

عرض مرتز

سیجلد' الکاویة علے الغاویة ''' لینی چودھویں ص کے حالات' پر مشتمل ہے۔ احتساب قادیا: الغاویة'' کے حصہ اوّل پر مشتمل تھی۔ میہ جلد قادیا نبیت کی اس جلد سے ہم حضرت مولانا مح الغاویة ''مکمل کتاب کی اشاعت سے فارغ الا حضرت مولانا محمہ عالم آئی امرتسر کے محضرت مولانا محمہ عالم آئی امرتسر کے (بھیرہ ضلع سرگودھا) کے شاگر درشید بیاا تفصیلات نہل سیس۔ جس کے لئے اپنے ' خواہ ہیں۔

قار ئىن! كىجئے احتساب قادیانیت كى چېپيد

اس تصنیف میں مصنف نے جھوٹے ما عقائد پر بحث کرتے ہوئے ان کے لٹر پچر جات مع تنقیدات اہل اسلام کودرج کیا ہے کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے بھی ان کوطویل

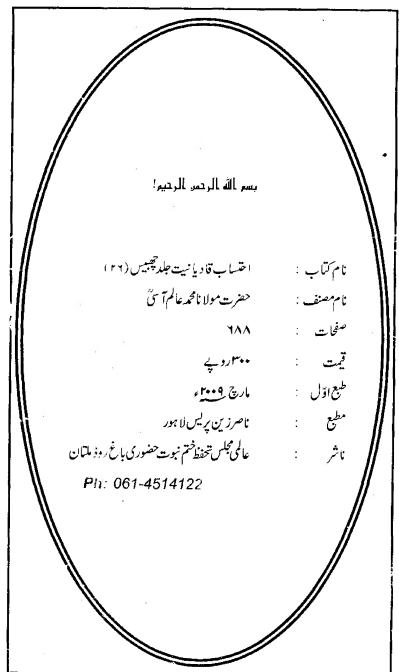

14.3

بسم الله الرحمن الرحم!

## عرض مرتب

قار کین! لیج احساب قادیانیت کی چھبیوی (۲۲) جلد پیش خدمت ہے۔
یہ جلد 'الکاویۃ علے الغاویۃ ''دریعنی چودھویں صدی کے مدعیان میحیت ومہدویت
کے حالات'' پر مشتمل ہے۔ احتساب قادیانیت کی پچیدویں جلد 'الکاویۃ علے
الغاویۃ 'کے حصداؤل پر مشتمل تھی۔ یہ جلد حصد ٹانی پر مشتمل ہے۔ احتساب
قادیانیت کی اس جلد ہے ہم حضرت مولانا محمدعالم آسی امرتسری کی ''الکاویۃ علے
الغاویۃ ''مکمل کتاب کی اشاعت ہے فارغ البال ہوگئے۔ فلحمدلللہ!

حضرت مولانا محمد عالم آسی امرتسر کے رہائشی تھے۔ مولانا غلام قادر بگوی گ
(بھیرہ ضلع سرگودھا) کے شاگر درشید بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ
تفصیلات نہل سکیس۔ جس کے لئے اپنے طور پر نادم اور قار کین سے معذرت
خواہ ہیں۔

اس تصنیف میں مصنف نے جھوٹے مدعیان نبوت ، سیحیت ومہدویت کے عقائد پر بحث کرتے ہوئے ان کے لطر پچر (کتب ورسائل و بوسٹر) کے خلاصہ جات مع تنقیدات اہل اسلام کودرج کیا ہے۔ان جھوٹے مدعیان نبوت کے عقائد کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے بھی ان کوطویل بلکہ طویل تر اقتباسات درج کرنے

به الله الرميد الرميد!

احتساب قاديا نيت جلد چبيس (٢٦)

حضرت مولانا محم عالم آئ گ

١٨٨

١٠٠٩ و ٢٠٠٠

ناصرزين پرلس لا بور
عالمي مجلس تحفظ تم نبوت حضوري باغ روز ملتان

عالمي مجلس تحفظ تم نبوت حضوري باغ روز ملتان

Pir: 061-4514122



پڑے۔اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان جھوٹے مدعیان نبوت کے ملعون اور خلاف اسلام، عقائد ہمیشہ کے لئے اس کتاب کے ذریعہ سلمانوں کو معلوم ہو گئے۔

یہ کتاب جولائی ۱۹۳۳ء میں شائع ہوئی۔ گویا پاکتان بننے ہے بھی چودہ سال قبل کی یہ کتاب ہے۔ نقیر راقم کی پیدائش سن ۱۹۳۵ء کی ہے۔ راقم کی پیدائش سے بارہ سال قبل کی یہ تصنیف لیتھو پر شائع شدہ اور اتی تھنی اور بے ڈھب کتا بت کی دوبارہ اشاعت کا دشوار تر مرحلہ صرف وہی دوست ہی اس مشکل کا صحیح اندازہ کر سکتے ہیں جواس میدان کے شناور ہیں۔ ورنہ دوسروں کے سامنے بین بجانے کا فائدہ نہیں۔

جن دوستوں نے اس کتاب کی تیاری میں تعاون فرمایا: مولانا فقیرالله اختر، مولانا راشد من مان ، عزیز الرحمان مولانا راشد من مان ، عزیز الرحمان رحمانی ، مولانا عبدالستار حیدری دو مب مبارک باد کے ستی ہیں۔

کمپوزیگ کے لئے برادر بوسف ہارون اور برادرعدنان سنیال نے جانفشانی سے کام لیا۔ان سب کے شکریہ کے ساتھ دعا گوہوں کہ اللہ تعالی ان سب دوستوں کی منت کو قبول فرما کمیں۔

ای پراکتفاء کرتا ہوں۔

فقیراللهٔدوسایا ۱۰رفروری۲۰۰۹ء



فائدہ بیہ ہوا کہ ان جھوٹے مدعیان نبوت کے ملعون اور خلاف اسلام، لے لئے اس کتاب کے ذریعیہ سلمانوں کو معلوم ہو مجئے ۔

جولائی ۱۹۳۳ء میں شائع ہوئی۔ گویا پاکستان بننے سے بھی چودہ پرکتاب ہے۔ فقیر راقم کی پیدائش سن ۱۹۴۵ء کی ہے۔ راقم کی ارہ سال قبل کی میں تصنیف لیتھو پر شائع شدہ اور اتن تھنی اور بے کی دوبارہ اشاعت کا دشوار تر مرحلہ صرف وہی دوست ہی اس گذازہ کر سکتے ہیں جواس میدان کے شناور ہیں۔ ورنہ دوسروں میانے کافائدہ نہیں۔

ول نے اس کتاب کی تیاری میں تعاون فرمایا: مولانا فقیرالله اختر، نی ، مولانا عبدالحکیم نعمانی، مولانا عبدالرشید غازی، عزیز الرحمان بدالت ارحیدری-وه سب مبارک بادے مستحق ہیں۔

کے لئے برادر بوسف ہارون اور برادرعدنان سنپال نے جانفشانی اسب کے شکر میرے ساتھ دعا کو جول کہ اللہ تعالی ان سب دوستوں فرما کیں۔

ای برا کتفاء کرتا ہوں۔

فقیراللهوسایا ۱۰رفروری۲۰۰۹ء الكاوي يعن چودھويں ص

الحمدالله وحده والد الله وحده والد الله واصحابه اجمعين الى يوم العقى عنه بن عبدالحميد الوثير المدى "

بین اس کتاب کی دجه تسمیه ا مروری مجمتا ہوں کہ مرزائی تعلیم بہائی نہ آمیزی کے ساتھ احمد یہ چوکھٹ میں دکھا سکیں ادرآ سانی کے ساتھ اس نتیجہ پر پہنی ہے کرتا ہے اس کے لئے یہ بہتر ہی ہے کہ پ دے۔تا کہ اپنے عقائد تبدیل کرنے میں ا اسسبوار کے حیات حا

ا.....ا قتباسات انجیل برنابا (برنم ا..... موضع ناصره مین آکر کہا کہ خدانے کجھے ایک نبی کی ماں ہ

جنوں گی؟ کہا کہ یہ بات خدا کے نزدیک می آ دم علیہ السلام پیدا کیا تھا۔کہااچھا خدا کی بدتام کریں گے۔اس لئے اپنے رشتہ دار ہ نے دیکھ کر مریم کوچھوڑنے کا ارادہ کیا تو خو

پیوع نی پیدا ہوگا۔ ۲..... تیصرروم (اوشطس بسم الله الرحين الرحيم! معروضات آس

ا ..... اقتباسات میں مختصر عبارات نقل کی گئی ہیں۔ کیونکداصل عبارتیں بہت لمی تھیں۔اس لیے اصل کتاب سے تصدیق کر لینا ضروری ہوگا۔

۲ ..... عمارات كتاب بنرايس كونفقى اغلاط بعض جگهره كئي بين \_ مگروه اليي بين كه برا معنه والا خود محيح كرسكتا ہے۔

۵ ..... ان كنزديك تمام تومين المجهى بين مرف مسلمان عى برے بين اور آج تك مراه مسلمان عى برے بين اور آج تك مراه م

۱۰۰۰۰۰ ان کامل مقعد بیہ کہ حکومت کا فدہب اور تدن یورپ کی پابندی افتیار کی جائے۔
کیونکہ شرائ مشہورہ کہ ''الناس علی دین ملوکھم سالکون طرائق سلوکھم''
عسب ساتویں صدی ہجری کے ماحول میں بھی اس قتم کے مرعیان نبوت شام، معراور

مما لک مغرب میں پیدا ہوئے تھے۔ جن میں سے حسن بن صباح زیادہ مشہور ہے۔ عالبًا چودھویں صدی کے معیان نبوت ان کا ہی بروز ہیں اوران کا خاتمہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسا کہ زمانداولی کے کا ذب مجددین کا ہوا تھا۔ انشاء اللہ تعالیٰ!

آسى عفى عنه! •ارستمبر١٩٣٣ء

## الکاویة علے الغاویة یعن چودھویں صدی ججری کے معیان نبوت

## تصددوم

بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمدالله وحده والصلوة على حبيبه محمد لا نبى بعده وعلى الله واصحابه اجمعين الى يوم الدين وبعد فيقول العبد العاصى محمد عالم عنى عنه بن عبدالحميد الوثير الوسير الآسى عفا الله عنهما رب اشرح لى صدرى ويسرلى امرى"

میں اس کتاب کی وجہ تسمید پہلی جلد میں بتا چکا ہوں اور یہاں پرصرف بیامر بتادینا ضروری سجھتا ہوں کہ مرز الی تعلیم بہائی فدہب کی ایک عکسی اور بروزی تصویر ہے جو اسلامی رنگ آمیزی کے ساتھ احمدیہ چوکھٹ میں دکھائی گئی ہے۔ ناظرین دونوں فداہب کا تطابق خودہی کر سکیں اور آسانی کے ساتھ اس نتیجہ پر گئے جا کیں کہ جو متلاثی اسلامی تعلیم چھوڑ کر مرز ائی تعلیم قبول کرتا ہے اس کے لئے یہ بہتر ہی ہے کہ پہلے بہائی فدہب کا گرویدہ ہوکر شریعت محمدیہ کو خیر باو کہہ دے۔ تاکہ اسے عقائد تبدیل کرنے میں اسے کمالی آسانی حاصل ہوجائے۔

> ا.....سوامج حیات حضرت مسیح ابن مریم علیه السلام ...اقتراسان و انجیل مرزاما (پر زاس)

ا.....ا قتباسات المجيل برنابا (برنباس)

ا موضع ناصرہ میں دہنے والی پارسا مریم علیہاالسلام کے پاس جریل نے آکرکہا کہ خدانے بختے ایک بی ماں ہونے کے لئے چناہے۔ کہا کہ انسان کے بغیر بیٹا کیے جنوں گی؟ کہا کہ یہ بات خدا کے نزدیک حال نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے بغیرانسان کی موجودگی کے آدم علیہالسلام کواندیشہ ہوا کہ بہودی اسے اوم علیہالسلام کواندیشہ ہوا کہ بہودی اسے بدنام کریں گے۔ اس لئے اپنے دشتہ دار پوسف نجار (عبادت گذار) سے نکاح کیا اور جب اس نے دکھے کرم یم کوچھوڑنے کا ارادہ کیا تو خواب میں اس کو ہتایا گیا کہ مت ڈرومشیت ایزدی سے یہ بوع نی پیدا ہوگا۔

٢..... تيمروم (اوسطس) نے حاكم يبود بير (بيردوس اكبر) كوتكم ديا كهاہے

بسم الله الرحمن الرحيم! معروضات آسي

اسات میں مخضر عبارات نقل کی تمی ہیں۔ کیونکہ اصل عبارتیں بہت کمی تھیں۔اس اصل تماب سے تعدیق کر لیما ضروری ہوگا۔

بہ میں ناجات کیا ہوئی کریں کروں اور ایک ہیں۔ مگروہ ایک ہیں کہ پڑھنے والا ات کتاب ہذا میں گوففلی اغلاط بعض جگہرہ گئی ہیں۔ مگروہ ایک ہیں کہ پڑھنے والا مج کرسکتا ہے۔

ں نبوت کا مُبلغ علم بتانے کے لئے ان کی وہ خاص عبارات نقل کی گئی ہیں۔ جن انبوں نے قواعد کی فاش غلطیاں کی ہیں۔ اہل علم غورے پڑھ کرلطف اٹھا کیں۔ مدعی رسالت کم ویش ذیل کے اموریس متحد الخیال ہیں۔

) قرآن مجید کا پہلامنہ وم غلط ہے۔ سی وہ ہے جوہم نے بیان کیا ہے۔ (ہنہ) ہم ہنہ )ہم تنائ اور بروز کے ذریعہ سے محمد ٹانی ہے ہیں۔ (ہنہ )ہمیں شریعت جدید ہے۔ (ہنہ )ہم نے علوم شریعت اسلامیہ سے (امی ) ناواقف ہو کر خدا سے وتی پائی رمی غلط عبارات پراعتراض کرنا خدا کی وتی پراعتراض کرنا ہوگا۔ (ہنہ ) بیت المال ہے۔ (ہنہ )ہمارے مخالف کا فر اور جہنی ہیں۔ (ہنہ ) رسول قیامت تک آتے اہمارے سوا خاتم النمیین کا معنی آج تک کسی نے نہیں سمجھا۔ (ہنہ ) و نیا جا ہی تھی کہ لراملا می قیود سے ہمیں آزاد کرائے۔ سوہم نے آکران کی بیتمنا پوری کر دی۔ ور ہیں اس لئے خدانے ہم میں روپ لیا ہے۔ ورنہ ہم میں اس کا بروز نہ ہوسکی تھا۔ ہی کوئی مجمور مرشر بعت وہ تا کا لئمیل ہے جوہم نے چیش کی ہے۔

المسلم مقعد بہے کہ حکومت کا خدمب اور تدن یورپ کی پابندی افتیار کی جائے۔ لمش مشہورے کہ: 'الفاس علیٰ دین ملو کھم سالکون طرائق سلو کھم'' یں صدی جری کے ماحول میں بھی اس ضم کے مرعیان نبوت شام، مصراور اس مغرب میں پیدا ہوئے تھے۔ جن میں سے حسن بن صباح زیادہ مشہور ہے۔ چودمویں صدی کے مرعیان نبوت ان کا ہی بروز جیں اور ان کا خاتمہ بھی و یسے ہی میسا کہ زمانداولی کے کا ذب مجددین کا ہوا تھا۔ انشاء اللہ تعالیٰ!

آ سی عفی عنه! ۱۰رستمبر۱۹۳۳ء

علاقہ کی مردم شاری کر ہے۔ اس لئے پوسف کواپٹے گھر (بیت اللمم) جانا پڑا اور ایک سرائے میں وہاں پہنچ کر قیام کیا تو سے علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سات روز کے بعد بیکل میں ختنہ کیا گیا۔ پورب کے بین مجوی سے علیہ السلام کاستارہ و کھے کر اور یہودیہ پہنچ کر بیت المقدی میں آتھ ہرے اور سے علیہ السلام کا پیتہ پوچھا۔ تب بادشاہ نے نجومیوں سے پوچھ کر ان کو بتایا کہ وہ بیت اللمم میں پیدا ہوا ہے۔ تم وہاں جا کا اور واپس ہو کر مجھے ملنا مجوی ستارے کے پیچھے ہو گئے اور بیت اللمم میں جا کرسے پر نیاز چڑھائی۔ پچہ نے خواب میں کہا کہ تم بادشاہ سے نہ ملو۔ تب وہ سید سے اپنے گھر چلے گئے۔ پوسف مریم کو معر لے آیا اور پیچھے بیت اللمم کے بچوں کو مارڈ النے کا تھم جاری ہوا۔ ( کیونکہ حاکم کو یوسف مریم کو معر لے آیا اور پوسف حاکم کی وفات تک مصر بی رہا۔ سات سال کے بعد پوسف یہود یہ ہے واپس آیا تو ارخیلادی بن ہیرودی وہاں کا باوشاہ تھا۔ اس لئے اس سے ڈر کر جگیل میں پہارہ یہ ہے تو والدین کے ہمراہ ناصرہ میں آتھ ہرا۔

سا ..... یہ وع تین برس کا ہوا تو جبل زیون لینے پرزیون کو پھر ماں بیٹا دونوں گئے تو بعد ازنماز یہوع کو بذر بعد دی بتایا گیا کہ وہ یہود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ والدہ نے تھدیق کی کہ جھے یہ پہلے ہی بتایا گیا تھا تو تبلیغ کے لئے یہوع پہلی دفعہ بیت المقدس آئے اور راستہ میں ایک کوڑھی کو دعاء ہے اچھا کیا تو اس نے چلا کر کہا کہ اے بنی اسرائیل اس نبی کی بیروی کرو۔

علیہ اساری جنون ہوت کے اور وہاں ساری جنون پر دوسری دفعہ کے اور وہاں ساری رات نماز میں دعا کی کہ جھے و جاریوں سے مہجا۔ جو میرے آل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صبح خدا کی طرف سے کہا گیا کہ دس لا کھ فر شتے تیری حفاظت کریں گے۔ جب تک تیرا کام انتہاء تک نہ پنچے اور دنیا کا اختیام نہ ہوتب تک تم نہ مرو گے۔ تو آپ نے سجدہ کیا اور ایک دنبر قربانی کیا۔ اردن کے گھاٹ سے عبور کر کے چلے گئے اور چالیس دن روزہ رکھا۔ پھر اور شلیم تیسری باروا پس آ کر تملیخ کی گھاٹ سے عبور کر کے چلے گئے اور چالیس دن روزہ رکھا۔ پھر اور شلیم تیسری باروا پس آ کر تملیخ کی

ا وراوگ مطیع ہو گئے۔جن میں سے آپ نے میمس نے بیا جیل لکھی )متی عشار، یوحنا، ایتھ میانی، یہودا خریوطی غدار۔

ے..... پھرآپ کفرنا حوم ؟ کماس علاقہ سے نکل جاؤ۔ تو آپ صوراورا میبودی نہتھی اورآپ صرف نی اسرائیل کی ط دوسری دفعہ عیدمظال کے وقت '

میں لا جواب کیا۔ استے میں ایک بت پر م تندرست ہوگیا اور گھر جا کر باپ نے بت دعوت دی اور بیار مذکور کو ذکر کر کے ان کونا سے صحراءاردن میں آ گئے اور جارحواریوں جھی سمجھادیا۔ گریہوداخریوطی نہ سمجھا۔

۸..... پھرآپ کوفرشتاً کی تو پوجاریوں کا سردار کہنے لگا کہتم ہمار۔ فررتا جوخدا سے نہیں ڈرتے اور جنہوں نے الکہنہ نے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا مگرلوگوں ۹..... نبوت کے دوسر۔

رے۔اس لئے یوسف کواپنے گھر (بیت اللحم) جانا پڑا اور ایک سرائے میں اسے علیہ السلام پیدا ہوئے۔سات روز کے بعد بیکل میں ختنہ کیا گیا۔ پورب بالسلام کا ستارہ دیکھ کراور بہودیہ بی کر بیت المقدس میں آتھ ہرے اور سے بارت با دشاہ نے نجومیوں سے بوچھ کران کو بتایا کہ وہ بیت اللحم میں بیدا ہوا بوالیں ہوکر جھے لمنا مجوی ستارے کے پیچھے ہو لئے اور بیت اللحم میں جا کر سے فرخواب میں کہا کہ تم باوشاہ سے نہ طورت وہ سید ھے اپنے گھر چلے گئے۔ آیا اور پیچھے بیت اللحم کے بچول کو مارڈ النے کا حکم جاری ہوا۔ ( کیونکہ حاکم کو آیا اور پیسف حاکم کی وفات تک مصری رہا۔سات سال کے بعد یوسف تو ارخیلا دس بیرووں وہاں کا بادشاہ تھا۔اس لئے اس سے ڈر کرجلیل میں تو ارخیلا دس بیروی رہا۔ سے وہ بیت المقدر بحدہ کر ایا دراوگوں سے بحث کی۔ جس سے وہ بال کا ہوا تو بیت المقدر بحدہ کر آیا اور لوگوں سے بحث کی۔ جس سے وہ بال کا ہوا تو بیت المقدر بحدہ کر آیا اور لوگوں سے بحث کی۔ جس سے وہ بال کا ہوا تو بیت المقدر بحدہ کر آیا اور لوگوں سے بحث کی۔ جس سے وہ بال کا ہوا تو بیت المقدر بی تھے۔

یسوع تین برس کا ہوا تو جبل زیمون لینے پر زیتون کو پھر ماں بیٹا دونوں ع کو بذر بعدوی بتایا گیا کہ دہ یہود کی طرف نی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ والدہ نے بہلے ہی بتایا گیا تھا تو تبلغ کے لئے یسوع پہلی دفعہ بیت المقدس آئے اور کودعاء سے اچھا کیا تو اس نے چلا کرکہا کہا ہے بنی اسرائیل اس نبی کی بیروی

تب آپ دوسری دفعہ معہ یہود کے بیکل میں نماز پڑھنے کے لئے بیت میں شور چی گیا۔ کا ہنوں نے منبر پر کھڑا کر کے لوگوں کو وعظ سننے کا حکم ویا اور ام فقیروں ، استادوں اور علمائے بنی اسرائیل کوخصوصیت سے آٹرے ہاتھوں پر تخالف بن گئے۔ گر بظاہر تسلیم کیا اور آپ اپنے مریدوں کے ہمراہ تبلیغ کے پیچا۔

چنددن بعد سے علیہ کسلام جبل زینون پر دوسری دفعہ گئے اور وہاں ساری کہ جھے پوجار یوں سیرہ پہلے۔ جو میرے آل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صبح خدا کی دس لاکھ فرشتے تیری حفاظت کریں گے۔ جب تک تیرا کام انتہاء تک نہ پنچے تب تک تیرا کام انتہاء تک نہ پنچے تب تک تم نہ مرو گے۔ تو آپ نے سجدہ کیا اور ایک دنبر قربانی کیا۔ارون کے لیے کئے اور چالیس دن روزہ رکھا۔ پھراور شلیم تیسری باروا پس آ کر تبلیغ کی لیے گئے اور چالیس دن روزہ رکھا۔ پھراور شلیم تیسری باروا پس آ کر تبلیغ کی

اورلوگ مطیع ہو گئے۔جن میں سے آپ نے ہارہ حواری چن لئے اور اکس، پطری، برنا ہا (برنباس مجس نے بیان کھی) متی عشار، بوحنا، یعقوب، اقد اوس، یبودا، برتو لواماؤس، فیلیس، یعقوب فانی، یبوداخر بوطی غدار۔

۲ ..... عیدمظال کے موقعہ پرایک امیر نے مال بیٹے دونوں کو مدعوکیا اور آپ نے وہاں پائی کوشراب بنایا اور حواریوں کو وعظ کی کہ:''سیاح بنواور تکلیف سے نہ گھرا وَاقعیا کے وقت دی بزار نبی کا قل ہوا تھا۔ ایک گال پرتھیٹر پڑے تو دوسری آ گے کردو۔ آگ پائی سے بھتی ہے آگ سے نہیں بھتی ۔ خدا ایک ہے۔ نہاس کا بیٹا ہے نہ باپ۔' بھر دس کوڑھے جو آپ کی دعاء سے ایجھے ہوگئے ان سے کہا کہ میں تمہار ہے جیسا انسان ہوں۔ لوگوں سے جا کر کہو کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدے خدا نے کئے تھے زدیک آرہے ہیں۔ پھر آپ دوسری دفعہ ناصرہ کو ردانہ ہوئے۔ داستہ میں جہاز ڈو سے لگا گر آپ کی دعا سے نہ گیا۔ ناصرہ میں علاء نے مجزہ وطلب کیا تو ہوئے۔ راستہ میں جہاز ڈو سے لگا گر آپ کی دعا ہے گئے۔ گوئ نبی اپنے وطن میں قبول نہیں کیا جاتا۔ اس پرلوگوں نے آپ کوسمندر میں ڈبونا چا ہا گر آپ فی گئے۔

کسس کے مرآپ کفرنا حوم میں آئے اور ایک کاشیطان دور کیا۔ لوگ ڈرگئے اور کہا کہا کہا کاشیطان دور کیا۔ لوگ ڈرگئے اور کہا کہا کہا کہا کہا کہ اس علاقہ سے نکل جاؤ۔ تو آپ صوراور صیدا میں آئے اور کنعانی عورت کا جن نکالا۔ اگر چہوہ میں دی اسرائیل کی طرف معوث تھے۔

دوسری دفعہ عیدمظال کے دفت آپ چوتھی دفعہ اور تلکم میں آئے اور پوجاریوں کو بحث میں الاجواب کیا۔ استے میں ایک بت پرست نے اپنے بیٹے کے لئے آپ سے دعا کروائی تو تندرست ہو گیا اور گھر جاکر باپ نے بت تو ڑ ڈالے۔ پھر آپ نے تو حید کی طرف پوجاریوں کو دعوت دی اور بیار فہ کورکوذکر کر کے ان کونادم کیا تو وہ تل کے در بے ہو گئے۔ اس لئے آپ وہاں سے صحراء اددن میں آگے اور چار حواریوں کے شکوک رفع کئے اور انہوں نے باتی آ تمحواریوں کو بھی سمجھا دیا۔ مگر یہوداخر بوطی نہ سمجھا۔

م..... پھرآپ کوفرشتہ نے پانچویں دفعہ اور شلیم بھیجاتو آپ نے ہفتہ کے دن بیلغ کی تو پوجاریوں کا سردار کینے لگا کہ تم ہمارے خلاف تبلیغ نہ کرو۔ آپ نے کہا کہ میں ان سے نہیں ڈرتا جوخدا سے نہیں ڈرتا جوخدا سے نہیں ڈرتے اور جنہوں نے کئی نبی مارڈ الے اور ان کوکسی نے دفن بھی نہ کیا۔ رئیس الکہنہ نے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا گر کوگوں سے ڈرگیا۔

٩ ..... نبوت كے دوسرے سال آپ فاكين كو پېلى دفعه مكے ـ وہال آپ نے

ایک ہوہ کا اڑکا ہڑے اصرار کے بعد زندہ کیا اور لوگ عیسائی ہوئے۔ گررد مانیوں نے عیسائیوں سے کہا کہ ہم تو ایسے پیر کوخدا جانتے ہیں تم نے تو کچھ قدر بی نہیں کی۔ اب شیطان کے بہکانے سے اختلاف رائے پیدا ہوگیا تو ایک فرقہ نے کہا کہ بی خدا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ خدامحسوں نہیں ہوتا۔ اس لئے بیخدا کا بیٹا ہے اور تیسرا تو حید کا قائل رہا اور آپ کفرنا حوم میں چلے گئے اور ایک مجمع میں آب تبلیغ کر کے جنگل کوئکل گئے۔

ایک دفعہ قریۃ المامریہ پنچے تو انہوں نے روٹی بھی نہ دی۔ تو بعقوب اور یوخنانے کہا کہ آپ بددعا کریں کہ ان پرآگ برسے۔ آپ نے فرمایا کیا صرف اس لئے کہ انہوں نے بم کوروٹی نہیں دی؟ کیاتم نے ان کورزق دیا ہے؟ یونس علیہ السلام نے نینو کا والوں کو بددعا دی تھی تو آپ کے جانے کے بعد انہوں نے تو بہر لی تھی وہ تو بی گئے۔ مرآپ کوچھلی نے نگل بردعا دی تھی کے باس چھیک دیا تھا۔ تب دونوں حواری تائب ہوئے۔

اا السبب العدے چشمہ پر ایک اور طلیم آئے۔ وہاں بیت العدے چشمہ پر ایک ایک اور علیم آئے۔ وہاں بیت العدے چشمہ پر ایک اور بخیا مال سے بیٹھا تھا اور جب چشمہ میں جوش آتا تھا تو بیار اس میں جا کر شفاء حاصل کرتے تھے۔ مگر اس کو کسی نے اندر نہ جانے ویا تھا۔ آپ نے دعا سے اس کو اچھا کیا۔ لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے بہتے کی اور بحث میں پوجاریوں کو لاجواب کیا اور وہاں سے روانہ ہو کر حدود قیصر بیمیں آئے اور حواریوں سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ بطری نے جواب دیا کہ آپ خداکے بیمیر بیمیں آئے اور حواریوں سے تو بہرائی۔ مگر عام لوگوں میں بید خیال پیدا ہو کر جم چکا میں اور قابیمال میں جاتے ہے۔ اور بیماروں کو اچھا کیا۔

ا ا است رات کو حوار یول سے کہا کہ اب امتحان کا وقت آگیا ہے۔ تب فرشتہ نے بتایا کہ بیودا آپ کا اندرونی وشن ہے۔ وہ کا ہنوں سے اندرونی سازش رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ: ''ایک حواری ہلاک ہوگا۔'' برنباس نے پوچھاوہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ''وہ خود ہی فاہر ہوجائے گا۔ میں دنیا سے جا تا ہول۔ میر بعد ایک رسول آئے گا جو میری تقد یق کرے گا اور بت پرتی کو دور کرے گا۔'' پھر آپ کو اسینا پر چلے گئے اور جالیس دن وہیں رہے۔ پھر اور شلیم کو ساقی دفعہ چلے داستہ میں کی نے کہا کہ بیاللہ ہے اور اپنی قوم کو آپ کے پاس لایا تو آپ نے کہا کہ بیاللہ ہے اور اپنی قوم کو آپ کے پاس لایا تو آپ نے کہا: 'دنہیں میں بشر ہوں۔''

اس کے بعد آپ محرائے تیروش کے اورحواریوں کونمازروزے کی تلقین کی اور ان کو کھانالانے کے واسطے کسی بستی میں بھیجا تو سب چلے گئے ۔ مگر برنباس آپ کے پاس رہا

توآپ نے فرمایا کہ: ''اے برنباس! میرا محل کیا جائے گا۔ خدا جھے کوز مین سے اور تب ہرایک یہی سمجھے گا کہ وہ سے ہے۔ گر اڑادے گا۔ خدا تعالیٰ بیوقدرت اس لئے بدلہ دے گا کہ میں زندہ ہوں اور موت۔ بتا ہے وہ شاگر دکون ہے۔ میں اس کا گلاا بیات بتا دوتا کہ اس کوسلی رہے۔ بیات بتا دوتا کہ اس کوسلی رہے۔

فوج کواطلاع دی کدآپ بت برسی کو برا پاسکے۔ کیونکدآپ برجلیل میں کشی پرسوا کران کوساحل کے قریب تبلیغ کی اور نائز کُ اس کی مال نے بردی خدمت کی۔ تب لو وہاں سے بھاگ گئے اور پندرہ دن تک نشیطانی فوج میر نے تل کے سامان کرد شیطانی فوج میر نے تل کے سامان کرد میر نے آپ کو چاک حکم حاصل کرلیں گے۔ کیونکا شاگرد مجھکوان کے حوالے کردے گا۔ ج اس کو پکڑا دے گا اور حضرت وا و وعلیدالر ہاتھوں سے بچاکرد نیا ہے اٹھالے گا۔

(آ خرت) کا سامان کرنا چاہئے۔ پھرا کیونکہ جھےمعلوم ہے کہ میں دنیا کے افتاً ۱۵.... یہودا آپ کا الا شعے۔ صرف اس خیال سے کدآ پ جب اب انکاری ہوکر کہنے لگا کہ اگریہ نی ہ

کیا تو ان کوموت کے متعلق وعظ کیا کہ ا

اب دوسرےدن آب کے ا

ایک دفعہ قریۃ المامریہ پنچ تو انہوں نے روٹی بھی نہ دی۔ تو یعقوب اور مدعا کریں کہ ان پرآگ برے اس لئے کہ مدعا کریں کہ ان پرآگ برے۔ آپ نے فرمایا کیا صرف اس لئے کہ میں دی ؟ کیاتم نے ان کورزق دیا ہے؟ یونس علیہ السلام نے نیوی والوں کو مجانے کے بعد انہوں نے تو بہر کی تھی وہ تو بچ کرتے ہے گرآپ کو چھلی نے نگل دیا تھا۔ تب دونوں حواری تائب ہوئے۔

عدی حدید دووں وارق باب ہوئے۔
چھٹی بارآپ عید ضح منانے اور خلیم آئے۔ وہاں بیت الصد ہے چشمہ پر عبیر خات منانے اور خلیم آئے۔ وہاں بیت الصد ہے چشمہ پر عبیر خات خات ہوئی آئے اتفاقو بیاراس میں جاکر شفاء حاصل کی نے اندر نہ جانے دیا تھا۔ آپ نے دعا ہے اس کو اچھا کیا۔ لوگ جمع کی اور بحث میں پوجاریوں کو لا جواب کیا اور وہاں سے روانہ ہوکر حدود ریاں سے بوچھا کہ بی کون ہوں؟ بطرس نے جواب دیا کہ آپ خدا کے متاراض ہوکراس سے قوبرکرائی۔ مگر عام لوگوں میں بیر خیال پیدا ہوکر جم چکا کے آئے اور بیاروں کواچھا کیا۔

رات کوحوار ایول سے کہا کہ اب امتحان کا وقت آگیا ہے۔ تب فرشتہ نے رونی وقت آگیا ہے۔ تب فرشتہ نے رونی وقت آگیا ہے۔ تو آپ نے رونی مازش رکھتا ہے۔ تو آپ نے لاک ہوگا۔'' برنباس نے پوچھاوہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا:''وہ خودی یا سے جاتا ہول۔ میرے بعدا یک رسول آئے گاجومیری تقد بی کرے گا۔'' پھرآپ کوہ سینا پر چلے گئے اور چاکیس دن وہیں رہے۔ پھراور شلیم کو گا۔'' پھرآپ کوہ سینا پر چلے گئے اور چاکیس دن وہیں رہے۔ پھراور شلیم کو گا۔'' پھرآپ کوہ سینا پر چلے گئے اور چاکیس دن وہیں رہے۔ پھراور شلیم کو گا۔'' پھرآپ کوہ سینا پر چلے گئے اور چاکیس دن وہیں رہے۔ پھراور شلیم کو

ے بعد آپ محرائے تیروش کے اور دوار یوں کونماز روزے کی تلقین کے دوار یوں کونماز روزے کی تلقین کے دواسطے کی بہتی میں بھیجا تو سب چلے گئے ۔گر بر نباس آپ کے پاس رہا

توآپ نے فرمایا کہ: 'اے برنباس! میراالیک شاگرد مجھتیں روپے پر نیج دے گا اور میرے نام پر
قل کیا جائے گا۔ خدا مجھ کوزین سے اوپر اٹھا لے گا اور اس شاگر دغدار کی شکل تبدیل کردے گا۔
تب ہرا یک بہی سمجھے گا کہ وہ سمجے ہگر جب مقدس رسول آئے گا تو میرے نام سے بیدھ بہ
اڈ اوے گا۔ خدا تعالیٰ بی قدرت اس لئے دکھائے گا کہ میں نے سیاء کا اقر ارکیا ہے۔ جو مجھے بہ
بدلہ دے گا کہ میں زندہ ہوں اور موت کے دھبے سے بری ہوں۔'' برنباس نے کہا کہ مجھے آپ
بتا ہے وہ شاگردکون ہے۔ میں اس کا گلا گھونٹ کر مارڈ الوں۔ آپ نے نہ بتایا اور کہا میری مال کو
بیات بتا دوتا کہ اس کو تلی رہے۔

اسسسست تبا پ نے آٹھویں دفعہ اور شلیم آکر بلیغ کی اور پوجاریوں نے رومائی فوج کو اطلاع دی کہ آپ بت بری کو ہرا کہتے ہیں۔ اس لئے وہ واجب القتل ہیں۔ مرآپ کونہ پاسکے۔ کیونکہ آپ برجلیل میں سنی پرسوار ہو بچکے تھے۔ محرلوگوں نے ہجوم کیا تو آپ نے لنگر ڈال کران کوساحل کے قریب بلیغ کی اور نائن کو دوسری بار بچلے گئے۔ وہاں ایک ملیم کے مرقیام کیا اور اس کی ماں نے بوئ خدمت کی۔ تب لوگوں نے مشورہ کیا کہ آپ کو اپنا با دشاہ بنالیں۔ مرآپ وہاں سے بھاگ گئے اور پندرہ دن تک حواریوں کو بھی نہ طے۔ تب یوجنا، یعقوب، اور برنباس نے آپ کو پاکر عرض کی اے معلم! تو ہم ہے کیوں بھاگ کیا تھا؟ کہا کہ اس لئے بھاگا ہوں کہ شیطانی فوج میرے تل کے سامان کر رہی ہے۔ دیکھ لوگ کہ یوجاری حاکم رومانی حاکم سے میرے تل کے سامان کر رہی ہے۔ دیکھ لوگ کہ یوجاری حاکم رومانی حاکم سے میرے تل کے سامان کر دبی ہے۔ دیکھ لوگ کہ یوجاری حاکم رومانی حاکم سے میرے تل کے سامان کر دبی ہے۔ دیکھ لوگ کہ یوجاری حاکم رومانی حاکم سے میرے تل کا در حدالت کی دبیست علیہ السلام معرض بیچا گیا تھا۔ محر خدا تعالی اس کو پکڑا دی گا اور حضرت واؤد علیہ السلام کا تھم پورا ہوگا۔ (جاہ کن راجاہ ور دویش) مجھے ان کے اس کی تھوں سے بچا کر دنیا سے اٹھا کہ ورا ہوگا۔ (جاہ کن راجاہ ور دویش) مجھے ان کے اس کی تھوں سے بچا کر دنیا سے اٹھا کے ورائی کی در اور کی در بی اسے اٹھا کو در بی اسے اٹھا کو در بی اسے اٹھا کو در بی سے اٹھا کے والے کی در بی سے اٹھا کے والے کور دویش کی میں میں بی کی کر در بیا سے بھا کر دنیا سے اٹھا کی در بی سے اٹھا کے والے کی در دیا گا۔

اب دوسرے دن آپ کے شاگر دردودوہ وکر حاضر ہوئے اور باقیوں کا انظار دمشق میں کیا تو ان کوموت کے متعلق وعظ کیا کہ انسان کو عارضی گھر کا خیال نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ اصلی وطن (آخرت) کا سامان کرنا چاہئے۔ پھر کہا کہ میں تم کواس لئے نہیں کہتا کہ میں اب مرجاؤں گا۔ کے ونکہ جھے معلوم ہے کہ میں دنیا کے اختیام تک زندہ رکھا جاؤں گا۔

 سلطنت لینے سے نہ بھا گئا۔ اب اس نے رئیس الکہند کو وہ تمام ماجرا سنادیا جو نا کمین میں پیش آیا تھا۔ تو پو جاریوں نے بیسوچا کہ آپ ہماری بت پرتی سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیا بنی اساعیل سے ہوگا اور دا کو علیہ السلام سے نہیں آئے گا اور لوگوں میں آپ کی قبولیت بہت عام ہو چکی ہے اور لوگ آپ کو باوشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ مناسب ہے کہ حاکم روی سے مدد لے کرآپ کو رات کے وقت گرفتار کیا جاوے۔ ورنداس کی باوشاہی میں ہم تباہ ہو جا کیں گے۔

۱۱ ..... اس وقت تمام شاگردوشق میں تھے۔آپ ہفتہ کی شیح کو ناصرہ تیسری دفعہ علیہ آپ اورلوگوں سے ملاقات کرکے یہودیہ چلے گئے۔راستہ میں شاگردوں نے ہر چندروکا مگر آپ نے فرمایا کہ میں ان سے نہیں ڈرتائم موجودہ فریسیوں کے فمیرسے ڈرتے رہو۔ کیونکہ خمیر کی ایک گولی من بھرآئے کو فمیر بنادیتی ہے۔ کی ایک گولی من بھرآئے کو فمیر بنادیتی ہے۔

آ منی اورا پی بہن مریم سالومہ کے گھر قیام کیا۔

۱۹ اب رکیس اللہ نے یوشلیم میں جلہ کیا۔ جس میں پچھلوگ اس کی تقریر من کرمر قد ہوگئے اور پوجاری ہیرودس اصغر کے پاس چلے گئے۔ اس سے فوج لے کر آپ کی تلاش کرنے گئے۔ اس سے فوج لے کر آپ کی تلاش کرنے گئے۔ گرنہ پایا۔ اس رات آپ نے فرمایا کہ وہ وفت آگیا ہے کہ میں ونیاسے چلا جاؤں گا اور جہاں جاؤں گا تکلیف محسوس نہ کروں گا۔ نیقو ذیموس کے باغ میں آپ رہتے ہے کہ ایک دن آپ نے یہودا غدار سے فرمایا کہ جو تہمیں کرنا ہے جاؤ کروتو وہ مخبری کرنے کو اور شلیم چلا گیا۔ دوسروں نے سمجھا کے عید صح کے لئے پھھڑ یدئے گیا ہے۔ تو یہودانے رئیس الکہ نہ سے جا کر کہا کہ اگرتمیں رو پودے دوتو میں آج رات ہی حضرت سے علیہ السلام کو بمعہ گیارہ حوار یوں کے تہمارے قبضہ میں کردوں گا۔ رئیس نے رقم ادا کر کے یہودا کے ہمراہ ایک دستہ فوج کا مشعلیں اور ہتھیار و سے کردوان کردا۔

اس دات أب في يهوداكورواندكركية ويموسك باغ ميس سوركعت الرحي المراحية ويموسك باغ ميس سوركعت أن تو آب في حواريول كو كمرجاكر حكايا كروه نه جاك جب خطره زياده

ہوگیا تو خدانے جمرائیل علیہ السلام، رفائیل کمٹر کی سے آپ علیہ السلام کو اٹھالیا اور تیسر ۲۰..... تب یہوداز در کے

محے تصاور شاگر دسور ہے تصاور اس نے افکارت دکھائی کہ وہ بولی اور شکل میں آپ۔
لگا۔ یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ یہودی معلم ہے۔ کیا تو ہم کو بھول گیا ہے۔ اس۔
استے میں سپاہی اندر آ گھے اور اس کو سے ہوں۔ گرانہوں نے اسے تول بچھ کرا یک اور کے سپاہیوں نے جانا کہ وہ ان سے فریہ ویل کیا اور اور شلیم کو تھیٹتے ہوئے لے جانا کہ وہ ان سے فریہ ویل کیا اور اور شلیم کو تھیٹتے ہوئے لے جا

ویس میا اور اور یم توسیط ہوئے کے بھی سے آ کرکہا کہ تمام کا بمن جمع تصاور قل کر۔ با تیس کیس۔ مگر انہوں نے مخول سمجھا۔ یہ خیا با تیس بنا تا ہے اور جنون کا ظہار کر رہاہے۔ ۱۲..... صبح جلسہ ہوا اور رک

کہوں کہ رئیس نے بی جانا کہ وہ تی ہے۔
ہے۔حضرت مریم علیہاالسلام بھی اپنے اقا
یہووا کو اپنا بیٹا تی سمجھ کر دونا شروع کر دیا۔
می تھی کہ آپ نے بھے سے کہا تھا کہ میں دنیہ
جائے گا اور میں دنیا کے خاتمہ تک ندم وں گی
میہودا کو مشکلیں بائدھ کر رئیس کے سامنے لا۔
مگر میہودا نے جواب نہ دیا۔ گویا کہ وہ دیوا:
نے کہا کہ میں بچ کہتا ہوں کہ میں وہی میہود
تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ گریس نیر

**بی میخ ناصری بن جاؤل؟۔** ۲۲..... تب اسے مشکیس **ب**ا نا ہوگیا تو خدانے جرائیل علیہ السلام، رفائیل علیہ السلام اور اوریل علیہ السلام کو بھیج کرگھر کی جنوبی کھڑکی سے آپ علیہ السلام کواٹھ الیا اور تیسرے آسان پراپنے پاس رکھ لیا۔

المجان المجاد المجاد المجاد المحال المحروي المحروي المحروي المحال المحروي المحال المح

اا ..... مستح جلسہ ہوا اور رئیس الکہنہ نے گواہی کی کہ یہی ہے ہے۔ میں یہ کیوں کہوں کہ رئیس نے ہی جانا کہ وہ متح ہے۔ بلکہ تمام شاگر دول نے بھی اعتقاد سے کہا کہ یہ وہی سی ہے۔ حضرت مریم علیہا السلام بھی اپنے اقارب واحباب کے ہمراہ وہیں آگئیں۔ آپ نے بھی یہودا کو اپنا بیٹا سی سیحودا کو اپنا بیٹا سی سے کہا تھا کہ میں دنیا سے اٹھالیا جا کل گا اور دسر افتحض میری جگہ عذا ب دیا جائے گا اور دس افتحض میری جگہ عذا ب دیا جائے گا اور میں دنیا کے فاتمہ تک ندمروں گا۔ تب برنباس، بوحنا اور مریم صلیب کے پاس محے تو جائے گا اور میں باندھ کررئیس کے سامنے لائے۔ تب اس نے تعلیم اور شاگر دول کے متعلق بو چھا۔ یہودا کو مشکیس باندھ کررئیس کے سامنے لائے۔ تب اس نے تعلیم اور شاگر دول کے متعلق بو چھا۔ مگر یہودا نے جواب نہ دیا۔ گویا کہ وہ و یوانہ ہے۔ پھر ضدا کی شم دلاکر یو چھا کہ بی کہو۔ تب اس نے کہا کہ میں بی کہتا ہوں کہ میں وہی یہودا احر یوطی ہوں کہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں میں جو کہ میں نہیں جا دائی گھر یہوا رہا گئی ہو گئے ہوا در چا ہے ہو کہ میں تیں جا دی گھر میں بین جا دی گئی ہو گئے ہوا در چا ہے ہو کہ میں تی متح ناصری بن جا دل ؟۔

٢٢ ..... تبات ملكين باندهم وي بيلاطس (حاكم اورهليم)ك ياس ل

۔اباس نے رئیس الکہ نہ کو وہ تمام ما جرا سنادیا جو تا کین میں پیش آیا پاکہ آپ ہماری بت پرس سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیا بنی المیہ السلام سے نہیں آئے گا اور لوگوں میں آپ کی قبولیت بہت عام وشاہ بنانا چاہتے ہیں۔مناسب ہے کہ حاکم روی سے مدد لے کرآپ کو دے ورنہ اس کی بادشاہی میں ہم تباہ ہوجا کیں گے۔

وفت تمام شاگردومشق میں تھے۔ آپ ہفتہ کی شیح کو ناصرہ تیسری دفعہ فات کرکے بہودیہ چلے گئے۔ راستہ میں شاگردوں نے ہر چندرو کا گر سے نہیں ڈرتا ہم موجودہ فریسیوں کے خمیر سے ڈرتے رہو۔ کیونکہ خمیر

میر بنادیتی ہے۔ وویں دفعہ اور شلیم میں آئے اور نوج گرفتار کرنے کو آئی۔ گرقابونہ لئے آپ صحرامیں چلے گئے۔ پوجاریوں نے آ کر بحث کی نوشک ہوکر پ فئی نظے اور آپس ہی میں ہزار آ دمی تک مرمضو آپ معہ اصحاب بوذیموں نے کہا کہ آپ اور شلیم سے نکل کر قدرون کے نالہ سے پار ی کے۔ آپ کی والدہ کوفرشتہ نے سب حال بتایا تو روتی ہوئی اور شلیم ومہ کے گھر قیام کیا۔

ریمن الکہند نے پوشلیم میں جلسہ کیا۔جس میں پھولوگ اس کی تقریر اس میں ودی اصفر کے پاس چلے گئے۔اس سے فوج لے کرآپ کی تلاش مات آپ نے فرمایا کہ وہ وقت آگیا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا وی نہ کروں گا۔ نیقو ذیموں کے باغ میں آپ رہتے تھے کہ ایک دن مایا کہ جو تہمیں کرنا ہے جاؤ کرو تو وہ مجری کرنے کو اور شلیم چلا گیا۔ کے لئے چھوٹریدنے گیا ہے۔ تو یہودانے رئیس الکہند سے جا کر کہا کہ حی رات ہی معزرت میں علیہ السلام کو بمعہ گیارہ حواریوں کے تہمارے فی آم اوا کرکے یہودانے ہمراہ ایک وستہ فوج کا مشعلیں اور ہتھیار

رات آپ نے بہودا کوروانہ کر کے فیقو ذیموں کے باغ میں سور کعت آپ نے حواریوں کو گھر جا کر جگایا مگروہ نہ جا گے۔ جب خطرہ زیادہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ انجیل صاف بتارہی اس پر اشائے گئے۔ یہودائے کیفر کردار میں مرائے انجیل صاف بتارہی مرائے انجیل سائے گئے اور میں مرائے انگے اور میں سے بھی فرمادیا کہ محمد رسول الشھائے اور میں اسمائے ہوئے ہوئے میں بعدی اسمائہ احمد ) کی پیشین کوئی سے مرائے مراف بھی آپ توآل اور مصلوب کے مراف بھی تو آپ توآل اور مصلوب کامیابی دے بھی سے مرف بھی تو آپ کے سال میں آپ توآل اور مصلوب کامیابی دے بھی سے مرف بھی تو آپ کے سال میں آپ توآل اور مسلم کاونس میں اور تو کی مسلم کاونس میں اور تو کی مسلم کاونس میں اور تو کی مسلم کاونس

''ایک بچه پیدا ہوا جس میں خدا ہوائ ام بیوع رکھا گیا۔ جب وہ تیرہ سال کا ہوا تو س انتارس وجگن ناتھ کے مضافات میں چھ سال تک ا اس کو مارڈ النے کی ٹھان کی۔ کیونکہ عام لوگ اس خیرلگ گئی تو رات ہی رات جگن ناتھ سے نکل کر وعظ کرنا شروع کیا اور ہزاروں لوگ تالیع ہوگ وعظ کرنا شروع کیا اور ہزاروں لوگ تالیع ہوگ

کئے اور وہ در بردہ حضرت سے کا خیرخواہ تھا اور چونکہ وہ یہی سجھتا تھا کہ یہودا ہی سے ہے۔اس لئے كمره ميں لے جاكر يو چينے لگا كەسى بتاؤ كەركىس الكہندنے معدتمام قوم كے كيوں جھوكوميرے سپرو کیا ہے۔ کہا کہ میں سے کہوں گا تو تم نہیں مانو سے۔ حاکم نے کہا کہ میں بہودی نہیں ہوں سے بتاؤ۔ مجھے اختیار ہے کہ چھوڑوں یا قل کروں۔ کہا کہ میں میودا احر اولی ہوں اور یسوع جادوگرنے مجھے اپی شکل پر بدل دیا ہے۔ مرکبس اور قوم نے شور مچایا کہ کبی سیج نامری ہے۔ ہم اسے خوب پیچانتے ہیں۔ تب حاکم نے خود بری الذمہ ہونے کے لئے اس کو ہیرودس اصغرکے یاس بھیج دیا۔ کیونکہ سے کو چلیل کا باشندہ تھے۔ یہودانے وہاں بھی جاکرا نکارکیا۔ مگراوروں کی طرح ہیرودی نے بھی اس پرہنسی اڑائی اوراس کوسفید کپڑے پہنا دیئے۔ (جو پاگلوں کا امتیازی لباس تھا) اور بیلاطس کے پاس واپس روانہ کرویا اور کہا کہ بی اسرائیل کو انصاف عطا کرنے میں کی نہ کرے۔ تباس نے اس کوان کے حوالے کر دیا کہ مجرم ہے اور موت کا متحق ہے تو وہ اسے حجمہ پہاڑی پر لائے۔ جہاں صلیب دیا کرتے تھے۔ وہاں اسے نگا کر کے صلیب پر لفکا دیا تو یہودا سخت چلایا۔ برنباس كہتا ہے كد يبوداكى آواز چرو اور تمام شكل حضرت سيح عليه السلام كے مشابد ہونے ميں يهال تک بھی گئی کی شاگر دوں اور مؤمنین تمام نے یہی سمجما کہ وہ سے ہے۔ تب بعض لوگ حضرت سے عليه السلام كوجھوٹاني سجھ كرمرتد ہوگئے \_ كہتے تھے كه اس كے مجزات جادو تھے اور بير كہنا غلط لكلا كه میں نہیں مروں گا۔ جب تک کد دنیا کا خاتمہ قریب نہ ہوجائے اور وہ دنیا سے لے لیاجائے گا اور جو لوگ دین پرمضبوطی سے قائم رہے انہوں نے بہت غم کیا اور آپ کا کہنا بالکل بھول گئے۔ کیونک انہوں نے یہودا کوآپ سے بالکل مشابہ دیکھا تھا اور اس غلط نہی میں یتقو ذیموں اور یوسف ابار بما ثمائی کی سفارش سے میبوداکی لاش بیلاطس سے حاصل کرے بوسف کی نئی قبریس (جواس نے پہلے بنار کمی تھی )ایک مورطل خوشبو بھر کے بہودا کو فن کیا۔

بہ اسس تب بر نباس، لیتقوب اور بوحنا مریم کے ہمراہ ناصرہ کئے اور وہ فرشتے جو مریم علیہاالسلام کے فاقط تنے آسان پر کے اور اور تمام کی اسلام سے کہا تو آپ نے والدہ کا عمر من کر خدا سے دعا ما تھی کہ مجھے والدہ سے ملنے کی اجازت ہو۔ تب فرشتے اپنی تفاظت میں آپ کونور کے شعلوں میں مریم علیہاالسلام کے گھر واپس لے آئے۔ جہاں آپ کی والدہ اور دونو خالہ مرثا اور مریم مجد لید اور برنباس بوحنا، یعقوب اور بطرس مقیم تنے۔ آپ کود کیو کر بیسب بیہوش ہوئے۔ گر آپ نے یہ کہ کرتنی وی کہ میں زعرہ ہوں۔ تب والدہ نے بو چھا کہ بیٹا تو پھر خدا نے ہوئے۔ گر آپ نے یہ کہ کرتنی وی کہ میں زعرہ ہوں۔ تب والدہ نے بو چھا کہ بیٹا تو پھر خدا نے تیری تعلیم کو کیوں واغدار بنایا اور کیوں اقارب واحباب کے نزدیک تیری موت دکھلائی اور بدنام

) کا خیرخواہ تھااور چونکہ وہ یمی سجھتا تھا کہ یہودائی سیح ہے۔اس کئے ا کہ ہے بتاؤ کر رئیس الکہنہ نے معدتمام قوم کے کیوں تجھ کومیرے سپرو م و تو تم نہیں مانو گے۔ حاکم نے کہا کہ میں یہودی نہیں ہوں سی بتاؤ۔ فل كروں \_ كہا كه ميں يبودااتر بوطي موں اور يسوع جادوكرنے مجھے رر کیں اور توم نے شور مجایا کہ بیم سیح ناصری ہے۔ ہم اسے خوب خود بری الذمه ہونے کے لئے اس کو ہیرودس اصغرکے پاس بھیج دیا۔ اتھے۔ يبودانے وہاں بھى جاكرا تكاركيا \_مكراورول كى طرح بيرودى راس کوسفید کپڑے پہنا دیئے۔ (جو یا گلوں کا امتیازی لباس تھا) اور انہ کر دیا اور کہا کہ بنی اسرائیل کوانصاف عطا کرنے میں کی نہ کرے۔ حوالے كرديا كه مجرم ہے اور موت كا مستحق ہے تو وہ اسے تجميد بہاڑى ير رتے تھے۔ وہاں اسے نگا کر کے صلیب برانکا دیا تو یہودا سخت جلایا۔ ا واز چیره اورتمام شکل حضرت سے علیہ السلام کے مشابہ ہونے میں یہاں اورمؤمنین تمام نے یہی مجما کہ وہ سے ہے۔تب بعض لوگ حضرت سے مِرِيَّد ہوگئے کہتے تھے کہاس کے معجزات جادو تھے اور بیے کہنا غلط لکلا کہ ب كددنيا كاخاتمه قريب ند ہوجائے اوروہ دنیا سے لے لیا جائے گا اور جو مائم رہے انہوں نے بہت ثم کیا اور آپ کا کہنا بالکل بھول گئے۔ کیونکہ ہے بالکل مشابہ ویکھا تھا اور اسی غلط فہی میں ینقو ذیموس اور پوسف ہے يبوداكى لاش بيلاطس سے حاصل كركے يوسف كى نئى قبريس (جواس مورطل خوشبو بھر کے یہودا کو فن کیا۔

ہوں سو ہو ہورے پہودا ووق ہے۔ نب برنباس، لیقوب اور لیوحنا مریم کے ہمراہ ناصرہ گئے اور وہ فرشتے جو بہتے ہمان پر گئے اور تمام ما جراسی علیہ السلام سے کہا تو آپ نے والدہ کا کہ مجھے والدہ سے طنے کی اجازت ہو۔ تب فرشتے اپنی حفاظت میں آپ یم علیہا السلام کے گھروا پس لے آئے۔ جہاں آپ کی والدہ اور دونو خالہ برنباس یوحنا، لیقوب اور پطرس مقیم تھے۔ آپ کو دیکھ کریہ سب بیہوش لہہ کرتسلی دی کہ میں زندہ ہوں۔ تب والدہ نے بوچھا کہ بیٹا تو پھر خدانے ربنایا اور کیوں اقارب واحباب کے نزد یک تیری موت دکھلائی اور بدنام

کیا۔ فرمایا: 'اماں سے جانو، میں نہیں مرااور جھ کواللہ نے دنیا کے خاتمہ تک محفوظ رکھاہے۔ یہ کہہ کر چار فرشتوں کو شہادت کے لئے طلب کیا۔ تب فرشتوں نے تصدیق کی۔' تب برنباس نے بوچھا کہ چوروں کے درمیان قل ہونے کا دھباتو آپ پر بمیشہ لگا رہے گا۔ فرمایا کہ: ''میرے بعد محمہ رسول الله الله قالیہ آئے ہیں گے اور بید دھبا اڑا کیں گے اور لوگوں پر واضح کردیں گے کہ میں زندہ مول۔'' پھر برنباس کو آپ نے اپنے حالات قلمبند کرنے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ میری والدہ کوجبل زیون میں نے جاؤے کیونکہ میں وہاں سے آسان کو چڑھوں گا۔ تب وہ مریم علیبا السلام کو وہاں لے گئے اور فرشتے تمام کے سامنے تعلیہ السلام کو وہاں کے گئے اور فرشتے تمام کے سامنے تعلیہ السلام کو آسان کی طرف لے گئے۔

تمت اقتباسات انجیل برنباس بمطبوعلا بور خاص برنباس بمطبوعلا بور خاص برنباس بمطبوعلا بور خاص برنباس بمطبوعلا بور خاص برنباس بمطبوعلا و خاص برنبا فاص برنبا فاص برن برا شائع کے بیرودا اپنے کیفر کردار میں مثاب باستی بن کرمصلوب بوااور سے علیہ السلام نے اخیر میں یہ بھی فرمادیا کہ محمد رسول التعلیق (احمد، محمد، میا) آپ سے قل وصلب کا دہبہ الحادیں کے اب ان تصریحات کے ہوتے ہوئے ہم کس زبان سے کہدسکتے ہیں کہ (ویاتی من بعدی اسمه احمد) کی پیشین کوئی سے مرزا قادیانی مراد ہیں ۔ کیونکہ مرزا قادیانی تو یہود کم موافق اپن دعم باطل میں آپ کوئل اور مصلوب کر بچے تھے اور دشمنان اسلام کوا پی طرف سے کامیابی دے بچے تھے۔ صرف ہٹی کوڑنے کے سواباتی سادا کام ختم ہو چکا تھا۔

۲ سیدا قتباس از انجیل سیا ہروسی مسٹر تکونس نو کروج

''ایک بچہ پیدا ہوا جس میں خدا بولٹا تھا۔اس نے تو حید کی دعوت دی اوراس کا نام بیوع رکھا گیا۔ جب وہ تیرہ سال کا ہوا تو سوداگروں کے ہمراہ ملک سندھ کونکل گیا اور بناری وجگن ناتھ کے مفافات میں چیسال تک اپنے کام میں مشغول رہا اور بتایا کہ وید خدا کا کلام نیس بیں اور یہ بھی کہا کہ بت پرتی جھوڑ دو۔ کیونکہ وہ نہیں سفتے۔اس پر براہمنوں نے اس کو مارڈ النے کی ٹھان کی۔ کیونکہ عام لوگ اس کے تالع ہوگئے تھے۔ بیوع کواس ارادہ کی خبرلگ گئی تو رات بھی رات جگن ناتھ سے نکل کر نیپال کو چلا گیا۔ پھر کوہ ہمالیہ کو عبور کرتا ہوا راجیوتا نہ آ پہنچا اور وہاں سے فارس بی کر تبلغ شروع کی۔ تو وہاں کے بت پرستوں نے اس کو وظا تو حید سے روک دیا تو ملک شام میں آ گیا اور اس وقت اس کی عمر ۲۹ سال تھی۔اب جا بجا وظا کرنا شروع کیا اور ہزاروں لوگ تا بع ہوگئے۔ چند حکام نے بادشاہ پلاطوس سے جا س

شکایت کی کھیلی تا می ایک واعظ اس ملک میں وار دہوا ہے جواپی سلطنت کی دعوت دیتا ہے اور تیرے خلاف لوگوں میں جوش پھیلا رہا ہے۔ چنانچہ بزاروں کی تعداد میں لوگ تالی بھی ہوگئے ہیں۔ پلاطوس نے اسے گرفتار کر کے موابذ (فرہبی سرداروں) کے پیش کیا۔ مگر جب حفزت عینی علیہ السلام پروشلم آئے تو لوگوں نے بڑے اعزاز سے آپ کا استقبال کیا۔ تو آپ نے رایا کہ بہت جلدتم لوگ فالموں سے رہائی پاکرایک قوم بن جاؤگ اور تبہاراد شمن بہت جلدتاہ ہوجائے گا۔ جو خداسے خوف نہیں کرتا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فر مایا کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں میں نے ساتھا کہ میرے بھائی اور بہنیں فالموں کے ہاتھ گرفتار ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جابجا شہر بھیم وعظ کہنا شروع کیا اور عبرانیوں سے یہی کہنا شروع کیا کہ بہت جلدتم نجات پاؤگے۔ تب جاسوسوں نے پوچھا کہ کیا ہم قیصرروم یہ بھی کہنا شروع کیا کہ بہت جلدتم نجات پاؤگے۔ تب جاسوسوں نے پوچھا کہ کیا ہم قیصرروم نے جواب دیا کہ میں تم سے رہیں کہتا کہتم قیصرروم سے نجات کا انظار کریں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میں تم سے رہیں کہتا کہتم قیصرروم سے نجات پاؤگے۔ بلکہ میرا مطلب سے بے کہتم بہت جلدگنا ہوں سے نجات پاؤگے۔ اس کے بعد آپ نے فتلف مقامات پر تو حدی کا وعظ تین سال تک کیا اور آپ کی عربتیں سال تک گیا تھی عربتیں سال تک گیا تھی میں سال تک کیا اور آپ کی عربتیں سال تک گیا تاری کے اس سے بعد آپ نے فتلف مقامات پر تو حدی کا وعظ تین سال تک کیا اور آپ کی عربتیں سال تک گیا تھی میں سال تک کیا اور آپ کی عربتیں سال تک گیا تھی میں سال تک کیا اور آپ کی عربتیں سال تک گیا تھی تو تیں سے اس کی تو تو تیں ہوں سے نواب سے نواب سے نواب سے نواب سے نواب سے نواب سے کہتم سے کہتم سے کہتم سے میں سال تک کیا اور آپ کی عربتیں سال تک گیا تھی تھیں سے دور آپ سے میں میں سال تک کیا اور آپ کی عربتیں سال تک گیا تھی تھیں سے نواب سے نواب

جاسوس نے اپنا کام شروع رکھا اور پلاطوں کو یہ خطرہ پیدا ہوگیا کہ لوگ کہیں حضرت سے علیہ السلام کو تی جی بی بادشاہ نہ تسلیم کرلیں۔اب آپ کے ذمہ بغاوت کا جرم لگا کر آپ کوا ندھیری کو تھری میں بند کیا گیا اور مجبور کیا کہ آپ بغاوت کا اقبال کریں۔ مگر آپ نے نہ کیا اور تکالیف برواشت کرتے رہے اور جب در بار میں آپ پیش کے گئے تو پلاطوں نے پوچھا کہ کیا تم نے یوں نہیں کہا کہ سے کو خدا نے اس لئے بھیجا ہے کہ لوگوں میں بغاوت کو خدا نے اس لئے بھیجا ہے کہ لوگوں میں بغاوت کی پوچھا کہ کیا تم نے یوں نہیں کہا کہ سے کو خدا نے اس لئے بھیجا ہے کہ لوگوں میں بغاوت کی سیلا کرخود با دشاہ بن جائے ؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ جبتم صلیب پر قل کر سکتے ہوتو اس کی کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ گؤاہ لوگوں ہے اس جرم کا اقبال کرایا جائے۔اس دو کھے جواب پر پلاطوس نے غصر کھا کرآپ کو صلیب پر لئکا نے کا تھی دیا اور باقی مجرموں کور ہا کر دیا تو سیا ہیوں کا پیرا تھا تا بعد از لوگ دیوروں کے صلیب دیا تو سارا دن لاش صلیب پر رہی سیا ہیوں کا پیرا تھا تا بعد از لوگ دیوروں کے صلیب دیا تو سارا دن لاش صلیب پر رہی سیا ہیوں کا پیرا تھا تا بعد از لوگ دیوروں کے صلیب دیا تو سارا دن لاش صلیب پر رہی سیا ہیوں کا پیرا تھا تا بعد از لوگ دیا در کھا گئی۔اب پلاطوس کو ندامت آئی کہ اس نے قارش کے اس نے آپ کی لاش آپ کے دشتہ داروں کے سپر دی۔ جس کو انہوں نے صلیب فاضد کے پاس بی دئی داروں کے سپر دی۔ جس کو انہوں نے صلیب فاضد کے پاس بی دئی کہ اس نے قصلیب فاضد کے پاس بی دئی کر دیا اور لوگ اس قبر کی زیارت کرنے گئے۔

للقر .....ا كمال العرين وانتمام النعمته للقر مرزا قادياني (روضة السفا جلداة ل

ورہے کہ آپ نے اپنی معثوقہ مریم کوخدا۔ انگاس سے تمیں میل کے فاصلہ پر ہے اور دہم اور پر ابر چھایا ہوا تھا تو لوگوں نے خیال کیا کہ آ ک کرلیا تھا یا یوں اصل واقعہ پر بردہ ڈالتے

میں بہتنی کر سلطان اڑیہ کو خطاکھا کہ میں ا بیا ہوں۔ کتاب کروی فکشن میں ہے کہ ج

بنیں دیے گئے تواس نے تعیرر دم کوشکا وش کی بناء پرسیج علیہ السلام کوصلیب سے بچ

فی خصہ کھا کر کیوسف کو قید کر کیا اور ایک رسالہ پ کو پکڑ کر واپس لائیں ۔گرچونک آپ کشمیراً وع کے نام کو کچھ تبدیل کر کے یوں کہنا ڈ

لابت میں آئے اور وہاں تبلیغ وحدانیت کی۔ میں آئے اور وہیں قیام کیااور وہیں ۸سال ترین

استحریر میں مرزا قادیانی نے خواہ اُ پال کیا ہے۔ ورنہ اصل کتاب دیکھنے پریدتج میں ہے کہ اس قبر کا مالک بھی بھی بیت المقدر گیونکہ اکمال الدین کی عبارت اصل تحریر کے السولابت ) کا باشندہ تھا۔اس کے ہاں بیٹا پید الغ مواتو عکیم منو ہرائکا سے اس کے پاس آیا۔ مرزا قادیانی (روضة الصفا جلداوّل سسس است کلصة بین که یمودی آب کے عمد میں **بارہ قبائل تھے۔**جن میں سے نو قبائل کو بخت نصر نے تبت ،کشمیر، ہنداور افغانستان کوجلا وطن کر دیا تھا۔ کیونکدان اوگوں کی وضع قطع اورشہروں یا بستیوں کے نام وہی ہیں جو ملک شام میں تھے۔مثلاً بابل، گلگت، طور، صور، صیدا، تخت سلیمان، نینوی وغیره \_حضرت مسیح علیه السلام واقعه صلیب کے بعد تشمیر کوآئے اور وہاں اپنی کھوئی ہوئی بھیزوں کی خبر لی اور ۸۷سال بعد وفات یا گئے اور بیجی مشہورے کہ آپ نے اپنی معثوقہ مریم کوخدا کے سپر دکیا اور وہاں سے کو جلیل میں آئے جو ہیت المقدل سے تمیں میل کے فاصلہ پر ہے اور دشمنوں سے خوف کھا کراس پر چڑھ گئے۔اس وقت پہاڑیرابر چھایا ہوا تھا تو لوگوں نے خیال کیا کہ آپ آسان کو چڑھ گئے ہیں۔ حواریوں نے بھی یہی خیال کرلیا تھا یا یوں اصل واقعہ پر بردہ ڈالتے ہوئے رفع ساوی کا قول ظاہر کیا۔ مگر آپ نے شہر تصبیل پہنچ کر سلطان اڑیبہ کو خط لکھا کہ بیں اب آسان کو جاؤں گا اور تمہاری طرف چندحواری بھیجا ہوں۔ کتاب کروی فکشن میں ہے کہ جب کائفس کا ہنوں کے سروار کومعلوم ہوا کہ آپ صلیب نبیں دیے گئے تواس نے تھیرروم کوشکای تی خطاکھا کہ پلاطوس نے بوسف اور حوار یول سے سازش کی بناء پرسے علیہ السلام کوصلیب سے بھالیا ہے تو پیلاطوں کوعتاب نامہ پہنچا۔ جس سے اس نے غصر کھا کر پوسف کو قید کرلیا اور ایک رسالہ حضرت مسیح علیدالسلام کی تلاش میں روانہ کیا کہوہ آب كو پكو كروالى لائس مرچونكم آب كشمير في حصد وبال تك كوكى ندينيا مشميريول نے بیوع کے نام کو پھے تبدیل کر کے بول کہنا شروع کردیا تھا۔ بوز آصف، بوز آسف پھرارض سولابت میں آئے اور وہاں تبلیغ وحدانیت کی۔ وہاں سے نکل کر بہت شہروں میں وعظ کیا اور کشمیر کو والين آئے اوروبین قیام کیا اورو ہیں ۸۸سال بعد واقعصلیب فوت ہوگئے۔

استحریر میں مرزاقادیائی نے خواہ تخواہ ہوز آصف کی سوانح عمری کو بیوع کی زندگی پر چہاں کیا ہے۔ ورنداصل کتاب ویکھنے پر بیتحریر ہرطرح سے خالف ہے۔ کیونکہ اس میں بیتحریر ہرطرح سے خالف ہے۔ کیونکہ اس میں بیتحریر منبیں ہے کہ اس قبر کا مالک بھی بھی بیت المقدس سے جان بچا کرزندگی بسر کرنے کو یہاں آیا تھا۔
کیونکہ اکمال الدین کی عبارت اصل تحریر کے مطابق یوں ہے کہ: ''داجہ جنیسر ملک صولا بت کیونکہ اکمال الدین کی عبارت اصل تحریر کے مطابق یوں ہے کہ: ''داجہ جنیسر ملک صولا بت کونکہ اکمال الدین کی عبارت اصل تحریر کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ جس کا نام اس نے یوز آصف رکھا۔ جب وہ بالغ ہواتو کی منو ہرائکا سے اس کے پاس آیا۔ داجہ نے اس کی عزت وآ ہرو سے تواضع کی اورا ہے بالغ ہواتو کی منو ہرائکا سے اس کے پاس آیا۔ داجہ نے اس کی عزت وآ ہرو سے تواضع کی اورا ہے

ل ایک واعظ اس ملک میں وارد ہوا ہے جواپی سلطنت کی وعوت ویتا ہے اس میں جوش پھیلا رہا ہے۔ چنا نچہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تا ہے بھی نے اسے گرفآر کر کے موابذ (غربی سرداروں) کے پیش کیا۔ گر جب ام بروشلم آئے تو لوگوں نے بڑے اعزاز سے آپ کا استقبال کیا۔ تو ت جلائم لوگ فالموں سے رہائی پاکرایک قوم بن جاؤگ اور تمہارا دخمن کا محول ہیں کرتا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ گا۔ جو خدا سے خوف نہیں کرتا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ اس کے بعد آپ نے جابجا شہر وعظ کہنا شروع کیا اور بہنیں فلا لموں اس کے بعد آپ نے جابجا شہر بھیم وعظ کہنا شروع کیا اور بہنیں فلا لموں ہے۔ بہت جلد تم نجات پاؤگے۔ تب جاسوسوں نے بوچھا کہ کیا ہم قیصر روم ہے۔ بہت جاروم ہے نہاں کہ کیا ہم قیصر روم ہے نہاں کہ باتھا رکریں۔ تو آپ ہو اور آپ کی عربیں مہتا کہ تم قیصر روم سے نجات پاؤگے۔ بلکہ میرا مطلب یہ ہوں سے نجات پاؤگے۔ اس کے بعد آپ نے مختلف مقا مات پر تو حید کا اور آپ کی عربیس سال تک بہنچ گئی۔

نے اپنا کام شروع رکھا اور پلاطوس کو یہ خطرہ پیدا ہوگیا کہ لوگ کہیں اور چ چ ج بی بادشاہ نہ تسلیم کرلیں۔ اب آپ کے ذمہ بعناوت کا جرم لگا بھری میں بند کیا گیا اور مجبور کیا کہ آپ بعناوت کا اقبال کریں۔ مگر آپ برداشت کرتے رہ اور جب در بارٹ آپ چیش کئے گئے تو پلاطوس نے یون نہیں کہا کہ سے کو خدا نے اس لئے بھیجا ہے کہ لوگوں میں بعناوت بی جائے ۔ اس بعناوت بہ جو تو ہوائی جو اور خواہ ٹو او گوں سے اس جرم کا اقبال کرایا جائے۔ اس رو کھے بہ خواہ ٹو اہ لوگوں سے اس جرم کا اقبال کرایا جائے۔ اس رو کھے بہ خداز لوگ دیکھ دیا اور باتی مجرموں کور ہا کر دیا تو بہ بعداز لوگ دیکھ دیا در ان کوا نی جان کا خوف بھی لگ رہا بعداز لوگ دیکھ دیا در ان کوا نی جان کا خوف بھی لگ رہا بعداز لوگ دیکھ دیا در ان کوا نی جان کا خوف بھی لگ رہا ہوں نے آپ کی لاش آپ کے دشتہ داروں کے سپردی۔ اس نے آپ کی لاش آپ کے دشتہ داروں کے سپردی۔ جس کوانہوں اس نی فن کر دیا اور لوگ اس قبر کی زیارت کرنے گے۔

بیٹے یوز آصف کا اتالیق مقرر کیا۔ شہرادہ نے اس سے خبی تعلیم حاصل کی اور دنیا سے بے تعلق رکھنے کی تعلیم نے اس کا ول بادشاہت سے برداشتہ کر دیا اور حکیم منو ہراس کا تعلیمی نصاب کھمل کر کے وہاں سے چلا گیا۔ تو ایک دفعہ شہرادہ کوفرشتہ نظر آیا۔ اس نے خدا کی رحمت کی اسے بیثارت دی اور پچھراز بتایا۔ جس پر وعمل بیرار ہا۔ پھر فرشتہ نے اسے تھم دیا کہ سفر کے لئے تیاری کرے تاکہ میں تیرے ہمراہ یہاں سے نگل جاؤں۔ اس کے بعد شہرادہ ہجرت کرتے ہوئے اپنے ملک سے نکل گیا تو اس نے ایک صحوامیں پانی کے باس آب درخت دیکھا۔ جہاں اس نے پچھ دن قیام کیا اور وہاں اس کو وہی فرشتہ نظر آیا۔ پھراس نے بستیوں میں وعظ کہنا شروع کیا تو پچھ دت کے بعد شہرادہ نے اس کا استقبال کیا اور اپنی وطن سولا بت کو واپس چلا گیا اور والدین، نے بڑے تیاک سے اس کا استقبال کیا اور شہرادہ نے ان کو تو حید کی دعوت دی۔ چنانچہ یہ بہیں رہنے نگا اور جب سے مستفید ہوئے اور اس نے ان کو بھی تو حید کی دعوت دی۔ چنانچہ یہ بہیں رہنے نگا اور جب مرنے لگا تو ابی جیلے یا بدکوتو حید کی وصیت کی اور جہاں فانی سے رخصت ہوا۔

اب اس عبارت کو حفرت سے علیہ السلام پر منطبق کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ سولا بت کامعنی بیت الممقدس کیا جائے اور حکیم منو ہر سے مراد روح القدس آبیا جائے۔ اس طرح والدین سے مراد یوسف اور مریم ہوں اور ان کو کس علاقہ کا بادشاہ بھی تسور کہا جائے اور جب تک بیامور ثابت نہ ہوں حضرت سے علیہ السلام کے سوائے سے اس عبارت کا نعلق پیدائمیں ، دسکتا۔ میں مورخ طبری

الف ...... مؤرخ طبری لکھتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اور یوسف (پچپاز ادرشتہ دار) دونوں ایک مجد میں خادم تھے۔ جوجل صیبون کے پاس تھی۔ آ پ ایک دن چشمہ سے پائی لینے گئیں تو جبر تیل نے لئے کیا۔ جس سے آپ کوحمل رہ گیا۔ یوسف نے بدخن ہو کر پوچھا کہ نج کے سوابھی کوئی پودا ہوتا ہے تو آ پ نے فرما یا کہ سب پود ہے ابتداء میں بغیر نج کے تھے۔ آ دم کا بھی ماں باپ نہ تھا۔ تو یوسف خاموش ہو گئے اور جب وضح حمل کے آٹار پیدا ہوئے تو یوسف آپ کومصر لے گئے۔ ابھی دوردن میروئ مورع ہوگیا تو گدھے پر سے انزکرا یک جھجور کے نیچ کہ در دون میروئی کا موسم تھا۔ فرشتوں نے آگر آپ کوسلی دی۔ در یہ لگادیا اور وہاں حضرت سے پیدا ہوئے۔ سردی کا موسم تھا۔ فرشتوں نے آگر آپ کوسلی دی۔ اس دات تمام بت سرگوں ہوگئے۔ میرا طین آگی گئی کا مرب اور بیع ہدکیا کہ اس کی زندگی میں اس دات تمام بر ڈوالیس گے۔ جوئی ستارہ دیکھ کرم او بان اور سونا کی نیاز چڑھا گئے۔ کوئکہ مرسے شفا ہوئی ہو اور اس نبی سے شفا حاصل ہوگی۔ لو بان اس لئے کہ اس کا دھوان سیدھا آسان کو جا تا

قرمیہ نبی بھی سیدھا آسان کو جائے گا اور س اپنے زمانہ میں بہترین شخص ہوگا۔ (ہیرا اور بہی ربوہ کا مقام ہے ) آپ زم اورا ندھے کو کا ندھے پراٹھا کو۔اس طریخ اور ثابت کیا اور واپس شام میں آگئے۔ العد خدانے آپ کواپنی طرف اٹھالیا۔ العد خدانے آپ کواپنی طرف اٹھالیا۔ سیسسسالیک روز تین شیطانی

ے تو ایک شیطان نے کہا کہ سے خود ضدا۔ کے تیسرے نے کہا کہ بید دوسرامتعقل ف مسلیب قریب تھا تو آپ نے حواریوں۔ کے سوگئے اور دعانہ کرنے پائی تو آپ نے کونچ ڈالے گا۔ چنانچہ وہ تمیں درہم رشوت

می اورانهوں نے اس کوصلیب دے دیااد استب حواری گئواکیک کم تھااوروہ ندتھا کہ کمیا ہے۔ دہب کہتے ہیں کہ سات گھنٹے سے المجمی نہی مذہب ہے۔ پھر آسان سے اتر قدانہ کیا۔ چنانچہ پطرس اور پولس روما کو گئے مواروں کے ملک کوفیلوس افریقہ کو، جنس فسم میں بھما کرعذاب دیناشروع کردیا۔ یہال کمیں بھما کرعذاب دیناشروع کردیا۔ یہال

نقال الطبرة
 شم ابنه قلوديوس ثم نيرون الموطلايوس
 مططوس فهدم بيت المقدس وقتل

ار **دُ**الا اورصلیب برِستی شروع ہوگئی۔

تالیق مقرر کیا۔ شنر ادہ نے اس سے ندہی تعلیم حاصل کی اور دنیا ہے بے تعلق سی کا دل بادشاہت سے برداشتہ کردیا اور حکیم منو ہراس کا تعلیمی نصاب مکمل کر بیا۔ تو ایک دفعہ شنر ادہ کوفرشتہ نظر آیا۔ اس نے خدا کی رحمت کی اسے بشارت دی بی پروہ مگل پیرار ہا۔ چرفرشتہ نے اسے حکم دیا کہ سفر کے لئے تیار کی کرے تاکہ بال سے نگل جاؤل۔ اس کے بعد شنر ادہ ہجرت کرتے ہوئے اپنے ملک سے ایک حوامیں پانی کے ہاس ایک درخت دیکھا۔ جہاں اس نے بچھ دن قیام کیا ایک صحامیں پانی کے ہواس ایک درخت دیکھا۔ جہاں اس نے بچھ دن قیام کیا لابت کو واپس چلا گیا اور والدین نے بوٹ تیاک سے اس کا استقبال کیا اور حید کی دعوت دی۔ پچھ مدت کے بعد حید کی دعوت دی۔ چنانچہ یہ بیبیں رہنے لگا اور جب اور اس نے ان کو بھی تو حید کی دعوت دی۔ چنانچہ یہ بیبیں رہنے لگا اور جب اور اس نے ان کو بھی تو حید کی دعوت دی۔ چنانچہ یہ بیبیں رہنے لگا اور جب

یلے باہد کوتو حید کی وصیت کی اور جہال فانی سے رخصت ہوا۔ ں عبارت کو حفرت مسیح علیہ السلام پر منطبق کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ
المقدس کیا جائے اور حکیم منو ہر سے مراد روح القدس بیا جائے۔ اس طرح
اسف اور مریم ہوں اور ان کوکسی علاقہ کا باوشاہ بھی تنسور کہا جائے اور جب تک
مضرت مسیح علیہ السلام کے سوانح سے اس عبارت کا نعلق پیدائییں ہوسکتا۔
اللہ م

ری ری ... مین خطیری لکھتا

... مؤرخ طبری لکھتا ہے کہ حضرت مر ہم علیماالسلام اور یوسف (پچپازا درشتہ جد میں خادم تھے۔ جو جبل صیبون کے پاس تھی۔ آپ ایک ون چشمہ سے پائی نے نے نفخ کیا۔ جس سے آپ کوحمل رہ گیا۔ یوسف نے بدطن ہوکر یو چھا کہ بچ ۔ آوم کا اموتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ سب بودے ابتداء میں بغیر بی کے تھے۔ آوم کا ۔ تو یوسف خاموش ہو گئے اور جب وضع حمل کے آثار پیدا ہو ہے تو یوسف آپ بھی دور ہی تھے کہ دردزہ شروع ہو گیا تو گدھے پر سے انز کرایک مجبور کے نیچے محضرت میں پیدا ہوئے۔ سردی کا موسم تھا۔ فرشتوں نے آکر آپ کواسل دی۔ محضرت میں کھور کے نیچے اللہ سے بیدا ہو گئے۔ شیاطین آلکے گران کام رہے اور میے جد کیا کہ اس کی زندگی میں الیس گے۔ مجون ستارہ دیکھ کرمر ، لو بان اور سونا کی نیاز چڑھا گئے۔ کیونکہ مرسے الیس کے۔ مجون ستارہ دیکھ کے اور بیان اور سونا کی نیاز چڑھا گئے۔ کیونکہ مرسے الیس کے۔ میونک سے شفا حاصل ہوگی۔ لو بان اس لئے کہ اس کا دھوان سیدھا آسان کو جانا

ہاوریہ بی بھی سیدھا آ ہان کوجائے گا اور سونا اس لئے کہ تمام مال و دولت کا سردار ہے اور یہ بی کی اپنے زمانہ میں بہترین خفص ہوگا۔ (ہیرودس کا قصہ مذکور ہے ) پھر بارہ سال آ پ مصر میں رہے۔ (اور یہی ربوہ کا مقام ہے ) آ پ زمیندار کے گھر رہتے تھے۔ ایک رات اس کی چوری ہوگی تو آ پ نے وہاں کے خیرات خوار جمع کر کے ایک اندھے اور ایک لو پنجے کو پکڑ کر کہا کہ تم نیجے بیٹھواور اندھے کو کا ندھے پر اٹھا و ۔ اس طریق سے وہ زمیندار کے خزانہ تک بہنچ گئے گئے تو آ پ نے ان کو چور ثابت کیا اور والیس شام میں آ گئے۔ تمیں سال کے تھے کہ آپ کو نبوت ملی اور تین برس کے بعد خدانے آپ کو نبوت ملی اور تین برس

بسسس ایک روز تین خیطانوں نے اسانی جیس میں ایک جاسہ کیا۔ لوگ جمع ہوئے واکسانی جیس میں ایک جاسہ کیا۔ لوگ جمع ہوئے واکس خیرا کہ کہا کہ خوارم میں خوار کہ استعالی خوار کیا ہور سے ایک ایک کے بیدا ہوگیا اور جب واقعہ صلیب قریب تھا تو آپ نے حوار یوں سے کہا کہ میرے لئے تاخیرا جمل میں دعا کرو۔ مگر وہ سب سوگئے اور دعا نہ کرنے پائی تو آپ نے فر مایا کہ میں جاتا ہوں اور ایک حواری ہمیں درہم سے جھکو جھکو جھکو تھا اور دعا نہ کرنے پائی تو آپ نے فر مایا کہ میں جاتا ہوں اور ایک حواری ہمیں درہم سے جھکو جھکو تھا اور خود ہی آپ کا شہید بن گیا اور انہوں نے اس کو صلیب دے دیا اور آپ نے بعد از صلیب ایک اور جگہ جونے کا حکم میں گیا ہور انہوں نے اس کو صلیب دے دیا اور آپ نے بعد از صلیب ایک اور جگہ تھے ہوئے کہ کہمی ہوئے کہا کہ وہ بھائی ہے کہا کہ وہ بھائی ہے کہا کہ وہ بھائی ہے کہا کہ وہ بھائی ہور کیا ہے۔ دہب جہ جہ بھر آپ کہ سات گھٹے تھے میں خواری نے تھا ) متی اور اند راہم انسان کا بھی نہی نہ جب ہے۔ پھر آس ان سے از کر مرم مجد لیہ کے ہاں اثر کر حوار یوں کو بلغ کے لئے دواروں کے ملک کو فیلوس اور پولس رو ما کو گئے۔ (پولس تب حواری نے تھاں کو بھو ب اور اند راہم انسان خواروں کے ملک کو فیلوس افریقہ کو بہت شوس فوس (قریبا صحاب الکہف) کو ، یعقوب اور شلام کو ، ابن تما عرب کو ، اور سیمون ہر ہر کوروانہ ہوئے اور جوحواری باتی رہ نے عیسائیت قبول کی تو یہود یوں کو میں بھا کر عذا ب دینا شروع ہوگئی۔

ت..... "قال الطبرى الشام صار بعد طيبا ريوس الى جايوس ثم ابنه قلوديوس ثم نيرون الذى قتل بطرس وبولس وصلبه منكساثم بوطلايوس ثم اسفسيالوس وبعد رفع عيسى اربعين سنة وجه ابنه ططوس فهدم بيت المقدس وقتل اليهود ثم اخرون ثم هرقل والزمان بين

تخريب بخت نصرالى الهجرة الف سنة وبين ملك اسكندر والهجرة ٩٢١ سنة وبين ظهوره ومولد عيسى ٣٠٣ سنة وبين مولده وارتفاعه ٣٢ سنة وبين ارتفاعه إلى الهجرة ٨٦٥ سنة "

۵....ابن جريرً

ابن جریز نے بیان کیا ہے کہ جب یہود نے آپ کوایڈ اءرسانی شروع کی۔ تو آپ معدوالدہ کے سفر میں ہی رہنے گئے۔ اس کے بعدانہوں نے حاکم دشتن کے پاس شکایت کی کہ بیت المقدس میں ایک شخص بغاوت پھیلار ہا ہے تواس نے حاکم بیت المقدس کی طرف تھم بھیجا کہ ایسے آ دی کوفوراً سولی چڑھا کرتل کردو۔ جب یہودی گرفتار کرنے کو آئے تو اس وقت آپ اپنے حوار یوں میں بیٹھے تھے (کہ جن کی تعداد ۱۲ سے ۱۸ ایک بتائی گئی ہے) تو انہوں نے بروز جعہ بعد العصر آپ کو محاصرہ میں لے لیا۔ تب آپ نے کہا کہ میرا شبیہ کون بنتا چاہتا ہے تا کہ میری جگہ معملوب ہوکر میر سے ساتھ جنت میں جائے۔ ایک نوعمر جوان آ دمی اٹھا۔ آپ نے ہر چند ٹالا۔ گر معملوب ہوکر میر سے ساتھ جنت میں جائے۔ ایک نوعمر جوان آ دمی اٹھا۔ آپ نے ہر چند ٹالا۔ گر میں آپ کوفر شخت آسان پر لے گئے۔ جب کو شری سے حواری با ہر آگئے تو شبیہ کولے جا کرصلیب میں آپ کوفر شخت آسان پر ہے اور جولوگ با ہر شے ان کو پر پر کا دیا۔ اب جولوگ کمرہ میں تھا نہوں نے کہا کہ سے آسان پر ہے اور جولوگ با ہر شے ان کو پر پر گئے کا کہ سے کواری با ہر آگئے تو شبیہ کولے جا کرصلیب پر ناکا دیا۔ اب جولوگ کمرہ میں تھا نہوں نے کہا کہ سے آسان پر ہے اور جولوگ با ہر شے ان کو پر پر کے ان کہ کہا کہ سے آسان پر ہے اور جولوگ با ہر شے ان کو پر پر کا کہ کے کہا کہ سے کو تار کہا کہ سے کو کو گر با ہر تھا ان کو پر کہا کہ سے کو کو گئے کہا کہ سے کو کہا کہ سے کو کو گئے کو کر ہو گئے کر ڈولل ہے۔

دواسے وعدہ ہے کہ جب دجال کیا شروع ہوگا اور جب یہود کا خان کی والیں گے تو میری دعا سے خدا کی چلے جائیں گے تو پھراس کے بعا

آپ نے یوں بھی فرمایا

فی گے ایک بحرین میں، دومراشا میسی دجال ستر ہزار نوج لے کر آ گریتاج موں گے۔ تب مسلمان ج واز آئے گی کہ المداد نیبی آگئے ہے تو

ایک وعظ میں آپ نے ایک وعظ میں آپ نے ایک وعظ میں آپ نے ایک وی اورتم آخری امت ہو۔ اگر ایک وی اور تم اور ایک کا کر ایک وی ایک وی کا کر ایک کا کر ووز خ ایک کا کر ایک کا کر دوز خ ایک کا کر ایک کا کر دوز خ ایک ڈا۔

وں ہے۔ اور رور میں براد کا تو دوشیطا اس کے والد ایک کود و حصوں میں چرواڈ اور جھے پیدا کرنے والا اور جھے پیدا کرنے والا اور جھے پیدا کرنے والا اور جھے کا۔ جوتو کا کا مدینہ پر چونکہ فرائے کا کا مدینہ پر چونکہ فرائے کا کا کا میں مار کے مقام پر کھا کا کی میں شامل ہوجا کین کے۔الا

میں امام صاحب کے ماتحت بیت ا

د کیم کر بھا گے گا تو آپ فرما ئیں۔ اور یہود کو شکست ہوگی۔ شجر د جم بھی تجھے خدا سے وعدہ ہے کہ جب د جال ظاہر ہوگا تو میرے پاس دونیز ہے ہوں گے تو وہ جھے د کھے کر پکھلنا شروع ہوگا اور جب یہود کا خاتمہ ہوگا اور لوگ واپس چلے جا کیں گے تو یا جوج ما جوج نکل کر تباہی ڈالیس گے تو میری دعا سے خدا ان کو ہلاک کر دے گا اور ان کے جسم بارش کے ذریعہ سمندر میں چلے جائیں گے تو پھراس کے بعد قیامت آئے گی۔ ( ابن ماجہ )

آپ نے یوں بھی فرمایا کہ اس وقت (امام مہدی علیہ السلام کے ماتحت) تین شہر ہوں گے ایک بحرین میں ، دوسرا شام میں اور تیسرا جیرہ میں ۔ لوگ اختلاف رائے میں ہوں گے کہ میچ وجال ستر ہزار فوج لے کر نکلے گا کہ جن میں اکثر یہودی اور عور تیں ہوں گی اور ان کے سر پرتاج ہوں گے۔ تب مسلمان جبل افتی پر جمع ہوں گے اور بھوک سے تنگ آئیں گے۔ تب آواز آئے گی کہ امداد خیبی آگئی ہے تو عفرت میچ علیہ السلام آئیں گے۔ (ابن ملجہ)

ایک وعظ میں آ ب نے فرمایا کہ خروج دجال کی خبر ہرایک نبی دیتار ہاہے۔ میں آ خری نبی ہوں اورتم آخری امت ہو۔ اگرمیرے زمانہ میں طاہر ہوا تو میں خودسنجال لول گا۔میرے بعد ظاہر ہوا تو تم اینا بند وبست کرو۔ شام وعراق کے درمیان خروج کرے گا تو دائیں بائیں تھیلے گا۔وہ نوت كادعوى كرے كا اور كيے كاكه "انا نبى، لا نبى بعدى "من في مول مير يعدكوئى نی نہیں آئے گا۔ پھر کیے گا کہ میں رب ہوں۔ایک آئھ بیٹی ہوگ۔ دوسری ابھری ہوئی۔ پیٹانی یر کافر لکھا ہوگا۔ جے ہرخواندہ ونا خواندہ شناخت کر سکے گا۔ اس کے ہاتھ میں جنت اور دوز خ موں گے تم کواگر دوزخ میں ڈالے تو سورہ کہف پڑھوتا کہ اس کی آگ سرد ہوجائے۔ایک عربی کے والدین زندہ کرے گا تو ووشیطان اس کے والدین بن کر کہیں گے کہ بیٹا بہی رب ہے۔اہے مان لو۔ ایک کودوحصوں میں چرواڈالےگا۔ پھرزندہ کرکے یو چھے گا کہ ٹیرارب کون ہے۔وہ کے گا وہی جو تجھے اور مجھے پیدا کرنے والا ہے۔تم دجال ہو۔ آج مجھے خوب اطمینان ہو گیا ہے، وہ ہارش اور قط بھی اینے ساتھ رکھے گا۔ جوتوم اسے مانے گی اس کو بھر پور کردے گا اور جونہ مانے گا اسے تباہ کردےگا۔ مکداور مدینہ پر چونکہ فرشتوں کا بہرہ ہوگا۔اس لئے وہاں نہ جاسکے گا۔ مگرمدین شریف کے پاس ضریب احمر کے مقام پر کھڑا ہوکرلوگوں کو دعوت دے گا۔تو منافق زن ومردنگل کراس کے ۔ لفکر میں شامل ہو جائمیں گے۔اس دن کا نام یوم الخلاص پڑ جائے گا۔اس وقت عرب فلیل تعداد میں امام صاحب کے ماتحت بیٹ المقدس میں جمع ہوں گے توضیح کی نماز میں بزول سے ہوگا۔ وجال د کچھ کر بھاگے گا تو آپ فرمائیں گے کہ تیراً قتل میرے ہاتھ سے مقدر ہے تو خود جا کرقتل کریں گے۔ اور بہود کوشکست ہوگی۔ شجر د جحر بھی ان کو پناہ نہ دیں گے۔ طہرف ایک غرفلہ درخت کی آٹر میں پناہ

ت نصرالى الهجرة الف سنة وبين ملك اسكندر والهجرة ٢٦٩ هوره ومولد عيسى ٣٠٣ سنة وبين مولده وارتفاعه ٣٢ سنة الى الهجرة ٨٦٥ سنة"

ر نے بیان کیا ہے کہ جب یہود نے آپ کو ایذ اء رسانی شروع کی۔ تو آپ بس ہی رہنے گے۔ اس کے بعد انہوں نے حاکم دشق کے پاس شکایت کی کہ کیشی فوات پھیلار ہا ہے تو اس نے حاکم بیت المقدس کی طرف حکم بھیجا کہ فی چڑھا کرتی کر دو۔ جب یہودی گرفتار کرنے کوآ کے تو اس وقت آپ اپنے سے (کہ جن کی تعداد ۱۲ سے ۱۸ ایک بتائی گئی ہے ) تو انہوں نے بروز جمعہ بعد میں لیا۔ تب آپ نے کہا کہ میرا شبیہ کون بنتا چاہتا ہے تا کہ میری جگہ میں انسابہ کون بنتا چاہتا ہے تا کہ میری جگہ میں انسابہ کون بنتا چاہتا ہے تا کہ میری جگہ میں انسابہ کوئے جن کو عمر جوان آ ، می انسابہ آپ نے تو شبیہ کو لے جا کرصلیب جرائت نہ کی تو شبیہ کو لے جا کرصلیب کمرہ میں تھے ان کو سے خواری با ہم آگئے تو شبیہ کو لے جا کرصلیب کمرہ میں تھے انہوں نے کہا کہ تی آسان پر ہے اور جولوگ با ہم تھے ان کو سے کرہ میں تھے انہوں نے کہا کہ تی آسان پر ہے اور جولوگ با ہم تھے ان کو سے خواری با ہم آپ کے تو شبیہ کو لے جا کرصلیب کمرہ میں تھے انہوں نے کہا کہ تی آسان پر ہے اور جولوگ با ہم تھے ان کو سے نوازی با ہم تھے کو سے نوازی با ہم تھے ان کو سے نوازی با ہم تھے کی کو سے نوازی با ہم تھے کر کو سے نوازی با ہم تھے کی کو سے نوازی با ہم تھے کر کو سے نوازی با ہم تھے کے کے نواز ہم تھے کی کو سے نواز ہم تھے کر کو سے نواز ہم تھے کر کو سے نواز ہم تھے کی کو سے نواز ہم تھے کے نواز ہم تھے کی کو سے نواز ہم تھے کر کو سے نواز ہم تھے کر کو سے نواز ہم تھے کی کو سے نواز ہم تھے کر کو سے نواز ہم تھے کر کو سے تھے کر کو سے تھے کر کو سے تھے

بوں سے روائی ہے۔ ایک اس کی اس کے اس کے اس سے پہلے اہل روما کے خود آنحفرت کے لیے اہل روما کریں گے تو مدینہ شریف سے ایک اشکر مقابلہ کو نکلے گا اور روی کہیں گے کہ دوہ مسلمان بھاگ دوہ مسلمان افکار کریں گے پھرلڑ ائی شروع ہوگی تو ایک بلٹ مسلمان بھاگ شہید ہول گے۔ باقی ایک بلٹ روم پر فتح پائے گا اور شطنطنیہ کو فتح کر ہے بھی ہوگی تو کوئی آ واز دے گا کہ مین دجال آپڑا ہے تو وہ ملک شام میں ود کھے لیس گے کہ وہ آ رہا ہے۔ تب لڑائی کی صفیل تیار کریں گے تو نماز فجر تب حضرت مین علیہ السلام آ سمان سے اتریں گے۔ امام مہدی کہیں گے کہ مگر آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ بھر جب آپ کی نظر دجال کی طرح بہت آپ کی نظر دجال کی طرح بہت آپ کی نظر دجال کی طرح بھی فرمایا کہ معراح کی رات جب حضرت ابراہیم، حضرت موئی اور نے بیچی فرمایا کہ معراح کی رات جب حضرت ابراہیم، حضرت موئی اور میں سے ملاقات ہوئی تو قیامت کا ذکر چھڑ گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ

لے سکیس گے۔اس کی سلطنت جالیس دن ہوگی۔ یا جس مدت تک کہ خدا کی مرضی ہوگی جن میں سے ایک دن ایک سال کا ہوگا اور آخری دن ایک سلطنت کا کہ ایک دروازہ سے نکل کر دوسرے تک بہنچو گے تو شام ہوجائے گی اور نمازا پنے اپنے وقت پراندازہ لگا کر پڑھنی ہوگی۔ آپ نے بیہ بھی فرمایا ہے کہ تین سال پہلے ایک ایک حصہ کم ہوتے ہوتے بارش بالکل بند ہوجائے گی اور عبادت گذار شیخ وہلیل سے پہیں بھر لیا کریں گے۔ ( کنز العمال)

اس کے بعد حفرت سے علیہ السلام کا عہد مبارک ہوگا۔ آپ ما کم عادل ہوں گے۔
یہود پہلے ہی تباہ ہو چکے ہوں گے تو اور بھی تباہ ہوجا کیں گے۔ جزیہ تجول نہ ہوگا۔ مال ودولت آپ کے عہد میں بکثرت ہوگی اورلوگ سیراب ہوں گے۔ یہاں تک کہ ایک انارایک کنہ کوکانی ہو جائے گا۔
جائے گا۔ آپ سلیب اورخزیر کونیست ونا بود کر دیں گے اورعیسائیت کا بھی خاتمہ ہوجائے گا۔
صرف خداہی کی پرستش ہوگی۔ قریش اپنی سلطنت پر قائم ہوجا کیں گے۔ زمین جوان ہو کر حضرت آ دم علیہ السلام کے وقت جیسی نباتات نکا لے گی۔ گودڑے چندرو پول میں ملیس گے۔ کیونکہ ونیا میں امن قائم ہوگا۔ لڑائی کا نام ونشان تک ندر ہےگا۔ بنل کی قیمت بردھ جائے گی۔ کیونکہ جسی میں مرد خرات ہو ہوائے گی۔ کیونکہ جسی میں امن قائم ہوگا۔ اور سے ہوں گے۔
میں امن قائم ہوگا۔ لڑائی کا نام ونشان تک ندر ہےگا۔ بنل کی قیمت بردھ جائے گی۔ کیونکہ جسی میں دونر شتوں کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھے ہوں گے۔ آپ پر دوزعفرانی چا دریں ہوں گی۔ آپ بر دوزعفرانی چا دریں ہوں گی۔ آپ بر دوزعفرانی چا دریں ہوں گی۔ آپ بی دونا کوئل کریں گے۔ وشش کی مشرقی جانب سفید میناد کے پاس تشہریں گے۔ آپ بی دوجاء کے مقام سے جج کا احرام بھی مشرقی جانب سفید میناد کے پاس تھم ہوں گے۔ آپ بی دوجاء کے مقام سے جج کا احرام بھی باندھیں گے۔ آپ کی دوجاء کے مقام سے جج کا احرام بھی باندھیں گے۔ آپ بی دونات پر اہل اسلام جع باندھیں گے۔ آپ کی دوجاء کے مقام سے جج کا احرام بھی باندھیں گے۔ آپ کی دوجاء کے مقام سے جج کا احرام بھی باندھیں گے۔ آپ کی دوجاء کے مقام سے جج کا احرام بھی باندھیں گے۔ آپ کی دوخاء کے مقام سے جج کا احرام بھی باندھیں گے۔ آپ کی دوخان کیا جائے گا۔ (کنرالعمال)

یا جونج ما جونج کے وقت حضرت عینی علیہ السلام کا قیام جبل طور پر ہوگا اور یہ قوم بحیرہ طبر یہ کو بھی پہاں پانی طبر یہ کو بھی فی کرخشک کردے گی۔ پھران کے آخری حصہ کا گذر ہوگا تو کہیں گے کہ بھی یہاں پانی ہوتا تھا۔ مسلمان ایسے تنگ ہوں گے کہ ایک بیل کا سریا خودا یک بیل سودرہم سے زیادہ عزیز ہوگا۔ حضرت کی بدد عاسے ان کو پھوڑ انگل کر تباہ کردے گا اور ان کی لاشوں سے بد بو پھیل جائے گی۔ پھر دعا کریں گے تو بڑے بڑے پر ندان کی لاشیں اٹھا لے جا کیں گے اور بعد میں بارش ہو کر زمین صاف ہو جائے گی اور خوب بھیتی ہوگی۔ اس کے بعد ایک ہوا چلے گی تو مسلمان مرجا کیں گے اور بے ایمان باقی رہیں گے۔ جن پر قیامت قائم ہوگی۔ (کنز العمال)

ان تقریحات کو پین نظرر کھ کریہ تیجہ نکلتا ہے کہ امام مہدی الرضوان کی سلطنت ملک

گام میں اس وقت ہوگی کر تسطنطنیہ بھی مس گوتائم ہوگی۔ یہودی تو م کا کا نا د جال خدا جعشرت سے علیہ السلام کے نازل ہونے میں کم از کم چالیس سال حکومت کریں۔ اندر دفن ہول گے اور بعد میں اسلام کر العمال، این جریر)

یہ واقعات بالکل صاف ہتا پی فلا ہر ہوں گے۔ان کا تعلق ہندوستا خیال کر کے تکذیب کرتے ہیں وہ فلطی ا نی صور تیں پیش آتی رہتی ہیں کہ جن کا اگر چہاس وقت اس پیشین گوئی کے آ جب چاہتا ہے تو گریٹ وار پیدا کر کے ہیں کہ نگوٹی سنجا لئے کو ستقل حکومت خ جس طرز پر اسلامی تقریحا ریگ ہے بچکو مانہ یا رعیتا نہ بواس میں نج

یس پی افتال بھی نہیں گوآج تک مج متی پی افتاک کر سرے سے ناممن بھی حید بلیاں یا اقوام میں سیاسی اور تعدنی ا میں پیشین کوئی کا اظہار اصلی رنگ میر عجلت پیندی سے یا اس پیشین کوئی ک پیلیتین کرلیا ہے یا یقین ولانے کی کوش جائے وقوع ہندوستان یا کوئی دوسرا ملک پرنہ بھی خود غور کیا ہے اور نہ کسی کی توجہ کے تروج مہدی اور نزول سے کے آٹا و شام میں اس وقت ہوگی کہ قطنطنیہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ عرب کی سلطنت از سر نوقائم ہوگی۔ یہودی تو ماکا کا ناد جال خدائی دعویٰ کرتے ہوئے اسلام کومٹانے کے لئے نکے گا۔ گر حضرت مسلح علیہ السلام کے نازل ہونے سے یہودی سلطنت بالکل نباہ ہوجائے گی اور ملک شام میں کم از کم چالیس سال حکومت کریں گے اور صاحب اولا دہوکر مدینہ شریف میں روضہ نبویہ کے اثر وفن ہوں گے اور بعد میں اسلام مٹ جائے گا اور بدکرداروں پر قیامت قائم ہوگ۔ (کنزالعمال، ابن جریہ)

یہ واقعات بالکل صاف بتارہے ہیں کہ حضرت سے اور حفرت امام مہدیٰ ملک شام میں طاہر ہوں گے۔ان کا تعلق ہندوستان وغیرہ سے نہیں ہاور جولوگ اس پیشین گوئی کوافسانہ خیال کرے تکذیب کرتے ہیں و غلطی پر ہیں۔ کیونکہ ذرانبر کے انقلابات میں آئے دن کئی ایک نئی مصور تیں پیش آئی رہتی ہیں کہ جن کا کسی کو وہم وخیال تک بھی نہیں ہوتا۔اس لیے ممکن ہے بلکہ یقین ہے کہ اندرون عرب میں ایسے واقعات پیش آئیس جن کا اثر قسطنطنیہ تک بھی پہنچ جائے۔ اگر چہ اس وقت اس پیشین گوئی کے آٹار موجود نہیں ہیں۔ لیکن موجود ہوتے ہی درنبیں گئی۔ خدا جب چاہتا ہے تو گریٹ وار پیدا کر کے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیتا ہے اور مسلمان ایسے مث جائے ہیں کہل کہ نیا کہ سنھا لئے کومت خیال کر لیتے ہیں۔

جس طرز پر اسلامی تصریحات نے ظہور مہدی اور نزول میچ کوپیش کیا ہے وہ حاکمانہ
ریگ ہے کو مانہ یارعیتا نہ بواس میں نہیں آتی اور بیا ہے واقعات ہیں کہ ان کے ظہور پذیر ہونے
میں کچھا شکال بھی نہیں گوآج تک مجموع طور پر بیتمام واقعات پیش نہیں آئے ۔ لیکن اس سے یہ
میں کچھا شکال بھی نہیں گوآج تک مجموع طور پر بیتمام واقعات پیش نہیں آئے ۔ لیکن اس سے یہ
میں کچھا شکال کہ سرے سے ناممان بھی ہیں۔ دنیا کی مادی ترقی ، انکشا قات جدید اور علوم وفنون کی
تبدیلیاں یا اقوام میں سیاسی اور تمدنی انقلا بات بیسب کے سب ایسے امور ہیں کہ جن کے سامنے
اس پیشین کوئی کا اظہار اصلی ریک میں دکھائی دینا کوئی ناممان بات نہیں رہ جاتا اور جن لوگوں نے
گلت پندی سے یا اس پیشین کوئی کے بعض الفاظ کی بنیاد پر یا کسی غلط نہی اور مغالط اندازی سے
گلت پندی سے یا اس پیشین کوئی کے بعض الفاظ کی بنیاد پر یا کسی غلط نہ ہو ہو گئے ہیں یا بیکہ انکا
جائے وقوع ہندوستان یا کوئی دوسرا ملک ہے انہوں نے دیدہ دانستداس پیشین گوئی کے تمام اجزاء
پرنہ بھی خودغور کیا ہے اور نہ کسی کی توجہ اس طرف منعطف ہونے دی ہے۔ ورنہ بالکل صاف ہے
کہ توجہ مہدی اور نزول سے کے قارا بھی تک نمایاں طور پر کہیں بھی نمودار نہیں ہوئے اور قیامت
کے آٹار لیخی علامات صغری ظاہر ہونے شروع ہوگے ہیں البندان میں ترقی ہور ہی ہے۔ معلوم

اسلطنت چالیس دن ہوگ۔ یا جس مت تک کہ خدا کی مرضی ہوگ جن میں ال کا ہوگا اور آخری دن ایک سلطنت کا کہ ایک دروازہ سے نکل کر دوسرے وجائے گی اور نماز اسپنے اپنے وقت پر اندازہ لگا کر پڑھنی ہوگ ۔ آپ نے بید سال پہلے ایک ایک حصہ کم ہوتے ہوتے بارش بالکل بند ہو جائے گی اور سے پیٹ جرلیا کریں گے۔ ( کنز العمال )

تد حضرت سے علیہ السلام کا عہد مبارک ہوگا۔ آپ حاکم عادل ہوں گ۔

ہوں گے تو اور بھی تباہ ہوجا ئیں گے۔ جزیہ بول نہ ہوگا۔ مال ودولت آپ

وگی اور لوگ سیراب ہوں گے۔ یہاں تک کہ ایک انار ایک کنہ کو کائی ہو

ہاور خزیر کو نیست و تا ہو دکر ویں گے اور عیسائیت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔

ہا ور خزیر کو نیست و تا ہو دکر ویں گے اور عیسائیت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔

ہموگی۔ قریش اپنی سلطنت پر قائم ہوجا کیں گے۔ زبین جوان ہوکر حضرت نے جیسی نباتات نکا لے گی۔ گورڑے چندروپوں میں ملیس گے۔ کیونکہ ونیا فی کا نام ونشان تک ندر ہے گا۔ بیل کی قیمت بڑھ جائے گی۔ کیونکہ گئی میں کے گی ۔ نزول کے وقت آپ کے سرسے پانی کے قطرے گرتے ہوں گے۔

نگی کی دن ول کے وقت آپ کے سرسے پانی کے قطرے گرتے ہوں گے۔

نگی خود ہی جسم ہوں گے۔ باب لد میں دجال کوئل کریں گے۔ دمش کی ایر مام بھی اس کے جوں گے۔ آپ نج دوجاء کے مقام سے جج کا احرام بھی دی کریں گے۔ آپ کی وفات پر اہل اسلام جمح کے اور دوخہ نبویہ میں آپ کوؤن کیا جائے گا۔ (کنز العمال)

ن کے وقت حضرت عیلی علیہ السلام کا قیام جبل طور پر ہوگا اور بی قوم بحیرہ دو ہے۔ گرد کی ۔ پھران کے آخری حصہ کا گذر ہوگا تو کہیں گے کہ بھی یہاں پانی کلہ ہوں کے کہ ایک بیل کا سریا خودا یک بیل سودرہم سے زیادہ عزیز ہوگا۔ کا کہ پھر انکل کر تباہ کر دے گا اور ان کی لاشوں سے بد بو پھیل جائے گی۔ پھر بڑے پر نمان کی لاشیں اٹھالے جا کیں گے اور بعد میں بارش ہوکر زمین فوب کھیتی ہوگی۔ اس کے بعدا یک ہوا چلے گی تو مسلمان مرجا کیں گے اور لعمال کے مواجع کی تو مسلمان مرجا کیں گے اور بحد جن پر قیامت قائم ہوگی۔ ( کنز العمال)

ت کوپیش نظرر کھ کریے تیجہ نکلتا ہے کہ امام مہدی الرضوان کی سلطنت ملک

نہیں کب تک یا یہ بھیل کو پہنچ کرایک دفعہ چراسلام ہی اسلام نظر آنے کاموقعہ پیدا ہوگا۔ حضوطات نے قرب قیامت کے علامات سینکٹروں بیان کئے ہیں۔جن میں ہےجس قدرآج جارے سامنے موجود ہیں ان کوقلمبند کیا جاتا ہے۔آپ نے فرمایا کہ: ''برز بان لوگ پیدا ہوں گے۔ جوسلام بھی گالیوں میں دیں گے۔ کتاب اللہ پڑمل پیرا ہونا باعث تو بین ہوگا۔ جھوٹ زیادہ ہوگا اورسچائی بہت کم ہوگی۔ اپن طنی رائے پر فیصلہ ہوگا۔ بارش زیادہ ہوگی اور پھل کم ہوگا۔ زمانہ ساز آ دمی بہتر خیال کیا جائے گا۔ قر آن کی بجائے خانہ زاد اصول پیش کئے جائیں گے۔ لیکچرار بہت تیار ہول گے۔شراب نوشی بمثرت ہوگی۔اسلامی جہادترک ہو جائے گا۔شریف النفس كس ميرى كے عالم ميں ہوئے اور كم ذات عالى قدر ہوجائيں گے۔ دنیا میں عامل بالقرآن ندر ہیں گے نوعمرایک دوسرے پر گدھوں کی طرح چڑھیں گئے۔ تجارت اس قدر ہوگی کہ عورتیں بھی اس كام ميں امداد كريں گي أور جہال كہيں مال جائے گانفع نه ہوگا۔رذیل عالم ہوگا اورشریف جاال گدھوں اور کتوں کی طرح برلب سرک بحورتوں اور بچوں سے بدفعلی کی جائے گی۔ چھوٹے پر رحم نہ ہوگا اور بڑے کی عزشت نہ ہوگی۔حرامزادے کثرت سے ہوں گے۔ بلاضرورت قتم کھا کیں گے۔ نا گہانی موتیں واقع ہول گی۔ ایمانداری کم ہو جائے گید بے ایمان اپنی اپنی قوم پر حکومت کریں گے۔عورتیں اکڑ کرچلیں گی۔ جاہل عبادت گذار ہوں گے اور اہل علم بے عمل ہوں گے۔ شراب کوشر بت بنا کیں گے اور سود کوخرید وفروخت ،رشوت ستانی تخفہ بن جائے گا اور چندہ کے مال سے تجارت چلے گی۔ ایماندار کو جانور سے بھی ذلیل سمجھا جائے گا۔ نیک عمل برے تصور ہوں گے اور برے عمل نیک عمل خیال کئے جائیں گے۔ زہدو تقوی صرف روایات میں نظر آئے گا اور دکھانے کے لئے پر ہیزگاری ظاہر کی جائے گی۔اولادے سکھند ہوگا۔والدین کہیں گے کہاس کے بجائے پلایا لتے تو بہتر ہوتایا پھر ہوتا تو کسی کام آتا۔ گانے والیاں مہیا کی جائیں گی نوعمر حکمران ہوں گے۔ناپ اور تول میں کی بیشی ہوگی۔مسلمان کے بیٹ میں قرآن شریف کی ایک آیت بھی ند ملے گ ۔ لا الله الله كى رسم موكى اوراس كى حقيقت سے كوئى بھى واقف ند موكا فيرقوم ميں نکاح زیادہ پیند ہوگا اوراینی رشتہ دارعورت پیند نہ آئے گی۔ وغیرہ وغیرہ' ( کنز العمال ) ٢.....حضرت مسيح عليه إلسلام كے متعلق قادیانی خیالات آب بیت اللحم ملک شام میں پیدا ہوئے جو بیت المقدس سے تین کوس کے فاصلہ پر ہے۔

(اتمام الجيم ١٩ حاشيه بخزائن ج٨ ص ٢٥)

جب پيدا موئ توبادشاه نے نجوميول سے سناكد بني اسرائيل كابادشاه بيدا

يشمى طاقب کرتے تھے۔شہرشہرتھہرتے۔سبز واپس کر دیا۔ آپ نصیبین پہنچ جو بادشاہ نے ان کو گرفتار کرلیا۔ آپ آپ كے تابعدار ہوگئے۔ ۲..... پيتونتج ـ که و بی جسم جو دفن ہو چکا تھا پھرز ز

مواہے۔اس لئے اس نے تلاش کرنا

وهمصر میں چلے گئے۔وہاں ایک زمید

بإدشاه ندكورمر چكاتھاتو آپاپے وطم

تھے۔اس لئے شادی ہی نہیں گی۔ -

شام پرِ تی تو جنگل کا ساگ پات کھ

میراگھرہے کہ جس کے خراب ہو۔

فاصله برنها\_ پھرموسل میں تشریفہ

دریائے د جلہ عبور کرتے ہوئے حد

پر واقع ہیں۔ ہرات اور کابل کود<sup>ہ</sup>

(اس کی وجہا بی طرف

دیلمی اورابن نجار نے<sup><</sup>

س.... آڀبيت

A-۲.... بم نے کا واقعی قبروہی ہے جو کشمیر میں ہےاہ

وہ مصر میں چلے گئے۔ وہاں ایک زمیندار نے مریم کواپنی بٹی بنا کررکھا۔ جب آپ جوان ہوئے تو باوشاه مذكور مرچكا تقاتو آپ اينے وطن واپس آ گئے۔وہ گا وُل تقاميلے پراور يانی وہاں كا خوب تقا۔ (موضح القرآن ص ۴۵۰) س..... آپ کی کوئی ظاہری اولا دنتھی۔ (الفضل ۴،۲۹رجنوری ۱۹۲۵ء) (اس كى دجدائي طرف سے يوں بنائى معے) كيونكدآ بفرقدصوفيد بنام اسيريس داخل (بدرص، يارجولائي ١١٩١ء) تھے۔اس لئے شادی ہی ہیں گی۔ دیلمی اور ابن نجار نے حضرت جابڑے روایت کی ہے کہ آپ سفر کرتے تھے۔ جب شام ردتی توجگل کاساگ یات کھاتے اور چشموں کا پانی پینے اور مٹی کا تکمیہ بناتے۔ کہتے کہ نہ تو میرا گھرہے کہ جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوا در نہ کوئی اولا دہے کہ جن کے مرنے کاغم ہو۔ (عسل مصفح حصداة ل ص ١٩١) س ..... آپ بیت المقدس نصیبین آئے جود ہاں سے ساڑھے جا رسومیل کے فاصلہ پرتھا۔ پھرموسل میں تشریف لائے جوسیین سے اڑتالیس میل کے فاصلہ برواقع تھا۔ دریائے د جلم عبور کرتے ہوئے حدود فارس میں داخل ہوئے جوموسل سے ایک سومیل کے فاصلہ یرواقع ہیں۔ ہرات اور کا بل کو دیکھ کر پٹا دراور گلگت میں پنچے جو وہاں یا پچے سومیل کے فاصلہ پر (باب چیارم سیج ہندوستان میں ص ۷۷ بززائن ج۱۵ ص ۷۷ فخص) ۵..... پیمی طاقیه سریر اور رئیمی کرند پہنے ہوئے اور ہاتھ میں عصالے کرسفر كرتے تھے۔شہرشم تلم سے سبزي كھاتے رفيقوں نے گھوڑا خريد كر ديا۔ مگر جارہ ند ملنے سے والس كرديا-آت صيبين ميني جوبيت المقدس سے كئ كوس برتقا-حوارى تبليغ كے لئے شہر مك تو بادشاہ نے ان کو گرفتار کرلیا۔ آپ نے وہاں پر کئی بھارا چھے کئے تو وہاں کے باشندے اور بادشاہ آپ كتابعدار بوگئے۔ (باب چبارم سيج بندوستان ميں ٢٢، ١٢، بزرائن ج١٥ص ايينا فنص) یو تے ہے کہ سے اپنے وطن کلیل میں جا کرفوت ہوگیا۔ مگریہ سے نہیں ہے

که و بی جسم جو وفن به و چکاتها پیمرزنده بهوگیا۔ (ازاله اوبام ۲۷ مزوائن جسم ۲۵۳)

واقعی قبروہی ہے جو تشمیر میں ہاور شام کی قبرزندہ در گور کانمونہ تھا۔جس سے آب نکل آئے تھے۔

N-A نے اکھا ہے کہ سے کی قبر بلاوشام میں ہے۔ مرتحقیق جدید بیدے کہ

(ست بچن ص ز بزائن ج ۱۰ص ۲۰۰۷، حاشیه )

کیل کوچنی کرایک دفعہ پھراسلام ہی اسلام نظر آنے کا موقعہ پیدا ہوگا۔ اللہ نے قرب قیامت کے علامات سینکٹروں بیان کئے ہیں۔جن میں سےجس منے موجود ہیں ان کو قلمبند کیا جاتا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ: ' بدز بان لوگ پیدا می گالیوں میں دیں گے۔ کتاب اللہ پڑمل پیرا ہونا باعث تو بین ہوگا۔ جھوٹ ہت کم ہوگا۔ اپن فلنی رائے پر فیصلہ ہوگا۔ بارش زیادہ ہوگی اور پھل کم ہوگا۔ فیال کیا جائے گا۔ قرآن کی بجائے خانہ زاد اصول پیش کئے جا کیں گے۔ ا مے۔ شراب نوشی بکثرت ہوگی۔اسلامی جہاد ترک ہو جائے گا۔ شریف عالم میں ہوئے اور کم ذات عالی قدر ہوجائیں گے۔ دنیا میں عامل بالقرآن دوسرے پر گدھوں کی طرح چڑھیں گئے۔ تجارت اس قدر ہوگی کہ عورتیں بھی ى كى أورجهال كهيں مال جائے گا نفع نه جو كار ذيل عالم جو كا اور شريف جامل رح برلب سرئک جورتوں اور بچوں سے بدفعلی کی جائے گی۔چھوٹے پر رحم نہ ن ندہوگی۔حرامزادے کثرت سے ہول گے۔ بلاضرورت فتم کھا کیں گے۔ بول گی۔ ایمانداری کم ہو جائے گی ۔ بے ایمان اپنی اپنی قوم پر حکومت لڑ کرچلیں گی۔ جابل عبادت گذار ہوں گے اور اہل علم بے عمل ہوں گے۔ ) گے اور سود کوخرید و فروخت ، رشوت ستانی تخفہ بن جائے گا اور چندہ کے مال یماندار کو جانور سے بھی ذلیل سمجھا جائے گا۔ نیک عمل برے نصور ہوں گے ، خیال کئے جا کیں گے۔ زہد د تقوی صرف روایات میں نظر آئے گا اور گاری ظاہری جائے گی۔اولادے سکھنہ ہوگا۔والدین کہیں گے کہاس کے ہوتایا پھر ہوتا تو کس کام آتا۔گانے والیاں مہیا کی جائیں گی۔نوعمر حكمران میں کی بیشی ہوگ مسلمان کے بیٹ میں قرآن شریف کی ایک آیت بھی الله كى رسم موكى اوراس كى حقيقت سے كوئى بھى واقف نه موكا فيرقوم ميں اپنی رشته دارعورت پندنه آئے گی۔ وغیرہ وغیرہ ' ( کنز العمال ) لميدالسلام كمتعلق قادياني خيالات

آپ بیت اللحم ملک شام میں پیدا ہوئے جو بیت المقدس سے تین کوس (اتمام الجیم ۱۹ ماشیہ خزائن ۸۹ میں ۱۹ جب پیدا ہوئے توبادشاہ نے نجومیوں سے سنا کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ پیدا

سوا..... حال ہی میر كلماہے كه يوز آسف ني تفاجوكي ا اورحضورعليه السلام سے پہلے چھسوسا . ۱۳ سيرثابت ہے آسف کی کتاب اور انجیل کی عبار تیر میچ ہے جو ہندوستانیوں کے لیکھ ۱۵..... یرانی کتابیر و يكھنے والے بھى كہتے ہیں كہ بيت كا بەقېرانىس سوسال سے ہے۔صاحب نام سے شہرت رکھنا تھا۔ قوم نے آل ١٧..... جم نے تشم کے روے دو ہزار برس کے قریب میں سے تھااور شنرادہ نبی کہلاتا تھا۔ ےا..... کتاب ہے۔اس میں ہے کہ بوز آسف میں ہے۔ مگر تثلیث کا مسئلہ موجود

برلطف قصد بیان کیا ہے۔ ۱۸..... يوزآسف 19.... أكمال ال تھی\_جس کااصل نام بشور کا ہے ٢٠ .... أكمال ال جوغیر ملک ہے آیا اور کشمیر میں و کیونکه بشوریٔ عبرانی زبان میں

کتاب کامصنف ایک ہی ہے اور

افغانستان سے ہوتے ہوئے پنجاب کی طرف آئے۔ تاکہ ہندوستان د کی کرکشمیرکو بعد میں جائیں۔( کیونکہ پنجاب کے راستہ سے شمیراورا فغانستان کے درمیان صرف ای کوس کا فاصلہ ہے اور چر ال کے راستہ سے تشمیرتک سومیل کا فاصلہ ہے) تا کہ تبت میں آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ پرانی تواری سے معلوم ہوتا ہے اور قرین قیاس بھی بھی ہے کہ آپ نے نیال اور بنارس وغیرہ کی سیر بھی کی ہوگی اور جمول یاراولپنڈی کی راہ سے کشمیر کئے ہول کے اور گری کا موسم و ہیں گذارا ہوگا۔ کیونکہ آپ سرد ملک کے باشندہ تصاور چونکہ کشمیری آپ سے شکل وشابهت میں ملتے جلتے تھے۔اس لئے وہیں اقامت اختیار کر لی ہوگ۔ یہ بھی خیال ہے کہ افغانستان بھی اس سے پیشتر کچھ مدت مظہر ہے ہوں گے اور شادی کر لی ہوگی۔ کیونکھیلی خیل آپ کی ہی اولا دمعلوم ہوتی ہے۔ (مسيح مندوستان مين ص ٧٩ ، ٠ ٧ ، خزائن ج ١٥ص الينالخص) يسعياه باب ٥ مي ب كميح كوصليب عدا تاركرسز ايا فقه مردول كى طرح قبریس رکھا جائے گا۔ گر چونکہ وہ حقیقی طور برمردہ نہیں ہوگا۔ اس لئے قبریس سے نکل آئے گا اور آخرعزیز اورصاحب شرف لوگول میں اس کی قبر ہوگا۔ چنانچے سری مگر میں قبرسے علیہ السلام کے (تحفه گولز و بیرجاشیص ۲۲۸ نززائن ج ۱۲ ص۱۳۴ مفهوم) یاس اولیاءاللہ بھی مرفون ہیں۔ مسى عليه السلام صاحب اولا أوبي بس كى تقديق يمعياه سے موتى ہے كەكسى لغزش كى وجەسے مسيح پرايك جانكاه دكھ آئے گا۔ مگر ده نجات پائے گا اوراس كى عمر دراز موگ \_ يعياه ين بے كدوه غارين ندمرے كالاس كى روثى كم ندموگ \_ چنانچداحاديث سے ابت ہے کہ آپ ۸۷سال زندہ رہے اور صاحب اولا دیھی ہوئے۔

(عسل مصف جاص ۱۵۱ بطبع ثانی) •ا ..... ناٹووچ روی سیاح لکھتا ہے کہ ہندوستان کے برہمنوں سے آپ نے مباحث كاورجب نيبال ميس تصيّرة آپكى عمر ١٣ سال كيمتى - (عسل معن جام ١٩١١م بع الله) اا ..... عيسائي اورمسلمان بالاتفاق كهتم بين كه يوزآ سف نبي كه جس كاز ماندوي مسيح كاز ماندتھا۔ دور در از سفر كر كے كشمير ميں پہنچا اور نهصرف نبي بلكه شنراده بھى كہلاتا تھا اور سے كے ملک ہی کا باشندہ تھا۔اس کی تعلیم بھی سیحی تعلیم سے ملتی جاتی ہے۔ یہاں تک کربعض فقر رہمی انجیلوں میں اس کی تعلیم سے ملتے ہیں۔ (ريويوس ٣٣٨، ديمبر١٩٠٣ء) و ترشیر کے متعلق بیان کیاجاتا ہے کہ تقریباً نیس سوہرس کی ہے۔

(راز حقیقت ص ۱۱ حاشیه خزائن ج۱۲ اص ۱۲۱)

فغانستان سے ہوتے ہوئے پنجاب کی طرف آئے۔ تا کہ ہندوستان

۳۱..... حال ہی میں مسلمانوں کی چند پرانی کتابیں دستیاب ہوئی ہیں۔جن میں لکھاہے کہ بوز آسف نبی تھا جو کسی ملک سے آیا تھا اور شنزادہ بھی تھا۔ شمیر میں اس نے انتقال کیا اورحضورعليه السلام سے يبلے جي سوسال ہوگذرائے۔ (رازحقيقت ص١١ ماشيه، تزائن ج١١٣٠) ١٨ ..... ييثابت ب كمسيح مندوستان مين آئے اور آپ كى قبر تشمير ميں ہے۔ يوز آسف کی کتاب اور انجیل کی عبارتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ ہماری رائے ہے کہ یہ کتاب انجیل مسے ہے جو ہندوستانیوں کے لئے کھی گئی ہے۔ (چشمیحی س، خزاین ج ۲۰ ص ۳۳۹ طخص) ۵ سیرانی کتابیں دستیاب موئی میں جوقبر شمیر کابیان کرتی ہیں۔ برانے کتبہ و كمين والع بهي كمت جي كديت كى قبر ب قرب وجوارك لا كھوں آ دى شہادت ديت جي كد يقبرانيس سوسال سے ہے۔صاحب قبر ملک شام سے يہاں آيا تھا۔اسرائيلي نبي اورشنرادہ نبي كے نام سے شہرت رکھتا تھا۔ قوم نے قل کا ارادہ رکھا تو وہ بھاگ آیا۔ (ریویوج اس ۱۹۹ بمبر۱۰) ١١ ..... جم نے تشمیری تاریخ کی کتابیں فراہم کی ہیں۔ان میں ہے کداس وقت کے روسے دو ہزار برس کے قریب گذر گیا ہے کہ ایک اسرائیلی نبی شمیر میں آیا تھا۔ جو بنی اسرائیل میں سے تھااور شہرادہ نبی کہلاتا تھا۔اس کی قبر خانیار میں ہے جو یوسف کی قبر مشہور ہے۔ (ضميمه برابين احديدج ۵ص ۲۲۸ خزائن ج۲۱ص ۲۹ ۴۸) ۱۲..... کتاب سواخ بوزآ سف که جس کی تالیف کو بزارسال ہے زیادہ ہوگیا ہے۔اس میں ہے کہ یوز آسف کی کتاب کا نام انجیل تھا۔اس میں وہی تعلیم لکھی ہے جوانجیل میں ہے۔ گر مثلیث کامسلد موجوز میں۔ چنانچہ بڑھنے والے کوابیامعلوم ہوتا ہے کہ انجیل کا اوراس كتاب كامصنف ايك بى باوراستعاره كيطور بريبود يول كوظالم باب بيان كرتے ہوئ ايك برلطف قصد بيان كيا ہے۔ (تخذ کولژوییس، انزائن ج ۱۹۰۰) ١٨ .... ايوزا سفى كتاب ميس بهكداس برخدا كاطرف سي الجيل الريم مي (ضيمه براين احديص ٢٢٩ خزائن ج٢١٥ ص ٢٠٠١) ا كمال الدين مين لكها ب كه جب يسوع تشمير آيا تواس كے باس الجيل (عسل مصف ج اص ۵۸۵) تھی۔جس کا اصل نام بشوریٰ ہے۔ ۲۰ ..... اکمال الدین میں (جوگیارہ سوبرس کی کتاب ہے) لکھا ہے کہ شنرادہ نبی جوغير ملك سے آيا اور كشميريس وفات پائى ۔ وه حضرت مسج عليه السلام ہى تھے كوئى اورنبى نەتھا۔ كيونكه بشورى عبراني زبان ميں انجيل كو كہتے ہيں اور عربي ميں بشرىٰ كہتے ہيں اور انگريزى ميں

ں۔(کیونکہ پنجاب کے راستہ سے کشمیراورا فغانستان کے درمیان صرف برال كراست كشميرتك سويل كافاصله ب) تاكة بت مين آساني انی تواریخ سے معلوم ہوتا ہے اور قرین قیاس بھی یہی ہے کہ آپ نے سیر بھی کی ہوگی اور جمول باراولینڈی کی راہ سے تشمیر گئے ہوں گے اور وگا- کونکہ آپ سرد ملک کے باشندہ تھاور چونکہ شمیری آپ سے شکل تھے۔اس لئے وہیں اقامت اختیار کرلی ہوگی۔ یہ بھی خیال ہے کہ تر چھ مدت تھم ہے ہوں گے اور شادی کر لی ہوگی۔ کیونک عیسیٰ خیل آپ (مسيح ہندوستان ميں ص ۲۹، ۵ برنزائن ج ۱۵ص ايسنا لخص) عیاه باب ۵ میں ہے کہ سے کوصلیب سے اتار کرسز ایافتہ مردوں کی طرح و منتقی طور پر مردہ نہیں ہوگا۔اس لئے قبر میں سے نکل آئے گا اور الوكول مين اس كى قبر موكى - چنانچەسرى كريين قبرمسى عليه السلام ك (تخذ مولاً وبيعاشيص ٢٢٨ خزائن ج ١٥٥ ص١٣٩ مفهوم) مع علیہ السلام صاحب اولا و بیں بس کی تقیدیتی بعیاہ سے ہوتی ہے ج پرایک جانگاہ دکھ آئے گا۔ گروہ نجات پائے گا اور اس کی عمر دراز دہ غاریس ندمرےگا۔اس کی روئی کم ندہوگی۔ چنانچدا حادیث سے ازنده رہاورصاحب اولا دیھی ہوئے۔ (عسل مصغ خ اص ۱۵۱۱ طبع ثاني) و وی روی سیاح لکھتا ہے کہ مندوستان کے برہمنوں سے آپ نے من تصفيراً بي عمر ١٩١١ سال كي شي \_ (عسل مطاح اس١٩١١ بليع واني) مائی اورمسلمان بالانفاق کہتے ہیں کہ یوز آسف نبی کہ جس کا زمانہ وہی الركر ك مشمير من ببنجا اور نه صرف نبي بلكه شنراده بهي كهلاتا تفااور سيح ك فی تعلیم بھی مسیحی تعلیم سے ملتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض فقر ہے بھی

شمیر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ تقریباً انیس سوبرس کی ہے۔

(ربويوص ٣٣٨، ديمبر١٩٠١ء)

(داز حقیقت می اا حاشیه بخزائن ج ۱۲۳ ۱۲۳)

مطعیں۔

ولالت كرتا ب\_ يوسف عليه السا ٢٥ ..... چونکه الا

للا مستمالی کہتے ہیں کہ یوزاً لئے مچھ عیسائی کہتے ہیں کہ یوزاً ۲۲ ..... واقعات

می ہول۔

۲۷..... اگر سری **مرجع ہونا۔** چاہئے تھی ۲۸..... تبلیغ رس

۲۹..... (تاریخ م **ایک قبر** یا کی گئی ہے۔جس پر سیکتہ

سے کم از کم وفات میچ کا پیة ضرور کھھاہے جونہایت معتبراور آئمہ

مبیح موعود دونوں کامٹیل ہے۔ا<sup>ر</sup>

ا٣.... لأكھول

صلیب پر کھینچا گیا۔اس کا نام گلگ ٹابت ہوئی۔اس کا نام بھی گلگت

مجمی سری کی طرف اشارہ ہے۔ ملیب کی یاد گارمقامی کے طور ب

۳۲.... اسلام.

گاسپل ادر یوز آسف حضرت می کا دوسرانام ہے اور بید دونوں نام ایک ہی شخص کے ہیں۔جس پر انجیل بینی بشری نازل ہوئی تھی۔ (ریویوس ۱۹۰۳ء) مختلف کے میں ان میں کھی میں ان میں گھی کا معرب کا مع

۲۲ ..... اکمال الدین میں بوز آسف مخفف دمرکب ہے بیوع بن بوسف کا۔ (ربوبوس ۱۹۲۵ء اگست ۱۹۲۵ء)

سر اس بین اور آج کل بیو کہتے ہیں اور آج کل بیو کہتے ہیں اور آج کل بیو کہتے ہیں۔ اس سے اس بین کو کہتے ہیں اور آج کل بیو کہتے ہیں۔ شاید آپ کا اصل نام بیسے ہو۔ کیونکہ ایسے نام عبر انی میں مروح تھے پھر بیوز آسف بیسوع بیسف سے بیس سارا نام بیوز آسف بیسوع بیسف کا مختصر ہے۔ بیسف حضرت مریم کے شوہر تھے اور سے اور سے ان کے ربیب بیا پروردہ۔ اس لئے حضرت عیسیٰ کو بیسف کا بیٹا کہتے تھے۔ (ربع بیر کمبر 1910ء)

سید فظ عبرانی زبان ہم شابہ ہے۔ مرحمیق نظر سے مل جائے گا کہ دراصل میں افظ بیوع آسف ہے۔ یعنی بیوغ عملین۔ چونکہ سے اپ وطن سے ممکین ہوکر نکلے تھے۔ اس لئے یہ لفظ ساتھ شامل ہوگیا۔ بعض کا بیان ہے کہ اصل میں یہ لفظ بیوع صاحب ہے۔ کثرت استعال سے بوز آسف بن گیا۔ مگر میرے نزویک بوز آسف باسم باسمے ہے جو آپ کے مم پر

دلالت كرتا ہے۔ يوسف عليه السلام كى وجہ تسميہ بھى يہى ہے كہ اُن پر آسف اورغم وارد ہوئے تھے۔

(ست بچن من و بنز ائن ج ۱ من ۲۹ من)

چونكہ اس قصہ كے واقعات گوتم بدھ كے واقعات سے مشابہ ہيں۔ اس

۳۵ ..... چونکہ اس قصد کے واقعات کوتم بدھ کے واقعات سے مشابہ ہیں۔ اس لئے کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ یوز آ سف بھی گوتم بدھ کا دوسرانام ہے۔ (ریویوس ۲۳۸، جون ۱۹۱۰ء)
۲۲ ..... واقعات کی مشابہت سے بدلازم نہیں آتا کہ بدونوں اسم ایک شخص کے علی ہوں۔
3 ہوں۔

سے پیروؤں کا ۔۔۔۔۔۔ اگرسری گریش گوتم بدھ کی قبر ہوتی تو دنیا کے کل بدھ ندہب کے پیروؤں کا مرجع ہونا۔ جا ہے تھی

۲۸ تبلیغ رسالت کے روہے آپ کا پنجاب میں آنا ضروری تھا۔ کیونکہ بی اسرائیل کے دس فرقے کہ جن کوانجیل میں اسرائیل کی گم شدہ بھیڑیں لکھا ہے۔ان ملکوں میں آگئے تھے۔ جب تک ایسانہ کرتے رسالت ناکمل تھی۔

(مسيح مبندوستان مين ص٩٣ بخزائن ج١٥ص ايينا)

 ی کا دوسرانام ہے اور بدونوں نام ایک ہی شخص کے ہیں۔ جس پر (ریویوس ایم ہوس ایم ہور ہے۔ یوز ، یسوع کا بگزاموا ہوا یا ہوسے اور ہولی نام ہے۔ جس کا بیر جمہ ہے کہ متفرق فرقوں کو تلاش کرنے والا پیراسے میسیٰ صاحب کی قبر بھی کہتے ہیں اور پرانی تاریخوں میں ہے کہ شام کی طرف سے آیا تھا اور اب تقریبا انیس سوسال گذر بھے ہیں اور میا می طرف سے آیا تھا اور اب تقریبا انیس سوسال گذر بھے ہیں اور ویا گیا۔ اس پر یہ لفظ کھے تھے کہ یہ ایک شخرادہ نی ہے جو بلادشام سے دیا گیا۔ اس پر یہ لفظ کھے تھے کہ یہ ایک شخرادہ نی ہے جو بلادشام سے اب وہ لفظ انجھی طرح پڑھے کہ یہ ایک شخرادہ نی ہے جو بلادشام سے اب وہ لفظ انجھی طرح پڑھے تھے ہوں ہوا وہوں نے محضر نامہ پر دشخط کی قرول کی تھے ہیں اور شخرادہ نی ہوڑھا ہوکر فوت ہوگیا۔ اس کو میسیٰ صاحب بھی کہتے ہیں اور شخرادہ نی ورحم میں اور شخرادہ نی

(تخذگوار دیس به بازا سف مخفف و مرکب ہے بیسوع بن یوسف کا۔

(ریویس ۱۹۳۰) گست ۱۹۳۵ء)

(ریویس ۱۹۳۰) گست ۱۹۳۵ء)

اصل میں بیوتھا۔ جو اصل میں عیسیٰ کو کہتے ہیں اور آج کل بیسو کہتے

اصل میں بیوتھا۔ جو اصل میں عیسیٰ کو کہتے ہیں اور آج کل بیسو کہتے

اصل میں بیوتھا۔ جو اصل میں عیسیٰ کو کہتے ہیں اور آج کل بیسو کہتے

افعے ہو۔ کیونکہ ایسے نام عبرانی میں مروج تھے پھر یوز آسف بیسوع یوسف نف ہے۔ صف، سف، آسف پیس سارانام یوز آسف بیسوع یوسف سے مریم کے شوہر تھے اور سی ان کے دسرت

الله علی میں میں مشابہ ہے۔ گرعمین نظر سے کھل جائے گا کہ دراصل ایسیٰ بیسوع صاحب ہے۔ کشرت

المیا۔ بعض کھا بیان ہے کہ اصل میں بیلفظ بیسوع صاحب ہے۔ کشرت

المیا۔ محرمیرے زدیک یوز آسف اسم بامسے ہے جو آپ کے نم پر

۳۵..... بلده قدس میں ا معترت مریم کی قبر بھی ہے۔ ۲ سو ..... معلوم ہوتا ہے من المستنبي في - كونكهان كي قبر بحي ال ۳۷..... شام سے صبیع ما ہے کہ اصل میں کوہ مریم تھا اور عیسیٰ سرتعلق ہے۔ ۳۸..... مریم صدیقه **الماہ بمعنی جوان عورت کا بگڑا ہواہے۔** ٣٩.... تاريخيس آبا ہاورصلیب کا بگزا ہواہے۔ کیونکہ محر پھر بھی صولیب ہی کہتے ہیں۔ ۳۰.... كوئى تعجب نبيد مجر کربلو ہر بن گیا ہو۔ اس..... کی روثی میر تصافو یہ عمر کیسے بھے ہوسکتی ہے؟ سے جی ہو تھی ہے؟ ۱۳ ..... اسکول تے اشارہ ہے کہالیو (عیسیٰ) تو کول (

۳۳..... هرایک نمی.

عزت نہیں ۔گمرا پنے وطن میں مخالف

کشمیربھی گئے توانکار کردیتے ہیں۔

مقى تو كيا كشميرجانا حرام ہو گيا تھا۔ ك

معرت يبوع آسف بنكولى اور-

جوکسی دوسرے نبی میں نتھیں۔اوّل کامل عمر یعنی ۱۲۰برس زندہ رہنا دوم دنیا کے اکثر حصول کی ساحت اس کئے ان کو نی سیاح کہتے تھے۔ رفع جسمانی تشلیم کیا جائے تو ۱۲ اوالی روایت تھی نہیں رہتی اور نہ بیمکن ہوتا ہے کہ ٣٣ سال میں انہوں نے دور دراز کے سفر کے کئے ہوں۔ حالانکہ بیہ روایتی ایسی متواتر ہیں کہان سے بڑھ کرخیال نہیں کیا جاسکتا۔ ( کنزالعمال جمع ۴۳۳) پر ہے کہ: "اوحى من الله الى عيسى انتقل من مكان لئلا تعرف فتوذى" أيكمكان ت دوسر \_ كوانقال كروتا كمة كوشناخت كرنے سے دكھند بنج اور (جمس ١١) مس بكد: "كان يسيح فاذا امسے اكل بقل الصحراء ويشرب الماء القراح "آپون بمرساحت كرت ته يق شام كوكهاس وغيره كها ليت اورياني سية اور (ج٢ص٥) ميس م كد: " إحب شئى الى الله الغرباء .... الذين يفرون بدينهم ويجتمعون الى عيسى "حضورعليه السلام نے فرمایا کہ خدا کو و غریب بہت بیارے ہیں جوعیسائ سے کی طرح دین لے کراپے ملک (مسيح مندوستان مين ص ٥٥، ٥٦، فتزائن ج١٥٥ اص اليضاً) نوٹ! سیج ترجمہ یوں ہے کہ سی کے پاس جمع ہوتے تھے۔ مگر قادیانی عربی الگ ہے۔ ٣٢ ..... "سمى عيسىٰ مسيحا لانه كان سأحا في الارض لا

يستقر"آ ب كوسيحاس كي كها كياكة بهيشها حت مين رت تهد (مسيح بندوستان مين ص ا ٧ بخز ائن ج ١٥ ص ايضاً)

سرس سیدین کوآپ نے اس لئے سفر کیا تاکہ فارس کی راہ سے افغانستان آ كيں اور وہاں كے يہودكوجوافغان كے نام سے مشہور ت تبليغ كريں۔

(حواله ذكورص ٢٩ بخزائن ج٥اص الصناً)

٣٧ ..... واقعصليب سے جاليس روزتك آپ حوار يول سے ملتے رہے - مرخفيه دروازے بند کرکے کیونکہ افشاءراز کی ممانعت تھی۔اس واسطےان کومصنوی بات بنانی پڑی کہوہ آسان برچلاگیا ہے اور بعض یہودیوں کی توجہ مصروف کرنے کی خاطر مصنوعی قبریں بنالیں۔ تاکہ ان كومعلوم موجائ كمت مركع بي اورتعاقب ندكري - حالاتكمي بهار سے اتركر كى سوميل (عسل مصغل ج اص ا ۵۷) نصيبين كوخلے گئے تھے۔ روضه الصفاء میں ہے کہ آپ کے ہمراہ صبیبن میں آپ کی والدہ اور حواری بھی تھے۔ (مریم، یعقوب، شمعون، تومان) بیروهی تصوما حواری ہے کہ جس کے متعلق انسائیکلو بیڈیا ببلیکا میں

لکھا ہے کہ وہ ہندوستان میں آیا تھا۔اس لئے ضروری ہے کہ شمیرمیں بوز آسف کا نام یانے والا

(كشف الاسرارص ٣٨) حضرت بيوع آسف بنهوكى اور ٣٥ ..... بلده قدس مين حضرت سيح كى قبر ب-اس يربردا كرجابنا موا به-اى مين (اتمام الجية ص ١٦ فزائن ج ٨ص ٢٩٩) حضرت مریم کی قبر بھی ہے۔ ٣٧ ..... معلوم بوتا ہے كه حفرت مريم سيح عليه السلام كے ساتھ بى مما لك مشرقيه میں آ گئین تھیں \_ کیونکدان کی قبر بھی ارض مقدسہ میں نہیں ہے۔مریم کی قبر کاشغریس ہے۔ (عسل مصف ج اص ۳۵۳) سوسس شام سے نصیبین کو پھروہاں سے کوہ مری اور عیسیٰ خیل گئے جن سے نشان ملا ہے کہ اصل میں کوہ مریم تھا اور عیلی کی جماعت با اولا دوہاں موجود ہے اور ضروران سے آپ کو (تقيدازغلام رسول ص٣٣) ٣٨ .... مريم صديقة شمير مين الله ودى "كنام عمشهوري - بيلفظ عبرانى (اعجازاحمدي ١٥ حاشيه ازاساعيل د ملوي) الماه بمعنی جوان عورت کا بگر اہواہ۔ وس .... تاریخ میں آیا ہے کہ بوز آسف صولابت سے آیا تھا۔ اصل میں صولابت ماورصلیب کا مکرا ہوا ہے۔ کیونکہ شمیری میں صلیب کوصولیب کہتے ہیں۔ان کو بہت سمجھایا بھی (ريوبودتمبر١٩٢٥ء) ممر پھر بھی صولیب ہی کہتے ہیں۔ مسس کوئی تعبنیں کمرورز مانداور کثرت استعال سے برتہو ما حواری کا نام ( کشف الاسرارازسیدصادق حسین اٹاوی ) مجر كربلوم بن كيامور کی روٹی میں لکھا ہے کہ سے کی عمر ۱۳۰ برس تھی صلیب کے بعد اگر زندہ نہ (ضميمة ظهوراك ين اكمل) تعاتويه عركسي على موسكتى إ ٢٧ ..... اسكول تے كجد نه بھول - پنجابي ميں مشہور ضرب المثل ب-اس ميں اشارہ ہے کہ ایسو (عیسیٰ) تو کول (پاس) ہی تشمیر میں مدفون ہیں۔ زیادہ کرید کی کیا ضرورت (فاروق ص ۱۱،۲۱۹۱ء) ٣٧ ..... ہرایک نی کے لئے جرت مسنون ہے۔ مسے نے بھی کہا ہے کہ نی بے عزت نہیں یکرایے وطن میں خالف بیتو مانتے ہیں کہ سے نے سیاحت کی مگر جب کہاجا تا ہے کہ تشمیر بھی گئے تو ا تکار کردیتے ہیں۔ حالاتکہ جب بدمان لیا کہ عہد نبوت میں آپ نے سیاحت کی مقی تو کیا کشمیر جانا حرام ہوگیا تھا۔ کیا میمکن نہیں کہ وہاں گئے ہوں اور وفات پائی ہو۔ پھر جب

ریوں ہے کہ میں کے پاس جمع ہوتے تھے۔ مگر قادیانی عربی الگ ہے۔ سمی عیسیٰ مسیحا لانه کان سأحا فی الارض لا لئے کہا گیا کہ آپ ہمیشہ ساحت میں رہتے تھے۔

(مسيح مندوستان مين ص اكر نزائن ج٥ اص اليغاً)

مین کوآپ نے اس کئے سفر کیا تا کہ فارس کی راہ سے افغانستان جوافغان تے نام سے مشہور تھے بلیغ کریں۔

(حواله مذكور ص ٢٩ مزائن ج١٥ ص اليناً)

قعصلیب سے چالیس روز تک آپ حواریوں سے ملتے رہے۔ گرخفیہ افشاءراز کی ممانعت تھی۔ای واسطے ان کومصنوی بات بنانی پڑی کہوہ فن یہودیوں کی توجہ مصروف کرنے کی خاطر مصنوی قبریں بنالیں۔تاکہ مرم مے بیں اور تعاقب نہ کریں۔ حالانکہ سے پہاڑ سے از کر کئی سومیل مرم مے بیں اور تعاقب نہ کریں۔ حالانکہ سے پہاڑ سے از کر کئی سومیل (عسل مصلے جاس اے)

میں ہے کہ آپ کے ہمراہ صبیبن میں آپ کی والدہ اور حواری بھی تھے۔ اقوان) یہ وہی تھو ما حواری ہے کہ جس کے متعلق انسائیکلو پیڈیا ببلیکا میں میں آیا تھا۔اس لئے ضروری ہے کہ شمیر میں یوز آسف کا نام پانے والا وانی جماعت نے سب کو بیزار کرد کھاہے وں سے نکل کر تقدیق سے کے لئے بیت وابقارجس كانعبير يتحى كمسح كوصليب ہے کہ خواب میں مردہ لکاتا ہوا دکھا کی دے ا میادت ملتی ہے۔ محر بجرت ساوی کی عین شہا العاسے عبت رکھتا ہوں۔ اس سے میں نے ۔ پیسے ٹابت ہوتا ہے کدآ ب صلیبی موت ۔ ا جاتے متی باب۲۶ میں ہے کہ آپ نے محراب نے بہیں فرمایا کہ آسان پرجا الکل انکار ہے۔اس انجیل کو اگر چہ یونی اناجیل سے کم درجہ ہیں رکھتی۔ اس لئے تا حوار بوں کو ملے جب کہ وہ کچھ کھارہے تے روحانی ملاقات ہے۔اس کئے آپ نے ملیب کے بعد جسمانی تھی۔اس کے علاو قرائن بھی جسمانی حیات کے موجود ہیں۔ ممراس وفت تين تحفظ طوفان بإداورزلزلهآ اورسبت اکبر کی تقریب تھی۔ اس کئے وہ مے دوسری طرف خیرخواہین سے تاک موفرشتہ نے دھمکی دی تھی کہ اگرمسے صلیسہ سے پلاطوں بھی آپ کو بچانے کی دھن میر لاش ما تکی تو اسے فوراً میہ کہ کر دی گئی کہ وہ کریونہیں کی کہ آپ نیم مردہ تنظیق آپ کے دستور کے مطابق ایک ہوا دار کمرہ کی ممئے کشمیر کی قبر بھی کھڑکی دارہے۔ایک ا محمئے تھے۔ مگران کی ٹانگیں اور پسلیاں توڑ

خون اور یانی د کیه کر بھی کہدد یا که میمر گیا

صلبى واقعد كے بعد آپ سياحت كرتے رہے و آسان يركب كے اس كاجواب نبيس بن يرتا۔ (تخذ كوكزومين ١٣ عاشيه بخزائن ج١٥٥ ٢ ١٠٤٠١) مهم ..... ممکن ہے کہ وئی شنرادہ بھی پوز آسف ہو۔جس کا نام سے کے نام پررکھا گیا ہو۔ جےداؤرسلیمان وغیرہ نام بطور تفاؤل رکھے جاتے ہیں۔ (تقید غلام رسول م ۲۵) ۲۵ ...... لیڈی منزفود کا قول ہے کہ ایک روایت ہے کہ سیح خور بھی ہندوستان میں آئے تھے ممکن ہے کتھوما کا کام دیکھنے آئے ہوں۔ کیونکدوہ خود کہتا ہے کمیے نے مجھے بھیجا تھا۔ (فاروق ص ۱۵، ۲۲ راير يل ۱۹۱۷ء) ٢٧ ..... ابعض مؤرخين كى رائ ب كتفوما اوراس كے بعد بارتھولوميو مندوستان میں آئے تھے ممکن ہے کہ جض ویکر حواری بھی آئے ہوں۔ کیونکہ مرض نے بھی ایکی بھیجے تھے۔ (فاروق ص+ا،اارمئي ١٩١٩ء) ٧٢ ..... اگر بوزآ سف كے واقعات كوتم كے واقعات سے ملتے ہوں تواس سے ایک شخص کا نام ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکمکن ہے کہ جس طرح گوتم کو بدھ کا خطاب دیا گیا تھا اس طرح حفرت مس كو بهى بدھ كا خطاب ديا كيا ہو۔اس لئے كدبدھ كيم كو كہتے ہيں اور كوتم سے بہلے كى بدھ ہو چكے تھے۔ ( پر يو يوص ١٧٤٧ ، نومبر ١٩٠٣ء ) ن واقعصلیب کے بعد ہجرت شمیر کے دلائل کتاب استے نے الہند باب نمبرا میں یوں دیے ہیں کہ پااطوں نے یوسف نامی ایک معتبر رئیس خیرخواہ سے کو بلوا کرآپ کے مرنے سے پیشتر ہی لاش دے دی تھی۔ آپ ساری رات اپنی نجات کے لئے دعا ما تکتے رہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ منظور نہ ہوئی ہو۔ کیونکہ آپ راست باز اور خدا کے بیٹے کہلاتے تھے۔متی ب۲۲ میں زكريا عليه السلام كوآخرى مقتول نى كلهاب جويبود في تل كي تقدين كمت عليه السلام كواور ب ۱۱ میں ہے کہ آپ واقعصلیب سے واپس آ کر پوشلیم کی تباہی کے وقت ملے تھے۔ اگر بید والیسی ججرت تشمیر کے بعد مرادنه لی جائے تو ضروری ہے کہ بیدملا قات روحانی ہو۔ کیونکہ کی دفعہ

زندہ کوعین بیداری کی حالت میں مردہ کا ملناصوفیائے کرام کے تجربہ سے ثابت ہے۔جیسا کہ ایک حواری حضرت عمر کے زمانہ میں اشکر اسلام کو ایک پہاڑ پر ملا تھا۔ آپ کی پیشین کوئی تھی کہ میں

دوسری دفعہ آؤل گا۔جس سے مرادصلیب کے بعد زندگی ہے۔متی ب۲۴ میں ہے کہ آپ بادل

سے اتریں گے۔اس سے مراد سے موعود ہے۔ کیونکہ اس کے عبد میں وہ تمام علامات یائی گئی ہیں جو

آپ نے ذکر کی تھیں۔جن میں سے ایک بیہ ہے کہ تمام تومیں چھاتی پیٹیں گی۔ (تو بی ظاہر ہے کہ

مرزائی جماعت نےسب کو بیزار کرر کھا ہے ) اور ب 12 میں ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد مرد ہے قروں سے نکل کرتفد بی سے کے لئے بیت المقدس میں آئے۔جس سے مرادیہ ہے کہ بیا یک خواب تھا۔ جس کی تعبیر سی کمسیح کوصلیب سے نجات ملی ہے۔ کیونکہ کتاب تعطیر الا نام میں لکھا ہے کہ خواب میں مردہ لکتا ہوا دکھائی دے تو قیدی کی رہائی ہوتی ہے۔علاوہ بریں ہجرت تشمیر کی شہادت ملتی ہے۔ مرجرت اوی کی عین شہادت نہیں ملی۔ آپ کا قول مشہور ہے کہ میں ہادی ہوں ، فدا سے محبت رکھتا ہوں۔اس سے میں نے پاک پیدائش پائی ہاوراس کا پیارا بیٹا ہوں۔اس ے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلیبی موت سے فی کرکشمیر علے گئے تھے۔ ورندلعنت کی زدمیں آجاتے۔متی باب٢٦ میں ہے كه آپ نے كہا كه جي انھنے كے بعدتم سے آ كے جليل كوجاؤل گا۔ مرآب نے بنہیں فرایا کہ آسان پر جاؤں گا۔ برنباس حواری کی انجیل میں موت صلیبی سے بالکل انکار ہے۔ اس انجیل کو اگر چہ او نہی باطل سمجھا گیا ہے۔ مگر تاریخی مُکتہ خیال سے دوسری انا جیل سے کم درج نہیں رکھتی۔اس لئے تاریخی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔انا جیل میں ہے کہ آپ حواریوں کو ملے جب کہ وہ کچھ کھارہے تھے اوراینے زخم بھی دکھائے تو ان کوخیال ہوا کہ شاید سے رومانی ملاقات ہے۔اس لئے آپ نے مجھلی اور شہد کھا کر یقین دلایا کہ آپ کی زندگی واقعہ صلیب کے بعد جسمانی تھی۔اس کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ قبر سے نکل کر آپ جلیل کو گئے تھے۔ قرائن بھی جسمانی حیات کے موجود ہیں۔ کیونکہ جعد کے دن عصر کے قریب آپ کوصلیب دیا گیا۔ مراس وقت تین گفتے طوفان باداور زلزلہ آیا۔جس سے يبودي بدل مو كے اورا كلے دن عيد تح اورسبت اکبر کی تقریب تھی۔ اس لئے وہ نہ جاہتے تھے کہ ہفتہ کی رات کو بھی کوئی مجرم صلیب پر رے۔دوسری طرف خیرخوابین مسے تاک میں تھے کہان کوجلدی لاش مل جائے۔ پلاطوس کی بیوی کوفرشتہ نے دھمکی دی تھی کہ اگرمسے صلیب پر مرجائیں گے تو تم تباہ ہوجاؤگے۔ تو بیوی کے کہنے سے پلاطوں بھی آپ کو بچانے کی دھن میں لگا ہوا تھا۔ حسن قسمت سے پوسف ارمیتا یہودی نے دہ لاش ما تکی تواسے فورا میر کہ کردی گئی کہ وہ تو مربی گیا ہوگا۔ یہود نے بھی اپنی افراتفری میں زیادہ كرينيس كى كرآپ نيم مرده تصق آپ كے خيرخوا مول نے ايك كھركى دار قبريس (جو بلادشام کے دستور کے مطابق ایک ہوادار کمرہ کی صورت میں سب کے لئے پہلے ہی تیار کی جاتی ہے ) لے منے کشمیری قبر بھی کھڑی دار ہے۔ ایک اور قرینہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ چور بھی صلیب پراٹکا کے مئے تھے۔ مگران کی ٹانگیں اور پسلیاں تو ژکر ہلاک کردیا گیا تھا۔ لیکن مینے کے پہلوییں برچھی مارکر خون اور پانی و کی کربھی کہدویا کہ بیمر گیا ہے۔اس کئے آپ کی ٹائلیں نہ توڑیں اور تیجے سلامت

سیاحت کرتے رہے تو آسان پر کب گئے۔اس کا جواب نہیں بن پڑتا۔ (تحذ گوڑو میں ۱۳ ماشیہ نزائن جے ۱۵ س ۱۰۱۵،۱۰۷)

مکن ہے کہ کوئی شنرادہ بھی بوز آسف ہو۔ جس کا نام سے کے نام پر رکھا گیا رہ نام بطور تفاؤل رکھے جاتے ہیں۔ (تقید غلام رسول ۱۵۵) یڈی مسز فود کا قول ہے کہ ایک روایت ہے کہ سے خود بھی ہندوستان میں اماکا کام دیکھنے آئے ہوں۔ کیونکہ دہ خود کہتا ہے کہ سے نے مجھے بھیجا تھا۔ (فاروق م 10 ماریل 1911ء)

تض مؤرخین کی رائے ہے کہ تھو ما اور اس کے بعد بارتھولومیو ہندوستان نہ بعض دیگر حواری بھی آئے ہول۔ کیونکہ مرقس نے بھی ایکچی جیسیجے تھے۔ (فاروق س ۱۰،۱۱رئی ۱۹۱۹ء)

گریوزآسف کے واقعات گوتم کے واقعات سے ملتے ہوں تو اس سے ہوتا۔ کیونکہ ممکن ہے کہ جس طرح گوتم کو بدھ کا خطاب دیا گیا تھا ای رھکا خطاب دیا گیا ہو۔ اس لئے کہ بدھ تھیم کو کہتے ہیں اور گوتم سے پہلے رھکا خطاب دیا گیا ہو۔ اس لئے کہ بدھ تھیم کو کہتے ہیں اور گوتم سے پہلے (م یویس ۲۲ ہومر ۱۹۰۳ء)

اقعه صلیب کے بعد ہجرت کشیر کے دلائل کتاب المسیح فے الہند باب نمبرا طوس نے یوسف نا می ایک معتبر رئیس خیرخواہ سے کو بلوا کر آپ کے مرنے می تقی ۔ آپ ساری رات اپن نجات کے لئے دعا ما نگتے رہے تو کوئی وجہ بود کیونکہ آپ راست باز اور خدا کے بیٹے کہلا ۔ تے تھے ۔ متی بہہ میں مقتول نبی لکھا ہے جو یہود نے قل کئے تھے ۔ نہ کہ سے علیہ السلام کو اور اقعہ صلیب سے واپس آ کر یورشلیم کی تباہی کے وقت ملے تھے ۔ اگر یہ مراد نہ کی جائے تو ضروری ہے کہ یہ ملاقات روحانی ہو ۔ کیونکہ گی وفعہ مت میں مردہ کا ملناصوفیا ہے کرام کے تجربہ سے ثابت ہے ۔ جسیا کہ ایک مانہ میں انگر اسلام کو ایک پیشین گوئی تھی کہ میں مانہ میں انگر اسلام کو ایک بہاڑ پر ملا تھا ۔ آپ کی پیشین گوئی تھی کہ میں سے مراد صلیب کے بعد زندگی ہے ۔ متی ہے کہ آپ بادل میں سے ایک بیٹ بی جو کہ تمام قومیں چھاتی پیٹیں گی ۔ (تو یہ ظاہر ہے کہ فیمیں جھاتی پیٹیں گی۔ (تو یہ ظاہر ہے کہ فیمیں سے ایک بیہ ہے کہ تمام قومیں چھاتی پیٹیں گی۔ (تو یہ ظاہر ہے کہ فیمیں جھاتی پیٹیں گی۔ (تو یہ ظاہر ہے کہ فیمیں جھاتی پیٹیں گی۔ (تو یہ ظاہر ہے کہ فیمیں جھاتی پیٹیں گی۔ (تو یہ ظاہر ہے کہ فیمیں جھاتی پیٹیں گی۔ (تو یہ ظاہر ہے کہ فیمیں جھاتی پیٹیں گی۔ (تو یہ ظاہر ہے کہ فیمیں جھاتی پیٹیں گی۔ (تو یہ ظاہر ہے کہ فیمیں جھاتی پیٹیں گی۔ (تو یہ ظاہر ہے کہ فیمیں جھاتی پیٹیں گی۔ (تو یہ ظاہر ہے کہ فیمیں جھاتی پیٹیں گی۔ (تو یہ ظاہر ہے کہ فیمیں جھاتی پیٹیں گی۔ (تو یہ ظاہر ہے کہ فیمیں جھاتی پیٹیں گی۔ (تو یہ ظاہر ہے کہ فیمیں جھاتی پیٹیں گی۔ (تو یہ ظاہر ہے کہ فیمیں جھاتی پیٹیں گی۔ (تو یہ ظاہر ہے کہ فیمیں جھاتی پیٹیں گی۔ (تو یہ ظاہر ہے کہ فیمیں جھاتی پیٹیں گی۔ انہ کیمیں کیمیں

صلیب سے اتارلیا اور وہ صلیب بھی آج کل کی بھانی کی طرح نہیں ہوتی بھی \_ بلکہ وہ ایک محلی کی شکل کی لکڑی ہوتی تھی۔جس پر آ دمی کو کیلوں سے باندھا جاتا تھا۔ ہاتھ یاؤں میں میخوں کے مھو کننے سے گو تکلیف تو بہت ہوتی تھی ۔ گر دوتین روز تک جان نہیں تُکاتی تھی ۔ اس لئے آپ کا صلیب براٹکا یا جانا تین گھنٹہ سے زیادہ ٹابت نہیں ہوا۔ای طرح اس کتاب کے بام میں لکھاہے کہ شبہم کا بیمطلب ہے کہ واقعہ صلیب کے وقت زلزلہ اور طوفان بادسے یہود یوں کی اپنی بدھ ماری گئاتھی۔اس لئے وہ شناخت نہ کرسکے کہ واقعی سیج فوت ہو بچکے ہیں اور سطی تحقیق پر ہی یقین کر لياكمآ بمرى كي مولك- وجيها في الدنيا "مي بياثاره بكرآب تشمير من واقعد صلیب کے بعد آئے اور یہود کی دس قوموں میں اعزاز حاصل کیا اور آپ کی تصویر سکہ برہمی د کھائی گئی۔ ورنہ ملک شام میں آپ کو دنیاوی وجاہت حاصل نہتھی۔مطہرک میں بیاشارہ ہے کہ یبودی آپ کوسلیسی موت سے ملعون کرنا جائے تھے۔ مگر خدانے حکمت عملی سے آپ کو بچا کر تشمیر بھیج دیا۔ کیونکدروایات سے ثابت ہے کہ آپ کی عمر ۱۲۵برس تھی۔ اگریہ جمرت ندمانی جائے توبیہ روایت جو بہت می متواتر ہے جموٹی ثابت ہوگا۔ کیونکہ واقعہ صلیب کے وقت آپ کی عمر صرف ٣٣ برس تخي - بيم وارد ب كرآب كودي بوئي تخي كه "انتبقل من مكان المي مكان الخر" آپ شام چھوڑ کر کشمیرکو چلے جا کیں۔ مرہم عیسی جوخاص واقعہ صلیب کے بعد آپ کو چنگا کرنے ك لئے بذريدوى حواريوں نے ايك ايك دواتجويز كر كے بنائى تقى جاليس روزتك برابراستعال كرف سے تمام زخم درست مو كئے تھے۔اس كى تقديق يونانى كتب طب ميں موجود سے اور ان میں بنسخ بطور کتبہ کے نقل کیا ہے اور صاف لکھ دیا ہے کہ سے کے لئے تیار ہوئی تھی اور بدخیال کرنا درست نہیں کہ شایدواقعہ صلیب سے پہلے سی اور موقعہ پرآپ کو چوٹ لگی تھی تو حواریوں نے تیار کی متی - کونکه واقعه صلیب سے پہلے کی تاریخ میں آپ کو چوٹ کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی نبوت کے پہلے بھی آپ کے حواری تھے۔ بیم بم لوگوں نے ذہب سے عافل ہو کر ائی این کتابوں میں نقل کی ۔ مرتاریخی فائدہ اٹھانے سے محروم رہے۔ کیونکہ خداکی تقدیر میں اس سے فائدہ اٹھانامسی موعود کے لئے مخزون تھا۔ حالانکہ بیمرہم کم از کم ہزار کتاب طب میں آکھی

آ خری باب میں لکھا ہے کہ گوتموان کہتا تھا کہ میں پیپیواں بدھ ہوں۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدھ بانی ند بب کا تشریعی خطاب ہوتا تھا۔اس لئے جنہوں نے پوز آ سف اور بیوع کو بدھ قرار دیا ہے سے ہوسکتا ہے۔ کوئکہ بدھ فد بب میں آپ کو متیا گوارا (میح سپیدرنگ) میش

ک'' راحسولتسا'' (روح الله) موے گویا آپ بدھ کے بروز۔ ما دوسرے جون میں انسان کے ان کی جون میں آئے۔اس لئے ؟ مل کئے تھے۔تعلیم بھی تقریباً اس کے مل کئے تھے۔تعلیم بھی تقریباً اس کی میار مال کی خبر کیری سے دونول

ن اور تاریخ سے تابت ہے کہ حفرت بہمس سے ثابت ہوتا ہے کہسے مفرو

اں سے چل دیے اور پٹاور پہنی کر ہن مغیرہ مقامات میں تشریف فرما ہوئے ا الی اور محلّمہ خانیار سری نگر میں آپ کا

مواقبلہ دونوں شالاً وجنوباً واقع ہیں۔ کی ہے۔شاید قبر کا سر مراد لیا ہوگا۔ پہلی قبرہ کی لائن میں پامری کی طرف پہلی کی ط آسف کی ہے۔شاہزادہ اور عیسیٰ بھی ۔ آسف کی ہے۔شاہزادہ اور عیسیٰ بھی ۔

مرحوم کی۔اس پنجرہ کوجنوب کی طرف مرحوم کی۔اس پنجرہ کوجنوب کی طرف **ماان** بھی مقف ہے اور اس کی مغر

موراخ موجود ہے۔جس سے پہلے زما مخرانہ بھی مدنون ہے۔اس تھیوری ( نظر (مسے)" راحولتا" (روح اللہ) لکھا ہے۔ آپ بدھ کے چھٹے مرید تھے۔ یعنی چھسوسال بعد پیدا ہوئے۔ گویا آپ بدھ کے بروز تھے۔ کیونکہ انجیل میں ناتخ تین شم لکھا ہے کہ انسان انسان رہے یا دوسرے جون میں انسان کے آثار اس میں پائے جا ئیں یا تمام جنم بھوگنے کے بعد پھر انسان کی جون میں آئے۔ اس لئے پہلی شم کا تناتخ بروز ہوگا۔ کیونکہ آپ نے بدھ کے خواص مامل کئے تھے۔ تعلیم بھی تقریباً ای کی طرح تھی اور پیدائش بھی بغیر باپ کے اس کی طرز بہتی۔ مامل کئے تھے۔ تعلیم بھی تقریباً ای کی طرز بہتی۔ بہر حال بدھ ند ہب اور نصرا نیت ایک ہی بال بچے اور ماں کی خبر گیری سے دونوں بے نیاز تھے۔ بہر حال بدھ ند ہب اور نصرا نیت ایک ہی بیں اور تاریخ سے تابت ہے کہ حضرت خالد بن الولید کے داخلہ سے پہلے تمام افغانستان یہودی تھا۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تے خرور کشمیر میں آئے اور انہوں نے اسرائیلی اقوام کو تبلیغ کی۔

۲..... بجرت تشمير پرايک لمحه نظريه

یہاں برمرزائی خیالات کے باہمی تضاد کونظرانداز کر کے بیخلاصہ نکلتا ہے کہ حضرت میج علیہ السلام ۳۳ برس کی عمر میں عصر جمعہ کومعلوب ہوئے ۔ نین گھنٹہ کے بعد نیم مردہ اتار لئے مکے اور ایک زمین دوز سرد خانہ میں جالیس روز تک مرہم عیسیٰ سے چنگے ہوکر د جلہ وفرات کے ورمیانی فاصلہ کوکامے ہوئے فارس اور کابل پہنچے۔ پھرا فغانستان میں شادی کی۔ بچے پیدا ہوئے تو وہاں سے چل دیئے اور پیٹا ور پینچ کر ہندوستان کے مشہور مقامات بنارس اوجن گڑھا ورجگن ناتھ وغیرہ مقامات میں تشریف فرماہوئے اور وہاں پھرتے پھراتے کشمیرمیں ۸۷ برس گذار کروفات یائی اورمحله خانیارسری تکریس آپ کا مقبره تیار مواجس میں اب تک دوقبریں موجود ہیں اور ر بقبلہ دونوں شالاً وجنو باواقع ہیں۔ تھیم نورالدین کا بیان ہے کہ قبر کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے۔ شاید قبر کا سرمرادلیا ہوگا۔ پہلی قبر پنجرہ چو بین کے اندرشالی طرف روبقبلہ ہے اور دوسری قبر ای لائن میں پامری کی طرف پہلی کی طرح روبقبلہ ہے۔ گر پہلی سے چھوٹی ہے۔ پہلی قبر یقنینا یوز آسف کی ہے۔ شاہرادہ اورعیسی بھی کہتے ہیں۔ دوسری قبرحضرت مریم کی ہے یاسیدنسیرالدین مرحوم کی۔اس پنجرہ کوجنوب کی طرف سے دروازہ رکھا گیا ہے جوعموماً بندر ہتا ہے اور پنجرہ کے وارول طرف مطاف اور پھرنے کی جگد ہے۔ جیسے کہ عام مزاروں کے اردگرد ہوتی ہے۔ مگریہ مطاف بھی متقف ہے اور اس کی مغربی دیوار میں جنوب ومغرب کے کونے میں اب تک ایک موراخ موجود ہے۔جس سے پہلے زمانہ میں خوشبوآتی تھی اور خیال کیا گیا تھا کہ اس میں آیک خزانہ بھی مدفون ہے۔اس تھیوری (نظریہ) پریشکوک بیدا ہوتے ہیں کہ

وصلیب بھی آج کل کی پیانسی کی طرح نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ وہ ایک تکنگی کی ۔جس برآ دمی کو کیلوں سے باندھا جاتا تھا۔ ہاتھ یاؤں میں میخوں کے ا بہت ہوتی تھی ۔ مگر دوتین روز تک جان نہیں نگلی تھی ۔ اس لئے آ پ کا مند سے زیادہ ثابت نہیں ہوا۔ ای طرح اس کتاب کے ب میں لکھا ہے ہے کہ واقعہ صلیب کے وقت زلزلہ اور طوفان بادے پہودیوں کی اپنی بدھ ه ثناخت نه کر سکے کہ واقعی میچ فوت ہو چکے ہیں اور سطحی تحقیق پر ہی یقین کر ل كر " وجيها في الدنيا" مي يراشاره م كرآ ب تشمير من واقعه اور يهود كى دس قوموں ميں اعزاز حاصل كيا اور آپ كى تضوير سكه ير بھى ام میں آپ کود نیاوی وجاہت حاصل نہتھی۔مطبرک میں بیاشارہ ہے کہ ت سے ملعون کرنا جائے تھے۔ مگر خدانے حکمت عملی سے آپ کو بچا کر شمیر ، عابت ب كرآب كاعمر ١٥٥ ابر تقى الرية جرت نه مانى جائة يه اتر ہے جھوٹی ثابت ہوگی۔ کیونکہ واقعہ صلیب کے وقت آپ کی عمر صرف ر*ب كمآ ب كودي بو في هي كه: "انت*قل من مكان الى مكان الخر و یطے جا کیں۔ مرہم عیسی جوخاص واقعہ صلیب کے بعد آپ کو چنگا کرنے ر ایوں نے ایک ایک دوا تجویز کر کے بنائی تھی جالیس روز تک برابراستعال رست ہو گئے تھے۔اس کی تصدیق بونانی کتب طب میں موجود سے اور ان الل كيا باورصاف ككوديا بي كمين كے لئے تيار جوئى تقى اور يدخيال كرتا وصلیب سے پہلے سی ادر موقعہ برآپ کو چوٹ لگی تھی تو حواریوں نے تیار کی ے سے سلے سی تاریخ میں آ پ کو چوٹ کا ذکر نہیں ہے اور ندہی میا است ہوتا کے پہلے بھی آپ کے حواری تھے۔ بیمرہم لوگوں نے مذہب سے عافل ہوکر ں کی ۔ مگر تاریخی فائدہ اٹھانے سے محروم رہے۔ کیونکہ خدا کی تقدیر میں اس وعود کے لئے مخزون تھا۔ حالائلہ بیمرہم کم از کم ہزار کتاب طب میں کھی

ب میں لکھاہے کہ گوتموان کہتا تھا کہ میں پچیدواں بدھ ہوں۔جس سے معلوم بہب کا تشریعی خطاب ہوتا تھا۔اس لئے جنہوں نے یوز آسف اور یسوع کو وسکتا ہے۔ کیونکہ بدھ ندہب میں آپ کو متیا گوارا (مسیح سپیدرنگ) میٹھے ا کی مرفق میں ہاکہ میں علیہ السلام کی عمر واقعہ صلیب کے وقت ۳۳ برس بتا کر قیام کشمیر کی مدت عمر ۱۳۸۰ سال بتائی جاتی ہے۔ تا کہ دونوں عمر میں ل کر ۱۳۶۰ سال کی عمر عمل کر میں گر میں بتایا گیا کہ آپ نے جلیل سے پیٹا ورتک بزار کوس سے زیادہ کا فاصلہ کتنی مدت میں طے کیا تھا اور دہاں کے سے ہندوؤں کے مقامات ومعابد کو جاتے ہوئے کون ساراستہ اختیار کیا تھا اور آنہ بیا دو ہزار کوس کا چکر کاٹ کر کشمیر میں کس سال اور کس تاریخ کو داخل ہوئے تھے؟

اسس وہ مدت اقامت بھی متعین نہیں کی گئی جوآپ نے افغانستان میں خانہ آبادی کے لئے گذاری تھی۔غالبہ میں خانہ آبادی کے لئے گذاری تھی۔غالبہ تیں جالیس برس سے وہ بھی زائد عمر ہوگر کے کیونکہ میسی خیل قوم کا آغاز دہال کے توری زندگی کا مقتضی ہے۔ورنہ صرف چندس ال سے قوم کا آغاز نہیں ہوسکتا۔

سسس تین ہزادمیل کاسٹراور قیام افغانشتان کی مدیت کے لئے کم از کم در سال تجویز کئے جا کئیں تو تیام کھیری مدت کے سال رہ جاتی ہے اور اُگر آگر روی ایجیل کے مطابق تعلیم دیدار تبلیغ کے لئے بھی الگ وقت نکالا جائے تو دس سال اور کم ہوجا کیں گے اور قیام کشمیری مت صرف ۲۰ اور ۲۲ سال کے درمیان رہ جاتی ہے۔ اس لئے بیٹی طور پر قیام کشمیرکوئے کمسال قرار دین قرین قیاس نہیں ہے۔

ایک اولوالعزم نبی اس تعیوری کے مطابق تشمیر میں پورے ۱۸۸سال دو پوٹ ہوکر رہتا ہے اور کوئی ایک تشمیری یا افغان عیسائی فدہب قبول نہیں کرتا اور ملک شام میں تو تین سالہ تبلیغ نے تمام ملک کوعیسائیت کا گرویدہ کرلیا تھا۔ گریہاں نہ تشمیر میں کس گرجا کا نشان پایاجا تا ہے نہ کوئی ہیکل ہے اور نہ کوئی صلیبی نشان یاصلیبی تعلیم موجود ہے۔ اگر کہا جائے کہ آپ پایاجا تا ہے نہ کوئی ہوئی ہے کام لیا تھا اور راجہ کوعیسائی بنایا تھا۔ جس نے کہ آپ کی تصویر اپنے سکہ پر چھپوائی تھی تو بیشہ اور بھی زوروار ہوجا تا ہے کہ جس نبی کوشاہانہ قوت حاصل ہواور تبلیغ رسالت میں تاکام رہے بہت ہی تجب آگیز امر ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیتھیوری صرف خیالی امور پر بنی ہے اور بس ۔

ہمیں کہا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولیڈ نے افغانستان کو اپنے زمانہ میں یہودی پایا تھا۔ آگراس کے بید میں کہا خان کا فد ہب اب تک یہودی تھا تو حضرت میں کی کہ میں یہودی تبلیغی کوشش کو نا کام تصور کرنا پڑتا ہے اور اگر بیرمراد ہوکہ گودہ لوگ فد ہب کی روسے یہودی نہ تھے۔ گرقومیت کی روسے یہودی ضرور کہلاتے تھے تو ایک اور مشکل آپڑتی ہے کہ کم از کم

میلی خیل کوتو اس عنوان سے خالی ض پ یہودی مشہور نہ تھے۔ ۲ ......۲ ایک ادر بھی ہ

معترت سیح علیہ السلام آسان سے نازا گولژائیاں ہوں گی۔ گر بعد میں امن میرودونصاری تمام کے تمام سلمان ہو

قرآ میکسراسرخلاف ب کیونگرقر العداوة والبغضاه الی یوم ا وال دی ب پس اگروه سارے مسل

میدونوں عنوان نہ ہی ہیں اور ان کا قیا ہمیں یدد کھنا ہے کہ کیا افغانستان اور شعے جنہیں تو مجر پیلفظ نہ ہی عنوان آ مالکل ترک کر دی تھی۔ یہاں تک کہ

آپ سیچ نبی تھے تو آپ نے کو تا ہی ۔ معدافت مخدوش ہوجاتی ہے۔ کیونکہ ''حالت پر قائم نہیں رہتا۔

۔.... ہندوستان ہ شہوااور یغیر فیصلہ آسانی کے یہاں کھ

ومبرآپ کی سوائے سے کیسے اٹھ کے کامیا بی اور ناکا می پرینی ہوتا ہے۔ ۸ .....

یہاں آئے تھے اور اس بناء پر آپ کو اور افغانستان میں گو کمزور دلائل نے یہودی قوم کا ایک فرد بشر بھی ٹابت نہیں سینکٹروں میل کا چکر کاٹ کر گئے بٹ

الجمى تك يهودى تشمير مين تبليغ يحقا

عیلی خیل کوتو اس عنوان سے خالی ضرور ہونا چاہئے تھا۔ کیونکہ وہ تو آپ کی صلبی اولا دکھی اور آپ يېودي مشهورنه تھے۔ الكاورمى مشكل آيزتى بكدجب حيات سي كة قائل يول كتب بيلك

حعرت سيح عليه السلام آسان سے نازل جو كرتبليغ اسلام ميں معروف جوں كي توشروع شروع ميں مولڑائیاں ہوں گی گر بعد میں امن قائم ہوگا اور دنیا میں صرف ایک ہی مذہب رہ جائے گا اور مودونساری تمام کے تمام سلمان ہوجائیں گے توان پر بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ بیعقیدہ آیات قرآنيكس اسرخلاف - كيونك قرآن شريف مين صاف مذكور كد" السقيف بيسلهم العداوة والبغضاء الى يوم القيمة "بهم في يهودونساري كورميان قيامت تكوشني ڈال دی ہے۔ پس اگروہ سارے مسلمان ہوں محرتوان کو یہودونصاریٰ کیسے کہ سکیں گے۔ کیونکہ یددنوں عنوان فرہبی ہیں اوران کا قیام ان کے مذاہب کا قیام ہے۔ مگراس سوال وجواب کے بعد میں بدد کھنا ہے کہ کیا افغانستان اور بالخصوص عیسیٰ خیل باوجود عیسائی ہونے کے یہودی کہلاتے تعى نہيں تو پھر سيلفظ فرہى عنوان نہيں روسكا اور اگريوں كہا جائے كه آپ نے بلغى جدوجهد بالكل ترك كروى تمى \_ يهال تك كداين اولا دكوبمي عيسائي ندبنا سكة ويدالزام بيدا موتا ي كداكر آپ سے نی تھ تو آپ نے کوتا ہی کیول کی اوراگرآپ کی وعظ سے کوئی متیجہ پیدا نہ ہوا تو آپ کی مدانت خدوش موجاتی ہے۔ کوئلہ جب بی کا مقابلہ یا انکار کیا جاتا ہے تو مکرین کا وجودا پی **حالت پرقائم نبیس رہتا۔** 

ے .... ہندوستان میں آپ نے دوہزارمیل کا چکرلگا کر بلیغ کی اور ایک بھی عیسائی نہ ہوا اور بغیر فیصلہ آسانی کے یہال تقمیر میں آجھے تو آپ کی صدافت کیسے ثابت ہوگی اور ناکای کا رهبه آپ کی سوائے سے کیسے اٹھ سے گا۔ کیونکہ سے اور جھوٹے کا معیار قادیانی تعلیم کی روسے کامیانی اور نا کامی بربنی ہوتاہے۔

ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام اسرائیلی قبائل کی جتمو میں یہاں آئے تھے اور اس بناء ہرآ پ کوعبرانی زبان میں آسف (مہتلاتی) کہا گیا تھا۔ مگر صرف کشمیر ادر افغانستان میں گو کمزور دلائل سے یہودی قوم بتائی جاتی ہے۔لیکن جگن ناتھ اور بنارس میں يبودى قوم كاايك فرد بشر بهي ابت نبيل كياجاتاتو چركون منوا يجاتا ب كرآب غيراقوام كى طرف سيكرون ميل كا چكركاك كر كئ تصاورخواه مخواه ب فائده تبليغ كرتے رہے۔ بالخصوص جب كم ابھی تک یہودی تشمیر میں تبلیغ کے عتاج تھے اور آپ کو وہاں جاکر تبلیغ کرنا فرض کیا گیا تھا تو ایک مت علیه السلام کی عمر واقعه صلیب کے وقت ۳۳ برس بتا کر قیام کشمیر کی نائی جاتی ہے۔ تا کہ دونوں عمرین ل کر ۱۲۰سال کی عمر کمسل کریں۔ مگرینیس بتایا ں سے پٹاورتک ہزارکوں سے زیادہ کا فاصلہ کتنی مدت میں طے کیا تھااور وہاں فامات ومعابد كوجات ببوئ كون ساراستداختيار كياتها اورتنر يأدو بزاركوس كا كس سال اوركس تاريخ كوداخل بوئے تھے؟

وہ مدت اقامت بھی متعین نہیں گی جوآ ہے۔ نے افغانستان میں خانیہ ي تقى منالباتيس جاليس برك سه وه بهي زائد عربر كر يونك يسلي خيل قوم كا ر مناایک پوری زندگی کامقتفی ہے۔ ورند صرف چندس ل سے قوم کا آغاز

تین ہزادمیل کاسفراور قیام افغانشتان کی مدت کے لئے کم از کم دس سال یام کشمیری مدت ۷۷سال رہ جاتی ہے اور آگر ردی اعجیل کے مطابق تعلیم الگ وقت نكالا جائے تو دس سال اور كم ہو جائيں كے اور قيام تشمير كى رہة ا کے درمیان رہ جاتی ہے۔اس لئے یقنی طور پر قیام کشمیرکونے ۸ سال قر ار دیز'

ایک اولوالعزم نبی اس تھیوری کے مطابق تشمیر میں پورے ۸۷سال رکوئی ایک تشمیری یا افغان عیسائی مذہب قبول نہیں کرتا اور ملک شام میں ملک کوعیسائیت کا گرویده کرلیا تھا۔ نگر بہاں نے شمیریں کسی گرجا کا نشان ا ہے اور نہ کوئی صلیبی نشان یا صلیبی تعلیم موجود ہے۔ اگر کہا جائے کہ آپ ، کام لیا تھا اور راجہ کوعیسائی بنایا تھا۔جس نے کہ آپ کی نصو پراپنے سکہ پر از در دار ہوجا تاہے کہ جس نبی کوشاہانہ قوت حاصل ہوا در تبلیغ رسالت میں ۔انگیزامرہے۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تھیوری صرف خیالی امور پر

ہمیں کہا جاتا ہے کہ حضرت خالدین ولیڈ نے افغانستان کو اپنے زمانہ س کے میمغن میں کہان کا ند بہا اب تک یہودی تھا تو حصرت مسیح کی ر کرنا پڑتا ہے اوراگر بیم اد ہو کہ گو وہ لوگ مذہب کی رو سے یہودی ے یہودی ضرور کہلاتے تصافو ایک اور مشکل آپڑتی ہے کہ کم از کم فرض تبلیغ کوچھوڑ کرزا کہ تبلیغ کی طرف قدم اٹھا نا ایک صاحب شریعت نبی کی شان کے شایان معلوم نہیں ہوتا۔

و بارگاہ اللی میں حضرت میے علیہ السلام کا اظہار بیان یوں مذکور ہے کہ:

د کنت علیهم شهیداً مادمت فیهم "جبتک میں بن اسرائیل میں دیکھ بھال کرتارہائے کی نے میرے سامنے اظہار شرک نہیں کیا تھا۔ اب یہودی تین قتم کے بتائے جاتے ہیں۔ شامی ، مشیری اورافغانی۔ گرین بتایا جاتا کہ آپ نے اپنے کا کوئی بچا اور پخشی بیودی مراد لئے ہیں۔ شمیری اورافغانی یہودی ہی مراد ہول گے اور یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کی ساری تبلیغ وہیں کہ اس آیت میں شامی یہودی ہی مراد ہول گے اور یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کی ساری تبلیغ وہیں مخصرتی نہ شمیر میں تھی اور نہ افغانستان یا بنارس میں۔ بالخصوص بناری تبلیغ کا تو بالکل پینہیں چتا۔ کوئی ان اطراف میں کوئی یہودی جا بہت نہیں کیا گیا۔ اگر یہ عذر کیا جائے کہ یہ جواب آپ کی تبلیغ کیونکہ ان اطراف میں کوئی یہودی جا بہت نہیں کیا گیا۔ اگر یہ عذر کیا جائے کہ یہ جواب آپ کی تبلیغ مرک تمام حصول سے تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ صرف اس حصہ سے تعلق رکھتا ہے۔ جو آپ نے خاص مامی یہودیوں میں بسرک تھی تو حیات سے کا درواز وبالکل کھل جا تا ہے۔ کیونکہ وصرف اس اصول شامی یہودیوں میں بسرک تھی تو حیات سے جا خرر ہے تھے۔ شامی یہودیوں میں بہودیوں سے باخرر ہے تھے۔

اسس آیت متذکرہ بالا کے ماقبل و مابعد ملانے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جن یہود یوں میں آپ کا دوام عمراور بقار ہاانمی میں ہی تونی ہوئی یعنی شام کے یہود یوں میں آپ نے تبلیغی عمر بسر کی اوران ہی میں تونی کا واقعہ پیش آیا۔ مگر اس تھیوری نے اس آیت کو ایبا بے لطف کردیا ہے کہ دوام عمر کی جگہ تو شام میں معین کی ہے اور تونی کشمیر کے فرضی یہود یوں میں مقرر کرڈائی ہے۔ حالا نکہ قرآن شریف میں نہ افغانی یہود یوں کا کوئی ذکر ہے اور نہ تشمیری یہود یوں کا جس سے شابت ہوتا ہے کہ یہ تھیوری معقولیت سے بھی بالکل خالی ہے۔

اا ت آیت شریف انسی متوفیك و دافعك و مطهرك "من می می ترتیب مضمون كی رہنمائی کے ماتحت به کہنا پڑتا ہے كہ تو فی ، رفع اور تطبیر كاایک بی مقام ہے۔ كوئكہ مرزائی تعلیم جمیل به بتاتی ہے كہ شام كے بهود يوں نے آپ كوصلیب پر تھینچنے سے ملعون ثابت كرنا چاہا تھا۔ مگر خدا نے اپنی حكمت عملی ہے آپ كواس لعنت سے بچالیا۔ اب رفع روحانی اور تو فی بھی اگر ان بی تخالفوں كے سامنے ہوتی تو ان پر اتمام جمت ہوسكی تھی كہ بدلوجس كوتم ملعون ثابت كرتے ان بی تخالفوں كے سامنے ہوتی تو ان پر اتمام جمت ہوسكی تھی كہ بدلوجس كوتم ملعون ثابت كرتے ہے۔ بكھواس كا رفع روحانی بذر ليد موت جسمانی ہور ہاہے۔ مگر چرت ہے كہ آپ كوروپوش كركس مرس كے عالم ميں شمير پہنچایا جاتا ہے اور مطلقاً مخالفین كواطلاع نہیں دی جاتی كہ شمير ميں

آپ کی رفع روحانی قرار پائی ہے واکر مناجائے کہ آپ کی رفعت روحانی مش کی بہت کی ہے۔

۱۱ ..... میقیوری ال-اور مجمی کہا جاتا ہے کیسٹی خیل آپ کی اور اسے س مپرٹی کی حالت میں چھوڑ کے ہمراہ تھیں اور شیخ نصیرالدین کی قبر کو ۱۳ ..... مرہم عیسٹی کو وا

ہایا جاتا ہے۔ حالانکہ میرمہم ضربہ سا زخموں کے لئے نہیں بنائی جاتی تو کیا ' مجمی ہوا تھا۔ یا ناسور بھی پڑ گئے تھے۔ کہ کے لئے بنا نااس امر کی دلیل ہے کہ حق بیاریاں بھی آپ کوہوئی ہوں گی۔اس بیار ہوئے تھے کہ طب کی کمابوں شا سلیمان علیہ السلام نے شاید بنایا تھا؟ا

ہاتھ دوائیوں کا بناہوا ہے۔شرب اله شراب بھی پیا کرتے تنے۔ کماب ضر بلکہ اسے مرہم رسل، مرہم سلیخا، مرہ میں۔ یونانی زبان میں اسے ڈوویکا، زراوندطویل، کندر، جاءشیر، مرکجی، میں زخم سے کا کوئی ذکر نہیں۔ غالبًا بعد بردھانے کے مجوسیوں نے تواسے مر

بلکہ اس لئے کہ وہ اس کی پرستش کر اپنے معبود یا کسی ہزرگ کی طرف منا مرہم اثناعشری کالقب دے کرتصور حالانکہ بارہویں امام کاظہور ابھی تکا

بلغ كاطرف قدم اتفاناا يك صاحب شريعت ني كي شان ك شايان معلوم

بارگاہ الی میں حضرت سے علیہ السلام کا اظہار بیان یوں مذکور ہے کہ:
آ مادمت فیھم "جب تک میں بنی اسرائیل میں دیکھ بھال کرتارہا کو )،
رشرک نہیں کیا تھا۔ اب یہودی تین قتم کے بتائے جاتے ہیں۔ شامی، ایشیں بتایا جاتا کہ آپ نے اس بیان میں کون سے یہودی مراد لئے بودی مراد لئے بودی میں جب آپ کی تبلیغ کا کوئی سچا اور پختہ شہوت نہیں ملتا تو ظاہر ہے یہودی ہی مراد ہوں کے اور یہ مانتا پڑے گا کہ آپ کی ساری تبلیغ وہیں یہودی ہی مراد ہوں کے اور یہ مانتا پڑے گا کہ آپ کی ساری تبلیغ وہیں مدہ افغانستان یا بنارس میں۔ باخصوص بناری تبلیغ کا تو بالکل پہنہیں چلتا۔
بن یہودی ٹابت نہیں کیا گیا۔ اگر بیعذر کیا جائے کہ یہ جواب آپ کی تبلیغ فی تو جیات ہے۔ کوئکہ وہ صرف اس اصول فی تعمیل کی جور یہ انظر کے ساتھ ہے۔ کیونکہ وہ صرف اسی اصول فی عربیں یہودیوں سے باخبرر ہے تھے۔

یت متذکرہ بالا کے ماقبل و مابعد ملانے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جن عمراور بقار ہائی میں ہی تو فی ہوئی لیعنی شام کے یہود یوں میں آپ نے میں تو فی ہوئی لیعنی شام کے یہود یوں میں آپ لیلف میں تو فی کا واقعہ پیش آپا۔ گراس تھیوری نے اس آپت کو ایسا بے لطف کی توشام میں معین کی ہے اور تو فی کشمیر کے فرضی یہود یوں میں مقرر کر ڈالی کے میں نہا افغانی یہود یوں کا کوئی ذکر ہے اور نہ کشمیری یہود یوں کا جس میں معقولیت سے بھی بالکل خالی ہے۔

یت شریف ''انسی مت و فیك و را فعك و مطهرك ''میں بھی ترتیب ت بہتا ہے کہ تو نام مرز ان کا میں بھی ترتیب کے بہتا ہے کہ تو نام مرز ان کا میں ہود یوں نے آپ کوصلیب پر تھینی سے ملعون ثابت کرنا چاہا کہ سے آپ کواس لعنت سے بچالیا۔ اب رفع روحانی اور تونی بھی اگر ہوتی تو ان پر اتمام جمت ہو سکتی تھی کہ یہ لوجس کوتم ملعون ثابت کر تے ان بذریعہ موت جسمانی ہور ہا ہے۔ گر جیرت ہے کہ آپ کوروپوش کر تشمیر پہنچایا جاتا ہے اور مطلقا مخالفین کواطلاع نہیں دی جاتی کہ کے تشمیر میں

آپ کی رفع روحانی قرار پائی ہے تواس کا نتیجہ سوائے اس کے اور کیا نگل سکتا ہے کہ یہود یوں کواگر کہا جائے کہ آپ کی رفعت روحانی تشمیر میں ہو چکی ہے تو وہ صاف کہیں گے کہ تم میں شئے لطیف کی بہت کی ہے۔

ادر کی کا والد دنتی کی اولا دنتی کا والد و بین اور بھی کہا جاتا ہے کہ والدہ سے آپ کونفرت می اور اسے کس میرش کی حالت میں چھوڑ دیا تھا اور بھی کہا جاتا ہے کہ بین نہیں وہ بھی کشمیر میں آپ کے ہمراہ تھیں اور شیخ نصیرالدین کی قبر کومریم کی قبر قرار دیا جاتا ہے۔

سا ..... مرہم عیسی کو واقعہ صلیب کے بعد صحت جسمانی اور حیات جسمانی کی دلیل بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ بیمرہم ضربہ سقطہ اور ناسور وطاعون کے لئے بنائی گئی ہے مخصوص طور بر زخوں کے لئے نہیں بنائی جاتی تو کیا حضرت سے کو واقعہ صلیب کے بعد قبرنماسر دخانہ میں طاعون مجی ہواتھا۔ یا ناسور بھی بڑ گئے تھے۔ کہیں سے رہھی بڑے تھے یا کہیں چوٹ بھی آگی تھی؟ا گرزخوں کے لئے بناناس امر کی دلیل ہے کہ حضرت سے کوسلیسی زخم ہوئے تصویر میکی امکان ہوگا کہ دوسری باریاں بھی آ بے کو ہوئی ہوں گی۔اس اصول کے مطابق سیجی مانتار تا ہے کہ جبریل بھی ایک دفعہ بار ہوئے تھے کہ طب کی کتابوں میں دواء جریل بھی مشہور نسخہ ہے۔ نمک سلیمانی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاید بنایا تھا؟ ایک دوائی کا نام یداللہ ہے جس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ خدا کا ہاتھ دوائیوں کا بناہوا ہے۔شرب الصالحین ایک شربت ہےجس سےمعلوم ہوتا ہے کہ صالحین شراب بھی پیاکرتے تھے۔ کتاب ضربت عیسوی میں لکھاہے کہ اس کا نام صرف مرہم عیسی نہیں ہے بلكه السيم بهم رسل، مرجم سليخا، مرجم حوارين، مرجم منديا، مرجم زبره، مرجم اثناعشري بهي كيت ہیں۔ یونانی زبان میں اسے ڈوو یکار فارمیکم کہتے ہیں۔ یعنی بارہ دوائیں (موم سپید، راتیخ اثق، زراوندطویل، کندر، جاءشیر،مر کمی، بیروزه،مقل مرده سنگ،روغن زیت،زنگار) گراس وجیتسمیه میں زخم میے کا کوئی ذکر نہیں۔ غالبًا بعد میں جب دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے تواس کا نقدس بڑھانے کے مجوسیوں نے تو اسے مرہم زہرہ کہد دیا نہاس لئے کہ زہرہ ستارہ کو بھی بھی زخم ہوا تھا۔ بلکهاس کئے کہ وہ اس کی پرستش کرتے تھے اور بیعادت ہے کہ بہت مفیدادر کامل الاجزاء چیز کو اینے معبود یا کمی بزرگ کی طرف منسوب کر دیا کرتے ہیں۔ای بناء پر حضرات شیعہ نے اسے مرہم اثناعشری کالقب دے کرتصور دلایا ہے کہ گویا ائے اہل بیت کے بارہ امام اس کا فرمودہ ہے۔ عالانکہ بارہویں امام کاظہورائھی تک زیر بحث ہے۔عیسائیوں نے اس کو با ہاہ رسولوں کی طرف

منسوب کردیا۔ لیکن باوجوداس مقدس وجرتسمیہ کے بیافظ کی نے نہیں لکھے کہ خاص طور پر واقعہ صلیب کے بعد حضرت سے علیہ السلام پر بیرم ہم استعال کی تی تھی۔ جب کہ آپ کوصلیب پر پینوں سے زخم آئے تھے اور طبی نکتہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو بیرم ہم اس جگہ استعال کی جاتب کہ جب پھوڑ ہے تھے اور طبی نکتہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو بیرم ہم اس جگہ استعال کی جاتب کی بیرا ہوئے پھوڑ ہے جسسی گندے مواد سے بھر جائیں۔ نہ ان تازہ زخموں کے لئے جو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ ہال ضربہ مقطلہ کے لئے کار آ مد ہے۔ مگر لوہ سے جو زخم آئے ہوں اور ان میں ضربہ سقطہ کے آٹار نہ ہوں۔ اس لئے اس مرہم کو جرب شمیر پر دلیل بیش کرنا قابل اعتبار نہ ہوگا۔

الما المستمول کے پاندوں کی تا جیس جب مغزات عیسویہ کو کمل بالید عمل ترب اور دوائیوں یا خاص خاص خاص جشموں کے پاندوں کی تا جیرات پرجی کیا گیا ہے توصاف یوں کیوں نہیں کہد یا جا تا کہ حوار یوں کے پاس میر مہم مروفت تیار رہی تھی۔جس سے اعجاز نمائی کے طور پر پھوڑ کر بات کا بشکل اچھا کر دیا کرتے تھے۔ مگر چونکہ ہجرت کشمیر ثابت کرنا تھا۔ اپنا غمری اصول چھوڑ کر بات کا بشکل انجا اور اخیر میں لکھ دیا کہ لوگوں نے گواسے مرہم عیلی تسلیم کیا ہے۔ مگر اس سے تاریخی فائدہ نہیں افرایا۔ مرخالف کہ سکتا ہے کہ۔

بخن شاس نه ولبرا خطا اينجاست

جناب نے جوتاریخی فا کدوا تھایا ہے وہ سب خیانی ہے اور واقعات اس کی تخت ر دید کر رہے ہیں۔ اگر ایسے وہمی مواد کو کچھ وقعت دی جاستی ہے تو ہندوستان و پنجاب میں مکہ، مدید، مہدی آباد، مصطفے آباد، محصطفے آباد، محصطفے آباد، مصطفے آباد، محصطفے آباد، مصطفے آباد، محصط ہیں کہ قادیاتی موشکا فی یہاں پر کیا کیا گل کھلاتی ہوگی۔ خصوصاً شیعہ آبادی میں جب انکہ اہل بیت کے نام پربارہ بستیوں کے نام انکہ اطہار سے منسوب پائیں کے تواور بھی ان کے لئے موقعہ حاصل ہوگا کہ کہددیں بستیوں کے نام انکہ اطہار سے منسوب پائیں گا وار بھی ان کے لئے موقعہ حاصل ہوگا کہ کہددیں کہ بارہ اماموں کی اصل جگہ یہی بستیان ہیں یا کم از کم یہاں بروز ضرور ہوا ہے۔ ورنہ کوئی وجہیں ہے کہ ان کے اس طرح کے نام مشہور ہوں۔ کو یا مرز ائی تعلیم میں ہرایک چیز کی وجہتمیہ میں ضرور واقعات سے کھینہ کچھلی ہوتا ہے۔ (بہت خوب)

۵۱..... چونکہ یفظریہ اسلام کی مسلس تعلیم کے خلاف ہے۔ اس لئے قابل النفات نہیں اور جو اسلامی جوت پیش کئے جاتے ہیں ان میں قطع و برید کی گئی ہے۔ چنانچہ اکمال الدین ایک شیعہ مذہب کی مسلم غیوبة پر کتاب کھی گئی ہے اور انبیاء وائم علیہم السلام کے حالات واقوال ایک شیعہ مذہب کی مسلم غیوبة پر کتاب کھی گئی ہے اور انبیاء وائم علیم اس کو کتاب یوز آسف کا ترجم مرف اس بناء پر سے یہ مسلم خابت کیا گیا ہے۔ گرمرز ائی تعلیم علی اس کو کتاب یوز آسف کا ترجم مرف اس بناء پر

السفاءایک مسلماور ندبی تاریخ ہے۔
ہے جھراس نظریہ میں اس کوتبدیل کر
الدین میں شمزادہ بوزآ سف کے تعطیح
گا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ پیشنزادہ
واقعہ صلیب کا ذرہ بحر بھی ذکر نہیں اور
سے دربار میں بغاوت کے الزام میں
تبدیل کردیا ہے کہ اس کا سراور پا کا
کہ بوزآ سف، بیوع بن بوسف المراخ میں
کہ بوزآ سف، بیوع بن بوسف المراخ ہیں
کرنے میں کمال جرات سے کام لہا میں طابت ہوا ہے۔

**جایا جاتا ہے** کہاس میں چنداوراق کے

ہوسکتا کہ سے علیہ السلام واقد صلیب ہارہ حواری جمع ہوکر کمال اطمینان کے گئےر ہیں گریہود یوں کو ذرہ بھی ا روز جلیل تک سنر بھی کر کے والیس آ ندان کوحوار یوں کا اجتماع نظر آیا تھا ہزار کوس کا دور دراز سنر کاٹ کر کھ ہزار کوس کا دور دراز سنر کاٹ کر کھ ہنارس کیوں مجھے تنے ؟ اگروید کیے ہنارس کیوں مجھے تنے ؟ اگروید کیے نامحقولیت اونی خور کے بعد بھی م امن تھا، نہ سرکیس تھیں نداس قد

وسائل حاصل تتھے۔ان دنوں ایک

اس نظريه

بتایا جاتا ہے کہ اس میں چنداوراق کے اندر عیم بلو ہر کے نصائح بھی درج ہیں۔ اسی طرح روضة الصفاء ایک مسلمہ اور فد ہبی تاریخ ہے۔ اس میں واقعہ صلیب ہے اوّل کے طالات متعلقہ میچ کا ذکر ہے۔ گراس نظریہ میں اس کو تبدیل کرکے واقعہ بعد صلیب قرار دیا گیا ہے۔ علی بذا القیاس ا کمال الدین میں شہزادہ یوز آسف کے نصیلی سوانح حیات قلمبند کرتے ہوئے مصنف نے اس کے باپ کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ بیش شرادہ ایک دفعہ اپنے ملک میں خدار سیدہ ہوکر واپس بھی گیا تھا اور والدین نے بہت خوشی منائی تھی گر تی ہوئے بھراپنے ملک سے چلا آیا تھا اور کشمیر میں والدین نے بہت خوشی منائی تھی گر تی ہوئے بھراپنے ملک سے چلا آیا تھا اور کشمیر میں واقعہ سایب کا ذرہ بعر بھی ذکر نہیں اور نہ ہی ہی ذکر ہے کہ کوئی قوم اس کو گر فار کر کے سلطان وقت کے در بار میں بعناوت کے الزام میں لے گئے تھی لیکن مرزائی تعلیم نے اس تاریخی واقعہ کو اس طرح کے در بار میں بعناوت کے الزام میں لے گئے تھی لیکن مرزائی تعلیم نے اس تاریخی واقعہ کو اس طرح کہ نوز آسف کی مقاد دیا ہے کہ نوز آسف، یسوع بن نوسف ہی تھا۔ وہمی بیانات کو تیمنی اصول وعقا کہ کی صف میں کھڑا کہ نوز آسف، یسوع بن نوسف ہی تھا۔ وہمی بیانات کو تیمنی اصول وعقا کہ کی صف میں کھڑا کہ نوز آسف، یسوع بن نوسف ہی تھا۔ وہمی بیانات کو تیمنی اصول وعقا کہ کی صف میں کھڑا کی خور بیمن کمال جرات سے کام لیا ہے۔ اس لئے محققین کی نظر میں یہ نظریہ گناہ عظیم کاارتکا ب

اس اس نظریہ میں پھے معقولیت بھی نہیں ہے۔ کیونکہ بیقرین قیاس بھی نہیں ہوسکنا کہ سے علیہ السلام واقعہ صلیب کے بعد قبر نما سر دخانہ میں چالیس روز تک زیر علاج رہیں اور بارہ حواری جمع ہو کر کمال اطمینان کے ساتھ ایک مرہ عیسیٰ بھی تیار کریں اور با قاعدہ تیار داری میں گئے رہیں۔ گریہودیوں کو ذرہ بھی اطلاع نہ ہوئی ہواور ایک روایت کی روسے حضرت سے تیسرے روز جلیل تک سفر بھی کر کے واپس آگئے ہوں لیکن یہودی ایسے اند ھے اور بہرے ہوگئے ہوں کہ ذان کوحواریوں کا اجتماع نظر آیا تھا اور نہان کو حضرت کے متعلق کوئی واقعہ سنائی دیا۔ سب سے بڑھ کر اس نظریہ میں بینا معقولیت بھی ہے کہ خواہ مخواہ حضرت کو تکلیف دی گئی ہے کہ ہنارس تک تمین ہزار کوس کا دور در از سفر کا اے کر پھر واپس تشریف لا ئیں۔ یہاں قدر ہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنارس کی ورک تھے تھے؟ اگر و یہ سکھنے گئے تھے تو انجیل کلام البی تعلیم نیس کی جاستی اور اگر تبلیغ کے لئے بنارس کیوں گئے تھے؟ اگر و یہ سکھنے گئے تھے تو بنارس میں یہودی قوم کا وجود قابت کرنا پڑتا ہے جو بالکل ناممکن ہے۔ ایک اور نامعقولیت اونی غور کے بعد بھی معلوم ہوسکتی ہے کہ آئ سے انہیں سوسال قبل ہندوستان میں نہ اس قدر گنجان آبادی تھی اور نہ خور دونوش کے سامان مہیا کرنے کے امن مائل حاصل تھے۔ ان دنوں ایک سومیل طے کرنا پڑا مشکل ہوتا تھا تو آپ نے سامان مہیا کرنے کے وسائل حاصل تھے۔ ان دنوں ایک سومیل طے کرنا پڑا مشکل ہوتا تھا تو آپ نے کس طرح پائی

وجوداس مقدس نوبہ تسمید کے بیافظ کسی نے نہیں لکھے کہ خاص طور پر واقعہ کسی علیہ اسلام پر بیر مرہم استعال کی گئی ہی۔ جب کہ آپ کوصلیب پر میٹوں کی فکتہ نگاہ سے اگرد یکھا جائے تو بیرم ہم اس جگہ استعال کی جاتی ہے کہ جب مواد سے بھر جائیں۔ نہ ان تازہ زخموں کے لئے جو ابھی ابھی پیدا ہوئے کے لئے کارآ مد ہے۔ مگر لوہ سے جوزخم آئے ہوں اور ان میں ضربہ مقطہ کے واسطے بیرم ہم مخصوص نہیں ہے۔ اس لئے اس مرہم کو بجرت کشمیر پر دلیل وگا۔

مرزائی تعلیم میں جب مجزات عیسو بی و عمل بالید عمل ترب اور دوائیوں یا پائید کی ترب اور دوائیوں یا پائید کی تا شرات پر بینی کیا گیا ہے تو صاف یوں کیوں نہیں کہد یا جاتا کہ ام ہروت تیار ہی تھی ۔ جس سے اعجاز نمائی کے طور پر پھوڑ نے پھنسیوں کو اگر چونکہ ہجرت تشمیر ثابت کرتا تھا۔ اپنا غربی اصول چھوڑ کر بات کا بشکر اللہ ہوگوں نے کواسے مرہم عیسی تسلیم کیا ہے۔ گراس سے تاریخی فائدہ نہیں ہے۔

فن شاس نه دلبرا خطا اینجاست

تاریخی فائدہ اٹھایا ہے وہ مب خیائی ہے اور واقعات اس کی سخت تر وید کر مواد کو پکھ وقعت دی جاسکتی ہے تو ہندوستان و پنجاب میں مکہ، مدینہ، کھری پور وفیرہ بہت سے مقامات موجود ہیں۔معلوم نہیں کہ قادیائی کھلاتی ہوگی۔خصوصاً شیعہ آبادی میں جب ائمہ اٹل بیت کتام پر بارہ سے منسوب پائیں گے تو اور بھی ان کے لئے موقعہ حاصل ہوگا کہ کہد ہیں لیمنی بستیاں ہیں یا کم از کم یہاں پروز ضرور ہوا ہے۔ورنہ کوئی وجہنیں لیمنی بستیاں ہی یا مرزائی تعلیم میں ہرا کیک چیزی وجہ تسمیہ میں ضرور کئی ہوتا ہے۔(بہت خوب)

کمہ پنظریہ اسلام کی مسلس تعلیم کے خلاف ہے۔ اس لئے قابل النفات بن کئے جاتے ہیں ان میں قطع و برید کی گئی ہے۔ چنانچہ ا کمال الدین ربتہ پر کتاب لکھی گئی ہے اور انبیاء وائم علیہم السلام کے حالات واقوال ۔ مگر مرزائی تعلیم میں اس کو کتاب یوز آسف کا ترجمہ صرف اس بناء پر ہزارمیل کاسفر ملے کرلیا تھا۔اپنے آپ کو پنجاب کے دریاؤں اور جنگلوں سے کیسے پارا تارا تھااور اپنے چارشا گردوں اورا پی والدہ کو کیسے امن کے ساتھ بنارس تک پہنچایا تھا۔ بہر حال ہمیں پنہیں بتایاجا تا کہ بیدواقعہ کیسے ہوا؟

کاست ہوتے ہیں۔ اس لئے قبر مہاتمابدھ کی ہے جو بگڑ کر یوز آسف کی قبر مشہور ہوگئ ہے۔ ورنہ حضرت سے علیہ السلام کی قبر مہاتمابدھ کی ہے جو بگڑ کر یوز آسف کی قبر مہوتی تو آج بدھ فد ہب حضرت سے علیہ السلام کی قبر مہیں ہے تو جواب دیا جاتا ہے کہ اگر بدھ کی قبر ہوتی تو آج بدھ فد ہب کہ مانے والوں کااس پر قبضہ ہوتا اور ساری دنیا کے بدھ اس پر جمع ہوا کرتے۔ مگر یہ خیال نہیں کیا کہ اگر یہی قبر سے علیہ السلام کی ہوتی تو ساری عیسائی دنیا اس پر الٹ کر آجاتی اور اس کو موجودہ حالت میں شکتہ وویران نہ چھوڑتی اور بھی یوں جواب دیا جاتا ہے کہ گو بدھ اور سے علیہ السلام کی تعلیم میں مشاببت ہے۔ مگر اس مشاببت سے دوخض ایک آدمی نہیں بن سے ہے۔ ہم بھی ای طرح کہتے ہیں کہ گو یوز آسف اور حضرت میں کے سوائے حیات کھی کھی آپس میں ملئے جلتے ہوں۔ مگر اس کے سوائے حیات کھی کھی آپس میں ملئے جلتے ہوں۔ مگر اس کوئی سے بدلاز م نہیں آتا کہ دوخض نے ایک آدمی بن جاتا ہے۔ بلکہ بیصرف تو ہمات ہیں۔ جن سے بدلاز م نہیں آتا کہ دوخض نے ایک آدمی بن جاتا ہے۔ بلکہ بیصرف تو ہمات ہیں۔ جن سے بدلاز م نہیں آتا کہ دوخش نے ایک آدمی بن جاتا ہے۔ بلکہ بیصرف تو ہمات ہیں۔ جن سے بدلاز م نہیں آتا کہ دوخش نے ایک آدمی بن جاتا ہے۔ بلکہ بیصرف تو ہمات ہیں۔ جن سے بدلاز م نہیں آتا کہ دوخش نے ایک آدمی بن جاتا ہے۔ بلکہ بیصرف تو ہمات ہیں۔ جن سے بدلاز م نہیں آتا کہ دوخش نے ایک آدمی بن جاتا ہے۔ بلکہ بیصرف تو ہمات ہیں۔ جن سے بدلاز م نہیں آتا کہ دوخش کے نہیں بیا تا ہے۔ بلکہ بیصرف تو ہمات ہیں۔ جن سے کوئی سے نہیں بیا تا ہیں۔

السبب مرف بی کے لفظ سے ثابت کیا جا تا ہے کہ بیقر حضرت سے علیہ اسلام کی محق کے گونکہ بید نفظ یا مسلمانوں میں مروج ہے اور یا یہود یوں اور عیسائیوں میں اس لئے ثابت ہوتا ہے کہ آگر صاحب قبراسلام سے پہلے ہو چکا ہے تو ضرور بنی اسرائیلی ہوگا۔ گر بحث تو اس میں ہے کہ شمیر یوں نے اس کو بنی کیوں کہا۔ کیا کشمیری زبان بھی عربی یا عبرانی کی ایک قتم ہے تا کہ کہا جا سکے کہ مسلمانوں اور یہود یوں کے سوایہ لفظ استعال نہیں ہوتا۔ بلکہ غورسے آگر دیکھا جائے تو مسلمانوں اور یہود یوں کے سوایہ لفظ استعال نہیں ہوتا۔ بلکہ غورسے آگر دیکھا جائے تو مشمیری زبان فارسی زبان کی تبدیل شدہ صورت ہے اور فارس وایران میں زرتشت کو نبی مانا جاتا محماور اور ایک تھا۔ اس لئے بیشوت بھی مرزائی تعلیم میں اسے تبی کا خطاب دیا جا رہا ہے۔ حالا تکہ زرتشت نہ مسلمان تھا اور نہ یہودی یا عیسائی۔ بلکہ ایک مستقل نہ بہ کا الک تھا۔ اس لئے بیشوت بھی کر ور ہوجا تا ہے۔ اس کے علادہ ممکن ہے کہ اسلامی تاثر ات سے پہلے یوز آسف کی وفات کے وقت اس ترجمہ نبی گھڑ لیا گیا ہے۔ بہرحال بیا مر ثابت کرنا مشکل ہے کہ یوز آسف کی وفات کے وقت اس ترجمہ نبی گھڑ لیا گیا ہے۔ بہرحال بیا مر ثابت کرنا مشکل ہے کہ یوز آسف کی وفات کے وقت اس کو نبیل ہوتا تھا۔

السلام سے تثبیہ کہا جاتا ہے کہ حضرت کے علیہ السلام کو حضرت آ دم علیہ السلام سے تثبیہ وسے کر قابت کیا گیا ہے کہ آ دم علیہ السلام کی طرح ہندوستان میں ہجرت کی تھی۔ گر

لفظ تمثل ادم سے بیٹا بت نہیں ہوتا وفات لازم نہیں آتی۔ بلکداگر آپ ہوگا کہ حضرت آدم علیدالسلام کی ط واپس چلے گئے تھے۔اگر خلقہ من جاتی ہے۔ کیونکہ صاف اور سیج مط مٹی سے ہوئی تھی نہ کہذات باری کے بیٹا تھے اور وفات میسے علیدالسلا

روایت سے اتنا تو ٹابت ہو گیا کہ بید خیال رہے کہ بیقبر کسی حواری کی کیا جائے گا۔ ہاں مگر تعجب خیز میا ا ہیں آئے تھے۔ کب ان دوملکوں کشیدا کی عربی بینکڑوں میل تک ا گیا ؟ کیا وہ جیب میں ڈالا جاسکہ آسانی کے ساتھ ایک بوجمل پھر کو دھوپ میں بیٹھ کریے گی جوڑ کی تھے دھوپ میں بیٹھ کریے گیے جوڑ کی تھے

جاتی تھیں ۔ گرحوار یوں کو جب،

لفظ کمثل ادم سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ دونوں کی وفات بھی ایک ہی جگہ ہوئی تھی۔ کیونکہ بجرت سے وفات لازم نہیں آئی۔ بلکہ اگر آیت زیر بحث کامنہوم واقعہ بجرت سے تعلق رکھتا ہے تو یہ بھی ثابت ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح تو فی سے پہلے حضرت سے علیہ السلام بھی ہندوستان چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ اگر خلقہ من تراب کا حصہ بھی ساتھ ملایا جائے تو بیساری کوشش خاک میں لل جاتی ہے۔ کیونکہ صاف اور سیح مطلب یہی ہوگا کہ حضرت آدم وسے علیم السلام دونوں کی بیدائش منی سے ہوئی تھی نہ کہ ذات باری تعالی سے جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت سے علیہ السلام خدا کے بیٹا تھے اور وفات سے علیہ السلام سے تعلق نہیں رکھتے۔

المبسب المباباتا ہے کہ چونکہ آپ سیاح نبی تھے۔ اس لئے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے واقعہ صلیب کے بعد بہ لقب حاصل کیا ہوگا۔ کیونکہ ۱۳۳ برس تک سیاحت نہیں کی جاسکتی گر بہ کہاں لکھا ہے کہ سیاح کے لئے ہجرت تھی بھی ضروری ہے۔ کیاد ومرے ملک سیاحت کے لئے کافی نہیں ہیں؟ آپ کی سیاحت کا ثبوت لینا ہوتو انجیل برنباس پڑھیں۔ جس میں لکھا ہے کہ یوم ولا دت سے واقعہ صلیب تک آپ کو کہیں آ رام نہیں ملا۔ ورنہ خیالی گھوڑ نے نہ دوڑ اکمیں۔

۲۲ سیال ایک اور وہمی تصور پٹن کیا جاتا ہے کہ چونکہ حوار یوں کو افتا نے راز کا عمم نہ تھا۔ اس لئے انہوں نے بھی تو یوں کہددیا کہ تج آ سان پر چڑھ گئے ہیں اور بھی کہددیا کہ مرکے ہیں تا کہ یہود تعاقب نہ کریں اور جس جس جگہ کا نام لیتے تھے وہیں مصنوعی قبریں تیار کی

جاتی تھیں۔ گرحواریوں کو جب رسالت کا مرتبہ دیا جاتا ہے تو پھرانہوں نے جعلسازی اورخلاف

فا۔اپنے آپ کو پنجاب کے دریا وَل اور جنگلوں سے کیسے پارا تارا تھااور پی والدہ کو کیسے امن کے ساتھ بنارس تک پہنچایا تھا۔ بہر حال ہمیں پنہیں !؟

سببیل کہاجا تا ہے کہ یوز آسف مہاتمابدھاور یہو گا ایک شخص کے نام لئے قبر مہاتمابدھ کی ہے جو بگر کر یوز آسف کی قبر مشہور ہوگئی ہے۔ ورنہ برنیس ہے تو جواب دیا جا تا ہے کہ اگر بدھ کی قبر ہوتی تو آج بدھ ند بہ بہت ہوتا اور ساری ویسائی دنیا اس پر جمع ہوا کرتے گریہ خیال نہیں کیا جم کی ہوتی تو ساری ویسائی دنیا اس پر المث کر آجاتی اور اس کو موجودہ بچوڑ تی اور بھی یوں جواب دیا جا تا ہے کہ گو بدھ اور سے علیہ السلام کی ماس مشاہبت سے دو شخص ایک آدئی نیس بن سکتے۔ ہم بھی اسی طرح رحفر سٹستے کے سوانح حیات کھی کھی آپس میں ملتے جلتے ہوں۔ گر اس محفر سٹستے کے سوانح حیات کھی کھی آپس میں ملتے جلتے ہوں۔ گر اس اس ایک آدئی بن جا تا ہے۔ بلکہ سی صرف تو ہمات ہیں۔ جن سے اس ایک آدئی بن جا تا ہے۔ بلکہ سی صرف تو ہمات ہیں۔ جن سے اس ایک آدئی بن جا تا ہے۔ بلکہ سی صرف تو ہمات ہیں۔ جن سے اس

ف نی کے لفظ سے ثابت کیا جاتا ہے کہ بیقبر حضرت سے علیہ السلام کی میں مروج ہے اور یا بہود یوں اور عیسائیوں میں۔اس لئے ثابت کا میں مروج ہے بہلے ہو چکا ہے تو ضرور بنی اسرائیلی ہوگا۔ مگر بحث تو اس میں کیوٹ کہا۔ کیا تشمیری زبان بھی عربی یا عبرانی کی ایک تتم ہے تا کہ کہا یول کے سوامید لفظ استعال نہیں ہوتا۔ بلکہ غور سے اگر دیکھا جائے تو اس میں شدہ صورت ہے اور فارس وایران میں زرتشت کو نی مانا جاتا ہا ہے۔ مالانکہ زرتشت نہ مسلمان تھا اور نہ میں اسے تی کا خطاب دیا جارہ ہے۔ حالانکہ زرتشت نہ مسلمان تھا اور نہ میں کر ور ہوجاتا ہے۔اس میں نہیں ہوتا تھی کا لفظ شامل کیا گیا ہوجس کا کی میام وایرت کی وفات کے وقت اس اور وی ہوتا تھا۔

ہا ہے کہ حفرت سے علیہ السلام کو حفرت آ دم علیہ السلام سے تشبیہ سنے بھی آ دم علیہ السلام کی طرح ہندوستان میں ہجرت کی تھی۔ مگر بیانی سے کیوں کام لینا شروع کیا تھا۔اصل بات سے ہے کہ قادیانی تعلیم میں ہزاروں دورخی با تیں موجود ہیں۔جن میں سے ایک ہے بھی ہے کہ گودہ حواری رسول تنے اور المہم بھی تنے \_گر جھوٹ بھی بولتے تتےاور جعلسازی بھی کرلیا کرتے تتے۔

بریں عقل ودائش بباید گریت

۲۳ بید در بتائی جاتی جاور پر کہا
جاتا ہے کہ اس سے مراد مریم علیم السلام ہیں۔ گراس بکت آفرینی میں علاوہ مخالفت تاریخ کے ایک
پر لطف نظریہ یہ بھی چیش کیا گیا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام واقعہ صلیب کے وقت ۳۳ برس کے
تھے۔ گرکشمیر پہنچتے وقت آپ کی والدہ ابھی جوان تھیں۔ بہت خوب بچسس سال سے او پر اور ماں
ابھی جوان ابھی مریم علیم السلام کی دوسری اولاد کا ذکر نہیں کیا۔ ورنہ تو آپ کا سن بلوغ بھی خطرہ
میں پڑجاتا۔

تاہ سے کہ اس کے اور عور آن میں پنجا بی خیالات و نیا سے الگ ہے۔ جن کی تقد بی کی محاورہ یا کتاب سے خیس ہوسکتی اور عور آن میں پنجا بی خیالات کو خل ہوتا ہے۔ گویا از سر نو الفاظ کے معنی تجویز کے گئے ہیں۔ کیونکہ قر آن شریف اور اسلامی تعلیمات کے معانی جب بطرز جد بیداخر اع ہوئے تو کوئی وجہ نہمی کہ باتی الفاظ متعلقہ بھی از سر نو وضع نہ کے جاتے۔ اس لئے نئی وضع کے معنی ان لوگوں کے لئے جست نہیں ہو سکتے جوقد یم وضع کو مانے والے ہیں اور الی تکتہ آفرینیوں کو خیال تو ہمات کے سوانہیں مان سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نئے نئے نظر سے قائم کئے گئے ہیں۔ جنہوں نے موجب افتر آتی واحد تقاتی بن کر باہمی جنگ وجد ال کو ہر پاکر دیا ہے۔ ور نہ اگر اصل پر ان الفاظ کو قائم رکھا جاتا تو بہت کی ذیل میں جاتا تو بہت کی ذیل میں جاتا تو بہت کی ذیل میں کے جاتے ہیں تا کہ ناظرین انصاف سے فیصلہ کریں کہ بیاوگ کہاں تک جاتے ہیں تا کہ ناظرین انصاف سے فیصلہ کریں کہ بیاوگ کہاں تک حتی بجانب ہیں۔

## س....لغات قاديانيه

| یوزا سف میسوع بن لوسف کا محفف ہے۔         |        |
|-------------------------------------------|--------|
| آسف عمكين ياجامع المعفر قين كامعني ديتاب  | 1      |
| "لله ودی" حفرت مریم علیهاانسلام کانام ہے۔ | ۰۰۰۰۰۲ |
| ایسکول اصل میں عیسیٰ کول یعنی نزدیک ہے۔   | f      |

| بن أور س حدا تعطيا              |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| ز کیبل زنااورجبل سے مرکب        | ·····∠ <sup>2</sup> |
| سوراصل میں اراہ سوء تھا۔        | ∧ 🦠                 |
| خزرراصل ميں اراه خز ألعني أ     | 9                   |
| برزخ کامعنی ہےاس کی کماؤ        | 1•                  |
| برتھو ما بگڑ کر بلو ہر بن گیاہے | 11                  |
| بدھایک لقب ہے جوراست            | 1                   |
| صلب پیشے کی ہڈی تو ڑناصلیہ      | 1٣                  |
| خاتم نمبردارجس کے پاس تع        | اه : ا              |
| خاتم النبيين جامع النوات او     | 10                  |
| خاتم الخلفاء تمام خلافتول كام   | 1Y                  |
| خاتم الاولا دصرف اپنی نسل ج     | 12                  |
| یا جوج ماجوج آگ ہے کام          | 1٨                  |
| دجال ایک تا جرانه جماعت         | 19                  |
| د جالون جن پر پرده دُ النے وا   | r•                  |
| زقوم، ذق ائك انت العزيز         | rı                  |
| جن، پوشیده رہنے والا۔           | rr                  |
| بروز کسی کی ما ننداخلاق حاصل    | rr · ·              |
| ظل ماتحت رہنا۔                  | ٢٣                  |
| تنكس فوثو بإنضور بننابه         | ro                  |
| مہدی اسم علم نہیں اس لئے ر      | ry                  |
|                                 |                     |

قیامت دوسرے جہاں میں۔

جنت دوسرے عالم میں روحا أ

ناردوسرى دنيامين تكليف اغما

كدعة قاديان كانام ہے۔

.....۲۷

.....**/**/

.....٢٩

ُارض سولابت''*ارض*ُّ

۵.....

''ارض سولابت''ارض مليبي كامخفف ہے۔ نبی اور مرسل خداہے دعایا باتیں کرنے والا۔ ٧....٩ رنجیل زنااورجبل سےمرکب ہے۔ م .....4 سوراصل میں اراہ سوء تھا۔ .....**\** خز براصل میں اراہ خز أیعنی نجساہے۔ .....9 برزخ کامعنی ہےاس کی کمائی انتہاء کو پین گئے۔ •ا..... برتھو ما بگڑ کر بلو ہربن گیاہے۔ ...... بدھ أيك لقب ہے جوراست بازوں كودياجا تاہے۔ ۱....۱۲ صلب پیچه کی مڈی توڑناصلیب پرمرجانا۔ ۱....١٣٠ خاتم نمبردارجس کے پاس تقعد لقی مبر ہو۔ ۳ا....ا خاتم النبيين جامع النبوات أورح إنسكريه ۵۱.... خاتم الخلفاءتمام خلافتون كاجامع \_ .....14 خاتم الاولا دصرف اپنیسل چلانے والا۔ .....14 باجوح ماجوج آگ سے كام لينے والا۔ ......IA دجال ایک تاجرانه جماعت ہے۔ ....19 د جالون جن پر برده و النے والی جماعت بیا ملک میں تھیلنے والی مکاراور فریبی جماعت \_ .....t• زقوم، ذق انك انت العزيز الكريم كالمخفر ہے۔ . ....ri جن، پوشیده رہنے والا۔ ۲۲....۲۲ بروزسی کی ماننداخلاق حاصل کرنا۔ ٣٢.... طل ما تحت رہنا۔ .....۲r عكس فوثو ياتصوريننابه .....Y۵ مہدی اسم علم نہیں اس لئے سیح موعود بھی مہدی بن سکتا ہے۔ ۲۲....۲ قیامت دوسرے جہاں میں چلے جاتا۔ .....۲<u>۷</u> جنت دوسرے عالم میں روحانی لذت یا نا۔ .....**r**A ناردوسري ونيامين تكليف انطانا\_ .....rq کدعہ قادیان کا نام ہے۔ ۳۰,....

روع کیا تھا۔ اصل بات سے سے کہ قادیانی تعلیم میں ہزاروں دورخی باتیں ا ایک میم می ہے کہ گووہ حواری رسول تھے ادرملہم بھی تھے۔مگر جھوٹ بھی ف كرليا كرتے تھے۔

یں عقل ودانش بباید گریت لله ودى" كى اصليب الماه بمعنى جوان عورت بتاكى جاتى باور يحركها يم عليهاانسلام بيں \_تمراس نكته آفريني ميں علاوہ مخالفت تاریخ کے ایک ا گیا ہے کہ حفرت میں علیہ السلام واقعہ صلیب کے وقت ٣٣ برس کے پ کی والدہ ابھی جوان تھیں۔ بہت خوب بچے ۲۳ سال ہے او پر اور ماں سلام کی دوسری اولا د کا ذکر نہیں کیا۔ورنہ تو آپ کاس بلوغ بھی خطرہ

یانی لغات و نیاسے الگ ہے۔جن کی تقدیق کسی محاورہ یا کتاب سے پنجابی خیالات کوخل ہوتا ہے۔ گویااز سرنوالفاظ کے معنی تجویز کئے گئے راسلامی تعلیمات کے معانی جب بطرز جدیداختر اع ہوئے تو کوئی وجہ ) از سرنو وضع نہ کئے جاتے۔اس لئے نئی وضع کے معنی ان لوگوں کے یم وضع کو ماننے والے ہیں اور الی نکتہ آ فرینیوں کو خیال تو ہمات کے ، ہے کہ نے نظریئے قائم کئے گئے ہیں۔جنہوں نے موجب ، جنگ وجدال کو ہریا کردیا ہے۔ ورندا گرامل پر ان الفاظ کو قائم رکھا ا خاتمہ ہی ہوجا تا۔اس مقصد کے نظائر پیش کرنے کے لئے ذیل میں اتے ہیں تا کہ ناظرین انصاف سے فیصلہ کریں کہ بیلوگ کہاں تک

> س....لغات قادياني<u>ه</u> بن بوسف كالخفف ہے۔ مع المعفر قين كامعنى ديتاب نرت مریم علیہاالسلام کا نام ہے۔ عینی کول یعنی نز دیک ہے۔

ا٣..... بشورى الجيل كو كهتي بين \_

۳۲ .... لد، لدهيان شهر-

سس.... کفرانگریزی ٹویی۔(نہوٹ)

٣٠٠٠ تجديد، اسلامي تعليم كوبدل والناب

۳۵ ..... انجیل متی کے حوالہ جات سے ثابت کیا جاتا ہے کہ سے علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بوحنا کوروحانی طور پرجسمانی رنگ میں ملے تھے۔ گرساتھ ہی ہی کہا جاتا ہے کہ استعال کیا تھا تا کہان ایپ حوار یوں سے بھی ملے تھے اورجسمانی رنگ میں ہوکر کباب اور شہر بھی استعال کیا تھا تا کہان کویہ شک بیدانہ ہوکہ بیدروحانی ملا قات ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ حورای آپ کا علاج کرتے تھے کہ سے آسان پر چلا گیا ہے یا حون قبر یں بنا کرموت کا بھین دلاتے تھے۔ بہر حال بید متعاد بیان ثابت کرتے ہیں کہ یا تو ان بیا نات کا بیدا کر موت کا ایکار ہوکرا کی عقیدہ پر قائم نہیں اور یا معاذ اللہ حواری ہی ایسے کم زورد ماغ تھے کہ اپنی بابت ان کویا ونہیں رہتی تھی۔

۲۲ ..... انجیل میں لکھا ہے کہ تقدیق سے کے لئے بیت المقدی کے مردے نکل آئے سے ۔ سرف قیاس نہ ہواور تاریخی ثبوت کی تاج ہے۔ گراس کو تحج مان کریوں کہنا کہ بیخواب کا واقعہ ہے۔ صرف قادیا نی معارف کا ایک کرشمہ ہے کہ واقعات کوخواہ خواب تقور کرلیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس فد جب میں خواب اور اونگھ سے بہت کام لیا گیا ہے تو لوگوں کو بھی ہر وقت سوئے ہوئے ہی خیال کرتے ہیں۔ المڈیقیس علی نفسه!

سرس نزول سے کی پیشین گوئی کوجوانجیل متی میں ندکور ہے موڑتو ڑکراہیابدل دیا ہے کہ ایک سرسری نظر سے بھی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انجیل میں تو قحط، طاعون، جنگ وجدال، انقلاب اقوام اور آیات ارضی وساوی نزول میچ سے پہلے لکھے ہیں۔ گراس تعلیم میں ظہور مسے علیہ السلام کے بعد پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ اتنابزاظلم ہے کہ گویا غیر کا مال چورا کرا پنا بنالیا گیا ہے۔ معلوم نہیں خدااس جعلسازی کا بدلہ کیا دےگا۔

۱۸ کا بین کہا جاتا ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد یہودی یقین کئے ہوئے تھے کہ حضرت سے علیہ السلام صلیبی موت سے مرکر معاذ اللہ ملعون ہوئے ہیں اور ان کی روح خدا کی طرف نہیں گئے۔ بلکہ کی اور جگہ چلی گئے ہے) مگر قرآن شریف نے شدیدہ لھم کہہ کر بتادیا کہ ان کو اشتباہ میں ڈالا گیا تھا۔ ورنہ اصل میں آپ نیم مردہ اتارے گئے تتھاور ۸۷ برس بعد شمیر میں آپی اشتباہ میں ڈالا گیا تھا۔ ورنہ اصل میں آپ نیم مردہ اتارے گئے تتھاور ۸۷ برس بعد شمیر میں آپ

جسمانی موت سے مرے تھے اور آپ ذات قسد ان و معین "میں خدکور۔ میں صرف بیرتازع چلا آتا تھا کہ حضر

ٔ شریف نے بتادیا که رفع روحانی ہوگیا کئے رفع جسمانی ثابت کرنا بیجا اور \_ اُُ ہوتا۔ کیونکہ مرزائی تعلیم سے پہلے کسی:

ہوہ اور کے موجود ہے کہ یہود یوں کوالیاج مقرق موجود ہے کہ یہود یوں کوالیاج مذہب کے سامنے پیش نہیں کیاجا سکتا

خیال کو تاریخی یا مٰدہبی حوالہ جات سے تاریخ یا نمہبی روایت کی ضرورت نہیں آ معتد ا

معقولیت ذرہ بحربھی نہیں ہے۔ کیونکہ مارڈ الا ہے۔انیس سوسال کے بعدال

معتحکہ خیز آمر ہوگا کہ جس پر بچ بھی پھی آغاز تک عیسائیوں کی طرف سے او (مشمیر میں مرنے سے نہیں ہوا بلکہ) آ

تعلیم کے خلاف یوں کہا جا تا ہے کہ رر باتوں کے پیش نہیں کیا جا تا۔ کچھ یوز آ

تبدیل کیا اور پچھ روضتہ الصفاء کی عبار میں مرے تھے۔ورنہ یجائی حالات عاجز ہیں جو پچھ پیش کرتے ہیں۔ ظا

اینٹ کہیں کاروڑا۔ بھان تی نے کوٹھا ۲۹ ۔۔۔۔۔ "وجیها فہ

کے نام پر کشمیر ش سکر رائج ہوا تھا اور '' اور مریم علیہا انسلام دونوں نے یہود ہوا خطرہ نہ تھا۔ کیونکہ سیحی سکہ سی ملک میر نے ایک کتبہ بھی قبرسے سے جرا کر دینہ

ہتے ہیں۔

پی۔(نہکوٹ) ملیم کوبدل ڈالنا۔

سمتی کے حوالہ جات سے ثابت کیا جاتا ہے کہ سے علیہ السلام اپنی کی طور پر جسمانی رنگ میں ملے سے ۔ مگرساتھ ہی ریکسی کہا جاتا ہے کہ سے اور جسمانی رنگ میں ہو کر کباب اور شہر بھی استعال کیا تھا تا کہان فی ملاقات ہے ۔ اس کے علاوہ ریکسی پیش کیا جاتا ہے کہ حورای آپ کا کے راز دار سے اور لوگوں کو بہکا کر کہتے سے کہ سے آسان پر چلا گیا ہے یا نین دلاتے سے ۔ بہر حال یہ متضاد بیان ثابت کرتے ہیں کہ یا تو ان یات کا شکار ہوکرا کی عقیدہ پر قائم نہیں اور یا معاذ اللہ حواری ہی ایسے یات کا شکار ہوکرا کی عقیدہ پر قائم نہیں اور یا معاذ اللہ حواری ہی ایسے لیک کو یا دہیں رہتی تھی ۔

۔ یں میں کھا ہے کہ تقعد لیں مسیح کے لئے بیت المقدس کے مرد نکل قیاس نہ ہواور تاریخی ثبوت کی مختاج ہے۔ مگراس کو میچ مان کر یوں کہنا رف قادیانی معارف کا ایک کرشمہ ہے کہ واقعات کو خواہ مخواہ خواب ں مذہب میں خواب اوراونگھ ہے بہت کام لیا گیا ہے تولوگوں کو بھی ہر

رتين المريقيس على نفسه!

مسیح کی پیشین گوئی کو جوانجیل متی میں ندکور ہے موڑ تو ژکرا بیابدل دیا می اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انجیل میں تو قبط، طاعون، جنگ اِت ارضی وساوی نزول مسیح سے پہلے لکھے ہیں۔ مگراس تعلیم میں ظہور کئے جاتے ہیں۔ بیا تنابزاظلم ہے کہ گویا غیر کا مال چورا کرا پنابنالیا گیا ازی کا بدلہ کیا دےگا۔

جاتا ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد یہودی یقین کئے ہوئے تھے کہ موت سے کہ کر ماذ اللہ ملعون ہوئے ہیں اور ان کی روح خدا کی مگر جاگئے ہے ) مگر قرآن شریف نے شب لھم کہہ کر بتادیا کہ ان کو سل میں آپ نیم مردہ اتارے گئے تھے اور ۸۵ برس بعد شمیر میں اپنی

جسمانی موت ہے مرے تھاورآ ب کی روح خدا کی طرف گی تھی۔ چنانچہ 'اویدا هما الی ربوة ذات قدار و معین "میں ندکورہے۔اس عقیدہ پردلیل یوں دی گئی ہے کہ چونکہ یہودونساری میں صرف بدیتازع چلا آتا تھا کہ حضرت میں علیہ السلام کا رفع روحانی ہوا ہے یانہیں؟ تو قرآن شریف نے بتادیا کر فع روحانی ہوگیا ہے اور رفع جسمانی کا باہمی تنازع بھی پیدائیس ہوا۔اس لئے رفع جسمانی ثابت کرنا بجا اور بے کل ہوگا۔لیکن اس خیالی استدلال سے بچھ نتیجہ بیدانہیں ہوتا۔ کیونکہ مرزائی تعلیم سے پہلے کسی ذہبی تعلیم نے قرآنی تعلیم کواس طرح پیش نہیں کیا اور نہ کوئی تعریح موجود ہے کہ یہودیوں کواپیا جواب دیا گیا تھا۔اس لئے اگریہ نظریہ الہام پر بنی ہے تو غیر نہ بے سامنے پیش نہیں کیا جاسکتا اور اگر اجتہادی رنگ میں پیش کیا گیا ہے تو جب تک اس خیال کوتاریخی یا ذہبی حوالہ جات ہےمتندند کیا جائے قابل توجہ بیں ہے اور اگر اس خیال کوکسی تاریخ یا ند ہبی روایت کی ضرورت نہیں تو تحریف قرآنی میں درج ہوگا۔ اس کے علاوہ اس خیال میں معقولیت ذرہ بھر بھی نہیں ہے۔ کیونکہ جن یہودیوں کا بیعقیدہ تھا کہ سے علیہ السلام کوصلیب بر مارڈالا ہے۔انیس سوسال کے بعدان سے بوں کہنا کمتے کا رفع روحانی تشمیر میں ہواہے۔ایسا معتحکہ خیزامر ہوگا کہ جس پر بیچ بھی پھیتی اڑا گئے ہیں۔ کیونکہ نزول قر آن تک بلکہ مرزائی تعلیم کے آغازتک عیسائوں کی طرف سے اور اسلام نے یہی جواب دیا جار ہا تھا کہ سے کا رفع روحانی (کشمیرمین مرنے سے نہیں ہوا بلکہ) آسان بررفع جسمانی کے ذریعہ سے ہوا ہے۔ مگر آج مسلسل تعلیم کے خلاف یوں کہا جاتا ہے کہ رفع روحانی تشمیر میں ہوا ہے اوراس کا ثبوت بھی سوائے وہمی باتوں کے پیش نہیں کیا جاتا۔ کچھ پوز آسف کا حصہ لیا، کچھتار کے بدھ کا اور کچھسیاح روی کا بیان تبديل كيااور كجهروضة الصفاءي عبارتول مين قطع وبريدي توايك قصه اختراع كرليا كمسيح تشمير میں مرے تنے۔ورنہ یکجائی حالات کسی کتاب ہے پیش کرنے سے وفات کیج کے متوالے بالکل عاجز ہیں جو کھ پیش کرتے ہیں۔ ظالمانہ قطع وبریداور گداگری سے پیش کرتے ہیں۔ کہیں کی اینٹ کہیں کاروڑا۔ بھان متی نے کوٹھا جوڑا۔

79 ..... "وجیها فی الدنیا" سے ثابت کیاجاتا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کے نام پر تشمیر میں سکدرائج ہوا تھا اور اوی نه ما "سے پیش کیاجاتا ہے کہ شمیر میں سے علیہ السلام اور مریم علیہ السلام دونوں نے یہود یوں سے ڈرکر بناہ کی تھی۔ پہلا بیان ثابت کرتا ہے کہ ان کوکوئی خطرہ نہ تھا۔ کیونکہ سیجی سکہ می ملک میں تعدود نہ تھا۔ بالخصوص جب کہ یہ ما ناگیا ہے کہ کسی تاجر عربی نے ایک کتبہ بھی قبرسے سے جراکر مدینہ شریف کے پاس ایک قبر پرلگا دیا تھا تو اس بات کے انکار کی

کوئی وجہ نبیں ہوسکتی کہ سیحی سکہ یہودی تا جروں کے ذریعیہ ملک شام میں ضرور ہی پہنچ نہ گیا ہوگا ۔گھر چونکہ سے اس وقت بادشاہ تھے۔اس لئے يہوديوں كوبيجرأت ند ہوئى كمآپ كوگر فماركر كے دوبارہ پااطوں کے سامنے حاضر کر دیتے گرا تا تو کر سکتے تھے کہ اپناعقیدہ ضرور تبدیل کر دیتے کہ ہم سے کوسلیبی موت دینے میں کامیاب نہیں ہوئے اس کا جواب مرزائی تعلیم میں نہیں ماتا۔ دوسرابیان ظاہر کرتا ہے کہ حضرت میں رواوش ہوکر کس میرس کی حالت میں بناہ گزین تھے اور کوئی وجاہت دنیاوی ان کو عاصل نہیں ہوئی تھی۔ ہاں اگر افغانستان کی شادی کا خیالی منظر شامل کیا جائے تو واقعات کی یوں ترتیب دی جاسکتی ہے کہ پہلے پناہ گزین تھے۔ پہلے آپ کا سکدرائج ہوا۔ پھر افغانستان میں شادی کی۔ پھرواپس آ کر گوٹ شین ہوئے تو پہلے آپ مرے یا مال مری تو آپ کی قبركو يوزآ سف كى قبر سے مشہور كيا كيا اورآپ كى والده كى قبركو تيخ نصير الدين مرحوم كى قبر بتايا كيا اور کسی وفت بیدونوں قبریں بیت المقدس کی طرف رخ نمانتھیں ۔ بعد میں کسی اسلامی عہد میں ان کو قبلدرخ كرديا گيا-كيامرزانى تعليم اس ترتيب واقعات كوتنليم كرے گ؟ اور يا بهارى طرف بائ تحقیرے محکرا کرمجذوب کی برسمجھے گی؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی وجاہت ندہبی طور پرنزول قرآن سے پہلے تعلیم مو پھی تھی۔جس کی تعمدیق اسلام بھی آج تک کررہا ہے۔ باتی رہاسکہ جمانا اوراس پروجابت دنیادی متفرع کرناسویدایک الی بات ہے کہ بالکل قرین قیاس نہیں ہے۔ای طرح آپ کی پناہ گزین جو و واقعات اور تصریحات انجیلی ہے ٹابت ہے۔ وہ آپ کا ابتدائی سفر ہے جوآ پ نے اپنی والدہ کے ہمراہ معرکو کیا تھا۔ جیسا کہ انجیل برنباس میں مذکور ہے نہ رید کہ شمیر میں آئے تھے۔جس کا کوئی شوت آج تک پیش نہیں کیا گیا۔

بسسب جب حیات کے کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے قدم زائی تعلیم مخول اڑاتی ہے کہ خدانے سے علیہ السلام کو کھڑی کی راہ ہے یا جہت بھاڑ کرڈا کہ کے ذریعہ سے علیہ السلام کو کھڑی کی راہ ہے یا جہت بھاڑ کرڈا کہ کے ذریعہ سے علیہ السلام کو کھڑی کی دوسرے کو سے علیہ السلام کا ہم شکل بنایا تو کیا دھوکا دینا اچھا کام ہے؟ بھلا یہ قبتا و کہ جس کو سے علیہ السلام کی جگہ صلیب دیا گیا تھا وہ کو ن تھا؟ اس نے کیا گناہ کوئی کرے اور مزا کوئی تھاتے۔ اگر گناہ کوئی کرے اور مزا کوئی تھاتے۔ اگر آسان پر سے علیہ السلام تھوتو بہلے یہ ثابت کر وکہ وہ جسمانی چیز ہے۔ تحقیق جدید تو اسے ایک رقتی عضر بھتی ہو سکتا ہے۔ آپ خوردونوش کا کیا انتظام کرتے ہیں۔ پرانی تحقیق کے مطابق جب آسان گول ہے تو گول چیز پر تو خوردونوش کا کیا انتظام کرتے ہیں۔ پرانی تحقیق کے مطابق جب آسان گول ہے تو گول چیز پر تو کوئی چیز مختم ہو کوئی چیز مختم ہی نہیں سکتی تو آپ کسے اب تک زندہ موجود ہیں؟ کیا ابھی تک وہ بوڑھے نہیں کوئی چیز مختم ہی نہیں سکتی تو آپ کسے اب تک زندہ موجود ہیں؟ کیا ابھی تک وہ بوڑھے نہیں

ہے سے سیکھیں گے۔ وہ عبرانی بوکیں <u>"</u> **بت** کس طرح حاصل ہوگی؟ مہدی ال الق جماعت پہلے سے ہی کسی نے سکھلا محراینی تحیوری کا پیتنہیں کہ س اہے۔ندوہ سکہ پیش کیاجا تاہے کہ جس م میلے عیسائی تھے اور سیح کی اولا دینہ؛ ا کمن مس جگه آب کے جارحواری اوروا **اُق**رین کہاں ہیں۔دشوار گذارگھا ٹیوں کو ؟ كيا آپ روزانه سفر كرتے تھے يا كبھى و **سے زیا** دہ سفر کیا۔ کیا آپ کے حواری بنار<sup>ہ</sup> ن کووہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بنار **بنگلوں اور ڈاکوں اور پرخطرات راستوں** أمشبور تتحاتو كيامريم عليهاالسلام كوجمي سيار وجهسے سیاح کہلاتے تھے؟ کیا آپ کی وا مقی اس قدر تاب رکھتی تھی کہائے جئے ۔ كمسيح تشميركو چلے كئے بيں اور جاليس رو كيون معلوم نه كريسكي؟ آخر سيح عليه السلام

ووائیاں استعال کراتے ہوں گے اور مقوبا

**بزاروں میل کے سفر کو کا شنے کو تیار ہوجا کیر** 

**کیاان تمام حالات سے بہودی بے خبر نے** 

**اور بېود يول کواس شبه ميں (چ**يسوسال تا

**واقع ہوچی تھی؟** کیا یہ بیان ان کی شفی کے

جرت شمير كے معتقد نبيس بيں۔ان سے كم

مدفون میں محویا آئ مدت بدجواب مخلی ر

عرصہ کے لئے تنقی رکھا جائے تو کیا آپ لوگا

م کیا آپ کی عقل ابھی تک قائم ہے

ہوئے۔کیا آپ کی عقل ابھی تک قائم ہے؟ آسان سے نزول کے بعداسلامی تعلیم اور عربی زبان کس سے سیکھیں گے۔ وہ عبرانی بولیں گے اور لوگ عربی جدیدیا انگریزی، تو آتے ہی آپ کو حکومت کس طرح حاصل ہوگی؟ مہدی الرضوان کے ساتھ ملکر نماز کیسے اوا کریں گے؟ کیا ان کو طریق جماعت پہلے سے ہی کسی نے سکھلاویا ہے؟

گرانی تھیوری کا پہنیں کہ سطرح بھی درست نہیں۔ نہ شمیر میں تبلغ کا نشان بتایا جاتا ہے۔ نہ وہ سکہ پیش کیا جاتا ہے کہ جس پرآپ کی تصویر چھپی تھی۔ نہیسی خیل کا اقرار موجود ہے كرہم ببلے عيساني تصاورت كى اولاد دنہ بتاياجاتا ہے كدا ثنائے سفريس آپ نے كہال كہال قيام کیا۔ کس کس جگہ آپ کے جارحواری ادروالدہ آپ کے ہمراہ ہوتے گئے۔ حواری کہال مرےان ک قبریں کہاں ہیں۔ دشوار گذار گھاٹیوں کوآپ بلاسفرخرچ کے کیسے طے کیا۔ روزاندآپ کاسفر کتنا تھا؟ كيا آپ روزانہ سفر كرتے تھے يائمجي وقفہ بھي كيا تھا۔ تو كتني مدت ميں بنارس تك تين ہزاركوس سے زیادہ سفر کیا۔ کیا آپ کے حواری بنارس بھی گئے تھے۔ والدہ بھی وہاں ساتھ تھیں۔ اگر تھیں تو ان کووہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بنارس سے واپسی کب ہوئی؟ اورا ثنائے سفر میں دریاؤں جنگلوں اور ڈاکوں اور پرخطرات راستوں سے آپ کوکس طرح نجات ملی؟ بھلا آپ توسیاح نبی مشہور تھے تو کیا مریم علیہ السلام کو بھی سیاح کالقب دیا گیا تھا اور آپ کے حواری بھی اس سفر کے وجه سے سیاح کہلائے تھے؟ کیا آپ کی والدہ جواس وقت کم از کم چالیس بچاس سال کے درمیان تھی اس قدرتاب رکھتی تھی کدایے بیٹے کے برابرروزانہ سفر کرسکے؟ کیا یہودیوں کو پیمعلوم نہ ہوا کمسے کشمیرکو چلے گئے ہیں اور جاکیس روز تک متواتر بارہ حواری علاج کرتے رہے۔ مگر بہودی کوں معلوم نہ کر سکے؟ آخر سے علیہ السلام کے پاس جع ہوکر حواری خوردونوش کرتے ہول گے اور دوائیاں استعال کراتے ہوں کے اور مقویات سے سیح علیہ السلام کوطاقتور بناتے ہوں گے۔ تاکہ ہزار دل میل کے سفر کو کا شنے کو تیار ہوجا کیں وہ کون سے مقویات ادوبیہ تھے؟ کہاں سے لاتے تھے؟ کیاان تمام حالات سے بہودی بے خبر تھے؟ کیا بیدهو کنہیں ہے کہ سے علیه انسلام کوتو کشمیر پہنچادیا اور يبود يول كواس شبه مين ( جيسوسال تك بلكه آج تك ) ركها كمت عليه السلام كي موت صليبي واقع موچیکی تھی؟ کیا پیریان ان کی تشفی کے لئے کافی ہے کہ باوجود یک عیسانی اور مسلمان آج تک جرت کشمیر کے معتقد نہیں ہیں۔ان سے کہا جاتا ہے کہ انیس سوسال بعد معلوم ہوا کہ آپ کشمیر میں مفون میں رجویا اتن مدت به جواب خفی رکھا گیا تھا۔ گر کیوں؟ کیا مرزائی تعلیم کاجواب اگر کچھ عرصہ کے لیے تخفی رکھا جائے تو کیا آپ لوگ اس کو بے پر کی اڑائی ہوئی بات سمجھیں گے؟ اور کیا جو

اسکہ یمبودی تا جروں کے ذریعہ ملک شام میں ضرور ہی پہنچ نہ گیا ہوگا۔گر تھاس لئے يبوديوں كويدجرات نه بوئى كرآ ب كورفاركر كے دوبارہ ردیتے گرا تاتو کر کتے تھے کہ اپناعقیدہ ضرور تبدیل کردیتے کہ ہم سے كامياب نبيل موئ اس كاجواب مرزائي تعليم مين نبيل ملتا ـ دوسرابيان ج روبوش ہوکر کس میری کی حالت میں بناہ گزین تھے اور کوئی وجاہت ہوئی تھی۔ ہاں اگر افغانستان کی شادی کا خیالی منظر شامل کیا جائے تو ی جاسکتی ہے کہ پہلے پناہ گزین تھے۔ پہلے آپ کا سکہ رائج ہوا۔ پھر ، پھرواپس آ کر گوشنشین ہوئے تو پہلے آپ مرے یا مال مری تو آپ کی شہور کیا گیااور آپ کی والدہ کی قبر کوفیخ نصیرالدین مرحوم کی قبر بتایا گیااور ، بیت المقدس کی طرف رخ نمانتھیں ۔ بعد میں کسی اسلامی عبد میں ان کو زائی تعلیم اس ترتیب واقعات کوتشلیم کرے گی؟ اور یا جاری طرف باے کی بوسمجھے گی؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی وجاہت شہی طور پرنزول الم تقديق اسلام بهي آج تك كرر ما يهد باقى ر ماسكه جمانا متفرع كرناسويدايك اليى بات ہے كه بالكل قرين قياس نبيس ہے۔ اى جود واقعات اورتضریحات انجیلی سے ثابت ہے۔ وہ آپ کا ابتدائی سفر ہ کے ہمراہ معرکوکیا تھا۔جیسا کہ انجیل برنباس میں مذکور ہے نہ ہید کہ شمیر ل ثبوت آج تک پیش نہیں کیا گیا۔

نب حیات کی کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے تو مرز ائی تعلیم مخول اڑاتی ہے کہ مرکی کی راہ ہے یا چھت بھاڑ کر ڈاکہ کے ذریعہ سے علیہ السلام کواڑالیا تھا کیا ضرورت تھی کہ دوسر ہے کو سے علیہ السلام کا ہم شکل بنایا تو کیا دھوکا دینا وکہ جس کوسی علیہ السلام کی جگر صلیب دیا گیا تھا وہ کون تھا؟ اس نے کیا کوسولی دیا گیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ گناہ کوئی کرے اور سزاکوئی بھگتے۔ اگر تھاؤ پہلے یہ ثابت کروکہ وہ جسمانی چیز ہے۔ تعیق جدید تو اسے ایک رقیق محدد نگاہ ثابت کرق ہے تو اس پر انسان کا گذار کیسے ہوسکتا ہے۔ آپ محدد تا ہیں۔ پر انی تحقیق کے مطابق جب آسان گول ہے تو گول چیز پر تو تو ہیں۔ کیا ابھی تک وہ بوڑ ھے نہیں تو تو گول چیز پر تو تو آپ کیے اب تک زندہ موجود ہیں؟ کیا ابھی تک وہ بوڑ ھے نہیں۔ ن

تخول اس موقعہ پرحیات میے علیہ السلام کے متعلق اڑائے جاتے ہیں۔ان کا جواب انجیل برنباس سے نہیں ملتا؟ یا جان او جھ کرعوام الناس میں اپنی چلانے کی سوجھی ہوئی ہے؟

اس ..... (کشف الاسرارص ۱۰) میں تاریخ بندموَلفہ بنٹر سے بدھ کی سوانح عمری یوں نقل کی ہے کہ گوتم بدھ بانی ند ب کا آغاز قبل اذھی ۵۴۳ میں ہوا۔ باپ چاہتا تھا کہ وہ سیابی بے مراس نے بھین کا زماند آزادی سے کا ٹااور جوانی میں ایک طاقتور سیابی بن گیا اور شخرادی سے بیاہ کرلیا تو دس برس کے بعداس کے ہال الرکا پیدا ہوا اور تیس برس کی غمر میں بال بیجے اور بیوی کو جيور كرزاېد بن گيااور ضلع پينه مين دومحرانشين برېمنول سے تعليم پائي اور چه برس تک پانچ چيلوں کی معیت میں گیا کے جنگلوں میں ریاضت کی پھر داعظاندرنگ میں بدھ (عارف)مشہور ہوا اور عبادت چھوڑ دی ٣٦ برس ہے ٨ برس تك لوگوں كو بنارس ميں تعليم دى اور تين ماه ميں ساٹھ آدى مرید ہوئے۔جن کواس نے ایے مبلغ سناکہ ہرایک ملک میں روانہ کردیا۔خودصوبہ بہار،ممالک مغربي وشالى اوراووه مين تبليغ كي اب خلاصه بي كه ١٠٠٠ برس مين تارك الدنيا موا ٢٠٠٠ برس كي عمر میں تعلیم پائی اور ۲۳ سال تک واعظ رہا۔اس سال کی عمر میں ۳۳ قبل میج انچیر کے درخت کے پنچے وفات يا في اور ( تاريخ بنارس ٩ مطبوعه يد تخد مند بريس ) يرسيد محدر فيع عالى مصنف كماب مداني لكهما ے كساڑھے يا فح سوسال سے عليه السلام سے يہلے ساكيومنو (موجد فد جب بدھ) في اپناصدر مقام سارناتھ مہاویو کے پاس بنایا تھا جو بنارس کی برانی آبادی کے قریب شہرسے ڈیڑھ کوس بر ہے۔جس کے چندنشان اب بھی پائے جاتے ہیں۔جن کوسار ناتھ کی دھمکھ کہتے ہیں اور بیاوندھی ہانڈی کی شکل کا ایک پرانا گنبد ہے جوکسی بدھ بزرگ کی قبرمعلوم ہوتا ہے۔ سے ۵۳۳ برس پہلے بدھ کے مرنے برراجاؤں نے جاہا کہ اسے اپنے وطن میں لے جاکر فن کریں۔ تنازع ہوگیا تو چیلوں نے لاش جلا کر ہرایک کوتھوڑی تھوڑی را کھوے کر رخصت کردیا۔جس کوانہوں نے اینے ا پنے ملک میں وفن کر کے گنبد بنوائے اور پرستش شروع کر دی۔ جو بھلسا، مانکیالا میں اب تک موجود ہیں اور جن کی نقلیں اتار کرسلہل، برہما، چین، تبت وغیرہ میں گنبد بنائے گئے ہیں جیمس پنسپ نے ایک ایک دھمیکھ کھدوا کر دیکھا تو ایک ڈیپیٹس تھوڑی می ہٹری اور را کھ اور پچھ مروجہ سكاورتانيكى في برايك شلوك كماموا بإيا كيا- (تاريخ منداة مبسر مسمس) ميس يك يمون جب بوز آسف پرایمان لایا تھا تو اس وقت تین سو برس بدھ کو ہو چکے تھے۔ بدھ سے سے پہلے ۵۵۰ برس پیدا موااور ۲۸۷ میں مرگیا۔ کتاب (چشم سیحی ۲۰، نزائن ج ۲۰ س ۳۳۰) میں ہے کہ لیوز آسف کی کتاب کہ جس کے متعلق انگر برجمققین کے بیرخیالات ہیں کہوہ میلا دسیج سے بیلے شاکع

ارد ہے کہ بہت ی باتیں آپس میں ملتی ا کی علیہ السلام کی انجیل ہے جوسفر ہند میر 🥻 ہے کہ:'' بیزا آسف کی تسلی بخش سوانح ما ہے کہ بوز آسف نے اپنی کتاب کا : مطبوعه ۱۸۹۲ءمفیدعام پرلیس آگره می<u>س</u> ا ایک بادشاه برا<sup>عی</sup> ووست سمحتنا نقااور حقيقي خيرخوامون كوابناة **۔ تھا۔اس** لئے رعایا تا بع تھی اور دشمن مغلور الم میشد مغرور رہتا تھا۔ مگراس کے ہاں آنون پانچنمن بن گیا تھااور ملک میں بت پرتی شرور ا القارة خرجب اس كے بال الوكا بيدا : ويغر مرديا اوررعايا كوحكم ديا كهايك سال تك مب نے کہا کہ اس اڑکے کی برکت سے ويندارون كابيثوا هوگاا وردنياوي عظمت اس کاایک زاہد بلو ہرنای نے ارادہ کیا کہ شزاد **لباس پ**ین کرشنرِاده کی خدمت میں حاضر ا ٍّ ت**ک وه تمام حالات درج بی**ں جوعکیم بلو ; **ا ہوئے تھے**) آخر جب حکیم بلو ہر کومعلوم ہو **ُ وطا وفر ما دی ہے تو اپنے وطن کو دالیس چلا**گا الماء أخر المن حق كے لئے ابناوطن جھوڑ دیا **گی تو سچه ع**رصه تک مسافرانه زندگی بسر کی ا تاک ہے استقبال کیا اورخوشی منائی۔ پھر كل كعر ابواتو شهربشهر وعظاكرتا مواكشميرآي

. **اُلِي قر**جب وفات كاونت آگيا تواپيز مر

**میلان نه کرو۔ به کهه کر پیمرکها که میرامقبره ب** 

**و کی ہے**اورجس کے تراجم ممالک مغربہ

۔ میسے علیہالسلام کے متعلق اڑائے جاتے ہیں۔ان کا جواب انجیل برنباس

ہوچکی ہےاورجس کے تراجم ممالک مغربیہ میں ہوچکے ہیں۔ انجیل کواس کے اکثر مقامات سے ایسا توارد ہے کہ بہت ی باتیں آپی میں ملتی ہیں ..... گر ہاری رائے تو یہ ہے کہ یہ کتاب خود حضرت عیلی علیدالسلام کی انجیل ہے جوسفر ہند میں لکھی گئ تھی۔ (کتاب البدئ ص ۱۰۹ بخزائن ج۱۸ص۳۱) یں ہے کہ: ''یوز آ سف کی تنلی بخش سوانح عمری کتاب اکمال الدین میں مدکور ہے۔جس میں بتایا ممیا ہے کہ بوز آسف نے اپنی کتاب کا نام انجیل رکھا تھا۔'' کتاب شنرادہ بوز آسف وعکیم بلوہر مطبوعه ۱۸۹۱ءمفیدعام پرلیس آگره میں بحواله کتاب (اکمال الدینص ۱۳۱۷) میں لکھاہے کہ اسکلے زمانه میں ہندوستان کا ایک باوشاہ بڑا عیش پینداور صاحب اقبال تھا۔ اپنے ہم خیالوں کو اپنا دوست سمجهتا تقاا ورحقيقي خيرخوا مول كوابنا وثمن جانبا تفااور چونكه خوداصول سلطنت سيخوب ماهر تھا۔اس لئے رعایا تالع تھی اور دشمن مغلوب رہتے تھے اور گوغرور شبإب اور مال ومنال کی وجاہت ہے ہمیشہ مغرور رہتا تھا۔ مگراس کے ہاں کوئی لڑکا نہ تھا اور اپئی تخت تشینی کے وقت سے خدا پرتی کا د مثن بن گیا تھااور ملک میں بت برسی شروع کر دی تھی۔ یہاں تک کہ دینداروں کو بہت ہی براسمجھا جاتا تھا۔ آخر جب اس کے ہال لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام یوز آسف رکھا تو اپنا تمام خزانہ بتوں کی نذر کردیا اور رعایا کو تکم دیا که ایک سال تک جشن مناتے رہیں ۔ جنم پتری کے لئے نجوی جمع کے تو سب نے کہا کہ اس لڑ کے کی برکت سے ہندوستان مشرف ہوگا۔ محر ایک منجم نے کہا کہ بدلاکا ویندارون کا پیشواہوگا اور دنیاوی عظمت اس کےسامنے ہیج ہوگی۔ جب شنمرادہ کا چرچاعام ہوا تو انکا کاایک زاہد بلو ہرنامی نے ارادہ کیا کہ شمزادہ سے ملے تو بحری سفر کر کے سولا بت میں آیا اور تاجرانہ لباس بہن كرشنراده كى خدمت ميں حاضر ہوكر حاضر باشى ميں مشغول ربا۔ (ص٣٦ ٢٥٥ ٢٥٥ ٢٥٥ تک وہ تمام حالات درج ہیں جو حکیم بلو ہر اور شنرادہ کے درمیان تبادلہ خیالات کے موقع پر پیدا موئے تھے ) آخر جب علیم بلو ہرکومعلوم ہوا کہ شمرادہ کوسراط متقیم پر چلنے کی تو فیش خیر خدا تعالی نے عطاء فرمادی ہے تو اپنے وطن کو واپس چلا گیا۔ اس لئے شنراد ہ اپنے ہمراز کی جدائی میں غمز دہ رہتا تھا۔ آخر تبلیغ حق کے لئے اپناوطن جھوڑ دیا اور شاہی لباس وزیر کود کے کرواپس کردیا اور خوداینی راہ لی تو کچھ عرصہ تک مسافراندزندگی بسر کی اور اپنے وطن مولوف کو واپس آگیا تو باپ نے بڑے تپاک سے استقبال کیا اور خوشی منائی۔ پھر طبیعت اکتا گئ تو تبلیغ حق کے لئے دوسری دفعہ گھر ہے لكل كفر اهوا توشهر بشهر وعظ كرتا مواكشميرآ بينجا تووبال تبليغ حق مين مصروف ربااورا قامت اختياركر لى توجب وفات كا دقت آگيا توايخ مريديا بدكووصت كى كه حق پر قائم رمواور باطل كى طرف میلان نه کرو - بید که به کر چرکها که میرامقبره بناؤ - بید که کراس دنیا سے رخصت هوگیا اور مرتے وقت

جھ كرعوام الناس ميں اپن چلانے كى سوجھى ہوئى ہے؟ (کشف الاسرارم ۱۰) میں تاریخ ہندمو کفہ ہنر سے بدھ کی سوانح عمری یوں بانی ند بهب کا آغاز قبل اذمیح ۵۴۳ میں ہوا۔ باپ چاہتا تھا کہ وہ سپاہی بنے انہ آزادی سے کاٹا اور جوانی میں ایک طاقتور سیاہی بن گیا اور شنرادی سے ا بعداس کے ہال لاکا پردا موا اور تیس برس کی عمر میں بال بیج اور بیوی کو ملع پلند میں دوصحرانشین برہمنوں سے تعلیم پائی اور چھ برس تک پانچ چیلوں بنگلوں میں ریاضت کی پھر واعظانہ رنگ میں بدھ (عارف)مشہور ہوا اور یں ہے • ۸ برس تک لوگوں کو بنارس میں تعلیم دی اور تین ماہ میں ساٹھ آ دمی ں نے اپنے مبلنے ماکہ ہرایک ملک میں روانہ کردیا۔خودصوبہ بہار،ممالک ن تبلیغ کی ۔اب خلاصہ ہے کہ ۳۰ برس میں تارک الد نیا ہوا۔ ۳۶ برس کی عمر ں تک واعظ رہا۔ای سال کی عمر میں ۵۴۳ قبل مسیح انچیر کے درخت کے پنچے ارس م، مطبوعه اید تخد بهند ربیس) پرسید محدر فیع عالی مصنف کتاب مدانے لکھا اسال سے علیہ السلام سے پہلے ساکیومنو (موجد فدہب بدھ) نے اپناصدر کے پاس بنایا تھا جو بنارس کی برانی آبادی کے قریب شہرے ڈیڑھ کوس پر ن اب بھی پائے جاتے ہیں۔ جن کوسار ناتھ کی دھمیکھ کہتے ہیں اور بیاوندھی انا گنبد ہے جوکس بدھ بزرگ کی قبر معلوم ہوتا ہے مسے سے ۵۴۳ برس پہلے وَل نے حام اکداسے اپنے وطن میں کے جاکر دفن کریں۔ تنازع ہو گیا تو ہرایک کوتھوڑی تھوڑی را کھ دے کر رخصت کردیا۔ جس کو انہوں نے اپنے کے گنبد بنوائے اور پرستش شروع کر دی۔ جو بھلسا، مانکیالا میں اب تک لیں اتار کرسلہل، برہا، چین، تبت وغیرہ میں گنبد بنائے گئے ہیں۔جیمس دهمیکه کهدوا کردیکها تو ایک ڈبیہ میں تھوڑی می ہڈی اور را کھاور پچھ مروجہ يك شلوك كلها بوايايا كيا\_ (تاريخ بندلة هبرج ٣٠) بيس ب كديمون ن لایا تھا تو اس وقت تین سو برس بدھ کو ہو چکے تھے۔ بدھ سے سے پہلے ۸۷۷ میں مرگیا۔ کتاب (چشمیعی ص، نزائن ج ۲۰۰۰ ۳۲۰) میں ہے کہ ایوز ی معلق اگریر محققین کے بیخالات ہیں کدوہ میلادسی سے پہلے شائع منه مشرق کوکیا اور سرمغرب کواوراسی حالت میں جان بحق ہوا۔اب ان بیانات سے بالکل واضح ہوگیا ہے کہ:

ا سبب بدھ یوز آ سف اور سے علیہ السلام الگ الگ تین ہستیاں ہیں اور ان کوایک ہستی اللہ میں اور ان کوایک ہستی سلیم کرنا صرف ان لوگوں کی خوش فہی ہے جو عیسیٰ اور مہدی ووہستین کوایک ہستی ٹابت کرنے کے متوالے ہیں۔

۲..... قبر تشمیر جب قبله رخ اسلای قبرول ، کرح بادر شخ نصیرالدین کی قبر کے متوازی ایک خطین واقع ہے تو ہے تھی ہوسکتا کہ کسی اسرائیلی کی قبر ہو۔ کیونکہ دونوں کا بیت المقدس کی طرف رخ نہیں ہے۔ ورنہ یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ شخ نصیرالدین مرحوم بھی اسرائیلی بزرگ تھے۔ بزرگ تھے۔

سم سسب کتاب اکمال الدین شیعہ ندہب کی کتاب ہے۔ ابن بابویہ فی نے عربی میں مرتب کی ہے اور اس میں بہ ثابت کیا ہے کہ ہرایک نبی اور امام تبلیغ کے زمانہ میں مشکلات سے محفوظ رہنے کی خاطر کچھ عرصہ غائب ہوجاتا ہے اور پھر موقعہ پر ظاہر ہوکرا پی تبلیغ کو مکمل کرتا ہے۔ اس موضوع کے نظائر قائم کرتا ہوا حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک اس نے سب کی غیبت (غائب رہنے کا زمانہ) کو ثابت کیا ہے۔ جن میں سے حضرت عیسی علیہ السلام کی آسانی زندگی کو غیبت کری ثابت کیا ہے اور روایات بن میں سے حضرت عیسی علیہ السلام کی آسانی زندگی کو غیبت کری ثابت کیا ہے اور روایات الل بیت رضی اللہ عنہ مے لیوز آسف کی غیبت اور ہجرت بھی ثابت کی ہے اور بیر مطلب تہیں ہے کہ مصنف کے نزد کی لیوز آسف اور حضرت عیسی علیہ السلام معاذ اللہ بھول کر بھی ایک ہستی

کے ورندان کو الگ الگ بیان کرنا پھھ مخ الے قرآن وحدیث کی طرح اس کتاب میں بخشتے ۔ بار ہا اعلان کیا گیا کہ اس کتاب کی بیوزآ سف اور حضرت سے علیہ السلام اس اور کون دیکھا ہے۔ اس تعلیم نے تو ان کی چھم ا

سمجما ئیں اور کے بتائیں؟ فذر هم فی طغ ۵..... (کشف الاسرارص) میں مجمی ہوئے جو کتابی صورت میں ا کمال الدین

ہے کہ یوز آسف وبلو ہر کی عظمت نے یہاں کا اس کوعلی بن حسین بن علی علیم السلام کی طرف اللہ کی خرف کے جو چوشی صدی میں ہوگذرا ہے۔ الا ساری کتاب یوز آسف کا ترجمہ ہے۔ اگر اللہ کی مطالعہ اقال سے اخیر تک کرتا تا کہ اللہ موف چنداوراق پردرج ہیں۔ جن کو کتاب اللہ موف چنداوراق پردرج ہیں۔ جن کو کتاب اللہ مین کتاب یوز آسف کا ترجمہ ہے بالکل ظا

۳۷ ..... مرزائی تعلیم میں یہ بھی ۱۹۷۹ء میں اٹلی کے ایک اخبارنے شائع کی۔ ۱۳ کیرنے اپنی اپنی عمر کے نوے سال میں یہ مج مجھنی تین سال بعد خدا کے مقدس مکان کے زد ک

میں (پطرس) ابن مریم کا خادم ہو **ہوں۔** جب کہ ابن مریم علیدالسلام کومرے ہو۔

اس کے بعد عبداللد تشمیری کا خط ور

خرب کواور ای حالت میں جال بحق ہوا۔ اب ان بیانات سے بالکل واضح

بدھ یوز آسف اور سے علیہ السلام الگ الگ تین ہستیاں ہیں اور ان کوا یک ن لوگوں کی خوش فہمی ہے جوعیسیٰ اور مہدی دوبستین کوا یک ہستی ٹابت کرنے

قبر کشمیر جب قبلدرخ اسلامی قبرول ) کی طرح ہے اور پینج نصیرالدین کی قبر اواقع ہے تو بیابھی نہیں ہوسکتا کہ کسی اسرائیلی کی قبر ہو۔ کیونکہ دونوں کا ہیت نہیں ہے۔ ورند ریبھی ماننا پڑتا ہے کہ کیجے نصیرالدین مرحیم بھی اسرائیلی

کتاب اکمال الدین میں یہ بھی مذکور ہے کہ جسب شنرادہ یوز آسف کشمیر کو سے ایک جگر اور سے سال الدین میں یہ بھی مذکور ہے کہ جسب شنرادہ یوز آسف کشمیر کو سے ایک جہاں گھنے درخت سرد پانی اور شم سم کے پرندے چیجہا کی موکر آ رام کیا اور اپنے آئندہ حالات پر نیک شکون عاصل کیا کہ گو بااس پندونصائح چشمہ ہیں اور پرندے وہ لوگ ہیں جواس کی تعلیم سے استفادہ سے سیٹابت کرنا کہ یوز آسف پر انجیل نازل ہوئی تھی ہم کو بیشر رئی ہوئی ہی کہ بیس جہیں ہوتا ہے کہ یہ سف نے کہیں نبوت کا دعوی بھی کیا تھا۔ بال اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ وہ مدا پرست زاہدوتارک الد نیا ضرور تھا۔ جس کی نظیریں پرانے ہندوؤں میں میں بیں۔

کتاب اکمال الدین شیعہ فدہب کی کتاب ہے۔ ابن بابویہ فتی نے اور اس میں بہ فابت کیا ہے کہ ہرایک نبی اور امام تبلغ کے زمانہ میں اور اس میں بہ فاہر ہو کرا نئی تبلغ نے کی خاطر کچھ عرصہ فائب ہوجاتا ہے اور پھر موقعہ پر فلا ہر ہوکرا نئی تبلغ موضوع کے نظائر قائم کرتا ہوا حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر تک اس نے سب کی غیبت ( غائب رہنے کا زمانہ ) کو فابت کیا ہے۔ کی علیہ السلام کی آسانی زندگی کو غیبت کبری فابت کیا ہے اور روایات سے یوز آسف کی غیبت اور ہجرت بھی فابت کی ہے اور یہ مطلب نہیں سے یوز آسف اور حضرت عیلی علیہ السلام معاذ اللہ بھول کر بھی ایک ہستی سے یوز آسف اور حضرت عیلی علیہ السلام معاذ اللہ بھول کر بھی ایک ہستی

تھے۔ ورنہ ان کو الگ الگ بیان کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا تھا۔ افسوں ہے کہ قادیا نی تعلیم کے مقال ہے کہ کا دیائی تعلیم کے مقالہ نے قرآن وحدیث کی طرح اس کتاب کو بھی اپنی تحریف معنوی اور قطع و ہرید سے رہائی نہیں بخشتے۔ بار ہا اعلان کیا گیا کہ اس کتاب کو اوّل سے اخیر تک پڑھ کرا بما نداری سے بتاؤ کہ یوز آسف اور حضرت سے علیہ السلام اس کے نزدیک دو شخص سے یا ایک؟ مگر کون سنتا ہے اور کون دیکتا ہے۔ اس تعلیم نے تو ان کی چٹم بصیرت پر تعصب کا پر دہ ڈال دیا ہے۔ اب کے سمجھا کی اور کے بتا کیں؟ فذر ھم فی طغیانھم یعمھون!

۵..... (کشف الاسرارص) میں ہے کہ کتاب یوز آسف کے تراجم عربی میں ہے کہ کتاب یوز آسف کے تراجم عربی میں بھی ہوئے جو کتابی صورت میں اکمال الدین کے نام سے اس وقت بھی موجود ہے معلوم ہوتا ہے کہ یوز آسف و بلو ہر کی عظمت نے یہاں تک جہتدین شیعہ پراسیا اثر کیا تھا کہ انہوں نے اس کوعلی بن حسین بن علی علیم السلام کی طرف منسوب کر دیا تھا اور ابوجعفر محمہ بن علی بن بابویہ اقمی نے جو چوتھی صدی میں ہوگذرا ہے۔ اس کوا حادیث میں درج کیا ہے۔ کشف الاسرار کے مصنف پر سخت افسوس ہے کہ سمجھے خور نہیں اور صرف تعلیم قادیا نی پرغرہ ہوکر کہددیا کہ یہ ماری کتاب یوز آسف کا ترجمہ ہے۔ اگر مؤلف کوچھم بھیرت حاصل ہوتی تو وہ ساری کتاب کا مطالعہ اقبل سے اخیر تک کرتا تا کہ اس کومعلوم ہوجا تا کہ نصائح بلو ہراس کتاب میں مرف چنداور آق پر درج ہیں۔ جن کو کتاب یوز آسف کہا جارہا ہے۔ باتی چارہ وصفحہ کی کتاب مرف چنداور آق پر درج ہیں۔ جن کو کتاب یوز آسف کہا جارہا ہے۔ اس لئے یہ گمراہ کن فقرہ کہ اکمال الدین کتاب یوز آسف کا ترجمہ ہے بالکل غلط ہے۔

سرزائی تعلیم میں یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ پطری حواری کی تحریر ۱۳ ارجولائی ۱۸۷۹ء میں اٹلی کے ایک اخبار نے شائع کی ہے۔ جس کے اخیر پر بیفقرہ درج ہے کہ میں پطری مائی گیرنے اپنی اپنی عمر کے نوے سال میں میمجت کے الفاظ اپنے آقامی ابن مریم کی تین عید شتح ایس محدد اسے مقدس مکان کے نزدیک بولیر کے مکان میں لکھنے کا فیصلہ کیا۔ لیمنی تین سال بعد خدا کے مقدس مکان کے نزدیک بولیر کے مکان میں لکھنے کا فیصلہ کیا۔

(كشف الاسرارص ٢٩)

میں (بطرس) ابن مریم کا خادم ہوں اور اب میں نوے سال کی عمر میں بیہ خط لکھتا ہوں۔جب کہ ابن مریم علیہ السلام کومرے ہوئے تین سال گذر چکے ہیں۔

(تخذ الندوه ص١٦ نزائن ج١٩ص١٩)

اس کے بعد عبداللہ کشمیری کا خط درج کیا ہے کہ قبر کشمیر کے متعلق بوری تحقیقات کے

بعدیہ ثابت ہوا ہے کہ بیالیک بن اسرائیل کے نبی کی قبرہے جو چھسوسال حضوط اللہ سے سلے يهال آ كردنن موئے تھے۔اس قبر كوشنراده يوزآ سف كى قبر بھى كہتے ہيں۔اس لئے ثابت مواكه بيد حضرت مسيح كى قبر ہے۔ كيونكه وہ اسرائيلي شنراده مشہور تھے۔ (حوالہ مذكور) اخير ميں لكھا ہے كه ايك یبودی سلمان بوسف بسحاق نامی تاجر نے تصدیق کی ہے کہ واقعی پیقبر کسی بنی اسرائیلی کی ہے اور اس في عبراني زبان مين ١١رجون ١٨٩٩ء مين أيك تصديق تحرير معدشهادت مفتى محمر صادق بهيروي کلارک دفتر گورنمنٹ جنرل لا مورشائع کی کہ جو پچھ مرزائی تعلیم نے تحقیق کیا ہے درست ہے۔ لیکن بطرس کی تحریر سے ثابت نہیں ہوتا کہ سے علیہ السلام عیسائیوں کے نزدیک ہمیشہ کے لئے مرے ہوئے ہیں۔ کیونکہ وہ قائل ہیں کہ تین دن تک مرکز پھرزندہ ہوگئے تھے۔ عالباس سہروزہ موت کی طرف ہی اس نے اشارہ کیا ہے اور عبداللہ کشمیری کا خط بیظا ہر نہیں کرتا کہ خصوصیت کے ساتھ يقينا يقبر حضرت مسيح عليه السلام كى ہے۔اى طرح يبودى كى تصديق سے بھى صرف صاحب قبر کا اسرائیلی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ گر حفزت سے علیہ السلام کی قبر کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس لئے بد کہنا بھی مشکل ہے کہ واقعی پی قبر کسی اسرائیکی نبی کی ہے۔ کیونکہ اس کے خلاف کتاب اکمال الدین میں بوری تشری خدکور ہے کہ ایک ہندوستانی تو حید پرست شنرادہ کی قبر ہے مکن ہے کہ شروع میں اس کی لاش جلا کر قبر کا نشان بنادیا ہواور پچھدا کھ لے کر بنارس میں بھی ڈنن کی گئی ہواور متعدد مقارات بر شنمرادہ ندکور کی قبریں موجود ہوں۔ جیسے بدھ کی قبریں متعدد مقامات پریائی جاتی ہیں اور اس خیال كى تائيداس امر سے بھى موتى ہے كە بنارس ميں يوزة سف كى قبر برايك سالاندميله بھى لگتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی ایک قبروہاں بھی موجود ہے۔ کذاقیل!

سسس مسر کولس نوٹو دی ۱۸۸۷ء میں ہندوستان آیا تو سری گر ہوتے ہوئے تبت میں مولیک مٹھ کے مقام پر پہنچ کرلام سے دریافت کیا تواس نے کہا کر عینی علیہ السلام پیغمبر تقا۔ جس کے حالات بدھ ند بہب کی کتابوں میں درج ہیں۔ پھر ہمس کے مندر پر پہنچا تو وہاں کے لامہ سے دریافت کرنے پر اس کو معلوم ہوا کہ تین ہزار برس ہوگذرے ہیں کہ بدھ اعظم نے شہزادہ ساکیا منو کا اوتار دہارن کیا تھا اور پھیں سو برس گذر چکے ہیں۔ جب کہ انہوں نے گوتم کا اوتار دہارن کر کے ایک بادشاہت قائم کی۔ پھرا تھارہ سو برس کا عرصہ ہوا کہ بدھ دیو کا اوتار بی اسرائیل میں پیدا ہوا اور وہ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ ہندوستان میں آیا اور جوانی تک بدھ ند بہب کی اسرائیل میں پیدا ہوا اور وہ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ ہندوستان میں آیا اور جوانی تک بدھ ند بہب کی اسرائیل میں بیدا ہوا اور وہ ابھی جھوٹا ہی تھا کہ ہندوستان میں آیا اور جوانی تک بدھ ہوئے۔ سامرائیل میں زبان میں اس کے سوانح کھے گئے اور تبت کی زبان کی کتابیں منگا کر جھے کے بعدمسٹر خدکور نے اپنی کتاب میں یوں لکھا ہے کہ لا مہ نے تبتی زبان کی کتابیں منگا کر جھے

**بنان کی م**رد سے تمام حالات سنائے جن کا **گ کی عمر میں** جب کہ وہ وعظ ونھیحت میں <sup>م</sup> ون کے جمراہ سندھ آپنجا۔ انکہ وید سکھ **تو تا ندمیں سے گذرا تو بین** دیو کے تابعد **گروہ اڑی**سہ کو چلا گیا۔ جہاں ویاس کرش کی ا المرية. باجن بهوت لكالنه كا دُهنك بم **هٔ برس ر ما**اور شودروں کواپدیش سنائے۔<sup>ج</sup> فیے اسے خبر کر دی کہ آپ کی تلاش میں ایک اً کی کر گوتم بدھ کے تا بعداروں میں آ کرمڈ القوديو بيدا ہوئے تھے۔ پھر يالى زبان ميں و ہ قارس پہنچا تو وہاں کے اہل ندہب نے **الیں آ** سمیا اور شہر بشہر وعظ کرتا ہوا یہود **ی**وا م کے حکم سے اس کو بمعدد و چوروں کے صا **کیای پہرہ دیتے رہے اور لوگ جاروں طرف** ا اورروح خداسے جامل ا **يُورِ فرانسيسي زبان مِي** شائع ہوئي تھي اوراس ا ہی سجا پنجاب نے کر کے مطبع دہرم پرجاد کا میں ہمیں مید مکھناہے کہاں کتاب نے کہار

السی مرے تھے یا آپ کا سفروا تعصلیب کے

الم منے ہے۔ کیونکہ تعلیم وید کے چیرسال اور تعلیم

**مال قطع** مسافت کے ملاکر چودہ سال ہو۔

**المصال ره جاتے اور قادیانی نظریہ بالکل غا** 

**متعارض ہیں۔ اس لئے دونوں قابل استدلا** 

مہر ..... روی سیاح کے خیالا

بایک بی اسرائیل کے نی کی قبر ہے جو چھ سوسال حضوع اللہ ہے سیلے ہے۔اس قبر کوشنرادہ پوز آ سف کی قبر بھی کہتے ہیں۔اس لئے ثابت ہوا کہ ہیہ بونکہ وہ اسرائیلی شنمزاد ہشہور تھے۔ (حوالہ ندکور) اخیر میں کھھا ہے کہ ایک اق نامی تا جرنے تصدیق کی ہے کہ داقعی پہ قبر کسی بنی اسرائیلی کی ہے اور الرجون ۱۸۹۹ء میں ایک تصدیق تحریر معشهادت مفتی محمر صادق بھیروی ل لا مورشائع کی کہ جو کچھ مرزائی تعلیم نے تحقیق کیا ہے درست ہے۔ البت نہیں ہوتا کمسے علیہ السلام عیسائیوں کے نزدیک ہمیشہ کے لئے روہ قائل ہیں کہ تین دن تک مرکز پھرزندہ ہو گئے تھے۔ غالیًا اس سہروزہ نے اشارہ کیا ہے اور عبداللہ کشمیری کا خط مین طاہز ہیں کرتا کہ خصوصیت کے علیه السلام کی ہے۔اسی طرح یہودی کی تصدیق ہے بھی صرف صاحب وتا ہے۔ مگر حضرت مسے علیہ السلام کی قبر کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس لئے بیہ کہنا برکسی اسرائیلی نبی کی ہے۔ کیونکہ اس کے خلاف کتاب اکمال الدین میں ب ہندوستانی تو حید پرست شنرادہ کی قبرہے۔ ممکن ہے کہ شروع میں اس نادیا ہواور پچھرا کھ لے کر بنارس میں بھی فن کی گئی ہواور متعدد مقامات پر رد ہوں۔ جیسے بدھ کی قبریں متعدد مقامات پریائی جاتی ہیں اور اس خیال وتی ہے کہ بناری میں یوزآ سف کی قبر پرایک سالاند میلہ بھی لگتا ہے جس ا يك قبرومان بعى موجود - حذاقيل

سنر کولس نوٹو وچ ۱۸۸۷ء میں ہندوستان آیا تو سری نگر ہوتے ہوئے
مقام پر پہنچ کرلام سے دریافت کیا تواس نے کہا کیسی علیہ السلام پیغیر
ھذہب کی کتابوں میں درج ہیں۔ پھر ہمس کے مندر پر پہنچا تو وہاں
نے پراس کومعلوم ہوا کہ تین ہزار بر کر اہو گذر ہے ہیں کہ بدھاعظم نے
ہارن کیا تھا اور پچیں سو برس گذر پچھے ہیں۔ جب کہ انہوں نے گوتم کا
ادشاہت قائم کی۔ پھرا تھارہ سو برس کا عرصہ ہوا کہ بدھ دیو کا اوتار بنی
دہ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ ہندوستان میں آیا اور جوانی تک بدھ ندہب ک
میں اس کے سوان کیسے گئے اور تبت کی زبان کی کتابیں منگا کر چھے
میں اس کے سوان کیسے گئے اور تبت کی زبان کی کتابیں منگا کر چھے

ترجمان کی مدد سے تمام حالات سنائے جن کا خلاصہ بیہ ہے کیسٹی بنی اسرائیل میں پیدا ہوا۔ چودہ برس کی عمر میں جب کہ وہ وعظ ونصیحت میں مصروف تھا اور والدین شادی پر آ مادہ تھے۔ بھاگ کر تاجرول كينه المسنده أيبنيا. من رويد يكهاور هندوستان من شهرت ياكي اور جب پنجاب اور راجیوتانہ میں سے گذرا تو بین دیو کے نابعداروں نے درخواست کی کہوہ ان کے پاس رہے۔ گروہ اڑیہ کو چلا گیا۔ جہاں ویاس کرشن کی ہڈیاں فن تھیں اور برہمنوں سے ویدیڑھے اور شفا بخشی کا طریقه با جن بھوت نکالنے کا ڈہنگ بھی اس کوسکھا دیا تو جگن ناتھ ،راجن گڑھ وغیرہ میں چھ بری رہا اور شودروں کو ایدیش سنائے۔جس سے برہمنوں نے اسے قبل کرنا جا ہا۔ گرشودروں نے اسے خبر کردی کہ آپ کی علائی میں ایک آ دمی پھرر ہا ہے تو جگن ناتھ سے رات ہی رات بھاگ کر گوتم بدھ کے تابعداروں میں آ کر مقیم ہو گیا اور پیکوہ ستانی علاقہ تھا۔جس میں ساکی منی بدھ دیو پیدا ہوئے تھے۔ پھریالی زبان میں وعظ کیا کہ ہرایک انسان کمال حاصل کرسکتا ہے۔ پھر جب فارس پہنچا تو وہاں کے اہل مذہب نے اس کا وعظ بند کر دیا اور ۲۹ برس کی عمر میں اپنے گھر واپس آ گیا اور شہر بشہر وعظ کرتا ہوا یہود یوں کے حوصلے بلند کئے اور تین برس تک تبلیغ کی ۔ مگر حاکم کے حکم سے اس کو بمعدد و چوروں کے صلیب پراٹکا دیا گیا۔ان کے جسم دن بھر لٹکتے رہے اور سیائی پہرہ دیتے رہے اورلوگ حیاروں طرف کھڑے دعائیں مانگتے تھے غروب آ فآب کے وقت عيسلي كادم نكلا اورروح خدات جاملي -اس كماب كوانجيل روى سياح كهتم بين -جوانكريزي اور فرانسیسی زبان میں شائع ہوئی تھی اور اس کا اردوتر جمہ لالہ ہے چند سابق منتری آ رہے پرتی ندہی سجا پنجاب نے کر کے مطبع دہرم پر جارک جالندھرشہر میں ۱۸۹۸ء میں چھپوا کرشائع کیا۔ لیکن ہمیں بدد کھناہے کہ اس کتاب نے کہاں تک مرزائی نظرید کا ساتھ دیاہے۔ گواس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی وفت ہندوستان میں آئے تھے۔ مگراس امر کی سخت تر وید کی ہے کہ آپ کشمیر میں مرے تھے یا آپ کا سفروا قعصلیب کے بعد ہوا تھایا بیکہ آپ تشمیر میں پورے ۸۷ برس مقیم رے تھے۔ کیونکہ تعلیم وید کے چھسال اور تعلیم سوتر کے چھسال ملا کر بارہ سال ہوتے ہیں اور دو سال قطع مسافت کے ملا کر چودہ سال ہوتے ہیں تو اگر ان کو ۸۷سال سے وضع کیا جائے تو ٣٧سال ره جاتے اور قادیانی نظریہ بالکل غلط موجاتا ہے۔

ساسس روی سیاح کے خیالات اور مرزائی تعلیم کے توجات آپس میں سخت متعارض ہیں۔ اس لئے دونوں قابل استدلال نہیں ہیں۔ اس واسطے ان حالات کویقینی سمجھنا

ضروری ہوگا۔ جواہل اسلام نے پیش کے ہیں اور جن سے مرزائی تعلیم متفر ہاور تجب ہے کہ قطع و برید کر کے اسلامی اور غیر اسلامی تحقیقات کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے اوران کی تر دید بھی کی جاتی ہے اور نئے اجتہاد کی بنیاد پر ایک بنی سٹرک نکالی جاتی ہے جو قادیان سے نکل کر چھوٹے چھوٹے راستوں میں نیست و نا بود ہو جاتی ہے۔ جس پر چلنے والا کسی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ اگر روی سیاح کا کہاں مانا جائے تو یہ مانتا پڑتا ہے کہ انا جیل اربعہ بدھ اور وید کی تعلیم کا خلاصہ اگر روی سیاح کا کہاں مانا جائے تو یہ مانتا پڑتا ہے کہ انا جیل اربعہ بدھ اور وید کی تعلیم کا خلاصہ ہیں۔ حالانکہ ان کی تعلیم تو رات سے حاصل کی گئی تھی اور یہ بھی مانتا پڑتا ہے کہ میچ علیہ السلام نے ہندووں کی شاگر دی کر کے پنجبری کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حالانکہ پنجبری علم غدا کی طرف ہے ہوتا ہے اور چودہ سال بی عمر میں میچ علیہ السلام شادی سے بعائل کر ساد ہو بن گیا تھا اور عین جوائی کے عالم کہ چودہ سال کی عمر میں میچ علیہ السلام شادی سے بھاگ کر ساد ہو بن گیا تھا اور عین جوائی کے عالم میں واپس آگیا تھا تو کیا اس وقت شادی کے قابل نہیں رہا تھا؟ بہر حال بیر دی میں اس قابل نہیں ہے کہ اسلامی شخصی کے سامنے اس کو پیش کیا جائے اور نہ مرزائی تعلیم اس کو بیش کیا جائے اور نہ مرزائی تعلیم اس کو بیش کیا جائے اور نہ مرزائی تعلیم اس کو بیش کیا جائے اور نہ مرزائی تعلیم اس کو بیش کیا جائے اور نہ مرزائی تعلیم اس کیستوں کیا تھی تو بیات کی کی تھی ہے۔

بابی ندہب کے جوحالا میں شائع کئے ہیں۔ فاری زبان : ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا پختہ دلائل پڑئی ہیں۔ یا بابی ندہب پیشتر اس کے کہ ہم اس

م....سوانح

کے زہبی اصول اور اصولی عقائد چونکہ صرف تاریخ سے غرض ہے۔ بقیہ صفحات کوار دو میں چیش کیا گیا۔ کل بحث میں ضرورت محسوں ہوگی کا۔ناظرین ریجی یا در کھیں کہ رسا حاصل ہوں گی ان کو بھی ساتھ سا مصل ہوں گی ان کو بھی ساتھ سا مصل ہوں جو ان شروع ہوتا ہے کہ ظہور ابواب اربعہ خطہور ابواب اربعہ

اسلام نے پیش کے ہیں اور جن سے مرزائی تعلیم متنفر ہے اور تعجب ہے کہ قطع ورغیر اسلامی تحقیقات کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے اور ان کی تر وید بھی کی جاتی ہے اور ان کی تر وید بھی کی جاتی ہے اور ان کی تر وید بھی کی جاتی ہے جو قادیان سے نکل کر چھوٹے چھوٹے باہدوہ ہوجاتی ہے۔ جس پر چلنے والا کسی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ۔ کیونکہ من مانا جائے تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ انا جیل اربعہ بدھ اور وید کی تعلیم کا خلاصہ کی ہورات سے حاصل کی گئی تھی اور یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ سے علیہ السلام نے مرکبی پیغیمری کا دعوی کر دیا تھا۔ حالا نکہ پیغیمری کا خراف ہے ہوتا ہے کہ سے بیٹر ھرکر یہ بھی تجب خیز امر ہے کہانا خالف ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ بھی تجب خیز امر ہے کہان خلاف ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ بھی تجب خیز امر ہے کہانا تھا تھا اسلام شادی سے بھاگ کر سادہ وین گیا تھا اور عین جوانی کے عالم کی تھی تھا تھا تھی کیا تھا تو کیا اس وقت شادی کے قابل نہیں رہا تھا؟ بہر حال یہ دوی ہے کہ اسلامی تحقیق کے سامنے اس کو پیش کیا جائے اور نہ مرزائی تعلیم اس کو پیش کیا جائے اور نہ مرزائی تعلیم اس کو

مرزائی تعلیم مانتی ہے کہ بدھ فدہب کے تابعداروں نے اپنی فدہب بھی مرزائی تعلیم مانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھیل اور مدینہ طیبہ وغیرہ مقامات میں موجود ہیں اور اس سے بھی افکار نہیں متان میں اور بزرگوں کی متعد وقبریں بھی موجود ہیں۔ مثلاً تخی سرور کی قبریں مات میں پائی جاتی ہیں۔ خاکر و بوں نے بالک تا تھ کی قبر جا بجا تیار کی ہوئی مات میں پائی جاتی ہیں۔ خاکر و بوں نے بالک تا تھ کی قبر جا بجا تیار کی ہوئی مالی بسال اس پرمیلہ لگتا ہے اور اگر بنظر تعتق دیکھا جائے تو یہ بھی فابت کہ اس لی بسال اس پرمیلہ لگتا ہے اور اگر بنظر تعتق دیکھا جائے تو یہ بھی فابت کہ لیجس قبر کو بوز آسف کی قبر ہا جاتا ہے واقعی وہ اس کی ہی قبر ہے۔ کیونکہ سے اگر چہ بیاتو فابت ہوتا ہے کہ بوز آسف کی شمیر میں مراتھا۔ گریہ فابت نہیں لی حقد مانیاں میں بنائی گئی تھی۔ ممکن ہے کہ اس کی لاش یا اس کی ہڈیاں کہ بیت میں واپس بینی چکی ہوں اور قبر مصنوعی ہو۔ بہر حال جب بوز آسف کی بیت میں واپس بینی چکی ہوں اور قبر مصنوعی ہو۔ بہر حال جب بوز آسف کی بین بلکہ حضرت میں کئی بڑار گنا اسلام سے معنون کیا جائے تو ضروری ہوگا کہ اس سے بڑھ کرکئی بڑار گنا کہ بیک ہو بطروری ہوگا کہ اس سے بڑھ کرکئی بڑار گنا کہ بیک بیک ہوں اور قبر صف کن نہیں بلکہ حضرت میں کی ہے۔

أنهم .....سوانح بإب اورا قتباسات نقطة الكاف

بابی ندہب کے جوحالات مسٹر براؤن نے خود بابیوں سے حاصل کر کے کتابی صورت میں شائع کئے ہیں۔ فاری زبان میں وہ حالات نقطہ الکاف سے معنون ہیں۔ جن کو مختصر طور پر ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تا کہ وہ خود اندازہ لگاسکیں کہ آیا مرزائی تعلیم کے اصول پختہ دلائل پڑئی ہیں۔ یا بابی غد جب اپنی قوت استدلالیہ میں اس پرفخر استاذیت کا حق رکھتا ہے؟

پیشتراس کے دہم اس کتاب سے اقتباسات کھیں بیتانا چاہتے ہیں کہ بائی فدہب کے فدہبی اصول اور اصولی عقائد بھی نقطة الکاف کے ابتدائی مباحث میں درج ہیں۔ مگر جمیں چونکہ صرف تاریخ سے غرض ہے۔ اس لئے ان کو یہاں پر نظرانداز کیا گیا ہے اور تاریخی حصہ کے بقیہ صفحات کوار دومیں چیش کیا گیا ہے۔ تا کہ ناظرین آسانی سے بہرہ اندوز ہو کیکیں اور جب عقائد کی بحث میں ضرورت محسوس ہوگی تو انشاء اللہ تعالی نقط الکاف کا پہلا اصولی حصہ بھی پیش کیا جائے گا۔ ناظرین بی بھی یا در تھیں کہ رسالہ کو کب الہندو ، بلی اور کتاب قضیہ الباب البہاء سے بھی جو با تیں عاصل ہوں گی ان کو بھی ساتھ ساتھ قلمبند کرنے میں کوشش کی جاوے گی۔ نقط الکاف کا مضمون صرح میں بوت ہے کہ:

ظهورا بواب اربعه

حضورعلیدالسلام کی جرت سے بارہویں امام محمد بن عسکری علیدالسلام کی پہلی روبوشی

تک دوسوسائھ سال کا عرصہ ہوتا ہے اور بیرو پوٹی (غیبت صغریٰ) ستر سال تک رہی۔جس میں (ابواب اربعہ) چارنقیب حضرت امام غائب کی طرف سے تعلیم دیتے رہے۔ پھر تیبلنے بالواسط بھی منقطع ہوگئی اور دوسری تعمل رو پوٹی (غیبت کبریٰ) شروع ہوئی۔ جو (عمرنوح) نوسو پیچاس سال پر ختم ہوگئی تو باردوم:

بابباقال

باب اوّل شخ احمد احسائی کا ظهور ہوا۔ جس نے امام عسکری کی تعلیم جو جامع کبیر میں درج تھی لوگوں تک پہنچائی اور عرب سے نکل کر عجم میں ہر ایک مسجد اور عجلس میں اپنے بندونصائح سے لوگوں کو مشرف کیا۔ مگر اپنی ساری تبلیغ میں صاف طور پر بینظا ہر تبیں کیا کہ میں باب ہوں (اور امام غائب کی جدمت میں حاضر ہو کر علوم حاصل کر کے لوگوں تک پہنچا تا ہوں) گو بھی بھی اشارہ اپنے منصب کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ گرچونکہ رفتارز مانہ خالف تھی۔ اس لئے آپ نے اخفاء ہی بہتر سمجھا۔ باب اوّل کی وفات کے بعد:

بابثاني

باب ٹانی جاجی سید کاظم رشتی ملقب بنوراجم کاظہور ہوا کہ جس نے باب اوّل کی مخصر تعلیم کومشرح اور مفصل کر کے بیان کیا اور قصیدہ سند کی شرح کاھی اور حضرت موسی بن جعفر کے منا قب شائع کے تو آپ کی تعلیم ہندوستان تک بینی گئی۔ مگر عام اوگ خالف ہو گئے۔ چنا نچہ آپ کا ایک مریدا خوند ملاعبدالخالق بن دی جب مقامات مقدسہ اور (مشہد) میں داخل ہوا تو وہاں کے لوگوں نے اس کی خوردونوش بھی بند کر دی اور لوت قشیق سے تو بین کی اور بیتو بین بہاں تک بڑھ گئی کہ علا نے مشاہد نے فتو کی دے دیا کہ چونکہ اخوند بہاں بازاروں میں پھرتا ہے۔ اس لئے تمام بازاری اشیاء خورد فی حرام بیں۔ انہی ایام میں ایک شخص طہران سے اخوند کی شہرت من کر ملاقات کومشاہد میں داخل ہوا تو بہت محفوظ ہوا اور جب والہی طہران کو جانے لگا تو راستہ میں اسے ایک کومشاہد میں داخل ہوا تو بہت محفوظ ہوا اور جب والہی طہران کو جانے لگا تو راستہ میں اسے ایک کر مال مال اخلاص سے آبد میدہ ہو کر کہا کہ جو پھوٹالف خیال کرتے ہیں سب جمو ہے ہا وراخوند میں اور کوئی تھی نہیں۔ مگر سامعین ایسے بگڑے کہ فورا چیخ اضے کہ جاؤتم نجس۔ تہارے آنو نوجس اور کوئی تھی نہیں۔ مگر سامعین ایسے بگڑے کہ فورا چیخ اضے کہ جاؤتم نجس۔ تہارے آنو تو ہس سبجو نو کوئی تھی نہیں۔ مگر سامیان کی بیشین گوئی بی تھوک دیا تو آپ سے مند پر تھوک دیا تو آپ سے ایک مند پر تھوک دیا تو آپ سے ایک مندر سامین علی علیدالسلام کی پیشین گوئی بی تو کلی کہ جب شیعد آپ س

میں حقم کھا ہوں کے تو امام آخ باندھیں کے جس سے وہ برسر پیکا آخرالز مان کے متعلق سوال ہوا تو شرح قصیدہ اور رسالہ 'الحصحة الا آپ کے اشعار میں بھی موجود تھے یہا صد بیا قب

آپ نے کمرہ کی طرف اشارہ کیا آ امامت نہ تھے۔اس لئے آپ کی میں باب اعظم آپ کے وہاں آ۔ سچیرہم نے کہا تھا اس کی تملیغ تم۔ کہتا ہے کہ ) میں اتفا قا آپ کے باب ثالث اعظمم

میں جارز بانوں میں مبعوث

ہوتا ہے اور بیرو پوشی (غیبت صغریٰ) ستر سال تک رہی۔جس میں رت امام غائب کی طرف سے تعلیم دیتے رہے۔ پھریۃ بلیخی بالواسط بھی و پوشی (غیبت کبریٰ) شروع ہوئی۔ جو (عمرنوح) نوسو بچپاس سال پر

احسائی کاظہور ہوا۔ جس نے امام عسکری کی تعلیم جو جامع کبیر میں رعرب سے نکل کرتجم میں ہرایک مسجد اور مجلس میں اپنے پندونصاگ رعرب سے نکل کرتجم میں ہرایک مسجد اور مجلس میں اپنے میں ماری ہوں (اور منربوکر علوم حاصل کر کے لوگوں تک پہنچا تا ہوں) گو بھی بھی اشار ہ تھا۔ گرچونکہ رفتارز مانہ نخالف تھی۔ اس لئے آپ نے اخفاء ہی بہتر لے بعد:

رکاظم رشی ملقب بونوراحد کاظهور ہوا کہ جس نے باب اوّل کی مختفر بیان کیا اور قصیدہ سنیہ کی شرح لکھی اور حضرت موکی بن جعفر کے مہندوستان تک بینی گئی۔ گرعام لوگ خالف ہوگئے۔ چنا نچہ آپ کا جدی جب مقامات مقدسہ اور (مشہد) میں داخل ہوا تو وہاں کے بند کردی اور لین وشنیع سے تو بین کی اور بیتو بین بہاں تک بڑھ گئی بند کردی اور لین وشنیع سے تو بین کی اور بیتو بین بہاں تک بڑھ گئی ہوتا ہے۔ اس لئے تمام سے دیا کہ چونکہ اخوند کی شہرت من کر ملا قات سے انہی ایام میں ایک خض میں اسے ایک مطوط ہوا اور جب والی طہران سے اخوند کی شہرت من کر ملا قات مطالات دریافت کے تو اس نے کہا کہ وہ محض بہت مقدس ہاور کہا کہ جو پھوٹا لف خیال کرتے ہیں سب جموث ہے اور اخوند میں اور کہا کہ جو پھوٹا لف خیال کرتے ہیں سب جموث ہے اور اخوند میں اور کہا کہ جو پھوٹا لف خیال کرتے ہیں سب جموث ہے اور اخوند میں اور کہا کہ وہ بی گئی کے جا وہ تم نجس ۔ تہمارے آ نسونجس اور کہا تا باب طافی کو بہت ایڈ اور کئی کے دیا نچوا کی کہ جب شیعہ آئیں سے اتارائیا۔ ایک دفعہ کی نے آپ کے منہ پڑھوک دیا تو آپ سے المؤمنین علی علیہ السلام کی پیشین گوئی کے ذکلی کہ جب شیعہ آئیں المؤمنین علی علیہ السلام کی پیشین گوئی کے ذکلی کہ جب شیعہ آئیں المؤمنین علی علیہ السلام کی پیشین گوئی کی کہ جب شیعہ آئیں المؤمنین علی علیہ السلام کی پیشین گوئی کی کہ جب شیعہ آئیں المؤمنین علی علیہ السلام کی پیشین گوئی کی کہ جب شیعہ آئیں

میں مجھم گھا ہوں گے تو امام آخرائز مان کا ظہور ہوگا اور ستر آ دمی خدا اور رسول پر بہتان بائدھیں گے۔جس سے دہ برسر پیکار ہوگا۔'کسذافی البحاد ''جب وفات قریب ہوئی اور امام آخرائز مان کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے کوئی تصرح خدفر مائی۔ بلکداشارات استعال کئے جو شرح قصیدہ اور رسالہ' السحجة البالغة فی علامات النائب ''میں پائے جاتے تھے اور پچھ آپ کے اشعار میں بھی موجود تھے۔جن میں سے ایک بیشعر بھی ہے۔

يا صغير السن يا رطب البندن يا قريب العهد من شرب اللبن

جس میں ایک فاری النسل بچہ کی طرف اشارہ تھا۔ جناب سے امام کا نام ہو چھا گیا تو

آپ نے کمرہ کی طرف اشارہ کیا تواس میں باب اعظم داخل ہوئے۔ گرچونکہ اس وقت آپ مدگ
امامت نہ تھے۔ اس لئے آپ کی شاخت نہ ہو تکی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس رو پوشی کی حالت میں باب اعظم آپ کے وہاں آئے تو آپ متواضع ہو کر بیٹھ گئے اور جناب امام نے فر مایا کہ کیا جو

میں باب اعظم آپ کے وہاں آئے تو آپ متواضع ہو کر بیٹھ گئے اور جناب امام نے فر مایا کہ کیا جو

کیجے ہم نے کہا تھا اس کی تبلیغ تم نے کر دی ہے؟ اس طرح کی با تیں ہوتی رہیں۔ (مصنف کتاب
کہتا ہے کہ) میں اتفا قاآپ کے پاس چلا گیا تو دونوں نے سلسلہ کلام ختم کر دیا۔

بإب ثالث أعظم

باب الآل نے مبحد نبوی میں کسی سے (غالبًا وہ محد حسین بشروی تھا) کہا تھا کہ باب اظلم کا ظہور قریب ہے۔ تم اس سے ملو گے تو میرا اس سے سلام عرض کر دینا۔ آپ نے پچھ علامات بھی بتائے۔ باب اوّل وفات پا گئے۔ باب ثانی کا زمانہ بھی گذر گیا اور وہ خض مبحد کوفہ میں چالیس روز معتکف رہا تو امرحق اس پر محکشف ہوا تو شیراز میں آ کر متلاثی ہوکر جب باب اعظم ( ثالث ) کے پاس آیا تو آپ نے اندرونی کشش سے اس کوا بنی طرف کھنچ کرا پنا تعارف کرالیا اور اس نے بھی علامت علم ہے آپ کومعلوم کرلیا۔ کیونکہ اس نے حدیث الجاریة کی تشریح کے لئے جب درخواست کی تو آپ نے فررا اس کی شرح کھے دی اور اس مختلف نے اپنی قبلی کے بیا جب ورخواست کی اور کہا کہ مجھے سونے کا کشتہ در کار ہے تو آپ نے اپنی قبلی کم زوری اور شعی کی شکایت کی اور کہا کہ مجھے سونے کا کشتہ در کار ہے تو آپ نے اپنی قبلی کہ اپنی شور دہ پانی ایک دو گھونٹ بلا دیا۔ جس سے اس کوشفائے کی حاصل ہوگئی۔ تب وہ معتکف آپ پالد سے اپنی کس خور دہ پانی ایک دو گھونٹ بلا دیا۔ جس سے اس کوشفائے کی حاصل ہوگئی۔ تب وہ معتکف آپ کی اور کہا کہ جس سے اس کوشفائے کی حاصل ہوگئی۔ تب وہ معتکف آپ کی میں جدوث بوا ہوں۔ اوّل لسان اللیا ت جس کا مقام قلب ہے۔ اسے سان آپ میں جو نہ بوا ہوں۔ اوّل لسان اللیا ت جس کا مقام قلب ہے۔ اسے سان

الله بھی کہتے ہیں اور اس کو مقام لاھوت سے امداد ملتی ہے۔ یہی مقام قلم ہے اور اس کا حامل میکائیل ہےاور ذاکرالشیئیة ہے۔ ( گویا جو کچھ باب کا کلام ہوگا وہ خدا کا کلام ہوگا اور یوں سمجما جائے گا كەخداتعالى بابكى زبان سے بول رہا ہے) دوم لسان المناجاة ہے۔اس ميں شان عبودیت ظاہر ہوتی ہے اور وہی لسان نبوۃ بھی ہے۔اس کا مقام عقل ہے اور اسے حروف سے امدادملت ہے۔اس کابادشاہ جبرائیل ہے۔جنة صفراء میں عقول کی خوراک ہے اور اس کا مقام لوح محفوظ ہے۔( گویاباب ای وقت بحیثیت نی اورانسان ہونے کے خداسے باتیں کرتاہے) سوم لسان الخطب جومنسوب الى الولاية ب- اس كامقام نفس ب- اس كوملكوت سامداد ملتى ب\_ اس کا مقام کری ہے۔ بادشاہ اسرافیل ہے۔ جو حامل رزق حیات ہے اور اس کے سرپر زمرد کا تاج ہے۔ ( گویا اس مقام پر باب ولی الله ہوگا اور لوگوں کو آپنے مواعظ ونصائح سے مستفیض كركا) چهارم لسان الزيارة وتفسير القرآن والحديث اوريهي رتبه بابيت ب\_اس كامقام جسم ے اور عالم الملک والكثرت كا حصه ہے۔اس كا بادشاه عزرائيل ہے۔جس كا تخت يا قوت سرخ ہے۔( گویااس وقت باب امام غائب سے احکام حاصل کرتا ہے اور مبلغ بن کرامام غائب کی حکومت قائم کرتا ہے اورخود صرف مبشر ہے) جناب کا بید دعویٰ تما کہ میں ان جاروں زبان پر متصرف ہوں اور مجھ میں یہ بھی کمال ہے کہ چھ گھنٹے میں بےساختہ ایک ہزار شعر کہ سکیا ہوں۔ اس دعویٰ کی تقید لتی یوں ہوئی کہ کوئی رادع (اور مدمقابل) پیدانہ ہوا۔ جو بیدد مولی کرتا کہ میں بھی چھ تھنے میں ایک ہزار شعر بول سکتا ہوں۔ اگر پچھالوگ محر ہو مگئے تھے کہ آپیانہیں ہو سکتا اور کچھالوگ محوجرت تھے جوند منکر تھے اور نہ مصدق۔

باب اعظم كابتدائي حالات

ا فارہ سال کی عمر میں آپ نے شیراز سے ابو شہر تک تیل کی تجارت مثر وع کی جو صرف پانچ سال تک جاری رہی۔ ایک و فعد اپنے ایک دوست سے سلسلہ کلام دراز کرتے ہوئے اس قدر تسائل کیا کہ جس نرخ پر اپنے دوست سے نیل کی فروخت تکیل پانچکی تھی۔ اس سے ستر تو مان (روپیہ) نرخ کم ہوگیا۔ مگر آپ کی کمال شرافت تھی کہ اب سے نرخ پر اسے دے دیا اور اپنے آب کو گا کہ پر ترجی نہیں دی۔ جولوگ کہتے ہیں کہ آپ نے چلے کشی یا مجاہدہ کیا یا کسی شیخ وقت کے ہاتھ پر بیعت کی بیسب جھوٹ اور افتر اء ہے۔ تجارت کے چھے سال آپ نے تجارت چھوڑ دی۔ ہاتھ پر بیعت کی بیسب جھوٹ اور افتر اء ہے۔ تجارت کے چھے سال آپ نے تجارت کے چھڑ اور وہاں ایک سال تھہرے تا کہ اپنے باب کی تربیت کی زیارت سے مشرف ہوں ۔ لوگ کہتے ہیں اور وہاں ایک سال تھہرے تا کہ اپنے باب کی تربیت کی زیارت سے مشرف ہوں ۔ لوگ کہتے ہیں اور وہاں ایک سال تھہرے تا کہ اپنے باب کی تربیت کی زیارت سے مشرف ہوں ۔ لوگ کہتے ہیں

کہ سید مرحوم ہے آپ کو تلمذ کا افخر حا آپ سید مرحوم کی مجانس وعظ میں حا بعد ارض فاء (غالبًا شیراز) میں والبر محرجیسا کہ پہلے ذکر ہو چکاہے۔ مجمد ایام رضاعت میں آپ

اپنے باپ سے بوں خطاب کیا تھا کہ پیدا ہوئے جیسا کہ آپ نے اشارہ کا باب کی تبلیغی جدو جہد

آپ نے شاہان اسلام کر دیا۔ اس سے پیشتر گویہ اعلان کریں گے۔ گرچونکہ وہاں لوگ کافی کئے مخصوص کر دیا گیا۔ حاتی مجمد رضا کے اردگر دطواف کرتے دیکھا کہ آ میں بیخیال پیدا ہوا کہ بیامام وقت نیارت سے مشرف کرتے رہے۔ تصدیق کرنے پر مجبور ہوگیا۔ بیعا آپ کا انتقال ہوا۔

۱ په انظال اواد باب کی گرفتاری

آپ مکہ سے ارض فاء
آپ کونظر بند کر لیا۔ای حالت میل
وکتا بت بھی ممنوع قرار دی گئی۔گا
ارسال کرتے رہے۔ پچھ دنوں ۔
ماموں کا تمام مال ومتاع لوث کرو
بھی ہو چکی تھی اوران کوجلاوطن بھی
صادق خراسانی ، ملاعلی اکبر کردستانی
گٹی اور حدیث کا مضمون صادق

مقام لاھوت سے امداد کمتی ہے۔ یہی مقام تلم ہے اور اس کا حامل ہے۔ ( گویا جو کھ باب کا کلام ہوگا وہ خدا کا کلام ہوگا اور بول سمجما لى زبان سے بول رہا ہے) دوم لسان المناجاة ہے۔اس میں شان وبی لسان نبوۃ بھی ہے۔اس کا مقام عقل ہے اور اسے حروف سے جرائیل ہے۔جنہ صفراء میں عقول کی خوراک ہے اوراس کا مقام لوح وقت بحثیت نی اورانسان ہونے کے خداسے باتیں کرتاہے ) سوم الولاية ہے۔اس کامقام نفس ہے۔اس کوملکوت سے امداد ملتی ہے۔ ناہ اسرائیل ہے۔ جو حامل رزق حیات ہے اور اس کے سر پر زمر د کا م پر باب ولی اللہ ہوگا اور لوگوں کو اپنے مواعظ ونصائح سے منتفیض إرة وتفسير القرآن والحديث اوريهي رتبه بإبيت ہے۔اس كامقام جسم ی کا حصہ ہے۔اس کا بادشاہ عزرائیل ہے۔جس کا تخت یا قوت سرخ بامام غائب سے احکام حاصل کرتا ہے اور مبلغ بن کرامام غائب کی رصرف مبشر ہے) جناب کا بید دعویٰ تھا کہ میں ان جیاروں زبان پر مجى كال بى كد چد كھنے ميں بساخة ايك بزار شعر كهدسكنا مول-وئی که کوئی رادع (اور مدمقابل) پیداند مواجو بیدوعوی کرتا که میں نعر بول سکتا ہوں۔اگر پچھلوگ منکر ہو گئے تھے کہ ایسانہیں ہوسکتا اور تكريتھاورنەمصدق۔

## بالات

الله وفعدات نظیراز سے ابوشہر تک تیل کی تجارت شروع کی جوسرف ایک وفعدات نے ایک دوست سے سلسلہ کلام دراز کرتے ہوئے اس قدر پے دوست سے نیل کی فروخت پھیل پاچکی تھی۔ اس سے ستر تو مان رآپ کی کمال شرافت تھی کہ اب سے نرخ پر اسے دے دیا اور اپنے میں جولوگ کہتے ہیں کہ آپ نے چلہ شی یا مجاہدہ کیایا کسی شیخ وقت کے بیا اور افتر اہ ہے۔ تجارت کے چھے سال آپ نے تجارت چھوڑ دی۔ مضمر تعاریعنی باء ھاء۔ چھرف ) اور نجف اشرف کوتشریف لے گئے تاکہ اپنے باب کی تربیت کی زیارت سے مشرف ہوں۔ لوگ کہتے ہیں

کے سید مرحوم ہے آپ کوتلمذ کا فخر حاصل تھا۔ گھر بیفلط ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور قابل تسلیم ہے کہ آپ سید مرحوم کی مجالس وعظ میں حاضر ضرور ہوا کرتے تھے۔ کیکن تلمذ کا ثبوت نہیں ملتا۔ سال کے بعد ارض فاء (غالبًا شیراز) میں واپس آگئے اور اپنے آپ کوکس میری کے عالم میں پوشیدہ رکھا۔ گھرجسیا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ محمد حسین بشروی نے آپ سے تعارف حاصل کرلیا تھا۔

ایام رضاعت پس آپ نے بیآیت پڑھی تھی۔'کسمن الملك الیوم''اورایک وفعہ اپنے باپ سے یول خطاب کیا تھا کہ:''اذا زلزلت الارض زلزالها ''توبیحالات ایسے بی پرامویے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا تھا۔

باب کی تبکیغی جدوجهد

آپ نے شاہان اسلام کو بلینی خطوط روانہ کئے اور مکہ شریف جاکراپ وعویٰ کا اعلان کردیا۔ اس سے بیشتر گویہ اعلان ہو چکا تھا کہ آپ شہر کوفہ کے مضافات میں اظہار دعویٰ کریں گے۔ گرچونکہ وہاں لوگ کا فی تعداد میں جمع نہ ہو سکتے تھے۔ اس لئے بیاظہار مکہ شریف کے لئے خصوص کر دیا گیا۔ حاجی محمد رضابین حاجی رحیم خمل فروش کا بیان ہے کہ میں نے آپ کو بیت اللہ کے اردگر وطواف کرتے و یکھا کہ آپ مکال خصوع وخشوع سے طواف کر رہے ہیں تو میرے دل میں بینالی بیدا ہوا کہ بیام وفت ہیں یااس کے نقیب اور میشر ہیں۔ پھر بار بار بمجھے خواب میں اپنی میں بید خیال بیدا ہوا کہ دیا مام وفت ہیں یااس کے نقیب اور میشر ہیں۔ پھر بار بار بمجھے خواب میں اپنی نیارت سے مشرف کرتے رہے۔ آخر جب مدینہ شریف میں آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ کی تھد یق کرنے پر مجبور ہوگیا۔ بیاجی صاحب بارہ برس آپ کی صحبت میں رہے اور ۲۲ سے اور ۲۲ سے اس کا انتقال ہوا۔

باب کی گرفتاری

آپ مکہ سے ارض فاء (شیراز) کو بحری راستہ سے واپس آئے تو سلطان وقت نے آپ کونظر بند کرلیا۔ای حالت میں جب گھر پنچ تو آپ کے پاس لوگوں کا آنا جانا بند کردیا اور خط وکتا ہت بھی ممنوع قرار دی گئی۔ گرآپ بدستور خفی طور پراپنے مریدوں کی طرف اپنی تحریرات ارسال کرتے رہے۔ پچھ دنوں کے بعد دشمن دیوار بھاند کر آندرآ گئے اور آپ کا اور آپ کا اور آپ کا ماموں کا تمام مال ومتاع لوٹ کر واپس چلے گئے۔اس سے پیشتر آپ کے مریدوں کی تشہیر وتعزیر مجمی ہو چکی تھی اور ان کو جلا وطن بھی کر دیا تھا۔ جن میں سے بعض کے بینام ہیں۔ حاجی حبیب، ملا معاون قراسانی، ملاعلی اکبر کر دستانی۔ پھر آپ کو دارو خدے کل میں نظر بند کردیا گیا تو وہاں وہاء پڑھی اور حدیث کامضمون صادق ہوا کہ امام کے عہد میں طاعون ابیض (وہاء) اور طاعون احمر میں اور حدیث کامضمون صادق ہوا کہ امام کے عہد میں طاعون ابیض (وہاء) اور طاعون احمر

(کشت وخون) پڑے گی اور داروغہ کالڑکا بیار ہوکر قریب المرگ ہوگیا۔ باب نے دعاء کی تو فوراً تندرست ہوگیااور داروغہ نے بابی نہ ہب اختیار کرلیا۔

باب کی ہجرت

آپ نے محمد حسین کردستانی کی وساطت سے تین گھوڑے منگائے اور شیراز سے اصفہان کو بجرت کی ۔محمد حسین کا بیان ہے کہ آپ نے مجھے پھین تو مان (ایرانی رویے) دیے اور فرمایا کدان سے فلال فلال علامت کے تین گھوڑ بےخرید کر لاؤ تو میں اس قیت برانہی علامات کے گھوڑے نرید کرحا ضرخدمت ہوااوران کے سواد وسری قشم کے گھوڑے مجھے دستیاب نہ ہوسکے۔ میں نے ان کوآپ کی خدمت میں مقام حافظیہ پر پیش خدمت کیا تو ایک پرآپ سوار ہوئے۔ دوسرے برسید کاظم رنجانی اور تیسرے پر میں۔ آپ کا گھوڑا بہت چست و جالاک معلوم ہوتا تھا۔ اگر چہاہے خوراک کافی نہیں ملتی تھی۔ ہم نے دوسرا گھوڑ اتبدیل کر دیا تو وہ بھی آپ کی برکت سے جست جالاک ہوگیا اور جب ہم ذروگاہ کے مقام پر پہنچاتو آپ نے عصر کی نماز بہت لمبی کر دی۔ جب ہم نے سلام چھیرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہم اس خوفناک مقام سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ پھرآ پ نے جھے یو چھا کہ تہارا کچ چ (پستول) کہاں ہے تویس نے عرض کیا میں بھول گیا ہوں تو آپ نے فرمایا کہنیں وہ تو تہاری یا کث میں موجود ہ میں نے دیکھا تو وہیں تھا۔ ایک دفعہ ہم سیاہ رات میں جارہے تھے تو ہم آپ سے چھڑ گئے اور سخت تشویش ہوئی کہ یا تو راستہ سے میں بھٹک گیا ہوں یا کاظم یا جناب؟ تو آپ نے دور ے ہمیں آ واز دی ہم آ پنچ اور اس وقت آ ب جلال میں تھے تو کاظم کوشش ہوگئ ۔ آ ب نے عائے پلائی تو ہوش سنجالا اور جب اصفہان پنجے تو وہ مرگیا اور آپ نے اس کا جنازہ پر ھا۔ يمى محد حسين جب قلعة تمريزيني تا واسع كرفاركرايا كيا اور مرچنديو چها كيا مكراس في راز دارى کی با تیں نہ بتا کیں ۔اس لئے اس کی دائیں آ کھ پر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ قيام اصفهان

جب آپ اصفہان پہنچ تو معتدالدولہ منو چھرگال سے درخواست کی کہ آپ کو چند ہوم اصفہان میں قیام کیا۔ چنا نیج آپ اصفہان میں تاخیہ آپ اصفہان میں قیام کیا۔ چنا نیج آپ اصفہان میں قیام کیا اجازت سے جالیس ہوم تک وہاں قیام کیا۔ چنا نیج آپ امام جمعہ کے گھر تھہر سے۔ امام جمعہ آپ کا معتقد ہو گیا اور آپ کوخود وضو کرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے عرض کیا کہ جناب آپ کی صدافت کا نشان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ چھ کھنے میں ایک ہزار شعر فی البدیہ کہ سکتا ہوں۔ پھرا مام جمعہ نے آپ سے درخواست کی کہ جس طرح آپ نے سید

مين داراني كوسوره كوثركي تفسيرلك كرعناء فرما كين توآپ نے فوراً لكه دى اور في أثبات نبوت مين ايك رسالها ـــ **میں ملا قات کوآ ئے تو اس وقت محمرمہا** <u>متھ</u> تو دونوں نے باب سے سوالات و یکھا کہلوگ جوق درجوق آ رہے ہیں و معتدنے کہا کہتم لوگ اس کی تروہ کی دعوت دی۔ مگر مقابلہ پر کوئی نہ آیا كهوه باب سيحسن عقيدت ركهتي مرحمله کرویا۔ گرمعتندنے آپ کوا۔ . اعلان جنگ کرے گا تو میں دوسم کے أكر صلح وصفائي سے آپ كو بلائے تو: امتیدہے کہ بادشاہ آپ کا معتقد ہو خوب تبلیغ كرسكينگے ـ مگرآپ نے اـ ون حقه بي رباتها\_اتفا قأايك چنگار ڈال دی اور سر پوش لگادیا۔معتدنے سمسی بی کی تا ثیرہے تو آس پاس۔ ہناتواس نے اپناتمام مال باب کے نا

ويلحى توحسد ہے مرہی گیااور جب ہ

نے ایک یا کی نہ دی اور دو آ دمیوں کو

جن میں سے ایک سید یجیٰ یز دی بھی

باب کی تقیدیق کیسے کی تھی۔فرمایا ک

**خدمت ہوکر باب سے چندسوالات** 

ہے میرے قلب پرصدمہ ہوا۔ گراح

مبذول فرمائیں گے تو واقعی آ پ۔

ول میں تین سوال سوچ رکھے تھے۔

اورداروغه كالركا يهار موكر قريب المرك موكيا ـ باب ف دعاء كى تو فورا نے بالی مذہب اختیار کرلیا۔

نسین کردستانی کی وساطت سے تین گھوڑے منگائے اور شیراز ہے سین کابیان ہے کہ آپ نے مجھے پچپن تو مان (ایرانی رویے) دیئے ، فلال علامت کے تین گھوڑ ہے خرید کر لاؤ تو میں اس قیت پر اخمی رعا ضرخدمت ہوااوران کے سواد وسری قتم کے گھوڑے مجھے دستیاب آپ کی خدمت میں مقام حافظیہ پرپیش خدمت کیا تو ایک پرآپ بسید کاظم رنجانی اور تیسرے پر میں۔ آپ کا گھوڑا بہت چست کر چداسے خوراک کانی نہیں ملتی تھی۔ ہم نے دوسرا گھوڑ اتبدیل کر ویا سے چست چالاک ہوگیا اور جب ہم ذروگاہ کے مقام پر پہنچ تو آپ ردی۔ جب ہم نے سلام پھیراتو کیا دیکھتے ہیں کہ ہم اس خوفناک ا کے ہیں۔ پھرآ پ نے مجھے پوچھا کہتمہارا کچ چ (پتول) کہاں ہے اِل گیا ہوں تو آپ نے فر مایا کہنیں وہ تو تمہاری یا کٹ میں موجود تھا۔ایک دفعہ ہم سیاہ رات میں جارے تھے تو ہم آپ سے بچھڑ گئے توراستہ سے میں بھٹک گیا ہوں یا کاظم یا جناب؟ تو آپ نے دور نچاوراس وقت آپ جلال میں تھے تو کاظم کوشش ہوگئ ۔ آپ نے اور جب اصفهان پنچ تو وہ مرگیا اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ پہنچا تواسے گرفار کرلیا گیا اور ہر چند بوچھا گیا مگراس نے راز داری لئے اس کی دائیں آئھ پر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔

مان پہنچاق معمدالدولہ منوچرگان سے درخواست کی کہ آپ کو چند ہوم ، بخشقواس کی اجازت سے جالیس یوم تک وہاں قیام کیا۔ چنانچہ آپ م جعدا بكامتقد موكياا درا بكوخود وضوكرايا كرتا تفارايك دفعداس كى صداقت كانشان كيا بوق آپ نے فرمايا كه چه كھنے ميں ايك بزار - پھرامام جعدنے آپ سے درخواست کی کہ جس طرح آپ نے سید

يخيا دارابي كوموره كوثر كي تفيير لكه كرعنايت فرمائي تقى \_اسى طرح مجيح بهي سوره عصر كي تفيير لكه كرعنايت فرمائيں تو آب نے فورا لکھ دى اور چونكه معتمد الدوله بھى آپ كامعتقد موچكا تھا۔اس لئے آپ فا ثبات نبوت میں ایک رسالدا سے کھے کردیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ باب معتد الدولہ کے مکان میں ملاقات کوآ ئے تواس وقت محمد مهدى بن حاجي گلباس اور ملاحس ابن ملاعلى نورى بہلے ہى موجود تھے تو دونوں نے باب سے سوالات کئے جن کا جواب باب نے باصواب دیا۔ گر بعد میں جب ویکھا کہلوگ جوق درجوق آ رہے ہیں تو حاسد بن گئے اور امام جعہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو معتدنے کہا کہتم لوگ اس کی تر دید کریں۔ گروہ نہ کرسکے پھر باب نے اس دن کے بعد مباہلہ کی دعوت دی گرمقابلہ پرکوئی نہ آیا۔ مرزاا قاس کے پاس امام جعداور تمام لوگوں کی شکایت کی گئی کہ وہ باب سے حسن عقیدت رکھتے ہیں۔اس لئے امام جمعہ کوخوف بیدا ہو گیا اور لوگوں نے باب مرحمله کردیا۔ گرمعتدنے آپ کواپے گھر میں پوشیدہ رکھ لیا اور عرض کی کداگر بادشاہ آپ سے اعلان جنگ كرے كا توميں ووقع كے لوگ (بختيارى اور شاه سون) جمع كركے بالمقابل كردول كا\_ اگر صلح وصفائی سے آپ کو بلائے تو میں آپ کے ہمراہ طہران جاؤں گا اور حق بات کہدووں گا۔ امید ہے کہ بادشاہ آپ کا معتقد ہوجائے اور اپنی لڑکی کا نکاح بھی آپ سے کردے گا تو آپ خوبتبليغ كركمينك \_مرآب في الصمنظور ندكيا اورمعتد الدولية بكايول معتقد مواكدوه ايك دن حقد بي ر باتها ـ ا تفا قاليك چنگارى الزكرزيين برآ گرى تو آ پ في چول يس لييك كراو بي يس ڈال دی اورسر پیش لگادیا۔معتمد نے دیکھا تو وہ ٹوپی سونے کی بن چکی تھی۔اسے خیال ہوا کہ شاید كى پى كى تا نير بو آس پاس سے تمام يے جلا كر عمل كرنا شروع كرديا \_ مكرايك دفعه بھى سوناند پناتواس نے اپناتمام مال باب کے نام نذر کردیا۔ مگردل سے تصدیق نہیں کی اور جب آپ کی ترقی دیکھی تو حسد سے مربی گیا اور جب باب کواس کی خبر موت پیچی تو ا قاس سے مال طلب کیا۔ گراس نے ایک پائی نددی اور دوآ دمیوں کو باب نے پہلے ہی ۱۹دن اس کے مرنے کی خبر دے دی تھی۔ جن میں سے ایک سید کی یر دی بھی ہے۔ میں نے (مؤلف) یو چھا تھا کہ جناب نے حضرت باب کی تصدیق کیسے کی تھی۔ فرمایا کہ جب میں نے آپ کا دعویٰ سنا توشیراز کو کوچ کیا اور حاضر فدمت ہوكر باب سے چندسوالات كئے۔جن كا جواب اطمينان بخش آپ نے مجھے ندديا۔جس ہے میرے قلب برصدمہ ہوا۔ گراحباب نے کہا کہ ضرور حضرت باب آپ کی طرف کسی وقت توجہ مبذول فرمائیں گے تو واقعی آپ نے مجھے خلوت میں بلا بھیجا۔ جب میں پیش ہوا تو میں نے اپنے دل میں تین سوال سوچ رکھے تھے۔جن میں سے دو میں نے پیش کے اور آپ نے ان کا فوری

جواب دے دیا۔ تیسراسوال میں نے ابھی تک مخفی رکھا تھا۔ لیکن آپ نے جوابی پر چہ کے دوسرے صفحہ پروہ سوال بھی معہ جواب کے مفصل تحریر فر ما دیا۔ جس سے جھے یقین ہوگیا کہ واقعی آپ باب الوصول الی اللہ ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ آپ کے والدصاحب حضرت باب کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں تو آپ نے کہا کہ ابھی تک خاموش ہیں۔ مگر جب جھے یقین ہوجائے گا کہ وہ باب کی تقد بین تہیں کرتے تو میں ان کوتل کردوں گا۔

سفرطهران

معتمد کی وفات کے بعد گرگین خان نائب السطنت مقرر ہوا تو اس نے حضرت باب کو بلوا كركهاكة پطهران يا كاشان تشريف لے جائيں - كيونكه اقاس آپ كامخالف ہے - جبوه مجھے علم دے گا کہ میں آپ کواس کے سپر دکر دول تو میں انکار نہ کرسکوں گا۔ کیونکہ معتمد مرحوم کی طرح میں طاقة زنبیں ہوں۔ باب نے عذر کیا کہ میرے پاس سفرخرج نبیں کیسے جاسکتا ہول تو گر گین خان نے اپنی طرف سے سفرخرچ اور سواری کا انتظام کردیا اور باب فوراً روانہ ہو گئے۔ گر آپ کو بہت ہی ملال تھا۔ کیونکہ وہ جانے تھے کہ بیتمام منافقانہ کارروائی ہے اور گر کین خان جا ہتا تھا کہ شاہی دربان میں اقتد ارحاصل کرے۔ گراس کی قسمت میں نہیں ہے اوراس عجلت ہے آپ نے تیاری کی کہ آپ نے جووہاں پرایک پاجامہاور جوند (ساغری بعیالی) بھی تیار کرایا تھا۔وہ بھی وہیں رہنے دیا اور راستہ میں خوروونوش بھی ترک کردیا۔ آخر جب کاشان کے قریب پہنچے اور وہال پر کھانا نہ کھایا اور اس وقت آپ کے ہمراہی چھآ دمی تھے تو ان کو خیال پیدا ہوا کہ بھوک ہے کہیں آ پالف نہ ہوجا عیں۔اس لئے انہوں نے آ پ کے دوطہرانی مبلغین کوآ مادہ کیا کہ آ پ کو کھانا کھلائیں۔ پیدومبلغ آپ کے علم سے پہلے ہی دوروز طبران کورواند ہو بھے تصاوران کا پیکام تھا کہ طہران میں تبلیغ کریں۔ مرحضرت باب ان کوراستہ میں بی جاملے تھے۔ بہرحال رفقائے سفرنے شیخ علی خراسانی سے کہا کہ حضرت باب خالی پید سفر کردہے ہیں تو اس نے کھانا تیار کرایا۔جس میں سے آپ نے قد رقلیل کھا کر باتی واپس کردیا اور جلدی رواند ہوکر کاشان پینے گئے۔ چروہاں مے موضع خانلق تشریف لے گئے تو طہران میں خبر پہنچ گئی کہ آپ آ رہے ہیں اور سلطان سے ملاقات كرنا جائة بين اورمعلوم مواكه خودسلطان بهي زيارت كے خواستگار بين -مگر كركين خان وزیراعظم نے درمیان میں ایک رکاوٹ پیدا کر دی اور آپ کو بارہ سیابیوں کے ہمراہ ما کو بھیج دیا گیا۔(غالبًاوز براعظم نے بیعذر پیش کیاتھا کہ اس وقت حضرت سلطان خود سفر کو جارہے ہیں۔اگر آب سے ملاقات کریں تو سلطان کو اپنا ارادہ ملتوی کرنا بڑے گا۔ اس لئے جب آب واپس

ہمں گے تو آپ کو بلوایا جائے گا اور س کے دربار میں حاضر ہوں گے تو لو گرونشروع ہوجائے گی۔جس سے رعا گرونشجان اور ظہور خوارق محمد بیک جوبارہ سپاہیوں پرا

**روزمب**ح حوالات کا معائنه کیا۔ ( کیو ۔ رکے کنارے وضو کر دہے تھے۔ پوچ **کُل کمیا تھا۔اس لئے میں باہر چلا گیا۔** الفراد فم معده کی در داخی\_آ خرسب ہم زنجان نے محمد بیک کی معرفت ایک ا فاغل سغرے محمد بیک چونکہ بالکل چو **ں بیش** کرنے کی فرصت نہ اس سکی اور **فيوان كبلاتا نفا كيونكداس مين آپ كا يگون پراجيماا** ژوال رکھاتھا) تو خاص د بِّب نے محمد بیگ کو یا فلان کہہ کر یکارا۔ **اوراس قد**ر خالف تھا کہ سلطان کے المحثة كرمًا حيامتًا تقار مكر سلطان نے اثر **ارت نەركىتا ت**ھا۔ساتھ بى يەنجى خطرە بن اس فرآن الباب كاليك منحه الم في المارية ألى تو داخل بيعت موكيا. ب کی امداد میں سرتو ژکوشش کی اور آب 🥰 نه کرے۔ گرمیری شکایت ہوگئ تو می خواستگار ہوا کہ کیا میں سلطان سے پنپ نے حکم دیا کہ تمہارے لئے قید ہو، الات بیان کرتا ہے کہ جب ہم زنجان

**گاتو بیادہ سرکاری کے ہمراہ تھم نامہ ہار**۔

ں نے ابھی تک مخفی رکھا تھا۔ لیکن آپ نے جوالی پر چد کے دوسرے کے مفصل تحریر فرمادیا۔ جس سے مجھے یقین ہوگیا کہ واقعی آپ باب بھر پوچھا کہ آپ کے والدصا حب حضرت باب کے متعلق کیا خیال بھی تک خاموش ہیں۔ گر جب مجھے یقین ہوجائے گا کہ وہ باب کی فقل کر دوں گا۔

کے بعد گرگین خان نائب السطنت مقرر ہوا تو اس نے حضرت باب کو نان تشریف لے جائیں۔ کیونکہ اقاسی آپ کامخالف ہے۔ جبوہ واس کے سپر دکر دول تو میں افکار نہ کرسکوں گا۔ کیونکہ معتمد مرحوم کی باب نے عذر کیا کہ میرے پاس سفر خرج نہیں کیسے جاسکتا ہوں تو ہےسفرخرچ اورسواری کا انتظام کر دیا اور باب فور آروانہ ہو گئے ۔مگر نکہ وہ جانتے تھے کہ بیتمام منافقانہ کارروائی ہے اور گرگین خان حاہتا رحاصل کرے۔ گراس کی قسمت میں نہیں ہے اور اس عجلت ہے آپ وہاں پرایک پاجامہاور جونہ (ساغری،عیالی) بھی تیار کرایا تھا۔ وہ بھی فررونوش بھی ترک رویا۔ آخر جب کاشان کے قریب بینچ اور وہاں پ کے ہمراہی چھ آ دمی تصوتوان کوخیال بیدا ہوا کہ بھوک ہے کہیں لے انہوں نے آپ کے دوطہرانی مبلغین کوآ مادہ کیا کہ آپ کو کھانا تے مے سے پہلے ہی دوروز طہران کوروانہ ہو چکے تھے اوران کا بیکا م تھا کہ هرت باب ان کوراسته میں ہی جاملے تھے۔ بہرحال رفقائے سفرنے هرت باب خالی پید سفر کررہے ہیں تواس نے کھانا تیار کرایا۔جس کھا کر باقی واپس کردیا اورجلدی روانہ ہوکر کا شان بیٹنی گئے۔ پھروہاں لے محتے تو طہران میں خبر پہنچ گئی کہ آپ آ رہے میں اور سلطان سے معلوم ہوا کہ خودسلطان بھی زیارت کے خواستگار ہیں۔ مگر کر گین خان ایک رکاوٹ پیدا کردی اور آپ کو بارہ سپاہیوں کے ہمراہ ماکو بھیج دیا بیعذر پیش کیاتھا کہاس وقت حضرت سلطان خودسفرکو جارہے ہیں۔اگر السلطان کو اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑے گا۔ اس لئے جب آپ واپس

آئیں گے تو آپ کو بلوایا جائے گا اور سلطان کی خدمت میں یہ عذر پیش کیا کہ حضرت باب جب آپ کے در بار میں حاضر ہوں گے تو لوگ جو ق در جو ق جمع ہو جائیں گے اور خواہ نخواہ بابی تحریک از مرنو شروع ہو جائے گی۔جس سے رعایا میں طرح طرح کے فسادات پیدا ہو جائیں گے ) سفر زنجان اور ظہور خوار ق

محد بیک جوبارہ سپاہیوں پرافسرتھا۔ باب کامرید ہوگیا۔ کیونکہ اس نے اثنائے سفرمیں ایک روزصبح حوالات کامعائنه کیا۔ ( کیونکه باب زیرحراست تھے) تو درواز ہ کھلاتھا اور باب ایک نمرك كنارے وضوكررے تھے۔ يوچھا گياتوآپ نے فرمايا كميس نے قفل ير ہاتھ ركھاتو فوراً کھل گیا تھا۔اس لئے میں باہر چلا گیا۔ چند سیا ہیوں کا ارادہ ہوا کہ باب پرتخی کریں تو ان سب کو وجع الفرادفم معدہ کی دردائشی۔ آ خرسب نے معافی مانگی تو آپ کی دعا ہے فوراً شفایاب ہو گئے۔ ما کم زنجان نے محمد بیک کی معرفت ایک درخواست بھیجی کہوہ باب کودیکھنا جا ہتا ہے۔ مگراس وقت مشاغل سفر سے محمد بیک چونکد بالکل چور ہو چکا تھا۔ اس لئے اسے وہ درخواست باب کی خدمت میں پیش کرنے کی فرصت نہ مل سکی اور اسے فراموش ہوگئ۔ جب آپ زنجان پہنچے (جوارض رضوان کہلاتا تھا کیونکہ اس میں آپ کا مبلغ اخوند ملامحرعلی رہتا تھا۔جس نے اپنی توت تبلیغ سے لوگوں پراچھااٹر ڈال رکھاتھا) تو خاص دارالخلافہ میں چو ہدری محود خان کے گھر اترے اور حضرت باب نے محد بیک کو یافلان کہہ کر پکارا۔ مگراہے جرأت نہ ہوئی کدا نکار کرے۔ کو پہلے بہت مغرور تمااوراس قدر مخالف تھا كەسلطان كے دربار ميں چندمسائل فقه پریشنخ الاسلام باقر رشی بابی ہے مباحثه كرنا جا بهتا تھا۔ گرسلطان نے اس كوروك ديا تھا۔ كيونكديي صرف اخباري تھا اورعلم فقد ميں مهارت ندر کھتا تھا۔ ساتھ ہی ریجی خطرہ تھا کہ بائی تحریک زور پکڑ جانے سے نساونہ ہوجائے۔ آخر جباس نقرآن الباب كالك صفحه يرهاتو فورأاس كقلب برايبا كمرااثر مواكداسا أكاركي ، كوئى وجه نظر ندآئى تو داخل بيعت موكيا۔اس كابيان ہے كه جب بهم زنجان يہنيے تو ميں نے حضرت باب کی امداد میں سرتو ڑکوشش کی اور آپ کے اعزاز میں تھم دے دیا کہ زنجان میں کوئی شخص حقہ نوشی نہ کرے۔ گرمیری شکایت ہوگئ تو سلطان نے مجھے واپس طہران طلب کیا۔ اب میں باب سے خواستگار ہوا کہ کیا میں سلطان سے مقابلہ کروں یا سرتسلیم خم کرے وہاں جا کر قید ہو جاؤں تو آپ نے تھم دیا کہتمہارے لئے قید ہوجانا دو جہال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر وہال کے مزید عالات بیان کرتا ہے کہ جب ہم زنجان بہنچے تھے تو ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت تھا۔ لوگ سنتے ہی تو پیادہ سرکاری کے ہمراہ تھم نامہ ہمارے نام آپنجیا کہ مغرب سے پہلے ہی شہر سے نکل جاؤ۔ہم

اور جا کرشنرادہ سے کہددو کہ ہم بی نمازشروع کردی ہےاور میراارادہ <sup>ب</sup> **آمیا کہ میں نہیں جاسکتا۔ آپ نے فوراً کورا شفا ہوگئ** تو میں نے شنرادہ کوآ پ 🖥 کے اٹکار کی میں نے اطلاع دی تو **وں کے در** اور اینے بندوں کے در فيع مركآ ياجوتبريز كمضافات ميں ال**مُ لُوك** جب حضرت وضوكرتے تو آپ ار دوائی کے طور براستعال کرتے۔ دوسرا ا مریز سے باہر نہیں جاؤں گا۔ یہاں تک نے جواب میں کہا کہ جو کچھ سلطان نے حکم **واپس آنے لگا تو مجھے بھر بخار ہو گیا اور و آپ کو پہنچ**ادوں۔اس کے بعدشنرادہ نے بجھے رخصت کی آخری ملاقات کرنے آ۔ **آپ ماکوتشریف لے گئے۔ دو ماہ کے بعد** وكراس كوتابى سے معافی مانگی كه میں شنرا **گردیا**اورمیرے حق میں دعائے خیر فرمائی . دعانبیں دی۔اگر چہانہوں نے مجھ پرظ پ**ُرِضُ کیا** کہوہ خود بےرلیش اور زن سرشہ **مبان بکڑ گئے اور اس کی تشہیر کر کے اسے** ا ہے ذکیل ہوا۔ آب نے فرمایا کہاس۔ الومين نتين سال نظربندي

ہاب کو ماکو کے ایک قلعہ میں

**دنت**ریز وسفر ما کو

نے بہتیراعذر کیا کدمعاف سیجئے۔ہم تھکے ماندے ہیں۔گرحاکم نے ایک ندی توباب ناراض ہوکر کہنے لگے کہ دیکھو بیرحا کم کس جوش سے ہماری زیارت کا خواہاں تھا۔اب کس طرح اس نے اپنی رائے تبدیل کر دی ہے۔ ( گویا یہ اشارہ اس رقد کی طرف تھا جو اثنائے سفر میں حاکم خراسان کی طرف سے ہمیں ملاتھا کہ میں حضرت باب کی زیارت کرنا جا ہتا ہوں اور وہ خط پیش کرنا بھول گیا تھا) اے میرے خداد کھے! آل رسول اللہ سے بیادگ کیا کررہے ہیں؟ اس وقت آپ کا قیام ایک بھرکی بنی ہوئی سرائے میں تھا۔ آپ نے وہاں سے دوفرسخ (چیمیل) کے فاصلہ پرایک دوسری سرائے میں اتر نے کا فیصلہ کیا جو کی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ جنب ہم میلان پہنچے تو راستہ میں ہی زائرین کا جوم ہوگیا۔ مگر باب بالا خاند میں جا کرعرات نشین ہوگئے اور کسی ہے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ دوسرا دن ہوا تو ایک بردھیاعورت ایک کوڑھے بچہ کو لے کر حاضر ہوئی۔جس کے تعفن سے لوگ بہت تنگ آ چکے تھے اور وہ بہرا بھی ہو چکا تھا۔ آپ کود مکھ کر بہت ہی رحم آیا تو چند کلمات بڑھ کر دم کیا تواہے چند دن بعد آرام ہو گیا۔ بیکرامت دیکھ کر دوسوے زائد داخل بيت موع اورآب نفرماياك: "ميلان قطعة من الجنة "يتى جنت كاليك كرام-جب وہاں سے کوچ کر کے شہر تریز کے قریب ایک منزل پر ہم نے قیام کیا تو ہم رفقائے سفر کو بد خواہش پیدا ہوئی کہ کری کے کباب کھا کیں۔ توکسی نے ای وقت کری کا ایک بچے ابطور نذران پیش کیا۔ جس کے کباب بنا کرہم نے خوب کھا کے پھرایک دفعہ رفقائے سفر اور شاہی سیاہیوں نے آپ سے نقدی طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کھنیں ہے۔ مگروہ عاجز ہوکر بہت ہی پیچیے پڑ گئے ۔ تو آپ جلال میں آگئے اور اپنا (رءال) تو شددان جنگل میں ان کے سامنے پھینک دیا۔جس کوہم نے جھاڑا تو اندر سے مجھے پورے طور پر یادنہیں دس تو مان نکلے تھے یا تیس تو مان (طهرانی روپے) دستیاب ہوئے تھے۔ایک دفعہ آپ گھوڑ ادوڑ اکرا ثنائے سفر میں ہم سے دورنکل گئے اور ہمیں خیرت ہوئی کہ سلطان کوہم کیا جواب دیں گے؟ کہ باب ہم بارہ سیاہیوں سے پچ کر نكل كئے \_كر بم تعور ي بى دور كئے تھے تو بميں آپ كھڑ ب موئے نظر يڑے اور مسكراكر كہنے لگے كه اگريس حابتاتوتم سے بھاگ سكتا تھا۔ بہرحال بيحالات ديكي كرمير ااراده ہواكم آپ كوتمريز بینچا کرواپس طبران چلاجاؤں اور تمریزے ماکوتک کاسفر چونکہ نہایت ہی وشوار گذار تھا۔اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ بیمہم شمرادہ کے زیراہتمام انسرام پائے جوتیریز میں رہنا تھا۔آپ نے بھی میری رائے کو پیندفر مایا اور کہا کہ تہریز سے آ کے سفر کرناظلم ہے۔ تم اس میں دخل شدو۔ میں خودتبریزے آ کے جانانہیں جا ہتا۔

ورودتبريز وسفر ماكو

اور جا کرشنرادہ سے کہدو کہ میں تبریز میں رہنے دے۔ کیونکہ میں انے ووگا نہ چھوڑ کر پوری نماز شروع کردی ہے اور میراارادہ میبیں رہنے کا ہے۔ مجھے بخارتھا۔اس اللے میں نے عذر میں کیا کہ میں نہیں جاسکتا۔ آپ نے فور اچائے کی ایک پیالی سے اپنی جھوٹی جائے جھے بلادی تو مجه فورا شفا ہوگئ تومیں نے شنرادہ کوآپ کا پیغام پہنچادیا۔ مگراس نے تسلیم نہ کیا اور جب أَنْپ کو اس كے الكاركى ميں نے اطلاع دى تو آپ نے نہايت افسوس سے ايك آ و كھينى كركہا كه: "راضياً بقضاء الله اللهم افتح بيني وبين عبادك" ياالله من رضا بالقضاء كواضيا ركرتا ہوں تو بی میرے اور اپنے بندوں کے درمیان منصفانہ فیصلہ صادر فرما۔ اس کے بعد آپ کو میں ا پے گھر لے آیا جوتیریز کے مضافات میں تھا تو آپ چندایا م وہاں تشریف فرمار ہے اور میرے گھر کے لوگ جب حضرت وضوکرتے تو آپ کامستعملہ پانی بطور تیرک کے اپنے لئے اٹھالے جاتے اوردوائی کے طور پر استعمال کرتے۔ دوسری دفعہ باب نے مجھے یوں کہ، کرشنرادہ کے ماس بھیجا کہ میں تبریز سے باہز نبیں جاؤں گا۔ یہاں تک کہ مجھے قبل بھی کیا جائے تو میرا جانامشکل ہے تو شہزادہ نے جواب میں کہا کہ جو پچھسلطان نے تھم دیا ہے اس کی تھیل نہایت ضروری ہے۔ لیکن جب میں والی آنے لگا تو مجھے پھر بخار ہوگیا اور وہیں پڑار ہااور مجھے بیطاقت ندر ہی کہ شنمرادہ کا میہ پیغام آپ کو پہنچادوں۔اں کے بعد شنرادہ نے ۱۳۰سیاہ سمیت کٹنج کرآپ کو ما کو جانے پرمجبور کیا تو آپ مجھے رخصت کی آخری ملاقات کرنے آئے تومیں کمال حسرت سے رویا اور آپ کورخصت کیا۔ تو آب ما كوتشريف لے گئے۔ دوماہ كے بعد جب مجصصحت موئى تومين بھى ماكوگيا اور حاضر خدمت ہوکراس کوتا ہی ہے معافی مانگی کہ میں شنرادہ کا پیغام آپ کونہیں پینچاسکا تھا تو آپ نے مجھے معاف کردیااورمیرے حق میں دعائے خیر فرمائی اور فرمایا کہ میں نے ابھی سلطان محمد شاہ اور وزیرا قاسی کو بدعانہیں دی۔اگر چہانہوں نے مجھ پرظلم کیا ہے۔گر بتاؤ حاکم زنجان کا کیا حال ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ خود بے رکیش اور زن سرشت تھا۔اس نے کسی کی عورت اغوا کر لی تھی۔جس پر اہل زنجان بگڑ گئے اوراس کی تشہیر کر کے اسے نکال دیا اورائ غم میں دیوانہ ہو کر مرگیا ہے اور شنم ادہ بھی بت ذلیل ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے حق کوذلیل کیا تھا۔ اس لئے خدانے بھی اس کوذلیل

ما کومیس تبین سال نظر بندی باب کو ما کو کے ایک قلعہ میں جو پہاڑی چوٹی پر واقع تھا نظر بند کردیا گیا اور ا قاسی ف کیجئے۔ہم تھکے ماندے ہیں۔ گرحاکم نے ایک ندی توباب ناراض ہوکر كم كس جوش سے مارى زيارت كاخواہال تقاراب كس طرح اس نے اپنى مر ( گویاییاشاره اس رقعه کی طرف تھا جوا ثنائے سفر میں حاکم خراسان کی كه مين حضرت باب كى زيارت كرنا جابتا ہوں اور وہ خط پیش كرنا بھول گيا کیدا آل رسول السلام سے بیاوگ کیا کررہے ہیں؟ اس وقت آپ کا قیام رائے میں تھا۔ آپ نے وہاں سے دوفرنخ (چیمیل) کے فاصلہ پر ایک نے کا فیصلہ کیا جو کی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ جب ہم میلان پہنچے تو راستہ ہوگیا۔ گرباب بالا خانہ میں جا کرعز لت نشین ہوگئے اور کسی سے ملاقات رادن ہوا تو ایک بڑھیا عورت ایک کوڑھے بچہ کو لے کر حاضر ہوئی۔جس بينگ آ چکے تھے اور وہ بہرا بھی ہو چکا تھا۔ آپ کودیکھ کر بہت ہی رحم آیا تو ا تواسے چندون بعد آ رام ہوگیا۔ بیکرامت دیکھ کر دوسو سے زائد داخل ف فرماياك "ميلان قطعة من الجنة "بيتى جنت كاايك كراب\_ ے شرتم یز کے قریب ایک منزل پرہم نے قیام کیا تو ہم رفقائے سفر کو بد ی کے کباب کھا کیں۔ تو کسی نے اس وقت بکری کا ایک بچے بطور نذران پیش نا کرہم نے خوب کھا کے پھرایک دفعہ رفقائے سفر اور شاہی سیاہیوں نے ل تو آپ نے فرمایا کدمیرے پاس کی نہیں ہے۔ مگروہ عاجز ہو کر بہت ہی لال میں آ گئے اور اپنا (رءال) تو شددان جنگل میں ان کے سامنے پھینک ڑا تو اندر سے مجھے پورے طور پر یادئیس دس تو مان نکلے تھے یا تیس تو مان ب ہوئے تھے۔ایک دفعہ آپ گھوڑ ادوڑ اکر اثنائے سفر میں ہم سے دورنگل نی که سلطان کوہم کیا جواب دیں گے؟ که باب ہم بارہ سپاہیوں سے چ کر ہی دور گئے تھے تو ہمیں آپ کھڑے ہوئے نظریڑے اور مسکرا کر کہنے لگے سے بھاگ سکتا تھا۔ بہر حال بیر حالات دیکھ کرمیر اارادہ ہوا کہ آپ کوتمریز ا جاؤں اور تبریزے ماکوتک کاسفر چونکہ نہایت ہی دشوار گذار تھا۔اس لئے له میم شفراده کے زیراہتمام انصرام پائے جوتمریز میں رہتا تھا۔ آپ نے فرمایا اور کہا کہ تمریز سے آ گے سفر کرناظلم ہے۔ تم اس میں دخل شدو۔ میں ہیں جا ہتا۔ (وزیراعظم) نے علی خان حاکم ما کوکو حکم دے دیا تھا کہ باب سے کوئی آ دمی ملا قات کرنے نہ یائے اور نہ ہی کوئی خط و کتابت کرے۔ مگر لوگ دھڑا دھڑ آنے لگے اور خلاف تو قع ہروقت بھیڑ لگی رہتی تھی۔اس لئے علی خان نے لکھ بھیجا کہ مجھ سے ٹراست مشکل ہے۔مناسب ہے کہ باب کو یہاں سے چبریق رواند کیا جائے۔ بظاہر علی خان آپ کا مرید تھا۔ جب تین سال بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو علی خان معافی کا خواستگار ہوا۔ مگر باب نے نور باطن سے اطلاع یا کرکہا کہ ارے وزیرے خط و کتابت بھی کرتے ہواور جھے سے معانی کے خواستگار بھی ہو۔ یہ کیا دور گل ہے؟ ملاکو اگرچەذى عزت اورتين سوخان پرافسر تمار مگرجب آپ سے مسائل میں مختلف ہوا تو آپ نے ن در سے انظی رسید کی کہ لاٹھی اس کے سر پرٹوٹ می اور آقاسید حسین کو عکم دیا تو ملاما کو آپ کے دربارے نکال دیا گیا۔ای نظر بندی میں آپ نے سلاطین کوبلیفی خطوط لکھے جوایک لا کھ شعر پر مشتمل تھے اور بیابھی مشہور ہے کہ سلطان اور اقاس کو ایک ہزار قبری خطبہ (لیکیر) بھی لکھا تھا۔ بہرحال جب آپ ماکوسے روانہ ہوئے تو چہریت کے قریب رومیة شمرین اترے۔ کیونکہ روانگی سے پیشتر علی خراسانی کو آپ نے مبلغ بنا کررومیدرواند کردیا ہوا تھااور میخص سیدمرحوم (باب ثانی) کا برانخلص اورعظیم الشان مرید تھا اور اب اس کو خاتم اورعظیم کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے اور آپ نے ایک رسال علم حروف میں لکھا جس میں بیان کیا تھا کہ س طرح حسین کوعلی بنایا جاتا ہے اور على كس طريق برعظيم بن جاتا ہے۔ وہاں كے حاكم يجي خان نے جناب كوخواب ميں ديكھا تھا۔ جب آپ آئے تو اس نے بہچان لیا اور داخل بیعت ہو گیا۔ گر آپ کوتیریز میں نظر بند کیا گیا اور لوگ زیارت کے لئے اس اشتیاق سے آئے کہ آپ نے جب مام میں خسل کیا تو آپ کامستعملہ یانی سترتو مان سے فروخت ہوا۔جس کولوگ ہاتھوں ہاتھ لے گئے۔ تبريز ميں مناظرہ

پچھ مدت کے بعد حکومت نے باب سے تبریز میں مناظرہ کرانے کی تبحییز پاس کی تو شہزادہ نے اپنے دربار میں باب کوطلب کیا اور مقابلہ میں بہت سے اہل علم جمع کئے گئے۔ جن میں سے ملائحود و نی عہد کا تالیق اور ملائحہ ماما قانی بھی تھے اور بیقرار پایا تھا کہ اگر باب پاگل ثابت ہوتو قید میں رکھا جائے نہیں تو اسے ضرور قبل کیا جائے ۔ باب نے پہلے شسل کیا اور لباس بدل کرچو بے بدست عطر نگائے ہوئے جمل میں السلام علیم کہ کرحا ضر ہوگئے۔ گرکسی ایک نے بھی وعلیم السلام نہ کہا تو ذکر خفی کرتے ہوئے جمل کی آخری صف میں بیٹھ گئے۔ دوچار منٹ کے بعد ملائحمہ ماما قانی نے کہا تو ذکر خفی کرتے ہوئے جمل کی آخری صف میں بیٹھ گئے۔ دوچار منٹ کے بعد ملائحمہ ماما قانی نے آپ سے سوال کیا کہ جو تحریرات لوگوں کے پاس تحریک بابیت کے متعلق ہیں وہ آپ کی تحریر

مرده بین یا کسی اور لین محمد سین شیروی کی۔ ( )

مرده بین یا کسی اور لین محمد سین شیروی کی۔ ( )

میں جا بھا '' ہے اس کا مطلب بجھ کتے ہو۔

الماده اور خدا کی ترجمان ہے۔ اس کا عالی رکو

الموده اور خدا کی تو حید کا بی مقام ہے۔ دوم کان

الموده اور خدا کی تو حید کا بی مقام ہے۔ دوم کان

الموده اور خدا کی تو حید کا بی مقام ہے۔ دوم کان

الموده اور خدا کی تو جید کا ترجمان ہے۔ رکن شیعہ کا ترجمان ہے۔ رکن شیعہ کا مقام بی تو کی ہوتے ہو تو در باب

المود کی جو تی جو گی پانچویں حس ہے جو عدد باب

المود کی جیرہ پر ظاہر ہور ہا ہے اور باب میں فال المحدد نے اعتراض کے خدا کا مظہر اور چیرہ ہے۔ ملائحود نے اعتراض کی خدا کا مظہر اور چیرہ ہے۔ ملائحود نے اعتراض کی جو سے۔ اس کے عدد باب میں فالی مقام کے خورہ بی اس کے عدد باب میں فالی مقام کے خورہ بی اس کے حدد باب میں فالی مقام کے خورہ بی اس کے عدد باب میں فالی مقام کے خورہ بی کے اس کے عدد باب میں فالی مقام کے خورہ بی کے اس کے عدد باب میں فالی مقام کے خورہ بی کے اس کے عدد باب میں فالی مقام کے خورہ بی کے اس کے عدد باب میں فالی کے خورہ بی کے خورہ بی کے خورہ بی کی کو کیا کے خورہ بی کی کو کیا کے خورہ بی کے خورہ بی کے خورہ بی کی کو کی کے خورہ بی کی کو کی کو کی کے خورہ بی کے خورہ بی کی کو کی کے خورہ بی کی کو کی کے خورہ بی کی کو کیا ہے کو کی کے خورہ بی کی کو کی کے خورہ بی کی کی کو کی کے خورہ بی کے خورہ بی کی کو کی کی کی کے خورہ بی کے خورہ بی کے خورہ بی کی کو کی کی کو کے خورہ بی کی کے خورہ بی کے خورہ بی کے خورہ بی کی کے خورہ بی کی کی کے خورہ بی کی کے خورہ بی کی کی کی کے خورہ بی کی کی کے خورہ بی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کے خورہ بی کی کی کی کو کی کی کی

آوازایک بی سنائی دی ہے ادرایک بی چزدکھ ہے۔ ملامحود نے پوچھا کہ کب سے آپ باب معارے پاس آیات ہیں امیر ارسلان اور ولی ع معیں تو آپ فورا شروع ہوگئے ادر کی ایک ش میں سمجھ سکتے۔ کیونکہ بے معنی ہیں تو آپ ا میں نہیں مجھ سکتے۔ کیونکہ بے معنی ہیں تو آپ ا میں نہیں کے تعدیش کیے کی ہے؟ امیر ارسلان۔ میں نہیں بے وڑتک بندی شروع کردی اور میں نہیں ہے میں جوڑتک بندی شروع کردی اور کہا ہیں علم نجو نہیں جا نتا۔ کی نے کہا کہ آپ

مومے اور مجلس سے واپس طے آئے۔ او کول کا

معلوم ہوا کہ آپ کوجنون کاعارضہیں ہے۔

لی خان حاکم ما کوکو عکم دے دیا تھا کہ باب سے کوئی آ دمی طاقات کرنے نہ پائے لتابت كرے مركوك وحرا وحرا نے كے اور خلاف توقع بروقت بحير لكى رہتى خان نے کھے بیجا کہ جھے حراست مشکل ہے۔ مناسب ہے کہ باب کو یہاں یا جائے۔ بظاہر علی خان آپ کا مرید تھا۔ جب تین سال بعد آپ وہاں ہے فان معافی کا خواستگار ہوا۔ مگر باب نے نور باطن سے اطلاع یا کرکہا کہ ارے ت بھی کرتے ہواور جمع سے معافی کے خواستگا بئی ہو۔ یہ کیا دور کی ہے؟ ملاکو رعن سوخان پرافسرتما ۔ مرجب آپ سے مسائل میں مختلف ہوا تو آپ نے سید کی کدائمی اس کے سر پرٹوٹ می اور آقاسید حسین کو عکم دیا تو ملاما کوآپ کے کیا۔ای نظر بندی میں آپ نے سلاطین کو بلغی خطوط لکھے جوایک لا کھ شعر پر ں مشہور ہے کہ سلطان اور اقاسی کو ایک ہزار قہری خطبہ (کیکچر) بھی لکھا تھا۔ ما کوے روانہ ہوئے تو چریق کے قریب رومیۃ شہر میں اُترے۔ کیونکہ روانگی کوآپ نے مبلغ بنا کررومیروانه کردیا ہوا تھااور پیخص سیدمرحوم (با،ب ثانی) لثان مرید تعاادراب اس کوخاتم او عظیم کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے اور علم حروف میں لکھا جس میں بیان کیا تھا کہ س طرح حسین کوعلی بنایا جا تا ہے م بن جاتا ہے۔ وہال کے حاکم یکی خان نے جناب وخواب میں دیکھا تھا۔ انے بچان لیا اور داخل بیعت ہوگیا۔ مگر آپ کوتمریز میں نظر بند کیا گیا اور ال التياق س آ ك كرآب في جب جهام من عسل كياتو آب كاستعمله فت ہوا۔جس کولوگ ہاتھوں ہاتھ لے سکے۔

کے بعد حکومت نے باب سے تیم یز میں مناظرہ کرانے کی تجویز پاس کی تو میں باب کوطلب کیا اور مقابلہ میں بہت سے اہل علم جمع کئے گئے ۔ جن میں التی اور ملاحمہ ماما قانی بھی تنے اور یہ قرار پایا تھا کہ اگر باب پاگل ہا بت ہوتو ہو اسے مرووتل کیا جائے ۔ باب نے پہلے عسل کیا اور لباس بدل کر چو بے پہلے عسل میں السلام علیم کہ کر حاضر ہوگئے ۔ مگر کسی ایک نے بھی وعلیم السلام یک کم کہ کر حاضر ہوگئے ۔ دوچار منٹ کے بعد ملاحمہ ماما قانی کے جو کر کی ایت کے معلق ہیں وہ آپ کی تحریر کے دوچار منٹ کے بعد ملاحمہ ماما قانی کہ جو تحریرات لوگوں کے پاس تحریک بابیت کے متعلق ہیں وہ آپ کی تحریر کے بھی تو ہوگئی ہیں وہ آپ کی تحریر

مرده بین یاکسی ادر بعن محمد حسین شیروی کی ۔ ( کیونکہ اس کو باب الباب اور باب کامبلغ اوّل کہتے عے) تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری تحریب ہیں اور یکلمات البیہ ہیں۔ پھرسوال کیا گیا کہ آپ اب بين ؟ فرمايا بال ضرور يعرب حيما كدباب كاكيامعنى ؟ توآب فرماياك "انا مدينة العلم وعلى بابها" ساسكامطلب بحد سكته مور فرآب فرمايا كمشاعر (حواس) جاري -الله المحمد ول كاتر جمان ب-اس كاعامل ركن توحيد باوريكي مقام مشيت ب-يعنى انسانى اراده اور خداک توحید کا یم مقام بـدوم کان جوعقل کا مرتبدر کھتا ہے اور رتبہ نبوت کا حال ب اوراراد وكامعداق بيديني كان عدخداكي آوازساكي ديتي باورمكالمدسونوت حاصل بوتي - ب-سوم قوة شامه جونفس كاتر جماني باورركن ولايت باورمقام قدركا حامل ب- جهارم فم (مند) جوجم کاتر جمان ہے۔رکن شیعه کامقام ہے اور بمز لد قضاء کے ہے اور تمام چرومشعر خامس یعن بحیثیت جموعی پانچویں حس ہے جوعدد باب کوظا ہر کرتی ہے اور بائے ہویة کے برابر ہے۔ ( كونكروفى حساب سے اس كے عدد يائج بيل) خلاصه بيك يائج كا عدد خدا مين موجود سے اور انسان کے چیرہ پرظا ہر ہور ہا ہے اور باب میں ظاہر ہوکر بیاشارہ کرتا ہے کہ الباب وجہاللہ باب خدا کا مظہر اور چہرہ ہے۔ ملاحمود نے اعتراض کیا کہ کان تو دو ہیں۔ آپ کے نزد یک ایک کیے موے۔ای طرح آ تکھیں بھی دو ہیں۔آپ نے ان کوایک کیوں ثار کیا توباب نے جواب دیا کہ آوازایک ہی سنائی دیتی ہے اورایک ہی جیز دکھائی دیتی ہے۔اس لئے ان کوایک ایک تصور کیا گیا ہے۔ ملامحود نے یو چھا کہ کب سے آپ باب ہوئے۔ جناب نے جواب دیا کہ تم ہزارسال سے منظر سے كہ محد بن حسن قائم آل محد آئے ہيں تو ميں وہى موں ۔ يو جها كدكيا دليل ہے؟ كہاكد مارے یاس آیات ہیں امیر ارسلان اور ولی عبد شفراداہ نے کہا کدایی لاشی کے متعلق کچھ آیات يرميس تو آب فوراشروع مو كئ اوركى ايك شعر بول ديئ -كى في كها كه بم آب ك آيات فیس سمھ سے کے کوئلہ بمعن میں تو آپ نے جواب دیا کہ پھرتم نے آیات کے ساتھ قرآن شریف کی تصدیق کیے کی ہے؟ امیر ارسلان نے کہا کہ ایسے شعرتو میں بھی بول سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے بھی بے جوڑتک بندی شروع کردی اور شعرسازی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھرولی عہد نے پوچھا كركيا آپستاروں كے متعلق كھ جانتے ہيں؟ يہ كركره آپ كي طرف الرحكاديا يمرباب نے كما يس علم نجوم نبيل جاما - كسى ن كهاكرة ب بتاية قوله كاكيا صيغه بي باب بالكل خاموش ہو مے اور جلس سے واپس جلے آئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کوجنون ہے۔ محرطبیب کی تشخیص پر معلوم ہوا کہ آپ کوجنون کاعارضہیں ہے۔

باب کی سزایا بی

دوسرے دن ولی عہد نے بلوا کر پیادول کو تھم دیا کہ باب کو درے لگاؤ۔گرسب نے انکار کردیا کہ پہاڑی چوٹی سے گر کر مرجانا منظور ہے۔لیکن ایک سید آل رسول اللے کو درہ لگانا ہم سے نہیں ہوسکتا۔ شخ الاسلام خودسید تھا۔اس نے کہا کہ سیدکوسید پیٹنے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ چنا نچہ باب کو بلاکر زیر تند پہنایا اور آپ کو اٹھارہ عدد درے لگائے جو عدد حی کی طرف اشارہ ثابت ہوئے کہ باب ندہ در ہیں گے اور اس سزایا بی کی خبر آپ نے پہلے ہی دی ہوئی تھی۔ بہر حال آپ چہریق کو واپس آگئے۔ اس واقعہ کے بعد مرز الحمد مرگیا اور شخ الاسلام کو بہت ذلت اٹھانی پڑی۔ مرز امہدی علی خال حاکم مازندران کا بیان ہے کہ جھے خواب آیا کہ سلطان محمد شاہ اسپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور فوجیس سلامی میں حاضر ہوئیں تو نا گہاں ایک نوجوان سید (یعنی حضر ت باب) آیا جس ہوا ہے اور فوجیس سلامی میں حاضر ہوئیں تو نا گہاں ایک نوجوان سید (یعنی حضر ت باب) آیا جس کرمر گیا اور وزیراعظم اقالی معطل ہو کر بھیک ما نگنے لگا۔

کرمر گیا اور وزیراعظم اقالی معطل ہو کر بھیک ما نگنے لگا۔

ای اثاء میں خراسانی جماعت بسر کردگی۔ محمسین بشروی وارد مازندران ہوئی اور بیصاحب وہ ہیں کہروپوثی کی حالت میں مستور الحال بن کر حضرت باب کے ہمراہ ماکو تک پہنچے تھے تو وہاں سے آپ نے ان کو ملغ بنا کر مارزندان کے داستہ سے خراسان بھیج ویا ہوا تھا۔ مگر جب اثنا کے سفر میں شہر بار فروش میں حاجی محمد بار فروش کے پاس قیام کیا تو آپ نے حاجی صاحب کا حاجی صاحب کا نے حاجی صاحب کا تو میں جا کے دوسرے روز آپ کو معلوم ہوا کہ حاجی صاحب کا تو یہ پایہ ہے کہ حضرت باب جناب کو صبیب کے لفظ سے یاد کیا کرتے تھے۔ اس لئے آپ نے فروتی اختیار کرلی اور اللہ الصمد کی تشریخ میں جرار شعر کہ کرچش کئے۔ اس کے بعد حضرت باب نے آپ کو خلعت انعام فرمائی۔ جو سفید محما مداور قباء پر مشمل تھی اور ایک تو تیع مبارک ( یعنی سند حسن کار کردگی ) عطاء فرمائی۔ بہر حال اس وقت اخوند صاحب بد محما مبارک ( یعنی سند حسن کار کردگی ) عطاء فرمائی۔ بہر حال اس وقت اخوند صاحب بد خراسانی کے مارزندان میں فروکش ہوئے اور حاجی مجمعی صاحب بار فروش بھی مبارک ( یعنی شعیت میں وہاں جمع ہو گئے تو حضرت باب نے ان کو فتہ خراسان کی خرقبل آپ سے آ ملے۔ کیونکہ سعید العلماء نے ان کو شہر بدر کردیا تھا۔ علی مزا القیاس بالی نہ جب کے بیروا کیک کافی جمعیت میں وہاں جمع ہو گئے تو حضرت باب نے ان کو فتہ خراسان کی خرقبل آپ کے بیروا کے کافی جمعیت میں وہاں جمع ہو گئے تو حضرت باب نے ان کو فتہ خراسان کی خرقبل از وقوع دے دی۔

. **وز فاطمهٔ قر ة العین طا**هره ملاه الح قزو نی کالز ک

ملاصالح قزوینی کالزی سیدم کی اخوندصاحب (شمیر سی بشروی) کا اماحب کوحفرت باب کی خدمت میں شیر کوخوالکھااوروہ پہلے ہی غائبانہ بیعت میر ورمیلغ بن کر کر بدشنچیں ۔ جہاں پرلوگ کی رہتی تھی ۔ زن ومر داکھے آتے تھے پر چیزگار بن گئے کہ بازار کر بلا کی کی اورشیعہ کال شے ۔ (یعنی شیعہ کائل تھے) اورشیعہ کا شے ۔ (یعنی شیعہ کائل تھے) اورشیعہ کائل شے اور ائمہ کوگالیاں دینے والاحضو قالیہ موسوقات کوگالیاں دی جیں ۔ اس لئے موسوقات کوگالیاں دی جیں ۔ اس لئے موسیا قرق العین طاہرہ کا یہ دعوی تھا کہ موسیا قرق العین طاہرہ کا یہ دعوی تھا کہ

پاک اور حلال سیحضے لگ گئے۔ کیونکہ حظ می کہ نظر آل اللہ بھی نجس چیز کو پاک کر نظر خود ان کا ارادہ ہے ادر ان کا ارادہ ہوسکتی ہے۔ اس لئے قرق گھین نے بر حاکم کر بلا کو تخت اندیشہ پیدا ہوا اور خلیا میں اس کا بیارادہ ہوا کہ تا وصولیت تھم رات ہی رات بغداد کو چلی گئیں اور و

وافل بیعت ہو گئے۔ جن میں سے ، طاہر ، آغاسید گلیا یگانی ملقب بہلیج اور اسلام کے خلاف پایا تھا اور انہوں ۔ آپ نے جواب میں لکھ دیا کہ قرۃ الع

اطمينان حاصل نه ہوا۔ تو عراق کو چکی

بروز فاطمة قرة العين طاهره

ملاصالح قزوین کی از کی سیدمرحوم (باب ثانی) کی پیروتھی۔ان کے انقال کے بعد سیہ بھی اخوندصاحب ( ٹھر ﷺ بشروی ) کی طرح حلاش باب میں نکل کھڑی ہوئی اور جب اخوند ماحب كوحفرت باب كى خدمت مين شيراز كے مقام پرشرف يابي حاصل موكى توانہوں نے طاہرہ كوخط لكهااوروه يهليهى غائبانه بيعت ميس داخل تحيس يمكراب توظاهره بيعت ميس بمحى داخل هوكئيس اور مبلغ بن كركر برسنجيں - جہال برلوگ زيارت كوكثرت سے آئے اور وعظ ميں ايك خاص جميشر تھی رہتی تھی۔زن ومردا کٹھے آتے تھے اور داخل بیعت ہوتے تھے اور بیلوگ اس قدر منتقی اور برہیزگار بن گئے کہ بازار کر بلا کی کی ہوئی ہانڈی چھوڑ رکھی تھی۔ کیونکہ حضرت باب رکن رائع تے\_(يعنى شيعه كامل سے) اور شيعه كامل كو كالى دين والا ائمه الى بيت كو كالياں دين والا موتا ہے اورائمہ کو گالیاں دینے والاحضوطیانے کا گالیاں دینے والا ثابت ہوتا ہے اور چونکہ اہل بازار كربلاحفرت باب كو كاليال دے يك تھے۔ اس لئے يول سمجھ كئے كدانہول في معاذ الله حضوطي وگالياں دي بن \_اس لئے وہ واجب الترك كافر ہوگئے اوران كا يكا ہوا كھانا حرام ہوگیا۔ قرۃ العین طاہرہ کا بیردعویٰ تھا کہ میں مظہر فاطمہ ہوں اور آ پ کا بروز مجھ میں ہوا ہے۔ اس لئے اس نے بازار کی تمام اشیاء پرایک دفعہ نظر ڈالی تو تمام اشیاء پاک ہوئمئیں اور بابی تمام اشیاء کو یاک اور حلال مجھنے لگ گئے۔ کیونکہ حضرت باب نے اینے ایک رسالہ الضروع میں بیاصول لکھا تھا کہ نظر آل اللہ بھی تجس چیز کو یا ک کردیتی ہے اور آل اللہ سے مراد چہار دہ معصوم ہیں اور ان کی نظرخودان کا ارادہ ہےاوران کا ارادہ خوراللہ کا ارادہ ہےاور جس چیز کوخدا جا ہتا ہےوہ کیسے حرام ہوسکتی ہے۔اس لئے قر ۃ العین نے بروز فاطمہ بن *کرنظر ڈ*الی تو تمام نجس اشیاء یاک ہو *کئیں۔گر* عاتم كربلا كوسخت انديشه پيدا موااورخليفه بغداد كواطلاع دى اورفر مان خلافت كامنتظرر ما تواسى اثناء میں اس کا بیارادہ ہوا کہ تا وصولیت علم آپ کونظر بندر کھے۔ مگر آپ کوسی نے خبر کر دی۔اس لئے رات ہی رات بغداد کو چلی کئیں اور وہاں مفتی اعظم کے گھر جا کر پناہ لی لیکن وہاں بھی آپ کو اطمینان حاصل نہ ہوا۔ تو عراق کو چلی کئیں اور تبلیغ کا سلسلہ بدستور جاری رکھا اور بہت ہے لوگ واخل بیعت ہو گئے۔جن میں سے بیاوگ مشہور ہیں۔ شخ صالح العرب، ابراہیم واعظ، ملاشخ طاہر، آغاسید گلپایگانی ملقب بدلیج اور پچھمرید مرتد بھی ہوگئے تھے۔ کیونکہ انہوں نے آپ کاروب اسلام کےخلاف پایا تھا اور انہوں نے حضرت باب کی خدمت میں ایک شکایت نامہ بھیج دیا تو آب نے جواب میں لکھ دیا کر قر قالعین کا کلام البی ہے اور وہ یا کدامن (طاہرہ) ہے۔اس کئے ب دن ولی عہد نے بلوا کر بیادوں کو تکم دیا کہ باب کو در سے لگاؤ ۔ مگر سب نے دل ولی عہد نے بلوا کر بیادوں کو تکم دیا کہ باب کو در سے لگاؤ ۔ مگر سب نے کہا کہ سید کو سید آل رسول کا نظام ہے۔ چنا نچہ کی السلام خود سید تھا۔ اس نے کہا کہ سید کو سید کی طرف اشارہ ٹابت ہوئے کہ بہتا یا اور آپ کو اٹھارہ عدد در سے لگائے جو عددی کی طرف اشارہ ٹابت ہوئے کی سے اور اس سزایا بی کی خبر آپ نے بہلے ہی دی ہوئی تھی ۔ بہر حال آپ چہریق اس واقعہ کے بعد مرز ااحمد مر گیا اور شخ الاسلام کو بہت ذات اٹھائی پڑی ۔ اس واقعہ کے بعد مرز ااحمد مر گیا اور شخ الاسلام کو بہت ذات اٹھائی پڑی ۔ مام کم از ندران کا بیان ہے کہ جھے خواب آیا کہ سلطان محمد شاہ اپنے تخت پر بیٹھا ملا می میں حاضر ہوئیں تو نا گہاں ایک نو جوان سید (یعنی حضر ت باب) آیا جس ملم کا قائی معلل ہو کر بھیک ما تکانے دگا۔

ب گیرسین بشروی
اء میں خراسانی جماعت بسر کردگی میرسین بشروی وارد مازندران ہوئی
بی کدرو پوشی کی حالت میں مستورالحال بن کر حضرت باب کے ہمراہ ماکو
بی کے راستہ سے خراسان بھیج ویا
بی سے آپ نے ان کو مبلغ بنا کر مارزندان کے راستہ سے خراسان بھیج ویا
ائے سفر میں شہر ہارفروش میں حاجی مجمہ بارفروش کے پاس قیام کیا تو آپ
ہائی شان بڑھائی ۔ گروو سرے روز آپ کو معلوم ہوا کہ حاجی صاحب کا
بی شان بڑھائی ۔ گروو سرے روز آپ کو معلوم ہوا کہ حاجی اس لئے آپ
باب جناب کو حبیب کے لفظ سے یاد کیا کرتے تھے۔ اس لئے آپ
مان کو عموماً اور سعید العلماء کو خصوصاً تبلغ کی ۔ جس کے معاوضہ میں
پاکو معلوماً اور سعید العلماء کو خصوصاً تبلغ کی ۔ جس کے معاوضہ میں
پاکو معلوماً اور سعید العلماء کو خصوصاً تبلغ کی ۔ جس کے معاوضہ میں
مارزندان میں فروکش ہوئے اور حاجی محمد علی صاحب بارفروش بھی
باکرسعید العلماء نے ان کو شہر بدر کرویا تھا۔ علی ہذا القیاس بابی ہذہب
باکہ سعید العلماء نے ان کو شہر بدر کرویا تھا۔ علی ہذا القیاس بابی ہذہب
ت میں وہاں جمع ہو گئے تو حضرت باب نے ان کو فتہ خراسان کی خرقبل

ان کوبھی ہی یات طاہرہ سے انکار نہ ہوسکا۔ (اوراس دن سے قرۃ العین کالقب طاہرہ مشہورہوگیا)
اس کے بعد طاہرہ نے کر مان اور ہمدان میں تبلیغ کی اور طبران جانے کی خواہش تھی۔ گر آ پ کے دالد نے آ پ کو مجبورا والیس قزوین میں بلالیا اور کہا کہ اگر تو بیٹا ہوتی تو تبلیغ بابیت پر جھے کچھا نسوس نہ ہوتا۔ گر کیا کرول ہم لڑکی ہوتو مجھے خت شرم دامنگیر ہورہی ہے اور ہر چندا ہے خاوند کے ساتھ مصالحت کرنے کو کہا گیا۔ گر طاہرہ نے کہا میں طاہرہ ہول اور وہ ضبیث ہے۔ اس لئے ہمارا باہمی نکاح فنح ہوچکا ہے۔ کوئکہ شیعہ کامل کوگالی دینے والا بھم حدیث کا فرہوتا ہے اور کا فرمسلم کا باہمی فکل حدیث کا فرہوتا ہے اور کا فرمسلم کا باہمی فکل حدیث کا فرہوتا ہے اور کا فرمسلم کا باہمی فکل ملائقی

جيها كه ابل اسلام كي عورتنس جب مكه چلى كئ تقيس تو ان كا نكاح ثوث كيا تقا-اى ا ثناء میں صالح شیرازی ملاتق کے باس جلا گیا۔ جب کہ وہ نماز میں مشغول تھا۔ فراغت کے بعد اس نے سوال کیا کہ شخ احمدا حسادی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہا کہ وہ ملعون تھا۔ پیلفظ سنتے تبی صالح شیرازی نے وہیں مصلے پر پیٹینا شروع کردیا اورا تنابیٹا کہ وہ وہیں مرکبا۔اس پرشورا محا توسترآ دمی پکڑے مے اور بیمواد در سے یک رہاتھا۔ کیونکدایک دفعہ حضرت قزوین کے پاس گذررے تھے تو آپ نے ملاتق سے بچھامداد مانگی تھی تواس نے بجائے امداد کے گالیاں دی تھیں اور آپ نے جوش میں آ کر کہا تھا کہ کیا اسے کوئی بھی ہلاک تہیں کرسکتا۔ تا کہ آل محمد کو گالیاں نہ دے۔ گراب وہ بات پوری ہوگئ اور صالح شیرازی نے ایبے جرم کا اقبال کرلیا اور ملاتقی نے اینے قاتل کومعانی بھی وے وی تھی۔ محرحا کم نے یہ مصالحت قبول ندی اورستر میں سے چھآ دی طبران بھیج دیئے۔جن میں سے اسداللہ نامی توطبران و بنیج بی جال بحق ہوگیا۔ کیونک وہ بیار تھااور صالح شیرازی جواصل قائل تھاراستہ میں ہی فرار ہو گیا۔ باقی رہے جارتوان پر محد ابن تقی نے دعویٰ کیا کہ یہ بابی ہیں۔انہوں نے ہی میرے باپ کوٹل کیا ہے۔لیکن سلطان نے آ قامحود کو بھیج کر تفتیش کی تو صاف جھوٹ ظاہر ہو گیا۔ گر اشتباہ میں پھر بھی صالح عرب کو مار ڈالا۔ باقی تین مجرم ملامحہ کوٹل گئے اور وہ ان کوئینے وطن قزوین کو واپس لے آیا تا کہ اینے باپ کی قبر برطواف کراگر آزاد کردے۔ گرلوگوں نے عین طواف کے وقت ججوم کر کے تینوں کو مار ذَالا اوران کی لاشیں آ گ میں جلادیں اوراس وقت طاہرہ خراسان کو بھاگ گئی تھیں اور جب آپ کا قیام شاہرود کے مقام پر ہواتو آپ کے مرید بھی آپنچے اور جناب حاجی محم علی بار فروش بھی مشهد مقدس کی زیارت سے فراغت یا کرشامل ہو گئے۔ گویاشس وقرجع ہو گئے اور مشیت ایز دی

آسان تمااوراراده البی زمین تمی - جہاله اسسه حضرت امیرعابه حقیقت کے مقام پانچ ہیں - جس کاراز معنون کرتا ہوں ۔ اس لئے میراپہلا کام بیعت بدشت اور بروزرسالت

تو میں نے علوم کے چیرو۔ معلوم کوروشن کردیتا تو میں نے سورہ اپن کہ اسے سمجھ سکتے اور اس کی بجائے د

اظہار کروں۔ کیونکہ وہی راز مجھ پرغال میں نے اس کا ظہار مقام بدشت میں سیجھنے کے قابل ہیں۔ مسیحھنے کے قابل ہیں۔

۲..... در فحت کا وآخراور ظاہر و باطن ہے۔

وآخراورطا ہروباشن ہے۔ سا..... اسلام ایمالپ

م..... اوّلين بيداً الملك اليوم؟ لله الواحد الا

راجعون " أين الثارة عاور" الارض غير الارض عبا ين-

بیرثابت ہو چکا ہے کہ اس کی مخلوق ہی ان صفات سے موا ہ..... بیر بھی ثا:

اورناسوت) میں جاری ہے اور ا ہی تو حضرت امیر علیہ السلام نے السلام، موکیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ع ''القاشم جامد الله ''(امامآ

رہ سے انکار نہ ہوسکا۔ (اوراس دن سے قر ۃ انعین کا لقب طاہرہ مشہور ہوگیا) نے کر مان اور ہمدان میں تبلیغ کی اور طہران جانے کی خواہش تھی ۔ مگر آ پ کے أوالهل قزوين ميس بلاليااوركها كها كرتو بيثا موتى توتبلغ بابيت يرجحه بجهافسوس اتم لڑکی ہوتو مجھے تخت شرم دامنگیر ہورہی ہے اور ہر چندایئے خاوند کے ساتھ ا گیا۔ مرطا ہرہ نے کہا میں طاہرہ ہوں اوروہ خبیث ہے۔اس لئے ہمارا باہمی - كونكه شيعه كال كوكالي دين والابحكم حديث كافر موتاب ادركا فرمسلم كاباجمي

اہل اسلام کی عورتیں جب مکہ چلی گئی تھیں تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا تھا۔ اس زی ملائق کے پاس چلا گیا۔ جب کہوہ نماز میں مشغول تھا۔ فراغت کے بعد یخ احمراحسادی کے متعلق آ پ کا کیا خیال ہے کہا کہ وہ ملعون تھا۔ بیلفظ <del>سنتے</del> نے وہیں مصلے پر پیٹنا شروع کردیا اورا تناپیما کہ وہ وہیں مرگیا۔اس پرشورا مھا مکے اور میمواد دیر سے یک رہا تھا۔ کیونکہ ایک دفعہ حضرت قزوین کے پاس پ نے ملائقی سے پچھامداد مانگی تھی تو اس نے بجائے امداد کے گالیاں دی جوش میں آ کر کہا تھا کہ کیا اے کوئی بھی ہلاک ٹیس کرسکتا۔ تا کہ آ ل محمد کو اب دوبات بوری ہوگئ اور صالح شیرازی نے اپنے جرم کا قبال کرلیا اور کومعانی بھی دے دی تھی ۔ گمر حاتم نے بیہ مصالحت قبول نہ کی اورستر میں ہیج دیئے۔جن میں سے اسداللہ نامی تو طہران پینچتے ہی جاں بجق ہو گیا۔ مالح شیرازی جواصل قاتل تھاراستہ میں ہی فرار ہوگیا۔ باتی رہے جارتوان اکیا کدید بابی ہیں۔انہوں نے ہی میرے باپ کوئل کیا ہے۔لیکن سلطان نتیش کی تو صاف جھوٹ ظاہر ہو گیا۔ گمراشتباہ میں پھر بھی صالح عرب کو ی ملاحمہ کومل گئے اور وہ ان کواینے وطن قزوین کو واپس لے آیا تا کہ اینے اکر آ زاد کردے۔ محرلوگوں نے عین طواف کے دفت جموم کرے تنیوں کو ﴾ آگ میں جلا دیں اور اس وقت طاہرہ خرا سان کو بھاگ گئی تھیں اور جب مقام پر ہواتو آپ کے مرید بھی آپنچاور جناب حابی محمطی بار فروش بھی ے فراغت یا کرشامل ہو گئے ۔ گو یاشس دقمر جمع ہو گئے اور مشیت ایز دی

آسان تقااوراراده البي زمين تقى - جهال دلول مين توحيد كالتم بويا كيا- باب في ما يك ا ..... حضرت اميرعليه السلام نے تميل (خادم) كے جواب ميں فرمايا تھا كه حقیقت کے مقام پانچ ہیں۔جس کا راز میری ذات میں مضمر ہے اور میں اس کو باب کے نام سے معنون كرتا ہوں۔اس لئے میرا پہلا كام بیٹھا كە بچاب جلالیت كودوركرتا۔

بييت بدشت اور بروز رسالت وولايت

تو میں نے علوم کے چبرہ سے پردے اٹھادیئے۔ دوسرا کام بیتھا کہ موہوم کومٹا دیتا اور معلوم کوروش کرویتا تومیں نے سورہ پوسف کی تغییر لکھ کرمٹادی۔ کیونکہ لوگ انجھی اس قابل نہ تھے كەاسے مجھ سكتے اوراس كى بجائے دوسرے علوم روش كرديئے اور ميرا تيسرا كام يەتفا كەراز كا اظهار کروں کے وککہ وہی راز جھے پرغالب آچکا تھا اور بیوہ مقام ہے جس کومقام ولایت کہتے ہیں تو میں نے اس کا اظہار مقام بدشت میں کردیا۔ کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ وہاں کے لوگ معارف وعلوم

ورخت میں پھل ہوتا ہے اور پھل میں درخت اور یہی مراد ہے کہ خدااوّل سمجھنے کے قابل ہیں۔

وآخراورظا ہروباطن ہے۔ اسلام ایمان اورعبادات حقیقت میں صرف توحید کانام ہے۔

اوّلين پيرائش 'السبت بربكم "كمعقام پھى جس كا فاتمه 'لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار "كون مقدرها اوراى كي طرف" انسالله وانا اليه راجعون " عن اثاره ماور فاعبد ربك حتى ياتيك اليقين ، يوم تبدل الارض غیسر الارض ، عبدی اطعنی اجعلك مثلی " تیوں ارٹماؤیمی یہی بتارے

یہ ثابت موچکا ہے کہ ذات باری اشارات مبدأ،معاد، اوّل، آخرے پاک ہے اور

اس کی مخلوق ہی ان صفات سے موسوف ہوتی ہے۔ ۵..... میمی ثابت ہے کہ مشیت ایز دی چاروں دنیا (لا ہوت، جبروت، ملکوت اور ناسوت) میں جاری ہے اور اپنے ہرایک دور میں اپنے اپنے نام سے ظاہر ہوتی ہے۔اس کئے بى تو حضرت امير عليه السلام في فرمايا تها كديس بى آوم عليه السلام، نوح عليه السلام، ابراجيم عليه السلام، موی علیدالسلام، عیسی علیدالسلام ہوں اور میں ہی محمر ہوں اور حدیث میں آیا ہے کہ: ''القائم بلمرالله ''(امام آخرالزمان) بھی ایسا ہوگا۔ کیونکہ وہ حقیقت پر قابض ہے۔جس

کے ظہورات مختلف ہیں۔اس کی مثال ظاہری سورج ہے۔جس کے ظہور میں دن ہوتے ہیں اور جہاب میں را تنہ اور جہابات مختلف ہیں۔گر حقیقت میں پرتو انداز صرف حقیقت واحد بی جہاب میں را تنہ اور ایک میں اور بعد کامعنی بھی ای سے حل ہوسکتا ہے۔ جس کو ہم سورج یا شمس کہتے ہیں اور اس میں تعدد نہیں اور رجعۃ کامعنی بھی ای سے حل ہوسکتا ہے۔

امیر علیدالسلام کی رجعت چشم زدن سے بھی قلیل وقت میں ہوتی رہی ہے۔ چنا نچہ جب آپ حقیقت نبویہ میں فلام ہوئے تو محمد کہ اور امیر علیدالسلام کو آپ کا غلام تصور کیا گیا اور آپ نے فرمادیا کہ: ''انسا عبد من عبید محمد '' میں حضور علیہ السلام کا محترین غلام ہوں تو جب حضو ملی ہے وفات پائی تو امیر علیہ السلام اپنی ولایت کی طرف لوٹ آگئے۔

۸..... حضورعلیه السلام کی مثال ہفتہ کے دن کی ہے اور امیر علیه السلام کی مثال اتوار ہے۔ اس طرح باقی اماموں کی شان باہمی اختلاف فنسیلت سے طرح باقی اماموں کی شان باہمی اختلاف فنسیلت سے طرح باتی اماموں کی شان باہمی اختلاف فنسیلت سے طرح باتی اماموں کی شان باہمی اختلاف فنسیلت سے طرح باتی ہو۔

9 ...... کتاب زیارت جامع کیر میں ہے کہ حضرت امام نے جناب حسن عسکری کے حق میں فرمایا تھا کہتم آل رسول اللے کی سرشت ایک ہی ہے جو بالکل پاک اور مصفا ہے اور بعضها من بعض کی شان رکھتی ہے۔حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم آل عباء دراصل ایک ہی حقیقت سے بیدا ہوئے ہیں۔ جس کو درة بیضاء ایک چکتا ہواسفید موتی بنایا گیا ہے۔

اس سنس حقیقت (اور دره بیناء) اپنی اصلیت پر قائم ہے۔ گر جب جاب اس کے سامنے ہوتا ہے تو ہادی پیدا ہو جاتے ہیں اوروہی مرجع خلائق بن جاتے ہیں۔ کیونکہ حضورعلیہ السلام نے فرمایا ہے کہ: ''ایناب السخل ق الدیکم و حسابهم علیکم '' مخلوقات کا انتظام تمہارے سرد ہے اوران کا حساب و کتاب تمہیں ہی لینا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر ذکر خیر ہوتو تم ہی اس کی بنیا دہوتے ہواوراصل وفرع یا میدا دمعادہ واکرتے ہو۔

بری ہے۔ اا۔۔۔۔۔ خیراوّل معرفت ذات باری ہے جس کوعلم تو حید کہتے ہیں اور جس کے جار مراتب ہیں۔

اوّل ..... خدا کی وحدانیت اور یکنا اُ ووم ..... خدا کی صفات تسلیم کرنا ( طرح باقی صفات کا بھی ا سوم ..... تو حیدالا فعال اس مقام

سوم..... تو حيدالا فعال النامه ع چهارم..... تو حيد عبادات اور بيفناني

میں قرب و بعد نہیں ہوتا ۱۲..... خمس وز کو ہ

(امام الزمان) بی بیں اورلوگ اپنے کی خلاف ورزی نہ کرو۔ جج سے مراہ اس کا اراد ہ معلوم کرو۔ اس کی قضاو

اس کا ارادہ معلوم سروی اس کا صلافہ اور اجازت حاصل کر واور اس کی اج جن کا حاصل کرنا ضروری ہے اور کیونکہ حضرت امیر علیہ السلام نے ف

عبودیت وہ حالت ہے جس کی اصا سالیسیہ سے چونکہ دجوا

رجے ہیں اور قیام کے مقام پر ، "خلق شرافة "اور شرافت ک ہے اور"اذا اراد شیئا أن یہ

کوعزت دیتا ہے تو وہ چیزاں کے ارادہ خود خداکا ارادہ ہواکرتا ہے کہ:''لایسعنی ارضی ولا

رد. او یستعلی ارتصلی و -مخبائش نہیں ہوئی اگر ہوئی ہے ا حضرت نقط ہی ہیں۔ ( کیونکہ

طهان بین - رمیونسد. ۱۵..... ای اح اوّل ..... خداکی وحدانیت اور یکتائی کا اقر ارکرنا اوراس کونقطه وجود میں موجود ماننا۔ دوم ..... خداکی صفات تسلیم کرنا (اور مشیت الوجود اور ارادة الوجود تمام سے فاکن ہے اور اک طرح باقی صفات کا بھی انبراز ہلگا ہیکتے ہو)

سوم..... توحيدالا فعال اس مقام رفعل وجود فعل البي ہے۔

چہارم ..... تو حیدعبادات اور بیفنانی الوجوداور تقرب الی الوجود کا مقام ہے اور چونکہ ذات باری میں قرب و بعد نہیں ہوتا۔ اس لئے اس سے مراداس کے مظہر اور او تار ہوتے ہیں۔

۱۳ ..... چونکہ وجود کے سات مراتب ہیں۔ای مناسبت سے بیت اللہ شریف کے اردگر دسات دفعہ طواف واجب کیا گیا ہے۔ تا کہ ظاہر و باطن آپس میں مطابق ہوجا کیں۔

ساسس حفرت نقط آیی باب کا مکان تمام مکانوں سے اشرف ہے۔ جہاں آپ
رہتے ہیں اور قیام کے مقام پر بیت اللہ ہے مراد حفرت نقط کا جہم مبارک ہے یا اس سے مراد
خلق شرافة "اورشرافت کا ظہار ہے۔ کونکہ" تعین من تشاء "میں ای کی طرف اشارہ
ہواور" اذا اراد شیا تا ان یقول له کن فیکون "میں اشارہ ہے کہ خداتعالی جب کی چیز
کوئرت دیتا ہے تو وہ چیز اس کے ارادہ کے مطابق حرف کن سے پیدا ہوجاتی ہے۔ اس لئے اس کا
ارادہ خود خدا کا ارادہ ہوا کرتا ہے۔ یا اس سے مراد حضرت نقط کا قلب ہے۔ کیونکہ خدا کا قول ہے
کہ "لا یسعنی ارضی و لا سمائی الا قلب عبدی المومن "زمین وآسان میں میری
مین آئی ہیں ہوئی اگر ہوئی ہے تو عبر مومن کے قلب میں ہوئی ہے اور بی ظاہر ہے کہ اقل المومنین
حضرت نقط ہی ہیں۔ (کیونکہ بروز رسالت وولا بت ہیں) اور مرجع خیرات بھی آ پ ہی ہیں۔
حضرت نقط ہی ہیں۔ (کیونکہ بروز رسالت وولا بت ہیں) اور مرجع خیرات بھی آ پ ہی ہیں۔

ہیں۔اس کی مثال ظاہری سورج ہے۔جس کے ظہور میں دن ہوتے ہیں اور رگوریظہور وتجابات مختلف ہیں۔گرحقیقت میں پرتوانداز صرف حقیقت واحد ہی جی ایکمس کہتے ہیں اوراس میں تعدد نہیں اور رجعۃ کامعنی بھی اسی سے طل ہوسکتا

حضرت امير عليه السلام في فرماياكم: "أنا صاحب الرجعات بعد عب الكرات والمرات " من مي بعددير عرد معتول كما لك بول اور مول -

امیر علیه السلام کی رجعت چشم زدن سے بھی قلیل وقت میں ہوتی رہی حقیقت نبویہ میں ہوتی رہی حقیقت نبویہ ملام کو آپ کا غلام فی مقیقت نبویہ میں ظاہر ہوئے تو محمد کہ میں حضور علیه السلام کا بحضو علیه السلام کا بحضو علیہ فی فی قات پائی تو امیر علیه السلام اپنی ولایت کی طرف لوٹ

حضور علیہ السلام کی مثال ہفتہ کے دن کی ہے اور امیر علیہ السلام کی مثال اماموں کی شان باہمی اختلاف فضیلت سے حل کر سکتے ہو۔ کتاب زیارت جامع کمیر میں ہے کہ حضرت امام نے جناب حسن عسکری آل رسول علیہ کی سرشت ایک ہی ہے جو بالکل پاک اور مصفا ہے اور اشان رکھتی ہے۔حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم آل عباء در اصل ایک

ئے ہیں۔جس کودرة بیضاء ایک چکتا ہوا سفید موتی بنایا گیا ہے۔ شمس حقیقت (اور درہ بیضاء) اپنی اصلیت پر قائم ہے۔ گر جب تجاب فردنیا میں کوئی ہادی نہیں ہوتا اور جب حجاب اٹھ جاتا ہے تو ہادی پیدا ہو لائن بن جاتے ہیں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ:'ایساب سابھم علیکم " مخلوقات کا انتظام تہمارے سپر دہ ہاوران کا حساب بی بھی فرمایا کہ اگر ذکر خیر ہوتو تم ہی اس کی بنیا دہوتے ہواور اصل وفر عیا

راق ل معرفت ذات باری ہے جس کوعلم تو حید کہتے ہیں اور جس کے جار

کاتھم ہے کہ:"السلام علیك يا ابن زمزم والمصفاء والمشعر "يعنی اے نى عليه السلام اور على عليه السلام اور فاطمه عليه السلام ك بيني تم پرسلام بوتو كويا آپ بى زمزم كوه صفا اور مشحر الحرام كامرجع بين -

۱۳ .... اس تقریر کا خلاصہ بہ ہے کہ جب تک مخلوقات ججاب وجودی میں رہتی ہے اس کے واسطے تمام حدود اور احکام مقرر ہوتے ہیں اور جب ججاب اٹھ جاتا ہے تو تمام قیود اور عبادات رفع ہوجاتی ہیں۔ کیا بی ظاہر نہیں کہ س اور ذکو قال کی موجودگی تک بی فرض ہوتے ہیں اور جب مال بی امام کے سرد کیا جائے تو یہ دونوں تکم خود بخو دمرفوع ہوجا کیں گے۔ باتی احکام کو بھی اس اصول سے کس کر سکتے ہواور 'واعب ربك حتى یا تبلك الیقین ''میں ہمی حصول یقین کوانتہائے عبادت قراردیا گیا ہے۔

انبیاء کیم اللهمی شریعتیں احکام سنریامشاغل زراعت کی طرح تھیں۔ جب انسان منزل مقصور پر پہنچ جاتا ہے تو سفر کے تمام احکام دوگانداور افطار روز و وغیرہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ ای طرح جب کھیت کٹ کر کھلاڑ ہے میں صاف ہوجا تا ہے تو اس وقت حفاظت، پانی ویٹا اور کھیتی باڑی کی تمام معروفیتیں ختم ہوجاتی ہیں۔

۱۱۸ کار است محدرسول الله الله الله الله کی شریعت منسوخ مود مکی ہے۔ کیونکدانسانی ترقی کی راہ میں پیشر بعت احکام سنر تھی۔ اب جب کہ وہ مقام تو حید پر پہنچ چکا ہے تو دین محمدی کے تمام احکام ساقط ہو چکے ہیں۔ اس لئے اب امام آخر الزمان کی شرکیعت تو حیدی جو نا قابل تمنیخ ہے۔ اس پر عمل درآ مدکر ناانسانی فرض ہوگا۔

۲۱ ..... روایت ہے کہ: ''؛ مذاہب کوایک ندہب بنادے گاہی می روایہ بالمنی ہوں گے اور میقاعدہ ہے کہ جب باطم ۲۲ ..... خلاصہ میہ ہے کہ تم

میں اورعورتیں اس کی لونڈیاں ہیں اور روا ہے۔( لیعنی تہارے نکاح کی باگ ڈور بھی ۲۳ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تمام اطراف قبلہ

ہے اور چونکہ پہلے زمانہ میں لوگ تو حید۔ اگے الگ طرفین سجدہ کی بنائی گئی تھیں ۔ آ احکام اٹھتے گئے ۔ یہاں تک کہ اب ہے ہوں گے ۔ کیونکہ اب لوگ تو حید نے ا لئے سب کوا تفاق اورا تحادثہ ہی کا اصوا مجکہ پر درست ہیں ۔ بشرطیکہ وحدت اد

ان کی صداقت کا نشان ہے۔ کیونکہ رو جائے گا تو اہل مشرق اور اہل مغرب ا<sup>ہم</sup> یا جن کی طبیعت میں جمود اور وقیا نوسی ،

صدافت کا نثان ہے کہ سیاہ جعنڈنے مینی جناب ذکر علی محمہ کے ماتحت سیا ماتحت اور طالقانی طاہرہ کے ماتحت. نشان میں اور یہ کہ سفیانی علم یعنی شاہ ن

۲۵..... خلاصه بیر<sup>ن</sup> در میراد میراد میرا

ہے۔کیونکہ وہی صاحب آیات ہیں ا ۲۷ ..... خلاصہ پیت وہ حضور قد دس ہی ہیں اور چونکہ جنار

ام علیك یا ابن زمزم والصفاء والمشعر "الین اس نى علیه السلام المسلم مناورمتر

اس تقریر کا خلاصہ بیہ کہ جب تک مخلوقات تجاب وجودی میں رہتی ہے وواور احکام مقرر ہوتے ہیں اور جب تجاب اٹھ جاتا ہے تو تمام قیود اور سامی سامی مقرر ہوتے ہیں اور جب تجاب اٹھ جاتا ہے تو تمام قیود اور کو قال کی موجود گی تک ہی فرض ہوتے ہیں کے سپردکیا جائے تو بیدونوں تکم خود بخود مرفوع ہوجا کیں گے۔ باقی احکام کو کرسکتے ہواور' و اعبد ربك حتى ياتيك اليقين' میں بھی حصول رادیا گیاہے۔

انبیاء میکیم السلام کی شریعتیں احکام سفر یا مشاغل زراعت کی طرح تعیں۔ پر پنچ جاتا ہے تو سفر کے تمام احکام دوگانہ اور افطار روز و وغیر و ساقط ہو ب کھیت کٹ کر کھلاڑے میں صاف ہوجا تا ہے تو اس وقت حفاظت، پانی معرفیتیں ختم ہوجاتی ہیں۔

گدرسول التعاقب کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ کیونکہ انسانی ترتی کی راہ ال-اب جب کہ وہ مقام تو حید پر پہنچ چکا ہے تو دین محمدی کے تمام احکام لئے اب امام آخرالز مان کی شریعت تو حیدی جونا قابل تنتیخ ہے۔اس پر اموگا۔

ان حلال محمد حلال الی یوم القیامة "میں گویدذ کرے کہ فیامت تک جاری رہی گیامت تک جاری ہیں گویدذ کرے کہ فیامت تک جاری ہیں گئی ہیں جو ٹی مصاحب شریعت کے لئے ظاہر مطیدالسلام سے لے کرآج تک اس قیامت کا سلسلہ بدستور جاری رہا

م آل محمد کی شریعت تمام ادبیان سابقه کی نائخ قرار پائی ہے۔ کیونکه میں مضم ہوتا ہے۔"کمان المغاس امة واحدة "میں مجمی بتایا گیا ہے قرانے لوگوں کو مختلف کردیا تھا۔ (اب وہ زبانہ چلا گیا ہے۔اس لئے لوگ قائم تصاب بھی قائم ہوں گے)

الا ..... روایت ہے کہ: ''یجعل العلل ملة واحدة ''امام آخرالزمان تمام فراہر مان تمام المحال ملة واحدة ''امام آخرالزمان تمام فراہب کوایک فرہب بنادے گایہ میں روایت ہے کہ: ''احکام میں البناطن ''اس کے احکام باطنی ہوں گے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب باطن آ جا تا ہے تو طاہر خود بخوددور ہوجا تا ہے۔

۲۲ ..... خلاصہ یہ ہے کہ تمہاراتمام مال قائم آل محمد کا ہے۔ تمام آدی اس کے غلام میں اور عور تیں اس کے غلام میں اور دوایت ہے کہ امام اگر جا ہے تو بیوی میاں میں تبدیلی کرسکتا ہے۔ (یعنی تمہارے نکاح کی باگ ڈور بھی اس کے ہاتھ میں ہے )

۳۳ ..... تمام اطراف قبلہ ہیں۔جس طرف رخ کرووہیں خداکی بجی ظاہر ہورہی ہے۔ اس لئے ان کو ہے اور چونکہ پہلے زمانہ ہیں لوگ تو حید کے احکام برداشت کرنے کے نا قابل تھے۔ اس لئے ان کو الگ الگ طرفین تجدہ کی بتائی گئی ہیں۔ آ ہستہ آ ہستہ 'رجعة بعد دجعة '' کے ذر لیدسے وہ احکام الحصے گئے۔ یہاں تک کہ اب بیزمانہ آ گیا ہے کہ اس میں کمال تو حید کے احکام جاری ہوں گے۔ کیونکہ اب لوگ تو حید نے العمل کے برداشت کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ (اس لئے سب کو اتفاق اور اتحاد فہری کا اصول بتایا جار ہا ہے اور فیصلہ کردیا ہے کہ تمام فراہب اپنی اپنی گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گے۔ ورنداختلاف کی صورت میں باطل مخمریں گے)

۲۵ .... خلاصہ یہ ہے کہ حاجی محمد علی صاحب کا دعویٰ رجعت رسول التعلق کا

ہے۔ کیونکہ وہی صاحب آیات ہیں اور مناجات واعلی خطبوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ ۲۷ ..... خلاصہ پیہے کہ القائم ہام اللہ سے چونکہ مرا در جعت رسول ہے۔اس لئے وہ حضور قد وس ہی ہیں اور چونکہ جناب ذکر رجعت امیر ہیں اور رجعت نبی سے پہلے سبقت کر چکے ہیں۔اس لئے جناب کا ذکر کا نام علی محمد ہوگیا اور جناب قدوس کا نام محمد علی بن گیا اوراس وجہ سے بھی آپ کا نام محم علی ہوا کہ لڑائی میں ۳۱۳ نقیب حاضر ہوئے تھے۔

۲۵ سے مرادیہ کے اسے مرادیہ کہ ان کے نقیب ہوا میں بھی اڑیں گے اس سے مرادیہ ہے کہ وہ کہ علوم سابقہ سے پرواز حاصل کر کے قدوس سے آ ملیں گے۔ اس طرح یہ بھی مشہور ہے کہ وہ زمین کو لیبٹ لیس گے۔ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ پچھ جاال ہوں گے۔ گرقعر جہالت سے نکل کر آسان عقل پر جا پنچیں گے۔ آسان عقل پر جا پنچیں گے۔

باب چہارم

خلاصہ بیہ کہ جب حضرت قدول میدان بدشت میں ظاہر ہوئے تو بالی خوشی سے ا بين كيرول مين بيس مات سے - اچھلت كودت اور ناينة چرت سے اور وجد مين آ كرنعره لكاكر د یوانه وار حرکتیں کرتے تھے۔ مگریہ تمام شور وغل ابھی فرونہیں ہوا تھا کہ مخالفین آ پڑے تو حضرت قدوس نے تھم دے دیا کہ اینے مال چھوڑ کرالگ ہوجا ڈاورکسی کی مزاحت نہ کرو۔اس لئے بابی وہاں سے چل کرآ مل اشرف اور بار فروش میں آ گئے۔خود حضرت قدوس بھی کچھ مدت بار فروش میں رویوش رہے۔ سعیدالعلماء نے حاتم وقت کور پورٹ دی تو جناب قدوس کوساری روانہ کیا گیا اورطاہر ، کونور کی طرف بھیجا گیا اورسیدالشہد اءاہے ستر ہمراہیوں اور زادراہ کے ساتھ خراسان ے مازندران کوروانہ ہو گئے۔ جب قدوس منزل میامی میں پنچے تو ملازین الدین بھی اسے تمیں ے زائد ہمراہیوں کی معیت میں آپ سے شامل ہوگئے۔(ملاصاحب کا داماد بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ حالانکہ بیاہ کو چندون ہی گذرے تھے اوراس کی عمر بھی اٹھارہ سال تھی اور ملا صاحب خودعمر رسیدہ بوڑھے تھے۔ ملاصاحب کی سواری کے ساتھ دوڑتا تھا اور کہتا تھا کہ میں حبیب بن مظاہر مول اوركر بلا بابيد مين بيسب شهيد مو كئة تھ) يافتكر جب مازندران كے قريب بہنجا تو حضرت قدوس نے قطع مسافت کو بہت ہی کم کردیا۔ یہاں تک کدروز اندسفر نصف فرسنگ رہ کیا تھا۔ گویا ايسامعلوم ہوتا تھا كرآپكى امركا انظار كررے ہيں۔ايك دن ابن السلطان (شنراده)سفريس آپ کوطا اور او چھا کہ جناب کہاں جارہ ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ کربلا جارہا ہوں۔اس کے بعدمتصل ، ق آپ کوخبر ملی کہ باوشاہ مرچکا ہے تو آپ تیز ہو گئے۔ ( گویا آپ اس کا انظار کررہے تے) اور جبل فروز پہننی گئے اور خطبد دیا کہ جو تحض حکایت بدشت کا ذکر کرتا ہوا معلوم ہوگا اسے سزادی جائے گی۔ ہم شہادت کے لئے جارہے ہیں جو برداشت نہیں کرسکتا وہ واپس چلا جائے۔ میں ظہر کوفہ یعنی بار فروش کے قریب قتل کیا جاؤں گا۔ (اس کوخطبداز لید کہتے ہیں اوراس شہادت کو

مهادت ازلید بناتے ہیں) آپ کے دوسوہم مورو کر واپس چلے گئے۔ کیونکہ وہ کمزور سے معدایسی، صدتو مانی، پنجاہ تو مانی ایک خراسانی تعا۔ ( یعنی شال تیرمہ و فیروزج) جب دوم مونے سے روک دیا۔ بارفروش میں چیقیکش

مگرآ ب نے عذر کیا کہ ہم چندر اور راستہ خطرناک ہورہا ہے۔ اس کئے ما تیں گے گرسعیدالعلماء نے کوئی عذرتنا ب چیور دیا جومشہدسے واپس آ کرآپ کے معنرت اقدس پر چلایا گیا مگروه خطا گیااور **آ ژی**س ہوگیا۔ دوسری طرف دیوار تھی۔ا ٔ **کامتما**م کردیا\_گوآپ کوبائیں بازومیں ر<sup>ع</sup> ارادہ ہوا کہ سعید العلماء کے گھر زبردی داف مشہور ہو گیا کہ ظالم بابیوں نے بچے بھی مار بيچ کو گود ميں لئے کھڑا تھا کسي بابي نے اس بتایا۔ پھر پوچھا تو پھر بھی غلط بتایا۔ تیسری **ماردُ** الا \_ ورنهابھی صرف سات خون ہو \_ ا ایک سرائے میں ایک برج تھا۔ اس میں بنا قدوس نے علم دیا توایک نے سرائے برا ذا **لکاتو وہ بھی مارا گیا۔تیسرے نے ا**ذان مکمل مِروع کردی۔جس میں اہالیان شہر ہزیمت ا ما تواس نے اپنا دا ماد حضرت کے پاس بھیم الایشہ ہے۔ آپ نے راستہ کا خوف پیش بسمك بفيح دى۔ جوآپ كامصدق تھااور خسر **تموزی** دورنکل گئے تو داماد واپس لوث آیا ا

ر کا نام علی محد ہو گیا اور جناب قد وس کا نام محم علی بن گیا اور اس وجہ ہے بڑائی میں ۳۱۳ نقیب حاضر ہوئے تھے۔

بوکہاجاتا ہے کہان کے نقیب ہوا میں بھی اڑیں گے اس سے مرادیہ ہے ماصل کر کے قد وس ہے آملیں گے۔ ای طرح یہ بھی مشہور ہے کہ وہ م سے مراد بھی بہی ہے کہ پچھے جاہل ہوں گے۔ گرقعر جہالت سے نکل کر

بہ جب حضرت قدوس میدان بدشت میں ظاہر ہوئے تو بالی خوشی سے نے تھے۔اچھلتے کورتے اور ناچتے چھرتے تھے اور وجد میں آ کرنعرہ لگا کر ہ۔ گریہ تمام شور فل ابھی فرونہیں ہوا تھا کہ خالفین آپڑے تو حضرت یے مال چھوڑ کرالگ ہو جاؤاورکسی کی مزاحمت نہ کرو۔اس لئے بابی اور بارفروش مین آ گئے۔خودحضرت قدوس بھی کچھ مدت بارفروش لمهاء نے حاکم وقت کور پورٹ دی تو جناب قدوس کوساری روانہ کیا گیا جاگیا اورسیدالشهد اءاینے ستر جمرابیوں اور زادراہ کے ساتھ خراسان اع ـ جب قدوس منزل میامی میں پہنچ توملازین الدین بھی اپنے تمیں ت میں آپ سے شامل ہو گئے۔ ( ملاصاحب کا داماد بھی آپ کے ہمراہ ہی گذرے تھےاوراس کی عمر بھی اٹھارہ سال تھی اور ملا صاحب خودعمر حب کی سواری کے ساتھ دوڑتا تھا اور کہتا تھا کہ میں حبیب بن مظاہر . بشہید ہوگئے تھے) یا شکر جب مازندران کے قریب بہنچا تو حضرت بهت بی تم کردیا۔ یہاں تک که روزانه سفرنصف فرسنگ ره گیا تھا۔ گویا ی امر کا انتظار کررہے ہیں۔ایک دن این السلطان (شنرادہ)سفر میں ب كهال جارب بين تو آپ في فرمايا تها كدكر بلا جار با مول -اس ك یہ بادشاہ مرچکا ہے تو آپ تیز ہوگئے۔(گویا آپ ای کا انتظار کررہے ا ورخطبه دیا که جو خص حکایت بدشت کا ذکر کرتا موامعلوم موگا اسے ت کے لئے جارہے ہیں جو برداشت نہیں کرسکتا وہ واپس چلا جائے۔ کے قریب قتل کیا جاؤں گا۔ (اس کوخطبہ ازلیہ کہتے ہیں اوراس شہادت کو

شهادت از لیه بتاتے ہیں) آپ کے دوسوہمراہیوں نے شہادت پر بیعنہ کر لی اور باتی تمیں آ دمی
روروکر واپس چلے گئے۔ کیونکہ وہ کمزور تھے اور مبایعین میں کچھلوگ ذی عزت بھی تھے۔ مثلاً
معدا ہیں، صدتو مانی، پنجاہ تو مانی ایک خراسانی تا جربھی تھا۔ جس کے ہمراہ پانچ ہزار تھان یمنی کپڑا
تعا۔ (یعنی شال تیرمہ و فیروزج) جب دوبارہ بارفروش پنچے تو سعید العلماء نے شہر میں داخل
ہونے سے دوک دیا۔

و معد جنقابہ

بارفروش میں چیقلش

مگرآپ نے عذر کیا کہ ہم چندروزرہ کر چلے جائیں گے اور چونکہ باوشاہ مرچکا ہے اور راستہ خطرناک ہورہا ہے۔ اس لئے چند اوم قیام ضروری ہے۔ پھر ہم کربلا کو چلے جائیں گے۔ گرسعیدالعلماء نے کوئی عذر تسلیم نہ کیا۔ اس اثناء میں ایک نا نبائی نے سیدرضا پر تیر چھوڑ دیا جومشہد سے واپس آ کرآ پ کے ہمراہ ہولیا تھا تو بمعد گھوڑے کے مرکیا۔ دوسرا تیر حضرت اقدس پر چلایا گیا مگروه خطا گیا اور حضرت قد وس نے تلوارا ٹھائی تو وہ ایک درخت کی آ ڑمیں ہوگیا۔ ووسری طرف ویوار تھی۔اس لئے آپ نے بائیں ہاتھ سے تلوار چلا کراس کا کام تمام کردیا ۔ گوآ پ کو بائیں باز ومیں رعشہ تھا۔ گرتگوارخوب زور سے چلائی تھی ۔ پھر آپ کا ارادہ ہوا کہ سعیدالعلماء کے گھر زبردی داخل ہوں۔ گرکسی حکمت سے ندگئے اوراس وقت میہ مشہور ہو گیا کہ ظالم با بیوں نے بیچ بھی مار ڈالے ہیں اور حقیقت یتھی کہ ایک گدا گرفقیرا پے بجے کو گود میں لئے گھڑا تھا کسی بانی نے اس سے منزل مقصود کا راستہ پوچھا مگراس نے عمداً غلط بتایا۔ پھر یو چھا تو پھر بھی غلط بتایا۔ تیسری دفعہ اسے غصر آیا تو اس نے اس فقیر کومعہ بچہ کے مار ڈالا۔ ورندا بھی صرف سات خون ہوئے تھے تو بابی صحیح وسلامت شہرے باہر آ گئے تھے اور ایک سرائے میں ایک برج تھا۔اس میں بناہ گزین ہو گئے اور شہر یوں نے محاصرہ کرلیا۔حضرت قدوں نے تھم دیا توایک نے سرائے پراذان کہی تولوگوں نے اسے مار ذالا۔ دوسرا مؤذن بھی نکلاتو وہ بھی مارا گیا۔ تیسرے نے اذان مکمل کر لیتھی کہوہ بھی مارا گیا۔ پھر ہا بیوں نے مدا فعت شروع كردى \_ جس ميں اہاليان شهر ہزيمت اٹھا كرواپس آ گئے ۔عباس على خان بارفروش ميں آیا تواس نے اپنادا مادحفزت کے پاس بھیجا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں ورنہ فساد کا اندیشہ ہے۔آپ نے راستہ کا خوف پیش کیا تواس نے اپنی طرف سے اپنے داماد کے ماتحت كمك بھيج دى۔ جوآپ كامصدق تھااور خسر وبھى ساتھ ہوليا۔ جس كے ہمراہ سوسوار تھے۔ جب تھوڑی دورنکل گے تو دا مادوا پس لوٹ آیا اور خسر وبطور محافظ کے آپ کے ہمراہ رہا۔ مگر وہ بھی

ا یک دن پیش ہوکرعذر پیش کرنے لگا اور آپ سے اس حفاظت کی مزدوری طلب کی تو آپ نے اسے ایک سورو پیددیا اور پھوجنس بھی دی۔ خسر وکی لڑ ائی

طبربيكالزائي

اور حضرت کواپناباپ تصور کرلیا۔ (گویا یہ ایک کنبہ تھا جس کا مربی حضرت کی ذات تھی) دوسری دفعہ پھر خسر و کے لئیکر نے حملہ کیا تو آپ نے حکم دے دیا تو مرید قلعہ سے باہر نگل کر کھڑے ہوگئ اوران کو حکم دیا کہ دخمن خواہ کی طرح تم کوئل کرے تم کواجازت نہیں کہ اس کے مقابلہ پر ہاتھ اٹھاؤ۔ آب وہ بت بن کر کھڑے ہیں اور دخمن تیرو نفنگ سے اپنے مواد کونڈ رآتش کر رہا ہے۔ مگران کا بال بیکا نہ ہوتا۔ کیونکہ آپ نے بچھ پڑھ کر کئریاں ان پر پھینک دی ہیں۔ جس سے تیرو نفنگ اثر نہیں کرتے۔ بایوں کی استقامت دیکھ کر خالف اپنے مگر وں کوواپس جارہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ طالوت نے جالوت کے مقابلہ پر بہی کام کیا تھا۔ پچھ مدت کے بعد سید الشہد اء اپنے تمام مریدوں کی معیت میں آپ سے شامل ہوگئے۔ آپ نے ان کا استقبال کیا تو سید صاحب نے بھی آپ کی کمال عزت کی۔ جس سے آپ کے مریدوں پر حضرت قدوس کی جلالت کا سکہ جم گیا۔ (اور سید الشہد اء سے مراد محمد سین بشروی ہیں جو باب کے مراف تھے) جلالت کا سکہ جم گیا۔ (اور سید الشہد اء سے مراد محمد سین بشروی ہیں جو باب کے مراف تھے)

اب سیدصاحب نے اپنے اشکر کو تھم دیا کہ قلعہ کی مرمت کریں اور اسلحہ سازی میں مشغول ہو جائیں تو ہرایک سیاہی اپنے اکام میں مصروف ہو گیا اور بیروایت سی نکلی کہ امام

فار مان كر يرصلوة كام كر ووسب ايك جماعت بن گئ - جه ران مين لكها كرفد وسيول كرمقابل استام پر ۋير ك دال ديك اور قد وال ك راس كا دن اورتمام سركارة وي ك كئيرنشان صداقت تعالى الله في لشكر سي قند وسيول كي

کرقد دی اس از انی میں ا ان میں اس طرح پر قد وسیوں نے اگر دیا۔ کیونکہ وہاں کے باشندوں ۔ انس مرتد ہو گئے اور جب بیڈ جرطمران اوا اند کیا اور عباس الیخان کو تھم دیا کہ شنم انترت قدوس کوساری کے مقام پر۔

کرسید الشہد اء کی بھی تقدیق کی الم مشہور تھے۔اس کے علائے اسلام۔ مروس سے سے ایک دفعہ سوال کیا تو مروس کی خدمت میں رہ کر دنیاوی، مطلب عباس تلیخال کومعلوم نہ تھا۔ کے مطلب عباس تلیخال کومعلوم نہ تھا۔ کے مطلب عباس تلیخال کومعلوم نہ تھا۔ کے مطلب تھا کہ تکومت ہاشمیہ جب قا معطلب تھا کہ تکومت ہاشمیہ جب قا

في المارية المنظرة المعال التلامة المعال التلك

**اُجناب قد**و*ں سے خط*و کتابن

اس لئے دفع الوقتی کےط

بیش کرنے نگا اور آپ سے اس حفاظت کی مزدوری طلب کی تو آپ نے رہے جہاں جا دی۔ رہے جہاں بھی دی۔

،اصرارکیا کہ میں ضرور گھوڑا بھی اول گا اور آپ کو چونکہ بخت ضرورت تھی۔
کردیا۔اب وہ بگڑگیا اور کہنے لگا کہ ہم تم کو مارڈ الیس گے اور تمہارے تمام
فت وست لفظ بھی کو دیڑی۔ گمر بابیوں نے ان کو مار مارکر بھگا دیا تو انہوں نے
کی سیاہ بھی کو دیڑی۔ مگر بابیوں نے ان کو مار مارکر بھگا دیا تو انہوں نے
کاہ لی۔ گردونواح سے لوگوں کو جمع کر کے بابیوں پر حملہ کر دیا۔ اس وقت
کی چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ چنانچے تمام بابی مال چھوڑ کر قلعہ طبر سے میں بناہ گزین
کہ حصرت نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ یہاں کثر ت سے خون ہوں گے۔ مگر
جائیدادایک جگہ جمع کر لی جو مختلف طریق سے حاصل کر چکے تھے اور آپس

اپناباپ تصور کرلیا۔ (گویا بیایک کنبہ تھا جس کا مربی حفزت کی ذات
وک نظر نے حملہ کیا تو آپ نے حکم دے دیا تو مرید قلعہ سے باہر نکل کر
ویا کہ دخمن خواہ کسی طرح تم کوتل کرے تم کواجازت نبیں کہاں کے
وہ بت بن کر کھڑے ہیں اور دخمن تیرونفنگ سے اپنے مواد کونذر آ تش کر
نہ ہوتا۔ کیونکہ آپ نے بچھ پڑھ کر کنگریاں ان پر پھینک دی ہیں۔ جس
تے۔ با بیول کی استقامت دیکھ کر مخالف اپنے گھروں کو واپس جارہ
بطالوت نے جالوت کے مقابلہ پر یہی کام کیا تھا۔ پچھ مدت کے بعد سید
بمالوت نے جالوت کے مقابلہ پر یہی کام کیا تھا۔ پچھ مدت کے بعد سید
کی کمال عزت کی۔ جس سے آپ کے مریدوں پر حفزت قدوس کی
سیدالشہد اء سے مراد محرسین بشروی ہیں جو باب کے مبلغ تھے)

ب نے اپنے الشکر کو تھم دیا کہ قلعہ کی مرمت کریں اور اسلحہ سازی میں اسپائی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور سیروایت سے نکل کہ امام

آخرالزمان کے مریدصلوٰۃ کے کام کریں گے اور صلوٰۃ سے مراد باہمی اتفاق اور تعاون ہے۔ اس لئے وہ سب ایک جماعت بن گئی۔ جب سید العلماء کو یہ معلوم ہوا تو اس نے سلطان ناصر الدین کو طہران میں لکھا کہ قد وسیوں کے مقابلہ پرایک لشکر بھتے و یاجائے۔ چنا نچے شاہی لشکر نے دہ نظر خان کے مقام پرڈیرے ڈال دیئے اور قد وسیوں نے قلعہ سے باہر نکل کر پہلے حملہ میں ہی تمیں سپاہی مارڈ الے۔ اس گاؤں اور تمام سرکاری گودام کولوٹ کر صاف کردیا اور بیے خداکی قدرت تھی اور قدوں کے لئے بینشان صدافت تھا۔

سلطانی لشکرے قند وسیوں کی لڑائی

کہ قد وی اس الزائی میں بھی ایک نہیں مرااوراس فتح یابی کی خبر قد وس نے پہلے دے دی مولی تھی۔اس طرح پر قد وسیوں نے دوسال کاخرج قلعہ میں جمع کرلیا اور موضع ندکور کا بالکل صفایا کردیا۔ کیونکہ وہاں کے باشندوں نے پہلے آپ کی تصدیق کی تھی اور جب شاہی لشکر پہنچا تو وہ سب مرتد ہو گئے اور جب بیخبرطہران بینجی توسلطان نے اپنے بیٹے مہدی تلیخان کومقابلہ کے لئے ردانه کیا اورعباس قلیخان کو حکم دیا که شنراده کی امداد میں مصروف رہے۔ بیمہدی قلی خان وہی ہیں جو حضرت قدوس کوساری کے مقام پر ملے تصاور آپ کی تصدیق کی تھی۔اس کے بعد بار فروش میں آ كرسيدالشهد اء كى بھى تقىدىق كى تھى \_ آپ نے شنراده كى امداد سے جى چرايا \_ كيونكي آپ بابى مشہور تھے۔اس لئےعلائے اسلام ہے فتو کی دریافت کیا کہ کیا حضرت قد وس واجب القتل ہیں۔ توامام جمعہ نے قتل کا تھم دیا اور ملامحود کر مان شاہی خاموش رہے اور اس سے پہلے آپ نے حضرت قدوس سے سے ایک دفعہ سوال کیا تھا تو جناب نے فرمادیا تھا کہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں اور تمام سلاطین میرے پاؤں کے نیچے ہیں اور تمام لوگ میرے تابعدار ہیں تو آپ کو خیال پیدا ہوا کہ قدوس کی خدمت میں رہ کرونیاوی مال ومتاع سب کچھ حاصل ہوسکتا ہے۔ گراس مقولہ کا اصل مطلب عباس قليخال كومعلوم ندقعا - كيونكه اس كاصل مقصد ريتها كه حضرت قدوس كي حكومت قلوب الناس سے دابستہ ہےاور باطنی طریق ہےان پر حکومت کرتے ہیں اور تمام سلاطین پر فوقیت ہے یہ مطلب تھا کہ حکومت ہاشمیہ جب قائم ہوگی تو آ ہتہ آ ہتہ سب لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہلے۔ جائیں گے۔ بہرحال شنرادہ دونین ہزار سوار لے کرواز گرد کے مقام پر آٹھ ہراجو قلعہ ہے دوفر سنگ کے فاصلہ پرتھااور منتظرتھا کہ عباس قلیخاں اس کے ساتھ شامل ہوگا۔

جناب قدوس سے خطو کتابت

اس کئے دفع الوقتی کے طور پرخط و کتابت شروع کر دی۔جس میں یہ یو چھا کہ جناب کا

**روس کو رہب**ھی حکمت عملی معلوم ہوگئ -اس مرات کوشکرسلطانی برحمله کردی - چنان لے کرانشکر کے قریب نعرہ زن ہوئے تو ہ میا ہے۔اس لئے خوشی کے مارے اح **مام شروع کر دیا۔ای اثناء میں الل ماز:** معمیری کے ماتحت آئے تھے وہ آتے آ **شای کشکررات ہی رات بھاگ گیااورا** خدمت میں حاضر ہونے کوآئے تھے ت فننجراده كامحاصره كرليابهاس وقت اس بن مختعلی شاه دا ؤ دبن ظل سلطان اورمهد میں جان بیجا کرنگل گیا۔گر دوشنمرادول مال لو شخ میں مصروف ہو گئے اور جنا معلوم ہوا کہ دشمن کا ایک ہزار ساہی قدوس کا وہاں برگذر ہوا تو انہوں نے الشهداءآ پ کی طرف سے مدافعت کم (رباعية ) أوت كرمنه بحركيا -ابسيا ڈالے اور قدوی صرف تین آ دی مر۔ نے مال لو شنے پرحرص کی تھی اور حضوطاً کے دانت نکل جانے کا بہت رنج ہوا اور جائے کے کچھنیں کھایا تھا تو آب جملہ کردیا۔ آپ آگے بڑھے اور پھن اٹھائے ہوئے نمدے کی ٹوپیال کے ہوئے جب وشمن کے سامنے ہوئے لگاتے ہوئے آ گے برھے اور اس ا میلے کی لاش کے اوپر مااسے پیھے سرک

اس وفت وثمن سات ہزار تھے اور

دعویٰ کیا ہے تو جناب قدوس نے جواب میں لکھا ہے کہ ہم اصحاب دین ہیں۔ دنیا دارنہیں ہیں۔ مناسب ہے کی علمائے اسلام سے جمارا تبادلہ خیالات کرایا جائے۔ ہم پیشتر بھی کی ایک خط روانہ كريك بين توجعي تم نے كہا كەقدوس ديوانه ب\_اگريدى تھا توتم نے اس كاعلاج كيوں نه كيا اور یا اسے دوسرے یا گلوں کی طرح آزاد کیوں نہ چھوڑ دیا اور کیوں اسے قید کیا اور تکلیف دیے رہاور بھی سیمجھا کہ بیمفسد ہے تو چر بغیراصلاح کے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ تم سے توہارون رشید اور مامون خلیفہ ہی اچھے تھے۔جنہوں نے حسینیہ کے لئے چارسوال علم جمع کئے تھے اور تمہیں ایک عالم پیش کرنے سے بھی نفرت ہوئی۔ تا کہ حضرت ذکر سے تبادلہ خیالات ہوجا تا۔ فرعون نے بھی حضرت موی علیه السلام سے مناظرہ کے لئے کئی ایک جادوگر جمع کئے تھے۔ حالانکہ موی علیه السلام نے فرعون کا ایک آ دمی بھی مارڈ الا ہوا تھا۔اس لئے ثابت ہوا کہتم لوگ اس سے بھی زیادہ متنکبر ہو اور فراغنة الاسلام ہو۔ہم چار سومسلمانوں نے ( کہ جن میں پچھاد نیٰ درجہ کے تتھاور پچھاعلیٰ درجہ کے ) حضرت باب کی تصدیق کی کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو اگر ہماری شہادت نا قابل تسلیم تھی تو پھرتم لوگ ایک مسلم وقل کرنے کے لئے دوگواہوں پر کیسے تعمدیق کرلیا کرتے ہو؟ ہم نے خدا کی راه میں جہاد کیا تواس نے ہم کو ہدایت بخش کے ونکداس کا ارشاد ہے کہ: ''والسندیسین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا "جوجاری راهیس جهاد کرتا بن جماس مرایت کراست وکھاتے ہیں اورسلطنت سے مقابلہ کے متعلق تم کومعلوم رہے کہ چیوٹی بھی اپنی جان کی حفاظت کے لئے تن کر کھڑی ہوجاتی ہےاور کوئی تکلدست اپنی جان فروشی کر کے مال حاصل نہیں کرتا۔ تا کہ اس كے سماندہ بال يے آرام سے زندگى بسركريں تو ثابت ہواكہ جان بہت عزيز ہے اوراس كى حفاظت ایک فطرتی امر ہے۔اس لئے ہم بھی اپنی جان بچانے کے لئے مدافعت کے طور پراڑتے ہیں۔ مریں کے تو شہید کہلائیں گے زندہ رہ تو مجاہد ثابت ہوں گے۔ باہمی فیصلہ کے لئے مناسب ہے کہتم اینے علماءمناظرہ کے لئے جمع کروتا کہ بحث وتحیص سے امرزیر بحث کا فیصلہ ہو جائے یاتم ہم سے دس ون کے لئے مباہلہ کرویا جلتی آگ میں تھس کرو کھلاؤ۔ اگر تینوں امر مشکل . نظرا تے ہیں تو ہمیں چھوڑ دوہم کر بلا مے معلے کو چلے جا کیں۔ور نہ مدافعانہ جنگ ہم پر بھی واجب ے۔شنرادہ! تم دنیاوی مال ودولت پرمغرورنہ جو جائیو۔ محدشاہ تم سے پہلے واصل جہنم ہو چکاہے۔ خداستے ڈرواور ہماری طرف دوڑ کر ہماری جماعت میں شامل ہوجائیو۔ جب شنرادہ کو یہ جواب ملا تواس نے جواب الجواب دیا کہ ہم انشاء الله علائے اسلام کو جمع کریں عے مگر بید وعدہ صرف حکمت عملی پربنی تھا تا کہ عباس قلی شامل ہو جائے اور برے زورے لڑائی کی جائے ۔ آلیکن حضرت

قدوس کو میر بھی حکمت عملی معلوم ہوگئی۔اس لئے آپ نے جواب آنے پرفوراً تین سوبا بیول کو حکم دیا كدرات كوشكر سلطاني يرحمله كروي \_ چنانچ خود جناب قدوس اورسيدالشهد اءايينه مريدول كوهمراه لے کراشکرے قریب نغرہ زن ہوئے تو شاہی لشکرنے بیسمجھا کہ عباس قلی خان شمولیت کے لئے آ گیا ہے۔اس لئے خوشی کے مارے اچھلنے لگے اور لا ائی سے بالکل عافل ہو گئے تو انہوں نے قل عام شروع كرويا\_اى اثناء ميں اہل مازندران سے بھی ايك سوبيس سوار شامل ہو گئے جوآ قارسول تھمیزی کے ماتحت آئے تھے وہ آتے ہی اسلحہ خانہ میں جا گھسے اور بارودکوآ گ لگادی۔اس لئے شاہی شکررات ہی رات بھاگ گیا اوران چند بابیوں کور ہا کردیا جو بار فروش سے حضرت قدوس کی خدمت میں حاضر ہونے کوآئے تھے تو سرکاری آ دمیوں نے ان کو گرفتار کرلیا تھا۔اس کے بعد شنږاده کا محاصره کرلیا۔اس وقت اس کے مکان میں دواور بھی شنراد بےموجود تھے۔ (یعنی حسین بن تحملی شاہ دا وَ دبن ظل سلطان اورمہدی قلی ) مہدی قلی خان تھے نے اندے چھلانگ لگا کر جنگلات میں جان بچا کرنکل گیا۔ مگر دوشنراووں کوقد وسیوں نے آ گ لگا کر زندہ ہی جلادیا۔اس کے بعد مال لو من مين مصروف مو كا اور جناب قدوس في مرچندروكا مكروه ندر كـ جب صح موكى تو معلوم ہوا کہ دعمن کا ایک ہزار سیابی پہاڑ کے دامن میں گھات لگائے بیٹھا ہے۔ جب جناب قدوس کا وہاں پر گذر ہوا تو انہوں نے آپ کا محاصرہ کرلیا اور تیر برسانے شروع کردیئے اورسید الشہداء آ یک طرف سے مدافعت کرنے کو ہی تھے کہ ایک تیر سے حضرت قدوس کے جاردانت (رباعیة) ٹوٹ کرمنہ بھر گیا۔اب سیدالشہد اءنے غضب میں آ کر تکوار چلائی اور تین سودتمن مار ڈالےاور قد دی صرف تین آ دی مرے۔ بیلڑائی غز وہ احد کی رجعت تھی۔ کیونکہ وہاں پر بھی صحابہ نے مال لوٹنے برحرص کی تھی اور حضو علاق کے جاردانت شہید ہو گئے تھے۔اب سیدالشہد اءکوآ پ کے دانت نکل جانے کا بہت رنج ہوا۔ کیونکہ تین ماہ تک حضرت قدوس نے سوائے ریشی حلو ہے اور جائے کے بچھنمیں کھایا تھا تو آپ نے جناب کا بدلہ لینے کوایک رات اجازت لے کردشمن پر حمله كرديا\_آپآ گيرو هاور كچه سوارآپ كي ييچيدي تيجية تے تے يا تا اول سرول پربازو الشائے ہوئے نمدے کی ٹوپیاں پہنے ہوئے قدارات (ایک قتم کی تلواریں) گلے میں لڑکائے موئے جب دشمن کے سامنے ہوئے تو کیجائی ہلد بول دیا اور صاحب الزمان ، یا قدوس کے نعرے لگاتے ہوئے آ گے بڑھے اور اس استقامت سے لڑے کہ جب ایک مرجاتا تھا تو فور اُس کی جگہ پہلے کی لاش کے اوپریا اسے بیچھے سر کا کر کھڑا ہوجاتا تھا اور لوگوں نے واقعہ کر بلا بھلاویا تھا۔ کیونکہ اس وقت وشمن سات ہزار تھے اور انہوں نے سات کنگر (موریے) لگائے ہوئے تھے۔ گر

۔ قدوس نے جواب میں لکھا ہے کہ ہم اصحاب دین ہیں۔ دنیا دارنہیں ہیں۔ ئے اسلام سے ہمارا تبادلہ خیالات کرایا جائے۔ہم پیشتر بھی کئی ایک خط روانہ م نے کہا کہ قدوں دیوانہ ہے۔ اگر میریج تھا تو تم نے اس کا علاج کیوں نہ کیا یا گلول کی طرح آ زاد کیول نہ چھوڑ دیا اور کیوں اسے قید کیا اور تکلیف دیتے ۔ بیمفسدے تو پھر بغیراصلاح کے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ تم سے تو ہارون رشید جھے تھے۔جنہوں نے حسینیہ کے لئے حارسوالل علم جمع کئے تتھ اور تمہیں ایک می نفرت ہوئی۔ تا کہ حفرت ذکر سے تباولیۂ خیالات ہو با تا۔ فرعون نے بھی ام سے مناظرہ کے لئے کئی ایک جادوگر جمع کئے تھے۔حالانکہ موی علیہ السلام ں بھی مارڈ الا ہوا تھا۔اس لئے ثابت ہوا کہتم لوگ اس سے بھی زیادہ متکبر ہو ہم چارسومسلمانوں نے ( کہ جن میں کچھادنی درجہ کے تھے اور کچھاعلی درجہ اتقىدىق كى كدوه اين دعوى ميں سے بين تواگر ہماري شہادت نا قابل تسليم سلم والله كالرف كے لئے دو گواہوں پر كيسے تقد يق كرليا كرتے ہو؟ ہم نے توال نے ہم کوہدایت بخشی - کیونکداس کاارشاد ہے کہ ''والسدیسن ینهم سبلنا "جوماری راهین جهاد کرتا ہے تو ہم اسے ہدایت کراستے ن سے مقابلہ کے متعلق تم کومعلوم رہے کہ چیوٹی بھی اپنی جان کی حفاظت کے ) ہے اور کوئی تنگدست اپنی جان فروثی کر کے مال حاصل نہیں کرتا۔ تا کہ اس أرام سے زندگی بسر کریں تو ثابت ہوا کہ جان بہت عزیز ہے اور اس کی . رہے۔اس لئے ہم بھی اپنی جان بچانے کے لئے مدا فعت کے طور پراڑتے يد كهلائيں كے زندہ رہ تو مجاہد ابت ہوں گے۔ باہمی فيصلہ كے لئے علماء مناظرہ کے لئے جمع کروتا کہ بحث وتحیص سے امرز پر بحث کا فیصلہ ہو ان کے لئے مباہلہ کرویا جلتی آگ میں تھس کر دکھلاؤ۔ اگر تینوں امر مشکل موژ دوہم کر بلائے معلّٰے کو چلے جا ئیں۔ور نہ مدافعانہ جنگ ہم پر بھی واجب مال ودولت پرمغرورنه موجائو محمد شاہتم سے پہلے واصل جہنم ہو چکا ہے۔ مرف دوژ کر ہماری جماعت میں شامل ہو جائیو۔ جب شنرادہ کو یہ جواب ملا ب دیا کہ ہم انشاء اللہ علمائے اسلام کو جمع کریں گے۔مگریہ وعدہ صرف مباس قلی شامل ہوجائے اور بڑے زورے لڑائی کی جائے کیکن حضرت

قد وسیوں نے سب تباہ کرڈالے تھے اور آل عام شروع کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ عباس قلی خان بھیس واجسادكم في الاجساد ونفوسك بدل کر بھاگ نکلا اور کسی پہاڑ کی کھوہ میں اپنے آ دمیوں سمیت جاچھپا۔اس کے بعد قد وسیوں نے **کی الذاکرین "تههاری روحیس روحول می** دشمن کے خیمے جلا دیے اور اپنی گردنوں کے اردگردسفید کپڑے شعار (امتیازی نشان) کے لئے والمسول ميں بتمہاري قبرين قبروں ميں اور تمہا باندھ لئے ۔ کیونکداس وقت وہمن بھی جان بچانے کے لئے یاصاحب الزون اور یاسیدالشہداء سوم..... بروز اور رجعت کم كے نعرے لگاتے تھے۔ جب آگ كے شعلے آسان پر پہنچے۔ ہواتيز ہوگئ اور اتفاقيہ طور پر بارش كا ہے۔ دوسرے کولیافت ہی نہیں کدوریافت تر شح بھی شروع ہوگیا تولوگ ذرہ سنجل گئے اور میدان کارزار روز روش کی طرح وکھائی دینے لگا۔ ا ہے اور نہ ہی اسے اتحاد کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ اس ا ثناء میں عباس قلی خان نے سید الشہد اء کود کھ لیا اور دو تیر چلائے ۔ پہلے سے تو آپ کا سینہ م ہے کہ رجعت دونوں سلسلوں (نوری ونا چاک ہو گیا اور دوسرے نے آپ کوست کردیا تو قد وسیوں نے آپ کوفورا قلعہ میں پہنچایا۔ آپ مرجعة بين اور رجعت نوري وظلماتي وكعات نے گھوڑے سے اترتے ہی جان دے دی۔حضرت قدوس نے اپنی لاٹھی سے اشارہ فر ماکر کہا کہ **بعد طا** ہر ہوگا اور قاتلان حسین بھی ظاہر ہوا لاش وہاں رکھ کر چلے جاؤاور قبرتیار کرو۔ (مؤلف کتاب ہذا کہتا ہے کہ)جب لوگ چلے گئے میں مطلب نہیں ہے جو ظاہر عبارت سے معلوم نظر بچا کردیکھنار ہاتو حضرت قدوس لاش کے پاس جا کر چیکے سے باتیں کرنے لگے۔ جب میں ماطن مجھ سکتے ہیں ۔ کیونکہ بیرقاعدہ شلیم شدہ سر ہوگیا تو فورا آپ نے سیدالشہد اء کے چہرے پر چا در ڈال دی اور خاموش ہوگئے۔ ایک روز ووسرے برنہیں لا دا جاسکتا۔ بہرحال جب پہلے بی ہمیں آپ نے سیدالشہد اء کے شہادت کی خردے دی تھی۔ جب کہ میں نے آپ سے ازان دلوائی اور تمام قد دی جمع مو گئے۔ وا عرض کیا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بھیٹروں کے بچے قلعہ میں بھوکے پھررہے ہیں اوران کی ، ئیں وهمن لهوولعب ميل مشغول تفااور معلوم هوا ك دیشن کی خوارک بن چکی ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہم ان سے بھی زیادہ بھوکے ہیں اور ان سے اور جارسوتک مارے گئے ہیں اور قد وی صر بڑھ کریتیم ہیں۔ پھرآپ نے اپناہاتھ سیدالشہد اء کے کاندھے پردھ کرفر مایا کہ بیٹسین بے گا۔ ازليديس پہلے ہی بتادیا ہوا تھا۔ پینیٹس آ وجال ثابت نه ہوگا تو یہی ہوا کہ دوسرے دن رجعۃ کاظہور ہوگیا۔ چنانچہ دہمن یزیدیوں کی رجعت ان کوا تھا کر آمل لے سکتے اور جب سیدال ثابت ہوئے سیدالشہد اءنے رجعت حسنی کارتبہ پایا۔عباس قلی خان نے ابن سعد کی رجعت قبول سخت خوف پيدا هوا كه كهين حضرت قدوي كى اورمىدان كارزار رجعت كربلا ثابت ہوا۔ كيونكه حديث مين آيا ہے كہ جس جگہ حقانيت كا حجنڈا باطنیہ قائم کرنے کا تھا۔ تا کہ لوگ اپنی رہ لبرائے وہی مقام کر بلا بن جاتا ہے اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ چالیس روز تک قائم بامراللہ "لا اكراه في الدين" ـ خاابر-امام حسين عليه السلام كابدله ليكار م جرواستبداد ضرور ہوتا ہے۔ اس لئے مسكله دجعت قدوس کے خوف سے آپ کوشش بھی ہوجا منی که حضرت قد وس نے آپ کو دعوت<sup>ہ</sup>

مبلله بيش كياروه بهى منظورنه كيارا خيرير

وہ بھی آپ نے نہ مانا اور سلطان ناصرالد

پھراس کے بعد ہرج مرج ہوگی۔رجعت کے متعلق تو پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضور علی علی علیہ السلام کی رجعت فوری اور چھم زدن میں ہوا کرتی ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں۔ الال ..... رجعت بالتولد جیسے خودعلی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں موی علیہ السلام ہوں میں علیہ السلام ہوں۔ حالانکہ آپ کی اور ان کی جسمانیت الگ الگ تھی۔

ہ بتاہ کرڈالے تھے اور قل عام شروع کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ عباس قلی خان جیس رکسی پہاڑ کی کھوہ میں اینے آ دمیوں سمیت جاچھپا۔ اس کے بعد قد وسیوں نے یے اورا پی گردنوں کے اردگردسفید کیڑے شعار (امتیازی نثان) کے لئے ی ونت دنٹن بھی جان بیانے کے لئے یا صاحب الزن اور یاسیدالشہداء هے۔ جب آگ کے شعلے آسان پر بہنچ۔ ہوا تیز ہوگئ اور اتفاقیہ طور پر بارش کا ا تولوگ ذره سنجل گئے اور میدان کارز ارروز روش کی طرح و کھائی دینے لگا۔ کی خان نے سیدالشہد اء کو دیکھ لیا اور دو تیر چلائے ۔ پہلے ہے تو آپ کا سینہ ے نے آپ کوست کردیا تو قد وسیوں نے آپ کوفوراً قلعہ میں پہنچایا۔ آپ تے ہی جان دے دی۔حضرت قدوس نے اپنی لاٹھی سے اشارہ فر ماکر کہا کہ جاؤاور قبرتیار کرو۔ (مؤلف کتاب ہذا کہتاہے کہ )جب لوگ چلے گئے میں حفرت قدوں لاش کے پاس جا کر چیکے سے باتیں کرنے لگے۔ جب میں نے سیدالشہد اء کے چہرے پر جا در ڈال دی اور خاموش ہو گئے۔ ایک روز نے سیدالشہداء کے شہاوت کی خبروے دی تھی۔ جب کہ میں نے آپ سے ہما ہوں کہ بھیٹروں کے بیچ قلعہ میں بھو کے پھررہے ہیں اوران کی مائیں یا ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہم ان سے بھی زیادہ بھوکے ہیں اور ان سے پ نے اپناہاتھ سیدالشہد اء کے کاندھے پر رکھ کر فر مایا کہ بیے سین ہے گا۔ . ہی ہوا کہ دوسرے دن رجعۃ کاظہور ہو گیا۔ چنانچہ دشمن پزیدیوں کی رجعت اءنے رجعت خینی کارتبہ پایا۔عباس قلی خان نے ابن سعد کی رجعت قبول جعت كربلا ثابت مواكونكه حديث من آياب كرجس جكه حقانيت كاحجمندا بن جاتا ہے اور یہ بھی صدیث میں آیا ہے کہ جالیس روز تک قائم بامراللہ

، بعد ہرج مرج ہوگی۔رجعت کے متعلق تو پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضور علی کی اور چیثم زدن میں ہوا کرتی ہے اوراس کی تین قشمیں ہیں۔ رجعت بالتولد جیسے خود علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں موک علیہ السلام ہوں۔ حالانکہ آپ کی اوران کی جسمانیت الگ! لگتھی۔

دلەسلے گا۔

ووم ..... رجعت بالاشراق جيما كروايت من بك: "ارواحكم فى الاروح واجساد كم فى الاجساد ونفوسكم فى النفوس وقبوركم فى القبور وذكركم فى الذاكرين "تمهارى روعين روحول مين روش بين تمهار يجمم اجمام بين تمهار فون فون فون من بمهارى قبرين قبرون مين اورتمها راذكرذاكرين مين روش بهد

سوم ..... بروز اور رجعت کسی اور طریق سے جس کوصاحب الرجعت ہی سمجھ سکتا ہے۔دوسرےکولیاقت ہی نہیں کہ دریافت کر سکے گریضروری ہے کدر جعت تناسخ اور حلول نہیں ہے اور نہ ہی اسے اتحاد کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ بیدوسری قتم ہے جو تناسخ وغیرہ سے الگ ہے۔ یہ بھی یاد رے کہ رجعت دونوں سلسلوں (نوری وناری) میں چلتی ہے۔ جس طرح کہ رات دن بدلتے رہتے ہیں اور رجعت نوری وظلماتی مکھاتے رہتے ہیں۔ بیقول کدامام آخرالزمان ہزارسال کے بعدظا ہر ہوگا اور قاتان حسین بھی ظاہر ہوں گے اور بیان سے امام حسین کا بدلد لےگا۔اس کا سیہ مطلب نہیں ہے جو ظاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ اس کا کوئی دوسرا اور مطلب ہے جو اہل باطن تجه كت بير - كيونك بيقاعده تتليم شده بكه: "لا تزروا زرة وزر اخرى "اكيكا بوجمه دوسرے برنبیں لا داجاسکا۔ بہرحال جبرات کوسیدالشہد اءکو فن کیا گیا اور ضبح ہوئی تو آ ب نے اذان دلوائي اورتمام قدوى جمع مو گئے۔ ورنہ تو وہ اپني اپني جگه پر ذكر وشغل ميں مصروف تھے اور رش لہوولعب میں مشغول تھااور معلوم ہوا کہ وشمن کے آ دمی ایک ہزار سے زائد زخی بھی ہوئے ہیں ادر جارسوتک مارے گئے میں اور قدوئی صرف ستر مارے گئے میں جبیا کرقد وس نے اپنے خطبہ ازلید میں پہلے ہی بتاویا ہوا تھا۔ پینیس آ دمی دشمن کے مقتولوں کے برے سرگروہ تھے۔اس کئے ان کواٹھا کرآ مل لے گئے اور جب سیدالعلماء کو پینجر ملی کہ شاہی فوج کوشکست ہوئی ہے تو اس کو سخت خوف پیدا ہوا کہ کہیں حضرت قدوس اس پر بھی حملہ نہ کردیں۔ حالا مکہ جناب کا ارادہ سلطنت باطنية قائم كرنے كا تھا۔ تاكدلوگ اپنى رضامندى سے اس بادشاہت ميں داخل مول -جيساكه: "لا اكراه في الدين" سے ظاہر ہاورظاہرى سلطنت قائم كرنے كى نيت نتھى \_ كيونكداس میں جبرواستبداو ضرور ہوتا ہے۔اس لئے سیدالعلماء نے رات دن پہرہ لگوادیا اور مجھی جناب قدوس کے خوف سے آپ کوشش بھی ہوجاتی تھی اور گھرسے باہر نکلنامشکل ہوگیا تھا۔اس کی وجہ بیہ تھی کہ حضرت قد وس نے آپ کو دعوت مناظرہ دی تھی۔ گرآپ نے نہ مانی۔ پھر دس دن تک کا مبابله پیش کیا۔ وہ بھی منظور نہ کیا۔ اخیر میں جلتی آگ میں داخل ہو کرضیح وسلامت نکانا پیش کیا۔ گر وہ بھی آپ نے ندمانا اور سلطان ناصرالدین سے امداوطلب کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ (مصنف

کابیان ہے کہ) میں ایک دفعہ بار فروش گیا تو وہاں لوگوں میں خوب چل رہی تھی کہ قد وی مرتدین تو علائے اسلام ان سے مقابلہ کے لئے کیوں نہیں نکلتے؟ مسلمان ہیں تو لڑائی کیسی؟ کیے الل علم خاموش ہیں۔ مگر یہ خاموثی چہ معنی دارد؟ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ اس اختلاف رائے میں سید العلماء نے عباس قلی خان کو لکھا کہ قد وسیوں برتم خود حملہ کردو۔ کیونکہ شنرادہ کو فکست ہو چکی ہادر قد وی بھی بے خرچ ہور ہے ہیں۔ قد وسیوں کی دوسری لڑائی

اس لئے تمہارے نام پر فتح ہوگا۔ گراس وقت وہ سلطان محمہ باور کی تجہیز و تکفین میں معروف تھا۔ اس لئے وہ جواب بھی نددے سکا۔ لیکن سیدالعلماء نے بار بارلکھ کراس کو آمادہ کربی لیا۔ گراس نے بیاعتر اض پیش کیا کہ اگر بیلڑائی جہاد ہے تو سیدالعلماء اور دوسر ہے علائے اسلام اس میں شریک کیوں نہیں ہوتے ؟ یا کم از کم عوام الناس میں تحریک کیوں نہیں کرتے کہ وہ اڑائی میں بھر تی ہوں۔ گران کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ بہر حال عباس تلی خان قلعہ قد وسیہ کے قریب ایک گوں میں جا اتر ا۔ اس وقت حضرت قد وس نے تھم دیا ہوا تھا کہ دشمن کی لاشوں سے سرجدا کر کے قلعہ کے اردگر دلا تھیوں پر کھڑے کر دو۔ شاہی لشکر نے جب، یہ منظر دیکھا تو رعب کھا گئے اور پچھے ہے کر تیاری کرنے گئے اور حضرت قد وس کواس وقت غیمت بے شارحاصل ہو چکی تھی۔ آپ چھے ہے کہ کرتیاری کرنے اڑاتے تھے۔ خوراک و بوشاک پر دل کھول کرخر چ کرتے تھے۔ سامان رہائش شاہ نہ طور پر فراہم کر لیا ہوا تھا اور فر ماتے تھے کہ بیآل محمد کا دور حکومت ہے۔ محمد میں وشمن پر حملہ شاہ نہ طور پر فراہم کر لیا ہوا تھا اور فر ماتے تھے کہ بیآل محمد کا دور حکومت ہے۔ محمد میں وشمن پر حملہ شاہ نہ ہوان تھا کہ پندرہ قد وسیوں کی معیت میں وشمن پر حملہ میں سیدالشہد اء بشر دی ابھی اغیس سالہ جوان تھا کہ پندرہ قد وسیوں کی معیت میں وشمن پر حملہ آل ور ہوا اور اس وقت دعمن کی تعداد تین سوسے پانچ سوتک تھی۔ جن میں سے تین مارے گئے اور ہوا اور اس وقت دعمن کی تعداد تین سوسے پانچ سوتک تھی۔ جن میں سے تین مارے گئے اور ہوا اور اس وقت دعمن کی تعداد تین سوسے پانچ سوتک تھی۔ دوس کی ان ور معران میں ملاقات کی تھی۔ جن ہیں وہ کر بلا کی ذیارت کر جی چکا تھا۔

خاندان بشروي

اس ونت اس کی والدہ اور ہمشیرہ (زوجہ ابوتر اب قزوینی مریدسید مرحوم) بھی ہمراہ تھیں۔ یہ عورت جب کر بلا پینچی تو صرف فاری میں لکھ پڑھ کتی تھی۔ گر جب طاہرہ سے بیعت ہوکر واپس آئی تو آیات قرآنیہ کی تغییر میں اس کو خاص لیانت حاصل ہوگئی تھی۔ گویا یہ طاہرہ کی برکت تھی اور اس کی والدہ نے حضرت کی تعریف میں بہت قصیدے بھی کھے تھے اور اپنا اخلاص دکھایا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بین خاندان نورعلی نور ہے۔ جب محد حسین واپس آیا تو حضرت قدوس نے

ام ذکرکا اظہار کیا تو بابیت محد سین با فی محیے تھے۔ باب سوم نے ای وجہ ہے وسیوں کے پہلے حلے میں باب پنجم کو ان کواہل بیت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ' مگان کی اشیاء کو خوب جانتا ہے۔ فینہ مسکے بعد وٹمن نے ایک برن کے او پر جا مسکے بعد وٹمن نے ایک برن کے او پر جا مان نے سلح کا سلسلہ شروع کردیا۔ ا میں اور سامان جگ ختم ہو چکا تھا۔ مجمو کے قد وسیول کے جبرت

صرف دوسوگھوڑے تنے

خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیاتم

ِی تعیلیاں)ان جانوروں کے سیرا

رفتہ وشمن نے ہرطرف سے تھیراؤا وفعہ ملاسعید برز کناری حائے اور کھ

اس ہے پیشتر علمائے نور کوا ثبات ہا

رىلژائى

رف میں ہوتے ہوگی۔ گراس وقت وہ سلطان محمد باور کی تجہیز و کفین میں ہوارے نام پر فتح ہوگی۔ گراس وقت وہ سلطان محمد باور کی تجہیز و کفین میں وہ جواب بھی نہ دے سکا لیکن سیدالعلماء نے بار بارلکھ کراس کو آمادہ کر ہی اض پیش کیا کہ اگر میلز انکی جہاد ہے تو سیدالعلماء اور دوسر علمائے اسلام بی ہوتے ؟ یا کم از کم عوام الناس میں تحریک کیوں نہیں کرتے کہ وہ لڑائی میں مطرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ بہر حال عباس قلی خان قلعہ قد وسیہ کے قریب اس وقت حضرت قد وس نے تم دیا ہوا تھا کہ دشمن کی لاشوں سے سر جدا کر بیوں پر کھڑے کر دو۔ شاہی لشکر نے جب بیہ منظر دیکھا تو رعب کھا گئے اور نے گئے اور حضرت قد وس کواس وقت غنیمت بہ شار حاصل ہو چکی تھی۔ آپ نے گئے اور حضرت قد وس کواس وقت غنیمت بہ شان را درخور دمجمہ اس تھی سال ہوان تھا کہ بندرہ قد وسیوں کی معیت میں وشمن پر حملہ وی ابھی انہیں سالہ جوان تھا کہ بندرہ قد وسیوں کی معیت میں وشمن پر حملہ وی ابھی انہیں سالہ جوان تھا کہ بندرہ قد وسیوں کی معیت میں وشمن پر حملہ فی انہ تعداد تین سوسے پانچ سو تک تھی۔ جن میں سے تین مارے گئے اور نظری کی تعداد تین سوسے پانچ سوتک تھی۔ جن میں سے تین مارے گئے اور نظری کی تعداد تین مارے گئے اور نظری کری چکا تھا۔ نظری کری چکا تھا۔

س کی والدہ اور ہمشیرہ (زوجہ ابوتر اب قزوینی مریدسید مرحوم) بھی ہمراہ کر بلائینی تو صرف فاری میں لکھ پڑھ سکتی تھی۔ مگر جب طاہرہ سے بیعت فقر آنیہ کی تغییر میں اس کو خاص لیافت حاصل ہوگئ تھی۔ گویا بیہ طاہرہ کی لدہ نے حضرت کی تعریف میں بہت قصیدے بھی لکھے تھے اور اپناا خلاص کہ بی خاندان نور علی نور ہے۔ جب مجھ حسین واپس آیا تو حضرت قد وس نے

وستاراورعلم عنایت فرما کرای بختمام الشکرول کا جرنیل مقرر کردیا تواس وقت حضرت امیر علیه السلام کا قول پورا به وگیا که: ''یخی بالا بوشهر سے آگ نظے گی۔ ''ابیض ابین کشنن ''شنن گھاس کی طرح سفید به وگی۔' اسب مه حسین و حسن ''اس کا نام حسن ہے یا حسین ہے۔'' معجم البلدان ''میں ہے کہ ابین وہ علاقہ ہے جس میں عدن واقع ہے۔ یہ نار جب باب سے لگی تو نورین گئی۔ (کیونکہ حرونی حساب میں باب کے اعداد پانچ ہیں) اس امروکو فار کھ کراس نارکو بیشاء کہا گیا ہے۔ ورنہ وہ تو سفید نیس ہوتی۔ (نارسے نور کا معماص کرو) منت سنت سنتی شفید

باب بينجم وششم

علی محر باب نے پہلے سال باب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ دوسر سے سال جب آپ نے مقام ذکر کا اظہار کیا تو بابیت محمد حسین بشروی سیدالشہد اء کے سپر دکر دی تھی اور سے پانچویں باب بن گئے تھے۔ باب سوم نے اسی وجہ سے آپ کا نام محمد حسین کی بجائے السیدعلی رکھ دیا تھا۔ جب قد وسیوں کے پہلے حملے میں باب پنجم کی وفات ہو پیکی تو بابیت آپ کے بھائی حسن کے سپر دہوگئی اور وہ باب ششم ہوگئے۔ (مصنف کا قول ہے کہ) اس تھم کی با تمیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتیں۔ ان کو اہل بیت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ 'صاحب المداد الدن بما فیلھا'' ما لک مکان اپنے مکان کی اشیاء کو خوب جانتا ہے۔ فت آثر الز مان کے متعلق بھی جو پچھ روایات میں فہ کور ہے ان کے اندرونی مطالب بھی اہل بیت ہی کو معلوم ہیں۔ جن کو صرف عقول کا ملہ ہی سمجھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد دشمن نے ایک برح کے اوپر چار چو بھٹر اگر کے فاکر یز بھی کردیا وہ طہران سے آتش فانہ کے بعد دشمن نے ایک برح کے اوپر چار چو بھٹر اگر کے فاکر یز بھی کردیا وہ طہران سے آتش فانہ بھی منگو الیا۔ گرتا ہم اہل علم کوقد وسیوں کے خوف سے رات کو نینز نہیں آتی تھی۔ اس لئے عباس قلی فان نے صلح کا سلسلہ شروع کردیا۔ جو معظرت قد وس نے بھی منظور کر لیا۔ کیونکہ خوراک کم ہور ہی فان نے صلح کا سلسلہ شروع کردیا۔ جو معظرت قد وس نے بھی منظور کر لیا۔ کیونکہ خوراک کم ہور ہی فان نے سلح کا سلسلہ شروع کردیا۔ جو معظرت قد وس نے بھی منظور کر لیا۔ کیونکہ خوراک کم ہور ہی

بھو کے قد وسیوں کے حیرت ناک حالات

مرف دوسوگھوڑے تھے۔ پچاس گائیں اور پانچ سو بھیٹر بکریاں۔ آپ نے اپ لشکر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیاتم قلعہ بیں اگائیں اور پانچ سو بھیٹر بکریاں۔ آپ نے اپ لشکر کو خوراک کی تھیایاں) ان جانوروں کے سپر دکر دو۔ کیونکہ ان کوخوراک کی تم سے بڑھ کرضر درت ہے۔ دفتہ رفتہ دشمن نے ہر طرف سے گھیرا ڈال لیا اور جوقدوی باہر نکاتا تھا اسے قید کر لیتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ملاسعید برز کناری چائے اور کھانڈ لینے کوایک جمعیت کے ساتھ باہر نکالتو وہ بھی گرفتارہ وگیا۔ گو اس سے پیشتر علمائے نورکوا ثبات بابیت کے متعلق بہت سے ثبوت لکھ کر بھیج چکا تھا اور ان کوقلعہ کے اس سے پیشتر علمائے نورکوا ثبات بابیت کے متعلق بہت سے ثبوت لکھ کر بھیج چکا تھا اور ان کوقلعہ کے

وبادت اس لتنبيل كد مجهة مل عدد م تخبے میں نے عبادت کئے جانے کا متح ب بابر لكلاتو كولى كانشاندين كيااوروه وا ميداحدكول كى جودسال كايجة قاادرا و کے برآ دے میں کولدآ پراتو محم كُواكد:"السناعلى الحقّ "كيام إسان مين ميد كيا اورآب سيح وسلام مع قور دبا اورا تدر مصنے لکے مرقد وسید نے دوسری رات قلعہ کی ایک د اوار میں با والموجود تھے۔دیوار پھٹی توانہوں نے نه آسکا اور قد وی صرف نین مرے - بار **کل آیا ش**نراده نے اس کی خاطر دیدار م و الماميامياراس كے بعد دى دى وى موكر ارفروش میں جیج دیا میا۔اس کے بعد قدوی اس کومرمت نبیس کر سکے۔اب کو یا مجے سوتو مان (ایرانی رویے) دیے جعیت میں شای فوج نے حملہ کردیا ا فوراے کے بعدد کرے دو تیرآ کے إبيا يخت مقابله كياكه ثنائى لشكركوبسيا فخش قندوس وقند وسين ابسليمان خان طهرال وهوكه فریب سے اور باسمی اور طرا

. رواند کیا کہ میں اپنے وطن کو جانے

منظور كرليا اورقر آن شريف يرمهم

حعزت قدوس اس برسوار موکر دوس

فوفا لنارك ولاطمعافي جنتك

حالات بھی حضورے اجازت حاصل کر کے بیان کر چکا تھا۔جس برانہوں نے بیفیصلہ کیا تھا کہ اگر انصاف لمحوظ موتوباب کی صداقت میں کلام نہیں ہے۔ محراب جود شن نے پکڑلیا اور اندرون قلعہ کے حالات میر چھتے ہیں تو خاموش ہوجاتا ہے۔ ہال محمد حسین فی اس کے بعد جب گرفمار ہواتو اس نے سب کو بتا دیا تھا۔اس وقت قدوس کا میتم تھا کہ تا قابل خوراک گھوڑ ہے قلعہ سے باہر نکال وو اورجوقا بل خوراك بين ان كوذ ع كرك كباب بناكر كهاؤتو قدوسيول ف كباب كهاف شروع كر ویئے گران کوبد مزہ معلوم ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت قدوس نے ایک کباب کھا کرفر مایا کہ آیا کیا بی لذیذ ہے۔ تواس روز سے تمام قدوسیوں کو کہاب لذیذ معلوم ہونے لگ مجے محمد حسین فی کو یہ پہلے بی معلوم تھا کہ قدوس کی حکومت باطنی ہے ظاہری نہیں۔اس لئے آپ سے رخصت عاصل کرے قلعہ سے باہر نکل آیا اور آپ نے اس کئے رخصت دے دی تھی کہ اس سے پچھ نشانات ظاہر ہونے والے تھے۔اس لئے جب وہ رات کواینے دودوستوں کے ہمراہ قلعہ سے باہر آیا تو زورے کہنے لگا کہ جھے گرفار کرلوتو اے شنرادہ کے باس گرفار کر کے لے گئے تو شنرادہ نے اس کی بہت خاطر و مدارات کی ۔ کیونکہ و واساعیل تی کا داماد تھا اور ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ شہرادہ نے بوجماتو کہنے لگا کہ قدوس نے ہمیں بڑی امید بی دلاکرا بی طرف دعوت دی تھی۔ مرکوئی بات بھی پوری نہ ہوئی۔ پھراس نے بتایا تھا کہ یوں ہوگا یوں ہوگا۔ مرسب جموث لکلا اس لئے میں اس کوجھوٹا مدی مجھ کر باہرنکل آیا ہوں۔ بیتقریر جن لوگوں نے سی تو ان کے واسطے فتنہ بن كى \_ كونك كيمور بعداس فاسيع بياتات بدل كركها كه جس عقيده يرمول يس اس ساتانب نہیں ہوں۔ ضرورت سے بے کہتم تو بو کرو۔ اس تخالف بیانی پر شخرادہ کو بیشک پیدا ہوا کہ شاید جاسوس ہے۔اس لئے چھاور قدوسیوں کے ہمراہ ساری کے جیل خاندیں بھیج دیا گیا۔اب قدوی نازك حالت ميں ہو گئے۔ كيونك گھوڑ ہے بھی ختم ہو چکے تھے تو گھاس كھانا شروع كرديا اور جب وہ بھی نہ ملاتو گرم یانی برگذارہ کرنے لگے اور لشکرنے جاروں طرف دمدے بنائے۔جس پر بیٹے کر مولی جلانی شروع کردی۔اس لئے قدوی نز مین میں گڑھے کھود کرر بنے لگے۔اب اور پیمشکل آ پڑی کہ قلعہ مازندران کی زمین میں یانی قریب تھا۔اس لئے کیچڑ میں ان کور ہنا پڑا اور جوبھی باہر لكات تقاماراجا تا تفاريكراس وتت بهى حضرت قدوس في يول كهاكد "من عسر فسنسى فقد اشدك "جسن تجمي شاخت كياوه مشرك موكيا-"ومن لم يعرفني فقد كفر "جسن مجهشناخت نيس كياوه كافر بوكيايـ ومن قال في حقى لم وبم فقد جدني "اورجس فيركام مين دخل ديايا جون وجراك تووه مرامكر موكيا اوريكمي كماكن مساعبدتك

جازت حاصل کرکے بیان کر چکا تھا۔جس پرانہوں نے بیر فیصلہ کیا تھا کہا گر کی صدافت میں کلام نہیں ہے۔ مگراب جو دعمن نے پکڑ لیا اور اندرون قلعہ ہ تو خاموث ہوجا تا ہے۔ ہاں محمد حسین فمی اس کے بعد جب گرفتار ہوا تو اس س ونت قدوس کا بیتکم تھا کہ نا قابل خوراک گھوڑے قلعہ سے باہر نکال دو ان کوذئ کرکے کیاب بنا کر کھاؤتو قد وسیوں نے کیاب کھانے شروع کر الموم ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حفزت قدوس نے ایک کباب کھا کرفر مایا کہ آبا روز سے تمام قد وسیول کو کباب لذیذ معلوم ہونے لگ گئے ۔ محمد سین فتی لدفدوس کی حکومت باطنی ہے ظاہری نہیں۔اس لئے آپ سے رخصت ہرنگل آیا اور آپ نے اس لئے رخصت دے دی تھی کہ اس سے پچھ لے تھے۔اس لئے جب وہ رات کواپنے دود دستوں کے ہمراہ قلعہ سے باہر مجھے گرفتار کرلوتو اسے شنرادہ کے پاس گرفتار کر کے لیے تو شنرادہ نے ت کی۔ کیونکہ وہ اساعیل تمی کا وا ماد تھا اور ایک شریف خاندان سے تعلق تو کہنے لگا کہ قد وس نے ہمیں بوی امیدیں دلا کراپٹی طرف دعوت دی اند ہوئی۔ پھراس نے بتایا تھا کہ یوں ہوگا یوں ہوگا۔ مگرسب جموث لکا ) بجھ کر ہا ہرنگل آیا ہوں۔ یہ تقریر جن لوگوں نے سی تو ان کے واسطے فتنہ ب نے اپنے بیانات بدل کر کہا کہ جس عقیدہ پر ہوں میں اس سے تائب ې كەتم توبد كرو-اس تخالف بيانى پرشنراده كويدشك پيدا موا كەشايد رقد وسیوں کے ہمراہ ساری کے جیل خاند میں بھیجے دیا گیا۔اب قد وی بونكه گھوڑے بھی ختم ہو چکے تقے تو گھاس کھا نا شروع كرديا اور جب وہ کرنے گے اور لٹکرنے چاروں طرف دیدمے بنائے۔جس پر بیٹھ کر سلنے قدوی تدزیین میں گڑھے کھود کررہنے لگے۔اب اور پیمشکل ن میں پانی قریب تھا۔اس لئے کچیڑ میں ان کور ہنا پڑااور جو بھی باہر ت بھی حفرت قدوس نے یوں کہا کہ: "مسن عسر فسنسی فسقید تکیاوہ شرک ہوگیا۔'ومن لم یعرفنی فقد کفر ''ج*سنے* با- 'ومن قال في حقى لم وبم فقد جحدني "اورجس ن وچرا کی تووه میر امنکر موگیا اور ریجی کها که: "مسا عبدتك

خوف النارك ولا طمعافي جنتك بل وجدتك اهلا للعبادة "ياالله يس ف تيرى عبادت اس لئے نبیں کی کہ مجھے آگ ہے ڈرلگتا تھایا مجھے جنت کی خواہش تھی۔ بلکے صرف اس لئے كه تحقيم ميں نے عبادت كئے جانے كالمستحق مايا ہے۔ شيخ صالح شيرازي، ملاتق قزويني كا قاتل جب بابرنكلاتو كولى كانشانه بن كيا اوروه وبين مركيا-ات فن كرنے كليتو محمل بن جناب آتا سيدا تهرکوگولی گلي \_ جودس سال کا بچه تفاا در دالد کی گود میں بیشا تھا تو وہ بھی وہیں سر دہو گیا \_حضرت قدوں کے برآ مدے میں گولد آ پڑا تو محمد صادق نے کہا کد آپ یہاں سے اٹھ جا ہے تو آپ نے كماكن 'السناعلى الحق "كابم حق برقائم نين بين؟ خداك قدرت عده وولداو برجاكر آسان میں پیٹ گیا اور آپ صحیح وسلامت نی رہے۔ دعمن نے ایک رات قلعہ کی ایک طرف کا بن تو ڑویا اور اندر گھنے لگے۔ گرقد وسیول نے خوب مقابلہ کیا اور دشمن کو تکست ہوئی۔ پھر دشمن نے دوسری رات قلعہ کی ایک د بوار میں بارود کی ایک دیگ رکھ کرآ گ نگادی۔ مرقد وی بہلے ہی وہاں موجود تھے۔ دیوار پھٹی توانہوں نے دشمن پر فائر کرنے شروع کردیئے۔اس لئے دشمن قریب نه آسکا اور قد وی صرف تین مرے۔ بارہ سلامت والیس آ گئے۔ آ قارسول مہیزی قلعہ سے باہر نکل آیا۔ شبرادہ نے اس کی خاطرو مدارت کی محرعباس قلی خان نے اس پرتشدد برتا۔ اس لئے اسے قل کیا گیا۔ اس کے بعد دس دس موکر تمیں قد وی اور نکاے جن کو گرفتار کر کے آمل ساری اور بارفروش میں بھیج دیا گیا۔اس کے بعدشِ فرادہ نے تھم دیا کدایک جگد سے قلعہ سمار ہوچکا ہے اور قدوی اس کومرمت نبیس کرسے۔اب جو تحص سب سے پہلے علم شاہی لے کر قلعہ میں داخل ہوگا اس کو پانچ سوتو مان (ایرانی رویه) دیئے جائیں گے۔ دوسرے نمبرکو تین سو۔ چنانچہ سات ہزار کی جعیت میں شابی فوج نے حملہ کردیا اور ایک سابی انعام کی خاطر مسار شدہ جگد سے آ مے بڑھا تو فورأے کیے بعددیگرے دوتیرآ گھے جن سے دہ دہیں سرد ہوکررہ گیا اور اندرے قد وسیول نے اييا تخت مقابله كيا كه شاى كفكركويسيا موناريا \_

نل قند وس وقند وسين

ابسلیمان خان طہران ہے آیا کہ قلعہ کی طرح فتح کرے۔خواہ جرواستبداد سے یا دھوکہ فریب سے اور یا کسی اور طریق سے۔ تو ان کی خوش قسمتی سے حضرت قدوس نے ایک خط روانہ کیا کہ جمیں اپنے وطن کو جانے دو شخرادہ اور عباس قلی خان نے اس درخواست کو غنیمت بجھ کر منظور کرلیا اور قر آن شریف پر مہر لگا کر (حسب دستور) امن لکھ دیا اور ایک گھوڑا روانہ کیا تو حضرت قدوس اس پر سوار ہوکر دوسوتیں آ دمیوں کی جمعیت میں شنم ادہ کے پاس پہنچ گئے اور جب حضرت قدوس اس پر سوار ہوکر دوسوتیں آ دمیوں کی جمعیت میں شنم ادہ کے پاس پہنچ گئے اور جب

ك ميں خودا يخ آپ كودنن كروں گا۔ وعوائے مسحیت اس لزائی ہے پہلے ایک کے سال مصائب آئیں گئے۔ مگر تھم اس نے پہلی شاوی ایک با کرہ سے کم نو ماہ کے بعدا پنے باپ کے گھر پیدا<sup>ہ</sup> لژ کا اورا کی از کی پیدا ہوئی اور سوتلی کوقید کرئے آپ کے والدہے کہا ک آ ب كا والد قلعه مين آ پ كے بال شنراده کا حکم سنادیا۔ پیرفرمایا کہ ہے ہے تبہارے پہلے نکاح سے پیدا ہو ایک دن ہیزم فروش کی دکان کے ہےوہ فلاح شہر میں موجود ہے۔ باکرہ کے بیٹ سے تیرے گھر ظا نے بیلنے جواب یا کررجوع کیااور موں؟ اس لئے شنرادہ نے اسے ر قاتل قندوس جناب *قدوس کے ق*ل

اليهمود في قارطهران"ا

العلماءاس كومازندران مين قل

اڑائی میں شریک ہوا۔ بلکہا <sup>ہے</sup>

متھی۔اس کے آباؤاجداد يہود

ما قى قىدى كچھ نچ ۋالے۔

کھڑے کر کے باہر پھینک دیئے۔ گر

وريان مدرسه مين وفن كرديية بيس

جارب تصفر مایا تھا کہ یہی میرامقل.

دعوت ہو چکی تو شمرادہ نے بوچھا کہتم لوگوں نے بیضاد کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ تو حضرت قدوس نے جواب میں کہا کہ محمصین بشروی سیرالشہد اء نے اس فتندی ابتداء کی تھی۔جس سے ہم ان مصائب میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے حکم دیا توسیدالشہداء پرلعنت برسائی گئی۔ (مقولہ مصنف) در حقیقت بیکلام پجھا در معنی رکھتا تھا جو صرف راز دان ہی سجھ سکتے تھے۔اس لئے بیکھی ایک اور فتنہ ہوا۔ پھرشنرا دہ نے حکم دیا کہ حضرت آپ اینے مریدوں کو حکم دے دیں کہ ہتھیا ررکھ دیں قوآ پ کے حکم پرکسی نے ہتھیارر کھ دیئے اور کسی نے ندر کھے۔ کیونکہ آپ نے بہلے ہی بتادیا ہوا تھا کہ اگرابیا ہوگا تو میرے کہنے پر ہتھیار نہ ڈالنا۔ گرشنرادہ نے بہت زور دیا اور قد دس نے بھی بار ہاتھ دیا تو مریدوں کو بیرخیال پیدا ہوا کہ شاید بید بداء ہے اور آپ کی رائے تبدیل ہو چکی ہے اور بالخصوص ملا بوسف خوی نے بھی يمي حكم ديا تو مريدوں كواور بھى يفين ہوگيا۔اس لئے سب نے متصیار کھول و بے اور منتظرر ہے کہ ابھی ہمیں اپنے وطن کو جانے کا آرڈر دیا جاتا ہے۔ گر جب شغرادہ ناشتا کھا کر فارغ ہوا تو قدوس کو دعوت دی۔ جب آپ چا در سے نکلے ہی تھے کہ آپ کو گرفتار کرلیا گیااور آپ کےخواص بھی گرفتار کرلئے گئے۔جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں مجمد حسن،محمه صادق خراسانی،مرزامحمه صادق,محمه حسن خراسانی، نعمت الله آمکی،محمه نصیر قزوینی، پوسف اردبیلی،عبدالعظیم مراغه اور محد حسین فتی اور باقی تمام قد وی قتل کئے گئے۔ (آپ کی پیشین گوئی صادق نکلی کہاس زمین پراس قدرخون چلے گا کہ گھوڑوں کے گھٹے تک پڑنے جائے گا) اوران کی لاشیں باہر پھینک دی گئیں نہ جلائی گئیں اور نہ فن ہوئیں۔اب قدوس کو بمعہ خواص کے بار فروش لا یا گیا۔ گربعض کہتے ہیں کہ خواص میں ہے بھی پچھآ دمی وہیں معرکہ کارزار میں قبل کئے گئے تھے۔ جن کے نام یہ ہیں۔ محمد حسن، مرزاحسن اور محمد نوری۔ اب قدوس نے طہران پہنے کر باوشاہ سے ملاقات كرنے كى درخواست كى اورشنراد وابھى اسى برغور بى كرم باقفاكەسىد العلماء نے كهلا بھيجاك اسے وہاں مت بھیجنا۔ کیونکہ بیتو بادشاہ کامن باتوں ہی میں موہ لے گا۔ اس نے حیار سوتو مان (بقول فخصایک بزارتومان) دے كرقدوى كوخرىدلى اورتل كرناشروع كرديا كريم يہلے تو دونوں كان کاٹ ڈالے۔ پھر تبرا ہن سے سر پھاڑ کردوگاڑے کردیا۔ اس کے بعد آل گاہ میں بھیج دیا اور کیڑے اتار لئے تو لوگ اس پرتھو کتے اور تخصیل ثواب کی خاطر آپ کو گھونے مارتے تھے۔جیما کہ احادیث ائدیں پہلے بیان ہوچکا تھا کہ ایسے واقعات امام قائم کو پیش آئیں گے۔ آخر ایک طالب علم نے آپ کا سرتن سے جدا کردیا۔ محرخون نہ لکا تو کہنے لگا کہ میرے خوف سے خون بھاگ گیا تھا ارادہ ہوا کہ آپ کی لاش جلائیں ہر چند بھٹی میں ڈالی گئ ۔ مگر وہ نہ جلی۔ پھر تکڑے

ہ نے پوچھا کہتم لوگوں نے بیفساد کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ تو حضرت قدویں چم حسین بشروی سیدالشهد اءنے اس فتنه کی ابتداء کی تھی۔جس ہے ہم ان ہوئے ہیں۔ آپ نے حکم دیا تو سیدالشہداء پرلعنت برسائی گئی۔ (مقولہ بکلام کچھاورمعنی رکھتا تھا جوصرف راز دان ہی سمجھ سکتے تھے۔اس لئے یہ بھی فرادہ نے حکم دیا کہ حضرت آپ اپنے مرید دل کو حکم دے دیں کہ ہتھیار رکھ ی نے جھمیار رکھ دیئے اور کسی نے ندر کھے۔ کیونکہ آپ نے پہلے ہی بتادیا میرے کہنے پرہتھیارندڈالنا گرشنرادہ نے بہت زور دیااور قد وس نے بھی لوبی خیال پیدا ہوا کہ شاید بیہ بداء ہے اور آپ کی رائے تبدیل ہو چکی ہے اور انے بھی میں حکم دیا تو مریدوں کواور بھی یقین ہو گیا۔اس لئے سب نے متظررہے کہ ابھی ہمیں اپنے وطن کو جانے کا آرڈر دیا جاتا ہے۔ مگر جب غ ہوا تو قدوس کو دعوت دی۔ جب آپ چا در سے نکلے ہی تھے کہ آپ کو ، کے خواص بھی گرفتار کر لئے گئے۔جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔ محمد )، مرزامحه صادق ،محمد حسن خراسانی ،نعت الله آملی ،محمد نصیر قزوینی ، پیسف اور محرحسین فتی اور باتی تمام قدوی قل کے گئے۔ (آپ کی پیشین گوئی مراس قدرخون حلے گا کہ گھوڑوں کے گھٹنے تک پہنچ جائے گا) اور ان کی ں نہ جلائی گئیں اور نہ وٹن ہوئیں۔اب قد دس کو بمعہ خواص کے بار فروش ) كم خواص ميں سے بھى كچھ آ دى و بيں معركه كارزار ميں قبل كئے گئے تھے۔ صن، مرزاحس اور حمر نوری - اب قدوس نے طہران کھنے کر بادشاہ ہے ت كى ادرشنراده ابھى اى برغور بى كرو باتھا كەسىدالعلماء نے كہلا بھيجا كە یونکہ بیتو بادشاہ کامن باتوں ہی میں موہ لے گا۔ اس نے جارسوتو مان ن) دے کرقدوس کوخر بدلیااور قبل کرنا شروع کردیا که پہلے تو دونوں کان سے مر پھاڑ کر دو گلڑے کردیا۔اس کے بعد قبل گاہ میں بھیج دیا اور کیڑے وکتے اور تخصیل ثواب کی خاطر آپ کو گھونے مارتے تھے۔ جیسا کہ

ان ہو چکا تھا کہ ایسے واقعات امام قائم کو پیش آئیں گے۔ آخر ایک

ن سے جدا کردیا۔ مرخون نہ لکا تو کہنے لگا کہ میرے خوف سے خون

'پ کی لاش جلائیں ہر چند بھٹی میں ڈالی گئی گروہ نہ جلی۔ پھر ٹکڑے

کوڑے کر کے باہر پھینک دیئے۔ گرآپ کی عقیدت مندوں نے تمام کوڑے جمع کر کے ایک وران مدرسہ میں فن کردیئے۔ جس کے متعلق جناب نے ایک سال پہلے ہی جب یہاں سے کہیں جارہے تھے فرمایا تھا کہ یہی میرامقتل ہے اور یہی میرامفن ہے اور خطبہ از لیہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں خودا پنے آپ کوفن کروں گا۔ اس سے مرادیتھی کہ جمھے کوئی فنن نہ کرےگا۔ بعل برمسے میں جدہ

اس لڑائی سے پہلے ایک سال جناب قدوں نے اپنے گھروالوں سے کہدویا تھا کہ اب کے سال مصائب آئیں گے۔ گرحتہیں صبر کرنا ہوگا۔ آپ کے باپ کا نام آقاصالح تھا۔ جب سے نہا جدیں ہے۔ کہ سے تاریخ سے برخی بریجا ہے۔

اس نے پہلی شادی ایک باکرہ سے کی تو معلوم ہوا کہ تین ماہ کا حمل اس پیٹ میں موجود ہوت آپ
نوماہ کے بعد اپنے باپ کے گھر پیدا ہوئے اور ماں مرگئی۔ باپ نے دوسرا نکاح کیا۔ جس سے ایک
لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی اور سوتیلی ماں نے آپ کی پرورش کی تھی۔ ایام فتنہ میں شنم اوہ نے سب
کوقید کر کے آپ کے والد سے کہا کہ قلعہ میں جاکر اپنے بیٹے سے کہوکہ دعوائے قد وسیت چھوڑ دو۔
آپ کا والد قلعہ میں آپ کے پاس آ کر کھڑ ا ہوگیا اور عرض کرنے کوئی تھا کہ آپ نے لفظ بلفظ
شنم اوہ کا حکم سنادیا۔ پھر فرمایا کہ چلے جاؤ میں تمہار ابیٹا نہیں ہوں۔ (کیونکہ میں باکرہ کے پیٹ
سے تمہارے پہلے نکاح سے پیدا ہوا ہوں) تمہار ابیٹا وہ یہ ہے جود وسرے نکاح سے پیدا ہوا تھا۔ وہ

ایک دن بیزم فروش کی دکان کے پاس پہنچا تھا تو اسے اپنے گھر کاراستہ بھول گیا تھا۔اس وقت سے وہ فلاح شہر میں موجود ہے۔ جا دَاسے اپنا بیٹا بناؤ۔ میں تیرانطف نہیں ہوں۔ میں تو مسیح ہوں جو باکرہ کے پیٹ سے تیرے گھر ظاہر ہوا ہوں اور تم کو مصلحت وقتی الحموظ رکھ کر باپ بنالیا تھا۔ باپ

ہ مرہ سے پیت سے برے سرت ہر مرا ہر ایس اور ہوا ہوں ہوا کہ جب میرادہ بیٹا ہی نہیں ہے تو میں کیا کرسکتا نے بیر تلخ جواب پاکررجوع کیااور شنم ادہ سے ہتی ہوا کہ جب میرادہ بیٹا ہی نہیں ہے تو میں کیا کرسکتا ہوں؟اس لئے شنم ادہ نے اسے رہا کردیا۔

قائل قدوس بناب قدوس بناس معیدة من جناب قدوس بناب قدوس بناب قد من المقائم تقتله سعیدة من المیه و د فی قدار طهران "امام الزمان کوسعیده یبودن مقام طهران مین قل کرے گا۔ یعنی سید العلماء اس کو ماز ندران میں قل کرے گا۔ کیونکہ وہ زن سرشت تھانہ کھی جہاد میں لکلا اور نہ قلعہ کی العلماء اس کو ماز ندران میں قل کرے گا۔ کیونکہ وہ زن سرشت تھانہ کھی جہاد میں لکلا اور نہ قلعہ کی الزائی میں شریک ہوا۔ بلکہ اپنے گھر بی خوف کھا تار ہا اور شابی پہرالگوا دیا تھا اور داڑھی بھی جھوٹی تھی۔ اس کے آبا وَاجداد یہودی تھے اور قار طہران سے مراد ماز ندران ہے۔ قبل قدوس کے بعد باقی قیدی کھوڑی ڈالے۔

اسيران قدوس

جیسے سیدعبدالعظیم اور ملاصادت علی خراسانی ، نصیر قزویی ، محرحسین فتی اور کچھ بارفروش میں مار ڈالے اور کچھ ساری میں اور دوبا بی نعت الله ومرزا باقر خراسانی آمل میں قبل کئے گئے۔ مرزاباقر کو جب قبل کرنے گئے قوامیر المعضب لینی جلاد کی زبان سے حضرت قدوس کے شان میں کچھ گند سے لفظ نکلے قومرزانے فورا اس کے ہاتھ سے حرب لے کراپی بیڑیاں تو ڈکر اس کواس کے حربہ سے مارڈ الا اور میدان میں شیر کی طرح گر جنے لگا تو سپاہی لوگوں نے دور سے اس پر تیر برساکر مارڈ الا۔ (تاویانی تعلیم میں قدرت ٹانیہ، دعوت مبلد، دعوت مناظرہ پیشین گوئیاں، بروز اور تناسخ میں فرق، دعویٰ مسیحت، تکذیب وتھدیت، قبل سرفدایاں اور کلام فتنہ اور بداء سب کچھ موجود ہے۔ ناظرین غور سے پڑھیں)

بهفتم سيتست

جناب مؤمن ہندی نجاء میں سے تھے۔ آب باب کی تلاش میں چریق بہنچے تھے۔ جب آپ نے جناب باب سوم کود یکھا تو یول کہتے ہوئے سجدہ میں گر گئے کہ: "هذا رہی "اور جناب باب فرماياكه: "انسا المقائم الذي ظهر "مير، امام الرمان مول جويروزى طورير ظاہر ہوا ہوں۔اس کے بعد جناب کی طبیعت بابیۃ کی طرف منتقل ہوگئی اور سلماس میں آ گئے۔ جیال لوگوں نے آپ کو تجدہ کیا اور آپ نے چالیس روز تک ملقند کے سوا کھینہیں کھایا۔ شغرادہ حاكم خوى كونبر مونى تو آب كو بمعدد وهمرايول كر طاحسين خراسانى اور في صالح عرب الرفاركر لیااور پیخ صالح عرب وہی ہیں جو باب ٹالٹ کی خدمت میں رہ بیکے تھے۔ جناب ہندی سے جب بوچھا كياتوآ پنے اعلان كردياكه: 'انسى انسا السقائم "ميں بى امام الزمان بول تو شخ صالح عرب کوتو درے مار مار کر مارڈ الا اور باتی ووصاحبوں کودرے لگا کرتشمیر کمیاا وراس کے بعد صحراء میں چھوڑ آئے ۔تو جناب ہندی شہرار ذن الروم میں جا پہنچے اور لوگ وہاں پر بھی جمع ہو محتے اور بابیوں کی جھیت موجود ہوگئ ۔ انہی ایام میں کسی منافق فے اوادی کے طہران پر بابی حملہ آور ہونا جا ہے ہیں۔اس کئے بادشاہ نے علم دیا کہ جومشتہ محض حضرت باب کو بعنت بھیج اسے چھوڑ دو ورند ووسر بركو مار والوب يحكم س كرملا اساعيل فتى عالم كربلا جوحضور كالخلص عقيدت مند تفاب بابيول ميس ا ثنائے وعظ میں کہنے لگا کہ جب ہم نے حضور کی تقدیق کر لی ہے تو ہم کیسے لعنت کر سکتے ہیں۔ اس لئے میں توقتل اختیار کروں گا اور جس کی مرضی ہومیرے ساتھ شامل ہوجائے توجھ بابی آپ كيهمراه مرنے كوتيار مو محكے - جن كے نام يہ ہيں - قربان على درويش ،سيد محد حسين تر شيزى اورسيد

لی جوحضور کا خالوتھا۔ ملائقی کر مانی م فی اپنا ند ہب پوشیدہ کرلیا تو ہید گئے۔ ماروں نے شور مچایا کہ یہ بابی ہوں۔ میں اعلان کر دیا کہ میں بابی ہوں۔ میں خبر دعویٰ امامت اپنی تعلیم کوموجہ میں خبر دعویٰ امامت اپنی تعلیم کوموجہ میں خبر موجود ہے)

**باب مشتم** سیدیجیٰ کوحضور نے تبلغ

کے آثار نمووار ہوگئے۔ (گویا باہید خوب معلوم ہے کہ جھے کسنے آل کی قلعہ میں پناہ گزین ہوگئے۔ اس معرف سات ہی مرے۔ پچودنوں! معرف سات ہی مرے۔ پچودنوں! معرف ان کوشمر بدر کردیا۔ تو آپ معربے دادا کی شفاعت شامل نہ ہو میں لے لیا اورلڑ ائی ہوئی اوردشن کو خوانہ کیا۔ جس نے گھیرا ڈال لیا اور

مرکاری آ دمیوں نے آپ کی نہایہ واکہ آپ ہارک سے باہر نہ جاکم اور انہوں نے وہ کام کیا ہے:

میجا که آپ قلعه سے باہر آجاب

ا اورا بون کے دون ایو ہے. اوائی حمیر گئی تو سر کاری آ دمیوں. منا۔ ورنہ ہم تو آپ کو جا در (بارکر

العظیم اور ملاصادق علی خراسانی ، نصیر قزویی ، محد حسین فی اور پچھ بار فروش ماری میں اور پچھ بار فروش ماری میں اور دوبا بی نعت الله ومرزا باقر خراسانی آمل میں قتل کے گئے۔
نے گئے تو امیر المعضب لیعنی جلاد کی زبان سے حصرت قدوس کے شان میں مرزانے فور آاس کے ہاتھ ہے حرب لے کراپی میر بیاں تو ژکر اس کواس کے بدان میں شیر کی طرح گر جنے لگا تو سپاہی لوگوں نے دور سے اس پر تیر بن تعلیم میں قدرت ثانیہ ، وعوت مبابلہ ، وعوت مناظر ہ پیشین کوئیاں ، بروز بی تعلیم میں قدرت ثانیہ ، وعوت مبابلہ ، وعوت مناظر ہ پیشین کوئیاں ، بروز با مسب پھھ کی میں میں میں اس بردھیں )

ن مندی نجاء میں سے تھے۔آپ باب کی تلاش میں چریق پہنچے تھے۔ ب سوم کود یکھا تو یول کہتے ہوئے تجدہ میں گر گئے کہ "دھذا رہی "اور : ''انسا السقسائع الذي ظهر ''عرامام الزمان بول\_جو بروزي طورير بعد جناب کی طبیعت باییة کی طرف منتقل ہوگئ اور سلماس میں آ گئے۔ بحدہ کیا اور آپ نے جالیس روز تک گلقند کے سوا کچھنیں کھایا۔ شنرادہ پ کو بمعہ دوہمراہیوں کے ( ملاحسین خراسانی اور پینے صالح عرب) گرفتار کر ا ہیں جو باب ٹالث کی خدمت میں رہ چکے تھے۔ جناب ہندی سے جب ن كردياكه: "انسى انسا المقائم " مين بى امام الزمان بول توشيخ صالح مارڈ الا اور باقی دوصاحبوں کو درے لگا کرتشمیر کیا اور اس کے بعد صحراء میں ی شهرار دن الروم میں جا پہنچے اور لوگ وہاں پر بھی جمع ہو گئے اور بابیوں منی ایام میں کسی منافق نے ازادی کے طہران پر بابی حملہ آور ہونا جا ہے ني حكم ديا كه جومشتبه فخص حضرت باب كولعنت بيهيج اسي جهور دو ورنه ن كرطلاساعيل في عالم كربلاجوحضور كالخلص عقيدت مند تفا\_ بايول ميس بہ جب ہم نے حضور کی تصدیق کر لی ہے تو ہم کیسے لعنت کر سکتے ہیں۔ مرون گااورجس کی مرضی ہومیرے ساتھ شامل ہوجائے توجھ بابی آپ ے۔جن کے نام یہ ہیں ۔قربان علی ورویش ،سید محرحسین ترشیزی اورسید

علی جوحضور کا خالو تھا۔ ملاتھ کر مانی ، مرزامحم حسین تبریزی اورایک مراخ کا آدمی اور باتی تمیں با بیول نے اپنا ند جب پوشیدہ کرلیا تو یہ بچ گئے اور باتی قتل کئے گئے۔ قربان علی کوئل کرنے لگے تو رشتہ داروں نے شور مجایا کہ یہ بابی نہیں ہے۔ ویسے ہی شبہ میں گرفتار کرلیا گیا ہے۔ مگراس نے زور سے اعلان کردیا کہ میں بابی ہوں۔ اب ساتوں کوئل کر کے ایک ہی قبر میں دفن کردیا گیا۔ جس جگہ میساتوں دفن کردیا گیا۔ جس جگہ میساتوں دفن کئے گئے اس کوکوا کب سبعہ کا مقام کہتے ہیں۔ (مرزائی تعلیم میں اپنی موت کی خبر دعویٰ امامت اپنی تعلیم کوموجب نجات قرار دینا اپنے ند بہ کی راز داری اور اپنا تقدس سب کی موجود ہے)

ب مم سیدیجیٰ کوحضور نے تبلیغ کلمته الحق کا حکم دیا تھا۔ تو آپ میں جلال اورانقطاع عن الخلق میں غربہ سے مرکب کا سیاس کی سے اصل کی ہے۔

كة ثارنمودار موكئ - ( كويا بابيت كا مرتبه حاصل كرليا) آب يمل بى كما كرتے عقے كه مجھ خوب معلوم ہے کہ مجھے کس نے قتل کرنا ہے اور مجھے کس جگد مرنا ہے۔ شہر یزد میں وارد ہوئے تو آپ نے تصریح کردی۔لوگ بیعت میں داخل ہوئے تو حاکم شہرنے گرفار کرنے کو اشکر بھیجا۔ گر ایک قلعه میں بناہ گزین ہوگئے۔اس لئے لڑائی ہوئی۔جس میں شاہی آ دمی بیس تک مرکئے اور بابی مرف سات ہی مرے۔ کچھ دنوں بعد ہمراہیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو آپ شیراز کو بھاگ مكة اور وبال سے اپنے وطن مالوف تمريز ميں پنچے۔ جہال آپ كى بيوى اور بال بي تقوق حاكم شہرنے ان کوشہر بدر کر دیا۔ تو آپ نے ایک پرانے قلعہ میں بناہ لی۔ جوشہرسے باہرتھا۔ ایک دفعہ مجدیں منبر پر چڑھ کرخطبہ دیا کہ ابن رسول ہوں اور میں سے کہتا ہوں کہتم میری مدد کرو۔ ورنہ میرے داداکی شفاعت شامل نہ ہوگی ۔ تو سر آ دمی قلعد میں جمع ہو گئے۔ جن کو والی شہر نے محاصرہ میں لےلیااورلزائی ہوئی اور دشمن کوشکست ہوئی۔اس کے بعد شنرادہ فرہاد نے شیراز سے شاہی لشکر رواند کیا۔ جس نے تھیرا ڈال لیا اور باہمی مقابلے شروع ہو گئے۔ اخیر پر ننگ آ کر حاکم شہرنے کہلا بھیجا کہ آپ قلعہ سے باہر آ جائے اور امن وچین سے جو جا ہیں کرے تو آپ باہر آ گئے اور مرکاری آ دمیوں نے آپ کی نہایت تعظیم و تکریم کی اور گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن تھم موا کہ آپ ہارک سے با ہرنہ جا کیں۔ جب مراہیوں نے ساتو کہنے لگے کہ بیکونی ابت ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ کام کیا ہے جوخلیفہ مامون نے علی بن موک الرضے کے ساتھ کیا تھا۔ اس پر لڑائی چیزگی تو سرکاری آ دمیوں نے معافی ما تک کر کہا کہ سی جائل نے بیتکم امتنای جاری کردیا تھا۔ ورنہ ہم تو آپ کو جا در (بارک) سے رو کنے والے نہیں ہیں۔ اس لئے آپ اسے مریدوں

ے کہددیں کہ گھر چلے جائیں تو جب وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے تو وہ فورا شخ کو گرفتار کرلیا اور جو
پھھ سب لوٹ لیا۔ لوگوں نے کہا کہ امیر غضب بڑا جابر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرا قاتل
نہیں ہے۔ جب وہ آیا تو کہنے لگا کہ سید آل رسول کو میں قل نہیں کرسکیا۔ اس کے بعد آپ کے
سامنے وہ آ دمی پیش ہوا کہ جس کے دو بیٹے شخ کے ہاتھ سے قبل ہو چکے تھے تو اس نے آ کر گریبان
کیڑلیا اور دو میروں نے سنگ باری شروع کردی۔ یہاں تک کہ آپ مرگئے تو امبر غصب نے آپ
کیڑلیا اور دوسروں نے سنگ باری شروع کردی۔ یہاں تک کہ آپ مرگئے تو امبر غصب نے آپ
کی گردن کا ان ڈالی اور آپ کے ہمراہیوں کی گردنیں اڑا دیں۔ پھر لاشوں میں بھوسہ بھر کر سروں
کے ہمراہ سب کی تشہیر کردی۔

واقعهُ زنجان

روایت ہے کہ جناب ذکرنے جب بابیت کا دعویٰ کیا تھا تو آپ نے محمطی سے امامت جعه کا تھم فرمایا۔ کیونکہ فروع (فقد شیعہ) میں لکھا ہوا ہے کہ بلا اجازت باب کے کوئی امام جعیز بیں بن سکتا۔اس لئے گر ہو چے گئی۔ کیونکہ حاکم شہر نے باب کوضیافت کے بہاندے گھر بلا کر گرفتار کرایا تولوگ اس کے گھر پرٹوٹ پڑے۔اس لئے جبور اُسے چھوڑ نا پڑااور آپ نے ہزار آ دی کی معیت میں ایک قلعہ پر قبضہ جمالیا اوراز ائی شروع ہوگئے۔جس میں دشمن کو بار ہا شکست ہوئی۔ بہال تک کہ نصف زنجان پر بایوں کا قبضہ ہوگیا۔اب انہوں نے انیس سنگر (دمدے) بنائے اور ہرایک سنگر پرانیس انیس آ دمی اسم واحد کے برابرمقرر کئے تو پانچ وقت مناجات کا انتظام بول ہوا کہ ایک کہتا تھا اللہ البھا اور دوسرے اس کی پیروی کرتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہتر انوے دفعہ اسم محمد کے برابر بیاسم و ہرایا جاتا تھا۔ گر جب لڑائی سخت زور پکڑ گئی تو کمزور چلے گئے اور باتی تین سو کے قریب بائی قائم رہے اور دعمن کے لشکر میں ہے بھی کچھ بائی بن گئے ۔ جیسے سید حسین فیروز کو ہی اور كيح مستورالا بمان ہو گئے ۔ جيسے جعفر قلي خان دغيرہ كيونكه اس نے كہا كه مجصروس كے مقابله برجانا ہے۔سادات اور فقراء کے مقابلہ پر مجھے حکم نہیں ہوا۔ کردی فوج نے بھی دشمن کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کیونکہ ان کے افسر نے کہا کہ امام الز مان کے ظہور کا یہی وقت ہے۔ چنانچہ ایک علامت سلطان ناصرالدین کے عبد میں ظاہر ہو چکی ہے کہ بازکوراں کا داخلہ دربار میں ہوگا۔ کردقوم کے نہیں اشعار بھی ہیں۔جن میں تاریخ ظہورا مام عین تھی اوران کا پیعقیدہ تھا کہصاحب الزمان خودخدا ہی ہے۔اس کئے اس فرقد کوعلی الامی کہتے ہیں۔ شخ کی طرف مخاطب ہوکر کہنے لگے کداے صاحب الزمان گواس وقت ہم آپ کی امداد نہیں کر سکتے۔ گرآپ کی باقی رھتوں میں ہم ضرور کوشش کر کے آپ کی اعانت کریں گے۔ بہر حال دشمن کی جمعیت میں ہزار سے او پر ہوگئ اور برابر نو ماہ تک

فيادقائم ربا- بابي صرف تين سوسام

لب كارنبيس بير - بلكه بهارا مقصدة

ق خطهر الرنة والويل في نسا وبهم الكشف الزلازل والاحد ورحمة واولةك هم المهتدو، والمحالي ورحمة واوراس كي يحيل المرابي وي اور الله يسوى اور يقل الله يسوى الله يسو

منیل هرایک سیاه فتنه دفع هوگا اوران<sup>ٔ</sup>

اوروبی بدایت یا فته مول گے۔

پلے جائیں تو جب وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے تو وہ فورا شیخ کو گرفتار کرلیا اور جو اِلے جائیں تو جب وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے تو وہ فورا شیخ کو گرفتار کرلیا اور جو آپ نے لوگوں نے کہا کہ امیر غضب بڑا جابر ہے۔ آپ نے بعد آپ کے ہوا کہ جس کے دو بیٹے شیخ کے ہاتھ سے آل ہو چکے تھے تو اس نے آ کر گریبان نے سنگ باری شروع کر دی۔ یہاں تک کہ آپ مرکئے تو امیر غصب نے آپ اور آپ کے ہمراہیوں کی گردنیں اڑا دیں۔ پھر لاشوں میں بھوسہ بھر کر سروں رکردی۔

ہے کہ جناب ذکرنے جب بابیت کا دعویٰ کیا تھاتو آپ نے محمطی سے امامت پفروع ( فقه شیعه ) میں لکھا ہوا ہے کہ بلاا جازت باب کے کوئی امام جعہ نہیں ، ہوچ گئی۔ کیونکہ حاکم شہرنے ہاب کوضیافت کے بہانہ سے گھر بلا کر گرفتار کرلیا ٹوٹ پڑے۔اس لئے مجورا اسے چھوڑ ناپڑااور آپ نے ہزار آ دمی کی معیت جمالیااورلژائی شروع ہوگئی۔جس میں دشمن کو بار ہاشکست ہوئی۔ یہاں تک پیوں کا قبضہ ہوگیا۔اب انہوں نے انیس شکر ( دمدمے ) بنائے اور ہرایک <u>می اسم واحد کے برابرمقرر کئے تو یا نچ</u>ے وقت مناجات کا انتظام یوں ہوا کہایک ومرےاس کی بیروی کرتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ ترانوے دفعہ اسم محمر إجاتا تھا۔ مگر جب لڑائی سخت زور پکڑ گئ تو کمزور چلے گئے اور باقی تین سو کے اوردشمن کے شکر میں سے بھی کچھ بابی بن گئے۔ جیسے سید حسین فیروز کو ہی اور و گئے۔جیسے جعفرقلی خان وغیرہ کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے روس کے مقابلہ پر جانا راء کے مقابلہ پر مجھے تھم نہیں ہوا۔ کر دی فوج نے بھی دشمن کا ساتھ چھوڑ دیا۔ نے کہا کہ امام الزمان کے ظہور کا یہی وقت ہے۔ چنانچہ ایک علامت سلطان میں ظاہر ہو چکی ہے کہ بازکورال کا داخلہ در بار میں ہوگا۔ کر دقوم کے ندہی میں تاریخ ظهورا مام عین تھی اوران کا بیعقیدہ تھا کہصاحب الز مان خود خدا ہی رقد کوعلی الامی کہتے ہیں۔ شخ کی طرف مخاطب ہوکر کہنے لگے کہ اے صاحب ہم آپ کی امدادنہیں کر سکتے ۔ گمر آپ کی باقی رجنتوں میں ہم ضرور کوشش کر ریں گے۔بہر حال دشمن کی جمعیت تمیں ہزار ہے اوپر ہوگئی اور برابرنو ماہ تک

یا فساد قائم رہا۔ بابی صرف تین سوسا تھ تھے۔اس لئے باب نے حکومت کولکھا کہ ہم سلطنت کے طلب گارنہیں ہیں۔ بلکہ ہمارا مقصدتو صرف دین الٰہی ہے۔اس کئے تمہارا فرض ہے کہ علائے اسلام کوہم سے مناظرہ کے لئے جمع کریں۔ تا کہ حق ظاہر ہوجائے۔ ورنہ ہمیں آ زاد کردیا جائے تا کہ ہم کسی دوسری جگہ چلے جائیں ۔ مگر حکومت نے کہا کہ ہم لڑائی ہی کریں گے۔ تب مما لک غیر ہے سفارشیں بھی آئیں۔ مگرمفیدنہ بڑیں۔اس کے بعدروم وروس کے سفیر باب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ہماراان لوگوں سے ظہور ججۃ کے متعلق تنازع ہے۔جس کا فیصلہ تین طریق ہے ہوسکتا ہے کہ یا تو دس روز کا مباہلہ کریں یا مناظرہ کریں اور یا جلتی آگ میں داخل ہوکر صحیح وسلامت نکل کر دکھلائیں ۔ گر پھر بھی حکومت نے لڑانی کو جاری رکھا۔ دونوں سفیرواپس یلے گئے ۔ لڑائی شروع ہوئی ۔ ایک دفعہ حضرت باب شکر پر چڑ مصاتو ایک سیاہی نے دور سے آپ کوتیر کانشاند بنایا تو آپ و ہیں سرد ہو گئے۔اب بالی لڑتے تھے۔ گران کا سردار کوئی نہ تھا۔جس ے دہمن کو کمال جیرت ہوئی کہ بیاوگ اپنے فد بہب پرکس جانفشانی سے الررہے ہیں تو پھران کو امن دے کر حکم دیا کہ قلعہ سے باہر آ جائیں تو نطلتے ہی ان کو مارڈ الا اور حضرت باب کی لاش کوجلا دیا۔ بابوں کے بال بیج غلام بنائے گئے۔ مال لوٹ کھسوٹ سے برباد کئے گئے تو اس وقت حدیث فاطمرًى صداقت طابر ، وكل كه "الداعي التي سبيلي والخازن لعلمي هو الحسن واكمل ذلك بانبه محمد وهو رحمة للعلمين عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر ايوب فتذل اولياؤه في زمانه وتتهادى روسهم كرؤس الديلم يقتلون ويحرقون ويحرقون مرعوبين وجلين وتضبغ الارض بدمائهم وتظهر الرنة والويل في نسائهم اولئك اوليائي حقاً بهم ادفع كل فتنة عمياء وبهم اكشف الزلازل والاصال وارا غلال اولئك عليهم صلوة من ربهم ورحمة واولتك هم المهتدون "مير المسلك كي طرف دعوت دين والااورمير العلم كا خزا کچی وہ حسن ہےاوراس کی تعمیل اس کے بیٹے محرسے ہوئی ہے۔ وہ رحمة للعالمین ہے۔اس میں کمال موسوی ہے اور جلال عیسوی اور صبرا بولی اس کے تا بعدار ذلیل ہوں گے۔ان کے سر کا فروں کی طرح پھرائے جا کیں گے۔ان کوخوفز دہ حالت میں ان کو چلایا جائے گا۔ زمین ان کےخون ہے رنگین ہوگی ۔ گریہزاری ان کی عورتوں میں طاہر ہوگی ۔ میرے سیج تابعدار وہی ہیں ۔ ان کے طفیل ہرایک سیاہ فتند دفع ہوگا اور ان کی ذریعہ سے تکالیف دور ہوں گ۔ ان پرخدا کی رحمت ہوگی اوروہی ہدایت یا فتہ ہوں گے۔

باب نهم ..... مبح ازل

جناب ازل كاباب اراكين سلطنت كاايك متاز فردتها لهب آپ پيدا موئة والده آپ کی چندال پروانہیں کرتی تھی۔آپ کے بھائی حضرت بہاء کہتے ہیں کہ میری والدہ نے بیان كياكه مجهے ايك وفعة حضور عليه السلام اور حضرت على عليه السلام خواب من آئے اور فرماياكه: "اس بچری خوب برورش کرو۔ بہ ہماری ملکیت ہے۔ پھرامام قائم کے سپر دکرویتا۔ " تب سے والدہ نے كال محبت سے پرورش كى تو آپ خوردسالى تك فارى سے كمال رغبت تھى اور عربى سے بچوميلان بھی نہ تھا تو آپ کی والدہ وفات پا گئیں اور آپ کی پرورش آپ کے بھائی جناب بہاء اللہ نے کی۔ ( قول مؤلف ) ایک دفعہ میں نے آپ سے بوج ما کہ آپ کواس سلسلہ میں کیسے میلان ہوا۔ توآب نے فرمایا کہ ایک وفعہ میرے بھائی جناب بہاءنے چندم ہمانوں کی اینے گھر پر دعوت کی تو میں نے ویکھا کہوہ آپس میں حضرت ذکر (رب اعلیٰ ) کا تذکرہ کررہے تھے اور آ ہ آ ہ کی آ واز ے مناجاتیں دھراتے تھے تو میرے قلب ہر کہرااثر ہوگیااور جناب ذکرنے جب اپنے عقیدت مندوں کوخراسان میں جمع ہونے کا تھم دیا تو جناب ازل نے بھی وہاں شامل ہونے کا ارادہ کرلیا۔ م جناب بہاء نے آپ کوروک دیا۔ کیونکہ آپ انجی پندرہ سالہ لڑے تھے۔ پچھ عرصہ بعد آپ كرشته دار مازندران كو محينو آب كااراده مواكهان كمهراه جلي جائيس اوروبال سيخراسان کوسفرکریں گرجب آپ کے بھائی جناب بہاء حضرت طاہرہ سے مشرف ہوئے اور ارض قدس كى طرف كوچ كيا توانهول نے آپكو يا نج سوتو مان تك مالى الداددى اور آپ يجي عرصه سزواريس رہے اور وہیں حضرت قدوس کی زیارت سے مشرف بھی ہوئے اور آپ کے اصحاب میں شار ہونے گئے۔فتنہ بدشت میں بھی آپ شریک کارتے اور جناب کی محبت میں اپنا مال خرچ کر ڈالا تھا۔ جب بار فروش کو واپس آئے تو راستہ میں آپ کو جناب قدوس کی خدمت میں شرف باریا بی حاصل ہوا تو جناب نے آپ کوخلوت میں بھا کرخطبردیا اور مناجا تیں گا کرسنا کیں۔اس لئے آب جناب کے دلدادہ ہو گئے۔اس کے بعد بار فروش کوآئے اور دہاں طاہرہ سے ملاقات ہوئی۔ مراس کے بعد جناب قدوس کی زیارت سے مشرف نہ ہوسکے۔ جناب طاہرہ نے آپ کوایے زيرتربيت عالم شاب تك ينجايا\_ ( قول مؤلف ) جب جناب قدوى قلعه مين محصور تصقوا مدادكي غاطر دونوں بھائی (جناب ازل وبہاء) قلعہ کوروانہ ہوگئے۔ میں بھی ساتھ بی تھا۔ ہم نتیوں کو وشمنوں نے گرفتار کر کے آمل میں پہنچادیا۔ راستہ میں حضرت از ل رات کے وقت ایک گاؤں میں روبیش ہو گئے تھے۔ جو آمل سے دوفرسٹک کے فاصلہ برتھا اور میج کے دفت آپ کواہل قریہ نے

شرع نے سب کو حد تعزیر لگائی اور جنار ع ( قول مؤلف ) میں آپ کا خاص ر اس قدوس کی مناجاتوں کا آپ کوشخف کے اس روز کاسفر طے کر چکاتو جناب قدوس میں روز کاسفر طے کر چکاتو جناب قدوس مین اور وجب بینجی تو آپ کو کمال خوج معدد کی اور وصیت فرمائی که آپ بیان ہشتہ مودی اور وصیت فرمائی که آپ بیان ہشتہ

ا الله الماريم المرجب راسته مين جارب.

ر اور وقت اس بیان کومنسوخ کردو. معالات معلوم ہوگئے۔ چنانچیشائی تھم۔ کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں امام

پون ہیں و آپ سے حرمایا کہ میں اہا ہے۔ مناجات ہیں تو تین روز آپ کوحوالات! **راہ تنے**۔

. ل جناب ذ کر

جناب حسین آپ کی خاص خدم ال تے تھے۔ جناب باب نے اپنی کتاب جنل کرو مجرعلی اور سیدا حمر بھی آپ کے خطر منین بابیہ کی تو بین کی اور جناب باب کے اپنی شہادت سے پہلے ایک دن اپنے اس گند مروں تو محریل نے اس پر آ ماد گی ظاہرا کے محر باتی اصحاب نے روک دیا۔ اس کے شہید کر کے خودشی کرلوں تو جناب کے اصحاب کوعمو ما اور محمد حسین کوخصوصا تھم آلی پہنچادیا تھا۔ گرجب راستہ میں جارہے تھتو مناجات اور اشعار میں مستفرق تھو آئل کے مام شرع نے سب کو حد تعزیر لگائی اور جناب ازل کو تیج سلامت چھوڑ دیا تو سید سے گھر واپس آگئے۔ (قول مؤلف) میں آپ کا خاص راز دار تھا۔ اس وقت باب کو جیت کا دعویٰ نہ تھا۔ گر حفرت قد دِس کی مناجاتوں کا آپ کوشنف کمال تک پہنچ چکا تھا۔ آپ کے بھائی صاحب کو خیال ہوا کہ آپ کو طہران بھیجا جائے۔ کیونکہ گھر برخطرہ تھا۔ چنا نچہ آپ طہران کوروانہ ہوگئے اور جب جواب کے ۔ کیونکہ گھر برخطرہ تھا۔ چنا نچہ آپ طہران کوروانہ ہوگئے اور جب جالیس روز کا سفر طے کر چکتو جناب قد وس کی وفات کی خبر آپ کو پہنچ گئی تو آپ کو اس مے تین موز بخار رہا۔ اس کے بعد آپ میں رجمت قد وس کی وفات کی خبر آپ کو پہنا دیا۔ اپنی انگوشی بھی آپ کو بہنا دیا۔ اپنی انگوشی بھی آپ کو جہریت سے تیرین بہنچایا گیا اور پوچھا گیا کہ جال سے معلوم ہوگئے۔ چنا نچ شاہی تھم ہوں اور میرے دو تھائی حسن و سین بھی آپ کے جال سے معلوم ہو تے۔ چنا نچ شاہی تھم ہوں اور میرے دو تھائی حسن و سین بھی آپ کے ان اور مناجات ہیں تو تین روز آپ کو حوالات میں رکھا۔ اس وقت دو بھائی حسن و سین بھی آپ کے ان اور مناجات ہیں تو تین روز آپ کو حوالات میں رکھا۔ اس وقت دو بھائی حسن و سین بھی آپ کے ہم اور مناجات ہیں تو تین روز آپ کو حوالات میں رکھا۔ اس وقت دو بھائی حسن و سین بھی آپ کے ہم اور مناجات ہیں تو تین روز آپ کو حوالات میں رکھا۔ اس وقت دو بھائی حسن و سین بھی آپ کے ہم اور مناب سے ہم اور مناب و تین بھی آپ کے حوالات میں رکھا۔ اس وقت دو بھائی حسن و سین بھی آپ کے حوالات میں رکھا۔ اس وقت دو بھائی حسن و سین بھی آپ کے ان کھو ہو تھی۔

قلُّ جناب ذكر

جناب سین آپ کی خاص خدمت وی کی کتاب پرمقرر سے اور آپ کے کا تب السر کہلاتے سے۔ جناب باب نے بان بیان میں لکھا ہے کہ سین سے اس کتاب کے معادف حاصل کرو ۔ محمد علی اور سید احد بھی آپ کے خاص مرید سے جو تبرین میں آپ کی تبلیغ کرتے سے اور آپ نے ان کو بھی اتمام جمت کے لئے خطبے لکھ کر دیئے سے ۔ مگر جب حاکم تبریز کو خبر ملی تواس نے ملغین بابیہ کی تو بین کی اور جناب باب کے آئے تک ان کو بھی حوالات میں رکھا تھا۔ جناب باب نے اپنی شہادت سے پہلے ایک دن اپنے اصحاب سے کہا کہ تم خود جمجے مار ڈالوتا کہ دشمن کے ہاتھ سے نہ مروں تو محمد کی نے آس پر آ مادگی ظاہر کی ۔ تاکہ 'الامد و فدوق الادب'' پر عملدر آ مدہ و جائے ۔ مگر باقی اصحاب نے کہا کہ میں تو آپ کا حکم مانے کو تھا اور چا ہتا تھا کہ جائے ہا کہ شی تو شنودی فرمایا۔ ثم! آپ نے باب نے مسکر اکر اظہار خوشنودی فرمایا۔ ثم! آپ نے آپ کوشہ یہ کرکے وہ مادور محمد میں کو خصوصا تھے کہ دیا کہ تقیہ کرواور محمد پر لعت بھیجو۔ مگر محمل نے کہا کہ اس کے اس کے کہا کہ اس کو میں اور محمد سے کہا کہ تھیہ کرواور محمد پر لعت بھیجو۔ مگر محمل نے کہا کہ اس کے کہا کہ تھیہ کرواور محمد پر لعت بھیجو۔ مگر محمل نے کہا کہ اس کے کہا کہ اس کو سیا کہ تھیہ کرواور محمد پر لعت بھیجو۔ مگر محمل نے کہا کہ تھیہ کرواور محمد پر لعت بھیجو۔ مگر محمل نے کہا کہ اس کو سیا کہ تھیہ کرواور محمد پر لعت بھیجو۔ مگر محمل نے کہا کہ تھیہ کرواور محمد پر لعت بھیجو۔ مگر محمل نے کہا کہ بھی کہ کو سیا کو معل نے کہا کہ تھیہ کرواور محمد پر لعت بھیجو۔ مگر محمل نے کہا کہ کو سیا کہ کو سیا کہ کو کھیا ہے کہا کہ بھی کو کہا کہ کے کہا کہ کو سیا کہ کو کھی کے کہا کہ کی کو کھی کے کہا کہ کو کہ کو کھی کے کہا کہ کو کھی کو کھی کے کہا کہ کو کہ کو کہ کو کھی کے کہا کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کی کھی کو کھی کے کو کھی کی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کے کہ کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے

إب اراكين سلطنت كاايك متاز فردتها \_ جب آپ پيدا مويئة والده تی تھی۔ آپ کے بھائی حضرت بہاء کہتے ہیں کہ میری والدہ نے بیان لمية السلام اور حفرت على عليه السلام خواب مين آئے اور فرمايا كه: "اس ہماری ملیت ہے۔ پھرامام قائم کے سپر دکر دینا۔ "تب سے والدہ نے و آپ خوردسالی تک فاری سے کمال رغبت تھی اور عربی سے پچھ میلان وفات پاکئیں اور آپ کی پرورش آپ کے بھائی جناب بہاء اللہ نے فعدیں نے آپ سے بوچھا کہ آپ کواس سلسلہ میں کیسے میلان ہوا۔ تعمیرے بھائی جناب بہاءنے چندمہمانوں کی اینے گھر پر دعوت کی تو میں حضرت ذکر (رب اعلیٰ) کا تذکرہ کررہے تھے اور آ ہ آ ہ کی آ واز قوممرے قلب پر گہرااثر ہوگیااور جناب ذکرنے جب ایے عقیدت ونے کا تھم دیا تو جناب ازل نے بھی وہاں شامل ہونے کا ارادہ کرلیا۔ روک دیا۔ کیونکدآ ب ابھی پندرہ سالہ لڑکے تھے۔ پچھ عرصہ بعدآ پ تو آپ کاارادہ ہوا کہان کے ہمراہ چلے جائیں اور وہاں سے خراسان کے بھائی جناب بہاء حضرت طاہرہ سے مشرف ہوئے اور ارض قدس نے آپ کو پانچ سوتو مان تک مالی الدادوی ورآپ کچھ عرصه سبز وار میں ں کی زیارت سے مشرف بھی ہوئے اور آپ کے اصحاب میں شار بجى آپ شريك كار تصاور جناب كى محبت ميس اپنامال خرچ كر ذالا أئة توراسة مين آپ كوجناب قدوس كى خدمت مين شرف باريابي پ کوخلوت میں بٹھا کرخطبہ دیا اور مناجا تیں گا کر سنا کیں۔اس لئے ۔ لئے۔اس کے بعد بارفروش کوآئے اور وہاں طاہرہ سے ملاقات ہوئی۔ ل کی زیارت سے مشرف نہ ہوسکے۔ جناب طاہرہ نے آپ کوایے نيايا - ( قول مؤلف ) جب جناب قدوس قلعه مس محصور عصرتو أدارادكي . زل وبهاء) قلعه کوروانه ہو گئے۔ میں بھی ساتھ ہی تھا۔ ہم متیوں کو میں پہنچادیا۔ راستہ میں حضرت از ل رات کے وقت ایک گاؤں میں سے دوفرسنگ کے فاصلہ پرتھا اور صبح کے وقت آپ کواہل قریبے نے میں تو آپ کے ہمراہ تل ہوجاؤں گاتو آپ نے اس کو منظوری دے دی۔ اس کے بعد باب کی تشہیر کر کے مقل میں لائے تو مجمرائی کو باب کے سامنے یوں قل کیا کہ پہلے اس سے کہا کہ تو بہر کر داور رشتہ داردں نے کہا کہ وہ دیوانہ ہے۔ اس لئے اسے چھوڑ دو گراس نے کہا کہ میں ضرور باب کے ہمراہ تل ہوں گا۔ تو باب کی رضامندی بھی ہوگئ ۔ پھر باب کو زنیمروں بس جگڑ کر تیر برسائے۔ گر وہ سارے زنیمروں پر پڑے اور زنیمروٹ سے تو حضرت باب صحیح سلامت پاس بی ایک ججرہ تھا۔ اس میں جا تھے اور جب غبارتھ گیا۔ دیکھا تو باب و جو دہیں ۔ بہنے گئے کہ وہ آسان پر چڑ ہے گئے ہیں ۔ گر بعد میں معلوم ہوا کہ آپ ججرہ میں بی موجود ہیں۔ تب آب نیوگوں سے منت ساجت کی اور دوعظ وضیحت شروع کیا۔ گرکسی نے نہی اور دوسری دفعہ زنیمروں میں باندھ کر تیر برسائے تو کی اور دعظ وضیحت شروع کیا۔ گرکسی نے نہی اور دوسری دفعہ زنیمروں شروع کیا۔ گرکسی نے نہی اور دوسری دفعہ زنیمروں نے کہ برابر تین تیر گئے۔ جن سے آپ کی وفات ہوئی۔ پقول شخصے دوسری دفعہ تیر چلائے دالے آریدیہ کے در بنے دالے عیسائی سپائی شے۔ بہر حال آپ کی لاش دو دون تک و ہیں پڑی رہی اور تیسرے دون دفن کی گئی۔ گرآپ کے مریدوں نے تھی طی اور باب دونوں کی لاشیں پر کی رہی اور بیش میں لیسٹ کروہاں دفن کر دیں۔ جہاں وحید ٹائی نے تھم دیا تھا۔ جہاں آج کل انہیں گنبہ موجود ہیں اور لوگ ان کی زیارت اور طواف کرتے ہیں۔

## باب وہم ..... ذیج

اس کے بعد جناب ازل نے اعلان کیا کہ برابروز ایک جوان میں ہوگا۔" ہو شاب
ابن شدانی عشرة سنة شکله ملیح شغله قنادی اسمه ذبیح "جونوش شکل قلد
فروش ۱۸ اسالہ ہوگا۔ کواکب سبعہ کاغروب ۲۵ میں ہوا تھا اور ذبح کاظہور سنہ سات میں ہوا تھا۔
پس ضیح ازل نے اس میں مجلی فلا ہر کی اور جوان نے کہا کہ:" انبی انا الله ، لا الله الا انا" مگر
جناب ازل کو پچھمعلوم نہ تھا۔ بلکہ آپ کو آپ کے احباب نے اس پروز کی خبردی تھی اور جب آپ
سے سوال ہوا تو فر مایا کہ جھے سے نہ پوچھو میں تو اپنے سواتہ ہارارب کی کوئیس جا تا۔ پھر فر مایا کہا گر
مدی جامع شرا اکھ جمیع ہوتو انکار نہ کرو۔ جناب ذکر کا بیدی کوئی تھی کہ میں چھ گھنٹہ میں ایک ہزار شعر کہ سکتا ہوں اور جو آج مری بابیت ہے اس کا فرض
کر سکتا ہوں اور میں تین گھنٹہ میں ایک ہزار شعر کہ سکتا ہوں اور جو آج مری بابیت ہے اس کا فرض
ہور کیا جاری تا تا تا کہ خراب ازل کو ذبح کی طرف لکھنا پڑا کہ تین میم اختیار کرواور اشارہ بی تھا کہ وہمنویں ومنشین با اصحاب تو ذبح نے این دوئی کیا ہر کرنا چھوڑ دیا۔
گرومنویس ومنشین با اصحاب تو ذبح نے این او کوئی کھا ہر کرنا مجموڑ دیا۔

بإب يازدهم بصير

شجره ازلیه کی دوسری شاخ ي تعلق ركھتے تھے اور جن كامورث اما آپ کی بینائی جاتی رہی۔ جب بیس ساا الم م قائم كى تلاش مين ايران بيني - كيونك ہوا تھا مِکرآ پکوامام کی زیارت نفیب كداران مي ايك آدى في امامت كا ماحب اس وقت حج كوجا ح يح ال سے ملاقات حاصل کی اور مقام قائم آ اميمان قبول كرليااور دالبس ايران آكرشم آ پ اس وقت نور کے مضافات میں مع کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مگر کامیا فہ . خدمت میں پچھ عرصہ تک حاضر رہے ا پرا گنده هوگی تو آپ بھی مرز امصطفے کر فروکش ہوئے تو وہاں کے باشندول نے دونوں بزرگ وہاں سے روانہ ہو کھے تو **پ**ر جناب قزوین <sup>بینی</sup> کرارض قدس میر میں شرفیاب ہوئے۔حضرت بہاء نے

آپ نے تربیت شروع کردی۔ چنانچا

ایام میں حضرت ذنیج سے بھی وہیں آ ر

جب باجمى تبادئه خيالات مواتو آپ

**ہو گیا اور دعویٰ کیا کہ میں بروز حسن ہوا** 

وعظ ونصائح کہنے شروع کر دیئے اور خ بہائیوں(ازل وبہاء) کی خدمت میں

ازل نے آپ کو'الابسسس الاب

قداصطفيتك بين الناس''و

ہمراہ قل ہوجاؤں گاتو آپ نے اس کو منظوری دے دی۔ اس کے بعد باب کی تشہیر 
پالائے تو محمطی کو باب کے سامنے یوں قل کیا کہ پہلے اس سے کہا کہ تو ہر کرواور 
کہا کہ وہ دیوانہ ہے۔ اس لئے اسے چھوڑ دو۔ گراس نے کہا کہ میں ضرور باب کے ۔ تو باب کی رضا مندی بھی ہوگئی۔ پھر باب کوزنجیروں بس جگڑ کر تیر برسائے۔ گر 
ال پر پڑے اور زنجیرٹوٹ گئے تو حضرت باب شیح سلامت پاس ہی ایک ججرہ تھا۔ 
ور جب غبارتھم گیا۔ ویکھا تو باب وہاں نہ نئے۔ بہنے گئے کہ وہ آسان پر چڑھ گئے معلوم ہوا کہ آپ ججرہ میں ہی موجود ہیں۔ تب آب نے لوگوں سے منت ساجت 
سے شروع کیا۔ گرکس نے نہ تی اور دوسری دفعہ زنجیروں میں باندھ کر تیر برسائے تو 
کے برابر تین تیر گئے۔ جن سے آپ کی وفات ہوئی۔ بقول شخصے دوسری دفعہ تیر 
یدید کے دہنے والے عیسائی سپاہی تھے۔ بہر حال آپ کی لاش دو دن تک و ہیں 
رے دن ون کی گئی۔ گرآپ کے مریدوں نے مجمع کی اور باب دونوں کی لاشیں 
رے دن ون کی گئی۔ گرآپ کے عریدون نے محمع کی اور باب دونوں کی لاشیں 
لیسٹ کروہاں ون کر دیں۔ جہاں وحید ثانی نے تھی دیا تھا۔ جہاں آج کل انہیں 
لیسٹ کروہاں ون کر دیں۔ جہاں وحید ثانی نے تھی دیا تھا۔ جہاں آج کل انہیں

ونتح

رلوگ ان کی زیارت اور طواف کرتے ہیں۔

رسی بعد جناب ازل نے اعلان کیا کہ میرابر وزایک جوان میں ہوگا۔ ''هو شاب
عضرہ سنة شکله ملیح شغله قنادی اسمه ذبیح '' جوخوش شکل قند
الدکواکب سبعه کاغروب ۲۵ میں ہوا تھا اور ذبح کا ظہور سنسات میں ہوا تھا۔
کی میں جی ظاہر کی اور جوان نے کہا کہ: ''انی انا الله ، لا اله الا انا'' مگر
علوم نہ تھا۔ بلکہ آپ کو آپ کے احباب نے اس بروز کی خبر دی تھی اور جب آپ
مایا کہ مجھ سے نہ پوچھو میں تو اپنے سواتم ہارارب کی کوئیس جا نتا ۔ پیمرفر مایا کہ اگر
مایا کہ بھوت انکار نہ کرو۔ جناب ذکر کا بید ہوگی تھی کہ بیس چھ تھند میں ایک ہزار شعر کھی میں ایک ہزار شعر کھی ساتھ کے اس کا فرض میں تھا کہ میں جھ تھند میں ایک ہزار شعر کہ سکتا ہوں اور جو آج مرحی بابیت ہے اس کا فرض میں ایک ہزار شعر کھی ساتھ کے باس ذبح کے متعلق شکایا ہے کا تا نتا کہ بیا اس کے باراث کو ذبح کی طرف لکھنا پڑا کہ تین میم اختیار کر واور اشارہ یہ تھا ''

باب ياز دہم ،بھير

شجره ازلیه کی دوسری شاخ جناب بصیر ہیں۔ جوایک ہندوستانی سیدشریف خاندان ہے تعلق رکھتے تھے اور جن کا مورث اعلیٰ سید جلال تھا۔ ابھی سات سال کے تھے کہ چیک ہے۔ آپ کی بینائی جاتی رہی۔ جب بیس سال کے ہوئے تو حج کوتشریف لے گئے۔ پھر کر بلا گئے اور امام قائم کی تلاش میں ایران مینیج ۔ کیونکہ آپ نے اپنے بزرگوں سے ظہورامام کا یہی وفت معلوم کیا مواتھا۔ مگرآ ب کوامام کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔اس لئے واپس بمبئی آ محے اور وہال پر بیمعلوم ہوا كدايران مين ايك آدى في المحت كادعوى كرديا بياتو فورا آپ في اى طرف سفركيار مرامام صاحب اس ودت ج كوجا يك يقداس لئة آب بحى ييهي جولئة اورمسجد حرام ميس امام صاحب سے ملاقات حاصل کی اور مقام قائم آپ پر منکشف ہوا تو آپ نے جناب امام کی صدافت پر ایمان قبول کرلیااور داپس ایران آ کرشهر بشهر تبلیغ شروع کردی اور جب مازندران کا واقعه پیش آیا تو آب اس وقت نور کے مضافات میں مصروف تبلیغ تھے۔ آپ نے ہر چند کوشش کی کہ امام صاحب كي خدمت مين حاضر بول \_ محركامياني نه بوئي \_اس كئ اسم اعظم اعلى (حضرت قدوس) كي خدمت میں کھر عرصہ تک حاضرر ہے اور آپ میں جذب ہو گئے ۔ مگر جب الل قلعہ کی جعیت پراگندہ ہوگئ تو آپ بھی مرز امصطفے کردی کے ہمراہ گیلان کو چلے مجئے۔ راستہ میں موضع انزل میں فروکش ہوئے تو وہاں کے باشندوں نے بری طرح سے آپ کو نکال دیااور کھانا بھی نہ دیا۔ بہجب دونوں بزرگ وہاں سے روانہ ہو محے توبستی میں آگ لگ گئی اورلوگوں کا بہت بزا نقصان ہوگیا۔ پھر جناب قزوین پینچ کرارض قدس میں دونوں بہائیوں (الوحیدین الازل والبہاء) کی خدمت میں شرفیاب ہوئے۔حضرت بہاءنے پہلے تو استغناء دکھایا مگر جب آپ کا خلوص نیت دیکھا تو آپ نے تربیت شروع کردی۔ چنانچہ آپ کی ہیکل میں جناب کی ربوبیت طاہر ہونے لگی۔ انہی ا یام میں حضرت ذہ ج سے بھی وہیں آپ کا تعارف مواور نداس سے پہلے گفت وشنید بھی ندھی اور جب بالهمى تبادله خيالات مواتو آپ ذيح مين جذب مو كئه اب جناب بسيركومقام فنا حاصل ہوگیا اور دعویٰ کیا کہ میں بروز حسن ہول اور مجھ میں رجعت حسینیہ ہے اور اس مضمون برآپ نے وعظ ونصائح کمنے شروع کردیے اور خطبات توحید انشاء فرمائے۔ پچھ عرصہ بعد آپ نے دونوں بہائیوں (ازل وبہاء) کی خدمت میں ایک فلصانہ عریضہ ارسال کیا۔ جس کے جواب میں حضرت ازل نة آپ كو الابسط الابسس "كعنوان عمتاز فرمايا اورارشادكياكه:"انسى قداصطفیتك بين الناس "وارض قدى ين آپ سے خوارق اور مجرات ظاہر مونے كے اورکشرالتعدادلوگول نے اطاعت قبول کر لی اور اسرار پنہانی کی خبر بھی دیتے تھے۔ چنانچ ایک وفعہ
ایک کتادیکھا کہ وہ زور سے لجی آ واز کے ساتھ چونک رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں فلال
بدکار آ دی کی رجعت ہے اور متوفی فہ کور کے تمام علامات بھی بتاد ہے۔ اس کے بعدارض نور سے
نقطۃ الکاف (شہر کا شان) میں آئے۔ جہاں نقطۃ الکاف (حاجی کا شافی مؤلف کتاب نقطۃ
الکاف) کے گھر قیام کیا اور نقط اور بصیر ش کفیش اور جذوب وانجذاب شروع ہوگیا۔ گرآ خرنقط
بصیر میں جذب ہوگیا۔ عقیدت مندسب مرتد ہوگئے۔ گر نقط اپنی حالت پر قائم رہا۔ اس کے بعد
آپ کا جناب عظیم سے مناظرہ چھڑگیا۔ جس میں جناب عظیم نے اپنا شبوت یوں پیش کیا کہ: '' انسا
بساب الحضر تین و جملیب الشمس الازلیة والسلطان المنصور بنصوص
عدیدہ ''میں جناب ازل اور سلطان منصور کی متعدد اور صاف تحریرات سے بیعت لینے پر مامور
ہوا ہوں۔ اس لئے تمہار افرض ہے کہ تم میری اطاعت کرو۔ جناب بصیر نے جواب دیا کہ بیشک
ہوا ہوں۔ اس لئے تمہار افرض ہے کہ تم میری اطاعت کرو۔ جناب بصیر نے جواب دیا کہ بیشک
آپ کی کہتے ہیں۔ گر جو کھ بھی آپ نے فرمایا ہے۔ عند العظم صرف دوامر ہیں۔

اقل ..... مقام عبودیت اور حضور کا تقرب در دم .... مشس تربیت کے ظہور کا دعویٰ۔

مدانت كے پختہ بينات اور دلاكل ہيں۔' البسابية البذى عندوانه المطبور مال اقل از تاریخ بابیتالیف - حاجی م پروفیسرزبان -

(شیرین بیان)فاری در دارالفنون کیمررد ملانده ۱۹۱۹ء

۵.....انتخاب مقاله شخص بر جناب باب (غ،ر،جن

شیرازی کے بیٹے تھے۔ چیوٹی عمر میں آئو سیدعلی تا جر کے پاس شیراز میں تربیت رہے۔ جب چیس سال کے ہوئے تو آ ویتا ہوں جو ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ پھر سورا چنانچیآ پ نے فرمایا کہ: 'یہا بقیة سبیدلك و ما تمنیت الاالقتل فیم کے علاوہ بہت سے وعظ ،منا جات اورا محا نف الہامیہ اور کلام فطری رکھا۔ م چونکہ آ پ نے مدارس میں تعلیم نہیں پا کے معتقدین (مرز ااحدار غندی ، ملاحم ملا یوسف اردبیلی ، ملاحمیل اوروشی ، ملاحم

بر پا ہو گیا اور جہور العلماء نے آپ مادق، مرز امحد علی بار فروش اور ملاط علائے اسلام کے تھم سے تعزیر لگائی آپ ابنا دعویٰ چھوڑ دیں۔ مگر آپ

كوركن أرابع ''اور' مركز سنو

کی دعوت تبلغ وینے میں مصروف ہو

نے اطاعت قبول کر لی اور اسرار پنہائی کی خبر بھی دیتے تھے۔ چنا نچ ایک دفعہ رسے لمبی آ واز کے ساتھ چونک رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں فلاں ہے اور متوفی فدکور کے تمام علامات بھی بتا دیئے۔ اس کے بعد ارض نور سے سان ) میں آئے۔ جہاں نقطۃ الکاف (حاجی کا شافی مولف کتاب نقطۃ با اور نقطہ اور جند وب وانجذ اب شروع ہوگیا۔ گرآ فرنقطہ با اور نقطہ اور جند مندسب مرتد ہو گئے۔ گر نقطہ اپنی حالت پر قائم رہا۔ اس کے بعد بمناظرہ چر گیا۔ جس میں جناب عظیم نے اپنا فیوت یوں پیش کیا کہ '' انسا من وجلیب الشمس الازلیة والسلطان المنصور بنصوص ن وجلیب الشمس الازلیة والسلطان المنصور بنصوص ن وجلیب الشمس الازلیة والسلطان المنصور بنصوص بنائل اور سلطان منصور کی متعدد اور صاف تحریرات سے بیعت لینے پر مامور رافرض ہے کہ تم میری اطاعت کرو۔ جناب بصیر نے جواب دیا کہ بیشک

مقام عبودیت اور حضور کا تقرب مثمس تربیت کے ظہور کا دعویٰ۔

چو پچونھی آپ نے فرمایا ہے۔عند العقطہ صرف دوامر ہیں <sub>۔</sub>

اطرف سے ہوا ہے اور مجھے بھی بید دونوں فخر حاصل ہیں۔ گرفر ق صرف اتنا الب کی غیود ہت ہیں ہوئی ہوئی ہے۔ اس لئے آٹار ہو ہیت میری ذات من باوہ ہیں۔ اب جناب عظیم خاموش ہوکر کھے ہو چنے گئے یا تو اس لئے کہ بدمنا ظرہ دورجہ کمال تک نہیں پہنچا تھا۔ اس کے بعد مریدوں نے کہ شکایات روانہ کیس کہ میخض فلاس فلاس کا مدی ہے تو آپ نے حضرت بھی ورباطن بھی رکھتے ہویا ایسے ہی اندھی تقلید ہے؟ اب بید خط با بیوں کے لئے درباطن بھی رکھتے ہویا ایسے ہی اندھی تقلید ہے؟ اب بید خط با بیوں کے لئے ماہ تک قائم رہااس کے بعد دونوں میں می وصفائی ہوئی تو با بیوں کو چین آیا سے فیفل حاصل کرنا شروع کردیا۔ جناب ذکر نے جناب عظیم کو دوظہوروں میں ظہور منی (یا بقول شخصے طہور بچی) دوم ظہور سینی اور فر مایا تھا کہ بید دونوں میں بھی ماہ سے زائد نہ تھم ہورئی بند اور جس کو سیدعلو بھی آپ کے بین الطاء، ظہور ارض الفاء، ظہور تی بنداد۔ جس کو سیدعلو بھی کہتے ہیں اور و میلوگ سب کے سب صاحب آیات ہیں اور ان کے پاس اپنی اپنی اپنی

مداقت كے پخته بينات اورولائل بين - "انتهى اقتباس كتاب نقطة الكاف في تاريخ البابية الذي عنوانه المطبوع هكذا "تقطة الكاف ورتاريخ ظهور باب ووقائع بشت سال اوّل ازتاريخ بابيتاليف حاجى مرزا كاشاني مقوّل ور ٢٦٨ ا و بسعى ابتمام الميرور فيراوَن يروفيسرزيان -

. (شیرین بیان) فارسی در دارالفنون کیمرج از بلا دانگلستان وطبع گردید، درمطبع بریل درلیدن از بلا د ملاند ۱۹۱۰ء

٥....ا تخاب مقاله شخص سياح كه در تفصيل قضيّة باب نوشته است

جناب باب (غ،ر،جن عيه) مين پيدا هوئے-آپ سيد تاجر سيدمحم رضا شیرازی کے بیٹے تھے۔چھوٹی عمر میں ہی آپ کے والد ماجدانقال کر گئے تھے تواپنے ماموں مرزا سدعلی تاجر کے پاس شیراز میں تربیت پائی۔جوان ہوکراسے ماموں کے ساتھ ہی تجارت کرتے رہے۔ جب پچیس سال کے ہوئے تو آپ نے ہابیتِ کا دعویٰ کیا کہ میں ایک مرد غائب کی دعوت ويتا موں جوابھی طاہر نہیں ہوا۔ پھر سورہ کوسف کی تغییر لکھی۔جس میں مرد غائب سے استمد اد کی۔ چنانچة بناخية بنايك: "يا بقية الله قد فديت بكلى لك ورضيت السّب في سبيلك وما تمنيت الاالقتل في مجتك وكفى بالله العلى معتصما قديما "ال كے علاوہ بہت سے وعظ ،مناجات اور تقسير آيات قرآني بھي آپ نے تصنيف فرمائيں۔جن كانام صحائف الہامیا ور کلام فطیری رکھا یکم خفیل سے معلوم ہوا کہ آپ نے وی کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ مگر چونکہ آپ نے مدارس میں تعلیم نہیں پائی۔اس لئے آپ کےاس جعملی کووجی تصور کرلیا گیا۔ آپ کے معتقدین (مرز ااحمد ارغندی، ملاجم حسین بشروی، ملاحمه صادق مقدس، شیخ ابوتر اب اشتهاروی، ملا پوسف اروبیلی، ملاجلیل اور وی، ملامهدی کندی، شخ سعید مهندی، ملاعلی بسطا می وغیرہ) نے آپ كوركن وإبع "اور مركز سنوح حقائق "كاخطاب ديا مواتها اوراطراف ايران من آب کی دعوت تبلیغ دینے میں مقروف ہو گئے تھے۔ جب جج کرکے جناب بوشہر پہنچے تو شیراز میں شور بریا ہوگیا اور جمہور العلماء نے آپ کو واجب القتل قرار دے دیا۔ آپ کے نین مبلغ تھے۔ (محمہ صادق،مرزامحم علی بارفروثی اور ملاعلی اکبرار دستانی ) ان کوحاکم فارس حسین خان اجودان باش نے علائے اسلام کے علم سے تعزیر لگائی اور تشہیر کر کے کمال تو بین کی اور جناب باب کو بلوا کرمجبور کیا کہ آپ اپنا دعوی چھوڑ دیں ۔ مگرآپ نے اٹکار کردیا۔ اس لئے اس نے آپ کو مھٹررسید کر کے پگڑی

اتارڈالی اور علم دیا کہ اپنے ماموں کے گھر نظر بندر ہیں۔ دوسری دفعہ پھر بلوا کر ترک دعویٰ کے لئے علم دیا۔ مگر آپ نے اس وقت ایسی تقریر کی کہ سامعین نے یقین کرلیا کہ واقعی امام غائب سے آپ کو تعلیم ملتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں امام منتظر کے لئے باب نہیں ہوں۔ بلکہ ایک اور شخص (بہاءاللہ) کے لئے تبلیغی وسیلہ ہوں۔ محمطی شاہ قاچار نے اپنے معتمد الدولہ سید بجی وارائی کو صحبتوں میں مصروف تبادلہ خیالات ہی ہوتار ہا۔ گر تسری حالات دریافت کرنے کو بھیجا تو پہلی دو صحبتوں میں مصروف تبادلہ خیالات ہی ہوتار ہا۔ گر تسری صحبت میں معتمد نے سور ہ کو تر کی تفسیر کی درخواست کی جو آپ نے فورا کھی دی۔ جناب معتمد جیران رہ گئے اور شہریز دجرد میں جا کر سب سے پہلے اپنے باب سید جعفر شہیر سفنی کو تبلیغ کی۔ معتمد جیران رہ گئے اور خود کمال اشتیاق کے مرمرز الطف علی کو تمام واقعات لکھ کر کہا کہ سلطان کی خدمت میں پیش کر دیں اورخود کمال اشتیاق سے اطراف ایران میں وہوت دینے گئے کہ لوگوں نے آپ کو مجنون سمجھا اور آپ کے کلام کو سمح کہنے گئے۔

واقعهز نجان

اس کے بعد زنجان میں ملاجھ علی ہوئے مشہور عالم تھے۔انہوں نے ایک معتبرآ دی کے ذریعہ حالات دریافت کئے تو جناب باب نے آپ کواپئی تصانیف بھیج دیں۔ جن کو پڑھ کر ملا صاحب نے فرمایا کہ:''طلب المعلم بعد الوصول الی المعلوم مذموم ''جب مطلب حل ہوگیا تو اب پڑھائی کیسی اور تحریری بیعت کرلی۔ جس کے معاوضہ میں حضرت باب نے کہلا بھیجا کہ میری طرف سے زنجان میں ضرور جمعہ قائم کرو۔ گر زنجان میں سخت مخالفت ہوئی اور سلطان نے ملا صاحب کواپنے وربار میں بلوا کرعلائے اسلام سے مناظرہ کرایا۔ جس میں ملا صاحب غالب رہ اورسلطان نے بچاس تو مان دے کرواپس زنجان بھیج دیا۔اب سلطان کو کہا گیا کہ باب کوئی کرنا ضروری ہے۔ورنہ خت فساد ہوگا۔

يہلامقابله شيراز ميں

اس لئے باب نے اپ معتمد جمع کر لئے اور دارو فد کو تھم ہوا کہ رات کو باب پر چھاپا مارکر تمام کو قید کرے۔ مگر اسے اس رات صرف تین آ دمی معلوم ہوئے۔ (باب کا ماموں اور سید کاظم زنجانی )اس لئے وہ ناکام رہا۔ اتفا قااس رات وہاں وباء (طاعون) پھیل گیا۔ اس لئے حاکم شیراز کو تھم دینا پڑا کہ باب شہر بدر ہوجا ئیں اور خود بھی چلا گیا تو آپ سید کاظم کے ہمراہ اصفہان جاکرامام جمعہ کے گھر چالیس روز تھر ہے۔ ایک دفعہ امام جمعہ نے آپ سے درخواست کی کہ سورہ عصر کی تفییر لکھ دیں تو آپ نے فوراً لکھ دی۔ پھر حاکم اصفہان نے نبوت خاصہ کے متعلق پوچھا تو

ن وری نے آپ سے صدرا کتاب کے اور ما کے کہ دیا کہ مناظرہ کرنے میں اسلام کا پیشاء ضرور تھا کہ اسلام کا پیشاء ضرور تھا کہ اسلام کا دیا ہے اور کتاب کا اسلام کا خوابی برادر زا کہ اسلام کو خبرد سے دی اور اس نے اپنے آپ کرد کے مقام پر پنچے تو وزیر نے گئی ہے کہ جب کک سلطان کو چھی کا بھی کہ میں آپ سے مانی اور نے سلطان کو چھی کا بھی کہ میں آپ سے مانی اور نے سلطان کو چھی کا بھی کہ میں آپ سے مانی اور نے اسلام کی جب تک سلطان اپنے سفر سے اسلام کی جب تک سلطان اپنے سفر سے گئی میں اور اور ماکو میں قیام کے گئی میں اور ماکو میں قیام

ف نے اثبات میں جواب دیا۔ اس کے

جس کے جواب میں باب۔
منہان سے مجھے بلایا۔ گراب انکارکرد،
منہان سے مجھے بلایا۔ گراب انکارکرد،
مازت نہمی کہ اس سے ملا قات بھی کر
می تمی کہ اس سے ملا قات بھی کر
می تمی کہ اور تو بھی عزت کرتا تھا۔
منہ است کی گئی اور آپ کوقلعہ چراتی ا

**اُن کا لطف ہے۔ تین ماہ کے بعد علما۔** 

اس برطوعاً أن جائے وزیراعظم بھی اس برطوعاً أ

نہ مامول کے گھر نظر بندر ہیں۔ دوسری دفعہ پھر بلوا کرڑک دعویٰ کے لئے

اوقت ایسی نظر برکی کہ سامعین نے یقین کرلیا کہ واقعی امام غائب سے

اب نے فرمایا کہ میں امام منتظر کے لئے باب نہیں ہوں۔ بلکہ ایک اور

نبلغی وسیلہ ہوں۔ محموطی شاہ قا چار نے اپنے معتمد الدولہ سید بچی وارا بی کو

میجا تو پہلی دو صحبتوں میں مصروف تبادلہ خیالات ہی ہوتار ہا۔ گر تیسری
لوثر کی تغییر کی درخواست کی جو آپ نے فوراً لکھ دی۔ جس سے جناب
این دجرد میں جا کر سب سے پہلے اپنے باب سید جعفر شہیر کشفی کو تبلغ کی۔
این دجرد میں جا کر سب سے پہلے اپنے باب سید جعفر شہیر کشفی کو تبلغ کی۔
ات کلھ کرکھا کہ سلطان کی خدمت میں پیش کر دیں اورخود کمال اشتیاق استار دینے کئے کہ لوگوں نے آپ کو مجنون سمجھا اور آپ کے کلام کو سحر

ان میں ملاجم علی بڑے مشہور عالم تھے۔انہوں نے ایک معتبر آ دی کے تو جناب باب نے آپ کو اپنی تصانیف بھیج دیں۔ جن کو پڑھ کر ملا ب المعلم بعد الوصول اللی المعلم مذموم "جب مطلب اور تحریری بیعت کر لی۔ جس کے معاوضہ میں حضرت باب نے کہلا بجان میں ضرور جمعہ قائم کرو۔ مگر زنجان میں سخت نخالفت ہوئی اور پخ در بار میں بلوا کر علمائے اسلام سے مناظر دکرایا۔ جس میں ملا پخ در بار میں بلوا کر علمائے اسلام سے مناظر دکرایا۔ جس میں ملا ان نے پچاس تو مان دے کروائیس زنجان بھیج دیا۔اب سلطان کو کہا اے۔۔

نے اپنے معتمد جمع کر لئے اور داروغہ کو تھم ہوا کہ رات کو باب پر چھاپا کاس رات صرف تین آ دمی معلوم ہوئے۔ (باب کا ماموں اور سیر مرہا۔ اتفا قالی رات وہاں وباء (طاعون) پھیل گیا۔ اس لئے حاکم بدر ہوجائیں اور خود بھی چلا گیا تو آپ سید کاظم کے ہمراہ اصفہان وزغم ہرے۔ ایک دفعہ امام جمعہ نے آپ سے درخواست کی کہ سورہ ہے فوراً لکھ دی۔ پھر حاکم اصفہان نے نبوت خاصہ کے متعلق پوچھا تو

آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ اس کے بعد مجلس مناظرہ منعقد ہوئی۔ جس میں آ قامحہ مہدی اور من فرری نے آپ سے صدرا کتاب کے مسائل دریافت کئے توباب جواب ندرے سکے اور باقی الل علم نے کہد دیا کہ مناظرہ کرنے میں اسلام کی تو ہیں ہے۔ کیونکہ باب صراحة اپنے کفر کا اقبال کر رہا ہے۔ مگر حاکم کا بیمنشاء ضرور تھا کہ مباحثہ ہو۔ اس لئے اس نے باب کو طہران جیج دیا اور مطان کوتمام واقعات لکھ کر مناظرہ کا مشورہ دیا۔ لیکن جب باب مورچہ کے مقام پر پنچ تو تخفی طور پوائم اصفہان نے آپ کو واپس بلالیا تو آپ وہاں چار ماہ تک شہرے رہ اور کسی کو معلوم ندھا کہ باب کہاں ہے۔ مگر گرگین براور زادہ حاکم کو خبر لگ گئ تو اس نے قوراً حاجی مرزاا قامی وزیراعظم کو خبر دے دی اور اس نے اپنے تو کر بھیج کر باب کورو پوشی کی حالت میں طہران بلالیا۔ مگر جب آپ کر دے مقام پر پنچ تو وزیر نے گئین کے مقام پر شہر نے کا حکم بھیج دیا اور وہاں سے باب نے سلطان کوچشی کھی کہ میں آپ سے ملنا چا ہتا ہوں۔ مگر وزیر نے جواب میں کھوا دیا کہ سلطان کوچشی کھی کہ میں آپ سے ملنا چا ہتا ہوں۔ مگر وزیر نے جواب میں کھوا دیا کہ سلطان اس خورش کا بھی خدشہ ہے۔ اس لئے آپ کو ماکو بھی بھیجا اس وہ تی سلطان اس خورش کا بھی خدشہ ہے۔ اس لئے آپ کو ماکو بھی بھیجا جا تا ہے کہ جب تک سلطان اسپے سفر سے واپس نہ آئیں آپ و ہیں سلطنت کے زیر امن قیام جا تا ہے کہ جب تک سلطان اسپے سفر سے واپس نہ آئیں آپ و ہیں سلطنت کے زیر امن قیام جا تا ہے کہ جب تک سلطان اسپے سفر سے واپس نہ آئیں آپ و ہیں سلطنت کے زیر امن قیام جا تا ہے کہ جب تک سلطان اسپے سفر سے واپس نہ آئیں آپ و ہیں سلطنت کے زیر امن قیام جا تا ہے کہ جب تک سلطان اس نے سفر سے واپس نہ آئیں آپ و ہیں سلطنت کے زیر امن قیام جا تا ہے کہ بھی تھا ہے کہ جب تک سلطان اس نے سفر سے واپس نہ آئیں آپ و ہیں سلطنت کے زیر امن قیام کرنے کی جب تک سلطان اس نے سفر سے واپس نہ آپس کیں آپ و ہیں سلطنت کے زیر امن قیام کا تھیں کے دیور سلطان اس کے آپ کو بلالیا جائے گا۔

تبريزاور ماكومين قيام

جس کے جواب میں باب نے فرمایا کہ یہ کیابات ہے کہ آپ نے مناظرہ کے لئے اصفہان سے جھے بلایا گراب انکارکردیا لیکن کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ اس کئے تھ بیک چیر جی کے ماتحت شاہی رسالہ کے ہمراہ آپ کو تیر ہز پہنچایا گیا۔ جہاں آپ چالیس روز تھہرے اور کسی کو اجازت نہیں کہ اس سے ملاقات بھی کر سکے۔ اس کے بعد آپ کو ماکو کے قلعہ پہاڑی میں پہنچایا گیا۔ جہاں آپ نوماہ رہ اور علی خان حاکم ماکو نے اثنائے قیام میں ملاقات کی قدرے اجازت دے رکھی تھی اور خود بھی عزت کرتا تھا۔ گرجب اہل اور بجان کوفساد کا اندیشہ ہوا تو حکومت سے درخواست کی گئی اور آپ کو قلعہ چہر ایق میں نظر بند کیا گیا۔ جہاں علی خاں کرد حاکم تھا اور اس نقل در کرکت سے بابی ند ہب کا چہ چا جا بجا ہونے لگا اور باب شی شام 'الفائد المنتظر ''کو پکارکرکہا کر تے تھے کہ'' یا غائب اندی و ان کان المصائب و الا لام قداستو ات علی نفسی ولک ن قلبی فیدہ جنہ بذکر ل ''اگر چہ جھے پرمصائب آتے ہیں۔ گر تیری یا دے دل میں ولک ن قلبی فیدہ جنہ بذکر ل ''اگر چہ جھے پرمصائب آتے ہیں۔ گر تیری یا دے دل میں جنت کا لطف ہے۔ تین ماہ کے بعد علمائے تیرین نے حکومت سے درخواست کی کہ با بیوں کو تعزیر گائی جائے۔ وزیر اعظم بھی اس پرطوعاً دکر ہاراضی ہوگیا۔ اس لئے باب چرین سے تیرین کوروانہ گائی جائے۔ وزیر اعظم بھی اس پرطوعاً دکر ہاراضی ہوگیا۔ اس لئے باب چرین سے تیرین کوروانہ گائی جائے۔ وزیر اعظم بھی اس پرطوعاً دکر ہاراضی ہوگیا۔ اس لئے باب چرین سے تیرین کوروانہ گائی جائے۔ وزیر اعظم بھی اس پرطوعاً دکر ہاراضی ہوگیا۔ اس لئے باب چرین سے تیرین کوروانہ

ہوئے۔داستہ میں رومنیہ کے حاکم بہت عزت سے پیش آیا اور جب تیریز پہنچ تو چند یوم کے بعد دارالعدالت میں ان کوطلب کیا گیا۔ جب کدوہال علمائے اسلام پہلے ہی موجود تھے۔ (مثلاً نظام العلماء ملامحد ماما قانى، مرز ااحدامام الجمعة اورمرز اعلى اصغرين الاسلام وغيره) وبال آپ في وعويل کیا کہ میں مہدی ہوں۔نشان صداقت طلب کیا گیا تو آب نے فرفر عربی کلام میں بولنا شروع كرديا۔اعتراض مواكة بالعظر في يولن مين تو آپ نے جواب ديا كة تمهارےاصول ك مطابق توقرآن شريف بهى غلط بوتومجلس ختم موكى اور باب والس ايخ مقام برآ مي اس وقت آ ذريجان كا حاكم ولى عبد تفاراس ني آپ كوتك كرنا چهور ديا يكرابل علم فيدياس كرايا كدان کو ضرور سرزنش ہونی چاہیے۔ مرفراشوں نے چوبکاری سے افکار کردیا۔ لیکن سیدعلی اصغرنے آپ کواینے ہاتھ سے درے لگا کر واپس چرین بھیج دیا اور پہلے سے زیادہ تنگی شروع کردی اور گردونواح کے تمام علائے اسلام کی بدرائے قرار پائی کہ بابیوں کا خاتمہ کردینا از بس ضروری ہے۔لیکن سلطان نے کہا کہ میں سادات کو آن بین کرسکتا۔ جب تک کہ فساد کا اندیشہ نہ ہو۔اب بابیوں کو جرائت پیدا ہوگئ اور مبللہ یا مناظرہ کے لئے کھڑے ہو گئے اور جا بجا شور بریا ہوگیا۔ای ا ثناء میں سلطان کونقرس (یا وَں کے آنکو مٹھے کی درد ) نے مضحل کردیا اور وزیراعظم مختارکل ہوگیا۔ مركوني قطى فيصله ندكرسكا اور بدحواى مين يول كين فكاكه "أن موسسى يقاتل موسى "اور تبهى كبتاك: "أن هسى الافت نتك "اس ليم بهي علمائ اسلام كي خالف بوجاتا اور بهي موافق۔

دلائل مهدويت

مرلوگ برنے جوش میں آ سے اور الل علم نے خود محم دے دیا کہ لوگ با بیوں کا خود انتظام کرلیں۔ اب جا بجام منبروں پر شور چھ گیا کہ ام آخرانر مان کی غید بت (شیعہ مذہب میں) ضروری ہے۔ جا بلقا اور جابلصاء کیا ہوئے؟ غیبت صغری اور غیبت کلری کہاں گئیں؟ حسین بن روح کے اقوال کیا ہوئے؟ مہریاری روایات کہاں گئیں۔ نقاء و نجاء کا ہوا میں پرواز کرنا کیسے ہوا؟ مغرب مشرق کی فقو حات کہاں ہیں؟ ظہور سفیانی اور خروجال کہاں ہیں؟ اور حدیث میں جو باتی علامات مذکور ہیں وہ کیسے پوری ہوئیں۔ روایت جعفر ہے تو خواب و خیالات ہیں۔ اس لئے باب قطعاً کا فرہ اور واجب القتل ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب کی مجھے روایات کوچھوڑ و میں تو مذہب کا نام وشان نہیں رہنا۔ علاوہ بریں ہم اہل سنت والجماعت نہیں ہیں کہ عوام الناس کی طرح ہے بھی بھین کرلیں کہا م آپ کی دو بڑی علامتیں ہیں کہ کرلیں کہا م آپ کی دو بڑی علامتیں ہیں کہ

آپ شریف النب سادات بین اورتائید جوسکسل عقائد چلے آئے بین ہم ان کو کر سریں علائے سابقین کے متعلق کیا "واشریعتاہ وامذھباہ" با بیول -فوقیت ہے۔ کیونکہ روایت بر ہان کی فررگ مردود ہوگی اور ایول بھی کہتے کہ تاویل اس قلبیہ بین اور حکومت سے مراد دلول پڑ مغلوب رہے۔ باوجود ہی کہ: "ان جسند کہتے تھے کہ:

ا...... باب کی صداقت کا نشان ایم نهیس پژها-۲..... اگر کچه روایات مخالف مین

ا المستسب المربي المستربي الم

یم..... اگرآپ میں صدانت ندہ بیعت میں داخل ندہوتے

۵..... اینے دعویٰ پر باوجود کثرت

۲..... اس سلسله میں بڑے بڑ مارزندرانی تلمیذ، حاجی کاظ

با بیوں کو یقین ہوگیا کہ حاتی صاحہ آپ کے مرید بن گئے اور حضرت کے سلسلہ بیعت میں واخل ہوگئے، باب میں کمال تک تبلیغ کی اور باب

طرف ہے ہوتی ہے۔ آخر (بڑی لا العین قزوینی بھی ایک بےنظیر عورت کلانتر کے زیرحراست طہران میں

یہ بڑے جوش میں آگے اور اہل علم نے خود تھم دے دیا کہ نوگ بایوں کا خود جا بجامنبروں پرشور کی گیا کہ ام آخر الزمان کی غید بت (شیعہ مذہب میں) اور جابلساء کیا ہوئی ہوئے؟ غیبت صغری اور غیبت کیری کہاں گئیں؟ حسین بن اور جابلساء کیا ہوئی کرا کہاں گئیں۔ نقباء و نجاء کا ہوئا میں پرواز کرنا کیسے ہوا؟ مات کہاں ہیں؟ اور حدیث میں جو باقی مات کہاں ہیں؟ اور حدیث میں جو باقی کیسے پوری ہوئیں۔ روایت جعفر بیدتو خواب و خیالات قال ۔ اس لئے باب سے التال ہے۔ اگر ہم اپنے ند مب کی صحیح روایات کو چھوڑ ویں تو ند مب کا نام ب التال سنت والجماعت نہیں ہیں کہ عوام الناس کی ظرح یہ بھی یقین بیں کہ دو برسی علامتیں ہیں کہ دو برسی علامتیں ہیں کہ دو برسی علامتیں ہیں کہ

آپٹریف النب سادات ہیں اور تائیدات الی آپ کے ہمراہ ہیشہ سے ہیں۔ ہزار سال سے جو مسلس عقائد چلے آئے ہیں ہم ان کوکیا کریں؟ فرقہ تاجیدا تناء عشرید کے متعلق کیا دائے قائم کریں۔ علائے سابقین کے متعلق کیا کہیں؟ کیا وہ سب کے سب گراہی پر ہی قائم رہے؟ "واشد یعقاہ وامذھباہ" بایوں نے ان دلائل کے جواب یوں دیئے کہ برھان کوروایت پر فوقیت ہے۔ کیونکہ روایت بر بان کی فرع ہے۔ اس لئے جوفرع اپنے اصل سے مطابقت ندر کھے مردود ہوگی اور یوں بھی کہتے کہ تاویل اصل قیر اور جو ہرقر آن ہے اور فتو حات سے مراد دلوں پر حکومت ہے۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام امام حق ہوکر مغلوب رہے۔ باوجود میکہ: "ان جند خالهم الغالبون" آپ کے حق میں وارد تھا۔ یوں بھی کہتے تھے کہ:

. باب کی صدافت کانشان اس سے بوھ کراور کیا ہوسکتا ہے کہ آپ نے کی سے پچے بھی جہیں منظا۔

٢ ..... اگر يحير وايات خالف بي توند بب ين آپ ك موافق بهي تو بهت ي روايات بي -

س..... اقوال سلف بھی آپ کی تائید کرتے ہیں۔

سم ..... اگرآپ میں صداقت نه ہوتی تواکا برعلاء اور بزے بزے تی صوفیائے کرام آپ کی بیعت میں داخل نه ہوتے۔

۵..... این دعویٰ پر باوجود کثرت مصائب کے قائم رہنا بھی صدانت کا کھلانشان ہے۔ ۲..... اس سلسلہ میں بڑے بڑے کامل انسان پیدا ہوئے۔ مثلاً مرزامحہ علی (بارفروش)

مارزندرانی تلمیذ، حاجی کاظم رشق آپ جعزت باب کے ہمراہ جج کو گئے تھے۔ در دائس میں براتر آپ نے خوال قرار معجودات کاظمین میں ایکا را

جب والی ہوئے تو آپ سے خوارق اور مجزات کا ظہور ہونے لگا۔ اس لئے ہمام بابی بایوں کو یقین ہوگیا کہ حاجی صاحب مقربین بارگاہ الی میں سے ہیں۔ اس لئے تمام بابی آپ کے مرید بن گئے اور حضرت محمد حسین بشروی جو بایوں کے سردارکل تھے وہ بھی آپ کے سلسلہ بیعت میں داخل ہوگئے۔ (آپ کا مرتبہ قد وسیت تک پہنچ گیا) آپ نے دعوت باب میں کمال تک تبلیغ کی اور باب آپ پر خوش ہوکر فرمانے گئے کہ اس محض کی تا ئید خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ آخر (بڑی لڑائیوں کے بعد) سیدالعلماء نے 10ء میں آل کردیا۔ قرق العین قزوین بھی ایک بنظر عورت تھی اور تبلیغ میں مردوں سے سبقت لے گئی تھی۔ آخر جب کلانتر کے زیر حراست طہران میں نظر بند ہوئی تو اس وقت اس کے گھر شادی کی مجلس منعقد

ہور ہی تھی۔قرۃ العین نے موقعہ پاکر تبلیخ اس زور سے کی کہ سامعین دنگ رہ گئے اور ان کوتمام راگ درنگ بھول گیا۔ تکرعلائے اسلام کے فتوے سے مارڈ الی گئی۔ انقلاب عظیم

ان دنوں ہی سلطان محمد شاہ مرگیا اور ولی عہد تخت نشین نے اپنا وزیر مرزا محمد تقی خان کو منتخب کیا۔ جو نہایت ہی سخت کیر تھا۔ چونکہ شہزا وہ ابھی نوعر تھا۔ اس لئے وزیر نے خود مختار ہوکر بایوں کو پینا شروع کر دیا۔ مگر جس قدر تشدد سے کام لیا۔ اس قدر بابی ند ہب و نیا ہیں ترتی کرتا گیا۔ روایت ہے کہ کاشان میں ایک دفعہ بابیوں کی تشہیر کی جارہی تھی تو ایک مجوی نے (جوایک مرائے میں رہتا تھا) اصل واقعہ دریافت کر کے کہا کہ اگر بابی ند ہب سچانہ ہوتا تو استے مصائب کے مقابلہ میں کیسے قائم رہ جاتا۔ اس صدافت کود کھی کر بابیوں میں شامل ہوگیا۔ بہر حال بابی مقابلہ میں ہاتھ دنیوں اٹھا۔ اس لئے وہ بے خانماں ہوگئے اور مسکین ہوکر جا بجا ما تھنے گئے۔ محرجس جگہ پران روک دیا ہوا تھا۔ اس لئے وہ بے خانماں ہوگئے اور مسکین ہوکر جا بجا ما تھنے گئے۔ محرجس جگہ پران کی جعیت کانی تھی۔ دہاں پرانہوں نے مدافعت بھی شروع کردی۔

فتتنهل بشروى

ماز تدران میں جب طامح سین بشروی کے متعلق علائے اسلام نے فتو کی و دیا کہ وہ اور اس کے مرید واجب افتل ہیں اور ان کا مال لوٹ لینا واجب ہے۔ بار فروش میں سید العلماء نے اس فتوے کی روسے سات بابی مار بھی ڈالے تھے۔ مگر جب بشروی نے دیکھا کہ لوگوں نے آ دبایا ہے تو خود تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور سب کو جھگا دیا۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ بابی یہاں سے فکل جا کیں اور خسرو کے آدمی گھات لگائے پہلے ہی ہینے ہوئے جا کیں اور خسرو کے آدمی گھات لگائے پہلے ہی ہینے ہوئے مقابلہ میں کھڑا کر دیا تو مرز الطف علی مستونی نے خسروی جگر پر کاری زخم لگایا۔ جس سے وہ وہ ہیں مراکیا۔ اس کے بعد بشروی ایک قلعہ میں پناہ گزین ہوا۔ جو مقبرہ شن خبری کی باس تھا۔ محم علی کو ماز ندر انی کے اور فقہ ملک کیا اور چو ہی کہوئی تعداد تین سو تیرہ تھی۔ جن میں سے صرف ایک سودس ماز ندر انی کے آدمی ہی آ کے ۔ جن کی مجموئی تعداد تین سو تیرہ تھی۔ جن میں سے صرف ایک سودس آدمی سیابی شخصاور باتی طالب علم یا مولوی تھے۔ مرسلطانی لشکر نے چارد فعہ مملہ کیا اور چاروں و فعہ بی ہزیت اٹھائی۔ چوشی لڑائی رات کو ہوئی تھی سے میں جا رہا تھا کہ عباس قلی خان جر نیل تھا اور نواب مہدی قلی خان امیر لشکر تھا۔ جوشی لڑائی رات کو ہوئی تھی۔ بایوں نے شاہی خیمے جلاد سے تھے۔ آگ کی روشی میں بشروی اپنی جو بی ہواتھا) و کی جوشی لڑائی رات کو ہوئی تھی۔ بایوں نے شاہی خیمے جلاد سے تھے۔ آگ کی روشی میں بشروی اپنی جو بی ہواتھا) و کی جوشی بی جراحت میں جارہا تھا کہ عباس قلی خان نے (جواس وقت کی درخت کی آٹر میں چھیا ہواتھا) و کی جوشی بی جارہ بیا تھا کہ عباس قلی خان نے (جواس وقت کی درخت کی آٹر میں چھیا ہواتھا) و کی

مرکولی کانشانه بنایا توبشروی و بین مرگیا او رفتی نه پائی حالانکه با بیوں کی رسدخم ہواً گذارہ کرنے لگے تصفی لشکرنے ان کو مشعق سب کو مارڈ الا اور اس سے پیشتر ج می کے بیونکہ شل مشہور ہے کہ:'' کسندود کی حملہ کردیتی ہے۔

ممل باب وواقعه زنجان

ملامحرعلى مجتهد زنجان كارئيس (الميڈر) كہلا تا تھا۔ان دونوں نے بھى خا ان ریکیرا دال دیا گیا تعاادرد موکهسے الكاف مين زكور ب) جنگ زنجان ك **و آ**ل کیا جاتا کہ سرے سے فساد کا مادہ بح جزومرزا) کواس تھم کے نافذ کرنے کا تھ اس لئے ایے بھائی حسن کولکھا کہ میں تو کتے مجمے فرصت نہیں۔ آپ اس کام کوس ۔ مردی جس میں امیر نے صاف لکھ دیا اس لئے تم آرمینے فوج کے ہاتھ سے تم م **کولی سے اڑا** دواور باب کو جب خبرہ وفیره سب که ایک تقیلے میں بند کر کے ات كے طور برعبدالكريم قزويني كى ط أ مرديا تواس في شهر مس كوا مول ك ف بهت اصرار کیا که اس تعیله کو کھول ا **الوح آبي) شكنه خط مين دكھائي جوبشكل** ا من موسا تھ لفظ پیدا کر کے ایک نقشہ

**نیانی تقی پہنیا**دی۔اب حسن خان ۔

اوات کی علامت ہیں لے کرایے قب

نے موقعہ پاکر تبلیغ اس زور سے کی کہ سامعین دنگ رہ گئے اور ان کوتمام مِگر علائے اسلام کے فتو ہے ہے مار ڈ الی گئی۔

اسلطان محمد شاہ مرگیا اور ولی عہد تخت نشین نے اپنا وزیر مرز امحمد تقی خان کو خت کیر تھا۔ چونکہ شہزادہ ابھی نوعر تھا۔ اس لئے وزیر نے خود مختار ہوکر یا۔ مگر جس قد رتشد دسے کام لیا۔ ای قدر بائی غد ہب دنیا میں ترقی کرتا بن میں ایک دفعہ با بیول کی تشہر کی جا رہی تھی تو ایک مجوی نے (جو ایک میں اقعہ دریافت کر کے کہا کہ اگر بائی غد ہب سچا نہ ہوتا تو اسے مصائب جاتا۔ ای صدافت کو دیکھ کر با بیول میں شامل ہوگیا۔ بہر حال بائی مقابلہ ۔ کیونکہ باب نے ان کو مقابلہ کرنے سے بلکہ اپنے پاس آنے سے بھی ۔ کیونکہ باب نے ان کو مقابلہ کرنے سے بلکہ اپنے پاس آنے سے بھی وہ بے خانمال ہوگئے اور مسکیین ہو کر جا بجا ما تگنے گئے۔ مگر جس جگہ پران وہ بے خانمال ہوگئے اور مسکیین ہو کر جا بجا ما تگنے گئے۔ مگر جس جگہ پران وہ بے خانمال ہوگئے اور مسکیین ہو کر جا بجا ما تگنے گئے۔ مگر جس جگہ پران

جب طامح حسین بشروی کے متعلق علائے اسلام نے فتو کی دے دیا کہ وہ اس میں العلماء کی اوران کا مال لوٹ لینا واجب ہے۔ بار فروش میں سید العلماء است بابی مار بھی ڈالے تھے۔ گر جب بشروی نے دیکھا کہ لوگوں نے لفرا ہوگیا اور سب کو بھا دیا۔ آخر میں سے فیصلہ ہوا کہ بابی یہاں سے نکل میں چلے جا کیں۔ گرخسرو کے آدبی گھات لگائے پہلے ہی بیٹھے ہوئے لینا شروع کردیا اور بشروی نے اذان دیکر سب کوایک جگدا کھا کرکے لفظ علی مستونی نے خسرو کی جگر پر کاری زخم لگایا۔ جس سے وہ وہ بیں کیلف علی مستونی نے خسرو کی جگر پر کاری زخم لگایا۔ جس سے وہ وہ بیں کیلے قلعہ میں پناہ گرین ہوا۔ جو مقبرہ شخ طبری کے پاس تھا۔ مجمعلی کو سے جن کی مجموی تعداد تین سوترہ تھی۔ جن میں سے صرف ایک سودس ہے علم یا مولوی تھے۔ مگر سلطانی لشکر نے چارد فعہ حملہ کیا اور چاروں دفعہ سے میں عباس قلی خان جرنیل تھا اور نواب مہدی قلی خان امر لشکر تھا۔ بیا بیوں نے شابی خیے جلا و سے تھے۔ آگ کی روشی میں بشروی اپنی با بیوں نے شابی خیے جلا و سے تھے۔ آگ کی روشی میں بشروی اپنی بی خان نے (جواس وقت کی درخت کی آئر میں چھیا ہوا تھا) درکھ

کر کولی کا نشانہ بنایا تو بشروی و بیں مرگیا اور فوراً قلعہ میں پہنچایا گیا۔ گر پھر بھی سلطانی لشکر نے ان پر فئی نہ پائی ۔ حالانکہ بابیوں کی رسدختم ہو چکی تھی۔ گھوڑوں کی ہڈیاں تک کھا گئے تھے اور گرم پائی پر گذارہ کرنے گئے تھے تو لشکر نے ان کو پناہ دی اور چھا ونی میں بلاکر دعوت دی۔ جب کھانے بیٹے تو سب کو مارڈ الا اور اس سے بیشتر جو بہاوری بھی بابیوں نے دکھائی تھی وہ مغلوبانہ بہاوری میں۔ کیونکہ مشل مشہور ہے کہ: 'کسنور مغلوب یصول علی الکلب'' کھیائی بلی کتے پر بھی جم ہل کردیتی ہے۔

فلَ باب وواقعه زنجان

ملامحمة على مجتهد زنجان كارئيس اعظم فقا اورسيديجي وارابي مارز ندران ميس زعيم القوم (لیڈر) کہلاتا تھا۔ان دونوں نے بھی مخالفین کے چھکے چھڑا دیئے تھے۔ مگراخیر میں ہرطرف سے ان پرگھیرا ڈال دیا گیا تھااور دھو کہ ہے سب بابیوں کوقلعہ سے نکال کرقتل کر دیا تھا۔ (جبیبا کہ نقطة الکاف میں ندکورہے) جنگ زنجان کے دنوں میں امیر زنجان کی پیرائے قرار یا فی تھی کہ خود باب کُوّل کیاجا تا کہ سرے ہے فساد کا ماوہ ہی اٹھ جائے۔اس لئے اس نے حاکم آ ذریجان (شہزادہ حزہ مرزا) کواس تھم کے نافذ کرنے کا تھم دیا۔ گرشنرادہ خوداس فعل کا مرتکب نہیں ہونا جا ہتا تھا۔ اس لئے این بھائی حسن کولکھا کہ میں تو روس اور افغانوں کے مقابلہ میں جانے والا ہوں۔اس لئے مجھے فرصت نہیں۔ آپ اس کام کوسرانجام دیں۔ چنانچہ اس نے امیر سے خط و کتابت شروع کردی۔جس میں امیر نے صاف لکھ دیا کہ علائے تیریز نے قل باب کا صری فتوی دے دیا ہے۔ ال لئة م آرميني فوج كے ہاتھ سے تمام لوكوں كے سامنے باب كولو ہے كى مينوں سے معلق كر کے کولی سے اڑا دواور باب کو جب خبر ہوئی تواہیے تمام اوا مرونوا ہی ، مکتوبات ، انگوشی اور قلمدان وفيره سب كچھاكك تھيلے ميں بندكر كے قفل لگا ديا اوراس كى چا بى اپنى جيب ميں ركھ كى اور ية هيله المانت كے طور يرعبدالكريم قزويني كى طرف ايك اسيخ خاص مريد ملا باقركى وساطت سے رواند کردیا تواس نے قم شہر میں گواہوں کے سامنے وہ امانت عبدالکریم کے سپر دکر دی۔ حاضرین مجلس نے بہت اصرار کیا کہ اس تھیلہ کو کھول دیا جائے ۔ گرعبد الکریم نے اس میں سے صرف ایک تحریر (لوح آنی) شکت خط میں دکھائی جوبشکل انسان تھی۔ جباسے بڑھا گیا تواس میں لفظ بہاء سے تین سوسا کھ لفظ پیدا کر کے ایک نقشہ دکھایا گیا تھا۔اس کے بعد عبدالکریم نے وہ امانت جہاں پنچانی تھی پہنچادی۔اب حسن خان نے باب سے سرباز خانہ تمریز میں بلوا کرعمامہ اور شال جو مادات کی علامت ہیں لے کراین قبضہ میں کرلیں اور فراشوں کا حکم نامد سنا دیا کہ باب کوتل کیا

جائے ادر باب کواپنے چارمریدوں کے ہمراہ ستر آرینی سیا ہیوں کے حراست میں جیل بھیج دیا۔ جہاں اس کوایک کوٹھری میں بند کر دیا گیا۔ دوسرے دن صبح کوفراش باشی آ قامحم علی تبریزی کوساتھ لئے ہوئے جیل خانہ آیا۔ ( کیونکہ ملاحمہ ماما قانی ، ملا با قراور مرتضٰی قلی وغیرہ نے اس کے آل کا بھی ، تھم دے دیا تھا) اور سرتیپ نوج ارمنی سام خان کو در واز ہ کی حفاظت سپر د کر دی اور درواز ہ کے پایہ میں ایک ہمنی پیخ تھونک کراس سے ایک رس باندھ دی۔جس کے ایک طرف باب کو جکڑ دیا اور دوسری طرف آقامحمعلی تمریزی کواس طرح با نده دیا که اس جوان کا سرباب کے سینہ پر آ گیا۔ اب فوج کے تین دہتے ہوگئے۔ پہلے نے گولی چلائی دوسرے نے آ گ چینکی اور تیسرے نے تیر برسائے۔ مرخدا کی قدرت سے بعد میں دیکھا گیا تو باب آ قاسید حسین کے یاس کونفری میں تشریف فرما ہیں اور محد علی اس میں جکڑ ا ہوا سیح سلامت کھڑ ا ہے۔ یہ نظارہ دیکھ کر سام خان نے انکار کردیا کہ میں قتل ساوات کا مرتکب نہیں ہوسکتا۔اس کے بعد آ قا جان بیک (خمسہ سرتیب فوج خاصہ) کو تھم ہوا تو اس نے پھرای میخ سے باب کو باندھ کر گولیوں کا نشانہ بنایا۔جس سے باب کاسینہ چھنی ہو گیااور چہرہ کے سوابا تی اعضاء کلڑ نے کلڑے ہو گئے تھےاور میہ واقعہ ۲۸ رشعبان ۱۲۶۸ میں پیش آیا تھا۔ اس کے بعد دونوں اشیں خندق میں بھینک دیں۔ دوسرے روزصبح کوروس کا فوٹو گرافرآیا تو اس نے خندق میں سے دونوں لاشوں کا فوٹو حاصل کرلیا اور دوسری رات بانی دونوں لاشیں اٹھا کر کہیں لے مجے تھے۔لیکن مولو یوں نے کب اڑا دی کہان کی لاشوں کو درندے کھا گئے ہیں۔حالانکہ شہدائے کربلا کی طرح ان کی لاشیں بھی ، محفوظ تھیں اور کسی درندہ کی جرأت نہ تھی کہ ان سے ذرہ بھر بھی تو ژر گوشت کھا تا۔ یہ بالکل بچ ہے کہ باب کومعلوم تھا کہ وفات نز دیک ہے۔اس لئے اپنی تحریرات تشیم کر چکا تھا اورمصائب کا انظار كرر باتفاباس بناء برسليمان خان بن كيلي خان آ ذر بيجان سے رواند بوكر دوسر نے روز تبريز آ یا اور وہاں کے کلانتر ( حاکم ) کے گھر قیام کیا جواس کا دوست تھا اور با بیوں سے عمو ما کاوش بھی نہیں رکھتا تھا اور درخواست کی کہ میدونوں لاشیں مجھے ل جائیں۔ کلانتر نے اینے نوکراللہ یار خان کو حکم دیا تواس نے دونوں لاشیں سلیمان کے سپر دکردیں مے بچ کے وقت قراول پہرہ داروں في مشهور كرديا كدر ندول في دونول الشيس كهالي بين اس رات ايك ميلاني آدي كارخاند میں وہ لاشیں بڑی رہیں جو باب کا مرید تھا اور دوسرے روز صندوق میں بند کر کے آذر بیجان ے لے مئے۔جس طرح کہ طبران سے پہلے ہی تھم آچکا ہوا تھا۔ خلاصہ بیے کہ ١٢٦٥ هيں عالیس بزار بابی مارے میں اور بیسب کارروائی مرزاتی خان کے علم سے ہوئی تھی۔اس کوخیال

**تا** کہ پیخریک دب جائے گی بیر جس قدر دبا **سلطان بر**گو لی چلا نا

جن دنوں باب آ ذر پیجان میں بعراز کوایے ہمراہ لے کربادشاہ سے بدلہ۔ سلطان شمران میں ہے۔ وہاں پہنچ کر مولی اب تنتیش شروع ہوئی اور بابی گرفتار ہونے الح میں تھے۔ جوطہران سے ایک منزل ۔ وہیں رہا کرتے تھے اور آپ کا وہاں ایک كاسه كدائي باته ميس لئے ہوئے وہاں آ سلطانی لشکرنے آپ کو گرفتار کر کے شمرالا بيسب كارروائي حاجىعلى خان صاحب ا . نعات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ سا ہے تو بہاء اللہ نے کہا کہ مصادق کواہے لئے بغیراس کے کہ سی کوخبر کرتا یا کسی ۔ برحواس کی اس ہے بڑھ کراور کیا دلیل ہ کردیا تھا۔ حالانکہ بیا یک الی حرکت ۔ نے اس تقریر کو واقعی سمجھ کر آپ کورہا کہ لوٹ تھسوٹ میں حاصل کیا ہے۔ والپر بہت کم مقدار میں واپس کیا گیا۔

تغليمات باب

 فا کہ پتر یک دب جائے گی ریمرجس قدر دبایا گیاز در پکڑتی گئی۔ سلطان برگولی چلانا

جن دنوں باب آ ذر بجان میں تے محمد صادق نامی آپ کے ایک مرید نے ایک مراز کوایے ہمراہ لے کر بارشاہ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور جب طہران پہنچاتو معلوم ہوا کہ سلطان شمران میں ہے۔ وہاں پہنچ کر گولی چلادی۔ مگر خطاء گئی اور بادشاہ بال بال چے گیا۔ اب تفتیش شروع ہوئی اور بالی گرفتار ہونے لگے توان پر زمین تنگ ہوگئی۔ بہاءاللہ ان دنوں افچر میں تھے۔ جوطہران ہے ایک منزل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ آپ گرمیوں کے ایام میں وہیں رہا کرتے تھے اور آپ کا وہاں ایک مکان بھی تھا اور آپ کا بھائی کی فقیرانہ لباس میں کامہ گدائی ہاتھ میں لئے ہوئے وہاں آپہنچا۔گر بہاءاس وفت نیاوران کو گئے ہوئے تھے۔ سلطانی لشکر نے آپ کو گرفتار کر کے شمران پہنچا دیا اور پھر وہاں سے طہران حیالان کیا گیا اور بہ مب کارروائی جا جی علی خان صاحب الدولہ کی تحریک سے وقوع پذیر ہوئی تھی اور بہاء کو نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی ۔ سلطان نے جب بہاء اللہ سے سوال کیا کہ بیکیا معاملہ ہتو بہاء اللہ نے کہا کہ محمد صادق کواینے پیر کی محبت نے اندھااور بے عقل کردیا ہوا تھا۔اس لئے بغیراس کے کہ کسی کوخبر کرتا یا کسی سے پوچھتا۔خود ہی اس فعل کا مرتکب ہوگیا۔اس کی بدوای کی اس سے برو رکا ورکیا دلیل ہوسکتی ہے کہ اس نے طیانچہ میں ساچمہ (چمرہ) داخل كرديا تفار حالانكه بدايك اليي حركت بيك كدكوئي في عقل اس كالمرتكب نبيس موسكتا - بادشاه نے اس تقریر کو واقعی مجھ کر آپ کور ہا کردیا اور حکم ہوا کہ لشکر نے جو پچھ آپ کا مال ومتاع لوٹ گھسوٹ میں حاصل کیا ہے۔ واپس کردیا جائے۔ مگر چونکد وہضم ہو چکا تھا۔اس لئے بہت کم مقدا رمیں دالیں کیا گیا۔

تعليمات باب

چند ماه کے بعد حکومت نے بہاء کو اجازت دی تو سرکاری آ دمیوں کے ہمراہ آپ عتبات عالیہ کی زیارت کو کر بلاتشریف لے گئے۔ باب کی تعلیم مختلف تحریرات، خطبات، مواعظ نصائح، تفییر الایات، تاویل آیات، مناجات، خطب، ارشادات بیان، مراتب توحید، اثبات اللہ قاخصوصاً لسیدالکا منات تحریض وتشویق برھیجے اخلاق تعلق بنگات اللہ میں قلمبند ہے اور سلسلہ الیفات میں آپ نے حقیقت شاخصہ کا بیان کیا ہے۔ کیونکہ اپنے آپ کومقام بیشیر میں مجھے ہوئے تھے اور ظہوراعظم کے انتظار میں شب وروزمشغول رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ '' اند ا

ینے جارمریدوں کے ہمراہ سر آ رمینی سیاہیوں کےحراست میں جیل جیج ویا۔ **غری میں** بند کردیا گیا۔ دومرے دن صبح کوفراش باشی آ قامحم علی تبریزی کوساتھ نه آیا۔ ( کیونکہ ملامحہ ماما قانی ، ملا با قراور مرتضی قلی وغیر ہے نے اس کے قتل کا بھی ور مرتبی فوج ارمنی سام خان کو دروازه کی حفاظت سپر دکر دی اور دروازه کے بخ ٹھونک کراس سے ایک ری باندھ دی۔جس کے ایک طرف باب کو جکڑ دیا اً قامحمة على تمريزي كواس طرح بإنده ديا كهاس جوان كا سرباب كے سينہ ير ے تین دستے ہو گئے۔ پہلے نے گولی چلائی دوسرے نے آ گ چینکی اور سائے۔ مر خداکی قدرت سے بعد میں ویکھا گیا تو باب آ قاسید حسین کے یف فرها میں اور حمی علی اس میں جکڑا ہواضیح سلامت کھڑ اسے۔ یہ نظارہ دیکھ کر ر کردیا کہ میں قتل سادات کا مرتکب نہیں ہوسکتا۔اس کے بعد آقا جان بیک خاصہ) کو حکم ہوا تو اس نے پھرای میخ ہے باب کو باندھ کر گولیوں کا نشانہ ب کاسینہ چھکنی ہو گیااور چ<sub>بر</sub>ہ کے سواباتی اعضاء ککر کے م<sup>کار</sup>ے ہو گئے تصاور میہ ۱۲۶ میں پیش آ ما تھا۔ اس کے بعد دونوں لاشیں خندق میں بھنک د س۔ روس کا فوٹو گرافرآیا تو اس نے خندق میں سے دونوں لاشوں کا فوٹو حاصل ات بانی دونوں لاشیں اٹھا کر کہیں لے گئے تھے۔لیکن مولو یوں نے گب شوں کو درندے کھا گئے ہیں۔ حالا تکہ شہدائے کر بلاکی طرح ان کی لاشیں بھی ، درندہ کی جراُت نتھی کہان ہے ذرہ بھر بھی تو ڑ اُر گوشت کھا تا۔ یہ بالکل چ ہتھا کہ وفات نز دیک ہے۔اس لئے اپنی تُریرات تقسیم کر چکا تھا اورمصائب کا ہ بناء پرسلیمان خان بن کیجیٰ خان آ ذر بیجان سے روانہ ہوکر دوسر نے روز تمریز انتر (حاتم) کے گھر قیام کیا جواس کا دوست تھااور بابیوں سے عموماً کاوش بھی رخواست کی کہ بید دونوں لاشیں مجھے ل جائیں۔ کلانتر نے اپنے نو کر اللہ یار انے دونوں لاشیں سلیمان کے سپر دکرویں مصبح کے وقت قراول پہرہ داروں رندوں نے دونوں لاشیں کھالی ہیں۔اس،ات ایک میلانی آ دمی کے کارخانہ ر ہیں جو باب کا مرید تھا اور دوسرے روز صندوق میں بند کر کے آذر بیجان ب طرح کہ طبران ہے پہلے ہی تھم آچکا ہوا تھا۔خلاصہ بیہ ہے کہ ۱۲ ۲ ھ میں ۔ ے گئے اور بیسب کارروائی مرز آنقی خان کے حکم سے ہوئی تھی۔اس کوخیال حرف من ذلك الكتاب وظل من ذلك البحر · اذا ظهر ظهر ماكتبته من الاشارات ويظهر ذلك بعد حين "يعن ٢٢٩هم

٢ .....من يظهره الله! بهاءالله يعن ظهور اعظم اور حقيقت شاخصه جن دنول حضرت باب كاظهورارض مقدس طهران ميس موا خاندان وزارت ميس ايك نو جوان (شاب) تیز طبع ، ذہین ، فہیم کخر قوم امیر فیصل مظہر آٹار النجابة والشرافة پیدا ہوا۔ جس کے متعلق بيدخيال تعاكمةا ئيداليي آب كشامل حال رہتى ہے۔ حضرت باب كى طرح آپ جي اي تھے۔ پڑھا پڑھایا ایک حرف بھی نہ تھا۔ آزادمنش، سرکے بال بڑے بڑے اور وہ بھی اڑتے ہوئے نظرا تے تھے۔سر پرٹو ہی ہوتی تو دہ بھی ذرہ ی کسی کوخیال تک نہ تھا کہ باب کے بعد آپ مدعی مول گے۔ جب باب نے طہران میں دعویٰ کیا تو بہاء نے اسے خویش وا قارب میں دعوت دی۔ پھر مجالس ومساجد میں خطبے دیئے اور لوگ اس قدر مطبع ہو گئے کہ اس مذہب میں قتل ہونے کو شہادت بھے گے۔شہرنور کے جارعالم آئے۔تقریرین کرمفتون ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تم نوتعلیم یافتہ ہو۔الف ب پڑھو۔اس کے بعدالف اور نقط کی تشریح مختلف مجالس میں بیان فرمائی۔ اب آپ کاشہرہ بارفروش اورنورتک پہنچ گیا۔ان دنوں مجتداعظم ملامحدنوری قشلاق میں تھے۔ انہوں نے بہاءاللہ کی خدمت میں دولائق اور صبح البیان مناظر بھیجے کہ آپ کوساکت کردیں اور یا کم از کم آپ کا فروغ کم کردیں تا کہلوگ داخل ہیعت نہ ہوں یگر انہوں نے جب دیکھا کہ آپ بحرنا پیدا کنار ہیں تو خود آپ کے ملغ بن محکے اور مجتهد اعظم نوری کوکہلا بھیجا کہتم بھی بیعت میں داخل ہوجاؤاور جب آپ آمل اور ساری کوسفر کررہے تھے تو مجتد اعظم سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ گرمجہ د مذکورنے استخارہ کر کے کہا کہ اس وقت مناظرہ مفید نہیں۔ اس لئے لوگوں نے سمجھ لیا كه جناب مجتد بهي مناظره مين عاجز آ مكتة بين -اس لئے نوجوان (خوشاب) بهاءالله كي مقبوليت اور بھی زیادہ ہوگئے۔اب اس نو جوان نے تمام اطراف ایران میں تبلیغ باب کا ڈ نکا بجادیا اور عرصہ دراز تک ای کام میں مصروف رہا۔ یہاں تک خاقان (محمطی) مرگیا تواس وقت بیزو جوان طہران واپس آھيا۔

رازداري

جناب بہاء کی خفی خط و کتابت جضرت باب سے ہمیشہ جاری تھی اور ملاعبد الکریم قزویٰ درمیانی وسیلہ تھا اور اس بناء پر جب طہران میں بابی ندہب کی بنیاد پڑگئی اور باب و بہاء دونوں

۔ سیاسی زنجیروں میں جکڑے۔ ۔ سے بہاء کی رہائی ہوگئی اور مرز ۔ اس پر حضرت باب بہت ہی

عالیات کی زیارت کر کے بغد میں پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ (لیے ہوگئے اور اس حیرت میں کچم رویوش کیچل کہی بھی فقیرانہ ا

عراق عرب سے کردعثانیہ۔ میں الی عز لت نشینی اختیار کی جبل سرکار میں وارد ہوئے تو

ے مشکل مسائل حل کرانے بابیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ ? وطن لے گئے۔ آپ آئے تو بالکل چھوڑ دو۔ تا کنقض امن

کئے تبدیل عقائد کا امکان نہ مجمی قتل ہائی وقوع پذر ہوہ نشرواشاعت کا باعث ہوتا۔"

سرواهما محقاه بالمحصورات خاموش مقابله

روایت ہے کہا کہ

تعلیم دی۔اس لئے اس علطیٰ زبرجراست کردیا۔جب کپڑ۔

برثى من المفسديز بولاـة الامور ولا ذاب هـذا سـمة المخلصين ،

سزاملے گی تواس نے بسروچھ مسکرا کراہے رہا کردیا۔ بہرہ سیای زنجروں میں جکڑے گئے تو سیتری برہ اکہ مرزا یکی برادر بہاءکو سے جہدہ دیا جائے تواس طریق سے بہاء کی رہائی ہوگی اور مرزا یکی روپوش ہوکر کمنام ہوا کہ کوئی بھی اس کی شاخت نہیں کرسکتا تھا۔

اس پر حضرت باب بہت ہی خوش تھے۔ کیونکہ آپ کا ارادہ بھی بہی تھا۔ اب بہاء جب متبات عالیات کی زیارت کر کے بغداد پنچ تو آپ نے وہ دعویٰ ظاہر کردیا جو باب نے بعد حین کے نقرہ میں پوشکہ ہوا تھا۔ ( یعنی آپ کا دعویٰ عدد حین کے بعد 4 کے میں ہوگا ) اب لوگ جران ہوگئے اور اس جرت میں کھی تو بعث میں والی جران ہوگئے اور اس جرت میں کھی تو بعت میں وائل ہوئے۔ گر عام طور پر خالفت شروع ہوگئی اور وپوش بچی بھی تھیرانہ لباس میں وقا فو قا ملاقات کرتا تھا۔ ایک سال کے بعد آپ نے میں اس کے بعد جب عبرات عرب سے کردعثانیہ کے علاقہ میں جاکرا قامت اختیار کر لی اور وہاں دوسال کی اقامت میں ایک عزلت شینی اختیار کی کہی رشتہ داراور خدمت گارکو بھی اطلاع نہیں۔ اس کے بعد جب جب مشکل مسائل حل کرانے شروع کردیئے اور آپ کی عزت واحترام کرنے گے اور اب جب مشکل مسائل حل کرانے شروع کردیئے اور آپ کی عزت واحترام کرنے گے اور اب بایوں کو بھی معلوم ہوگیا کہ جبل سلیمانیہ میں ایک بزرگ فلا ہر ہوا ہو وہ شاخت کر کے اپنے بایوں کو بھی معلوم ہوگیا کہ جبل سلیمانیہ میں ایک بزرگ فلا ہر ہوا ہو وہ وہ شاخت کر کے اپنے بایوں کو بھی معلوم ہوگیا کہ جبل سلیمانیہ میں بنظمی میں تھے۔ آپ نے تھم وے دیا کہ اب مقابلہ بالکل چھوڑ دو۔ تا کی نقض امن کا الزام تم سے جا تارہ اور چونکہ عقائد پر کسی کا زور نہیں چا۔ اس بالکل چھوڑ دو۔ تا کی نقض امن کا الزام تم سے جا تارہ اور چونکہ عقائد پر کسی کا زور نہیں چا۔ اس بالکل چھوڑ دو۔ تا کہ نقض امن کا الزام تم سے جا تارہ اور چونکہ عقائد پر کسی کا ذور نہیں جب بھی بالکل چھوڑ دو۔ تا کہ نقض امن کا الزام تم سے جا تارہ اور چونکہ عقائد پر کسی کا ذور نہیں جب بھی برگی کا تر بیات ہی برت میں جب بھی

ماموش مقابليه

روایت ہے کہ ایک تعلیم یا نتہ بابی نے مقابلہ شروع کردیا تو دوسروں نے خاموثی کی تعلیم دی۔ اس لئے اس غلطی کو محسوں کر کے ماز ندران چلا گیا۔ گرمسلمانوں نے اسے پکڑ کر جرآ زیراست کردیا۔ جب پکڑ ہے اتارے تواس کی جیب سے بیٹ پر نگا۔ ' قبال بھاء الله ان الله برشی من المفسدین ان تقتلوا خیرلکم من ان تقتلوا فاذا عوقبتم فعلیکم بولاۃ الامور ولا ذابجمھور ، وان اھلتم فوضوا الامورالی الرب الغیور ، بولاۃ المخلصین وصفة الموقنین ''افرنے کہا کہ اس تقدے بموجب جی تہیں مزاطی گورداشت کرنے کا اظہار کیا۔ اس پرافرنے من افراکیا۔ اس پرافرنے من افراکیا۔ اس پرافرنے منکراکراسے دہا کردیا۔ بہرحال جناب بہاء اللہ کی تعلیم میں اموردیل کی بنیاد کو متحکم کرنا منظور تھا۔

مجمی مثل بابی وقوع پذیر ہوتا تو ہاہیوں کی طرف سے بالکل خاموثی رہتی اور صبرواستقلال

نشرواشاعت كاباعث موتا- "لان التدمير سبب الثعمير"

الكتاب وظل من ذلك البحر · اذا ظهر ظهر ماكتبته من (ذلك بعد حين "في ١٢٩٩ه

ظهره الله! بهاءالله يعني ظهور إعظم اور حقيقت شاخصه ل حضرت باب كاظهورارض مقدس طهران ميس مواخاندان وزارت ميس أيك غرطیع، ذبین جہیم فخر قوم امیر فیصل مظہر آ ٹارالنجانہ والشرافۃ پیدا ہوا۔جس کے ہتائیداللی آپ کے شامل حال رہتی ہے۔ حصرت باب کی طرح آپ بھی امی يك حرف بھى نەتقار آزادمنش، سرك بال بؤے بؤے اور وہ بھى اڑتے ،۔ مر پرٹو لی ہوتی تو وہ بھی ذرہ سی کسی کوخیال تک نہ تھا کہ باب کے بعد آپ ب باب نے طہران میں دعویٰ کیا تو بہاء نے اپنے خویش وا قارب میں دعوت جدیں خطبے دیئے اورلوگ اس قدر مطبع ہو گئے کہ اس مذہب میں قتل ہونے کو مُرْوُد کے چارعالم آئے۔ تقریرین کرمفتون ہو گئے تو آ پ نے فرمایا کہ ابھی تم ، ب پڑھو۔اس کے بعدالف اور نقطہ کی تشریح مختلف مجالس میں بیان فر مائی۔ فروش اورنورتک بہنچ گیا۔ ان ونوں مجتهد اعظم ملامحدنوری قشلاق میں <u>تھے</u> ب خدمت میں دولائق اور قصیح البیان مناظر بیسیج که آپ کوسا کت کر دیں اور پا ع كم كردين تاكدلوك داخل بيعت نه مول مكرانهوں نے جب ديكھا كه آپ فودآ پ كے مبلغ بن كئے اور مجتهد اعظم نورى كوكهلا بھيجا كهتم بھى بيعت ميں بآب آمل اورساری کوسفر کررہے تھے تو مجہد اعظم ہے آپ کی ملاقات نے استخارہ کر کے کہا کہ اس وقت مناظرہ مفیر نہیں۔اس لئے لوگوں نے سمجھ لیا ناظرہ میں عاجز آ گئے ہیں۔اس لئے نوجوان (خوشاب) بہاءاللہ کی مقبولیت ب اس نوجوان نے تمام اطراف ایران میں تبلیغ باب کا ڈ نکا بجادیا اور عرصہ المعروف رما - يهال تك خاقان (محميلي ) مركيا تواس وقت بينو جوان طهران

ا می مخلی خط و کتابت جطرت باب سے بمیشہ جاری تھی اور ملاعبد الکریم قزویی می بناء پر جب طهران میں بابی ند بب کی بنیاد پڑگی اور باب و بہاء دونوں تعلیمات بہائیہ جوخاموش مقابلہ پربنی ہیں اور جنہوں نے حکومت کو نیچا دکھایا تھاان کی مختصر فہرست یہ ہے کہ تشویق بحسن اخلاق مختصیل معارف فے الافاق ہو۔

تعليمات بهائيه

جمیع اقوام عالم سے حسن سلوک، ہرایک کی خیرخواہی اور الفت واتحاد ، اطاعت وانقیاد ، تربیت اطفال، پهمر سانی ضروریات انسانی، تاسیس سعادت، حقیقت وغیره ان واقعات کے متصل ہی آپ نے اطراف ایران میں صحائف روانہ کردیے جو آج سوائے چند تحریرات کے بدخواہ رشن کی دستبرد سے تمام کے تمام ناپید ہیں۔ان میں بھی بہی تعلیم تھی کہ تہذیب اخلاق کی طرف توجدولائي جائے اور الل فساد سے شكايت اور اپنے باكام مريدوں كى سرزنش كى تقى \_ ايك تحریر کا خلاصہ رہ بھی تھا کہ مجھے قید میں ذلت نہیں بلکہ وہ میرے لئے باعث عزت ہے۔لیکن جو میرے عقیدت مند مجھ سے تعلق بیدا کر کے بعد میں شیطان اورنفس کے تابع ہو چکے ہیں۔ان کا وجودمير عليَّ باعث ذلت ہے۔''منهم من اخذ الهوى • واعرض عما امرومنهم من اتبع الحق بالهدي · فالذين ارتكبوا الفحشاء وتمسكوا بالدنيا انهم ليسوا من اهل البهاء" خداتمالي في برايك دورز مانيس الناايك المن معوث كياب ستا كمعدن انسانی سے جواہرمعانی کا استخراج کرے۔ دین اللی کی بنیادیہ ہے کہ اختلاف نداہب کو بغض وعناد كاسبب تمجما جائد" لان لها مطلعاً واحداً والاختلاف انما هو بمصالح الوقت والنزمان "اسانل بهاءتوحيد كے لئے اٹھواورسب كوملا دو-تا كدورميان سے اختلاف فرہبى رفع ہوجائے۔محبت البی اور مخلوقات پر رحم کرنے کے لئے کھڑے ہوجاؤ۔ مذہبی کینہ خت آگ ہے۔جس کا فروکر نابوا مشکل موتا ہے۔امید ہے کہتمہاری کوشش سے میآ گ بچھ جائے گی۔ کی دفعه دو حکومتیں ای باعث سے آپس میں ککرا کر باہمی ہلاکت کاسبب بن چکی ہیں اور کی ایک شہرای كنذر مويك بير \_ آج ان كانشان تك بعي بين ماتا " هذا الكلمة مصباح لمشكوة البيان "اے اہل عالمتم سب ثمر واحد مواور ایک ٹبنی کے سے ہو۔ اتحاد سے معاشرت کرو۔ "اقسم بشمس الحقيقة "نوراقال ساطراف عالممنور بوت بين" الله رقيب بما اقه ول لكم "ورى كوشش كرو - صيانت عالم اور حفاظت انساني كاعلى مراتب يرين جاوً- "هذا هو قبصد سلطان الآمال وما مول مليك المقاصد "بمين فداتعالى ساميد بكم سلاطین عالم کوشمس عدل کی تجلیات سے منور کرے گا اوروہ اس سے دنیا کومنور کریں گے۔''نہ حسن قلنا مرة بلسان الشريعة ومرة بلسان الحقيقت والطريقة • والمقصود اظهار

ا المقام الاعلى وكفى بالله ش خرتهارك باس مواور غيرك باس م كن من نيك دعاء كروب برخى اور مفقة جذاب القلوب وماشد فاق المحكمة والعقل "اگراس آخ

رفیت پرعمل پیرار بے تو ان کی حکومت کا گئیت پر الرجے تو ان کی حکومت کا گئیت کے ساتھ کا بھارت کے ساتھ کا کہ کا م گام کا چرہ سیاہ ہو چکا ہے۔ 'کسو عملوا ا اللہ ) ایام ظہور سے لے کرآئ ج تک عالم کی اور نہ (اڈریانو بل) اور بھی عقامیں ج

السقاتسايين "اوراس وقت معلوم نير ارساحباب كافرض به كداصلاح عالم المحرور وفعت كلمه توحيد كاباعث ب."خ

من حکیم ، فاقسم بشمس الحة في صدق وصفاء پران كى بنياد سے اور ظا كى كے اعمال دكھ كر پنة لگ جاتا ہے كدا

ف مذیبی فرقد سے الفت تھی۔ جس کا نتیج مومن بن کر نکلافضل کا دروازہ ہرا یک مسجد مین بھتدون الیٰ بحد رہ

ار کی صف میں آ کر کھڑے ہوگئے ہا پہنے ہیں۔اوّل علائے ایران کی مخالفت کوک کو بحر حمت پر آنے سے روکتے '

قروال ب-وه عالم برابى فول نفيه لماس مودار ب-"فيه وضى قلم المست

مفوف والجنود ولا المدافع و

ابله پرمنی ہیں اور جنہوں نے عکومت کو نیجا دکھایا تھاان کی مختصر فہرست صیل معارف فے الا فاق ہو۔

ہے حسن سلوک، ہرایک کی خیرخواہی اور الفت واتحاد ، اطاعت وانقیاد ، وریات انسانی، تاسیس سعادت، حقیقت وغیره ان واقعات کے الران میں صحا کف روانہ کر دیئے جو آج سوائے چندتح برات کے م كمتمام ناپد بي -ان يس بهي يك تعليم تقى كرتبذيب اخلاق كى فادسے شکایت اورایے بولگام مریدوں کی سرزنش کی تھی۔ایک مے قید میں ذلت نہیں بلکہ وہ میرے لئے باعث عزت ہے۔لیکن جو لل پیدا کر کے بعد میں شیطان اورنفس کے تابع ہو چکے ہیں۔ان کا . ج. "منهم من اخذ الهوى ، واعرض عما امرومنهم فالذبن ارتكبوا الفحشاء وتمسكوا بالدنيا انهم ليسوا لی نے ہرایک دورز ماندیں اپناایک امین مبعوث کیا ہے۔ تا کہ معدن اج کرے۔ دین الٰہی کی بنیادیہ ہے کہ اختلاف نداہب کوبغض وعناد لها مطلعاً واحداً والاختلاف انما هو بمصالح الوقت وتوحيد كے لئے اٹھواورسبكوملاووت كدرميان سے اختلاف ذهبي علوقات بررم كرنے كے لئے كفرے مو باؤ۔ مذہبى كينة خت آگ ، ہوتا ہے۔امید ہے کہ نہاری کوشش ہے بیآ گ بجھ جائے گ ۔ کی آپی مین کلرا کرباهمی ملاکت کاسبب بن چکی میں اور کئی ایک شهرای كانثان تك بين بالآر هذا الكلمة مصباح لمشكوة تم سب ٹمروا حد ہواور ایک ٹبنی کے بیتے ہو۔ اتحاد سے معاشرت کرو۔ أنوراتفاق المراف عالم منور أوت بين "الله وقيب بما رو ـ صيانت عالم اورحفاظت انساني كاعلى مراتب يريخ جاؤ- "هذا ال وما مول مليك المقاصد "بمين خداتعالى ساميد بكه یات سے منور کرے گا اور وہ اس سے دنیا کو منور کریں گے۔ 'نسسان ة ومرة بلسان الحقيقت والطريقة · والمقصود اظهار

هذا المقام الاعلى · وكفى بالله شهيدا "دوستو!روح وريحان عمعاشرت كروراً كر کلمہ خیرتمہارے پاس ہوا ورغیر کے پاس نہیں تواسے پہنچا دو۔منظور کریتو بہتر ورنہ جانے دواور ال کے حق میں نیک دعاء کرو۔ بے رخی اور جفاء کاری کابرتا واس سےمت کرو۔ ''لان اسان الشفقة جذاب القلوب ومائدة الروح بمثابة المعانى للالفاظ وكلافق لا شراق المحكمة والعقل "أكراس آخرى زماندين لوك خاتم المرسلين (روح ماسواه فداه) كي شریعت پڑمل پیرار ہتے تو ان کی حکومت کا قلعہ بھی مسار نہ ہوتا اور ان کے آباد شہر بھی ویران نہ ہوتے۔ بلکہ امن وامان کے طرہ امتیاز سے مزین ہوجاتے ۔ مگرا ختلا ف امت کی ظلمت سے ملت بيضاءكا چره سياه ، و چكا ب- "لو عملوا بها لما غفلوا عن شمس العدل "بيمظلوم (يس بہاءاللہ) ایا مظہور سے لے کرآج تک غافلوں کے ہاتھ میں مبتلار ہاہے۔ بھی عراق بھیجا گیا اور مجمى اورند (اوريانويل) اوربهي عقاص حلاوطن كياكيا- "الدى هو منفي المصوص والسقاتسلين "أوراس وقت معلوم نبيس كريميس كهال پرجلاوطن كياجائ گا-اب جو موسو مومر ہارے احباب کا فرض ہے کہ اصلاح عالم میں کوشان رہیں۔ کیونکہ جو پھی ہم پرمصیب گذرتی جوه رفعت كلمة توحيد كاباعث ب- "خذوا امر الله وتمسكوا به انه نزل من لدن امر حكيم · فاقسم بشمس الحقيقة "الل بهاءكااصلاح عالم كيسواكوني اورمفصرتيس ہے۔صدق وصفاء بران کی بنیاد ہے اور ظاہر و باطن یکساں ہے۔''اعہ الهم علیهم شاهدة'' ان کے اعمال دیکھ کر پیتالگ جاتا ہے کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ ایام عراق (بغداد) میں مجھے ہر ایک منهی فرقه سے الفت بھی ۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو منافق بن کر بھی ہماری جماعت میں داخل ہوا ومومن بن كرنكلافضل كادروازه برايك موافق وخالف كے لئے كھلا ہوا ہے۔ 'اسعال المجرمين يهتدون الى بحر رحمة "اسم ستار كتجليات ظام رمور بي بي اوراشرار بعى اہرار کی صف میں آ کر کھڑے ہوگئے ہیں۔لوگ ہم سے کنارہ کش ہیں۔کس لئے؟اس کے دو سببیں۔اوّل علمائے ایران کی مخالفت۔ دوم جابل بابوں کے اعمال علماء سے مرادوہ لوگ ہیں جولوگوں کو بحرر حمت یر آنے سے رو کتے ہیں۔ورنہ جوان میں سے عامل ہیں وہ تو دنیا کی جان اور روح روال ہے۔وہ عالم براہی خوش نعیب ہے۔جس کے سر برتاج عدل ہے اور بدن پر انصاف كالباس مودارج-"فيوضى قلم النصع للاحباب بالمحبة والشفقت والحكمت والمداراة أالمظلوم مسبحون اليوم وناصره جنود اعماله واخلاقه لا انصفوف والجنود ولا المدافع ولا القذائف "نيك عمل ايك بهى بوتوم عى كوجنت بناويتا

ہے۔ دوستو! (مجھ) مظلوم کی اعانت اخلاق مرضیہ اور اعمال طیبہ کے ساتھ کرو۔ ہرایک کا فرض ہے کہ ذرؤہ کمال پر پہنچے۔اپنی کمالیت پرنظرنہ ڈالے۔ بلکہ خدا کی رحمت پرنظر ہونی جا ہے۔اپنے منافع برنظرنه كرو \_ بلكه وه اشياء پيش نظرر كهوجن سے كلمة وحيد بلند مواور مواو موس سے نفس كو پاك رکھو۔ کیونکہ مؤمن اور متقی کا مجھیار تقوی ہے۔ تقوی ہی وہ زر ہے جس پر بنی اور فحشاء کے تیز ہیں يرات \_اى كاعلم فتح مندر ما إوراك زبروست كشكر شاركيا كيا ب- "بهاه فتح المقربون مدن القلوب باذن الله "ونيارتاريكى جمالك موكى بادراس يس روشى صرف حكمت وسائنس سے حاصل ہوسکتی ہے۔ اس لئے ہر حالت میں اس کے مقتضیات کا خیال ضرور ہونا ع بي ايك كام اور برايك بات كى موقع شناى ايك برا اللف بهدي ومن الحكمة الحزم لان الانسان لا يجب عليه ان يقبل ماقاله كل نفس "تم خداس بى ايخ حاجات ك درخواست كرو-"لانه لا يحرم عباده من رحيق المختوم وانوار اسمه القيوم ، يا أحباء الله يوصيم قلم الصدق بالأمانة الكبرى ، لعمر الله نورها اظهر من نور الشمس • قد خسف كل نور عند اشراقها نطلب من الحق ان لا تحرم من اشراقاً تهانجن دللنا الجميع بالامانة والعفة والصفاء والوفاء واوضيناهم بالاعمال الصالحة الطيبتوا الاخلاق المرضية لتكون الكلمة قائمة مقابل السيف اوالصبر مقابل السطوة والالتيام في مقام الظلم والتفويض عند الشهادة "جومها باس مظلوم جماعت بعرصتيس سال عينازل جورے بیں ۔ان کومبروشکر سے جھیل رہی ہے۔'ویشھد بندلك كل من اسه عدل وانتصاف "ال مظلوم نے نصائح شافیداورمواعظ حسنہ کے ذریعہ سے اپنے آپ کو تیرمصائب کا نشانه صرف اس لئے بنایا ہوا ہے کہ جونفوں میں خزانے مضمر ہیں وہ سب ظاہر ہوجا ئیں۔ کیونکہ تنازعات منهى انساني اعمال صالح كے لئے ارند سے ثابت ہور بے تھے۔" تبدارك السرحمن الذي خلق الانسان علمه البيان "مكرباوجودان مصائب كندامرائ ملككورتم آيااور نہ ہی علائے ملت نے ترس کھایا کہ حضور سلطان کے خدمت میں ایک ہی سفارش کا کلمہ بیان كرتے ـ "كن يصيبنا الا ماكتب الله لنا "انبول نے كوئى احسان ندكيا اورايذ ارساني ميں كچيكوتاى ندكى \_اس كئے انصاف عقاء ہوگيا ہے اور صدق كبريت احمر \_

شكايت ازابل زمان

دنیاانصاف کی دشمن ہےاوراہل حق کی طرح ان کواس سے نفرت ہے۔ ' سبحان

 أ- لم يتكلم احد بما حكم به الأ **گانے** کے لئے انہوں نے اچھی بات کو: **آری ذرہ کوسورج بنادیتے ہیں اور قطرہ ک** الم تے ہیں۔ بخدا ہے لوگ صرف اظہار وفاد **اُفواست** کرو کہ جو دنیا کرنا جاہتی ہےا= ﴿ مِن طَرازِ امن ہے مزین ہوجائے اورا ال . شے حریت کا تمغہ عطاء فرمائے۔ مجھے ایک وركي خدمت ميں جناب نواب اعظم معتر **بوٹ شکایت کی ہے۔جس کا ذکر کرنا میں م** المن ركمتار بال مجھا تناياد ہے كہ جب مير **کھیے ملے ت**ضےاور دوسری دفعہ جمعہ کوملا قاب **کا فرض ت**ھا کہ بچ بچ بات کہتے جوآپ کو معلم میں ہے کہ عدل وانصاف سے دیکھیں کہا الله معالم المنعة شبهات المنعة شبهات المنعة المناه الله على الانصاف با اولياء الله والصفاء والامانة والديانة والد امرتم به في كتاب الله العزيز ال القلم ويقول يا اولياء اللهكوة أبسواه احرار طلقاء لاحول ولاق امران میں ایس روایات مشہور ہو چکی تھی ؟ **الله بير مرجب ان كالتيح مسلك معلو** و کی اور ثابت ہو گیا کہان روایتوں کی بنیا ومتراض نبيس مربعض عقائد برضرور بممعة فيستلهراق

خلاصه بيب كهجول جول الر

قدراسے دبایا گیاای قدرا بحرتی گئے۔ یہاا

الله · لم يتكلم احد بما حكم به الله في مقدمة ارض طا "اين وفادارى اوراقترار

برهانے کے لئے انہوں نے اچھی بات کو برے پیرابید میں ظاہر کیا اور مصلح کو مفسد بتایا۔ اسی قسم

کے آدمی ذرہ کوسورج بنادیتے ہیں اور قطرہ کوسمندر ظاہر کرتے ہیں اور مصلحین عام کومفسد ثابت

کرتے ہیں۔ بخدایہلوگ صرف اظہار وفاداری اورشکم پروری کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو! خدا ہے

درخواست کرو کہ جو دنیا کرنا جا ہتی ہےاسے پورا کرے اور خدا سلطان کی امداد کرے۔ تا کہ تمام

مزین طراز امن سے مزین ہوجائے اور اس مظلوم کی وفاداری پرنظر کرتے ہوئے رہا کردے اور

اے تریت کا تمغہ عطاء فرمائے۔ مجھے ایک گذارش کرنا بھی ضروری ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ

حضور کی خدمت میں جناب نواب اعظم معتمد الدولہ مرز افر ہادیے اس مظلوم کے متعلق کچھے جھوٹ

موث شکایت کی ہے۔جس کا ذکر کرنامیں مناسب نہیں سمجھتا۔ میں ایسے آ دمیوں سے میل جول ہی

نہیں رکھتا۔ ہاں مجھے اتنا یاد ہے کہ جب میرامقام اسیری شمران میں تھا تو ایک دفعہ عصر کے وقت

مجھے ملے تھے اور دوسری دفعہ جمعہ کوملاقات ہوئی۔ تو مغرب سے پہلے واپس آ گئے تھے۔ مگرآ پ

كافرض تھا كديج بيج بات كہتے جوآ پكومعلوم ہوا۔ يا ابن الملك ميرى درخواست آپ سے صرف

يمى ہے كەعدل وانساف سے ديكھيں كەاس مظلوم پركيے مصائب آئے تھاور آرہے ہيں۔

"طوب لنفس لم يمنعه شبهات اهل الهوى من اظهار العدل ولم يحرمه من

انوار نير الانصاف، يا اولياء الله في اخر القول نوصيكم مرة اخرى بالعقة

والصفاء والامانة والديانة والصدق ضعوا المنكر وخذوا المعروف هذا ما

امرتم به في كتاب الله العزيز الحكيم · طوبي للعليمن في هذا الحين ينوح

القلم ويقول يا اولياء الله كونوا ناظرين الى افق الصدق منقطعين عمن

سواه احرار طلقاء لاحول ولاقوة الا بالله "ببرحال اس جماعت كم تعلق مما لك

ایران میں ایسی روایات مشہور ہو چکی تھی جوانسانی تہذیب کے خلاف ہیں اور مؤمبت الہید کے

مخالف ہیں ۔مگر جب ان کانتیج مسلک معلوم ہو گیا تو وہ تمام شکوک رفع ہو گئے اور حقیقت حال کھل

عمیٰ اور ثابت ہوگیا کہان روایتوں کی بنیاد صرف ظنون فاسدہ پرتھی۔ہمیں لوگوں کے اخلاق پر

ر) مظلوم کی اعانت اخلاق مرضیہ اور اعمال طیبہ کے ساتھ کرو۔ ہر ایک کا فرض یر بہنچ۔ اپنی کمالیت پرنظر نہ ڈالے۔ بلکہ خدا کی رحمت پرنظر ہونی جا ہے۔اپنے ۔ بلکہ وہ اشیاء پیش نظر رکھوجن سے کلمہ تو حید بلند ہواور ہواو ہوں سےنفس کو پاک اور متی کا ہتھیار تقویٰ ہے۔ تقویٰ ہی وہ زرہے جس پر بغی اور فحشاء کے تیز نہیں فتح مندر باب اورا يك زبروست كشكر شاركيا كياب-"بهاء فتح المقربون وب بساذن الله '' دنیارِ تاریکی چھائی ہوئی ہےاوراس میں روشنی صرف تھمت ل ہوسکتی ہے۔ اس لئے ہر حالت میں اس کے مقتضیات کا خیال ضرور ہونا ماور برايك بات كاموقعه شاى ايك برافلفه ب-"ومن المحكمة الحزم ( يـجب عليه ان يقبل ماقاله كل نفس ''ثم فداسے بى ايخ حاجات ـ "لانه لا ينصرم عبساده من رحيق المختوم وانوار اسمه باء الله يوصد م قلم الصدق بالامانة الكبرى ، لعمر الله نورها شمس • قد حسف كل نور عند اشراقها نطلب من الحق ان لا راقاً تهانجن دللنا الجميع بالامانة والعفة والصفاء والوفاء بالاعمال الصالحة الطيبتوا الاخلاق المرضية لتكون الكلمة السيف اوالصبر مقابل السطوة والالتيام في مقام الظلم سند الشهادة "جومصائب اسمظلوم جماعت يرعرصتمين سال سے نازل مِروشكر يجيل ربى م-" ويشهد بذلك كل من له عدل مظلوم نے نصائح شافیہ اورمواعظ حسنہ کے ذرایعہ سے اپنے آپ کو تیرمصائب کا ئے بنایا ہوا ہے کہ جونفوں میں خزانے مضمر ہیں وہ سب ظاہر ہو جا کیں۔ کیونکہ افى المال صالح كے لئے ارتدے ثابت ہور ہے تھے۔ "تبارك الرحمن سان علمه البيان "مكرباوجودان مصائب كيندامرائ ملك كورهم آيااور نے ترس کھایا کہ حضور سلطان کے خدمت میں ایک ہی سفارش کا کلمہ بیان يبنا الا ما كتب الله لذا "أنهول في كوئى احمان ندكيا اورايذ ارساني ميس ں لئے انصاف عنقاء ہو گیا ہے اور صدق کبریت احمر۔

مئلةعراق

اعتراض نہیں ۔ ممر بعض عقائد پر ضرور ہم معترض ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جوں جوں اس جماعت کوتنگ کیا گیا۔اس کی شہرت بڑھتی گئی اور جس قدراسے دبایا گیااسی قدرا بھرتی گئی۔ یہاں تک کہ غیرمما لک کے لوگوں نے بھی ارادہ کرلیا کہ اس ر مان اف کی وشمن ہے اور اہل حق کی طرح ان کواس سے نفرت ہے۔ 'سبہ سے ان جماعت ہے ل کراینے کاروبار میں ترقی حاصل کریں۔ مگر شیخ طا کفہ (حضرت بہاء) اس قدر ہوشیار تھے کہ کسی کو اپنا راز دار نہ بناتے تھے اور صرف نیک نیتی اور مقاصد خیر کی تھیجت کرکے رخصت کردیے تھے۔ چنانچ عراق مین بیمسلک بہت مشہور ہوگیا۔ ممالک فی کے مامورین بھی آب سے عقدا خوت پیدا کرنا جا ہے تھے۔ گرآپ نے اپنی حکومت کے خلافہ ،ان سے کوئی چنت ویر نہیں کی ۔ یہاں تک کہ اگر شاہی خاندان میں ہے کسی ایک نے بھی اس مخالفانہ تحریک میں حصہ لیا تواس کو بھی ڈانٹ دیااور فرمایا کہ یکسی فتیج حرکت ہے کہ انسان تنسی دائد کی خاطرایے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر دین اور دنیاوی رسوائی حاصل کرے۔ ممکن ہے کہ انسان تمام جرائم کی برداشت كرسكے \_ محرجم وطنول سے خيانت كى تاب نہيں لاسكتا على بدا القياس تمام كنا، قابل مغفرت ہیں ۔ گراین حکومت سے غداری اور بے وفائی کرنے کا گناہ قابل معانی نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے انسان کا دین بھی خراب ہوجاتا ہے۔اس لئے وہ حکومت کے خیرخواہ ثابت ہوئے اور حقوق وفاداری میں مقدس محصے محصے تو اہل عراق نے ان کی تحسین کی اور محان وطن نے ان کا شكرىيادا كياراس لئے خيال تھا كە حكومت ايران كوچى ربورث دى جائے گى ـ مگرراسته يد بعض مشائخ كى مهر بانى سے كھھالىي الث بليث باتيں گھڑى كئيں كەن كرجيرت ہوتى ہوادخيال؛ يرا موتا ہے کہ یہ باتیں صرف رفعت ونیاوی حاصل کرنے کے لئے گھڑی گئی تھیں کہ بادشاہ کے حفور میں اقتد ارد نیوی حاصل ہوجائے اور چونکہ شاہی در بار میں اراکین سلطنت آزادی سے کلام نہیں كريكة تضاور وزراء بهي كسي مصلحت كي وجدسے خاموش تھے۔

جزل بغداد کی نا کامی

اس لئے مسلورات عراج شاہی کا بہت ہوئی روایات شائع ہوکر کدورت مزاج شاہی کا باعث بن سکیں اور چغل خوروں نے دل کھول کر جوچا ہا گھڑ لیا اور مسلورات نے بڑی اہمیت پیدا ، کر لی گر جزل تو سولوس نے جب اصلیت پر پوری بوری اطلاع پائی تو استقلال سے اس مسللہ کے حل کر نے ہیں کھڑے ہوگئے کیکن جب مرزابزرگ خان بغداد کے جزل کونسل مقرر ہوئے تو چونکہ ناعا قبت اندیش تھے اور عمو با پنے اوقات عزیز کو خفلت میں گذار دیتے تھے تو مشائخ عراق نے پختہ ارادہ کرلیا کہ اس گروہ کا استیصال کر دیا جائے اور جس قدر بھی ہوسکتا تھا حکومت ایران کو اس اس ارادہ کے بورے کرنے میں تقریر و تحریر کے ذریعہ سے بڑے ذورے برا چیختہ کرنے کے لئے روزانہ شکایات کی پچھا صلیت نہیں۔ اس لئے خدا کی طرف سے ان پڑھل درآ مدکر نے میں تاخیر اور دیر پڑتی گئی۔ آخر شک آ کرخود

**ی علائے نجف اور علائے کر بلائے معلّ** إِنْ عَرِي كُورَةِ واقعات براطلاع بإكرتش **یا ضر ہو گئے ۔** ور نہان کواصلی حالات ہے میں الکل بھی لاعلمی کی حالت میں آ کرشا ر انے لگے کہ مجھے ابھی تک بابی ندہب **بنا ف**معلوم نہیں ہوتا۔اس کئے مجھے معذا مياجائيداداورمثائخ ورلوگ واپس گھر چلے گئے۔ انبی ایام ہے . معموفی افوایس اڑادیں کہ حکومت ایران با '' **مرقار ہوکرا بران پہنچائے جا ئیں گے۔** گ منے لوگوں کو بابیوں کے خلاف اشتعال دا ان کو دق کریں ۔ لیکن جب بید دوسری جا اسلام سے مشورہ کرتار ہااور چند ہا بول۔ کر لی۔جس سے بیرجال بھی قبل ہوگئے۔ ومه تك مقيم رب اور بابيول كي شهرت ال اور بزے بڑے علائے اسلام ایل مشکلار مرتے كمآب كاعلم جادوے ماكوئي عجير محم وے دیا کہ بالی بغداد چھوڑ دیں۔الر محيى بدستورسابق بعيس بدل كربى ادهراده والحريا نوبل كوروائلي

**بزل بغداداور مشائخ بغداد نے باہمی مش**ا

اور جب بدقا فلہ ادر نہ کوروا: \* اینے ذمہ لی تو کھر بھی تی نے اپنی طرز ا \* کرتار ہا۔ بھی معلوم ہوتا کہ ہندوستان جا \* مگر بعد میں کوک اورار ٹیل جانے کا پخت

گر مجی پہنچ کمیا ۔ گروہاں قا فلہ ہے کچھ فاصلہ

اینے کاروبار میں ترقی حاصل کریں۔گھر شخ طا نفہ (حضرت بہاء) اس قدر واپناراز دار نہ بناتے تھے اور صرف نیک نیتی اور مقاصد خیر کی تھیجت کر کے فے۔ چنانچ عراق مین سرمسلک بہت مشہور ہوگیا۔ممالک غیر کے مامورین بھی ت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ گرآ پ نے اپنی حکومت کے فلاف ،ان سے کوئی پخت اتک کہا گرشاہی خاندان میں ہے کسی ایک نے بھی اس مخالفانہ تحریک میں حصہ ب دیااور فرمایا کدیدگیری فتیج حرکت ہے کہ انسان عنس دائد کی خاطرایے آپ کو ر دینی اور دنیاوی رسوائی حاصل کرے۔ممکن ہے کہ انسان تمام جرائم کی کرہم وطنوں سے خیانت کی تاب نہیں لاسکتا۔علی ہذا ادتیا س ٹمام گناہ قابل نی حکومت سے غداری اور بے و فائی کرنے کا گناہ قابل معانیٰ نہیں ہے۔ کیونکہ ین بھی خراب ہوجاتا ہے۔اس لئے وہ حکومت کے خیرخواہ ثابت ہوئے اور ں مقدس سمجھے گئے تو اہل عراق نے ان کی تحسین کی اور محیان وطن نے ان کا کئے خیال تھا کہ حکومت ایران کو میچے رپورٹ دی جائے گی ۔ مگر راستہ یہ بعض ہے بچھالی الٹ ملٹ باتیں گھڑی گئیں کہن کر جبرت ہوتی ہے اور خیال: یوا صرف رفعت دنیاوی حاصل کرنے کے لئے گھڑی گئی تھیں کہ بادشاہ کے حفنور اصل ہوجائے اور چونکہ شاہی در بار میں اراکین سلطنت آزادی سے کلام نہیں راء بھی کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش تھے۔

ئے مسلاء واق کے متعلق بہت ی جموئی روایات شائع ہوکر کدورت مزاج شاہی کا چیشل خوروں نے برئی اہمیت پیدا سولوس نے برئی اہمیت پیدا سولوس نے بساصلیت پر پوری پوری اطلاع پائی تو استقلال سے اس مسئلہ مٹرے ہوگئے ۔ نمیکن جب مرزا بزرگ خان بغداد کے جزل کونسل مقرر ہوئے تو شر سمجھ اور عموماً اپنے اوقات عزیز کو خفلت میں گذار دیتے تھے تو مشاکخ عراق کہ اس گردیا جائے اور جس قدر بھی ہوسکا تھا حکومت ایران کو کے کہ اس کی تقریر وقر کر یے کے ذریعیہ ہوسکا تھا حکومت ایران کو کے کہائے کہائے جس تقریر وقر کر یے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کہائے کا در بھی سے بڑے دور سے برا پیچنے کرنے کے لئے

ب بزاطومارلکھ کرروانہ کرتے تھے ۔مگر چونکہان شکایات کی کچھاصلیت نبھی ۔

فِ سے ان پڑمل درآ مدکرنے میں تاخیراور دیر پڑتی گئی۔ آخر تنگ آ کرخود

جزل بغداد اورمشائ بغداد نے باہمی مشاورت کے لئے کاظمین میں ایک جلسمنعقد کیا۔جس میں علمائے نجف اور علمائے کر بلائے معلّے کی حاضری ضروری قرار دی گئی تو تمام مجتهد تشریف لائے۔ گر پچھتو واقعات پراطلاع یا کرتشریف لائے تھے اور پچھصرف تعمیل آم سلطانی کے لئے واضر مو كئے ـ ورندان كواصلى حالات سے اطلاع نتھى - چنانچد حفرت خاتمة أكفقين فيخ مرتف رئیں الکل بھی لاعلمی کی حالت میں آ کرشامل ہو گئے گر جب آپ کواصل حقیقت منکشف ہوئی تو فرمانے لگے کہ مجھے اہمی تک بابی فدہب کی واقفیت نہیں اور بظاہر مجھے بیفرقہ قرآن شریف کے ظاف معلوم نہیں ہوتا۔ اس لئے مجھے معدور سمجھا جائے اور تکفیری فتوی دیے میں ہرایک کومجبور ند کیا جائے۔اب جنرل بغداداورمشائخ کوناکامی اورندامت کامندد یکھناپڑا۔جلسہ برخواست ہوا اورلوگ واپس گھر چلے گئے۔انہی ایام میں مفسدہ پر داز اور معزول شدہ وزیر بھی پیچھے پڑ گئے اور جموتی افواہیں اڑادیں کے حکومت ایران بابول کی تخ کئی کا فیصلہ کر چکی ہے اور عظریب تمام بالی مرفار ہوکرایران پہنچائے جائیں گے۔ مگروہ آرام سے زندگی بسر کررہے تھے۔اب بزرگ خان نے لوگوں کو بابیوں کے خلاف اشتعال ولا ٹا شروع کردیا۔ تا کہ لوگ ہرا کیک جگہ فساد ہریا کرکے ان کو دق کریں ۔ لیکن جب بیروسری حیال بھی نہ چلی تو پورے نو ماہ تک ان کے خلاف علمائے اسلام سے مشورہ کرتار ہااور چند بابیوں نے مصلحت وتی کی بناء برحکومت عثمانی کی تابعداری اختیار كرلى جس سے بيجال بھي فيل ہوگئ بہر حال عراق ميں جناب بہاء الله كيارہ سال يا پچھ زيادہ عرصة تك مقيم رب اور بايول كي شهرت اس قدر دور دور تك يجيل على كم برايك فرقد ان سے خوش تقا اور بوے بڑے علمائے اسلام اپنی مشکلات جل کرانے کوآپ کے پاس حاضر ہوتے اور لوگ خیال کرتے کہ آپ کاعلم جادو ہے یا کوئی عجیب قشم کاعیبی فیضان ہے۔اس کے بعد حکومت عثانیہ نے تھم دے دیا کہ بابی بغداد جھوڑ دیں۔اس وقت اوراس سے پہلے گیارہ سال کے قیام میں بھی مرز ا یجی به ستورسابق بھیس بدل کرہی ادھرادھر گھومتار ہااوراسرارنو کی کا کام کرتارہا۔

اڈریانو بل کوروا گگی

اور جب بہ قافلہ ادر نہ کوروانہ ہوا اور حکومت عثانیہ نے راستہ کی حفاظت ہر طرح سے
اپنے ذمہ کی تو پھر بھی بچکی نے اپنی طرز معاشرت نہ چھوڑی اور اپنے آپ کوغیر جانبدار ہی ظاہر
کرتار ہا۔ بھی معلوم ہوتا کہ ہندوستان جائے گا۔ بھی یول معلوم ہوتا تھا کہ یہیں ٹرکی میں رہےگا۔
مگر بعد میں کوک اور ارتبل جانے کا پختہ ارادہ کرلیا تھا۔ جہاں پراس قافلہ کو گذر نا تھا۔ پھرموسل بھی پہنچ گیا۔ مگر وہاں قافلہ سے پچھا صلہ پر ڈیرہ جمالیا۔ کو کی قسم کا خطرہ نہ تھا۔ مگروہ اپنی شناخت

کرانائیں چا ہتا تھا۔ تاکہ کی قیم کی چیٹر چھاڑ نہ ہو۔ اس کے بعد قافلہ اعتبول پہنچا تو حکومت نے کمال عزت وتو قیر کے ساتھ فروکش کیا۔ پہلے قیام ایک سرائے میں تھا۔ مگر جب زائرین زیادہ ہوگئے تو تمیں یوم کے بعد دوسری جگہ تبدیل کرنی پڑی۔ مگر وہاں دخمنوں نے اڑا دیا کہ بیلوگ گوبظاہر خوش مزاج اور نیک خصال ہیں۔ مگر در حقیقت فساد دبغاوت کا مجسم شعلہ آتش ہیں اور ہر قسم کی سزا کے مستوجب ہیں۔ اس وقت گوبھن ادا کین سلطنت نے بھی مشورہ دیا کہ حکومت سے درخواست کی جائے کہ اس قسم کی شکایات ہے جاہیں۔ اس لئے ہمیں واپس اپنے وطن ایران کو بھیجا جائے۔ مگر بایوں نے کہا کہ حکومت عثانیہ ہوتھم دے ہمیں منظور ہے۔ اس سے سرتا بی ہیں کر سکتے جائے۔ مربایوں نے کہا کہ حکومت عثانیہ ہوتھم دے ہمیں منظور ہے۔ اس سے سرتا بی ہیں کر سکتے وارایدا استقلال دکھایا کہ جوارا کین سلطنت بھی ملاقات کوآتے تھان سے بھی شکایت کی بجائے مسائل الہید کی بحث شروع رہتی تھی اور علوم وفنون پر بحث چلتی تھی اور یہ بھی کہا کہ اگر خود حکومت کو مطلوب ہوتو ہارے حالات کا مطالعہ کرے۔ ورنہ ہارے کہنے سے حقیقت حال کا انکشاف مشکل ہوگا۔ اس لئے ہماری ذاتی رائے کوئی بھی تہیں ہے۔ ''قبل کل من عند الله ان یمسك مشکل ہوگا۔ اس لئے ہماری ذاتی رائے کوئی بھی تہیں ہے۔ ''قبل کل من عند الله ان یمسك مشکل ہوگا۔ اس لئے ہماری ذاتی رائے کوئی بھی تہیں ہے۔ ''قبل کل من عند الله ان یمسک علی جائیں تو وہاں جا کر بایوں نے ڈیرے ڈال دیئے اور مکانات تعیر کر لئے۔ عبل کی علیحہ گی کی علیحہ گیا کی علید گیا

اس امن وراحت کے ایام میں سید محمد اصغبانی نے مرزا یکی سے آپس میں مجموعہ کیا کہتم یہاں سے نکل چلو کہ میں مرید بنوں اور تم پیراور تبلیخ کے کام میں مصروف ہوں۔ احباب نے ہمرچند سمجھایا کہتم اپنے بھائی بہاء اللہ کی گود میں استے بڑے ہوکرصا حب مراتب عالیہ ہوئے ہو۔ اب ان کا ساتھ نہ چھوڑ و ۔ مگر اس احسان یا ددھائی کا کوئی اثر نہ ہوا تو انہوں نے اپنے بہلغ سرائیہ میں بھیج دیئے اور وہاں جا کر چندہ شروع کر دیا۔ مگر جب حضرت بہاء کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ میں بھی بھی جیج دیئے اور اصغبانی نے بول کہنا شروع کر دیا۔ کہ جس کی شہرت عراق میں عالمگیر تقی وہ سیر محمد یمی گئے اور اصغبانی نے بول کہنا شروع کر دیا کہ جس کی شہرت عراق میں عالمگیر تقی وہ سیر محمد یمی کی شہرت عراق میں عالمگیر تقی وہ سیر محمد یمی کی شہرت عراق میں عالمگیر تقی وہ سیر محمد یمی کی شہرت عراق میں عالمگیر تقی وہ سیر محمد یمی کی مقد پر داز وں نے لوگوں کوان دونوں کے خلاف بوگ ۔ ای دھوکہ میں آ کرخوب بلیغ کی اور ان بی فتنہ پر داز وں نے لوگوں کوان دونوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور حکومت کو توجہ دلائی کہ بابی فساد کا مادہ ہیں۔ سلطنت سے ان کا اخراج ضروری ہے۔ اس لئے تھم ہوا کہ صرف بہاء اللہ کوادر نہ سے جلاوطن کیا جائے اور کوئی بابی ہمراہ نہ جانے یا تا در کوئی بابی ہمراہ نہ جانے یا در یونہ بتایا کہ کہاں جلاوطنی ہوگی۔ اس لئے کمال اضطراب میں بابی آ تش در نول جانے یا در بونہ بتایا کہ کہاں جلاوطنی ہوگی۔ اس لئے کمال اضطراب میں بابی آ تش در نول

موسمئے اور النجاء کی کہ ہم اپنے اسی اضطراب و مالیوی میں حالم فی نے اجازت دے دی کہ بہاء بند کیا جائے۔

**حکومت ایران کی خدم** جب بهاءاللدادر

کھی تھی ۔جس میں اپن صدا کھی قاری میں تھی ادر پچھ مر سلطان ایران اب کوئی بابی مر رے عرض کی کہ میں یہ دہ مواکہ سلطان اس وقت تھے پچھر پر قیام کیا جوشا ہی جیموا سلطان کا یہاں پر گذر ہوتو ہوگیا کہ صرف تنفس ہی باف نظر بدیع پر پڑی تو تی الفو اب سلطان اگر چہشدت بیان با ہیوں میں سے تھا۔

اس کوسزانددی گئاتو آ۔ تاکہ باقی پارٹی کے حالا میں جکڑ کر تشہیر کیا۔وہ ا

لے کرائے قل کردیا گ درخواست پڑھی تو بعض

ہوا ہے تو آپ نے نار تھم دیا کہ علمائے شہرا

ُ عرض کیا کہ قطع نظرائر لئے اس گروہ کا استیع

اتھا۔ تا کہ کسی قتم کی چھٹر چھاڑنہ ہو۔ اس کے بعد قافلہ استبول پہنچا تو حکومت نے قبر کے ساتھ فروکش کیا۔ پہلے قیام ایک سرائے میں تھا۔ مگر جب زائر مین زیادہ م کے بعد دوسری جگہ تبدیل کرنی پڑی۔ مگر وہاں دشمنوں نے اڑا دیا کہ بیالوگ ان اور نیک خصال ہیں۔ مگر درحقیقت فساد و بخاوت کا مجسم شعلہ آتش ہیں اور ہر عتوجب ہیں۔ اس وقت گوبھ ارا کین سلطنت نے بھی مشورہ دیا کہ حکومت سے کے کہ اس قتم کی شکایات ہے جاہیں۔ اس لئے ہمیں واپس اپنے وطن ایران کو بھیجا کے کہ اس قتم کی شکایات ہے جاہیں۔ اس لئے ہمیں واپس اپنے وطن ایران کو بھیجا دکھیا کہ جوارا کین سلطنت بھی ملاقات کو آتے تھے ان سے بھی شکایت کی بجائے مشروع رہتی تھی اور میہ بھی کہا کہ اگر خود حکومت کو شکایت کی بجائے مشروع رہتی تھی اور میہ بھی کہا کہ اگر خود حکومت کو شکایت کی مطالت کا مطالعہ کرے۔ ورنہ ہمارے کہنے سے حقیقت حال کا انکشاف کے ہماری ذاتی رائے کوئی بھی نہیں ہے۔ ''قبل کل من عند الللہ ان یمسک کے ہماری ذاتی رائے کوئی بھی نہیں ہے۔ ''قبل کل من عند اللہ ان یمسک کی طائف کہ ایک انکر بابوں نے ڈیرے ڈال دیئے اور مکانات تھیر کر لئے۔

ن وراحت کے ایام میں سید محمد اصفہانی نے مرزا کیلی سے آپس میں محمولہ کیا جا کہ میں مر بد بنول اور تم پیراور تبلیغ کے کام میں مصروف ہوں۔ احباب نے پہنے ہمائی بہاء اللہ کی گور میں استے بڑے ہو کرصا حب مراتب عالیہ ہوئے ہو۔ پہوڑ و۔ مگراس احسان یا درھانی کا کوئی اگر نہ ہوا تو انہوں نے اپنے مبلغ سرائیہ ال جا کہ چندہ شروع کر دیا۔ محمر جب حضرت بہا ءکو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ رائی عصد میں آکر دونوں ( کیکی وحمر ) کو ادر نہ سے انکال دیا تو دونوں اسلامبول نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ جس کی شہرت عراق میں عالمگیرتھی وہ سید محمد بیکی نے کو کئی فتنہ پرداز نے مشہور کر دیا کہ یہاں تبلیغ کا کام شروع کر دو۔ کامیا بی لئو کئی فتنہ پرداز وں نے لوگوں کوان دونوں کے خلاف اور حکومت کو توجہ دلائی کہ بابی فساد کا مادہ ہیں۔ سلطنت سے ان کا اخراج کا در حکومت کو توجہ دلائی کہ بابی فساد کا مادہ ہیں۔ سلطنت سے ان کا اخراج کے تعظم ہوا کہ صرف بہاء اللہ کو ادر نہ سے جلا وطن کیا جائے اور کوئی بابی ہمراہ نہ بتایا کہ کہاں جلاوطنی ہوگی۔ اس لئے کمال اضطراب ہیں بابی آئی در نول

ہوگئے اورالتجاء کی کہ ہم اپنے شخ کے ساتھ ہی جلاوطن: ان گے۔ گر حکومت نے منظور نہ کیا کہ تو اسی اضطراب و مایوی میں جاجی جعفر آپ کے فراق میں دیوانہ ہو گیا اورخود کشی کر لی۔ اب حکومت نے اجازت دے دی کہ بہا مالا اسپنے احباب کے ہمراہ عکا بھیجا جائے اور بیجی کو ماغوسا میں نظر بند کیا جائے۔

## حكومت ابران كي خدمت مين درخواست

جب بهاء الله ادرنه مين قيام پذيريت تو و بال ايك درخواست سلطان ايران كي طرف لکھی تھی۔جس میں اپنی صدافت دعویٰ ،حسن نیت اور شعار بابیت کودرج کیا تھا اور وہ درخواست کچھ فاری میں تھی اور کچھ عربی میں۔ بہرحال اے لفافہ میں بند کرکے یوں معنوں کیا کہ باسم سلطان ایران اب کوئی بانی بیدرخواست پینجانے کو تیار ند ہوا۔ آخر مرز ابدیع خراسانی نے حوصلہ کر کے عرض کی کہ میں بیدورخواست ایران پہنچادوں گا تو وہ روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ سلطان اس وفت شہر ہے با ہرتشریف رکھتے ہیں۔اس لئے راستہ کے قریب تین روز ایک پقر پر قیام کیا جوشاہی خیموں کےمحاذ پرتھااورشب وروزصوم وصلوٰۃ میںمصروف رہ کرمنتظرتھا کہ سلطان کا یبهان برگذر بهوتو وه درخواست پیش کردون \_گمرای انتظار مین بهوکا پیاسااس قد ر کمزور ہوگیا کہ صرف تنفس ہی باقی رہ گیا تھا۔ چوتھے روز سلطان دور بین سے دیکھ رہے تھے کہ آ پ کی نظر بدیع پر پڑی تو فی الفورا ہے حاضر کیا گیااوراس ہے درخواست لے کراھے نظر بند کرلیا گیا۔ اب سلطان اگر چه شدت پندنه تھے۔ مرارا کین سلطنت نے اس کوسز ادینا شروع کردیا۔ کیونکہ بیان با بیوں میں سے تھا جو بلغاراور سقلا ب وغیرہ میں جلاوطن کئے گئے تتھے اور بیہ خیال کیا کہا گر اس کوسز اند دی گئی تو آئے دن ان کے قاصد آنے شروع رہیں گے۔اب اسے فکنجہ میں تھینجا۔ تا کہ باقی پارٹی کے حالات بھی بتائے۔ مگراس نے صبروسکوت سے کام لیا اور پھراسے زنجیروں میں جکڑ کرتشہیر کیا۔وہ اس میں بھی خاموش رہا۔ آخر جب کوئی حیلیہ کارگر نہ ہوسکا تو اس کی تصویر لے کرائے قبل کردیا گیا۔ ( قول مصنف) میں نے وہ خودتصویر دیکھی ہے۔سلطان نے جب درخواست پڑھی تو بعض فقرات نے آپ کے دل پر گہرااثر کیااور جب معلوم ہوا کہ بالی مٰدکورثل ہوا ہے تو آپ نے ناراضگی میں کہا کہ کیا قاصد کو پیغام رسانی کے جرم میں قتل کیا جاسکتا ہے؟ پھر تھم دیا کے علائے شہراس درخواست کا جواب کھیں تو شہر کے سرکر دہ علیٰ نے اسلام نے جواب میں عرض کیا کقطع نظراس سے کہ وہ اسلام کے مخالف ہے۔آئین حکومت کے بھی خلاف ہے۔اس لئے اس گروہ کا استیصال از حدضروری ہے۔گرسلطان کواس جواب سے اطمینان نہ ہوا۔ کیونکہ

اس درخواست میں حکومت اور اسلام کے خلاف کوئی بات درج نہقی۔ اقتاسات درخواست

ذیل میں ہم اس درخواست کے چند فقرات بطور نمونہ درج کرتے ہیں کہ اس درخواست کے باب اول میں بیامور درج ہیں۔ مراتب ایمان وابقان، فدائے روح فے سیل درخواست کے باب اول میں بیامور درج ہیں۔ مراتب ایمان وابقان، فدائے روح فی سیل اللہ، مقام تنلیم ورضا، کثرت مصائب وآلام، وشمنوں کی شکایت سے بدنا می، اپنی برأت مفسدہ پردازوں سے بیزاری، خلوص ایمان بصوص القرآن، الرح فلائق الرحن، اقبازعن سائر البخاق، اتباع الاوامر، اجتناب عن النوابی، ظہور تفیہ باب بتائید اللی ، اللہ دنیا کا اس کے مقابلہ سے عاجز مونا، باب کا مصائب میں برنا، تعلیم کے بغیر موہب این دی کا حصول، غیب اللی سے استفاضہ اشراق علم لدنی، باب نصیحت کرنے میں معذور تھا۔ اکتساب کمالات انسانیہ، اشتحال بالحجۃ الالہۃ، تشویق حصول مقام اعلی جوسلطنت سے بھی او پر ہے۔ المناجات والا بہتال وغیرہ۔

باب دوم میں اصل مقصد شروع ہوتا ہے۔جس کا اقتباس ذیل میں درج ہے کہ " ہے ا الهي هذا كتاب لم يدان ارسله الى السلطان ، انت تعلم اني مااردت الاظهور عدله لخلقك وبروز الطافه لا هل مملكتك، وحشتيك غابة رجائي، أيديا الهي حضرت السلطان على أجراء حدودك بين عبادك وأظهار عدلك حين خلقك ليحكم على هذه الفئة (البابية) كما يحكم على من دونهم انك انت العزيز المقتدر الحكيم "حسب الحكم حضور سلطان كے بنده طبران عراق كوجلا وطن موكر وبال باره سال مقيم ر باادراس عرصه قيام مين مجصے به قدر زيتھي كه حضور كي خدمت ميں اپنا حال لكھ كر پیٹ کرتا یا کم از کم فیرممالک میں اپنا حال کھ کر بھیجا۔ اس کے بعد ایک سرکاری آ دمی نے ہم فقیروں کوستانا شروع کردیا اورعلائے اسلام کو ہمارے خلاف برا پیخند کرتا تھا۔ حالاتکہ ہم ہے حكومت كے خلاف كوئى امر سرز دنہيں ہوا تھا اور صرف اس امر كولمحوظ ركھ كركہ ہم سے كوئى امر مخالف سرزدنہ ہوجائے اپناتمام حال کھر مرز اسعیدخال کودیاتا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے جو تھم صادر ہوہم پر نافذ کرے۔ مگر بہت عرصہ گذرنے بربھی کوئی شاہی تھم جاری نہ ہوا۔ اس لئے ہم معدودے چندعراق کو چلے گئے۔ تا کے مخلوق خدا کی خوزیزی نہ ہو۔ اگر حضورغور فرمائیں توبیسب کچھ صلحت عامد کو مدنظر رکھ کر پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ ہم جہال کہیں ہوتے حکام وفت کو ہمارے خلاف اكسايا جاتا تفار مراس عبد فاني (بهاء الله) كالميشد يبي علم موتا تفاكدكوني بابي فتنه بردازي میں حصہ ند لے۔ اس پرمیرے اعمال شاہر ہیں اور تمام دنیا جانتی ہے کہ بابی گواس وقت پہلے کی بہ

نسبت زیادہ ہیں۔ کین فتندوا مسر کررہے ہیں۔ جب بندہ اس کوئی ایک طرح جواب، مسنور بھی معلوم کرسکیں کہان

مینوریمی معلوم کرسیس کداد الهیدتو منکشف نہیں ہوسکتے کوخرور معلوم ہوجائے گاک مجنب ونا کما ینظنه ا

بے لڑائی کرے۔سلطان ہے۔اس لئے وہ قدرت لئے مخصوص کررکھا ہے۔

ے خداوئد تعالیٰ کا بیارا منکشف کرے۔ تاکیا منروری ہے کہ مدینہ قل لیعنی خدا کے اساء ومغا

ی حداید، معنی شبیل -گفرت کامعنی شبیل -کهان مدائن قلوب کو ادر حکمت و بیان کی مگر

کو پیندنہیں ہےاور مخص نصرۃ کاارادہ سرےاورغیراللہ ک

کورخ کرے۔''ہ مرجانا بہتر ہے۔ا دکھا کیں۔''اقسہ

طرف ہرگزنہیں *؛* نفوس فانیہ خاکی آ

ن حکومت اور اسلام کے خلاف کوئی بات درج نہ تھی۔ فواسمت

میں ہم اس درخواست کے چند فقرات بطور نمونہ درج کرتے ہیں کہ اس باقال میں بیامور درج ہیں۔مراتب ایمان وابقان، فدائے روح نے سمیل ضاء کثرت مصائب وآلام، دشمنوں کی شکایت سے بدنا می، اپنی براکت مفسدہ رى، خلوص ايمان بصوص القرآن، لزوم خلائق الرحمٰن، امتياز عن سائر الخلق، ابعن النواہی ،ظہور قضیرُ باب بتائید اللی ،اہل دنیا کااس کے مقابلہ سے عاجز ب میں پر ٹا تعلیم کے بغیر موہب ایز دی کا حصول ،غیب الی سے استفاضہ، ب هيحت كرنے من معذور تفارا كتياب كمالات انسانيه، اشتعال بالحبة الالهية، اعلیٰ جوسلطنت ہے بھی او پر ہے۔المنا جات والا بتبال دغیرہ۔ مين اصل مقعد شروع موتا ہے۔ جس كا قتباس ذيل ميں درج ہے كـ : "يسا لم يدان ارسله الى السلطان • انت تعلم انى مااردت الاظهور وبروز الطافه لا هل مملكتك وحشتيك غابة رجائي اليديا لسلطان على اجراء حدودك بين عبادك واظهار عدلك حين علىٰ هذه الفئة (البابية) كما يحكم على من دونهم انك انت المحكيم "حسب الحكم حضور سلطان كي بنده طهران عراق كوجلاوطن موكر اوراس عرصه قيام من مجھے بيقد رنه تھي كەحضور كى خدمت ميں اپنا حال ككھير ممالک میں اپنا حال لکھ کر بھیجنا۔اس کے بعد ایک سرکاری آ دی نے ہم كرديا اورعلائ اسلام كو بمارے خلاف برا ديخت كرتا تھا۔ حالاتك بم سے ) امر مرز دنہیں ہوا تھا اور صرف اس امر کو طحوظ رکھ کر کہ ہم ہے کوئی امر مخالف م حال کھے کر مرز اسعید خال کو دیا تا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے جو حکم ے۔ مگر بہت عرصہ گذرنے پر بھی کوئی شاہی تھم جاری نہ ہوا۔ اس لئے ہم

چلے محکے۔ تا کہ خلوق خدا کی خوزیزی نہ ہو۔ اگر حضور غور فر ما نیں تو پیرسب

رر کھ کر پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ ہم جہاں کہیں ہوتے حکام وقت کو ہمارے

راس عبد فانی (بهاءاللہ) کا ہمیشہ یہی تھم ہوتا تھا کہ کوئی بابی فتنہ پردازی

مرے اعمال شاہد ہیں اور تمام دنیا جانتی ہے کہ بابی کواس وقت پہلے کی بہ

نبت زیادہ ہیں۔لیکن فتنہ وفساد سے متنظر ہیں۔آج پندرہ برس ہورہے ہیں کہ صبروتشلیم سے زندگی بركررب بير- جب بنده فاني ادرندآ يا توكسي في مجهد سوال كيا كدهرة كامفهوم كيا بي؟ تو اس كوكى ايك طرح جواب دي محك \_ان ميس ايك جواب يهال بھى ذكركياجا تا ہے۔تاك حضور بھی معلوم کرسکیں کہ اصلاح عالم کے بغیر ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔اگر چہ حضور پروہ الطاف الهية مكشف نبيل موسكت جوخداتهالى بغيرا شحقاق كانعام كئ بين مرتاجم اس قدرجناب كو ضرور معلوم موجائ كاكه مجيع عقل وفراست مضرور آراسته وبيراسته كيا مواسم- "أل لست سجنونا كما يطنه الاعداء " بال أيك جواب جوسائل كوكه يعيجا تفاوه يول تفاك: " هو الله تعالىٰ "بيظاہر ہے كہ خداتعالى دنياو مانيها ہے مستغنى ہے۔اس كامقصد مركز نيبيں ہے كہ كوئى كسى ے اڑائی کرے۔ سلطان افعل مایشاء بحروبر کی حکومت اس نے سلاطین کے سپر دکردی ہوئی ہے۔اس لئے وہ قدرت الہیہ کے اپنے اپنے مقدور کے مطابق مظاہر ہیں اور جو پچھاس نے ایئے لي مخصوص كرركها ہے۔ وہ ول ہے جوعلوم البيدة كروشغل اور محبت البي كامخزن ہوتا ہے اور جميشه ے خداوند تعالی کا مدارادہ بھی چلاآ تا ہے کہ دنیاو مافیہا کے کچھاشارات اپنے بندول کے دلول پر مكشف كرے۔ تاكدائي تجليات كے قبول كرنے كے لئے ان دلوں كومستعد كرے۔اس لئے ضروري ہے كديدينة قلب ميں غيركو وظل ندديا جائے۔ تاكد حبيب است مكان ميں قيام كرسكے۔ لینی خدا کے اساء وصفات کی جلی قلوب پر موور ندتو ذات باری صعود ونزول سے باک ہے۔اب نصرت کامعنی نہیں ہے کہی پراعتراض کیاجائے یانفسانی بحث کی جائے۔ بلکداصل مقصدیہ ہے کہان مدائن قلوب کو فتح کیا جائے جو ہوا درص اور آزادی کے لئکروں کی دستبرد میں فتا ہو بیکے ہیں اور حكمت وبيان كي الوارچلاكرائي بضم من كرليا جائد" هذا هو معنى النصرة " فساد خدا کو پہند نہیں ہے اور جالل (بابی)اس سے پیشتر جونساد کر کھیے ہیں وہ بھی پہندیدہ نہیں ہوسکتا اور جو هخص نصرة كااراده ركهتا ب\_اس كافرض ب كرسيف بيان ومعانى كيساته البي قلب برتصرف كرے اور غير الله كى ياد سے اس كوچاروں طرف سے روك دے۔ اس كے بعد مدائن قلوب العباد كورخ كري- "هذا هو المقصود بالنصرة "خداتعالى كارضاص مارو النه عنوو مرجانا بہتر ہے۔احباب لوحاہیے کہ ایس شان دکھا ئیں جس سے تلوق اللی کو تعلیم ورضا کا راستہ دكما سي-"اقسم بشمس افق التقديس "خداك بندول كانظر مى اوراحوال اراضى كى طرف ہرگزنہیں ہوتی اور خدا تعالیٰ بھی محض فضل وکرم ہے صرف دلوں کو دیکھیا ہے تا کہ وہ دل اور نفوس فاند خاکی آلایشوں سے یاک ہوکر مقامات عالیہ میں پہنی سکیس۔ ورنداس سلطان حقیقی کو کسی

معض علائے اران نے بغیراس فتوى وے ديا ہے۔ حالانكدووى بلا و ہے۔اب میں صحیفہ فاطمیہ سے جو کلما اسلام کی کلی کھولنے کے لئے پیش کر كهايدهوكه بإزدتم كيول حفظنس ستارہ ہے کہ بظاہر روش اور چمکدار باعث ب\_ ( كيونكداس وقت رم مصفح اوردلر بانظرآ تاہے۔ ممر باطن خداتعالی کی حجلی ہرایک پر ہے۔ مر مديث قدى ميں خدافر ماتا ہے كہ ماحت پرسوئے رہے اور غیرے فرشتون كوجعي نبيس بتايا كتم كوندام هبت عليك نسيم عنايا حالك ورجعت "أس لحّ كرين قرآن مجيد مين ہے كہ:' ي من المام " على النمام " عنه ول النمام " عنه ول المام الما اوران کو بیآ یت پیش نظر ہے کہ انــزل من قبل ''ہمار*ی نظر'* اس شدت کے بعد ہمیں ضرور آ سلجھانے کی کوشش کریں۔''یا الئ شطر الرحمة انك ان جوعلمائے اسلام ایے نفس کو محف ہیں اور فرمان الٰہی کے تالع ہ

بيانات يرنظرو اليس جومظهراله

تا تیں کہ خداکی راہ میں کس قوم نے

طرح كنفع ونقسان تعلق نبيس ب- "كل اليه راجعون والحق فرد واحد مستقر فى مقره مقدس عن الزمان والمكان والذكرو البيان والاشارة والوصف والعلو والدنبور ولا يعلم ذلك الاهو ومن عنده علم الكتاب لا اله الاهو العزيز الوهاب"اب سلطان كافرض بكرعدل ورحم بساس امرمهم ميس كام كري اوراوكول كى معروضات پراتوجہ نہ کریں ۔ کیونکہ وہ سب فرضی اور بغیر دلیل کے ہیں ۔اس کے بعد ہمیں حکم ہوا تو استنول حاضر ہوئے۔ گروہاں بھی ہمیں حکومت عثانیہ کے حضور اینے اصلی حالات پیش کرنے کا موقعہ نہ ملا اور ہم نے خود بھی ارادہ نہ کیا تا کہ معلوم ہوجائے کہ جہارا ارادہ کسی قتم کے فساد اور بغاوت کانہیں ہے۔سلطان قل الٰہی ہوتا ہے۔جس طرح خدا کی تربیت کسی خاص انسان سے مختص نہیں ہے۔ اس طُرح عَل الٰہی کی تربیت بھی کسی خاص بنی نوع انسان سے مخصوص نہیں ہونی عاية مناكررب العالمين كى جلى تربيت من ظاهر موراس اصول يرباني قائم بين اورسب كومعلوم ہے کہ انہوں نے اپنے مقاصد چھوڑ کرمشیت ایز دی کوپیش نظرر کھا ہوا ہے اور اس سے بڑھ کراس صدافت کا نثان اور کیا ہوسکتا ہے کہ محبت اللی میں اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ ورنہ بغیر کسی خاص مطلب کے وفی عقلندائی جان ضائع نہیں کرتا۔ کہاجا تا ہے کہ ہم مجنون اور پاگل ہیں۔ مگر ا یک دهمخص مجنون اور د بوانے موں توممکن ہوگا۔لیکن ایک بری جماعت کا د بوانہ ہوناممکن نہیں ہوسکتا۔جس نے اس اصول کو قائم کرنے کی خاطر اپنی جان ومال قربان کردیئے ہیں۔ پس اگر سیہ لوگ اسے دعاوی میں سے بیں تو مخالفین کے پاس کیا جوت ہے؟ کہ ہم جھوٹے ہیں۔ حاجی مرحوم سید محمد نے روس کی الزائی میں جہاد کا فتوی دیا اور خود بھی اس جہاد میں شریک ہوئے۔ اگرچہ آپ علامدزمان تھے۔ گران پر بھی بدراز منکشف نہ ہوا کہ تربیت ایک بہت بردا کام ہے۔ بیس برس مورے ہیں کہ بانی دوردرازملکوں میں جلاوطن کے جارہے ہیں اوران کے بیچے یتیم اور ما سی ب اولا دکر دی گئیں میں اور ان کوسطوت سلطانی سے اس قدر بھی قدرت نہیں کہ اپنی اولا دیرنو حہ کر سكيس -باوجوداس كے پعرمى عبت اللى ان ميں جلو وكر ب-ان كوكر ي كرد ي حيد -محران کے اس عقیدہ میں فرق نہ آیا۔جس سے ثابت ہو کیا کہ وحدت رحمانیے کی طرف بالکل جذب ہو چکے ہیں۔ معلائے ایران نے سلطان کاول جاری طرف سے مکدر کردیا ہواہے۔افسوس ے كر جھے يدموقد نبيس ديا كيا كرآ پ كروبروجاولد خيالات كے لئے ان سے تفتكوكروں اب تجی گذارش کرتا ہوں کی مجلس مناظرہ منعقد کرے ہارے دعاوی برمباحثہ موجائے۔'' فقہ مندوا المدوت انكنتم صادقين "مل صداقت كى علامت تمنائموت قراردي كى براب خود

بتائیں کہ خداکی راہ میں کس قوم نے اپنی قربانی دی ہے اور کس کا ظاہر و باطن کیسال نظر آر ہاہے؟ بعض علمائے ایران نے بغیرا*س کے کہ مجھے دیکھا ہو*یا میرے مقاصد برغور کیا ہو۔ میری تنگفیر کا فوی دے دیا ہے۔ حالاتک دعوی بلادلیل سلیم بیس ہوسکا اور نہ بی ظاہری زہدوتقوی کسی کام آتا ب- اب میں صحیفہ فاطمیہ سے جو کلمبات مکنونہ کے عنوان سے مشہور ہے۔ چند فقرات ایسے علائے اسلام کی کلی کھولنے کے لئے پیش کرتا ہوں۔جس میں آپ نے ایسے علماء کے لئے یوں فرمایا تھا کہا ہے دھوکہ باز وتم کیوں حفظ نفس کا دعویٰ کرتے ہو۔ حالا نکہتم بھیڑیئے ہو؟ تمہاری مثال صبح کا ستارہ ہے کہ بظاہر روثن اور چمکدار ہے اور باطن میں رہروان ممالک بعیدہ کے لئے ہلاکت کا باعث ہے۔ ( کیونکداس وقت رہزن لوٹ مار کرتے ہیں ) یا کروا یانی تمہاری نظیر ہے کہ بظاہر مطف اوردار بانظرة تا ہے۔ مگر باطن میں ایس تلخی رکھتا ہے کدایک قطرہ بھی زبان پڑئیں رکھاجا سکتا۔ خداتعالی کی بخلی ہرایک بر ہے۔ مرمٹی اور فرقد ستارہ میں قبولیت روشن کے روسے بردا فرق ہے۔ حدیث قدی میں خدافر ماتا ہے کہ تی دفعہ اے ابن دنیا میں نے تھے پر صبح کواپنی بھی ڈالی۔ مرتم بسر راحت برسوئے رہے اور غیر سے مشغول ہوتے و مکھ کر میں واپس جا کر خاموش رہا اور اپنے فرشتون كوبهي نبيس بتايا كمتم كوندامت ندمو ووسرى روايت من ب كد: "الداعى لمحبتى قد هبت عليك نسيم عنايتي ووجدتك نائما على فراش الراحة فبكيت على حالك ورجعت "اس كيّ ضروري بكه سلطان جار ع خالفين كي بدريل شكايت يرتوجه نه كريى قرآن مجيدي مي كن أن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا "اورحديث شريف ين بك "لا تقبلوا النمام " چفل خوركى بات شمانو - بهت سعلاء نے مجصد يكما بھى تبيل اور جنہوں نے دیکھ لیاوہ شلیم کر چکے ہیں کہ ہم اس امر پھل بیرا ہیں کہ جس کا ہمیں خدانے تھم دیا ہے اوران كويرا يت يش نظر عكر " هل تنقمون منا الا أن امنا بالله وما أنزل الينا وما اندل من قبل "امارى نظري آپ كوچه كريمانه كاطرف لكى موئى بين اور تمين يقين بيك اس شدت کے بعد ہمیں ضرور آرام ملے گا۔ مگر معروض الامر صرف یہی ہے کہ حضور خود اس حقی کو سلحهان كاكوشش كرير-"يا الهي ان قلب السلطان بين اصبعي قدرتك لوتر قلبه الى شطر الرحمة انك انت المقتدر المنان لا اله الا انت العزيز المستعان "بال جوعلائے اسلام ایے نفس کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ دین کے محافظ ہیں۔ موائے نفس کے مخالف ہیں اور فرمان البی کے تابع ہیں تو عوام کا فرض ہے کہ ایسے علماء کی تقلید کریں۔ اگر سلطان ان بیانات برنظر ڈالیں جومظہرالہام الرحمٰن (بہاءاللہ) پر ظاہر ہوئے ہیں تو یقینا سجھ لیں گے کہ جو عالم ن تعلق بيں ہے۔ كل اليه راجعون والحق فرد واحد مستقر حس عن الزمان والمكان والذكرو البيان والاشارة والوصف **ور ولا يعلم ذلك الاهو ومن عنده علم الكتاب لا اله الاهو** ابسلطان كافرض ب كمعدل ورحم بساس امرمهم مين كام كرين اورلوگوں كى بریں۔ کیونکہ وہ سب فرضی اور بغیر دلیل کے بیں۔اس کے بعد ہمیں حکم ہوا تو ۔ مگر وہاں بھی ہمیں حکومت عثانیہ کے حضور اپنے اصلی حالات پیش کرنے کا نے خود بھی ارادہ نہ کیا تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہمارا ارادہ کی قتم کے فساد اور سلطان ظل البی ہوتا ہے۔جس طرح خدا کی تربیت کسی خاص انسان ہے مختص تظل اللي كى تربيت بھى كى خاص بى نوع انسان سے مخصوص نہيں ہونى المين كى جلى تربيت مين ظاهر موراس اصول يرباني قائم بين اورسب كومعلوم مقاصد چھوڑ کرمشیت ایز دی کو پیش نظر رکھا ہوا ہے اور اس سے بڑھ کر اس با ہوسکتا ہے کہ محبت اللی میں اپن جان قربان کررہے ہیں۔ ورنہ بغیر کسی . همندا پی جان ضائع نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ ہم مجنون اور پاگل ہیں۔ مگر پوانے ہوں تو ممکن ہوگا۔لیکن ایک بڑی جماعت کا دیوانہ ہوناممکن نہیں مول کوقائم کرنے کی خاطرا پی جان و مال قربان کر دیئے ہیں۔ پس اگر ہی<sub>ہ</sub> مع بی او خالفین کے پاس کیا جوت ہے؟ کہ ہم جھوٹے ہیں۔ حاجی مرحوم میں جہاد کا فتو کی دیا اور خود بھی اس جہادیں شریک ہوئے۔اگر چہ آپ پر بھی بیداز منکشف نہ ہوا کہ تربیت ایک بہت بڑا کام ہے۔ بیس برس . از ملکول میں جلاوطن کئے جارہے ہیں اور ان کے بیچے بیٹیم اور مائیس بے ن کوسطوت سلطانی سے اس قدر بھی قدرت نہیں کہ اپنی اولا دیر نوحہ کر می محبت الی ان میں جلوہ گر ہے۔ان کے فکڑے فکڑ سے کر دیئے گئے۔ افرق ندآیا۔جس سے ثابت ہوگیا کہ وصدت رحمانیہ کی طرف بالکل امران نے سلطان کاول جاری طرف سے مکدر کردیا جواہے۔افسوس یا کہ آپ کے روبروتادلہ خیالات کے لئے ان سے گفتگو کروں۔اب امناظره منعقد كرك مهارب دعاوي پرمباحثه موجائے "فتسمنوا بن "میں صداقت کی علامت تمنائے موت قرار دی گئی ہے۔ اب خور

صفات ندکورےمتصف ہوسکتا ہے وہ کبریت احمر (سرخ گندھک) سے بھی زیادہ کمیاب ہے اور جواس وقت كعلائ اسلام بين "شر فقهاء تحت ظل السماء" كحم مين داخل بين -"منهم المفتنة خرجت واليهم تعود"اكران روايات ين شك بوتوبنده ثابت كرفي كو حاضر ہے۔ گر جوسید مرتفظی مرحوم جیسے علائے اسلام غیر جانبدار ہیں۔ان کے متعلق ہمیں کوئی شکایت نبیس ہے۔ان لوگوں نے اصل مقصد سے چشم پوشی کی ہوئی ہے اور صرف بابیون کی ایذاء پر تلے ہوئے ہیں۔اگران سے پوچھاجائے کہتم نے کون ی اسلامی خدمت انجام دی ہے یا کس امر متعلقہ ترقی حکومت پر توجہ کی ہے کہ جس سے ملکی یاسیاس ترقی ہوتو خاموش رہ کر کہتے ہیں کہ بد معترض بابی ہے۔ پھراسے قل کروا کر مال لوٹ لیتے ہیں۔جبیبا کہ تیمریز کا واقعہ مشہور ہے اور سلطان تک خبر بھی نہیں و نیخے دیتے۔ کیونکداس جماعت کا کوئی معین ومددگار نہیں ہے۔اب آیسے لوگ جب سلطان کی رعایا بننے کاحق رکھتے ہیں۔ان کے سوا اور ندائب بھی ظل عاطفت میں برورش یار ہے ہیں تواس جماعت کو بھی ملک میں رہنے کی اجازت ہونی جاہئے اورارا کین سلطنت كافرض بےكدا يستقواعد ياس كريں كد تمام فد بى فرقے امن وامان سے زندگى بسركرسكيس اور ملك میں ترقی ہو۔ کیونکہ خدا کا مناء صرف یمی ہے کہ عدل وانصاف سے رعایا کی حفاظت کی جائے۔ "ولكم في القصاص حيوة "يام بعيرب كرايك خض كى بملى سايك جماعت كوسرادى جاے۔ "لا تسزروا زرة وزر اخرى "ئيك وبد برايك فرقه على بوت بيں مرتقلند برائى كا مرتكب نہيں ہوسكا۔ كيونكم أكروه طالب مولى بيتواس كوايسے افعال كے ارتكاب كى طرف مطلقاً توجرند ہوگی۔ اگروہ طالب دنیا ہے تو وجاہت طلی اس کوایے امورے مانع ہوگی کہ کہیں لوگ اس ع بركشة نه جوجا كيل - "سبحنك اللهم يا الهي تسمع كلامي وترى حالى وضرى فان كان نداى خالصاً لوجهك فاجزب به قارب بريتك إلى افق سماء عرفك وقلب السلطان الى يمين اسم عرشك الرحمن • ثم ارزقه النعمة التي نزلت من سماء كرمك لينقطع عما عنده ويتوجه الى شطر الطافك، إلى رب ايده عبلي أعانة المظلومين وأعلاكلمتك وأنصره بجنود الغيب والشهادة ليسخر المدائن باسمك لا اله الا إنت العزيز "أكربم مل سيكولي فعل فيح كامر كلب موجاتا يه و بیلوگ شکایت کرویتے ہیں کہ پیفل فتیج بھی ان کے نداہب میں داخل ہے۔ حاشا و کلامیں نے بھی ايسے مروہ افعال كى بھى اجازت نہيں دى۔ بالخصوص ان افعال فيج كى كدجن كى تصريح قرآن شریف میں موجود ہے۔ ویکھیئشراب نوشی کی ممانعت قرآن شریف میں موجود ہے اور بیلوگ بھی

مانعت كرتے بيں مر پر بھى اوگ من عافل نفوس قرار مات ہیں۔نہ یہ المُحَرِّبُ مِعِلمُ ان الله يفعل م وجالل دونوں پر ہوتے چلے ہیں۔و كياحقيقت ركه تاب-"وهمت ك حضوا به الحق ومايات الرسلين المالي كاظهور مواتو جارول طر الإارساني كوكارثواب سجصنا ككادرعا تاریک کرنے میں کوشاں ہوگئے۔ک مقابلہ کے لئے کھڑے ہو گئے۔ آخ بك الـذيـن كـفروا وان كـاد ایسے واقعات پیش آیا کرتے ہیں لكاديا تها اورمفتي حنان اور قاضي ف سٍ" الى ان رفعه الله الى وه بيانات تسلّى بخش پيش كرويتاجن مجى علمائے اسلام كى رنجيدگى كاخ مكرمقتضائ وقت سيقلم كوروك امرك بزجاجة قدرتك لئلا اسمك ولاتدعني بين خلز تمام اطراف میں تجروی کی آگ ہے۔ بیکوئی سلاموقعتہیں ہے ومثق بنجي توجناب امام زين ا عبادالله بین که جن کی بدولت! طفيل دنيا يخلمت انحركن اور

خيـر ومنتها" پهرسوال؛

السرحمن ''كِيريوجِها كياك

ممانعت کرتے ہیں۔ گر پھر بھی لوگ اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ تو سزایا بی کے مستوجب صرف يى عَأْفِل نَفُوس قرار ياتے بيں نه يدكه علائے اسلام بركوكى امرعا كدكياجا تاہے۔"بل ان هذا المُدرُّ يعلم أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد "اعتراضات بميشه برايك عالم وجالل دونوں پر ہوتے چلے ہیں۔ دیکھے انبیاء کیہم السلام اعتراضات سے نہ بچ سکے تو بھلا یفرقہ كيا حقيقت ركمتا ب- "وهمت كل امة برسولها لياخذوه وجادلوا بالباطل ليد حضوا به الحق وماياتيهم من رسول الاكانوا به يستهزؤن "حضور فاتم الرسلين المسلق كاظهور مواتو چارول طرف سے جبرواستبداد كى كالى گھٹائىس آپ پر چھاڭىئىس اورلوگ ابذارسانی کوکار تواب سجھنے لگے اور علائے میہود ونصاریٰ نے حق سے چٹم پوٹی کی اوراس نیز اعظم کو تاریک کرنے میں کوشاں ہو گئے۔ کعب بن اشرف، وہب بن راہب اور عبداللہ بن الی جیسے لوگ مقابله ك لئة كور بهوكة - آخر بيمشوره بواكه حضور عليه السلام تُولَّل كياجائ - "اذ يمكرو بك الذين كفروا وان كان كبر عليك اعراضهم "غرض كمطلع انوارالهيكوقت ایسے واقعات بیش آیا کرتے ہیں۔حضرت عیسی علیہ السلام پر علمائے یہود نے کفر وطغیان کا فتو کی لگادیا تھا اور مفتی حنان اور قاضی فیافا کے عظم ہے آپ کووہ حالات پیش آئے جو قابل ذکر نہیں بير-"الى أن دفعه الله إلى السماء "اگرسلطان عم دية تويس آب كى خدمت مي ايخ وه بیانات تملی بخش پیش کردیتاجن سے جناب کویقین موجاتا که "عنده علم الكتب" اگراب بھی علائے اسلام کی رنجیدگی کا خوف نہ ہوتا تو ایک ایسا مقالہ سپر دقلم کرتا جوموجب اطمینان ہوتا۔ مرمقتفاع وقت سقلم كوروك ديا كياب "سبحنك السلهم يا الهي تحفظ سراج امرك بزجاجة قدرتك لئلا تمر عليه ارياح الانكار من الذين غفلوا من اسرار اسمك والتدعني بين خلق وارفعني اليك واشربني من زلال عنايتك "حضور! تمام اطراف میں مجروی کی آگ مجڑک اٹھی ہے۔ یہاں تک کدمیرے اہل وعیال کو قید کرلیا گیا ہے۔ بیکوئی بہلاموقعتہیں ہے۔ بلکداس سے پہلے لوگوں نے آل رسول کوقید کرلیا تھا اور جب ومثق پنجے تو جناب امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ کیاتم خارجی ہو؟ تو فرمایا کمبیں ہم تو عادالله بي كدجن كى بدولت ايمان كى سرحدوث بوئى بي- "امنا بالله فداياته "اورجارى طفيل دنيا يظمت الحركى اورروشي يجيل يكى ب-" ونحن اصل الامر ومبداه واوّل خيس ومنتها " پهرسوال مواكدكياتم في قرآن شريف چهور ديا؟ فرماياكد: "فيدنسا انزله البيه من " كير يو چها كيا كه كياتم في خدا ك حلال وحرام كوتبديل كرد الاتها؟ تو آپ في جواب

ف ہوسکتا ہے وہ کبریت احمر (سرخ گندھک) ہے بھی زیادہ کمیاب ہے اور عُ اسلام مين - "شر فقهاء تحت ظل السماء "كيم مين داخل مين -ض جت واليهم تعود "أكران روايات من شك بوتو بنره فابت كرني كو مرتقنی مرحوم جیسے علمائے اسلام غیر جانبدار ہیں۔ان کے متعلق ہمیں کوئی لوگوں نے اصل مقصد سے چٹم بوتی کی ہوئی ہے اور صرف بابیوں کی ایذاء پر ن سے بوچھاجائے کہتم نے کون ی اسلامی خدمت انجام دی ہے یا کس امر قبدی ہے کہ جس سے ملکی یا سیاس ترقی ہوتو خاموش رہ کر کہتے ہیں کہ بیہ ائے قتل کروا کر مال لوٹ لیتے ہیں۔جبیبا کہ تیریز کا واقعہ مشہور ہے اور پینچے دیتے۔ کیونکہ اس جماعت کا کوئی معین ومدد گارنہیں ہے۔اب ایسے عایا بننے کاحق رکھتے ہیں۔ان کے سوا اور مذاہب بھی طل عاطفت میں ا جماعت کوبھی ملک میں رہنے کی اجازت ہونی چاہئے اور ارا کین سلطنت یاس کریں کہ تمام نرجی فرقے امن وامان سے ڈندگی بسر کرسکیں اور ملک كانشاء صرف يبي ہے كەعدل وانصاف سے رعايا كى حفاظت كى جائے۔ ، حدوة "بدام بعدب كداك مخص كى بدعلى سالك جماعت كومزادى ة وذر اخدى "نيك وبد برايك فرقه مين بوت بين \_ مرعقند براكى كا را گروہ طالب مولی ہے تو اس کوا سے افعال کے ارتکاب کی طرف مطلقاً ، دنیا ہے تو وجاہت طلی اس کوالیے امور سے مانع ہوگی کہ کہیں لوگ اس سبحنك اللهم يا الهي تسمع كلامي وترى حالي وضري صاً لوجهك فأجزب به قارب بريتك ألى افق سماء عرفك يمين اسم عرشك الرحمن • ثم ارزقه النعمة التي نزلت قطع عما عنده ويتوجه الى شطر الطافك . لى رب ايده ن واعلاكلمتك وانصره بجنود الغيب والشهادة ليسخر الا انت العزيز "أكرمم من سے كوئى فعل فتيج كا مرتكب موجاتا ہے تو کہ پیغل فتے بھی ان کے مراہب میں داخل ہے۔ حاشاو کلامیں نے بھی ازت نہیں دی۔ بالخصوص ان افعال فتیح کی کہ جن کی تصریح قر آ ن می شراب نوشی کی ممانعت قرآن شریف میں موجود ہے اور بیلوگ بھی وياكن ننصن اوّل من اتبع اوامرالله "سب عيليم في ال قرآن كى تابعدارى كى تھی۔ آ خریہ یو چھا گیا کہ پھرتم ایسے مصائب میں کیوں گرفتار ہوئے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ: "لحب الله وانقطاعنا عما سواه "خداك مجت اورونيات دل الحالين ك وجرسي بمرر . مصائب نازل ہو گئے ہیں۔ ہم نے حضور علیہ السلام کا فرمان صرف لفظی رنگ میں پیش نہیں کیا تھا۔ بلکہاس کے بحرحیات میں ہے ایک قطرہ پیش کیا تھا۔ تا کہ مردہ دل زندہ ہوجائیں اوران کو معلوم بوجائ جواس بدبخت قوم سے بم يرنازل بوائے -"تالله ما ارادت الفساد بل تطهير العباد عما منعهم من التقرب إلى الله "مين توسور باتها - اح تكعنايت الهنافي بحج الله المرت على نفحات ربى الرحمن وايقظتني من النوم يشهد بذلك سكِان جبروته وملكوته واهل مدائن غره ونفسه الحق "مجها لام ومعائب س مِجْهُمِرامِثُمِينِ - "قد جعل الله البلاء غادية لهذه السكرة الخضراء وذبالة لصباحه الذي به اشرقت الارض والسماء "جس قدراوك مريك بيل-ان وال ك مال ودولت ني محمد فاكده تبين ديا اورآج منى من لكرشاه كدا كيسال موسك بين "تسالله لهقد رفع الفرق الالمن قضى الحق وقضى بالحق ابن العلماء والفضلاء والامراء اين انظًادقة رحم واين خزائنهم المستوره وزحار فهم المشهودة وسردهم الموضونه هيهات صار الكل بورا جعلهم قضاء الله هباء منثورا ، فاصبحو الا ترى الا مساكنهم الخاليه وسقوفهم الخاويه ابمارى القوم وهم يشهدون ٠ لم ادرفي اي وادي يهيمون الم يان للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله · طوبي لمن قال بلي يارب حان وان · هيهات لا يحصد الامازرع · ولا يوخذ الا ماوضع مل لنا من العمل مايزول به العلل ويقربنا الى مالك العلل . يا ملك أنى رأيت في سبيل الله مالاعين رأت ولا أذن سمعت . قد انكرني المعارف وضاق على المخارف · كم من بلايا نزلت وتنزل قد استهل ومعى ١ الى أن بل مضجعي تالله راسي تشتاق الرماح في موجب مولاه وما مروت على شجر الاوقد خاطبه فوادى ماليت قطعت لا سمى وصلب عليك جسدی . فی سبیل ربی بل بمالدی الناس یعمهون ، غدایرون ماینکرون . سوف نتقل من هذا المتفع الى سجن عكاء ومما يقولون انها اخرب مدن الدنيا واقبها صورة واردأها هواء وانتنها ماءكانها دار حكومة الصدي

ودا أن يحبسوا العبد في أيسنه كسنس السلغب ويهانكم يوانسى وحوش العرَّاءُ لِلاَ **،** عتق الرقاب من السلا إدهم در عالهيكل اولِيانَهُ ، يُّذُه سنة قد خلت في القر يُّقوم مـا لايفقهونهِ اليوم ال لمفضلة والغوى اي سرير م لختام من رحيق رحمة ر ألفلام اما الان حجبوني **والاوهام سوف تشق** اليد العباد ما قالته اللائمات يومئذ يقوم الناس من الاجا **إلاثـقال** · في اليوم الذي في الله المتعال ١ أنه شديد النك إُ **الضغينة** والبغضاء • و المنظر الى الافق الاعلم إكالفراش، ولويفر<del>د</del> **پېكون وربى نوخي**رت خترت ما انا فيه اليوم' الل بنيش جانت بيرً

مکوار ہے۔انجی بڑی کہ پڑی-

وراز موكة تلص اورموجد بمى اس أ

معایا کونظرعنایت سے دیکھے اور ا

🖟 معی ویباہی عدل کرے۔جبیا ک

المهيمن القيوم''

ارادوا أن يحبسوا العبد فيها ويسد وأعلى وجوهنا أبواب الرخاء تالله لوينه كني اللغب، ويهلكني السغب ويجعل فرشي من الصخرة الصماء، وموانسي وحوش العراءُ لا اجزع واصبر كما صبرا ولوا العزم ونوجو من الله عتق البرقاب من السلاسل والاغلال · نسال الله أن يجعل هذا البلاء الادهم در عالهيكل اولياتًه ، وبه يحفظهم من سيوف شاهده وقضب نافذه هذه سنة قد خلت في القرون الخاليه • والاعصار الماضيه • فسوف يعلم القوم ما لايفقهونه اليوم الى مشى يركبون مطية الهوى ويهيمون في هيماء الغفلة والغوى اى سرير ماكسر ، واى سرير مافقر ، لو علم الناس ماوراء الختام من رحيق رحمة ربهم العزيز العلام لنبذ والملام واسترضوا عن الغلام اما الان حجبوني بحجاب الظلام · الذي نسبحوه بايد الظنون والاوهام سوف تشق اليد البيضاء جيبا هذه الليلة الدلماء يومئذ يقول العباد ما قالته اللائمات من قبل ليظهر في الغايات ما بدا في البدايات · يومئذ يقوم الناس من الاجداث· ويسالون عن التراث· طوبي لمن لا تنوَّبه الاثقال ، في البوم الذي فيه تمر الجبال ، ويحضر الكل للسوال ، في محضر اللَّه المتعال ١٠ أنه شديد النكال • نسالي الله أن يقدس قلوب بعض العلماء من الصَعينة والبغضاء ويصدهم الى مقام لا تقلبهم الدنيا ورياستها عن المنظر الى الافق الاعلى · ولا يشغلهم المعاش عن يوم يجعل فيه الجبال كالفراش ولو يفرحون بما رواه علينا من البلاء صنوف ياتي يوم فيه يبكون وربى نوخيرت بين ماهم فيه من الغناء وما انا فيه من البلاء لا خترت ما إنا فيه اليوم

الل بنیش جانے ہیں کہ میں ایک غلام ہوں۔ میر سر پر ایک بال کے ساتھ لکی ہوئی الوار ہے۔ ابھی پڑی کہ پڑی۔ پھر بھی خدا کا شکر گذار ہوں اور دعاء کرتا ہوں کہ سلطان کا سابیہ دراز ہوکہ مخلص اور موجد بھی اس کی طرف دوڑیں اور اس کوتو نیق دے کہ افق اعلیٰ کے قریب ہواور رعایا کونظر عنایت سے دیکھے اور اسے بجروی سے بازر کھے۔ ایپ حکم کا ناصر بنائے تا کہ لوگوں پر بھی ویسائی عدل کرے۔ جیسا کہ ایپ اہل قرابت پر کرتا ہے۔ ''ان یہ لھو المقتدر المتعال المهیمن القیوم''

بن اتبع اوامرالله "سبے پہلے ہم نے ہی تو قرآن کی تابعداری کی كه چرتم ايسے مصائب ميں كول كرفتار ہوئے؟ تو آپ نے جواب ديا كه: لاعنا عما سواه "خداكى محبت اورد نياسيه دل اتفالينه كى وجهد ممرير ہیں۔ ہم نے حضور علیہ السلام کا فرمان صرف لفظی رنگ میں پیش نہیں کیا ت میں سے ایک قطرہ پیش کیا تھا۔ تا کہ مردہ دل زندہ ہو جا کیں اور ان کو بختة وم عيهم برنازل مواج-"تسالله ما ادادت الفساد بل نعهم من التقرب الى الله "مين توسور باتقارا عيا تكعنايت البي نے لى نفحات ربى الرحمن وايقظتني من النوم يشهد بذلك كوته واهل مدائن غره ونفسه الحق "مجھ آلام ومعائب سے ، جعل الله البلاء غادية لهذه السكرة الخضراء وذبالة مرقت الارض والسماء "جس قدراوگ مر چکے ہیں۔ان کوان کے أنبين ديااورآج مني مين ل كرشاه گذا يكسال موكئے بين - "تسالله لمقد ضى الحق وقضى بالحق · اين العلماء والفضلاء والامراء واين خزائنهم المستوره وزحار فهم المشهودة وسردهم صار الكل بورا جعلهم قضاء الله هباء منثورًا • فاصبحو م الخاليه . وسقوفهم الخاويه . ايماري القوم وهم اى وادى يهيمون الم يان للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم ، قال بلى يارب حان وان ، هيهات لا يحصد الامازرع . · هل لنا من العمل مايزول به العلل · ويقربنا الى مالك رايت في سبيل الله مالاعين رات ولا اذن سمعت ، قد ق على المخارف ، كم من بلايا نزلت وتنزل قد استهل ضجعى تالله راسى تشتاق الرماح في موجب مولاه وما رقد خاطبه فوادى ماليت قطعت لا سمى وصلب عليك بي بل بمالدي الناس يعمهون • غدايرون ماينكرون • االمتفي الى سجن عكاء ومما يقولون انها اخرب مدن واردأها هواء وانتنها ماء كانها دار حكومة الصدي

الواح بياء

اب جناب بہاء کے اخلاقی احکام لکھے جاتے ہیں جو مختلف الواح سے منتخب کئے مگئے يس- "عاشروا الاديان بالروح والريحان كل بدء من الله ويعود اليه قد منعتم من الفساد والجدال في الصحف والا الواح مااريد به الاسموكم نسال الله ان يمد اولياء كم ويوفق من حولى على العمل بما امروا به من القلم الاعلى انتم جميعا ثمرة عضن واحد وارواق عضن واحد ليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم أن الذي ربي أبنه أو أبنا من الابناء كأنه ربي أحدا من ابنائى · عليه بهاء الله وعنائة · يا اهل البهاء انتم مطالع العنايه الالهية لا تلوثو السانكم بالطعن واللعن واحفظوا عينكم ممالا ينبغي ما عندكم فاعرضوه للناس فان قبلوا فبها والا فدعوهم ولا تعرضوا بهم لا تكونوا سبب الحزن والغم فضلاعن الفساد دين الله ومذهبه اتحاد اهل الدنيا واتفاقهم لاغير لاتجعلوه سببا للاختلاف والنفاق تربية العالم من اصول الله على الامراء أن يحفظوا هذا المقام • لا نهم مظاهر العدل وعلى الملوك أن يطلبوا امر الرعية تفحصا من عند نفسهم حزبا حزبا ليرتفع الاختلاف من البيـن لا نهـم مـظاهر القدرة مايطلبه هذا العبد انما هو الانصاف · لا تكتفوا باالاصفاء فقط ما ظهر منى فتكفروا فيه اقسم بشمس البيان لم نجعل مانطقنا به محل الشماتة ومفتريات العباد"

درخواست الل بصير

ممااہ میں بہاءمداصی بی جاءمداصی کا میں پہنچ کے اور مرزا کی ماغوسا میں۔ میں اس کے بعد الل البقیر باب نے اداکین سلطنت سے درخواست کی کہ سلطان خود بابیوں کے حالات دریافت کریں۔ کیونکہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ کچھ تو مبالغہ ہے اور کچھ جھوٹ ہے۔ دراصل بابیوں کو سیاسیات سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ بلکہ اس نہ جب کی بنیاد صرف امور روحانی تحقیق اشارات اور تربیت نفوس پر ہے اور حکومت کا اصول ہے کہ جرایک فرقہ کی نگہداشت کرے۔ اس نہ جب کی تحریرات جو جناب کوموصول ہو چکی ہیں۔ ان میں بھی منع عن الفساد اور ارشاد الی الطاعة والانتیاد کا تحریرات جو جناب کوموصول ہو چکی ہیں۔ ان میں بھی منع عن الفساد اور ارشاد الی الطاعة والانتیاد کا المجموع ہو ہو ہے۔ اگر چھومت نے عقائد پر قبضہ کرنا چاہا۔ مگر تاکامی رہی۔ بلکہ جس قدر دبایا اور انجرتے گئے اس لئے تحومت کا فرض ہے کہ دوسری حکومت کی طرح ہی بابیوں کو آزادی بخشے۔

الکے جب چمیز عیار بند کی جاتی ہے تو **اب تعرض کا موقعهٔ بین رہا۔ ہال پیغ** ۔ کے خلاف ہے اور اس جماعت میں ونه ویا جائے۔ کیونکہ ہرایک ندہب بابيوں كوفتنه ونساد ہے كوئى تعلق نہير ے ہوئے ہیں۔ زہبی مداخلت آئین لک ر با حکومت تر تی کرتی رہی اور جہ . [ان، توران اور آشوره دغيره باته -قرے ذہبی فرتے (متشرعہ نصیریہ)<sup>ش</sup> ا عن اوی شرعیه برحکومت نہیں چل ایکا جاتا ہے اور میں میں ایکا میں جاتا ہے اور میں ایکا ہے اور میں ایکا ہے اور میں ایکا ہے اور میں ایکا ہے اور ا برحومت کردہی ہے۔ کیونک اللاف مکومت مجھتی ہے۔ آج ہندوست کی بسر کررہاہے۔متوسط زمانہ میں ( : فتمتم ہوتا ہے) بورب میں بھی علا۔ **ا کوچین نصیب نہیں ہوااور جب مُر**ا **ی جماعت امن کے ساتھ زندگی ب** ہومت بھی بورے کی جیمونی سے چیووڈ **نیانی) اور نه جبی نکته نگاه ایک ای**سال ا بی ہے۔ حکومت ترتی پذیر ہوتی ہے ر حکومت کو نقصان اٹھاٹا پڑتا ہے. یں اور دل اور روح خداکے قبضہ **۔** 

کاالگ ہوتا ہے۔کوئی دوخض مج

میکا "عکومت نے جس قدر بالی ا

**اُخرچ ہوتی تو آج ایران سب پرمت** 

(درخواست بهاءاللداوره

ومت كاروبير

اء کے اخلاقی احکام لکھے جاتے ہیں جو مختلف الواح سے منتخب کئے گئے ن بالروح والريحان كل بدء من الله ويعود اليه قد منعتم ى الصحف والا الواح مااريد به الاسموكم نسال الله ان من حولي على العمل بما امروا به من القلم الا على انتم واحد وارواق عضن واحدليس الفخر لمن يحب الوطن م أن الذي ربي أبنه أوابنا من الأبناء كانه ربي أحدا من · الله وعنائة · يا أهل البهاء أنتم مطالع العنايه الالهية لا الطعن واللعن واحفظوا عينكم ممالا ينبغى ما عندكم فان قبلوا فبها والا فدعوهم ولا تعرضوا بهم لا تكونوا م فضلا عن الفساد دين الله ومذهبه اتحاد اهل الدنيا جعلوه سببا للاختلاف والنفاق تربية العالم من اصول فظوا هذا المقام الانهم مظاهر العدل وعلى الملوك ان نحصا من عند نفسهم حزبا حزبا ليرتفع الاختلاف من القدرة مايطلبه هذا العبد انما هو الانصاف ٠ لا تكتفوا ظهر منى فتكفروا فيه اقسم بشمس البيان لم نجعل اتة ومفتريات العباد''

اء معداصحاب عکا میں پہنچ گئے اور مرزا بیمیٰ ماغوسا میں۔ میں اس کے مالات اکین سلطنت سے درخواست کی کہ سلطان خود بابیوں کے حالات اور کھی جموث ہے۔ دراصل بابیوں کو بیمن اسارات اور بیمن بلکداس مذہب کی بنیاد صرف امور روحانی شخفیق اشارات اور مث کا اصول ہے کہ ہرا کی فرقہ کی تگہداشت کرے۔ اس مذہب کی ہوچکی ہیں۔ ان میں بھی منع عن الفسا داور ارشاد الی الطاعة والانقیاد کا ت نے عقائد پر قبضہ کرنا چاہا۔ مگرنا کامی رہی۔ بلکہ جس قدر دبایا اور ت نے عقائد پر قبضہ کرنا چاہا۔ مگرنا کامی رہی۔ بلکہ جس قدر دبایا اور کے فافرض ہے کہ دوسری حکومتوں کی طرح ہی بھی با بیوں کو آزادی بخشے۔

کونکہ جب چھیر حیماڑ بند کی جاتی ہے تو ایسے مذہب خود بخو د فرو ہو جاتے ہیں۔ زمانہ بدل چکا ہے۔اب تعرض کا موقعہ بیں رہا۔ ہاں بیضروری ہے کہ سیاسی جماعت کود بایا جائے۔ کیونکہ وہ حفظ امن کے خلاف ہے اور اس جماعت میں ہے بھی جو کمینہ پن کرتے ہیں ان کی طرز عمل کو مذہب قرار نہ دیا جائے۔ کیونکہ ہرایک فد ہب وملت کی مساوات کوشحوظ رکھتی ہیں۔ تمیں سال گذر چکے۔ میں۔ بابیوں کوفتنہ وفساد سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ بلکہ سکون وانقیاد سے زندگی بسر کرنا اپناشعار مذہبی بنائے ہوئے ہیں۔ ندہجی مداخلت آئین حکومت کے خلاف ہے۔ جب تک حکومت ایران کا بیر ملک رہا حکومت ترتی کرتی رہی اور جب سے مذہبی مداخلت شروع ہوئی بڑے بڑے علاقے کلدان، توران اور آ شورہ وغیرہ ہاتھ سے نکل گئے۔اگرفتوے شرعیہ کا بیہ مقتضاء ہوتو موجودہ دوسرے مذہبی فرقے (متشرعہ بفصیریہ شخیبہ ،صوفیہ اور ساترہ وغیرہ) کا اخراج بھی ضروری ہوگا۔ ورندا ج فناوي شرعيه برحکومت نبين چل عملي حکومت برطانيه جو صرف شالي حصه مين قائم تھي آج دنیا کے ۵/ ایر حکومت کررئی ہے۔ کیونکہ اس نے مسباوات مذہبی کو قائم رکھا ہے اور مداخلت مذہبی کوخلاف حکومت مجھتی ہے۔ آج ہندوستان بھی اس حکومت پر مفتر ہے اور عدل وانصاف کے نیچے زندگی بسر کرر ہاہے۔متوسط زمانہ میں (جو حکومت رومائے تنزل ہے شروع ہو کرفتخ اسلام قسطنطنیہ تک ختم ہوتا ہے ) بورب میں بھی علمائے مدہب کے ہاتھ میں حکومت کی باگ ڈوررہی ہے تو دنیا کوچین نصیب نہیں ہوااور جب مذہبی حکومت اٹھا گئ تو دنیا کوآ رام حاصل ہو گیااور ہرایک نہ ہی جماعت امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے تکی۔اب بیرمال ہے کہ ایشیاء کی بڑی سے بڑی حکومت بھی بورب کی چھوٹی سے چھوٹی حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ۔خلاصہ بیہ کہ (وجدان انسانی) اور ندہبی تکتہ نگاہ ایک ایبا امرمقدس ہے کہ جس قدراس کو وسعت اور آزادی دی ، جاتی ہے۔ حکومت ترتی پذیر ہوتی ہےاور جس قدراس کوئٹک کرنے کی کوشش کی جاتی ہےاہی قدر حکومت کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کیونکہ مذہب خداکی امانت ہے۔ اس پر انسان کا دخل نہیں اور دل اور روح خدا کے قبضہ میں ہیں ۔حکومت کے قبضہ میں نہیں آ سکتے اور نکتہ خیال ہر ایک کا الگ ہوتا ہے۔ کوئی دو چخص بھی آپس میں متحدالخیال نہیں یائے جاسکتے۔''لیکیل جیعلنا منسكا " حكومت نے جس قدر بابی مذہب كے خلاف مت خرج كى ہے۔ اگروہ اصلاح حكومت مِن خرج ہوتی تو آج ایران سب پر متاز ہوتا۔

حكومت كاروبيه

۔ ( درخواست بہاء اللہ اور درخواست بصیر کے بعد ) حکومت ایران نے خود حالات کی یا تال شروع کردی تو معلوم ہوا کہ تمام شکایات وجاہت طلی اور نہ بھی عداوت یا ذاتی مفاد پر بٹنی شخص ۔ اس لئے حکومت نے تمام شکایات کا سلسلہ بند کر دیا اور جومظالم با بیوں پر ڈھائے جاتے تھے یکدم بند کر دیئے گئے۔ ورنداس سے پیشتر بارہ سال کا عرصہ ہوا ہے کہ دو بھائی طباطبائی خاندان کے سیدھن اور حسین نامی اصفہان میں کمال دیانت کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے اور ملا محمد سین خطیب جامع مجد اصفہان سے ان کا لین دین تھا۔

تآحسنين

جب حسابات کی پڑتال ہوئی تو خطیب کی طرف اٹھارہ ہزاررو پے کی رقم نگی۔ چیک سر بمہر لکھ دینے کو کہا گیا تو خطیب نے برا منایا ادرا پنے بچاؤ کے لئے لوگوں پر بین طاہر کردیا کہ یہ دونوں تاجر بابی فد جب کے بیرو ہیں۔ اس لئے واجب النعز بر اور مستوجب غارت ہیں۔ اس لئے لوگوں نے ان کا باقی مال بھی لوٹ لیا۔ اب اس خیال سے کہ کہیں سلطان تک بیش کایت نہ پہنے جائے۔ خطیب نے تمام علمائے اسلام سے فتو کی حاصل کر کے دونوں کوئل کروادیا۔ وہ دونوں بھائی جمل اپنے وجدا نیات پر ایسے قائم رہے کہ ہر چندان سے کہا گیا کہ صرف اتنا کہدو کہ: ''السنا من بھی اپنے وجدا نیات برائی ہیں ہیں تو تم کور ہاکر دیا جائے گا۔ گرانہوں نے ایک نہ مائی اورا لیے برے طریق سے ان کا فل وقوع پذیر ہوا کہ غیر غدا ہب بھی چونک اسٹھ۔ گراس وقت حکومت ایس کی کو ایسے واقعات پیدا کرنے کی جرات باتی نہیں رہی۔

"الحمدلله على ذلك فرغ من كتابته كاتبه المسكين حرف الزاء ليلة الجمعة الحمدلله على ذلك فرغ من كتابته كاتبه المسكين حرف الزاء ليلة الجمعة المدي الاولى ١٣٠٧ه"

## رباعيات نكتة الكاف

اس كتاب كا انتخاب يهلے درج ہو چكا ہے۔ اب ہم وہ اصول درج كرتے ہيں كه بهائيوں كے نزديك جن كے ابڑاء چار چار ہيں اور نقطة الكاف نے كتاب كے شروع ميں كھے ہيں۔ كھے ہيں۔

- ا ..... "اعداد: احاد (في الناسوت) عشرات (في الملكوت) مئات (في الجبروت) الوف (في لللاهوت)"
- ۲ ..... ' مراتب القلم: مشيئة (مقام نار) اراده (مقام هوا) قدر (جهة ماء) قضاء (عنصر تراب) "

'''مراتب خلق: والجلد''

ظهورات نبوت: آدم انهارار بعه: اوّل نهرر رنگ سپیداز زهر قاتل

ز هراکشمشیر عبدالرحمٰن ازز هر- چهارمنهر سینی

قيامت: المغر( قيام: ( قيامت لا هوت)

اسفار اربعه:"مر

الحق · في الخلق اللباطن:االفواداال

.....**\** 

.....[+]

.....|||

.....

.....

....ا<u>ه</u>

اهل ظاهر: متد

بالنبات؛ متصرف لوازم نبوت: عدم

توررم نبوت عدم آیت از صنف ادء

تردید رب سام عصمة موسیٰ تعلی

. فتنة ابراهيم: معر

که ملائکه خواست ارکان اربعه: ک

اقرار بلابواب الار

مقام فناء: درفوأد چهار فرقه: حكما

. فقه، بالأسري وال

ی تو معلوم ہوا کہ تمام شکایات وجاہت طلی اور نہ ہمی عدادت یا ذاتی مفاد پر ہمی م حکومت نے تمام شکایات کا سلسلہ بند کر دیا اور جومظالم با بیوں پر ڈھائے جاتے سے مسئے۔ ورنداس سے پیشتر بارہ سال کا عرصہ ہوا ہے کہ دو بھائی طباطبائی سن اور حسین نامی اصفہان میں کمال دیا نت کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے اور ملا بامع مسجد اصفہان سے ان کالین دین تھا۔

صابات کی پڑتال ہوئی تو خطیب کی طرف اٹھارہ ہزارروپے کی رقم نگل۔ چیک کہا گیا تو خطیب نے ہرا منایا اور اپنے بچاؤ کے لئے لوگوں پر بیر ظاہر کردیا کہ بیہ بہب کے پیرو ہیں۔ اس لئے واجب التعزیر اور مستوجب غارت ہیں۔ اس لئے باقی مال بھی لوٹ لیا۔ اب اس خیال سے کہ کہیں سلطان تک بید شکایت نہ کائی نے تمام علائے اسلام سے فتوئی حاصل کر کے دونوں کوئل کروادیا۔ وہ دونوں بھائی ت پر ایسے قائم رہے کہ ہر چندان سے کہا گیا کہ صرف اتنا کہدو کہ: 'السنا من فی ہوئی اور ایسے ان کائل وقوع پذیر ہوا کہ غیر خدا ہب بھی چونک اسلے۔ مگر اس وقت حکومت ہے واقعات پیدا کرنے کی جرائت باتی نہیں رہی۔

علىٰ ذلك فرغ من كتابته كاتبه المسكين حرف الزاء ليلة الجمعة الدى الأولي ١٣٠٧ه "

## ال**كاف**

کتاب کا امتخاب پہلے درج ہو چکا ہے۔اب ہم وہ اصول درج کرتے ہیں کہ دیک جن کے اجزاء چار چار ہیں اور نقطۃ الکاف نے کتاب کے شروع میں

عداد: احباد (في الناسوت) عشرات (في الملكوت) مئات (في ببروت) الوف (في لللاهوت)''

ـراتـب القلم: مشيئة (مقام نار) اراده (مقام هوا) قدر (جهة م) قضاء (عنصر تراب)"

"مراتب خلق: العلقة والمضغه العظام العروق والاعصاب اللحم والجلد"

ظهورات نبوت: آ دم ونوح ، ابراجيم ودا وَد ، موى ويسل ، محمد الله

انهارار بعد: الآل نهر رسالت متعلقه محبت رسول رکن بیضاء مقام اودر جنت دره بیضاء رنگ سپیداز زبر قاتل دوم نهر ولایت مقام اودر جنت زبر جدلباس زر درنگ زرد، از زبراشمشیر عبدالرحمٰن بن مجم سوم نهر حسن مقام او در جنت زمرد، لباس سبز رنگ سبز، از خرد جهارم نهر حینی مقام اویا قوت لباس سرخ، رنگ سرخ، از خون شهادت رقیامت: اصغر (قیامت ملکوت) کبیر (قیامت جروت) اکبر قیامت: اصغر (قیامت ملکوت) کبیر (قیامت جروت) اکبر

(آيامت لا بوت) اسفار اربعه: "من الخلق الى الحق ، فى الحق بالحق من الحق الى الحق ، فى الخلق بالحق"

ابل باطن: الل فوادالل عقل اورالل نفوس طبيبه

اهل ظاهر: متصرف بعلويات متصرف بالحيوان، متصرف بالنبات، متصرف بالجمادات.

لوازم نبوت: عدم دعوى محال، اظهار آيت، اقتران آيت بالدعاء، آيت از صنف ادعاء عدم زادع.

ترديد رب سامريه: لم يره الا النبي اعطى المعجز تين · ظهور عصمة موسى تعليم بداء

فتنة ابراهيم: معرفت الهيه القاء في النار، ذبح اسماعيل، فتتة مال كه ملائكه خواستند

اركان اربعه: كلمة توحيد، اقرار نبوت، اقرار ولايت وامامت، اقرار بلابواب الاربعة

مقام فناء: درفوأد، درعقل، درنفس، درجسمـ

چهار فرقه: حكما واخبارى عرفا وعلمائے اصول شيخيه وعلمائے فقه، بالاسرى والشرقى۔ ضرب اوّل: که احاد است درین چهار ملک یک سال ناسوت در لا بوت بزارسال میشود و فرب دوم ده بزار و فرب سوم صد بزارسال و فرب چهارم بزار بزار، چونکه بر ملک را دود و آسان (غیب و شهادت) ب باشدازین جست آسان بشت شد، ازین در فرب دوم بر آسانی ده بزار ب باشد و فت آسان بفتاد بزار، واینکه واروست که غلظت بر آسان و مابین بریک پانصد بزارسال ست، برگاه چهار ملک بگیرید در ضرب دوم میشود، و برگاه بشت فلک مراد باشد، در ضرب چهارم محسوب میگرود، معنی آکه یوم قیامت بافه بزارسال ست بالیست درین ملک قیامت و اقع شود و بخش سال ناسوتی قیام نماید که برسال در ضرب اوّل بزارشد و در ضرب دوم ده بزار للزاخ میسال در ضرب اوّل بزارشد و در میک ملکوت فلا برشود و در تا سوت در بیکل شیعه فلا برشود و در تا سوت در بیکل شیعه فلا برشود در تا سوت در بیکل شیعه فلا برشود و

ا دو ہزارسال تک زمین خالی رہی۔ پھر دو ہزارسال تک پانی اور اس کو مخلوقات رہی۔
پھر میزا تات (نے زار) کا زمانہ دو ہزارسال تک رہا۔ پھر حیزانات کا زمانہ دو ہزار سال
رہا۔ جس میں چار پاؤل کا بادشاہ گھوڑا تھا اور پرندوں کا گدھہ۔ پھر دو ہزا۔ سال تک
فرشتے رہے اور خلق آ دم کا مشورہ ہوتا رہا۔ پھر جان بن جان کا زمانہ آ یا جس میں
عزازیل معلم الملکوت بنا۔ اخیر میں ظہورا لہی آ دم علیہ السلام پیدا ہوئے تو سجدہ کا کمم
ہوا۔ گرعزازیل نے کہا کہ خدا کا فیض بند ہوچکا ہے۔ اس کئے سجدہ نہ کیا۔

۱س دور بدلیع کاظہوراوّل آ دم علیہ السلام ہیں۔ اس کا بیٹام اس لئے پڑا کہ اس سے پہلے غیر متنائی دورگذر چکے تھے۔ جیسا کہ دوایت ہے کہ موی علیہ السلام نے ایک ٹیلہ پر آ واز دی تو ایک فرشتے نے جواب دیا کہ آپ سے پہلے ہزاروں موی ہوگذر سے ہیں۔ جن کی تعدادای ٹیلہ کی ریت کے دانوں سے بھی زائد ہے اور جن کی آ واز بھی آ ہے گئ آ واز بھی آ ہے گئ آ واز بھی سے گئا واز جیسی تھی۔

بہائی ندہب کے مزید حالات

عبدالبهاءعباسآ فندي

جناب بہاءاللہ کے صاحبز ادے عبدالبہاء یوم جمعہ کو طہران میں ۲۳ مرتکی ۱۸۴۳ء مطابق کیم رمحرم الحرام ۲۲۰ اھ نصف رات کو پیدا ہوئے اور اس روز جناب باب نے مہدی ہونے کا دعویٰ

كيا تھا۔ جب بہاءاللہ بغداد گئے تو، آتمهسال تقى اورجب بهاءالله جبل اوراس وفتت اس کی عمر باره سال تھی۔ تھا کہ مجھے سب کھوائے باپ کے فیا کیا۔اس لئے اس کا نام شاب حکیم رَ **تھا۔ گیارہ سال کے بعد حکومت ترک** آپ کے ہمراہ رہا۔اشنبول سے یا نا مے ہمر کاب تھااور وہاں یانچ سال مج چونکه آب بهت تی مشهور مو کیے تے خدمت میں آخری دم تک حاضرر۔ ما ميئے۔عكاميں جب پچ*ھ عرصه گذر*ً ، اٹھالی تھیں اور بستان بھی آپ کی رہ کی حاضری ہے مشرف ہوتے تھے جب مسيح بہاءاللہ پيدل سفر کرتے : موخاندانی امیر تھے۔ مگر حکومت ۔ تک فقراء بررویے تقسیم کیا کرتے شریک مصائب رہے۔ ( کوکب ۵ روانه كما كما تقا اورعبدالبهاءعباس کردی تو حکومت نے آپ کو بھی ہو چکی تھی رہا کر دیا تو امریکہ و بورپ

آپ کے بعد شوقی آ بیٹے ہیں اور آ کسفورڈ بو نیورٹی ہوا۔ (شمشیر آبدار سے نشتر یا ر ملقب بصدیق العلماء قتل ہوئے خیال کرایا گیا تھا۔ اس وقت نا

شوقی آ فندی

اقل: که احاداست دریس چهار ملک یک سال ناسوت در لا بهوت بزار سال وضرب دوم ده بزار وضرب سوم صد بزار سال وضرب چهارم بزار بزار، چونکه بر او دو آسان (غیب وشهادت) م باشدازی جهت آسان بهشاد بزار، وانکه واردست ب دوم برآسانی ده بزار ب م باشد و شدازی بهت آسان به نشاد بزار، واینکه واردست نظت برآسان و ما بین بریک پانسد بزار سال ست، برگاه چهار ملک بگیرید ب دوم می شود، و برگاه بشت فلک مراو باشد، در ضرب چهارم محسوب میگردد، که یوم تیامت پنجاه بزار سال ست بالیست دری ملک قیامت و اقع شودون خامون تاسوتی تیامت و اقع شودون بخوا برارشد و در می ملک قیامت و اقع شودون بخوا بخوا برارشد و برارسال لا بوت می باشد و بالیست که یوم الله در ملک ملکوت فا برشود و وت در بیکل شیعه فا برگردد.

و دوری سی بیعت از رود و برارسال تک پانی اوراس کو مخلوقات رہی۔ رسال تک زمین خالی رہی ۔ پھر دو ہزارسال تک ہا۔ پھر حیوانات کا زماندہ ہزارسال ش میں چار پاؤں کا بادشاہ گھوڑا تھا اور پرندوں کا گدھ۔ پھر دو ہرارسال تک نہ رہے اور خلق آ دم کا مشورہ ہوتا رہا۔ پھر جان بن جان کا زمانہ آ یا جس میں میل معلم الملکوت بنا۔ خیر میں ظہورا آبی آ دم علیہ السلام پیدا ہوئے تو سجدہ کا تھم رعز ازیل نے کہا کہ خدا کا فیض بند ہو چکا ہے۔ اس کے سجدہ نہ کیا۔

رربدلیع کاظہوراؤں آوم علیہ السلام ہیں۔اس کا بینام اس لئے بڑا کہ اس سے ہر متنائی دورگذر چکے تھے۔جیسا کروایت ہے کہ موٹی علیہ السلام نے ایک ٹیلہ ذوی تو ایک فرشتے نے جواب دیا کہ آپ سے پہلے ہزاروں موٹی ہوگذر ہے۔ جن کی تعداد اس ٹیلہ کی ریت کے دانوں سے بھی ذائد ہے اور جن کی آواز بھی

لی آ وازجیسی تھی۔ بہائی مذہب کے مزید حالات

يآ فندي

ی بر سندن بہاءاللہ کےصاحبز ادے عبدالیہاء یوم جمعہ کوطہران میں۲۳ مُرکی ۱۸۴۴ءمطابق ۱اھ نصف رات کو پیدا ہوئے اور ای ردز جناب باب نے مہدی ہونے کا دعو کی

کیا تھا۔ جب بہاء اللہ بغداد گئے تو بیصا جزادہ آپ کے ہمراہ تھا اور اس وقت اس کی عمر صرف آٹھ سال تھی اور جب بہاءاللہ جبل سلیمان سے بغداد کووالیں آئے تو پھر بھی بیآ پ کے ہمراہ تھا اوراس وقت اس کی عمر بارہ سال تھی ۔ مگر آتے ہی بڑے بڑے ال علم کو نیجا دکھلانے لگا اور فخر سے کہتا قاكر مجھ سب كچھائے باپ كے فيل عاصل ہواہے۔ورند ميں نے مكتب ميں كچھ بھى عاصل نہيں کیا۔اس لئے اس کا نام شاب حکیم رکھا گیا اورحسن و جمال کی رو ہے بھی نو جوانان بغداد میں متاز تا۔ گیارہ سال کے بعد حکومت ترکیہ نے جب آپ کواشنبول بلالیا تو اس وقت بھی بیصا جزادہ آپ کے ہمراہ رہا۔اسنبول سے پانچ ماہ کے بعد آپ کوادر نہ جانے کا تھم ہوا تو بیصا جزادہ آپ کے ہمر کا بتھااور وہاں پانچے سال محبوس رہے۔عکا کی جلاوطنی میں بھی عبدالیہا ءساتھ ہی رہےاور چنکه آب بہت تنی مشہور ہو بھے تھے۔ اس لئے آپ کالقب سرکار آقا پڑ گیا تھا۔ آپ باپ ک فدمت میں آخری دم تک حاضرر ہے۔ یہاں تک کہ بہاءاللہ ۵ سمال کی عمر میں ۱۸۹۲ء کووفات یا گئے۔عکامیں جب کچھ عرصہ گذر گیا تو حکومت نے خاص خاص حدود میں نظر بند کر کے بیڑیاں المال تعین اور بستان بھی آ پ کی رہائش تھی اور عبدالبہاء کڑا کے گری میں بھی پیدل چل کر آ پ کی ماضری سے مشرف ہوتے تھے کسی نے کہا کسواری کیون نیس خرید لیتے تو جواب میں کہا کہ جب مسيح بهاء الله پيدل سفر كرتے بي تو كيا ميں أن سے افضل مول كموارى برمفر كرول؟ آپ موخاندانی امیر تھے۔ گر حکومت نے آپ کی تمام جائیداد پر قبضہ کرلیا ہوا تھا۔ گرتا ہم یا نچ یا نچ سو تك فقراء يرروي تقسيم كيا كرتے تصاور آپ اينے باپ كى خدمت ميں پچاس سال كى عمرتك مریک مصائب رہے۔ (کوکب ۲۵رنومبر ۱۹۲۵ء) خلاصہ بیہے کہ بہاء الله ۱۸۲۸ء میں عکاکو روانہ کیا گیا تھا اور عبدالبہاء عباس آفندی نے باپ کی وفات کے بعد گدی نشین ہو کر تبلیغ شروع کردی تو حکومت نے آپ کوبھی وہیں نظر بند کر دیا اور ۱۹۰۸ء جب کہ آپ کی عمر چونسٹھ سال **بوچى تقى رېا كرديا تو امريكه و يورپ كاسفرتين سال تك سرانجام ديا اور ١٩٢١ء ييل و فات پا ئى -**شوقی آفندی

آپ کے بعد شوقی آفندی گدی نشین قرار دیے گئے جو جناب عبدالبہاء کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور آسفور ڈیو نیورٹی کے تعلیم یافتہ ہیں۔ اس سال کے عرصہ میں ہیں ہزار بابی تل موا۔ (شمشیر آبدار سے نشتر یا راہ سے گرم پانی یا آگ سے) اور ۱۹۲۳ء میں شخ عبدالمجید ملقب بصدیق العلماء قتل ہوئے اور آپ کے ہمراہ ایک امریکہ کا سفیر بھی قتل ہوا جو بہائی خیال کرایا گیا تھا۔ اس وقت ند ہب بہائیت کی نشروا شاعت کے لئے گیارہ رسائل جاری

جیں۔ سٹار آف دی ویسٹ، مجم باختر، ورلڈ فیلوشپ گار ڈن امریکہ، خورشید خاور روس، مثس حقیقت جرمنی، حقیقت جرمنی، مجم خاور جاپان، ہیرلڈ آف دی ریسٹ کا نپور، دی ڈان رنگون، الاشراق رنگون، کوکب دہلی، (کوکب ۹ رفر وری ۱۹۲۵ء) بہماؤ اللّد

مرزاحسین علی صاحب نوری (منسوب بقرینور) ۱۸۱۷ء کوطبران میں بیدا ہو کے اور ۱۸۴۴ء میں جناب باب سے تعلق پیدا کیا۔ اپنے شیخ کی وفات کے بعد اور نہ میں اپنا دعویٰ کرویا اور سلاطین بورپ کوتبلیغی خطوط روانہ کئے۔ جو بابی آپ کے تابع ہوئے بہائی کہلائے اور ۲۹ رئى ۱۸۹۳ کو وفات يا كى اور آپ كا برابينا عبداليها ءعباس آفندى گدى نشين مواريبودى سيح کے منتظر تھے۔عیسائی میچ کے ظہور ٹانی کے لئے چٹم براہ تھے۔اہل اسلام کواینے مومود کا انظار تھا۔ بدھ ند بہب کے پیرویا نجویں بدھ کے نتظر تھے۔ زرتشت کی امت شاہ بہرام کی راہ دیکھر ہے تھے۔ مندو کہتے تھے کہ کرش دوم آنے والا ہے اور دہر مید خیرالنظام کے اور بہترین انتظام کے منتظر تھے۔ اس لئے جناب بہاء نے تمام مذاہب کو دعوت اتحادیہ کی تعلیم دی اور دو کتابیں لکھیں۔ کتاب اقد س اور کتاب مبین بہت ی الواح بھی ہیں۔ جولکھ کر بادش ہوں کوروانہ کی تھیں۔ جولوگ عبادات پر عامل رہیں وہ بہائی فدہب میں داخل نہیں ہوسکتے۔ کیونکداس فدہب کا دارو مدار کام پر ہے۔اس لئے بچول کی تعلیم ضروری ہے اور تکاح بھی ضروری ہوا اور ہرایک ملک کے لئے اپناا پنارسم ورواج اور فقبي وخيره كارآ مدموسكا ب-ورنه بيت العدل كى طرف رجوع كرناير عكا سلاطين كاحترام فرض ہے۔ کوشش کی جائے کہ ساری دنیا کی ایک زبان ہوجائے۔ جہاداور بحث ومباحث خم کرنا ضروری ہے۔ (کوکب ۲۵ راپریل ۱۹۲۵ء) کیم محرم الحرام ۲۰ احد (۲۳ رمئی ۱۸۴۴ء) کوسید علی محد شیرازی پچیس برس کے تھے۔کیانی خاندان وزارت کے متاز فرد بہاءاللہ ستائیس برس کے تتھے اور عبدالبهاءعباس آفندی اس روز پیدا ہوئے تھے۔ اس روزسیدعلی محمد باب نے دعویٰ کیا کہ میں مهدى موعوداورقائم آل محمهول اور من ينظهر الله "كامبشر بول اور ١٨٥٠ عيس اس ميدان میں قتل کئے گئے جو پہلے سے ہی میدان صاحب الزمان کے نام سے مشہور تقارآ پ کی وفات کے بعد جناب بہاءاللہ نے اس ندہب کی دعوت دی تو اس قدر زنجیروں میں جکڑے کہان کواشا بھی نہیں سکتے تھے۔ چارسوگاؤں جا گیرتھے۔حکومت نےسب پر قبضہ کرلیااورعوام الناس نے گھر کا تمام ا ثاثالوث لیا اور جار ماہ تک محبوں رہے۔ پھرمعدالل وعیال اور نوکر جا کروں کے بغداد بھیجے گئے۔ دہاں بارہ سال رہے۔ اس عرصہ میں رو بوش ہوکر دوسال برقعہ بوش ہوکر جبل کر دستان میں

**رت** دی تھی۔ وہ میں ہی ہول **ں تمرا**بیجة میں نظر بندرے كى ياكرامريكه مين آپ كانده ليدكرت موئة تمام نداب. بباع كەسب اديان اور غدام إبراكتاب المال" لقوله **رة اللسان، مجلس الاقوام ( كو** ا من ہونے سے پہلے واقع ہوا و انه این روانه این روانه **تاں چی**س سال نظر بندرہے ر. في ان، نيولين ثالث، سلطان ف انه کی گئیں۔آخری عمر میں عکا م محقریب دوسال تک قیام کیا۔ ا الوکب کنونش کیئے نمبر ۵ میں ہے 🚣 ئے اور ۱۲۲۲ء ، ۲۲۰ اھ ٹر **گریف میں حجاج کے سامنے ک**ے ا ئے تو ایران میں تہلکہ مج گیاا **أب** كي تعليم بيقى \_عبادة الهي <del>أ</del> ہے پہلے نوسال کہا کہ: ''من أمرزاحسين على خاندان وزارسة ۔ اوزیر تھے۔ باب کی طرح آپ ورار مرجار مادك بعد بغداد

ون کے فاصلہ پر نجیب یاشا۔

**بالمبر الله بول\_جس كى بشار ر** 

الی قائم کرےگا۔اہمی قطعط

**اوت گذار رے اور چند ماہ بع** 

ی ویسٹ، نجم باختر، ورلڈ فیلوشپ گارڈن امریکہ،خورشید خاور روس،مٹس بقت جرمنی، نجم خاور جاپان، ہیرلڈ آف دی ریسٹ کا نپور، دی ڈان رنگون، کب دبلی، (کوکب ۹ رفر وری ۱۹۲۵ء)

مین علی صاحب نوری (منسوب بقربینور ) ۱۸۱۷ء کوطهران میں پیدا ہوئے اور ، باب سے تعلق پیدا کیا۔اپنے شخ کی وفات کے بعدادر نہ میں اپنادعویٰ کردیا کو تبلیغی خطوط روانہ کئے۔ جو بابی آپ کے تالع ہوئے بہائی کہلائے اور ات پائی اور آپ کا بردا بیٹا عبدالبہاءعباس آفندی گدی نشین ہوا۔ یہودی مسیح یا سے کے ظہور ٹانی کے لئے چٹم براہ تھے۔اہل اسلام کواینے موعود کا انتظار تھا۔ پانچویں بدھ کے منتظر تھے۔ زرتشت کی امت شاہ بہرام کی راہ دیکھ رہے تھے۔ ، دوم آنے والا ہے اور دہریہ خیر النظام کے اور بہترین انتظام کے منتظر تھے۔ نے تمام نداہب کودعوت اتحادیہ کی تعلیم دی اور دو کتابیں کھیں۔ کتاب اقدی ی الواح بھی ہیں۔ جولکھ کر بادشاہوں کوروانہ کی تھیں۔ جولوگ عبادات پر بہب میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اس مذہب کا دار ومدار کام پر ہے۔ اس ری ہے اور نکاح بھی ضروری ہوا اور ہرایک ملک کے لئے اپناا پنارسم ورواج وسكما ب-ورنه بيت العدل كى طرف رجوع كرنا يزع كارسلاطين كااحرام جائے كىسارى دنياكى ايك زبان ہوجائے۔ جہاد اور بحث ومباحثة ختم كرنا .٢٥ را پریل ۱۹۲۵ء) کیم محرم الحرام ۲۰ ۱۱ه ( ۲۳ رمنی ۱۸۴۴ء ) کوسید علی محمر لے تھے۔کیانی خاندان وزارت کے متاز فر د بہاءاللہ ستائیس برس کے تھے اور ) اس روز بیدا ہوئے تھے۔ ای روز سیدعلی محمد باب نے دعویٰ کیا کہ میں محمر بول اور "من يسظهر الله "كامبشر بول اور • ١٨٥ء من اس ميدان ، سے بی میدان صاحب الزمان کے نام سے مشہور تھا۔ آپ کی وفات کے اس ندہب کی دعوت دی تو اس قدر زنجیروں میں جکڑے گئے کہان کواٹھا یسوگا وَل جا کمیر تھے۔حکومت نے سب پر قبضہ کرلیااورعوام الناس نے گھر حار ماہ تک محبوں رہے۔ پھرمعہ اہل وعیال اور نو کر حاکروں کے بغداد بھیج ہے۔اس عرصہ میں روپوش ہوکر دوسال برقعہ پوش ہوکر جبل کر دستان میں

عبادت گذاررے اور چند ماہ بعد ادر نہ کو جلاوطن ہوئے۔ وہاں اعلان کیا کہ باب نے جس کی بثارت دی تھی۔ وہ میں ہی ہوں۔اب بالی بہائی بن گئے اور عکا کے قلعہ میں روانہ کئے گئے اور وہاں قصر البجت میں نظر بندر ہے اور ۱۸۹۲ء میں آپ کی وفات ہوئی عبدالبہاء نے ۱۹۰۸ء میں ر ہائی یا کرامریکہ میں آپ کا ند ہب پہنچایا اور ۱۹۲۱ء میں وفات یائی۔ آپ کی پیغلیم تھی کہ ترک تلليدكرت موئة تمام نداهب سے آزاد مواوراصل حقيقت كى تلاش ميں رمو- تاكمتم يرمنكشف موجائ كدسب اديان اور مذاجب ايك بى بين اخوت عامه ملح عموى محبت نوعيه تعليم عموى ، وجرب اكتماب المال لقوله تعالى جعلنا اشتغالك بالامور نفس العبادة لله " ومدة اللمان، مجلس الاقوام ( کوکب ۹ رفروری۱۹۲۵ء) سلطان پر گولی چلانے کا واقعہ بغداد کو جلاوطن ہونے سے پہلے واقع ہوا تھا۔ دوسال کی روپوشی کے بعد پھر بغداد میں آٹھ سال قیام کیا۔ **کرتس**طنطنیہ کو۴۳ ۱ماء میں روانہ ہوئے اور ادر نہ کے بعد عکا میں جس دوام کے لئے بھیجے گئے۔ جاں چوبیں سال نظر بندرہے اور اس نظر بندی میں الواح سلاطین تازل ہوئیں۔ جوسلطان ایران، نپولین ثالث، سلطان فرانس، ملکه وکٹوریہ، زار روس، پوپ رویا مسدر مما لک امریکہ کو رواندگی گئیں۔ آ خری عمر میں عکا سے نکل کر جارمیل کے فاصلہ پرقصر بہجت کے مقام پر جبل کرال كقريب دوسال تك قيام كيا\_ 2 يرس مين ١٨٩٨ء كو وفات يائى \_ ( كوكب ٢٠ راگست ١٩٢٠ء) کوکب کونش بھیئے نمبرہ میں ہے کہ علی محمد تاجر پشمینہ کے بیٹے تھے۔ مهرا کو بر۱۸۱۹ء کوشیراز میں پیدا موے اور ۱۸۳۴ء، ۱۲۲۰ھ میں ۲۵ برس کی عمر میں باب الوصول الی معرفة الله كا وعوىٰ كيا۔ مكه شریف میں جاج کے سامنے پہلے اعلان کر چکے تھے کہ میں قائم بامراللہ موں۔ جب بوشہروالیں آئے تواریان میں تبلکہ کچ گیااور حکومت نے آپ کوقید کرلیا اور تیریز میں ۱۸۵۰ء کوشہادت یائی۔ آپ کی تعلیم ہیتھی۔عبادۃ الہی ،مخلق بمکارم اخلاق ،مساوات زن ومرد درحقوق وغیرہ اپنی وفات ے پہلے نوسال کہا کہ: 'من یظهر الله ''آتے ہیں۔۱۸۵۲ء میں ہزار بالی مارے گئے۔ مرزاحسین علی خاندان وزارت طهران کا بهترین فرزند طهران میں ۱۸۱۷ء کو پیدا ہوا۔ باپ دادا وزیر تھے۔ باب کی طرح آ ب کو بھی عطائی علم تھا۔ ٢٧ برس کی عمر میں باب سے بیعت کی اور قید موا پھر جار ماہ کے بعد بغداد گیا اور وہال گیارہ برس رہا اور جب قسطنطنیہ کوسفر کیا تو بغداد سے بارہ ون کے فاصلہ پر نجیب یاشا کے باغ میں اپنے بیٹے اور مریدوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں من یظمراللد ہوں۔جس کی بشارت باب اور انبیاء سابقین نے دی ہے اور کہا ہے کہ زیبن پر حکومت الى قائم كرے گا۔ ابھى قسطنطنيد ميں يائج بى ماه قيام كيا تھا كدادرندكو جلاوطنى كاتحكم آگيا۔ جہال

صرف یہود ونصاری رہتے تھے اور وہاں تین سال قیام کیا اور ۱۸۲۲ء،۸۲۹ء کے درمیانی عرصہ میں سلاطین عالم کوئیلنی خطوط روانہ کئے ۔جن میں دعویٰ کیا کہ مجھ میں خدا طاہر ہوا ہے۔ملکہ وکٹو رہیہ نے جواب دیا کہ اگرتم خدا کے مظہر موتو دیر تک قائم رہو گے۔ ورنہ تم ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاسکتے۔جواب الجواب میں آپ نے تکھا کہتم دیر تک حکومت کروگی۔زارروس نے آپ کے خط کی عزت کی۔ پوپ نے برامنایا۔ آپ نے لوح ٹانی لکھ کررواندکی کہ بہت جلدتم کورسوائی ہوگی نوفرانس وجرمن كى جنك يس ملك عمانوآ كيل في اس كوقلعه مين قيد كرديا مشاه جرمن فريدرك تعرد جب ملک شام میں آیا اور مقامات مقدسہ کی زیارت کی۔ اثناء میں آپ کے پاس نہیں آیا۔ باوجود يكدآب في اسے بلائمى بيجا تفاتوآب في فرمايا كتم كو عكومت ندسط كى - چنانچ جب اس كى تاج يوشى موكى تو قريب الموت تعااورايك روز بعى حكومت ندكرسكا في يولين ثالث سلطان فرانس نے جواب میں کہا کہ اگرتم ایک خدا کے مظہر موتو ہم دوخداؤں کے مظہر ہیں اور میں خود خدا ہوں تو آپ نے لوح ثانی میں اس کو جواب دیا کہتم اسے وطن سے باہر مرو سے اور بہت جلد حكومت سے محروم كئے جاؤ كے تو جب فرانس وجرمن ميں • ١٨٤ء كواڑ ائى ہوئى تو حكومت جمہوريد قائم كى كى اور نيولين كوانكلستان ميس بناه ملى اورومين مرا ١٨١٨م ميس بهاء الله كوعك ميس جلاوطن كياكيا\_ جہال كى آب وجوا ناموافق تھى اور آپ كے ساتھى آپ كے جمراه دوكو تر يول ميں دوسال تک نہایت کم خوراک پر گذارہ کرتے رہے۔ پھرآ پ کے لئے برداوستے مکان بنایا گیااور تھم ہوا کہتم عکد کے آس پاس سیر کرسکتے ہوتو قصر بہجت میں ۲۹ مرکی ۱۸۹۲ء کو وفات یائی اور تحریر وتقريرين اي بيع عبدالبهاء كوخليفه بناديا تعار عبدالبهاء كي شخصيت

آپوہ ہیں کہ جس کے متعلق عیسا تیوں کا خیال تھا کہ اپنے باپ کے جلال میں ظاہر ہوگا۔ زبور ۹،۲۸ کی ہے کہ: ''اندہ یدعونی اباہ واجعلہ ابنا واحدا''اورزکریا ۱۲،۱۲ میں ہے کہ: ''دلك الدى اسمه غصن يملك ارض الله ويكهن ''زبور ۱۲،۲۲ میں ہے کہ: ''انی اجلست سلطانی علی جبل صيهون (كرمل) ''اورعبدالیماء نے اپنے مقاصد میں کامیائی پاکر یہودونصاری زرشتی اور سلمانوں کو ایک دسترخوان پرجمع کردیا۔ عکہ میں جب بابیم موى بخارے یارہوئے تو آپ بى ان كی تارداری کرتے تھے۔ (اس وقت با يوں كی تعداد سرخمی) تركول نے آپ کو وہیں قيدر کے تھے۔ رہائی کے بعد آپ معرا نے اوروس ماہ تک حجور دیا اور یہاں آپ چا لیس برس قيدر ہے تھے۔ رہائی کے بعد آپ معرا نے اوروس ماہ تک

وبان قيام كيا - پھرسوئيزرلينڈ، قرق قالعين كنڌ الكاف ميں

نورمين بهيج ديا كيا تفاادروم اسلام کوشاہی امداد کبنی پڑ ؟ موكرسلطان ناصرالدين قاج تبليغى خطبه دبإ اوراپيخسن رامكثير كەطلعت زيبادارد''ا بلدہ محد خان کے پاس نظر بن تنے کے عرصہ کے بعد مختس ميں انجى تم كونجات دلاسكتا کی گئی تو جاتے ہی تبلیغی خط ر که دیا که مشبت اولی آ دم اورآج میں اسے باب کے تواخیراگست۱۸۵۲ء پیل میمینک دی گئی اوراو برا تر قل يوں وقوع ميں آيا اس کی زلفیں خچر کے دم۔ ہے کہ اس کو گلا گھونٹ ۔

روایت ہے کہ وے کر جب سلطان کے تھااور فوراً تھم دے دیا تھ میں ہدییا ظرین ہیں۔ ت

پیش کئے جاتے ہیں۔ج

لبافت مدعى بروز فاطمه قر

وہاں قیام کیا۔ پھرسوئیز رلینڈ، امریکہ اور فرانس کاسفر کر کے اسکندر بیکوواپس تشریف لے گئے: قرق العین

کلتہ الکاف میں ککھا جاچکا ہے کہ واقعہ بدشت کے بعد زرین تاج قر ۃ العین کوشہر نور میں بھیج ویا گیا تھا اور وہاں چینج ہی اس نے تبلیغ اس سرگری سے شروع کردی کہ علائے اسلام کوشاہی امداد لینی پڑی نے چنانچہ وہاں فریقین میں سخت لڑائی ہوئی اورقر ۃ العین گرفتار ہوکرسلطان ناصرالدین قاحیار کے سامنے حاضر کی گئی۔ مگر جب اس نے شاہی در بارمیں ایک تبلیغی خطبه دیا اور اینے حسن و جمال کا جلوہ د کھایا تو سلطان نے بے ساختہ کہد دیا کہ:''ایں رامکشید کہ طلعتے زیبا دارد''اے قل نہ کرنا۔ کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے ۔ گھراس کومختسب بلدہ محمدخان کے باس نظر بند کر دیا گیا اور وہ بدستور تبلیغ میں معروف رہی اور بابی نگا تارآ تے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعدمحتسب نے کہا کہ اگرتم اپنے پیرومرشد باب کوایک ہی دفعہ برا کہہ دوتو میں ابھی تم کونجات دلاسکتا ہوں۔ مگراس نے نہ مانا۔ دوسرے دن باؤشاہ کے دربار میں پیش ، كى كَيْ تَوْجِاتِ بْيَتِلِيغْي خطبه ديناشروع كرديا -جس ميں اينے تمام عقائد كا خاكہ هينج كرسا ہے ر کھ دیا کہ مشیت اولی آ دم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ رفتہ تمام انبیاء میں ظاہر ہوتی رہی اورآج میں اے باب کے چمرہ میں دیکھرہی ہوں۔اس پرسلطان نے قبل کا حکم جاری کردیا تواخیراگست،۱۸۵۲ء میں قتل کر ہے بستان ایلخانی میں ایک ویران کنو ئیں کے اندراس کی لاش پھینک دی گئی اور او براس قدر پھر ہینئلے گئے کہ لاش پھروں میں دب گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کا فل بوں وقوع میں آیا کہ مرنے کے لئے دیدہ زیب لباس میں ایک باغ میں لائی گئی تھی تو اس کی زلفیں خچر کے دم ہے با ندھ کر خچر کو دوڑ ایا گیا تھا۔ مگر کو کب ہند۲۲ رنومبر ۱۹۲۹ء میں لکھا ہے کہ اس کو گلا گھونٹ کے مارڈ الا گیا تھا۔ قرۃ العین کی ادبی لیافت کے چندا شعار ذیل میں پیش کئے جاتے ہیں۔جن سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مدی بروزمحدی نبی قادیان کی ادبی لیافت مدعی بروز فاطمہ قر ۃ العین طاہرہ قز دینی کےسامنے کوہ وکاہ کاوز ن رکھتی ہے۔

چہ نسبت خاک رابا عالم پاک روایت ہے کہ ذیل کے اشعار میں قرۃ العین نے اپنے شخ باب کوحضور علیہ انسلام پر ترجیح دے کر جب سلطان کے سامنے بلیفی خطبہ دیا تھا تو سلطان کو اسلامی غیرت نے آپ سے باہر کر دیا تھا اور فوراً تھم دے دیا تھا کہ اسے مارڈ الور بڑی گتاخ ہے بہر حال وہ اشعار تین تصیدوں کی شکل میں مدید ناظرین ہیں۔ تا کہ ان کو قادیانی اور ایرانی او بیت کے تو از ن میں آسانی ہو۔ رہتے تھے اور وہاں تین سال قیام کیا اور ۱۸۶۷ء، ۱۸۹۹ء کے درمیانی عرصہ ئ خطوط روانہ کئے ۔جن میں دعویٰ کیا کہ مجھ میں خدا ظاہر ہواہے۔ملکہ د کٹو رہیہ رتم خدا کے مظہر ہوتو دریاتک قائم رہوگے۔ ورنہتم ہمیں کوئی نقصان نہیں اب میں آپ نے لکھا کہتم دیر تک حکومت کروگی۔ زارروس نے آپ کے دنے برامنایا۔ آپ نے لوح ٹانی لکھ کررواندی کہ بہت جلدتم کورسوائی ہوگی لك ميں ملك محانوآ كيل نے اس كوقلعه ميں قيد كرديا۔ شاہ جرمن فريڈرك تفر ڈ کیا اور مقامات مقدسہ کی زیارت کی۔ اثناء میں آپ کے پاس نہیں آیا۔ ے بلابھی بھیجاتھا تو آپ نے فرمایا کہتم کوحکومت ندیلے گی۔ چنانچہ جب تو قريب الموت تها اورايك روز بهي حكومت نه كرسكام نيولين ثالث سلطان اکہا کدا گرتم ایک خدا کے مظہر ہوتو ہم دوخدا ؤں کے مظہر بیں اور میں خودخدا ٹانی میں اس کو جواب دیا کہتم اینے وطن سے باہر مروگ اور بہت جلد جا ؤگے تو جب فرانس و جرمن میں • ۱۸۷ء کولڑ ائی ہوئی تو حکومت جمہور ہیر انگلستان میں پناہ کی اور و ہیں مرا۔ ۱۸۶۸ء میں بہاء اللہ کوعکہ میں جلاوطن ۔ وہوا ناموافق تھی اور آپ کے ساتھی آپ کے ہمراہ دوکو گھر یوں میں راک پرگذارہ کرتے رہے۔ پھرآ پ کے لئے بڑاوسیع مکان بنایا گیا اور ماً پاک سیر کر سکتے ہوتو قصر بہجت میں ۲۹ رمئی ۱۸۹۲ء کو وفات پائی اور تحریر ليهاء كوخليفه بناديا نتفايه

کہ جس کے متعلق عیسائیوں کا خیال تھا کہ اپنے باپ کے جلال میں ظاہر ہے کہ: ''انسه یدعونی اباہ واجعله ابنا واحدا''اورز کریا ۱۲،۱۲ میں ہے کہ: اسمه غصن یملك ارض الله ویکهن ''زبور ۱۲،۱۲ میں ہے کہ: ی علی جبل صیهون (کرمل) ''اورعبدالیہاء نے اپنے مقاصد رکی زرشتی اور مسلمانوں کو ایک دستر خوان پرجمع کردیا۔ عکہ میں جب یہ تو آپ بی ان کی تیار داری کرتے تھے۔ (اس وقت با بیوں کی تعداد بیں قیدر کھا۔ مگر ۱۹۰۰ء میں عکا دیں قیدر کھا۔ مگر ۱۹۰۰ء میں عکا بیس برس قیدر ہے تھے۔ رہائی کے بعد آپ معرآ نے اور دس ماہ تک

قصيده اول مشتل بردرخواست رحم داظهارشان باب

جذبات شوقك الجمت بسلاسل الغم والبلا همه عاشقان شكته دل كه د مند جال خود برملا لمعات وجهك اشرفت بشعاع وجهك اعتلا زچەروالست بربكم نزنى؟ بزن كە بلى بلى أكرآن صنم زمرتم ہے كشتن من بيكناه لقد استقام بسيف فلقد رضيت بما رضي توكه غافل ازمئ وثابدي يغمره عابدوزابدي چه کنم که کافر وجاحدی زخلوص نیت اصطفا نو و ملک و جاه سکندری من ورسم وراه قلندری أكرآ ك خوش ست آو دخوري وگرايي بدست مراسزا بجواب طبل الست توزولا چوكوس بلن زوند بمه خيمه زد بدر ولم سيه غم وچيثم وبلا چەشۇد كەآتى جىرتے زنى ام بقلە مورول فصلكته ودكلته متدكد كا متزلزلا يخ خوان دعوت عشق اوہمه شب زخیل کروبیاں راسد ایں صغیر مهیمنے که گروہ غمز دہ الصلا بله اے گروہ امامیان بکشید ولولہ رامیاں كەظپور دلېر ماعيال شده فاش وظاہر و برملا گرتال بود طمع بقادر تاح بودهوس لقا زوجود مطلق مطلقا برآل صنم بثويد لا طلعت زقدس بثارت كظهورحق شده برملا بزن اے صباتو تحضرش بگروه زنده دلاں صدا طه اے طوائف منتظر زعنایت شه مقتدر مه مفتر شده مشتهر منهمیا متفللا دوہزار احمد مجتبے زبردق آل شہ اصفیاء شده فنقى شده درخفا متدثرأ متزملا

تو کہ فلس ماہئے حمرتی چہ زنی زبروجودوم بنشیں چو طاہرہ دمیدم بشنو خروش نہنگ لا

 قصیده طاهره دوم طلعات قدس بشارتی که بیال تن شده برملا شده طلعت صدی عیال که بیا کندعلم بیال بسریرعزت و فخرشان بنشسته آل شهد به نشال چوکسی طریق مرارود کشمش ندا که خبر شود کسی ارتکرد اطاعتم تکرفت حبل ولایتم صدم زعالم سرمدم احدم زمنیع اوحدم قبسات نار مشیتی نادت الست بریم منم آل ظهورمهمینی منم آل نیت به منی شجر مرقع جال منم شمر عیان ونهال منم

طيرا العماء تكفكفت ورق الب زظهورآل شعآلهه زالست بتموح آمدہ آں ہے کہ بکر ز کمان آن رخ بروله، زکمند ہمه موسیاں عماییش ہمہ ۶ بحر الوجود تموجت لعل ا تلل جمال زطلعتش قلل وكم از دوزلف سياه اوز فراق زغم توای مهمهربان زفرانت . تو د آن تشعشع روئے خودتو د آل من وعشق آل مهخو برو که چوزا چوشنینله مرگ من پیشمازم سحرآن نگار شمگرم قدم زچه خپتم فتنه شعار اوز چه زلا بمراد زلف معلقی یے اسب مجمذرز منزل ماومن بكزي

مثجدائے طلعت نارمن بدوید

بزنيدنغمهز هرطرف كهزوجه ماط

برسيد باسيه طرب صنمى عجم

**فوران نار زار**ض فانورال

قصد بيرطا هره سوم مشتلم اظهاراثتياذ

معجإت وصلك اوقدت حرات

چوننج زلف توپرشکن گر۔

سروجال كنيد غارمن كدمنم شهنشه كربلا

رفع القناع وقد كشف ظلم الليال قد الجلي

بدميد مش بدے غرب بدويد اليه مهرولا

ظهران روح زشطرها ولقد علا وقد اعتلا

ديك الضياء تذورفت متجلل متجلل

شده آلبه جمه والبه بتغنيات بلئ ملئ

منظم است بہروے دو ہزار وادی کربلا

دوہزار فرقه وسلسله متفرقا متسلسلا

جمه ولبران يقائيش متولها متزملا

صعق الحمود للحلجت بلقاؤ متجملا

دول جلال زسطوش متخفعا متزلزلا

بتراب مقدم راه اوشده خون من متبلبلا

شده روح بيكل جسميان متخففا متخلخلا

کہ رسانیم تو بکوے خود مسرعاً مسحبل

بنشاط وقبقهه شد فرد كه انا الشهيد بكر بلا

فمشئ الى مهرولا وبليل على محلحبلا

واذا رايت جماله طلع الصباح كانما

شده نافهٔ بهمه ختن شده کا فری بهمه خطا

ہمہ عمر منکر مطلقی زفقیر فارغ بے نوا

فاذا فعلت بمثل ذا فلقد بلغت بماتثا

زغمت بهسینه کم آتش که نه زوزبانه کماتشا

بابر درخواست رحم واظهار شان باب بمت بسلاسل الغم والبلا همه عاشقان شكته دل كه د مند جال خود برملا

بزن اے صانو کھفرش مگروہ زندہ دلاں صدا مه مفتح شده مشتهر منهمیا متعللا ظر زعنایت شه مقتدر بردق آل شداصفياء

تت بشعاع وجبك اعتلط م پٹے کشتن من بیگناہ نابدى يعمره عابدوزابدى ی من ورسم وراه قلندری توزولا چ*وكوس بلى زوند* تے زنی ام بقلہ طور دل اوبمهشب ذخيل كردبيان ن بكشيد ولوله راميان نادر تاح بودبوس لقا تے کے ظہور حق شدہ برملا

شده مختفی شده درخفا متدثرا متزملا تو كه فلس ماہئے حمرتی چه زنی زبر وجودوم بنشين چو طاهره دميدم بشنو خروش نهنگ لا

بزن إعبا توبساطش بكروه غز دكان صلا زگمان دوہم جہانیاں جبروت اقدس اعتلا بزدآ ل صلا بلا کشال که گروه مدی الولا كه برآ نكه عاشق من شود بزيد زمحنت وابتلا للمش بعيدز ساهم دبمش بقمر ببلاد لا ہے اہل افدہ آمم کہم الینا مقبلا مكذر بساحت قدسيال بشؤ صفيربلي بلى منم آل سفينهٔ ايمنی ولقد ظهرت محكحلا ملك الملوك جهال منم ولى البيان وقد علا

زچەروالىت برىم نزنى؟ بزن كەبلى بلى

لقد استفام بسيفه فلقد رضيت بما رضي

چه کنم که کافر و جاحدی زخلوص نیت اصطفا

اكرآ ل خوش مت توددخوري وكرايي بدست مراسزا

همه خيمه زد بدر ولم سپه غم وچشم وبلا

فصلكته ودكلته متدكد كا متزازلا

راسد این صغیر مهیمنے که گروه غمروه الصلا

كهظهور دلبر ماعيال شده فاش وظاهر وبرملا

زوجود مطلق مطلقا برآل صنم بشويد لا

كهجمال حق شده برملا إل كه بيا كندعكم بيان فستةآل شهدينثال بحمش ندا كه خبر شود محرفت حبل ولايتم أحدم زشع أوحدم نادت الست بربكم م آل نیت بے منی مرعيان ونهال منم

شهدائے طلعت نارمن بدویدسوے دیارمن بزنيدنغمدز برطرف كهزوجه ماطلعت ماعرف برسید باسپه طرب صنی عجم صدی عرب فوران نار زارض فانوران نورز شهر طا طيرا العماء تكفكفت ورق البهاء تصنصفت زظهورآل شعرآلبه زالست آل مه مآله بتوج آمده آل سے كه بكر بلاش بخرے ز کمان آ ں رخ پرولہ، زکمندآ ں مہ دہ ولہ ہمہ موسیال عمایکش ہمہ عیسیان سائیش بح الوجود تموجت لعل الشهود تولجت تللُ جمال زطلعتش قلل جبال زرنتعش ولم از دوزلف سیاه اوز فراق روی چوماه او زغم توای مهمهربان زفراقت ای شه دلبران تودآ ل شعشع روئے خودتو وآ ل ملمع موئے خود من عشق آل مه خوبرو كه چوز وصلا يلى براد چشنیدنله مرگ من بے سازمن شدورگ من سحرآن نگار شمگرم قدم نهاد په بسرم زجه چثم فتنه شعار اوزجه زلف غاليه بإراو بمراد زلف معلقی بے اسب وزین مغرقی مُكذرز منزل ماومن مُكَّر بي بملك فنا وطن فمجات وصلك اوقدت حرات شوقك في الحشا چونے زلف توپرشکن گرہے فادہ بکارمن

مجره كشائي زلف خود كهزكار من كرب كشا ممدالل معجد وصومعدي وروضيح ودعائ شب من وذكر طهره وطلعت تومن الغداة الى العشا

تصدبيطا هرهسوم مشتملمراظهارا شتياق زيارت باب كيونكهاس كومرت سيشخ كيملاقات نصيب نبيس هوئي

وہاں آپ چار مہینے رہے۔ دیمبر ۱۳ میں ا اہ رہے۔ ۱۸۲۸ء میں بمقام عکد ا وفات پائی۔ (تبلیغی عمر ۱۹۰۹ سال ہو سسس عضن اعظم اخیر تک اپنے والد کے ہمراہ رہے۔ سے ) سمبر ۱۹۰۸ء میں حکومت ترک اور کریٹ برٹن گئے۔ لور پول ، انڈا اور کار تیمبر ۱۹۱۳ء کو حیفا پہنچے اور کا اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ آپ حیفا (ف تعلیمات

خدا کے مظہراق ل ازاول سے ہیں کیونکہ ایمان واعمال لازم ملزوم ہیں وقتی سے دین الہی بھی مختلف رنگ، فانوس مختلف ہیں ہم روشی دیکھوؤ تواسے بھی تسلیم کرلو۔ بنی نوع انسا روح مساوی ہے۔اس کے تعلیم بچوں کی تعلیم ابتدائی جربیہے۔وہ مبیں عبادت کی طرح کا روبار کر عبادت ہے اور تقرب الی اللہ کا فر

اى رسالەيل بەتغلىما

ملاقات خدا کی ملاقات ہے۔ کیونکا

گربتو افتدم نظر چره بچیره روبره شرح وجم غم ترا کلته بنکته موبهو از پ دیدن رخت بچو صبا فاده ام خانه بخانه دربدر کوچه بکوچه کو بکو دور دبان ننگ تو عارض عبرین خطت غخچه بغخچه گل بگل لاله بلاله بو ببو میروداز فراق تو خون دل ازد دیده ام دجله بدجله یم بیم چشمه بچهمه جو بجو مهر ترا دل ضرین بافته برقاش جان رشته برشته نخ نخ تار بتار پوپو مهر ترا دل ضرین بافته برقاش طابره گشت و نیافت جزترا

وردن تویس طاهره شت ویادت برره صفحه بعفحه لا بلا پرده پررده توبتو

۲ ..... آپ کاچېره د کیمنے کو با دصبا کی طرح در بدر کوچه بکوچه اورخانه بخانه پیمر دی بهوں۔

سسس آپ کا نگ حلقہ دارمنہ غنچہ پرغنچ نظر آرہا ہے اور آپ کے دخسارگل لالہ نظر آرہے ہیں اور آپ کے دخسار پرخط عزریں (یعنی معطر دیش مبارک) خوشبو پرخوشبود سے رہا ہے۔

ہسست آپ کے فراق میں میراخون دل دونوں آئکھ میصاس کثرت سے جاری ہے کہ گویا

د جله پرد جله ہے۔ یا ندی پرندی اور یا چشمہ پر چشمہ۔

۵ ...... میری دکھیا جان نے اپنے دل پر آپ کاعشق اور محبت تار تاریخہ بتہ لیسٹ رکھا ہے۔ ۲ ...... طاہرہ نے اپنے دل پر دہ پر دہ اور کلڑہ کلڑہ ٹول ڈالا۔ تیرے سوااس میں کسی کوئیس پایا۔ مختصر تو ارتخ باہیہ

کوکب ہندنے جولائی ۱۹۳۱ء میں اپنے شیوخ کی سوانح عمری مختصر طور پر درج کی ہے۔جس کا خاکہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

ا سید علی محمد باب نیر آعظم شیراز مین ۲۰را کتوبر۱۸۱۹ء میں پیدا ہوئے۔ ۳۰ رشی ۱۸۳۳ء کودعویٰ کیا کہ میں ایلیاء اور مہدی موعود ہوں۔۱۸۳۲ء سے ۱۸۵۰ء تک چھسال کام کرتے رہے۔ آپ کی کل عمرا ۹ برس تھی۔

۲..... ظبور اعظم بهاء الله حسین علی نوری ۱۲ رنومبر ۱۸۱۵ء کو طهران میں پیدا ہوئے۔ پہلے آپ نے ۱۸۵۳ء میں دوغظم ہوئے کہا۔ پھر ۱۸۹۳ء میں اعلان کردیا کہ بیں وہ ظبور اعظم موں کہ جس کی بشارت تمام انبیاء نے دی تھی۔ حکومت ایران وترکی نے بغداد سے تسطنطنیہ پہنچایا۔

وہاں آپ چار مینے رہے۔ دسمبر ۱۸ ۱۹ء میں آپ کوایڈریا نویل بھیج دیا گیا اور وہاں چارسال اور دو ما در ہے۔ ۱۸۷۸ء میں بمقام عکہ (ملک شام) پنچائے گئے اور نظر بندر ہے۔ ۲۸ مُرسَی ۱۸۹۲ء کو وفات پائی۔ (تبلیغی عمر ۳۹ سال ہوئی اور طبعی عمر ۵ سال)

سسس عضن اعظم عبدالبهاء (عباس آفندی) ۲۳ مرکی ۱۸۳۳ مو پیدا ہوئے اور اخیر تک اپنے والد کے ہمراہ رہے۔ والد کے وفات کے بعد گدی نشین ہوئے۔ (عکا کی نظر بندی سے) سمبر ۱۹۰۹ء میں حکومت ترکی نے رہا کردیا۔ اگست ۱۹۱۱ء میں پورپ روانہ ہوئے۔ سمبر االاء میں لندن پنچ پھر پیرس مجھے۔ وسمبر میں معروا پس آئے۔ ۱۹۱۳ء میں امریکہ گئے۔ ۱۹۱۸ء میں اندن پنچ پھر پیرس مجھے۔ وسمبر میں معروا پس آئے۔ پھر کوگریٹ برٹن مجھے۔ اور پول، اندن، برشل، او نیرا پھرتے پھراتے پیرس میں واپس آگئے۔ پھر سشکارٹ برمنی میں گئے۔ پھر پود ہاپسٹ (ہنگری) اور ڈین (دارالخلاف آسریا) مئی ۱۹۱۳ء کوم معرور دارالخلاف آسریا) مئی ۱۹۱۳ء کوم میں وفات یائی۔

۳ ..... تا نداعظم شوتی آفندی ربانی ، نواسه اکبرجن کوعبدالیها و نے حسب وصیت اپنا خلیفه مقرر فرمایا۔ آپ حیفا (فلسطین) میں رہے۔ عربی، فاری ، ترکی ، انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کے ماہر ہیں۔

تعليمات

ای رسالہ میں یہ تعلیمات شائع ہوئی ہیں کہ خدا کے مطلع کا پیچاننا فرض ہے۔ مظہر کی ملاقات خدا کی ملاقات خدا کی ملاقات ہے۔ کیونکہ وہ خدا کا نائب ہے۔ حقیقت خداوندی اوراک سے باہر ہے۔ خدا کے مظہر اول ازاول سے ہیں اور آخر تا آخر ہیں گے۔ مظہر کے احکام پر چلنا واجب ہے۔ کیونکہ ایمان وا تمال لازم ملز وم ہیں۔ جس طرح انسان مختلف لباس بدلتا ہے۔ اسی طرح مصلحت وقتی سے دین اللی بھی مختلف رنگ بدلتار ہا ہے۔ اس لئے وحدت اویان کاعقیدہ فرض ہوگا۔ بین کہ میرادین اچھا ہے اور تمہارا برا۔ سب پنج براوراوتارا کی ہیں۔ سب میں ایک بی روثن ہے۔ فانوس مختلف ہیں۔ آب بھی اگرکوئی نبی آجائے ورح مساوی ہیں۔ آب بھی شائل کرنے کے برابر ہوگا اور بی کناہ قابل معانی بول گے۔ بھی ابتدائی جربیہ ہے۔ ورندان کو جائل رکھنا تل کرنے کے برابر ہوگا اور بی گناہ قابل معانی بھیں ۔ عبادت کی طرح کاروبارکر کے مال ودولت حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ کیونکہ کسب مال عین عبادت کی طرح کاروبارکر کے مال ودولت حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ کیونکہ کسب مال عین عبادت سے اور تقرب الی اللہ کا وربید ہے۔ گداگری کو بند کرو۔ کیونکہ وہ تباہ کن بکل ہے اورافلاس عبادت ہے۔ اور تقرب الی اللہ کا وربید ہے۔ گداگری کو بند کرو۔ کیونکہ وہ تباہ کن بکل ہے اورافلاس عبادت ہے۔ اور تقرب الی اللہ کا وربید ہے۔ گداگری کو بند کرو۔ کیونکہ وہ تباہ کن بکل ہے اورافلاس

چره بچیره روبرو شرح وبهم غم ترا کلته بنکته موبهو ت بچیره روبرو خانه بخانه دربدر کوچه بکوچه کو بکو عارض عبری نطت غنچه بغنچه کل بگل لاله بلاله بو ببو ان ول ازه دیده ام وجله برجله یم بیم چشمه بچشمه جو بجو بافته برقماش جان رشته رخ رخ تار بتار پوپو دردل خویش طابره گشت و نیافت جزترا صفحه بعنجه لا بلا پرده بیرده توبتو

سے حصر میں اور ہوا ہوا ہے ہوا ہے کہ اس کے اس کا ترجمہ کردیتا بھی مناسب ہے کہ: چونکسآ مدکا بہتر ین ممونہ ہے۔ اس لئے اس کا ترجمہ کردیتا بھی مناسب ہے کہ: اگر میری نظر تیرے چہرہ پر پڑے اور ہم رو برو ہوکر ملاقات کریں تو میں نصیل ذرہ ذرہ اور بال ہال کر کے بتا دوں۔

د کیمنے کوباد صبا کی طرح در بدر کو چہ بکو چہ اور خانہ بخانہ پھر دہی ہوں۔ فاقعہ دار منٹ خنچ پر غنچ نظر آر ہا ہے اور آپ کے دخسارگل لالہ نظر آرہے ہیں فار خسار پر خط عنبریں ( لیعنی معطر ریش مبارک ) خوشبو پر خوشبودے رہاہے۔ راق میں میراخون دل دونوں آ کھے سے اس کٹرت سے جاری ہے کہ گویا مہے۔ یا ندی پر ندی اور یا چشمہ پر چشمہ۔

بان نے اپنے دل پر آپ کاعشق اور محبت تار تار نہ بتہ لیسٹ رکھا ہے۔ پنے دل پردہ پردہ اور مکڑ ہمگڑ ہٹول ڈالا۔ تیرے سوااس میں کسی کوئیس پایا۔

نے جولائی ۱۹۳۱ء میں اسے شیوخ کی سوائح عمری مختصر طور پر درج کی میں درج کی میں درج کرتے ہیں۔

سید علی محمد باب نیر اعظم شیراز مین ۲۰ را کتوبر ۱۸۱۹ء مین پیدا ہوئے۔ یا که میں ایلیاء اور مہدی موعود ہوں۔ ۱۸۳۷ء سے ۱۸۵۰ء تک چھرال ماک عمرا ۵ برس تھی۔

لمبور اعظم بہاء اللہ حسین علی نوری ۱۲رنومبر ۱۸۱۷ء کو طہران میں پیدا ۱۸۵۱ء میں دعویٰ کیا۔ پھر ۱۸۶۳ء میں اعلان کر دیا کہ میں وہ ظہور اعظم مانبیاء نے دی تھی۔حکومت ایران وتر کی نے بغداد سے قسطنطنیہ پہنچایا۔

ہے۔اس پرائمان لانے والے قیامت) ہے۔شریعت اوّل کار<sup>ف</sup> ہے۔ پہلے نبی کی روشنی کم ہوجاناس ہے۔علمائے امت کی گمراہی ستارو مدوں کی پستی بہاڑوں کا اڑنا مظہ میں اور سرتانی کرنے والے تاکای میزان ہے۔نی شریعت بل صراہ و حقیقت ہے۔ باتی سب اوہام ہیر قيامت كبرئ جس ميس اب بم جار بمحجه اولى اور پہلاصور پھونكا گيا تعااو کلام الی اب نازل ہواہے۔اس! ہے۔ کیونکہ وہ آئھوں سے دیکھا عي جلوه نظرآ تاب-انكارك نظر مقام ہے جو کسی نبی کونہیں ملا اور ظم مبوت حضرت محيقالية برختم مو چکا۔ ب**صن**كر فيه الاهو "ييفداكاد ہے کہ اس مقام پر وجو دانسانی بالکر ہے۔کوکب ۸رحمبر19۲۹ء میں ہے کے بی ہے۔ اندمی تقلید چھوڑ دو۔ موایات آجے بندہ۔ کیونکہا **یوتی ہے۔ گندہ دہانی اور بدزبانی** الرائن قالت انكم مبعوث هُ**لُق جدی**د(رعد) بل هم ف **یں نفس** (زمر) ''لو*گول سے* **الایا کیا ہے۔** کہا کہ جب ہم مور

ام اس بربیان میں ان بربیام

قبرالی ہے بختاج لوگوں کے لیے محتاج خانہ تیار کرو۔جس میں ان کی پرورش کا انظام ہو۔تعصب غدی نے فساد قائم کیا ہوا ہے اور ناجائز کا مول کو حلال کردیا ہوا ہے۔اسے چھوڑ دو قوی نسلی، وطنی،سیای رنگ وزبان کارسم ورواج کا شکل اورلباس اوراس فتم کمتمام تعصب چهور کرایک بن جا کے سب کی زبان اور خط ایک مونا ضروری ہے۔اس لئے اس پر ندو زبان جواس مقصد کے لئے بنائی گئی ہے سیکھنا ضروری ہے۔مزدوروں کوسر مایدداروں میں حصدوار بناؤ۔ کیونکدسر مایدداری کا تعصب بہت خطرناک ہے۔غریب مالداری حاصل کریں اور مالداران کو مالدار بنانے میں کوشش كريں \_ محكمه كبرىٰ قائم كرو \_ جس ميں مختلف نداجب كے فيلے جواكريں \_ كاؤں كے نمائندے تخصیل میں آئیں۔ وہاں سے انتخاب مورضلع میں جائیں۔ پھروہاں سے انتخاب مورصوبہ میں جائیں۔ پھروہاں سے انتخاب یا کرصدرمقام پر جائیں اور یہاں ہرایک ملک کے نمائند مے متخب ہور مجلس بین الاقوام قائم کریں۔اس کے فیصلے تمام اقوام کے لئے ناطق ہوں۔ تبلیخ مذہب میں تَشَدِ ونه كَرِهِ بِهِ الرَّكُونَى مَهِينَ منتا تواس كِينَ مِين دعا كرو \_ ورنه چھوڑ دواورلعن طعن نه كرو \_ كيونكه بير بہت براہے۔ جنگ وجدال تو شیطان ہے بھی نہ کرو۔اپنے فد ہب کانموند بن کر تبلیغ کرو۔ جنگ کو قانون سےمنع کرو۔ جنگ سے ندروکو۔ کیونکہ خون کا دھیہ خون سے صاف نیس ہوتا۔ تیلیغ کی راہ میں تکلیف بہنچ تو صبر کرو۔ شروع بلوغ سے نماز روزہ فرض ہے۔ بیار اور بوڑھوں کو معاف، مریض، مسافر، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں روزہ نہ رکھیں کسی انسان کے ہاتھ نہ چومواور نہ بی کسی کے سامنے اپنی برائیوں کا ظہار کر تے توبہ کرد۔سونے جاندی کے برتن استعال کرسکتے ہو اور کھانے میں ہاتھ وال کرند کھاؤاور صفائی و پاکیزگی برتو مج وشام خداکی آیات اس قدر بردھوکہ تم پر بوجه معلوم نه بومنبر برنه چره وجوتمبارے سامنے آیات الماوت کرے اس کوکری پر بٹھاؤجو تخت پرر کھی ہوئی ہواور باقی کرسیوں پرتم بیٹھو۔ بردہ فروشی بند کرو۔وہ علوم اور زبان حاصل کروجن سے روحانی یا جسمانی فائدہ مواور وہ علم نہ پردھو جوحروف سے شروع موکرحروف پرختم موجاتے ہیں۔ نئے موجداور مفید کام کرنے والوں کی عزت تم پر فرض ہے۔ بحث ومناظرہ اور لفظی جنگ وجدال میں ندیرو۔ریا کاری کی عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ سننے دالا برخی کرے تو ندسناؤ۔موت ننا کا نام نہیں بلک نقل مکانی کا نام ہے۔مرنے کے بعد فور أجز اسزامل جاتی ہے اورروح کواسی وقت ا کی باتی رہے وال شکل دی جاتی ہے کی دور در از زمانہ کامحاج نہیں رہتا۔ موت کے بعد آ رام پاتا جنت ہےاور تکلیف میں رہنادوز ن ہے۔ان کا باعث اعمال نیک وبد ہیں اور امرحق برایمان لانایا الكاركرنا تو كويا ابھى سے جنت ددوز خ شروع ہيں۔مظہرالبي (نبي جديد) كا بيدا ہونا قيامت

ہے۔اس پر ایمان لانے والے اپنی قبروں سے نکلنے والے ہیں۔ ندائے تبلیغی صور (قرنائے قیامت) ہے۔شریعت اوّل کارفع ہوجا کرآ سان کا ٹوٹ جانا ہے اورنی شریعت کا اجراء نیا آ سان ہے۔ پہلے نبی کی روشنی کم ہوجانا سورج کی سیابی ہے اورنورولایت کا روپوش ہوجانا جیا ند کی سیابی ہے۔علمائے امت کی گمراہی ستاروں کا ٹوٹنا ہے۔احکام شریعت کی منسوخی سلطنوں کے بربادی اور بروں کی پستی پہاڑوں کا اڑنا،مظہرامر پرایمان لانے والے کامیابی کے جنت میں داخل ہوتے ہیں اور سرتانی کرنے والے تاکامی کے دوزخ میں رہتے ہیں اور یہی حساب کتاب ہے خدا کاعدل میزان ہے۔ نی شریعت بل صراط ہے۔جس سے لڑ کھڑانا جہنم میں جانا ہے۔ قیامت کی یہی حقیقت ہے۔ باتی سب اوہام ہیں۔ ای قتم کی قیامت صغری برنبی کے وقت ہوتی رہی ہے۔ گر قیامت کبری جس میں اب ہم جارہے ہیں۔واقع ہو چک ہے۔ کیونکہ باب اعظم نے دعویٰ کیا تھا تو تخداولی اور پہلاصور پھونکا گیا تھااور بہاءاللہ نے امراللہ کا اعلان کیا تھا تو دوسراصور پھونکا گیا تھا جو کلام اللی اب نازِل ہواہے۔اس میں بار باراس کود ہرایا گیاہے۔خداکےمظبر کا دیدارخدا کا دیدار ہے۔ کیونکہ وہ آئموں سے دیکھانہیں جاسکتا۔ چنانچہ بہاء الله کی ستی جلوہ گاہ اللی ہے۔ ایمان ہے جلو ہ نظر آتا ہے۔ انکار سے نظر نہیں آتا۔ قیامت کوجس بیکل میں ظہور خداوندی لکھاہے وہ ایسا مقام ہے جوکسی نبی کوئبیں ملااورظہورنبی یا ظہور رسول کے لقب سے ملقب نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ دور نوت حضرت محصيط في في مهو چا إوراس دورجديد كم تعلق سيكم بكد: "هدذا يوم الله لا يدكر فيه الا هو "بيفداكادن ب-اس من اس كسواكى كاذكرنيس حضرت بهاءكا قول ہے کہ اس مقام پر وجود انسانی بالکل ہے تام ونشان ہے اور بیمقام فنا فے النفس اور بقاباللہ کامقام ہے۔کوکب ۸ رستمبر ۱۹۲۹ء میں ہے کہ یہود ونصار کی اور ہنود کے معابد میں جاؤ۔ کیونکہ سب کا دین ایک بی ہے۔اندھی تقلید چھوڑ دو۔ کیونکہ اس سےدل مرجاتا ہے اور نور تحقیق جاتار ہتا ہے۔سلسلہ روایات آج سے بندہے۔ کیونکہ اس سے انظام معاشرت میں خلل پڑتا ہے اور دھڑ سے بندی پیدا موتی ہے۔ گندہ دہانی اور بدزبانی تحریری وتقریری قطعاً بند ہے۔ بعث محمدی اس طرح پر ہے کہ: "ولئن قلت انكم مبعوثون لے بعثتم (هود) ائذ امتنا وكنا ترابا ائنا لفي خلق جديد (رعد) بل هم في لبس من خلق جديد ، نفخ في الصور ..... جأت كل نفس (زمر) "لوكول سےكها كياكتم نئ نبوت كےدوريس بوتو انبول نےكها كه بم پرجادو ولايا گيا ہے۔ كہا كہ جب بم موت غفلت سے مر يے بين تو كيانى نبوت كى بستى مين بم كود كليل دیا گیا ہے۔ نہیں نہیں ان پر بیامرابھی تک مشتبدر ہا ہے۔ حالانک نفخ صور ہو چکااور ہرایک نفس

ں کے لیے بھتاج خانہ تیار کرو۔جس میں ان کی پرورش کا انظام ہو۔تعصب واہے اور نا جائز کاموں کو حلال کر دیا ہوا ہے۔اسے جھوڑ دوقو می نملی، كارسم ورواح كابشكل اورلباس اوراس فتم كتمام تعصب جهور كرايك بن خط ایک ہونا ضروری ہے۔اس لئے اس پر نہ تو زبان جواسی مقصد کے لئے ی ہے۔ مزدوروں کوسر مابیداروں میں حصددار بناؤ۔ کیونک سر مابیداری کا ہے۔ غریب مالداری حاصل کریں اور مالداران کو مالدار بنانے میں کوشش كرو جس ميں مختلف مذاهب كے فيصلے جواكريں - كاؤل كے نمائندے ل سے انتخاب مورضلع میں جائیں۔ چروہاں سے انتخاب مورصوبہ میں تخاب بإكرصدرمقام يرجاكيس اوريهال هرايك ملك كفائند ينتخب م كرير اس كے فيلے تمام اقوام كے لئے ناطق مول تبليغ مذمب ميں سنتاتواس کے حق میں دعا کرو۔ ورنہ چھوڑ دواورلعن طعن نہ کرو۔ کیونکہ میر رال تَوشيطان ہے بھی نہ کرو۔اینے مذہب کانمونہ بن کرتبلیج کرو۔ جنگ کو السے ندروكو \_ كيوكدخون كا دهيدخون سے صاف جيس موتا \_ اللے كى راة لرو۔ شروع بلوغ سے نماز روزہ فرض ہے۔ بیار اور بوڑھوں کو معاف، ۔ دودھ بلانے والی عورتیں روز ہ نہ رکھیں کسی انسان کے ہاتھ نہ چومواور نہ رائیوں کا اظہار کر کے توبہ کرو۔ سونے جاندی کے برتن استعال کر سکتے ہو ) كرنه كھا دُاور صفائي ويا كيزگي برتو -صبح وشام خداكي آيات اس قدر پڙهوك مربرند چاهوجوتمهار بسامنة إيت تلاوت كرياس كوكرى يربثها وجو إقى كرسيوں رتم بيٹھو۔ برده فروثی بند كرو۔ وه علوم اور زبان حاصل كروجن كده مواور وهمكم نه يرهو جوحروف سي شروع موكرحروف يرختم موجات ر کام کرنے والوں کی عزت تم پر فرض ہے۔ بحث ومناظرہ اور لفظی جنگ كارى كى عبادت مقبول نبيل موتى \_ سننے والا برخى كرے توندسنا ؤ موت نی کانام ہے۔مرنے کے بعد فوراً جزاسزامل جاتی ہےاورروح کواس وقت ، دی جاتی ہے کی دور در از زماند کا تناج نہیں رہتا۔ موت کے بعد آرام یا تا ر ہنادوز خے ان کا باعث اعمال نیک وبدین اورامرحق پرایمان لا نایا ہے جنت ودوز خ شروع ہیں۔مظہرالٰہی (نبی جدید) کا پیدا ہونا قیامت

ا مے خود خدا کی نفی ہوجائے گی۔ ں سے ذات ک<sup>ا نفی ہو جائے گ</sup> **روم رہنا** دوزخ ہے۔جن کوقر، بہے ترقی یا تا ہے اور دوسر کا مے بڑھ کر کوئی کمال نہیں ہے۔ الیس دن کے انیس مہینے **د، کلمات، کمال، اساء، عزة، ئى كتابىل حق بىں \_خواو كسى** ی استعال کیا گیا ہے۔ جنار **۔ توجولوگ غورنہیں کرتے۔** . قـ سوره احزاب اورسورهٔ آل لام سےخصوصاً بیعہدلیا گیا۔ م ہے۔ ہرایک نی کے لئے ا من موجاتی ہے اور بیسلسلہ؟ فے سے ختم ہو گیا ہے۔ دور محمد الله القارع إلى - "يحك **ندى انـا** خاتم النبيين م يزعم انه نبي الله " 🕯 میں۔ بیٹیس کہ ایک تو تھ **آر آن یفسر بعضه بع**هٔ **گرلیا** کرتا ہے۔اس لئے اگر **یُنی ہے۔**اس کے علاوہ جس الک میثان تبلغ ہے ببر١٩٢٩ء ميں ہے كہ وضع أ الدكيونكمه نبوت كادورآ دم علم

ا معانی ہے۔جس میں ام

حاضر بوچكا ب- بعثت بهاء يول ب كه: "قدال محمد عَلَيْ الله الكم يوم الفصل قال المسيح يحيى ابن ادم في جلا له ويجزئي كلابا عماله (متى) الملائكة يجمعون الكفرة في النار ويلتمع الصادقون في الملكوت كالشمس (متي) قال بطرس هو زمان البهجة والنضارة اي دور البهاء وظهور الذي ذكره الانبياء هو ظهور البهاء "امراض اختلاف كاعلاج ضرورى بـ تاكم حت وحدت حاصل ہو گواختلاف طبائع سے اختلاف رائے کا ہونا ضروری ہے۔ گریداختلاف رائے خداتعالی کو صرف اس حد تک منظور ہے کہ ان میں جنگ وجدال پیدا نہ ہو۔ ور نہ وہ سب اہل نار ہوں گے۔ بیان و حکمت کی تلوار نکال کرخدا کی راہ میں جہاد کرو۔ کیونکہ لوہے کی تلوار سے مجلے کشتے ہیں اور اس سے کٹے ہوئے گلے درست ہوجاتے ہیں۔اس کئے قمال مطلقاً حرام ہے۔خواہ تلوارہے ہویا قلم اورزبان سے بور "لان الله يسقول ان اللسان لذكرى لا تلوثوه بالمنكرات والتكفير والتلعين والشتم والجدال والقتال "كوكب ٢٨ رحم بر ١٩٢٥ مي الكاسبك لوگوں کے درمیان مال تقییم کرواورورافت کی ترتیب میں وسعت دے کرتمام وارثوں پر مال تقییم کیا جائے اور جواس مال متروکہ پر سود حاصل ہوا ہووہ نقراء اور مساکین کی معین تعداد پرتقسیم کیا جائے۔ نی تح یک جب پیدا ہوتی ہے تو یوں مجھو کہ خدا تعالی اپنا کوئی نیامظہر پیدا کرنا جا ہتا ہے۔ جس کو نبی کہا جاتا ہے اور جس کا کام یہ ہے کہ وحشت سے نکال کر دنیا کو بام ترقی پر پہنچائے۔وعظ كرك مال مت كماؤ كونكداليي كمائي بالكل حرام مو يكي باوركمائي كرك يبيد بالنا واجب ہو چکا ہے۔عورتوں کوفلسفہ، تاریخ اور زمانہ کےعلوم پڑھانے میں بہت زور دیا جائے اور کوشش کی جائے کہ قرۃ العین کے مرتبہ پر بہنچ جائیں۔جس نے برقعہ اتار کر کمال دلیری کے ساتھ اپنے تبلیغی مناظروں میں مخالفین کو نیچا دکھایا تھا۔ کثرت از دواج سے روکا جائے۔مثلنی کی رسم یوں ادا کی جائے کہ فریقین کو کچھروز آزادی دی جائے تا کہ وہ ایک دوسرے کے حسن وقبح پراطلاع پاسکیں۔ تکار کے لئے صرف یہی لفظ کافی ہیں کہ: 'نسسن راضون بما رضی به الله'' بم خداکی مرضی پرراضی ہیں۔صرف اتنا کہنے سے نکاح بندھ جائے گا۔طلاق بالکل حرام ہے۔ضرورت یڑے تو ایک سال تک بیمعاملہ ذریخورر ہے تو پھراگر رضا مندی ہوجائے تو فبہا ورنہ خود بخو دطلاق موجائے گی۔ بیامر باید بقین تک پہنے چکاہے کدونیا کی کوئی ابتدانہیں ہے۔ اگر چہ ہرایک قتم کی خاص خاص مخلوقات کی ابتداء ضرور ہے۔ مرعام مخلوقات کی کوئی ابتداء نہیں ہے۔ ورند بدلازم آئے كاكه خدا كوكسى وقت اس حالت ميس مانا جائے كه وه باور تلون نبيس تو خلق كى صفت منفى مونے

سے خورخدا کی فنی ہوجائے گی۔ کیونکہ اس کے صفات بعینہ اس کی ذات ہیں۔اس لئے صفات کی للی سے ذات کی ٹنی ہوجائے گی۔مظہراللی کی شعاع کا حاصل کرنا دنیامیں جنت ہے اوراس سے محروم رہنا دوز خ ہے۔جن کو قرب الٰہی حاصل ہے ان کی شفاعت ہوگی۔ کیونکہ اس دنیا میں گنہگار توبہ سے ترقی یا تا ہے اور دوسری دنیامیں کسی کی سفارش سے کمال تک پہنچ سکتا ہے۔انسان بنے ے برد کرکوئی کمال نہیں ہے۔ گرانسانیت کے مدارج بے شاریں۔ بہائی مذہب کی جنتری میں انیں انیس دن کے انیس مہینے ہول گے۔جن کے نام یہ ہیں۔ بہاء، جلال، جمال، عظمۃ ،نور، رممة ، كلمات، كمال ، اساء، عزة ، مشية ، علم ، قدره ، تول ، سائل ، شرف ، سلطان ، ملك ، عطاء \_ تمام الهامي كما بين حق بين في خواه كسي مذهب كي مول قديم زمانه كي آساني كتابون مين مجاز اوراستعاره مبت استعال کیا گیا ہے۔ جناب بہاء نے بھی اپنے انواح میں مجاز واستعارہ بہت استعال کیا ہے۔ توجولوگ غورنہیں کرتے۔ گمراہ موجاتے ہیں۔ بہائی مذہب کے اصول فطرت انسانی پرینی ہیں۔ سورہ احزاب اور سورہ آل عمران میں مذکورہے کہتمام انبیاعلیہم السلام سے عموماً اور حضور علیہ اللام سے خصوصاً یعبدلیا گیا ہے کہ ایک نبی (بہاءاللہ) آنے والاہے۔اس کی تقعدیت کرناتم پر لازم ہے۔ برایک نبی کے لئے ایک مدت مقرر ہوتی ہے اور جب دوسرا آتا ہے تواس کی شریعت منبوخ ہوجاتی ہاور بیسلسلہ ہمیشہ کے لئے جاری رہے گا۔ شریعت محدی کا دور دورہ بہاء اللہ کے آنے سے ختم ہوگیا ہے۔ دورمحدی کی ایک خصوصیت سے کہ دوسرے انبیاء کے زمانہ میں نبی غیر تريق آت رب بي " يحكم بها النبييون " مردور مي كول ني نيس آيا- " لا نبي بعدى انا خاتم النبيين فسيكون خلفاء سيكون في امتى دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبى الله "سورة آلعمران وسورة احزاب مين دونوس بيئات تصديق ك لئ المور میں۔ یہیں کہ ایک تو تقدیق کے لئے مواور دوسرا تبلغ کے لئے۔ کوئکہ مشہور ہے کہ: "القرآن يفسر بعضه بعضاً" قرآن شريف اين خضرعبارتول كوخودى مفصل عيارتول س مل كرايا كرتا ہے۔اس لئے اگر ايك آيت ميں ميثاق كا ذكر مختصر ہے تو دوسرى آيت اس كي تشريح کردہی ہے۔اس کے علاوہ جب بیقاعدہ ہے کہ بلنے اور تصدیق لازم وطروم ہوتے ہیں تو یفرق کرنا کہ ایک میثان تبلیغ ہے اور دوسری میں میثاق تصدیق بالکل بے سود ہوگا۔ کوکب كارتمبر ١٩٢٩ء ميں ہے كہوض قانون عوام كاحق ہے۔ بجين مين نكاح ندكرو۔ جناب بهاء الله نبي المنتصر كيونكه نبوت كا دورآ وم عليه السلام سے شروع موكر محمد حاتم أنبيين عليقة حك ختم موچ كا ہے ادر اب دور بهائی ہے۔جس میں امر الله طاہر ہوائے ادریبی یوعظیم ہے۔خدانے بیکل بہاء میں اپنا

ي*اءيول كك*:"قال محمد شارك أن لكم يدوم الفصل قال ن ادم في جلا له ويجزئي كلابا عماله (متى) الملائكة نى النار ويلتمع الصادقون في الملكوت كالشمس (متى) مان البهجة والنضارة اي دور البهاء وظهور الذي ذكره بھاء ''امراض اختلاف کاعلاج ضروری ہے۔ تاکھ حت وحدت حاصل ے اختلاف رائے کا ہونا ضروری ہے۔ مگرید اختلاف رائے خدا تعالیٰ کو ہے کہان میں جنگ وجدال پیدا نہ ہو۔ در نہ وہ سب اہل نار ہوں گے۔ لرخداکی راہ میں جہاد کرو \_ کیونکہ لو ہے کی تکوار سے گلے کٹتے میں اور اس ت ہوجاتے ہیں۔اس لئے قال مطلقاً حرام ہے۔خواہ تلوار سے ہو یا قلم لله يقول أن اللسان لذكرى لا تلوثوه بالمنكرات الشتم والجدال والقتال "كوكب ٢٨ رتمبر ١٩٢٧ء من العاب كه م كرواور وراثت كى ترتيب مين وسعت دے كرتمام وارثوں پر مال تقسيم متروكه برسودحاصل جوا جووه فقراءاورمساكين كيمعين تعداد برتقسيم كيا را ہوتی ہے تو یوں سمجھو کہ خدا تعالیٰ اپنا کوئی نیامظہر پیدا کرنا جا ہتا ہے۔ س کا کام پیہے کہ وحشت سے نکال کر دنیا کو بام تر تی پر پہنچائے۔ وعظ ونکدایی کمائی بالکل حرام ہو چکی ہے اور کمائی کر کے پیٹ پالنا واجب ہ تار تخ اور زمانہ کے علوم پڑھانے میں بہت زور دیا جائے اور کوشش کی نبه پریخ جائیں۔جس نے برقعه اتار کر کمال دلیری کے ساتھ اپنے تبلیغی یا دکھایا تھا۔ کثرت از دواج سے روکا جائے مٹکنی کی رسم یول اوا کی ا زادی دی جائے تا کہ وہ ایک دوسرے کے حسن وقتح پر اطلاع پاسکیں۔ نظكافي بي كد: "نسحىن راضون بعارضى به الله "بم فداكى ، اتنا کہنے سے نکاح بندھ جائے گا۔ طلاق بالکل حرام ہے۔ضرورت عالمه زبرغور ربتو پراگر رضامندی ہوجائے تو فبہا ور نہ خود بخو دطلاق نین تک پہنے چاکے کرونیا کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ اگر چہ ہرایک قتم کی ا مضرور ہے۔ مگرعام مخلوقات کی کوئی ابتدائیں ہے۔ ورند پیلازم آئے الت میں مانا جائے کہ وہ ہے اور مخلوق نہیں تو خلق کی صفت منفی ہونے خوبصورتی سے بڑھ جاؤ۔ پردہ اٹھ ی رہبری کریں۔(پیسائل بھی مغرب اور یانچ مچیلی رات کو- ن جنازہ کے سوا جماعت کی ضرورر نہیں ۔خروج منی سے غسل واجسہ یا نچ کپڑوں میں لپیٹویا کم از کم ا ہی سے ہو۔میت کواتن دور نہ۔ میں \_ بہاءاور جلال میں عید کرو ثکاح میں والدین سے یو حصے کی<sup>و</sup> ہے افضل ہے۔ بیت اللہ شریف مِيكُل يبهناؤ-كتاب مبين مي<u>ن</u> ـ: سلطان الرسل اورمحبوب رب الع شهرمیں بیت العدل قائم کرو۔ تا ہیں کہ حضرت مویٰ علیہ السلام ۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہ كواحيما كيا\_سمندركودُ انث دكھاؤُ ك حضور عليه السلام في حيا نددوكك کلام کیا اور کلمه تو حید کہلوایا۔ گر حاصل کی جائے۔جیبا کہ بہاء انسان كى روحانى ترقى فت عالم ! ہفت درجات بھی کہتے ہیں) گویا ہوئے ہیں۔جول جول بردے تاسوت ہے۔جس میں کھا تابیتا

میں اس کووہ شفاف اور نورانی <sup>جس</sup>

ہے۔ مگرزندگی کے بعدموت آ۔

دومرا کپڑا نہ پہنو۔مسکرات ۔۔

ظهوركيا- "بلاحلول وبروز "جسطرح وادى مقدس من ايك درخت يرظهوركيا تفااوراى ظهوركى طرف ان آيات مين اشاره بهي بك: "يوم ياتي الله وجوه يومتذ خاضرة الى ربها نساظرة "اس لئے جناب بہاء مظہرالنو قنبیں ہیں۔ بلک مظہراللہ ہیں۔جس کی خریم انبیاء دے کیے ہیں۔ جب انسان کہتاہے کہ میں مجروح ہوں تو اس سے مرد جسمانی حالت ہوتی ہے۔ جب کہتا ہے کہ میں خوش ہوں تو اس کا تعلق روح سے ہوتا ہے اور جب کہتا ہے کہ: ' انسی او حیت کندا و کندا "میں نے فلال کی طرف وی جیجی ہے تراس وقت اس فقره کا تعلق ذات باری سے ہوگا۔ جیسا کر آن مجید میں ہے۔''وما رمیت …… بل د و قول رسول کریم' كَتَّابِ اقْدَى صُ مِسْ مِنْ جَهِ كَنَّ أَن السجدة كسانت ليحضر-ة الغيب ولا يجوز السجدة لهيكل الظهور والافتوبوا ان الله غفور رحيم "الربيكل ظهور وتجده كيا چائے تو وہ در حقیقت ذات باری کو مجدہ ہوتا ہے۔ ورنہ صرف بیکل کو مجدہ ناچائز ہوگا۔ بہاء اللہ کے بعد مظہر ٹانی آیات بینات لے کرایک ہزار سال بعد آئے گا تواس وقت تعلیمات بہائیہ کی طرف لوگ خود بخود متوجہ ہو جا کیں گے اور تمام فیصلہ جات بیت العدل سے کرا کیں گے جوا آس کام کے لئے بنایا گیا ہوگاتم انبیاء کوشلیم کرو مگراحکام وہی واجب التعمیل مجھو۔جو بہاءاللہ نے جاری کئے بين \_ رساله پيام اسلام جالندهر بحرا كتوبر ۱۹۲۱ء مين عبدالحق عباس مدير رساله منزا اور احكام بهي ا لکھتے ہیں کہ واحد کے اعداد 19 ہیں۔اس عدد کوقائم رکھتے ہوئے لکھاہے کہ جو محض کسی کوایک قدم کا سفربھی جبرا کرائے یا بلاا جازت اس کے گھر میں داخل ہوجائے یا اس کا مال بلاا جازت اپنے قبضہ میں کر لے توانیس روزاس کی بیوی اس پرحرام رہے گی۔ جو مخص کسی کوایک سال تک ستا تارہے۔ وہ اپنی ایذارسانی سے باز آجائے۔ورنہ ۱۹دن اس پراٹی بیوی حرام ہوجائے گی۔توبہ کرے تو بہتر ورنہ جس کوستا تا ہے۔اہے 9 اشقال سونا دینا ہوگا۔ جو محض کسی کومٹس میں رکھے تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائے گی تو پھراگراس ہیوی کوایئے گھر لانا چاہئے تو 19ماہ تک فی ماہ انیس انیس مثقال جرماندادا کرے۔ورندوہ ایمان سے خارج کردیا جائے گا اور مجی داخل ند ہوگا اورند ہی توبہ منظور ہوگی۔ کتاب اقدس میں لکھا ہے کہ انیس آ دمیوں کی ضیافت ۱۹روز کرو۔ اگر چہ تمہارے یاس کچھ بھی ندرہ جائے۔ایسے کیڑے نہ پہنو کہ جن سے تمہاے بیجے ڈر جا کیں۔غیر کا خط نه پرهواورنه دیکھو۔جس زبان میں خط لکھا ہوا ہو۔ای زبان میں جواب لکھو۔ بھول جاؤتو آ سان زبان میں تکھو۔ جو خط کا جواب نہیں ویتایا اسے پھینک دیتا ہے وہ ندہب سے خارج ہوگا۔ بھیک مانگنا حرام ہے اور بھیک مانگنے والوں پر دنیا بھی حرام ہے۔شادی کے موقع پرریشم کے سوا

دوسرا کیڑانہ پہنو۔مسکرات سے کنارہ کشی فرض ہے۔ چیرہ کو بال سے صاف رکھوتا کہ فطرتی خوبصورتی سے بڑھ جاؤ۔ بردہ اٹھاد واور عورتوں کو وہاں لے جاؤ۔ جہاں تم جاتے ہوتا کہ وہ بھی تو م کی رہبری کریں ۔ (پیمسائل بھی ان کی طرف منسوب ہیں ) کہنورکعت نماز فرض ہے۔ووہیج ،وو مغرب اوریا کچ پچھلی رات کو نماز جنازہ چھ رکھت ہے۔ نماز کسوف وخسوف منسوخ ہیں۔ نماز جنازہ کے سوا جماعت کی ضرورت نہیں۔عید نوروز کا روزہ فرض ہے۔ راگ سننے میں کوئی حرج نہیں ۔خروج منی سے مسل واجب نہیں۔کوئی چیز نجس نہیں ۔مشرک بھی نجس نہیں۔میت کوریشم کے یا پچ کپڑوں میں لپیٹویا کم از کم ایک میں۔مہینے میں کم از کم ایک دفعہ ضیافت ضرور کرو۔اگر چہ یانی بی سے ہو۔میت کواتن دور نہ لے جاؤ کہ گھنٹہ سے زائد ونت لگ جائے۔ وضواور سجدہ معاف ہیں۔ بہاءاور جلال میں عید کرو۔ البیان کے سوا کوئی مذہبی کتاب نہ بڑھو۔ نماز جمعہ حرام ہے۔ نکاح میں والدین سے یو جھنے کی ضرورت نہیں ہے۔روزے ١٩ ہیں۔ قبلہ عکاء ہے۔ البیان قرآن ے افضل ہے۔ بیت اللہ شریف گرا کرشیراز میں مکان خرید سکتے ہو۔ مردے کوسونے کی اعمومی اور میکل بہناؤ۔ کتاب مبین میں ہے کہ اگر بہاء نہ ہوتا تو کوئی صحیفہ آسانی نازل نہ ہوتا۔ کیونکہ آپ سلطان الرسل اورمحبوب رب العالمين بين - گاليان دينے والے کو • ۵ مثقال جرمانداگا ؤ - ہرايك شهرمیں بیت العدل قائم كرو-تا كه عليم علم مور ( كوكب ٩ رمار چ ١٩٢٧ء ميں ب كه ) يبودي كہتے ہیں کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے لاٹھی کوسانپ بنایا۔من وسلو کی اتارا اور ہاتھ سے روشنی نکالی۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کئے۔ مادرز اداندھے بینا کئے ۔ کوڑھیوں کواچھا کیا۔ سندرکوڈانٹ دکھائی توساکن ہوگیا اورخود قبرے زندہ ہوکر فکے اور سلمان کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جا ندو دکارے کیا۔ براق برسوار ہوئے۔ رفرف پر چلے اور گوہ اور پھرسے کلام کیا اور کلمہ تو حید کہلوایا۔ گریہ ججز ہنیں ہے بلکہ ججزہ میہ ہے کہ اپنے دعاوی میں دشمنوں پر فتح حاصل کی جائے۔جیسا کہ بہاءاللہ نے کردکھایا ہے۔ (کوکب سارمارچ ۱۹۱۷ء) میں ہے کہ انسان کی روحانی ترقی مفت عالم میں ہوتی ہے۔ (جس کوفت منزل ہفت بحر ہفت آسان ہفت شہریا ہفت در جات بھی کہتے ہیں ) کو یا یوں سمجھو کہ انسان کی روح پر گنڈ ھے کی طرح سات پردے آئے ہوئے ہیں۔ جوں جوں بردے اترتے ہیں الوہیت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو کہلی دنیا عالم ناسوت ہے۔جس میں کھا تا پیتا ہے اور مرتاجیتا ہے۔اس کے بعد دوسری دنیاعالم مثال ہے۔اس میں اس کووہ شفاف اور نورانی جسم دیا جاتا ہے۔ جواس وقت بھی اس کے اندر پوشیدہ طور پر موجود ہے۔ گرزندگی کے بعدموت آنے پر جب بیرونی جسم چھوڑ تا ہے تواب عالم مثال کے نورانی جسم

ا هسلول و بدوز "جس طرح وادئ مقدس مين ايك درخت پر ظهور كيا تعااوراس ن آيات شراشاره بحل منه أيوم ياتي الله وجوه يومئذ ناضرة الى رة "اس لئے جناب بہاء مظہرالنو وٹییں ہیں۔ بلکہ مظہراللہ ہیں۔جس کی خر<u>س</u>لے ، ہیں۔ جب انسان کہتا ہے کہ میں مجروح ہوں تو اس سے م رجسمانی حالت ہوتی ا ہے کہ میں خوش ہوں تو اس کا تعلق روح سے ہوتا ہے اور جب کہتا ہے کہ: ' انسسی ذا وكذا "مي فلال كى طرف وى جيجى بناس وقت اس فقره كالعلق ذات *جیما کقرآن مجیدش ہے۔''*وما رمیت····· بل د و قول رسول کریم' *ل ٣٠٠ ثل كذ"*ان السجدة كانت لحضرية الغيب ولا يجوز بهكل الظهور والافتوبوا ان الله غفور رحيم "أكربيكل ظهور كوجره كما یقت ذات باری کو بحده موتا ہے۔ ورنه صرف بیکل کو بحده تاجائز موگا۔ بہاء اللہ کے ات بینات کے کرایک ہزارسال بعد آئے گا تواس وقت تعلیمات بہائے کی طرف وجہ ہوجائیں گے اور تمام فیصلہ جات بیت العدل ہے کرائیں گے جواس کام کے اتم انبیاء کوشلیم کرو گراحکام وہی واجب التعمیل سجھو۔جو بہاءاللہ نے جاری کھے إم اسلام جالندهر مراكتو برا ۱۹۲۱ء میں عبدالحق عباس مدیر رساله بذا اور احکام بھی مد کے اعداد ۱۹ ہیں۔اس عدد کو قائم رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ جو محض کس کو ایک قدم کا ئے یا بلااجازت اس کے گھر میں داخل ہوجائے یا اس کا مال بلاا جازت ایے قبضہ س روزاس کی بیوی اس برحرام رہے گی۔ جو مخص کسی کوایک سال تک ستا تارہے۔ نی سے باز آ جائے۔ ورنہ ۱ ادن اس پر اپنی بیوی حرام ہوجائے گی۔ توبہ کرے تو ستا تا ہے۔اسے ۱۹ مثقال سونا دینا ہوگا۔ جو مخص کسی کومبس میں رکھے تو اس کی بیو**ی** زام ہوجائے گی تو پھراگراس ہوی کواپنے گھر لانا چاہئے تو 9 اماہ تک فی ماہ انیس ماندادا كرے ورندوه ايمان سے خارج كرديا جائے گا اور بھى داخل ند ہوگا اور ند گی۔ کتاب اقدس میں لکھا ہے کہ انیس آ دمیوں کی ضیافت ۱۹روز کرو۔ اگرچہ کچونجی ندرہ جائے۔ایسے کپڑے نہ پہنو کہ جن سے تمہاے بیجے ڈ رجا کیں۔غیر کا ئەدىڭھو-جس زبان مىں خطالكىعا ہوا ہو-اسى زبان مىں جواب لكھو- بھول جاؤ تو ں آگھو۔ جو خط کا جواب ٹہیں دیتا یا اسے بھینک دیتا ہے وہ مذہب سے خارج **ہوگا۔** ، ہاور بھیک ماتلنے والول پر دنیا بھی حرام ہے۔شادی کے موقع پر ریشم کے سوا قدوس باسر عصا برت دادند در حیات به چهارم اوشال راغر; یک شب ونصف روز بود وایثا: ینی اسد دفن نمودندایشانرا دفن نهٔ كيے حامل قرآن در لشكر اعداً نبود وكلاه كاغذى بسرايثان نهاده ثان شهبيد كردند رهم اوشال بظاهر ممودند بياز دهم اوشان قوت يافا واكثر براؤن مقدمه بمشتند وعنوان باب بحمد حسين! شد\_ بعدازشهادت ابثال مقام باب سال بود درجات ترتی ومع عارف وہو مقام انطیلتہ ۔سوم ومعروف يأ نفس کے درجات مج **لوامہ جس ک**ا ادراک ظن ہے۔سو اوراک جہالت ہے۔ یفین تیر نام بيرې \_ واسطه باب اوّل \_: يجيٰ سوتيلے بھائی تھے۔حسين عل

مجیٰ کے نام یہ ہیں۔ صبح ازل،

الوجوداوروحيرثاني-''نسور ينث

اثاره "حضرت قدوس كه٣١٣

كلام المعصوم كلامنا ص

ولا مؤمن مستحن وف

عبدالبهاء كاقول ندكورب كدمم

ماری زبان سے ایی مختلف <u>ـ</u>

کے اندرروح رہنے لگتی ہے۔ تیسری دنیاعالم روح ہے۔ جب انسان یہاں پہنچتا ہے تو دنیاوی تعلق نہیں رہے اور بیلی کی طرح تمام دنیا کی سر کرسکتا ہے اور دریافت کرنے میں اس کوسی عضویا آلہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ چوتھی دنیا عالم نور ہے۔جس میں بیٹی کر جمال المھی کے نور میں غرق ہوجا تا ہے۔ پانچویں دنیاعالم صفات ہے۔اس میں خدا کا چہرہ دیکھا ہے۔چھٹی دنیاعالم حرارت ہے۔ جس میں الوہیت کی گرمی محسوس کرتا ہے۔ گویایوں سمجھو کہ الوہیت کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ ساتویں دنیاعالم اختلاط ہے۔اس میں انسان اور خدا آپس میں مل جاتا ہے اور اپنی شخصیت بھی ضائع نہیں کرتا۔ جیسے کہ لوہا آ گ میں اپنی شخصیت قائم رکھتے ہوئے آ گ بن جاتا ہے۔ان سات ونیا کی سیر زندگی میں بی موسکتی ہے۔ بشرطیکہ سی نبی وقت کی تابعداری کی جائے۔ روح شیشد ہے۔جس برغبار برا ہوا ہے۔تم اسے صاف کر کے ملکوت کی دریافت برقادر ہوسکتے ہو۔ عبدالبهاء كاقول بے كما كرتم انبياء كى بيروى نبيل كرو كي تو جم كہيں كے كمتم ان كومانتے ہى نبيل۔ بحاله فدكور (كتاب مين م ١٤) يس ب كدكيا لوكول في بم كواس لي نظر بندكيا كم بم تجديدوين ك لئ كمر يهوئ ته الرتجديدة بل اعتراض تقى توانيل يا تورات كوكيول جهور دياتها؟ اكر تجدید جرم قا آق ہم سے پہلے خود حضوعات اس کے مرتکب ہو چکے ہیں اور آپ سے پہلے حضرت سے عليه السلام بهي الل جرم سي ملوث موسيك بين -أكراعلائ كلمة الله جرم بي توجم سب سي اوّل اس جرم ك اقبالي بين تجديد شريعت ك مكرية يات تلاوت فرما كين -"ما ياتيهم من ذكر محدث .... قالوا يد الله مغلولة (اى ينجل في تجديد الشرائع) يمحو الله ما يشاء ---- يفعل الله ما يشأو ---- لا تبديل لكلمات الله ---- مانفدت كلمات الله .... عنده أم الكتباب "جوفض كتاب اقدس ياايقان اوركتاب بين يابيان كومعرضانه عالت من يرص كانقسان الهائكات لا يزيد الظلمين الاخسارا "اورجو فن صدق دل ے پڑھنا چاہے تو اس پر فرض ہے کہ پہلے اپناول صاف کرے تا کہ اس میں معارف کی تصویر شیح طور برآسك ورند ماته بهي ندلكائ فلهور بهاء كاطرف ال شمكي آيات مين اشاره ب- "ففزع من السموات .... كل اتوه داخرين .... وجوه يومئذ ناضرة .... وجوه يومئذ باسره .... انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون "(كتالكاف ٢٠٥٠) ش م واقعہ كربلاكو واقعہ مازندران نے مٹاديا ہے۔ كيونكہ مقابلة اس ميں وہ مصائب پيش آئے ہيں جو اس میں نہیں تھے۔ کیونکہ اوّل اہل کر بلا رابہشت نشان سے دادندوایشانرا مجال چون وچرا نبود۔ دوم قتیل اوشان گفت اور کنی یا اباعبدالله پس ملاطفت نمودز \_ وایشان دیدند که سیدالشهد اءراحضرت

قدوس باسر عصا پرت دادند ـ سوم اسیری زنان اوشان بعد ممات بود داسیری زنان ایشال اور داری استال استال استال ارخربت ده روز بود وانیشال را غربت نه ماه ـ پنجم اوشال را قبال باعداء کیک شب ونصف روز بود وانیشاز انوز ده روز به شخصم اوشانراسه شبانروز نخش با بصحر ابود ـ پس زنان بی اسد فن نمودند ایشانرا فن نه نمودند بفتم اوشانرا در اشکراعدا به نتاز برارحال قرآن بودند وانیشانرا کسیر نمودند وانیشانرا (مردال را) اسیر نمودند و وکلاه کاغذی بسر ایشال نبود به شم مردان اوشانرا اسیر نه نمودند وانیشانرا (مردال را) اسیر نمودند و کلاه کاغذی بسر ایشال نبواه شاخر تعدت و وست نمودند وانیشال بعنی حضریت بباطن شریعت و وست نمودند و ایشال بعنی حضریت بباطن شریعت و وست نمودند و ایشال بعنی حضریت بباطن شریعت و وست نمودند و ایشال بعنی حضریت بباطن شریعت و وست نمودند و ایشال بودند در سنه ـ دوم ذکر فرد می و مطانم و دند پس محمد حسین بیش وی عطاء کردند و تا بسب او دند در سنه ـ دوم ذکر می محمد تا با بس محمد حسین محمد علی تا مید

و اکثر براون مقدمه الکتاب میں لکھتا ہے کہ: ''باب اولاً باب بودند درسنه۔ دوم ذکر مشتند وعنوان باب بحمد حسین بشروی عطاء کر دند ونام خودہم عطانمودند پس محمد حسین محمد علی نامیده شد۔ بعداز شہادت ایشال مقام بابیت ورکن رابع ومنصب سیدالشہد اء بجناب حسن رسید عمر عالم باب سال بود در جات ترقی ومعرفت ایں ست اوّل علو عارف از معروف د دوم علومعروف از عارف وہو مقام انطیاعته ۔ سوم تسادی درمیان عارف ومعروف ۔ چہارم اتحاد درمیان عارف ومعروف۔''

نش کے درجات بھی چار ہیں۔ اوّل نس ملہمہ جس کا ادراک شک ہے۔ دوم نش لوامہ جس کا ادراک شک ہے۔ دوم نش لوامہ جس کا ادراک بیتان ہوتا ہے۔ چہارم نس امارہ جس کا ادراک جہالت ہے۔ یقین تین قتم ہے۔ علم الیقین ۔ عین الیقین اور حق الیقین علی حمد باب کے ادراک جہالت ہے۔ اسطہ باب اوّل ۔ قائم ، ذکر ، ذات حروف سبعہ ، مہدی ، نقط ادرا علی ، حسین علی اور مرزا کی سوتیلے بھائی تھے۔ حسین علی کے نام ہے ہیں۔ بہاء الله نوری ، ماز ندرانی اور وحیداوّل اور مرزا کی سوتیلے بھائی تھے۔ حسین علی کے نام ہے ہیں۔ بہاء الله لورک یا تھا۔ اسم کی کے نام ہے ہیں۔ میں ازل ، باب دوم کونکہ باب اوّل کے بعد پانچویں سال ظہور کیا تھا۔ اسم الوجود اور وحید تائی۔ ''نور یشرق من صبح الازل فیسلوح علی ھیا کل التو حید اثار ہ '' حضرت قدوں کہ ۱۳۳ تن بفرتش ہودا سم اواسم نبوت واسم والایت است یعن محم علی۔ '' من اثار ہ شمو میں مستحصب لایت حمله ملک مقرب و لا نبی مرسل ولا مؤمن مستحن و فی دوایہ لایت حمله الا سست ''کوکب ۲۰ راگت ۱۹۲۹ء میں عبد البہاء کا قول نہ کور ہے کہ ہمیں آسان کی زبان اور روح کی زبان سے مختلف ہے۔ یہ زبان ماری زبان سے مختلف ہے۔ یہ وولوں کی زبان سے مختلف ہے۔ یوزا کی ماری زبان سے مختلف ہے۔ یوزا کی ماری زبان سے مختلف ہے۔ دوح کی

ا ہے۔ تیسری دنیاعالم روح ہے۔ جب انسان یہاں پینچنا ہے تو دنیاوی تعلق مرح تمام دنیا کی سر کرسکتا ہے اور دریافت کرنے میں اس کوسی عضویا آلد کی پیتھی دنیاعالم نور ہے۔جس میں پہنچ کر جمال اٹھٹی کےنور میں غرق ہوجا تا م مفات ہے۔ اس میں خدا کا چمرہ و کھتا ہے۔ چھٹی و نیاعالم حرارت ہے۔ فی محسوس کرتا ہے۔ گویا یوں سمجھو کہ الوہیت کے دروازے پر بیشا ہواہے۔ ط ہے۔اس میں انسان اور خدا آپس میں ال جاتا ہے اور اپنی شخصیت بھی كدلوما آگ ميں اپن شخصيت قائم ركھتے موئے آگ بن جاتا ہے۔ان میں ہی ہوسکتی ہے۔ بشرطیکہ کی نبی وقت کی تابعداری کی جائے۔روح ر برا ہوا ہے۔ تم اسے صاف کر کے ملکوت کی دریافت پر قادر ہوسکتے ہو۔ اگرتم انبیاء کی پیروی نہیں کرو گے تو ہم کہیں گے کہتم ان کو مانتے ہی نہیں۔ ن مد) میں ہے کہ کیا لوگوں نے ہم کواس لئے نظر بند کیا کہ ہم تجدید دین يُه تقع؟ اگرتجديد قابل اعتراض تحي توانجيل يا تورات كو كيول چھوڑ ديا تھا؟ اگر ، پہلے خود حضو ملطقہ اس کے مرتکب ہو چکے ہیں اور آپ سے پہلے حضرت سے م سے ملوث ہو چکے ہیں۔ اگر اعلائے کلمت اللہ جرم ہے تو ہم سب سے اوّل يتجديدشريت كمتكرية يات الاوت فرما كين " ما ياتيهم من ذكر يد الله مغلولة (اي ينجل في تجديد الشرائع) يمحو الله ما الله ما يشاءِ ---- لا تبديل لكلمات الله ---- مانفدت كلمات الكتاب "جوفض كتاب اقدس ياايقان اوركتاب مبين يابيان كومعترضانه صان الماع كا-"لا يزيد الظلمين الاخسارا" ورجوض صدق ول ں پر فرض ہے کہ پہلے اپنا دل صاف کرے تا کہ اس میں معارف کی تصور سیج مى ندلكائ ظهور بهاء كى طرف اس تمكى آيات يس اشاره ب- "ففزع .. كل اتوه داخرين ..... وجوه يومئذ ناضرة ..... وجوه انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون "(كتاكاف ١٠٥٥) من عهم مران نے مٹادیا ہے۔ کیونکہ مقابلۂ اس میں وہ مصائب پیش آئے ہیں جو ونکداول ال کربلارابہشت نشان سے دادندوایشانرا مجال چون وچرا نبود۔ ادركى يااباعبداللدلي ملاطفت نمودز وابشال ديدند كدسيدالشهد اءراحضرت زبان کے ساتھ ہم خداہے بائیں کرتے ہیں۔ نماز قطعاً فرض ہے۔ انسان کسی بہانہ سے بھی اس معافی نبیس کیا گیا۔البته اگراس میں کوئی دماغی فقور ہویا کوئی اور نا قابل گذرعذراس کی راہ میں ہو۔مقام بھی شہرعکہ سے چارمیل باہر ہے اور کرل کے پاس ہے۔اس میں دوسال آپ نظر بند رے۔شاہوں کے شاہشاہ ،موعود کل ادبیان ، انسانی شکل میں مشس حقیت کے مظہر ۵ سال تک زندہ رہے ادر۱۸۹۲ء میں وفات یائی۔کوکب۲۲رنومبر۱۸۲۹ء میں جناب بہاء اللہ کا قول یوں ندكورب كدرو سيداور جاندى سونے كاسود حلال طيب اور پاك بتاك يخلوق خداكى ياديس مشغول ہو۔شریعت بہائیہ کے مطابق ہر مخص آ زاد ہے کہ وہ اپنی مین حیات میں جس طرح جا ہے اپنی ملکت کا انظام کرے۔ ہر محض پر فرض ہے کہ وصیت نامہ لکھ کر تیار رکھے۔ اگر کوئی بلاومیت مرجائة ال كى جائيدادادلاد، شوہريا بيوى، باپ، مال، بھائى، بهن ادراستاد كےدرميان مخصوص مناسبت سے تقسیم کردیا جائے۔اگرالیا کوئی دارث نہ ہوتو وہ مال بیت المال میں داخل کرو۔ جو غريبول، يتيمول اوررفاه عام كے كامول ميں خرج ہوگا۔ اگر صرف ايك فخص كے لئے وصيت ہوتو بھی جائز ہے۔کوکب ۲۲ رنومبر ۱۹۲۹ء میں ہے کہ تربیت کے لئے موندزیادہ مؤثر ہے۔والدین، استاد اور دوستوں کا حال چلن اہم عضر ہے۔مظہر اللی اعلی معلم ہیں۔اس لئے سب سے پہلے كلمات بهائية سكمائ جائيل ان كوالواح الرحن بإدكراؤ تاكده مشرق الاذكاريين ابني سريلي آواز سے پڑھیں۔ برے کام کا انجام بھی برا ہے۔لیکن بیئت اجماعیہ کو تحفظ ومدافعت کاحق حاصل ہے۔اخلاق اجھے ہوں تو انتقام کی ضرورث نہیں رہتی۔ (کوکب ۲۵رار بل ۱۹۲۵ وس۱۱) میں ے كدا مرايني بهاء الله اور يكه بمعنى اتحاد ليني جب بهائي تعليم امريكه ميں بينچ كي تو اتحاد پيدا مو جائے گا اور یہی امریکہ کی وجد تسمیہ تھمری۔

## ٢.....صداقت بإبيت وبهائيت

بانی اور بہائی اپنی صدافت یول پیش کرتے ہیں کہ اقدا تورات میں ظہورامام کا وقت یوم اللہ اور بہائی اپنی صدافت یول پیش کرتے ہیں کہ اقدا تورات میں ظہور ایکی اور ظہور اللہ فہ کور ہے۔ انجیل میں اس کو یوم الرب، ظہور یکی اور ظہور طائی بتایا گیا ہے۔ طائی بتایا گیا ہے۔ قرآن ن شریف میں یوم القیمة ، یوم الساعة ، یوم الجزاء اور یوم الدین کہا گیا ہے۔ احادیث میں ظہور اول (باب) اور ظہور احادیث میں ظہور اول (باب) اور ظہور طائی ربہاء حسین نوری) آیا ہے۔ طائی حضرت موی علیہ السلام نے یوم اللہ لین ظہور امام کی حداسال بہلے انجیل میں خردی تھی تو حضرت میں ارض مقدس میں بیدا ہوئے اور انہوں نے دو منور خاتم دعوت دی کہ: "تہ و بوا الی الله قد اقترب ملکوت الله "۲۲۰ سال گذر ہے و حضور خاتم دعوت دی کہ: "تہ و بوا الی الله قد اقترب ملکوت الله "۲۲۰ سال گذر ہے و

ش حسابهم ۱۰ انا علی نسم ا المیرازی بیدا ہوئے۔ آپ نے س . تنفس "اورالواح مقدسه بر. برجان "نو حکومت ونت <u>ن</u> **البدنصبة** ورسے مرزاحسين على الما **اُ** وترکی نے آپ کوعکا شہر میں ۲۳ مکا ہے۔ آپ نے الواح مقدر موئی۔جس میں موجودہ علم وحل المرخ ترى الارض غير الار هم يـومئذ شان يغنيه "<sup>اخ</sup> ن شهاوت يا كَي - " شالشاً الم لا ا ا بوار" السسر"ك شال بور برادجع كرنے سے حاصل بوتا ہے . مسم بالكنس ''كااثارهآپ ں ہے کہ لوگ امام کو بوڑ ھاسمجھیں فزويك آپ كى غرم ١٨٥ سال موگ ایں منہاج رسول پر چلائے گا اور ن ا ان اور رخسار پر خال سیاه مشرق ـ

فی روشی بھیلائے گا اور علم وضل

بب کی اصلات کرے گا کے قرآن

ا کلام کریں گے۔ آپ کا محافظ خا

**زول مرج عکامیں ہوگا۔ کتاب ا** 

ر ہے کنارے پر ہوں گے۔عکا <sup>ج</sup>

ووس نے تکالی تھی اور شرطبر بیار ض

وخامسا تورات ميس مقام بيعت

الله کی بعث ہوئی تو آپ۔ استان کی بعث ہوئی تو آپ۔

ہے باتیں کرتے ہیں۔ نماز قطعاً فرض ہے۔ انسان کس بہانہ سے بھی اس بهته اگراس میں کوئی د ماغی فتور ہویا کوئی اور نا قابل گذرعذراس کی راہ میں چارمیل باہر ہے اور کرال کے پاس ہے۔اس میں دوسال آپ نظر بند اہ،موعودکل ادیان،انسانی شکل میں شمس حقیت کے مظہر ۵ سمال تک ، وفات يائى - كوكب ٢٢ رنومبر ١٨٢٩ء مين جناب بهاء الله كا قول يون ل سونے كاسود حلال طيب اور ياك بتاك خلوق خداكى ياديس مشغول لابق ہ<sup>و</sup> مخص آ زاد ہے کہ وہ اپنی حیین حیات میں جس طرح جا ہے اپنی ہر تخص پر فرض ہے کہ وصیت نامد لکھ کر تیار رکھے۔ اگر کوئی بلا وصیت ولا دہ شوہریا پیوی، باپ، مال، بھائی، بہن اور استاد کے درمیان مخصوص ئے۔اگراپیا کوئی وارث نہ ہوتو وہ مال بیت المال میں داخل کرو۔ جو ام کے کاموں میں خرچ ہوگا۔ اگر صرف ایک فخف کے لئے وصیت ہوتو فومبر19۲۹ءمیں ہے كرتربيت كے لئے نموندزياده مؤثر ہے۔ والدين، مان اہم عضر ہے۔مظہر الی اعلی معلم ہیں۔اس کئے سب سے پہلے مين \_ان کوالواح الرحمٰن ياد کراؤ تا که وه مشرق الاذ کار میں اپنی سر ملّی كام كاانجام بهى براب ليئن هيئت اجتاعيه كو تحفظ ومدافعت كاحق ہول تُو انقام کی ضرورت نبیس رہتی \_ ( کوکب۲۵ راپریل ۱۹۲۵ مِس۱۲) میں يكه بمعنی اتحاد لیعنی جب بهائی تعلیم امریکه میں بہنچے گی تو اتحاد پیدا ہو بجەشىيەتھېرى\_

۲..... مدافت بابیت و بهائیت

اپنی صداقت یوں پیش کرتے ہیں کہ اوّلاً تو رات میں ظہور امام کا وقت المیاء اور ظہور اللہ فکر است میں ظہور امام کا وقت المیاء اور ظہور اللہ میں اس کو یوم الرب، ظہور کی اور ظہور کرنیف میں یوم القیمة ، یوم الساعة ، یوم الجزاء اور یوم اللہ بن کہا گیا ہے۔ اور ظہور اقبال (باب) اور ظہور آیا ہے۔ ٹانیا حضرت موئی علیہ السلام نے یوم اللہ یعنی ظہور امام کی خبر دی تھی تو حضرت میں علیہ السلام نے یوم اللہ یعنی ظہور امام کی خبر دی تھی تو حضرت میں اللہ عد اقترب ملکوت الله "۲۲۰ سال گذو بے وحضور خاتم الله قد اقترب ملکوت الله "۲۲۰ سال گذو بے وحضور خاتم

الرسلين الله علا تستعجلوه · اقترب الله علا تستعجلوه · اقترب للناس حسابهم انا على نسم الساعة "اوراس كوعد ع مطابق ١٢٦٠ه حضرت بابشرازی پیدا ہوئے۔آپ نے سات سال وقوت وی کہ ''بشری بشری صبح الهدی قد تنفس "اورالواح مقدسه ونياكوآ كاه كيااور چونكديدواردتها كه" لا بدانسا من اندر بہاں''تو حکومت وقت نے قید کے بعد آپ کوتیم پیز میں شہید کیا۔ (تو وفات پائی) آپ كے بعد قصبہ نور سے مرز احسين على الملقب بہاء اللہ الاقدس المضي مسيح موعود ظاہر ہوئے اور حکومت ایرانی وزکی نے آپ کوعکا شہر میں ۲۴ سال تک نظر بندر کھا تو احادیث کامغہوم صادق ہوا کہظہور الم مكا ہے۔ آپ نے الواح مقدسہ سے تبلینی احكام شامان وقت كے نام سيج اور كتاب اقدس نازل ہوئی۔جس میں موجودہ علم عمل کی تلقین کی گئی اور اسلام سے سبدوش کردیا۔ تب بیدوعدہ بورا بواك:"ترى الارض غير الارض، اشرقت الارض بنور ربها، لكل امرئ منهم يـومئذ شبان يغنيه "اخي*رعرين كتابعهداقدس لكسى اودا ب*ذيقعده ١٣٠٩هـ،١٨٩٢ء مِن شهاوت بائي - "شالتاً الله لا اله الا الله "مين الم حسن طاهر موت - "المص "مين سفا پیدا ہوا۔' السمسر'' کے شامل ہونے پرا سالا ر کو حضرت باب طاہر ہوئے۔جوحروف مقطعات بلا تکرار جمع کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔رابعاً ۳۲۷ کوشن بن علی امام عسکری پوشیدہ ہوگئے۔'' فسلا اقسم بالكنس "كاشارهآپ كىطرف بن جواتوآپ كے بعداختلاف پيدا بوگيا - صديث میں ہے کہ لوگ امام کو بوڑھا مجھیں گے گرآپ عندالطبور جوان موں گے۔امام جعفرصا دق کے زوریک آپ کی عمر ۴۵ سال ہوگی۔حضرت علی کا قول ہے کہ مشرقی ستارہ کی تابعداری کرو۔ تهہیں منہاج رسول پر چلائے گا اورتم سے شریعت اسلام کا بوجھا تار دے گا۔ سرگین چٹم درمیا نہ قد بن اور رخسار بر خال سیاه مشرق ہے نمودار ہوگا اور شہر عکامیں قیام کرے گا۔ ظلمت کو دور کرے گانٹی روشن پھیلائے گا اور علم وضل سے لوگوں کو مالا مال کردے گا اور اپنی کتاب سے اس قدر قلوب کی اصلاح کرے گا کہ قرآن سے نہیں ہوسکی۔آپ کے حواری الل مجم ہول گے۔ مگر عربی میں کلام کریں گے۔آپ کا محافظ خاص وزیر ہوگا جواس قوم سے نہ ہوگا۔سب قتل ہول گے۔آپ كانزول مرج عكامين موكار كتاب الغيبة مين بكدامام كاظهور كفي در فتول مين موكار جو بحيره طریہ کے کنارے پر ہوں گے۔عکامجھی بحیرہ طبر پہ کے پاس ہی نہراردن کے پاس داقع ہے۔جو میرودس نے نکالی تھی اور شہرطبریارض مقدس میں ہے۔ بید ملک کثرت نباتات سے بلادسور بیکہلاتا ہے۔خامیاً تورات میں مقام بیعت جبل کرمل بیت المقدی کے پاس ندکور ہواہے۔جس کی طریف

حضرت ختم المركبين تشريف لائے۔ تشریف لائے اور کتاب اقدس کی تع ''قــال في عـمدة اا (الاستلام) من السماء اليّ ا (ذلك الديسن) اليه في يوم ا الدين) بعد ٢٦٠ اذهوز لسانك الاية فالمراد فيه ب الحديث الى ٢٦٠ه (وه الرجوع الى الالف فتم الأ البياب من آل فيارس (وهـ العلوم ومطلع اهل فارس اسمه وفع الحديث اقرءو الحجج المراد بقوله عليه ا شرور حدثت في الاسلا. عشر ٠ قال ابوالبركات الأخيرـة من اليوم الذي و: يوم وان فسدت فلها نصف مما تعدون هكذا في الجوا بعدها لقوله تعالىٰ لكا يستقدمون وهى لهذه الامة ٢٦٠ الىٰ زمان الامام العسكر بعده فظهر القائم بعده ب تعالى ويستعجلونك با

فأمطر علينا حجارة من ا

شیث علیہ السلام سے منقول ہے۔ یہ

تو ان کے رفع کرنے کو حضرت اب

"يوم ينادى المناد من مكان قريب "بين اشاره بي توروح الدعكاين تصاور تدام بدى حفرت باب میں تقی ۔علامہ کیسی اپنی کتاب بحارمیں لکھتے ہیں کہ اہل اسلام امام کے ساتھ ان کفار سے بھی بڑھ کر بدسلوکی کریں گے۔ جوانبول نے حضور علیدالسلام سے کی تھی۔ کافی میں ہے کہ: ''به کمال موسی وبها عیسی وصبر ایوب ''امام کے داری مقول ہوں گے۔ ذیل مول کے اور ان کے خون سے زمین رنگین موگ وہی خدا کے پیارے بیں اور 'او اسٹان ھے السمهتسدون حقسا "حسن بن على فرمات بين كداس وقت منه يرتفوكا جائے كالعنتيل برسائي جائیں گی۔امام ابوجعفر کا قول ہے کہ اہل حق چھن چھن کرصاف رہ جائیں سے تو امام کے اصحاب بنیں گے اور خدا کے نزد کی عزت یا کیں گے۔ حصرت علی کا قول ہے کہ ''کسمسا بداکس تعودون "الل حق ابتدائے اسلام میں مظلوم تھے۔ اخیر میں بھی مظلوم ہی ہوں گے۔ یہ بھی فرمایا ب كن الله "بميشه موجود ب اكروه فنه بوتو دنيا غرق بوجائ يمرلوك المنيس شناخت كرتے اور برادران بوسف عليه السلام كي طرح ججة الله ان كوشناخت كرتے ہيں \_ كافي اور كتاب المحاريين بيك المام دعوت جديده (كتاب اقدس) وكا جيس كر صفور عليه السلام في دعوت جدیده (قرآن) پیش کی تنی \_ ذیل کی تریات بھی اس کی مؤیدیں ۔ "بیسف الف فسی احكامه مذهب العلماء (يواقيت) بنا يختم الله الدين كما فتح بنا (ملا على قارى) يختم به الدين كما فتح بنا (مشارق الانوار) يقوم القاتم بامر جديد على العرب شديد ، يبايع الناس بامر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء (ابونصير في البهاد) اوّل من يتبعه محمد وعلى الثاني (مهجهاسی) "اب بیکهنا که ختم رسالت اورانقطاع و جی اسلامی عقبیده ہے غلط ہوگا۔ کیونکہ بیہ تحریرات اس کی تر دید کررن بین سادساً کا بنول سے عبد نمرود میں جم خلیل کی خبر دی تھی۔ (ابن ا ثیم ) اور عبد فرعون میں جم موی کی (مثنوی مولانا روم ) یبودیوں اور بجوسیوں نے جم اسے کی (الجيل) يهوديون اور چندآ دميون في "نجم احمد خاتم المرسلين عليه السلام"ك اور نجومیوں اور دومعتبر عالموں نے مجم القائم کی خبر دی ہے۔ جن کے نام نامی یہ ہیں۔ پینج احمد احسادی اورسید کاظم رشتی \_انہوں نے ولادت امام سے پہلے ہی بتادیا تھا۔ تیمورخوارزی کا قول ہے كه جوستار يد ١٢٣ هـ ١٢٥ ه تك نمودار موع بير -ان عملوم بوتا بكرا نقلاب عظيم موگا۔ مرزا آ قاخال منجم منوچ کو اقول ہے کہ ایک آ دمی پیدا ہوگا جوشر بعت جدیدہ کی دعوت دےگا۔ سابعاً سرياني زبان قديم ہے۔حضرت آوم عليه السلام كى زبان بھى يہى تقى مد بب صابى حضرت شیٹ علیدالسلام سے منقول ہے۔ یہی وین اقدام الادیان ہے۔ اس میں کمزوریاں پیدا ہوگئ تھیں تو ان کے رفع کرنے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ پھر کمزوریاں پیدا ہوئیں تو حضرت نم ان محضرت نم اللہ مسلمین تشریف لائے۔ اخیرز مانے میں جب اس دین میں تا خیرند ہی تو حضرت بہاء تشریف لائے اور کتاب اقدس کی تعلیم دی۔ تشریف لائے اور کتاب اقدس کی تعلیم دی۔

"قال في عمدة التنقيح في دعوة المهدى والمسيح يد برالامر (الاسلام) من السماء الى الارض (ينزله من السماء) ثم بعد المائتين يرجع (ذلك الدين) اليه في يوم كان مقعاره الف سنة مما تعدون (اي يشرع رفع الدين) بعد ٢٦٠ اذهوزمان اختفاء الامام الى سنة ٢٦٠ه لا تحرك به لسانك الاية فالمراد فيه بالبيان الحديث اذبه فصل القرآن ثم صار تكميل الحديث الني ٢٦٠ه (وهو زمان تصنيف صحيح المسلم) فشرع زمان الرجوع الى الالف فتم التدبير والرجوع الى ١٢٦٠ه وهو زمان ظهور البياب من آل فارس (وهو الشيراز) حيث جبل بينتون ويقال له مطلع العلوم ومطلّع اهل فارس اذلا يبقى من الاسلام الارسمه ولا من القران الا اسمه وفي الحديث اقرء والقران قبل أن يرفع فنا له رجل من الثريا · وفي الحجج المراد بقوله عليه السلام الايات بعد المائتين اما ايات صغرى وهي شرور حدثت في الاسلام واما ايات كبرى بعد الالف اى في الماية الثالثة عشر، قال ابوالبركات في كتابه التوضيح هذه الايات تقع في المائية الاخيرة من اليوم الذي وعدبه عليه السلام امة بقوله ان صلحت امتى فلها يـوم وان فسدت فلها نصف يوم من ايام الرب وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون هكذا في الجواهر ثم قال المجلسي أن لكل أمة مدة معلومة تنتقى بعدها لقوله تعالى لكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون وهي لهذه الامة الف سنة لقوله تعالى يد برالامر الاية • ولما مضى ٢٦٠ الى زمان الامام العسكريّ حسن بن على وغاب عن الناس وظهرت الفتن بعده فظهر القائم بعده بعديوم الرب لے الف سنة ٢٦٠ه واليه نظر قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب اذ قالوا ان كان هذا هو الحق من عند ربك فامطرعلينا حجارة من السماء اوأتنا بعذاب اليم فقال لهم الله تعالىٰ لكم لمغاد من مكان قريب "مين اشاره بي توروح الله عكامين تصاور ندامهدي ی علامتجلس اپنی کتاب بحار میں لکھتے ہیں کہ اہل اسلام امام کے ساتھ ان کفار ملوكى كريس كي - جوانبول في حضور عليه السلام سے كي تقى - كافى بيس بے كه: سی وبھا عیسی وصبر ایوب ''امام کے داری مقول ہوں گے۔ ذکیل لخون سے زمین رئلین ہوگی۔ وہی خدا کے بیارے ہیں اور "اولسٹك هم ۔۔ ا"حسن بن علی فرماتے ہیں کہ اس وقت منہ پرتھو کا جائے گا۔ لعنتیں برسائی بعفر کا قول ہے کہ اہل حق مچمن مچمن کرصاف رہ جائیں مجے تو امام کے اصحاب لنزديك وزت بالمي عمر حضرت على كاقول بي كداد كسمسا بسداكم ن ابتدائے اسلام میں مظلوم تھے۔ اخیر میں بھی مظلوم ہی ہوں گے۔ بیمی فرمایا نة الله "بميشهموجودب\_أكروه نه بهوتو دنياغرق بوجائ \_مكرلوگ است نبيل وادران بوسف علیه السلام کی طرح ججة الله ان کوشنا خت کرتے ہیں۔ کافی اور مكامام دعوت جديده (كتاب اقدس) دے كار جيسے كه حضور عليه السلام نے ن) پیش کی تھی۔ ذیل کی تحریرات بھی اس کی مؤید ہیں۔ "پسخسالف خسی العلماء (يواقيت) بنا يختم الله الدين كما فتح بنا (ملا على الدين كما فتح بنا (مشارق الانوار) يقوم القائم بامر جديد ديد ويبايع الناس بامر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد ونستير في البهاد) اوّل من يتبعه محمد وعلى الثاني اب بيكهنا كه تم رسالت اورانقطاع وى اسلامى عقبيده بياغلط موكا \_ كيونكه بير ر کردہی ہیں۔ سادسا کا ہنوں سے عبد نمرود میں بیم طلل کی خبر دی تھی۔ (ابن ی جم موی کی (مثنوی مولانا روم) یبود یون اور جوسیون نے جم اسے کی چير ويول ن "نجم احمد خاتم المرسلين عليه السلام "كي ر عالمول نے بھم القائم کی خروی ہے۔جن کے نام نامی یہ بیں۔ می احمد نی ۔ انہوں نے ولادت امام سے پہلے ہی بتادیا تھا۔ تیمورخوارزی کا قول ہے ے ۱۲۵ وتک نمودار ہوئے ہیں۔ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انقلاب عظیم سنوچ کا قول ہے کہ ایک آ دی پیدا ہوگا جوشریعت جدیدہ کی دعوت دے گا۔ أب- حضرت ومعليه السلام كى زبان بهى يهي تقى - ندبب صابي حضرت ميعاد يوم لا تستاخرون منه ساعة ولا تستقدمون قال الآسى هذه الاستد لالات وانكانت على غير شيئ لكنها عند الخصم على شئى خطير"

## ٤ ....ا قتباس از كتاب متطاب ايقان

"بسم الله العلى الاعلى الاعلى العباد لن يصلوا الى العرفان الابالا نقطاع عن الكل • قدسوا انفسكم لعل تصلن الى مقام قدر الله وتدخلن في سرادق جعله الله في سماء البيان مرفوعا "غيرك بات يكان تدهروتا كمعرفت حاصل ہو۔ کیونکہ مباحثہ سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھو پہلے لوگ منتظر ہے کہ جمال موعود نظر آئے محمموقع آیاتوسب نے تکذیب کی۔''مسا پساتیہ من رسول الا کساندوا بسه يستهزؤن (يُسين) وهمت كل امة برسولهم لياخذوه (مومن) "موره بوديش فور كرونو معلوم موجائے كاكنوح عليه السلام نے ٩٥٠ سال نوحه كيا يكركسى نے ندمانا۔ بلكم مارنے كو آئے۔ 'کلما مرعلیه قوم سخروا منه (هود)' جبآپای ایخ ابعدارول کی فخ مندی کا وعدہ کرتے توبدُ ا (تبدیلی مثیت ایزدی) کاظہور ہوجاتا تو تابعدار پکر جاتے۔ چنانچہ آپ كتابعدارصرف عاليس يابهر (٢٢) تكره كائد أخرالامرآپ في بدوعاكىك: "دب لا تدر على الارض من الكفرين دياراً (نوح) "اوربدُ المس حكت يتى كريج اور جموسةُ تابعدارمتاز بوجا تين-"احسب السنساس ان يتسركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون (عنكبوت) "اسك بعد حفرت بودعليه السلام سات سوآ دى ياكم ويش كى دعوت توحيدين أيك سوسال تك معروف رب مرآب كوجي تتليم ندكيا حميا-" لايسزيد الكفرين كفرهم الاخسارا (فاطر) "تووه عذاب صححد (آساني كُوخ ) سے بلاك موكت - محرجناب ابرابيم عليه السلام عيم بهي اليهابي موا-"الا الذيبن عرجوا بجناحي الايقان الى مقام جعله الله عن الادراك مرفوعاً "آپ ك بعد معرت موى عليه اللام ف امراوريد بضائے معرفت کے ساتھ کوہ فاران محبت اور تعبان قدرت کے لئے ظہور کیا۔ مگر فرعون نے آپ كى تكذيب كى اورايك موكن نے كهاكة: "اتقتلون رجلا أن يقول ربى الله (مؤمن)" توبس کو بھی مار ڈالا فےورکامقام ہے کہ گوہرنی نے بعد بیس آنے والے نبی کی بشارت دی۔ مراوگ مخالف رہے۔''افکلما جاءکم رسول ہما لا تھوی انفسکم استکبرتم (بقرہ) '' اور کیول خالف رہے؟ اگر میکہا جائے کہ اتمام جست نہیں ہوئی تھی تو صاف جموث ہے۔ کیونکہ بد

ممكن نبيس كه خدائے تعالی اتمام ج نے اپنے علمائے ذہبی کی پیردی: منمی\_ورندوه ضرورایمان لے آ۔ بہت سے لوگ جابل تھے۔ال ۔ وعویٰ کیااس کے لی برآ مادہ ہو گئے تكفرون بايات الله وانتم تط رو کنے والے علمائے عصر ہی تھے۔، مہیں مجھ کتا۔''و میا پیعلیم نیا جنانجه حضرت عيسى عليه السلام بيداه اس نے طلاق اور سبت کومنسوخ کر ای وجہ سے ظہور سے کے قائل ہیں۔ لورات نبيل سجعة تعدال كي" ورخواست برعربي ميل ظاهركر يحك هذا القلم ما يحيىٰ به افئدة م الكيتو فرمايا كه مين پيرآ وَل كااور ، وے **گا**۔ درحقیقت دونوں کلام کا ً النعين تشريف لائے تو آپ <u>ن</u> جس معلوم ہوا کہ حفرت عیسل أيامر الله يتصاور دونول بي ناطق ا كا يايون كيدكل اورسور، . اورمرف مطلع میں فرق ہے۔ای **آلسلام نے اپنے ظہور کا نام اور علا** مرض کی کہ بیر جعت کب ہوگ **(بما دالله) جب بغداد می** نظر بز

نهـ "لا نريد منكم جزاء

انزل علينا ما المائة المائة

مكن نبيس كه خدائے تعالى اتمام جت كے بغيركس شريعت كا حكم دے۔ بلكه اصل وجه بيتى كه انہوں نے اپنے علائے نہ ہی کی پیروی میں ڈوب کر حالات حاضرہ پر روشی ڈالنے کی تکلیف گوارانہ کی تھی۔ ورنہ وہ ضرورایمان لے آتے ۔کسی کوحب ریاست مانع تھی۔کوئی اینے علم پرِیازاں تھااور بہت سے لوگ جاہل تھے۔اس لئے ان کی میزان عقل میں انبیاء کا ظہور ناممکن تھا اور جس نے دمویٰ کیااس کے آپری مادہ ہو گئے علمائے عصر کے متعلق سننے۔''یا اہل السکتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون (آل عمران) "تاريخ شام بكر المعتقم ب روکنے والے علمائے عصر ہی تھے۔ رہیمی ثابت ہے کہ تاویل کلمات مظہرالٰہی کے سواد وسرا کو کی شخص نيس بحصكاً-"وما يعلم تاويله الاالله والراسخون في العلم (آل عمران)" چنانچ حضرت عیسی علیدالسلام پیدا موئ تو يبود نے كها كفلهورسيح كى علامات پورى نهيں اثريں اور ال في طلاق اورسبت كومنسوخ كرديا ب - حالانكه تورات برعامل مونا استضروري تفا-آج تك ای وجدے ظہور سے کے قائل ہیں۔ کیامعلوم کدان کا خیالی سے کب نازل ہوگا؟ در حقیقت بیودخود تورات نبيل مجعة تق اس كي "لقاء الله" "عمروم موكة بهماس مسلكوايك صاحب كي ورخواست يرعر في مين ظامر كر يك بين اوراب فارى مين ظامركرت بين- العل يبجدي من هذا القلم ما يحيى به افتدة الناس "جب حفرت يسى عليه السلام ونيات رفست مون گھے تو فرمایا کہ میں پھر آؤں گا اور ریجی فرمایا کہ میرے بعد ایک اور آئے گا جومیری تعلیم کومکس کر وے گا۔ درحقیقت دونوں کلام کا مطلب ایک ہی ہے۔ کیونکہ آپ کے بعد جب جناب خاتم النبين تشريف لائے تو آپ نے فر مايا كه ميں تورات كى تصديق كرتا ہوں اور ميرا نام عيلى ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی واپسی کامعنی آپ کاظہور ہی تھا۔ کیونکہ وونوں قائم بام الله تھے اور دونوں ہی ناطق بذ کر اللہ تھے۔اس کی مثال بیے ہے کہ اگر سورج کہے کہ میں پھر آؤل گایابوں کے کہ کل اورسورج فکلے گاتو دوعبارتوں کامفہوم یمی ہوتا ہے کہ سورج ایک ہی ہے اور صرف مطلع میں فرق ہے۔اس اصول سے تمام مظا ہر کاظہور عل ہوسکتا ہے۔ پھر حضرت عسلی علیہ السلام نے این ظہور کا نام اور علامات کومختلف مقامات میں بیان فرمایا تو آپ کے شاگردوں نے مرض کی کہ بیر جعت کب ہوگی؟ تو آپ نے ہرایک رجعت کا وقت اور نشان بتادیا اور بیمظلوم (بہاءاللہ) جب بغداد میں نظر بند تھا۔اس کی تشریح کر چکا ہے۔اب پھراحسان کے طور پر ظاہر کرتا -- "لا نوید منکم جزاء و لا شکورا (دهر)" ما کده ماوی برگز برگز متقطع نیس بوااور نه الله علينا مائدة من السماء (مائدة) "كوكده و محره طيب الصلها

اخرون منه ساعة ولا تستقدمون قال الآسى هذه الاستد ن غير شيئ لكنها عند الخصم على شئى خطير"

## ....اقتباس از كتاب متطاب ايقان

 العلى الاعلى العباد لن يصلوا الى العرفان الا بالا قدسوا انفسكم لعل تصلن الى مقام قدر الله وتدخلن في وفى سماء البيان مرفوعا "غيركى بات يركان ندهروتا كمعرفت سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھو پہلے لوگ منتظر تھے کہ جمال موعود نظر - فتكذيب كي-"مسا يساتيهم من دسسول الا كسانوا بسه رهمت كل امة برسولهم لياخذوه (مومن)''*موره بوديلغور* پنوح علیہ السلام نے ۹۵۰ سال نوحہ کیا۔ مگر کسی نے نہ ماتا۔ بلکہ مارنے کو يه قوم سخروا منه (هود) "جبآپاي تابعدارول كي فتح (تبدیلی مثیت ایز دی) کاظهور موجاتا تو تابعدار بگر جاتے۔ چنانچہ لیں یا بہتر (۷۲) تک رہ گئے۔آخرالامرآپ نے بدوعا کی کہ '' دب من الكفرين دياراً (نوح) "اوربدُ المن حكمت يقى كهي اور ي - "احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا "اس کے بعد حفرت ہود علیہ السلام سات سوآ دی یا کم دبیش کی دعوت مروف رہے۔ گرآپ کو بھی تنلیم نہ کیا گیا۔" لا یسزید الکفرین لر) "تووہ عذاب صححہ (آسانی گونج) سے ہلاک ہو گئے۔ پھر جناب بالى بوار" الا الذين عرجوا بجناحي الايقان الى مقام لك مد فوعياً "آپ كے بعد حضرت موى عليه السلام نے امراوريد ہ فاران محبت اور نعبان قدرت کے لئے ظہور کیا۔ مگر فرعون نے آپ ائِ كُهاك:"اتقتلون رجلا أن يقول ربى الله (مؤمن)" م ہے کہ مجو ہرنی نے بعد میں آنے والے نبی کی بشارت دی \_مگر لوگ اءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم (بقره) " کہا جائے کہاتمام جمت نہیں ہوئی تھی تو صاف جھوٹ ہے۔ کیونکہ ہیہ شابت وفرعها في السماه توتى اكلها كل حين (ابراهيم) "افنوس كهماس مائده مي ورمر إلى السماه توتى الكها كل حين (ابراهيم) "ولي كول كرباغ قدس مائده مي ورم الله "ول كان كول كرباغ قدس كانغه سنو كونك غنيمت برونت حاصل نبيل بوقي للمسيح كي بيشين كوئي اور بهائي تحريف

حضرت يسلى عليه السلام نے اپني رجعت كے متعلق يوں فرمايا تھا كه ايك وقت لوگوں ير تنگی ہوگی ۔ سورج سیاہ ہو جائے گا۔ ستاروں **میں ن**ور نہ ہوگا۔ ارکان ارض متزلزل ہوں گے تو اس وقت ابن انسان آسان سے بڑے جاہ وجلال کے ساتھ ابر سے فرشتوں کے ساتھ نزول کرے گا۔ (متى) عيسائيول في جب اصل مقعدن مجمال اس كي حضور خاتم الانبياء كي شريعت عيمروم رہاور کہنے گئے کہ بیامات ظام تربیس ہوئے حضور کے بعدصور ٹانی چھوٹکا گیا۔ قبور غفلت سے مردہ دل جاگ اعظمے مگر لوگ چربھی منتظر ہیں کہ کب بیعلامات طاہر ہوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیجی فرمایا کرزمین وآسان تل جائیں گے۔ مگر میرا کہنانہیں ملے گا۔ یہاں سے عیسائیوں نے سجھ لیا کہ انجیل منسوخ نہ ہوگی۔ اس بناء پر انہوں نے جناب محمد رسول النفظاف کی تكذيب كي تقى - اگرايس كلام كامفهوم مظهراللي سے يو چھ ليتے تو مراه ند ہوتے - كيونكة تكى ايام سے آ پکامطلب پیتھا کہ یقین اٹھ جائے گا نظنون فاسدہ پھیل جائیں گے اور جاہلوں کے ہاتھ میں ان کی باگ ڈور ہوگی۔ آج کل بھی حالت ہے کہ باوجود یکہ ابواب علم الہی مفتوح ہیں۔ مگر سیجھتے ہیں کہ ابھی وہ بند ہیں۔ان کوتو ابواب علم کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ہاں یہ چاہتے ہیں کہ ابواب نان کھلے رہیں۔ کہیں ایسانہ ہوکہ ان کی عزت میں فرق آ جائے۔ اگر کوئی معارف الہی پرنظر ڈالٹا ہے تو در ندوں کی طرح اس کا ماس کھا جاتے ہیں۔اب بتائیے کہاس سے بڑھ کراور کیا تنگی ہوگی۔ علی بذاالقیاس ہرظہور کے دفت اس نتم کی تنگی ہوا کرتی ہےاوراسی تنگی کوا حادیث میں ظلمت کفریے تعبيركيا كياب خلاصه يبب كمعارف البهيا يتكلى مرادب كهايام غروب ممس حقيقت ميس خدا رسيدول كوي بيخى إدركس كے ياس بناه بيس لے سكتے۔ "كسذلك نسعالمك من تساويل الاحاديث "حضرت عيسى عليه السلام كايفر مانا كسورج ميسيابى آئ كا اورستارول ميس روشى ندر ہے گی اور زین پر گریں محداس کا مطلب سے ہم کمش حقیقت کا طلوع ہوگا تا کہ ایقان وتوحيد كاشجاروا ثماراس كى روشى بحرارت محبت اللي ميس باية تميل تك ينفي كيس " مسنها ظهرت الاشيساء والئ خزائن امرها رجعت ومنها البدء واليها العود "أكرچاك ياك ستيوس ك تعريف وتوصيف تأمكن ب- "سبحان الله من أن يعرف أصفيائه

بغیر صفاتهم او یوصنف اولیانه به چناخچدهائد ندبه مین ندکوری کد: "این السخه الناهرية؟ "يخاان دومرے مقام پرشس وقم اورستاروں سے مورمیانی زمانه میں موجود ہوتے ہیں۔ کوئ مولی کے ورنہ سیاہ ہوجا کیں گے علم وضل محتی ہیں۔ حرنہ ان کوئموں تجین کہاجاتا ہے۔ مالید کم بیس وقر موافق عقا کد شیعہ کھے گھے کہ اسکان کوئموں تجین کہاجاتا ہمان کو ہدایت ہو۔ "نشهد الله محرف بیہ کمان کو ہدایت ہو۔" نشهد الله السائل "جمیں عروة الوالی موافق عقا کد شیعہ کھے گھے کہ الله السائل "جمیں عروة الوالی کھی کے الله السائل "جمیں عروة الوالی کھی کا دومر المعنی مورد ہو۔ کمان ورمر المعنی میں وقر و نجوم کا دومر المعنی

چونکہ ہر شریعت میں صوم وصلوۃ ا اسسے میں قمر کہا گیا ہے۔ 'لیبلوکم اید الصوم ضیاء والصلوۃ نور ' احب نے فرمایا کہ صوم سے چونکہ حرارت کل سے سردی کا عالم نظرۃ تاہے۔ اس لئے احب واقف نہ تھے۔ میں نے کہا کہ میمتی ا اب کر آن شریف آسان ہے اور صوم ا وال کی تمنیخ ہے۔ جواس ظہور سے معلوم ہو کا ہے کہ قرآن شریف آسان ہے اور صوم ا فوال کی تمنیخ ہے۔ جواس ظہور سے معلوم ہو نہو اور یشریون من کماس کمان مزا نے وقت ظہور قبل کے احکام اور امرونوائی نے کا ہے۔ اگر عیسائی اس معنی کو بچھ لیتے اور

ن السماء توتى اكلها كل حين (ابراهيم) "افسوس بكه ماس كراغ قدس كراغ قدس كراغ قدس الله "دل ككان كول كرباغ قدس الروقت عاصل نبيل بوتى \_

) گوئی اور بہائی تحریف

عليه السلام نے اپني رجعت کے متعلق يوں فرمايا تھا كہ ايك وقت لوگوں پر وجائے گا۔ستاروں میں نور نہ ہوگا۔ار کان ارض متزلزل ہوں گے تو اس سے بڑے جاہ دحلال کے ساتھ ابر سے فرشتوں کے ساتھ مززول کرے گا۔ ب اصل مقصد نه مجها - اس لئے حضور خاتم الانبیاء کی شریعت سے محروم لامات فالمرتبين موت حضورك بعدصور ثاني يوونكا كيا قبور غفلت سے رلوگ چربھی منتظر ہیں کد کب سامان اس طاہر ہوں کے رحضرت عیسیٰ علیہ کہ زمین وآسان ٹل جائیں گے۔ گرمیرا کہنائبیں مٹلے گا۔ یہاں ہے تجیل منسوخ نہ ہوگ ۔ ای بناء پر انہوں نے جناب محدرسول التعلیق کی کلام کامفہوم مظہرالٰہی ہے یو چھ لیتے تو گمراہ نہ ہوتے کیونکہ تکی ایام ہے تین اٹھ جائے گا نظنون فاسدہ تھیل جائیں گے اور جاہلوں کے ہاتھ میں ج كل يمى حالت بى كد باوجود يكدا بواب علم المي مفتوح بين مربي بحصة ان کوتو ابواب علم کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ہاں یہ چاہتے ہیں کہ ابواب انه موكدان كي عزت من فرق آجائي- الركوئي معارف اللي برنظر وال ن کا ماس کھا جاتے ہیں۔اب بتائے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا تنگی ہوگی۔ ،وقت اس فتم ک تنگی ہوا کرتی ہے اورای تنگی کوا حادیث میں ظلمت کفرے یہ ہے کہ معارف الہیہ سے تنگی مراد ہے کہ ایا مغروب مش حقیقت میں خدا ما كم ياس بناه نيس في سكت "كدلك نعلمك من تساويل العليهالسلام كاليفر مانا كسورج مسيابى آئے گى اورستارول ميس وشى یں گے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ تمس حقیقت کا طلوع ہوگا تا کہ ایقان م کی روشن سے حرارت محبت البی میں پایئ<sup>ے تک</sup>یل تک پینچ سکیں۔''منہا ن خزائن امرها رجعت ومنها البدء واليها العود "أكرچان وْصِيفْنَامْكُنْ عِ- 'سبدان الله من ان يعرف اصفيائه

بغیر صفاتهم او یوصف اولیائه بغیر انفسهم "گرش وقر کااطلاق آن پروارد ہے۔
پنانچ دعائے ندبین فدکورے کہ: 'این الشموس الطالقه این الاقمار المنیرة وین الانہ ہے۔
ایس الانہ ہم الزاهرة؟ "یعنی انبیاء اولیاء اور اصحاب کوش وقر اور ستار کہا گیاہے۔
ورم مقام پرش وقر اور ستاروں سے مرادوہ علائے عمر بھی ہیں جوظہور قبل اور ظہور بعد کے درمیانی زمانہ میں موجود ہوتے ہیں۔ کونکہ اگر وہ شم حقیقت سے نور حاصل کریں تو روش محقیقت کے درنہ سیاہ ہوجا کیں گے۔ علم فضل میں شہرت کی وجہ سے ان کوش کہا گیا ہے۔ گرش محقیقت کے سامنے انکا نور ماند پڑجا تا ہے۔ پس اگرش حقیقت سے نور حاصل کریں تو ان کوشوں علیہ کہتے ہیں۔ ورنہ ان کوشوں تجین کہاجا تا ہے۔ 'الشمس والقمر بحسبان (رحمٰن) '' مالیہ تجہ ہیں۔ کونکہ اس کتاب کے لکھنے سے ہمارا مطلب مرف ہے کہ ان کوہدایت ہو۔ 'نشهد انهم من المفترین والا من اتی الله بقلب سلیم '' ایہا السآئل '' ہمیں عروۃ الوق ہاتھ میں لا ناضروری ہے۔ تا کرفی سے اثبات میں سلیم '' ایہا السآئل '' ہمیں عروۃ اوق ہاتھ میں لا ناضروری ہے۔ تا کرفی سے اثبات میں ادمور ہے ہیں۔ واسلام شم وقر سے ایک الله بقلب الدمن ایک الله بقلب الدمن ایک المیں ایک مرتف ہوں۔ والسلام شم وقر سے ایک الله بور سے ایک الله بقلب الدمن ایک المیں ایک مرتف ہم مرادہ و تے ہیں۔

أتنتمس وقمر ونجوم كا دوسرامعني

چونکہ ہر شریعت میں صوم وصلوٰ ہ کی کیٹیت جداگا ندرہی ہے۔اس لئے تنیخ وتجدید کے دوسے شمس و قرکہ اگیا ہے۔ 'لیبلوکم ایسکم احسن عملا (ملك) ''حدیث میں ہے کہ: ''الحسوم ضیاء والحسلوٰ ہ نور ''میں ایک روزا پن گر میں بیشا ہوا تھا کہ ایک مولوی ماحب نے فرمایا کہ صوم سے چونکہ حرارت پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو شمس کہا گیا اور صلوٰ ہ الیل سے سردی کا عالم نظر آتا ہے۔ اس لئے اس کو قمر کہا گیا ہے۔ گراصل حقیقت سے وہ مولوی ماحب واقف نہ تھے۔ میں نے کہا کہ یہ عنی توعوام الناس کو بھی معلوم ہے۔ گراس کا ایک اور معنی ماحب واقف نہ تھے۔ میں نے کہا کہ یہ عنی توعوام الناس کو بھی معلوم ہے۔ گراس کا ایک اور معنی مادان کی تنسیخ ہے۔ جواس ظہور سے معلوم ہو کتی ہے۔ جس کو ابرار کے سواکوئی نہیں بچھ سکتا۔ ''ان مرادان کی تنسیخ ہے۔ جواس ظہور سے معلوم ہو کتی ہے۔ جس کو ابرار کے سواکوئی نہیں بچھ سکتا۔ ''ان اللہ بدرا دیشر بون من کیاس کیان مزاجہا کافورا (دھر) ''یہ سلم ہے کہ ہرایک ظہور الا ہو نے دفت ظہور آئی اس معنی کو بچھ لیتے اوراس فقرہ کامعنی معدن علم سے اخذ کر لیتے تو گراہ نہ ہوئے کیا ان کو ابھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ شمس موعودافی ظہور سے روثن ہو چکا ہے اور ظہور تیل کے اور اس فقرہ کیا ہے اور طرفہ ورث کیا ہے اور ظہور تیل کے اور اس فقرہ کیا میں موعودافی ظہور سے روثن ہو چکا ہے اور ظہور تیل کے اور اس فقرہ کیا ہے اور ظہور تیل کے اور اس فقرہ کیا ہے اور ظہور تیل کے اور اس فقرہ کیا ہے اور ظہور تیل کے اور اس فقرہ کیا ہے اور ظہور تیل کے اور اس فقرہ کیا ہے اور ظہور تیل کے اور اس فقرہ کیا ہے اور ظہور تیل کے اور اس فقرہ کیا ہے اور ظہور تیل کے اور اس فقرہ کیا ہے اور ظہور تیل کے اور اس فقرہ کیا ہے اور اس فقرہ کیا ہے اور ظہور تیل کے اور اس فقرہ کیا ہے اور اس فقرہ کیا ہے اور ظہور تیل کے اور اس فقرہ کیا ہے اور اس فقرہ کیا ہے اور ظہور تیل کے ایک کیا ہے اور کیا ہے اور اس فقرہ کی کیا ہے اور کیا ہے کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے کیا ہے اور کیا ہے کیا ہے اور کیا ہے کیا ہے کر کیا ہے اور کیا ہے کیا ہے کو کیا ہے کر کیا ہے کر کیا ہے کر کیا ہے کر کیا ہے کیا ہے کر کی

علوم واحکام تاریک ہو چکے ہیں؟ دوستو! راہ راست پر آجاکہ تاکہ آم کو یہ اسرارا پی آکھ سے نظر آجا میں۔ 'ان المذین قبالوا ربنا الله شم استقاموا تتنزل علیهم الملائکة (سبحدہ) ''روحانی قدم المحارب (معارب) ''میں بھی بھی اشارہ ہے۔ یونکہ ہرایک ش اقسم برب المشارق والمغارب (معارب) ''میں بھی بھی اشارہ ہے۔ یونکہ ہرایک ش حقیقت کے لئے الگ الگ مشرق ومغرب ہوتا ہے۔ علائے عصر چونکہ جابل سے اس لئے ان کو ان معارف کی خبر نہیں ہوئی۔ اس لئے کہتے ہیں کہ چونکہ روزان نقط طوع وغر دب بدلی رہتا ہے۔ اس لئے مشارق ومغارب کہا گیا یا فصول اربعہ کی تبدیلی مشرق ومغرب کی تبدیلی سے مراد ہے۔ اس لئے مشارق ومغارب کہا گیا یا فصول اربعہ کی تبدیلی مشرق ومغرب کی تبدیلی سے مراد ہے۔ ہماری تشریک سے آسان کے چھٹے کی کیفیت بھی کھل جاتی ہے۔ ''اذا السسماء ان فی طرت مراد ہے جاتی مان شریعت ہے جوثر بعت جدیدہ کے طہور سے پھٹ جاتی ان شریعت کا پھٹنا آسان بالا کے بھٹ جانے جاتی ہوتا ہے۔ آسان شریعت کا پھٹنا آسان بالا کے بھٹ جانے جاتی ہوتا ہے۔ آسان شریعت کا پھٹنا آسان بالا کے بھٹ جانے جاتی ہما مائل ارض کے بالمقابل حدود الی قائم کرنے میں می قدر زحمت اٹھاتے ہیں اور قوم کی ایڈ اور سانی میں مطرح عبر کرتے ہیں۔ اللہ مین میں مطرح عبر کرتے ہیں۔ اللہ مین میں مطرح عبر کرتے ہیں۔ اللہ ایمان میں مطرح عبر کرتے ہیں۔ الیا ایک میں مطرح عبر کرتے ہیں۔ الیا ایک میں میں مطرح عبر کرتے ہیں۔ الیا ایک میں میں مطرح عبر کرتے ہیں۔ الیا ایک میں میں مطرح عبر کرتے ہیں۔

تبديل ارض

تبدین ارض کامعن بھی یہی ہے کہ دلوں کی زمین میں طرح طرح کے قوحیدی پودے رکا کریل اور پھولوں سے مزین کر دیتے ہیں۔ اگر تبدیل ارض کا بیمعنی مراد نہ ہوتو کس طرح وہ لوگ جو بھی ایک حرف بھی تعلیم نہیں پاتے اور استاذ کی شکل بھی نہیں دیمھی اور نہ ہی کی محتب میں قدم اٹھا کر جاتے ہیں۔ معارف ومعانی بتانے گئے ہیں کہ جن کو کوئی دوسر امحد وعلم کا حاصل کرنے والا بھی نہیں سکتا کو یاان میں مٹی علم سرمدی ہوتی ہواور پانی اسرار حکمت کا ہوتا ہے۔ جس سے خمیر پاکران کی سرشت تیار ہوجائی ہے۔ 'ال علم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء 'ورنہ سرور دی کے دوسر علوم جو ایک دوسر سے سرقد کر کے حاصل کرتے ہیں۔ کبھی قائل تعریف نہیں ہو سکتے ۔ اے کاش لوگوں کے دل ان کلمات محدودہ اور خیالات مجموب یا کہ ہوجائے اور شمی معلوم حکمت لدنی سے منور ہوجائے ۔ اگر قلوب کی زمین تبدیل نہ ہوسکتی ہوتی تو کسے ان میں علوم الو ہیت کا ظہور ہوتا ۔ ''یہ وہ تبدل الارض غیب الارض (اب راھیم) ''اس وقت سلطان وجود کی عزیت سے ارض ظاہر بھی تبدیل الارض غیب الارض (اب راھیم) ''اس وقت سلطان وجود کی عزیت سے ارض ظاہر بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ ''ل و انتہ فی اسرار النظہور تنفکرون الارض جمعیا قبضته یوم القیمة والسموات مطویات بیمی نه (زمر) ''

طى الارض

اگراس آیت سے بیمجماج کے کر چھیا لے گا تو بالکل بے معنی بات مظاہرامر قیامت کواییا کریں ھے توبیر آ اور آسان شریعت ہے جو آج خدانے تغمس وقمرونجوم جديده سيان كوآ راسته كر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ان میں سخت امتحا الحجی ہے اور کس قدر بری؟ آیت قبلہ! المقدس كوسجده كرتے تتھے۔ جوبعض كونا كو وجهك في السماء (بقر) "أيك كريم موار 'فول وجهك شطر المه وخ تبديل كرليا\_اس مين بهي امتحان ع كيابعيدتفا - كيونكه پہلے انبياء عليهم السلام ا بعدمبعوث موے تھے۔ بول تو تمام رو۔ "فاينما تولوا فثم وجه الله"." اينے بندوں كاامتحان كرے۔"إلا لن (بىقرە) "كەكۈن نمازتوژ كر بھاگ م تبديليون مين الرغور كيا جائے تو تمام ا ضرورت تبين اوريه تبديليان صرف تربي اغراض ہے نکل کرا حکام البی کے ماتحہۃ

طرح نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر

جا تیں سے۔ دیکھئے حضرت مویٰ علیہ ا<sup>ر</sup>

حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہ کر بن جاتے ہیں۔اس کے بعد فرعون کودعو

خودمجی اس کااعتراف کرتے ہیں کہ:'' فو

و میلے فرعون کے محمر ہی تیس سال برروش

طي الارض

اگراس آیت سے بیہ مجھا جائے کہ خداتعالی زمین وآسان کوایے ظاہری ہاتھ میں لے کر چھیا لے گا تو بالکل بے معنی بات ہوجاتی ہے اور صرت کفر لازم آتا ہے۔ اگر یوں کہو کہ مظاہرامر قیامت کوابیا کریں گے تو بیچرکت بھی فضول نظر آتی ہے۔ بلکہ مرادیباں ارض معرفت ادرآ سان شریعت ہے جوآج خدانے سمیٹ کر دوسری زمین اور دوسرا آسان پیدا کردیا ہے اور منس وقم ونجوم جدیده سے ان کوآ راستد کر کے مزین کردیا ہے اور میرموز واشارات جومصا درامریہ ے ظاہر ہوتے ہیں۔ان میں بخت امتحان مضمر ہوتا ہے کہ دیکھیں ارض قلوب میں سے س قدر اچھی ہے اور کس قدر بری؟ آیت قبلہ میں بھی غور کرو کہ بھرت سے پہلے حضور علیہ السلام بیت المقدس كوسجده كرتے تھے۔جوبعض كونا كوارگذرتا تھا۔ پھر بيكم نازل ہواكہ: 'قد ندى تقلب وجهك في السماء (بقر) "اكدروزآ پنمانظم ريرهار بعضاوراجمي دوركعت باقى تسي كحكم موا- "فول وجهك شطر المسجد الحرام" وآپ في اى وقت بيت الله كاطرف رخ تبديل كرليا ـ اس مين بهي امتحان بن مطلوب تقا ـ ورنه اگروني بيت المقدس بجده گاه بنار بها تو کیابعید تھا۔ کیونکہ پہلے انبیاء کیہم السلام اس کو تجدہ کرتے رہے تھے جوحفرت مویٰ علیہ السلام کے بعدمبعوث ہوئے تھے۔ یوں تو تمام روے زمین کوخداوند تعالی سے ایک ہی نسبت حاصل ہے۔ "فاينما تولوا فثم وجه الله "مراسافتياربكرايك زين كوايخ ليخصوص كرك اين بندول كاامتحان كرك" الالنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه (بقره) "كوك نمازتور كر بهاك جاتا ب-"حمر مستنفره (مدشر) "ال شمك تبديليون مين اگرغور كيا جائ تو تمام مطالب حل موسكت بين \_ كيونكه خدا كوكس كى عبادت كى ضرورت نہیں اور بیتبدیلیاں صرف تربیت نفس کے لئے ہیں اور خدا جا ہتا ہے کہ بندہ اپنی ذاتی افراض سے نکل کرا حکام البی کے ماتحت ہوجائے۔اس لئے اس کے امتحانات ہروقت بارش کی طرح نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر انبیائے سابقین پر نظر دوڑاؤ تو تمام شبہات دور ہو جائیں گے۔ ویکھے حضرت موی علیدالسلام ایک قبطی کوتل کرے مدین کو دوڑ جاتے ہیں۔ وہاں حضرت شعيب عليدالسلام كے ياسره كروايس آتے بين تو وادى ايس من "مامور من الله" بن جاتے ہیں۔اس کے بعد فرغون کو دعوت توحید دیتے ہیں توقت کا الزام لگا کرا نکار کر دیتا ہے اور خود بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ: 'فعلتھا اذا وانا من الضالين (شعراء) ''اس سے پہلے فرعون کے گھر ہی تیں سال پر روش یاتے رہے۔اگر ابتلاء خدا کومنظور ہوتا تو موٹی علیہ السلام کو و پی بین؟ دوستو! راه راست پرآجاؤ۔ تاکیم کو بیاسرارا پی آنکھ سے نظر
یین قالوا رہنا الله شم استقاموا تتنزل علیهم الملائکة
یاف قدم الله کر کان معارف تک پہنے جاؤ۔ ' فیلا
یادق والمغارب (معارج) ''میں بھی بہی اشارہ ہے۔ کونکہ برایک شم
یالگ مشرق ومغرب ہوتا ہے۔ علائے عمر چونکہ جابل تھے۔ اس لئے ان کو
یہ ہوئی۔ اس لئے کہتے ہیں کہ چونکہ روزانہ نقط طلوع وغروب بدلتا رہتا ہے۔
یادی مراد بہا گیا یافسول اربعہ کی تبدیلی مشرق ومغرب کی تبدیلی سے مراد ہے۔
یان کے پھٹنے کی کیفیت بھی کھل جاتی ہے۔ ' اذا السماء انفطرت بھٹ مراد ہے۔
یا مان سے مراد بہاں ایک شریعت ہے جوشریعت جدیدہ کے ظہور سے بھٹ منے اور باطل ہوجاتی ہے۔ آ سان شریعت کا پھٹنا آسان بالا کے بھٹ جانے کا ایک تاب میں موجاتی ہے۔ آ سان موجاتی ہے۔ آ سان ایک موجاتی کے میں موجاتی ہے۔ آ سان ایک موجاتی ہوئے ہیں اور قوم کی عبد یہ خیال کرو کہ مظہر کے بالمقابل مودود الی قائم کرنے میں میں قدر زحمت اٹھاتے ہیں اور قوم کی المراح مبرکرتے ہیں۔

ارض کامین بھی یہ ہے کہ دلوں کی زمین میں طرح طرح کے تو حیدی لود ہے اس طرح وہ سے مزین کردیتے ہیں۔ اگر تبدیل ارض کا بدمین مراد نہ ہوتو کس طرح وہ فی بھی تھی اور نہ ہوتو کس طرح وہ فی بھی تھی اور نہ ہی کی محتب میں بات ومعانی بتائے گئتے ہیں کہ جن کوکوئی دوسر احدود علم کا حاصل کرنے کو یاان میں مٹی علم سرمدی ہوتی ہے اور پانی اسرار حکمت کا ہوتا ہے۔ جس سے کو یاان میں مٹی علم سرمدی ہوتی ہے اور پانی اسرار حکمت کا ہوتا ہے۔ جس سے علوم جوایک دوسرے سے سرقہ کر کے حاصل کرتے ہیں۔ بھی قابل تعریف کے کاش لوگوں کے دل ان کلمات محدودہ اور خیالات مجموبہ سے پاک ہوجاتے اور ور ہوجاتے اور میں نہو کی تا ہیں تبدیل نہ ہو گئی ہوتی تو کسے ان میں ور ہوتا ہے اس اللہ دف عیسر الارض (اب را ھیم) "اس وقت ایس سے سارض طاہر بھی تبدیل ہو چکی ہے۔" لو انتہ م فی اسرار النظھوں جمعیاً قبضته یوم القیمة والسموات مطویات بیمی نه (زمر) "

ان الزامات سے روکا جاسکا تھا۔ مریم علیماالسلام کودیکھئے کہ تو پیدی علیہالسلام کے بعد نگ آکر یوں کہتی ہیں کہ: ' بیلیہ ہی مرجاتی۔'' اور شمنول کوان کے تحقیر آمیز کلمات کا کوئی جواب نہیں دیہیں۔ پھر بے پدر بیٹے کوخدانے پیغیری بخشی تو اور اہتلاء ہوا اور لوگوں کے خواہش کے مطابق خدانے نہ کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسے تمام واقعات برے لوگوں کے لئے باعث نفرت ہوا کرتے ہیں اور نیک سرشت لوگوں کے حق میں رحمت ہوتے ہیں۔ اگراس وقت ایسے واقعات رونما ہوں تو ایک بھی تسلیم نہ کرے گا اور کہیں گے کہ بے پدر کسے پیغیر ہوسکتا ہے اور قاتل بے گناہ کو کس طرح پیغیری الم سے ہوا کہ واقعات رونما نہیں ہوئے۔ گر پیر بھی دیکھئے خالفوں نے کیا کیا مصائب میں اگر چہ اس قسم کے واقعات رونما نہیں ہوئے۔ گر پیر بھی دیکھئے خالفوں نے کیا کیا مصائب فرھائے ہیں۔ جب ہم میریانات ختم کر بھیے ہیں تو ہمیں خدا کی طرف سے تازہ بشارات حاصل وقائق ہیں اور اس قدر عنایات ہوئی ہیں کہ روح القدی بھی ووقائق ہمارے سید ہیں وربیت رکھ دیئے ہیں اور اس قدر عنایات ہوئی ہیں کہ روح القدی بھی مرد ساٹھ رہے ہیں۔ دوستو! دل ہیں روحانی چراغ جلا وَاور عقل کی چنی لگا کر محفوظ رکھوکہ کہیں باد مرد ساٹھ رہے ہیں۔ دوستو! دل ہیں روحانی چراغ جلا وَاور عقل کی چنی لگا کر محفوظ رکھوکہ کہیں باد خالف سے گل نہ ہوائے۔

ظهورعيسى علىيدالسلام كامفهوم

عیسیٰ علیہ السلام کا بیفر مانا کہ اس وقت ابن انسان ابر میں ظاہر ہوکر کمال جلال میں نازل ہوگا۔ اس سے مراد ہیہ ہے کہ مظہر الہی سے پہلے شریعت سابقہ کے منسوخ ہونے کے وقت آسان پر ایک ستارہ نظر آئے گا کہ جس سے اس کی تصدیق ہوگی اور زمین پر ایک تصدیق اور بشارت آمیز آ واز بلند ہوگی جوظہور مظہر سے پہلے لوگوں کوسنائی و ہے گی۔ (جیسا کہ ظہور بہاء کے اقل ستارہ نمودار ہواادروہ مبشر احمد وکاظم بھی بیلئے کرتے رہے ) اور بیقاعدہ ہے کہ مظہر الہی کے اول آسان پر ایک تصدیق ستارہ نمودار ہوا اور وہ بشارت د بین پر ایک بشارت د بین وائی آ واز آتی ستارہ نمودار ہوا ہے۔ چنانچے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نمرود کو خواب آیا تو نجومیوں نے بتایا کہ ایک ستارہ نمودار ہوا ہے۔ جس سے فاہر ہونا ہے کہ ایک ہشر بھی پیدا ہوا۔ جولوگوں میں حضرت فلیل ستیری تبای اس کے ہاتھ سے ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک مبشر بھی پیدا ہوا۔ جولوگوں میں حضرت فلیل علیہ السلام کی خبر سنایا کرتا تھا۔ موئی علیہ السلام کی وار دے کا ستارہ بھی کا ہموں نے فرعون کو بتا دیا تھا۔ اور ایک عالم ایسا بھی پیدا ہوا تھا جو بنی اسرائیل کوظہور موئی علیہ السلام کی بشارت دیا کرتا تھا۔

حفرت سے علیہ السلام ظاہر ہوئے تو ؟

آ مجلے سے حضو ملات کے کہ وقت ایک فیم میں خرد ہے دی تھی ۔ جن کی ہدایہ مسیح علیہ السلام کا ابر سے اتر نا مسیح علیہ السلام کا یہ فرمانا کی علیہ السلام کا یہ فرمانا کی عکمت لدنی پوشیدہ ہوجا کیں گے تو لوگ الی کا ظہور ہوگا اور ابر سے ظاہر ہونے میں اور مال کے پید میں اور مال کے پید میں اور گو بظاہر کھاتے ہیے جاتے گھر

بخوراک زمین پر ہے۔ یہ بھی وارد ہے کا سے نکل کر حقیقی علوم کی روشی میں ان مر منگ سمیں سے علم دوسم ہے۔ اوّل الّٰہی پھنسانی اورظ کمات نسس سے حاصل ہوتا۔

لحجاب الاكبر "اوراس سے كمروغ كاتىل • تمسك پاذيال اهوى نا پينيماف كے بغيرعلم الى حاصل نبيس ب

نَّن يعمل الى وطنه الابالف ملام كا ابرسے ازنا يہ ب كري كے ہ حفرت مین علیه السلام ظاہر ہوئے تو یہود یوں نے ستارہ کی خبر دی اور حضرت کیجی مبشر بن کر پہلے آچکے تھے۔حضور علیق کے وقت ایک نہیں گئ ہزار آٹار ساوی ظاہر ہوئے تھے اور چار مبشروں نے پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ جن کی ہدایت کی رو (سلمان فاری) مشرف باسلام ہوئے تھے اور عام نجومیوں نے بھی بتادیا تھا کہ حضور علیق کا ظہور قریب ہے۔

مسيح عليهالسلام كاابر سےاتر نا

سيح عليه السلام كاييفرمانا كهاس وقت تمام روئيس كيتو ابن انسان كمال جلال مين ابر سے اترے گا۔ اس کا بیمعنی ہے کہ جب مشس اللی کا فقدان ہوگا اور قم علم سیاہ ہو جائے گا اور انجم حكمت لدنى پوشيده ہوجائيں كے تولوگ روئيں كے۔اس وقت مشيت اير دى كے آسان سے ش الی کاظہور ہوگا اور ابرے ظاہر ہونے کا مطلب سے ہے کہ کینونات قدیمہ ہمیشہ سے قالب بشری من نمودار ہوتے ہیں اور مال کے پیٹ سے نکلتے ہیں۔ مگر باطن میں ساوات امرے نازل ہوتے ہیں اور گو بظاہر کھاتے پیتے چلتے بھرتے جسمانی قوی سے نظر آتے ہیں۔ مگر حقیقت میں عالم ارواح میں بے پراڑتے ہیں۔ بے قدم چلتے ہیں ایک لحد میں مشرق ومغرب کی خبر حاصل کرتے ہیں اور آسان کا لفظ شموں معانی کے متعلق مختلف مراتب کمال پر استعال کیا جاتا ہے۔مثلاً کہتے أن ــ ' سماء مشيئة سماء اراده، سماء عرفان، سماء ايقان، سماء تبيان، سماء ظهور، سماء ببطون ''وغیرہ اور ہرمقام پرساء کامعنی وہ مراد ہوتا ہے جوابرار کے سواکسی کی سجھ مِنْ بِينَ كَتَارِقُ آن شُريف مِين - بِكَ: ' وفي السماء رزقكم ( ذاريات ) ' والانكر خوراك زمين يرب يريض واردب كه: "السماء تنزل من السماء "جب تك ظامرى علوم ہے نکل کرحقیقی علوم کی روشن میں ان معانی کے سجھنے کی کوشش نہ کرو گے بیتمام امورخلاف طاہرنظر ۔ آئیں گے علم دوقتم ہے۔ اوّل البی جوالہام سے حاصل ہوتا ہے اوراس کامعلم خود خدا ہے۔ "اتقوا الله يعلمكم "اوراس عصروعرفان اورمبت بيدابهوتى بيد ومشيطاني، جووساوس نفسانی اورظلمات نفس سے حاصل ہوتا ہے۔اس کامعلم شیطان ہے اور وساوس نفسانی ''ال علم الحجاب الاكبر "اوراس عيكروغرورونخوت بيداموتي عد" ظله نار مهلك وثمره سم قاتل · تمسك پاذيال اهوى ناخلع الحيا · وخل سبيل النامكين وان جلا " بين صاف ك بغير علم البي حاصل نبيس موتا- "السالك في النهج البيضاء والركن الحمراء لن يعمل الني وطنه الا بالف الصفر عما في يد الناس " خلاصه بيد كمسيح عليه السلام كابرے اتر نابيہ بے كمسيح كے خلاف توقع خواہشات اہل زليغ نازل ہوگا۔ مثلاً تغيرا حكام،

القال بریم علیما السفام کود کیھے کہ تو لدعیمی علیہ السفام کے بعد تنگ آگر مدت قبل هذا (مدیم) "" الم عیں اس سے پہلے ہی مرجاتی۔"

بر کلمات کا کوئی جواب نہیں دیتیں۔ پھر بے بدر بینے وخدائے چنیمرئ بن کے خواہش کے مطابق خدائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ الیسے تمام وقت الیے وفدائے جنیمرئ بن کے خواہش کے مطابق خدائے نہ کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ الیسے تمام وقت الیسے واقعات رو نہا ہوں تو ایمی کھی تھی سلیم نہ کر سے بخاور گوری کے اس طری الور تنگ سرشت تو کول کے بن ما میں اور تنگ سرشت تو کول کے بن ما میں اور تنگ سالیم نہا کہ اور موجود وظہور اللہ بنا ہوں تھی جو کہ بیان نہیں کر سے ہے۔ اسرار یہ بیان نہیں کر سے ہے۔ اسرار ایک سے مراب کی مراب کے اللہ تا بھی اور اس فدر منایات ہوئی ہیں کہ روح الندی بھی اور اس فدر منایات ہوئی ہیں کہ روح الندی بھی تعوال میں روحانی ہی اور اس فدر منایات ہوئی ہیں کہ روح الندی بھی تعوال میں روحانی ہی اور اس فدر موادی ہی تعوال میں روحانی ہی اور اس فدر موادی ہی تعوال میں روحانی ہی اور اس فدر موادی ہی تعوال میں روحانی ہی اور اس فید خواہ مقتل کی ہی تعوال میں روحانی ہی اور اس فید خواہ مقتل کی ہی تعوال میں روحانی ہی اور اس فید خواہ مقتل کی ہی تعوال میں روحانی ہی اور اس میں موالی ہی تعوال میں روحانی ہی اور اس فید خواہ مقتل کی ہی تعوال میں روحانی ہی اور اس میں موالی ہی تعوال میں روحانی ہی اور اس فید خواہ مقتل کی ہی تعوال میں روحانی ہی اور اس میں موالی ہی تعوال میں روحانی ہی اور اس فید خواہ مقتل کی ہی تعوال میں روحانی ہی تعوال میں روحانی ہی ار اس فید خواہ مقتل کی ہی تعوال میں روحانی ہی تو اس میں موانی ہی اس میں موانی ہی تعوال میں روحانی ہی تو اس میں موانی ہی تو موانی ہی تو اس میں موانی ہی تو اس میں موانی ہیں ہی تو اس میں موانی ہی تو اس میں موانی ہی تو اس میں موانی ہیں موانی ہی تو اس موانی ہیں ہی تو اس موانی ہیں ہی تو اس میں موانی ہی تو اس موانی ہی تو اس

کا سہوم م کا یہ فرمانا کہ اس وقت این انسان ایر میں ظاہر ہوکر کر ان جال میں سے کے مظہر البی سے پہلے شرایت را بنا کے مشر سابور نے کے وقت کے کا کہ جس سے آپ کی تعدد بن دوگی ور دین پرائیک تعمد کئی اور میشرای وی کم بھی بہلی کر ساب کا و سے گی کر سید کہ ظیور ہا ہ کے وہشرای وی کم بھی بہلی کر ساب ہے اور بیا علاوہ ہے کہ مظہر البی کے بی ستار دھمورار بعد اسے اور ایٹ پرائیک بینار رہ و سیاد والی آ واز آئی سلام کی پیدائش ۔ سر پہلی شراو کوخور ہے آیا تو بھی ایواں سے والی آ واز آئی سے مولی ساب مواجع کے ایک سے ایس کر بروست خابر ہو نے والی آ واز آئی سے مولی ساب کے علاوہ آئی میشر بھی پیدا ہوا۔ جولوگوں میں حضرت فلیل سے مولی ساب کے علاوہ آئی میشر بھی پیدا ہوا۔ جولوگوں میں حضرت فلیل سے مولی علیہ السلام کی ولادت کا ستار و بھی کا جنول سے فرعون کا بتاویا تھا۔

تبديل شرائع،ارتفاع قواعد ورسوم عاديه وتفقهم مؤمنين برمعرضين ازعلاء وجبلاء، يا ابر سے مراد سے كاعوارض بشرييه يملتبس مونام بينا ، بينا ، نوم ويقطه وغيره اوربيده ي ابرب كه جس س عَلَم وَعَرَفَانِ كَا آسَانَ يُعِبُ جَائِكًا "نيوم تشقق السماء بالغمام (فرقان) "اكابرت مَمْ حَقِقَ نَطْرُسِ آتا ـ "وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام (فرقان) "ياوازم جسمانی اور بھوک، پیاس، یاغم والم ایک رکاوٹ پیدا کردیتے میں کہابیا آ دمی کس طرح اپنے آپ كوتمام دنياكى جستى كاسبب ثابت كرسكتا ب- "لهو لاك لهمها خلقت الافلاك "اوريمي سياهابر ہے کہ مس حقیقت کود کیھنے نہیں ویتا۔ سالہاسال گذرجاتے ہیں۔ آباؤاجدادی تقلید میں زندگی بسر ہوتی ہے۔احکام وشرائع جاری ہیں ادران کا خلاف کنرسمجھا جاتا ہے۔ گرد ورجد بدآتا ہے اور مثس حقیقت دوسری دفعہ چیک کراحکام جدیدہ لاتا ہے تو احکام سابقہ کے سیاہ ابر میں لوگ تھنے ہوئے فورا مظہرالی کوکا فراور واجب القتل سجھتے ہیں۔جس کا فبوت ہرایک نبی کی سوائح حیات سے ل سكت باوراس وقت بحى موجود ب- "هل يخطرون الا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام (بقره) "اس كاليمطلب تبيس ب كدوهمي قياست كايك روز خداابر سے ظاہر موگا۔ بلكه مقصديه ہے كەظہور جديد كے دفت لوگ بيرخيال كرتے ہيں كەڭلۇشتەشرىعت لے كرہى بيرظهور بھی آئے گا۔ کیونکہ خدا کا آنا مظہر کا آنا ہے اور اہرے مرادشر بعت قدیمہ ، ہاور میضمون بارہا تسبساوييين دهرايا گيا م- "يوم تاتي السماء بدخان مبين (دخان) "من مي كي كي مضمون ہے کہ مخالفین کے لئے شریعت جدیدہ عذاب الیم اور دخان عظیم کانمونہ بن جاتا ہے اور جس قدرظہور جدید کورفعت حاصل ہوتی ہے بیاوگ ای قدر اضطراب میں پڑ جاتے ہیں۔عہد حاضر میں بھی جب مخالف سامنے آتا ہے تو سوائے اقرار وتصدیق کے پچھنہیں کرسکتا۔ گر جب خلوت میں جاکرایے ہم مشر بوں سے ملتا ہے تو وہی سب وشتم شروع کردیتا ہے۔''اذا لقوا کم قالوا اسنا فاذا خلوا عضوا عليكم الانامل (آل عمران) "اميديك بهت جلد ہاری تعلیم تمام روئے زمین بر پھیل جائے گی۔ ان آیات کو چونکہ لوگوں نے وہمی قیامت پر چیال کردیا ہوا ہے۔اس لئے اصل مقصد سے بہرہ رہے ہیں۔حضرت عیسی علیہ السلام کابیہ فرمانا کمسے ابرے فرشتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہمراہی قوت روحانيكى وجدع فرشتمفت مول ك\_ كيونكد حضرت صادق كاقول بكد: قسوم مسن شيعتنا خلف عرش " كرفراياكة" المؤمن كبريت احمر "جس عابت بوتا يك اصل مؤمن بہت مم ہیں۔اس وقت بے ایمانوں نے اہل ایمان پر طالمانہ طور بر کفر کے فقے

ا بدموااس سے اٹکار ہی کرتے رہے ا **گاہر ہوں جس طرح کہ لوگوں نے اپنے** اورشق وسعيد مين امتياز كيسے ہوگا؟ كيونك **ٔ جائے تو**کسی کوا نکار کا موقعہ بی نہیں رہتا بالمشاہدہ پرمجبور ہوجائیں گے۔ مگر چونکہ وے کر حضور علیہ السلام کے ظہور پر بھی و **ظَابِركرتابو\_''لـولا انزل عليه ملا** کے وقت تھیلتی رہی ہے اور اگر علائے ع مبيس يائى كئي اوراييز اجتهاد سيظهورم صعب مستعصب لا يحتمله قلبه الايمان "ال كروتر بو **جدیدے کرالینا ضروری ہے۔ درحقیقہ** مراط ركما جاچكا ہے۔" والمؤمنو ينتظرون "جبان عصوال موت علامات پيدانېين مولئ تقين توجواب د عليوريقني تفايه

ويئے ہیں۔عیسائیوں کوچونکہاں پیشیر

حالانکه قرآن خود شاہرے میں ہوئی ہے کہ رجم کے متعلق ابن صور محاتھ موجود ہے۔ مگر جب بخت نھر۔ مسمنسوخ کردیا تھا۔" بسسر فون الکا مسینے میں کہ یہود نے حضورعلیہ السلام مسینے میں کہ یہود نے حضورعلیہ السلام مسینے تو دوسراضیح نسخہ اس کی تکذیب کرنے معلابق تو دوسراضیح نسخہ اس کی تکذیب کرنے معلابق تو دوسرائے فرات کی تفسیر کی جاتی تھے لگادیئے میں عیسائیوں کو چونکہ اس پیشین گوئی کی اصلیت کا پیتنہیں چلا۔اس لئے جب بھی ظہور جدید ہوااس سے انکار ہی کرتے رہے ہیں۔ اتنانبیں سوچا کہ اگر مظہر جدید کے تمام نشان ویسے ہی فاہر موں جس طرح کہ لوگوں نے اپنے وہم میں بٹھار کھے ہیں۔ تو اہتلاء الی کیسے قائم رہ سکتا ہے ادر شق وسعید میں امتیاز کیے مولا؟ کیونکہ انجیل کی پیشین گوئی کےمطابق اگر ظہور جدیدی آ مسلم کی جائے تو کسی کوا تکار کا موقعہ ہی نہیں رہتا۔ بلکه ابرے فرشتوں کے ساتھ اتر نے والے سے برایمان بالشاہدہ پر مجبور ہوجائیں گے۔گر چونکہ اصل مقصد کچھ اور تھا۔عیسائیوں نے ظاہری الفاظ پر زور دے كر حضور عليه السلام كے ظہور يرجمي وہي اعتراض جراديا كه فرشته كہاں ہے۔ جوآپ كي صداقت كابركرتابو-"لولا انزل عليه ملك فيكون معه نذيراً (فرقان) "اوريه يارى برظبور کوفت سیلتی رہی ہےاورا گرعلمائے عصرے پوچھتے ہیں تووہ کہددیتے ہیں کہ ابھی فلال علامت نہیں پائی گئی اورا بے اجتہاد سے ظہور جدید کا اٹکار کردیتے ہیں۔ روایت ہے کہ: ' حدیث نا صعب مستعصب لا يحتمله الاملك مقرب اونبي مرسل او عبدا متحن الله قلب الايمان "اس كي بوت بوئ بهي ان كوخيال پيدائيس بوتا كه علامات كا تصفيه خودظهور جدیدے کرالینا ضروری ہے۔ درحقیقت بیافل ہیں۔ کیونکہ تمام نشان موجود ہو چکے ہیں۔ بل مراطركماجاچكا - 'والمؤمنون كالبرق عليه يمرون وهم لظهور العلامة ينتظرون "جبان سے سوال ہوتا ہے كرحضورعليه السلام كے ظہور كوفت بھى توتمام ظاہرى علامات پیدائیس موئی تھیں تو جواب ویتے ہیں کہ اہل کتاب نے ان کوبدل ڈالاتھا۔ ورنہسب کا ظهور يقيني تقايه.

تحريف

حالانکہ قرآن خودشاہر ہے کہ یہ کتب سابقہ من عنداللہ ہیں تحریف صرف ایک واقع میں ہوئی ہے کہ رجم کے متعلق ابن صوریا سے بوچھا گیا تواس نے کہا کہ بے شک تورات ہیں رجم کا علم موجود ہے۔ مگر جب بخت نصر کے زمانہ میں مبودی کم ہوگئے تھے تو علمائے عصر نے رجم کا عظم منبوخ کردیا تھا۔" یہ دفون الکلم عن مواضعه (خساء) "لوگ بے بھی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ مبود نے حضور علیہ السلام کے علامات ظہور بھی بدل ڈالے تھے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ کیونکہ تورام صرف مکہ مدینہ میں نہیں۔ بلکہ تمام عرب میں موجود تھی۔ اگر کسی نے تبدیلی کی ہوتی تو دوسراضی نسخہ اس کی تکذیب کر سکتا تھا۔ ہاں تحریف سے مراوسرف یہ ہے کہ اپنے خیالات کے مطابق تورات کی تفییر کی جاتی تھی۔ جیسا کہ آئ قرآن شریف کی تفییر اینے خیالات کے مطابق تورات کی تفییر کی جاتی تھی۔ جیسا کہ آئ قرآن شریف کی تفییر اینے خیالات

فواعد ورسوم عاديه وتقذم مؤمنين برمعرضين ازعلاء وجهلاء مياابر سيهمرادسيح تبس ہونا ہے۔ جیسے کھانا، پینا،نوم و مقطر وغیرہ ادر بیدہ بی ابر ہے کہ جس سے پیٹ جائےگا۔'یوم تشقق السماء بالغمام (فرقان) ''اس ابرسے ا- "وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام (فرقان) "ياوازم ِس، یام والم ایک رکاوٹ پیدا کرویتے میں کہ ایسا آ دمی کس طرح اپنے آپ سبب ثابت كرسكا ب- "لولاك لها خلقت الافلاك "اوريمي سياه ابر کیھٹے میں دیتا۔سالہاسال گذر ہائے ہیں۔آ باؤاجداد کی تقلید میں زندگی بسر الع جاري بين اوران كاخلاف كنرسمجها جاتا بـ محرد ورجديدا تاب اورشس چک کراحکام جدیده لاتا ہے تواحکام سابقہ کے سیاہ ابریش لوگ تھنے ہوئے ورواجب القتل سجھتے ہیں۔جس کا ثبوت ہرا کی نبی کی سوائح حیات سے ل بحيم وجود ب- "هل ينفطرون الا أن ياتيهم الله في ظلل من ''اس کامیرمطلب نہیں ہے کہ وہمی قیامت کے ایک روز خدا ابرے طاہر ہوگا۔ ورجدید کے وقت لوگ پیخیال کرتے ہیں کہ گذشتہ شریعت لے کرہی پیظہور فدا كا آنا مظهر كا آنا باورابر سے مرادشر بعت قديمه - باور يمضمون بار با يا *گيا ہے۔*''يوم تاتي السماء بدخان مبين (دخان)''مي*ن بھي بھي* ن کے لئے شریعت جدیدہ عذاب الیم اور دخان عظیم کانمونہ بن جاتا ہے اور ورفعت حاصل ہوتی ہے بیلوگ اسی قدر اضطراب میں پڑ جاتے ہیں۔عہد فالف سامنے آتا ہے تو سوائے اقرار وتعدیق کے پھونیس کرسکتا۔ مگر جب نے ہم مشر بوں سے ملتا ہے تو وہی سب وشتم شروع کر دیتا ہے۔'' اذا لقوا کم اخلوا عضوا عليكم الانامل (آل عمران) "أميد بكربهت جلد ئے زمین پر بھیل جائے گی۔ان آیات کو چونکہ لوگوں نے وہمی قیامت پر ۔اس لئے اصل مقصد سے بہرہ رہے ہیں۔حضرت عیسی علیدالسلام کابد فرشتوں کے ساتھ فاہر ہوگا۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ اس کے ہمراہی قوت ئته صفت مول گے۔ کیونکہ حضرت صادق کا قول ہے کہ: "قے وہ مسن ش " گرفر ما یا که " المؤمن کبریت احمر " جس سے ثابت موتا ہے کہ ہیں۔اس ونت بے ایمانوں نے اہل ایمان پر ظالمانہ طور پر کفر کے فتوے مطابق خودمسلمان کررہے ہیں۔اس لئے ان کو بھی حضور علیدالسلام کے ظہور میں تا مل پیدا ہوگیا تها- "يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه (بقره) "ورنهوه كوكمات تورات كمرتكب بين بوع تص-" يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله (بقره) "عبد حاضر مين علائ عمراي خيال كمطابق تغيير كرك كهدديت بين كظهور بهاءقرآن كے خلاف ب\_ كھامتى يوں كهدية بيں كماصل الجيل آسان يرا شالي كى ہے اور عیسائیوں کے باس نہیں رہی ۔ گر بیفلط ہے۔ کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلک چہارم پرارتقاء فرما کرقوم سے غائب ہو گئے تو جب انجیل بھی ساتھ ہی لے گئے تصوتو لوگوں کے كَنْ كُونْ سادستورالعمل حَهورُ مُحَدِّ تص جس يرعمل بيراموكرنجات ياسكة تص؟ كيا چيسوسال لوگ مراہی میں ہی بڑے رہے اور خدا تعالی نے اپنافیض بند کر دیا تھا اور بخل سے کام لے کرنجات کی راه بندروي من منعوذ بالله عما يظن العباد في حقه فتعالى عما هم يعرفون و دوستو!صبح ازل نمودار ہوگئی ہے۔ کمر ہمت باندھاو، تا کہ اناللہ کے مقام میں داخل ہو کرالیہ راجعون تک رسائی پاسکو۔ کیونکہ حق تعالی کا وجود حتاج دلیل نہیں۔ کیونکہ انسان جب روح وریحان کی ہوا میں پرواز کرتا ہے تو خدا کے سوااسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر دلیل پر توجہ ہوتو یہی آیت کافی ہے کہ: "اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب (عنكبوت) "اميربكة باوك اصل مقعد یراطلاع یاکر کتاب کی بعض عبارتوں براس فتم کے اعتراضات پیدا نہ کریں گے۔ جو کور فرق (خرد ماغ) پیدا کیا کرتے ہیں۔ کوئلہ خدا قادر ہے کہ بی روح کرے یا پی عنایت سے تمام کو حيات بديد بخشة تم اس كانتظر بوركونك اصل مقصداس كالقاء ب- "ليس البر ان تولوا وجوهكم (بقره) اسمعوا يااهل البيان ما وصيناكم بالحق لعل تسكنن في ظِل كان في ايام الله ممدودا"

"الباب المذكور في بيان ان شمس الحقيقة ومظهر نفس الله لي كونن سلطانا على من في السموات والارض وان لن يطيعه احد من اهل الارض وغنيا عن كل من في الملك وان لم يكن عنده دينار. كذلك نظهرلك من اسرار الامر ونلقى عليك من جواهر الحكمة لتطيرن بحناحي الانقطاع في الهواء الذي كان عن الابصار مستورا "برزاني مظهرالي موجود وتا مي حرك من مشرحقيقت كمت بين اورايك زبردست سلطنت كما تعظام موكر "يفعل الله ما يشاء

ستمس حقيقت

(انعام) "كيونكه ممكنات مبين ہے اور جمله کا نئات کلمه امر میں آئی ہے۔ بلکہ ممکنات اور کلمہ (آل عمران) كان الله وا كى كىنە ذات كوكوئى نېيىل پېنچ سكتا. عالم روح وريحان سيحانسانى ج لئے ان مرایائے قدسیہ کاعلم قدر سلطنت اوراس کاظہور ہوتا ہے منٹس لایزالی کے مطلع بھی یہی <del>؛</del> اوریمی وہ مقام ہے کہ:''انسا ، میں نامتناہی کمالات مرکوز ہیں۔ "الانسسان سسرى وانساس وفى انفسكم افلا تبد (حشر) (قال عليٌ) ا المظهر لك • مميت عين اوبعده، نور اشرق مر جوانسان کامل ہوتے ہیں وہشم ہےاورانہی کے بیش سے متحرکہ اولیدازلید ہوتے ہیں۔ان ج مساوی ہیں۔گربعض میں چند ''<mark>ف</mark>ضلنا بعضهم علے ب لتح تمام كے تمام میں سلطنت

م**ِي** مِن مِو يابعد مِين ،مخالف چونکر

كه:"أن يروا سبيل الغ

ويحكم ما يريد (انعام) " نزول،وخول،خروج اورادراك،

ررہے ہیں۔اس لئے ان کو بھی حضور علیہ السلام کے ظہور میں تأ مل پیدا ہوگیا للام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه (بقره) "ورندوه كوكمات يس بوع تق - 'يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من ه) "عهد حاضر میں علائے عصرابے خیال کے مطابق تغییر کرکے کہددیتے ہیں ك خلاف - - كهامت يول كهددية بين كماصل أجيل آسان يراشالي في ك باس نبيس ربى - مريفلط ہے - كيونك جب حضرت عيسىٰ عليدالسلام فلك رقوم سے عائب ہو گئے تو جب الجیل بھی ساتھ ہی لے سے تھے تو لوگوں کے مل چھوڑ گئے تھے۔جس برعمل پیرا ہو کرنجات یا سکتے تھے؟ کیا چھ سوسال لوگ المرتب اورخدا تعالى في ابناقيض بندكرديا تقااور بخل سے كام كرنجات كى خعوذ بالله عما يظن العباد في حقه فتعالى عما هم يعرفون ً ر ہوگئ ہے۔ کمر ہمت بائد ھالو، تا کہ اناللہ کے مقام میں داخل ہوکر الیہ راجعون ونکه حق تعالی کا وجودمحتاج دلیل نہیں \_ کیونکہ انسان جب روح وریحان کی ہوا خدا کے سوااے کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر دلیل پر توجہ ہوتو یہی آیت کافی ہے کہ: انزلنا عليك الكتاب (عنكبوت) "اميربكة پاوگ اصل مقصد ، کی بعض عبارتوں پر اس متم کے اعتراضات پیدا ندکریں گے۔ جو کور فرق رتے ہیں۔ کیونکہ خدا قادر ہے کہ قبض روح کرے یاا پنی عنایت سے تمام کو ل كنتظرر موركيونك اصل مقصداس كالقاء ب- "ليس البس ان تولوا ه) اسمعوا يااهل البيان ما وصيناكم بالحق لعل تسكنن في الله ممدودا''

ب المذكور في بيان أن شمس الحقيقة ومظهر نفس الله ناعلى من في السموات والارض وأن لن يطيعه أحد من أهل عن كل من في الملك وأن لم يكن عنده دينار كذلك نظهرلك ونلقى عليك من جواهر الحكمة لتطيرن بحناحي الانقطاع أن عن الابصار مستورا "برزمان شم طهرالجي موجود بوتا برسكو أن عن الابصار مستورا "مرزمان شم مظهرالجي موجود بوتا برسكو أن عن الابصار مستورا "عرزمان شم معلى الله ما يشاء

ويحكم ما يريد (انعام) "كاكل بروز بنآ باورينظا برب كردات بارى بروز بظهور صعود، ِ نزول، دخول، خروج اورا دراک بالهمر وغیرہ سے یاک ہے۔ '' لا تـــدر کــــه الابـــــــــــار (انسعام) "كونكه ممكنات سےاس كونسبت، ربط بھىل وصل اور قرب وبعديا جہت واشاره كالعلق بہیں ہے اور جملہ کا نئات کلمدامر سے موجود ہوئی ہے اوراس کے ارادہ اور مشیت سے معرض وجود مِن آئى ہے۔ بلكمكنات اور كلم البيك درميان بھى كوئى تعلق نبيس ہے۔ "يحذركم الله نفسه (آل عمران) كان الله ولم يكن معه شيع "تمام انبياء واصفياء واولياء معترف بين كماس کی کنہ ذات کو کوئی نہیں بیٹنے سکتا۔اس لئے تقاضائے رحمت الہیدیوں ہوا کہ جواہر قدس نورانی کو عالم روح وریحان سے انسانی میکل میں ظاہر فرمائے تا کہ وہ ذات باری کی ترجمانی کریں۔اس لئے ان مرایائے قدسیہ کاعلم قدرت ،سلطنت ، جمال اورظہوراس کاعلم وقدرت اوراس کا جمال اور سلطنت اوراس کاظبور ہوتا ہے اورعلوم ربانی کامخازن اور فیض نامتا ہی کے مظاہر ہوتے ہیں اور ممر لا يزالي كِمطلع بهم يهم بهر "لا فرق بينك وبينهم الا بانهم عبادك وخلقك " اوريكي وهمقام بكد: "انسا هدو وهوانا"كا كائات كابردر محل بروزصفات البيداوراس می نا متنابی کمالات مرکوز میں مگر انسان خصوصیت کے ساتھ تمام صفات البید کا کمل مظہر ہے۔ "الانسان سرى وانا سره سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم (سجده) وفي انفسكم افلا تبصرون (ذاريات) كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم (حشر) (قال على ) ايكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك · مميت عين لا تراك ، ما رأيت شيئا الاوقد رايت الله فيه اوقبله اوبعده • نور اشرق من صبح الازل فيلوح على هياكل التوحيد اثاره "اور جوانسان کامل ہوتے ہیں وہمس حقیقت کا مظہر بنتے ہیں اور باتی کا ئنات ان کے ارادہ سے موجود باورائي كيف يم تحرك ب-"لولاك لما خلقت الافلاك "يبكل قدسيمرايات اولیدازلیہ ہوتے ہیں۔ان ہی سے اسائے وصفات کا ظہور ہوتا ہے۔ گواس کمال میں تمام مظاہر ماوی ہیں ۔ گربعض میں چندصفات کاظہور نہیں ہوتا۔ اس لئے ان میں پچھفرق بیدا ہو گیا ہے۔ "فضلنا بعضهم على بعض (بقره) "اورچونكمتمام مظهراسات وصفات الهيه إلى اس لئے تمام کے تمام میں سلطنت وعظمت کا پایا جانا ضروری ہے۔ گواس کا ظہوران کے عین حیات مں ہویا بعد میں ،خالف چونکساس حقیقت کونہیں سجھتے۔اس کے ان کے بارے میں نازل ہواہے كه:"ان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا (اعراف)"

قيام سلطنت

جب اس تو حيد جديد مين واخل ۽ کرایک گھاٹ سے پانی بی رہے قلوب لا يفقهون بهاولهم ایک ہی آیت کے نازل ہونے موکر حسنات کوسبقت کرر ہی ہیں. السبئات بالحسنات لوتتا ابدی میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اس السلام نے بھی اینے اہل عصر پ بهار نے زمانہ میں معرض وجود میر (هود) "أكران سے كہاجائے قولهم، ذاكنا تراباً ائنا لف مٹی تھے کیا ہم مبعوث ہو چکے ہا مے متعلق شک کررہے ہیں۔ یہاں موجود ہے۔اس کئے ان ی جاتی ہیں کہ جن میں اذاموج بگل بچ گیا اور یہی بوم وعید ہے كه قيامت چونكه ايك ثابت ش ہے۔حالانکہاس جگہ نخہ محمدی کونورایمان سے زندہ کیا تھا۔ <u>)</u> ويـقـولـون متىٰ هو؟ (ا بالکل قریب ہے۔ مگر لوگوں ۔ حالانكة يبلى عليهالسلام يهلي فرا وفعداور پيدا مونايڙ ڪگااور سيگ يدخل ملكوت الله ، ال

ههه "جو تخص آب معرفت

مدت کے دشمن آپس میں ایسے ؟

غفلت كى وجرسے ان كوراه راست نبيس ملا - بم سے ميسوال كيا كميا تھا كد: "السقائم مسامس الله "كىسلطنت حسب دوايات ظامرى طور يرمعلوم موتى ب-عبد بهاء مين اسك برخلاف ظلم وستم تجمر واستبداد اورقل وغارت كآثار مودار مورب بين اس كاجواب يهاك جس قدرانبیاء ہوگذرے ہیں۔ ہرایک نے دوسرے کی سلطنت کی خبردی ہے۔ای طرح حضور عليه السلام في بعى قائم بامرالله كم متعلق سلطنت كى خبردى بــــاس ائع جس طرح انبياء ميس سلطنت كاظهور مواب \_ اى طرح قائم بامرالله مين بهي ظهور تسليم كياجا سكتاب \_ كيونكده وسلطنت اور دیگر صفات الہیہ کے مظہراتم ہوتے ہیں۔علاوہ ہریں سلطنت سے مراد غلبہ اور تمام ممکنات پر قبضه ما احاطه ب-خواه ميمغى سلطنت ظاهرى سے پيدا مويا باطن سے اور نبى كے عهد حيات ميں يا بعدازحیات - بیسب فداکی مرضی پر خصر ہے - جب جا ہے اس کاظہور کرے ۔ بلکہ سلطنت سے مراداحاطه باطنى باورآ ستهآ سته احاطه ظاهرى بهى نمودار موتا جلاجاتا ببيد حضور عليدالسلام كو د كيس كدرآ بوايداء معرف سندرآب برظلم وهاع اورس قدرآب وايذاءرساني سايي تخصيل ثواب مين كوشال رہاورس قدرعبدالله بن ابى ، ابوعامررا ہب ، كعب بن اشرف اور نضر بن حارث وغیرہ علمائے عصر نے آپ کی تکذیب کی۔ اب بھی علمائے عصر اگر کسی کو کافر کہددیتے ہیں تو کس قدراس کی شامت آ جاتی ہے۔جیسا کہ اس مظلوم پروارد ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کد: "ما او ذی نبسی بمثل ما او ذیست" اورقرآن شریف مین بھی آپ کے بیجانفرسا واقعات مذکور ہیں کہ جو خص آپ کی جمایت کرتا تھا اس کی بھی شامت آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ حضور كمال يريثاني من تصرقورهم مواكد" وان كان كبر عليك اعراضهم (انعام) "ليكن آج بیا حال ہے کہ سلاطین عالم آپ کی غلامی کوطرہ امتیاز بنائے ہوئے ہیں اور آپ کا نام کمال تعظیم وظریم سے لیاجار ہا ہے۔ یہی سلطنت ظاہرہ کامقام ہےجو ہرنی کونصیب ہوتا ہے۔خواہمین حیات میں یا بعد از عروج بموطن حقیق اورسلطنت اللی ہمیشہان کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک دم جدا نہیں ہوسکتی۔ کیاتم نہیں دیکھتے کہ ایک ہی آیت ہے آپ نے نور وظلمت میں فرق کر دیا اور حشر ونشر حساب و کتاب تمام امور بھی اس سے ظاہر ہو گئے اور یہی آیت ابرار کے لئے رحت بن گئی۔ "ربنا سمعنا واطعنا "اشرارك ليم مصيب ثابت بوكي "سمعنا وعصينا "اوريكي سیف الله ثابت ہوئی۔جس سے مؤمن و کا فرجدا ہو گئے۔ عاشقوں نے معثوق چھوڑ دیئے اور باب بیٹے کے درمیان تفرقہ ڈال دیا۔ مگر دوسری طرف سالہا سال کی عداوت کا خاتمہ بھی کر دیا اور

حت سے دعمن آپس میں ایسے ہو گئے کہ کو اصلی ہمائی ہیں اور عنقف المذابب یا مختلف المزاج جب اس تو حید جدید میں واخل ہوئے تو متحد الخیال بن کئے اور بھیڑ ہے بکری کا نظارہ پیش ہو گیا كدايك كمان سے يانى بى رے إيں محرجالل الجي تك يشظر بين كدينظار وكب موكا- "الهام قـلوب لا يفقهون بهارلهم اعين لا يبصرون بها (اعراف) "اورييكي وكم ليجيُّ كه ایک ی آیت کے نازل ہونے سے س طرح تمام مخلوقات کا حساب ہو گیا ہے کہ سیمات معاف موكر منات كوسبقت كرداى بين - "في صيدق انسه سيريع الحساب كذلك يبدل الله السيئات بالحسنات لوتتفرسون "برمومن في حيوة ابديهامل كرنى بادرم عرموت ابدى مين بتلا مو محير بين اوراس مقام برموت وحياة عدم ادايماني موت وحيات ب حضور عليه اللام نے بھی این الل عمر برموت وحیات حشر ونشر کا تھم نگایا تو تخول کرنے ملے۔ اک طرح مارے زبانہ مرض وجود میں آیا ہے۔ "ولیٹن قبلیت انسکم مبعثون من بعد العوت (عود) "اگران سے کہاجائے کہ موت کے بعدا تھے ہوتو کہتے ہیں کربد حوکا ب-"فعجب قولهم، ذاكنا تراباً اثنا لفي خلق جديد (رعد) "بيان كابات بهت يجب بيكم تو ملى من خلق جديد "مشرك الله مع في لبس من خلق جديد "مشرك ال كاستى ك متعلق فك كررس بين - تاوانون في فالم تغيير كرت بوئ كها ي كدن الذا" حرف شرط يهال موجود ب\_اس كن ان آيات كالعلق آئده عالم أخرت سع موكا مرجب وه آيات پيش كي جاتي بين كرجن مين اذاموجودتين أو حران روجات مين - بيني منه في الصور (ق) يكل يح كيا اوريمي يوم وهيد ب- محريا تواذا إلى طرف سدلكادية بين - يايون عذركرتي بين كر قيامت چنكدايب ابت شدو حقيقت ب- اس كي اس كوفل مامني كاشكل مس بيان كياميا ب\_ حالانكماس جكة فحرى مراد باورقيامت عدمرادا سيكا قيام باوراب في مرده دلول كنورايان عزنده كياتما كيونكديهاف فرورب كدا فسيسنغ ضدون اليك رؤوسهم ويعقولون متى هو؟ (اسرية) " كالف كبيل مدكديركب بوكاتو آب كهدي كرشاكدده بالکل قریب ہے۔ ممر اوگوں نے نہ مجما اور علائے مصر کے خیالی یتوں کی پرستش کرتے رہے۔ طالا تكريسي طيرالسلام يمل فرما يجك شخك: "لا جد لكم جان تولد وامرة اخوى ""تم كوايك ونداور بيدابونا يرسع ااوريمي فرماياتماك: "من لم يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله ، المولود من الجسد جسد هو ، والمولود من الروح روح هدو" بوقض آب معرفت اورروح عيسوى سے پيدائيل موتا۔ وه غدا كى حكومت يس داخل تيل

قيام سلطنت

غفلت كى دجه سعان كوراه راست بيس مارجم سع بيسوال كيا مميا تعاكد: "المقدان، مسامرالله "كىسلطنت حسب روايات ظاهرى طور يرمعلوم بوقى ب-عهد بهاءيس اس ك برخلاف ظلم وسم مجمر واستبداد اورل وغارت كية فارنمودار مورب بيل اس كاجواب بيب كه جس قدرانبیاء بوگذرے ہیں۔ ہرایک نے دوسرے کی سلطنت کی خبردی ہے۔ ای طرح حضور عليه السلام في من قائم بامرالله ع متعلق سلطنت كي خردي ب- اس لئي جس طرح انبياء من سلطنت كافلبور موايب اى طرح قائم بإمرالله يش بعي ظبور تسليم كياجا سكنا يب كيونك ووسلطنت اور دیگر صفات البهید کے مظہراتم ہوتے ہیں۔علادہ بریسلطنت سے مراد غلبداور تمام ممکنات پر قضه بااحاطه ب فواه بيمغى سلطنت طاهري سے بيدا ہويا باطن سے اور ني كے عهد حيات من يا بعداز حیات۔ بیمب خداک مرض مخصرے۔ جب جا ہاس کاظہور کرے۔ بلکسلطنت سے مرادا حاطه بالمنى باورآ ستدآ ستدا حاطه فابرى بعى تمودار بوتا چلاجاتا ب-حضور عليه السلام كو ويكف كالداورعلاء عمر في سقدراب رظلم وحائد اورس قدراب كوايذا ورساني ساين تخصيل تواب من كوشال رہے اور كس قد رعبدالله بن ابي عامر دا بب ، كعب بن اشرف اور نعر بن حادث وغيره على عمر في آب كى تكذيب كى راب بعي على عمر الركمي كوكافر كهدوسية میں تو مس قدراس کی شامت آجاتی ہے۔ جیسا کہ اس مظلوم پروارد ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے كرا"ما اودى نبسى بعدل ما اوديت "اورقر آن شريف مي بعي آي كيم بانفرس واقعات فدكور بين كه جو محض آب كى تمايت كرتا تفااس كى بعي شامت آجاتي مني -ايك وفد حضور كالريطاني من يقد توسيم مواكد" وأن كسان كبر عليك اعراضهم (انعام) "ليكن آج بيحال ب كدسلاطين عالم آب كي غلامي كوطره التياز مناسة موسة إن اور آب كانام كمال تعظيم وتكريم سيه لباجار باب - يسلطنت طابره كامقام بججوبري كفيب بوتا ب- خواهين حیات میں یا بعد ازعرون بموطن حقیقی اور سلطنت الی بمیشدان کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک دم جدا نہیں ہوسکی۔کیاتم نہیں و کیلیتے کہالیک ہی آیت ہے آپ نے نوروظلمت میں فرق کردیااور حشر ونشر حماب وكماب تمام امور محى اى سے فاہر موسكة اور يكى آيت ايرار كے لئے رحمت بن مى . "دبنا سععنا واطعنا "اشرارك كيمصيب البت بوكي" سمعنا وعصينا "اوريك سيف الله تابت مولى -جس سے مؤمن وكافر جدا موصى - عاشقوں في معثوق جهور ديئ اور باب بينے كدرميان تفرقد وال ديا يكردوسرى طرف سالها سالى عدادت كا فاتم يعى كرديا اور

. ij

كلمه سے عالب اور قا بررہتی ہے اور بمیشہ کے لئے اس كے محم دائج رہتے ہیں۔ "مسا لملت واب ورب الارباب؟ "إلى العنت كاورجى بهت معانى بين كدجن ك بيان كرفي برنديس طاقت ركمًا بون اور تدلوك ال مجمع على على " فسبحان الله عما يصف العباد في سلطنة وتعالى عماهم بذكرون "أكرسلطنت كأفابري معى لريمجاجات كال ے دوست آ رام یاتے بیں اور دعمن ذلیل ہوتے بیں تو ذات باری میں بید عن میں یا باسکا۔ كيونكداس كے دوست بميشة تكليف يس رہتے ہيں اور وشمن آ رام بس رہے ہيں۔ جناب حسين بن على عليه السلام ارض طف على جام شهاوت يعية بين اور كلولا لم يكن في المملك مثله "كا طره النياز عامل كن بوت يل محر"ان جندنا هم الغالبون (صافات) "كامعداق نہیں بن سکتے۔اس کتے یہاں غلبہ ظاہری مراذبیں ہوسکتا۔ای طرح کفارنے انبیاء کو نیجا دکھا کر تحلُّ تَك بِبَخِادِيا يَكُرُكُم بِهُونَا بِكُن والله مسَّم نسوره ولسوكره الكافرون "جَسَّ سے مراد بدے كه غليمقيق سے نورى مخيل موكى - چنانچه جناب حسين عليه السلام كا خون جس مقام يركرا باس كالك دره بياريول كي شفا ابت جوج كالباور كمريين ركهنا موجب فيروبركت اوركثرت مال وحفاظت مال وجان موتا ہے اور اس میں اس قدر فوائد میں کدا کر بیان کروں تو لوگ کمیں کے كرتم تومثى كوخدا مجعة لك محت مو-اى طرح جناب كوكمال كمس ميرى يس بالمعسل وكفن وفن كيا كيا يكرآج بيوزت ب كه جارون طرف سے لوگ زيارت كے لئے آپ كى آستان برجمه سائی کررہے ہیں۔اس کی وجہ بیٹی کرآپ نے "ف ف اکسلی " کے مقام پر خدا کی راہ میں مال وجان قربان كرديا تفاراس لئے مداعر از حاصل كيا تفار بسي بحى اميد ب كد مارى جماعت ميں ہے بھی اس مقام پر بہت سے اوگ پنجیس مے مراہمی تک سوائے معدود سے چند کے ہم کسی کو كاميابنيس ويكفت "كذالك نذكر لكم من بدائع امر الله ونلقى عليكم من نغمات الفردوس · لعلكم بنواقع العلم تصلون · ومن ثمرات العلم ترزقون "يياوگ الرج مفلس بوں \_ پرائے آ ب وغی سمجھے ہیں۔ دلیل موں تو دماغ عرش پر موتا ہے۔ عاجز موں توسلطان وتت بغتر بي اور غير ك قبضه بن كرفقار بول توايخ آب كوغالب اور فتح مند جائت میں بیسی علیہ السلام نے ایک دن کری پر بیٹے کر یوں فر مایا تھا کہ بظاہر میری غذا کھاس ہے۔جس سے میں اپنی بھوک بند کر لیتا ہوں اور بستر وسطح زمین ہے۔ چراغ جا ندکی روشی اورسواری میرے دونوں پاؤں ہیں ۔ مگراس ناداری پر ہزار مالداری شار ہیں۔ اوراس ذلت پر لاکھوں عزت قربان ہیں۔ جناب صادق علیہ السلام کے پاس ایک عقیدت مندنے ناداری کی شکایت کی تو آپ نے

ہوگا۔ کیونکہ جوجسم طاہری سے پیدا ہوگا۔ وہ جسم بی ہوگا اور جوننس عیسوی سے پیدا ہوگا وہ فاص روح موگا۔خلاصہ بیہ کے جو خص مظاہر قدس کے فخہ اور روح سے تولد یا کرزندہ ہوتا ہے تو اس کا حشر جنت محبت الى يش موتا باور جولوك اين زماند كروح القدس يرفيض ياب تبين ہوتے۔ان برموت، نار، عدم بھر وغیرہ کا تکم لگ جاتا ہے۔حصرت سے علیدالسلام کے ایک عقیدت مند کا باب مرکیا۔ تواس نے کفن دن کے لئے اجازت ماگی تو آپ نے فرمایا کہ: "دع الموتى يدفنوه الموتى "جاني دومرد يخودمرون كوفن كرلين محد معرت على عليه السلام كي إس ايك آدى بيتنامه تياركرا إجائي كوآياتوآپ فيشى مفرايا كالمعو: "قسد اشترى ميت عن ميت بيتا محدودا بحدوداربعة - حدالي القبر وحدالي الملحدو حد الى النصراط وحد اما الى الجنة واما الى النار "أكراس كانتدك دونول فریق (بائع دمشتری) بعثت علوی کوشلیم کئے ہوتے تو ہرگز آپ ان کومیت اور مردہ نہ کہتے۔ كونكه بمى بمى انبياء اولياء كزويك حشر ، بعث اورحيات سے بجائے حقیقی معنى كروا جي معنى نہیں لئے مے اور حیات حقیق سے مراوحیات قلب (زئدہ و لی) ہے۔ جومرف ایما ندراول کولمتی ب-جس كالعدموت بين آتى- المعالمان حي في الدارين "اب م النه معايرايك روش ولیل پیش کرتے ہیں کہ امیر مزا جب مسلمان ہوئے تھے اور ابوجہل ایمان سے باز رکھا گیا تهاتواس وتت بية يت تازل بولُ تم كر: "أفسن كان مينا فاحييفاه .... كمن مثله في المنظ لمسات ليس بخارج منها (انعام)"جناب مزةم دودل تهديم في ان كورنده دل كرديا ب-ابكيا ايدجهل ان كي برابر موسكاب جوابعي تك ظلمت كفريس برا مواب اور نظف كو تیار نیس ہے۔لوگوں نے کہا کہ حزقا کب مردہ دل تھے کہ اب زندہ ہو گئے۔اس کی وجہ رہتی کہ بیہ لوگ معارف سے آشا نہ تھے۔ آج مجی چھوٹے بڑے بعل مائظمانی اور مظاہر شیطانی کی يروى كرت بين اورانبي سيدهكل مسائل إو چيت بين -جن كاجواب وه اس طرح دية بين كه ان کے تقدی میں فرق ندة ئے۔ حالا کلہ جعل سرشتوں کو خوشبوئے معرفت نصیب نہیں ہوگی تو دومرول كوكيا توشيو كانتيا على إلى يفوز بساندار الله الاالدين هم اقبلوا اليه واعرضوا عن مظاهر الشيطان • كذلك اثبت الله حكم اليوم من قلم الغرّة على لوح كدان على سوادق الغرمكنونا "ان تمام بإنات عداد امطلب يقاكه سلطان السلاطين كى سلطنت هيق البت كريس سوناظرين خود انعماف كريس كه كيا چند دن ك ظاہری سلطنت جواعانت اورامن رعایا کی فتاج ہے بہتر ہے یا وہ سلطنت افضل ہے جو مرف ایک

كلمه سے عالب اور قا ہر رہتی ہے اور بمیشہ کے لئے اس كے كلم رائج رہتے ہیں۔ "ما للتراب ورب الارباب؟ "بالسلطنت كاورجى ببت معانى بين كدجن كے بيان كرنے يرنديس طاقت ركه المون اور خاوك على مجمع سكته بين- "فسبحان الله عما يصف العباد في سلطنة وتعالىٰ عماهم يذكرون "أكرسلطنت كاظابرى معنى ليكريت مجماجات كداس ہے دوست آ رام یاتے ہیں اور وغمن ذلیل موتے ہیں تو ذات باری میں میر عنی نہیں پایا جاسکتا۔ کونکداس کے دوست بمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں اور دشمن آ رام میں رہتے ہیں۔ جناب حسین بن على عليه السلام ارض طف ميس جام شهاوت يعية بين اور "لولا لم يكن في الملك مثله"كا طره المياز حاصل كے موتے ہيں - مردان جندنا هم الغالبون (صافات) "كامصداق نہیں بن سکتے۔اس لئے یہاں غلبہ ظاہری مرادنہیں پر سکتا۔ اس طرح کفارنے انبیاء کو نیچا وکھا کر قل تک پہنچادیا۔ گریم میہوتا ہے کہ ''واللہ متم ندورہ ولو کرہ الکافرون ''جسسے مرادیہ ہے کہ غلبہ حقیق سے نور کی تنجیل ہوگی۔ چنانچہ جناب حسین علیه السلام کا خون جس مقام پر گرا ہاس کا ایک ذرہ بار یول کی شفا ثابت ہو چکا ہے اور گھر میں رکھنا موجب خیروبرکت اور کشت مال وحفاظت مال وجان ہوتا ہے اوراس میں اس قدر فوائد ہیں کہ اگر بیان کروں تو لوگ کہیں گے كرتم تومنى كو خدا سجيمنے لگ محكے مو۔ اى طرح جناب كوكمال كس ميرى ميں بلانسس وكفن وفن كياكيا ـ مگرآج بيعزت ہے كه جارول طرف سے لوگ زيارت كے لئے آپ كى آستان برجب سائی کردہے ہیں۔اس کی وجہ یکھی کہ آپ نے "فسنا کیلی "کےمقام پرخدا کی راہ میں مال وجان قربان كرديا تقاراس لئے بياعز از حاصل كيا تقار جميں بھى اميد ہے كہ جارى جماعت ميں ہے بھی اس مقام پر بہت سے لوگ پینچیں گے۔ مگر ابھی تک سوائے معدودے چند کے ہم کسی کو كامياب بيس و يكفت "كذالك نذكر لكم من بدائع امر الله ونلقى عليكم من نغمات الفردوس · لعلكم بمواقع العلم تصلون · ومن ثمرات العلم ترزقون "بياوك اگر چەمفلس موں \_ پھراپيخ آپ توغى سجھتے ہیں ۔ ذليل موں تو د ماغ عرش پر موتا ہے۔ عاجز موں توسلطان وقت بنت بین اور غیر کے قبضہ میں گرفمار ہوں تواسینے آپ کو غالب اور فتح مند جائے ہیں عیسیٰ علیدالسلام نے ایک دن کری پر بیٹے کر یوں فر مایا تھا کہ بظاہر میری غذا گھاس ہے۔جس ے میں اپنی بھوک بند کر ایتا ہوں اور بستر وسطح زمین ہے۔ چراغ میا ندکی روشنی اور سواری میرے دونوں پاؤں ہیں۔ مراس تاداری پر ہزار مالداری شار ہیں۔اوراس ذات پرلا کھول عزت قربان ہیں۔ جناب صادق علیہ السلام کے پاس ایک عقیدت مندنے ناداری کی شکایت کی تو آب نے

اسے بیدا ہوگا۔ وہ جسم ہی ہوگا اور جونفس عیسوی سے پیدا ہوگا وہ خاص ، كم جو خص مظاهر قدس كے فخہ اور روح سے تولد پا كر زندہ ہوتا ہے تواس كا ) ہوتا ہے اور جولوگ اینے زمانہ کے روح القدس سے فیض یاب نہیں ر، عدم بفروغیرہ کا حکم لگ جاتا ہے۔حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک إلى القاس في كفن وفن كے لئے اجازت ما تكى تو آپ نے فرمایا كه: " دع الموتىٰ "جانے دومردے خودمردوں کوفن کرلیں گے۔حضرت علی علیہ مى بيعنامه تيار كرايا جانے كوآيا تو آپ نينشى سے فرمايا كەكھو: " تىسىد ميت بيتنا محدودا بحدوداربعة ، حد الى القبر وحد الى الصراط وحداما الى الجنة واما الى النار "اگراسكافتك ی) بعثت علوی کوسلیم کے ہوتے تو ہرگز آپ ان کومیت اور مردہ نہ کہتے۔ و کے نزدیک حشر، بعث اور حیات سے بجائے حقیقی معنی کے رواجی معنی اطیقی سے مرادحیات قلب (زندہ دلی) ہے۔ جو صرف ایماندراوں کوملتی يس آتى- "المؤمن حى في الدارين "اب مم الخدعار ايك ب كمامير مزة جب مسلمان موئے تھے اور ابوجہل ايمان سے بازر كھا گيا رُل *، وَلَيْ حَلَى كَ*نَ ' افعمن كان ميتا فاحييناه ····· كمن مثله في ارج منها (انعام) "جناب مزةم دهدل تص\_بم فان كوزندهول ل ان كے برابر بوسكا ب جوابھى تك ظلمت كفريس برا ابوا ب اور نكلنے كو کها که مزه کس مرده دل تھے که اب زنده ہو گئے۔اس کی وجہ پیتھی کہ بیہ نه تھے۔ آج بھی چھوٹے بڑے جعل ہائے ظلمانی اور مظاہر شیطانی کی ) سے مشکل مسائل پوچھتے ہیں۔جن کا جواب وہ اس طرح دیتے ہیں کہ نه آئے۔ حالانکہ جعل سرشتوں کوخوشبوئے معرفت نصیب نہیں ہوئی تو الله الاالدين هم اقبلوا الله الاالدين هم اقبلوا اليه المر الشيطان ، كذلك اثبت الله حكم اليوم من قلم الغرّة ى سرادق الغرمكنونا "التمام بيانات عمادامطلب يرتقاكه ت حقق ثابت كرير \_ سوناظرين خود انصاف كرين كه كيا چند دن كي اورامن رعایا کامتان ہے بہتر ہے یا وہ سلطنت افضل ہے جو صرف ایک

فرمایا که تم توغنی مور وه حیران مواکه میں کیسے غنی موں؟ تو آپ نے فرمایا که آیاتم میری محبت ر کھتے ہو؟ کہا ہاں فرمایا کیاتم اس کو ہزار دینارہے ہیوے؟ کہانہیں ۔ تو فرمایا جب تمہارے یاس الى قتى چيزموجود إلى على مناس الكالي الكالي المناس المناس الم المالي الم الفقراء الى الله والله هو الغنى "غيرساستغناءكانام الدارى باورخداك طرف عات ہونے کا نام ناداری ہے۔حضرت سے علیہ السلام جب پلاطوس اور فیا فاکے سامنے گرفار ہوکر آئے تو ہو جھا گیا کہ جناب نے یون نہیں کہا کہ میں منے ہوں۔ شہنشاہ ہوں۔ صاحب کتاب ہوں اور مخرب یوم سبت ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کیاتم نہیں و یکھتے کدابن انسان قدرت وقوت الی کے وائيل ماته بيشا مواج؟ ال كا مطلب بيقاك بظام كويل كرفار مول ركر قدرت باطني ركها موں۔ جوتمام عالم برمحیط ہے۔اس جواب پر لاجواب مو کو آل کرنے کوآئے تو فلک جہارم برآب کوجانا پڑا۔لوقا لکھتا ہے کہ ایک دن ایک فالج زرہ آپ سے شفاء حاصل کرنے آیا تو آپ نے اسے فرمایا کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ کھڑے ہوجاؤ۔ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ کیا خدا کے سواکوئی گناہ بخش سکتا ہے؟ کہا کہ این انسان کو بھی گناہ بخشنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب بدہے کہ انبیاء کواس متم کی سلطنت حقیقی دی گئی ہے مگر لوگ نا واقف میں اور ہم پر بعینہ وہی اعتراض كرت بين جويبودونسارى في صفوط كالله كانمين آب يرك تعد" ذرهم في خوضِهِم يلعبون (انعام) لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون (حجر)" حضور الله پر يبود نے ايك بيجى اعتراض كيا تھا كموى عليه السلام كے بعد كوئى نى مبعوث ند ہوگا۔ ہاں ایک مظہر کاظہور لکھا ہے کہ وہ تورات کی اشاعت کرے گا۔ اس کی طرف بیاشارہ ہے كه: "قالت اليهود يدالله مغلولة (مائده) يدالله فوق ايديهم (فتح) "يهووكمة ہیں کہ خدا کے ہاتھ جکڑ دیئے ہوئے ہیں۔اب کسی کو پیغیر بنا کرٹبیں بھیج سکتا۔ نہیں نہیں اس کے ہاتھ تو دونوں مھلے ہوئے ہیں اور ہروقت نی بھیج سکتا ہے۔اس مقام پر بھی لوگوں نے سخت تھوكر کھائی ہوئی ہے اور تو ہمات میں مھنے ہوئے نظرا تے ہیں۔ یوں تو بہودیوں پر اعتراض کرتے ہیں مگرخود بھی وہی بات کہتے ہیں جو یہود کہد کے ہیں کہ حضوطات کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے اوراييے بيمجه اور نادان جانور بيل كه خدائے فضل وكرم كى وسعت كوانبول في محدود كرديا حالانکداس کی وسعت بے انتہاء ہے۔ ان کی ذلت اس نے بڑھ کرکیا ہوگی کہ لقاء اللہ سے محروم مورہے ہیں۔جس کا وعدہ تمام مونین کو دیا گیا تھا اور باوجود بے شارنشا نات صدافت کے پھر بھی الكادكردج بين " والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يئسوا من رحمتى

واولـتك لهم عذاب اليم (عنكب (بقره) من كان يرجوا لقاء ر ان آیات سے لقاءاللہ کا دعدہ ٹابت ہو مں جنل الی مذکورے جو قیامت میں ہ نہیں ہے؟ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ <del>;</del> ے۔ ویکھتے ارشادہے کہ''وان من شـــئــى احصيناه كتاباً (عم) ' تجلی کی ضرورت ہوگی۔اگراس ہے **ہ** مخصوص ہے۔اس کئے کسی کووہاں تک ے مراد بچلی ثانی اور فیض مقدس ہوتوا ا مخصوص ہے۔ کیونکہ بیلوگ ذات بار ک ان كاعلم علم البي بوتا ہے اور ان كى ظاہر الاؤل والاخرو الظاهر والب مظهر ہوتے ہیں۔پس جو خص ان سے اور بدلقاالبی قیامت کے بغیر حاصل نبا جائے اوراس روز سے عظیم تر کوئی دوس روز کی برکت سے محروم روسکتا ہے؟" ياتيهم الله في ظلل من الغما نے لکھودی ہے۔ دوستو! قیامت کامعنی سال عل سے برور کرے۔ بلکا ا اور نادانوں نے جب قیامت اور لقا ہیں۔خودغور کرو کہ ظہور تن کے روزاگ كيااس كوعالم كهاجاسكتا ہے؟ نبين نبير عالم سے بڑھ کر ہوگا اور علائے ربانی ك:"يجعل اعلاكم اسفلكم

على الذين استضعفوا أ

واولئك لهم عذاب اليم (عنكبوت) انهم ملاقوا ربهم (بقره) انهم ملاقوا الله (بقره) من كان يرجوا لقاء ربه (كهف) لعلكم بلقاء ربكم توقنون (رعد) " ان آیات سے لقہ ءاللہ کا وعدہ ثابت ہوتا ہے۔ مگر بدلوگ مشر ہیں۔ اگر یول کہاجائے کہان آیات میں تجلی الٰہی مذکور ہے جو قیامت میں ہوگی تو ہم کہتے ہیں کہ کیا تجلی الٰہی اس وقت ہر چیز میں موجود نہیں ہے؟ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ہرذرہ کا تُنات کا بروز الٰہی ہے۔ مگر انسان اس کا کامل بروز ب- و كي ارشاد بك: "وان من شئى الا يسبح بحمده (بنى اسرائيل) كل شيئى احصيناه كتاباً (عم) " توجب مرچيز مين اس كى جلى موجود عق بحرقيامت كوس بخلی کی ضرورت ہوگی۔اگراس ہے مرادفیض اقدس اور حجلی اوّل ہوتو وہ چونکہ ذات غیب ہے مخصوص ہے۔اس لئے کسی کو وہاں تک رسائی ممکن نہیں تو پھراس کا کیوں وعدہ دیا گیا ہے؟ اگراس ہے مرار ججلی ٹانی اور فیفن متعدس ہوتو اس ہے مراد ظہور اولیداور بروز بدعیہ ہوگا۔ جوانبیاءاولیاء سے مخصوص ہے۔ کیونکہ بیلوگ ذات باری کے لئے شیشہ ہیں ۔اس لئے ان کالقاءلقاءاللہ ہوتا ہے۔ ان کاعلم علم الهی منتا ہے اور ان کی ظاہریت و باطنیت اس کی ظاہریت و باطنیت ہوتی ہے۔'' ھے۔و الاوَل والاخرو النظاهر والباطن (حديد) "على بنالقياس وهممام استصفاتي كا مظہر ہوتے ہیں۔پس جوحض ان سے ملاقی ہواوہ ضداسے ملاقی ہوااور جنت ابدی میں داخل ہوگیا ادر بیلقا اللی قیامت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ لعنی اس وقت کہ خداکس میں روپ لے کر قائم ہو جائے اور اس روز سے عظیم تر کوئی دوسراروز نہیں ہوتو پھرانسان کس طرح تو ہمات میں پڑ کرایے روزى بركت عيم وم روسكتا ج؟" أذا قيام القائم قامت القيامة هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام (بقره) "النك تشريح الممعموم في واي كى بيجوبم نے لکھ دی ہے۔ دوستو! قیامت کامعنی خُوب سمجھ لواور مردودوں کی بات نہ سنو۔اس روز کاعمل ہزار سال کیمل سے برور کر ہے۔ بلکاس کی کوئی انہاء بی نہیں ہے۔ ' ھے رعاع '' یعنی بے عقل اور نادانوں نے جب قیامت اور لقا الی کامعیٰ نہیں سمجھا۔ اس کئے فیض الی مے محروم رہ گئے ہیں۔خودغور کرو کہ ظہور حق کے روز اگر کوئی ہزار سال تک کا ظاہری علوم پڑھا ہوا۔ انکار کردے تو کیااس کوعالم کہا جاسکتا ہے؟ نہیں نہیں بلکہا یک ناخواندہ جب اس روز کی شاخت کرتا ہے تو وہ اس عالم سے بڑھ کر ہوگا اور علم نے ربانی میں شار ہوگا۔ بیا نقلاب بھی نشان صدافت ہے۔ روایت ہے كنا"يجعل اعلاكم اسفلكم واسفلكم اعلاكم "اورآ يت الكالا أنريد أن نمن على الذين استضعفوا في ألارض ونجعلهم ائمة وبجعلهم الوارثين

ان ہوا کدمیں کیسے غنی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آیاتم میری محبت باتم اس کو ہزار دینارے ہیو گے؟ کہانہیں ۔ تو فرمایا جب تمہارے یاس رتم كيے مفلس ہو؟ اس كئے خدا كے زوكيك سب فقير بيں۔ "انتسب هو الغذى "غيرات استغناء كانام ولدارى باورخدا كاطرف عنان تفرت سی علیه السلام جب بلاطوس اور فیافا کے سامنے گرفتار ہوکر آئے یول نہیں کہا کہ میں میں ہوں۔شہنشاہ ہوں۔ صاحب کتاب ہوں اور آپ نے فرمایا کیاتم نہیں و کیھتے کہ ابن انسان قدرت وقوت الہی کے اس کا مطلب بیرتھا کہ بٹلاہر گومیں گرفزار ہوں۔ مگر قدرت باطنی رکھتا ہے۔اس بواب پرالا جواب بوکر فٹل کرنے کو آئے تو فلک جہارم برآ ہے۔ ما يك دن ايك فالح زده آپ سے شفاء حاصل كرنے آيا تو آپ نے امعاف ہو گئے ہیں۔ کھڑے ہو جاؤ۔ یبود یوں نے اعتراض کیا کہ کیا مکتا ہے؟ کہا کہ ابن انسان کو بھی گناہ بخشنے کا اختیار دیا گیا ہے۔اس کا نهم كى سلطنت حقيق دى كى بي كراوك ناوانف بين اور بهم ير بعيد وى رونساري في حضو ملكية كرماندس آب بركة تصد "درهم في (انعام) لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون (حجر) ب يھی اعتراض كيا تھا كەموى عليه السلام كے بعد كوئى نبى مبعوث نه ربکھاہے کہ وہ تورات کی اشاعت کرے گا۔ سی کی طرف بیاشار ہے الله مغلولة (مائده) يدالله فوق ايديهم (فتح) "يهوركت يے ہوئے ہيں۔اب كى كوپغير بناكرنيس بھيج كمائيس نيس اس كے یں اور ہروفت نبی بھیج سکتا ہے۔اس مقام پر بھی او ًوں نے سخت ٹھوکر ہ میں تھنے ہوئے نظراً تے ہیں۔ یوں تو یہودیوں پراعتراض کرتے تے ہیں جو بہود کہد کھنے ہیں کہ حضو علاقتہ کے بعد نبوت کا در داز ہبند ہے جانور ہیں کہ خدا کے فضل وکرم کی وسعت کوانہوں نے محدود کردیا۔ انتباء ہے۔ان کی ذلت اس ہے بڑھ کر کیا ہوگی کہ لقاء اللہ ہے محروم تمام مونین کودیا گیا تھا اور باوجود ہے شارنشا نات صداقت کے بھر بھی ين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يئسوا من رحمتي موسوم وموصوف کروتو کوئی بری من رسله (بقره) "مُ "اما النبيون فيانا"تما اوّل ہوں، میں ہی نوح مویٰ او خداکافرمان ہےکہ:''مسا احس مجھی ایک ہی ہوئے روایت ائمہ' واخرنا محمدٌ "ماركا انبياء يبهم السلام امرالبي كيختلفا رجوع وبروزانبياءواوليا گرغور ہے معلوم ہ کے ناطق ہیں اور ایک ہی تھم کے رجوع ہوں تو صادق ہوگا اور ر انبياء ثابت ہوگیا تو رجوع اولب مختاج ہی نہیں۔حضرت نوح علب حيات جديده نفيب ہوگئا۔ كيوَ -كەاگران كۇل بھى كياجا تاتوار (ذخسرف) "مَّرجبايمال ہے الگ ہو گئے اور خلق جدید! ركحتے تھے۔ليكناب وہ ايسے د **میں اپنی جان مفت دے دیں۔** انقلاب پیدا کیاہے کہان میں کان میںسترسال پڑارہےتو س

آ جاتی ہے۔وہ تانبابن جاتاہے

نے اس میں ایسا انقلاب پیدا کر

اسيراليي ايك ہي آن ميں عالم

حالت \_ جس میں وہ الگ الگ

(قصص) "چنانچة ج كى ايك عالم جهالت كر الصيل كرك عني اورى ايك ناخوانده جہالت سے نکل کر رفعت علم پر کھنے میں اور بی خدا کی قدرت ہے۔ " یہ حوا الله ما یشاء ويثبت (ابراهيم) "الله كم ين كن الطلب الدليل عند حصول المدلول قبيح والاشتغال بالعلم بعد الوصول الى المعلوم مذموم • قل يا اهل الارض هذا فتى نادى يركض في برية الروح ويبشركم بسراج الله ويذكركم بالذكر النذي كنان عن افق القدس في شطر العراق تحت حجبات النور بالستر مشه ودا "الرقرآن مجيد كوغور ب مطالعة كروتوتم كويقين موجائ كاكه جوامور حضو مطالقة كي رسالت کے منکروں کو پیش آئے تھے۔ آج بھی وہی جاری صداقت کے منکروں کو پیش آئے ہوئے ہیں علی ہذاالقیاس اسرار رجعت اورغوامض بعثت پرتم کواطلاع ہوجائے گی۔ ایک دفعہ مخالفين فيطورطنزيول كهاتها كم "أن الله قدعهد اليف أن لا نومن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله الناد (آل عمران) "خدان بمين اس رسول يرايمان لان كوكها ہے۔جوہائیل وقائیل کامعجرہ ناری ظاہر کرے و آپ نے فرمایا کہ: "قد جاء کم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموهم (آل عمران) "اليم مجرات محس بہلے رسول تمہارے پاس لا مچکے میں تو چرتم نے ان کو کیوں قل کیا تھا؟ اب دیکھنا ہے ہے کہ گذشتہ خَالْفِين كا الزام قُلِّ وغيره موجوده مخالفين كے سر پرحضوں اللہ نے كيوں تھوپ ديا؟ كيا جھوٹ يا لغو الزام تھا؟ نبیں نبیں بلکہ آپ نے اپنے زمانہ کے مخالفین کو وہی مخالف رسالت سمجھا جو پہلے ہوگذرے تھے۔اس مقصد پر چونکدان کی رسائی نہتی۔اس لئے آپ کوجنون سےنسبت دیے السكاء "وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا (آل عمران) "آپ ے پہلے بھی اوگ خالفین پر الہی فیصلہ جا ہے تھے گر جب حضو علیہ تشریف فر ماہو نے تو منکر ہو بیٹھے۔اس موقعہ پربھی اگلوں اور پچھلوں کوایک ہی قرار دیا ہے۔ کیونکہ ہرز مانہ میں مخالفین رسالت کی نوعیت ایک بی ہوا کرتی ہے۔ ای طرح تمام محلوق کی نوعیت ایک ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ ارشاد بك: "لما جاء هم ماعرفوا كفروابه "جسجس في كوانهول في شاخت كرايا مواقا-جبسامة ياتونا آشابن بيض اب يمسلماف بوكيا كان آيات من تعليم كيا كياب كدني بعد،این مملے کی رجعت تھا اور خالفین عہدرسالت مملے خالفین رسالت کے رجعت تھے۔ کیونکہ جس قدر مظاہر حق ظاہر ہوئے ہیں وہ سب کے سب کویا ایک ذات اور ایک نفس تھے اور ٹیجرہ تو حید ے خوراک حاصل کرتے تھے اور درحقیقت ان کے دومقام ہیں۔ اوّل مقام تجرید اور امتیازی

حالت - جس میں وہ الگ الگ نظر آتے ہیں۔ گر جب ان کوایک اسم اور ایک ہی صفت سے موسوم وموصوف کروتو کوئی بری بات نہیں ہوگ - کیونکہ ارشاد ہوا ہے کہ: "لا نفرق بیدن احد من دسله (بقره) "تم کہوکہ ہم ان میں تفریق کے قائل نہیں ہیں اور حدیث میں آیا ہے کہ: "اما النبیون فافا "تمام انبیاء کا بروز میں ہی ہوں اور آپ نے یہ بھی فر مایا کہ میں ہی آ وم اقل ہوں ، میں بی نوح موی اور عیلی ہم السلام ہوں اور ای مضمون کو حضرت علی نے وحرایا ہے۔ فدا کا فرمان ہے کہ:"ما احد نسا الا واحد (قعر) "جب امرایک ہوتو تمام مطلح امراور انبیاء محملاً کی ہوں ایک ہوتو تمام مطلح امراور انبیاء فدا کا فرمان ہے کہ:"اول نا محمد اوسطنا محمد میں ایک ہوتو تمام اللہ ہوتا کہ تمام اور کہمام والم من اللہ ہوتا کہ اس بی علی ایک ہوتا کہ اس بی عالی ہیں کے خالف میں کوئی میں خال ہیں کے خالف رنگوں میں ظاہر ہوئے ہیں۔

رجوع وبروزانبياء واولياء گرغورے معلوم ہوسکتا ہے کہ تمام ایک ہی جنت رضوان میں ساکن ہیں۔ایک کلام ك ناطق بين اورايك بى حكم كے بتانے والے بين تو اگركوئى نبى كيے كه بين تمام انبياء كابروز اور رجوع مول توصادق موگا اور رجوع اول کی تقیدیق کرے گا۔ جب قرآن وحدیث سے رجوع انبیاء ثابت ہوگیا تو رجوع اولیاء بھی ثابت ہوگیا۔ بلکدرجوع اولیاء ایبا ظاہر ہے کہ کسی دلیل کا محتاج ہی نہیں۔حضرت نوح علیہ السلام بھی ایک نبی تھے۔ آپ کی بعثت پر جوایمان لائے ان کو حیات جدیدہ نصیب ہوگئ ۔ کیونکہ اس ایمان سے پہلے وہ ایسے مقلدا نہ علایق میں تھینے ہوئے تھے كراكران وقل يهي كياجا تا تواس تقليد كونه جهورُت\_ " إنسا على انسار هم مقتدرون (ذخس ف) "مكر جب ايمان لائة توان مين ايساانقلاب پيدا مواكه زن وفرزنداور مال ومنال ے الگ ہو گئے اور خلق جدید میں موجود ہو گئے اور اس سے پہلے اپنی جان کولومڑی سے بھی محفوظ رکھتے تھے۔لیکن اب وہ ایسے دلیر ہیں کہ گویا پی جان سے بیزار ہیں اور جا ہتے ہیں کہ خدا کی راہ میں اپنی جان مفت دے دیں۔اس دورجدیدے پہلے وہ وہی تھے جواب ہیں۔ گرقدرت نے ایسا انقلاب پیدا کیا ہے کہ ان میں طبعی اور اصلی حالات ہی تبدیل ہو گئے ہیں۔مشہور ہے کہ تا نبااین کان میں ستر سال پڑار ہے تو سونا بن جاتا ہے اور بعض کا قول ہے کہ خود سونے میں کمال پیوست آ جاتی ہے۔وہ تا نباین جاتا ہے۔بہر حال پہلی روایت کے بموجب بیمانا پر تاہے کیمل اکسیری نے اس میں ایسا انقلاب پیدا کردیا ہے کہ اب اس کوتا نبائیس کہ سکتے علی ہزاالقیاس نفوس تر ابی کو اكسيرالي ايك بى آن ميس عالم قدى ميس بينجاديتى باوروه مكان سالامكان تك ينج جات

بآج كى ايك عالم جهالت كرر هي ميس كر محت بين اور كى ايك ناخوا نده الله ما يشاء بين اور بيضا كي قدرت ہے۔ ' يسمه وا الله ما يشاء "ال لن كم ين كن" طلب الدليل عند حصول المدلول علم بعد الوصول الى المعلوم مذموم • قل يا اهل الأرض ض في برية الروح ويبشركم بسراج الله ويذكركم بالذكر أ القدس في شطر العراق تحت حجبات النور بالستر ن مجيد كوغورت مطالعه كروتوتم كويقين موجائك كاكه جوامور حضو مالكلة كي بُن آئے تھے۔ آج بھی وہی ہماری صدافت کے محرول کو پیش آئے ں اسرار رجعت اورغوامض بعثت برتم کو اطلاع ہوجائے گی۔ایک دفعہ هاتمًا كن أن الله قدعهد الينا أن لا نقمن لرسول حتى له الناد (آل عمران) "خداف بميس اس رسول برايمان لاف كوكها جَرُونارى ظام ركري تو آپ نے فرمايا كه: "قد جاء كم رسل من بالذي قلتم فلم قتلتموهم (آل عمران) "اليم عجرات محص لا مجلي بين تو پهرتم نے ان كو كول قتل كيا تھا؟ اب ديكھنا يہ ہے كه كذشته موجوّده خالفین کے سر پرحضو هانگھ نے کیوں تھوپ دیا؟ کیا جموٹ یا لغو آپ نے اینے زمانہ کے مخالفین کو وہی مخالف رسالت سمجھا جو پہلے مدیر چونکدان کی رسائی ندهمی ۔اس لئے آپ کوجنون سے نسبت وسینے ن قبل يستفتحون على الذين كفروا (آل عمران) "آپ ربالي فيعله جائ تت مرجب حضوماً في تشريف فرما موئ تومكرمو بو**ں اور پچھلوں کوا یک ہی قرار دیا ہے۔ کیونکہ ہرز مانہ میں مخالفین** رسالت تی ہے۔ای طرح تمام تلوق کی نوعیت ایک ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ ارشاد ماعرفوا كفروابه "جسجس ني كوانبول في شناخت كرليا بواقعا-ين بيضي اب يمسك صاف موكيا كدان آيات من تسليم كيا كيا بك كمنى وتعااور خالفين عبدرسالت يهلم خالفين رسالت كرجعت تته - كيونكه وئے ہیں ووسب کےسب کویا ایک ذات اورا یک نفس تصاور شجرہ توحید تے تھے اور در حقیقت ان کے دومقام ہیں۔ اوّل مقام تج ید اور امتیازی ہیں۔ تم کو چاہیے کہ یہ اسپر حاصل کر واور ظلمت جہالت سے فکل کرفہ نور میں واخل ہوجا کہ ۔ اگر سونے کواس وقت تا نبا کہہ سکتے ہیں تو ان نفوس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیدہ ہوگیا ہے اور جولوگ ظہور قبل میں ان بیانات سے رجوع، بعث اور فعل وقعل یا امر کے لحاظ سے بعینہ وہی نفوس ہیں جوظہور بعد میں بیدا ایما ندار ہیں۔ اسم واسم اور فعل وقعل یا امر کے لحاظ سے بعینہ وہی نفوس ہیں جوظہور بعد میں بیدا ہوئے ہیں۔ اگر چہال میں بیرونی عوارض موئے ہیں۔ اگر چہال میں بیرونی عوارض مختلف پائے گئے ہیں۔ مگر تم اس بودے کی شاخیس و کھے کر تکثر کے قائل نہ بنو۔ بلکہ خوشبوا ور ذاتی اس واز کو بھی ہوئے ہیں۔ گر تم اس بودے کی شاخیس و کھے کر تکثر کے قائل نہ بنو۔ بلکہ خوشبوا ور ذاتی اس واز کو بھی موجب فی بیانال و جان سب قربان کر اس اس واز کو بھی کر بیانال و جان سب قربان کر ویا اور ایسے رائخ الا بیان واقع ہوئے کہ شہادت پانے کو بھی موجب فیز سجھتے تھے۔ اس طرح اس وقت نقط بیان (بہاء اللہ) پر ایمان لانے والے بھی ایسے جان شار واقع ہوئے ہیں کہ تمام سے وقت نقط بیان (بہاء اللہ) پر ایمان لانے والے بھی ایسے جان شار واقع ہوئے ہیں کہ تمام سے انقطاع کی صاصل کر کے اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔

بروزمحري

کیونکہ بیدونوں ایک ہی شمع کے پروانے ہیں اور ایک ہی درخت کے پھل اور پھول ہیں۔ ' ذلك فضل الله بوتیه من بشاء من خلقه ''پس اگر آخر الآخرین قائم بامرالله فلام ہوں تو اقل الا ولین قائم بامرالله کی شکل ان میں ضرور ظاہر ہوگی۔ جس طرح کہ دورشی میں دنیا کا پہلا سورج و کھائی دے گا۔ گو بظاہر ہر روز اپنے عوارض کی وجہ سے مختلف نظر آتا میں۔ مگر در حقیقت ایک ہی ذات ہے جو بار ہا ظاہر ہورہی ہے۔ اس موقعہ پرختم نبوت کا اکشناف ہوگیا ہے۔ و

ختم نبوت

کونکہ جب حضوط اللہ نے فرمایا ہے کہ ''اما النبیون فانا ، انا آدم علیه السلام و نوح علیه السلام و موسیٰ علیه السلام و عیسیٰ علیه السلام ، کنت نبیا و آدم علیه السلام بین الماء و الطین ''میں سب سے پہلے نی ہوں اور درمیان میں آدم علیہ السلام وفوح علیہ السلام ومویٰ علیہ السلام وعینیٰ علیہ السلام بھی ہوں اور اس کے علاوہ تما نبیاء خود میں ہی ہوں۔ تو اگر آپ کو آخری نبی اور خاتم انبیین کہاجائے تو کون کی مشکل نظر آئے گی ۔ کیونکہ جب خود خدائے تعالیٰ اوّل و آخر ظاہر وباطمن اور مختلف صفات سے موصوف ہوت اس کے مظاہر بھی اوّل و آخر اور ظاہر وباطمن کے اوصاف سے متصف ہوں گے۔ ورند اگر صرف

ذاتی تجردکالحاظ کیاجائے۔ توییس ششتے "یمسکدا کشر دفعہ ہم سے پور ہوئی۔ اس لئے اس تجاب میں پڑ کرا عمر ہیں۔ جو وجاہت طبی کی وجہ۔ "یجعلون اصابعهم فی اذا نو ہنائے ہوئے ہیں۔ اس لئے ان بے منسب مسندہ "کیونکہ وہ خور کر انبیاء واولیاء واصفیاء کا تھم ہے کہ انبا مسب مریدا سے بھنے ہیں کہ اگر کوئی السمسر سلین "تو جواب دیے فضلائے دہراس کی پیروی کرتے۔ پس بہی ایک بات ہے ج مبعوث ہواہے۔ اس کی دامیس علا۔

فعلوا من قبل ومن بعد ماکانو نہیں ہے۔جسکا اٹھادیتابڑی اہمیت العلکم بذلك فی زمن المس مولویاں بحثک رہاہے۔کیا انہوں نے الف فاطمة كلهن بنت محمد جس میں سے ہرایک محمد خاتم انہین کر اقل تھی اور پھراس كے مظاہر جمال غیر علیہ السلام جناب سلمان فاری کو خاط منہم ولایة ابی لئی ان قال قاتل منہم ولایة ابی لئی ان قال قاتل

کا زمانه پچاس ہزارسال تھااور ہرایک

اکی بی شمع کے پروانے ہیں اور ایک بی درخت کے پھل اور پھول یہ ورخت کے پھل اور پھول یہ وتید من بیشاء من خلقہ "پی اگرآ خرالاً خرین قائم بامر اللہ قائم بامر اللہ قائم بامر اللہ گئل ان میں ضرور ظاہر ہوگ ۔جس طرح کہ دور شمی الی دے گا۔ گو بظاہر ہرروز اپنے عوارض کی وجہ سے مختلف نظراً تا ہی وات ہے جو بار ہا ظاہر ہور ہی ہے۔ اس موقعہ پرختم نبوت کا

مور الله فرمایا ہے کہ ''امسا السنبیدون فسانسا انا آدم علیه السلام وموسیٰ علیه السلام وعیسیٰ علیه السلام کنت سلام بین الماء والطین ''میں سب سے پہلے نبی ہوں اور درمیان علیہ السلام ومولیٰ علیہ السلام ومیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں اور اس کے علاوہ سے آگر آپ کوآخری نبی اور خاتم انہین کہا جائے تو کون کی مشکل نظر سفدائے تعالیٰ اوّل و آخر ظاہر وباطن اور مختلف صفات سے موصوف ہے تو افراد ظاہر وباطن کے اوصاف سے متصف ہوں گے۔ ورندا گرصرف

ذاتی تجرد کالحاظ کیاجائے۔ تو پیسب اوصاف خارج نظرا تے ہیں۔ 'کان الله ولم یکن معه شئے '' پیمسئلہ کثر دفعہ م سے پوچھا گیاہ اورلوگوں کوابھی تک اس رازی حقیقت منکشف نہیں ہوئی۔ اس لئے اس جاب میں پڑ کرانو ارائی سے محروم ہور ہے ہیں اورا یک بہت بڑا جاب علائے عمر ہیں۔ جو وجاہت طبی کی وجہ سے امر اللہ کوشلیم نہیں کرتے اور نہ بی اس کی بات سنتے ہیں۔ '' پیجعلون اصابعهم فی اذا نهم ''اوران کے تابعدار چونکہان کو''اولیا، من دون الله '' بیا کے ہوئے ہیں۔ اس لئے ان بے س پیرول کے دوقبول کے منظر رہتے ہیں۔ ''کے انہ مند مسندہ '' کے ونکہ وہ وہ وہ میں اور اعقل نہیں رکھتے کہتی وباطل میں تمیز کرسکیں۔ حالانکہ انبیاء واولیاء واصفیاء کا تھم ہے کہ انسان خود اپنے حواس کو استعال کرے اور دوسروں کی تقلید میں نہ رہے۔ گریدا ہے وہ ا تبعو اور سے میں کہا گروئی نا خواندہ دعوت بلیخ ویتا ہے کہ:'' نے قوم ا تبعو اور سے سے سے میلے علمائے عصر اور فضل اے دہراس کی چیروی کرتے۔ السم سے سے بہلے علمائے عصر اور فضل اے دہراس کی چیروی کرتے۔

سلسلہ بیان کو دورتک چلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ہزار دفعہ خدا کی راہ میں ایس لڑا ئیاں لڑا ہول کہ خیبر کی الرائی جومیرے باپ نے جیتی تھی ان کے مقابلہ میں بہت معمولی ہے۔ ان دو روا بیوں سے ختم رسالت ، رجع اور لا اوّ لیت اور لا آخریت کا مسئلہ حل ہوجا تا ہے۔ مگر مخالفین اس کو تهي سمح مكتم "بل لا يعرف ذلك الا اولو الالباب، قل هو الختم الذي ليس له ختم في الابداع ولا بدءله في الاختراع · اذا يا ملا الارض في ظهورات البدة تجليات الختم تشهدون "تعجب عكرياوك الخ مطلب كي روايات مان ليت بي اوردوسرى روايات كوسليم يس كرتي- "قل اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض (بقره) مالكم كيف تحكمون الاتشعرون "طال نكر آن مجيد من آيت خاتم النين ك بعدلقاء الله كاوعده ويا كيا ب- جس ميس كى طرح كاشبنيس ب- "فه نيا المن فازبه فى يوم اعرض عنه اكثر الناس كما انتم تشهدون "قيامت كاشبقاتوه مجى ثابت كرديا ب- مروه اب بحى اى شبيل برے موتى بين اور يوم قيامت لقاء الله اورختم وبدء سے مجرب مورب ين - ولويق اخذ الله الناس بما كسبت ايديهم ما ترك على ظهر ما من دابة (ملائكه) "الرياوك مرف يمي و كي ليت كن" يفعل الله ما يشاء" توخدار كُونَى احْرَاضْ شَكَرَتْ- "بيده الامر والقول والفعل · من قال لم ولم فقد كفر "بيه لوگ اگر پھر بھی غور کریں تو جان لیں سے کہ وہ ایسے شبہات کی وجہ سے دوزخ میں گرتے جارہے ين - كونكروه تواتنا بحى نبين جائة كه: "لا يسئل عما يفعل (انبياء) "وهجوجا بكرتا ہے۔ کوئی اس برمعرض نہیں ہوسکتا۔اس سے بڑھ کراور نادانی اور جہالت کیا ہوسکتی کہ بدلوگ اپنے ارادہ اورعلم کوتو مانتے ہیں ۔ گمر جب مشیت ایز دی اور ارادہ اللی کا ذکر آجا تا ہے تو فوراً منکر ہو جاتے ہیں۔واللہ اگر قدرت میں مہلت نہ کھی ہوتی تو پیسب معدوم ہوجائے۔'' لیکن پیاؤ خسر ذلك الى ميقات يوم معلوم "و كيهي جاره واى سال مورب بي اوريرتمام هج رعاع روزاند قرآن شریف کی تلاوت سے مقصد تو بیتھا کہ معانی پر بھی غور کرتے۔ کیونکہ تلاوت بے معرفت چندال مفینہیں ہوتی۔ مجھاکے سے قیامت حشر نشر علامات قیامت اور صاب خلاک کے متعلق مباحثہ چھڑ گیا تو کہنے لگا کہ اگرظہور بدلیج (لینی آپ کے زمانہ) میں بیسب کچھ واقع موچكا بن تاسية تمام كلوقات كاحساب كيدايا كيا ب-مالاتككس ايك كويمى معلوم نبيس كراعمال كا صاب بحى مونے كو تھا يائيس ـ تو ميں نے جواب ديا كد صاب وكتاب زبانى مرادئيس ہے۔ كيونكدار شادبك: "فيومئذ لا يسئل عن ذنبه انس ولاجان ، يعرف المجرمون

بسيماهم فيؤخذ بالنوا مبيس موكار بلكه مجرم ايخ نشاز جائے گا۔جیما کہ آج خودظام متازين - اكر خالصاً لوج **موسکتے ہیں۔حیٰ کہان کو یہ بھی** ومنال سے نکال کریے وطن اور۔ الالباب اختم القول بما يهدى النباس الئ رضو السلام (پونس) لهم د الفضل على العالم وال **بیا**ن کیا ہے کہ اگر کسی کو ایک طم أتك يجويمي بيان نبيس كيابة شايد . **أذنه •** وما من قدرة الا ب <mark>یــنــطقون ۰ ومن اسرار ا</mark> يب-اب دوسرامقام ذكركرتا ب **تقام پر ہرایک مظہر کی حدود مخص** . ووشر ليت جديده پر مامور مو ين كى زبان برمخلف بيانات ظا مُسائل الهمية سنة جوصرف أيك وربوبيت والوهيت واحديت فیونکه تمام مظاہر ظہورالبی کے ع ت کے ظہور سے دابستہ ہے اور ار فقر بحث یا فنائے بات ان۔

رِيمِظامِرُ انبي انيا اللهُ "

ورالبي اورظهوراساء وصفات

بسيماهم فيؤخذ بالنواصى والاقدام (رحمان) "اس روزاوكول سرزباني صرب نہیں ہوگا۔ بلکہ مجرم اینے نشانات سے پہیانے جائیں گے اور اس شناسائی سے ہی حساب ہو جائے گا۔ جیسا کہ آج خود ظاہر ہے کہ اہل ہدایت اہل ضلالت سے روز روش ب طرح ظاہراور متازيين -اكر''خالصاً لوجه الله ''پيلوگان آيات مين غوركرين توتمام امورز ريجث ظاهر موسكتے ہيں ۔ حتی كدان كويہ بھى معلوم موجائے كدس طرح مظهر صفات البيدايے وطن اور مال ومنال سے نکال کر بے وطن اور بے خرج کردیا گیا ہے۔ 'ولکن لا یعرف ذلك الا اولوا الالباب • اختم القول بما نزل على محمد من قبل ليكون ختامه المسك الذي يهدى الناس الئي رضوان قدس منير هو قوله تعالى والله يدعوا الي دار السلام (يونس) لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم (انعام) ليسبق هذا الفضل على العالم والحمد الله رب العالمين "اسمطلب كوبهم في بارباراس لك میان کیا ہے کہ اگر سی کو ایک طرز بیان سے سمجھنیس آیا تو دوسری طرز پر سمجھنے کی کوشش کر سکھے۔ "ليعلم كل اناس مشربهم" والله مجهوودراز مجماع كي بي كدجن مي سعين في المجمى تك كجه بهي بيان نبيس كيا شايد كن أئنده وقت مين ظاهر مول كيد" وما من امر الأبعد اذنه وما من قدرة الابحوله وما من اله الاهولة الخلق والامر وكل يامره يخطقون ومن اسرار الروح يتكلمون "يبال تك رمشارق الهيكا يبلامقام ذكر وا ہے۔اب دوسرامقام ذکر سرتا ہول کہ جس میں صدود بشرید کی تفصیل موجود ہوتی ہے۔ کیونکہ اس مقام پر ہرایک مظہر کی حدود مخصوص ہوا کرتی ہیں اور ہرایک کا اسم اورصفت الگ الگ ہوتے ہیں اورشريت جديده يرمامور موتع بين "فضلنا بعضهم على بعض (بقره)"اس ك ان کی زبان پر مختلف بیانات ظاہر ہوا کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ظاہری بیانات پر مطلع ہو کر مسائل الہیہ ہے جوصرف ایک کلمہ میں منحصر ہیں۔ غافل ہوجاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان مظاہر ہر ربوبیت والوہیت واحدیت صرفہ اور ہیویت بحتہ کا اطلاق ہوا کرتا ہے اور ہوتا بھی جا ہے۔ كونكه تمام مظا ہر ظہوراللی كے عرش پرساكن ہيں اور بطون اللہ كى كرى پر واقف ہيں \_ يعنی ظہوراللی ان كے ظہور سے وابسة ہے اور دوسرے مقام میں تمیز و تفصیل اور تحدید واشارات یا عبودیت صرف اورفقر بحث يافنائ بات ان ے ظاہر ہوتے ہیں۔ 'انی عبدالله و ما انا الا بشر مذلكم أ الرية مظام "انسى انا الله "كهدرين توه بهي بجاموكاكيونكدان كظهوراوراساء صفات عيمي ظهورالبي اورظهوراساءوصفات الهبيهواكرتاب-"ومارميت اذرميت (انفال) انما

تے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ہزار وفعہ خداکی راہ میں ایسی لڑائیاں لڑا يرے باپ نے جيتی تھی ان كے مقابلہ ميں بہت معمولی ہے۔ ان دو ، رجع اورلا اوّ لیت اورلا آخریت کا مسّله حل ہوجا تا ہے۔مَّر مُخالفین اس کو يعرف ذلك الا اولو الالباب، قل هو الختم الذي ليس له ولا بدء له في الاختراع · اذا يا ملا الارض في ظهورات تشهدون "تعجب ہے كربيلوگانية مطلب كى روايات مان ليتے ہيں يس كرتي "قل اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ت تحكمون الا تشعرون " حالا نكر آن مجيد مين آيت خاتم النميين ا گیا ہے۔جس میں کس طرح کا شہبیں ہے۔ 'فھ نید شا اسن فاز به ، اكثر الناس كما أنتم تشهدون "قيامت كاشبر تما تووه بهى ثابت ی اس شبر میں پڑے ہوئے ہیں اور یوم قیامت لقاء القد اور ختم وبدء سے ويق اخذ الله الناس بما كسبت ايديهم ما ترك على ظهر ) "اگرياوگ صرف يمي و كي ليت كه: "يفعل الله ما يشاه" توخداير "بيده الامر والقول والفعل ، من قال لم ولم فقد كفر"ي ہتو جان کیں گے کہ ووالیے شبہات کی وجہ سے دوزخ میں گرتے جارہے ين جائے كى: "لا يسسئل عما يفعل (انبياء) "وه جوجا كرتا میں ہوسکتا۔اس سے بڑھ کراور نا دانی اور جہالت کیا ہوسکتی کہ بدلوگ اپنے ب مر جب مشیت ایز دی اوراراده الهی کا ذکر آجا تا ہے تو فوراً منکر ہو رت میں مہات ناکھی ہوتی توبیسب معدوم ہوجاتے۔ 'لکن بے خد وم معلوم "و كيهية ترباره سواى سال مورب بين اوريتمام هي رعاع ا تلاوت سے مقصد تو بیتھا کہ معانی پر بھی غور کرتے۔ کیونکہ تلاوت بے م ہوتی۔ مجھے ایک سے قیامت حشر نشر علامات قیامت اور حساب خلائق تو کہنے لگا کہ اگر ظہور بدلیے (لیعنی آپ کے زمانہ) میں بیسب کچھ واقع لوقات كاحساب كيدليا كيا ب- حالانككس ايك كريمى معلوم بيس كداعمال تھا پانہیں۔تو میں نے جواب دیا کہ حساب و کتاب زبانی مرادنہیں ہے۔ يومئذ لا يسئل عن ذنبه انس والجان ، يعرف المجرمون یبایعون الله (فتح) "اگرتمام انبیاء یا حضورعلیه السلام نے" انبی رسول الله "کاعلان کیا ہے تو وہ بھی بجاموگا۔" ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله "اس مقام بیل تمام انبیاء شریک ہیں۔ اگرتمام انبیاء "انا خاتم النبیین "کادعوکی کریں تو بھی غلطنہ موگا۔ کیونکہ وہ تمام کی ذات و یک روح و یک جسد اور ایک بی امر کے مالک ہیں۔ اس طرح سب عصب مظہر بدئیت و حمیت اوّلیت اور آخریت یا ظاہر یت و باطلیت ذات باری تعالیٰ کے واسطے ثابت ہو چھے ہیں۔ اگر یہ ہیں کہ:"ندون عباد الله "تو یہ بھی درست ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ استفراق کی حالت بیں ان بزرگوں کی زبان پردعوگی الوہیت کا اجرا ہوجاتا ہے۔ کیونکہ وہ اس وقت اپنی ہستی کو معدوم بچھ کراس کا ذکر شرک اکبر جانتے ہیں۔ کیونکہ اس مقام پر کمی قتم کی ہستی کا ذکر بھی غلط ہوتا ہے تو بھی ان کر حکمتے ہیں۔

خلاصہ بیہ ہے کدان کے مقام مختلف ہیں ۔ کسی میں ذکرر بوبیت ہوتا ہے۔ کسی میں رسالت اورکسی میں عبودیت اس لئے ان کی زسالت ،عبودیت ، الوہیت اور ولایت یا امامت تمام دعاوی حق میں۔ ایسے مقامات سے اطلاع پانے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ ورنہ کی اليص خص سے دريا دنت كرنا ضرورى موتا ہے جوان مقامات سے بخو بي واقف اور مطلع موتا ہے۔ نہ یہ کداپی رائے ناقص سے خود ایسے مقامات کی تشریح کر کے اعتراض پر اعتراض کرنے لگ جائيں ۔ جيسے كه آج علائے عصر اپني نا دانی كوعلم مجھ بيٹھے ہيں اور ظلم كوعدل قر ارديتے ہيں۔ان کی عادت ہے کہ جب سوال کا جواب اپنی سمجھ کے مطابق نہیں یاتے تو مظہر الہی کو جاہل بتانے لگ جاتے ہیں۔ چنانچے حضو ملط سے او کول نے یو چھاتھا کہ یہ بلال کیا ہیں تو آ یا نے فرمایا تھا كه: "مواقيت للذاس" وقت شاى كنتان بين توائهون نے كہنا شروع كرديا كديد جواب ناوا تفیت طا ہر کرتا ہے۔روح کے متعلق سوال ہوا تو یوں جواب دیا کہ: "السروح من امر ربسی (بنی اسرائیل) "توشور چادیا کہ جس کوروح کی خرنیں ہے تو بھلا وہ ملم لدنی كيار كهتا موگاء عهد حاضر كے مسلمان بھى حضو عليہ كوتقليدى طور پر مانتے ہيں۔ورنہ بيلوگ اس وقت بھی سوال کرتے تو یقینا کبھی نہ مانتے۔ چنانچہ اب بھی وہی طریق اختیار کررہے ہیں۔ کیونکہ مظاہر الی ان علوم ججولہ سے منزہ ہوتے ہیں اور ان کے نز دیک بیتمام علوم ا فک محض اور صاف جھوٹ ہیں اور جو کیجھان مخازن الہیہ سے ظاہر ہوتا ہے۔حقیقت میں وہی علم ہوتا ہے۔ باقی سب جہالت ہے۔

م وجهالت "العلم نقه

ساء "گرلوگوں نے جو کہ امدز مان اس عہد حاضر میں امن کے رسائل بھی شائع ہو من ضروری ہے۔ تلاش کر۔ کی ایک تصنیف ارشاد العوام محصتے ہیں اور دوسروں کو جائل میں میں مرتا ہم اس فاضل کی آتے تو مجھے نظر پڑا کہ جناب نے حا

کو سیحفے کے واسطے میں علوم کر وسیمیا کو بھی ضروری قرار دیا تو ان پر ہزاروں اعتر ضات کا دہ متہم

ییس کومعلوم نیں لیے شرونہیں ہیں۔ کیونکہ خود مما

والله اگر کوئی حد موں تو سب سے پہلے ان ۔ معمی جولوگ علوم الہیمیں منت

مه جساب الاكبس "بنارع مجوب سوختيم \_ وجزمقصودورا معتويث \_ مجمع تجب بواس علم وجہالت

"العلم نقطه كثرها الجاهلون والعلم نوريقذفه الله في قلب من يشاه "مركوكول ن جو يحيه مظاهر جهالت سے پيدا مواب اس كولم سمحدر كھا ہے - چنانچدايك علامه زمان اس عبد حاضر میں بھی موجود ہیں جواہل حق پرسب وشتم بڑے زورسے کیا کرتے ہیں اوران کےرسائل بھی شائع ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے خیال پیدا ہوا کہان کی تصنیفات کا بھی مطالعہ مرا ضروری ہے۔ تلاش کرنے بران کی عربی صدیفیں تو میں رنہ ہوئیں ۔ گرکسی نے بیان کیا کہان و کا ایک تصنیف ارشاد العوام بیمان ملتی ہے۔ گواس کا نام ہی بتار ہاتھا کہ اپنے آپ کو وہ بڑا عالم سمجعتے ہیں اور دوسروں کو جاہل قر اردیتے ہیں۔ کبراورنخو ت کا شکار ہو چکے ہیں۔ گھر بادل نا خواستہ وه كتاب منكاكر چندروزييل \_ في اس ركه لى \_ اگرچه مجھے غير مذهب كى كتابول كاشوق مطالعه أ نهيل بكرتا بم اس فاضل كي تصانيف كالشوق مطالعه دامنكير هو كيا- ايك دومقام ديكھنے كا تفاق هوا الجمع نظريرا كه جناب نے مديث معراج نبوي الله كاذكركرتے ہوئے لكھاتھا كه مديث معراج کو بھنے کے واسطے ہیں علوم کی ضرورت ہے۔جن میں سے جناب نے علم فلفد مردود اور علم کیمیا وبيميا كوبهي ضروري قرارديا تقارحقيقت مين اس فاضل علامدني علوم حقيقه كوبدنام كرديا بهاور ان پر ہزاروں اعترضات کا درواز ہ کھول دیا ہے۔

متم داری کسانے راکہ حق امين مخزن هفتم طبق یں کومعلوم نہیں کہ اس تتم کے مردود علا مے حقیق کے نز دیک صدیث معراج سمجھنے کے لئے شرطنہیں ہیں۔ کیونکہ خودحضو علیقہ نے ان علوم میں سے ایک حرف بھی تعلیم نہیں یا یا تھا۔ جملہ ادراکات برخرہائے لنگ

حق سوار باد ریال چول خدنگ والله الركوئي حديث معراج كامفهوم مجعنا حابة واكراس بيعلوم مردوده حاصل بهي

موں توسب سے پہلے ان سے اپنے قلب کوصاف کر لینا ضروری ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مجى جولوگ علوم البهيد مين مستغرق بين \_ايسے علوم كي تعليم كوممنوع قراردية بين \_' السعام حب اب الاكب "بنارمبت يارسوختم باين فقار منمائيم، كه بحد الله سحات جلال رابناجمال محبوب سوختيم \_وجزمقصود دردل جانداريم \_ نبعلمي جزعكم بإومتمسك ايم، ونه بمعلو مے جزیجل انوار ومتشبث \_ مجصح تعجب ہواہے کہ باوجود یکہاس فاضل علامہ کوعلم حقیقی سے ایک ذرہ بھی حاصل نہیں \_ فتح) ''اگرتمام انبياء ياحضورعليه السلام نے''انى رسول الله ''كاعلان موكاً-"ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله "اس وشريك بين - اكرتمام انبياء "انا خاتم النبيين "كادعوى كرين تو بهي غلط نه ا یک ذات و یک روح و یک جسد اور ایک ہی امر کے مالک ہیں۔ ای طرح بدئيت وختميت اوّليت اورآ خريت يا ظاہريت و باطنيت ذات باري تعاليٰ كے وين الريكيين كدن نحن عباد الله "توييكي درست موكاريمي وجب ت میں ان بزرگوں کی زبان پردعو کی الوہیت کا اجرا ہوجا تا ہے۔ کیونکہ وہ اس روم مجھ کراس کا ذکر شرک اکبر جانتے ہیں۔ کیونکہ اس مقام پر کسی قتم کی ہستی کا و بھلاا بی ہستی کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں۔

ہیہ ہے کہان کے مقام مختلف ہیں ۔ کسی میں ذکر ربوبیت ہوتا ہے۔ کسی میں عبودیت اس لئے ان کی رسالت،عبودیت،الوہیت اور ولایت یا امامت ر۔ ایسے مقامات سے اطلاع پانے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ ورنہ سمی نت کرنا ضروری ہوتا ہے جوان مقامات سے بخو بی واقف اورمطلع ہوتا ہے۔ قص سے خودایسے مقامات کی تشریح کر کے اعتراض پراعتراض کرنے لگ علائے عصرا بنی نادانی کوعلم سمجھ بیٹھے ہیں اورظلم کوعدل قرار دیتے ہیں۔ان ب سوال كا جواب اپن سمجھ كے مطابق نبيس ياتے تو مظہر الهي كو جابل بتانے نانچە حضور قاللى كالى كىلىن ئالىكىلىن ئالىكىلىن ئالىكىلىن ئالىكىلىن ئالىلىن ئالىلىن ئالىلىن ئالىلىن ئالىلىن ئالىلىن ئالىلىن ئىلىن ئالىلىن ئالىلىن ئالىلىن ئىلىن ئالىلىن ئالىلى ، للناس ''وقت شنای کے نشان ہیں تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہیہ ركرتا ہے۔روح كے متعلق سوال ہوا تو يوں جواب ديا كه: "السروح من اسرائيل) "توشورميادياكه جسكوروح كي خبرنيس ہے تو بھلاوہ علم لدني ضرے مسلمان بھی حضور ملاقط کو تقلیدی طور پر مانتے ہیں ۔ ورنہ بیلوگ اس تے تو یقیناً کمھی نہ مانے۔ چنانچہ اب بھی وہی طریق اختیار کر رہے ہیں۔ علوم مجہولہ سے منزہ ہوتے ہیں اور ان کے نز دیک بیتمام علوم افک محض ) اور جو کچھان مخازن الہیہ سے ظاہر ہوتا ہے۔حقیقت میں وہی علم ہوتا 

لوگوں کواسیے علم فضل کی طرف توجد دلاتا ہے اوراس سے بڑھ کریہ تعجب ہوا کہ لوگ ایسے جالل کے گرویدہ کیسے ہورہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں صرف مٹی ہے اور بلبل کا نغہ چھوڑ کر کؤ ہے کی کا کیں كائيں يردل لكائے بيٹے ہيں -غرضك ال قتم كاوركلمات مجبولداس كتاب مين اس قدر بين كه میں بیان کرنانہیں چاہتا۔ ہاں اس نے علم کیمیا کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اگر سچا ہوتو تجربہ سے اس کو ٹابت کردکھلائے۔ تا کہ حق وباطل طاہر ہوجائے۔ مگرلوگ بگڑے: دیے ہیں اوران کے جفا کااثر ابھی تک میرے تمام جسم پر نمایاں ہے۔قرآن شریف میں اس کے ملوم کے متعلق یوں ذکر کیا گیا ٤ أن شجرة الزقوم طعام الاثيم · ذق انك انت العزز الكريم (دخان) كونكداس فاصل في حوداين كتاب من اينانام الليم ظام ركيا ب-"اليسم عي الكتاب عزيز بين الانعام • وكريم في الاسم "ويكماقرآن شريف في الانعم في الاسع في الاسم كرويا ي-"لا رطب ولايابس الافي كتاب مبين (انعام) "اوك باوجوداس كموي علم سے روگردان موکرسامری جہالت کی طرف متوجہ مور ہے ہیں ۔ حالا تک قلوب صافیہ کے سواکسی اورجكم على المبينيس طق "البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي . عبث لا يسخسرج الانكدا (اعراف) "پي ضروري بے كرمسائل مشكله كاحل ان لوكوں سے رانا عاجة - بن ير افاضات البيه موئ مين مدان لوكول سے جن كاعلم اكتماني موتا ب-"فاسئلوا اهل الذكران كنتم لا تعلمون (انبياء) "صاحبان ووخض معرفت عاصل - کرنا چاہتا ہے۔اس کا فرض ہے کہ ایسے علوم سے ول کو پاک وصاف کرے۔ کیونکہ وہ دل ججل اسرار کامکل بروز ہوتا ہے اور اغیار کی محبت سے بھلی صاف کر دے تا کہ راستے میں رکاوٹ

نصائح بہائیہ

ان دوعیوں کی وجہ سے لوگ معرفت الی سے محروم ہور ہے ہیں۔ خدا پرتو کل کرے۔
لوگوں سے منہ موڑ لے۔ اپنے آپ کو کس سے بہتر نہ سمجھے۔ فخر وغرور نہ کرے۔ صبر کرے خاموش
رہے اور کثر ت کلام سے رک جائے ۔ کیونکہ زبان کی آگ روح کوجلاد تی ہے۔ غیبت نہ کرے ۔
کیونکہ اس سے دل کی روشنی مرجاتی ہے۔ قلیل پر قناعت کرے۔ جن کو انقطاع الی اللہ کا مقام
حاصل ہے۔ ان کی مجلس کوغنیمت سمجھے۔ سحری کے وقت ذکر میں مشغول ہوجایا کرے۔ ماسوائے اللہ کی محبت چھوڑ دے۔ غفلت چھوڑ دے۔ حصد داروں کو حصہ دے۔ نا داروں پر احسان واعطاء
کرنے میں درینے نہ کرے۔ جانوروں کی رعایت کرے۔ انسان اور اہل بیان اور خصوصاً جانان

ن سے در اپنے نہ کر ہے۔ ثابت فا اگر ہے۔ با وجود قدرت کے قو ہے۔ کیونکہ حسن وقع کا فیصلہ مو اوق کے لئے ہیں جوراہ معرفت اوق کے لئے افظ بجاہم استعال کی منا ہوجاتی ہے اورائے اندر نی اطلاع پانے لگتا ہے اور مخفیات ا اطلاع پانے لگتا ہے اور مخفیات ا المال ہے۔ جس سے وہ میں الیق المال ہے۔ جس سے وہ میں الیق

ہے کہ ایک لیخط بھی اس سے جدائی عداز سر تو تقیر ہوتا ہے۔ طالبان متب الہیہ ہیں۔ چنا نچہ عہد موک قان اور اس عبد حاضر میں بیال میں پرشامل ہے۔ اس میں تو حیا کہ شیطانی حملوں سے فی کرلوگ میر سیم محدات اور تمام ما بحمار فی میر بر فیخر روایات اور احاد ب

ان میں اختلاف بہت دور تک<sup>.</sup>

ادر جب مجامده ماسوا.

وضل کی طرف توجد دلاتا ہے اور اس سے بڑھ کر ہے تعجب ہوا کہ لوگ ایسے جابل کے ے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں صرف مٹی ہے اور بلبل کا نغمہ چھوڑ کر کو ہے کی کا ئیں ئے بیٹھے ہیں۔غرضکہ اس تتم کے اور کلمات مجہولہ اس کتاب میں اس قدر ہیں کہ ، چاہتا۔ ہاں اس نے علم کیمیا کا بھی دعویٰ کیا ہے۔اگرسجا ہوتو تجربہہے اس کو تاكدي وباطل ظاہر ہوجائے۔ مركوك بكڑے: نے بيں اور ان كے جفا كا اثر نام جمم پر نمایاں ہے۔ قرآن شریف میں اس کے علوم کے معلق یوں ذکر کیا گیا رة الزقوم طعام الاثيم ، ذق انك انت العزرز الكريم (دخان) في ورا في كتاب مين الإنام الثيم ظاهركيا بيد" الثيم هي الكتاب، عزيز وكريم في الاسم "ويكها قرآن شريف في ال كمتعلق كيماعمه فيسله طب ولايابس الافي كتاب مبين (انعام) "وك باوجودا س كموي وکرسامری جہالت کی طرف متوجہ ہورہے ہیں۔ حالا تکہ قلوب صافیہ کے سواکسی اطت-"البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى . ببث لا لدا (اعداف) "پی ضروری ہے کہ مسائل مشکلہ کاحل ان لوگوں سے کراٹا ضات البهيه موئ بيں۔ ندان لوگول سے جن كاعلم اكساني موتا ہے۔ الذكران كنتم لا تعلمون (انبياء) "صاحبان جو تخص معرفت ماصل ں کا فرض ہے کہا یسے علوم سے دل کو پاک وصاف کرے ۔ کیونکہ وہ دل جمل تا ہے اور اغیار کی محبت سے بکلی صاف کر دے تا کہ راستے میں رکاوٹ

ول کی وجہ سے لوگ معرفت اللی سے محروم ہور ہے ہیں۔ خدا پر تو کل کر ہے۔
لے۔ اپنے آپ کو کس سے بہتر نہ سمجھے۔ نخر وغرور نہ کر ہے۔ مبر کر ہے خاموش سے دک جائے۔ کیونکہ زبان کی آگ روح کوجلادیتی ہے۔ غیبت نہ کر ہے۔
ان روشنی مرجاتی ہے۔ قبیل پر قناعت کر ہے۔ جن کو انقطاع الی اللہ کا مقام کی نفیمت سمجھے۔ سحری کے وقت ذکر میں مشغول ہو جایا کر ہے۔ ماسوائے مفلت چھوڑ دے۔ حصہ داروں کو حصہ دے۔ نا داروں پر احسان واعطاء میں سے انوروں کی رعایت کر ہے۔ انسان اور اہل بیان اور خصوصاً جانان

جان سے دریخ نہ کرے۔ شات خلق سے نگیرائے۔ آنچ برخود نہ پندی بدگراں میسند۔ کہتو پورا کرے۔ باوجود قدرت کے قصوروار کا قصور معاف کرے۔ معافی دے۔ غیر کو بنظر تحقیر نہ وکھے۔ کیونکہ حسن وقع کا فیصلہ موت پر ہوتا ہے۔ ماسوائے اللہ کو فانی سمجھ۔ بیتمام نصائح ان لوگوں کے لئے ہیں جوراہ معرفت اور علم الیقین میں چلنا چاہتے ہیں۔ اس مقام کے بعد طالب مادق کے لئے نئیں ہوراہ معرفت اور علم الیقین میں چلنا چاہتے ہیں۔ اس مقام کے بعد طالب مادق کے لئے لفظ کہا ہاستعال کیا گیا ہے۔ 'والمذیب جاھدوا فیدنا النهد دینهم سبلنا (ھنک ہوتی کے لئے لفظ کے اور اس کے لئے راہ ہمایت کل جا تا ہے۔ جب اس بجاہدہ کی روشی قلب میں محیل جاتی ہوتی جاور روح القدس کی تائید سے حیات تازہ مامل ہوجاتی ہوتی القدس کی تائید سے حیات تازہ مامل ہوجاتی ہوائی ہوتی النہ نے اور ہر کیا وارشی کو یائی وشنوائی پا تا ہے اور محکول المور پر ایک ذرہ میں اس کوایک دروازہ کھلا ہوائتی ہوائتی ہوتی کے اور ہر جگہ اس کو ہوائتی ہیں۔ واللہ اگر سالک اس مقام پر پہنچ جا تا ہے اور ہر جگہ اس کو خلیات اللہ نظر آنے گئے ہیں۔ واللہ اگر سالک اس مقام پر پہنچ جا تا ہے اور ہر جگہ اس کو فاصلہ سے دریا فت کرسکتا ہے اور جن وباطل اس کے زدد یک ایسے ظاہر ہوجاتے ہیں کہ گویان میں فاصلہ سے دریا فت کرسکتا ہے اور جن میان طور پر دیکھ لیتا ہے اور تمام علوم مکنونہ پر اطلاع پا تا ہے۔ فیل اس رار دیوع کوا بی آئی ہے۔ مشاہدہ کر رہا ہے۔

مرف سورج کی

الير" قالوا ا

ا المارے باپ داد

اسادات سے بھی ز

للى آيسات الله

أميونكه قرآن شرب

أسميے ظاہر ہوتی؟

ووامرالگ الگ

ورہے ہیں۔ بیج ہو

امن کے لئے کسی

١ ييخ ظنون فاسد

۔ **اُانـو**ار یـوم ع

واولىتك لهم

مجنون (صا

او في لياقت

واكر پيش كرديةا

وكمد بيضدا كاكلام

لليدالسلام وعبيخ

المرورت ہے جو

لاموما)

التعال فرما تحيا

کرتاہے۔ بیم

محمدی تبھی کہتے

أوتر سكتاب حالانك

العلم (آل

تَـارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى "أكراحاديث كاعتبار موتاتوآ پاس فقره من احادیث کودرج فرماتے اور جب عترة کا وجود بھی نہیں رہا۔اس لئے صرف کتاب الله قرآن ہی قابل تمسك ربا-"آلم . ذلك الكتاب لا ريب فيه . هدى للمتقين "حروف مقطعه ش اشارہ ہے کہا مے محمر ہم نے تیری طرف بیر کتاب جیسجی ہے اور اس میں کوئی شک وشبہ ہیں ہے کہ وہ متقین کے لئے راہ ہدایت ہے۔اس آیت نے فیصلہ کردیا کہ:''ثقل اعظم (قرآن) ''ہی خدا کی طرف سے مقرر ہے۔اس کے مقابلہ پر فلاں وفلاں کا قول معتر نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ان کی تصديق كاحكم ہوتا تواس آيت ميں ضرور ذكر كيا جا تا اور بيرظا ہر ہے كہ جو شخص كتب سابقه كامعتر ف نہیں وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ کیونکہ بیان کی تقدیق کرتا ہے۔ اُس آیت کے اگر اسرار بیان کئے جاكين توونياختم مونة تك بهي ختم نه مول ووسرى آيت مين فرمايا كه: "أن كنتم في ريب مسما ندلنا" ورا كان آيات من شك بجوهم في اسية رسول برنازل كي بيل واسي على يعمركو بلاكراس كي مثل پيش كرو-اس سے ثابت مواكد آيات نازلداعظم ترين دليل قاطعه ہوتے ہیں اور دوسرے دائل قطعیدان کے مقابلہ برمش کے مقابلہ میں ستارہ کا تھکم رکھتے ہیں اور ان میں دوشم کی تا ثیر ہے کہ تابعداروں کوحب اللی میں تر تی ہیں اور دشمنوں کوغفلت میں سرد كرديتي بين -آيت "فباى حديث بعد الله واياته يرمنون (جاثيه) "شي تاياب كرظهوري اورة يات نازله جهور كرس كومانا سيح بع؟ كمرفر ماياكه: "ويل لكل افساك اثيم، يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبر (جاثيه) "جُوْفُس آيات السُّمات شُي غروركرت بيران كوتخت عذاب بوكار في هذه الاية كفاية لكل من في الارض لوكانوا في ايات ربهم يتفرسون "مُرافوس م كرآج آيات نازلد عيده كراوكون كنزويك كوئي نفي چيز ميس بيدوي كهين محجوان كي باب كت علي آئ بين "فالغاد مثواهم ، فبئس مثوى الظلمين ، اذا علم من اياتنا شيئاً اتخذها هزواً اولئك لهم عذاب مبین (جاثیه) " یکی ایک ول ب کرآیات کے موت موے کوئی اور عجره الگا جائك د: "فاسقط علينا كسفاً من السماء (شعراء) "بم يرا سان كالكرادو-"يا امطر علينا حجارة من السماء (انعام) "آسان سي تقرير ادو- يبوديول في آساني مائده كى تبديلى ميرلهس بياز حاصل كيا تفااور بيلوك بهي آيات منزل كوظنون فاسده سة تبديل كرنا چاہتے ہیں۔ ماکدہ معنوبہ آسان سے نازل ہور ہاہے اور وہ کتوں کی طرح مردار برجمع ہورہ ہیں۔ تعجب ہے کہ سورج و کھے کراس کے وجود پر دلیل ما تکتے ہیں۔ ہاں ہاں اندھے ہیں۔جن کو

مرف سورج کی گرمی محسوس موتی ہاور قرآن سے بھی ان کو صرف حروف کی شکلیں ہی نظر آتی إلى-"قالوا اتوابآ بائنا ان كنتم صادقين فل جاثيه)" كهتم بين كما كرتم يح موتو مارے باب داوے واپس لاکر دکھلاؤ۔ حالانکہ آیات نازلہ سے مردہ دل زندہ موکئے جوفلق ساوات سے بھی زیادہ ترمشکل کام ہاور ہرایک آیت تمام دنیار جست کامل ہے۔ 'لو کنتم فى آيات الله تتفكرون "يعذر بالكل قابل شنوائى نيس كما يت البي كوعوام بيس مجمد كت \_ كونكة قرآن شريف تمام عالم كے لئے آيا ہے۔ اگرعوام ميں ادراك ند موتا تواس كى صدافت كييے ظاہر موتى ؟ بال معرفت اللي مشكل ب جوعوام نبيل باسكة - عرفيم آيات اور معرفت اللي دوامرالگ الگ بیں۔اصل بات یہ ہے کہ ایسے بہانوں سے علائے عصر حق سے اعراض کر رہے ہیں۔ پچ بوچھوتو ان ہے وہ عوام ہی اچھے ہیں جونورا حق قبول کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اوراک حق کے لئے کسی خاص علم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ ضرورت صرف اس امر کی ہوتی ہے کہ ايخ ظنون فاسده عن فالى موكرادراك حل كيش مول - "فيطوبي للمخلصين من انسوار يوم عظيم، والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يسوا من رحمتي واولئك لهم عذاب اليم (عنكبوت) ويتقولون اثنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون (صافات)"

ادنى ليانت

حضو ملط بالتين جم متعلق ان كاخيال تها كدادهرادهرى بالتين جمع كرك اساطير الاولين بنا كريش كرديتا ہے۔اس وقت ميرے متعلق بھى يبى كہتے بيں كه غلط سلط عربي لكھ كركهدديتا ہے كرييضداكاكلام ٢٠- "قد كبي قولهم وصغر شانهم وحدهم "اوكول نے كهاتھا كموئ علیدالسلام وسیلی علیدالسلام کے بعد کوئی صاحب شریعت نی نہیں آئے گا۔ کیونکدایے نی کی ضرورت بجو میل شریعت کی تجدید کرے تو بینازل مواکد: "لقد جائکم یوسف من قبل (مومن) "يوسفعليالسلام بعوث موسة تقوم كوان كمتعلق بميشه مك ربار مرجب انتقال فرما مية توتم نے كهدويا كه اب كوئى ني مبعوث ند بوگا - وجميو بكو خداتعالى ايسانى مراه كيا كرتاب-بيمرض فمام امتول مين بهيلا مواب-عيسائي كہتے تھے كه انجيل كالشخ نبيس موسكا۔اب محرى بهي كت بين كه چونكد حضو ما الله خاتم النبين بين اس كے كوئى صاحب شريعت ني نبين آسكا - عالاتك خود يجى ساته بى يرصح بين كه: "ما يعلم تاويله الاالله والراسخون في العلم (آل عمران) "رائ في العلم اورخداك سوااس كي تشريح كوكي نبيس جانيا يمرجب كوئي الله وعقرتى "أكراحاديث كااعتبار بوتاتوآ پاس فقره يس ،عترة كاوجود بهى نہيں رہا۔اس لئے صرف كتاب الله قرآن ہي كتاب لا ريب فيه · هدى للمتقين "حروف مقطعه مين لرف بدكتاب بيجى باوراس ميس كوئى شك وشبنيس ب كدوه ل آيت ني فيما كردياك " ثقل اعظم (قرآن) " بى خدا ہ مقابلہ پر فلاں وفلاں کا قول معتبر نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ان کی مغرورذ كركياجا تااور بيرظا هرب كه جوفخص كتب سابقه كامعترف لدیدان کی تقید بق کرتا ہے۔اس آیت کے اگر اسرار بیان کئے يهول-دوسرى آيت مين فرماياكه:"أن كسنتم في ريسب ت میں شک ہے جوہم نے اپنے رسول پر نازل کئے ہیں تو اپنے رو-اس سے ثابت ہوا کہ آیات نازلہ اعظم ترین دلیل قاطعہ ن کے مقابلہ پر مش کے مقابلہ میں ستارہ کا تھم رکھتے ہیں اور ال کوحب اللی میں ترقی دیتی ہیں اور دشمنوں کوغفلت میں سرو بث بعد الله واياته يومنون (جاثيه) "مِن بتاياب لكومانتا في مع عن المرفر ما ياك " ويل لكل افساك اثيم . يصر مستكبر (جاثيه) "بوقض آيات الله اخير وًكُ "في هذه الآية كفاية لكل من في الارض سون "مُرافسوس بكرة ج آيات نازلدس برهر لوكول ى كىس مع جوان كرباب كتب حلية تري " فالغار ن · اذا علم من اياتنا شيئاً اتخذها هزوا اولئك ل ایک مخول ہے کہ آیات کے ہوتے ہوئے کوئی اور معجزہ مانگا أ من السماء (شعراء) "بم يرآسان كالكزاكراود" يا (انعام) "آسان سے پھر برسادو۔ يبود يوں نے آسانی تفااور بيلوگ بهى آيات منزله كوظنون فاسده سية تبديل كرنا نازل ہور ہاہے اور وہ کوں کی طرح مردار پر جمع ہورہے کے وجود پر دلیل ما نکتے ہیں۔ ہاں ہاں اندھے ہیں۔ جن کو رائخ نی العلم تشری کردیتا ہے تو ایس و ایس این کہنے گئتے ہیں۔ کیونکہ ان کے مطلب کی بات نہیں ہوتی۔ درحقیقت علمائے عصر نے ان کو بگاڑا ہوا ہے اور بیسب ان کی شرارت ہے کہ جن کا ند ہب پیسہ ہے اور جن کا خدا اپنائفس امارہ ہے اور حجاب علم میں آ کر گمراہ ہو بچکے ہیں۔ مخالفین برفتو ملی کفر

''افرایت من اتخذالهه هواه (جاثیه) ''دیکهاجنهوں نے نش اماره کواپنا خدابنالیا ہواور بوجود تعلیم یافتہ ہونے کے ان کو خدانے گراه کردیا ہواور ترج و تعلیم یافتہ ہونے کے ان کو خدانے گراه کردیا ہواور ترج و تعلیم یافتہ ہونے کے ان کو خدانے کرے تو کون کرے۔ اس آیت میں علائے عمر کا حال نہ کور ہوا ہے کہ اپنے علوم پر نازاں ہو کرعلوم الہیہ سے غافل ہور ہے ہیں۔'' هو بدا، عظیم انتم عنه معرضون (ص) ملھذا الا رجل درید ان یصد کم عما کان عبد ابلکم (سبدا) ملھذا الا افا مفتر "کہتے تھے کہ بیآ دی تم کو اپنے باپ دادوں کی طرز عبادت سے روکنا چاہتا ہے اور جو کھی پیش کرتا ہے وہ خدا کے ذمہ افتر ابا ندھا ہوا ہے۔ کھی لوگ کہتے تھے کہ بیت ہے۔ آئ بھی یہی عالت لوگ کہتے تھے کہ بیت ہے۔ آئ بھی یہی عالت ہے۔ آیا سے بیشتر ان کی نظر نہیں ملتی ۔ کیونکہ جس قدر پہلے انہاء آئے ان کی کتا ہیں محد وداورات ہیں بندھیں۔ گر یہاں اس قدر نزول آیات الہیہ ہے کہ ابھی تک کی کو نہر نہیں کہ ان کی انتہاء کہاں میں بندھیں۔ گر یہاں اس قدر نزول آیات الہیہ ہے کہ ابھی تک کی کو نہر نہیں کہ ان کی انتہاء کہاں سے بیشتر ان کی انتہاء کہاں اس قدر نزول آیات الہیہ ہے کہ ابھی تک کی کو نہر نہیں کہ ان کی انتہاء کہاں سے بیشتر ان کی انتہاء کہاں ہو تھے۔ آئے ہیں کہ ان کی انتہاء کہاں اس قدر نزول آیات الہیہ ہے کہ ابھی تک کی کو نہر نہیں کہ ان کی انتہاء کہاں کی در نوف ان کیا۔ ا

## بيثار نزول آيات سانكار

چنانچداس وقت ہمارے ہاتھ میں ہیں مجلد موجود ہیں اور کی ایک کتا ہیں ابھی تک وستیاب نہیں ہوئیں اور کے ایک کتا ہیں ابھی تک وستیاب نہیں ہوئی اور کچھالی بھی کتا ہیں ہیں کہ مشرکوں کے بقعہ میں ہیں۔ غرضکہ اس وہی کی کوئی انتہاء ابھی تک معلوم نہیں ہوئی۔ ہاں جس قدردستیاب ہوئی ہیں ان پڑ کل کر واور خدا کے نفغل میں جگہ ہاؤ۔'' وانب بعبادہ لعفور رحیم (مائدہ) یا اہل الکتاب ہل تنقمون منا (آل عمران) ''جب لوگوں نے اسلام کو کفر قرار دیا تھا اور صحابہ کو کہتے تھے کہ تم کیوں ایک مفتری اور ساح کذاب کے بعنہ میں آگئے ہواور ہم طرح سے سب وشتم اور رجم وزجر سے ان کوستاتے تھے تھے گئے ہوار ہم طرح سے سب وشتم اور رجم وزجر سے ان کوستاتے ہوئے تھے گئے ہوا مرائدہ کہ کے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہم پہلے انہیاء کو بھی مانتے ہیں۔ اب کیا بی جائز ہے کہ جو آ بات بدید مشرق ومغرب تک پھیل چی ہیں۔ بیاوگ ان سے معرض ہوکر ایما ندار رہ سکتے ہیں؟ یا بیہ کہ خود

فدائت الى اقرارك والول كوا الله بالياته وحقق الامر بكلماته الكتاب فلم المسوه النعام) "ال مم كي آيات بهت مكرين اور خول كرنے والوں برنارج أيات خطب يا صحائف اور مناجات الله بولو چركيے اعتراض بوسكا ہے كيا اللہ خص كے كيا برجوشيطان عمر الله اللہ المسلم اللہ في الله المسلم اللہ المسلم الله المسلم المسلم اللہ المسلم المسلم اللہ المسلم المس

چارسوعلمائے عصر کی شہادت گذشتہ انبیاء کی تصدیق

سے کہ اراذ ل الناس کے سواکس نے ا نسراك الا بشرا مثلنا ما نداك ا ہال اگر المل علم ايمان لاتے تو قابل تو عصر نے بھی شليم كرليا ہوا ہے تو اب عصر كانام پيش كرتا ہوں ۔ اوّل جمر شيد وعيد عصر تھے۔ سوم جمع على زنجانی ۔ وغيرہ چارسوتك ہيں۔ جن كے نام لو من مال وجان بھى فدا كرديا تھا اور م ميں مال وجان بھى فدا كرديا تھا اور م ميں مال وجان بھى فدا كرديا تھا اور م ميں مال وجان بھى فدا كرديا تھا اور م شہادت منظور ہوسكتى ہے يا ان لوگول ا

دیتا ہے توالی ولی باتیں کہنے لگتے ہیں۔ کیونکدان کے مطلب کی بات نہیں کے عصر نے ان کو بگاڑا ہوا ہے اور بیسب ان کی شرارت ہے کہ جن کا مذہب پناننس امارہ ہے اور تجاب علم میں آ کر گمراہ ہوچکے ہیں۔

ت من اتخذا لهه هواه (جاذیه) "دیکها جنہوں نے نفس اماره کواپنا کی میں اتخذا لهه هواه (جاذیه) "دیکها جنہوں نے نفس اماره کواپنا کی میں میانتہ ہونے کے ان کوخدا نے گراه کردیا ہے اور سے ویمر لگادی کا دیا ہے۔ اب ان کو ہدایت کرے تو کون کرے۔ اس آیت میں علائے کہ اپنا علوم پرناز ال ہو کرعلوم اللہ یہ سے عافل ہور ہے ہیں۔" هو بناه معدون (ص) ماهذا الا رجل پرید ان یصد کم عما کان ماهذا الا افا مفترہ " کہتے تھے کہ بیآ دی تم کواپنیا پ وادوں کی جاہم اور جو کچھ پیش کرتا ہے وہ خدا کے ذمه افتر آبا ندھا ہوا ہے۔ کچھ ایمان کرنے آیا ہم اور ہو کہ ایمان کی سے اور اس قدر فیوضات اللہ یوا ہم ہور ہے کہ ایمان کی طرح نازل ہور ہی ہے اور اس قدر فیوضات اللہ یوا ہم ہور ہے کہ ایمان کی طرح نازل ہور ہے کہ نظر نہیں گئی ۔ کوئلہ جس قدر پہلے انہاء آئے ان کی کتابیں محدود اور ان کی نظر نہیں گئی۔ کوئلہ جس قدر پہلے انہاء آئے ان کی کتابیں محدود اور ان می قدر زول آیات اللہ یہ ہے کہ انجمی تک کی کوئر نہیں کہ ان کی انہاء کہاں کی انہاء کہاں کی انہاء کہاں

#### ہےا نکار

تت ہمارے ہاتھ میں ہیں مجلد موجود ہیں اور کی ایک کتابیں ابھی تک بھوالی ہی کتابیں ابھی تک بھوالی ہی کتابیں ہیں کہ مشرکوں کے قبضہ میں ہیں۔ غرضکہ اس وتی کی بین ہوئی ہیں ان پڑ کم کر واور خدا کے فضل بلادہ لعفود دحیم (مائدہ) یا اھل الکتاب ھل تنقمون منا وگوں نے اسلام کو کفر قرار دیا تھا اور صحابہ کو کہتے تھے کہتم کیوں ایک مفتری میں آگئے ہواور ہر طرح سے سب وشتم اور رہم وزجر سے ان کوستاتے تھے کئی آگئے ہواور ہر طرح سے سب وشتم اور رہم وزجر سے ان کوستاتے تھے ان سے کہدو کہ کیا تم مرف اس لئے ہمیں ستاتے ہو کہ ہم شریعت جدیدہ انکہ ہم پہلے انبیا وکو بھی مانتے ہیں۔ اب کیا بیا بیا جہ کہ جو آیات بدیدہ بھی ہیں۔ بید کہ خود

فدائ تعالی اقر ارکرنے والوں کو کافر قراردے سکتا ہے۔" حساشا و کلا اذانہ مثبت الحق بسایاته و حقق الامر بکلماته انه لهوا لمقتدر المهیمن القدیر، ولو نزلنا علیك کتاباً فی قرطاس فلمسوہ بایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین (انعام) "اس تم کی آیات بہت ہیں۔ گرہم نے اختصار سے کام لیا ہے۔ اب خودخیال کروکہ مئرین اور مخول کرنے والوں پر تارجہم کا وعدہ تازل ہوا ہے۔ اس وقت اگر کوئی معوث ہو کر کروڑ ہا آیات خطب یا صحائف اور مناجات پیش کرے۔ بغیراس کے کہ اس نے کی سے تعلیم حاصل کی ہوتو پھر کسے اعتراض ہو سکتا ہے۔ کیا صرف صدیث کی بناء پر کہ جس کی اصلیت خود نہیں تجھتے یا کسی ایس خص سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ ایس خص سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ ایس خص سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ جس نے کی ایک کتابیں بحل میں مرتب کی ہوں۔ جسے کہ بعض انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی تعیں۔ اب ان کو اقرار کر ایا جائے تو کس طریق سے کرایا جائے۔" بسل و لکل و جہة ہو مولیہا فقد اب ان کو اقرار کر ایا جائے تو کس طریق سے کرایا جائے۔" بسل و لکل و جہة ہو مولیہا فقد الدی السبیلین ثم امش علی ما تختار لنفسک ، و هذا قول الحق ، و ما بعد الحق الا الضلال"

جاِ رسوعلما نے عصر کی شہادت

گذشته انبیاء کی تصدیق جب معمولی آ دمیوں نے کی تو ذی وجابت اعراض کرتے ،
علاراذل الناس کے سواکس نے پیروئ نہیں کی۔ 'فقال المدیدن کفروا من قومه ما ندراك الا بشرا مثلنا ما نداك الا اتبعك الذین هم اراذلنا بادی الرای (هود) ' بال اگرائل علم ایمان لاتے تو قائل توج بحی ہوتا۔ گراس وقت ظهررا ظهر کی بعث كو بہت سے علائے عمر کانام پیش کرلیا ہوا ہے تو اب کیا اعتراض ہوسكتا ہے؟ زیادہ اطمینان کے لئے چند فقہائے عمر كانام پیش کرتا ہول۔ اقل محد سین جوگل اشراق شمن ظهرورہوئے ہیں۔ ' اسولا ماستوی عمر كانام پیش کرتا ہول۔ اقل محد سین جوگل اشراق شمن ظهرورہوئے ہیں۔ ' اسولا ماستوی الله عملی عرش حمایته و ما استقر علی کرسی صمد اذیته ' دوم آقاسید کی جو وعید عمر سے سوم محم علی زنجانی۔ چہارم طاعی بستا می۔ پنجم طاسعید بار فروش ششم فعت الله مازندرانی۔ ہفتم طابوسف اددیلی۔ ہفتم طام ہدی خونی نے ہم آقاسید حیین ترشیزی۔ دہم طاعلی برقائی وغیرہ چاربوتک ہیں۔ ان سب نے ایمان کے جوش میں مال وجان بھی فدا کردیا تھا اور مشرکوں کے ہاتھ سے قل بھی ہو چکے سے تو کیا ان لوگوں کی شہادت منظور ہو کئی ہو کے سے تو کیا ان لوگوں کی شہادت منظور ہو کئی ہو ہو کہ سے تھوت کیا ان لوگوں کی شہادت منظور ہو کئی ہو ہو کہ میں ان العقول فی افعالهم و تحدیدت النفوس فی اصطبار هم و بما حملت العقول فی افعالهم و تحدیدت النفوس فی اصطبار هم و بما حملت

الله كما فدى الحسين ع فوالذي نفسى بيده لوا حرفا فكيف عبيد الذى ليس مقام صبرى ورضائى وفداؤ نسناس اور بندر ہیں۔ جوحق کونہیں "كبذلك نذكر لك ما اكتسبن القيمه وعذبهم الله في اجسادهم وارواحهم فلل وكانت يده عن الفضل مغا نے فرمایا ہے کہ:"شیبتنی الا ر:''فاستقم كما امرت (هو بخود پیدا ہوتا چلا گیا ہے۔ آپ ش میں آپ کی تبلیغ اس سرعت ۔۔ ہزاروں صاف باطنوں نے آپ سینکٹروں نے اس راہ میں اپنی جا وظلم كانقاره بجرباتهااوران كي جا کثرت ہے نہ سی برظلم ہوااور ن اظهار کیا ہے۔ ایک اور دلیل ص ردوسب کے مقابلہ پر ان شہسوا مجمی دقوع میں آیا۔اس کی خبر پہ الحق لعنها اهل الشرق وا مينخ شريعت آ خرغور کرنا جاہے ک

الارض'' خالفت پرتل کے'

شريعت قابل تنتيخ نهيس اوريه

''کانی سمعت منا دیا پنا

اجسادهم "كيااياا نكاركى شريعت مين جائز موسكان بادرسنة جناب حسين عليدالسلام كى شہادت کوصدافت کی علامت قرار ویا جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان نفوس مقدسہ کی شہادت کو علامت صدق نقرار دياجائے - حالاتك جناب امام كى شہادت صرف صبح سے ظبرتك جارى تھى اور ان کی شہادت کا سلسلہ بورے اٹھارہ برس جاری رہااوروہ مصائب اٹھائے جوحضرت امام کو پیش نہ آئے تھے۔ کیاان لوگول نے وجامت دنیاوی کے لئے استے مضائب برداشت کے تھے؟ یا کیا زماندان سے بر صركوئي الي جماعت بيش كرسكتا ہے كہ جنبول نے اس جانفشانى سے كام كيا مو؟ سويونو بهانشان صدانت كافي مؤكاء كيوكسان النساس في اسسرار الا مريتفكرون • وسيعلم الذين كفروا اي منقلب ينقلبون (شعراء) فتمنوا الموت ان كنتم صادقین (جمعه) "اس آیت مینشان صدانت تمنائ موت قراردیا گیاہے۔ جوان نفوس مقدسه میں پایا جاتا ہے۔اس کسوٹی پرامتحان کرلینا چاہئے کہ آیاان لوگوں کی شہادت تو لی بھی معتبر ہوسکتی ہے کہ جنہوں نے مال کے پیچھے دین بھی ضائع کرویا ہوا ہاوراسلام میں ایک ذرہ بھی خرج ترس كيا- 'يا ابن الانسان قد مضت عليك ايام · واشتغلت فيها بما تهوى به نفسك من الظنون والاوهام الى متى تكون راقد اعلى بساطك فارفع راسك عن النوم فإن الشمس قدار تفعت في وسط الزُّوالِ • أعل تشرق عليك بإنوار البجلال والسلام "ان ميس سے كوئى عالم ذى وجابت ندفَعًا كيش ك باتھ ميں اوكوں كى كيل موتى ـشايدايك دوايسي محى مول توتعب نبيل - كوكدوارد يكن تقليل من عبادى الشكور (سبا) "حالاتكررباعلى في هرايك نامورعالم اورفقيدك نام تبلغى كمتوب بحى روانه كرديء تصاب يشبهمى رفع موكيا جوالل جوبيان كودوسرى قيامت ميس بيداموسكا تعاركياوجه ہے کہ ظہور بیان میں تو علائے نامور کی ایک جماعت بھی شامل ہوگئ تھی اور اس ظہور میں کوئی عالم نامورشام نبين بوارايك اوروليل بيب كاعالم شباب من جناب في اس استقامت ال دور برقام کیا کہ مرگز کی سے خوف نہیں کیا۔ تو کیار جنون قا؟ جیے انبیاء قبل معلق خیال كيا كيا تعااورياحب رياست نے بيسب كام كرواذالے تيم؟ واللدند بيجنون تعااورندى حب ریاست نے اس برآ مادہ کیا تھا۔ کیونکہ اپنی بہلی تصانیف میں کہ جن کو قیوم اساء کے نام طقب کیا ب-ان مين ايخ لل كاصاف شهادت ويش كى ب- چنان فرمات مين كه: "يا بقية الله قد فديت بكلى لك ورضيت السب في سبيلك • وما تمنيت الا القتل في محبتك وكفي بالله العلى معتصما قديما" اورتغيري تحريرات من لكعة إلى كد

"كانى سمعت منا ديا ينادى في سرى افد · احب الاشياء لديك في سبيل الله كما فدى الحسين عليه السلام، فلولا كنت ناظرا بذلك السرا الوقع فوالذى نفسى بيده لواجتمعوا ملوك الارض لن يقدروا ان ياخذوا منى حرفا فكيف عبيد الذي ليس لهم شان بذلك وانهم مطرودون ..... ليعلم الكل مقام صبرى ورضائى وفدائى فى سبيل الله "ابمكرين كود يمي كرس قدران من نسناس اور بندر ہیں۔ جوحق کونہیں دیکھتے اور مطالعہ قدسیہ کی طرح طرح کی نسبت دیتے ہیں۔ "كنذلك نذكر لك ما اكتسبت ايد الذي كفروا واعرضوا عن لقاء الله في يوم القيمه وعذبهم الله في نار شركهم واعدلهم في الاخرة عذابا تحترق به اجسادهم وارواحهم وذلك بانهم قالوا بأن الله لم يكن قادرا على شتى و وكانت يده عن الفضل مغلولة "كي استقامت علامت صداقت بريناني حضوطي الله ففرمايا م كه:"شيبتنى الايتين "مجهدوا يول فيورها كرديا يين ان دوا يول في كه: "فاستقم كما امرت (هود) "صداقت كي ايك اوردليل يبهي بي كفليا ورقدرت خود بخود پیدا ہوتا چلا گیا ہے۔آ پ شیراز میں ۲۰ ھامیں ظاہر ہوکرمصروف تبلیغ ہوئے تو جاراطراف میں آپ کی تبلیغ اس سرعت سے تھیل گئی کہ خالفین برطرف سے ردوقد ح برآ مادہ ہو گئے۔ ہراروں صاف باطنوں نے آپ کو تبول کرلیا اور کئ ایک علوم لدنی کے کرشے ظاہر ہوئے اور سينكرون في الراه مين في جانين قربان كردين ادهر يرضا بالقضاء كامنظر تعااورادهراذيت ظلم کا نقارہ نج رہا تھااوران کی جان لینے کوموجب ثواب قرار دیا گیا تھااور کسی تاریخ عالم میں اس کثرت سے ندمسی رظلم ہوا اور ندمس نے اس صبر واستقلال سے اپنی جان وینے میں رضا بالقصا کا اظہار کیا ہے۔ ایک اور دلیل صدافت بیجمی ہے کدلوگوں نے ہرطرف سےلعن وطعن کیا اور ردوسب کے مقابلہ بران شہسواران میدان رضانے انقطاع کلی اور تسلیم کامل اختیار کی اور جو کچھ مجى وقوع مين آيا اس كى خبر بهلي بى كتب مين وى كني كى روايت بى كد: "اذا ظهرت راية الحق لعنها أهل الشرق والغرب، ساعة خير من عبادة سبعين سنة"

کے رہاں ہے۔ آ خرخور کرنا چاہیے کہ اس قدر لعن وطعن کیوں پیدا ہوااور کس لئے ''جمدیع من فی الارض'' خالفت پرتل گئے؟ جواب ظاہر ہے کہ تمام اطراف عالم میں بیمشہور تھا کہ ان کی شریعت قابل تنتیخ نہیں اور بیر سوم ورواج قیامت تک جاری رہیں گے۔ اگر بینفوس قدسیة منتئ نكاركمي شريعت مين جائز موسكتا بي؟ اورسنت جناب حسين عليه السلام كي ت قرار دیا جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان نفوس مقدسہ کی شہادت کو ئے-حالانکہ جناب امام کی شہادت صرف صحبے تے ظہرتک جاری تھی اور ا الخاره برس جارى ربااوروه مصائب الخائ جوحفرت امام كوييش نه فروجامت دنیاوی کے لئے استے مضائب برداشت کے تھے؟ یا کیا ئ جاعت پیش كرسكائ كرجنهول نياس جانفشاني سے كام كيا مو؟ في بوكا- لوكان الناس في اسرار الا مريتفكرون . وا اى منقلب ينقلبون (شعراء) فتمنوا الموت ان كنتم ل آیت می نشان صدافت تمنائے موت قرار دیا گیاہے۔جوان نفوس ى سوفى پرامتحان كرليما حاسيخ كه آياان لوگوں كى شہادت قولى بھى معتبر کے پیچےدین بھی ضائع کردیا ہواہاوراسلام میں ایک ذرہ بھی خرچ ان قد مضت عليك ايام واشتغلت فيها بما تهوى به وهام الى متى تكون راقد اعلى بساطك فارفع راسك قدار تفعت في وسط الزوال ؛ أعل تشرق عليك بإنوار ال سے کوئی عالم ذی وجاہت نہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں لوگوں کی تلیل مول تو تعجب بين \_ كيونكم وارد ي كدن مسليل من عبدادي مدرب اعلى في هرايك نامورعالم اورفقيه كے نام تبليغي مكتوب بھى روانه رفع ہوگیا جواہل جو بیان کودوسری قیامت میں پیدا ہوسکتا تھا۔ کیا وجہ هٔ نامورکی ایک جماعت بھی شامل ہوگئ تھی اور اس ظہور میں کوئی عالم ولیل بدے کرعالم شاب میں جناب نے اس استقامت سے این من فون نيس كيار وكيابي جنون تعا؟ جيس انبياء قبل كمتعلق خيال وفي سيسبكام كرواد الفيضي واللدندريجون تفاادرندي حب فا- کونکدا بی بیلی تصانیف میں کہ جن کو قیوم اساء کے نام ملقب کیا منهادت يش كى ب- چانچفرات يى كن "با بقية الله قد ميت السب في سبيلك • وما تمنيت الا القتل في العلى معتصما قديما"اورتغيرى تحريرات مي لكمة بي كر: شریعت کے لئے کھڑے نہ ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ کوئی بھی مخالفت کرتا۔ مگر منظور خدا یہی تھا کہ تبدیل شریعت ہوورنہ مظہر حق کامبعوث کرتا ہے فاکدہ ثابت ہوتا ہے۔ بدلوگ اگر تنسینی روایات کا بھی مطالعہ کرتے تو ضروراس تھم کی بھی تھیل کرنے پر آ مادگی شاہر کرتے۔ مگر کیا کریں اس تئم کی روایات کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ اس لئے ہمیں ان کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اوّل قرآن شریف میں ہے کہ '' بیدون واعی الی الحق الی ششی نکر (قمر) ''ایک دن واعی الی الحق ایک شریف میں ہے کہ '' بیدون واعی الی الحق ایک نئی شریعت کی دعوت دے گا اور چونکہ بیندائے الی ان کے ہوائے نفسانی کے خلاف ہرگی۔ اس کئی شریعت کی اظہار ہوتا ہے۔ مگر بدلوگ امر بدلی کے منتظر تو ہیں۔ میں اور بھی ہیں۔ جن سے منسیخ شریعت کی اظہار ہوتا ہوئے کا مربدلی کے منتظر تو ہیں۔ مگر ساتھ ہی بیہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شریعت قرآنی پڑھل پیرا ہونے کا عظم دے گا۔ جیسے یہود ونساری کہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ تیک پرعائل ہوگا۔

ووم دعائ تربيث م كرا أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن واين المتخير لا عادة الملة والشريعة "سوم زيارت قيوريس بهك:"السلام على الحق الجديد سئل ابو عبدالله عن سيرة المهدى كيف سيرته قال ايصنع ماصنع رسول اللهُ عَلَيْهُ ويهدم ملكان قبله كما هدم رسول الله امر الجاهلية چارم كاب العوالم ش مكة: "يظهر من بنى هاشم صبى ذوكتاب واحكام جديد واكثر اعدائه العلماء "مجم العمل على على المادق بن محمد ولقد يظهر صبى من بنى هاشم ويامر الناس ببيعة وهوذوكتاب جديد، يبايع الناس بكتاب جديد على العرب شديد فان سمعتم منه شيئا فاسر عوا اليه ''گر رعس اس كوگ اس مى كى طرف تكواري كردور اور علائد اسلام نے كيدوغضب كى برچھیاں چلائیں۔وہ اگر جو ہرحق کو بیان فر ماتے ہیں تو فورا تکفیری فتو کی شاکع ہو جاتا ہے کہ بیہ قول ائمددين ك خلاف م رفيشم العين مي م كه "دي فله ر من بني هاشم صبى نواحكام جديد فيدعو الناس فلم يجيئه احد واكثر اعدائه العلماء • فاذا حكم بشئى لم يطيعوه فيقولون هذا خلاف ماعندنا من ائمة الدين "اورخافين كويه پيتيس كد جناب ام كو يفعل ما يشاه ويحكم ما يريد "كامرتبراصل ب-بفتم بحار الانوار والم اورينوع من امام صادق بروايت مكد: "العلم سبعة وعشرون حرفا وجميع ما جاءت به الرسل حرفان ولم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين فأذا قام قائمنا اخرج الخمسة والعشرين حرفا "الروايت عاابت

ہوتاہے کہ جناب کا مرتبہتمام انبیا دوحرف بی طاہر کرسکے مگرامام ا<sup>ا</sup> تعلیم الہی کی تکیل ہوگ۔ کیونکہ ا ۲۵حرف نہیں بتاسکے ۔ گرعلائے ہ بے بیٹے ہیں ادرائے آپ کوانبیا اكثرهم يسمعون اويع (فرقان) "بشتم کافی ش ہےک عيسى وكمال موسى وصبر كما تتهادي رؤس الترك مرعوبين وجلين، تم نسائهم اولئك اوليائي حة ظاہر ہوتے مجم روضة كافى ميں بر اتعرف الزوراء قلت جعلت الىرى قىلت نعم قال دخلت عن يمين الطريق • تلك الز يصلح الخلافة قلت من يأ اصحاب كور بي شهر ميں بدرترين عذا عقل نبیس آتی اور صرف چندروایار جن کے متعلق امام صادق کا قول۔ منهم خرجت الفتنة واليه كهاس مظهرعلوم كالمقابله حجعوژ دير طرِف رجوع کریں۔گرایک رجل اس نے مخالفت پرخوب کمربسۃ ہ ہو گئے ہیں اور پھھ مارے بھی ۔ ہوں گے۔اگر چہ حسد دبغض کی ہ (اگرچەاس كى كوئى ابتداءنېيس) '

ت کرتا گرمنظور خدا یجی تھا کہ ہے۔ پہلوگ آگر نستی روایات کا رکزتے گرکیا کریں اس قسم کی معلوم ہوتا ہے۔ اوّل قرآن کے خلاف ہوگا۔ اس کے خلاف ہوگا۔ اس کی سے نسخ شریعت کا اظہار ہوتا کی کہوہ شریعت قرآنی پڑمل پیرا کی دوائر موگا۔ اس کی رحامل ہوگا۔ اس کے دید الفراقیض والسنن ورش ہے کہ: ''السلاء عالم ورش ہے کہ: ''السلاء کے کہ: ''السلاء کے کہنے کہنے کے کہنے کے کہنے کہ ورش ہے کہ ورش ہے کہ ورش ہے کہ: ''السلاء کے کہ ورش ہے کہ ور

جديد الفرائض والسنن ورش بك: "السلام على كيف سيرته قال ايصنع سول الله امر الجاهلية فوكتاب واحكام جديد ق بن محمد ولقد يظهر اب جديد • يبايع الناس شيئا فاسر عوا اليه "مر مائے اسلام نے کینہ وغضب کی ری فتویٰ شاکع ہوجا تا ہے کہ ہیہ , من بنى هاشم صبى كثر أعدائه العلماء و فاذا من ائمة الدين ''اورمخالفين ید "کامرتبه حاصل ہے۔ ہفتم لم سبعة وعشرون حرفا · الناس حتىٰ اليوم غير حرفا"الروايت سے ثابت

ہوتا ہے کہ جناب کا مرتبہ تمام انبیاء اولیاء اور اصفیاء سے بلند تر ہے۔ کیونکہ وہ از آ دم تا خاتم صرف دوحرف بی طا برکر سکے گرامام الزمان بچیں حرف قائم کر کے پورے ستائیں حرف بتائے گا اور تعلیم اللی کی پیمیل ہوگ \_ کیونکداس کی تعلیم عاحروف میں مضمر ہے۔ تعجب ہے کہ انبیاء سابقین تو ۲۵ حرف نہیں بتا سکے مرعلائے عمر (هج رعاع) جناب کی مخالفت میں از کرتمام علوم کے مدی ب بيض بين اوراية آب وانبياء سابقين سع بعى زياده عالم تصوركرت بين " ام تحسب ان اكثرهم يسمعون أو يعقلون · أن هم ألا كالانعام بل هم أضل سبيلا (فرقان) "مِشْمٌ كافي ش بحكة" جاء في لوح فاطمة في وصف القائم عليه بهاء عيسى وكمال موسى وصبر ايوب فيذل اولياوه في زمانه • وتتهادي رؤسهم كما تتهادى رؤس الترك والديلم فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين و تصبغ الارض بدمائهم، ويفشق الويل والزته في نسائهم اولئك اوليائى حقا" الرشريعت جديده درميان مين نهوتى تواييع علامات كول ظاہر ہوتے منم روضة كافى من بروايت معاويد بن وببعن ابى عبداللد فدكور بكد ورق الله اتعرف الزوراء قلت جعلت فداءك يقولون انها بغداد قال لا • ثم قالت دخلت الرى قلت نعم قال دخلت سوق الدواب قلت نعم · قالت رايت جبل الاسود عن يمين الطريق • تلك الزوراء • يقتل فيها ثمانون رجلا من ولد فلان كلهم يصلح الخلافة قلت من يقتلهم قال يقتلهم اولاد العجم "اوك و كيم چك ين كدان امحاب کورے شہر میں بدر ین عذاب کے ساتھ قتل کیا جاچکا ہے۔ گمر ان خراطین الارض کو پھر بھی عقل نہیں آتی اور صرف چندروایات لے کرمنکر ہو گئے ہیں ۔ مگرسب شرارت علاے عصر کی ہے کہ جن كم معلق المصادق كاتول بكد: "فقهاء ذلك الزمان شرفقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة واليهم تعود "اب يسعلا عصرى خدمت يس كذارش كرتابول کداس مظبرعلوم کا مقابلہ چھوڑ دیں اور آپ علوم وفنون کو بالاے طاق رکھ کرمظبر علوم تا متاہی کی طرف رجوع کریں ۔ مگرایک رجل اعور جورنیس القوم ہے اور جس کے اشارے پرسب چلتے ہیں۔ اس نے مخالفت پرخوب کمریستہ ہوکر اظہار عداوت کررکھا ہے۔جس کی وجہ سے اہل حق جلاوطن مو گئے ہیں اور پکھ مارے بھی گئے ہیں۔ امید ہے کہ الل بیان ماری اس تقریر سے متنفید موں مے۔اگر چہ حسد دبغض کی ہوا دور تک چلی گئی ہے۔جس کی نظیر ابتدائے افرنیش عالم سے (اگرچداس کی کوئی ابتداء نہیں) آج تک نہیں ملتی اور اس عبد کے خالفت میں طرح طرح کی

اذیت کے دسائل سوج رہے ہیں۔ حالانکہ میں کسی سے نخالفت نہیں کرتا۔ ہرایک کا مصاحب رہا ہوں کسی پرفخرنہیں کیااورعلاء وفضلاء کے سامنے بھی سرتسلیم خم رکھا ہے۔ ہجرت

میں جب یہاں آیا تو پہلے ہے ہی مجھ کومعلوم ہو چکا تھا کہ ٹی نٹی شرارتیں کھڑی کی گئی ہیں۔تو میں نے ہجرت کی مُعان کی اور پورے دوسال ہجرت میں گذارے۔ حالت میتھی کہ آئکھوں سے چشمہ جاری تھا اور دل نے غم والم کی آ گ بھڑک اٹھی تھی ۔ گراس تنہائی میں پڑھ بھی مجهي سروركامل حاصل تفااوريه خيال بحى نه تفاكه مين والهن جاؤن كااورموجب اختلاف ثابت ہوں گا ۔ مرمصدر تھم سے تھم جاری ہوا کہ واپس جاؤ مجبور اواپس آیا تو وہ حالات دیکھے کہ جن کے بیان سے قلم قاصر ہے۔اب واپس آئے ہوئے بھی دوسال ہور ہے ہیں کہ لوگ میری جان کے در بے ہیں اور میں بکمال سلیم اپنی جان ہاتھ پرر کھ کر حاضر ہوں کہ میری جان خداکی راہ میں چلی جاوے۔والله اگريم عصدنه بوتا تويس مدت ساس شركو خير باد كه كرچلاجاتا۔ اختم القول بلا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون "وبم مفضل كى روايت بك: "سئل عن الصادق فكيف يا مولاى في ظهوره فقال في سنة الستين يظهر امره وبسعد وذكره "اس مين زمانة طهور ظام كيا كيا بيار دمم" فسي البحدار ان فسي قائمنا اربع علامات من اربعة نبى العلامة من موسى الخوف والانتظار واما العلامة من عيسى ما قالوا في حقه والعلامة من يوسف السجن والتقية والعلامة من محمد يظهر باثار مثل القرآن "مجهاميريس كالفاب مهم مارى كذارش يركان وهري كم-"الامن شاء ربك ان الله سمع من يشاء وما انا بمسمع من في القبور' ابتلاء وامتحان

واضح رہے کہ کلام اتمہ دوطرح پرہے۔ ایک وجہ ظاہر جس کا مطلب ہر ایک مجھ سکتا ہے۔ جیسا کہ دوایات نہ کورہ میں بیان ہو چکا ہے۔ دوم وجہ باطن کہ جس میں اصل مقصد پوشیدہ رکھاجا تا ہے۔ تاکہ ایمان کا امتحان لیاجائے اور کھرے کھوٹے کی پیچان ہو سکے۔ ''عن الصادق والله لای غربان لکل علم سبعون وجها ولیس بین الناس الاواحد واذ اقدام القائم یبٹ باقی الوجوہ بین الناس نحن نتکلم بکلمة ونرید منها احدے سبعین وجها ولنا لکل منها المخرج ''اب جن روایات کوئالفین

يكى بدايت بي لوگ ارا أيل - "لكن الله يفعل بهم وكذلك قضى على الذير واختم القول بقول تعالى له قرين (زخرف) ومر وكذلك نزل من قبل لواذ من سمع نغمة الورقاء في من سمع نغمة الورقاء في يدعوكم بما ينفعكم ويامر ومدائيك عارت تاب متطاب

<u>پیش کرتے ہیں ان کاحل مظہر تو</u>

ا ..... بہائی ذہر اقدس کوجو جناب بہاء پرنازل تھی خمہب کے روسے اور قرآن مجید کے ۲ ..... جن لوگوں

٨..... بېائى ندېر

حکومت ایران سے اس ندہب کی ر کی تر دید کی خواہ وہ اہل ثروت تھے سے کم نظر آتا ہے۔

ے م نظرآ تا ہے۔ سو سست عبد بہائی۔

ایی حفاظت خود اختیاری میں ایس "افتلوهم حیث وجد تموهم" مه..... گوان کی اف

اور تمام لوگ ایک ہی درخت کے ہے کاراور قابل احرّ از جانتے ہیں اوران

ر حالانکہ میں کسی ہے مخالفت نہیں کرتا۔ ہرا یک کا مصاحب رہا اللہ کے سامنے بھی سرتنلیم خم رکھا ہے۔

و پہلے ہے ہی جھ کومعلوم ہو چکا تھا کئی شرارتیں کھڑی گی کہ اور پورے دوسال ہجرت میں گذارے۔ حالت بیتی کہ اللہ ہے فرانی ہی پڑھ کی گی اللہ ہے فرانی ہی پڑھ کی گی اللہ ہی نہ تھا کہ میں واپس جاؤں گا اور موجب اختلاف ٹابت کی ہوا کہ والی جاؤں گا اور موجب اختلاف ٹابت کی ہوا کہ والی جاؤں گا اور موجب اختلاف ٹابت ہی ہوا کہ والی جاور اواپس آیا تو وہ حالات دیکھے کہ جن کے ہی آئے ہوئے ہی دوسال ہور ہے ہیں کہ لوگ میری جان کے تو میں مرت سے اس شہر کو فیر باد کہ کہ رکی جان خدا کی راہ میں چلی تو میں مدت سے اس شہر کو فیر باد کہ کہ رکی جان خدا کی راہ میں چلی تو میں مدت سے اس شہر کو فیر باد کہ کہ رکی جان خدا کی راہ میں چلی فی سنة الستین یظھر بی وانیا للہ وانیا الیہ راجعون "دہم مضل کی روایت ہے کہ ایک میں زیادہ خور خالم رکیا گیا ہے۔ یاز دہم" نوب البحار ان فی میں ناز والی فی حقه والعلامة من یوسف السجن والتقیة کہ رباشار مثل القرآن "مجھامیر میں کہ مخالف اب بھی ہماری الامن شاء ربك ان اللہ سمع من پشاء و ما انا بمسمع اللہ من شاء ربك ان اللہ سمع من پشاء و ما انا بمسمع

ائمَد دوطرح پر ہے۔ ایک وجہ ظاہر جس کا مطلب ہر ایک مجھ سکتا کی بیان ہو چکا ہے۔ دوم وجہ باطن کہ جس میں اصل مقصد پوشیدہ فان لیا جائے اور کھر ریکھوٹے کی پیچان ہو سکے۔" عن الصادق لا یغربان لکل علم سبعون وجها ولیس بین الناس ثم یبث باقی الوجوہ بین الناس نحن نتکلم بکلمة ین وجها ولنا لکل منها المخرج "اب جن روایات کو کالفین ین وجها ولنا لکل منها المخرج "اب جن روایات کو کالفین

پیش کرتے بیں ان کامل مظہرت کے سواکی اور سے نہ ہو چھنا چاہئے۔ کونکدروایت فرکورہ بالا کی ہما ہم ہے ہیں ہور ہے ہیں اور اہل ہنی وطغیاں کے تابعدار ہیں۔ 'لکن الله یفعل بھم کما ھم یعلمون وینساھم کما نسو القائه فی ایامه وکذلك قضی علی الذین کانوا بایاته یجحدون واختم القول بقول تعالی ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فھو واختم القول بقول تعالی ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فھو کے ذلک نزل من قبل لوانتم تعقلون ، المنزول من الباء والھاء والسلام علی من سمع نغمة الورقاء فی سدرة المنتھی ، فسبحان ربنا الاعلی (۱۳۱۸ھ، من سمع نغمة الورقاء فی سدرة المنتھی ، فسبحان ربنا الاعلی (۱۳۱۸ھ، دولاء والبرھان انه یدعوکم بما ینفعکم ویامرکم بما نفر بکم الی الله مالك الادیان) ''نوٹ! خطوط وحدائی گیارت کاب متطاب کے پہلے صفح پردرج ہے۔

٨....بائى فربب كمتعلق المل اسلام ك خيالات

ا ...... بہائی فدہب کو مانے والے قرآن مجید کومنسوخ سجھ کراس کی بجائے کتاب اقدس کو جو جناب بہاء پر نازل سجھی جائی ہے۔ وی آسانی سجھتے ہیں اور ساتھ ہی غیر بہائیوں کو اپنے فدہب کے روسے اور قرآن مجید کے روسے بھی ہے ایمان اور کا فریقین کرتے ہیں۔

۲..... جن لوگوں نے ابتداء میں ان سے ذہبی بحث ومباحثہ کیا یا جنہوں نے حکومت ایران سے اس ند جب کی روک تھام کے لئے کوشش کی اور تحریرات تقیدانہ کے ذریعہان کی تردید کی خواہ وہ اہل ثروت سے یا اہل علم ۔ ان کواس نفرت سے دیکھتے ہیں کہ شیطان بھی اس سے کم نظر آتا ہے۔

سسس عہد بہائی سے پہلے عہد بابیت میں اس ندجب کے پیروشمشیر بدست ہوکر اپن حفاظت خود اختیاری میں ایسے ثابت قدم ہوئے کہ حکومت ایران کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ:
''اقتلوهم حیث وجد تموهم''

۳ ...... گوان کی اخلاقی تحریر کا فقرہ تو ہیہے کہ تمام نداہب اپنی اپنی جگہ سیچے ہیں اور تمام لوگ ایک ہی درخت کے بیتے ہیں۔ گرعملی طور پر مسلمانوں کو دوسروں کی نسبت زیادہ خطا کاراور قابل احرّ از جانتے ہیں اوران کو مظہر شیطان اور هیج رعاع کا خطاب دیتے ہیں۔

|                                            | ۵ عهد بهائيت مين اس ندجب نے حکومت کے ساتھ خاموش مقابله اختيار                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا ا ا قرآن وحد                             | کیااوراب تک بھی ان کا بہی دستورالعمل ہے کہ گوش شنواء بہت ہیں۔ گرچشم بینانہیں ملتی۔<br>' کیا اوراب تک بھی ان کا بہی دستورالعمل ہے کہ گوش شنواء بہت ہیں۔ گرچشم بینانہیں ملتی۔                   |
| جاتا ہے۔جس کا مطلب ہزارسال                 | یا مروب سے ماری مہاں کی مروب میں ہے کہ دون دوباہت یاں۔ دو این میں کا ایست اور<br>۲ جواصول پہلے لکھے جانچکے ہیں۔ان کی بناء پرہم کہدیکتے ہیں کیہ بابیت اور                                      |
| تعلیم میں کھلا ہے اور یہ کتنا بڑا خدا پر   | ا است میں جو اسوں ہے ہے جانے ایال ان جانا چروہ میں اور سے ایال کی انتظام کردہ میں جہتے ہیں کہ بابیت اور سے ای                                                                                 |
| بصيرت ہی نہيں بخشی کہ وہ قرآن وہ           | بہائیت کی ہدایات تمدن پورپ اور ہالشوزم پربنی ہیں اوران کی اپنی عبادات کی طرز ادا ئیگی بھی یہود<br>ن مراسلة حلة                                                                                |
| بہائی سجھتے ہیں تو وہ رحمان ورحیم کیے،     | ونصاری سے کتی جلتی ہے۔                                                                                                                                                                        |
| ۱۲ عهد دمالت                               | ے تقترس کا اتناز درہے کہ بانیان مذہب نے اپنی ادنیٰ کامیابی اور نکتہ آفرینی<br>مربع علیال میں اللہ میں تقدیر میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ |
| اس ندهب کی نکته آ فرین اور د ماغ س         | کو بھی علم الٰہی اور مظہرالٰہی کا نتیجہ ظاہر کیا ہے اور دعویٰ اس زور سے کیا ہے کہ آج تک اس دنیا میں<br>سرزوں برزیں ہونہ ہے۔                                                                   |
|                                            | ان کی نظیر پائی نہیں گئی۔                                                                                                                                                                     |
| میں اس قتم کی تاویلات کوتحریف کہا<br>میں ا | <ul> <li>۸ عربی وانی میں اگر چاہیے آپ کو سبحان وقت سبحتے ہیں۔ گرعر بی مبین کے</li> </ul>                                                                                                      |
| اسلام اور تعارف ندہب سے نکال کر            | اصول پران کی عربیت بالکل ملغل نو آ موز کی تک بندی معلوم ہوتی ہے۔ ناظرین اہل دانش خود                                                                                                          |
| مقابله میں از سرنوانِ کووشع کر کے ان       | اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جوعر بی عبارات اس موقعہ پرنقل کی گئی ہیں۔ وہ کس قدر عربی مبین سے دور                                                                                                   |
| ا قیامهٔ :کسی نبی کا قائم ہو               | ہیں۔ ہاں روز مرہ کے محاورات اور گفتگویس گورے شاہتی اور بابوانگلش کی طرح ان کو بھی بدطولے                                                                                                      |
| ا تفخ صور: نبی جدید کااعلا                 | كادعوئ ہےادراپی غلطانو کی کومجی تجدیداللسان كامعجزہ سیحصتہ ہیں۔                                                                                                                               |
| الساس خلق جدید: نبوت قبل۔                  | ان کے بانیان مذہب کو بظاہر کسی سکول یا منتب میں با قاعدہ تعلیم یافتہ نہ                                                                                                                       |
| م سراطمتقیم :شریعت جد                      | تھے۔ گرچونکہ عرب وفارس کے باہمی گہرے تعلقات کی وجہ سے اعلیٰ طبقہ کے لوگ عام طور پر اتن                                                                                                        |
| اشراق:ارض نبوت جد                          | عربی ضرورحاصل کرسکتے ہیں جوملا آن ست کہ بندنہ شود کاسہارہ پیدا کرسکے۔توعلم لدنی کے دعویٰ                                                                                                      |
| الله المساب: نبوت جد ۽                     | کرنے میں آسانی کے ساتھ کامیاب ہوگئے۔ کیونکہ بیاصول نا قابل تردید ہے کہ دار الخلافہ کے                                                                                                         |
| ے جنہ : نبوت جدید کوتنالیم ک               | باشندے عام رعایا ہے علم وضل میں اگر چہ با قاعدہ تعلیم نہ بھی پائیں کسی قدر بڑھے ہوتے ہیں۔                                                                                                     |
| ار: نبوت جدیده سے                          | ، معرف ارت اورنظم ونسق کے مالک تو روز مرہ کے چشمد بدوا قعات سے تجربہ حاصل کرتے                                                                                                                |
| 🥻 ۹ كسوف وخسوف: شريعه                      | با کون طبقہ ورارت اور م و سے مال الدورور سرہ علی مدیدوالعات سے بربیا سوت اور بھی موسے اور بھی موسے اور بھی                                                                                    |
| تكويرانشس:شريعت مجم                        |                                                                                                                                                                                               |
| اً اا "انكدار نجم"علاء                     | فوقیت دکھتے ہیں۔اس لئے اگران کا ہرا یک فرد بشرعلم لدنی کا مدی بن کرا عباز نمائی کرنے لگے تو                                                                                                   |
| السندندي القاء الله: مرى نبوت جد           | يے جانبہ ہوگا۔                                                                                                                                                                                |
| ارض وساء: قلوب اورال                       | ١٠٠٠٠٠٠ بهائي تعليم مين لفاظي بهت ہے۔ مگر اصل مطلب صرف اتنا لکاتا ہے کہ                                                                                                                       |
| ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰     | (جیک اوف آل ماسر اوف نن) وه تمام نداهب کوچیج مانتے بین اور عمل درآ مد کسی پرنہیں تو گویا ہر                                                                                                   |
| وب مت تریت می مقال کریک                    | ایک ند بہب سے شائستہ طور پر بیزاری کا طریق سکھانے میں بیدند ب عام دہریت ہے بھی بڑھ کر                                                                                                         |
| ۵۱ صوم:مظهرالبی کی تھم پر                  | ٹابت <i>ہواہے۔</i>                                                                                                                                                                            |

اا تعلیم میں ایک چیتاں اور معما کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جس کا مطلب ہزار سال کے بعد صرف طہران اور شیراز میں چند مدعیان ربوبیت کی تعلیم میں کھلا ہے اور یہ کتنا بڑا خدا پر افتراء با ندھا گیا ہے کہ اس نے ہزار سال تک مسلمانوں کو بیہ بھیرت ہی نہیں بخشی کہ وہ قرآن وحدیث کو اس طرح سمجھیں۔ جس طرح کہ شیرازی اور طہرانی بہائی سمجھتے ہیں تو وہ رحمان ورحیم کیسے رہا۔

۱۳ میدرسالت سے لے کرآئ تک جوشا ہراہ اسلام نظر آتا ہے۔اس میں اس ندہب کی نکنۃ آفرینی اور د ماغ سوزی کا ایک شمہ بھی نظر نہیں آتا۔اس لئے اسلامی اصطلاح میں اس قتم کی تاویلات کوتح بیف کہا جاتا ہے۔ یا یوں کہو کہ ندہبی الفاظ کو محاورات عرب اسلوب اسلام اور تعارف ند جب سے نکال کراپنی طرف سے ایک نیاجامہ پہنایا گیا ہے اور معانی جدید کے مقابلہ میں از سرنوان کووضع کر کے ان کی اصلی کا یا بلیٹ کردی ہے۔مثلاً:

ا..... قيامة : كسى نبى كا قائم هونا يامظهراللي كاعهد تبليغ \_

س..... خلق جدید: نبوت قبل سے دستبر دار ہو کر نبوت جدید کو ماننا۔

٢..... صراطمتنقيم: شريعت جديده- .

۵..... اشراق:ارض نبوت جدید کی روشن ـ

٢..... يوم الحساب: نبوت جديد ما ننايانه ما ننا ـ

٤ ..... جنة : نبوت جديد كوتسليم كرنا اورعبادات سالقدس باتحد دهو بيشهنا ـ

۸ ..... نار: نبوت جدیده به انکار کرنا اور عبادات میں پابندی کرنا۔

۹.....
 کسوف وخسوف: شریعت سابقه کی عبادات مین تا ثیرندر هنایه

ا ا است تكوير الشمس: شريعت محمد بيكامنسوخ مونا ـ

اا ..... "انكدار نجم"علائ اسلام كا بكرجانا-

١٢..... لقاءالله: مدعى نبوت جديد كوتتليم كرنا-

۱۳.... ارض وساء: قلوب اوران کی ترقی ۔

۱۳ ..... سحاب بظلمت شريعت سابقه۔

۵..... صوم:مظهرالهی کی حکم برداری\_

١١ ..... صلوة : مظهري جانب توجه كرنا-

ید بہائیت میں اس ندہب نے حکومت کے ساتھ خاموش مقابلہ اختیار بی دستورالعمل ہے کہ گوش شنواء بہت ہیں۔ گرچشم بینانہیں ملتی۔ اصول پہلے لکھے جانچکے ہیں۔ ان کی بناء پرہم کہہ سکتے ہیں کہ بابیت اور پ اور بالشوزم پرہنی ہیں اور ان کی اپنی عبادات کی طرز اوائیگی بھی یہود

رس کا اتناز ورہے کہ بانیان مذہب نے اپنی ادنیٰ کامیابی اور تکته آخرینی انتیجه ظاہر کیا ہے اور دعویٰ اس زور سے کیا ہے کہ آج تک اس دنیا میں

بی دانی میں اگر چاہے آپ کو سجان وقت سجھتے ہیں۔ گرعر بی مبین کے ل طفل نو آ موز کی تک بندی معلوم ہوتی ہے۔ ناظرین اہل دانش خود بی عبارات اس موقعہ پرنقل کی گئی ہیں۔وہ کس قدر عربی مبین سے دور ات اور گفتگو میں گورے شاہتی اور با بوانگلش کی طرح ان کو بھی پد طولئے کی کو بھی تجد بداللمان کا معجز ہ سجھتے ہیں۔

کے بانیان فدہب گو بظاہر کس سکول یا کمتب میں با قاعدہ تعلیم یافتہ نہ کے باہمی گہر بے تعلقات کی وجہ سے اعلیٰ طبقہ کے لوگ عام طور پر اتن فی جو طا آن ست کہ بند نہ شود کا سہارہ پیدا کر سکے ۔ تو علم لدنی کے دعویٰ فیدکا میاب ہوگئے۔ کیونکہ میاصول نا قابل تر دید ہے کہ دار الخلافہ کے فیمک میں اگر چہ با قاعدہ تعلیم نہ بھی پائیں کسی قدر برو ھے ہوتے ہیں۔ فیشل میں اگر چہ با قاعدہ تعلیم نہ بھی پائیں کسی قدر برو ھے ہوتے ہیں۔ فیشل میں اگر چہ با قاعدہ تعلیم نہ بھی پائیں سکنائے دار الخلافہ سے اور بھی زبانوں سے آشنائی کی وجہ سے باتی سکنائے دار الخلافہ سے اور بھی نہ اگران کا ہرایک فرو بشر علم لدنی کا مدعی بن کرا عجاز نمائی کرنے لگے تو

ئی تعلیم میں لفاظی بہت ہے۔ گراصل مطلب صرف اتنا لکتا ہے کہ بن ) وہ تمام نداہب کوشیح مانتے ہیں اور عمل درآ مد کسی پرنہیں تو گویا ہر پر بیزاری کاطریق سکھانے میں بیند ہب عام دہریت سے بھی بڑھ کر ہے کہ اولیاء واصفیاء بلکہ انبیاء اور فوقیت کا دعویٰ کر کے درجہا دخول فی النار کے مساوی سمجھ لب ١٢.... اگرم تشليم كرليا ہے تو بابی اور بہا كی سميارهمشهورابواب اورباتي غ نے تو ژموڑ کراپنے اوپر منطبز صاف کر دیا ہے کہ تحریف وۃ نشانات کے متعلق کہددیں کہا محکوک کرلینا ضروری ہے۔ ےا..... نجس<sup>آ</sup> مت سے اس کی تکیل کے۔ ہوتی رہتی ہے۔ پس اگر یہی ا تتممى اورنه بإب الوصول الى الأ چھوڑ کرتمدن یورپ کا پیرو بر مصلحین یورپ کے سر ہونا ہ ديا\_غربااورمفكس افرادقوم \_ دریا بہادیئے ادرغیراقوام کے جب كدان مين كجهالي بادشاہت قائم کرنے پراپی · م وازس كرقوم كوايك ايسے صر د میامیں تمام اقوام کے قلب میر الیی قوم کے سر کردوں نے با عالم کے اور باوجودر فاہیت ع

**دعویٰ نبی**س کیااور نه ہی پیرطا ہر کہ

بياكي

194 حج:مظهر كاقصد زيارت. طواف بمظهر کی خدمت میں حاضر باشی۔ ...../٨ حشر: تابعداروں كامظبركے ماس جمع مونا۔ .....19 نشر:شريعت جديده مان كرنئ زندگی حاصل كرنا .. .....٢+ مظهر: وهانسان جوغیرت کے سات بردے اتار کرذات باری سے متحد ہو گیا ہو۔ .....٢1 نی: جوفرشتے کے ذریعہ خداسے تعلیم یائے۔ .....۲۲ رجعت: کسی کا دوباره پیدا ہوتا۔ .....٢٣ بروز:رجعتانسانی۔ .....٢٣ الرب الاعلى: جناب بهاءالله. باب: باب العلوم يا باب الوصول الى الله \_ .....Y ۱۳ باب وبهاء کی مادری زبان فاری تھی۔ جہاں اسلام سے پہلے کا وطنی ندہب زردتی تھا۔اس لئے فاری لکھنے میں اور زردشتی اصول کی نشر اشاعت میں اپنی نظیر آ پ ہی ہے،۔ گر چونکہ عربی زبان سے ان کے آباواجداد آشنا ہو چکے تصاور اسلام کی با قاعدہ تعلیم بھی صرف ذاتی قابلیت سے حاصل کی تھی۔اس واسطے ان کی عربی محسب مصلی اور مذہبی استدلالات از اسم لا آنفر بوا الصلوة تصاوريبي وجرتفى كراس ندجب كوصرف ان لوكول نے قبول كيا تھا كدجن كى عربي مبين كمزور تقی اور نه ببی استدلال میں جدت پیند تھے۔ ورنہ صاف ظاہر تھا کہ جس قدر بھی قرآن وحدیث ے استدلال پیش کے ہیں۔ان کا ماحول ہی مخالف ہے اور ماقبل و مابعدان کی تر دید کررہا ہے۔ ۱۱ .... اس ند بب میں ایک صاف کمزوری بیامی ہے کہ احادیث نبویداور وایات ائمًه معصوبین کی رو سے امام آخرالزمان جس کوقائم بامراللد بھی کہا جاتا ہے۔ مخص واحد ثابت ہوتا

ہے۔ مگر تاریخ بابیت کی قوت استدلالیہ نے صرف آٹھ سال کے اندر گیار ہخض ایسے پیش کئے ہیں

جوامام آخرالزمان بن كرباب بونے كے بھى مدى بوئے بيں۔ جس سے ثابت بوتا ہے كد: "قائم بامر الله "ان كنزديك مفهوم كلى ہے۔ جس كے افراد متعدد بوسكة بين اور اميد دلائى جاتى

ہے کہ جس طرح ایک ہزار کے بعدر جعت اور بروز کے ذریعیامام آخرالزمان مختلف مواقع اور

متعدد شخصیتوں میں ظاہر ہوئے ہیں۔ پھر ہزار سال کے بعد اس طرح یا کسی اور طرح ظاہر

ہوں گے۔اس تحدید مدت کی کوئی وجہ سوائے اس کے نہیں بتائی گئی کہ ہم نے فرمادیا ہے۔ چون

و چرا کی گنجائش نہیں۔

۱۵ بینان متجویز کیا کی ایسان متجویز کیا کردکھلایا ہے کہ اپنے لئے ایک ایسان متجویز کیا ہے کہ اور بھی کمال کردکھلایا ہے۔ گراخیر میں آ کرسب پر برتری اور فوقیت کا دعویٰ کر کے درجہ اعتبار سے ایسا گرادیا ہے کہ اب ان بزرگوں کی تعلیم پڑمل پیرا ہوتا دخول فی النار کے مساوی سجھ لیا گیا ہے۔

کا است جس تعلیم کی دعوت بہائی غرب و در بہا ہے۔ اور پ کے مصلحین قوم موتی رہا ہے۔ اور پ کے مصلحین قوم موتی رہتی ہے۔ اس کی بخیل کے لئے سر تو ٹر کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن اصلاح معاملات پر بحث محتی اور نہ باب الوصول الی اللہ کا دعویٰ ضروری تھا۔ بلکہ صرف یہی کافی تھا کہ انسان اسلامی تمدن چھوڑ کر تمدن یور پ کا بیرو بن جائے اور اگر یہی تمدن اصلاح اللہی ہے تو مظہر اللی بنے کا سہرہ مصلحین یور پ کے سر ہونا چاہے تھا کہ انہوں نے قوم کو بردہ فروشی اور وحشیانہ سلوک سے دوک مصلحین یور پ کے سر ہونا چاہے تھا کہ انہوں نے قوم کو بردہ فروشی اور وحشیانہ سلوک سے دوک دیا۔ غربا اور مفلس افراد قوم کے حقوق قائم کئے اور جہالت کی راہ بند کر کے سائنس اور حکمت کے دریا بہاد سے اور غیر اقوام کے لئے باہمی ہمدردی اور ترقی کے اسباب پیدا کر دیئے۔ بالخصوص جب کہ ان میں بچھالی ہمی گذر چھی ہیں کہ جنہوں نے بت پر تی ہے دوک کر خدا کی جب کہ دان میں بچھالی ہمی گذر چھی ہیں کہ جنہوں نے بت پر تی ہے دوک کر خدا کی بوشاہت قائم کرنے والی میں مالے مسلمیت کی بنیاد پڑگئی اور باوشاہت قائم کرنے والی ایسلمیت کی بنیاد پڑگئی اور ویا ہیں تھام تھورہ کی ایسلمیت کی بنیاد ہو جوداس قدراصلاحات اور ایجادات کے اور باوجوداحصائے حدود و میا ہی تھی بی کہ جنہوں بے جرایک علم نہ بی کردور کی بیات کی سلمیت کی بنیاد ہو تھی نہوت کا ایک تو میں کیا اور باوجود رفا ہیت عوام کے اسباب پیدا کرنے کے اور بام ترقی پر چینچنے کے بھی نبوت کا دور باوجود رفا ہیت عوام کے اسباب پیدا کرنے کے اور بام ترقی پر چینچنے کے بھی نبوت کا دور باوجود رفا ہیت عوام کے اسباب پیدا کرنے کے اور بام ترقی پر چینچنے کے بھی نبوت کا دور باوجود رفا ہیت عوام کے اسباب پیدا کرنے کے اور بام ترقی پر چینچنے کے بھی نبوت کا دور باوجود رفا ہیت عوام کے اسباب پیدا کرنے کے اور بام ترقی کی کے بھی نبوت کے اسباب پیدا کرنے کے اور بام ترقی پر چینچنے کے بھی نبوت کا دور فری کی بیونے کے بھی خود دور کی بیٹ کے دور ورفا ہیت عوام کے اسباب پیدا کرنے کے اور باوجود احداث کے دور کی بیت کی کر دور کی کردور کی کی دور کی کردور کی کردور کی اور کردور کی کردور کردور کی کردور کی کردور کردور کی کردور کردور کی کردور کردور کی

ہر کی خدمت میں حاضر ہائی۔ اروں کامظہر کے پاس جمع ہونا۔ نے جدیدہ مان کرٹی زندگی حاصل کرنا۔ مان جوغمرت کےسات ہر و بے اتار کر ذات ارو اسے متحد ہوگیا

مان جوغیرت کے میات پردے اتار کر ذات باری سے متحد ہو گیا ہو۔ نتے کے ذریعہ خدا سے تعلیم یائے۔

ے سے در بید امونا ہے ۔۔ اپا۔ ن کا دوبارہ پیدا ہونا۔ ت انسانی۔

): جناب بهاء الله -العلوم يا باب الوصول الى الله -

باب وبہاء کی مادری زبان فاری تھی۔ جہاں اسلام سے پہلے کا وطنی ند ہب
باب وبہاء کی مادری زبان فاری تھی۔ جہاں اسلام سے پہلے کا وطنی ند ہب
کی لکھنے میں اور زرد تی اصول کی نشر اشاعت میں اپنی نظیر آپ ہی ہے۔ گر
کی اوا جداو آشنا ہو چکے سے اور اسلام کی با قاعدہ تعلیم بھی صرف ذاتی
کی۔ اس واسطان کی عربی پھیسے سے اور مذہبی استد الالات از ہم الآنز بوا
کی کہ اس مذہب کو صرف ان لوگوں نے قبول کیا تھا کہ جن کی عربی مین کم زور
میں جدت پہند ہے۔ ورنہ صاف ظاہر تھا کہ جس قدر بھی قرآن وحدیث
میں جدت پہند تھے۔ ورنہ صاف ظاہر تھا کہ جس قدر بھی قرآن وحدیث
ایس ان کا ماحول ہی مخالف ہے اور ماقبل و مابعدان کی تر وید کر دہا ہے۔
امام آخرالز مان جس کوقائم بامر اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ شخص واحد ثابت ہوتا ہو فقت استدلالیہ نے میں ایک صاف کمزوری ہے تھی کے اماد ہو تاہت ہوتا ہے کہ: ''قائم فیزو کے بھی مدی ہوئے ہیں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ: ''قائم میزد کے بعد رجعت اور بروز کے ذریعہ امام آخر الز مان مختلف مواقع اور ہروئے ہیں۔ جس کے افراد متعدد ہو سکتے ہیں اور امید دلائی جاتی ہر ہوئے ہیں۔ ویمر ہزار سال کے بعد رجعت اور بروز کے ذریعہ امام آخر الز مان مختلف مواقع اور ہروئے ہیں۔ ویمر ہزار سال کے بعد اس طرح یا کسی اور طرح ظاہر ہروئے ہیں۔ ویمر ہزار سال کے بعد اس طرح یا کسی اور طرح ظاہر ہرات کی کوئی وجہ ہوائے اس کے بیس بتائی گئی کہ ہم نے فر مادیا ہے۔ چون

ایس دو ایس اور اسلام کا دوسرے کی تقد اور مسلمہ فریقین نبی پیدا ہوئے ہیں۔ وہ سب ایک دوسرے کی تقد بین کرتے ہوئے ایک صراط متقم پرلوگوں کودعوت دیتے دہ ہیں اور اسلام کا دعویٰ ہے کہ ہیں تمام انبیاء کالتبلیم شدہ اور متفقد دستور العمل ہوں گرجرت ہے کہ فود اسلام کے اندر ہی آج اس قد رنبوت فروش پیدا ہور ہیں کہ ہرایک کی نقلیم جدا ہے۔ اصول جدا ہیں طرز تعلیم جدا ہے اور طرز معاشرت ہیں تو ایسے تا گفتہ یہ ہیں کہ بہائی مرزائی کو کا فرما نتا ہے۔ مرزائی بابی اور بہائی دونوں کو کا فرما نتے ہیں۔ صوبہ بہار کے مہدی اپنی تعلیم ہی کو مدار نجات سمجھے ہوئے ہیں اور بہائی دونوں کو کا فرما نتے ہیں۔ صوبہ بہار کے مہدی اپنی تعلیم ہی کو مدار نجات سمجھے ہوئے ہیں۔ فرمان کا مصنف کیجی مدی الوجیت اپنی ہی ہائلا ہے اور خصوصا مرزائی تعلیم پر چلنے والے جھوٹے چھوٹے حشرات الارض کی طرح اس قدر نبی پیدا ہوگئے ہیں کہ ہرایک الہام کا مدی ہے۔ مرتما شاہیہ ہے کہ یہ برساتی نبی آبی ہیں ہی ایک ایک ایک کو کاٹ کر کھا رہے ہیں اور ہرایک ہے۔ مرتما شاہیہ ہے کہ یہ برساتی نبی آبی ہی ایک اشتہار بھی دے رکھے ہیں تو اندریں حالات ہو خص اسلام چھوڑ کران میں ہے کی ایک اشتہار بھی دے رکھے ہیں تو اندریں مالات ہو خص اسلام چھوڑ کران میں سے کسی ایک غرب کو ایک اشتہار کی نبوت جب اپنے اندر تصدیق و پھر اور اسے دکھی اور کسی طوفان میں کو دا جائے اور کس لئے اسلامی اتحاد کو چھوڑ کر تفر قد اندازی اور پارٹی بین تعلی کو قداندازی اور پارٹی بین تھی وقت کی جائے؟

۲۰ منا کہ برایک ندہب میں کسی ایک ہتی کا انظار باقی ہے جواصلاح عالم کو میکن تک پہنچاہے گی۔ مگریہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ تمام ادیان عالم کے لئے ایک محصوص ہت

ہوگی۔جوقادیان یاشیراز میں رو ہوتا ہے۔وہ بمیشہ جہل مرکب کا جاتے ہیں۔ ورنہ بیہ جائز ہوگا کہ فرانس اور شاہ افغانستان بھی بہ ہندوستان اورا بریان میں مدگ ۔ ہی مہدی ،سیح ،کرش ، رشی وغیرہ ہی مہدی ،سیح ،کرش ، رشی وغیرہ مانے تو کس کواور جھوٹا مانے تو کر اورا بنی کامیا بی کی اشتہار بازی ایک تو سب سے نجات ہو سکتی ہے۔ قو سب سے خات ہو سکتی ہے۔

میں کہ قرآنی تعلیم نجات پانے ا جادوہ پیا تھےوہ خدا تک پہنچا تا۔ اصلی صورت میں دکھائی نہیں دیا پہنچ سکتا۔ گر جب ہمارے پاس تشریحات اور عملی درآ مدی تصویر قمام علمی اور عملی مجموعہ ہمارے پا منہیں ملتا۔ تشریعی تجدیدی ضرور منہیں ملتا۔ تشریعی تجدیدی ضرور علائے اسلام کا فرض ہے کہ دنیا وہ خود بھی علائے اسلام کی طرف مندم نمائی سے اپنی جان بچاسکیہ مندم نمائی سے اپنی جان بچاسکیہ مندم نمائی سے اپنی جان بچاسکیہ

تابعدار نبی جس قد پھی ہیں۔ اسلامی زبان اور قرآ نی عربی فابت ہوئے ہیں۔ شاید قدرر ویا ہواہے کہ کہیں قرآن شریف نے اپنی کمزوری چھپانے کے

ل نبوت تسلیم کرانے کے لئے قرآن مجید پیش کیا جاتا ہے کہ ہرا یک قوم رآ رہ یا ہندووں کی خوشنودی کے لئے رام چندر، کرش وغیرہ کو نبی منوایا مافی ہے کہ یورپ کا کوئی نبی نام لے کر پیش نہیں کیا جاتا ۔ کیا تفکسپر علم اس بن سکتا؟ کیا جینی جس نے کہ فرانس کے تحت وتاج کوغیبی آ واز ول آئے نبیوں سے کم ہے جواپی پیشین گوئیوں کی نشر واشاعت میں قوم رہے ہیں۔ یا وہ جماعت کوئی ان سے کم حیثیت رکھتی ہے کہ جس نے رہے کر کے تعزیرات ہند کو بھی پایئے تھیل تک پہنچادیا تھا؟ اس لئے جو سے نیش افلرر کھے تا کہ کی صحیح ستیجہ پر پہنچ سکے۔

ا میں جس قدر مسلمہ فریقین نبی پیدا ہوئے ہیں۔ وہ سب ایک ہوئے ایک صراط متقیم پرلوگوں کو دعوت دیتے رہے ہیں اور اسلام کا اسلیم شدہ اور متفقد ستور العمل ہوں۔ گرجرت ہے کہ خود اسلام کے روش پیدا ہور ہے ہیں کہ برایک کی تعلیم جدا ہے۔ اصول جدا ہیں طرز ائی کو کا فر ما نتا ہے۔ مرز ائی اس سے میں تو ایسے نا گفتہ ہہیں کہ بہائی مرز ائی کو کا فر ما نتا ہے۔ مرز ائی اس سے میں الوہیت اپنی ہی ہا نکتا ہے اور خصوصاً مرز ائی تعلیم پر چلنے والے مرق الوہیت اپنی ہی ہا نکتا ہے اور خصوصاً مرز ائی تعلیم پر چلنے والے الماض کی طرح اس قدر نبی پیدا ہو گئے ہیں کہ ہرایک الہام کا مدی ساتی نبی آپس میں بھی ایک ایک کو کاٹ کر کھار ہے ہیں اور ہرایک بن گو کو کے ایک اشتہار کو کاٹ کر کھار ہے ہیں اور ہرایک بن گو کیول کے گئی ایک اشتہار بھی دے دے کے ہیں تو اندر میں حالات ب سے کسی ایک مذہب کو اضیار کرنا چا ہے تو اس کا فرض اوّ لین ہوگا کہ وجودہ ذمانہ کی اشتہار کی نبوت جب اپنے اندر تصدیق وی پھر کے کہ موجودہ ذمانہ کی اشتہار کی نبوت جب اپنے اندر تصدیق کی کو واجائے اور کس لئے اسلامی اشحاد کو چھوڑ کر تفر قد اندازی اور پار ٹی کی کو واجائے اور کس لئے اسلامی اشحاد کو چھوڑ کر تفر قد اندازی اور پار ٹی کو واجائے اور کس لئے اسلامی اشحاد کو چھوڑ کر تفر قد اندازی اور پار ٹی

لد ہرایک فد ہب میں کسی ایک ہستی کا انظار باتی ہے جواصلاح عالم کو بکہاں سے ثابت ہوا کہ وہ تمام ادیان عالم کے لئے ایک مخصوص ہستی

ہوگی۔ جوقادیان یاشیراز میں رونماہو پکی ہے۔ ہاں پیظاہر ہے کہ جوشخص تمام علوم وفنون کا مدگی ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے اور یااس میں دیا نتداری کے اصول بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ورنہ یہ جائز ہوگا کہ ایک ہی شخص شاہ انگلتان بن کر یہ بھی کہہ دے کہ میں شاہ فرانس اور شاہ افغانستان بھی ہوں۔ مگر سخت افسوس ہے کہ ایک نہیں دو نہیں جس قدر بھی ہندوستان اورایران میں مدگی ہے۔ سب مجون فلا سفری شکل میں رونما ہوئے ہیں اور سب نے مہدی مسیح ، کرشن ، رشی وغیرہ ہونے کا دعوی کیا ہے۔ اب غیر جانبدار مسلمان ترجیح دے کرسچا مانے توکس کو اور جھوٹا مانے توکس کو ؟ سب کے اصول دعوی ایک ایک دوسرے کی تعلیط و تکفیرا یک اورائی کا میانی کی اشتہار بازی ایک ایک ایک دوسرے کی تعلیط و تکفیرا یک اورائی کا میانی کی اشتہار بازی ایک اس کے اگر 'لا نفر ق بین احد منہم ''کافیصلہ دیا جائے توسب سے نجات ہوگئی ہے۔

ن المر پرمنفق مدائے فضل وکرم سے اس وقت تمام مدعیان نبوت بھی اس امر پرمنفق آن تعلیم نحات مانے کے لئے کافی ہے اور جس طریق پر نبی اسلام علیہ الصلوۃ والسلام

میں کہ قرآئی تعلیم نجات پانے کے لئے کائی ہاورجس طریق پر نبی اسلام علیہ الصلوۃ والسلام المودہ پیا تھے وہ خدا تک پہنچا تا ہے۔ گوان لوگوں نے یہ چتمہ ضرور دیا ہے کہ اس وقت اسلامی تعلیم اصلی صورت میں دکھائی نہیں ویق یااس وقت اپنی اعلی کی وجہ سے اسلام کا پیرو ہام ترتی پڑئیں گئی سکتا۔ مگر جب ہمارے پاس قرآن شریف اپنی اصلی صورت میں موجود ہا اوراس کی اصلی تشریحات اور عملی درآ مدکی تصویریں ہمارے سامنے ہیں۔ خود عہد رسالت اور عبد خلافت راشدہ کا تماملی اور عملی اور عملی جموعہ ہمارے پاس موجود ہے تو پھراسے چھوڑ کریہ کہنا کیسے سیح ہوگا کہ اصلی اسلام نہیں مات تشریعی تجدید کی ضرورت در چیش ہے۔ اس لئے ان نبوت فروشوں کی روک تھام کے لئے علی خاسلی مالام علی اسلام کی تعلیم حاصل کریں۔ تا کہ جوفروشوں کی وہ خود وشوں کی طرف متوجہ ہوکر اصل اسلام کی تعلیم حاصل کریں۔ تا کہ جوفروشوں کی گذم نمائی سے اپنی جان بچاسکیں۔

المست خدا کی قدرت ہے کہ قادیا نی اور ایرانی نبوت کے دعوید اریاان کے ماتحت العدار نبی جس قد ہو ہیں۔ گوکسی قدر اردو فاری میں طبح آزمائی کی پھے قوت رکھتے ہیں۔ گر اسلامی زبان اور قرق فی عربی میں کہ جس پر اسلام کوآج ایک براناز ہے۔ بیسب طفل کمتب ہی ابت ہوئے ہیں۔ شاید قدرت نے ان کواس میں فوقیت حاصل کرنے سے صرف اس لئے روک دیا ہوا ہے کہ کہیں قرآن شریف کا مقابلہ نہ کرسکیس اور اس کے انجازی دعو کی کو نہ قور سکیس ایرانیوں

دیا ہوا ہے کہ جیس فر آن شریف کا مقابلہ نہ کر میں اور اس کے اعباد کی دعوی کو نہ نو تر یں۔ایر ایوں نے اپنی کمزوری چھپانے کے لئے اعباز قر آنی کا دارومدار عربی مبین کی نفظی حیثیت قرار نہیں دی اور قاریانیوں نے اپنی کمزوری کوالہام جدید کے بردہ میں چھپادیا ہے۔ کیکن حقیقت شناس طبالع اس حکمت عملی کوتا وگئی ہیں اور کہہ چکی ہیں۔

نہاں کے ماند آل رازے کرو سازند محفلہا

٣٣ ..... قرآن مجيد كى عربيت پرعهدرسالت كيتمام نصحاء وبلغاء كااتفاق تفاكه: "ماهذا قول البشر"اوركى اشدرين عرب ني بعى اس يرعمت في كرف كاموقع نبيس يايااور جو کھھآج قرآنی عربیت پراعتراضات نظرآتے ہیں۔ بیان لوگوں کے ہیں کہ جن کوخودعربیت سے دور کا واسط بھی نہیں اورمسٹر گلیڈسٹون وغیرہ نے جو کیچھ کھا ہے وہ اس خیال سے لکھا ہے کہ انگریزی بندش الفاظ کوپیش نظرر کھتے ہوئے قرآن شریف میں ایسی و یسی عبارتیں ہونی جاہمیں۔ جن كا خلاصد بي لكتاب كمتشرقين يورب كي طبع نارساك موافق قرآنى بندش نبيل بعداس لئ ان کے نزدیک قرآن کا اعجازی دعویٰ غلط ہے۔ گراس دعویٰ کی تصدیق تو تب ہوتی کہ عربی مبین میں پیلوگ بھی کوئی ایسی کتاب ہی لکھ کر پیش کرتے جو کم از کم مقامات حربری کے توازن پر ہی پوری اترتی۔اس لئے ایسے جہالت آمیزاعتراضات قابل توجہبیں ہوتے۔ بیتو ہوااعجاز قر آنی، اب اعجاز ابرانی اور قادیانی برنظر دوڑ ایئے۔کہاں تک اس میں صدافت ہے۔ادھرالہامی عبارتیں شائع ہوئیں ادھرہم عصرعلائے عربیت نے تغلیط شروع کردی۔ایک طرف اعجازی دعویٰ ہے تو دوسری طرف خالفین نے اعجاز کے بختے ادھیر کرر کھ دیتے کیکن ملا آن ست کہ بندنہ شود انہوں نے اپنا بله یوں چھڑایا کہ لوگ قرآن رہمی تو لفظی کلترچینی کرتے رہے ہیں تواس سے اس کی صداقت اور اعجاز میں کیا کوئی فرق آ گیا ہے۔ مجھی یوں کہددیا کہ خداوند تعالی تواعد انسانی کے پابندنہیں رہے ادر کسی وفت یون تعلی دکھائی کہ ہم الفاظ کواصولی زنجیروں سے رہا کرانے آئے ہیں۔ اہل وانش و کھے سکتے ہیں کہ کہاں تک یہ بہانہ سازی کارگر ہوسکتی ہے اور یہ س قدرظلم ہے کہان کے تابعداروں نے ان کو' سلطان القلم' اوراعجاز رقم بنار کھا ہے۔ مگر خداکی شان پہلقب دیتے والے بھی عربیت میں ای طرح کمزور ہیں کہ جیسے ان کے نبی کمزور تھے۔اب من ترا حاجی بگوئم تو مرا حاجي بكو، كامعامله ند بهوتو اوركيا بهو؟

۳۲ ایرانی نبی اپنی مادری زبان میں (فاری) جو کچھ لکھ گئے ہیں۔ رنگینی عبارات میں یعطولے دکھا گئے ہیں۔ ونگین عبارات میں یعطولے دکھا گئے ہیں۔ عربی لکھنے لگے وظفل مکتب سے بڑھ کریا ایک آریہ سے بڑھ کرقر آن کا مقابلہ نہیں کرسکے۔شایدا گریزی یا اردواور پنجابی لکھتے تو معلوم نہیں کیا کیا گل کھلاتے اور قادیانی نبی چونکہ پنجابی آب وجوامیں نشو ونما یا چکے تھے اور سلطنت مغلید کا زمانہ قریب تھا اور

پاقاعدہ فاری کی تعلیم بھی پانچے تھے۔ا کچئے تھے گرتا ہم شد بودا چھی اور فاصی وینے میں پورے طور پر کمزوری ظاہر کر مادری زبان یمی تھی ۔ مکران کواس سے نفا مشق کی ۔ مگر چونکہ کسی استاد نے اصلا

سس می مرجونکه می اساد سے اسد رہے۔ابر ہی عربی تو اس میں بہتیر۔ سرختیج میں ردیف وار لکھنا شروع کرد طلامت کرتی تھی کہ اس میدان میں قد میں صرف ان لوگوں کو مخاطب کیا تھا ج مشہور ہوئے کہ جوآج تک عربی میں

مرتبدد برب ہیں کہ جن کوخود عربی کا کر دیتے ہیں۔غرضکہ جب تقدیق قادیان کو اندھوں میں کا ناسردار بنے احمد میری جلد چہارم اٹھا کرد کیھئے۔قر کوقر آئی عربیت پراعتراض ہے تو تم مقعود تھا کہ قرآن مجید کی عربیت پرا اعتراضات ہے تھی کی وجہ سے پیلے اعتراضات ہے تھی کی وجہ سے پیلے اعتراضات ہے تھی کی وجہ سے پیلے سے لیکن ایک بیاہم مسلم بھی اس

ورنہ پدرم سلطان بودکو پیش نظر دھ کر ۲۵ سست اسلام کی ع عربی تھی۔جس کی وجہ سے ساری د آسانی کے ساتھ پیدا کر کے عقد اخ

ابياستياناس كياب كدقرآن مجيدكم

ان کوخود بھی اقرار ہے کہ غیرز با

الكلام نه تنفيه حالانكه ان كوالهام جم

باقاعدہ فاری کی تعلیم بھی یا چکے تھے۔اس لئے گوارانی نبی کے مقابلہ برفاری نویسی میں فیل ہو یکے تھے گرتا ہم شد بودا چھی اور خاصی جانتے تھے اور پنجابی محاورات کو فارسی عبارات میں تھسیر ویے میں پورے طور پر کمزوری طاہر کر چکے تھے۔اگر پنجانی لکھتے تو غالبًا صحیح لکھتے۔ کیونکہ ان کی مادری زبان یمی تقی مران کواس نفرت تقی اوراس کی بجائے اردو میں قلم ونثر کھنے میں پچھدن مثق کی۔ گر چونکہ کسی استاد نے اصلاح نہیں دی۔ وہی پھیسے اردواور پنجابی نماشعر کہتے رہے۔ابربی عربی تواس میں بہترے ہاتھ یاؤں مارےاور قرآنی آیات کی مرح ایرانی نبی ك تتبع ميں رديف وارلكھنا شروع كرديا۔ مگر آخر قافيه تنگ ہوااور قلم تو ڑ كر بيٹھ محكة اوران كي ضمير المامت كرتى تقى كداس ميدان ميں قدم ندر كھئے گا۔ مگران كوايك نیٰ بات سوجھی كدا بني عبارات میں صرف ان لوگوں کو مخاطب کیا تھا جوعر بی علم ادب سے ناآ شنا تھے اور مرید بھی ایسے بی اہل علم مشہور ہوئے کہ جوآج تک عربی مبین سے ناآشنا تھے اور اب بھی وہی لوگ اپنے نی کوا عجازی مرتبدد ، رب میں کہ جن کوخود عربی لکھنانہیں آتا۔ اگر لکھتے بھی بیں تو غلط سلط لکھ کر کا غذ کا منہ کا لا كردية مين فرضكه جب تصديق كندگان اورآ ويزش كنندگان عربيت سے ناآ شاتے تو بي قادیان کواندهوں میں کا ناسردار بننے کی کیوں نہ سوجمتی ۔اس نظریہ کو جانے دیجئے۔خود براہین احمد بیری جلد جہارم اٹھا کر دیکھئے۔قرآن شریف کی حمایت میں عیسائیوں کو چیلنے ویتے ہیں کہ اگرتم کوتر آنی عربیت پراعتراض ہے تو تم آؤہم ایک فرومر بی پیش کرتے ہیں۔اس سے ایک گھنشتک مُفتُلُوكرو\_تب بمسجعين ع كمعرض عيسائي بهي عربي جانة بين-اسموقعه يركويه ظاهركرنا مقعودتھا كةرآن مجيدى عربيت براعتراض كرنے والے خودعر في نبيں جانتے۔اس لئے ان ك اعتراضات بيمجى كى وجدس پيدا موسة إن اوريا ان كا دارد مدار اسلام عاد اوردشني بر ہے۔ لیکن ایک بیاہم مسلد بھی اس من میں مل ہوجاتا ہے کہ مرزا قادیانی خود بھی عربی میں قادر الكلام ند منص حالانكدان كوالهام بهي موتاتها اورقر آني معارف بيان كرنے كالبحي برا وعوىٰ تھا۔ ورنه پدرم سلطان بودکو پیش نظرر کھ کرعیسائیوں کے مقابلہ پر کسی عربی آ دمی کے خواہاں نہ ہوتے۔ ۲۵..... اسلام کی عربی زبان عبادات ومعاملات اور ضروری گفتگو یا تعارف ش عربی تھی۔جس کی وجہ سے ساری ونیا کے مسلمان ایک جگدعبادت کر سکتے تھے اور باہمی تعارف

آسانی کے ساتھ پیدا کر کے عقد اخوت پیدا کر لیتے تھے۔ گرآج کل کے پیغبروں نے اس زبان کا

الياستياناس كياب كقرآن مجيدكو يمى عربى زبان ميس ديكهناممنوع قرارد يرب بي - حالاتك

ان کوخود بھی اقرار ہے کہ غیر زبان عربی زبان کامفہوم ادا کرنے میں پورے طور پر متحمل نہیں

ری کوالہام جدید کے پردہ میں چھپادیا ہے۔لیکن حقیقت شناس طبائع در کھرچکی ہیں۔

ل کے ماند آل رازے کرو سازند مخلہا

أن مجيد كي عربيت پرعبد رسالت كے تمام فصحاء وبلغاء كا اتفاق تھا كه: ورکسی اشدترین عرب نے بھی اس پرنکتہ چینی کرنے کاموقعہ نہیں پایااور اعتراضات نظراً تے ہیں۔ بیان لوگوں کے ہیں کہ جن کوخودعربیت مِمْرُ كَلِيدُ سنون وغِيره نے جو پچھ لکھا ہے وہ اس خیال سے لکھا ہے کہ ظرر کھتے ہوئے قرآن شریف میں ایسی ویسی عبارتیں ہونی جاہئیں \_ رُقِین بورپ کی طبع نارسا کے موافق قر آنی بندش نہیں ہے۔ اس لئے کی دعوی غلط ہے۔ گراس دعویٰ کی تصدیق تو تب ہوتی کے عربی مبین ب بی لکھ کر پیش کرتے جو کم از کم مقامات حریری کے توازن پر ہی پوری . آمیزاعتراضات قابل توجهٔ میں ہوتے۔ میتو ہوا اعجاز قر آنی ، اب را یے کہاں تک اس میں صداقت ہے۔ ادھر الہامی عبارتیں شائع یت نے تغلیط شروع کر دی۔ایک طرف اعجازی دعویٰ ہے تو دوسری یخ ادهیر کرر کا دیے۔ لیکن ملا آن ست که بندنه شودانهوں نے اپنا ربھی تو لفظی نکتہ چینی کرتے رہے ہیں تو اس سے اس کی صداقت اور ہے۔ بھی ایوں کہ دیا کہ خداوند تعالیٰ قواعدانسانی کے یابند نہیں رہے لہ ہم الفاظ کواصول زنجیرول سے رہا کرانے آئے ہیں۔ اہل دانش بہاند سازی کارگر ہوسکتی ہے اور بیکس قدرظلم ہے کہ ان کے القلم' اوراعجاز رقم بنار کھا ہے۔ مگر خدا کی شان پیلقب دینے والے ور ہیں کہ جیسے ان کے نبی کمزور تھے۔اب من ترا حاجی بگوئم تو مرا

نی اپنی مادری زبان میں (فاری) جو پھھ لکھ گئے ہیں۔ رنگینی ہیں۔ عربی لکھنے لگے تو طفل محتب سے بڑھ کریا ایک آریہ سے بڑھ شایدانگریزی یا اردواور پنجابی لکھتے تو معلوم نہیں کیا کیا گل کھلاتے وجوا میں نشودنما پاچکے تھے اور سلطنت مغلید کا زمانہ قریب تھا اور ہوسکتی۔اس لئے قرآن مجید کا خالی ترجمہ خواہ کسی زبان میں دیکھ لیا جائے۔اس فرض کی ادائیگ سے قاصر ہوگا۔ مگران مرعیان نبوت کا غالبًا اصل مقصد یہی ہے کہ ندقر آن رہے ندقر آنی زبان،ند ہمارے سواکوئی عربی دان کہلائے سوجو ہم کہیں لوگ اس کوقر آن سجھ لیں۔

۲۶ ...... چنگیز خان نے مسلمانوں کو برباد کیا۔ تیمور نے خیر خواہی کی آر لے کرتورہ چنگیز خانیہ کوروائ دیا اورائی زیر عکومت میں اسلامی شرائع کی بجائے ای کورستورالعمل قرار دیا۔
جس کا اثر عالمگیر کے زمانہ تک باتی رہا۔ بعد میں ترک شیرازی نے ابنادستورالعمل قائم کر کے اس کومنسوخ کر دیا۔ جس سے سلطنت ترکیہ متاثر ہوکر اسلام کوخیر باد کہدرہی ہے اور باقی حکومتیں بھی لیبک کہنے کو تیار ہیں۔ اخیر میں بنجائی ترک نے وہ کام کیا کہ پہلوں کے فلک کوجھی یا دنہ تھا کہ بظاہر تو یہ فتوی لگا دیا کہ قرآن کا ایک شوشہ منسوخ سیجھنے والا بھی کا فرہے۔ مگرخود اس میدان میں لکے تو تھورکشی ایک مدتک مفیداور جائز ہے وغیرہ دغیرہ اور اپنے تکفیری فتو ک سے بول نے کر کرکل گئے کہ میں تکر آیا ہوں اور مجد دہوں جو چاہوں کروں۔ کوئی مجھے کا فرنہیں کہ سکتا۔ آخر بات وہی بی میں تھم بن کرآیا ہوں اور مجد دہوں جو چاہوں کروں۔ کوئی مجھے کا فرنہیں کہ سکتا۔ آخر بات وہی بی کہ کہ کہ کہ سے اسلام جدید پیش کر دیا۔ مگر ارباب بصیرت پر دوثن ہے کہ یہ سب حکمت ملیاں صرف اس لئے تھیلی ماسلام جدید پیش کر دیا۔ مگر ارباب بصیرت پر دوثن ہے کہ یہ سب حکمت ملیاں صرف اس لئے تھیلی جاتے۔ اسلام جدید پیش کر دیا۔ مگر ان شریف کا نام دنیا۔ سے مث جائے۔

ببرقدے کہ خواہی جامہ سپوش من انداز قدت راے شناسم

27 سس حلقہ بگوشان اسلام سے درخواست ہے کہ ترکی نبوت سے متاثر ہو کہ کہیں اپنااسلام نہ کھو بیٹھیں۔ کیونکہ اس نبوت کے ماننے دالے مسلمانوں کے اندرونی دشمن ہیں اور طرح کے حیاوں سے چاہتے ہیں کہ نہ قرآن دنیا میں رہے اور نہ قرآن ماننے والے ، صرف فرق اتنا ہے کہ کوئی سیدھا مشکر ہے اور کوئی فرہ دو تین چکر کھا کرا نکار پیش کرتا ہے۔ بہر حال بیا یک فتنہ ارتد ادہے کہ لفظ اسلام کو ہاتھ سے نہیں چھوڑ تا اور میٹھی چھری بن کراسلام کا گلاکا کہ رہا ہے۔

من أزيگا نگال بر گر نالم كه بامن برچه كردآل آشا كرد

۱۸ میں۔ نبوت ترکیہ کے مانے والے جس جس جگہ تھران ہیں۔وہاں پر سلمانوں کواس بے دول کے میں اس کی نظیر ال سکے اور جراا پی

شریعت شلیم کرانے بیل سا معلوم نہیں یہاں کی ترکی نر اسلام کی حامی نہیں۔ مگرا الا خالفوں کودیکھتی ہے تو مسلا آئندھیوں سے محفوظ رکھتی، تک پہنچ رہا ہے اور باقی حکا کی وجہ سے آئے دن وہال

9.....مقتبس

الصوم والصلوّ "قدكتب

والاصال وعفون اوجوهكم شطرة الملاء الاعلى و والسموات والم الصلوة في ورقة في صلوة الميت القرأة له ان يقر

مامنع عن الرو السنجاب ومادو عليكم الصلو والمرض عفا ا الحد • من لم يج

التى طالت فيه تحدث الاوقات فرادى قدرفع شریعت تسلیم کرانے میں ساراز ورخرج کررہے ہیں۔ حکومت برطانیہ کا سایہ آگر مسلمانوں پر نہ ہوتو معلوم نہیں یہاں کی ترکی نبوت کیا کیا فتنہ ارتداد پیدا کرے۔ گویہ حکومت خصوصیت کے ساتھ اسلام کی حامی نہیں۔ گراس میں اتنا وصف قابل ستائش ضرورہ کی کراغیار کے تجمر واستبداد کی تباہ کن خالفوں کو دیکھتی ہے تو مسلمانوں کو بھی بائیں آئکھ ضرور دکھ کراغیار کے تجمر واستبداد کی تباہ کن آئے دن اس حکومت کا تسلط روز افزوں بام اورج تک بہنچ رہا ہے اور باقی حکومت کی سبے ہورہی ہیں۔ جس کی وجہ سے آئے دن واستبداد سے تباہ ہورہی ہیں۔ جس کی وجہ سے آئے دان وال بازارگرم ہے۔

# ٩ .....مقتبس من الكتاب الاقدس الذي نزل على البهاء

#### الصوم والصلؤة

"قد كتب عليكم الصلوة تسع ركعات حين الزوال وفي البكور والاصبال وعيفونيا عيدة اخترى امرا في كتاب الله • وإذ اردتم الصلوة ولو اوجوهكم شطرى الاقدس (عكاء) المقام المقدس · الذي جعله الله مطاف الملاء الاعلى ومقبل اهل مدائن البقاء ومصدر الامر لمن في الارضين والسموات، والمقرالذي قدرناه لكم، انه لهو العزيز العلام، قد فصلنا الصلوة في ورقة اخرى و طوبي لمن امربه من لدن مالك الرقاب، قد نزلت في صلوة الميت ست تكبيرات من الله منزل الايات والذي عنده علم القرأة له أن يقرأ ما نزل قبلها وعفا الله عنه • لا يبطل الشعر صلوتكم ولا مامنع عن الروح مثل العظام وغيرها · البسوا السمور كما تلبسون الخزو السنجاب ومادونهما وما نهى في القرآن ولكن اشتبه على العلماء ورض عليكم الصلوة والصوم من اوّل البلوغ من كان في نفسه ضعف من الهرم والمرض عفا الله عنه قداذن الله السجود على كل طاهرو رفعنا عنكم المحد · من لم يجد الماء يذكر خمس مرأت بسم الله الاطهر الاطهر والبلد ان التي طالت فيها الليالي والايام فليصلوا بالساعات والمشاخص التي فيها تحدث الاوقات عفونا عنكم صلؤة الايات اذا ظهرت كتب عليكم الصلوة فرادي قد رفع عنكم حكم الجماعة الا في صلوة الميت عفا الله عن النساء

مجید کا خالی ترجمه خواه کسی زبان میں دیکھ لیا جائے۔اس فرض کی ادائیگی یان نبوت کا غالبًا اصل مقصد یہی ہے کہ نہ قر آن رہے نہ قر آنی زبان ، نہ کہلائے سوجوہم کہیں لوگ اس کوقر آن سمجھ لیں۔

بھیرخان نے مسلمانوں کو برباد کیا۔ تیمور نے خیرخواہی کی آڑ لے کرتورہ پی فی زیر حکومت ہیں اسلامی شرائع کی بجائے ای کودستورالعمل قرار دیا۔
جگ باتی زہا۔ بعد ہیں ترک شیرازی نے اپنادستورالعمل قائم کر کے اس بےسلطنت ترکیہ متاثر ہوکراسلام کوخیر باد کہدرہی ہاور باقی حکومتیں بھی بیٹ بنجا بی ترک نے دہ کام کیا کہ پہلوں کے فلک کوبھی یا دنہ تھا کہ بظاہر الکی شوشہ منسون سیجھنے والا بھی کافر ہے۔ گرخوداس میدان میں نکلے تو الیک شوشہ منسون سیجھنے والا بھی کافر ہے۔ گرخوداس میدان میں نکلے تو ورجا کرنے ہو جہاد منسون ہے۔ دبی زبان سے سود جائز کر ڈالا اور اعلان کر دیا کہ جہاد منسون ہے۔ ورجوں جو چاہوں کروں۔ کوئی جھے کافرنہیں کہ سکتا۔ آخر بات وہی بنی روہوں جو چاہوں کروں۔ کوئی جھے کافرنہیں کہ سکتا۔ آخر بات وہی بنی روہوں جو چاہوں کروں۔ کوئی جھے کافرنہیں کہ سکتا۔ آخر بات وہی بنی روہوں جو چاہوں کروں۔ کوئی جھے کافرنہیں کہ سکتا۔ آخر بات وہی بنی روہوں جو چاہوں کروں۔ کوئی جھے کہ بیرسب حکمت عملیاں صرف اس لئے کھیلی میں جائے۔

قدے کہ خواہی جامہ میپوش انداز قدت راہے شناسم میگوشان اسلام سے درخواست ہے کہ ترکی نبوت سے متاثر ہو کر کہیں ماس نبوت کے ماننے والے مسلمانوں کے اندرونی دشمن ہیں اور طرح بیں کہ ندقر آن دنیا میس رہے اور ندقر آن ماننے والے ،صرف فرق مادر کوئی ذرہ دو تین چکر کھا کر انکار پیش کرتا ہے۔ بہر حال یہ ایک فتنہ دسے نہیں چھوڑ تا اؤر میٹھی چھری بن کراسلام کا گلاکاٹ رہاہے۔

ازبیگا نگال ہر گز ننالم بامن ہرچہ کردآں آشا کرد پرکیدے مانے والےجس جس جگہ حکمران ہیں۔وہاں پرم

برکیہ کے مانے والے جس جس جگہ حکران ہیں۔ وہاں پر مسلمانوں اب کہ تاید ہی ونیا کے کسی کونے میں اس کی نظیر مل سکے اور جبر أاپنی

حين ما يجدن الدم الصوم والصلوة · ولهن ان يتوضان ويسحن خمسا وتسعين مرة من زوال الني زوال "سبحان الله ذي الطلعة والجمال" ولكم ولهن في الاسفار اذانزلتم واسترحتم مكان كل صلؤة سجدة واحدة وانكر وافيها سبحان الله ذي العظمة والاجلال والموهبة والافضال · والعاجز يقول سبحان الله ، بعد اتمام السجود لكم ولكن أن تقعدوا على هيكل التوحيد وتقولو اثماني عشرة مرة سبحان الله ذي الملك والملكوت ، يا قلم الا على قل يا ملا الانشاء قد كتبنا عليكم الصيام ايا ما معدودات (من اوّل مارس الى تاسع عشرمنه) وجعلنا النور وزعيدا لكم (حادى عشرين فارس) اجعلوا الايام لزائدة عن الشهور قبل شهر الصيام عيدا (كل شهر تسعة عشريوما والشهور ايضأ تسعة عشر فصارت ايام السنة ثلثماية واحد اوستين يـومـا والملحق به لتكميل السنة اربعة ايام وبعداربع سنين خمسة ايام • فهذه الايام ايام زائدة كل سنة قبل مارس) انما جعلناها مظاهر الهاء • لذاما تحدت بحدود السنة والشهور ينبغي لاهل البهاءان يطعموا فيها انفسهم وذوى القربئ ثم الفقراء والمساكين ويهللنويسبحن ويمجدن ربهم ا واذ تمت ايام الاعطاء قبل الامساك فليد خلن في الصيام ليس على المسافر والمريض والحامل والمرضع من حرج كفوا انفسكم عن الاكل والشرب من الطلوع الى الافول • قد كتب لمن دان الله أن يغسل يديه ثم وجهه ويقعد مقبلًا الى الله ويذكر خمسا وتسعين مرة الله ابهى كذلك الصلوة • حرم القتل والزنا والغيبة والافتراء"

#### المواريث

"قد كتبنا المواريث على عدد الزاء منها ، منها قدر لذرياتكم من كتاب الطاء على عدد المقت وللازواج من كتاب الهاء على عدد التاء والفاء وللباء من كتاب الراء على عدد التاء والكاف ، وللامهات من كتاب الواو على عدد السميع وللاخوان من كتاب الهاء عدد السين وللاخوات من كتاب الدال عدد الراء والميم وللمسلمين من كتاب الجحيم عدد القاف والفاء ، انا سمعنا ضجيج الذريات في الاصلاب اذا ما نقصت ما لهم ونقضا عن الاخرى ، من

مأت ولم يكن له ورثة ترجع حق في الايتام والارامل وما ينتفعوا المادونها عما حددنى الكتاب يرابيت العدل والذي لم يكن من يرث وبناتهما فلهم الثلثان والاللاعمام ومن مأت ولم يكن له من الذين نز من الذكر ان دون الاناث والورا من الذكر ان دون الاناث والورا الشراكة ثم عينو اللامين حقامه الله والديون والتجهيزو حمل الله والديون والتجهيزو حمل تعتدوها بأهواء انفسكم"

بيت العدل

"قد كتب الله على الا ويجتمع فيه النفوس على ع مصالح العباد، عمروا بيوتكم با الها لا بالصور والامثال، قد النساء، وجب على كل واحد الا نفس العبادة، لا تضيعوا اوقاة الايادى، ليس لا حد ان يستغفر جاء الوعد والموعود اختلف الذ التقدس وتكفير المدعى

"والاوهام · من الناس قل من انت يا ايها الغافل العرا قل يا ايها الكذاب تالله ما عندك

م الصوم والصلوة ، ولهن أن يتوضان ويسحن خمسا ال الى زوال "سبحان الله ذى الطلعة والجمال" ولكم زلتم واسترحتم مكان كل صلؤة سجدة واحدة واذكر ني العظمة والاجلال والموهبة والافضال ، والعاجز بعد اتمام السجود لكم ولكن ان تقعدوا على هيكل ى عشرة مرة سبحان الله ذى الملك والملكوت ، يا قلم نشاء قد كتبنا عليكم الصيام ايا ما معدودات (من اوّل سرمنه) وجعلنا النور وزعيدا لكم (حادى عشرين م لزائدة عن الشهور قبل شهر الصيام عيدا (كل شهر ور ايضاً تسعة عشر فصارت ايام السنة ثلثماية واحد ق به لتكميل السنة اربعة ايام وبعداربع سنين خمسة ائدة كل سنة قبل مارس) انما جعلناها مظاهر الهاء٠ د السنة والشهور ينبغي لا هل البهاء أن يطعموا فيها م الفقراء والمساكين ويهللنويسبحن ويمجدن ربهم، قبل الامساك فليد خلن في الصيام ليس على المسافر المرضع من حرج كفوا انفسكم عن الاكل والشرب من قد كتب لمن دان الله ان يغسل يديه ثم وجهه ويقعد خمسا وتسعين مرة الله ابهي كذلك الصلوة • حرم

مواريث على عدد الزاء منها · منها قدر لذرياتكم من المقت وللازواج من كتاب الهاء على عدد التاء والفاء في عدد التاء والكاف · وللامهات من كتاب الواو على ن كتاب الهاء عدد السين وللاخوات من كتاب الدال مين من كتاب الجحيم عدد القاف والفاء · انا سمعنا عملاب اذا ما نقصت ما لهم ونقضا عن الاخرى · من

مأت ولم يكن له ورثة ترجع حقوقهم الى بيت العدل يصرفوا امناء الرحمن في الايتام والارامل وما ينتفعوا به جمهور الناس وللذى له ذرية مالم يكن مادونها عما حددنى الكتاب يرجع الثلثان مما تركه الى الذرية والثلث الى بيت العدل والذى لم يكن من يرثه وكان له ذوالقربى من ابناء الاخ والاخت وبناتهما فلهم الثلثان والاللاعمام والاخوال والعمات والخالات من بعدهم وبعدهن لا بيائهم وابنائهن وابنائهم وبناتهن والثلث يرجع الى مقرالعدل ومن مأت ولم يكن له من الذين نزلت اسمائهم من القلم الاعلى ترجع الاموال كلها الى المقر المذكور جعلنا الدارالمسكونة والالبسة المخصوصة للذرية من الذكر أن دون الاناث والوراث، والذى مأت في ايام والده وترك ذرية ضعافا سلمو امالهم الى الامين ليتجرلهم الى أن يبلغوا اشدهم والى محل ضعافا سلمو امالهم الى الامين ليتجرلهم الى ان يبلغوا اشدهم والى محل الشراكة ثم عينو اللامين حقا مما حصل من التجارة كل ذلك بعد اداء حق تعدوها باهواء انفسكم "

#### بيت العدل

"قد كتب الله على اهل كل مدينة ان يجعلوا فيها بيت العدل، ويجتمع فيه النفوس على عدد البهاء، وان ازداد لا بأس ويشاورو افى مصالح العباد، عمروا بيوتكم باكمل مايمكن فى الامكان وزينوها بما ينبغى لها لا بالصور والامثال، قد حكم الله لمن استطاع منكم حج البيت دون النساء، وجب على كل واحد الاشتغال بامر من الصنائع، وجعلنا اشغالكم نفس العبادة، لا تضيعوا اوقاتكم بالبطالة والكسالة قد حرم عليكم تقبيل الايادى، ليس لا حد ان يستغفر عند احد، توبوا الى الله تلقاء انفسكم، لما جاء الوعد والموعود اختلف الناس وتمسك كل حزب بمالديه من الظنون" التقدس وتكفير المدعى النبوة

"والاوهام من الناس من يقعد صف النعال طلبا اصدر الجلال وقل من انت يا ايها الغافل العرار ومنهم من يدعى الباطن وباطن الباطن ولل عنه من القشور تركناها لكم كما تترك العظام

''لا يحقق الاصحار الأبا من الـذهـب الابريز والقرى هي م يتجاوز من خمسة وتسعين مثقالا ان يجعل ميقاتا الصاحبة في اية بعذر حقيقي فله ان يخبر قرينة مات فلها تربص تسعة اشهرو بعدا فانه يحب الصابرات والصابري والعد لين لها أن تلبث في البيد فيما تختاروان حدث بينهما كدورة كأملة • لعل تسطع عليهما رأئحة ا عما عملتم بعد طلقات ثلث. والذي كل شهر مالم تستحصن والذي ساه فله أن ياتيها نفقة سنة كاملة وير بيدامين ليبلغها الى محلها • والت ايام تربصها - قدحرم عليكم بيع ال حكم الله بالطهارة على ماء الذ **بالثلاث ا**ياكم ان تستعملواماء تا أي حكم دون الطهاره عن كل اشياء **وتغسيل** ماتغير بالغبار وكيف ا كسائه وسخ انه لا يصعد دعائه الىٰ قد عفا الله عنكم مانزل في الب العلوم ما ينفعكم لا ماينتهي الى الم **البابية** باحرق جميع ما نزل قبله من إِنْ يغزل الكتاب الاقدس على ا البَّيان فهذا هو من الاحكام المنسو.

النكاح والطلاق

للكلاب · من يدعى قبل اتمام الف سنة كاملة انه كذاب مفتر · نسال الله بان يؤيده على الرجوع ان تاب، وان اصريبعث عليه من لا يرحمه من ياول من الاية اويفسرها بغير ما نزل في الظاهر انه محروم من الروح ، يا اهل الارض اذا غربت شمس جمال قوموا على نصرة امرى وارتفاع كلمتى بين العالمين أنا معكم من كل الأحوال وبنصركم بالحق أنا كنا قادرين • لا تجرعواني المصائب لا تحلقوا روسكم قد زينها الله بالشعر ، ولا ينبغي ان يتجاوز عن الأذن، قد كتب على السارق النفى والحبس، وفي الثالث فاجعلوا على جبينه علامة يعرف بها ، من ارادان يتعمل اوفي الذهب والفضة لا بأس به اياكم أن تنغمس أياديكم في الصحاف والصحان · تمسكوا بالنظافة في كل الاحوال كتب على كل اب تربية ابنه وبنته بالعلم والخط ودونهما • والذي ترك ما امر به فعلم الامناء ان يا خذوا منه ما يكون لازما لتربيتهما أن كان غنيا والأيرجع ألى بيت العدل · أن الذي ربي أبنه اوابنا من الابناء كانه ربى احد بنائى عليه بهائى ، قد حكم الله لكل زان وزانية دية مسلمة الى بيت العدل وهي تسعة مثا قيل من الذهب ان عادمرة اخرى عردوا بضعف الجزاء، أنا حللنا لكم أصغاء الأصوات والنغمات، أياكم ان يخرجكم الاصغاء عن شان الادب والو قار ٠ قد ارجعنا ثلث الديات الى مقر العدل . يا رجال العدل كونوا رعاة اغنام الله واحفظوهم عن الذئاب الذين ظهروا بالاثواب، إذا اختلفتم في أمرنا رجعوا الى الله مادامت الشمس مشرقة من افق هذه السماء ، وإذا غربت ارجعوا الى ما نزل من عندالله ، أما الثجاج والضرب مختلف احكامها باختلاف مقاديرها لكل مقدارية معينة لو نشاء نفصلها بالحق وعدا من عندنا • قدرتم عليكم الضيافة في كل شهرمرة واحدة ولـوبالماء • ايلكم ان تفرقوا اذا ارسلتم الجوارح الى الصيدا ذكروا اسم الله اذاً يحل ما اسكن لكم ولوتجدوه ميتا من احرق بيتا متعمدا فاحرقوه ومن قتل نفسا عامدافا قتلوه • ان تحكموا لهما حبسا ابديا لا باس عليكم كتب الله عليكم النكاح اياكم ان تتجاوزوا من الاثنتين انه قد حدد في البيان برضاء الطرفين انا لا زدياد المحبة علقناه باذن الابوين"

#### النكاح والطلاق

"لا يحقق الاصحار الابالا مهار · قد قدر للمدن تسعة عشر مثقالا من الـذهب الا بريز والقرى هي من الفضة ٠ ومن اراد الزياده حرم عليه ان يتجاوز من خمسة وتسعين مثقالا • قد كتب لكل عبدار ادالخروج من وطنه ان يجعل ميقاتا الصاحبة في اية مدة ارادان اتى وفي بالوعد • وان يعتذر بعذر حقيقى فله أن يخبر قرينة ولكون في غاية الجهد للرجوع اليها وأن مات فلها تربص تسعة اشهرو بعد اكمالها لاباس عليها باختلا الزوج صبرت فأنه يحب الصابرات والصابرين وأن أتاها خير الموت أوالقتل بالشياع والعد لين لها ان تلبث في البيت اذا مضت اشهر معدودات فلها الاختيار فيما تختاروان حدث بينهما كدورة ..... ليس له ان يطلقها وله ان يصبر سنة كاملة · لعل تسطع عليهما رأتحة المحبة والافلا بأس بالطلاق · قدنهي الله عما عملتم بعد طلقات ثلث والذي طلق له الاختيار الى الرجوع بعد انقضاء كل شهر مالم تستحصن والذي سافر وسافرت معه ثم حدث بينهما الاختلاف فله أن ياتيها نفقة سنة كاملة ويرجعها الى مقرها الذى خرجت عنه أويسلها بيدامين ليبلغها الى محلها، والتي طلقت لما ثبت عليها منكر لا نفقة عليها ايام تربصها وقد مرم عليكم بيع العبيد والاماء لا يعترض احد على احد وقد حكم الله بالطهارة على ماء النطفة طهروا كل مكروه بالماء الذي لم يتغير بـالثـلاث· ايـلكم ان تستعملواماء تغير بالهواء وبشتى آخر· قدرفع الله عنكم حكم دون الطهاره عن كل اشياء وعن ملل اخرى • وحكم باللطافة الكبرى وتغسيل ماتغير بالغبار وكيف الأوساخ المنجمدة ودونها · والذي يرى في كسائه وسخ انه لا يصعد دعائه الى الله · استعملوا ماء الودوثم العطر الخالص قد عفا الله عنكم مانزل في البيان من محوالكتب قد اذناكم أن تقرُّ وأمن العلوم ما ينفعكم لا ماينتهي الى المجادلة (اعلم ان البيان نزل على الباب وامر البابية باحرق جميع ما نزل قبله من الكتب وتعطيلها اومازاحمه من العلوم الي ان ينزل الكتاب الاقدس على البهاء وينسخ ما شاء من الاحكام ما جاء في البيان فهذا هو من الاحكام المنسوخة)''

نه كذاب مفتر ، نسال الله بان عليه من لا يرحمه من ياول من انه محروم من الروح ، يا اهل سرة امرى وارتفاع كلمتي بين ركم بالحق اناكنا قادرين . لا نها الله بالشعر . ولا ينبغي ان النفي والحبس • وفي الثالث ن ارادان يتعمل اوفى الذهب بكم في الصحاف والصحان. ، اب تربية ابنه وبنته بالعلم مناءان يا خذوا منه ما يكون ت العدل ١ ان الذي ربي ابنه بهائى • قد حكم الله لكل زان مثاقيل من الذهب ان عادمرة لم الاصوات والنغمات . اياكم المعنا ثلث الديات الى مقر واحفظوهم عن الذئاب الذين لْ الله مادامت الشمس مشرقة نزل من عندالله ، اما الثجاج لكل مقدارية معينة لو نشاء يافة في كل شهرمرة واحدة ن الصيدا ذكروا اسم الله اذآ امتعمدا فاحرقوه ومن قتل ديا لا باس عليكم كتب الله وقد حدد في البيان برضاء

#### نداء التبليغ

"يا معشر الملوك قداتي الملك توجهوا الى وجه ربكم قد نزل الناموس الاكبر اتت الساعة وانشق القمر · لا نريد ان نتصرف في ممالك بل جئنا التصرف القلوب، طوبي لملك قام على نصرة امرى في مملكتي وانقطع عن سوائى انه من اهل السفينة الحمراء، ينبغى لكل ان يعزروه ويوقروه وينصروه ويامك النسمة كان مطلع الاحدية في سخن عكاء اذمررت وما سألت عنه ، قد اخذتنا الاخر ان تملأ اخشانا تدور لا سمنا ولا تعرفنا امام وجهك يا ملك برلين اسمع النداء من هذا الهيكل انه لا اله الا انا الباقى الفرد القديم واذكر من كان اعظم شانامنك اين هوانه نبذ لوح الله ورائه انه اخذته الذلة · يا ملوك امريكا اسمعوا ما تغن به الورقاء على غضن البقاء انه لا اله الا انا قدر ظهر الموعود في هذا المقام المحمود أن بقاء نهيرلكم يا معشر الامراء اسمعوا ما ارتفع من الكبرياء انه لا اله الا انا يا معشر الروم نسمع فيكم صوت البوم يا ايتها النقطة الوقعة في شاطئ البحرين نرى فيك الجاهل يحكم على العاقل · سوف تفنى ورب البرية وتنوح البنات والارامل والقبائل ، يا شواطئ نهر الرين قدر ايناك مقطاة بـالـدمـاء ونسـمـع حنين البرلين ولوانها اليوم في غرمبين· يا ارض الطعاء افرحى بماولد فيك مطلع الظهور سوف تنقلب فيك الامور ويحكم عليك وجمهور الخاس ، يا ارض الخاء طوبي ليوم تنصب رايات الاسماء باسمى الابهى . يومئذ يفرح المخلصون وينوح المشركون . يا بحر الاعظم رش ما المرت به وزين به هياكل الانام والذي تملك ما ية مثقال من الذهب فتسعة عشرة مثقالالله . فذلك تطهير اموالكم . يا معشر العلماء لا تزنوا كتاب الله بما عندكم من القواعد والعلوم"

#### المعاملات

"توجهو اياقوم الى البقعة الحمراء فيها تنادى سدرة المنتهى انه لا الله الا انا و يا معشر العلماء هل يقدر احد منكم ان يستن معى في ميدان المكاشفة والعرفان والحكمة والتبيان والمكاشفة والعرفان والحكمة والتبيان والمدارس اسمعوا

مـايـدعوكم به هذا الامي الي الله ماء يحيط هيا كلكم في كل المستعمل لايجوز اتركوها وا پرِ فیه ، حرمت علیکم ازدواج امها لا حبدان يحرك لسانه امام الناس بنى لذكر الله اوفى بيته قد فره الى العيدين الاعظمين الاوّل ايا. فينه من بشر الناس بعد الاسم ( حذاق من الاطباء قد كتب الله عا مما لا عبدل ليه وطوبي لمن تو لذكر الله في الاسحار ذاكرا ما الله • الذين يتلون آيات الرحم ملكوت السماء والارضين كلمتي والذي يتكلم بغير ما نزل المختلفة ليبلغ شرق الأرض العقل وينوا رؤسكم باالاما

بالصدق وهنالكم بطراز الا

الأداب وتنجعله من الارذليين

يخفعكم في امرالله ان عدة الش

البلور والاحجار الممتنعة ار

المنقوشة في اصابعهم، يكت

بينهما وكان الله على كل شئى ا

وما بينهما وكان الله لكل شئي ع

**وله**ن · قد بـدات من الله ورجـ

الرحمن الرحيم • أن تكفنوه

يستطيع يكتفي بواحدة منهماء

الملوك قداتي الملك توجهوا الى وجه ربكم قد نزل الساعة وانشق القمر ، لا نريد أن نتصرف في ممالك بل قلوب، طوبى لملك قام على نصرة امرى في مملكتي ئى انه من اهل السفينة الحمراء ، ينبغى لكل ان يعزروه وه · يا ملك النسمة كان مطلع الاحدية في سخن عكاء غه ، قد اخذتنا الاخران تملأ اخشانا تدور لا سمنا ولا با ملك برلين اسمع النداء من هذا الهيكل انه لا اله الا انا م، اذكر من كان اعظم شانامنك اين هوانه نبذ لوح الله إلى المركم المعواما تغن به الورقاء على غضن انا قدر ظهر الموعود في هذا المقام المحمود أن بقاء الامراء اسمعوا ما ارتفع من الكبرياء انه لا اله الا إنا يا ع فيكم صوت البوم يا ايتها النقطة الوقعة في شاطئ ، الجاهل يحكم على العاقل · سوف تفنى ورب البرية ارامل والقبائل ، يا شواطئ نهر الرين قدر ايناك مقطاة نين البرلين ولوانها اليوم في غرمبين • يا ارض الطعاء ك مطلع الظهور سوف تنقلب فيك الامور ويحكم عليك يا ارض الخاء طوبي ليوم تنصب رايات الاسماء باسمى ح المخلصون وينوح المشركون • يا بحر الاعظم رش ما مياكل الانام والذي تملك ما ية مثقال من الذهب فتسعة خلك تطهير اموالكم · يا معشر العلماء لا تزنوا كتاب الله د والعلوم''

اقوم الى البقعة الحمراء فيها تنادى سدرة المنتهى انه لا مر العلماء هل يقدر احد منكم ان يستن معى فى ميدان مان والحكمة والتبيان انا مادخلنا المدارس اسمعوا

مايدعوكم به هذا الأمي الى الله · قد كتب عليم تقليم الاظفار والد خول في ماء يحيط هيا كلكم في كل اسبوع وتنطيف ابدانكم ادخلوا ماء بكر او المستعمل لا يجوز اتركوها والذي يصب على بدنه الماء يكفي عن الدخول فيه ، حرمت عليكم ازدواج امهاتكم ونستحيى ان نذكر حكم الغامان • ليس لا حدان يحرك لسانه امام الناس اذ تمشى في الطرق والاسواق بل في مقام بنى لذكر الله اوفى بيته قد فرض لكل نفس كتاب الوصية ، انتهت الاعياد الى العيدين الاعظمين الاوّل ايام فيها تجلى الرحمن واليوم الاخريوم بعثنا فيه من بشر الناس بعد الاسم (اوّل مارس واخره) اذا مرضتم فارجعوا الى حذاق من الاطباء قد كتب الله على كل نفس ان يحضر لدى العرش بما عنده مما لا عدل له • طوبي لمن توجه الى مشرق الافكار وهو كل بيت الله بني لذكر الله في الاسحار ذاكرا مستغفراً • اذا دخل يقعد صامتاً لا صغاء ايات الله · الذين يتلون آيات الرحمن باحسن الالحان يدركون منهاما لا يعادله ملكوت السماء والارضين ، يا قوم انصروا صفياي الزي قاموا بارتفاع كلمتي والذي يتكلم بغير ما نزل فانه ليس مني به اذن الله ان يتعلم الالسن المختلفة ليبلغ شرق الارض وغربها ليس للعاقل أن يشرب مايذهب به العقل ، زينوا رؤسكم باالامانة والوداء وقلوبكم برواء التقوى والسنتكم بالصدق وهنالكم بطراز الادب أن الحرية تخرج الانسان عن شئون الاداب وتجعله من الارذلين · حرم عليكم السوال في البيان فاسئلوا ما ينفعكم في امرالله أن عدة الشهور تسعة أشهر • حكم الله دفن الأموات في البهلور والاحجار الممتنعة اوالاخشاب الصلبة اللطيفة ووضع الخواتيم المنقوشة في أصابعهم و يكتب للنساء فيهالله ملك السموات والارض وما بينهما وكان الله على كل شئى قديرا وللرجال لله ما في السموات والارض وما بينهما وكان الله لكل شئى عليما · لوينقش مانزل في الحين انه خيرلهم ولهن • قد بدات من الله ورجعت اليه منقطعا عما سواه ومتمسكا باسمه الرحمن الرحيم، أن تكفنوه في خمسة أثواب من الحرير أوالقطن من لا يستطيع يكتفي بواحدة منهما حرم عليكم نقل الميت ازيد من مسافة ساعة من المدينة • اسمعوا فداء مالك الاسماء من شطر سبحنه الاعظم انه لا اله الا انا • ارفعن البيتين في المقامين جبل كرمل والمقامات التي استقر فيها عرش الرحمن • ياملاء البيان انما القبلة من يظهر الله متى ينقلب تنقلب الى ان يستقر من اقر من اياتي خبر له من ان يقرأ كتب الاولين والاخرين • عاشروا مع الاديان بالروح والريحان اياكم ان تدخلوا بيتا عند فقدان صاحبه الا بعد اذنه وان تاخذكم حمية الجاهلية في البرية • قد كتب عليكم تزكية القلوب وما دونها بالزكوة سوف نفصل لكم نصابها • لا يحل السوال ومن يسئل حرم عليه العطاء قد كتب على الكل ان يكسب والذي عجز فللو ومن يسئل حرم عليه العطاء قد كتب على الكل ان يكسب والذي عجز فللو من يحزن احد افله ان ينفق تسعة عشر مثقالا من الذهب لا ترضوا لاحد ما لا ترضونه لا نفسكم اتلوا ايات الله في كل صباح ومساء • لا يغيرنكم كثرة القرأة والاعمال • علموا ذر ياتكم ليتروا الواح الرحمن • كتب عليكم تجديد اسباب البيت بعد تسع عشرة سنة والذي لم يستطع عفا الله عنه اعنلوا ارحكم كل يوم في الصيف و في الشتاء كل ثلاثة ايام مرة واحدة من اعتاظ البيات بعد تسع عشرة سنة والذي لم يستطع عفا الله عنه اعنلوا المساب البيت بعد تسع عشرة سنة والذي لم يستطع عفا الله عنه اعنلوا المساب البيت بعد تسع عشرة سنة والذي لم يستطع عفا الله عنه اعنلوا المساب البيت بعد تسع عشرة سنة والذي لم يستطع عفا الله عنه اعتلوا المساب البيت بعد تسع عشرة سنة والذي لم يستطع عفا الله عنه اعتلوا المساب البيت بعد تسع عشرة سنة والذي لم يستطع عفا الله عنه اعتلوا المدا له المدا المد

من يحزن احد افله ان ينفق تسعة عشر مثقالا من الذهب لا ترضوا لاحد ما فيافى الامور منصفا فى الجمع القرأة والاعمال علموا ذرياتكم ليتروا الواح الرحمن . كتب عليكم تجديد النظامة سراجا للهموم فرحا السباب البيت بعد تسع عشرة سنة والذى لم يستطع عفا الله عنه اعنلوا الرجلكم كل يوم فى الصيف وفى الشتاء كل ثلاثة ايام مرة واحدة من اعتاظ طراز اولبيت الاخلاق عرشا المنابر ، من اراد التلاوة فليقعد على الكرسى الموينوع على السرير ، قد المنابر ، من اراد التلاوة فليقعد على الكرسى الموينوع على السرير ، قد

نفسأ خطأفله دية ماية مثقال

الارض وكنذلك من التخطوط

ليس مني • يا أهل الأرض لا تج

الاقدس الذي انزله الرحمن لا

راقد اقد هزنی هزنی نسیم یو

عنه ، ينا بنديع كن في النعمة ،

''فـاصبـروا اوتعسكوا

سبيل الله'''

وقائم الاحوال

احب الله الجلوس على السرير والكراسى، حرم عليكم الميسر الأفيون، أولا تتبعوا كل مشرك مرتاب، تا اياكم ان تستعملوا ما تكسل به هياكلم ويضرا بدانكم، اذا دعيتم الى العين شفقتى ناح قلبى بما المولائم والعزائم اجيبو، حرم عليكم حمل الآت الحرب الاحين الفروره

واحل لكم لبس الحرير، قدرفع الله عنكم حكم الحدو اللباس واللحى، يا المقاطلي وسماء كرمى الذي احاط الرض الكاف والراء سوف يظهر الله فيك اولى باس شديد يذكرونني المقاطر الله فيك اولى باس شديد يذكرونني المقاطر الله فيك اولى المقاطرة المناهبية والمعشر المناهبية المناهبية والمعشر المناهبية والمعسرة المناهبية والمعسرة المناهبية والمعسرة المناهبية والمعسرة المناهبية والمعسرة المناهبية والمناهبية والمعسرة المناهبية والمناهبية والمعسرة المناهبية والمناهبية والمناه

باستقامة ، اذكروا الشيخ محمد حسن لما ظهر الحق اعرض عنه ، يا معشر التفع فيها ندا ابن مريد العلماء لا تكونوا سبب الاختلاف اذكرو الكريم اذدعوناه الى الله استكبر المناء وان اخذته زبانية العذاب يا ملا البيان انا دخلنا مكتب الله اذانتم

راقدون · قد احطنا الكتاب قبل كن قد خلق الله ذلك المكتب قبل خلق الموعود · ان ياتكم فاسق بكتاب

السموات والارضين • لا تحملوا على الحيوان ما يعجز عن حمله • من قتل

اء مالك الاسماء من شطر سبحنه الاعظم انه لا اله الا في المقامين جبل كرمل والمقامات التي استقر فيها البيان انما القبلة من يظهر الله متى ينقلب تنقلب اليٰ ن اياتي خبر له من ان يقرأ كتب الاولين والاخرين ٠ بالروح والريحان اياكم ان تدخلوا بيتا عند فقدان ن تاخذكم حمية الجاهلية في البرية • قد كتب عليكم ا بالزكوة سوف نفصل لكم نصابها . لا يحل السوال العطاء قد كتب على الكل ان يكسب والذي عجز فللو إله ما يكفيه • قد منعم عن الجدال والنزاع والضرب ينفق تسعة عشر مثقالا من الذهب لا ترضوا لاحد ما تلوا ايات الله في كل صباح ومساء الا يغيرنكم كثرة اذرياتكم ليتروا الواح الرحمن ، كتب عليكم تجديد مع عشرة سنة والذي لم يستطع عفا الله عنه اعتلوا· ميف وفي الشتاء كل ثلاثة ايام مرة واحدة من اعتاظ ن والذي يزجركم لا تزجروه قد منعم عن الارتقاء الي ا لاوة فليقعد على الكرسي الموينوع على السرير·قد لى السرير والكراسي - حرم عليكم الميسر الافيون -ما تكسل به هيا كلم ويضرا بدانكم ١ اذا دعيتم الى ببو٠ حرم عليكم حمل الآت الحرب الاحين الفروره ر · قدر فع الله عنكم حكم الحدو اللباس واللحي · يا وف يظهر الله فيك اولئ باس شديد يذكرونني بيخ محمد حسن لما ظهر الحق اعرض عنه ٠ يا معشر ب الاختلاف اذكرو الكريم اذدعوناه الىٰ الله استكبر العذاب يا ملا البيان انا دخلنا مكتب الله اذانتم

الكتاب قبل كن قد خلق الله ذلك المكتب قبل خلق

لا تحملوا على الحيوان ما يعجز عن حمله ٠ من قتل

نفسا خطأفله دية ماية مثقال من الذهب اختاروا لغة ليتكلم بها من على الارض وكذلك من الخطوط قد حرم عليكم شرب الافيون والذي شرب ليس منى ويا أهل الارض لا تجعلوا الدين سببا للاختلاف تمسكوا بالكتاب الاقدس الذي انزله الرحمن لا تسبوا احد وان ليسبكم احد ويمسكم ضرفى سبيل الله"

#### وقائع الاحوال

"فاصبروا اوتمسكوا بما ينتفع به انفسكم واهل العلم يا ربكنت راقد اقد هزني هزني نسيم يوم ظهورك وانا ايقطني والمنئ ماكنت غافلا عنه ، يا بديع كن في النعمة منفقا وفي فقدها شاكر افي الحقوق امينا في الوجه طلقا وللفقراء كنزاللاغنيا عنها صحا للمنادى مجيبا في الوعدو فيافي الامور منصفا في الجمع صامتا في القضاء عادلا للانسان خاضعاً في الظلمة سراجا للهموم فرحا للظلمان بحر اللمكروب بلحا بلظلوم ناصر اوعضداو ظهرافي الاعمال متقيا للغريب وطنا للمريض شفاء للمستجير حصنا للضرير بصرالمن ضل صراط ولوجه الصدق جمالا ولهيكل الامانة طراز اولبيت الاخلاق عرشا لجسد العالم روحا لجنود العدل رايه ولا فق الخير نور اوللارض الطيبة رذا ذوالبحر العلم فلكا لسماء الكرم نجما وبراس الحكمة أكليلا للجبين الدهر بياضا ولشجر الخضوع ثمراء أتقوأ ولا تتبعوا كل مشرك مرتاب متالله لقد صعدت زفراتي ونزلت عبراتي بكت عين شفقتي ناح قلبي بما امرى العباد معرضين عن بحررحمي وشمس فضلى وسماء كرمي الذي احاط من في السموات والارضين و يبشرهم لسان المقصود ويدعوهم الئ المقام المحمود ولهم يفتون عليه بظلم مبين هذه ارض ارتفع فيها ندأ ابن مريم الذي بشر الناس بهذا الظهور الذي اذ ظهر نبطق الملاالا على قداتي العيب المسكنون بسلطان مشهود، قل يا ملاً الانجيل قد فتح باب السماء واتى من صعد اليها وانه ينادى في البر والبحر ويبشر الكل بهذا الظهور للذي به نطق لسان العظمة قداتي الوعد وهذا هو الموعود، أن ياتكم فاسق بكتاب السجين دعوه وراءكم سوف تنتشر الواح

الخارفي الدينار ، أنا نذكر الألف والجيم قبل الألف والجم ليشكر به ، أنا فرت بلوح الله فول وجهك شطر السجن وقل لك الحمديا الهي قل تالله لقد ظهر ما هوالمسطور في كتاب الله انه هو الذي سمى في التوراة بيهواه وفي الانتجيل بروح التحق وفي القرآن بالنبا العظيم تمسكوا بما وعدتم به من قبل بلسان النبيين والمرسلين اياكم ان تمنعكم الواح النار وكتاب السجين ، يا ملا الاديان دعواما عندكم تالله قداتي الرحمن بالحجة والبرهان · ليس لا حدان يتوجه الى شطر السجن الا بعد اذنه · يا قوم قداتي يوم القيام قوموا عن مقاعدكم وسبحوا بحمدربكم وقدار تفعت المصيحة واتت الساعة وظهرت القارعة لكن القوم في حجاب غليظ • قد انكر علماء الاحزاب اذاني محمد رسول الله شيالة وعلماء التورة اذا اتى الروح منهم الفتنة ظهرت واليهم رجعت انا اظهرنا الصحيفة المكنونة المختومة التي كانت مرقومة باصبع القدرة ومستورة خلف حجب الغيب، تالله اني انا الصراط المستقيم وانا الميزان الذي يوزن به كل صغير وكبير ، يا اهل البهاء خذوا كتاب الله بقوة القوم في وهم عجاب يعبدون الاوهام قد زينوارؤ سهم بالعمائم ضلوا اوضلوا الا انهم لا يعلمون . يا ملا البيان لا تقتلوني بسيوف الاعراض تالله كنت نائما ايقظتني يدارادة ربكم الرحمن وامرنى بالنداء بين الارض والسماء ليس هذا من عندى لوانتم تعلمون . لويري احدا قائما على الامرنا طقاما اقامتي وما انطقني بكلمة • قد اخذ المختار ومن كفي زمام الاختيار واقا مني كيف شاء وانقطني كيف اراد ، يا ملاً البيان دعونى لاهل القرآن انهم احاطوني اتقوالله ولا تكونوا من الظلمين

### تكفير اهل البيان

"قد انكر ملاً البيان حجة الله وبرهانه ، ان الذين اتخذوا الاوهام لا نفسهم اريابامن دون الله اولئك اصحاب النارقد احاطت المظلوم ذئاب الارض واشرار هاقد انكروه ان الذي ربيناه اراد سفك دمي فلما ظهر الامرصاح في نفسه متمسكا بمفتريات لا ذكرلها عند الله ، اميرزا يذكرك

مولى الاسماء في هذا المقام. يذكرون نقطة البيان ويفتو انهم من اصحاب النار • يا متوكليىن على الله تبالله ان ا بظهوري ان كنتم في ريب ا الابصار • اتقوا الرحمن وا والالهام قد انكرني من خلق جناح الفضل في سنين متوالم فى مضمار الحكمة والبيار الحبيب في المعراج والكليم في المظلوم لنجاة العالم ولكن الام الذي بشركم محمد رسول الله ه اهتز القوم شوقا اللقائه • اي و من سلاسل التقليد والاوه بهذا اليوم العظيم فلماظه اذكروا ما انزله الرحمن في الة اتخذ تموه ربا لانفسكم من الانام ان تريد والايات انها ينكرها الاكل معتد أثيم، أن يا يعذب النذين امنوا بنقطة الكليم الى ان يرجع الامرالي الذين كفروا بالشاهدواك

عبليكم التقبيل والسجود و

يعرف ولايرى والذي يرى

الله قد ثبت بالبرهان ان السح

من قبال انبه سبرق الأيات ونس

مولى الاستماء في هذا المقام ان قلمي ينوح بما ورد على من الذين كفروا يذكرون نقطة البيان ويفتون على مرسله ويقرؤن الايات وينكرونها الا انهم من اصحاب النار · يا عباد الرحمن اذا جاءكم ناعق دعوه بنفسه متوكلين على الله تبالله أن البيبان مانزل الالذكري وما بشر العباد الا بظهورى ان كنتم في ريب اقرء واليات الله وما عندكم ثم انصفوايا اولى الابيصار ، اتقوا الرحمن ولا تسفكوا ادم الذي نصركم بجنود الوحى والالهام • قد انكر ني من خلق لخدمتي قد اراد سفك دمي من حفظته تحت جناح الفضل في سنين متواليات • هل منكم من احد يجول فارس المعاني في مضمار الحكمة والبيان يا اهل الارض اسمعوا تالله هذا نداء سمع الحبيب في المعراج والكليم في الطور والروح حين صعوده الى الله • قداتي المظلوم لنجاة العالم ولكن الامم قاموا عليه بظلم تغيرت به الافاق · هذا هو الذي بشركم محمد رسول الله هذا هو الذي ذكرتموه في القرون الاعصار قد اهتز القوم شوقا اللقائه ، اي رب تعلم اني ماردت الاحرية عبادك ونجاتهم من سلاسل التقليد والاوهام · انا وصيناهم بالظهور الاعظم وبشرناهم بهذا اليوم العظيم فلما ظهر اعرضوا عن الذي اتى بالحق يا ملا البيان اذكروا ما انزله الرحمن في القرآن يوم يقوم الناس لرب العليمن · ان الذي اتخذ تموه ربا لانفسكم من دون الله كان يضرمن مقام الى مقام يشهد به الانام٠٠ ان تريد والايات انها احاطت الافاق تريد والبينات انها ظهرت لا ينكرها الاكل معتد اثيم ان يعذب الله احدا امن بهذا الظهور فباي حجة لا يعذب الذين امنوا بنقطة البيان ومن قبله بمحمد وبابن مريم وبموسم الكليم الئ أن يرجع الامرالي البديع الأوّل فاتقوا الله ولا تتبعوا الاصفام الذين كفروا بالشاهد والمشهود ليس لا حدان يتذال عند نفس · حرم عليكم التقبيل والسجود والانطراح والانحناءان السجود ينبغي لمن لا يعرف ولا يرى ، والذي يرى ليس لا حدان يسجدوه والارجع ويتوب الى ا الله قد ثبت بالبرهان ان السجدة لم تكن الالحضرة الغيب · من المعرضين من قال انه سرق الايات ونسبها الى الله ومنهم من قال انه نهى الناس عن

· انا نذكر الالف والجيم قبل الالف والجم ليشكر به · انا ل وجهك شطر السجن وقل لك الحمديا الهي قل تالله لقد ور في كتاب الله انه هو الذي سمى في التوراة بيهواه وفي حق وفي القرآن بالنبا العظيم تمسكوا بما وعدتم به من يين والمرسلين اياكم أن تمنعكم الواح النار وكتاب الاديان دعواما عندكم تبالله قداتي الرحمن بالحجة لاحدان يتوجه الى شطر السجن الابعداذنه وياقوم ام قوموا عن مقاعد كم وسبحوا بحمدربكم ، قدار تفعت ساعة وظهرت القارعة لكن القوم في حجاب غليظ، قد ، اذاني محمد رسول اللّه عُلِيالاً وعلماء التورة اذا اتي الروح ت واليهم رجعت ، أنا أظهرنا الصحيفة المكنونة المخذومة ة باصبع القدرة ومستورة خلف حجب الغيب، تالله اني قيم وانا الميزان الذي يوزن به كل صغير وكبير عااهل الله بقوة القوم في وهم عجاب يعبدون الاوهام قد لعمائم ضلوا اوضلوا الا انهم لا يعلمون. يا ملاً البيان لا الاعراض تالله كنت نائما ايقظتني يدارادة ربكم الرحمن بين الارض والسماء ليس هذا من عندى لوانتم تعلمون٠ ما على الامرنا طقاما اقامتي وما انطقني بكلمة • قد اخذ زمام الاختيار واقا منى كيف شاء وانقطني كيف اراد ، يا ى لاهل القرآن انهم احاطوني اتقوالله ولا تكونوا من

ملاً البيان حجة الله وبرهانه ، ان الذين اتخذوا الاوهام نون الله اولئك اصحاب النارقد احاطت المظلوم ذئاب اقد انكروه أن الذي ربيناه اراد سفك دمى فلما ظهر سه متعسكا بمفتريات لا ذكرلها عند الله ، اميرزا يذكرك

المعروف ويل لك ايها الغافل الكذاب، قدكنتم رقداء خلف الاستاد وقلمى الاعلى يجول فى مضمار الحكمة والعرفان، قد فتحنا باب النصح على وجوهكم اذوجدناكم اشقى العباد، لما نشر الصبح لرائه واتى مكلم الطور قام العلماء على الارض منهم من كفره ودنهم من اعرض ومنهم من اعترض ومنهم من افتى عليه بظلم به ذرفت عيون الابرار"

المنكر هو الكافر

"كذلك سولت لهم انفسه نشهد انهم من اصحاب النار، انا في اول الايام قمنا امام وجوه العالم وعن يميني رايات الايات وعن يساري اعلام البينات ودعونا الكل الى الله قد قام علينا الاحزاب باسياف الاعتساف، منهم من قال انه افترى على الله ومنهم من انكر ما نزل من الله قل هذا نور به استضاء العالم وناربه احترقت افئدة كل جاهل مردود، يا ملا البيان لا تكونوا من انكروا حجة الله لوتنكرونه فبانى برهان ثبت ما عندكم فاتوا به ولا تعترضوا على الذي بامره نطق أثل نبى وكلم كل رسول، واعلم ان كلام الله اجل من ان يكون مما تدركه الحواس لا نه ليس بطبيعة ولا بجوهر قد كان مقدسا عن العنام المعروفة، انه ظهر من غير بطبيعة ولا بجوهر قد كان مقدسا عن العنام المعروفة، انه ظهر من غير موافى الانسان ليعلم ان اكثرها اخذوا من حكماء القبل والقد ماء اخذوا موافى الانبياء"

#### الحكمة القديمة

"أن أبيد قليس كان في زمن داؤد وفيتا غورس في عهد سلمان واخذا الحكمة منهما، أنا نذكرلك بناء يوم تكلم فيه أحد من الانبياء فلما انفجرت ينابيع الحكمة من الناس من أخذ هذا القوم ووجد في زعمه الحلول ومنهم من فاز بالرحيق المختوم، أن الفلاسفه ما أنكروا الله القديم أن بقراط اعترف بالله وسقراط اعتزل في الغار ومنع الناس عن عبادة الاوثان فخذوه وقتلوه في السجن هو الذي اطلع على الطبيعة الموصوفة بالغلبة بانها تشبه الروح الانساني قد اخرجها من الجسد الحواني وعجز

حكماء العصر ان ادراكه افلاه طاليس الذي ادرك القوة البالطاسمات وانتشرمنه من العلوء الله الا غيرك، اننا ما قراناك والحكماء يظهر ما ظهر في العاقسمع على ستين ميلا، اناند وايدناهم بالهوى والاعراض؛ التكلم بالهوى والاعراض؛ وماورد على وما ينسب الى النا امن بالله ان يعمل بما امربه المغيوب قل املاً الارض ضالغة في المتعال لوانتم تشعور واللقاء ولكن الناس عنه معرض ورقة بيضاء

"اناكنا مستويا رفيعة بيضاء اصبحت كالبد ترعين مثلها لما حلت اللة كغصن البان، ثم طافت ويهلل ورائها من بديع حسنا السودا على طول عنقها البي بهي، لما تفرسنا في وجهها ومشرقة من افق جبينها كان بوالمقطة نقطة اخرى فوق ثدي سامعة متحركة من ايات ربها تقريت وقالت نفسي الفداء تقريت وقالت نفسي الفداء

يها الغافل الكذاب، قد كنتم رقداء خلف الاستاد وقلمى مضمار الحكمة والعرفان، قد فتحنا باب النصح على كم اشقى العباد، لما نشر الصبح لرائه واتى مكلم الطور رض منهم من كفره ودنهم من اعرض ومنهم من اعترض بظلم به ذرفت عيون الابرار"

ولت لهم انفسه نشهد انهم من اصحاب النار ، انا فى الم وجوه العالم وعن يمينى رايات الايات وعن يسارى لونا الكل الى الله قد قام علينا الاحزاب باسياف في قال انه افترى على الله ومنهم من انكر ما نزل من الله ضاء العالم وناربه احترقت افئدة كل جاهل مردود ، يا يوا من انكروا حجة الله لوتنكرونه فبان برهان ثبت ما ولا تعترضوا على الذى بامره ذ على الله اجل من أن يكون مما تدركه الحواس لا نه ليس مرقد كان مقدسا عن العنام المعروفة ، انه ظهر من غير ملئت عيون اهل الشرق من صنائع اهل الغرب لذاها ملم أن اكثرها اخذوا من حكماء القبل والقد ماء اخذوا

نليس كان في زمن داؤد وفيثا غورس في عهد سلمان هما انا نذكرلك بناء يوم تكلم فيه احد من الانبياء فلما مة من الناس من اخذ هذا القوم ووجد في زعمه الحلول برحيق المختوم ان الفلاسفه ما انكروا الله القديم ان له وسقراط اعتزل في الغار ومنع الناس عن عبادة وه في السجن هو الذي اطلع على الطبيعة الموصوفة با الروح الانساني قد اخرجها من الجسد الحواني وعجز

حكماء العصر ان ادراكه افلاطون تلميذ سقراط اقر بالله و وبعده ارسطو طاليس الذى ادرك القوة البخارية ، ثم جالينوس ابوالحكمة صاحب الطلسمات وانتشرمنه من العلوم مالا انتشر من غيره قال فى مناجاته انت لا اله الا غيرك ، اننا ما قرانا كتب القوم وكلما اردنا ان تذكر بيانات العلماء والحكماء يظهر ما ظهر فى العالم امام وجه ربك نذكر نبأ مورطس صنع الة تسمع على ستين ميلا ، انا نحب الحكماء الذين ظهر منهم ما انتفع به الناس وايدناهم بامر من عندنا اناكنا قادرين ، اياكم ان تنكروا عبادى الحكماء الذين جعلهم مطالع اسمه الصانع انا نتبرء عن كل جاهل ظن بان الحكمة هو التكلم بالهوى والاعراض عن الله ، تفكر فى بلائى وسجنى وغرجتى وماورد على وما ينسب الى الناس الا انهم فى حجاب غليظه ينبغى لكل اسم امن بالله ان يعمل بما امربه فى الكتاب الاقدس الذى من لدى الحق علام الغيوب قل ا ملاً الارض ضعوا الا قوال وتمسكوا بالاعمال كذلك يا مركم الغنى المتعال لوانتم تشعرون ، هذا يوم الذكر والثناء هذا يوم المكاشفة واللقاء ولكن الناس عنه معرضون "

"اناكنا مستويا على العرش دخلت ورقة نور اولا بستة ثيابا رفيعة بيضاء اصبحت كالبدر الطالع من افق السماء ، تعالى الله موجدهالم ترعين مثلها لما حلت اللثام اشرقت السموات والارض هى تبسم وتميل كغصن البان ، ثم طافت من غير ارادة تمشى والجلال يخد مها والجمال يهلل ورائها من بديع حسنها ودلالها واعتدال اركانها ثم وجدنا الشعرات السودا على طول عنقها البيضاء كان الليل والنهار اعتنقا فى هذا المقر الا بهى ، لما تفرسنا فى وجهها وجدنا النقطة المستورة تحت حجاب الواحدية مشرقة من افق جبينها كان بها فصلت الواح محبة الرحمن وحكمت عن تلك النقطة اخرى فوق ثديها الايمن ، وقام هيكل الله يمشى وتمشى ورائه سامعة متحركة من ايات ربها ثم ازدادت سرورا الى ان انصعقت فلما افاقت تقربت وقالت نفسى الفداء اسبحنك يا سرالغيب ، كانت منتظر الى شرق

ورقة بيضاء

العرش كمن بات فى سكر الى ان وضعت يدها حول عنق ربها وضحته اليها فلما تقربت تقربنا وجدنا منها ما نزل فى الصحيفة المخزونة الحمراء من قلمى الاعلى ثم مالت براسها واتكأت بوجها على اصبعيها كان الهلال اقترنت بالبدر التمام عند ذلك صاحب وقالت كل الوجود فداء لبلائك ياسلطان الارض والسماء الام اودعت نفسك فى معاينة عكاء اقصد ممالكك الاخرى التى ما وقعت عليها عيون اهل السماء عند ذلك تبسمنا وقد تصادف هذا الذكر يوماً فيه ولد مبشرى الذى نطق بذكرى واخبر الناس بسماء مشيتى وعزرناه بيوم اخرى الذى فيه ظهر العيب للكون الذى به اخذ الاضطراب سكان ملكوت الاسماء وانصعق من فى الارض والسماء الامن قنقذ ناه بسلطان من عندنا وانا المقتدر على مااشاء لا اله الا انا العليم الحكيم"

التواب والعقاب

"انا زيهم افق اليقين وهم يعرضون عنه ويذكرهم قلم الوحى وهم لا يتذكرون ويتبعون المجهلاء ويسمونهم بالعلماء الا انه لا يفقهون والدين لا يميزون اليمين عن الشمال يدعون العلم وبه استكبروا على الحق علام الغيوب قل ومالك الابداع انتم هج رعاع تبرأ منكم جوار حكم وانتم لا تشعرون وسوف يرى المشركون مثوهم في النيران والموحدون في ملكوت الله قد خرقت الاحجاب وظهر الوهاب بسلطان لا تمنعه جنود العالم ولا ضوضاء الا مم ينطق في كل حين الملك لله وان الذي اقبل الي مطلع الايات انه اقبل الي الله يا قوم لا ينفعكم اليوم شئى الا ان تتوبوا وارجعوا الي الله انا نذكر الذين اقبلوا الي الله سوف يجعل الله كنز الهم اذا تشرفت بلوح الله اقرأ بالليالي والايام وانه يقربك الي المقام الرفيع ويا اهل البهاء بالوح الله اقرأ بالليالي والايام وانه يقربك الي المقام الرفيع ويا اهل البهاء الصاف العارفين والايام النه معكم في كل الاحوال ويؤيدكم على ما الارض بهذا اليوم المبارك انتبهوا من رقد الهوى قداتي مالك الوري واياكم الارض بهذا اليوم المبارك انتبهوا من رقد الهوى قداتي مالك الوري واياكم

ان تحجبكم زماجر اهل النفاق ز سمى بالسجن مرة واخرى بالم الافق الاعلى قل ظهر ام الكة لعرفاني فلمأ أظهرت نفسيء الكل اينام الوصنال فلما اتىٰ ال تجبك أصجاب العالم • كذلك اسمعوا النداء من البقعة النوراء لها انهار تجری فی ظلال ه بالوفاء من شرب منه فاز بالاه الاسماء عن مالكها ولا المسمى عر فى كتابه قال وقوله الحق لا بمنا والمرسلين قد اجتمع العلماء عا الئ مقرهم قام بعدهم من س حول العرش - افا اركسنا ثم تا. لمن تزين بطراز الاستقامة في وظهر السبهل بهذا الاسم الم لتتوجه اليها بقلبك واشكرواكز السجن ونزوله تعالئ

"يا على اسمع النا بحبل الله ليحفظك عن الذين الذين الله ليحفظك عن الذين المحبن عنه وتوكل على الله سر وعبادى لعمرى اظهرت نفسى أرب العلمين وقيل هل نزلت الإالم الغراب اتقوا الله ولا المحبوم لهذا اللظلوم انه لا اله الا

فى سكر الى ان وضعت يدها حول عنق ربها وضحته ربنا وجدنا منها ما نزل فى الصحيفة المخزونة الحمراء مالت براسها واتكأت بوجها على اصبعيها كان الهلال مام عند ذلك صاحب وقالت كل الوجود فداء لبلائك السماء الام اودعت نفسك فى معاينة عكاء اقصد ممالكك عدت عليها عيون اهل السماء و عند ذلك تبسمنا وقد ريوماً فيه ولد مبشرى الذى نطق بذكرى واخبر الناس أه بيوم احرى الذى فيه ظهر العيب للكون الذى به اخذ ملكوت الاسماء وانصعق من فى الارض والسماء الامن من عندنا وانا المقتدر على مااشاء لا اله الا انا العليم

نق اليقين وهم يعرضون عنه - يذكرهم قلم الوحى وهم ين الجهلاء ويسمونهم بالعلماء الا انه لا يفقهون ان ين عن الشمال يدعون العلم وبه استئبروا على الحق الله الابداع انتم هج رعاع تبرأ منكم جوار حكم وانتم يرى المشركون مثوهم في النيران والموحدون في لاحجاب وظهر الوهاب بسلطان لا تمنعه جنود العالم نطق في كل حين الملك لله ان الذي اقبل الى مطلع له يا قوم لا ينفعكم اليوم شئى الا ان تتوبوا وارجعوا في اقبلوا الى الله سوف يجعل الله كنز الهم اذا تشرفت ن اقبلوا الى الله سوف ترون انفسكم لا يسعه البيان ولا تحيطه شكروالله انه معكم في كل الاحوال ويؤيدكم على ما الكلمة ونادت الساعة وتهول القيمة بشرى لكم يا ملأ الكلمة ونادت الساعة وتهول القيمة بشرى لكم يا ملأ الرك انتبهوا من رقد الهوى قداتي مائك الورے اياكم

ان تحجيكم زماجر اهل النفاق زين لسانك بالذكرانه يذكرك في المقام الذي سمى بالسجن مرة وأخرى بالمقام الكريم · كتاب نزل بالحق لمن توجه الي الافق الا على قل ظهر ام الكتاب ينطق انه لا اله الا انا، قد خلقت الخلق لعرضائي فلما اظهرت نفسي كفروا واعروضوا الامن شاء الله، قد انتظر الكل ايام الوصال فلما اتى الغنى المتعال اعرضوا عنه • كن على شان لا تجيك احتجباب العالم ، كذلك يعلمك من علم أدم الأسماء كلها يا أهل البهاء اسمعوا النداء من البقعة النوراء من لدى الله تمسكوا بحبل الوفاء • هذه جنة لها انهار تجري في ظلال هذا السدرة التي ارتفعت بالحق · نهر سيمي بالوفاء من شرب منه فاز بالاستقامة الكبرى ويجد نفسه في مقام لا تمنعه الاسماء عن مالكها ولا المسمى عن صراط المستقيم · انه ممن شهدله الرحمن في كتابه قال وقوله الحق لا بمنعه ذكر النبي عن الذي بقوله يخلق النبيين والمرسلين قد اجتمع العلماء على ضرنا لكن الله اخذهم بالعدل فلما رجعوا الئي مقرهم قيام بعدهم من سمى بباقر بظلم بكت منه عيون الذين طافوا حول العرش ، أَفَا أَرْكُسُمُا ثُمِّ تَأْخُذُهُ وَغُرْجِعَهُ أَلَىٰ مَقْرِيقُرُ مِنْهُ ٱلْجَحِيمِ ، بعيما لمن تنزين بطراز الاستقامة في هذا الامر الخطير قد جرى الكوثر والسبيل وظهر السبيل بهذا الاسم المهيمن وكذلك اشرقت شمس الوحي من ربك لتتوجه اليها بقلبك وأشكروا كن من الحامدين"

السجن ونزوله تعالى

"يا على اسمع النداء من سجنى الاعظم انه لا اله الا هو تمسك بحبل الله ليحفظك عن الذين كفروا بيوم الدين كن مستقيما على حب الله لا يمنعك نفاق كل شيطان رجيم انه يلهم اوليائه كما الهم في القرون الاولى تجنب عنه وتوكل على الله سراج الله ينادى بينكم ويقول الى الى يا شعبى وعبادى لعمرى اظهرت نفسى لكم اتبعوا امرى لا تعقبوا الذين كفروا بالله رب العلمين وقيل هل نزلت الالواح قل اى وربى ومن الناس من توجه الى الغيب الغراب واتقوا الله ولا تعارضوا على الذين ظهرت به الحجة وشهد القيوم لهذا اللظلوم انه لا اله الا هو قد فتح باب السماء وهو هذا الباب الذى

بالاسم الاعظم على من في الملك والملكوت، قد ظهر المنظر الاكبر ولكن الناس عنه معرضون والذي اعرض انه من اصحاب القبور سبحان الذي الهم عباده الاصفياء وعرفهم هذا اليوم الذي كان مسطورا، ان اليوم يمشى وينطق ولكن القوم اكثرهم من الغافلين انه بنفسه ينادي العالم ويقول تالله قداتي مالك القدم الاسم الاعظم توجهوا ولا تكونن من الغافلين" الهدكل

"قد ظهرت الكلمة العلياء وبها هدرت الورقاء على السدرة المنتهى انه هو هوتوجهوا اليه ان الذين اعرضوا عن الوجه اولئك في خسران عظيم، انا اظهرنا الامانة على هيكل الانسان وانه يقول كل الفصّل لمن تمسك بي ان الذين اعرضوا عنى ليس لهم نصيب في الكتاب، اسمع ماقاله المشرك بالله بعد ما اويناه في ظل الشجرة وحفظناه بسلطاني المهيمن قد افتى بالظلم على الذين ينبغي له ان يخدمهم ثم قال ما لا قاله احد من المشركين مثله مثل الحية الرقطاء تلدغ وتصيئ سبحان الذي نطق وانطق كل شئى على انه لا اله الا هو، قد نار افق العالم بشمس اسمى الاعظم لكن اكثرهم لا يشعرون، كتاب انزله المظلوم في السجن الاعظم لمن امن بالله انا نذكر من يذكرنا ونبشرمن اقبل الى الله، طوبي لمقبل اقبل الى الله ولـقاصد قصد المقصود اذكان في سبحنه الاعظم كذلك ذكرناك وانزلناك ما انجذب منه العالم، هنياً لمن فاز بايامي وبرئياً لمن شرب كوثر االحيوان من هذا القلم"

طبع في مطبع الناصري في شهر محرم الحرام في بمبئ ١٣١٤ه

٠١....اقتباسات كتاب البربير

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''میرا جمرہ نسب بیہ نے۔فلام اُتھے،فلام مرتفئی،عطاء محد،گل محد،فیض محد، محد قائم ،محد المام ،محد دلا ور، الدوین ، جعفر بیک، محمد بیک،عبدالباتی ،محد سلطان ، ہادی بیک۔میری قوم خل برلاس ہے۔میرے بزرگ (اپنی برادری کو چھوڑ کر) سمرقند سے پنجاب قادیان میں آئے تھے۔جولا ہورہ بچاس میل کے فاصلہ پرشال مشرق پردا قع ہے۔ جہاں اس

میں نے ٹی بارا ہے با قادیان آیا ور آپ کی مدہ انہ کو میں سل سلطنت مغلیہ میں آپ کو تخت پنے کو کہا گیا تو آپ نے انکار کردیا میر گدی نشین ہوئے۔اس وقت سکھ فرقہ رام گڑھیا اجازت نے کران انہوں نے دھر مسالہ بنا رکھا ہے ا میرے بزرگوں کو کسی دوسری سلطن میرے بزرگوں کو کسی دوسری سلطن آخری عہد میں میرے والد غلام شرقی یہ کئے گئے اور گورز جزل کے شوقی یہ عطاء کئے گئے۔ جن کا تقا شوقی دفہ خود ڈپٹی کمشزان کو گھریہ۔

على من فى الملك والملكوت • قد ظهر المنظر الاكبر ولكن فون والذى اعرض انه من اصحاب القبور سبحان الذى ياء وعرفهم هذا اليوم الذى كان مسطورا • ان اليوم يمشى اكثرهم من الغافلين انه بنفسه ينادى العالم ويقول تالله لاسم الاعظم توجهوا ولا تكونن من الغافلين "

ت الكلمة العلياء وبها هدرت الورقاء على السدرة المنتهى وا اليه ان الذين اعرضوا عن الوجه اولئك في خسران نا الامانة على هيكل الانسان وانه يقول كل الفضّل لمن اعرضوا عنى ليس لهم نصيب في الكتاب اسمع ماقاله ما اويناه في ظل الشجرة وحفظناه بسلطاني المهيمن قد في الذين ينبغي له ان يخدمهم ثم قال ما لا قاله احد من لل الحية الرقطاء تلاغ وتصيئ سبحان الذي نطق وانطق لا اله الا هو، قد نار افق العالم بشمس اسمى الاعظم لكن ن كتاب انزله المظلوم في السجن الاعظم لمن امن بالله كرنا ونبشرمن اقبل الى الله و طوبي لمقبل اقبل الى الله عصود اذكان في سبحنه الاعظم كذلك ذكرناك وانزلناك قصود اذكان في سبحنه الاعظم كذلك ذكرناك وانزلناك لم هنياً لمن فاز بايامي وبرئياً لمن شرب كوثر االحيوان

مطبع الناصرى في شهر محرم الحرام في بمبئ ١٣١٤ ه +ا.....ا قتباسات كتاب البربير

ا کھتے ہیں کہ ''میرا جُرہ نسب بیہ ہے۔ غلام اُحد، غلام مرتضیٰ ، عطاء محد، گل اُسلم ، محد دلا ور، الددین ، جعفر بیک ، محد بیک ، عبدالباتی ، محد سلطان ، ہادی لاس ہے۔ میرے بزرگ (اپنی برادری کوچھوڑ کر) سمرقند سے پنجاب جولا ہورسے بچاس میل کے فاصلہ پر ثال مشرق پرواقع ہے۔ جہاں اس

وقت ایک جنگل تھا۔ جس کوآبادکر کے اسلام پورنام رکھا جو پچھ عرصہ بعداسلام پورقاضی ماجھی کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر صرف قاضی ماجھی رہ گیا۔ پھر قادی پھر قادی بی جو تادی اس علاقہ کا طول ساٹھ کو س بھر سے میں ہور ہوا ۔ بیر سارا علاقہ ما جھا کہلاتا تھا۔ کیونکہ اس جس جھ بین بھینس بکٹرت پائی جاتی ہے۔ ہیر ب بزرگ والیان ملک کے فائدان سے تعلق رکھتے تھے۔ جو کسی وجہ نخاصست سے ان کو سمر قد چھوٹر نا پڑا سکھوں کے عہد جس میر بے داداگل مجھے کے پاس بچاسی گاؤں تھے۔ سکھوں کے متواتر حملوں سے بچی گاؤں ہا تھے ہے دکل گئے۔ گر پھر بھی دریاد لی سے آپ نے چند تفرقہ زدہ رفقاء کو پچھ بطور جاگر کے گاؤں ہاتھ ہے درہ رفقاء کو پچھ بطور جاگر کے باس بی جی اور تقریباً پانچ سوآ دئی آپ کے دستر خوان بو جاگہ دو اور آپھی تھی۔ کیونکہ بیگاؤن اس وقت اسلام کی جائے وصلو آپھی اور تھا اسلام کی جائے ہواؤں اس وقت اسلام کی جائے ہواؤں اور مرز اصا حب کرامات مشہور تھے اور آپئین حکومت سے بھی باخبر تھے۔

میں نے کئی بارا پے باپ سے سناتھا کہ سلطنت مغلیہ کا ایک وزیر (غیاف الدولہ)
قادیان آیا اور آپ کی مد برانہ حکومت دیکھ کر کہنے لگا کہ اگر جھے اس بیدار منز کا پیتہ معلوم ہوتا تو ایا م
سل سلطنت مغلیہ میں آپ و تخت نشین کر دیتا۔ مرض موت کے ایام میں بیک نے آگھیرا تو شراب
پنے کو کہا گیا تو آپ نے انکار کر دیا۔ کہا کہ اس کی اور دوائیں بھی ہیں۔ تو آپ کے بعد مرز اعظاء
محمد کدی نشین ہوئے۔ اس دقت سکھوں کی دستبر دسے مرف قادیان کا قلعہ قبضہ میں روگیا۔ جس کی

الكل محمداورر بأست

حرلدی مین ہوئے۔ ال وقت صول کی و جروے مراب کا دیا ہے۔ معد بھول کی او جو لدی میں ہمدوں کا معد بھول کی او جو اور م چاروں طرف مورچوں میں فوج رہتی تھی فیصل کی او نچائی ۲۲ فٹ اور عرض بقدر تین چھڑ سے تفا۔
فرقہ رام گڑھیا اجازت لے کر اندر آ محسا اور دھو کے سے قابض بن گیا اور تمام مال واسباب
لوٹ کر تمام مساجد کو مسمار کر دیا۔ جن میں سے اب تک ایک مبحد سکھوں کے پاس ہے۔ جس پر
انہوں نے دھرم سالہ بنار کھا ہے اور ایک کتب خانہ جالا دیا۔ جس میں پانچ سوقر آن مجید شے اور
میر سے بزرگوں کو کسی دوسری سلطنت میں بھیجے دیا۔ جہاں میر سے دادا کو زہر دیا گیا۔ رنجیت سنگھ کے
میر سے بزرگوں کو کسی دوسری سلطنت میں بھیجے دیا۔ جہاں میر سے دادا کو زہر دیا گیا۔ رنجیت سنگھ کے
آخری عہد میں میرے دالد غلام مرتضائی قادیان واپس آئے تو ان کو پانچ گاؤں واپس سلے اور رکیس

آخرى عبد ميں مير بوالدغلام مرتفتى قاديان واپس آئے توان کو پاچ گاؤں واپس ملے اور ريس اللہ استام اور ريس اللہ کئے گئے اور گورز جزل كے در بار ميس ان کوكرى لئى تھى ہے ۱۸۵۷ء ميس آپ نے پچاس آ دى گھوڑ سوار حکومت كی طرف سے اعزازى گھوڑ سوار حکومت كی طرف سے اعزازى شوقليث عطاء كئے گئے ۔ جن كا تذكر وسرليبل كريفن نے اپنى كتاب تاريخ رئيسال ميس كيا ہے اور كئى دفعہ خود دو يى كمشزان كو گھر پر طنے آيا كرتا تھا۔

س خصر

بيدائش سيح قاديان

میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء یا ۱۸۳۰ء یس بوئی۔ جب کرسکصوں کا آخری زمانہ تھا اور میں امام میری پیدائش ۱۸۳۹ء یس سولہ یاسترہ برس کا تھا۔ میرے والد نے میری پیدائش سے پہلے ایک دفحہ بندوستان کا سفر پیدل کیا تھا۔ گر اب وہ علی دور ہوچکی تھی اور مین نے ان مصائب سے کوئی حصر نہیں لیا تھا۔ گو مستح کی طرح جھے سرد کھنے کی بھی جگہ نہیں وام تھا۔ میرے ساتھ لاکی پیدا ہوکر مرگئی۔ جس سے ثابت کہ ایک نیاسلسلہ شروع کرے۔ میں توام تھا۔ میرے ساتھ لاکی پیدا ہوکر مرگئی۔ جس سے ثابت ہوا کہ جھے میں انو عیت کا مادہ باتی نہیں رہا۔ براین میں الہام درج ہے کہ ان سب سے سان الله تبدا کہ قب سالہ کی داند مجد کی وینقطع اباؤک ویبدا منك اور بیمی بثارت دی کہ میں تھے برکت وقونڈیں گے۔ میں تعلیم

میں چھسات برس کا تھا کہ فعل الی کونو کرر کھا گیا۔ جس سے ہیں نے قرآن شریف اور پھھ فاری پڑھی۔ دس برس کا تھا تو فعنل احمد سے عربی پڑھی۔ سترہ برس کا تھا تو گل علی شاہ سے منطق، حکمت اور خو وغیرہ پڑھی اور علم طبابت اپنے باپ سے حاصل کیا۔ (کوئی نبی چار پانچ استادوں سے نہیں پڑھا اور نہ بی کتب بین ہوتا ہے) اور کتب بینی اس قدر غالب تھی گذاس وقت کو یا میں دنیا میں نہ تھا۔ جس سے والدصاحب مجھے ہمیشہ روکتے تھے اور ای وجہ سے جھے مقد مات میں لگا دیا۔ جو انہوں نے دوبارہ والی ولائے۔ جانے دیہات نہ کورہ کے وائر کردیئے تھے اور عرصہ دراز تک مجھے زمینداری میں بھی لگا دیا۔ گرچونکہ میں اس فطرت کا نہ تھا۔ اس لئے والد صاحب ناراض رہتے تھے اور رؤ کلق کرنے میں کوشش کرتے تھے۔ گرمیں اس سے متنفر تھا۔ بیا کی ناراضکی

ایک دفعہ ڈپئی کہ شرصاحب آئے تو جھے آپ نے کہا کہ پیشوائی کے لئے دو تین کول جانا چاہے ۔ گرمیں بھارتھا اور کراہت بھی تھی۔ اس لئے نہ جاسکا تو بیام بھی نارانسگی کا باعث ہوا۔
مگر تاہم میں نے اپنے آپ کو تحصیل ٹواب کے لئے محو خدمت کر دیا اور وہ بھی مجھے ''ب رب ال والدین'' جانے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں صرف ترحم کے طور پر متوجہ بنیا کرنا چاہتا مول ۔ ورنہ جھے معلوم ہے کہ جس کی طرف اس کی توجہ ہے۔ بھی تو اپنی عمرضا تع کررہ ہیں۔ آپ کے زیرسا یہ چندسال کراہت طبع کے ساتھ اگریزی ملازمت میں بسر ہوئی۔ مگر چونکہ میری جدائی پیند نہتی۔ اس لئے میں نے تو کہ کی چھوڑ دی۔ مگر جھے معلوم ہوگیا کہ ملازم عوماً

بدویانت اور غیر متشرع ہوتے ہے۔ خالی پایا اور اخلاق ر ذیلہ سے ہے۔ حصہ قرآن و صدیث کے قد براور تھار آپ نے مقدمات میں ستر ' پھیری پاک تبدیلی کے لئے بہت ا کاسبق دیتا تھا۔ باوجود یکہ چندو انعام بھی مقرر تھا۔ گرجو پچھآ پ ہوکریہ شعر پڑھتے تھے۔

عمر بگذ به کیر از ود نیست

بآب مراد -

ایک خواب ایک دفعہ حضوعات کا ایک کھوٹار و ہیہ جیب سے نگلا۔ا ایک شعر بھی پڑھا کرتے تھے۔ج

مرنے سے پہلے چھ کی کہ مجد کے ایک کو فوت ہو۔ (جون ۱۸۵۷ء) کو فوت ہو۔ سسیا ۳۵ سال تھی۔ میں اس وف ہے۔ میں قادیان آیا تو دوسر۔ سرمی بہت ہے۔ آرام کرو۔ " موا۔" والسماء والطارق"

۱۸۲ء یا ۱۸۲۰ء میں ہوئی۔ جب کہ سکھوں کا آخری زمانہ تھا اور میں اکا تھا۔ میرے والد نے میری پیدائش سے پہلے ایک و فعہ ہند وستان کا ان دور ہوچکی تھی اور مین نے ان مصائب سے کوئی حصر نہیں لیا تھا۔ گو ایک جگہ نہ تھی اور موروثی جائیدا وہم ہوچکی تھی۔ گرخدا تعالی نے چاہا کے میں توام تھا۔ میر سے ساتھ لاکی پیدا ہوکر مرگئی۔ جس سے تابت فی نہیں رہا۔ برابین میں الہام درج ہے کہ ''مد ہد سے ان الله جدك و ینقطع اباؤك و بیدا منك ''اور یہ تھی بشارت دی كہ جدك و ینقطع اباؤك و بیدا منك ''اور یہ تھی بشارت دی كہ جدك و ینقطع اباؤك و بیدا منك ''اور یہ تھی بشارت دی كہ بادشاہ تیرے كہر وں سے بركت و حوید ہیں گے۔

کا تھا کہ فضل الہی کونوکررکھا گیا۔جس سے میں نے قرآن شریف کا تھا تو گل علی شاہ سے کا تھا تو گل علی شاہ سے کا تھا تو قل علی شاہ سے کا تھا تو فضل احمد سے عربی پڑھی۔ سے حاصل کیا۔ (کوئی نبی چار پانچ کی کتب بین اس قدر غاہب تھی گذاس وقت سے والدصاحب جمھے جمیشہ روکتے تھے اور اسی وجہ سے جمھے مقد مات مدہ والد صاحب جمھے جمیشہ روکتے تھے اور اسی وجہ سے جمھے مقد مات مدہ والد کا دائر دیتے تھے اور اسی جمل جونکہ میں اس فطرت کا نہ تھا۔ اس لئے والد وکان کرنے میں کوش کرتے تھے۔ مگر میں اس سے متنظر تھا۔

رصاحب آئے تو جھے آپ نے کہا کہ پیشوائی کے لئے دو تین کوں ماہت بھی تھے۔ اس لئے نہ جاسکا تو بیام بھی نارائسگی کا باعث ہوا۔

ہو کخصیل تواب کے لئے محو خدمت کر دیا اور وہ بھی جھے نہ متصدفر ماتے ہے کہ میں صرف ترجم کے طور پرمتوجہ بدنیا کرنا چاہتا کی طرف اس کی توجہ ہے۔ تی ہے ہم تو اپنی عرضا کا کررہ کی کراہت طبع کے ساتھ انگریزی ملازمت میں بسر ہوئی۔ گرچونکہ لئے میں نے تو کہ کی چھوڑ دی ۔ گرچونکہ النے میں نے تو کہ کی چھوڑ دی ۔ گرچو معلوم ہوگیا کہ ملازم عموماً

بددیانت اور غیر متشرع ہوتے ہیں۔ بہتوں کو اخوان الھیاطین پایا۔ جن کو اخلاق فاضلہ سے خالی پایا اور اخلاق رذیلہ سے پر تھے۔ واپس آ کر زمینداری مشاغل میں مصروف رہا۔ گراکش حصد قرآن وحدیث کے تد براور تفاسیر میں گذارتا تھا اور وہ کتابیں زیر مطالعہ آپ کوسنا تا بھی تھا۔ آپ نے مقد مات میں ستر ہزار روپے خرج بھی کر ڈالے۔ گرآ خرنا کام رہے۔ یہ موقعہ بھیری پاک تبدیلی کے لئے بہت زرین تھا۔ کونکہ آپ کے غوم کا نقشہ جھے ہے کدورت زندگی کا سبق دیتا تھا۔ ہا وجود کیہ چند دیہات آپ کے قبضہ میں تھے۔ پنش بھی آئی تھی اور سالانہ انعام بھی مقرر تھا۔ گر جو بچھ آپ نے دیکھا ہوا تھا۔ اس کے مقابلہ میں بیج تھا۔ اس لئے مغموم ہوکر میشع مردھتے تھے۔

عمر بگذشت ونمائدست جز ایاے چند بہ کے دریاد کے صبح کنم شامے چند از در تو آم کسے جر بے کے نیست امیدم کہ بردم نامید باب میان وفاکیائے کے باب دیدہ عثاق وفاکیائے کے مراد لے ست کہ درخون تید بجائے کے مراد لے ست کہ درخون تید بجائے کے

أيك خواب

ایک دور بر الله کوخواب میں دیکھا۔استقبال کے لئے دور بورنذ رانہ پیش کیا تو ایک کھوٹار دہید جیب سے نکلا۔اس کی تعبیر حب دنیا سے کیا کرتے تھے۔ای فم پر دادا صاحب کا ایک شعر بھی پڑھا کرتے تھے۔جس کا ایک معربہ بھول گیا ہوں۔

کہ جب تدبیر کرتا ہوں تو پھر تقدیر ہنتی ہے

مرنے سے پہلے چھاہ آپ نے ایک جائع مجد دسط آبادی میں تیار کروائی اور وصیت
کی کہ مجد کے ایک کونہ میں میری قبر ہو۔ مجد مکمل ہوگئ فرش باقی تھا کہ پیش سے چندروز بیاررہ کر
(جون ۱۸۵۷ء) کو فوت ہوگئے۔ آپ کی عمر ۱۸ی۵ سال تھی اور اس وقت میری عمر
سیا ۳۵ سال تھی۔ میں اس وقت لا بور میں تھا۔ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ آپ کی موت قریب
ہے۔ میں قادیان آیا تو دوسرے دن آپ فوت ہو گئے۔ حالا تکہ آرام بھی ہوگیا تھا۔ مجھے کہا کہ
گری بہت ہے۔ آرام کرو۔ میں چوبارہ میں چلا گیا۔ نوکر پاؤں دبانے لگا۔ تو غودگی میں الہام
موا۔ ' والسماء والطارق '' (قتم ہے آسان کی جو قضاء قدر کا مبداء ہے ) اور تنم ہے اس حادث

کی جوخروب مش کے بعد نازل ہونے والا ہے۔ بیرخداکی طرف سے تعزیت متی کررات کو تیرا باپ مرجائے گا۔ جب جھے فم ہواتو فورا بیالهام ہوکہ: 'الیس الله بکاف عبدہ ''اور بیر پہلا الها می نشان تھا۔ جو گلید میں کعدا ہوا اب تک موجود ہے۔ میرے پالیس برس کے قریب جب والد صاحب نے وفات پائی تو مکا کمہ زور سے ہونے لگا۔ حالانکہ نہ کوئی میں نے مخت کی نہ جاہدہ۔ نہ گوشینی نہ چلکشی نہ رہا نیت۔ بلکہ بدھیوں سے بچنا رہا۔ ہاں خواب میں ایک معمر آدمی نے جھے روز ہ رکھنے کو کہا تو میں نے فنی طور پراس سنت نبوی کو بھایا۔ مردانہ نشست میں میرا کھانا آتا تو ان کوئیموں پر تقیم کردیتا۔

مجامده اورابتدائي الهامات

دو تین با منت کا پی بھی مبرنیں کرسکا اور مکاشفات کھے، انبیاء واولیاء بھی سلے۔ ایک دفیدین دو تین ماہ تک کا پی بھی مبرنیں کرسکا اور مکاشفات کھے، انبیاء واولیاء بھی سلے۔ ایک دفیدین بیداری میں بنخ تن پاک کی زیارت ہوئی۔ بعض ستون سرخ وہز دکش دلستان نظر آتے تھے۔ در حقیقت وہ ایک نور میرے دل سے لکتا تھا اور دوسرا اور خدا کی طرف سے نازل ہوتا تھا اور دونوں سے ایک ستون پیدا ہوجاتا تھا۔ فاقد کشی سے ثابت ہوا کہ انسان علم پندی میں ترتی نہیں کرسکا۔ میں ہرایک کومشورہ نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے۔ کیونکہ بعض صوفی مجاہد بیوست دماغ کی وجہ سے بحون ہوجاتے ہیں۔ بیس مرائل ہوجاتے ہیں۔ جو کمزور دماغ ہو۔ اس کے لئے اس تھم کے جاہدوں سے پر ہیز بہتر ہے۔ مگر جو الہام کے ذریعہ ہواس کا کرنا ضرور کی اس کے لئے اس تھم کے جاہدوں سے پر ہیز بہتر ہے۔ مگر جو الہام کے ذریعہ ہواس کا کرنا ضرور کی بار کی اس کے لئے اس تھم کے جاہدوں سے بر ہیز بہتر ہے۔ مگر جو الہام کے ذریعہ ہواس کا کرنا مشرور کی بار کی سے یہ حصول گیا۔ جو حضو تھا تھے کے بعد کی کوئیں ملا خدا کا شکر ہے کہ جھے کو دونوں حصل گئے۔ حضو تھا تھے کے بعد کی کوئیں ملا خدا کا شکر ہے کہ جھے کو دونوں حصل گئے۔

الهام اورمسحيت

جب چودھو ي صدى كا آغاز ہواتو بجھ الهام ہوا كرتواس صدى كام بدد ہا ادر يالهام ہوا- "السرحمن علم القرآن لتندر قوما ما اندر آباق هم ولتستبين سبيل المعجرمين ، قل انى امرت وانا اوّل المؤمنين "يعی خدان تجه قرآن سحطا يا اور حج معی اس كر محول ديت تا ان لوگوں كو درائے بدانجام سے جو باعث پشت در پشت غفلت اور ندر ي جائے عيد كا طيول ميں پر محت اور تاان محمول كى راه كل جائے جو بدايت سيج كے بعد بھى راه راست پرنيس آئے۔ ان كو كهددے كه على مامور من اللہ ہول اور اوّل

المؤمنين ہول۔ بيالہام براہينا' کے لئے مامور کیا گیا؟ کیا زمانہ کم روک تھام کے لئے صدی کے مولوی میرے ثنا کورہے اور اس اور جب تك مري طور بريس ـ کا دعویٰ ہوا تو عجیب شورا **ن**ھا۔ تکفِ کئے اور بینوشتہ پورا ہوا کہامامو غيرجا نبدار، ميرے موافق اگرج ا کثر خواص ہیں اور ذی عزت ع قطبوں کینسل۔خداہاری جماء كه نيك دل ، يارساطيع ،اولوالعز وہ دعویٰ تھا کہ جس کے تمام منتظر۔ کے در ہے تک پہنچا ہوا ہے۔ یم اِس کے نفر کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ سیح اعوج کے تناقضات ممرقبح اعوج كےعلا اوّل..... قرآن دمدیث بـ عقيده ركهتے ہيں ك

دوم..... حضوطی کو فاتم الا سوم ..... دجال کے فلبہ کے ظہور فلبہ صلیب کے

پرغالب ہوگی اورا' چہارم ..... مسیح اورمہدی دوفخف ان حیار تناقصول ــ

تها كه نيجرى ان معنول كوردكرد. سيج معنة سجحنة كاموقعددياب ال

نازل ہونے والا ہے۔ یہ خداکی طرف سے تعزیت تھی کہ رات کو تیرا غم ہواتو فرراً یہ الہام ہوکہ ''الیس الله بکاف عبدہ ''اور یہ پہلا کھدا ہوا اب تک موجود ہے۔ میرے چالیس برس کے قریب جب والد مکالمہ زورسے ہونے لگا۔ حالا نکہ نہ کوئی میں نے محنت کی نہ مجا ہدہ۔ نہ پانیت۔ بلکہ بدعتوں سے بچتا رہا۔ ہاں خواب میں ایک معمر آ دمی نے نے فنی طور پراس سنت نبوی کو نبھایا۔ مردانہ نشست میں میرا کھانا آتا تو

است معلوم ہوا کہ کم کھانے میں لطف ہے تو کھانا بالکل ہی کم کردیا کہ جس پر ایس کرسکتا اور مکاشفات کھلے، انبیاء واولیاء بھی لے۔ ایک وفعہ عین ازیارت ہوئی۔ بعض ستون سرخ وہز دکش دلستان نظر آتے تھے۔ مدل سے لگتا تھا اور دوسرا نورخدا کی طرف سے نازل ہوتا تھا اور دونوں تھا۔ فاقد کئی سے ثابت ہوا کہ انسان تعم پندی میں ترقی نہیں کرسکا۔ ناکہ وہ ایسا کرے۔ کیونکہ بعض صوفی مجاہد بیوست دماغ کی وجہ سے ناکہ وہ ایسا کرے۔ کیونکہ بعض صوفی مجاہد بیوست دماغ کی وجہ سے باکہ دوروں کا مراض میں جتلا ہوجاتے ہیں۔ جو کمزور دماغ ہو۔ کہ دول سے برہیز بہتر ہے۔ مگر جو الہام کے ذریعہ ہواس کا کرنا ضروری کی باری ۔ جسمانی تختی کئی کی باری ہے۔ سے بید حصر مل گیا۔ جو بیان نے بدزبانی اور تکفیر اور عوام کی دشنامی سے بید حصر مل گیا۔ جو

مدى كا آغاز ہوا تو بھے الهام ہواكہ وال صدى كا مجدد ہادر يرالهام لمقر آن لتندر قوما ما اندر آباؤهم ولتستبين سبيل رت وانا اوّل المؤمنين "لين خدائے تجے قرآن سكما يا اور حج يئے۔ تا ان لوگول كو درائے بدانجام سے جو بباعث پشت در پشت يہ كفليول من پڑھے اور تا ان مجرمول كى راه كھل جائے جو ہدايت ير بہيں آئے۔ ان كو كهددے كہ من مامورمن اللہ ہول اور اوّل

الما ـ خدا كاشكر بي كه مجھ كودونوں حصال محتے \_

المؤمنین ہوں۔ بیالہام براہین احمد بیش افھارہ سال قبل شائع ہو چکا ہے۔ ہیں کیوں اس خدمت کے لئے مامور کیا گیا؟ کیاز ماند کی حالت مقتضی نہ تھی کہ اسلام پر ہیرو نی حملوں اور فسق و بدعات کی مولوی میرے ثنا گور ہے اور اس پر رہو ہو تھی کہ اسلام پر ہیر ہی ہے ہے ہے موقود اور عیسی بھی لکھا تھا مولوی میرے ثنا گور ہے اور اس پر رہو ہو تھی لکھا۔ حالا تکداس میں جھے ہے موقود اور عیسی بھی لکھا تھا اور جب تک صرح طور پر ہیں نے سے موقود ہونے کا دعوی نہیں کیا لوگ خالف نہ تھے۔ گرمیے سے اور جب تک صرح طور پر ہیں نے سے موقود ہونے کا دعوی نہیں کیا لوگ خالف نہ تھے۔ گرمیے سے کا دعوی ہوا تو بجیب شور اٹھا۔ تکفیری استفتاء تیار ہوا۔ جس پر کم فہم اور موثی عقل والوں نے دسخط کئے اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ امام موقود کی تکفیر ہوگی۔ اب لوگ تین تیم کے ہوگئے موافق خالف اور غیر جانبدار، میرے موافق اگر چہ تعوڑ ہے ہیں۔ گرغیر مما لک تک بی تھے ہوں۔ ہمارے گروہ میں اور ذی عزت عہدہ دار ہیں۔ اگر تعلیم یا فتہ تا جرء تعلقہ دار، جا گیردار اور غوثوں، فیر جانبدار، میرے موافق اگر وی العادت ترقی دیتا ہے۔ میں دیکھا ہوں کہ خدا جا ہا ہوں کہ خدا جا ہیں تھا ہوں کہ خدا ہا ہیں تھا ہوں کہ خدا جا ہیں تھا ہوں کہ خدا ہا تھا ہوں کہ خدا ہا ہیا ہا تھا ہوں کہ متواتر کا اٹکار گویا اسلام کا اٹکار ہے۔

کو در ج تک پہنچا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ علاء نے لکھا ہے جو شخص اس پیشین گوئی کا اٹکار کرے اس کے در ہے تک پہنچا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ علاء نے لکھا ہے جو شخص اس پیشین گوئی کا اٹکار کرے اس کے در ج تک پہنچا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ علاء نے لکھا ہے جو شخص اس پیشین گوئی کا اٹکار کرے اس کے در ج تک پہنچا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ علاء نے لکھا ہے جو شخص اس پیشین گوئی کا اٹکار کرے۔ اس کے در ج تک پہنچا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ علاء نے لکھا ہے جو شخص اس پیشین گوئی کا اٹکار کر ہے۔ اس کے در ج تک پہنچا ہوا۔

مگرفتح اعوج کےعلاء نے اس کے معنی سیجھنے بیس دھوکہ کھا کرتنا قضات پیدا کر لئے ہیں۔ اوّل ..... قرآن وحدیث سے ان کو ماننا پڑتا ہے کہ سیج کی وفات ہو چکی ہے۔ مگر ساتھ دہی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ زندہ آسان پر موجود ہیں۔

دوم ..... حضوما الله كوخاتم النبيين مان كرسي كمنتظرين -

سوم ...... دجال کے غلبہ کے وقت سے کی آمد مانتے ہیں اور ساتھ ہی حسب تصریح بخاری سے کا ظہور غلبہ صلیب کے وقت قرار دیا ہے کہ عیسائیت غالب ہوگی اور عیسا کی طاقت سب برغالب ہوگی اور اس کا مقط سوائے حرمین کے اس جگہ ہوگا۔

چہارم ..... منسے اورمیدی دو مخص ہیں۔ حالانکمتے کے سواد وسراکوئی مبدی نہیں۔

ان چار تناقصول سے تذبذب پیدا ہوا اور نیچر یوں نے اس کا انکار ہی کردیا۔ مناسب تھا کہ نیچری ان معنوں کورد کردیتے۔ جو تاقص الفہم اور نا دان مولو یوں نے کئے تھے۔اب خدا نے سیچ معنے سجھنے کا موقعہ دیا ہے۔انصاف پسند تلاش کریں اور مکذبین میں شامل نہ ہوں۔ملاکی 'ی کی پیٹین گوئی میں ایلیا کاظہور تمثیل تھا۔ گریہود نے جسمانی سجھ کرسے کا افکار کردیا اور آسانی بادشاہی کوزینی بادشاہی سجھ بیٹے۔ گریہودی نص صرح پیش کرتے تھے اور عیسائی تاویل سے میے کی صدافت پیش کرتے تھے۔ لیس جب یہودی جھوٹے ٹابت ہوئے تو مولوی کیسے سے نکل سکتے ہیں۔ کیونکہ صحیحین میں موجود ہے کہ: 'المسلم ''میے امام وفت ہوگا۔ عربی ایک سویس برس کھی ہے اور ۱۰ اور ما اور ۱۰ میں آپ فوت ہو بھی ہیں۔ جس پرقر آن شاہر ہے۔ ہمارے عقیدہ کی نظیر موجود نہیں۔ جس پرقر آن شاہر ہے۔ ہمارے عقیدہ کی نظیر موجود ہیں ۔ شک آکر کہتے ہیں کہ ہم مدمی نبوت ہیں اور مجزات اور ملائکہ کا افکار کر دیا ہے۔ حالا تک ہم حضور قلیلے کو خاتم الا نبیاء مانتے ہیں اور تمام عقائد الل سنت کے معم مجزات اور ملائکہ کا آئک ہر دومانی نزول کو بروزی طور پر ٹابت کرتے ہیں۔ مانی دول سے جسمانی مانے ہیں اور ہم صوفیاء کی طرح روحانی نزول کو بروزی طور پر ٹابت کرتے ہیں۔ دلیل صدافت

اور میری صدافت بددلیل ہے کہ احادیث ہے ابت ہوتا ہے کہ جو مجدد عیسائیت کو فرو

کرنے کے لئے ظاہر ہوگا۔ اس کا نام حضوط کی نے بلحاظ اصلاح عیسائیت کے می دکھا ہے۔ گر

عوام ۔ نہ دھوکہ کھایا ہے کہ می آ سمان ہے نازل ہو کر مجدد بنے گا اور چودھویں صدی کے سرپر آ ئے

گا۔ کیونکہ بیمکن نہیں کہ جو نی اپنی طبعی عمر پاکر دارالنعیم میں داخل ہو چکا ہے۔ دوبارہ دارالا ہلاء

میں کیوں آ ہے۔ کیا وہ نبوت جس پر مہرلگ چکی ہے اور وہ کتاب جو خاتم الکتب ہے۔ فضیلت

خرمیت سے محروم رہ جائے گی؟ در حقیقت استعارہ یہ بتانا مقصود تھا کہ ایک وقت عیسائیت کا غلبہ

ہوگا۔ جب عیسائی انسان برتی اور صلیب برتی میں کمال دجل وتح یف کی روسے دجال ہو

جا کیں گے۔ تب ان کی اصلاح کے لئے آسائی سے پیدا ہوگا۔ جو دلائل سے ان کی صلیب تو ٹر ہے

گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس پیشین گوئی میں اسرائیلی سے مراد نہیں ہے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ

گا۔ خلاصہ یہ ہو کہ ہے۔ اپنی آ یت' و خاتم النبیین ''میں اس بات کی تقد ای کرتا ہے کہ آپ نبوت ہے تھی معنوں کے اعتبار ہے گئے تو بلا بعد کہ تو نبوت نہم ہو چکی ہے۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ تبوت سے معلل ہو کر آئیں ہے۔

تشریف لا کیں اور یہ کہنا بہت بے حیائی ہے کہ آپ نبوت سے معطل ہو کر آئیں گیں گے۔

تشریف لا کیں اور یہ کہنا بہت بے حیائی ہے کہ آپ نبوت سے معطل ہو کر آئیں گیں گے۔

تشریف لا کیں اور یہ کہنا بہت بے حیائی ہے کہ آپ نبوت سے معطل ہو کر آئیں گے۔

وفات میں۔

الغرض قرآن وحدیث کی روے کوئی نی حقیق معنی نبوت کے روسے آپ یکے بعد نہیں آ آسکتا۔ 'امامکم''اور'امکم'' نے بھی تصریح کردی ہے۔ 'توفییتنی '' نے موت ہی کا فیصلہ

پذریہ۔ چہارم ..... وہ کہتا ہے کہ حضوطیط خاتم اوراس کی نبوت حقیق نبوت

وہ کہتا ہے کہ انسان کا آسا

اگرمیج نبوت کے ساتھ آ۔ دلیل قرآن وحدیث سے نہیں لاسکتے۔ بڑھا کرعوام کو دھو کہ دیتے ہیں۔ کیونکہ حالانکہ نزول مسافر کے لئے آتا ہے۔ نز

اترے ہیں۔ بیمراد نہیں ہوتا کہ آپ کر کروتو میچ حدیث تو کیا وضی حدیث بھی پر گئے متے اور پھرواپس آئیں گے۔ اگ وے سکتے ہیں۔ تو بہ کرنا اور اپنی کتابیں،

نیلی تھا۔ مگر یہود نے جسمانی سمجھ کرتے کا انکار کر دیا اور آسانی بادشاہی کر یہودی نصر حرح پیش کرتے سے اور عیسائی تاویل سے سے کی لیس جب یہودی جھوٹے ٹابت ہوئے تو مولوی کیسے سے نکل سکتے لیس جب یہودی جھوٹے ٹابت ہوئے ام وقت ہوگا۔ عمر بھی ایک سوہیں پوٹوت ہوگا۔ عمر بھی ایک سوہیں پوٹوت ہوگا۔ عمر بھی ایک سوہیں بوٹوت ہوگا۔ عمر بھی ایک سوہیں وقت ہوگا۔ عمر موجود نہیں۔ نئگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم مرگی نبوت ہیں ویا ہے۔ حالانکہ ہم حضو مقاللہ کو خاتم الانبیاء مانے ہیں اور تمام عقائد میں موجود نہیں۔ عمر فرق صرف اتنا ہے کہ خالف نزول کو بروزی طور پر ثابت کرتے ہیں۔

فی بیددلیل ہے کہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو مجد دعیسائیت کوفرو

اس کانام حضوط اللہ نے بلحاظ اصلاح عیسائیت کے سے رکھا ہے۔ گر

اس کانام حضوط اللہ نے بلحاظ اصلاح عیسائیت کے سے رکھا ہے۔ گر

ان آبی اپنی طبعی عمر پاکر دار النعیم میں داخل ہو چکا ہے۔ دوبارہ دار الا بتلاء ت جس پر مهرلگ چکی ہے اور وہ کتاب جو خاتم الکتب ہے۔ فضیلت گی؟ در حقیقت استعارہ یہ بتانا مقصود تھا کہ ایک وقت عیسائیت کا غلب پرستی اور صلیب پرستی میں کمال وجل و تحریف کی روسے وجال ہو بیسی اور میں اس اس کی صلیب تو ٹرے بین کوئی میں اس اسکی صلیب تو ٹرے بین کوئی میں اس اسکی صلیب تو ٹرے کہ بین گوئی میں اس اسکی تصلیب تو ٹر سے کہ خس کا بید میں میں کو کلام نہیں اور قرآن شریف کہ جس کا بید میں میں کوئل ہے کہ نہوت سے معطل ہو کر آئی میں کرتا ہے کہ آپ کہ بیک کہ تو خوا ہے کہ بیک کہ تو ہو کہ انہوں کے کہ آپ کے بعد کر کھی اس کے نبوت سے معطل ہو کر آئی سے گئی ہے کہ تو ہو کہ بید کہ تو ہو کہ بید کہ تو کہ کہ آپ کے بعد کہ تو ت سے معطل ہو کر آئیس گے۔

ومدیث کی روے کوئی نی حقیقی معی نبوت کے روسے آپ کے بعد ہیں ا امکم "نے بھی تصری کردی ہے۔ "تو فیتنی "نے موت بی کا فیصلہ

کردیا ہے۔ یہاں ماضی کومضارع مانا ہے جا ہے۔ کونکدتوفی اور فساد نصاری بالتر تیب مقدم ومؤخر ہیں تو جب فساد فساری سلیم ہے۔ تو وجودتوفی بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ ان تصریحات کے ہوتے ہوئے اجماع کا کون دعوی کرسکتا ہے کہ سے زندہ ہیں۔ ورندہ ہخت نادان بخت خیانت پیشہ اور دروغکو ہے۔ حضرت ابو بکر نے جب محسوس کیا کہ حضوعات کے بعد زندہ تصور کیا جار ہا ہے۔ ' تو قد خلت من قبلہ الرسل '' سے ثابت کردیا کہ نی سازے فوت ہوگئے ہیں اورکوئی منکر نہ ہوا۔ امام مالک، ابن حزم، امام بخاری، ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن غیر فی اور فرقہ معز لدسب وفات سے کے قائل ہیں تو اجماع کسے ہوا۔ درحقیقت بیاس زمانہ کو فیح خیالات ہیں۔ جب کہ دین میں ہزار ہا بدعات پیدا ہوگئے تھے اور یہ وسط کا زمانہ تھا۔ جس کو فیح خیالات ہیں۔ جب کہ دین میں ہزار ہا بدعات پیدا ہوگئے تھے اور یہ وسط کا زمانہ تھا۔ جس کو فیح خیالات ہیں۔ جب کہ دین میں ہزار ہا بدعات پیدا ہوگئے تھے اور یہ وسط کا زمانہ تھا۔ جس کو فیح خیالات ہیں۔ جب کہ دین میں ہزار ہا بدعات پیدا ہوگئے تھے اور یہ وسط کا زمانہ تھا۔ جس کو فیح خیالات ہیں۔ جب کہ دین میں ہزار ہا بدعات پیدا ہوگئے تھے اور یہ وسط کا زمانہ تھا۔ جس کو فیح خیالات ہیں۔ جب کہ دین میں ہزار ہا بدعات پیدا ہوگئے تھے اور یہ وسط کا زمانہ تھا۔ جس کو فیح نے حیات سے اور اس زمانہ کے لوگوں کو الیست و لست منہم '' کہا ہے۔ اب لوگوں نے حیات سے حیار سے حیار

اقال ..... وه كهتاك كري عليه السلام مركة اوربيكت بين كدزنده بين -

دوم ...... وه کہتا ہے کہ کوئی انسان زمین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور یہ کہتے ہیں کہ وہ آسان پر زندہ ہیں۔ حالانکہ زمین پر گوتمام سامان مہیا ہیں۔ کوئی شخض انیس سوسال تک زندہ نہیں رہا۔ تو پھر آسان پر کیسے آتی دیر زندہ رہ سکتا ہے۔

سوم ..... وه کہتا ہے کہ انسان کا آسان پر چڑھنا خلاف عادۃ اللہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وقوع پذیر ہے۔

چہارم ..... وہ کہتا ہے کہ حضور اللہ فاتم انبین ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آنے والا سے حقیق نی ہے اوراس کی نبوت حقیق نبوت ہے۔

اگر سے بین رفع جسمانی کی دلی قرآن وحدیث ہیں؟ رفع جسمانی کی دلیل قرآن وحدیث سے نہیں لا سکتے۔ بلکہ صرف نزول کے ساتھ اپنی طرف سے آسان کا لفظ برحا کرعوام کو دعو کہ دیتے ہیں۔ کیونکہ کی حدیث مرفوع متصل میں من السماء کا لفظ نہیں ہے۔ حالانکہ نزول مسافر کے لئے آتا ہے۔ نزیل مسافر کو کہتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے الرب ہیں۔ میں ارفہیں ہوتا کہ آپ کس آسان سے اترے ہیں۔ اگر تمام فرقوں کی کتابیں تلاش اترے ہیں۔ اگر تمام فرقوں کی کتابیں تلاش کروتو سکتے حدیث تو کیا وضعی حدیث بھی ایسی نہ پاؤگے کہ حضرت عیسی جسم عضری کے ساتھ آسان میں جہاں اس کے علاوہ ہوگا۔ جس طرح چاہیں تسلی کرلیں۔ یہ سے ہیں۔ تو ہم ہیں ہزار روپیہ تاوان یہ سے ہیں۔ تو ہم ہیں ہزار روپیہ تاوان کہ دے سکتے ہیں۔ تو ہم نہیں۔ ترا اورا پئی کتابیں جلاد بینا اس کے علاوہ ہوگا۔ جس طرح چاہیں تسلی کرلیں۔

ِ **کیااورنصاریٰ بھی کہنے لگے کہ آپ** میسوجمی کهان کوخدا کا بیٹا بنادیا۔ جر سے مرا۔ کیونکہ وہ جرائم پیشہ اور قاتا ملعون قرار ديتے تھے۔ عيسائيوں كو ب و وقت ظہور میں آتا ہے کدانسان عمراً بیزار ہوجائے اور ایک ذرہ بھی خدا نام لعین ہے۔ مرآب اس سے پاک حماقت ہے آپ کوملعون تھہرا دیا۔ کیا اورعیسائیوں کے نز دیک بھی تین رو وجيداورمقرب الى الله تنصه بنقل هو کلام ہے چھسو برس کی لعنت دور ہوگئ رفع جسماني اور بهضروری تھا کہ ان احمٰ **ٹابت** ہوا کہ رفع جسمانی کے نہ ہونے 'م**ت**ربالی اللہ ہونے کے لئے رفع جس المالى اللهنبيس هوسكته كهجن كارفع جسماد تو کیوں اس مقام پر بیضول لغواور بے

مصلوب موتواس كورفع جسماني نهين م

خیال سراسر بے تعلق ہے۔خدائی تعلیم

سے ان کا ناجی اور منجی ہونا مشتبہ ہوجا:

ہے کوئی تعلق نہیں۔ نا دان مولوی یہ بھی

والارفع جسماني يرمحروم موتابي تواا

کے نہ ہونے سے ناجی نہیں تھرتے۔ یا

قرآن کواصل مقصدے پھیرنا اور شان

قدر مرای ب-بیمی تو آتاب که م

يهال كهو مح كه خداس كور فع جسماني

سادہ لوح علماءلفظ نزول سے اس بلا میں گرفتار ہیں اور ختظر ہیں کہ ایک دن آسان سے فرشتوں کے درمیان ہوکراتریں گے۔ جوان کوآسان سے اٹھا کرلائیں گے۔ فرضتے تو ہرایک انسان کے ساتھ ہیں اور طالب علموں پرسابیڈالتے ہیں۔اگرمین کو مانیں تو کس زالی صورت میں مانیں۔ قرآن شريف شي و" حمل في البحر والبر" كارو عندابرايك كوافات كرا من كياده كى كونظرة تاب-بياستعاره بيوقوف فرقه جا متاب كداس كوهيق رنگ ميس ديم اور خالف اعتراض كرسكيره \_ أكراماديث كامقعديني تعانة نزول كى بجائ رجوع كالفظ مناسب تقاتو پر زول كالفظ حضو ملطقة كي طرف كيول منسوب كياجاتا ٢- ان كم فهم علاء كوايك اور دهوكه لكا مواے كد "ماقتلوه" من قل اور صلب كي في ساور رفع كامقتنايہ كرا باس اس رجم عضری اٹھائے گئے ہیں۔ کو یاز مین پر حفاظت کے لئے خدا کے پاس کوئی جگہ نتمی حضو ملاقط کوت سانب بعرى غاركانى موكنى مكريبوديول سے خداايدا دراكدان سے عاجز موكرسوائي آسان كے مسيح کے لئے کوئی جگہ حجویز نہ کی۔قرآن میں تو رفع الی السماء کا ذکر بھی نہیں اور رفع الی اللہ ہر مؤمن کو ہوتا ہے۔ بیلوگ شان نزول کو بھی نہیں سوچتے کہ بیہودونصاری میں صرف رفع روحانی کا معمرا جلاآ یا ہے اور اب بھی ہے کہ مؤمن کا رفع الی الله موتا کہ اور مصلوب کا رفع الی الله تبیں ہوتا۔اس لئے سے صلیب پر لعنتی موت ہے مراہے۔ نالائق عیسائیوں کے بھی تین دن تک سے کو لعنتی مهرایا ہے۔اب قرآن نے فیصلہ کردیا کہ رفع الی اللہ ہوا ہے۔علیائے یہود سے یو چیلو کہ رفع جسمانی زیر بحث تھا کدرفع روحانی؟ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بچاسی اس وقت آئے گاجب ایلیا دوبارہ د نیامیں آج کا ہوگا۔ مرایلیا ندایز اور خدانے یبود کو ابتلاء میں ڈال دیا اور ابن مریم نے سیح ہونے کا دعویٰ کیا تو یہودنے کہا کہ اگریسی اے تو تورات باطل ہے۔اس لئے وہ آپ کے بیمن ہو مجے اور آپ کو کا فر طحد مرتد اور دجال کہا۔ تمام علاء کا فتوی ان کے کفریر ہوگیا۔ کیونکہ سے نے نزول کی تاویل کی کہزول سے مرادوہ مخص ہے جوایلیا کی خواور طبیعت کا ہو یعنی وہ مخص اب بوحنا (یمیل بن ذكريا) ب- مكريبودن آپ كولمديعن نصوص كوظا برس كيبرن والاكها مكرية اويل خداكو منظور تھی۔ بعض نے کہا کہ اگر منے سچانہیں تو انوار الی اس پر کیوں نازل ہوتے ہیں۔ پس اس خیال کے دور کرنے میں مبود اول کے مولوی ہر وقت ای تدبیر میں رہے کہ کی طرح عوام کو بیہ يقين دلايا جاسك كمت كاذب اورملعون ب\_آخريسوجاك أكرآب كوصليب يركمينيا جائ والبته ہرایک پر ظاہر ہو جائے گا کہ میخص لعنتی ہے اور رفع الی اللہ سے محروم ہے۔ کیونکہ تو رات میں صاف لکھا تھا کہ جو محض صلیب پر محینیا جادے وہ منتی ہے۔ سوانہوں نے اپنی دانست میں ایہا ہی

اس بلايل مرقارين اورختظري كدايك دن آسان عفرشتول ، -جوان کوآسان سے اٹھا کرلائیں مے۔فرشتے تو ہرایک انسان کے برسامیه دُالتے ہیں۔اگرمیح کو مانیں تو کس زالی صورت میں مانیں۔ لمناهم في البحر والبر"كاروت فدابرايك كوافعات كمرا رياستعاره إبيوتوف فرقه حابتا بكداس كوهيقي رنگ ميس ديكھ أكراماديث كامقصديمي تعاتو نزول كي بجائة رجوع كالفظ مناسب الله كاطرف كيول منسوب كياجاتا ہے۔ان كم فنم علاء كوايك اور دعوكه وگا میں قتل اور صلب کی نفی ہے اور رفع کا مقتضایہ ہے کہ آپ آسان پر بھسم یاز مین پر حفاظت کے لئے خدا کے پاس کوئی جگہ نہتی حضور ایک کوتو بگریہودیوں سے خداالیا ڈرا کہان سے عاجز ہوکر سوائے آسان کے نه كى \_قرآن ميں تو رفع الى السماء كا ذكر بمى نہيں اور رفع الى الله ہر ان نزول کونجی نہیں سوچتے کہ بہودونصاریٰ میں صرف رفع روحانی کا ) ہے كموكمن كارفع الى الله جوتا ہے اور مصلوب كارفع الى الله جيس عنتی موت سے مراہے۔ نالائق عیسائیوں نے بھی تین دن تک مسے کو نے فیصلہ کردیا کدر فع الی اللہ ہوا ہے۔علمائے یہود سے بوچھلو کدر فع وهانی؟ وه بینهی کہتے تھے کہ سچاستے اس ونت آئے گا جب ایلیا دوبارہ اير اورخدانے يہودكوا بتلاء ميں ڈال ديا اور ابن مريم نے مسح ہونے كا بیسچاہے تو تورات باطل ہے۔اس لئے وہ آپ کے دشمن ہو گئے اور باکہا۔ تمام علماء کا فتوی ان کے تفریر ہوگیا۔ کیونکمسے نے نزول کی ہ خص ہے جوایلیا کی خواور طبیعت کا ہو۔ لینی و چخص اب بیومنا (یکی<sup>ل</sup> آپ کو طدیعن نصوص کو ظاہر سے چھیرنے والا کہا۔ گریہ تاویل خدا کو مرشخ سچانہیں تو انوارالہی اس پر کیوں نازل ہوتے ہیں۔ پس اس دیوں کے مولوی ہروفت ای تدبیر میں رہے کہ کسی طرح عوام کو سے اورملعون ہے۔آخریہ وجا کہاگرآپ کوصلیب پر کھینجاجائے توالبتہ بیخص لعنتی ہے اور رفع الی اللہ سے محروم ہے۔ کیونکہ تو رات میں

بر کھی چاجاوے و العنتی ہے۔ سوانہوں نے اپنی دانست میں ایسا ہی

کیااورنساری بھی کہنے گئے کہ آپ مصلوب ہو گئے ہیں۔ گراس لعنت کو دور کرنے کے لئے ان کو یہ سوچھی کہ ان کو خدا کا بیٹا بنادیا۔ جس نے دنیا کی تمام لعنتیں اپنے سر پراٹھا کیں اور لعنتی موت سے مرا۔ کیونکہ وہ جرائم پیشہ اور قاتلوں کو صلیب کے ذریعہ سے ہی ہلاک کیا کرتے تھے اور ملعون قرار دیتے تھے۔ عیسا میوں کو ہڑا دھو کہ لگا۔ کیونکہ لعنت خدا کے اس عمل کا نام ہے جواس وقت ظہور میں آتا ہے کہ انسان عمد أہے ایمان ہو کر خدا سے تعلقات تو ڑ دی اور وہ خدا سے بیزار ہوجائے اور ایک ذرہ بھی خدا کی محبت اس کے دل میں ندر ہے۔ ای وجہ سے شیطان کا بیزار ہوجائے اور ایک ذرہ بھی خدا کی محبت اس کے دل میں ندر ہے۔ ای وجہ سے شیطان کا مام لیعین ہے۔ گر آپ اس سے پاک تھے اور یہود یوں نے شرارت سے اور عیسا میوں نے مادت سے آپ کو ملعون تھیرا دیا۔ کیونکہ لعنت درفع کی نقیض ہے۔ اس لئے سے جہنم رسید ہوگے اور عیسا میوں کے نزو کہ بھی تین روز تک آپ جہنم میں رہے۔ مگر اسلام نے کہا کہ آپ بی اور عیسا میوں کے اور این کا رفع الی اللہ ہوا۔ اب اس کلام سے چے سویرس کی لعنت دور ہوگئ۔

رفع جسمانی

اور پیضروری تھا کہ ان احمقوں اور شریروں کی تہت ہے آپ کو بری کردیا جاتا۔ اب عابت ہوا کہ رفع جسمانی کے نہ ہونے ہے آپ کا کا ذب ہوتا یا ملعون ہونا ٹا بست نہیں ہوتا۔ اگر مقرب اللہ اللہ ہونے کے لئے رفع جسمانی ضروری تھا تو ان نا دان علاء کے نزد یک وہ تمام مقرب الی اللہ نہیں ہو سکتے کہ جن کا رفع جسمانی ضروری تھا تو ان نا دان علاء کے نزد یک وہ تمام مقرب الی اللہ نہیں ہو سکتے کہ جن کا رفع جسمانی نہیں ہوا۔ پس رفع جسمانی صدق و کذب کا معیار ہی نہیں مصلوب ہوتو اس کو رفع جسمانی نہیں ہوتا تو ممکن تھا کہ خدا آپ کو آسان پر پہنچاد تیا۔ مگر اب تو یہ خیال سراسر بے تعلق ہے۔ خدائی تعلیم راہ نجات بتاتی ہے اور انبیاء ہے وہ الزام اٹھاتی ہے کہ جن خیال سراسر بے تعلق ہے۔ خدائی تعلیم راہ نجات بتاتی ہے اور انبیاء ہے وہ الزام اٹھاتی ہے کہ جن سے کوئی تعلق نہیں ہو جاتا ہے۔ مگر رفع جسمانی الی السماء کو نجات اور قرب الی اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہو ہوتا ہے تو اس میں کیا ہرج ہے۔ کیونکہ اس وقت باتی انبیاء رفع جسمانی والی رفع جسمانی کو تقرب الی اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ رفع جسمانی مور نے جسمانی مراد لینا کس کے نہ ہوتا ہے کہ بعم کا رفع خدا نے کرنا چاہا۔ مگر وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ کیا قدر گراہی ہو کہ خدا سے کہ بعم کا رفع خدا نے کرنا چاہا۔ مگر وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ کیا کہ وگر کہ خدا س کور فع جسمانی کے ذریعہ آسان پر لے جانا چاہتا تھا۔ سو ہرایک یا در کھا ور کیاں کہو گے کہ خدا س کور فع جسمانی کے ذریعہ آسان پر لے جانا چاہتا تھا۔ سو ہرایک یا در کھا ور

بے ایمانی کی راہ اختیار نہ کرے۔ کیونکہ قرآن شریف میں ہرایک جگہ رفع سے مراد رفع روحانی ہے۔تادان علم ء کہتے ہیں کہ ادر لیس کور فع جسمانی موااور 'رفعناہ مکانیا علیا '' کے لئے ایک قصه گھڑتے ہیں۔ حالانکہ یہاں بھی رفع روحانی مراد ہے۔ کفار کا رفع روحانی نہیں ہوتا۔''لا تفتح لهم ابواب السماء ، فيها تحيون "من قطعي فيملم على كركي انسان آسان يرزندك برنيس كرسكا فواعين موياادريس - فيها تموتون "سمعلوم موتاب كرسب كقري زمین پر موں گی اور لازم آتا ہے کے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ بھی کسی وقت آسان سے نازل ہوں گے۔حالا نکھیٹی علیدالسلام کی طرح ان کی قبر بھی موجود ہے۔کہا جاتا ہے کھیٹی علیدالسلام دوباره زنده موكرونيا من آكس ك- كويعقيده ويمسك التي قضى عليها الموت "ك خلاف ہے کددوبارہ کو فی محض دنیا میں زندہ نہیں ہوسکتا لیکن کسی صدیث یا قول محابہ سے اس عقیدہ کی تائیز نہیں ہوتی۔ ہمارے خالفین جھوٹے عقیدہ میں پھنس کر گلے پڑا ڈھول بجارہے ہیں۔ نیچر یوں نے جب سنا کہ دجال کا گدھا تین سوگز لمبا ہوگا۔ مردے زندہ کرےگا۔ بارش برسائے گا۔ اہل حق قحط میں پڑیں گے اورعیسیٰ علیہ السلام آسان سے اتریں گے تو صاف محر ہو گئے۔ کونکہ ایسا گدھا بھی نہیں و یکھا گیا اور ریجی ممکن نہیں ہے کہ کا فرتو وم عیسوی سے مرجا کیں گر د جال ندم ےاور ریجھی ناممکن ہے کہ خدا اینے بندوں کو تخت فتنہ میں رکھے عیسیٰ سے تو ایک چوہا بھی نہ بن سکا۔ پھر بھی اس کے ماننے والے حالیس کروڑ ہیں اور د جال جب خدائی کا ما لک ہوگا تو معلوم نہیں کہاس کے تابعدار کتنے کروڑ ہوں مے اور کیا وجہ ہے کہ ان کومعذور نسمجھا جائے۔ نیچر یول کاحق تھا کہا ہےامور سے ضرورا نکار کردیتے۔ کیونکہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور آیت "سبحان دبی "بیساس کی تکذیب موجود ہے۔ بیگناه ہمارے علماء کی گردن پرہ کے جنہوں نے دجال کوخدائی جامہ پہنا دیا ہواہے۔جس سے خقتین متنظر ہورہے ہیں۔ اگر سیح اور صاف معنی کرتے تو دہ اس تو اتر سے متنفر نہ ہوتے ۔ کیونکہ بیتو اتر تمام تو اتر دں سے بردھ کرہے۔ دجل کامعنی ہے۔ گندمنمائی اور جوفروثی اور دھو کہ دہی کے پیشہ کو کمال تک پہنچانا۔ دجل ودحال

احادیث میں ہے کہ وہ خدائی دعویٰ کرےگا اور نبوت کا بھی مدی ہوگا اور بیدونوں
ادعا جمع نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ نبی خدا کا مقرب ہوتا ہے اور خدا کا کوئی اور خدا نہیں ہے۔
درحقیقت وجال اس جماعت کا نام ہے جواپنے آپ کومتدین اور امین ظاہر کرتی ہے اور فی
الواقع الیی نہیں ہوتی تو دجل نبوت عیسائیوں میں موجود ہے۔جواصل انجیل کھو بیٹھے ہیں اور طبع

کہ میں وہی کہنا ہوں جو خدانے مجھے کہا ا ﷺ ہے۔ جو جاتے ہ ملریق مشابه نبوت ہے ادر دجل الوہیہ: ويت بين كهان كوخدا كي مين دخل باور ّہے۔اس گروہ کے تالع خواص عیسا کی <del>ب</del>یر برسائی جاتی ہے اور بی*ے کس طرح بیدا ہو* عالم میں میچھ کا میا بی حاصل ہوتی ہے تو ا محرانانیت پیدا ہوجاتی ہے۔جس کوخدا **یر قا در ہوتا ہے تو خدا کی عظمت اس کے د**ا نات کی وجہ سے خدا کا اقرار پیدا ہوا۔ **بیں ۔ حالانکہ بیسب کچھانسان خود کرسکتا** نے پیعظمت و مکھ کران میں خدائی کا ایکہ جب كنداشياء سے عاجز آتے ہيں تو خدا و کھلا دی ہے کہ قدرت کے بردے کھول مائے کہ انگریز مبح آم 🕏 کرشام کو پھل ناوان کہتے ہیں کہ انگریزوں کے نزدیکہ مبالغهاس حدتک بہنجا دیے ہیں کہ اگرمج اوه تاركيا ہے كه درخت كے مامنے ركھ میں کر سکتے ۔ گر جب حضو ملک کے متا ا بت كرنے كى فكر ميں لگ جاتے ہيں **ﷺ اسغر ہیں۔خواص فلاسفروں کے تالع** ہے۔وجال کی خدائی ہے یہی منشاءتعاجو 

می ایمان خطره میں پڑ گیا۔ بعض پر بو

فرقدرت كامطالعه كرنے والے بي

زادتراجم كوخدا كاكلام بتات بي اوروه كا

نەكرے-كونكەقرآن شريف يىل برايك جكدرفع سے مرادرفغ روحانى ىكدادريس كورفع جسمانى موااور (رفعناه مكاناً علياً "ك ليّ ايك له يهال بمى رفع روحانى مراوب كفار كا رفع روحانى نبيس موتا-"لا معاه ، فيها تحيون " يمل قطعى فيعلد بي كدكوني انسان آسان برزندگي ہویااوریٹ "فیھا تموتون "سےمعلوم ہوتا ہے کہسب کی قبریں م آتا ہے کیسی علیہ السلام کی طرح وہ بھی کسی وقت آسان سے نازل لیدالسلام کی طرح ان کی قبر بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کیسی علیدالسلام أكس كر ويعقيده ويمسك التي قضى عليها الموت "ك فض دنیامی زنده نبیس موسکتا لیکن کسی حدیث یا قول صحابة سے اس عقیده رے مخالفین جھوٹے عقیدہ میں پھنس کر گلے پڑا ڈھول بجارہے ہیں۔ روحال کا گدھا تین سوگز لمبا ہوگا۔مردے زندہ کرےگا۔ بارش برسائے ب مے اور عیسیٰ علیدالسلام آسان سے اتریں محتوق صاف منکر ہو محتے۔ ں دیکھا گیا اور رہیمی ممکن نہیں ہے کہ کا فرتو دم عیسوی سے مرجا ئیں مگر امکن ہے کہ خداا بے بندول کو بخت فتنہ میں رکھے عیسیٰ سے توایک جو ہا ں کے ماننے والے جاکیس کروڑ ہیں اور وجال جب خدائی کا مالک ہوگا تو بعدار کتنے کروڑ ہوں گے اور کیا وجہ ہے کہ ان کومعذور نہ سمجھا جائے۔ هامور سے ضرورا نکار کردیتے۔ کیونک دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور آیت راس کی تکذیب موجود ہے۔ بیا تناہ جارے علماء کی گردن پر ہے کہ جنہوں بہنادیا ہوا ہے۔جس سے محققین متفر ہور ہے ہیں۔ اگر سیح اور صاف معنی فی اور دعو کہ دی کے پیشہ کو کمال تک پہنچانا۔

ہ ہے کہ دہ خدائی دعویٰ کرےگا اور نبوت کا بھی مدی ہوگا اور بید دنوں کیونکہ نبی خدا کا مقرب ہوتا ہے اور خدا کا کوئی اور خدا نبیس ہے۔ عت کا نام ہے جواپنے آپ کومتدین اور ابین ظاہر کرتی ہے اور فی جل نبوت عیمائیوں میں موجود ہے۔ جواصل انجیل کھوبیٹے ہیں اور طبع

زادتراجم كوخداكا كلام بتات بين اوروه كلام اللي بيش نبيس كرسكة -جس كى نسبت مستح في كها تما کمیں وہی کہتا ہوں جوخدانے مجھے کہا تھا۔ کیونکہ جعل سازی سے انہوں نے منصب نبوت کو أً اين باته ميس لے ليا ہے۔ جو جاہتے ہيں لكھ كرخداكى طرف منسوب كر ديتے ہيں۔ پس بير مریق مشابہ نبوت ہے اور دجل الوہیت فلاسفروں میں ہے۔ کیونکہ وہ اپنی کلوں سے دھوکہ ویتے ہیں کدان کوخدائی میں دخل ہے اوران کے نز دیک قدرت اللی پرایمان رکھنا کوئی چیز میں ہے۔اس گروہ کے تابع خواص عیسائی ہیں۔جو ہمیشداس دھن میں رہتے ہیں کہ بارش کس طرح مرسائی جاتی ہے اور بچہ س طرح پیدا ہوتا ہے۔ کویا بیضدائی دعویٰ ہے۔ انسان کو جب نظام عالم میں پچھکامیا بی حاصل ہوتی ہے تو اس میں تکبر پیدا ہوجا تا ہے۔ جوخاص صفت الٰہی ہے۔ مرانانیت پیدا موجاتی ہے۔جس کوخدائی دعوی کہ سکتے ہیں۔ جب وہ کسی طوفان بادی یا آئی م قادر ہوتا ہے تو خدا کی عظمت اس کے دل میں گھٹ جاتی ہے۔اس کے نز دیک علل ومعلول کی نامجی کی وجہ سے خدا کا اقرار پیدا ہوا ہے اور اس نادانی کی وجہ سے بید باتیں خدا سے مالکتے میں۔ حالانکہ پیسب کچھانسان خود کرسکتا ہے۔ یہی خدائی کا دعویٰ یورپ میں پیدا ہوااورلوگوں نے بیعظمت دیکھ کران میں خدائی کا ایک حصہ ثابت کر دیا ہے۔ایک ہندو کا قول ہے کہ لوگ جب كنداشياء سے عاجز آتے ميں تو خداكى قدرت بتانے لكتے ميں ۔ الكريزوں نے وہ خداكى و کھا دی ہے کہ قدرت کے پردے کھول دیتے ہیں۔ بدائر نوتعلیم یا فتوں میں بہت ہے۔ اگر کہا ا جائے کہ انگریز صبح آم چے کرشام کو پھل لے سکتے ہیں تو شایدان میں کوئی منکر نہ ہو۔ بہت مادان کہتے ہیں کہ انگریزوں کے نزدیک کوئی بات ناممکن نہیں۔ قاعدہ ہے کہ چند تجربہ کے بعد مبالغداس صدتک پہنچا دیتے ہیں کہ اگر مخول سے سرسید وغیرہ کو کہا جائے کہ انگریزوں نے ایسا ارہ تیار کیا ہے کہ درخت کے سامنے رکھ دیں تو وہ خود بخو داس کی طرف دوڑ آتا ہے۔ تو وہ اٹکار المیں کر سکتے ۔ گر جب حضورہ اللہ کے متعلق درختوں کا چلنا بیان کیا جائے تو روایت کوموضوع وابت کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔غرضیکہ دجال کے دو جبڑے یہی دونوں یا دری اور اللسفرييں ۔خواص فلاسفروں كے تالع بين اورعوام بإدريوں كے۔ يقينا كبي مجھوكہ يد دجال تب- د جال کی خدائی ہے یہی منشاءتھا جو ظاہر ہو گیا۔خود د جل کالفظ بتار ہاہے کہ د جال میں حقیقی موت نہیں اور بیابیا فتنہ ہے کہاز آ دم تاایندم اس کی نظیر نہیں ملتی ۔اس سے خدا کی عظمت سرد ا کا ایمان خطرہ میں بڑ گیا۔ بعض پر پورامحیط ہو گیا اور بعض پر پچھاٹر ہوا۔ سوچو بھی تج ہے جو تمجفہ قدرت کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ان کوموقعہ ہے کہ مجھے مان لیں۔ان کو وہ مشکلات

پیش نہیں جودوسروں کو ہیں۔ کیونکہ وہ پہلے سے ہی میچ کوزندہ نہیں سجھتے اور تواتر سے انکار بھی نہیں کر سکتے ۔ان کوضرور مانٹا پڑتے گا کہ آنے والاسیج ای امت میں سے ہوگا۔ اثبات مسیحیت

رہابیسوال کہ ہم کس طرح میں ہیں۔سواس کا جواب بیہے کہ میرے ملک میرے وجود اور میرے زمانہ میں تمام علامات میں (قصبہ ملک جس میں اس کا ظہور ہونا ہے۔اس کی علت عالی اور حوادث ارضی وساوی اور علوم ومعارف خاصہ )سب موجود ہیں۔

چول مراحكم از پ. قوم مسيحي داده اند مصلحت را ابن مريم نام من بنهاده اند آسان بارد نشال الوقت ميگويد زيس اين دو شاهر از پ تعديق من استاده اند

حضور علیہ السلام مثیل موتیٰ ہیں۔مویٰ علیہ السلام کے بعد یہودی بکڑے اور ایک دوسرے کو کا فرکہنے گلے تو مسیح آئے اور تمام اختلافات مٹاویئے۔ بھیر، برکی کو ایک جگدیانی بلایا۔ اس طرح اب چراحادیث سے اختلاف میں پھن گئے۔ایک دوسر۔ کوکافر کہنے لگاتو ''لہا یا د قوا " کے ماتحت سے کا تھم ہوکرآ نا قرار پایا۔ سواس زمانہ میں یبودیاں کی طرح ایک تھم کی ضرورت تھی تو خدانے مجھے بھیج دیا۔ سے ، موکی علیم السلام کے بعد چودھویں صدی میں پیدا ہوئے۔ای طرح میں حضو ملاق کے بعد چودھویں صدی میں پیدا ہوا۔ خدانے میرانام غلام احمد قادياني ركه كر بتلايا كه تيره سوسال يرتيراظهور بوگا- "يكسر الصليب "مين اشاره ي كميسائي ند بب زور ير موكا- "او مى الى المشرق" سفا مرب كدد جال كاظهور مشرق مين موكا توضرور ہے کہ سے بھی مشرق میں دجالیت دور کرنے کے لئے پیدا ہو۔ پنجاب مکہ سے مشرق پر ہے اور حدیث دمشقی بھی مشرق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔مہدی موعود کاظہور قصبہ کدعہ یا کدیہ ہے۔جو قادیان کامخفف ہے۔ بیفلط ہے کہ احادیث میں کدعہ یمن کا ایک قصبہ بتایا گیا ہے۔ کیونکہ بیر حدیث کالفظ نہیں بلکہ کس نے بعد میں شامل کردیا ہے۔شاید پہلے ہو۔ مگراب وہاں بیقصبہ موجود نہیں اور نداس میں کسی نے دعویٰ کیا ہے۔ حمر قادیان اور مدعی مبدویت دونوں موجود ہیں۔ وجود مسيح كى علت غائى اورضرورت دجل دوركرنا تفاسويس فيسائى غدبب كاصول كا خاتمه كرديا ے کمتے کی طرف لعنتی موت منسوب نہیں ہوسکتی عقلند سجھ چے ہیں کہ سرصلیب ہوگئی۔عیسائی تحریرات بتار بی ہیں کہ ضرور صلیبی فدہب کی بنیاد گر جائے گی اور وہ گرنا نہایت خوفناک ہوگا۔

"یرجی برء من جرحه السنان ولا ید،
کردیا ہے کہ رفع جسمانی بالکل جموث ہے۔ ما پیں اور ان کا رفع روحانی ہو چکا ہے۔ گر جُوت بات بنائی کہ بیوع کوآ سان پرجاتے وقت فلا اصل مطلب چر بھی حل ندہوا۔ کیونکہ یہودی ہوا جاتا اور نہ ہی کہ جو ملعون ہیں ہوتے۔ ان کاجم علیہ السلام کی ہڈیاں چارسوبرس بعدموی علیہ الما علیہ الماس می ہڈیاں چارسوبرس بعدموی علیہ الماس علیہ الماس

علامت یہ ہوکہ اس کاجسم آسان پڑبیں اٹھایا جا روسے جوشف لکڑی پر لٹکا یا جائے وہ منتی ہے۔ جسمانی کے لئے ضروری ہے۔ لہذا پہلادی آس جہاں ابراہیم، اسرائیل اور لیقوب وغیرہ کی

نظریہ یبود یوں کے اعتراض سے کچو بھی تعلق بعد میدوئ کہ بسوع آسان پر چلا گیا ہے۔ ا میں انیوں کا بھی یمی خیال تھا کہ فقط روح اٹھا

کاجسم آسان پر چلا گیا ہے اور وہ خدا ہے۔ حا

کی جائے اور تو رات کی روسے وہ لعنت سے د عیسائی جانتے ہیں کے ملیبی موت سے دہ اس ا

ابدی لعنت سے رہائی اس پر بیاعتراض ہوتا تھا کہ شیا

محدود ہے؟ کیا تورات میں مصلوب کی احت ہے روح جہم میں جاتی ہے اور عیسائی بھی ا المعون جسم کے ساتھ آسان پر چلے گئے۔ دہ روح جہم میں جائے اور لعنت سے پاک ہو۔

خداے جاملے تواب اس تقاضا کی وجہ۔ جسم کی ضرورت نہتی ۔ کیونکہ وہ صلیب ہے

یں۔ کیونکہ وہ پہلے ہے ہی مسیح کوزندہ نہیں سیجھتے اور تو اتر ہے اٹکار بھی رمانٹا پڑتے گا کہ آنے والاسیح اسی امت میں ہے ہوگا۔

ہم کس طرح مسے ہیں۔ سواس کا جواب سے کہ میرے ملک میرے وجود المامات مسے (قصبہ سلک جس میں اس کا ظہور ہونا ہے۔ اس کی علت غائی رعلوم ومعارف خاصہ ) سب موجود ہیں۔

ول مراحکم از پ. قوم مسیحی داده اند ملحت را این مریم نام من جهاده اند سان بارد نشال الوقت میگوید زیس ین دو شامد از پے تعدیق من استاده اند

لام مثیل موتیٰ ہیں۔موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودی بگڑے اور ایک سي آئ اورتمام اختلافات منادية ميشر، بمرى كوايك جلدياني بإيا-، سے اختلاف میں پینس گئے۔ ایک دوسر۔ ،کو کافر کہنے لگے تو ''ل ما یج کاتھم ہوکرآ نا قرار پایا۔سواس زمانہ میں یبودین کی طرح ایک تھم کی نے میں دیا۔مسیح،موی علیم السلام کے بعد چودھویں صدی میں پیدا عَلَيْنَةً كَ بِعِد جِودِهو ين صدى مين پيدا ہوا۔ خدانے ميرا نام غلام احمد سال يرتيراظهورموگا- يكسر الصليب "مين اشاره م كريسائي الى المشرق "عضا بربك كدوجال كاظهورمشرق من موكا توضرور جالیت دورکرنے کے لئے پیدا ہو۔ پنجاب مکہ سےمشرق پر ہےاور لرف اشارہ کرتی ہے۔مہدی موعود کا ظہور قصبہ کدعہ یا کدیہ ہے۔جو ط ہے کہ احادیث میں کدعہ یمن کا ایک قصید بتایا گیا ہے۔ کیونکہ رپہ نے بعد میں شامل کر دیا ہے۔ شاید پہلے ہو۔ گمراب وہاں پی قصبہ موجود دعوى كياب ــــ مرقاديان اور مدى مهدويت دونول موجود بين \_ وجود ت دجل دور کرنا تھا۔ سومیں نے عیسائی غربب کے اصول کا خاتمہ کر دیا : منسوب نہیں ہوسکتی۔ عقلند سجھ جیکے ہیں کہ سرصلیب ہوگئی۔عیسائی ملیبی نرمب کی بنیاد گر جائے گی اور وہ گرنا نہایت خوفناک ہوگا۔

"يرجى برء من جرحه السنان ولا يرجى برء من غزقه البرهان "مل فعابت كرديا ہے كەرفع جسمانى بالكل جموث ہے۔ مت تك عيسائيوں كاعقيدہ تھا كمن فوت ہو كئے ہیں اور ان کا رفع روحانی ہو چکا ہے۔ گر ثبوت نہ دے سکے۔اس کئے یہود یوں کے مقابلہ یر سے بات بنائی کہ بیوع کوآسان برجاتے وقت فلاں آ دمی نے دیکھا ہے۔ مگر آسان برجانے سے امل مطلب پر بھی حل نہ ہوا۔ کیونکہ بہودی بول نہ کہتے تھے کھیلبی موت سے آسان پرجسم نہیں جاتااورند بيكه جوملعون نہيں موتے ان كاجسم آسان پر چلاجا تاہے۔ تورات ميں ہے كه بوسف عليه السلام كى بديال عارسوبرس بعدموى عليه السلام معرست كنعان كى طرف لے محك تعرب ہے ثابت ہوا کہ انسان مرکزمٹی میں چلا جاتا ہے اور تمام انبیاء خاک میں گئے۔اگر ملعون کی علامت بيه وكداس كاجسم آسان برنبيس الماياجاتا تومعاذ الله تمام انبيا ولمعون مول مع يورات كي روے جو خص لکڑی پرافکا یا جائے وابعنتی ہے۔ مگرلعنت کوجسم سے تعلق نہیں ہے اور نہ عدم اعنت رفع جسمانی کے لئے ضروری ہے۔ لہذا بہودی آپ کواس مقام سے بے نعیب ٹابت کرتے تھے۔ جہاں ابراہیم، اسرائیل اور بعقوب وغیرہ کی روحیں گئی ہیں۔ تو اب رفع جسمانی اور الوہیت کا نظریہ یہود یوں کے اعتراض سے پہر بھی تعلق نہیں رکھتا۔معلوم ہوتا کہ اس زمانہ کے گذر نے کے بعد بددعویٰ کہ بیوع آسان پر چلا گیا ہے۔اس غرض سے تھا کہ لعنت دور کی جائے اوراس وقت عيهائيوں كا بھى يہى خيال تھا كەفقطاروح الحمائي تى ہے۔دوسرے زماند ميں بيرخيال پيدا ہوا كەستى كاجم آسان يرچلا گيا ہے اور وہ خداہے۔ حالانكہ اصل مطلب بيتھا كەرفع روحانی سے لعنت دور كى جائے اورتورات كى روسے وولعنت سے دور بوسكا ہے كہ جس كار فع روحانى بوندر فع جسمانى ، عیمانی جانتے ہیں کھیلبی موت سے وہ اس الزام کے نیچے آ مجے تھے کہ سے ابدی لعنتی ہیں۔ ابدى لعنت سے رہائی

اس پر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ شیفان سیرت ہوگر سے کالعنتی ہوتا تین دن تک کیوں محدود ہے؟ کیا تو رات میں مصلوب کی لعنت تین دن تک محدود ہے؟ اس کے روسے ملبی موت سے روح جہنم میں جاتی ہے اور عیسائی بھی مانتے ہیں کہ تین روز تک سے جہنم میں رہے۔ پھراس محدون جم کے ساتھ آسان پر چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ لعنت کے دنوں کا یہ تقاضا ہوا کہ آپ کی روح جہنم میں جائے اور لعنت سے پاک ہونے کے دنوں کا یہ تقاضا ہوا کہ آپ کی روح پاک ہوکم میں جائے اور لعنت سے پاک ہونے کے دنوں کا یہ تقاضا ہوا کہ آپ کی روح پاک ہوکم خداسے جالے تو اب اس تقاضا کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا رفع صرف روحانی تھا۔ رفع جم کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ وہ صلیب سے نا پاک ہوچکا تھا۔ کیونکہ جب جسم قبر میں رہا اور صرف

روح جہنم میں گئ تو سزا کے بعد خدا کی طرف (جوصرف روح ہے) جسم کیوں گیا۔ حالا تکہ جہنم میں جسم کا جانا ضروری تھا۔ کیونکہ جسم بھی معاذ اللہ آپ کے تعنق دل کے ساتھ شریک تھا اوراس لئے بھی کہ عیسائیوں کا جہنم ایک جسمانی آتش خانہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عیسائیوں نے رفع جسمانی کے عقیدہ سے گئ ایک خلطیوں اور تناقضات کا اقرار کرلیا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ رفع جسمانی جوا کہ خدا کی طرف رفع الوہیت روحانی ہوا کہ خدا کی طرف رفع الوہیت ثابت نہیں کرتا۔

بات سيب كديمود يول في ستانا شروع كياتها كمسيح لعنتى موكيا باوريسوع كوزنده نج کیا تھا۔ گر ظالم یہودیوں کے سامنے جانا بہتر نہ جھتا تھا۔ اس لئے عیسائیوں نے میے کہد کر پیچھا چھوڑایا کہ فلاں مرد یاعورت کے سامنے آسان پر چلا گیا ہے۔ مگریہ بات بالکل جموٹامنصوبہ یا کسی مراتی عورت کا دہم تھا۔ کیونکہ اگر خدا کا بھی ارادہ ہوتا تو دس بیس یہود ایوں کے سامنے آسان پر مع جسم اشايا جاتا نه يدكه كوئى عورت مجهول الحال ياكوئى عيسائى ويكتاب جس يرلوك مخول الرات عیسائی خود جھوٹے ہیں۔ کیونکدروح جب جہنم میں گئی تھی تو وہی پاک ہوکر خدا کی طرف بھی گئی ہوگی۔ ورنہجسم کو کیا تعلق تھا اور ہم تو سرے سے مانتے ہی نہیں کہ سے کسی وقت ملعون بھی ہوئے تھے۔اب تحقیق جدید سے دوباتیں ثابت ہیں۔اوّل بیکررفع جسمانی نہیں ہوا۔ کیونکداس کی ضرورت نہ تھی اور نہ ہی اس کا جوت ہے۔ ہاں واقعصلیب کے بعد ۸۸ برس رفع روحانی ہوا ہے۔ جو قرآن سے ثابت ہے۔ علاء کی ملطی ہے کہ صلیب کے بعد رفع جسمانی مانتے ہیں۔ جالانکہ ۱۲۰ برس عربھی مانتے ہیں اور جب انا جیل اور رومی تواریخ سے ثابت ہے کے صلیب کے ونت آپ کی عمر٣٣ سال تھی تو ١٠ ابرس میں رفع جسمانی کیسے ہوا۔ حالا نکد بیرحدیث صحح اور اس بَشْعُوادِي ثَقَد ہیں۔ ۲۰ ابرس کی حد لگا دیتا بھی اس امر کی شہادت ہے کہ بعدموت واقع ہو پیکی ہے۔ جب مصلوب ہونار فع روحانی کا مانع تھا تو عیسائیوں کا پیعذر بیہودہ ہوگا کہ تین دن تک گعنتی ہونے کے بعدر فع جسمانی ہوگیا تھا۔ کیونکہ بیناممکن ہے کہ تورات کا حکم اوروں کے لئے ابدی ہو اور سے کے لئے صرف تین دن کے لئے ہو۔ تین دن کی شخصیص کوئی عیسائی نہیں دکھا سکتا اور بیمی تعجب خیز ہے کہ فلال نے رفع جسمانی دیکھا ہے۔ کاش یہودی بھی دیکھ لیتے اور تورات منجانب اللدندرجتى \_مكراب تويموديون كاباتحد خودعيسائيون في اويركرديا بيد كيونكد جب مصلوب ماناتو لعنتی ابدی بھی مان لیا اور تین دن کی تحدید بھی نہیں دکھا سکتے۔اگر بیتحدید مان بھی لیں تو پھر بھی ر ہائی نہیں ۔ کیونکہ لعنت کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی بیزاری اور شیطان خصلت ہوتا ایک لحد کے

لتے بھی ہم سے کے لئے جو پرنہیں کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یونس کی <sup>ط</sup> پید میں تین دن زنده ر مانها ممکن میں گئی تقی تو نا پاک جسم آ سان پر<sup>ک</sup> روح جائے اور خدا کے باس جائے جہنم جسمانی آتش خانہ ہے۔جس ومان گیا۔جس برتمام دنیا کی لعنت تنين دن تك محدود كيا تعاتو بيرعاير لئے جائز ہوئی تو مخلوق کے لئے مج اطلاع دی ہے۔ تا کہ میں گمراہوا نہیں کیا۔ بلکہ ساتھ ساتھ آ سانی نش دجال کے منظر تھے جس کے ماننے جالی ہے۔ میں کب اور کیوں مجدد بنا سوخدانے مجھے بھیجا تأ بناؤں۔ کیونکہان کوخدا پر بھروسہ ہ

بہ ورک یومدان وطور پر بروسہ بی وی بروسہ بیس بھیجا گیا ہوں تا کہ بچا کہ آسان وحد بیث کے متعلق یقین بخشا دوط چنتا نے بھی نکات ومعارف فیشان میں اور استجابت دعا جونشان کے باوری معجزات نبویہ کے متلم مور ہے ہیں۔ مدت ہوئی رمضان ہوگے اور معارف بھی ظاہر ہوگے ور آن نہ ہو عقل دلائل اس کے قرآن نہ ہو عقل دلائل اس کے

اختلاف حلیه کی روایت ہے جو (؟

ا کے بعد خدا کی طرف (جو صرف روح ہے) جسم کیوں گیا۔ حالانکہ جہنم میں ۔ کیونکہ جسم بھی معاذ اللہ آپ کے لعنتی دل کے ساتھ شریک تھا اوراس لئے م ایک جسمانی آتش خانہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عیسائیوں نے رفع کی ایک خلطیوں اور تناقضات کا اقر ارکرلیا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ رفع کی ایک خلطیوں اور تناقضات کا قر ارکرلیا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ رفع کی سے کہ رفع الوہیت کی جد مدت دراز کے بعد ثابت ہوا کہ خدا کی طرف رفع الوہیت

كه يبوديول في ستانا شروع كيا تها كه يحلعنتي موكيا باوريسوع كوزنده یوں کے سامنے جانا بہتر نہ مجھتا تھا۔اس لئے عیسائیوں نے یہ کہد کر پیچھا رت كے سامنے أسان ير چلا كيا ہے۔ مربيه بات بالكل جمونا منصوبه ياكسي کیونکہ اگرخدا کا بھی ارادہ ہوتا تو دس بیس یہودیوں کے سامنے آسان پرمع کوئی عورت مجهول الحال یا کوئی عیسائی دیکھتا۔ جس پر لوگ مخول اڑ اتے - كيونكدروح جب جہنم ميں گئ تقى تؤونى ياك موكر خداكى طرف بھى گئى پھااور ہم تو سرے سے مانتے ہی نہیں کہ سے کسی وقت ملعون بھی ہوئے ے دوباتیں ثابت ہیں۔ اول یہ کر رفع جسمانی نہیں ہوا۔ کیونکہ اس کی اس کا ثبوت ہے۔ ہاں واقعہ صلیب کے بعد ۸۷ برس رفع روحانی ہوا ت ہے۔علاء کی غلطی ہے کہ صلیب کے بعد رفع جسمانی مانتے ہیں۔ نے ہیں اور جب انا جیل اور رومی تو اریخ سے ثابت ہے کہ صلیب کے تحی تو ۱۲۰ برس میں رفع جسمانی کیے ہوا۔ حالانکہ رید حدیث سیج اور اس رس کی حدلگادینا بھی اس امر کی شہادت ہے کہ بعد موت واقع ہو چکی ىفع روحانى كامانع تقاتو عيسائيوں كا يەعذر بيېود ، ہوگا كەتىن دن تك لعنتى نی ہوگیا تھا۔ کیونکہ بیناممکن ہے کہ تو رات کا حکم اور وں کے لئے ابدی ہو دن کے لئے ہو۔ تین دن کی تخصیص کوئی عیسائی نہیں دکھا سکتا اور یہ بھی ه رفع جسمانی دیکھاہے۔ کاش یہودی بھی دیکھ لیتے اور تورات منجانب الول کا ہاتھ خودعیسائیوں نے او پر کر دیا ہے۔ کیونکہ جب مصلوب مانا تو تين دن كى تحديد بھى نہيں دكھا سكتے۔اگر بيتحديد مان بھى ليس تو پھر بھى لفظ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی بیزاری اور شیطان خصلت ہونا ایک لمحہ کے

لئے بھی ہم سے کے لئے جو یہ نہیں کر سکتے۔اگر احت نہیں پڑی تو یہوع مصلوب بھی نہیں ہوا۔
کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یونس کی طرح تین دن قبر میں زندہ رہوںگا۔ کیونکہ یونس خور محصلی کے پیٹ میں تین دن زندہ رہا تھا۔ مکن نہیں کہ یہ مثال غلط نگلے۔ جب پاک ہونے کوصرف روح جہنم میں گئی تھی تو تاپاک جسم آسان پر کیسے جڑھ گیا اور جہنم میں کیوں نہ گیا۔ کیا یہ ظلم نہیں کہ سرا بھگتے روح جائے اور خدا کے پاس جائے کوجسم ناپاک بھی ساتھ ہوجائے۔ حالانکہ ان کاعقیدہ ہے کہ جہنم جسمانی آتش خانہ ہے۔ جس میں گندھک کے بڑے بڑے بوٹے پھر ہیں۔ تو وہ جسم کیوں نہیں وہاں گیا۔ جس پرتمام دنیا کی العنت بری تھی۔اگر باپ نے صرف روحانی سزا تجویز کی تھی اور اسے بھی دن تک محدود کیا تھا تو یہ رعایت تھوق سے بھی کی ہوتی۔ کیونکہ یہ بانصانی جب بی خدارے جھے لئے جائز ہوئی تو تاکہ میں گراہوں کومطلع کر دوں۔ میں نے صرف معقول طور پر ان کومطلع کر دوں۔ میں نے صرف معقول طور پر ان کومطلع نہیں کیا۔ بلکہ ساتھ ساتھ آسانی نشان بھی دکھائے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی متنبہ کردیا ہے کہ جوفرضی نہیں کیا۔ بلکہ ساتھ ساتھ آسانی نشان بھی دکھائے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی متنبہ کردیا ہے کہ جوفرضی دھالے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی متنبہ کردیا ہے کہ جوفرضی دیال کے منتظر تھے جس کے مانے سے از سرنوشرک کی بنیاد پڑتی ہے اورختم نبوت بھی ہاتھ سے جلی دیال کے منتظر تھے جس کے مانے سے از سرنوشرک کی بنیاد پڑتی ہے اورختم نبوت بھی ہاتھ سے جلی وباتی ہے۔

میں کپ اور کیوں مجدد بنا

مسیح موعود کوطواف کعبہ کرتے دیکھا کہ وہ گندم گوں تھا۔ بال سیدھے تھے مسیح ناصری سرخ رنگ تھے۔ بال مخترالے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے دوسی قرار دیے ہیں اور بعض مناسبات کی وجہ سے دونوں کوابن مریم بھی کہدویا ہے۔ نیزمینے موعود کے ساتھ میے دجال کا بھی ذکر کیا ہے اور سے تاصری کے ساتھ د جال کا ذکر نہیں ہے۔اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابن مریم وو محض بیں اور الل شام گندم کون نبیں ہوتے اور الل بند (آدم) گندم کوں ہوتے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کمسے موعود کاظہور ہند میں ہوگا۔شام میں ندموگا۔تاریخ عیسائیت بھی شاید ہے کہ آپ سرخ رنگ تھے۔ گذم گول ندیتھ ۔ حدیث من یبجدد لھا دینھا '' بھی میری مصدق ہے۔ (رواہ ابوداؤد ومندرک) مجدد کا فرض تھا کے عیسائیوں کے خطرناک فتنہ کوفروکرنے کے لئے کسر صلیب کرے اورا مادیث کی روسے وہی سے ہوگا۔ اگر چنت و فجور عام ہے۔ مگرسب کی امس یمی ہے کہ انسان کےخون نے سب کے گناہوں کی بازیرس سے کفایت کر دی ہے۔ اس وجہ سے پورپ سب سے برھ کر مناہوں میں پھنسا ہوا ہے اور ان کی اس متعدی باری سے اور ان کی عاورت سے تمام قویس مجر گئی ہیں۔ کیونکہ یمی عقید ، تمام آزاد یوں کی جڑہ ہے۔جس سے کئی ایک بِ ایمان ہو گئے ہیں اور کی ایک متلاثی بن کرا عدر دنی طور پر مرتہ ہو بچکے ہیں۔ اس لئے خدانے جابا کہ جس دجالیت سے انسان کو خدا بناتا جاتا ہے۔ اس کے پردے کھول دے اور چونکہ ب معيبت اس مدى يس كمال تك يني حكى تعى -اس لئة اس مدى كي مجدد كاكام كسرصليب تغبرا اور كسرصليب كرنے والاسيح مواتفسيل بيب كه بچ عقليه، آيت ماويداور دعاسے كسرصليب ہوگا۔ان تینوں میں خدانے وہ اعجازی طافت رکھیٰ کہ کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا۔ پس اسی طرح اسے تو رُكرتو حيد كدرواز كو لي جائي كاوريكام قدريكي بوكا اسلام بهي تدريكي كهيلاب-يرسوال كرتم نے اب تك كس قدر كسر صليب كيا؟ تو اس كا جواب بير ہے كہ جم نے يا دريوں كا منه بند کردیا۔ پیشین کوئیاں پوری ہوئیں اور قرآنی تعلیم نے جومیری طرف سے ہوئی مخافین کا سرجھ کا دیا۔ جلسہ خداجب لا مور میں میرامضمون اعلی رہا۔عیسائی اصول ایسے تو ڑے کہ مجمی کسی کومیسر نہ آیا۔ کی کوشک مواد کوئی ایسااعتراض پیش کرے کہ جس کوہم نے کا اعدم نیس کیا۔ یا ہم سے پہلے مسى نے كالعدم كيا ہو۔

میں مہدی کیسے ہوا؟ علی مہدی کانشان بھی ہی ہے کہ اس سے پہلے زمین ظلم وفسادسے پر ہوگی اور وہ عدل

وانساف سے برکرے گا۔اب ظاہر ہے کفت و فجورزور برہے تحلوق برست شرک پھیلانے میں

۱۸ برس پہلے براہین میں الہام درن بسالرعب "جواس علامت كي آتے ہیں اور مخالف پر رعب ہے۔ ہے۔جس میں بتایا گیا ہے کہ آیا اسلام كو پحرز بين پرلائے گااورون مسیح موعود بھی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآني مجلائ كاربتهارتين غيرملتون كوبلاك كركااوراس (برابین ص ۲۳۱، فزائن انبارالله برهانه .... انا فا اشجع الناس ، يا احمد غلیك محبة منی · خذ قدم صدق عند ربهم، اتا ولا تسام من الناس • اص من الدمع ، يصلون علي الله وسراجا منيرا • املو ہے۔ وہ سب سے زیادہ بہادر بربان كوروش كرے كا۔اےاح ا بني محبت تخھ پر ڈالول گا۔ (او خوشخرى دے جو تھے يرايمان الا

سركرم بير-ايمان صرف زبان ي

بدکاری اورشرک جوظلم عظیم ہے۔ ا

علامت كيابك بالمنى حقيقت بمحرا

روش پیشانی نور صداقت ہے۔ا<sup>ا</sup>

میں قوت سے موجود ہیں۔نور پیش

کبریائی ہے شرمروں کے سامنے تا

اندارالله برهانه ..... انا فتحنا لك فتحا مبینا فتح الولی فتح ، قربنله نجیا ، الشجع الناس ، یا احمد فاضت الرحمة علی شفتیك انی رافعك الی ، القیت علیك محبة منی ، خذوا التوحید یا ابناء فارس ، بشر الذین امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم ، اتل علیهم ما اوحی الیك من ربك ، لا تصعر لخلق الله ولا تسام من الناس ، اصحاب الصفة ما اصحاب الصفة ، تری اعینهم تفیض من الدمع ، یصلون علیك ربنا اننا سمعنا منا دیاینادی للایمان و داعیا الی الله وسراجا منیرا ، املوا "بم تجے دیں کولی فتے ہم نے اسے داز دارا در مقرب بنایا ہے ۔ دوس سے زیادہ بهادر ہے۔ اگر ایمان ثریا پر بوتا تو وہ وہاں سے لے آتا۔ فدا اس کی بران کوروثن کرے گا۔ اسام در میت تیری لیون پر جاری ہے۔ یس تجے اپی طرف اتھا وَل گا اور این کوروثن کرے گا۔ (اور لوگ تجے سے عبت کریں گے) فارس کے بیٹو تو حید پکڑ و ۔ ان کو خوشخری دے جو تھے پر اوال گا۔ (اور لوگ تھے سے عبت کریں گے) فارس کے بیٹو تو حید پکڑ و ۔ ان کو خوشخری دے جو تھے پر اور اور گا گئے سے عبت کریں گے) فارس کے بیٹو تو حید پکڑ و ۔ ان کو خوشخری دے جو تھے پر ایمان لائے ہیں کہ وہ صادق قلم سے خوشخری دے جو تھے پر ایمان قدم صادق قاب سے دوشن سے دوشتا ہوں مادق قاب سے دوشن سے دوشن

تے دیکھا کہ وہ گندم گوں تھا۔ بال سید ہے ہتے۔ سیج ناصری سرخ رنگ اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ آپ نے دوسی قرار دیئے ہیں اور بعض لوائن مریم بھی کھیددیا ہے۔ نیز سے موعود کے ساتھ سے دجال کا بھی ذکر اتھ د جال کا ذکر نہیں ہے۔اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابن مریم دو لول نیس ہوتے اور اہل مند (آدم) گندم کوں ہوتے ہیں۔اس سے بهند میں ہوگا۔ شام میں نہ ہوگا۔ تاریخ عیسائیت بھی شاید ہے کہ آب مع صديث من يجدد لها دينها "جي ميري معدق ب رد کا فرض تھا کہ عیسائیوں کے خطرناک فتنہ کوفر وکرنے کے لئے کسر روسے دبی سے ہوگا۔اگر چفت و فجور عام ہے۔ مگرسب کی اصل یہی ب کے گناہول کی بازیرس سے کفایت کر دی ہے۔ای وجہ سے ول میں پمنسا ہوا ہے اور ان کی اس متعدی بیاری سے اور ان کی ہیں۔ کیونکہ بھی عقیدہ تمام آزادیوں کی جڑہ ہے۔جس سے کٹی ایک لِلْمِتَلَاثَى بَن كراندروني طور پر مرمد ہو چکے ہیں۔اس لئے خدانے ن کوخدا بناتا جاتا ہے۔اس کے پردے کھول دے اور چونکہ پیہ ال الله على تقى - اس لئے اس مدى كے مجددكا كام كر صليب تغبرا والتفعيل بدب كدمج عقليه أيت اوبداور دعاس كرصليب اعجازی طاقت رکھیٰ کہ کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا۔ پس ای طرح اسے لے جائیں سے اور سیکام تدریجی ہوگا۔اسلام بھی تدریجی پھیلا ہے۔ ر ر كر صليب كيا؟ تواس كاجواب يدب كديم في وريول كامند وكي اورقر آن تعليم في جوميرى طرف سي بوئي خالفين كاسر جهكا إمضمون اعلى ربا عيسائي اصول ايسے تو ڑے كہ مى كى كوميسرند رّاض پیش کرے کہ جس کوہم نے کالعدم نہیں کیا۔ یا ہم سے پہلے

ی بھی ہے کداس سے پہلے زبین ظلم وفسادسے پر ہوگی اور دہ عدل جرہے کفتق و فجو رز در پر ہے۔ مخلوق پرست شرک پھیلانے میں

ہوا تو میرےان کوالہام سنا اور مخلوق سے منہ مت چھیر۔ ملاقات سے ملول مت ہو۔ (وہ وقت آتا ہے کہ لوگ فوج در فوج آئیں گے ) ایک وہ گروہ ہول گے جواصحاب صفہ ہول گے جو حاضر ر ہیں گے۔ ان کی شان بری ہے تو دیکھے گا کہ اکثروں کے آنسو جاری ہیں اور تھھ بر درود بھیجیں گے۔ ( لیعنی معارف سنیں گے۔نثان دیکھیں گے اورانشراح صدر کی حالت ان برغالب ہوگی۔ تو فرط محبت سے تھھ ہر درود بھیجیں گے اور دعاء کرتے ہوئے کہیں گے کہ )اے اللہ ہم نے سنا ہے جوایمان کی منادی کرتا ہے۔خدا کی طرف بلاتا ہے اور وہ جراغ روشن ہے۔ لکھ لومیرا کام ایمان کی منادی ہے کہ تازہ ہو۔ کیونکہ اس وقت وہ کمزور ہوگیا ہوگا تو نہ بت رہیں گے اور نہ صلیب مجمدار دلول سے ان کی عظمت اٹھ جائے گی۔ وہ جنگ نہیں کرے گا۔ بلکہ دلائل سے اسلام کی طرف لائے گا۔ وہی محکر ہوں مے کہ جن کے دل من جیں۔ خدا ایک ہوا چلائے گا اور روحانیت نازل کرےگا۔ جومخلف ممالک میں پھیل جائے گی۔ جن نداہب براس کی توجہ ہوگی۔ ان کوپیں ڈالے گا۔ دلوں کوپی کی طرف چھیرے گا کسی اہل ند بہب کونقصان نہیں پہنچائے گا۔ زمی كرے گا نوسمجيس كے كه مارے عقائد سح نہيں ہيں۔ جب ديكھوكہ سجا خدا سمجھنے كی طرف دل متوجہ بیں تو یہ بھولوکہ وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ باتیں پوری موں موسم بہار میں سوکھی لکڑی سے بیت اور پھول اور پھل نکلتے ہیں۔اب بھی ایسا ہی ہوگا۔محبت الٰہی میں وہی زیادہ ترتی کریں گے جویاس ر ہیں گے۔وہ خدا کے بیارے ہیں مسے عیسائیوں کی طاقت کے زمانہ میں پیدا ہوگا۔ ریل گاڑی ہوگ۔نہری تکلیں گ۔ بہاڑ چیرے جائیں گے۔ادنٹ بیکار ہوں گے۔ (دیکھومنداحمدابواب مهدي وميسلي اورچهل حديث مرتبه محمد احسن قادياني جوابھي شائع ہوگي) فصوص انحكم ميں ابن عربي نے لکھا ہے کہ وہ خاتم الولايت ہے اور توام پيدا ہوگا اور چيني ہوگا۔ميرے ساتھ بھی ايك لڑكى پيدا موئی تقی اور ہمارے بزرگ سمرقند میں جو چین سے تعلق رکھتا ہے دہتے تھے۔ اشتهار برائے توجہ سرکار

(مجموع اشتہارات جام ۲۳٬۳۵۲ میں کے اقل گورنمنٹ برطانیے کی شکر گذاری میں یوں کھا ہے کہ جموع اشتہارات جام ۲۳٬۳۵۲ میں بیالزام لگایا گیا تھا کہ میں نے عبدالحمید کوڈاکٹر کلارک (مشنری علاقہ گورداسپور) کے لئے بھیجا تھا۔ گر ۲۳ راگست ۱۸۹۷ء کو بید دعوی بعدالت ایم ڈبلیو دگس صاحب ڈپٹی کمشنر ضلع گورداسپوردائر ہوا۔ بیالزام امر تسریمی مجسٹریٹ کے سامنے لگایا گیا تھا۔ گر ڈپٹی کمشنرصا حب ممدوح نے کپتان لیار چند ڈسٹر کٹ پر نائنڈ نٹ کو دوبار دہنیش پر لگایا تو معالمہ صاف ہوگیا۔ بیمقدمہ عیسائیوں کی جماعت کی طرف سے تھا۔ ہم تہدول سے دعاء کرتے معالمہ صاف ہوگیا۔ بیمقدمہ عیسائیوں کی جماعت کی طرف سے تھا۔ ہم تہدول سے دعاء کرتے

پس کہ خداا ہے حکام کوخوش رکھے
اور پیمی کہا کہ میراد جودگور نمنٹ
مرتضی سپا وفا دار سرکار تھا۔ ۸۵۷
چشیاں بھی حاصل کی تھیں۔ چنا
لکھا تھا کہ سرکار انگریزی تہار۔
لا ہور نے ۲۰ تر تمبر ۸۵۸ اوکولکھا کہ جون ۱۸۵۸ اوکولکھا کہ جون ۱۸۵۸ اوکولکھا کہ جون ۱۸۵۹ اوکولکھا کہ جون ۱۸۵۹ اوکولکھا کہ تھیں گے۔ اللہ تھا۔ بھائی کی وفات کے بعد چر تمام لیتا ہوں جتنی کی تا انہا ہوں جی مراز ہارو پیومرف کی تا کہ کسی وفت ان کا اثر پیدا ہو۔
تا کہ کسی وفت ان کا اثر پیدا ہو۔
(۱) براہین احمد یکی ان انہیں احمد یکی تا انہیں احمد یکی تا انہیں احمد یکی تا انہیں احمد یکی تا کہ کسی وفت ان کا اثر پیدا ہو۔
(۱) براہین احمد یکی تا انہیں احمد یکی تا کہ کسی وفت ان کا اثر پیدا ہو۔

کمالات اسلام فروری ۳ مه ۲۲،۲۹ نبر ۲۴ مه ۲۰۰۵ ۱۳۱۲ه ص ۱۵،۳۷ - (۸) ۱۸ ماره ص ۱۵،۳۵ - (۲) مئی ۱۸۹۵ - مس ۲۷ مرفر وری ۱۹۵ جویلی ۲۳ رجون ۱۸۹۵ -۲۲ رجون ۱۸۹۷ اص ۱۰ - (۲۲ ۱۸۲ رسی ۱۸۹۵ - اسین امن دا

تک \_ (۲) آربه دهرم دربا

و۲۷،۷۹ (۳) خط در باره

ااور مخلوق سے مندمت پھیر۔ ملاقات سے ملول مت ہو۔ (وہ وفت آتا ' نئیں گے ) ایک وہ گردہ ہوں گے جو اصحاب صفہ ہوں گے جو حاضر وی ہے تو دیکھے گا کہ اکثرول کے آنسو جاری میں اور جھ پر درود سنیں مے۔نثان دیکھیں گے اور انشراح صدر کی حالت ان پر غالب یر درود بھیجیں گے اور دعاء کرتے ہوئے کہیں گے کہ )اے اللہ ہم نے رتا ہے۔خداکی طرف بلاتا ہے اور وہ چراغ روش ہے۔لکھ لومیرا کام ہو۔ کیونکہ اس وقت وہ کمزور ہوگیا ہوگا تو نہ بت رہیں گے اور نہ ان کی عظمت اٹھ جائے گی۔ وہ جنگ نہیں کرے گا۔ بلکہ دلائل ہے ہی منکر ہوں گے کہ جن کے دل سنخ ہیں۔ خدا ایک ہوا چلائے گا اور امِنلف مما لک میں بھیل جائے گ<sub>ی۔</sub>جن نداہب پر اس کی توجہ ہوگ<sub>۔</sub> كالحرف بيمير كايس الل فدبب كونقصان نبيس كانجائ كارزى ارے عقائد سیح نہیں ہیں۔ جب دیکھو کہ سچا خدا سیحفے کی طرف دل آ گیاہے کہ میر باتیں پوری ہوں۔موسم بہار میں سوکھی لکڑی ہے ہے ب بھی ایسانی ہوگا محبت الٰہی میں وہی زیادہ تر قی کریں گے جو یاس عیں مسے عیسائیوں کی طاقت کے زمانہ میں پیدا ہوگا۔ ریل گاڑی چیرے جائیں گے۔اونٹ برکار ہوں گے۔ ( ویکھومند احمد ابواب رتبه محمداحسن قاویانی جوابھی شائع ہوگی) فصوص الحکم میں ابن عربی ، ہے اور توام پیدا ہوگا اور چینی ہوگا۔میرے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا تدمیں جوچین تعلق رکھتا ہے رہتے تھے۔

۲ م ۲۵۲٬ ۲۵۲٬ ۴۵۷ می کا قال گور نمنٹ برطانید کی شکر گذاری بیس بیدالزام لگایا گیا تھا کہ بیس نے عبدالحمید کو ڈاکٹر کلارک (مشزی لئے بھیجا تھا۔ گر ۲۳ راگست ۱۹۹۵ء کو بید دموی بعدالت ایم ڈبلیو دائر ہوا۔ بیدالزام امر تسریف مجسٹریٹ کے سامنے لگایا گیا ۔ آنے کپتان لیار چند ڈسٹر کٹ بیرنٹنڈ نٹ کو دوبار ہ تفتیش پرلگایا تو سائیوں کی جماعت کی طرف سے تھا۔ ہم تہددل سے دعاء کرتے سائیوں کی جماعت کی طرف سے تھا۔ ہم تہددل سے دعاء کرتے سائیوں کی جماعت کی طرف سے تھا۔ ہم تہددل سے دعاء کرتے

ہیں کہ خدا ایسے حکام کوخوش رکھے۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے چال چلن پر بھی الزام قائم کئے تھے اور یہ بھی کہا کہ میر اوجود گور نمنٹ کے لئے معزے حالا نکہ یہ بھی جموٹ ہے۔ کیونکہ میر اوالد غلام مرتفئی سچا و فا دار سرکار تھا۔ ۱۸۵۷ء میں بچاس سوار اور گھوڑ الداد سرکار کے لئے دیئے تھے اور چشیاں بھی حاصل کی تھیں۔ چنانچہ ولسن صاحب نے اارجون ۱۸۳۹ء کو بمقام انارکلی لا بوریوں کھا تھا کہ سرکار اگریزی تمہارے احسانات فراموش نہ کرے گی۔ دابرٹ صاحب بہا در کمشنر لا بور نے ۲۰ برتم ۱۸۵۸ء کو لکھا کہ بدد پینچی اور آج تک تم خیرخواہ سرکار رہے۔ فائش کمشنرصاحب نے ۱۹ رجون ۲ ۱۸۵ ء کو لکھا کہ بم کوتمہارے والد غلام مرتفظی کی وفات سے افسوس ہے۔ ہم تمہاری عزت بدستور قائم کھیں گے۔ اس طرح کی اور بھی چشیاں تھیں۔ گرگم ہوگئی ہیں۔ میرے والد کھی ہوئی ہیں۔ میر ابھائی غلام قادر خدمت گذار سرکار رہا۔ تموں کی لڑائی میں سرکار کی طرف سے لڑا بھی تھا۔ بھائی کی وفات کے بعد میں گوششین تھا۔ تا ہم سرکار کی امداد اور تا نمید میں سترہ برس سے اپنی تھا۔ بھائی کی وفات کے بعد میں گوششین تھا۔ تا ہم سرکار کی امداد اور تا نمید میں سترہ برس سے اپنی تھا۔ بھائی کی وفات کے بعد میں گوششین تھا۔ تا ہم سرکار کی امداد اور تا نمید میں سترہ برس سے اپنی میں ہون ہوں کی بڑار ہارو پیمورف کر کے ممانعت جہاد میں عربی فاری کتابیں غیرمما لک میں جیجیں۔ ممانعت کی ہزار ہارو پیمورف کر کے ممانعت جہاد میں عربی فاری کتابیں غیرمما لک میں جیجیں۔ تا کہ کسی وقت ان کا آئر پیدا ہو۔ کیا میری نظیری خالف پیش کر سکتے ہیں۔ وہ کتابیں غیرمما لک میں جیجیں۔

يس ميں امن دوست ہوں اور اطاعت سر کارمير ااصول ہے اور شرائط بيعت ميں داخل

خدا پرایمان کم ہوجا تا ہے تو اس وقت میر لوگ کہتے ہیں کہ بیضداے۔خدا کاشکر۔ كتاب البريه كيول كلهي؟ س تاب البربيه ۹۸ ۱۸ ماءاس<u>-</u> بازوں کوئس طرح بہتان سے بچاتا ہے صلیب دلانے کی تھہرائی تھی میر پیلاطؤ تین دن کے اوّل ہی اتارلیا تو تشمیر ؟ يوزآ سف يعنى تتعملين كي قبر سيمشهو کمرہ تھا۔ تین دن کے بعد دہاں سے <sup>لکا</sup> ساتھ علاج کیا جو ہزار کتاب میں فدکور ہوئیں تو اس مرہم سے معلوم ہوا کہ آ جسمانی غلط ہے۔ کیونکہ اس کا جھڑانہ تک غباوت حیمائی ہوئی ہےاور ملاوت میں جسمانی کا موقع ہی کیا ہے؟ تورار کے بعدر فع روحانی نہیں ہوتا توخدانے خدا کی طرف روح جاتی ہے۔جمنہیں نہ بیر کہ رفع قبل ازموت ہے۔قرآن بغيردليل محكم كنبين بدل سكته ـ" ته سے بیالیا حضوطی کو بھی بچایا۔غار آسان پرچڑھ کئے ہیں۔ مرروسائ آشیانہ ہے اور ایک درخت ہے کہ حفا ہے۔ جب تک درخت نہ کے اور آ

کوری کے مشاہمی کی خداراس

ہے۔ مگر نا دان احق نہیں سجمتا۔ مولود

کرے \_ بعض نا دانوں کا خیال ہے کہ میر

ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بحکم سرکار پیشین گوئیاں ردک دی گئی ہیں۔ نہیں اجازت لے کر انذاری پیشین گوئیوں برکوئی قانون عائد نہیں ہوسکا۔ جب تک محسریت ضلع اجازت نہ دے۔ کوئی انذاری پیشین کوئی ندکی جائے گی۔ ہر جگہ جوالی طور پر سخت لفظ میں نے استعال کے ہیں۔ ورند ابتدائی تخ الفین سے شردع ہوئی ہاور کتاب البربیش ش نے خالفین کے تمام لفظ جمع کر کے شال مثل كرديع بين أور جوالى تختى بعى اس كي تقى كه خالفين تهذيب سے كام كين \_ چنانچه لیصرام،اندرس، دیا نداور عادالدین بادری سے خوف تھا۔ گر چونکہ جواب میں ذر ایختی سے کام لیا گیا۔ اس سے عام مسلمانوں کا جوش دب گیا اور پہطرز قائل تعریف نہیں۔اس سے بداخلاتی تھیلتی ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ کسی پیشوائے تو م اور کتاب کی تو بین قانو نامنوع قرار دی جائے اور واقعات معلوم کے بغیر کوئی اعتراض نہ کیا جائے۔درخواست تیار ہے کافی و تخط ہوجا کیں تو پیش کردوں گا۔ بے جاالزام اور جنک آمیز لفظ سے فتنے کا نیم بویا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے سخت لفظ استعال کئے ہیں۔ مگروہ بھی جوانی اور کمزور سے۔ ڈپٹی کمشنرصا حب نے روک دیا ہے۔ میں بخت لفظ استعال ندکروں گا اور اس علم پر کاربندر ہوں گا اور اس اشتہار کے ذریعہ اپنے مریدوں کو عم دیتا ہوں کد دفعہ جہارم شرائط بیعت کے ماتحت سرکار اور ٹی نوع کی می خیرخواہی كرتے موسے اشتعال سے پر ميزكريں فلاف ورزى كرنے والا جماعت سے خارج موكا اور مجد سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ہارے نصائح کا خلاصہ تین امر ہیں۔ اوّل عظمت اللی اور یاک زندگی۔دوم بی نوع انسان سے جدردی اور بھلائی کرنایا کم از کم اس کا ارادہ رکھنا۔سوم سرکار ی می فیرخوابی کرنا مخالفین کونوش دیاجاتا ہے کہ جنک آمیز لفظ شاکع ندکریں ۔ورند مارا فرض موگا کہ عدالت میں جارہ جوئی کریں۔ بحث کرنے والوں کا فرض ہے کہ بیہورہ اعتراض ندكریں۔ بلكه مارى طرح حكيمانه طرز اختياركري كداكرتي كوخدا كالبنابينا بناكر دنيام بهجنا قديم بواس سے پہلے تی بینے آئے ہول کے اور معلوب ہوئے ہول کے ۔ حادث ہے قاس عادت کواس نے کیوں بدل دیا اور یہ کیسے محمج ہے کہ سے لوگوں کے گناہوں کے بدالعنتی مفہرے۔ مارا اصول ہے کہ ہم کسی گذشتہ نبی کی تو بین تبیں کرتے۔ کیونکہ مفتری کی عزت نبیس ہوتی کہ مقبولوں کی طرح ہزار ہا تو میں اور افراد اس کو مان لیں۔اس کا دین جم جائے اور عمریا وے تمام فاری ، چینی ، ہندی ، عبرانی نبی حق تصاور جو باتیں خلاف حق مجیل گئی ہیں۔ وہ سب الحاتی ہیں۔ یہی اصول اعتبار کرو اورجو خالفین کی گالیوں پر صبر ند کرسکے اس کوقانونی جارہ جوئی کرنے کا اختیار ہے۔ مرحق کا مقابلہ سختی کے ساتھ کر کے مفیدہ پر دازی نہ کریں۔ حکومت کا فرض ہے کہ خالفین کی بدزبانی کا تدارک کرے۔بعض نا دانوں کا خیال ہے کہ میں نے افتراء سے الہام کیا ہے۔ بیضدا کا کام ہے کہ جب خدا پرایمان کم ہوجا تا ہے تو اس دفت میر ہے جیساانسان پیدا کیا جا تا ہے اور بجا ئبات دکھا تا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بیخدا ہے۔خدا کاشکر ہے کہ اس نے ہم کوالی گورنمنٹ عطاء کی۔

(۲۰ رتمبر ۱۸۹۷ء مرز اغلام احمداز قادیان)

كتاب البريه كيول كلحى؟

كتاب البريد ٩٨ ١٨ ءاس لئ كعمى كى ب كرمعلوم بوجائ كه خداتعالى ايز راست بازوں کوس طرح بہتان سے بچاتا ہے اور خدا کے نشانات طاہر ہوتے ہیں مسے کو بھی بہود نے صلیب دلانے کی طبرائی تھی گر پیلاطوں ہوی کی خواب سے ڈراادرسے کو بغیر بڈی تو ڑنے کے تین دن کے اوّل بی اتارلیا تو کشمیر میں جا کرفوت ہوئے اور وہاں ان کی قبر موجود ہے۔ جو یوزآ سف یعنی سے مملین کی قبرے مشہور ہے۔ صلیب کے بعد جس قبر میں رکھا تھا تو ایک براوسیع کمرہ تھا۔ تین دن کے بعد وہاں سے تکل کر کباب کھائے اور جالیس روز تک مرہم حواریین کے ساتھ علاج کیا جو ہزار کتاب میں فرکور ہے۔آپ کوزخم لگے تو الہام کے ذریعہ بیدووا کیں معلوم ہوئیں تواس مرہم سے معلوم ہوا کہ آپ سلببی موت سے فی گئے تھے اور رفع روحانی تھا اور رفع جسمانی غلط ب\_ کیونکداس کا جھکڑانہ تھا" ما قتلوہ "میں یہی اشارہ بے کے فہم علاء پر کہاں تك غباوت جهالى موكى باور بلادت طارى برو فهيس جهت كد: "متو فيك" اور "رافعك" میں جسمانی کا موقع بی کیا ہے؟ تورات میں ہے کہ معلوب کا رفع الی اللہ تبیں ہوتا۔ یعنی مرنے ك بعدر فع روحاني نبيس موتا توخداني بچاليا-اس كئي دافعك الى السماه "نبيس كها- كيونكه خدا ک طرف روح جاتی ہے۔جسم نہیں جاتے تونی کے بعد رفع بھی بتار ہاہے کہ رفع بعد توفی ہے۔ ندر کر دفع قبل ازموت ہے۔قرآن شریف وہ الٹتے ہیں کہ جن کی رومیں یہودیوں کی ہیں۔ہم بغيردليل محكم كنبيس بدل سكة ـ"تهوفيتني" مس بعدوفات بـموى كوتحى خداف وثمنول ہے بچالیا۔ حضوط اللہ کو مجی بچایا۔ غارثورتک سراغ پہنچاتو سراغ رسان نے کہا کہ آپ اندر ہیں یا آسان پر چڑھ کئے ہیں۔ گرروسائے مکہ نے کہا کہ اس بڈھے کی عقل ماری گئی۔ اس پرتو کبوتر کا آشیانہ ہے اور ایک درفت ہے کہ حضو علیہ کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے اور بیسانیوں کا غار ہے۔ جب تک درخت نہ کئے اور آشیاندنہ ہے کوئی اندرنہیں جاسکتا۔ یہ کبوتری حضرت نوح کی كورى كمشابقى لى خداراست بازكوبجاتا باورمصيبت كونشان ظاہركرنے كے لئے بھيجا ہے۔ مرنادان احق نہیں مجمتا مولوی محرصین بٹالوی اس مقدمہ میں میرے خلاف اس اے کواہ

ہیں اجازت کے کرانداری ، منلع اجازت نه دے۔ کوئی نے استعال کے ہیں۔ورنہ الفین کے تمام لفظ جمع کر کے ریب سے کام لیں۔ چنانچہ رجواب میل ذرویخی سے کام بیں۔اس سے بداخلاقی قانونأممنوع قراردي جائے ، ہے کافی رشخط ہو جا کیں تو جاتا ہے۔ ڈاکٹرنے کہا کہ المشزصاحب نے روک دیا ال اشتهار کے ذریعہ ایے ر بی نوع کی مجی خیرخوایی اعت سے خارج ہوگا اور يں۔اوّل عظمت البي اور هٔ کا اداده رکهنا\_سوم سرکار نهكرين \_ورنه بهارا فرض بیبوده اعتراض نه کریں۔ من بعيجنا قديم بيتواس ہے تواس عادت کواس نے ق ممرد. بهارا اصول ہوتی کہ مقبولوں کی *طرح* نام فاری، چینی، هندی، ا- يمي اصول اختيار كرو یارہے۔ *مرسخق* کا مقابلہ

ن کی بدزبانی کا تدارک

بنا تھا کہ مجھے ذلت ہواور جو وارنٹ گرفتاری کیم اگست ۱۸۹۷ء کوجاری ہواوہ امرتسر سے کور داسپور تک کئی روز نہ پہنچا۔ وارث دین عیسائی اور دیگر مولوی اشیشن پر منتظر تھے کہ بیس کس طرح گرفتار ہوکرامرتسر آتا ہوں۔ ۔

كارروائى مقدمة قل

عراكست تك تغيل ند بونى في مشرصاحب امرتسر كومعلوم بواكه غيرضلع ميل وارنث گرفتاری نہیں جاسکتا ۔ گورداسپور تاریمیجی کقیل روک دی جائے اوروہ حیران تھے کہ وارنٹ کب آ یا تھا۔ شل گور داسپور آئی، ڈیٹی کمشنر گور داسپور کومعلوم ہوا کہ بیر مقدمہ صحیح نہیں ہے۔ سمن بھیجا تو میں نو بیجے بٹالہ پہنچ کیااور مجھے کری کی ۔ خالفین کے لئے بدا یک عذاب عظیم تھا۔ ڈاکٹر کلارک نے مولوی محمصین کوکری کے لئے سفارش کی مکر منظور نہ ہوئی۔اس نے کرسی طلب کی تو جواب دیا گیا کہ پہلے بھی نہیں ملتی تقی۔ اینے باب رحیم بخش کی کری نشینی پیش کی۔ مگر ثبوت نہ ملا کہا ہمارے یاس چشیاں ہیں۔ حاکم نے کہا بک بک مت کرسیدها پیچیے ہٹ کر کھڑا ہوجا۔ تب بیالہام سیا ہوا كن انسى مهين من اداد اهانتك "وه چثم بعيرت سد يكتا تواس كويفدرت البي نظر آ جاتی۔ اوّل دارنٹ کی فیبت۔ دوم اس کی بجائے سمن کا اجراء۔ سوم ذات کی بجائے میری عزت۔ جہارم محمد سین کی اپنی ذلت کہ ہزار آ دی کے سامنے اسے جعزک دی گئی۔ارد لی کے کمرہ میں آیا تواس نے بھی اٹھادیا۔ پھر پولیس کے کمرہ میں کری پر بیٹھنے لگا توانہوں نے بھی روک دیا۔ پنجم میں بری ہوگیا۔ حاکم نے کہا کہ بیدوارث دین وغیرہ کی بناوٹ ہے۔ محمد حسین نے دوجھوٹ بولے کہاسے اور اس کے باپ کو کری ملتی تھی۔خود خشک اور نیم ملا تھا۔ جو نذ برحسین سے چند حدیثیں بڑھ آیا تھا۔جس کے ہم جنس مسجدول کے حجرول میں روٹیوں برگذارہ کرتے ہیں۔اس کا باب ایک رئیس کے ہاں ملازم تھا۔ ایک دفعہ بٹالہ کے میاں صاحب رئیس نے رونی پراس کو ملازم رکھا تھا یا تخواہ پر۔ ایک دفعہ ہمارے یاس بھی آیا تھا۔ مگر ملازم نہ ہوسکا اور ہمیشہ ارادت اورخوش اعتقادی ہے آتا تھا محمصین برناراض تھا۔ایےلفظ کہتا تھا کہ میں نہیں کہ سکتا۔اس کی چشیاں میرے یاس موجود ہیں۔جن میں ناگفتنی حالات درج ہیں۔اس کا باپ اسے عدالت میں پہنچانا جا ہتا تھا۔ تمریس نے اس کواس کے قدموں برگرادیا تھا۔ ورنہ غلام علی امرتسری وغیرہ تو اس کو برا پیختہ کرتے تھے گر میں اس کواس کی بردہ دری ہے رو کیا تھا تو اس کے باپ دادا کری تشین نہ تھے۔ ورندگریفن صاحب اپنی کتاب میں ذکر کرتے۔ بہتر تھا کہ گواہی دے کر چلا جاتا۔ محرابیا ذلیل ہوا کہ باہرایک آ دمی کی جاور پر بیٹھنے لگا تو اس نے بھی اٹھا دیا کہ عیسائیوں کے جموثے

مقدمه میں گواہی دینے آیا تھا۔میری جا ایک پیرمرد نے آ ہ! تھینج کرکہا کہ مولوی بچالیا کیکھرام کےمقدمہ میں میری تلاثم کہا کہ وہ مرزا کا رشمن ہے۔ وہ مجھے عیہ جھوڑتے ہیں تو مالک مکان کری دیتا۔ بھیک۔اس نے بیان دیا کیکھرام کا پید کیکھرام نے پیشین گوئی مانگی تھی تو خدانے حاہیے تھا کہ ہندوؤں کے ملہموں سے قا کے ذریعہ سے مجھ سے قاتل کا نام طلب ّ كانام بتائي خدان توليقوب عليهالس رہے تھے مجھے لیکھر ام سے ذاتی عداور کام ہے۔ یکس قدرحات ہے کہ ہم۔ تفا كمنفوبه بانده كرقل كرايا جاتا ب حالاتكهوه "لا يسيئيل عيميا يفعل ' پیشین گوئی کا بہانہ ہے۔ تب گورنمنٹ ا بي شك ميس بى قاتل موتا ـ خدا كاشكر ـ پیشین گوئیاں

اس کا بیقل درست ہے کہ گوئیاں بھی تی ہوں۔ گرمیری تمام پیش مشروط تھی ادر لیکھر ام کی غیر مشروط۔ احم ڈرااور مرگیا۔ گراس کے عزیزوں نے نم گوئی میں مہلت ہوتی۔ جیسا کہ یونس علا المعید عاد ''وارد ہے۔'' لا یہ خلف ا جیسا کہ سے کی بادشاہت مشتبہ رہی اور دلانے میں شک ہوا۔ حدید بیسے میں تاخیرا مشتبر ہیں۔ وہ ایسالفظ نیس کہتا جو پہلے ا

ے گرفتاری کیم اگست ۱۸۹۷ء کو جاری ہواوہ امرتسرے گور داسپور عیسائی اور دیگر مولوی اشیشن پر منتظر تنے کہ میں کس طرح گرفتار

بهوئي \_ في مشنرصاحب امرتسر كومعلوم هوا كه غيرضلع مين وارنث رتار میجی کتمیل روک دی جائے اور دہ حیران متھے کہ وارنث کب کی مشتر گورداسپور کومعلوم ہوا کہ بیمقد مصیح نہیں ہے۔ سمن بھیجا تو ی ملی ۔ خالفین کے لئے میا یک عذاب عظیم تھا۔ ڈاکٹر کلارک نے سفارش کی مرمنظورنہ ہوئی۔اس نے کرس طلب کی تو جواب دیا گیا باپ رحیم بخش کی کری نشینی پیش کی \_مگر شبوت ندملا \_ کها جمارے بك بك مت كرسيدها بيهي بث كركم ابوجارتب بدالهام سي بوا . اهانتك "وهچثم بصيرت سدد يكمآلواس كوبي قدرت الهي نظر ،۔ دوم اس کی بجائے من کا اجراء۔ سوم ذلت کی بجائے میری ذلت کہ ہزار آ دی کے سامنے اسے جھڑک دی گئی۔ارولی کے کمرہ جر پولیس کے مرہ میں کری پر بیٹھنے لگا تو انہوں نے بھی روک دیا۔ ما كدىدوارث دين وغيره كى بناوث بے محمصين في دوجموث ، کوکری مای تھی۔خود خشک اور نیم ملا تھا۔ جو نذیر حسین سے چند م جنس مجدوں کے حجروں میں روٹیوں پر گذارہ کرتے ہیں۔اس کا فا۔ایک وفعہ بالد کے میاں صاحب رئیس نے روثی براس کو ملازم رے یاں بھی آیا تھا۔ گرملازم ند ہوسکا اور بمیشدارادت ادرخوش يرناراض قوا\_ايسے لفظ كهنا تفاكه مين نبيس كه سكتا \_اس كى چشيال ى كى تاكفتى حالات درج بين اس كاباب اسے عدالت ميس چېنچانا ں کے قدموں برگرادیا تھا۔ ورنہ غلام علی امرتسری وغیرہ تو اس کو کواس کی بردہ دری سے روکتا تھا تو اس کے باپ دادا کری تشین نہ کتاب میں ذکر کرتے۔ بہتر تھا کہ گوائی دے کر چلا جاتا۔ مگراپیا و عادر پر بیٹنے لگا تو اس نے بھی اٹھا دیا کہ عیسائیوں کے جموٹے

مقدمه ميس كوابى ديية آيا تفا ميرى جاور بليد موجائ كى عام خيال تفاكديدكيد لينة آيا ب-ایک پیرمرد نے آ ہ ایکینی کرکہا کہ مولوی مشکل سے ایمان لے جائیں مے۔خدانے مجھے اس سے بھالیا کیکھر ام کےمقدمہ میں میری تلاثی ہوئی تومیں بری ہوگیا۔اس کے متعلق کمشز صاحب نے کہا کہ وہ مرزا کا دشمن ہے۔ وہ مجھے عیسائیوں کے ہاتھ میں پھنسانے آیا تھا۔شریف خود کری · چھوڑتے ہیں تو مالک مکان کری ویتا ہے۔ کیوں شخی ماری؟ بن مائے موتی ملیں، مائلین نہ طے بھیک۔اس نے بیان دیا کہ کیکھرام کا پیتہ بھی اس سے پوچھنا جاہئے۔ کیونکہ الہام کا مدی ہے۔ گر ليهرام نے پیشین گوئی مانگی تقی توخدانے مجھے الہام کردیا تھا اور قاتل کا نام نہیں بتایا تھا۔محمد حسین کو عاج تفاكه بندوول كملهول سے قاتل كانام دريافت كرليتا۔ يا كورنمنث كوتوجدولاتا كدالهام نے ذریعہ ہے مجھ سے قاتل کا نام طلب کرتی ۔ گرمیں خدا پرزوز نہیں ڈال سکتا کہ وہ ضرور مجھے اس كانام بتائے فيدانے تو يعقوب عليه السلام كواسي بينے كاحال نہيں بتايا تمااور جاليس برس روت رہے تھے۔ مجھے لیکھر ام ہے ذاتی عدادت نہ تھی کہ میں جھوٹی پیشین گوئی کرتا۔ کیونکہ پیشریروں کا كام بـ بيس قدر حافت ب كهم نے مريد بين كرائے تل كروايا تھا۔ كياوه قاتل مريدره سكتا تھا کہ منصوبہ باندھ کو تل کرایا جاتا ہے۔ گویا محمد حسین مجبور کرتا تھا کہ خدا قاتل کا نام بتلائے۔ حالاتكدوة "لا يستل عما يفعل "كاما لك ب-مناسب تها كدكهدويتا كديرى قاتل باور پیشین گوئی کا بہانہ ہے۔ تب گورنمنٹ میراامتحان کر لیتی ۔ اگر میں پیشین گوئیوں میں جموتا نکلتا تو بِشك ميں ہى قاتل موتا فيدا كاشكر بے كەكورنمنٹ عادل ہے۔ورندىيدلماكب چپوڑتے۔ پیشین گوئیاں

اس کا یہ تول درست ہے کہ ایک پیشین گوئی تب تی ہوتی ہے کہ دوسری تمام پیشین گوئی تب تی ہوتی ہے کہ دوسری تمام پیشین گوئی ال بھی تی ہوں۔ مرمیری تمام پیشین گوئیاں تی ہیں۔ کیونکہ احمد بیک اور آتھم کی پیشین گوئی مشروط تھی اور آتھی امر کی غیر مشروط احمد بیک کے سامنے خوف کا کوئی نمونہ پیش نہ تھا۔ اس لئے نہ درااور مرگیا۔ مگر اس کے عزیز دن نے نمونہ دکھ کیا اور فائدہ اٹھایا۔ اگروہ ڈر جاتے تب بھی پیشین گوئی میں ہوا ہے۔ کیونکہ 'لا یہ نے لف گوئی میں ہوا ہے۔ کیونکہ 'لا یہ نے لف المدید عالم کی بیشین گوئی میں ہوا۔ بعض دفعہ عوام پر اشتباہ ہوتا ہے۔ المدید علی بادشاہت مشتبر رہی اور ایلیا کا نزول جسمانی نہ ہوا۔ موئی علیہ السلام کی نجات ولانے میں شک ہوا۔ حد یہ میں تا خیر ہوئی۔ محمد سین جہلاء کا بھائی ہے۔ جن پر بیپیشین گوئیاں دلانے میں شک ہوا۔ حد یہ میں تا خیر ہوئی۔ محمد سین جہلاء کا بھائی ہے۔ جن پر بیپیشین گوئیاں دلانے میں شک ہوا۔ حد یہ میں تا خیر ہوئی۔ محمد سین جہلاء کا بھائی ہے۔ جن پر بیپیشین گوئیاں مشتبر ہیں۔ وہ ایسالفظ نہیں کہتا جو پہلے انہیاء کے متعلق نہیں بولا گیا۔ حال میں ایک یہودی نے اپنی

کتاب میں ایک فہرست دی ہے کہ یہ پیشین گوئیاں سے کی پوری نہیں ہوئیں اور بیک اس کی تعلیم تورات کے خلاف ہے۔ ایلیا نہیں آیا یہ فلا ہے کہ ایلیا ہی تھا۔ کوئلہ تب خدا یوں نہ کہتا کہ ایلیا خود آئے گا اور صرح کو کو یف کرنا جموٹے کا نشان ہے۔ پیشین گوئیوں کے بیجے میں دفت ہوتی ہے۔ کوئلہ ان میں استعارات غالب ہوتے ہیں۔ عقلندوہ ہے جودوسروں کی نصیحت قبول کرے۔ مسلمان نزول سے میں ظاہر پرزوردیتے ہیں۔ جس کی نظیر نہ ہو اس پراڑے رہنا ہوتی ہے۔ 'فاسٹلوا اہل الذکر 'وارد ہے۔ ۲۹؍جولائی ۱۹۵ء میں جمح کو الہام ہوا کہ مقدمہ ہوگا۔ باز پرس ہوگی اور جموٹے الزام سے بریت ہوگی۔ ۲۲؍اگست تک اطمینان کے الہام ہوتے رہے اور ۲۳؍اراگست کو بری کردیا گیا۔ اپنی جماعت کو بیالہام سائے گئے اطمینان کے الہام ہوتے رہے اور ۲۳؍اراگست کو بری کردیا گیا۔ اپنی جماعت کو بیالہام سائے گئے تھے۔ جن میں یہ لوگ بھی تھے۔ کیم فضل دین، عبدالکریم سیالکوئی، کمال الدین، رحمت اللہ وغیرہ۔ انہوں نے چارشان دیکھے۔ 'انسی مہین '' کی صدافت، اظہار قبل از وقت، مرعی کا طرح ہونا اور محمد سین کی ذلت اور سات مشا بہیں میں کے ساتھ۔

مسيح عليه السلام سے مشابهت

اقل ..... یہودامریدنے میں علیہ السلام کورشوت لے کر گرفتا کرایا تو عبدالحمیدادعائی مریدنے مجھے گرفتار کرانے کی کوشش کی۔

دوم ..... مسیح علیه السلام کی طرح میرامقدم بھی امرتسرے گورداسپور نشقل ہوا۔ سوم ..... دکلس نے بلاطوس کی طرح کہا کہ میں اس کا کوئی گناہ نہیں و کھتا۔

سوم..... د ن سے پلاسوں فی سرر کہا کہ یک ان کا کوئی کناہ دیں و پھر چہارم...... رہائی کے دن ایک چور تین ماہ کے لئے قید ہوا۔

پنجم ..... یبود یول کے سردار کا بن کی طرح محرصین نے مجھ پر بغاوت کا انزام لگایا۔ ششم ..... ذکل نے مجھ لیا کہ وہ جموثا ہے۔

الفتم ..... حفرت كى طرح مجمع بمى مقدمه كي خربها وي كي تمي -

مقدمہ کی سازش دو وجہ سے ٹابت ہوئی۔ اڈل یہ کی عبد الحمید نے بیان بدل دیا۔ دوم یہ
کہ پادری نور الدین اور گرے نے کہا تھا کہ عبدالحمید پہلے ہمارے ہاں آیا تھا۔ روثی نہ ہی تو
کلارک کے پاس چلا گیا۔ اگر سازش کے لئے آتا تو سیدھا کلارک کے پاس جاتا۔ گرمجہ حسین
اس کو پہچانے میں ناکام رہا۔ اسے کیوں ہدایت نہ ہوئی ؟ اس لئے کہ انسان بدی کرتا ہے تو اس
کے دل پرمبرلگ جاتی ہے۔ نزول سے بروزی طور پر محقق تھا۔ اکا بردین مان چکے تھے اور ابن عربی لکھے چکے تھے اور ابن عربی

کدان کے قعل سے ان کی ریا کاری مرچشمہ ہیں۔ امید قوی ہے کہ ان راستوں سے مجتنب ہوجائیں گے۔ وسائل ثلثہ اطمینا ان قلبی کتاب البی ، عمل اور فا

الزمان ہوا کرتا ہے۔اصل دارشان کمزور ہوجاتے ہیں تو خداتعالی ان لیں۔ بدنصیب ہیں جو ہدایت ہیں ازروئے قرآن وحدیث دکھائی گی، اترا۔ پھران کونشان بھی دکھائے گی کررہا تعلیم سےان کے جسمانی اور انبیاء سے باخبر شے۔ میمعلوم ہوا کہ

ہیں کے خلاف ہے۔اس سے بڑھ کا خیال تک بھی پیدا نہ ہوااور یہ کیے اوحید کے خلاف ہوتیں۔اس لئے ہ

ی مراحت اور تنصیل ہوتی ہے اور ا مثلیث مسیح علیہ السلام

اس لئے جبان میں فو استفادہ مطلوب ہوتا ہے۔اس لئے موئیوں کے کہا کثر کوشئے کمنا می میں امریک مدت میں سیان استفاد

کے بھی متندیں کدوہ انبیاء سے ایر فرقہ موجود ہے۔ وہ بھی عیسائیوں۔ اُن کے نزدیک جہاں مثلیث کی آوا میں مفتور ہے۔ کیونکہ اِن کے نزدیک

چہ مائی گیروں کو خدائی کے نشان انگھائے جائیں۔ کیونکہ ان کواس کی

ہے کہ بیپیشین گوئیاں مسیح کی پوری نہیں ہوئیں اور بیک اس کی تعلیم
بیل آیا یفظ ہے کہ ایلیا کی تھا۔ کیونکہ تب خدایوں نہ کہتا کہ ایلیا خود
کامثیل آئے گا اور صرح کو کو یف کرنا جھوٹے کا نشان ہے۔ پیشین
نی ہے۔ کیونکہ ان میں استعارات غالب ہوتے ہیں۔ جس کی نظیر نہ ہو
ہے۔ مسلمان نزول مسیح میں ظاہر پرزور دیتے ہیں۔ جس کی نظیر نہ ہو
نفاسیٹلو ا اہل الذکر "وار دے۔ ۲۹ رجولائی ۱۸۹۵ء میں جھ
ہادر ۲۳ ہوگی اور جھوٹے الزام ہے بریت ہوگی۔ ۲۲ راگست تک
ہادر ۲۳ راگست کو بری کر دیا گیا۔ اپنی جماعت کو بیالہام سائے گئے
ہاور ۲۳ راگست کو بری کر دیا گیا۔ اپنی جماعت کو بیالہام سائے گئے
ہارنشان دیکھے۔ 'انسی مھین '' کی صدافت، اظہار قبل الدین،
ہارنشان دیکھے۔ 'انسی مھین '' کی صدافت، اظہار قبل از وقت،

بدعق

کا علیدالسلام کورشوت لے کر گرفتار کرایا تو عبدالحمیداد عائی مریدنے کی کوشش کی۔

اطرح میرامقدم بھی امرتسرے گورداسپور منتقل ہوا۔ ) کی طرح کہا کہ میں اس کا کوئی گناہ نہیں دیکھتا۔

، چورتین ماہ کے لئے قید ہوا۔ ربوری میں ہے وجب میں

ر کا بن کی طرح محمد حسین نے مجھ پر بعناوت کا الزام لگایا۔ لدہ مجمونا ہے۔

مجمع بھی مقدمہ کی خبر پہلے دی گئی تھی۔

سے میں عدمدن بر پہوں ں ۔۔ ووجہ سے ثابت ہوئی۔اوّل بد کہ عبدالحمید نے بیان بدل دیا۔ دوم یہ ے نے کہا تھا کہ عبدالحمید پہلے ہمارے ہاں آیا تھا۔ روٹی نہ ہی تو سازش کے لئے آتا توسیدھا کلارک کے پاس جاتا۔ مرمحرحسین اسے کیوں ہدایت نہ ہوئی؟ اس لئے کہ انسان بدی کرتا ہے تو اس ول سے بروزی طور پر حقق تھا۔ اکا بردین مان چکے تھے اور ابن عربی میں ظاہر ہوگا۔ مگر ان کو تعصب نے دور پھینکا ہاں بیافا کدہ ضرور ہوا

کہ ان کے فعل سے ان کی ریا کاری کے پردے کھل گئے کہ کس قدرخود بنی، حسد، بخل اور تکبرکا سرچشمہ ہیں۔ امید قوی ہے کہ ان کوچٹم بھیرت حاصل ہو جائے گی۔ جس سے وہ خطرناک راستوں سے مجتنب ہوجائیں گے۔ہم لکھ بچکے ہیں کہ اطمینان قلب کے تین طریق ہیں۔ وسائل ٹلٹ اطمینان قلبی

کتاب الی ، عقل اور نشان آسانی ۔ جس کا سرچشہ نبیوں کے بعد مجد دوقت ، امام الزمان ہوا کرتا ہے۔ اصل وار شان نشانوں کے انبیاء ہیں۔ گر جب مدت کے بعد منقولی بن کر کمزور ہوجاتے ہیں تو خداتعالی ان کے قدم پر کسی ایک کو پیدا کرتا ہے۔ تاکدلوگ ایمان تازہ کر لیں۔ بدنعیب ہیں جو ہدایت نہیں یاتے۔ (بیرونی اور اندرونی مخالف) مولویوں کو وفات سے ازروئے قرآن وحدیث دکھائی گئے۔ عقلی طور پر بھی شرم دلائی کہ آسان سے آج تک کوئی نہیں ازرا۔ پھران کونشان بھی دکھائے گئے۔ عقلی طور پر بھی شرم دلائی کہ آسان سے آج تک کوئی نہیں ازرا۔ پھران کونشان بھی دکھائے گئے۔ عقلی طور پر بھی شرم دلائی کہ آسان سے آج تک کوئی نہیں ازراء پھران کونشان بھی دکھائے کے۔ مرتعمیب نہ چھوڑا۔ پاور یوں کوجو چودہ سال سے تعلیم کہ پہلی تعلیم سے ان کے جسمانی اور مخلوق خدا کا پیٹ نہیں چاتا۔ یہود یوں کوجو چودہ سال سے تعلیم انہیاء سے باخبر سے۔ یہ معلوم ہوا کہ ایک شخص خدائی کا دعوئی کرتا ہے تو کہا کہ یہ دعوئی مسلسل تعلیم کا خیال تک بھی پیدا نہ ہوا اور یہ کیسے ممکن تھا کہ انبیاء سابقین الی پیشین گو کیاں درج کرتے جو کو خلاف ہوتیں۔ اس لیے پادر یوں کا بیاستدلال درست نہ ہوا۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ تعلیم میں مراحت اور تنصیل ہوتی ہے اور پیشین گوئی میں استعارات اور بھازتھی ہوتا ہے۔ مرتبط ہوتی ہو اور پیشین گوئی میں استعارات اور بھازتھی ہوتا ہے۔ مرتبط ہوتی ہو اور پیشین گوئی میں استعارات اور بھازتھی ہوتا ہے۔ مرتبط ہوتی ہے اور پیشین گوئی میں استعارات اور بھازتھی ہوتا ہے۔

تثليث مسيح عليهالسلام

اس کئے جبان میں خالفت پیدا ہوتو تعلیم کومقدم سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اس سے افادہ واستفادہ مطلوب ہوتا ہے۔ اس کئے اس کے مقاصد کسی طرح مخفی نہیں رہ سکتے۔ برخلاف پیشین کوئیوں کے کہا کشر گوشتہ کمنا می میں بڑی رہتی ہیں۔ اس لئے یہودی سے ہیں اوران کے معنی اس لئے بھی متند ہیں کہ وہ انبیاء سے ایسا ہی سنتے آئے ہیں۔ شام میں حضرت بجی علیہ السلام کا ایک فرقہ موجود ہے۔ وہ بھی عیسائیوں کے اس عقیدہ کے برخلاف ہے۔ عقلاً بھی جموٹ ہیں۔ کیونکہ ان کے نزد یک جہاں تلیث کی آ واز نہیں پنجی وہاں تو حید سے سوال ہوگا۔ نشانوں کا ذریعہ بھی ان کے نزد یک جہزات کا سلسلہ بھی پیچھے رہ گیا ہے۔ سے علیہ السلام نے اگر میں مفقود ہے۔ کیونکہ ان کے نشان دکھائے سے تو اب ضرورت ہے کہ جدید تعلیم یافتوں کونشان دکھائے جا تیں۔ کیونکہ وہاں تو حید ماتی گیروں کو خدائی کے نشان دکھائے سے تو اب ضرورت ہے کہ جدید تعلیم یافتوں کونشان دکھائے جا تیں۔ کیونکہ ان گھائے ہا کہاں جھی سے اس کی خدائی محد ہیں نہیں آئی اور نہ کوئی فلسفہ بتا تا ہے کہاں شخص کو

خدا کیوں نہ سجھا جائے کہ جس کی دعاساری رات منظور نہ ہوئی اور جس کی روح ناپاک اور نادان بھی ہے۔ زندہ ہے تو اپنی جماعت کو مدود ہے۔ کیونکہ انسان ہمیشہ خداشناسی کا طالب ہوتا ہے۔ سوسچا نہ ہب خداشناسی کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ عیسائی فہ جب بنیوں فررائع سے خالی ہے۔ نہ مسلسل تعلیم نہ عقل ۔ کیونکہ عقلی امر ہمیشہ قاعدہ کے ماتحت ہوتا ہے تو کیا بسوع جیسے اور بھی خدا تھے یا ہوں گے؟ جواب ماتا ہے کے نہیں عقلی نشان بھی موجود نہیں۔ کیونکہ وہ تو خود بیچارہ اور بے خبر تھا۔ دوسرول کی کیا سے؟ اگر تمام فدا ہب کے زوا کداور مخلق کی ہورکہا جائے تو صرف تو حید باتی رہ جاتی ہوں گے۔ جواسلام کا بنیادی اصول ہے۔ تو عیسائیوں کے خلاف چارگواہ ہیں۔

الال ..... يبودى جوتين بزاربرس سے تثليث كے ظلاف بيں۔

دوم ..... کیجیٰعلیهالسلام کا فرقه جواس کو یجیٰ کا شاگرداورانسان مانتا ہے۔ مریب بریب نہ جب برین نام ماہ معدمات میں میں میں

سوم ..... عیسائیوں کا موحد فرقہ جس کا مناظر اہل تیکیٹ سے تیسری مدی میں قیصر دوم کے سامنے ہوا تھا اور غالب رہا تھا اور قیصر روم نے بھی تنگیث ترک کردی تھی۔

چہارم ..... حضور علیہ السلام اور دیگر بڑاروں راست بازگواہی دے رہے ہیں کہ سی علیہ السلام صرف انسان ہے اور خدانے اب جمعے کھڑا کر دیا ہے کہ تثلیث کوتوڑوں۔ ہماری مجلس خدانما ہے۔ دہریہ بھی ہماری مجلس میں خداکا اقراری بن سکتا ہے۔ عیسائی میری صحبت سے دکھ سکتا ہے کہ سلطرح نشان دیئے جاتے ہیں۔ عیسائیو! در ماندہ اور ضعیف الخلقت کوخدانہ بناؤ۔ ان کا بید دعویٰ بھی غلط ہے کہ تقدیس صرف عیسائیوں میں باقی ہے۔ کیونکہ ٹی ایک ان میں قابل شرم زندگ بسر کرتے ہیں۔ انجیل ایسی بگاڑی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور طمانچہ کے لئے دوسری گال پیش نہیں کرتے۔ بلکہ افتراء سے جمھ پرجھوٹا مقد مددائر کر دیا ہے۔

وارث دین، پریم داس، عبدالرجیم اور پوسف خال نے جموثی قسمیں کھائی تعین ۔ آگھم کے مقدمہ میں لکھنے تھے کہ جموثی قسمیں کھانا جائز نہیں ۔ آگھم کے مقدمہ میں لکھنے تھے کہ جموثی قسمیں کھانا جائز نہیں تو سے اور پولوس نے بغیر عدالت آئے قسم کہددے کہ میں نہیں ڈرا۔ عدالت کے سواقتم جائز نہیں تو سے اور پولوس نے بغیر عدالت آئے قسم کیول کھائی تھی ۔ نیز عدالت میں مجلس ٹالٹی بھی درج ہے۔ ہم نے قسم پر چار ہزار روپید دینا بھی منظور کیا اور الہام پہلے ہی ہو چکا تھا کہ اگر وہ خوف کھائے گاتو ہلاکت سے دہائی پائے گا۔ اس کے منظور کیا اور الہام کہائے گا۔ اس کے مقاسکا تھا۔ عیسائی بی تو افعال خود کو ابی دے رہے تھے کہ وہ اندر سے ڈر گیا ہے۔ اب قسم کیے کھاسکا تھا۔ عیسائی بی تو سوچنے کہ اس کا میہ کہنا کہ سانہ چھوڑے گئے، بندوقیں دکھائی گئیں، تکواروں سے تملہ ہوا۔ تب سے حج

تفا کہ عدالت میں قتم کھانا الہام!
ہمارے آخری اشتہارسے چھاہ۔
روز مارا گیا۔ جلسہ ندا ہب لا ہور!
گزش نے اس پرشہادت دی۔ آب
گنیس کھی ہیں۔ جن سے ان کی جھے پر حملہ کردیں گے۔ چنانچہ بیر مقد
کہ ان کی ذلت بھی ہوجائے۔ پاد
کہ ان کی ذلت بھی ہوجائے۔ پاد

عيسائيت پراعتراضات ا..... جوفض ملعور

۲..... ییوع بیٹا۔ سی.... یبود کی مسلسل

یبرون هم.... کفاره سے

ہے تو شریعت نضول ہوگی۔ م

۵ ..... اس فرہب ہے۔ گراس فرہب ہے۔ گراس فرہب سے پھی ثابت ہی ہے۔ فردے زندہ کے اور تقد ایل ہے ہیں اس فردے ہیں اس میں اور کہتے ہیں اس میں گرائی ہیں کرتے اور دہریت کا اثر ہاتی رہے۔ گر خدا سے نہیں ڈرتا۔ حالانک

موتا۔ ویدادر انجیل اتا تو ابت کر۔ وہ موجود بھی ہے۔ جو شخص جلالی تجلیا انجیل نے سوائے کفارہ کے کوئی خدا

موت آ جاتی ہے۔ کس کے کھانے۔

اللیں کے سوائے لفارہ کے لوی خدا مصلیدوش ہے اور نہ آئندہ کی وا تھا كەعدالت ميں تتم كھانا الهام ميں بي بھى تھا كە اگرسچائى كو چھيائے كا تو جلد بلاك بوكاتو ہارے آخری اشتہار سے چھ ماہ کے اندر مرگیا۔ ان کو بیشرم بھی آئی کہ کیکھر ام عید کے دوسرے روز مارا گیا۔ جلسہ غداجب لا ہور میں انہوں نے دیکھ لیا کہ ہماری تقریر بالا رہی اورسول ملٹری گزث نے اس پرشہاوت دی۔ ایک اور ندامت ان کو بیہ ہے کہ ہم نے تر دیدعیسائیت میں کی كتابين كسى بيں -جن سے ان كى قلى كمل كئى ہے۔ اس لئے مجھے خود خطرہ تھا كہ تنگ آ كريالوگ مجھ پرحملہ کردیں گے۔ چنانچہ بیہ مقدمہ بنایا گیا اور بینمروری تھا کہ آربیا ورحمد حسین بھی شامل ہوتا کہ ان کی ذات بھی ہوجائے۔ یا در یوں کواس لئے زیادہ جوش تھا کہ ان کومیرے اعتراضات نے تنگ کردیا ہوا تھا۔

## عيسائيت يراعتراضات

جو خص ملعون ہو کرخدا کا دشمن ہو دہ کفارہ کیسے بن سکتا ہے۔

کیبوع بیٹا ہے تواور بھی بیٹے ہوسکتے ہیں۔ يبود كمسلسل تعليم سے تثليث كا ثبوت نبيس ملتا\_

کفارہ سے گناہ کا وجود معدوم نہیں ہوا اور اگراس سے بدکاری جائز ہوگئ ہےتو شریعت فضول ہوگی۔

اس ندہب کی بنیاد صرف تصول پر ہے۔ ہوسے صانع کا پند لگ سکتا ہے۔ مگراس ندہب سے پچھٹا بت نہیں ہوتا جواپنے پیٹ میں مردہ بچدر کھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیج نے مردے زندہ کئے اور تعمدیق کے لئے مردے قبرول سے فکل کربیت المقدس میں داخل شہر موئے تھے۔ایباہی ہندو کہتے ہیں کہ مہادیو کی لٹول سے گنگا بہدنگی تھی۔رام چندر نے انگلیول پر پہاڑا ٹھایا تھا۔ راجہ کرش نے ایک تیرے کی لا کھآ دمی مارڈ الے تھے۔ بیمذہب خدا کی بستی ظاہر نہیں کرتے اور دہریت کا اثر باقی رہتا ہے۔انسان سم الفارے ڈرتا ہے۔ باوشاہ سے خوف کرتا ہے۔ گرخدا سے نہیں ڈرتا۔ حالاتکہ تمام سعادت خداشنای میں ہے اور تمردانہ زندگی میں اسے موت آ جاتی ہے۔ کسی کے کھانے سے ہم سیر نہیں ہوتے اور کسی کی خداشتاس سے ہم کوفائدہ نہیں موتا۔ویداورانجیل اتنا تو ثابت کرتے ہیں کہ خدا ہونا جائے گریہ ثابت نہیں کرتے کہ بھینی طور پر وہ موجود بھی ہے۔ جو خص جلالی تجلیات کے نیجے زندگی بسر کرتا ہے اس کی شیطنت مرجاتی ہے۔ انجیل نے سوائے کفارہ کے کوئی خداشناس کا طریق نہیں بتایا۔جس سے بسوع نداس وقت لعنت سے سبکدوش ہے اور ندآ سندہ کسی وقت کوئی نسل اس کوسبکدوش کرے گی۔ یہ کیا ظلم ہے کہ ایک

ت منظور نه جو کی اور جس کی روح نا پاک اور نا دان . کیونکدانسان ہمیشہ خداشنای کا طالب ہوتا ہے۔ یمائی ندہب تنیوں ذرائع سے خالی ہے۔ ن<sup>مسلس</sup>ل اتحت ہوتا ہے تو کیا لیوع جیسے اور بھی خداتھ یا موجودنہیں۔ کیونکہ وہ تو خود بیچارہ اور بےخبرتھا۔ اور مخلوق پرئ كودوركيا جائے تو صرف تو حيد باقى رە ائیوں کےخلاف جارگواہ ہیں۔

ہے تلیث کے خلاف ہیں۔ واس کو بیمیٰ کاشا گرداورانسان مانتاہے۔ جس کا مناظر اہل تلیث سے تیسری صدی میں

مرروم نے بھی تثلیث ترک کردی تھی۔ ا الر ہزاروں راست باز گوای دے رہے ہیں کہ سے فعے کمڑا کر دیا ہے کہ تثلیث کوتو ڑوں۔ ہماری مجلس اری بن سکتا ہے۔ عیسائی میری محبت سے د مکھ سکتا يو! در مانده اورضعيف الخلقت كوخدانه بنا ؤ\_ان كابيه ، باقی ہے۔ کیونکہ تی ایک ان میں قابل شرم زندگ ، دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور طمانچہ کے ے جھ پر بھوٹا مقدمہدائر کردیا ہے۔

ور پوسف خال نے جھوٹی قشمیں کھائی تھیں۔ آتھم ئزنبیں۔ آتھم ہے بھی تقاضا کیا گیا تھا کہ مم کھا کر مِا مُزنبیں تومسے اور پولوں نے بغیرعدالت آئے تتم ن درج ہے۔ ہم نے شم پر جار ہزار روبید دینا بھی ف کھائے گا تو ہلاکت سے رہائی یائے گا۔اس کے و ڈر گیا ہے۔ اب سم کیے کھاسکتا تھا۔ عیسائی بہتو بندوقين دكھائي حمين ،تلوارون سے حملہ موا۔ تب سيح خبیث یسوع پرایمان لے آ و بو و و پاک ہوجاتا ہے۔ مسلسل لعنتوں سے فارغ ہوکر یسوع کب اس سے ملے گا۔ اصل نجات دین والی چیز سے بیلوگ بے خبر بین که آسانی نورتمام تاریکیاں دورکرتا ہے اورنشانوں کے ساتھ فاہر ہوتا ہے۔ اب جو خداشنای سے محروم ہے وہ اسے آئد و بھی نہیں د کیوسکتا۔ خدانے کہا ہے کہ بیس اپنے طالب کاول اپنے نشانوں سے منورکروں گا۔ یہاں تک کہ وہ خدا کو د کھے گا۔ مکالمات بیں بجن یکی یا تیس میس نے تی ہیں۔ ہم نے بیر حقیقت بہاں تک کہ وہ خداور اس کی آ وازئی ہے۔ اس لئے بصیرت کی راہ سے اوروں کو دعوت و سیتے ہیں کہ ہم نے نور پایا۔ ظلمت دور ہوئی۔ اب انسان اپنی خواہشات سے ایسا با ہر آ جاتا ہے۔ جیسا میں کہ میں اپنی خواہشات سے ایسا با ہر آ جاتا ہے۔ جیسا میں کہ بی نی پہلے گئی ہے۔

۲..... کہتے ہیں کہ انجیل اپنی تعلیم کی روسے آسانی نشان ہے۔ گرمیج نے یوں
کیوں نہیں کہا تھا کہ میرے بعد فارقلیط نقصان کا تدارک کرے گا۔ نیز اس میں صرف عنو کا ذکر
ہے جو کسی وقت مجرم کو سرچ خوادیتا ہے۔ انسان میں گئی ایک تو تئیں ہیں۔ سوائے عنو کے انجیل میں
دوسری قوئی کے متعلق کوئی تعلیم موجو ونہیں۔ جسمانی اعتدال خورد ونوش کے اعتدال پر قائم ہے۔
روحانی قوئی کا اعتدال ان کے معدل استعال پر قائم ہے۔ حسد نیک طریق پر ہوتو غبطہ (رشک)
من کر موجب نعنیات ہے۔ ورنہ خساست ہے۔ اس لئے عیسائیوں کو اپنے قوانیوں بنانے پڑے۔
تر آن کی روشنی میں انجیل مرجم پڑگئی اس لئے انجیل کو آسانی نشان بتانا سخت غلطی ہے۔

کے اس الکے اس سے تتحد ہو کرجسمانی صورت میں جھے اقوم کہلاتے ہیں۔ ایک اقوم نے کہا کہ کوئی ۔ ایک دائمن انسان پیدا ہوتو اس سے بیجان ہوجاؤں۔ چنانچہ بیوع کے سواکسی کو بے گناہ نہ پایا۔

اس لئے اس سے متحد ہو کرجسمانی صورت میں ہمیشہ کے لئے آگیا اور بیوع جسمانی خدا ہمن گیا۔

دوسرے اقنوم روح القدس نے کبوتری کی شکل اختیار کی۔ اقنوم اوّل، بیتی باپ کا وجود بیوع اور

روح القدس کے سوا کچونہیں ہے۔ تو حید کانی نہی ۔ جب تک کہ خدا انسانی راہ سے تولد نہ ہوتا اور

مر نے کے بعد لعنت اس پرنہ برسی۔ گرسوال ہیہ ہے کہ ہرایک پاک دائمن سے اگر اقنوم کا تعلق انتحادی ہوسکتا ہے تو ملک صدق سالم سے ایساتعلق پیدا کیوں نہ ہوا۔ جو پاک دائمن تھا اور سے سے کہ ہرایک پاک دائمن تھا اور سے سے کہ ہوگذرا تھا۔ بیوع کا انتظار کیوں تھا؟ آگھم کی جماعت کہتی ہے کہ اقنومی کیوتری جب نظر آئی کی تھی تو اس وقت سے تمیں برس کے تھے اور اسی وقت اقنوم کا تعلق بھی ہوا تو کیا بیوع پہلے میں سال پاک دائمن نہ تھا؟ شایداسی اشتباہ کی وجہ سے کسی عیسائی نے بیوع کی ابتدائی زندگی ٹیس کسی اور پاک دائمن ذکر ٹیس سمجھا۔ بین طاہر ہے کہ خدا بھوک بیاس تولد وموت و کھ در داور بھرونا دائی سے طالات کوقائل ذکر ٹیس سمجھا۔ بین طاہر ہے کہ خدا بھوک بیاس تولد وموت و کھ در داور بھرونا دائی سے طالات کوقائل ذکر ٹیس سمجھا۔ بین طاہر ہے کہ خدا بھوک بیاس تولد وموت و کھ در داور بھرونا دائی سے طالات کوقائل ذکر ٹیس سمجھا۔ بین طاہر ہے کہ خدا بھوک بیاس تولد وموت دکھ در داور بھرونا دائی سے طالات کوقائل ذکر ٹیس سمجھا۔ بین طالوں کھوں بیاس تولد وموت دکھ در داور بھرونا در افرانی سے سال سے کوقائل در تولی در داور بھرون کو در داور بھرون دی در داور کی دور داد بھرون کی دائمن کے سال سال سے کوقائل در کوئیں کی معالے کی در داخل کے سال سے کہا تھوں کیا کیوں کے دور داد ور بھرون کی دور دادر بھرون کی دور دادر کوئی در دادر کے دور دادر کوئی دائی سے کہا تھا کی دور دادر کوئی دائی سے کہا کی دور دادر کوئی دائی کی دور دادر کوئی دور دادر کوئی دیا دائی کے دور دادر کی دور دادر کوئی کی دور کوئی کی دور کوئی دیا دائی کی دور دادر کوئی کی دور کوئی کی دور کی دور کوئی کی دور کی کی دور کوئی کی دائی کی دور کوئی کی دور کی کوئی کوئی کی دور کوئی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کر کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی

پاک ہے۔ مگر یبوع ایبانہ تعا۔ وہ خدا اور کیوں اس کی دعاء قبول نہ ہوئی۔

۸..... ان کا بیر عقید خبیں ہے۔ کیونکہ روح بغیر جسم کے کو حافظہ کا منہیں کرسکا۔اس لئے جب ورنہ ادراک ناممکن ہوگا۔ گو میمکن ہے ذریعہ اس کو پوراانکشاف،راحت، خو

جسم اورروح دونول کوشریک بیجیته باز افسانی نہیں کردنیا میں قوروح اورجسم قرآن شریف میں 'وجوہ یوملڈ جسمانی دونول کاذکرہے۔ میں نے بح ہ۔۔۔۔۔۔ یادری رہمی

گارگرینیس مانتے کراس کولذات ج غیرداحت میں ۔ تو ہرصورت میں لذر ۱۰.....

کے باقی نوع کے لئے رحمت بن جاتا لئے خداعادل اور دھیم دونوں صفات ساری دنیا کی لعنتوں کا متحمل بنایا جاتا

میں ہوگا تو اس میں باریک جانورمر۔' محلی جس میں جانورمرتے بھی تھا

ے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ مسلسل اعنتوں سے فارغ ہوکر یسوع خوات دینے والی چیز سے بدلوگ بے خبر ہیں کہ آسانی نورتمام سے کراتھ فاہر ہوتا ہے۔ اب جو خداشنای سے محروم ہے وہ اسے فی کہا ہے کہ میں اپنے طالب کادل اپنے نشانوں سے منور کروں گا۔
مکالمات میں جس بھی با تیں جس نے منی ہیں۔ ہم نے بی حقیقت میں اوروں کو وقوت ویتے تاروز کی کے دوروں کو وقوت ویتے

ور موئی۔اب انسان اپنی خواشات سے ایسابا برآ جاتا ہے۔جیسا

ہیں کہ انجیل اپنی تعلیم کی روے آسانی نشان ہے۔ مکر سے نے یول مد فارقليط نقصان كالدارك كري كالدنيزاس مي صرف عنوكا ذكر ويتاب\_انسان من كي ايك توتنس بين بسوائه عنوك الجيل مين م وجوذبیں بسمانی اعتدال خوردونوش کے اعتدال برقائم ہے۔ معتدل استعال برقائم ہے۔حسد نیک الم بی پر ہوتو غبطہ (رشک) ن خماست ہے۔اس لئے عیسائیوں کواپنے قوانین بنانے پڑے۔ ر بر من الله الجيل كورة ساني نشان بتا ناسخت علم ب-میں کہ خدا کے تین جھے اقنوم کہلاتے ہیں۔ ایک اقنوم نے کہا کہ کوئی ، سے مجان ہو جاؤں۔ چنانچہ بیوع کے سوائسی کو بے گناہ نہ یا یا۔ انی صورت میں ہمیشہ کے الئے آ کیااور یسوع جسمانی خدابن کیا۔ م كورى كي شكل اختيار كى \_ اقنوم اوّل ، لينى باب كا وجود يسوع اور بي وحيد كافي نتمى جب تك كدخداانساني راه ي تولد ند موتا اور بری مرسوال یہ ہے کہ برایک یاک دامن سے اگر اقوم کا تعلق اسالم سے ایس العلق بیدا کول نہ ہوا۔جو یاک دامن تھا اور سے ر کوں تھا؟ آمخم کی جماعت کہتی ہے کہ اقنوی کبوتری جب نظر آئی کے تھادرای وقت اقوم کا تعلق بھی ہوا تو کیا بیوع پہلے میں سال باه کی دجہ سے کسی عیسائی نے یسوع کی اہتدائی زندگی میں المعی اور یظاہر ہے کہ فدا بھوک پیاس اولدوموت د کھدرداور عجز ونا دانی سے

پاک ہے۔ گریسوع ابیانہ تھا۔ وہ خدا تھا تو یہ کیوں کہا کہ جھے قیامت کی خبر نہیں اور جھے نیک نہ کہو اور کیوں اس کی دعاء قبول نہ ہوئی۔

۸..... ان کا یہ عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے کہ بہشت صرف روحانی ہے جسمانی نہیں ہے۔ کیونکدروح بغیرجسم کے کوئی کام نہیں کرستی جسم کا ایک حصر خراب ہوجاتا ہے تو خیال یا حافظہ کام نہیں کرسکتا۔ اس لئے جب راحت یا عذاب شلیم ہے تو ضرور ہے کہ جسم بھی ساتھ ہو۔ ور نداوراک ناممکن ہوگا۔ کو یمکن ہے کہ موت کے بعد کوئی دوسراجسم اس کوئل جاتا ہوگا۔ جس کے ذریعہ اس کو پوراائکشاف، راحت، خوشی، عذاب یا مسرت حاصل ہوگئی ہے۔ یوں تو عذاب بیل جسم اور روح دونوں کوشر یک سجھتے ہیں۔ گر نہشت کے لائق صرف روح مجمی جاتی ہے۔ کیا ہے با انسانی نہیں کہ دنیا میں تو روح اور جسم دونوں نیک وبد کما کیں اور بہشت میں جسم محروم رہ جائے۔ قرآن شریف میں 'و جو و یو میڈ خاصر ہے' وارد ہے۔ جس میں نصارت روحانی اور بصارت جسمانی دونوں کاذکر ہے۔ میں اشارہ میں ذکر کمیا ہے۔

9..... پادری یہ بھی مانتے ہیں کہ بہشت میں جسم ہوگا۔ جوادراک اور شعور رکھے گا۔ گرینہیں مانتے کہ اس کولذات جسمانی بھی حاصل ہوں گی۔ مالانکہ وہ جسم یاراحت میں ہوگا یا غیرراحت میں۔ قرم مورت میں لذت جسمانی کا حصول تسلیم کرنا پڑے گا۔

اسس کہتے ہیں کہ عدل دعوجے نہیں ہو سکتے ہیں جانتے کہ عدل بنی نوع کے باقی نوع کے باقی نوع کے باقی نوع کے باق نوع کے باق نوع کے لئے رحمت بن جاتا ہے۔ خونی کوئل نہ کیا جائے تو قوم الزائر کرفتا ہوجائے گی۔اس کئے خداعادل اور دھیم دونوں صفات سے متصف ہے۔ یہ کیا انصاف یارتم ہے کہ بے گناہ یسوع کو ساری دنیا کی لعنتوں کا متحمل بنایا جاتا ہے۔

اا ۔۔۔۔۔ کفارہ سے گناہ کی معانی نہیں ہوئی۔ کیونکہ انجیل میں ہے کہ اگر تیری آ کھ گناہ کرتی ہوگا۔

۱۲ ..... رحم وعدل میں تضاد تبیں ہے۔ کیونکہ عدل کا دارو مدار قانون اور عقل پرہے توجب انسان کوعقل دی گئی ہے تو اس سے برتا وجھی عدل کے ساتھ کیا جائے گا۔

السند می با است میکهنائجی غلط ہے کہ جانوروں کی موت آ دم علیہ السلام کے گناہ کے باعث ہے۔ کیونکہ آ دم علیہ السلام اپنے گناہ سے پہلے ضرور گوشت کھاتا ہوگا تو جانور مرتے ہوں گے۔ پانی پہنا ہوگا تو اس میں باریک جانور مرتے ہوں گے۔ بایوں کہو کہ آ دم علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا آ باد تھی۔ جس میں جانور مرتے بھی تنے تو ان صور توں میں آ دم کا گناہ موت کا سبب کیسے ہوا؟

۱۳ انا جیل اس لئے غیر معتبر ہیں کدان میں لکھا ہے کہ یہوع نے اسنے کام
کئے کہ اگر وہ لکھے جاتے تو وہ کتابیں دنیا میں نہ ساستیں۔ کیا خوب ہے کہ تین سال میں تو اس
کے کام سٹ گئے ۔ گر کا غذات میں نہ سٹ سئے ۔ یہ بھی لکھا ہے کہ یہوع کو دنیا میں سرر کھنے کی
جگہ نہ تھی ۔ حالا نکہ اس کی اپنی ماں کا مکان موجو دتھا اور اس کے پاس روپیہ بھی کافی جمع رہتا تھا
اور یہودا خزا نجی مقررتھا۔ جو پچھ پچھ چرا بھی لیتا تھا۔ یہ ٹابت کرنا مشکل ہے کہ اس نے خدا کی
راہ میں پچھو یا بھی تھا؟

۱۵ سے میں کہلائے گا۔ پھرایک میں کھا ہے کہتے ناصری کہلائے گا۔ پھرایک پیشین کوئی کےمطابق ناصرہ بمعنی شاخ ہے اورعبرانی میں اس کامعنی تروتازہ ہے۔

۱۲ ..... ہیرجوالہ بھی غلط ہے کمسے نے کہا کہ پہلی کتابوں میں لکھا ہے کہ پڑوی ہے محبت کراور دشمن سے نفرت کر۔

اسس قرآن مجیداس انجیل کا مصداق ہے جوسے پر نازل ہو کی تھی۔ نہوہ انجیل جو حواریوں نے بعد میں تصنیف کرلی ہے اوراصل انجیل پیش نہیں کر سکتے۔

۱۸ نیمیل کی رو سے برائی اپنے اندراثر رکھتی ہےتو نیکی بھی اپنے اندراثر رکھتی ہوگی۔ اس لئے کفارہ باطل تھبرا۔ کیونکہ نہ اس سے تمام اشیاء حلال ہوگئی ہیں اور نہ ان کا وجود معدوم ہوا۔

ان کا اصول ہے کہ اصلی نجات گنا ہوں کو چھوڑنے سے حاصل ہوتی ہے تو کفارہ کو باعث نجات کیوں سمجھا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا سے تعلق پیدا ہوتو نجات ہوتی ہے۔

اس سے میلان یا قطع تعلق ہوتو عذاب ہوتا ہے۔ جناح میلان عن الحق کا نام ہے اور جرم قطع تعلق کا نام ہے اور جرم قطع تعلق کا نام ہے اور بید دنوں انسانی اپنے فعل ہیں۔ اس میں کسی کا مطلوب ہوتا یا نہ ہوتا کچھ اثر نہیں کرتا۔

یس عمل کے بغیر نجات کا مفت میں حاصل کرنا غلط ہوگا۔ ورنہ کیا ضرورت تھی کہ مسے چالیس روز روز ہو کہ سے ۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیکیاں برائیوں کا کفارہ ہیں۔ زوال صحت بھاری کا نام ہے۔

اس طرح زوال نیکی برائی ہوتی ہے۔ تو نیکی جب اپنی جگہ موجود ہوجائے تو اس کا زوال جاتا رہے۔

اس طرح زوال نیکی برائی ہوتی ہے۔ تو نیکی جب اپنی جگہ موجود ہوجائے تو اس کا زوال جاتا رہے۔

گا۔''تطلع علی الافیدہ''سے معلوہ ''سے معلوہ 'ن سے معلوہ نبی اٹھتی ہے۔ ورنہ نیک دل کو آپنج تک ہی اٹھتی ہے۔ ورنہ نیک دل کو آپنج تک ہے۔جسیا کہ تجربہ بتارہا ہے۔اس لئے اور نبی آخرالز مان کے ذریعہ سے حاصل کیونکہ خدا اس آ دمی کی طرح تنگ دل نب دوسرے کا گلا گھونٹ دیتا ہواور درگذر کرنا دسرے کا گلا گھونٹ دیتا ہواور درگذر کرنا

کوموژ نستجھا جائے۔خاص الخاص کہ نفسہ سورہ اخلاص کے مقابلہ میں وہاں کون کی گھر کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کی ضرورت ج قرآن شریف تمام دنیا کے لئے نازل ہوا قرآن شریف تمام دنیا کے لئے نازل ہوا 11جھرے انجیل کے مجوبہ اناجیل کے مجوبہ

مری نبوت نه سخے که ان کا کلام بیبودگ ر لئے بھی ضروری ہے کہ صادق القول سجے ا غلط حوالے لکھ چکے ہیں۔ با تیں بھی ناممکر صلیب دیا ، ذکیل کیا اور عاجز ہوا۔ ماں فکلا۔ پھر کچھانسان بنااور کچھ کبوتر اوراپخ نکلا۔ پھر کچھانسان بنااور کچھ کبوتر اوراپخ

متعلق کلھا ہے اور یوں کہنا کہ تبدیل شراراً شریف نے جہال تفصیلی احکام بتائے ہیں کے لئے کار آمد ہوتے ہیں۔ چنانچہ "السد ویا ہے۔تا کہ اس مجرم کو بھی سزادی جائے میا ہے۔تا کہ اس مجرم کو بھی سزادی جائے استدا

مریم سے کہا تھا کہ بچہ کا نام یبوع رکھنا. کیوں بیزارتھا۔ موسس مالک ہیں

۲۵..... يوحنا لكصتاب كه

گا۔ ' تطلع علی الافشدہ '' سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کاتعلق دل سے ہے۔ کیونکہ بدی دل سے ہی اُٹھتی ہے۔ ورنہ نیک دل کو آنی تک تبییں گئی۔ جزاوسزا کا تعلق انسان کے فعل پر مرتب ہوتا ہے۔ جیسا کہ تجر بہ بتارہا ہے۔ اس لئے اسلام نے کہا ہے کہ تو حید موجب نجات ہے۔ جو قر آن اور نبی آخرالز مان کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے تو بیعقیدہ کہ بدی کا بدلہ ضرور ملے گا۔ غلط ہو گیا کیونکہ خدا اس آدمی کی طرح تنگ دل نہیں ہے جو اپنے نوکر کو سزا ضرور دیتا ہو یا اس کے عوش دوسرے کا گلا گھونٹ دیتا ہواور درگذر کرنا نہ جانتا ہو۔

الا سن توحید تین قسم کی ہے۔ عام کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ ہو۔ خاص کہ غیر کو موثر نہ ہجھا جائے۔ خاص الخاص کہ نفس انہت بھی ترک کی جائے۔ تو رات میں بیتو حیز نہیں ملتی۔ سورہ اخلاص کے مقابلہ میں وہال کون تی آیت ہے۔ سیاسیات اور اقتصا ویات کو کہاں ذکر کیا ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ تو رات صرف بنی اسرائیل کے لئے تھی اور قرآن شریف تمام دنیا کے لئے نازل ہوا ہے۔

اناجیل کے معجز نے اور بیانات قابل اعتبار نہیں ہیں۔ کیونکہ انجیل نولیں مرق ہوتا۔ سرف وقائع نگار سے ۔ گروقائع نگار کے مرق ہوتا۔ صرف وقائع نگار سے ۔ گروقائع نگار کے لئے بھی ضروری ہے کہ صادق القول صحح الحافظ میں الفکر محقق یا عینی شہادت رکھتا ہو۔ گرہم ان کے غلط حوالے لکھ چکے ہیں۔ با تیں بھی ناممکن کھی ہیں کہ مردے نظام مخلوق نے خدا کے منہ پر تھوکا۔ صلیب دیا، ذلیل کیا اور عاجز ہوا۔ ماں کے پیٹ میں خون پیتار ہا، پیشاب کے داستے سے باہر نظار کھر کچھانسان بنااور کچھ کہوتر اوراپ دونوں جسموں میں تقسیم ہوکررہ گیا۔

ابتدائی حالات نہیں ملتے۔ ہاں لوقا کہتا ہے کہ فرشتہ نے مریم سے کہا تھا کہ بچہ کا نام یبوع کے ابتدائی حالات نہیں ملتے۔ ہاں لوقا کہتا ہے کہ فرشتہ نے مریم سے کہا تھا کہ بچہ کا نام یبوع رکھنا۔ گرمریم اور سے کا بھائی کیوں مظر تھے اور سے ان سے کیوں بیزارتھا۔

٢٥ ..... ايوحنا لكستا بي كديسوع في كها كديكل جاربرس ميس تيار بوني اور يبودي

الکھاہے کہ یسوع نے اسنے کام قوب ہے کہ تین سال میں تو اس ہے کہ یسوع کو دنیا میں سرر کھنے کی یہ پاس روپیہ بھی کافی جمع رہنا تھا رنامشکل ہے کہ اس نے خدا کی

نہ میں ناصری کہلائے گا۔ پھرایک نی تروتازہ ہے۔ نام میں کی رہے۔ میں

مابوں میں تکھاہے کہ برٹروی سے

ی پربازل ہوئی تھی۔ نہوہ انجیل رسکتے۔ ہےتو نیکی بھی ایپنے اندراژ رکھتی لال ہوگئی ہیں اور نہان کا وجود

سے تکلیف بھی ہوتی تھی۔ اپنی بھی ہوئی ہوں گی توبہ گناہ کیسے اس سے بڑھ کر ملک صدق ہی تعلیدالسلام نہ ہوتا۔

چوڑنے سے حاصل ہوتی ہے قا پیلی پیدا ہوتو نجات ہوتی ہے۔ الحق کا نام ہے اور جرم قطع تعلق کا ہونایا نہ ہونا کچھ اثر نہیں کرتا۔ ورت می کہ سے چالیس روز روزہ روال صحت بیاری کا نام ہے۔ وجائے تو اس کا زوال جا تارہ کہتے ہیں کہ آٹھ برس میں تیار ہوئی تھی اور قرین قیاس بھی ہی ہے۔

۲۷ ..... یوحنانے کہاہے کہ سے کا نیا قول ہے کہ آپس میں محبت رکھو۔ حالا نکداحبار میں بیقول مذکور تھا۔

ان جہرازم میں لکھتا ہے کہ اناجیل کی سنداسلام سے زیادہ معتبر ہے۔ گرریلنڈ اپنی کتاب محمدازم میں لکھتا ہے کہ مجزات نبویہ کے راوی بڑے مشہور اور معتبر فاضل تھے۔ جنہوں نے پشت در پشت کی اسناد سے ان کو بہم پہنچایا ہے اور ان کی سچائی تسلیم شدہ ہے۔ اگر بیطریق افتیار نہ کیا جاتا تو دوسرا کون ساطریق تھا؟ خصوصاً جب کہ حضوطا نے نہ بھی کہد دیا تھا کہ جو فضی مجھ پر جموٹ باند ھے اس کی سزا آگ ہے تو اور بھی تھدیق ہوجاتی ہے۔ گریہ طریق انا جیل کو فعیب نہ ہوا۔

۱۸ سست اسلام مرف قسوں پر بنی نہیں بلکہ آسانی نشانات سے ایمان کوتازہ کردہا ہے اور ایسے لوگ بھی پیدا کے ہیں جن سے تائیدی نشان خلام ہوئے ہیں۔ جیسے جناب شخ عبدالقادر جیلائی، ابوالحن خرقائی، بایزید بسطائی، جنید بغدادی، این عربی، دوالنون مصری، معین اللہ بن اجمیری، بختیار کا گی، فریدالدین پاک پٹی، نظام الدین دبلوی، شاہ ولی اللہ دبلوی اور شخ اللہ بن اجمیری، بختیار کا گی، فریدالدین پاک پٹی، نظام الدین دبلوی، شاہ ولی اللہ دبلوی اور شخ احمیری، معین ایک قریدالدین پاک پٹی، نظام الدین دبلوی، شاہ ولی اللہ دبلوی اور شخ کی تائید احمیری، میں اسے دیکھا ہے؟ یسوع کی تائید میں اس بھی نشان بارش کی طرح برس رہ ہیں۔

۲۹ ..... هملر لکھتا ہے کہ آجیل، ہوجنا کے سواباتی تین جعلی ہیں۔ ڈاڈویل لکھتا ہے کہ دوسری صدی کے وسط تک ان چار انجیلوں کا نام ونشان نہ تھا۔ سیموکل لکھتا ہے کہ موجودہ عہد نامہ نیک نیتی کے بہانہ سے مکاری کے ساتھ دوسری صدی کے آخر میں لکھا گیا ہے۔ ایولسن پادری انگلستان کا باشندہ لکھتا ہے کہ متی کی بونانی آنجیل دوسری صدی میں ایسے آدمی نے لکھی تھی جو یہودی نہ تھا۔ کیونکہ جغرافیہ اور رسوم کی غلطیاں اس میں موجود ہیں۔

بہ است وہ اقراری ہیں کہ ذہب کے روسے کوئی عیسائی سوسائی میں نہیں رہ سکتا اور نہ تجارت کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس میں کل کی فکر کرنے کی ممانعت ہے اور نہ فوج میں داخل ہوسکتا ، ہے۔ کیونکہ دہ بھی منع ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کے احکام مختص القوم اور مختص الزمان تھے۔

السسس "السوهيم، آلسه" كى جمع بركراس سة تليث البت بيس بوتى ـ

فرشته کو بھی الوہیم کہتے ہیں۔ قاضی فرشته دیکھا تواس نے کہا کہ ہم۔ ہے کہا ہم مویٰ میں نے تم کوفرعو چھوڑ دیا۔ جس نے اس کو پیدا کیا الوھا۔ معلوم ہوا کہا ظہار طاقت۔ کہ ہم انسان کواپی شکل پر بنا کیر فرکور ہے جوضع کا مرادف یا محرف فرکور ہے جوضع کا مرادف یا محرف

كيونكه سامراور دجال واحدبمعني ج

زندگی پر کیڑے مکوڑے مارے م کے عہد میں سرسانی نے لڑائی کے پیاسا مرگیا تھا۔شایداس کئے مرا: کیونکہ خدااسا ایا رئیس کرتا کہ تھا بیٹے جائے اور یہ بھی ایٹارئیس کہ: یہ بیوتوفی ہے۔ ایٹار میں عزت ا دوسرے کو دیدے یا ایک جمشل مشدووں کا ایٹار قابل تعریف نیئر ماتھ کے پہنے کے نیچے کیلے جائے ناتھ کے پہنے کے نیچے کیلے جائے ساسسہ این اللہ

الہما مات محویت کیونکہ مجھے (مرزا) سے نہین وآسان تیرے ساتم اورلوگ خنگی سے ہیں ۔ توجمعت کسی کومعلوم نہیں ۔ خداعرش پر'

ر ہوئی تھی اور قرین قیاس بھی یہی ہے۔ انے کہاہے کمسے کا نیا قول ہے کہ آپس میں محبت رکھو۔ حالا تکہ احبار

جاتا ہے کہ اناجیل کی سنداسلام سے زیادہ معتبر ہے۔ گرریلنڈ اپنی کہ مجزات نبویہ کے راوی بڑے مشہور اور معتبر فاضل تھے۔ جنہوں سے ان کوبہم پہنچایا ہے اور ان کی سچائی تسلیم شدہ ہے۔ اگر بیطریق اساطریق تھا؟ خصوصاً جب کہ حضوطاً گئے نے بیم کی کہہ دیا تھا کہ جو اس کی سزا آگ ہے تو اور بھی تقددیق ہوجاتی ہے۔ گریہ طریق

مرف قصول پرجی نہیں بلکہ آسانی نشانات سے ایمان کو تازہ کررہا کے ہیں جن سے تائیدی نشان ظاہر ہوئے ہیں۔ جیسے جناب شخ کائی، بایزید بسطائی، جنید بغدادی، این عربی، ذوالنون معری، معین ریدالدین پاک پنی، نظام الدین دبلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی اور شخ کی بزاروں آدمی ہوگذر سے ہیں۔اب بھی ایک آدم موجود ہے۔ کیا بیورع کی تائید تو مرف قصول سے ہوتی ہے۔ مرحضو علی کی تائید

استاہے کہ انجیل، بوحنا کے سواباتی تین جعلی ہیں۔ ڈاڈویل الکھتاہے
ان چارا نجیلوں کا نام ونشان نہ تھا۔ سیموکل الکھتا ہے کہ موجودہ
سے مکاری کے ساتھ دوسری صدی کے آخر میں اکھا گیا ہے۔ ایولسن
ہے کہ تی کی بونانی انجیل دوسری صدی میں ایسے آدی نے لکھی تھی جو
رسوم کی غلطیاں اس میں موجود ہیں۔

راری میں کہ فد ہب کے رو سے کوئی عیسائی سوسائٹی میں نہیں رہ سکتا ماس میں کل کی فکر کرنے کی ممانعت ہے اور نہوج میں داخل ہوسکتا نے کا تھم ہے اور شادی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ بھی منع ہے۔معلوم ہوا رفتق الزمان تھے۔

وهيم، آله "كى جمع ب-كراس س تليث ابت نيس موتى ـ

کیونکہ سامراور د جال واحد بمعنی جماعت ہیں اور الوہیم جمع بمعنی واحد ہے اور خدا کے سوا قاضی اور فرشتہ کو بھی الوہیم کہتے ہیں۔ قاضوں میں ہے کہ جب منوحاسمون کے باپ نے خداوند کا ایک فرشته دیکھا تواس نے کہا کہ ہم نے الوہیم دیکھا ہے۔خروج میں ہے کہ الوہیم بمعنی قاضی ہے اور ہے کہ اے موک میں نے تم کوفرعون کے لئے الوہم بنایا ہے۔استثناء میں ہے کہ اس نے الوها کو چھوڑ دیا۔جس نے اس کو پیدا کیا تھا۔ئی جگہ الوصاء الوہیم کی جگہ آیا ہے۔ یسعیا میں الوہیم ہے اور الوها\_معلوم ہوا کہ اظہار طاقت کے لئے جمع کا صیغہ واحد پراطلاق ہوسکتا ہے۔ پیدائش میں ہے كه بم انسان كوايي شكل يربنائيس معيد يهال قدرت كالمهار مزاد بـ يهال عبراني من نعسه ندکورے جوصع کامرادف یا محرف ہے۔ اگراس سے کثرت مراد ہے تین تک کیول محدود ہوئی؟ ٣٢ ..... تانون قدرت ہے كہ چمو في كو برے پر قربان كيا جاتا ہے اور انساني زندگی پر کیڑے مکوڑے مارے جاتے ہیں تومسے کوہم پر کیوں قربان کیا گیا؟ کہتے ہیں کہ الزبتھ ك عبد شن سرسنانى في الرائى كم موقعه براياركر كردوسر ارخى كويانى كابيالدوك، يا تعااور خود پاسامر گیا تھا۔ شایداس لئے مراہوگا کہ سابق کام ش آئے توبیانانی ایٹارہ جوزر بحث نیس۔ كونكه خداايا ايثار نيس كرتا كر تلوق كو بجانے كے لئے آپ ذی جوجائے \_ كيونك وہ ايثار كرك ترتی مدارج کامختاج نہیں ہے۔ ریمی ایارنہیں کہ خداا پی صفت کی کودے دے اور خود معطل ہو کر بیٹے جائے اور بیمی ایٹا زئیس کہ بلا احتیاج خوراک دوسرے کودیدے اورخود بھوکول مرے۔ بلکہ یہ بیوقونی ہے۔ایار میں عزت افزائی بھی موتی ہے۔اس لئے یہ جائز نہ موگا کہ کوئی اپنی بیوی دوسرے کو دیدے یا ایک جرنیل مکری کی جان بچانے کے لئے اپنی جان دیدے۔اس لئے ہندوؤں کا ایار قابل تعریف نہیں کہ بتول کے سامنے اپنے ہاتھ یاؤں کاٹ دیتے ہیں۔ یا جگن ناتھ کے سیئے کے ینچے کیا جاتے ہیں۔

سس این الله جب تمن روز مرار باتو دنیا کانتظم کون تما؟ ۲۰۰۰ مین موتی در ۲۰۰۰ مین در ۲۰۰۰ مین موتی در ۲۰۰۰ مین موتی در ۲۰۰۰ مین در ۲۰۰ مین در ۲۰۰۰ مین در ۲۰۰۰ مین در ۲۰۰۰ مین در ۲۰۰۰ مین در ۲۰۰ مین در ۲۰۰ مین در ۲۰۰ مین در ۲۰۰ مین در ۲۰ مین در ۲۰۰ مین در ۲۰۰ مین در ۲۰ مین

الهامات محويت

کونکہ مجھے (مرزا) بھی ایسے الہام ہوئے ہیں کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے۔زمین وآسان تیرے ساتھ ہیں۔جیسا کہ میرے ساتھ ہیں۔ تو ہمارے پانی میں سے ہے اورلوگ خشکی سے ہیں۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسے کہ میری تو حید۔ تو مجھ سے اس مقام اتحاد میں ہے کہ کمی کو معلوم نہیں۔خداعرش پر تیری تعریف کرتا ہے تو اس سے لکلا۔ اس نے تمام دنیا سے تجھ کو جے جا ہتا ہے اور اپنے کا مول سے <mark>ب</mark> اورز مین بھی ہم نے دونوں کو کھول د منالع نبيس موسكنا بم تخصالوكول ماتھ ہے تیرا بعید میرا بعید ہے۔ ہے۔ تمام دنیا پر تھے بزرگی ہے۔ بخ م**ِينِ اپني جيڪار دڪھلا وَن گا۔ اپني قدر**. ، **كوقبول نه كيا \_ مُرخداا سے قبول كر** اس کے لئے وہ مقام ہے جہاں انہ ون پیدا کیا گیا۔ تیری میری طرف خدا كانورآ يا-تم منكرمت بنو-مكاشفات محويت غرضكه التيشم كےالہا، میں محویت نظر آتی ہے۔ میں نے م اس کو براہین میں شائع کر چکا ہوز **كمالات**موجود بير\_ايك اوركشف نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں کوئی عمل نهر مااور میں ایک سورار بغل میں و بالیا ہو۔اللہ کی روح : كرليا \_ يهال تك كەميراكوئي دره اعضاء،میری آنکھ،میرے کان ا

بالكل محومو كمياراس كى قدرت اورق

خیمے لگائے گئے تھے۔سلطان جرو

. ممناری\_میری این عمارت گرگئی

**یرغالب آ گئی۔سرکے بالوں۔** 

جس پر کوئی پوست نه تعااور تیل بز

**بناؤں گا**اور تیری مدد کروں گا۔ کیا بی<sup>ا</sup>

چنا۔ تومیری درگاہ میں وجیہ ہے۔ میں نے اپنے لئے تجھ کو پسند کیا۔ توجہان کا نور ہے۔ تیری شان عجیب ہے۔ میں تھے اپن طرف اٹھاؤں گا۔ تیرے گروہ کو قیامت تک عالب رکھوں گا۔ تو برکت دیا گیا۔خدانے تیری مجد کوزیادہ کیا۔تو خدا کا وقار ہے۔ پس وہ مجھے ترک نہیں کرے گا۔تو کلہ تہ الازل ہے۔ پس تو مٹایا نہیں جائے گا۔ میں فوجوں سمیت تیرے یاس آؤں گا۔ میرالوثا ہوا مال تحجّے ملے گا۔ میں تحجّے عزت دوں گا اور تیری حفاظت کروں گا۔ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ پھر انقال موگا۔ تیرے پرمیرے کامل انعام ہیں۔لوگوں کو کہددے کہ اگرتم خداسے پیار کرتے موتو آؤ میرے پیچے چلوتا خداتم سے بھی پیار کرے۔میری سچائی پرخدا گوائی دیتاہے۔ پیرتم کیوں ایمان نہیں لاتے۔ تو میری آ تھوں کے سامنے ہے۔ میں نے تیرا نام متوکل رکھا۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ تیرے پر درود بھیجتے ہیں۔اگر چہ جاہیں گے کہ اس نور کو بچھا کیں۔مگر خدااس نور کو جو اس کا اپنانور ہے کمال تک پہنچائے گا۔ہم ان کے دلوں پر رعب ڈالیس گے۔ ہماری فتح آئے گی۔ ز ماند کا کاروبار ہم پرختم ہوگا۔اس دن کہا جائے گا کہ کیارین ندتھا؟ میں تیرے ساتھ ہوں جہاں تو ب،جس طرف تیرامند ب-الطرف خدا کامند تھے سے بیعت کرناایا ہے جیا کہ مجھ سے تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔لوگ دور دور سے تیرے پاس آئیں گے۔خداکی نفرت تیرے اوپر اترے گ-تیرے کئے لوگ خداسے الہام یا کیں گے اور تیری مددکریں گے۔کوئی نہیں جوخدا کی پیشین گوئیوں کوٹال سکے۔اے احمد تیرے لبول پر رحمت جاری ہے۔ تیرا ذکر بلند کیا گیا ہے۔خدا تیری جمت کوروش کرے گا۔ تو بہادر ہے۔ اگر ایمان ٹریا پر ہوتا تو تو اس کو پالیتا۔ خدا کی رحمت کے نزانے تھے دیئے گئے ہیں۔ تیرے باپ دادے کاذ کر منقطع ہوگا اور ابتداء تھے سے کرے گا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنا جانشین بناؤل تو میں نے آ دم یعنی تھھ کو پیدا کیا۔ 'اوآ بن' بینی خداتیرے اندر اترا۔ خدا تھے ترک نہیں کرے گا اور نہ چھوڑے گا۔ جب تک یاک اور پلید میں فرق نہ کرے۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو مجھ میں اور مخلوق میں واسطہ ہے۔ میں نے اپنی روح تجھ میں چھونکی تو مدودیا جائے گا۔ گریز کی جگہ کسی کونہیں رہے گی تو حق کے ساتھ نازل ہوا۔ تیرے ساتھ انبیاء کی پیشین گوئیاں پوری ہوئیں۔خدانے اپنے فرستادہ کو بھیجا تا کہ ا ہے دین کوقوت دے اور سب دینوں پر اس کو غالب کرے۔ اس کوخدانے قادیان کے قریب ازل کیا۔ حق کے ساتھ اتر ااور حق کے ساتھ اتارا گیا۔ ابتداء سے ایبابی مقررتھا۔ تم کڑھے کے كنارے يرتھے۔خدائے تنہيں نجات دينے كے لئے اسے بھجا۔اے ميرے احماقو ميرى مراداور میرے ساتھ ہے۔ میں نے تیری بزرگی کا درخت اپنے ہاتھ سے نگایا۔ میں تختے لوگوں کا امام

لئے تجھ کو پہند کیا۔ تو جہان کا نور ہے۔ تیری شان ے گروہ کو قیامت تک غالب رکھوں گا۔ تو برکت رہے۔ پس وہ کچھے ترک نہیں کرے گا۔ تو کلمة ن سمیت تیرے پاس آؤں گا۔میرالونا ہوا مال للت كرول گا- بير بموگا بير بهوگا بير بهوگا- پھر انتقال كهددك كداكرتم خداس بياركرت بوتوآؤ اسچائی پرخدا گواہی دیتاہے۔ بھرتم کیوں ایمان میں نے تیرا نام متوکل رکھا۔ ہم تیری تعریف ں گے کہاس نور کو بچھائیں۔مگر خدااس نور کو جو لول پر رعب ڈالیں گے۔ ہاری فتح آئے گی۔ مكايدت ندها؟ ين تيرك ساته بول جهال تو تجھے بیعت کرنااییا ہے جیسا کہ مجھ سے تیرا اً نیں گے۔خدا کی نفرت تیرے اوپر اترے تیری مدد کریں گے۔ کوئی نہیں جوخدا کی پیشین جاری ہے۔ تیراذ کر بلند کیا گیا ہے۔خدا تیری یا پر ہوتا تو تو اس کو پالیتا۔ خدا کی رحمت کے ذكر منقطع موگا اور ابتداء تجھ ہے كرے گا۔ میں المحمويداكيا- "اوآئن "يعن خداتيراءاندر جب تک باک اور بلید میں فرق نه کرے۔ نا جاؤل تو مجھ میں اور مخلوق میں واسطہ ہے۔ ریز کی جگد کی کنہیں رہے گی تو حق کے ساتھ ) ہوئیں۔خدانے اپنے فرستادہ کو بھیجا تا کہ ب كرے۔ اس كوخدانے قاديان كے قريب ارابتداء سے ایمائی مقرر تھاتم کر ھے کے

اسے بھیجا۔اے میرے احمد تو میری مرا داور

ہے ہاتھ ۔ سے نگایا۔ میں تجھے لوگوں کا امام

بناؤں گا اور تیری مدوکروں گا۔کیا یہ لوگ اس سے تعجب کیا کرتے ہیں۔ کہ خدا عجیب ہے چہتا ہے جے چاہتا ہے اور اپنے کا موں سے لوچھا نہیں جاتا ۔ خدا کا سایہ تیر ہے پر ہوگا۔ آسان بندھا ہوا تھا اور زمین بھی ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ تو وہ عینی ہے جس کا وقت ضائع نہ ہوگا۔ تیر ہے جساموتی ضائع نہیں ہوسکتا۔ ہم بھے لوگوں کے لئے نشان بنا کیں گے۔ یہ امر ابتداء سے مقدر تھا۔ تو میر ساتھ ہے تیرا بھید ہے۔ تو دنیا وآخرت میں وجیہ ومقرب ہے۔ تیرے پر انعام خاص ہے۔ تیمام دنیا پر تھے برزگ ہے۔ بخرام کہ وقت تو نیک رسید یا ہے محمد یاں برمنار بلند تر تھکم افاد۔ میں اپنی چیکار دکھلا کوں گا۔ اپنی قدرت نمائی سے تھے اٹھا کوں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا دنیا نے اس کو تول نہ کیا۔ مرکز مال ہوں کا۔ اپنی قدرت نمائی سے تھے اٹھا کوں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا دنیا نے اس اس کے لئے وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے توت اعمال سے نہیں پہنچ سکتا۔ تیرے لئے رات اور دن پیدا کیا گیا۔ تیری میری طرف وہ نسبت ہے کہ مخلوق کو آگا بی نہیں۔ اے لوگو! تمہارے پاس خدا کا نور آیا۔ تیری میری طرف وہ نسبت ہے کہ مخلوق کو آگا بی نہیں۔ اے لوگو! تمہارے پاس خدا کا نور آیا۔ تیری میری طرف وہ نسبت ہے کہ مخلوق کو آگا بی نہیں۔ اے لوگو! تمہارے پاس خدا کا نور آیا۔ تیری میری طرف وہ نسبت ہے کہ مخلوق کو آگا بی نہیں۔ اے لوگو! تمہارے پاس

## مكاشفات محويت

خرضکہ ای شم کے الہامات اور بھی بہت ہیں اور اب وہ مکا شفات ذکر کرتا ہوں کہ جن سے میں کویت نظر آتی ہے۔ میں نے مکا شف میں ویکھا کہ میں اور سے آیک ہی جو ہرکے دو کلائے ہیں۔
اس کو ہرا ہین میں شائع کر چکا ہوں۔ اس لئے ثابت کرتا ہے کہ ان کی جھے میں تمام روحانیت اور کمالات موجود ہیں۔ ایک اور کشف (آئید کمالات میں ۵۲ کہ نزائن جھی ایشا) میں درج ہے کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یعین کیا کہ وہی ہوں اور میرا اپنا ارادہ خیال اور کوئی مل شدر ہا اور میں ایک سوراخ وار برتن کی طرح ہوگیا یا اس شئے کی طرح کہ جس کوئی مل نے بغل میں دبالیا ہو۔ اللہ کی روح بھے برمحیط ہوگئی۔ جھے پرمستولی ہوکر اپنے وجود میں بجھے پنہاں کرلیا۔ یہاں تک کہ میر اکوئی ذرہ ہاتی نہری نے اپنے جسم کود یکھا تو میرے اعشاء اس کے اعشاء اس کے اعشاء اس کی بن گئی تھی۔ جھے ایسا پکڑا کہ میں اس میں ہالک میں جو گئی نے سے سلطان جروت نے میرے دل کو چیں ڈالا۔ سونہ تو میں بھا اور نہ بی میری خروت نے میرے دل کو چیں ڈالا۔ سونہ تو میں بھا اور نہ بی میری میری الوں سے یا وال کے ناخوں تک اس کی طرف جھیے گیا۔ اس میں میری الوں سے یا وال کے ناخوں تک اس کی طرف جھیے گیا ، ہم مغز ہوگیا۔ بہم مغز ہوگیا۔ بہم مغز ہوگیا۔ بہم میری کوئی یوست نہ تھا اور تیل بنا کہ جس میں میل نہ تھی۔ جھی میں اور میرے فس میں میرائی ڈال

دى كئى اس شيئ كى طرح موكيا جونظر نيس آتى ياس قطره كى طرح جودريا مين ال جاتا باوردريا اس کوائی میاور کے یعیے دبالیتا ہے۔اب میں نہیں جانا تھا کہ میں پہلے کیا تھا۔الوہیت میرے پٹوں اور رگوں میں سرایت کرگئی اور اپنے آپ سے کھویا گیا اور اس نے میرے تمام اعضاء اپنے کام میں لگا گئے۔اس زور سے اپنے قبضہ میں کرلیا کہ اس سے بڑھ کرممکن نہیں۔ چنانچہ اس کی گرفت سے بالکل معدوم ہوگیا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے اعضاء میرے اعضاء نہیں بلکہ اس کے اعضاء بین - ش خیال کرنا تھا کہ اسنے وجود سے معدوم اور اپنی معیت سے قطعاً فکل چکا ہوں۔ اب كوئي شريك اورروك كرف والأبيل رباده مير عوجود مين داخل موكيا اورمير اغضب علم، سنى شيرينى اورحركت سكون سباس كاموكيا اوراس حالت من يول كهدر باتعاك بم ايك نيانظام اور في زهين وآسان بنانا جاية بين بويبلي توزين وآسان كواجهالي صورت مين پيدا كيا-جس میں کوئی آفرین اور تربیت نبھی ۔ اور کان آنے مشاوق کے مطابق اس کی ترکیب وتفریق کی اور میں و کیسا تھا کہ میں اس کے طلق پرقادر ہول اور چرمی نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا کہ 'انا زینا السماء الدنيا بعصابيع "ميل نے كها كماب مم انسان كوئى كے ظامدے پيداكريں كے۔ پرمیری حالت کشف سے الہام کی طرف بدل کی اور میری زبان پر جاری ہوا کہ "اردت ان استخلف فخلقت ادم · انا خلقنا الانسان في احسن تقويم "براين شاال مم كالبامات ٢٥ برس موئ تياتع كرچكامون\_ خدائي ميں مقابله

یادری مسے کے ان الہامات سے مقابلہ کریں۔ جن سے الوہیت مسے قابت کرتے ہیں۔ پھر بتا کیں کہ کس کے الہام بوھ کر ہیں؟ اگر سے کے الہامات سے خدائی فابت ہوتی ہے تو میر سے الہامات سے خدائی فابت ہوتی ہے تو میر سے الہامات سے اس سے بوھ کر فابت ہوتی ہے اور سب سے بوھ کر حضوطالیہ کی خدائی فابت ہوتی ہے۔ کوئلہ بیصرف نہیں کہ آپ کی بیعت خدائی بیعت ہے۔ یا آپ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہو گا ہے ہوگا ہے اور سب سے نام الحول کا آپ کا ہاتھ خدا کا کام خبرایا ہے۔ بلکہ قل یا عبادی میں تمام لوگوں کوآپ کے بند سے خم برایا ہے۔ تم نہیں سوچ سکتے تو تین منعف طفا کہدویں کہ ایسوع کی خدائی زیادہ فابت ہوتی ہے قبر میں ایک بزارروپیان کو در سکتا ہوں۔ بشر طیکہ وہ کہدویں کہ آگرہم اپنے بیان میں سے نہوں تو ایک سال میں خدا ہم کو برباد کر دے۔ آگر کہا جائے کہ بیوع کا کلام خدائی کلام تھا اور تہارا کلام خود تہارا ہی ہوتو ہواب یہ ہے کہ کی نے بسوع کی اپنی زبان سے اپنی خدائی کے متعلق کی نہیں سنا۔ صرف چند

ومعيد يزوركر بين -اكركها جا-**همادت موجود نیس اور میر ــ** المامات عمل سے الوہیت ؛ منابوں میں تھی۔ میں کہنا ہ مجمد بق زلزلوں سے ہوئی۔ موے مسے کے وقت ایلیا۔ ُ **جا تا ہے** کہ سے زندہ آ سان۔ اندر کی نشان یا دَ۔ اندر کی نشان یا دَ۔ ہے۔ بیکمات جواس کے من فدانيس بن سكتاب يادريول ن کی برده دری بولی فی ۔ میابت نہ کرسکا۔ میں نے اک انب سے پہلے لدھیانہ میں موعوداس امت میں سے ہو 🐔 ئے گا۔ مولوی اس کو کا فرآ فمعدانت تمار دوسرانثان المتيسرانشان ستاره دمدار

ألي جوتما نشان آئتم كاثر

المان تکمرام کا مرنا۔ ساتو

🕯 څوال مقدمه کلارک بير

أقد ابتلى المؤمنو

فيهام .. وسوال راولينثري

۱۸۹۴ء میں میری تو ہین کے

کلمات مروژ تروژ کریسوع کی

نظرہ کی طرح جودریا میں ال جاتا ہے اور دریا میں الوہیت میرے ویا گیا اور اس نے میرے تمام اعضاء اپنے اس کی الماس سے بردھ کرممکن نہیں۔ چنا نچہ اس کے دم اورا پی معیت سے قطعاً نکل چکا ہوں۔ وجود میں داخل ہو گیا اور میر اغضب علم، الت میں یول کہ در ہاتھا کہ ہم ایک نیانظام آسان کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔ جس الک مطابق اس کی ترکیب وتفریق کی اور میں آسان و نیا کو پیدا کیا اور کہا کہ 'انسا ذیا نا اسان کو می کو الماس سے پیدا کریں گے۔ میں کو بیدا کی ہوا کہ 'اردت ان میں اس قسم میری زبان پر جاری ہوا کہ 'اردت ان میں اس قسم میں اس قسم میں اس قسم سے سیدا کریں گے۔

اب جن سے الوہیت میے ثابت کرتے کے الہامات سے خدائی ثابت ہوتی ہے تو کر حضو ملک کے کہ دائی خدائی فلا سے کا ہاتھ خدا کی بیعت ہے۔ یا آپ کا ہاتھ خدا کی بیعت ہے۔ یا آپ کا ہاتھ خدا پ کے بند سے شہرایا ہے۔ ہم نہیں سوچ بابت ہوتی ہے تو میں آیک ہزاررہ پیان بیل سے نہ ہول تو ایک سال میں خدا ہم میں سے نہ ہول تو ایک سال میں خدا ہم میں ایک متعلق کے خبیل سال میں خدا ہم ال کے متعلق کے خبیل سال میں خدا ہم ال کے متعلق کے خبیل سال میں خدا ہم ال کے متعلق کے خبیل سال میں خدا ہم ال کے متعلق کے خبیل سال میں خدا ہم ال کے متعلق کے خبیل سال میں خدا ہم ال کے متعلق کے خبیل سال میں خدا ہم سال کے متعلق کے خبیل سال میں خدا ہم سال کے متعلق کے خبیل سال میں خدا ہم سال کے متعلق کے خبیل سال میں سال میں خدا ہم سال کے متعلق کے خبیل سال میں سال میں متعلق کے خبیل سال میں متعلق کے خبیل کے خبیل سال میں متعلق کے خبیل کے خب

كلمات مروز تروز كريوع كى طرف منسوب كرديع بين اور مير سالهام اوركتوف ان سيصد با درجہ برو مر میں۔ اگر کہا جائے کہان کے الہام خوارق سے ثابت ہیں تو میں کہوں گا کہان کی مینی شہادت موجوز نہیں اور میرے پاس مینی شہادت موجود ہے۔ پھر کہتا ہوں کہ سوچو کہ ہم دونوں کے البامات میں سے الوہیت پرکس کے البام قوی الدلالة بیں۔ کہا جاتا ہے کہ آ ممسے کی خبر پل کابوں میں تقی \_ میں کہنا ہوں میری آ مدی خبرخود سے نے دی تھی کددوبارہ آؤں گا اور میری تعدیق زلزلوں سے مولی۔ قوموں کے غلبہ سے وباء پڑنے سے اور آسان پرہمی نشان طاہر موے مسے کے وقت ایلیا کے آسان سے نداتر نے کاعذر پیش کیا گیا تھا اور اس وقت بھی یوں کہا جاتا ہے کہ سے زندہ آسان سے نہیں اترائم نے میرے نشان دیکھ لئے ہیں۔میرے پاس آ والک برس کے اندر کئی نشان پاؤ گے۔خدااس عاجز کے دل پر جلی کررہا ہے۔ یسوع بن مریم خدانہیں ے۔ پیکمات جواس کے منہ سے نظے ہیں اہل اللہ کے زبان سے لکلا کرتے ہیں۔ محران سے کوئی خدانبیں بن سکتا۔ یا در یوں کومیر \_ سبب بہت ندامت ہوئی تو مجھ پرمقدمہ بنادیا ۔ مگراس میں بھی ان کی بردہ دری ہوئی محمصین نے لدھیاندین وفات سے بر محصے مناظرہ کیا۔ مرحیات سے ثابت نہ کرسکا۔ میں نے اس کے مقابلہ پرعر نی کتابیں تکھیں۔ وہ ان کا جواب بھی نہ دے سکا اور سب سے پہلے لدھیان میں ہی ایک پیرمردموحد کریم بخش نے کہا کدمیرے مرشدنے کہا تھا کہ سے موعودای امت میں ہے ہوگا۔اس کا نام غلام احمد ہوگا۔گا دَن کا نام قادیان ہوگا اور لدھیانہ میں آئے گا۔مولوی اس کو کا فر مفہرا کیں گے۔ مگروہ کچ پر ہوگا اور تو اسے دیکھےگا۔ یہ ہمارا پہلانشان مداتت تھا۔ دوسرا نثان صداقت کسوف وخسوف تھا۔ جوکس مرعی مہدویت کے لئے ظاہر نہ ہوا تھا۔تیسرانشان ستارہ دیدارتھا۔ جومیسی کے وقت نکلاتھااور خبردی گئ تھی کمتے موعود کے وقت لکلے گا۔ چوتھا نشان آ تھم کا شرط کے مطابق بچنا بھر مرنا۔ پانچواں احمد بیک ہوشیار پوری کا مرنا چھٹا نثان لیکھر ام کا مرنا۔ ساتواں جلسه مهوتسو ( فداہب عالم لا مور ) میں میرے مضمون کا اعلی رہنا۔ آ مخوال مقدمه کلارک میں بیخبر پانا که بریت ہوگی نوال محمد حسین کی ذلت پہلے بیالہام ہوا کہ "قد ابتلى المؤمنون" يجرالهام بواكة انى مع الافواج اتيك بغتة " يجرها طت كا الہام۔ وسوال راولینڈی کے بزرگ کی پیشین گوئی اور توبداس نے اخبار چودھویں صدی میں ۱۸۹۷ء میں میری تو بین کی تھی کہ

چول خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنۂ پاکاں برد

مجھے رنج ہوا، دعاء ما تکی کہ یا اللہ یا اسے توبہ بخش یا اسے ہلاک کر۔ تو الہام سے اس کی توبمعلوم موئی۔سواس کو خدا سے الہام پاکر ایک خط کھا جواخبار چودھویں صدی کی اشاعت نومبر ١٨٩٤ على شائع موا اوريس اصل تحرير شائع كرتا مول تاكدسرسيد ك لئے قبوليت دعاء كا تیسرانمونہ ہو۔ وہ بزرگ پنجاب کے رئیس جا گیراور ملہم ذی علم ہیں۔ انہوں نے ۲۹ را کتوبر ١٨٩٤ و مجص ايك معذرت نامه لكه كربيجا تهاكه مين اخبار چودهوي صدى ١٨٨٤ والامجرم ہوں۔ فدوی خاکسار خطا کار خط کے ذریعہ حاضر ہوکر معافی کا خواستگار ہے۔جس نے جولا گی ١٨٩٨ء وجولا كي ١٨٩٨ء كے درميان جرم كا اقر اركرليا ہے۔ ميں متلاثي تھااب نوے فيصدي يقين موكيا ہے۔قادياني آريوں نے كہاكرآ ب ياكبازيں۔جواني ميس عبادت گذاررہے۔تصنيفات میں زندہ روح ہےاورآ پ کامٹن حکومت کی بغاوت کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ مثنوی کا شعراس لئے لکھا تھا کہ میں نے لا ہور میں اپنے دوستوں سے برے کلمات سے تھے کہ آپ خاتم المرسلين ہیں۔ ترک بناہ ہوں گے، سلطان قل ہوگا اور دنیا کے مسلمان آپ سے التجا کریں گے کہ ایک سلطان مقرر كرول \_ بيرامر باعث رخج تها \_ كيونكه وه مقامات مقدسه برقابض بين \_ ورند بهم ہندوستانیوں کی خبر مطلقاً انہوں نے نہیں لی۔مناسب تھا کہان کے حق میں دعاء بخیر کی جاتی اور آب نے سے کے متعلق سخت لفظ استعال کے ہیں۔ ترکیوں کی جابی کا اشتہار جب آپ نے تکالاتو مثنوى كاشعرمير \_ مند سے بيسا خنة لكل مرجلسه فدا ب لا موركي تقريراور از الداو بام سے معلوم ہوگیا کہ آپ کے متعلق دعویٰ رسالت بہتان ہے اور سے کے متعلق آپ کے لفظ الزامی طور پر ہیں۔جیبا کہ سی نے حضرت علی کے متعلق کہاہے کہ \_

آں جوانے بردت مالیدہ بہر جنگ دوغا سگالیدہ برخلافت کی ماکل بے ماکل لیک بوبکر شدمیاں ماکل

آخردل تؤپ اٹھا کہ توبہ کرو۔ مؤمن آل فرعون کا قصدیاد آیا کہ ''ان یك كاذبا فعلیه كذبه ''اس كااثر خارج مل بھی محسوس ہوا۔ میں اب حاضر نہیں ہوسكا۔ شاید جولائی ۱۹۹۸ء سے پہلے حاضر ہو جاؤں۔ امید کہ خدا معافی کی تخریک کرے گا۔ حضور کا مجرم (دستخط) راولپنڈی ۲۹ راکة بر ۱۸۹۷ء۔ اس بزرگ اور آتھم کے متعلق پیشین گوئی کیسال مشروط تھی۔ مگر بزرگ میں ایمان تھا۔ معذرت بھیج دی اور آتھم میں ظلمت تھی۔ اس لئے وہ احساس خوف پر حلف

ندگھاسکا اور ہلاک ہوا۔ بعد میعاد میں مجھ پر بندوق سمانپ اور درو میں ملازم تھا۔ وہی ہمت کرتایا کم تھا۔ بہر حال خدااس بزرگ کومعا خیر سے یا دکر ہے۔

حکومت کی خدمت میں اف چونکہ حکومت سب کو ہے۔اس لئے ہاراحق ہے کما نے

كوبهي سخت بنا كربطور شكايت بيثر

چاہتے ہیں کہ ہم ان کے مقابلہ
کرتے۔گروہ النے ہماری شکا
جب کہ ہم سے کوسچا نبی اور راسہ
قا۔ جو خارج ہوگیا۔اس لئے
استعال کرتے ہیں ہم ان کی زیا
حق میں مفتری یا کاذب کالفظائم
جانتا ہے تو پھراپنے ہادی کے متا

منرورانسدادكرتى \_ ڈاکٹر کلارک

. المرغدالت كومعلوم بوتا كدان

میں\_نورانشان بھی بدزبانی کر

وعاء ما تکی کہ یا اللہ یا اسے توبہ بخش یا اسے ہلاک کرنے الہام سے اس کی لوخدا سے الہام پاکر ایک خط لکھا جو اخبار چودھویں صدی کی اشاعت ہوا اور میں اصل تحریر شائع کرتا ہوں تا کہ سرسید کے لئے قبولیت دعاء کا ، پنجاب کے رئیس جا گیراور ملہم ذی علم ہیں۔ انہوں نے ٢٩ را كتوبر رت نامدلكه كربيجا تها كه مين اخبار چودهوي صدى ١٨٨٥ والا مجرم ا کار خط کے ذریعہ حاضر ہوکر معانی کا خواستگار ہے۔جس نے جولا کی آ كدرميان جرم كاقرار كرليا ب\_مين متلاشي تقااب نو ع فصدى يقين سنے کہا کہ آپ یا کبازیں۔جوانی میں عبادت گذارر ہے۔تصنیفات یه کامشن حکومت کی بغاوت کی طرف رہنما کی نہیں کرتا۔ مثنوی کا شعراس مور میں اسپے دوستوں سے برے کمات سے تھے کہ آپ خاتم المرسلین ، سلطان قتل ہوگا اور دنیا کے مسلمان آپ سے التجا کریں گے کہ ایک مر باعث رخج قها- کیونکه وه مقامات مقدسه پر قابض ہیں۔ درنہ ہم نہوں نے نہیں لی۔مناسب تھا کہان کے حق میں دعاء بخیر کی جاتی اور تلفظ استعال کے ہیں۔ترکوں کی جابی کا اشتہار جب آپ نے نکالاتو سے بیساختہ لکلا۔ مرجلسہ مذاہب لا ہور کی تقریراور از الداوہام سے معلوم دعویٰ رسالت بہتان ہے اور سیج کے متعلق آپ کے لفظ الزامی طور پر رت علی کے متعلق کہاہے کہ \_

اں جوانے بردت مالیدہ برجنگ دوغا سگالیدہ اللہ مالیدہ اللہ مالیہ مالیہ مالیہ مالیہ بردت مالیہ بردت مالیہ مالیہ بردی مالیہ

افعا كرقوبه كروموس آل فرعون كاقصه يادآياكه "أن يك كاذبا كااثر خارج من بهي محسوس مواريس اب حاضرتيس موسكارشا يدجولائي وَجاوَن راميد كه خدا معانى كي تخريك كرے گا-حضور كا مجرم (وسخط) ١٩ - اس بزرگ اور آمختم كم تعلق پيشين كوئى كيسال مشروط تقى مركر درت بهنج دى اور آمختم ميں ظلمت تقى راس كئے وہ احساس خوف برحلف

نہ کھا سکا اور ہلاک ہوا۔ بعد میعا و پیشین گوئی کے اس نے شور بچایا کہ امرتسر، لدھیا نہ اور فیروز پور میں مجھ پر بندوق، سانپ اور درواز وتو ژکر حملے ہوئے۔ اگر بچے تھا تو نالش کرتا اس کا داما دعدالت میں ملازم تھا۔ وہی ہمت کرتا یا کم از کم میری ضانت ہی کروا تا مگر وہ تو مارے خوف کے مراہی جاتا تھا۔ بہر حال خدا اس بزرگ کومعاف کرے۔ ہم معاف کرتے ہیں۔ ہماری جماعت اس کو دعائے فیرسے یا دکرے۔

(غلام احمداز قادیان ۲۰ رنوم بر ۱۸۹۷ء)

حكومت كي خدمت ميں اظهار مظلوميت

چونکہ حکومت سب کوایک آ نکھ سے دیکھتی ہے اور اس کی شفقت ہرایک قوم کوشامل بـاس كت ماداحق بكراين تكالف حكومت كيش كرين كرهيسائي مادى زم سفرم تقرير کو بھی تخت بنا کربطور شکایت پیش کرتے ہیں ۔ حالانکہ وہ ہمارے نبی کو تخت گالیاں دیتے ہیں۔وہ عاجت ہیں کہ ہم ان کے مقابلہ پر بالکل خاموش رہیں۔ ہماراحق تھا کہ خت الفاظ کی شکایت كرتے \_مگروہ النے مارى شكايت كرتے ہيں كمسى كويدلوگ برا كہتے ہيں۔ يدكيسے موسكما ب جب كه بهم ميح كوسي نبي اور راست باز جانة بين -اى بناء پرانبون نے مجھ پر مقدمه كھڑا كرديا تھا۔ جو خارج ہوگیا۔ اس لئے اطلاعاً مرقوم ہے کہ پادری اور ان کی تعلید میں آ ربیہ جو سخت لفظ استعال کرتے ہیں ہم ان کی زیادتی برداشت نہیں کر سکتے۔ پی ظاہر ہے کہ کوئی بھی اینے مقتداء کے حق میں مفتری یا کاذب کالفظ نبیس س سکتا۔ مسلمان بار بارتو بین من کرزندگی کو بے شرمی کی زندگی جانتا ہے تو پھر این ہادی کے متعلق کیونکر تو ہین من سکے گا۔ عماد الدین امرتسر نے گالیاں دیں۔ مل كرداس نے براكبا، رامجند رنے رسالمسيح دجال بنايا، سوانح عمري وافتكنن ميں بھي سخت الفاظ ہیں۔نورافشان بھی بدزبانی کرتا ہے۔ آپ سوچیس ان بدزبانیوں کے کیا شائح ہیں۔ کیا ایسے الفاظ کسی مسلمان کی زبان ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق نکل سکتے ہیں۔ان سے تحت وہ لفظ ہیں جوانہوں نے خود ہمارے نبی کے متعلق لکھے ہیں۔جس پر کروڑوں فدا ہیں۔جن کی نظیر دوسری اقوام میں نہیں مل سکتی۔ پھر ہم پر الناشکایت کرنا صری ظلم ہے۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ حکومت اس روبيكوپندندكرے گى اور نيعيسائيوں كوہم ملمانوں پر يجارعايت دے گی۔ گاليوں كى فہرست اس لئے پیش کی جاتی ہے کہ گورنمنٹ ستم رسیدوں کی اعانت کرے۔(یہاں پروہ فہرست ہے جس کو درج كرنا مناسبنيس ) غالبًا حكومت كومعلومنيس كه بإدرى اس قدر بدزبان بير \_ ورندخودى ضرورانسداد کرتی۔ ڈاکٹر کلارک نے عدالت میں کھوایا تھا کہ بخت کلامی سے ہم پرحملہ کیا گیا ہے۔ اگر عدالت كومعلوم موتا كدان كى طرف سے كئ سخت حملے مو يك بين توجمى بيلفظ قلمبندندكرتى -

| رتھ پر کاش، از د                                                                                                                                                      | ۱۲ ستیا                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| احمدية ازليكفرام                                                                                                                                                      | سا خبط                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يب برايين احمه                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ت تناسخ ،ازلکھرا                                                                                                                                                      | 10 شبور                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مه برمسطح قادمانی                                                                                                                                                     | ٢١ دشنا                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحق<br>الحق                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| برآ سانی،ازمحرجعف                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حقانی واسرار قادیا                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نگن،ازمحد رضاش<br>·                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قادیانی کاعلاج،ا                                                                                                                                                      | ٠٠٠٠٠٠٠٠ خبط                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ااکر                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , ,,                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Ä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . اس كماب                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . اس كماب                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     | Same of the same of the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۔<br>اس کتاب<br>کرتے تصاور عم                                                                                                                                         | ا<br><b>ر کھنے</b> کی کوشش نہ<br><b>ٹھوکریں کھ</b> ائیں                                                                                                             | The second second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اس کتاب<br>کرتے تصاورعہ<br>کەمسلمانوں کواب                                                                                                                            | مر کھنے کی کوشش نہ                                                                                                                                                  | The second is the second secon |
| س کتاب<br>کرتے تصاور عم<br>کدمسلمانوں کواب<br>رہاہے اور جب                                                                                                            | ر کھنے کی کوشش نہ<br>مخوکریں کھائیں<br>منظر دکھائی دے                                                                                                               | The state of the s |
| اس کتاب<br>کرتے تصاور عم<br>کدمسلمانوں کواب<br>رہاہے اور جب ہ<br>میں سخت گیری او                                                                                      | ر کھنے کی کوشش نہ<br>شوکریں کھائیں<br>منظر دکھائی دے<br>اس میں جابجا ہم                                                                                             | The state of the s |
| اس کتاب<br>کرتے تصادر عم<br>کد مسلمانوں کواب<br>رہاہے اور جب<br>میں مخت گیری او<br>سےاغیار پر کانڈھیٹی                                                                | ر کھنے کی کوشش نہ<br>موکریں کھا کیں<br>منظر دکھائی دے<br>اس میں جابجا ہم<br>مناب کوشر دعے                                                                           | The state of the s |
| اس کتاب<br>کرتے تصادر عم<br>کہ سلمانوں کواب<br>رہاہے اور جب<br>میں خت گیری او<br>ساخیار پر مکتہ چینی<br>نفین مجبور ہوجا۔                                              | ر کھنے کی کوشش نہ<br>مخور میں کھا کیں<br>منظر دکھائی دے<br>اس میں جابجا ہم<br>مناب کوشر دعے۔<br>مناب کوشر دعے۔<br>مناب کوشر دعے۔                                    | The state of the s |
| اس کتاب<br>کرتے تصادر عم<br>کہ سلمانوں کواب<br>رہاہے اور جب،<br>میں خت کیری او<br>ساغیار پر کلتہ چینی<br>لفین مجبور ہوجا۔<br>یک دلدل میں کا                           | ر کھنے کی کوشش نہ<br>معظر دکھائی دے<br>معظر دکھائی دے<br>اس میں جابجا ہم<br>معناب کوشر دعے<br>معناب کوشر دعے۔<br>المرتے ہوئے کہ خا                                  | The state of the s |
| اس کتاب<br>کرتے تصادر عم<br>کہ مسلمانوں کواب<br>رہاہے اور جب<br>میں خت گیری او<br>تفین مجبور ہوجا۔<br>کی دلدل میں کا                                                  | ر کھنے کی کوشش نہ<br>منظر دکھائی دے<br>اس میں جابجا ہم<br>مناب کوشر دعے<br>مناب کوشر دعے<br>مناب کوشر دعے<br>مناب کوشر دعے<br>مناب کوشر دعے کہ خا                   | Charles and the second of the  |
| اس کتاب<br>کرنے تصادر عم<br>کہ مسلمانوں کواب<br>رہاہے اور جب<br>میں خت کیری او<br>نفین مجبور ہوجا۔<br>یک دلدل میں کا<br>کے رئیس اعظم میں<br>کہ جناب کور ہائی          | ر کھنے کی کوشش نہ<br>منظر دکھائی دے<br>اس میں جابجا ہم<br>مناب کوشر دعے<br>مناب کوشر دعے<br>مناب کوشر دعے<br>مناب کوشر دعے<br>مناب کوستی نہ سے<br>مناب کیا مجال تھی | The state of the s |
| اس کتاب<br>کرتے تھے اور عم<br>کہ سلمانوں کواب<br>کس خت گیری او<br>سے اغیار پر کلتہ جینی<br>کفین مجبور ہوجا۔<br>کی دلدل میں کا<br>کے رکیس اعظم تے<br>تعلمار کے حوصلہ ا | ر کھنے کی کوشش نہ<br>منظر دکھائی دے<br>اس میں جابجا ہم<br>مناب کوشر دعے<br>مناب کوشر دعے<br>مناب کوشر دعے<br>مناب کوشر دعے<br>مناب کوشر دعے کہ خا                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

قاديان۔

فلاات سے بیش نہیں کی گئے۔جم

ندبى كتابول كي فق نرى بالقائل ركف معلوم بوتى بروندمرف زوير فق كامواديس بوسكى بلكة وين اور فق يه ب كسى قوم كم مقتداء كونهايت درجه كى بعزتى كيساته بإدكيا جائيا ناپاک افعال کی نسبت دی جائے۔ہم کیسے خی کر سکتے ہیں۔ہم تو خود سے کی تو قیر پر مامور ہیں۔ ہاں ان کوخد انہیں بھے یمر یادری مارے حضرت اللہ کے متعلق کیا حسن علی رکھ سکتے ہیں ان کے نرم لفظ به بین \_ (نقل کفر کفرنه باشد \_ آسی ) که معاذ الله وه مفتری تھے \_ سوکوئی مسلمان اس کو برداشت نبیں كرسكا \_انساف بيتما كدو مجى بيلفظ چيوڙوية -كيونكه جن لفظوں سے ت كى خدائى ابت كرتے ہيں۔ان سے بر حرر مارے ني الله ميں موجود ہيں اور آپ كے نشانات بحى صديا ے زیادہ ہیں۔جن میں سے اب بھی ظاہر ہورہے ہیں۔ گالیاں اس لئے جمع کی منی ہیں کہ حکومت کومعلوم ہوجائے کہ ابتداء کس سے ہوئی ہے۔ پادر یوں نے اپن شکایت کو ایک روک بنالیا تھا کہ کوئی مسلمان ان کامقابلہ نہ کر سکے کہان کے لفظ بخت متصور ہوکر قانون کے پنچے لائے جاتے ہیں اور پادر یوں کوگالیاں دینے کاموقدل جائے گردوسرافخص نری کےساتھ بھی سرندا تھائے۔امید ہے کہ حکومت نہ ہی معاملہ چس کسی کی رعایت نہ کرے گی اور ایسے نوٹس کو دھو کہ کھانے کی وجہ سے لكما كياب-منسوخ سمحكى-گندی کتابوں کی فہرست ای کتاب کے سا۹ پر یون فہرست دی ہے کہ بیکا بین اسلام کے خلاف کامی می بین -دافع البهوان، از بإدرى رانكلن ۱۸۳۲ء مسح د جال ، از رام چند ۱۸۷۳ ء سيرة أسيح ومحد، از فعاكر داس يادري ١٨٨١ء ۳.... اندرونه بائبل ازآئقم ٠....٢ تواریخ کا جمال ،از ولیم ۹۱۸اء

ر بو بو براین احمدید، از نما کرداس ۱۸۸۹ء

نورافشان ازمارچ ۱۸۹۷ء لغایت دنمبر ۱۸۹۷ء

سوانح عمرى محمرصاحب، از وافتكتن

تفتيش الأسلام، ازراجرس • ١٨٧ء

نى معصوم ١٨٨٠ء از الل منود

بإداش اسلام، ۱۸۲۸ء

.....Y

.....∠

.....A

.....9

ستيارتھ پر کاشِ ،از ديا نند ١٨٧٥ء .....**ir** خبط احدید،ازلیکھر ام پیثاوری ۱۸۸۸ء ۳ا..... تكذيب برابين احمدييه ازكيكھر ام ١٨٩٠ ء ۱....ا ثبوت تناسخ ،ازلیکھر ام ۱۸۹۵ء .....1۵ د شنامه برمسیح قادیانی، از نذیر حسین دہلوی و محمد حسین بٹالوی وعبدالببار وعبدالصمد ۲۱.... وعبدالحق تائد آسانی،ازمجم جعفر تفاتیسری۱۸۹۲ء .....1∠ نظم حقانی واسرار قادیانی ، از سعدی نومسلم لدهیانه ۱۳۱۳ ه ۸ا.... بت شکن، از محمد رضاشیرازی .....19 خبط قادیانی کاعلاج، ازراجندر سنگه ۱۸۹۷ء .....٢٠

اا.....کتاب البريه برايک سرسري نظر

اس كتاب سےمعلوم ہوتا ہے كہ جناب عالم شاب ميں اپنے والدكوخوش رکھنے کی کوشش نہ کرتے تھے اور عہد تعلیم میں قرآن وحدیث کا مطالعہ ازخود کیا تھا۔ اس لئے ایسی الله المعاتين كمسلمانون كواب تك ان كاخميازه بهكتنارية الماور يضل به كثيرة "كا منظر دکھائی دے رہا ہے اور جب ہم عہد تعلیم کے بعد جناب کی اشاعت اسلام کا نقشہ کھینچتے ہیں تو ال میں جا بجا ہمیں سخت گیری اور خودستائی کی بدنماشکلیں نظر آتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جناب كوشروع سے اغيار پرنکته چيني كاايسا ذھب آيا ہوا تھا كه دوشاله ميں لپيپ كر جوتوں كي ايسي مار كرتے تھے كەخالفين مجور ہوجاتے تھے كەھلم كھلا دشنامى مقابله كريں ياعدالت سے جارہ جوئى كرتے ہوئے الى دلدل ميں پيسائيں كہ جناب كونكلنا مشكل ہو جائے \_گر جناب بھى كوئى معمولی متی نہ تھے۔رئیس اعظم تھے۔آباؤاجدادے حکومت برطانبیے کے وفاداراور مددگار نیبی تھے۔کیا مجال تھی کہ جناب کور ہائی دلانے کے وجوہات ندسویے جاتے اور خالفین کونا کام ندرکھا جاتا۔غالبًا اس استظہار کے حوصلہ افزائی پرقبل از ونت جناب کوفر شتے بھی نازل ہوتے ہوئے نظر آتے تھے اور الہام کی بارش بھی ہونے لگتی تھی۔

قادیان کے متعلق جو لفظی ارتقاء بیان کیا گیا ہے۔اس کی تقیدیق سر کاری كاغذات سے پیش نہیں كى گئ - جس سے معلوم ہوتا ہے كدوجہ تسمیہ میں صرف د ماغ سوزى سے كام القابل رکفے ہے معلوم ہوتی ہے۔ورند صرف تر دیر بختی کا موادنیس ہوسکتی لكى قوم كے مقداء كونهايت ورجه كى بعرنى كے ساتھ يادكيا جائے يا ى مائے بم كسيخى كر سكتے بيں بم تو خودسے كى تو قير ير مامور بيں ـ الريادري مارے حفرت علق كم تعلق كياحس ظن ركوسكة بين ان ك نر *کفرن*ه باشد \_ آس ) که معاذ الله وه مفتری <u>تض</u>ے سوکوئی مسلمان اس کو ماف يرتما كدوه بهى يدلغظ حجمور دية - كيونكه جن لفظول ميمسيح كي خداكي ہے برھ کر ہمارے نی اللہ میں موجود ہیں اور آپ کے نشانات بھی صد ہا ے اب می ظاہر ہور ہے ہیں۔ گالیاں اس لئے جمع کی گئی ہیں کہ حکومت اء کس سے ہوئی ہے۔ یا در اول نے اپنی شکایت کو ایک روک بنالیا تھا کہ ہنہ کر سکے کہان کے لفظ سخت متصور ہو کر قانون کے پنچے لائے جاتے ہیں یے کا موقعہ ل جائے ۔ گردوسر اجتماری کے ساتھ بھی سرندا تھائے۔ امید لدیش کسی کی رعایت ندکرے گی اورا پسے نوٹس کو دھو کہ کھانے کی وجہ ہے

کے من او پر یوں فہرست دی ہے کہ یہ کتابیں اسلام کے خلاف ککھی گئی ہیں۔ ماز بادري رانكلن ١٨٣٢ء ازرام چند۳۱۸۱ء ندُّ،ازهٔما کرداس یا دری۱۸۸۲ء ثمال،از وکیم ۱۸۹۱ء

> ما حمدید، از نها کرداس ۱۸۸۹ء محمرصاحب،از واشتكثن ز مارچ۱۸۹۲ء لغایت دسمبر ۱۸۹۲ء لام، ازراجرس • ١٨١ء ا۸۸اءازالل ہنود

> > م،۲۲۸اء

لیا گیا ہے۔ ورنہ سے ماننا پڑے گا کہ جس قدر بھی قادیان کے دور ونز دیک دوسرے گا کو اس نام سے آباد ہیں۔ وہاں بھی بھی ارتقا یفظی پیدا ہوا تھا۔ طالا نکدان کے متعلق کوئی تصریح نہیں ملتی کہ وقائع نہ کوران ہیں بھی نمودار ہوئے تھے۔ پھر لطف سے ہے کہ جس نام کے لئے آئی جدو جہد کی جاتی ہے۔ وہ کدھ یا کرعہ موضع ظہور مہدی ہے۔ گراس ارتقاء ہیں کسی بٹیج پر میروز نہیں دکھایا گیا اور نہ کوئی سرکاری شہادت بیش کی گئی ہے کہ قادیان کوکی وقت کدھ یا کرعہ بھی کہ تھا گیا تھا۔ اس لئے کوئی سرکاری شہادت بیش کی گئی ہے کہ قادیان کوکی وقت کدھ یا کرعہ بھی کہ تا اور ہوئے ہیں۔ کیونکہ بخاب ہیں ایسے نام کوشھر کرتے ہوئے اب بھی کادی بولے ہیں یا ہوں کہیں کہ کادی کی اس کے اس کام کادی کی ہوئے ہیں یا ہوں کہیں کہ کادی کی کام کارتی ہی اسے نام ہوگی۔ جواس کے آرا نمیں (راعین) ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ بہر طال اگر جائے تو یہ تمام مراحل طرح کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ کونکدان کے مہدی کاظہورایک ایسے جائے تو یہ تمام مراحل طرح کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ کونکدان کے مہدی کاظہورایک ایسے جوایر ان کو بھی ہی تام دینے کی کوشش کی جارتی ہواور بیام کی مشتبہ ہے کہ اس خہب کے دوش بدوش چلنے کی خاطر قادیان کو بھی ہی تام دینے کی کوشش کی جارتی ہواور بیام کوئی نہیں مشتبہ ہے کہ الا تکہ بٹالہ بدوش کی نور داسپور وہاں سے مشرق وجنوب میں واقع ہیں۔ جن کے پاس بی قادیان بھی واقع ہیں۔

سادوں ہے حاصل کی تھی۔ گرقر آن وحدیث کامطالعہ اس قدرتھا کہ ابتدائی تعلیم گوآپ نے دو تین استادوں ہے حاصل کی تھی۔ گرقر آن وحدیث کامطالعہ اس قدرتھا کہ ان دنوں آپ کواپ ماحول کی بھی فرزتھی۔ یہی وجھی کہ مسائل اسلامیہ میں اور عقا کداسلام کے بیان کرنے میں بمیشد دائے تبدیل کرتے رہے تھے اور نیم ملابن کر بچارے مسلمانوں کے ایمان خطرہ میں ڈالتے رہے۔ گو اہل وائش اس تعلیم نقص کوا یک تذبیب ایمانی جانے ہیں۔ گر جناب اس کوا پنامایہ ناز بجھتے رہے باب اور بہاء بھی اس نقص کواور اپنے اس بونے کونشان صدافت پیش کرتے رہے اور جس قدر اسلام کوان کے وجود سے نہنچا ہے۔ وہ اس قدر نیس کہ جس قدر جناب کے وجود سے پہنچا ہے۔ وہ اس قدر نیس کہ جس قدر جناب کے وجود سے پہنچا ہے۔ وہ اس قدر نیس کہ جس قدر جناب کے وجود سے پہنچا بھوا تھا۔ الغرض ایسے خود رائے مولویوں نے نہ صرف اپنی خود رایوں کو الہا می رنگ جڑھایا ہے۔ ہوا تھا۔ الغرض ایسے خود رائے مولویوں نے نہ صرف اپنی خود رایوں کو الہا می رنگ جڑھایا ہے۔ الملام اور تجدید لسان کے پیرا میں بیش کرتے ہوئے خوردہ گیرکو کمال پائے استحقار سے محکرادیا اسلام اور تجدید لسان کے پیرا میں بیش کرتے ہوئے خوردہ گیرکو کمال پائے استحقار سے محکرادیا

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کے نز قادیانی تعلیم کوقبول کرنے سے است مہسسہ اسلام ج فصاحت کے مساوی سجھ کرا پی لاگا کر ففلی یا معنوی کمزور یوں کے م

حمایت میں پیش کرتے رہے۔ م سامنے ہتھیار ڈال مچکے تنے اور ڈ نہیں ویکھا تو بھلاعرب کے الل از کم عربیت کا ہی درجہ بخشیں۔ کہا کیاکسی عرب نے بھی آج تک

مجمی النسل بن کرابناء فارس کا پنجابی النسل متے اور خاندان کی، چاہتے متے اور ایک الہام کے در نہ بہا و باب متے اور نہ جناب ا جوابے آپ کواڈل سے آخر ہیں۔ باتی دنیل کاراس کا صحیح م

وافل ہونے کا گخراپے الہام''. کرنا چاہاہے۔گر جب اس الہ مہیں رکھتا۔علاوہ ہریں اسلامی مہیں تو پھرمعلوم نہیں کہ خواہ ٹو ا ۲.....

سے پہلے باب نے علوم اکسابہ علوم کی تعلیم جائز سجھتے تھے کہ ج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کے نزد یک جہل مرکب ایک لاعلاج بیاری ہے۔ وہ بابی، بہائی اور قادیا فی تعلیم کوقبول کرنے سے انتکراہ واستز کاف سے کام لیتے ہیں۔

میس بهاوباب این اصل کروسے کر الیاس سے اور اپنی موجودہ جسی میں اسل میں اور جناب اپنی موجودہ جسی میں جی انسل بن کر ابناء فارس کا مصدات بننے کی کوشش میں سے اور جناب اپنی موجودہ جسی میں پنجابی انسل سے اور خاندان کی روسے سرقدی انسل ہونے پر مفتح ہوکر ابناء فارس میں داخل ہونا علی انسل سے اور ایک البہام کروسے آپ عربی انسل بھی بن چکے سے لہذا کھمل طور پر ابناء فارس نہ بہاوباب سے اور نہ جناب اس لئے کہاجا تا ہے کہ ابناء فارس کا صحح مصدات صرف وہ لوگ سے جواپنے آپ کو اول سے آ خر تک حضرت سلمان فاری کی طرح فاری انسل بی کہلاتے رہے ہیں۔ باقی دخیل کاراس کا میچ مصدات نہیں بن سکتے ہاں جناب نے اس موقعہ پر ابناء فارس میں واغل ہونے کا فخرا ہے الہام وہ اقدو حید یا ابناء فارس "کی وساطت ہے می حاصل کرنا چا ہا ہے۔ گر جب اس الہام کودا قعات کے پیش کیا جا تا ہے قو حدیث انتفس سے زیادہ وقعت فہیں رکھتا۔ علاوہ پر بی اسلامی تعلیم کی روسے مہدی یا شرک کا مجمی انسل ہونا سرے سے ضروری ہی خبیں رکھتا۔ علاوہ پر بی اسلامی تعلیم کی روسے مہدی یا شرح کی گرمعلوم نہیں کہ خواہ وہ اس معاملہ کو کیوں چھیڑ دیا ہے۔

۲ ...... کتب بنی کے استغراق نے جناب کے علم لدنی کو مشکوک کر دیا تھا۔اس سے پہلے باب نے علوم اکتسابیہ کے متعلق عدم جواز کا فتو کی دے دیا تھا اور حضرت بہاء صرف ان علوم کی تعلیم جائز سیجھتے تھے کہ جن سے شکم پروری حاصل ہو ورنہ دوسرے علوم عالیہ کے متعلق ان کا قادیان کے دور ونز دیک دوسرے گاؤں ای نام
افغا۔ حالانکہ ان کے متعلق کوئی تصریح نہیں لمتی کہ
افغا۔ حالانکہ ان کے متعلق کوئی تصریح نہیں لمتی کہ
سیسے کہ جس نام کے لئے اتی جدو جبد کی جاتی
س افزاقاء جس کی شخیج پر سیبروز نہیں دکھایا گیا اور نہ
کوکمی وقت کدعہ یا کرے بھی لکھا گیا تھا۔ اس لئے
نام پر سیاور دوسرے گاؤں آ باد ہوئے ہیں۔
الب بھی کادی ہولئے ہیں یا یوں کہیں کہ کادی کسی
الب یقین تک نہیں پہنی ہے بہائی نہ جب کا مطالعہ کیا
اپ یعنی رہتی ۔ کونکہ ان کے مہدی کا ظہور ایک ایسے
اپسی رہتی ۔ کونکہ ان کے مہدی کا ظہور ایک ایسے
اپسی رہتی ۔ کونکہ ان کے مہدی کا ظہور ایک ایسے
اوشش کی جارتی ہواور بیام بھی مشتبہ ہے کہ لا ہور
اکونہ پر کس طرح وقوع پذیر ہے۔ حالانکہ بٹالہ
اکونہ پر کس طرح وقوع پذیر ہے۔ حالانکہ بٹالہ

بابت ہوتا ہے کہ ابتدائی تعلیم گوآپ نے دو تین امطالعہ اس قدر تھا کہ ان دنوں آپ کوائے ماحول اور عقائد اسلام کے بیان کرنے میں ہمیشہ دائے مسلمانوں کے ایمان خطرہ میں ڈالتے رہے گو اپنا مائیہ ناز سجھتے رہے کے کونشان صدافت پیش کرتے رہے اور جس قدر بنا سے کوجود سے پہنچا تا مد فعلیم پاکر بھی حاصل تاب کا علمی سرمایہ کچھ با قاعدہ تعلیم پاکر بھی حاصل تاب کا علمی سرمایہ کچھ با قاعدہ تعلیم پاکر بھی حاصل تاب کا علمی سرمایہ کچھ با قاعدہ تعلیم پاکر بھی حاصل تاب کے وجود سے ہنچا تاب کے وجود سے ہنچا تاب کا علمی سرمایہ کچھ با قاعدہ تعلیم پاکر بھی حاصل تاب کے وجود در ایوں کو المیامی رنگ چڑھایا ہے۔

ہمی یہی خیال تھا کہ وہ جہالت اوراوہام کے مدارج ہیں اوران دونوں (باب وہہا) کے نزویک علم صرف ان تعلیمات کا نام تھا کہ جن کے ذریعہ سے انہوں نے قران شریف کو قرآنی مفہوم جدید پیدا کرنے سے منسوخ کر دیا تھا اور جناب بھی گوقرآن شریف کی تنیخ کو کفر بچھتے تھے۔ گر باطن قرآن سے مفاہیم جدیدہ پیدا کرنے میں آپ بھی ان دوبزرگوں سے کسی طرح کم نہ تھے۔ بلکہ وافع البلاء میں تو جناب نے حضرت داؤد وسلیمان کے قصے بیان کرتے ہوئے اعلان ہی کر دیا تھا کہ جب ایک نبی کو دوسرے نبی کے مقابلہ پر معانی جدید ہجھائے جاتے ہیں تو ہمارا باطن قرآن میں معانی جدید ہجھائے جاتے ہیں تو ہمارا باطن قرآن میں معانی جدید کا اختراع کرنا مولو یوں کے مقابلہ میں جو کسی طرح بھی نبوت کے مقام پڑ ہیں ہے تھے مقام پڑ ہیں گئے مقام پر نہیں گئے مقام پر نہیں کرنے مقام پر نہیں گئے مقام پر نہیں کے مقام پر نہیں کو کی طرح بھی نبوت کے مقام پر نہیں گئے مقام کے دولو یوار کے مقابلہ میں دولو کے مقابلہ میں جو کسی طرح بھی نبوت کے مقام پر نہیں مفتش کے نزد کیا ہے بیں تو بیاں دی درجہ کے علم لدنی رکھنے کے دی پیدار سے۔

من الرحيم "كاباقترس "بسم الله الرحمن الرحيم" كى بجائة تمام فصول وابواب كشروع مين 'بسم العلى الابهى "وغيره لكها بواح اورقرآن مجيد كى طرح بری سورتوں ہے شروع کر کے جھوٹی سورتوں میں ختم کیا ہے۔ آیات کے نشان بھی ای طرح ديج بير \_اعجاز المسيح اوراستفتاء من كو "بسه الله " توسيس بدلى \_مرقر آنى آيات كاطرح فقرات خم کے ہیں۔ حال میں علامہ شرقی عنایت اللہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں قرآن مجید کا مفہوم جدیدتراشنے میں یہی جال چلی ہے۔ غالبًا ان مرعیان البهام کی بدکوشش نظر آتی ہے کہوہ ا پنی وجی یا الهام کوقر آن شریف کے مقابلہ پر دکھا ئیں۔ مگر کجا قر آئی اعجاز اور کجاان کی پھیسے صبی عربى كدابتدائي طالب علم عربى خوال بهى جس كواصول عربيت سي كرى موتى خيال كرتا ب\_مسلم كذاب فرقان اوّل فرقان ووم لكها تها اور جناب ابوالعلاءممرى في بهي اينا قرآن تياركيا تھا۔ گرباوجود یکہ اہل زبان تھے۔اس کے مقابلہ پرفیل ہو گئے۔ آج کوئی مخص بھی ان کے اقوال کومقابلہ پرلانے کی جرائے نہیں کرسکتا تو بھلا پنجابی اور شیرازی ملہموں کی کیا جرائے ہوسکتی ہے کہ اس كامقا بله كرسكيس \_ كين كوتو كهدية بي كحفوه الله في فقر آن اي لفظول مي لكها تفاريكر اند هے بھی جانتے ہیں کہ حضوط اللہ کے خوداینے اقوال بھی قرآنی عربیت کامقابلہ ہیں کرسکتے۔ بہاء ویاب نے مخالفین کو معج رعاع وغیرہ کہااور جناب نے ایج مخالفین کو اں قدر گندے الفاظ سے یاد کیا ہے کہ ان کے جواب میں خالفین نے ترکی بترکی جواب دیے میں جناب کے دانت کھٹے کر دیئے تھے تو مجبورا حکومت سے پناہ لی کران کوروک دیناضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کے بعد جب الزائیوں کا خاتمہ موا تو قلی الزائیاں شروع موگئیں۔

آ ر**یو**ں عیسائیوں اورمسلمانوں ۔ کی فہرست تقریباً چارسوتک دی۔ ہوسکتاہے کہ جناب نے براہین، ان کہا ہوگا۔ ورنہ بے وجہ کوئی کسی کو جناب کا عہدمسیحیت ایسے گند۔ جائے۔عہدرسالت میں گوخالفین یژا ـ مگرآج برانی کوئی تحریریاشعراه یا و کیا گیا ہو۔اس لئے قادیانی لٹر. کتنے ہی آ رڈینن جاری کرے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔جو اخبارات نے بہت کھاصلاح ک از کم جناب کی زندگی پر بیترف نہیر کہ جناب سے پہلے مناظرین نے ، سیچه کبها الزامی طور پر کبها اور ایخ ا نے بیغضب کیا کہاہے الہام کوک البامات كوكلامسيح سدكم درجدا تك لاجواب ربى ہے۔

: وہابیت کی جنگ میں بڑے بڑے

تواس وقت بهىمولا نارحمت الثدم

برمناظره وجيلنج كاداروسكهاستعال

عمن چلنے گی اور فضائے مذہب *کو* 

ا جناب۔ ہے۔ محرا پنامیہ حال ہے کہ والد کی و رنگ برنگ ستونوں کا منظر پیش آ۔ محے طبیعت پر گوششینی اور غصر۔ کردیا اور دنیائے ندہب بردہ کا

ت اوراوہام کے مدارج ہیں اوران دونوں (باب و بہا) کے زد کے علم اگر جن کے ذریعہ سے انہوں نے قران شریف کوقر آئی مفہوم جدید اللہ علم اور جناب بھی گوقر آن شریف کی تنیخ کو کفر بجھتے تھے۔ گر باطن یما کرنے ہیں آپ بھی ان دو ہزرگوں ہے کسی طرح کم نہ تھے۔ بلکہ معفرت داؤد وسلیمان کے قصے بیان کرتے ہوئے اعلان ہی کردیا تھا یہ نبی کے مقابلہ پر معانی جدید بھی خواتے ہیں تو ہمارا باطن قرآن یا مولویوں کے مقابلہ ہیں جو کسی طرح بھی نبوت کے مقام پڑ ہیں بی گئے کہ یہاں نبی اور غیر نبی کا مقابلہ ہے۔ خلاصہ ہے کہ ایک غیر جانبدار رگھ کے دعویدار تھے۔

ب اقدس من "بسم الله الرحمن الرحيم" كى بجائتمام "بسم العلى الابهى "وغيره لكهاموا بهاورقرآن مجيدك طرح کے چھوٹی سورتوں میں ختم کیا ہے۔آیات کے نشان بھی اس طرح نتاه من كو بسسم الله "تونيس بدلي مرقرة في آيات كاطرت میں علامہ مشرقی عنایت اللہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں قرآن مجید کا وال چلى ہے۔ غالبًا ان مرعیان البهام كى يدكوشش نظرة تى ہے كدوه یف کے مقابلہ پر دکھا کیں۔گر کجا قرآنی اعجاز اور کجاان کی پھٹیصی لی خوال بھی جس کواصول عربیت سے گری ہوئی خیال کرتا ہے۔مسیلمہ قان دوم لكها تفااور جناب ابوالعلاء مصرى في بحى ابنا قرآن تياركيا تھے۔اس کے مقابلہ پر فیل ہو گئے ۔ آج کوئی مخص بھی ان کے اقوال ہیں کرسکتا تو محلا پنجا بی اورشیرازی ملہموں کی کیا جرأت ہوسکتی ہے کہ و كمددية بي كرحضوها في في آن اي لفظول من لكها تفاركر وللله كخوداي اتوال بهي قرآني عربيت كامقابله نبيس كرسكة \_ وباب نے خالفین کو مج رعاع وغیرہ کہا اور جناب نے ایپے مخالفین کو رکیا ہے کہ ان کے جواب میں خالفین نے ترکی بترکی جواب دیے میں یے تقے تو مجبوراً حکومت سے بناہ لی کہان کوروک دینا ضروری ہے۔ ء کے بعد جب اڑائیوں کا خاتمہ ہوا تو قلمی اٹرائیاں شروع ہوگئیں۔

وہابیت کی جنگ میں بڑے بڑے تکفیری اور دشنامی گولے چھوڑے گئے۔عیسائیت کی جنگ چھڑی تواس وقت بھی مولا نارحت الله مرحوم اورمولا نامحمة قاسم وغیرہ کے باہمی مناقشات میں الزامی طور برمناظرہ چیلنے کا داروسکہ استعال ہوتارہا۔ بعد میں جناب کا زمانہ آیا تو تیروتفگ کی بجائے دشامی ممن چلنے تکی اور فضائے مذہب کواپیا مکدر کر دیا کہ جب تک جناب دنیا سے رخصت نہ ہوئے۔ آربول عيمائيون اورمسلمانون في دشناى بتصيارند والياك كتاب البرييين جناب في كاليون کی فہرست تقریبا چارسوتک دی ہے۔ جو جناب کی خدمت میں پیش کی گئ تھیں۔اس سے اندازہ موسكتا ب كه جناب نے براہين، انجام آئتم، اعجاز أسيح اور اعجاز احدى وغيره رسائل ميں كيا كيا كجھ کہا ہوگا۔ ورنہ بے وجہ کوئی کسی کو گالیاں دینے پر جرأت نہیں کرسکتا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب کا عہدمسیسیت ایسے گندے مواوسے پر تھا کہ مکن نہیں کہ آئندہ اس کا ریکارو بیٹ کیا جائے عبدرسالت میں گوخالفین نے سخت وسٹ لفظ استعال کئے تھے۔جس کا خمیاز ہ ان کو بھگتنا یا ایکرآج پرانی کوئی تحریریا شعرابیانہیں ملتا کہ جس میں اسلام کویا پیغیراسلام کو برے لفظوں سے یاد کیا گیا ہو۔اس لئے قادیانی لٹریچ کواسلامی لٹریچرسے کوئی نسبت نہیں دی جاسکتی اور حکومت خواہ کتنے ہی آ رڈیننس جاری کرے۔ گر جب تک قصائد مرزا اور تحریرات مرزا دلخراش الفاظ پیش كرتے ہوئے نظر آئيں گے۔جوابی تو بین كاانىداد مشكل نظر آتا ہے۔ميدان صحافت ميں قاديانی اخبارات نے بہت کھاصلاح کرنی ہے تو اگرائے قادیانی لٹریچری اصلاح بھی ہو جائے تو کم از کم جناب کی زندگی پر بیرفنہیں آئے گا کہ جناب کاریکارڈ بہت گندہ تھا۔ گواب بی کہنا غلط ہے کہ جناب سے پہلے مناظرین نے بھی حضرت سے علیه السلام کی تو بین کی ہے۔ کیونکہ انہوں نے جو \* کچھ کہا الزامی طور پر کہا اور اپنے نقات یا الہامات مسجست کو پیش کر کے تو بین نہیں کی ۔ گر جناب نے بیغضب کیا کہ اپنے الہام کو کلام سے کے مقابلہ پرر کھ کر انعامی اعلان کر دیا کہ جو مخص میرے الهامات كوكلام مسيح يديم ورجه ثابت كرب وه انعام كالمستحق بوگا ببرهال بيمقدس توجين آج

ه جناب نے اپنی تصانیف میں اغیار کوجنون اور خٹک د ماغی ہے مطعون کیا ہے۔ گراپنا پید حال ہے کہ والد کی وفات کے بعد معا ایک خواب کی بناء پر فاقد کشی شروع کر دی اور رنگ برنگ ستونوں کا منظر پیش آنے نگا۔ جس کو عالم ثانی سمجھے اور تقدس اور خشک مزاجی میں پیش کے طبیعت پر گوششینی اور غصہ کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ بات بات پر خت وست کھنا شروع کے کردیا اور دنیائے نہ جب پر وہ کالی گھٹا کیں اٹھا کیں کہ جن کی ڈالد باری اب تک لوگوں کے

سر صاف کررہی ہے۔ دوسروں سے کہا کہ ایسا کرنے سے سل دق وغیرہ بیاریاں ہوجاتی ہیں۔گر اینے آپ کی خبرند لی کہ مراق، دوران سر، ذیا بیلس کے ساتھ صحت جسمانی کا ستیاناس کررہا ہے اورالی غلط نہی میں مبتلا ہوئے کہ اپنی بیاریاں بھی نشان صدافت میں داخل کرلیں۔

ا است جناب نے عیمائیوں کے مقابلہ پر مجم کی تشری کرتے ہوئے کھاہے کہ خداتعالی سے قطع تعلق کا نام جرم ہے اور جب جناب پر ادعائے مہدویت وسیحت کی بناء پر کلفیری فتو ہے گئے تو بجائے اس کے کہ آ ب اپنے لفظ واپس لیتے اور خدمت اسلام یا کسر صلیب کے لئے مہددی یا سے بننے کو ضروری نہ بچھتے اور ابھرے اور خالفین کو مجرم قرار دیا اور ' لمتستبین سبیل مہدی یا سے خارج قرار السبیل میں ''کا البهام شائع کر کے تمام دنیائے اسلام کو مجرم غیر تاجی اور اسلام سے خارج قرار دیا۔ یہ جناب کا پہلامقدس جملے تھا کہ جس سے کوئی مسلم جانبر نہ ہوسکا۔ پھر اس کے بعد دوسرے حیلے اس سے بھی بڑھ کر کھلے فظوں میں کئے۔ جن کا تقیما خیر میں یہ ہوا کہ اسلام کو صرف اپنے تابعداروں میں بی شخصر کر دیا اور شیر از ہ اسلام کو ایسامنتشر کیا کہ تیمور اور چگیز خان کی روح سے بھی خراج محسین کے کرچھوڑا۔

اا سس سرکاری اعزاز کوالمی اعزاز یهان تک قرار دیا که عدالت مین کری ملنے کو بار بار ذکر کرتے ہوئے مولوی مجمد حسین بٹالوی کوکری نہ ملنے کی وجدائ محویت میں بیان کی ہے کہ سکویا آپ کوکری کیا کی تھی۔عرش برین مل گیا تھا۔جس کے شکریہ میں اپنے تمام اندازی الہام بھی گورنمنٹ کے قبعنہ میں کردیے تقد کہ جے چاہے اشاعت کے لئے منظوری دے اور جے چاہے مستر دکر دے۔ گریہ پابندی اگر کسی اور مدعی الہام پر عائد ہوتی تو جناب کے نزد یک یہی سخت کردی اور دی اور مدعی الہام پر عائد ہوتی تو جناب کے نزد یک یہی سخت کردری اور ذات کا باعث ہوتی۔

۱۱..... حضور علیہ السلام کے متعلق ایک موقعہ پر جب ابوسفیان سے سوال ہوا تھا کہ کس قتم کے لوگ داخل اسلام ہورہے ہیں تو تصدیقی جواب یوں دیا گیا تھا کہ وہ غریب لوگ ہیں۔ پھر آ با وَاجداد کا سوال ہوا تھا تو جواب دیا گیا تھا کہ وہ حکر ان نہ تھے۔ تو ہرقل نے بھی علامت صدافت پیش کی تھی۔ گریہاں یہ عالم ہے کہ کشنر صاحب گھر آتے ہیں تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ خدا ہی آ گیا ہے۔ کری لمتی ہے تو بار بارا پی صدافت کواس پرجلوہ افروز کیا جاتا ہے۔ جدی جائیدا داور موروثی وفاداری اور مورث اعلی کے عملداری کواس رنگ میں بیان کیا جاتا ہے کہ صاف یعین کیا جاسکتا ہے کہ بیتم م جدوجہدا بی کھوئی ہوئی جائیدا دکووالیس دلانے کے لئے کی جارہی ہیں اور

مخالفت جہادیں اتنی کوشش کی جارہیں۔ دوسرا پہلود کیھئے فخر بیطور پراپنی جماعت کو وجاہت کے کیچھ بھی باتی نہیں رہا۔

۱۳....۱۳ جناب نے علماء قر آن مجید سیج کومرده ثابت کرر ہاہاو، اسلام نے قرآن سے ہی حیات سیح کا: حيات مسيح بالقرآن دوم بيركه خاتم الانبر جواب یہے کہ جناب نے بھی تواس ج نی اللہ بھی ہے اور حکم بھی تو اگر آپ میتا ا بروزى اوربطريق رجعت ہے تواہل اس **جدی**د کی بعثت صحیح نہیں اور سیح کی بعثت<sup>ا</sup> سابقہ کے ساتھ خاتم الخلفاء ہوں گے۔ تشلیم کرتے ہیں۔حالانکہ بیدوقتم کے ۔ اصلی حالات براطلاع نبیں که آثار نزوا وجال يهود يون كابادشاه مونا قراريايا ـ آج کل مسیح ایرانی یا قادیانی عیسائیت یبود بوں برکرے گا اوران کی سرکردگی بہلے امام مہدی کے ساتھ چیقاش ہوگی۔ اس وفت غلبه نصاری ب- محرغلبه بهود اس وفت وه ارض مقدس میں جمع ہور۔ بمحى كرتے ہيں تواس كاجواب بھی ظام السلام ہوں گے۔ پچھندت کے بعددو مهدى وقت كها جائے گا۔ چونكه جناب طرح آپ کوتناقض ہی تناقض نظرآ تاء

۱۳ جناب نے نزو

ناصری سے بہلے نزول ایلیاء برزوی ط

خالفت جہادیس اتن کوشش کی جارہی ہے کہ گویا حکومت سے الجمنا خداسے الجمنے کے برابر ہے۔ دوسرا پہلود کیمے فخر بیطور پراپی جماعت کوان افراد پرشامل کیاجار ہاہے کہ جن میں سودائے دنیاوی وجاہت کے کچریمی باقی نہیں رہا۔

۱۳ جناب نے علاء اسلام کی جہالت ماروجوہ سے ثابت کی ہے۔ اوّل ہیہ قرآن مجيدت كومرده تابت كرر باب اوربيلوگ اس زنده بحصة بين اس كاجواب بيد كداال اسلام نے قرآن سے بی حیات مسے ثابت کی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھوکادیہ حصداوّل باب حیات مسح بالقرآن دوم بیر که خاتم الانبیاء کاعقیده رکه کرنزول مسح کاعقیده رکھتے ہیں۔اس کا جواب سے کہ جناب نے بھی تواس جرم کاارتکاب کیا ہے کہ آخری مجدد کا نام سے موعود ہےاور نی اللہ بھی ہےاور عم بھی تواگر آپ بیتاویل کریں گے کہ بیصرف اعزازی خطاب ہے یا پینبوت بروزی اوربطرین رجعت ہے تو اہل اسلام بھی بیتاویل کرتے ہیں کہ خاتم الانبیاء کے بعد کسی نبی جدیدی بعث منج نہیں اور سے کی بعثت صنور اللہ سے اوّل ہو چکی ہے اور نزول کے بعد بعثت سابقہ کے ساتھ خاتم الخلفاء ہوں مے۔ سوم یہ کہزول میے غلبہ دجال اور غلبہ نصاری کے دفت تسليم كرتے ہيں۔ حالاتك بيدونتم كے غليج ايك وقت جمع نہيں ہوسكتے۔ جواب بيہ كہ جناب كو اصلی حالات پراطلاع نہیں کہ آ فارزول میے میں سے غلب نساری شامل کیا گیا۔جس کے بعد سے دجال یہود یوں کا بادشاہ ہونا قرار پایا ہے جونصاری پر بھی اپنا تبلیغی اثر کرےگا۔ جس طرح کہ آج كل مس ايراني يا قادياني عيسائيت كومظوب كرنے مين متغرق بين - ورنه حكومت صرف يبوديوں پُركرے كا اوران كى سركردگى ميں دنيائے اسلام كومٹانا جاہے كا تواس ارض مقدس ميں ملے امام مہدی کے ساتھ چیقاش ہوگی۔ بعد میں سے علیہ السلام اس اڑائی کا خاتمہ کردیں مے۔ کو اس ونت غلبرنصاری ہے۔ مرغلبہ یہود کے قرائن بھی موجود ہونے میں بہت امکان ہے۔ کیونکہ اس وقت وہ ارض مقدس میں جمع ہورہے ہیں۔ چہارم بیر کمسے کوامام مہدی مانتے ہیں اور انکار مجى كرتے ہيں تواس كا جواب بھى طاہر ہے كہزول سيح كے اوّل امام المسلمين جناب مهدى عليه السلام ہوں ہے۔ پچھدت کے بعد دوسرے امام اسلمین سے علیہ السلام ہوں گے۔ جن کو حکم اور مهدى وقت كها جائے گا۔ چونكه جناب كواصل واقعات برعبور كامل نه تھا۔اس كئے نوتعليم يافتہ كى طرح آب كوتناقض بى تناقض نظرآ تا تعاـ

 رنے سے سل دق وغیرہ بیاریاں ہوجاتی ہیں۔گر بلس کے ساتھ صحت جسمانی کاستیاناس کر رہاہے ہانشان صداقت میں واخل کرلیں۔

کے مقابلہ پر مجرم کی تقریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
اب پرادعائے مہدویت وسیحیت کی بناء پر تکفیری
پس لیتے اور خدمت اسلام یا کسر صلیب کے لئے
فافین کو مجرم قرار دیا اور اکست بین سبیل
کے اسلام کو مجرم غیر بنا جی اور اسلام سے خارج قرار
دئی مسلم جا نبر نہ ہوسکا۔ مجراس کے بعد دوسرے
دئی مسلم جا نبر نہ ہوسکا۔ مجراس کے بعد دوسرے
دئی مسلم جا نبر میں یہ ہوا کہ اسلام کو صرف اپنے
پیامنتشر کیا کہ تیمورا ور چنگیز خان کی روح ہے بھی

ازیمال تک قرار دیا کہ عدالت میں کری ملنے کو ری ند ملنے کی وجہ اس محویت میں بیان کی ہے کہ بھس کے شکر میر میں اپنے تمام اندازی الہام بھی ہے اشاعت کے لئے منظوری و سے اور جسے جاہے ہام پر عائد ہوتی تو جناب کے نزدیک یہی سخت

ن ایک موقعہ پر جب ابوسفیان سے سوال ہوا تھا فعد بقی جواب بول دیا گیا تھا کہ وہ غریب لوگ اِگیا تھا کہ وہ حکمران نہ تھے۔ تو ہرقل نے یہی ہے کہ کمشنرصاحب گھر آتے ہیں تو یوں سمجھا جاتا معدافت کواس پر جلوہ افروز کیا جاتا ہے۔ جدی راری کواس رنگ میں بیان کیا جاتا ہے کہ صاف کی جائیداد کو واپس دلانے کے لئے کی جارہی ہیں اور اداری میں بیسیوں کتابیں کھی جارہی ہیں اور

1

بروزی رنگ میں ہوگا۔ ورنہ اگرنز ول ایلیا جسمانی طور پرمشر وط ہوتا تومسے ناصری کی تکذیب لازم آتی ہے۔جواب سے ہے کہ اگر پنظر پہتلیم کیا جائے تو پیجمی ما ننا پر سے گا کہ نبی کا بروز بھی مستقل نبی ہوتا ہے۔ کیونکہ حضرت بحیٰ علیہ السلام کو بروز ایلیاتشلیم کیا جار ہاہے۔اس طرح مسے ناصری کا بروز یا حضو ما الله کا بروز بھی ضروری طور پر نبی مستقل کے طور پر ہوگا اور جناب کو بہتلیم کرنا پڑے گا کہ آب نی مستقل ہیں یا حضرت بجیٰ علیہ السلام بھی صرف اعزازی نبی تھے۔ دوسراجواب بیہ ہے کہ بیہ نظریہ ہی غلط ہے۔ کیونک غور سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی علیہ السلام نے اپنے آپ کوایلیاء تسلیم نیں کیا اور نہ ہی خود حضرت سے نے اپنے آپ کوایلیاء قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس سے مراد حضور علیہ السلام کا ظہور تھا جو دونوں بزرگوں کے بعد ہوا اور چونکہ ظہور ایلیا کی خبر بڑی سرگری ہے دی جار بی تھی ۔اس لئے تمام طبائع اس کی طرف لگی ہوئی تھیں اور جو نبی طاہر ہوتا تھا اس کو ایلیا تصور كرنے لگ جاتے تصاوراً كرزول الميازول سے كے لئے شرط تنام كياجائ تويوں كہا جاسكتا ہے که حضوعة الله کانزول جسمانی شب معراج کو ہوااور نزول سے جسمانی طور پر آسان سے بہت جلد ہونے والا ہے۔ کیونکہ نصاری اور جعیت میہود کے آثار نمایاں طور پرموجود میں۔ تیسرا جواب بیہ ہے كەخود جناب كوتسليم ہے كەنجىل نويسوں نے معقوليت كے ساتھ صحيح واقعات قلمبندنہيں كئے۔ اس لئے ان کے بیانات سے ایک نظریہ قائم کرنا نہصرف غلط ہوگا بلکہ ونیائے اسلام کو بوے مغالط میں ڈالنا ہوگا۔ ہاں پنظریا گراسلام تعلیم بیش کرتی تو پھرکسی قدرنزول سے کے بالقابل ایک ضرورسدراه واقع بوتی اس مقام پر جناب نے فخر بیطور پر اکتصاب کیزول سیے کو بروزی رنگ میں پیش کرنا نیچر یوں کو بھی تذبذب سے نجات دیتا ہے۔ گریہ غلط ہے کیونکہ وہ تو خدا کی ستی سے ہی مظر ہوئے بیٹے ہیں تو ان سے نزول سے بروزی کی توقع رکھنا خواب وخیال سے زیادہ وقعت

م ب ي عرسه سال حي يا<sup>م</sup> عى جاليس برس كالضافه كر و مساسری عرفرار دینے ببهرحال دونوں گروہ نزول ً تغويت وسية بيل-١٣٣٠ میں کرتے ہیں اور ۲۰ ایرا حضو ملاقة نے اس عمر كا نه فریق میچ کے لئے دوعمرول غذابب كوجع كرك قطع وبر محرا بما نداری سے کام نہیر مقابلہ پر کمزور ہے۔ کیونک **فلاف\_ہے**۔''عشرون جواب یہ ہے کہ اگراس (عاش)اوراس کی تمام عم ہیں اور کچھا بھی باتی ہے۔ "مات وله سنة كذا ومأغ كي ضرورت ہے۔

سلیم کیا ہے اور دونوں نفا منہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی ا اور قرآن آخری پیغام الج چکی ہیں اور نہ ہیکوئی نج موجودگی کومعرض فنا ہیر دوسری ہیرونی شہادتوں تسلیم کی جاتی ہے یا کیو شکیٹیس کہ خاتم کا لفظ

ر پرمشروط ہوتا تومسے ناصری کی تکذیب لازم بيجى مانناپرے گا كەنبى كابروز بھى مستقل نبي م کیاجار ہاہے۔ای طرح مسے ناصری کا بروز ور پر ہوگا اور جناب کو پہتلیم کرنا پڑے گا کہ اعزازی بی تھے۔دوسراجواب بیہ کہیہ نرت یکی علیه السلام نے اپنے آپ کوایلیاء ایلیاء قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس سے مراد حضور ر چونکہ ظہور ایلیا کی خبر بوی سرگری سے دی تقين اورجوني ظاهر ہوتا تھااسي کوايليا تصور لخ شرط شليم كياجائ تويون كهاجاسكاب ول مسيح جسماني طور برآسان سے بہت جلد ارنمایاں طور پرموجود ہیں۔ تیسرا جواب پیہ ت کے ساتھ منچے واقعات قلمبند نہیں کئے۔ رف غلط موگا بلکہ دنیائے اسلام کو بڑے كرتى تو پورسى قدر نزول سيح كے بالقابل میطور پرلکھاہے کہ نز ول مسیح کو بروزی رنگ مگر بیفلط ہے کیونکہ وہ تو خدا کی ہستی ہے وْقع رکھنا خواب وخیال سے زیادہ وقعت

ول بروزی کی نظیرتو موجود ہے۔ گرنزول نے کے بعد قائم نہیں رہ سختی تو بھلا سے بن پیٹ کی جاستی ہے کہ ایک شخص نبی کا بروز ہوتی ذرہ مید خیال کرلیا کریں کہ خود آپ ہوگی تو ایک سوہیں سال کی عمر پیش کر دی کے گفصیل پر جناب کونظر دوڑ انا نصیب کی کا الل اسلام کواشتہا ہ پڑا کہ آیا اس وقت

آپ کی عمر ۲۳ سال تھی یا ۱۲۰ برس تو جن لوگوں نے آپ کی عمر اس وقت ۲۰ انسلیم کی ہے وہ ساتھ ی جالیس برس کا اضافه کر کے وفات بعد نزول کے وقت آپ کی عمر ۱۷ ابرس قرار دیتے ہیں اور جو لوگ ٣٣ برس عرقرار دیتے ہیں۔ان کے نزدیک آپ کی عمر بوقت وفات ٢٤ برس بنتی ہے۔ بہر حال دونوں گروہ نزول سے کے قائل ہوکر عمر سے میں مختلف ہو گئے ہیں اور اپنی اپنی روایت کو تقويت دييج بين يساسا برس كي روايت كوتقويت وييخ والحقول نصاري اورحيات الل جنت پیش کرتے ہیں اور ۲۰ ابرس پیش کرنے والے وہ صدیث پیش کرتے ہیں کہ جس میں اپنی عمر حضور الله ي اس عمر كا نصف بتايا ب\_ جوت كووا قعه صليب كے وقت حاصل تھى \_ پھر دونوں فریق سیج کے لئے دوعمروں کے قائل ہیں۔ایک عمر کا کوئی قائل نہیں۔ ہاں مرزائی تعلیم نے دونوں مذاب كوجع كر كے قطع ويريد كے ذريعہ سے مسيح كى أيك مسلسل عمر ثابت كرنے كى كوشش كى ہے۔ مرایمانداری سے کام نیس لیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ۱۲برس کی حدیث ۳۳سال کی حدیث کے مقابلہ پر کمزور ہے۔ کیونکہ اس کے راوی کمزور ہیں اور عبارت کی تر تبیب بھی قواعد عربیت کے ظاف ہے۔" عشرون وما ية سنة "اوركس مج مديث سے اس كى تائير بھى نہيں ہوتى - تيسرا جواب بیہ ہے کہ اگر اس صدیث کو مان لیا جائے تو اس کا پیمنہوم بھی نکل سکتا ہے کہ سے زندہ ہیں۔ (عاش)اوراس کی تمام عمر (صلببی اور نزولی) بیس اور ایک سوبرس ہے۔جس کانسچھ حصہ گذار کے میں اور کھا بھی باقی ہے۔ چوتھا جواب میہ کہ جب کسی کی وفات بیان کرتے تو یوں کہتے ہیں کہ "مات وله سنة كذا "اوريون بيس كبتي"عاش وله سنة كذا "اس كي عاوره بي كوي وماغ كى ضرورت ہے۔

اکتب کافقرہ اس کی تر دید کررہا ہے۔ علاوہ بریں جب بروزی نبوت کو خاتم الانبیاءاور آخرالز مان کر بھی ان کی بھی ان کر بھی ان کی بھی است کیا جاتا ہے کہ وہی نبوت محد بیسدا بہارگلاب کی طرح باربار پھول دی کو بی ہون کر بھی کہا جاسکتا ہے کہ سے علیہ اللام بھی ای گلاب کا ایک پھول بن کر ظاہر بھوں گے۔ نہ یہ کہ ان کا رنگ بچھاور ہوگا۔ کیونکہ دونوں فریق سے موجود کو مجدد تسلیم کرتے ہوں۔ نہر اور بیا ہے اور فریق ان می موجود مان کر مجدد سلیم کرتا ہے۔ گر دونوں نے بغیرتاویل کے اظہار مطلب کو مشتع خاب کیا ہے۔ خلاصہ بیہ کہ جناب نے خاتم کو گوکی اور جگہ سعید، اضل، نی سازیا اعزازی خطاب سمجھا ہو۔ گر اس موقعہ پر اظہار عقیدت کے لئے آخری معنی خاتم بھنی آخرائر مان بھی تسلیم کرتا پڑا ہے۔ جس کا بیم می نہ کہ اظہار عقیدت کے لئے آخری معنی خاتم بھنی آخرائر مان بھی تسلیم کرتا پڑا ہے۔ جس کا بیم می نہ بہائی غذہ ہب بھی یہ کہنے کا حق وی چونکہ تا نمیدی طور پر ہے۔ اس لئے نفظ خاتم کے منانی نہیں ہے۔ جناب کی نبوت اور جناب کی وی چونکہ تا نمیدی طور پر ہے۔ اس لئے نفظ خاتم کے منانی نہیں ہے۔ جس کی بہتر بھی یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ ہم قرآئی آیات کے دوسے گوختم نبوت کا قول کرتے ہیں۔ گرخود خدا کے دوپ بد لئے کو قرآن سے ہی خاب شرح کے گئے اسلام کا وی شاہراہ بیار یہ ہم یہی بہتر بھی جس پرآج کا المی سنت طب اسے کہ جس پرآج کے کئے اسلام کا وی شاہراہ بیار یہ ہم یہی بہتر بھی جس پرآج کی کہا الم سنت طب آئے ہیں۔

است جرت کشیر کا نظریداگر درست تسلیم کیا جائے تو کما توفیتی کامعنی یول کیا جائے گا کہ جب تو نے جھے کشیر بھیجا۔ ای وقت ہے میری گرانی ختم ہوچی تھی اور مانتا پڑے گا کہ آپ کی رو پوتی کے جہد حیات بیل بی فساو نصاری کا وقوع ہو چکا تھا۔ کیونکہ جناب کوسلیم ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد حوار یول نے یول کہنا شروع کر دیا تھا کہ سے آسان پر چڑھ گئے ہیں اور سید اصول خودی غلط ہوجا تا ہے کہ تو فی کا فاعل اللہ ہو۔مفعول بانسان اور باب تفعل تو ضرور موت کا معنی بی مراد ہوگا۔ کیونکہ واقعہ صلیب کے بعد مصل موت واقع نہیں ہوئی۔ بلکہ مفارقت ہوئی میں نی مراد ہوگا۔ کیونکہ واقعہ صلیب کے بعد مصل موت واقع نہیں ہوئی۔ بلکہ مفارقت ہوئی کا حوالہ دے ہوئی دار چی کی تاکید مدید فار قتھم "اور یہ کہنا غلط ہے کہ حضوطی ہوئی کا حوالہ دے تدری ما احد شوا بعد ک مند فار قتھم "اور یہ کہنا غلط ہے کہ حضوطی ہوئی کا حوالہ دے کہنا وات کو تابت کریں گے۔ کیونکہ وفات تو حضوطی کی پہلے بی ثابت ہوگ ۔ زیر بحث مرانی وفات کو تابت کریں گئے۔ کیونکہ وفات تو حضوطی کی پہلے بی ثابت ہوگ ۔ زیر بحث مرانی مرانی موت الی موت امت کا فساد ہوا ہے یانہیں؟ تو اس کے واسطے وقوع موت ضروری نیش کیا جائے تو اس نہیں بلکہ مفارقت الی شمیر بھی کا فی ہے۔علاوہ پریں جب تمشیلی طور پرکوئی فقرہ پیش کیا جائے تو اس کے دار سے کہ کی عام نہیں بلکہ مفارقت الی میں بعد، وہی حال پیش آ رہا ہے۔ بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ کی عام

معموم میں اس کے ساتھ اشتراک میں مصحیح ہوگا کہ سی نے بوتل آق موگا کہ مسیح علیہ السلام سے پہلے موگا ۔ بہر حال قول حضو مطالعہ کو مرید موت کوزیر بحث لا ناامرزائ میں کہ سارے نی مریکے ہیں او

ز ریز بحث حضو تالیک کی موت تر بعض صحابة كابي خيال باطل كيانا جب تك تمام خالفين كا كام تم الاجتماع سجهنه ميس ان كوتو تعذ كرديا كهجس طرح انبياءكا بی<u>ں اور</u>جس طرح جماعت! ایک تمثیلی فقرہ پیش کرنے۔ مجمی مانتایزے گا کہ ہرایک ہے فوت ہوئے تھے اور مام كالقاق بيش كياجا تابحا ابن عباس كي مشهورروايا محدثین نے اب تک نہیں ہے پہلے ہو چکا ہے نہ بیا وجهاس آيت كاترجم ې*ن ک*د:"من قبله "مهٰ توصفت نبيس رہتی۔ بلکہ

ڪرتي ہے۔(خير مقدم

ه و زيد "اور من قبله

مفت کہنا ہی غلط ہے ا

ا ہے۔علاوہ بریں جب بروزی نبوت کوخاتم الا نبیاءاور آخرالز مان کیا جاتا ہے کہ وہی نبوت محمد بیسدا بہار گلاب کی طرح باربار پھول می کہا جاسکتا ہے کہ سے علیہ اللام بھی اس گلاب کا ایک پھول بن کر رنگ چھاور ہوگا۔ کیونکہ دونوں فریق میچ موعود کومجدد تسلیم کرتے منظم کر کے میچ موعود قرار دیا ہے اور فریق ٹانی میچ موعود مان کرمجدد فیرتادیل کے اظہار مطلب کوممتع ٹابت کیا ہے۔ خلاصہ بیہ کہ رسعید، افضل، نبی سازیا اعزازی خطاب سمجھا ہو۔ گراس موقعہ پر

نی خاتم بمعنی آخرالزمان بھی تسلیم کرنا پڑا ہے۔ جس کا بیمعن ہے کہ مہوگا اور نہ کو کی کتاب الی نازل ہوگی اور پیعذر معقول نہیں کہ اچونکہ تائیدی طور پر ہے۔ اس کے لفظ خاتم کے منافی نہیں ہے۔ اس کے لفظ خاتم کے منافی نہیں ہے۔ اس کے کو کرد ہے کو ختم نبوت کا قول کرتے کے رکھتا ہے کہ ہم قرآنی آیات کے رد ہے کو ختم نبوت کا قول کرتے

اقرآن سے بی ثابت کرتے ہیں۔ (دیکھوالقان کا آخری حصہ) ایسے تمام مخصول سے رہائی پائے کے لئے اسلام کا وہی شاہراہ ایس منت مطے آئے ہیں۔

الم انظریداگر درست تعلیم کیا جائے تو لما تو فیتی کامعتی یوں کیا جائے اول اور مانتا پڑے گا کہ اور یہ بنی فساد نصاری کا دقوع ہو چکا تھا۔ کیونکہ جناب کو تعلیم ہے کہ اور یہ کا فاعل اللہ ہو مفعول بدانسان اور باب تفعل تو ضرور موت کا ب کے بعد مقعل موت واقع نہیں ہوئی۔ بلکہ مفارقت ہوئی ب کے بعد مقعل موت واقع نہیں ہوئی۔ بلکہ مفارقت ہوئی کے بحد مقعل موت واقع نہیں ہوئی۔ بلکہ مفارقت ہوئی کے بعد مقعل موت واقع نہیں ہوئی۔ بلکہ مفارقت ہوئی کے بعد مقارقت ہوئی کے بعد مقارقت ہوئی کے بعد مقارقت ہوئی کے بعد مقارقت ہوئی کے بار قدیم کے بار کے داسطے وقوع موت ضروری کے کا فساوہ واسے یا نہیں ؟ تو اس کے داسطے وقوع موت ضروری کے کہا تھا وہ وہ کے بیش کیا جائے تو اس

وبی حال پیش آ رہاہے۔ بلکہ بیمطلب ہوتا ہے کہ کسی عام

مغہوم میں اس کے ساتھ اشتراک ہے۔ ورنہ ایست اول قارورة کسرت فی الاسلام " جب بی صحیح ہوگا کہ سی نے بوتل تو زی ہوتو حضو ملط کا پنے کلام میں توفیقی پیش کرنا یا تواس کئے ہوگا کہ سیح علید السلام سے پہلے بحث ہو چکی ہوگی اور یا اس لئے کہ نزول فی القرآن کا حوالہ مراد ہوگا۔ بہر حال قول حضو ملط کے کوقول سیح سے تشہید ہے یا توفی کو مفارقت سے مساوی کیا گیا ہے۔ ورنہ موت کوزیر بحث لا ناامرزا کہ ہوگا جو مقتضائے مقام سے تعلق نہیں رکھتا۔

"قد خلت من قبله الرسل "عضرت ابوبكر في يرثابت نبيس كيا تھا کہ سارے نبی مرچکے ہیں اور نہ ہی بیٹا بت ہوتا ہے کہ وفات سے پرتمام صحابہ گا اتفاق ہوا۔ کیونکہ زر بحث حضو ملاف كي موت تمي جوآب في المان مات اوقتل "سعابت كردى تمي اور بعض محابرها بدخيال باطل كياتها كدهنو ويتلك بعي سيح كى طرح آسان يربيلے محتے بيں يابدكرآپ جب تک تمام خالفین کا کام تمام نه کرلیس سے نہیں مریں گے۔ یابید کہ نبوت محمدی اور موت کومکن الاجماع سجھنے میں ان کوتو قف ہیدا ہو چکا تعار تو صدیق اکبرنے بیتمام آیات پیش کرے ثابت كردياكه جس طرح انبياء كاخلومو چكائي إلى كالجمي مو چكائي اورعهد أتبلغ سيسكدوش مو چك ہیں اور جس طرح جماعت انبیا وکوموت آئی آپ کومجی موت آ چکی ہے۔ زندہ آسان برہیں گئے تو ا كي تمتيلي فقره پيش كرنے سے انبياء اور حضوط الله كا خلوبېر صورت كيسان نبيں ثابت ہوگا۔ ورند س مجمی ماننا بڑے گا کہ ہرایک نبی کی وفات اپنے اپنے حجرے میں ہی ہوئی تھی۔ یاسب بخار کی بیاری سے فوت ہوئے تھے اور پاسب مدینہ شریف میں ہی مرے تھے وغیرہ وغیرہ ۔علاوہ بریں جن صحابہ ا کا تفاق پی کیاجا تا ہے انبی کی زبانی حضرت سے علیہ السلام کی زندگی منقول ہے۔کیا ابو ہرمرہ اور ابن عباس كي مشهور روايات كتب احاديث من درج نبيس بين يا حضرت خضر عليه السلام كي زندگي محدثین نے اب تک نہیں مانی؟ تو قد خلت کا سیج مغہوم سے ہوگا کہ انبیاء کی ایک جماعت کا خلوآ پ سے پہلے ہو چکا ہےنہ ید کہ آپ سے پہلے جوتمام انبیاء تصان سب کا خلوہو چکا ہے۔ ناوا تغیت کی وجداس آيت كا رجم بكارد يا كيا بهاس لئم بمخوى تركيب سيمعنى صاف كرنا جائة ہیں کہ: 'من قبله "مفعول فیہے۔ السل کی مغت نہیں ہے۔ کیونکہ جب صغت مقدم ہوتی ہے توصف نہیں رہتی۔ بلکہ عطف بیان بن جاتی ہے۔ ( بمری بشر ) یامضاف ہوکر مرکب اضافی پیدا كرتى ب\_ (خيرمقدم) ياموصوف كوالك جمله من داخل كياجاتا ب-"نه عم الشاعر ريد لي هو ديد "اورمن قبلكواس انقلاب من حالت بدلتے نيس ديما گيا۔اس كئے سرم سےاسكو صفت كهنا بى غلط ہے اور صفت مان كرمقدم مجھنا دُبل غلطى موگى ۔ جوقائل كى قابليت برعدم واقفيت

کی مبرلگاتی ہے اور جولوگ اس آیت کو قیاس اقتر انی بناتے ہیں ان کومن قبلہ کا لفظ صداوسط بیدا كرنے ميں سنك راه واقع موجاتا ہے۔اس لئے اس كوقيات تمشلي كے طور پر پيش كرنا درست موگا۔ جومفیدیقین کلی نہیں ہوتا۔اس لئے اسلام تعلیم کی روہے بڑے وثوق کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس آیت کامفہوم پیثابت کرتا ہے کہ حضور علیاتھ کے بل ایک جماعت انبیاء کا خلو ہوا کسی کا موت سے اوركسى كارفع الى السماء سے بہرحال وہ اپنى اپنى ديونى سے فارغ مو يك بي \_ كيونك قرآن شریف میں عام طور پر جمع کے لفظ آتے ہیں۔ گربعض دفعدان سے مراد یجھ لوگ ہوتے ہیں۔ سار \_مرادیس بوتے " یے مدد کم باموال و بنین "ای طرح یہال بھی بعض رسول مراد بين اوربعض نبين \_ نيز خلوكا لفظ موت كامعى نبين ديتا- "خلو الى شياطينهم" حرف جارك بغيراً كتواسترار كامعى ديتاب-"خلت سنة الاولين" يأكذر في كامفهوم اداكرتاب-"خلت الرسل "من حرف جارصله موكرآئة توبيتلقي كامعني ويتاب-"خيلا منه "زائد موتو خلوايين اصلى معنى يرقائم ربتا ب-"خسلت من قبله الرسل "عرف عام من وبعض لفظ موت کامعنی دیتے ہیں ۔ مثلاً انقال ، صعود ، وصال ، رحلت وغیر ہ کراصلی معنی کے رویے کوئی بھی موت کامعنی نہیں دیتا۔اس لئے اگر بعض جگہ خلو کامعنی موت مفہوم ہوتو اس سے بیقاعدہ نہیں گھڑا جاسلتا كه برجَّك موت من موت مراد بوتى ب- "امة قد خلت "كونك قرآن المجيد من ايك لفظ كوعرف عام كي طور يربهي استعمال كياجا تاب اور حقيقي معنى يا استعاره يا مجازيا عرف خاص كي طور پر بھی پیش کیاجا تا ہے گرشناخت کے لئے چٹم بھیرت کی بخت ضرورت ہے جو آج کل تعلیمات جدیدہ میں کم پائی جاتی ہے۔

المجانسة خمیرالقرون کے بعد فتح اعوج کا زمانہ بتایا جاتا ہے اور چودھویں صدی کوعہد میں سیستی سیستی کا مسلدوسط زمانہ میں سیستی کی عہد یقین کیا جاتا ہے اور پول کہا جاتا ہے کہ حیات سے کا مسلدوسط زمانہ میں بیدا ہوا تھا۔ ہمیں انسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ اس تم کی غلطی مدعی نبوت کے قلم سے صادر نہیں ہونی چاہئے تھی۔ کیونکہ پہلے تو یہی کہنا غلط اور بلا ثبوت ہے کہ خیر القرون میں حیات سے کا قول کسی نے نہیں کیا۔ حالاتکہ خدا ہب اربعہ خیر القرون یا اس کے متصل ہی مرتب ہوئے ہیں۔ جن میں حیات سے کواصولی طور پر تسلیم کیا گیا ہے اور قرآن وحدیث سے اس پرکافی روثنی ڈالی گئی ہے۔

دوم ..... بیجی کہنا غلط ہے کہ ابن عربی ابن قیم اور ابن تیمیدا مام مالک اور ابن حزم وغیرہ وفات سے کے قائل تھے۔ کیونکہ اس کی تر دید کا ویہ حصدا ڈل کے باب اتبامات میں بالتشریح موجود ہے۔

تعے۔حالانکہ بیبزرگ ساتویں چهارم.... بیک جد چېم..... د پده و مے پاس بھی نہیں بھٹکنا جائے كودهوكه ميس ذال دياتفا تومدة كرنے كے لئے اسے ورباط مجمئ تقص ہوگا اور غالبًا یہی کی مطالعه شروع كياتها تومشكل مهدويت اورمسحيت يأتبلغ ال ابن تيميه اورابن قيم كي تصافبا كتاب" النجواب الص ليتيرتا كهانبيسان كاابنام صلبوه، اضاف الي صلب المصلوب المش بلككان الحواريون اليهود وهم الذين اخ أملب من النصا اعوان الظلمة لم يكو قبل موته ، معناه ق **قيل ق**بل موت م والنصاري • فدا بالمسيح قبل ان

رسول الله ليس أ والمحافظة علم

موت الكتــابـي لا

سوم..... بيجى ا

سوم..... ریبھی غلط ہے کہ ابن تیمیدا بن قیم اور ابن عربی فیح اعوج کے زماہ میں نہ تھے۔عالانکد ریر بزرگ ساتویں اور آتھ ویں صدی ہجری میں ہوئے ہیں۔

جهارم .... يدكد جب الل سنت كالجماع بيش كياجاتا بومعتز لدكاقول بيش كرنا فيح ندهوًا-پنجم ..... دیده ودانسته کسی براتهام لگانا اخلاقی اورشری گناه کبیره ہے جو مدعی نبوت مے پاس بھی نہیں بھٹکنا جا سے اورا گرسرسید کی تحریروں نے یا حاشیہ نثینوں کی خوشامدوں نے جناب کود موکہ میں ڈال دیا تھا تو مرعی نبوت کے لئے ایک اور مشکل آیڑ تی ہے کہ تھا کتی اشیاء دریافت کرنے کے لئے اسےنور باطن کانی نہیں ملاتھا اور اگرخود ہی مطالعہ کی کثرت سے الناسمجھا تھا توبیہ بھی تقص ہوگا اور غالباً یہی تمی رہ گئی ہے۔ کیونکہ جب عہد شباب میں جناب نے قرآن وحدیث کا مطالعة شروع كيا تھا تو مشكل ہے صحاح ستہ اور تصوف كى عام كتابيں و كيھ ڈالى ہوں گی۔ ورنہ مهدویت اورمسیحت یا تبلیغ اسلام کی دهن میں آپ کوئب وسیع مطالعہ کی وسعت ملی ہوگی کہ کم از کم ابن تیمیدادرابن قیم کی تصانیف ہی مطالعہ کر لیتے۔ ما کم از کم علامدابن تیمید متو فی ۲۸ سے هی مشہور كتاب" الجواب الصحيح لعن بدل قول المسيح" علدووم ٢٨٢مطبوع مصرى وكي لية ـتاكرانبيس ان كابنامسلك اوراسلام كالميح نقش نظرة جاتا- "قال الامام وما قتلوه وما صلبوه ١ اضاف الى اليهود وذمهم عليه ولم يذكر النصارى لأن الذين تولوا صلب المصلوب المشبه به هم اليهود ولم يكن احد من النصارح شاهدا معهم بل كان الحواريون غائبين خائفين فلم يشهد احدمنهم الصلب وانما شهده اليهود وهم الذين اخبرو الناس انهم صلبوا المسيح والذين نقلوا ان المسيح أَصَلَبِ مِن النَّفِصِ أَنَّ وغيرهم أَنَمَا نقلوه عن أولتُك اليهود وهم شرط من اعوان الظلمة لم يكونوا خلقا كثيرا يمتنع توالمؤهم على الكذب، ليؤمنن به قبل موته · معناه قبل موت المسيح قيل قبل موت اليهودي وهو ضعيف كما قيل قبل موت محمد وهوا ضعف ولالنفعه ايمانه ..... وهذا يعم اليهود والنصارى • فدل على أن جميع أهل الكتاب اليهود والنصاري يومنون بالمسيح قبل أن يموت المسيح وذلك أذا نزل أمنت اليهود والنصارح بأنه رسول الله ليس كاذبا كما يقول اليهود ولا هو الله كما يقول النصارح • والمحافظة على هذا العموم اولى من أن يدعى أن كل كتابي يومن به قيل موت الكتابي لانه خلاف الواقع واريد بالعموم عموم من كان موجود

. با بناتے ہیں ان کومن قبلہ کا لفظ حداوسط پیدا لوقیاس متنلی کے طور پر پیش کرنا درست ہوگا۔ سے بڑے واو ق کے ساتھ کہاجا تاہے کہاس ب جماعت انبیاء کا خلوہوائسی کا موت سے یونی سے فارغ ہو سے ہیں۔ کیونکہ قرآن ں دفعہ ان سے مراد کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ نين "اى طرح يهال بھى بعض رسول مراد خلو الى شياطينهم "حرف جارك ولين "يا گذرنے كامفهوم اداكرتا ب\_ فلقى كالمعنى ويتاب-''خسلا مغه "زائد له الرسل "عرف عام ميس گوبعض لفظ ت دغیرہ مگراصلی معنی کے روسے کوئی بھی ت منہوم ہوتو اس سے بیقاعدہ نہیں گھڑا خلت "كونكة رآن مجيد مين ايك لفظ ) پاستعاره یا مجازیا عرف خاص کے طور تخت ضرورت ہے جوآج کل تعلیمات

> مقایاجا تا ہے اور چودھویں صدی کوعبد ہاتا ہے کہ حیات مسے کامسئلہ وسط زمانہ علی مدکی نبوت کے قلم سے صادر نہیں بغیر افقر ون میں حیات مسے کا قول کسی بل عی مرتب ہوئے ہیں۔ جن میں ہاس پر کافی روثنی ڈالی گئی ہے۔ اور ابن تیمیدامام مالک اور ابن حزم اور ابن تیمیدامام مالک اور ابن حزم کی کے باب انتہامات میں بالتشریح

احين نزوله لا من كان ميتامنهم لقوله لا يبقى بلدالا دخله الدجال الا مكة والمدينة اى المدائن الموجودة حينئذ، فالله ذكر ايمانهم به اذا نزل الى الارض فأن الله تعالى ذكر رفعه اليه بقوله انى متوفيك وهو ينزل الى الارض قبل يوم القيمة ويموت حينئذ اخبر بايمانهم قبل موته، ما قتلوه بيان ان الله رفعه حياء سلماه من القتل وبين انهم يؤمنون به قبل موته وكذالك قوله تعالى ومطهرك ولومات لم يكن بينه وبين غيره فرق ولفظ التوفى معناه الاستيفا والقبض وذلك ثلثة انواع احدها توفى النوم والثانى توفى الموت الثالث توفى الروح والبدن جميعا فانه بذالك خرج عن حال الهل الارض المحتاجين الى الاكل والشرب واللباس والبول والبراز والمسيح توفاه الله وهو فى السماء الثانية الى أن ينزل الى الارض ليست اهل السماء كاهل الارض"

اهل السماء کاهل اور می اور می الزام دیا ہے کہ مسلمان قرآن کے خلاف چار طرح عقیدہ رکھتے ہیں کہ سے موجود حقیق نبی فتی آلزام دیا ہے کہ مسلمان قرآن کے خلاف چار طرح عقیدہ مانتے ہیں کہ سے موجود حقیق نبی فتی فتی دیرزندہ ہے اور زندہ ہے اور انسان کا آسان پر آئی دیرزندہ بہا کی ہے بعد کی نبیس اور آپ کی حیات حافظ ابن تیمیہ نے قرآن سے ثابت کی ہے اور شہی الارب میں عوج کی زندگی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موئی علیہ السلام کے عبدتک کعی میں عوج کی زندگی حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضرت موئی علیہ السلام کے عبدتک کعی محدیث مراج میں آپ کی ملا قات آسان کا لفظ حدیث میں نبیس ہے بالکل غلط ہے۔ کیونکہ حدیث مراج میں آپ کی ملا قات آسان تی پر ہوئی تھی اور بیحدیث مرفوع مصل بھی ہے اور بیکا انعام نزول الی الارض کا لفظ کی احدیث میں موجود ہے جور فع علی السماء کا مقتضی ہے۔ اس لئے بیکہنا بالکل غلط ہوگا کہ کی موضوع حدیث میں بھی رفع جسمانی کاذر نبیس ہے اور بیس ہزار روپ یکا انعام مرف کہنے کو ہے دینے کے لئے نبیس۔ اب اگر اپنے وعدہ کا پاس ہے تو مرزائی اپنی تمام کما بیس جلادیں اور تو بیر میں۔ کا مفرور بیر بین میں کہنوان کو اپنی کہنوان کو اپنی کہنوان کو اپنی کا مفہوم بینیس کہنوان کو اپنی کہنوان کو اپنی کا مفہوں پر اٹھا تا ہے۔ بلداس کا حکم ترجہ میں۔ ہو کہنے معنوں پر اٹھا تا ہے۔ بلداس کا حکم ترجہ میں۔ ہو کہ کہ منوں میں فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جناب ہے کہ وہ پر بچھا تے ہیں۔ می علیہ السلام کا نزول حجے معنوں میں فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جناب ہے کہ وہ پر بچھا تے ہیں۔ می علیہ السلام کا نزول حجے معنوں میں فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جناب

منع کول اور صلیب سے چونکہ مور کے لئے زمین پر کوئی جگہ نہ تمی ؟ جو فہیں ہے۔ بلکہ الل اسلام کے پالا اف راجع الیکم "اپنی کزروہ کا کر معاموا ہے۔ موٹی علیہ السلام کوغر آ مرکمتی تیار کروائی اور لوط علیہ السلام کردی۔ اب بھی کہتے کہ ہماری منش

ين مجمى تبيس بجاسك

۲۳..... رفع روم

كان ميتامنهم لقوله لا يبقى بلدالا دخله الدجال الا مكة الدن الموجودة حينئذ، فالله ذكر ايمانهم به اذا نزل الى الى ذكر رفعه اليه بقوله انى متوفيك وهو ينزل الى قيمة ويموت حينئذ اخبر بايمانهم قبل موته، ما قتلوه حياه سلماه من القتل وبين انهم يؤمنون به قبل موته في ولفظ والقبض وذلك ثلثة انواع احدها توفى النوم والثانى في توفى الروح والبدن جميعا فانه بذالك خرج عن حال الجين الى الاكل والشرب واللباس والبول والبراز أه وهو فى السماء الثانية الى ان ينزل الى الارض ليست

سفس نے الزام دیا ہے کہ مسلمان قرآن کے خلاف جارطرح عقیدہ ناب نے الزام دیا ہے کہ مسلمان قرآن کے خلاف جارطرح عقیدہ پر بھی کوئی محض آئی دیرزندہ نہیں رہا۔ جواب یہ ہے کہ سے کی نبوت پہلے پی حیات حافظ ابن تیمید نے قرآن سے ثابت کی ہے اور شنی الارب بی حیایہ السلام سے لے کر حضرت موئی علیہ السلام کے عہد تک کعی وریع علیہ السلام کے عہد تک کعی وریع علیہ السلام کے عہد تک کعی وریع علی السماء کامقتضی ہے۔ ایکل غلط ہے۔ کیونکہ کی ملاقات آسان ہی پر ہوئی تھی اور یہ حدیث مرفوع مصل بھی ہے اور کی ملاقات آسان ہی پر ہوئی تھی اور یہ حدیث مرفوع مصل بھی ہے اور کے حدیث میں موجود ہے جورفع علی السماء کامقتضی ہے۔ اس لئے یہ کہنا کی حدیث میں موجود ہے۔ کیونکہ السماء کامقتضی ہے۔ اس لئے یہ کہنا کے حدیث میں موجود ہے۔ کیے لئے نہیں۔ اب اگر اپنے وعدہ کا پاس ہے تو مرزائی آئی تمام کتا ہیں ایہ جو اللہ شاہ کی معنوان کو اپنے کہم نے اس کوسوار کر دیا ہے۔ مطلب خودنہیں جوگئی کہ طالب علموں پر فرشتے سا یہ کرتے ہیں۔ حالانکہ صحیح مطلب یہ جھٹی کہ طالب علموں پر فرشتے سا یہ کرتے ہیں۔ حالانکہ صحیح مطلب یہ جسمانی کا زول تیجے معنوں میں فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جناب کہنے علیہ السلام کا نزول تیجے معنوں میں فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جناب کہنے علیہ السلام کا نزول تیجے معنوں میں فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جناب

نے جب خدا سے دستخط کرائے تھے تو قلم کی چیڑ کی ہوئی سیابی کی چیشیں کرتے پرنمودار ہوگئ تھیں ادر کہا گیا تھا کہ الواح مویٰ کی طرح فیر محسوس کو محسوس ہوگیا ہے۔ مگر اب فرشتوں کو کیوں محسوس فہیں سمجھا جاتا۔

۳۲ سے پی نا دانی ہے کہ لوگوں کو نا دان ہجھ کر کہا جاتا ہے کہ یدد حوکا دیے ہیں کہ میں کوئل اور صلیب سے چونکہ موت نہیں آئی۔ اس لئے وہ آسمان پر چلے گئے۔ کیا ان کو بچانے کے لئے زمین پرکوئی جگہ نہیں؟ جواب بیہ کر دفع میں کا عقیدہ آپ کے بیش کر دہ اصول پر بنی نہیں ہے۔ بلکہ اہل اسلام کے پاس صاف لفظ موجود ہیں۔ 'ان ہدے ، ان عیسیٰ لم یعت انسه راجع الیکم ''اپنی کمزروی دوسروں کے سرتھو پنی اچھی نہیں اور پیملہ خدا کی قدرت پر ہوگا کہ حضوط کے لئے کو قامی بناہ دی اور سے کو آسمان پر۔ کیا خدا تعالیٰ نے طریق نجا سے سرف ایک ہی کہ مون علیہ السلام کو بچایا تو کہ سرد کو تا ہو ایک السلام کو بچایا تو آگ سرد کوئی تاریک کہ ماری منشاء کے مطابق نجات کا سلسلہ قائم نہیں رہا۔ ''کردی۔ اب بھی کہنے کہ ماری منشاء کے مطابق نجات کا سلسلہ قائم نہیں رہا۔ ''کردی۔ اب بھی کہنے کہ ماری منشاء کے مطابق نجات کا سلسلہ قائم نہیں رہا۔ ''کردی۔ اب بھی کہنے کہ ماری منشاء کے مطابق نجات کا سلسلہ قائم نہیں رہا۔ ''

۲۳ ..... تورات میں مصلوب کو ملحون قرار دیا گیا ہے۔ اس میں بیشر طنمیں لگائی کہ وہ مصلوب صلیب پر مربھی گیا ہواور جناب بھی مانتے ہیں کہ مصلوب زندہ رہ سکتا ہے۔ مولوی چراغ علی نے بھی اپنی کتاب واقعہ صلیب میں گی واقعات کھے ہیں کہ مصلوب زندہ رہ سکتا ہے۔ اب بتا سے کہ آگر عیسائیوں نے تین دن کے لئے بقول جناب سے کو ملحون کر دیا تھا تو آپ نے بھی پچھی نہیں گی۔ آپ بھی تو تسلیم کرتے ہیں کہ سے علیہ السلام مصلوب ہوا۔ دوسر لفظوں میں یوں کہ معاذ اللہ ملعون ہوا اور ۸۷ بر سل تعنی حالت میں رہ کر شمیر میں جامرا۔ اس لئے اسلام کی نظر میں یہودی عیسائی اور مرزائی مینوں فرقے میے کو مصلوب مان کر ملعون قرار دیتے ہیں۔ مگر اسلام کہ ہما ہے کہ یہودی آپ کو صلیب پر زندہ نہیں لا سے۔ ''مدا صلیب وہ ''اور نہ نی فل کر کے صلیب پر کہتا ہے کہ یہودی آپ کو صلیب پر انکایا گیا تھا۔ '' شبه کہتا ہے کہ یہ دوس ہے کہ جس کنویں میں گرنے کا الزام اہال کتاب کو دیا جا تا ہے۔ اس میں خود گرر ہے ہیں اور آپی بے بنیاد تحقیق پر اس قدر غرہ ہور ہے ہیں کو دیا جا تا ہے۔ اس میں خود گرر ہے ہیں اور آپی بے بنیاد تحقیق پر اس قدر غرہ ہور ہے ہیں کو دیا جا تا ہے۔ اس میں خود گرر ہے ہیں اور آپی بے بنیاد تحقیق پر اس قدر زغرہ ہور ہے ہیں کہ دوسروں کو تا دان ، کم فہم ، جاہل اور عقل کے دشن سمجھا جا تا ہے اور یہ اپنی کم دوری ہے کہ سے کو کون سے جھی نہیں ہی اسکی نے بنیاد ہیں ہی کہ سے جھی نہیں بیا سے۔ کہ بی کو اسکو کے دین سروں کو تا دان ، کم فہم ، جاہل اور عقل کے دشن سمجھا جا تا ہے اور یہ اپنی کم دوری ہے کہ سے کہیں بیا سے۔ کہی کو س

۲۲ ..... رفع روحانی کی بحث اجرت تشمیر کے نظریہ میں گذر چکی ہے کر فع روحانی

زیر بحث نقی۔ بلکہ صلیب پر کھینچا جانا زیر بحث تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے ان کوصلیب دے دیا ہے۔ اس لئے وہ لعنت میں آھے ہیں۔ عیسائیوں اور مرزائیوں نے سیمجھا کہ صلیب پر مرنا یا مرے رہنا بھی لعنت کے لئے شرط ہے۔ اس لئے انہوں نے آپ کی زندگی بعد میں از سرنو ثابت کی۔ مگر قرآن نثریف نے سرے سے انکار ہی کر دیا کہ آپ صلیب پر کھنچ ہی نہیں گئے تھے تو لعنت کیسی؟ اب انا جیل اربعہ یا تحقیق سرسید کی تائید میں صلیب مان کر پھر زندگی کا قول کرنا اور صلب کا معنی صلیب بان کر پھر زندگی کا قول کرنا اور صلب کا معنی صلیب پر مرنا مراد لینا قرآن میں تحریف ہوگی۔ جس کا ثبوت اسلام اور انجیل برنباس میں نہیں ملتا۔ جو عینی شہادت پر مشتل ہے۔ برخلاف انا جیل اربعہ کے کہ ان میں واقعہ صلیب کی کئی عینی شہادت موجود نہیں ہے۔ انہوں نے صرف یہود یوں سے ن کر بیوا تعدیکھا ہے۔ جبیبا کہ علامہ ابن تیمیہ نے ثابت کر دیا ہے۔

۲۵ ..... رفع روحانی برایک راست باز کا بوتا ہے اور موت بھی ضروری ہے تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ میسے کوانی رافعک میں رفع روحانی اورموت کا دعدہ دیا گیا تھا۔ کیونکہ وعدہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ فی الحال موجود نہ ہواور آئندہ حاصل ہو۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ سے کوان دونوں میں شک تھا۔اس لئے خدانے آ ب کی تعلی کردی تھی۔ تو اس آیت کا صحح تر جمدر فع جسمانی اور تو فی جسمانی سے بی کرنا پڑے گا۔ تاکہ وعدہ اپنے سیح معنوں میں پورا ہواور بدکہنا غلط ہے کہ قرآن شریف میں ہر جگدر فع بمعنی اعزاز اور رفع روحانی ہوتا ہے۔ مانا کدایک دوجگہ ہو مگر رفعنا لک ذكرك مين ذكركي روح كهال سے لائيں مے دفعنا فوقكم الطّور مين كوه طوركي روح كوم فوع كيے مانیں مے اور رفع ابویہ علے العرش کیسے مانا جائے گا کہ پوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کی رومیں تخت بر بھائی تھیں۔اس لئے قادیانی تعلیم کا بداصول غلط ہے کدایک جگدا گر کوئی محاورہ آ جائے تو سارے قرآن میں وہی برتا جاتا ہے۔خودتونی کالفظ جواپی اصلیت کی روسے موت پر دلالت نہیں کرتا مبھی توفی بالموت کے مقام موت کا معنی دیتا ہے اور مبھی توفی بالنوم کے موقعہ پر صرف تونی نفس کامعنی دیتا ہے اور جب رفع کے ساتھ ال کرآ تا ہے تو تونی جسمانی مع رفع جسمانی كامعنى ديتا ب\_ يقين كالفظ ليجيئسورة وكاثر ميل يقين علم كيموقعه يراستعال مواب اورحى ما تيك اليقين مين موت كامعنى ديتا ہے۔اى طرح دابة الارض سے سليمان عليه السلام كے واقعه مين د میک مراد ہے اور یا جوج ماجوج کے واقعات میں ایک خاص مجزنما پرندمراد ہے اور مامن دابتہ میں تمام جانداراشیاءمراد ہیں۔اس لئے جناب کی تحقیق پر تقلید کرنے والوں سے گذارش ہے کہ اس موقعه برجناب كومعذور مجھيں۔

۲۶ .... نیچر یوں کی **زوں کا کامنہیں ہے۔ کیونکہ ا**گران مسخراڑا ئیں گے کہ بہتومسے قادیانی جنگتی ہوااورخو دہی اس پرسوار ہوتے فشين ساز انكريز بين توان كاداخله و ہے اور اب مرید مدینة اسلح کامعد مشنری کیوں وہاں داخل ہوتے ہی و **بال كا داخله ممنوع موگا ـ وه سيح** ع أ**جا**ئے كەربىسب فرضى اوراعز ازى نا مرادصرف فرضی نبوت ہوگی۔ مگر ہمیں موتا ہے اور جناب نے نیچر یول کو میوں کہ دیا کہ دجال اسم جمع ہے مازی برمطلع نہیں ہوں گے۔ ورز **ماعتوں (مشنریوں اورمستریوں) گاورات کتب لغت میں پیش کئے** مجمدلیا تھا۔ غالبًا اگر جناب کے ہیر کے کیکن بدشمتی ہے تابعداروں المُصاوراس قدرغره موگئے ہیں ک ئے کہ خود بھی اس لفظ کا مصداق اسے نہ بیا سکے اور تاویل کی مجبور

وجائي وحيال كودومتغناو دعاو

اب بی بتائیں کہ آپ نے بیدو

ف وفعه خدا بھی بن گیا تھا؟ تومما

ا کی دعویٰ کرے گایا بردامستری یا

کرویں نے۔ کیونکہ دنیاتر تی ا

ار ایرانی کام سمجے جاتے ہیں۔

ی کہتے تھے کہ ہم نے ان کوصلیب دے۔ مرزائیوں نے میہ مجھا کہ صلیب پر مرنایا نے آپ کی زندگی بعد میں از سرنو ثابت آپ صلیب بر کھنچ ہی نہیں گئے تھے تو ک جس کا ثبوت اسلام اور انجیل برنباس کیل اربعہ کے کہ ان میں واقعہ صلیب کی ایوں سے من کریدوا قعد کھھا ہے۔جیسا کہ

ہوتا ہے اور موت بھی ضروری ہے تو یہ کہنا عده دیا گیا تھا۔ کیونکہ وعدہ اس چیز کا ہوتا يسكتا ہے كەمعاذ اللہ يىنى كوان دونوں ميں بآيت كالصيح ترجمه رفع جسماني اورتوني میں بورا ہواور بد کہنا غلط ہے کہ قرآن ہے۔ مانا کہ ایک دوجگہ ہومگر رفعنا لک الطوريس كوه طورى روح كومرفوع كيس ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کی مول غلط ہے کہ ایک جگہ اگر کوئی محاورہ كالفظ جوايني اصليت كى روسيے موت ير ویتا ہے اور مجھی تونی بالنوم کے موقعہ پر ارآ تا بوتونی جسمانی مع رفع جسمانی کے موقعہ پراستعال ہواہے اور حتیٰ یا تیک ک ں سے سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں ، خاص معجزتما پرندمراد ہے اور مامن دابة برتقلید کرنے والوں سے گذارش ہے کہ

٢٧..... نيچريول كي خوشامه مين خلاف قرآن واقعات مين تبديلي پيدا كرناراست بازوں کا کا منہیں ہے۔ کیونکہ اگران ہے بیکہا جائے کہ خرد جال سے مرادریل گاڑی ہے تو وہ پھر مشخراڑا کیں گے کہ بیتومسے قادیانی کی پیدائش سے پہلے ہی موجودتھی۔تو نزول مسے سے اس کا کیا تعلق ہوااور خود ہی اس پرسوار ہوتے تھے تو د جال کے لئے کیوں مخصوص رہی۔ د جال اگرمشنری اور مثین ساز انگریز بین توان کا داخلہ قادیان میں کیوں جائز رکھا گیا۔ کیونکہ اس کو جناب نے مکہ کمھا بهاوراب مرید مدینة است کامصداق لا موراور قادیان دونوں کوقر اردیتے میں تو پھرمستری اور مشنری کیوں وہاں داخل ہوتے ہیں۔ حالاتکہ بدامر سلم بین الفریقین ہے کہ مکداور مدینہ میں دجال کا داخله ممنوع ہوگا۔ وہ سیح ہی کیا ہوا کہ مکہ مدینہ سے دجال کو بھی نہیں روک سکا اور اگر کہا جائے کہ بیسب فرضی اور اعز ازی نام ہیں توسار انجروب ہی کھل جاتا ہے کہ نبوت بروزی ہے بھی ِ مراد صرف فرضی نبوت ہوگی ۔ گرہمیں تعجب ہے کہ اسلام میں د جال ایک خاصی ہستی کا اسم علم معلوم ہوتا ہے اور جناب نے نیچر یوں کونوش کرنے کی خاطر دو جماعتوں کا نام کیوں رکھ دیا اور مجمر س کیوں کہددیا کد دجال اسم جمع ہے۔ کیا وہ اتنے ہی عربی زبان سے نا آشناء ہیں کہ جناب کی ملمح سازی برمطلع نہیں ہوں گے۔ ورنہ صاف سی لغت کا حوالہ دیا جاتا کہ دجال اسم جمع ہے۔ یا وو جاعتوں (مشنریوں اورمستریوں) نام ہے۔ ورنہ یوں سمجھا جائے گا کہ دجال کی وجہ تسمیہ میں جو ماورات كتب نعت ميں پيش كئے گئے ہيں۔ جناب نے غلطى سے ان كوبى اس لفظ ميں موضوع مجملیاتھا۔ عالباً اگر جناب کے پیرونظر ثانی کرتے تو ضرور جناب کے خلاف اپنی رائے تبدیل کر لیتے لیکن بدشمتی ہے تابعداروں نے اس غلط تحقیق کوالہا می تحقیق سمجھ کرلغوی استناد کونضول سمجھا مواہاوراس قدرغرہ ہوگئے ہیں کہا سے تمام خالفین کو بھی دجال کالقب دیتے ہوئے ایسے بدنام اوے کہ خود بھی اس لفظ کا مصداق سمجھے جانے گئے اور بے جاتح یف کی وجہ سے اپنے شیخ کو بھی اس انتا ہے نہ بچا سکے اور تاویل کی مجوری پریپیش کیا جاتا ہے کہ اگر دجال کے متعلق تاویل وتحریف نہ کی جائے تو وجال کو دومتضا د دعاوی کا مدی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ خدا بھی ہے اور نبی بھی۔گر جناب ہی بتا کیں کہ آپ نے بیدونوں متضاد دعوے کیوں جمع کر لئے تھے کہ میں نی بھی موں اور ایک دفعہ خدا بھی بن گیا تھا؟ تو ممکن ہے کہ وہ د جال بھی نبی بن کراپنے مکاشفات کے رو سے فدائی دعوی کرے گایا بردامستری بامشنری بن کر عجیب عجیب کرتب دکھائے گا۔ جواہل پورپ کو بھی ۔ ولگ كرديں گے۔ كيونكد دنياتر فى كررى ہے اورايے نامكن امورمكن ہورہے ہيں كد بقول جناب ووخدائی کام سمجے جاتے ہیں۔

12..... مسيح ابراني كو وقت سے مادى تر قيات كا ظهور مواب\_اس لئے ريل كازى اخبارات مطبع وغيره تمام ايجادات كومخصوص طور برصرف جناب كى صداقت كامعيار ممبرانا صحے نہ ہوگا اور تقریبی حساب سے یوں کہنا بھی صحیح نہیں کہ حضو علی مثل موی تھے اور میں مثیل عیسی موں کہ چودھویں صدی میں ظاہر موا موں۔ کیونکہ پہلے تو اس تقریبی حساب سے سے ایرانی بھی مسیحیت کا حقدار ثابت ہوتا ہے۔ دوم حضوط ﷺ کومٹیل موٹیٰ علیہ السلام قرار دینا پی طاہر کرتا ہے کہ جناب کی طرح حضور اللہ بھی بروزی رنگ میں ظلی نبی تھے۔ جو صرف غلط ہی نہیں بلکہ حضوعا المسالة برايك مخت حمله ب-معلوم جوتاب كها بني شخصيت ثابت كرني يرجناب في دوسرول ک شخصیت کو قربان کر دیا تھا۔ سوم بیجی غلط ہے کہ مثمل میچ کمایلحقوا کے مانخت حضور آلیات کی ذات مبارک کارجعت کے طور پر بعث ثانی کا مصداق ہے۔ کیونکہ شیعہ فدہب کے سوااال سنت کی سی جماعت نے رجعت یا تناتخ کو قبول نہیں کیا۔ حالانکہ جناب کا دعویٰ ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت ہیں۔ پھرغضب بیکیا ہے کہ الوصیت میں پھراپی رجعت بتاتے ہوئے کہا ہے کہ میں قدرت انیہ موکرظا بر ہونے کو موں گا تو جناب کے بعد جب مریدوں نے قدرت انیہ بننے میں اين الله على بيش كياتو جونكه خليفه محود كدى تشين مو يك تصاورات باب سي "كان الله نـزل مـن السـمـاه "كاخطاب ياكرميدان جيت فيك تقداس ليت محرسعيد ممير يالى ظهير موجرانوله، يارمحمر موشيار بورى اورفضل احمد چنگالوى وغيره قيل موسكة ادراحمد نوركا بلي كالجمي بس نه چلا۔ بہرحال اس بروز اور رجعت نے ایسا فتنہ برپاکیا ہواہے کہ جابجا نبوت کا نرخ و صلے کی برصیا سے بھی زیادہ ستا ہور ہا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ بیفتندفتندار تدادے بھی بڑھ کراسلام کے لئے ضرر

سے رشیوں کی بودوباش کی تشریح کرتے ہوئے کھا ہے کہ تبت میں چاکھنوی آریا نے اسپے رشیوں کی بودوباش کی تشریح کرتے ہوئے کھا ہے کہ تبت میں چاردشی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح پیدا ہوئے تتے اور خدانے اپناروپ ان میں لیا تھا تو انہوں نے چاروں ویدشا کع کئے تو پھر غایب ہو گئے معلوم نہیں کہ اس سے پہلے وہ چارد ٹی کتنی دفعہ ظاہر ہو چکے ہیں۔انقلاب زمانہ کے باعث جب وید کی تعلیم پر پابندی کرنامشکل ہوجا تا ہے تو اس وقت ظاہر ہو کرویدوں کی تجدید کرتے ہیں اور ان کا مفہوم جدید چیش کر کے غائب ہوجاتے ہیں۔ بعض دفعہ دیا نند جیسے راست باز بھی تجدید وید کے اعزاز سے ممتاز ہوتے ہیں اور از سرنو ویدوں کے معانی قائم کرتے ہیں۔ جناب بھی دیا نند کے ہمعصر شے اور ہمیشہ اس سے برسر پیکارد ہے ہیں۔غالباس کے مقابلہ

ہ من بہلود کھانے کے لئے مجدد لمنه مقوا اورحديث مجددين كا ا تند کوخوب جیران کردیا ہوگا۔ ر گڑا ن وحدیث کی با قاعدہ تعلیم ار نہ ہی بیر معلوم کیا ہو کہ علائے **یں۔**جن سے نایاک ہستیاں ار ا گرتے ہوئے مہدی مسح، کر تر عن باید کے بموجب اس پراص التنيارنبين كيانفا توسخت افسوس ر أ في مغبوم قائم تفا كه حضوعاً می قیامت تک باتی نسلوں کے في وسعت بعثة ل يەمرورت محسوس نەبھوكى تى وراسته پرخود چل کرد دسرول **مِمَنَعِفِ مِواجِ اورا تَنَا بَعَي خِ** م کیا جاتا اور بعد میں جب ر

عَلَى كَاظْهُور مِوتا \_كيا خداتعالي

ا کی کوروک دیا جائے اور جم

وخدا کو مجی بروز محمری کی سوج

**برل کرنائی آسان ہے۔اغ** 

ب کے تمام اصول توڑ ڈا۔

الس كسامة بيآ وازكى

أنيت فييس ويكعا اوراكر ديكه

الرمظم بالطبع موكرد كمية

٢٩.... كهاچا

ن آپ نے بھی ریافسانہ تیار ک

مسے ایرانی کے وقت سے مادی ترقیات کاظہور ہوا ہے۔اس لئے ریل بره تمام ایجادات کوخصوص طور برصرف جناب کی صداقت کا معیار همرانا اب سے بوں کہنا بھی صحیح نہیں کر حضو واللہ مثیل موی تھے اور میں مثیل مدى ميں ظاہر مواموں \_ كونكد بہلے تواس تقريبي حساب سے سے ايراني ت ہوتا ہے۔ دوم حضو مطالقہ کو مثیل موی علیہ السلام قرار دینا پیر ظاہر کرتا ہے وعليه بنی بروزی رنگ میس ظلی نبی تھے۔ جو صرف غلط ہی نہیں بلکہ له ب معلوم ہوتا ہے کہ اپنی شخصیت ثابت کرنے پر جناب نے دوسروں تفا سوم یعی غلط ہے کہ مثیل میج لم ایک تقوا کے ماتحت حضورہ کیا ہے گی ذات ر پر بعث ثانیکامصداق ہے۔ کیونکہ شیعہ فدہب کے سواابل سنت کی کسی تاسخ كوقبول نبيس كيا- عالانكه جناب كا دعوى بيكرآب السنت ب بیکیاہے کدالوصیت میں پھرائی رجعت بتاتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے کو ہول گا تو جناب کے بعد جب مریدوں نے قدرت ٹانیہ بننے میں ياق چونكه خليفه محمود كدى نشين مو يك تصاورات باب سي كسان الله ، " كاخطاب يا كرميدان جيت <u>نيكے تھے۔اس كئے محر</u>سعيدسمبرر يالي ظهير پوری اور فضل احمہ چنگالوی وغیرہ قبل ہو گئے اور احمہ نور کا بلی کا بھی بس نہ ررجعت نے ایسافتذ بریا کیا ہواہے کہ جا بجا نبوت کا نرخ دھیلے کی بڑھیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ بیفتنہ فتنہ ارتدا دہے بھی بڑھ کر اسلام کے لئے ضرر

رسالد (کلام الرحمٰن ص۱۱۲ وید ہے نہ قرآن) میں بھکشولکھنوی آریہ نے

یک تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تبت میں چاررشی حضرت آدم علیہ
نے تصاور خدانے اپناروپ ان میں لیا تھا تو انہوں نے چاروں ویدشائع
معلوم نہیں کہ اس سے پہلے وہ چاررشی کتنی دفعہ ظاہر ہو چکے ہیں۔ انقلاب
لیک تعلیم پر پابندی کرنامشکل ہوجا تا ہے تو اس وقت ظاہر ہوکر ویدوں کی
اکامنہوم جدید پیش کر کے غائب ہوجاتے ہیں۔ بعض دفعہ دیا نثر جیسے
کے اعزاز سے ممتاز ہوتے ہیں اور از سرنو ویدوں کے معانی قائم کرتے
کے اعزاز سے معانی تو اس سے برسر پیکارر ہے ہیں۔ غالباس کے مقابلہ

من آپ نے بھی بیافسانہ تیار کیا ہوگا کہ نبوت محمد یہ بھی ضرورت زمانہ کے مطابق قر آنی مفاہیم کا روش بہلود کھانے کے لئے مجددین کی صورت میں بار بارظا ہر ہوا کرتی ہے اوراس کی تا ئيد ميں الما بلحقوا اورحديث مجددين كويش كرنے كى سوجھى موگى اورة سانى نشانات كے اظہار كے ساتھ دیا نزکوخوب جیران کردیا ہوگا۔ ورنہ مجھ میں نہیں آتا کہ ایک معمولی تعلیم یافتہ مولوی کہ جس نے قرآن وحدیث کی با قاعده تعلیم بھی نہ پائی ہواوراس کوعلوم قرآ نیدیں خود بھی دسترس حاصل نہ ہو ادرنہ ہی بیمعلوم کیا ہو کہ علمائے اسلام نے قرآن وحدیث کی خدمت میں کیا کیا قلمی لڑائیاں کی ہں۔جن سے ناپاک ستیاں اب تک نالاں ہیں۔ کیے جرأت کرسکتا ہے کہ بلغ اسلام بن کرتر تی کرتے ہوئے مہدی، سے ، کرشن اور خدابن جائے تو اگریہ سب کارروائی سب نفلی تھی تو نقل راہم عقل باید کے بهو جب اس پراصرار نہیں کرنا جا ہے تھااورا گردیدہ و دانستہ کسی کے مقابلہ پر ریطریق ک افتارانیں کیا تھا تو سخت افسوس ہے کہ لما یکھو اکواس منہوم پر کیوں ندر ہے دیا۔جس پر کہ آج تک قرآنی مفہوم قائم تھا کہ حضو ملط اپنے زمانہ میں بھی دنیا کے لئے مبعوث تصاور آئندہ کے لئے بھی قیامت تک باقی نسلوں کے واسطے مبعوث سمجھے گئے ہیں اور یہ معنی غلط نہ تھا۔ کیونکہ دوسرے انبیاء بھی اپنی اپنی وسعت بعثت کے مطابق آئندہ نسلوں کے لئے بھی مبعوث سمجھے گئے تھے اور ان میں بیضرورت محسوس نہ ہوئی تھی کہ پچھ مدت کے بعد کوئی ان کا بروز پیدا ہو ۔ مرتعجب یہ ہے کہ ایک غلط راستہ پرخود چل کر دوسروں کی تجھیل کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کا صحیح مفہوم جناب پر ى مكنشف موا باوراتنا بهى خيال نبيس كيا كما كربر وزمحمدى حق تفاتو خلافت راشده كوبى بروزمحمري تسليم كياجا تااور بعديس جب فيح اعوج كاعبدآياتها توضرورت زمانه كولمحوظ ركه كراس وقت ہى بروز محری کاظهور ہوتا۔ کیا خداتعالی کوترس نہ آیا کہ امت محمد بیاتو وسط زیانہ میں گمراہ ہور ہی ہواور بروز محری کوروک دیا جائے اور جب اچھی طرح ستیاناس ہوگیا اور بقول جناب رشد وہدایت کا زمانہ آیا تو خدا کوبھی بروزمحری کی سوجھی۔ کیا یہی انصاف ہے جومرز ائی تعلیم پیش کررہی ہے۔ دوسروں کوٹول کرناہی آ سان ہے۔اپنی کمزوری کو کمزوری ہی نہیں سمجھاجا تا۔

 منظردکھا تیں کہ برا بین احمد یہ کی کوئی ہستی باتی نہ رہتی۔ان کے بعد القول انسی نوید جاوید،ا ظہار حق کا مطالعہ کرتے تو معلوم ہوجا تا کہ جناب ان کے سامنے طفل کمتب بھی نہ تھے۔ بعد میں اگر مولا نامجہ قاسم مرحوم کے تصانیف پرنظر ڈالتے تو صاف بول اٹھتے کہ واقعی کسر صلیب میں کوئی کسر باتی نہیں رہی۔ مگر مشکل میہ ہے کہ آج چشم بھیرت بند کر کے جناب سے غلط سلط اور طعن آمیز مضامین کو سمجھا جا تا ہے اور یعین دلایا جا تا ہے کہ بس کسر صلیب ان نے بہی ہوئی ہے۔اس سے پیشتر نہیں حالانکہ زاجموٹ ہے اور صاف پر دہ پوٹی ہے کہ خواہ مخواہ کو اور کوئی کو گھڑے کا میں نڈک بنایا جا رہے۔

سس ابطال کفارہ کی دلیل جناب نے یوں دی ہے کہ سے کا جم ناپاک بھی جہنم میں جانا چاہئے تھا۔ مگر وہنیں مانتے تھے اس لئے ان کاعقیدہ معقول نہیں ہے۔ مگر جناب بھی تو موجودہ جسم کے قائل نہیں کہ یہی بعید دوسری دنیا میں موجودہ وگا۔ بلکہ آپ کا بھی تو ذہ ہب یوں ہے کہ یہ جسم فنا ہوجا تا ہے اور ایک دوسراجسم روح کو ملتا ہے۔ جس میں وہ ساکن ہوکر دوز رخ یا جنت میں جاتا ہے تو حضرت سے کی روح بھی جب اس جسم عضری کوچھوڑ چکی تھی تو اس کو بھی آیک قسم کا دوسراجسم مل گیا ہوگا۔ جس کی وجہ ہے اس کو عذاب کا احساس ہوتا رہا۔ اس لئے جناب سے سر صلیب نہ ہوئی۔

اس السب اگر د جال اور سے مانے سے اگر شرک کی بنیاد پڑتی ہے یا ختم نبوت کا مسئلہ مخدوق ہوجا تا ہے اور ایمان میں کمزوری پیدا ہوجاتی ہے تو جناب کی تعلیم سے بھی تو شرک کی بنیاد پڑگئی ہے کہ خلیفہ محود 'کسان الله خزل من السماء''بن گئے اور آ ب اپنے مکاشفہ میں خدا کے اندرا پسے جذب ہوگئے کہ آپ کا نام ونشان تک ندر ہا۔ پھر آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مجھ میں بروز نبوت محمدی ہوا ہے اور جب یہ خدشہ پیدا ہوا کہ ختم نبوت کا مسئلہ مخدوق ہوا جا تا ہے تو آپ نے کہد یا کہ میں نوو محمد ہوں اور نبوت محمدی ہم کے پاس ہی رہی ۔ گر اس تا ویل کوکون عقل کا دشمن مان سکتا ہے۔ کیونکہ آگر چہ آپ میں گر محمد فانی ہوں کے اور نبیس ہو سکتے ۔ بہر حال یا تناش مان کر ایمان کمزور کرتا پڑے گا اور یا مسئلہ ختم نبوت پر ہا تھ صاف ہوجائے گا۔ اس لئے اگر جناب کر ایمان کمزور کرتا پڑے گا اور یا مسئلہ ختم نبوت پر ہا تھ صاف ہوجائے گا۔ اس لئے اگر جناب کے پہلے اسلام میں نقائص شعر قو آپ کے آنے پرائی قتم کے اور نقائص پیدا ہو گئے ہیں۔

ر المسال المسال

ولاَبِل سے بھی جناب کا مبلغ علم معلوم ہ اصول سے بھی نا قابل النفات ہے۔ سسس حدیث علیہ

تعاادر دوسرا گندم گول گرعینی شهادت او نهآپ گندی می تصنید سرخ می بلکه سفیه معرزی سرخ می رسید کاریجا بلکه سفیه

میں' کے آخری باب میں لکھ بھے ہیں کہ ماریخ بنتے ہیں۔دوگورے سوم سرخ اور محلوط اللون ثابت کریں گے تو اہل اسلام

خوشمامعلوم ہوتا ہے۔ بہرحال پیختین مج ۱۳۳۰ سید پیکھال سے معلو

ہے۔ ہاں جناب نے بیانسانہ ضرور گھڑا ملہور مہدی ساتویں ہزار میں لکھا ہے اور آ

\* تو محدث اورسیح بھی بن گیا تو اخیر میں مہا \* انسان \_ اہل اسلام اسی طرح کی افسانہ ا \* مسلسل تعلیم اس مجون مرکب کی تعدیق نج

ں یہ ہاں جون سرسب کا صدی الارڈ کرزن کہلانے لگ جائے اور نہ ہی کو کا ارتکاب جائز سجھیں اور یہ بالکل ظاہر

ی**ّ آنے میں** کیفتق وفجور کے وقت اس کاظہ ای**ف ق** وفجور نہ مٹاعیا شی اور بدمعاشی کی روز سید مجھی در سے نہ ساب شکار سے ساب

سے بھی اس کے زہر یلے اثر کودور نہ کر سکا پونیائے اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟

٣٥ ..... الهامات برابينه

محر فوع، حبیب الله، ایناء فارس، صادر م دیاہے کہ املوا (نوٹ کرلو) اگر بیاا مربیہ جناب کے اپنے لفظ ہیں توجب آر

ا میں ہوگا ممکن ہے کہ خدانے جناب

دلائل سے بھی جناب کامیلغ علم معلوم ہو چکا ہے۔ بہرحال قادیانی تعلیم اینے ہی پیش کردہ تین اصول سے بھی نا قابل الثقات ہے۔

ساس صدیت حلیہ سے جناب نے دوستے ثابت کردیے ہیں کہ ایک سرخ رنگ کا تقاوردوسرا گندم گوں۔ گریک نی ساور نوٹو بتار ہاہے کہ جناب کارنگ تو بالکل سفید تھا۔ اس لئے نہ آپ گندمی سے متھے نہ سرخ مسے بلکہ سفید مسے متھے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی کتاب' مسے ہندوستان میں' کے آخری باب میں لکھ چکے ہیں کہ سے کوگورا میتا یعنی سفید رنگ لکھتے تھے تو اس حساب سے چار سے بنتے ہیں۔ دوگور سے سوم سرخ اور چوتھا گندم گوں اور اگر جناب سے ناصری کوسفید اور سرخ کا ورکھ مارخ گندی بتادیں گے۔ جو عام طور پر کوشنما معلوم ہوتا ہے۔ ہو مال سے تحقیق بھی مشکوک ہے۔

اجم مرفوع، حبیب الله، ایناء فارس، صادق القدم، تالی وجه، منادی، داعی، سراج منیر اورا خیریس احم مرفوع، حبیب الله، ایناء فارس، صادق القدم، تالی وجه، منادی، داعی، سراج منیر اورا خیریس محم دیا ہے کہ املوا (نوٹ کرلو) اگرید الهامی لفظ ہیں تو سامعین بتائے جائیں کہ کس کے تصاور اگرید جناب کے اپنے لفظ ہیں تو جب آپ نے درج کتاب کر لئے ہیں تو دوسروں سے یوں کہنا ہے فائدہ ہوگا۔ مکن ہے کہ خدانے جناب سے نوٹ کر لینے کی ہدایت کی ہوگا۔ لیکن اس وقت یہ

بعدالقول الفیح نوید جاوید، اظهار فل کمتب بھی نہ تھے۔ بعد میں اگر منے کہ واقعی کم صلیب میں کوئی کسر جناب کے غلط سلط اور طعن آ میز ان سے بہی ہوئی ہے۔ اس سے فواہ لاً فول کو گھڑے کا مینڈک بنایا

ل ہے کہ سے کا جسم ناپاک بھی جہنم معقول نہیں ہے۔ گر جناب بھی تو ۔ بلکہ آپ کا بھی تو ند بہب یوں ہے ایس وہ ساکن ہوکر دوزر نہ یا جنت پھوڑ چکی تھی تو اس کو بھی ایک قسم کا ہوتار ہا۔ اس لئے جناب ہے سر

کی بنیاد پڑتی ہے یاختم نبوت کا جناب کی تعلیم ہے بھی تو شرک کی گئے اور آپ اپنے مکا شفہ میں خدا پہنے مکا شفہ میں خدا اسکا مخدوش ہوا جا تا ہے تو آپ ہیں ہو کتے ۔ بہر حال یا تنائخ مان ہوجائے گا۔ اس لئے اگر جناب بین ہوجائے گا۔ اس لئے اگر جناب بین ہوجائے گا۔ اس لئے اگر جناب بیدا ہو گئے ہیں۔

ئے ندتھا۔ بلکہ بہائی مذہب بھی اس

، ملفوطات پر ہی منی ہیں اور قر آتی

امرمشتہ ہوجاتا ہے کہ بیصدیث انفس ہے یا الہام۔ کیونکہ ایساتھم کی گذشتہ الہام بیس نہیں پایا گیا۔ جوانبیاء کیم السلام کوہوئے ہیں کہ: 'املو ا' بیکسا کر پہلفظ ہے۔ ببرحال اس قیم کے الہامات اور اس قیم کے کشوف تحویت اگر صرف عیسا نیوں کو لاجواب کرنے کے لئے کھے ہیں تو دبی زبان سے کویا بیا قرار ہے کہ ہم نے خود گھڑ گئے ہیں۔ ور ندان کی پچھاصلیب نہیں اور اگر ان میں پچھ واقعیت بھی ہے تو نزول سے یا حیات سے جو شرک لازم آتا ہے۔ اس سے بڑھ کر موجب شرک تا ہے۔ اس سے بڑھ کر معلق پش کیے واقعیت بھی ہے تو نزول ہی کیا دیات میں ہوئی ان بیس اس قیم کی تحویت ورج نہیں ہے۔ بلکہ ان میں بیشان دکھائی گئی ہے کہ جو کار ہائے کے ان میں اس قیم کی تحویت ورج نہیں ہے۔ بلکہ ان میں بیشان دکھائی گئی ہے کہ جو کار ہائے نہایاں اہل اسلام سے یا خود حضو والے ہے تابت ہوئے تھے۔ وہ سب خدائی تا نکہ سے پیدا ہوئے ہے۔ اس لئے ہم کہ سکتے ہیں کہ اپنی الہامات کو اسلامی وی پر قیاس کرنا بالکل بے جا ہوگا اور بلخصوص جب کہ کشوف تحویت کا شوت عہد رسالت میں نہیں ملتا تو وہ سب خودستائی پر محمول بلخصوص جب کہ کشوف تحویت کا شوت عہد رسالت میں نہیں ملتا تو وہ سب خودستائی پر محمول بلخصوص جب کہ کشوف تحویت کا شوت عہد رسالت میں نہیں ملتا تو وہ سب خودستائی پر محمول بلخصوص جب کہ کشوف تحویت کا شوت عہد رسالت میں نہیں ملتا تو وہ سب خودستائی پر محمول بالے بیان صوفیوں کے کشوف میں ورج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحیات میں ورج کرے نا قابل انتفات قرار دیا ہوا ہے۔

سے اور کلارک پر بھی بہت جملے کئے ہیں۔ گرافسوں کہ آپ نے ان کے متعلق کوئی انداری کی ہے۔ تو ہین کی ہے اور کلارک پر بھی بہت جملے کئے ہیں۔ گرافسوں کہ آپ نے ان کے متعلق کوئی انداری پیشین کوئی نہیں کی۔ شاید گورنمنٹ نے اجازت نہ دی ہوگی یا ان لوگوں نے منظوری نہ دی تھی۔ بہر حال بیرنگ بالکل نرالا ہے کہ پیشین گوئیوں کا اجراء بھی مجسٹریٹ اور فریق منظوری کے جمنہ میں ہو۔ اس سے تو شیرازی نبوت ہی طاقتور لکلی کہ جس نے سلطان طہران کو بغیر منظوری کے ہلاک کر دیا تھا اور جو پچھ مقدمہ سے بری ہونے کے متعلق لکھا ہے وہ بھی تصنع اور تعریف نفس پر شامل ہے۔

یاکسی الیی طاقت کااظهار ہے جوا پراظهار ملال یااظهار خدانمائی کا ۴۸ ..... این پیشیر

و مخضر تعیس ، شروط تھیں ، تخلف ہے کہ جس قدر جناب کی پیشین گس کسی نبی کی پیشین گوئی میں نہیں ۔ معیار نہیں تفہراتے اور نہ ہی فریق ہوا تھا۔ بلکہ شروع سے ہی خدا کی کواپنا اشتہار بنانا خاص جناب ۔

متمی میگر جناب کی کی پیشین گو موریکی ہیں۔اس سے تو بڑھ کر ہار ۳۹...... سات و

اس کی حقیقت سب پرعیاں ہے جناب کو تین روز کے لئے صلیب مویے تقے اور عدالت کا باخبر ہونا مقمی کہ جس کا ظہار بار ہاجنا ب

ہم سیسائیوں مہمسلسل تعلیم کی تصدیق عقل کی سے نا قابل عمل ثابت ہور ہی ہے

ہے۔ کس نے لکھا ہے کہ مہدی او ووجھے فلا سفر اور پا دری ہیں۔ خد سے کس نے حیات میں سے انکار

کے خود اس کی اپنی ذاتی رائے۔ ملیہ السلام کی تو بین کر کے اپنا آ مخالفین کوچو ہڑوں اور چمیاروں

که الهام اور کشوف ایسے بھی گھڑ

یا کسی ایسی طاقت کا اظهار ہے جواندرہی اندر کا کا م کررہی تھی۔ ورنہ عدالت میں کرسی ملنے یانہ ملنے پراظہار ملال یا اظہار خدانمائی کا کوئی معنی نہ تھا۔

۳۸ ...... اپنی پیشین گوئیوں کی تکمیل کے لئے گئی عذر کئے ہیں کہ خدا مجبور نہ تھا۔ یا دہ مختر تھیں ، مشروط تھیں ، مخلف وعید جائز ہوتا ہے یا فریق مخالف خوفز دہ ہو گیا تھا۔ مگر گذارش یہ ہے کہ جس قدر جناب کی پیشین گوئیوں میں زوردار اور معیار صدافت الفاظ کی بھر مار ہوتی ہے۔
کسی نبی کی پیشین گوئی میں نہیں ۔ خود یونس علیہ السلام کے لفظ بالکل سادہ ہیں اور وہ اپنی صدافت کا معیار نہیں تھہراتے اور نہ بی فریق مخالف سے یا اس وقت کی حکومت سے منظوری لے کران کا اجراء ہوا تھا۔ بلک شروع سے بی خدا کی مرضی پر مخصر کردیا گیا تھا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشین گوئی مواجعا ہوا تا اللہ پر شامل کو اپنا اشتہار بنانا خاص جناب کے لئے بی مخصوص تھا۔ فتح کمہ کی پیشین گوئی انشاء اللہ پر شامل تھی۔ مگر جناب کی کسی پیشین گوئی میں یہ شان نظر نہیں آئی۔ اس لئے تمام پیشین گوئیاں مشتبہ تھی۔ میں ۔اس سے تو بڑھ کر جاب اور بہاء کی پیشین گوئیاں تھیں کہ نی الفور یور کی ہوئی تھیں۔

۳۹ سات وجوہ ہے سے کے ساتھ مماثلت جس تکلف سے بیدا کی گئی ہے۔
اس کی حقیقت سب پرعیاں ہے۔ ورنہ ابتدائی غلط ہے۔ کیونکہ سے پرقل کا الزام عاکد نہ تھا اور نہ ہی حقیقت سب پرعیاں ہے۔ ورنہ ابتدائی غلط ہے۔ کیونکہ سے پرقل کا الزام عاکد نہ تھا اور نہ ہی دوڈا کو آپ کے ہمراہ سزایا ب جناب کر تھیے اگل تھا اور نہ ہی دوڈا کو آپ کے ہمراہ سزایا بہتر ہونایا کا غذات کا گم ہوجانا کوئی کرامت نہ تھی۔ بلکہ وہ اندرونی طاقت تھی کہ جس کا ظہار بار ہاجناب نے گئی کتابوں میں کر دیا ہوا ہے۔

پیافھم کی گذشتہ الہام میں نہیں پایا ریبہ لفظ ہے۔ بہر حال اس قتم کے جواب کرنے کے لئے لکھے ہیں تو ران کی کچھ اصلیب نہیں اور اگر ان الزم آتا ہے۔ اس سے بردھ کر مانوں یا حضو حالیہ کے معلق پیش مان دکھائی گئ ہے کہ جو کار ہائے مسب خدائی تا ئیدسے پیدا ہوئے اور پر قیاس کرنا بالکل بے جا ہوگا اور مانی تو وہ سب خودستائی پر محمول اہل اسلام نے شطحیات میں درج

کے جناب نے مقدمہ کی کیفیت لکھ ائی۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سالہ میں بھی کی ہے کہ جس میں لھا کر دوسری قتم کا نام تک نہیں لیا ۔ جو''ورقہ نوراء'' کے عنوان سے ۔ اوّل ہے تو باب دوم نہیں۔اگر ااورالہام بھی بھول جاتے تھے تو

ل محمد حسین بٹالوی کی سخت تو ہین نے ان کے متعلق کوئی انذاری لوگوں نے دی تھی۔ لوگوں نے دی تھی۔ اور فریق خالف کے قضہ میں ان کو بغیر منظوری کے ہلاک کر اور تعریف نفس پرشامل ہے۔ اور تعریف نفس پرشامل ہے۔

يذرنبيس موا غرضيا ىيە ہے كەكفارە أكرن عيسائنيت مين خدان مييحيت قبول كرتا بڑھ کرنیں ہے۔ برآنبیں ہوسکے۔ علمي طاقت بخشي العادة قادرالكلام انسان خدارسیده ا کوجناب نے ت عذريش كياجاتا . ببرهال آسانی نظ پیش از وقت معلو بيسب تجمه جرايك اوراييخ تقترس-بإت نوث كرتار جإربا تين منرورا ہیں۔لیکن نی کی اس لئے ہوئی ک اينازى الرسجية

كااژر كھتے تنے

اسيخ او برلوث ک

اورجنبوں نے مخالغ

عادت الی کےمطا

کے الہامات و کشوف میں نہاتی ہو۔ بلکہ فحش منظرا در شرکیہ یا حلولیہ تصویر پیش کرتے ہوں۔اسلام میں کون سا الہام ہے کہ جس میں بیربیان ہو کہ بجائے اس کے کہ خدا انسان میں جذب ہوتا ہوا وکھایا جائے۔الٹاانسان کوخدا میں جذب اور فنا ہوتا ہوا پیش کیا گیا ہو۔کس اسلام نے آپ کو بتایا ے کمیے کی قبر شمیریں ہے؟ اور س اسلام اصول سے آپ کمد سکتے ہیں کہ نبوت محد بیسدا گلاب کی طرح ہمیشہ پھول دیتی رہی گرنبوت کا پھول اس نے صرف چودھویں صدی میں ہی دیا تھااور آ ئندہ کے لئے قدرت ٹانیے کے پھول دیا کرے گی۔ آپ کوس نے بتایا کر آن وحدیث کے وه معانی گر لین بھی جائز ہیں کہ جن سے اسلامی اصول اور اسلامی مسلمات کی بیخ و بنیا دا کھاڑنے برحمل کیا جاتا ہو۔آپ س دلیل سے کہتے ہیں کظہورمہدی اور نزول سے کامقام قادیان ہے اور كى اسلامى تصرت سے آپ ابت كر سكتے ہيں كه بروز اور رجعت كويا تناسخ اور حلول كواسلام ميں جائز الوقوع سمجما گیا ہے۔ منقولی طور پران کی سند پیش کرنے پرآپ کی تعلیمات قابل توجہ ہوسکتی ہیں۔ورندعیسائیوں کی طرح آپ کی سیحی جماعت بھی تعرضلالت میں پڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب عقلی دلائل کی روسے تعلیم قادیانیہ یوں مخدوش ہے کہ ایسے الہام منوائے جاتے ہیں کہ جن میں خداک سیای کی رنگت بھی نمودار ہوتی ہو۔ گرالواح مویٰ کی طرح وہ تحریر ابھی تک محسوں نہ ہوکہ جس پر خدا کے دستخط کرائے گئے تھے؟ ہجرت کشمیر کا نظریہ ایسا بے بنیاد ہے کہ اس کی تا ئید ہے پوچھو توكى تاريخ سے اوركى ندجب سے نہيں ملتى ۔ سوائے اس كے كدالبام سے ثابت ہو۔ واقع ميں کوئی دلیل نہیں وہ زمین وآسان کہاں ہیں جومرزا قادیانی نے بنائے تھے اور وہ انسان کہال رہتا ہے جواس نی دنیا میں رہنے و گھڑا تھا۔ یہ کب قرین قیاس ہوسکتا ہے کہ ایک انسان عورت بن کر بچہ جنے تو پر وہ بح خود ہی ہو حیض کو کس خدارسیدہ نے اپنے اوصاف میں درج کیا ہے؟ کسی نی نے کہاہے کہ میں خداکی تو حیدوتفرید کی بجائے ہوں۔ بہر حال اس طرح کے نقائص کی ایک مقامات میں موجود ہیں۔جس کا جواب سوائے متابہات منوانے کے پھینیں دیاجا تا۔اب آسانی نشانات بھی من لیجئے ۔ نمایاں طور پر کوئی نشان بیدانہیں ہوا۔ جناب کے نخالف متعدد تھے۔ جن میں سے جو مرکئے ہیں۔ان کے متعلق پیشین کوئیوں کے بنڈل بھی کھول دیئے ہوئے ہیں اور جوابھی تک زندہ ہیں اور خوشحال ہیں ان کے متعلق ایسی سرستی اور خاموشی ہے کہ ان کا ذکر تک نہیں کیا جاتا۔ طاعون منگوائی تھی منکروں کے لئے تو خود قادیان میں بھی آگئی۔اس میں کوئی مخالف نہیں مرا۔ مرے بھی تو وہ غریب جن کو اتنا بھی معلوم نہ تھا کہ مرزا قادیانی کون تھے؟ زلزلے آئے تو پھر کسی متشدد اورمخالف کو تکلیف نه پینچی غرق ہو کے تو وہ بچارے جو کائگڑے ادرمظفر پور میں رہتے تھے اور جنہوں نے خالفت کجا نام بھی جناب کا نہیں سنا تھا۔ کسوف وخسوف بھی رمضان شریف میں عادت اللی کے مطابق ہوا۔ حالا نکہ حدیث میں فدکورہے کہ ایسا واقعہ ابتدائے آفرنیش سے وقوع پذر نہیں ہوا۔ غرضیکہ اس تعلیم کا میہ پہلوبھی عیسائی تعلیم کی طرح کمزورہے۔

اله..... عیسائیت پر جناب نے کئی ایک اعتراضات جڑ دیئے ہیں۔جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کفارہ اگر میچے تھا تو اب گناہ کیوں کئے جاتے ہیں یا وہ کیوں موجود ہیں اور بیکہ اس وقت عیسائیت میں خدانمائی موجود نہیں رہی۔ تمرینہیں سوجا کہ کفارہ صرف اس شخص کے لئے ہے جو مسحیت قبول کرتا ہے نہ کہ ساری دنیا کے لئے اور اس فٹم کامفہوم بھی کہیں اس کفارہ یا قربانی سے بڑھ کرنیں ہے۔ جواسلام میں بھی موجود ہے۔اس لئے کسرصلیب کی ذمدداری سے آ بعدہ برآ نہیں ہوسکے۔ باقی رہاخدانمائی کامعاملہ سووہ بھی اظہر من الشس ہے کہ نہ تو خدانے آپ کواتن علمی طاقت بخشی تعی کہ جس سے آپ سیح مطالب کو پانچ سکے۔ یا اپنے آپ کوظم ونٹر میں مافوق العادة قادر الكلام فابت كرسكتے ـ نه بى تا ثير بالنفس آپ كے ياس مى كدآپ كے پاس ره كر انسان خدارسیدہ ہوجاتا۔ ورنہ آپ بتائے کہ آپ کے کتنے مریددست شفار کھتے تھے۔ یاکس کس كوجناب في سيح يا حواريول كي طرح صرف توجد اجما كيا تعادد عابازى كا ذكرة تاب تو يحريد عذر پیش کیا جاتا ہے کہ می کسی مصلحت سے دعاء کو کی دوسری صورت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ببرحال آسانی نشان نمایاں طور پرتعلیم مرزائی میں نہیں پائے جاتے اور زیادہ سے زیادہ کھے کھے پیش از وقت معلوم کرلینا یا مچھ بچھنفسانی یاروحانی تصرف کرنا۔جس پر آپ کی تعلیم نازاں ہے۔ بيسب كه جرايك مخنى آ دى بعى كرسكاب جوآب كي طرح كه عرصدوز در كار كوشد شين ربابو اورایے نقنس کے عہد میں ہی لوگوں سے کنارہ کش ہوکرا پنے خیالات پر نگاہ دوڑا تا ہواا یک ایک بات نوٹ کرتار ہا ہو۔ کیونکہ تجربہ سے بیہ بات ثابت ہوچکی ہے کہ ہرا یک مخفص چوہیں گھنٹہ میں دو جاربا تیں ضرورالی مجمی کرتاہے کہ اگران کونوٹ کرلیاجائے توضروراس کے نقدس کا سبب بن سکتی ہیں۔نیکن نبی کی بیشان نہیں کہ اگر کسی کو کری نہیں ملتی تو گلے نعرہ لگانے کہ لوصاحب اس کی ذات اس لئے موئی کدوہ ماری ذات کا خواہاں تھا۔اس طرح کی انا نیت کا بیارلیل ونہار کے انقلاب کو ا پناز مراثر مجصتے ہوئے ممراہی کا باعث بن جاتا ہے۔ سوبالفرض اگر جناب واقعی اسینے اندر خدا نمائی کا اثر رکھتے تھے تو اس سے دوسروں کی پیاس کب بچھ سکتی تھی اور وہی اعتراض جوعیسا ئیوں پر کیا تھا اینے او پرلوٹ کر پڑتا ہے۔

۳۲ ..... عیسائیت پراعترض کرتے ہوئے آپ مانتے ہیں کمسے سے اقتوم کا اتحاد

ملق مو۔ بلکہ فخش منظراور شرکیہ یا حلولیہ تصویر پیش کرتے ہوں۔اسلام ں میں پیربیان ہو کہ بجائے اس کے کہ خدا انسان میں جذب ہوتا ہوا مامیں جذب اور فنا ہوتا ہوا پیش کیا گیا ہو۔ کس اسلام نے آپ کو بتایا ؟ اوركس اسلامي اصول عي آب كهد سكت بين كد نبوت محمد يدسد الكاب ں گرنبوت کا پھول اس نے صرف چودھویں صدی میں ہی دیا تھا اور کے پھول دیا کرے گی۔ آپ کوکس نے بتایا کہ قر آن وحدیث کے ك جن سے اسلامی اصول اور اسلامی مسلمات كی نتخ و بنیاد ا كھاڑنے بل سے کہتے ہیں کہ ظہور مہدی اور نزول مسیح کا مقام قادیان ہے اور كابت كرسكتے بيں كەبروز اوررجعت كويا تنائخ اورحلول كواسلام ميں لى طور پران كى سندىيى كرنى پر آپ كى تعليمات قابل توجه بوسكتى آپ کی میحی جماعت بھی قعر صلالت میں پڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ دیانیہ یول مخدوش ہے کہ ایسے الہام منوائے جاتے ہیں کہ جن میں ر ہوتی ہو۔ مگر الواح مویٰ کی طرح وہ تحریر ابھی تک محسوں نہ ہوکہ ه متے؟ جمرت تشمیر کا نظر بیالیا بے بنیاد ہے کہ اس کی تا ئید کے پوچھو سے نیس ملتی ۔ سوائے اس کے کہ الہام سے ٹابت ہو۔ واقع میں کہاں ہیں جومرزا قادیانی نے بنائے تنے اور وہ انسان کہاں رہتا ا تعا۔ پیکب قرین قیاس ہوسکتا ہے کہ ایک انسان عورت بن کریچہ اس خدارسیده نے ایخ اوصاف میں درج کیا ہے؟ کی نی نے کی بجائے ہوں۔ بہر حال اس طرح کے نقائص کی ایک مقامات ئے متشا بہات منوانے کے پچھٹیس دیاجا تا۔اب آ سانی نشانات ن بیدانمیں ہوا۔ جناب کے خالف متعدد تھے۔ جن میں سے جو گوئیوں کے بنڈل بھی کھول دیئے ہوئے ہیں اور جوابھی تک فلق الی سرستی اور خاموثی ہے کہ ان کا ذکر تک نہیں کیا جاتا۔ ة تو خود قاديان بين بھي آگئي۔اس بين كوئي مخالف نہيں مرا۔ )معلوم ندقعا که مرزا قادیانی کون تھے؟ زلز لے آئے تو پھرکسی ق ہوئے تو وہ بچارے جو کا گڑے اور مظفر پور میں رہتے تھے عین شباب میں ہواتھا تواب ہاعتراضات فلط ہوگئے کہ خدا بول کے داستہ سے کیول پیڈا ہواتھا۔

یااس کوعوارض جسمانی اور حالات انسانی کیول پیش آئے تھے وغیرہ وغیرہ ۔ کیونکہ بیاعتراضات

الصورت میں پڑسکتے تھے کہ شروع سے بی اتنوی اتحاد ہو چکا ہوتا۔ اس لئے یہاں بھی کسرصلیب

کا معاملہ مخدوش رہ جاتا ہے۔ پھر یہ کہنا اور بھی بچاہے کہ فلاں سے اتحاد کیول نہ ہوا۔ کیونکہ جناب

خود مانتے ہیں کہ خدا اپنے کام میں کس کے زیرا ٹرنیس ہوتا۔ آپ کے الہام بھی ایسے بی سے کہاں

میں گی باتیں نہ کور نہ ہوئی تھیں تو آپ بھی یہی جواب دیتے تھے کہ خدا خود مختار ہے۔ ہمارے زیر

میں گی باتیں نہ کور نہ ہوئی تھیں تو آپ بھی یہی جواب دیتے تھے کہ خدا خود مختار ہے۔ ہمارے زیر

میں کی باتیں ہوتا۔ جس سے انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور جسمانی عوارض بھی پیدا ہوجا تے ہیں۔ اس

لئے خسرہ نگلے کا اعتراض بے جا ہوگا اور چونکہ انسان میں اکساری کا مادہ بھی ہے۔ اس لئے ہے کہا دوسرے ممالک لئے میں کہنا ہے ہوگا اور چونکہ آپ ہمیشہ مسافر رہے تھے۔ اس لئے آپ کا دوسرے ممالک میں یہنا ہے ہوگا اور چونکہ آپ ہمیشہ مسافر رہے تھے۔ اس لئے آپ کا دوسرے ممالک میں یہنا ہوگا اور چونکہ آنسان میں اکساری کا مادہ بھی ہے ہوگا اور چونکہ آپ ہمیشہ مسافر رہے تھے۔ اس لئے آپ کا دوسرے ممالک میں یہنا ہوگا ہے۔ بیک کو بھی جو گرانہ کی ہوگا ہوں ہے ہوگا ہوں ہوگی جو گرانہ کی ہوگا ہوں ہوگی ہوگر ہوں گارہ میں ہمالک ہوگی کہا گا اللہ الا اللہ دخل الدف ہوئی۔ الہنا ہوگی ہوگر ہوں ہوں ہے۔ کہنا ہوگی ہوگر کو اللہ الا اللہ دخل الدف ہوئی الہنا کی ہوگر ہوں گا۔ ورنہ اس اصول پر بھی یہ عزاض عائر ہوں گے۔

انا جیل کے متعلق گویہ کہنا صحیح ہے کہ ان میں عینی شہادت کی بناء برسوج سے کہ ان میں عینی شہادت کی بناء برسوج سے کھر کر واقعات نہیں لکھے گئے۔ مگر مرزائی تعلیم بھی تو اس کمزوری سے خالی نہیں۔ اس میں بھی سے کو ہندوستان میں لاتے ہوئے کوئی عینی شہادت پیش نہیں کی۔ نہ جرت شمیر میں قطع و بریدسے احتراز کیا گیا ہے اور وفات سے میں تو اس قدر فلط سلط دلائل پیش کئے ہیں کہ جن کی تصدیق سوائے قطع و برید کے کہیں نہیں ملتی اور فلطی سے ایسے لوگوں کو اپنا ہم خیال پیش کیا ہے کہ جن کی نسبت تمام عالم اسلام گواہ ہے کہ وہ جناب کے برخلاف تھے تو اگر انجیل نوییوں نے واقعات قلمبند کرنے میں یا صحف سابقہ کی سند پیش کرنے میں فلطی کی ہے تو جناب کی تعلیم بھی اس سے مبر انہیں ہے۔

مهم مسله کفاره کوجس طریق پر جناب نے غلط ثابت کیا ہے کہ ایثار خداک صفت نہیں یا یہ کہ واقعہ صلیب کے وقت دنیا کا نتظم کون تھا وغیرہ ، بالکل کمزور طریق ہے۔ کیونکہ اناجیل کی روسے خدا پر موت نہیں آئی تھی۔ صرف بشریت کی تکلیف سے الوہیت پراعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے ایثار کا تعلق بشریت ہے ہوگا اور آپ سے کسر صلیب کی شان ظاہر نہ ہوگا۔ مہیں ہوتا۔ اس لئے ایثار کا تعلق بشریت ہے ہوگا اور آپ سے کسر صلیب کی شان ظاہر نہ ہوگا۔ مخبر معرف میں معرف المحلین کی این کی اصلی تعلیم سے خبر

نہ بھی اور نہ ہی جناب نے ا' پراگر آپ کی تعریف کی تو ہوتی ہے جوعینی شہادت او ور نہیں۔

اا.....ت

ندکور الصدق مرحوم مطبوعہ نولکشور پر لیر واقعہ صلیب کے متعلق مج ہوئی دکھار ہی ہے۔ناظر بے خبر یامحترز تھے۔مسل چہارم کے زمانہ تک ثابت کرنا شروع کیا تو فوراً ج

کرتار ہتا ہےاورا گر یوا کہا تھا تو بعد میں معلوم ہوتی ہےاور بیقرین قیا

ڈالے تھے۔ورندالہام|

دیا ہواور ذرہ رحم نہ آیا کرنے کاامکان باقی ر

سےشیطان نے آپ کو کہ جوخض پچاس سال سے

کو یہاں پر دہرایا جاتا شرک آمیز تھے گرتا گئے اور بقاعلی الشرک

نورنبوت كالمكان مُوت بإطن آپ كوبراين مير ندهی اور نه بی جناب نے اس وقت اپنی تعلیم کو پورے طور پر شائع کیا تھا۔ اس لئے حسن ظن کی بناء پراگر آپ کی تعریف کی تو بیصدافت کا معیار نہیں بن سکتی۔ کیونکہ بقول جناب بات وہی باوثو ق موتی ہے جو بینی شہادت اور تعتی نظر ،سلامتی عقل ،صدق قول اور حافظہ کی سلامتی کے وقت پیدا ہو۔ ور خہیں۔

اا.....حضرت عيسلي سيح ابن مريم رسول الله اورصليب

ندكور الصدق عنوان كا ايك رساله از تصنيف نواب اعظم يار جنَّك مولوي چراغ على مرحوم مطبوعه نولكشور بريس لا مور • ا ١٩ ء مين شائع موا تفارجس مين سرسيد كي تعليم نے تمام وه نقشه واقعه صلیب کے متعلق مینے کر پیش کیا ہے۔جس پر آج مرزائی تعلیم وی آسانی کا رنگ جڑھاتی موئی دکھارہی ہے۔ناظرین آسانی کے ساتھ بید کہ سکتے ہیں کہ جب تک اس تعلیم سے نبی قادیان بے خبریا محترز تھے۔مسلمانوں کے ہم نوار ہے تھے اور حیات مسے ونزول مسے میں براہین کی جلد چہارم کے زمانہ تک ثابت قدم رہے۔ مگر بعد میں جب سرسید کی تعلیم زیر مطالعہ آئی ماس نے تاثیر ترنا شروع كياتو فورا جناب بھي اس سے متفق ہو محئے۔ نديد كدخداتعالى نے الهامات تبديل كر ڈالے تھے۔ ور ندالہام الی یقین نہیں رہ سکتا اور یہ بھی لازم آتا ہے کہ الہام کرنے والا بھی علمی ترقی كرتار بها باوراگر يوں كهاجائے كه برابين ميں جناب نے مولوياندرنگ ميں حيات سيح كاقول کہا تھا تو بعد میں معلوم ہوا کہ بیشرک اکبر ہے تو جناب کی زندگی پچاس سال تک مشر کا نہ ثابت ہوتی ہاور بیقرین قیاس نہیں کہ بچاس سال تک خدانے اپنے نبی کوشرک کی لعنت میں بڑار ہے دیا ہواور ذرہ رحم نہ آیا ہوکہ اس کوائی امت کے سامنے اپنی سابقہ عرکس طرح باوث ثابت و کرنے کا امکان باتی رہے گا۔ کیونکہ جب سے کی زندگی پر بیاعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ انا جیل کی رو سے شیطان نے آپ کومغلوب کرلیا تھا تو یہاں براہین کی روسے جناب پر بھی بیاعتراض پڑتا ہے كه جوفض بچاس سال تك مشرك ربا موروه كييے نبي بن سكتا ہے۔ ابرا بيم عليه السلام كے واقعات کو بہاں یر دہرایا جاتا ہے۔ مگروہاں ابتدائی حالت تھی بجین کا زمانہ تھا۔ دورونز دیک کے حالات شرک آمیز تھے۔ مرتا ہم نورنبوت کی ہی بیشان تھی کہ توحید میں کرید کرتے آخر مقصد پر کافئے کے اور بقاعلی الشرک کا زمانہ پیش نہ آنے پایا لیکن بہال معاملہ ہی وگرگوں ہے۔ اگر بہال جمی نورنبوت کا امکان ہوتا تو براہین لکھتے لکھتے ہی وفات سے کاعقیدہ ظاہر کردیتے یا بجین سے ہی نور باطن آپ کوبرا بین میں شرک نو کی سے بچائے رکھتا۔اس لئے مجور آ کہنا پڑتا ہے کہ قادیا فی نبوت

اکے داستہ سے کیوں پیڈ اُہوا تھا۔
غیرہ وغیرہ ۔ کیونکہ بیاعتر اضات
تا۔اس لئے بہاں بھی کرصلیب
اتحاد کیوں نہ ہوا۔ کیونکہ جناب
کے المجام بھی ایسے بی تھے کہ ان
لہ خداخود مختار ہے۔ ہمارے زیر
گا۔ ہاں غلطیوں ہے انسان خالی
فا۔ ہاں غلطیوں سے انسان خالی
فادہ بھی ہے۔اس لئے میے کی
کا اوہ بھی ہے۔اس لئے میے کی
ہے کہ سیحی تعلیم کا یہ مقصد ہرگز نہ
ہے کہ سیحی تعلیم کا یہ مقصد ہرگز نہ
ہے کہ میں رکھتا تھا کہ: ''من قال

اخالی نہیں۔ اس میں بھی میں کو اسٹیر میں قطع دبرید سے احتراز الشیر میں قطع دبرید سے احتراز کو جن کی تقد تی سوائے قطع کے جن کی نسبت تمام عالم مائیں ہے۔
او تعات کیا ہے کہ ایٹار خدا کی میں الو ہیت پراعتراض بیدا کے الو ہیت پراعتراض بیدا کے شان خاہرنہ ہوگی۔
جناب کی اصلی تعلیم سے خبر جناب کی اصلی تعلیم سے خبر

عینی شہادت کی بناء پرسوچ

بقول لا بور پارٹی صرف اعزازی نبوت تھی۔ ورنہ اصلی نبوت کا امکان نہ تھا اور اہل اسلام تو اعزازی نبوت کے اعزازی نبوت تھی۔ ورنہ اصلی نبوت کا امکان نہ تھا اور اہل اسلام تو اعزازی نبوت سے بھی منکر ہیں۔ کیونکہ پچاس سالہ شرک یا غلطی میں ڈوبا ہوااس اعزاز کے لائق مہمین روسکتا۔ کیونکہ شہور ہے کہ:''النبی نبی ولو کان صبیا''
واقعہ صلیب اور قرآن

برال نواب ماحب شب الهم "كارجمكرت بي كدان كآ عقل ك صورت بن گئ تھی اور قل کرنے والوں کو دھوکہ ہوگیا یا اُن سے اصل بات بوشیدہ ہوگئی یا ان کو آپ کی موت کا تشابہ ہو گیا۔ حالانکہ وہ یقینانہیں مرے تھے۔ البتہ تین محفظے تک صلیب پراذیت سے لنكتے رہے اور پھرا تارے محتے مسليب يرمصلوب ہونے سے جلدى كوئى نہيں مرتاب بلك كى روزتك لفکےرے دھوپ کی تیش اور بھوک کی شدت اور زخوں کی تکلیف سے البت مرجاتا ہے۔ بیمعاملہ حضرت سے نہیں ہوااور جب ایک مقبرہ میں رکھے تھے توان کو کہ ابھی زندہ گرغثی میں تتھے۔ بعض تخلصین شب کومقبرہ سے نکال کر گھر میں کہیں پوشیدہ لے گئے۔ پھر آپ بعض حواریوں کوزندہ نظر آئے گریہود کی عداوت اور رومیوں کے اندیشہ سے کہیں دیہات میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر خدانے ان کواٹھالیا۔ یعنی اپنی طبعی موت سے مرکئے اور خداکے یاس ملے کے ادراس کے دائے ہاتھ جگد یائی اور بیدونوں باتیں مجاز أاور فضیلة کہی جاتی ہیں جولوگ بجھتے تے کہ ہم نے ان کو مارڈ الا یا ان کی صورت کا دوسرا آ دمی پکڑا گیا۔ قر آ ن مجیدان کو جمثلا تا ہے کہ اصل بات ان سے جھپ می یا پوشده کی می دعفرت عیسی علیدالسلام پرامنلال کافتوی دگایا گیا تھا۔ جيها كه: "يهدود هدذه الامة "كرب بين اوراي فخص كى سراسكاً ارى سيقل كرن كي تمي-(احبارب۱۱۳ يت۲۱۱ اشتناءب آيت۱۱) بلكه بغاوت كاالزام بعي لكاديا تعاداس لخ سنكسارى كي بجائے صلیب پرچ ماکر مار ڈالنے کی سزادی گئی اور عید تھے کے روزعیسیٰ بار بان کوچھوڑ دیا گیا اور آب کومقام جلجہ میں صلیب سے باندھا۔جس پر کہ میٹوں یا رسیوں سے مجرم کو باندھتے تھے۔ صلیب دومتقاطع لکڑیوں سے بنی میں اور درمیان ایک عودی لکڑی مصلوب کے بیضنے کے لئے ہوتی تھی۔ورنہ دھر لٹک کر گر جاتا تھا۔معلوم نہیں کہ آپ کے یا وَل چھیدے م<sup>م</sup>کے تھے یا باندھے مجے تھے مر بیاس کی شدت میں اغ کے در بعد سرکہ پلایا گیا۔ جس سے آپ کو بہت تسکین ہوئی اوربیشر بت حمیات میں استبعال کیا جاتا ہے۔مصلوب تین چارروز کی بھوک پیاس کی شدت اور زخوں اور دھوپ کی تیش سے مرجاتا تھا اور الی کی ایک مثالیں ہیں کہ معلوب عذاب میں کی روز زنده ربا\_ (تغیرخارن جسم ۱۵۷، ۱۸۷۸ء) شاگرداس وقت بھاگ گئے تھے۔ پچھ مورتیں اور

روشناس دور کھڑے دیکھ رہے
دن عید ضح کا دن تھا۔ بید واقعہ
بیشع بہ آ ہے۔ ۲۹) اور بہور سکا
کر دیا تھا۔ لیکن مصلوب مر۔
لئے نہ تو انہوں نے صلیب کے
درخواست کی کہ آ پ کی ٹائگیر
درخواست کی کہ آ پ کی ٹائگیر
بعد برجھی مارنے ہے معلوم ؟
کونسل ستہدر یم لاش لے کر دفو
تا کہ پرسول کوعطریات لا کے
تا کہ پرسول کوعطریات لا کے
نے ہے ہے اب دوسرے دن الا
کے دو تین فرستادوں نے کہا
کے دو تین فرستادوں نے کہا
کے دو تین فرستادوں نے کہا

که وه جی اٹھے ہیں۔تو تیر

مرجانے اور جی اٹھنے کو مجمزہ

دارانے صلیب دیا تھا۔ ترش

میں نے طبیطوس کے عہد میل

علاج کیا گیا۔ مگر دومرکتے او

ممى حاضرنه تنصه كيونكه نقح

حاضرنه <u>ت</u>ھے۔ بلکہ فطیری رو<sup>ب</sup>

بورى ننان وغيره قديم عيسائب

مصلوب اوراس کی زنا

ملیب پرآپ کی موت نہیر

موس ان کواٹھا کرلے گئے۔

برنباس لكعتاب

ملی نبوت کا امکان نہ تھا اور اہل اسلام تو کِ یاغلطی میں ڈوبا ہوااس اعز از کے لاکق ان صبیلا''

'کار جمدرتے ہیں کدان کے آھے لک ا سے اصل بات پوشیدہ ہوگئی یا ان کوآپ -البتة تين محفظ تك صليب يراذيت سے سے جلدی کوئی نہیں مرتا۔ بلکہ کئی روز تک فاتكلف سالبته مرجاتا ب- بيمعامله ان کو که ابھی زندہ گرغشی میں تھے بعض مے۔ پھرآ پ بعض حوار بوں کوزندہ نظر ں دیہات میں اپنے قرابت داروں کے موت سے مرکئے اور خدا کے پاس چلے إز أاور نضيلة كهي جاتي بين جولوك سجهة پکڑا گیا۔ قرآن مجیدان کو جمثلاتا ہے کہ مليدالسلام برامنلال كافتوى نكايا كمياتها ں کی سراسنگساری سے قبل کرنے کی تھی۔ ام بمی نگادیا تھا۔اس لئے سنگساری کی ﴾ کے روزعیسی بار بان کوچھوڑ دیا گیا اور ں یا رسیوں سے مجرم کو باندھتے تھے۔ ودی لکڑی مصلوب نے بیٹھنے کے لئے کے یاؤں چھیدے گئے تھے یاباندھے ليا-جس سے آپ كوبہت تسكين ہوئى ا چارروز کی مجوک بیاس کی شدت اور یں ہیں کہ مصلوب عذاب میں کئی روز تت بھاگ بھئے تھے۔ پچھ عورتیں اور

روشناس دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ بوحنایاس تھا۔ کیونکہ اس نے اس کی بات س کی تھی۔صلیب کا دن عيد تصح كا دن تقاريدوا قعد دوپهركو مواراب سبت شروع مونے كوتھار جس ميں برے امتمام ے کام کرنا تھا اور یہ بھی تھم تھا کہ معلوب کی لاش اسی دن وفن کردی جائے۔ (استثناء ب1 سے ۲۲، یش ب ۸ آیت ۲۹) اور یمودسنگساد کر کے مردہ کوصلیب پرچ معاتے تھے۔ مگررومیوں نے بیمنسوخ کردیا تھا۔لیکن مصلوب مرے یا ندمرے۔گرای دن اس کوصلیب سے اتار نا ضروری تھا۔اس لئے نہ وانہوں نے صلیب کے متعلق کھا ہتمام کیا اور نہ بعد صلیب کے صلیب پر رہنے دیا۔ بلکہ درخواست کی که آپ کی ٹانگیں تو ژکرا تارلیں \_ کیونکه مطلق صلیب پر کوئی مصلوب نہیں مرتا\_گر آپ کی ٹائلین نہیں تو زیں۔ کیونکہ آپ مردہ معلوم ہوتے تھے۔ 'شب الهم ''اڑھائی گھنٹہ کے بعد برجمی مارنے سے معلوم ہوا کہ ابھی زندہ ہیں اوراس وقت اتار لئے گئے اور پوسف ممبر آف كنسل ستهدريم لاش لي كرون كولي ميااورآپ كولىد من ركها ميااوردرواز يرايك سل ركهدي تا كه يرسول كوعطريات لا ح قبريس ركيس كي عورتون في موقعه ديكوليا مكرسب يبودي اورروي ھلے گئے۔اب دوسرے دن احمقوں کوسوجھی کہ کوئی دخمن لاش نہ نکال لے جائے۔اس لئے انہوں نے اپنے سیابی حفاظت کے لئے بٹھائے۔اتواری صبح کودوعورتیں آئیں تو حضرت کونہ پایا تو حاکم کے دوتین فرستادوں نے کہا کہ تم زندہ کو مردول میں ڈھونڈتی ہواورانہوں نے پطرس یومنا کوخبر کی کہ وہ جی اٹھے ہیں۔ تو تین دفعہ خواریوں کو زندہ نظر آئے۔عیسائیوں نے آپ کے جلدی مرجانے اور جی اٹھنے کومعجز ہ سجھ لیا۔ حالانکہ کی مصلوب علاج سے زندہ ہو چکے تھے۔ سندر کیس کو دارانے صلیب دیا تھا۔ تریم) کھا کر چھرفورا بچالیا۔ (تاریخ ہیروڈش ج مے ۱۹۴۷) پوسیفس کہتا ہے کہ میں فےطیطوس کے عہد میں بہت ہے آ دمی صلیب پردیکھے کہ جن میں سے تین آ دمیوں کواتر واکر علاج کیا گیا۔ مگر دومر کئے اور ایک نیچ گیا۔ (سوانح عمری خوص ۷۵) میبودتو شایداس دن صلب گاہ پر بھی حاضر نہ تھے۔ کیونکہ تھے کا دن تھا (خروج ب۲ آیت۲، لیوہاں بے آیت۳) اور عدالت میں بھی حاضر نه تنھے۔ بلکہ فطیری روٹیوں اور قربانیوں کی فکر میں تنھے۔ باسائیدیان اور سرن تھیان اور کور پورى تيان وغيره قديم عيسائيول كنزديك شمعون مصلوب مواقها\_ مصلوب اوراس کی زندگی

برنباس لکھتا ہے کہ یہودامصلوب ہواتھا۔ مگرقر آن اس کی تکذیب کرتا ہے۔ پس جب صلیب پرآپ کی موت نہیں ہوئی اور قبر میں بھی ندر ہے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یوسف اور نقید موس ان کواٹھا کر لے گئے تھے۔ یہی وجمعی کمانہوں نے بغیر شسل کے فن کیا تھا۔ عیسائیوں نے

سرسید کی بارٹی عیسائیوں کے چمہ میں ہوئے بی<sup>نظ</sup>ریہ قائم کیا کہ ماصلیو ہ کامع لغت سے بیمعنی ثابت نہیں ہوتا اورخود کم صلبوه ''کارجم''ماقتلوه علی كاترجمه اوقع الشبهة لهم "جهوا بيزجمه كمزليا كهشيحمضه بالمقنول بنابه تفريح يضبين دكهايا كيارا خيرين "مه نه مار مکتے تھے۔ تو پھر بید کیا بات ہوئی جاسكتاب يامصلوب كاميت موجانا مج وموكدلك كياتها كه: "ما قتلوه "كوْ الك خيس قتل بالسيف اورملب الى ال بيشي-"رافعه اليه"كارجم مما كوكسي كاؤل بهيج ديا تفااوريه ندكياك مدیث بخاری کی باری آئی تو راوی کم طریق سے کمزورے تواس کے لئے ا پینی جاتی ہے۔ گرنوانی د ماغ کویہ تکلیا قاديان بعد ميں جلوه گر ہوئے تو آپ متعاوران کی ہڈیاں نہیں تو ڑی گئ تعیر کہ اندھے کواند ھیرے میں بھی نہیں ۔ پیش کرتے ہیں تو ہم پر کی شرائلالگا۔ دوسرے زندہ سے کے لئے استعال م كافي مجي گئي۔الغرض جميس بيد كھانامنۇ سبقت حاصل ہے۔ جنہوں نے جز جا كيردار تھ\_اس لئے ہمجنس كانظر ملیب میں پہلے س نے کوشش کی؟: وارصاحب قادیان؟ اور جمیس بیمی بر کہا کہ قرآن واقعی تاریخ کے خلاف ہے۔ محرقرآن نے کہاہے کہ نہ توعیسیٰ کو پھراؤ کر کے باتلوار ے مارا ہے اور نہصلیب پرچ ھاکے مارا ہے۔ بیک وہ صلیب پرچ ھائے ہی نہیں گئے۔ کیونکہ یہاں صلببی موت کی فی مراد ہے۔ مرموت کی صورت بنادی می کہ منتظمین کومروہ نظر آئے۔ کیونکہ میخوں کی اذیت سے غثی ہوگئی تھی ۔گمر چونکہ موسم اچھا تھا۔ ابر بھی تھا، دھوپ بھی نیتھی اور جلدی اتار بھی لئے گئے۔اس لئے زیادہ صدمہنیں پہنچا۔حثوبیاورمفسرین نے لکھا ہے کدوسرے پر صورت القاء بوئي محراس طرح تومعاملات كاعتبارى الرجاتا بالاحاداس وتت شبكا فاعل ندسيح بن سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ مشبہ یہ تھے اور نہ کوئی اور کیونکہ وہ نہ کورنہیں۔ پس کسی اور کا ان کی جگہ بصلوب قرین قیاس نہیں۔ کیونکہ شمعون قرینی بعد میں عرصہ تک زندہ رہااورعیسائیوں سے شریک كارر بااور يبودا بهى بعد يس مرا- "ماقتلوه يقينا" بصطرح قل كاحق تها الياقل نيس كيايا یقینا قتل نہیں کیا۔ کیونکر تین تھنے صلیب پرموت کے لئے کافی نہ تھے۔ بلکہ خدانے ان کواپٹی طرف ا تھالیا۔ یہ بات تشریف و تیم کے لئے ہے۔ نہ یہ کہ در حقیقت با دلوں میں آسان کواڑتے ہوئے نظر آے اور کی آسان پرچا بیٹھے جس طرح 'انی ذاهب الے ربی اور من یخرج من بیته مهاجرا الى الله " وارد ب- بعدين حضرت عيلى يقينام كي - كونكه يون إياب كن "انى متوفيك "أس كي تغيير مين بهت الث يلث كيا كما حيد يعني" دافعك ومتوفيك "مكرقر آن کی اصل عبارت یول نہیں۔ شاید مفسرین کے کسی نے قرآن خودساختہ میں ہوگی۔ پھر فر مایا کہ: "توفيتني" بب محصوف واتوى تباقى الريكم بالدالله يتوفى الانفس حيين موتها "پس ان كى وفات كى خربهت صاف ہے ـ گريد بات كەكب مرے كهال مرے معلوم نہیں۔جیسا کہ حضرت مریم کا حال پھرمعلوم نہ ہوا۔ حالانکہ سیج نے ان کو بوحنا کے حوالے کر دياتهااوردوركديهات ميس علي محك تصر بخارى كى ايك روايت جوكتاب "بدأ المفلق باب ذكر الملائكه "ميل المعى ب-اس من بكد حفرت يكي عليه السلام اورعيسى عليه السلام حضوعات ودوسرے آسان برط تعر مربروایت بہت بی شتبہے " ددیه ضعیف عند النسائي والهمام له وهم والخليفة يخطئ والسعيد يدلس كثيرا وهشام قديدلس . وروى انس عن مالك بن صعصعة ففيها عنعنة وارسال • ولعل مالك مات قبل رواية عنه (تقريب التهذيب لا بن حجر العسقلاني، مطبوعه دهلي ١٢٧١ه)" نواني فيصله برجرح

اسلام میں آج تک وہی فیصلہ چلا آتا تھا جومورخ طبری اور برنباس نے کیا ہے۔ گر

سرسید کی یارٹی عیسائیوں کے چمہ میں آگئ ۔انہوں نے انا جیل اربعہ کوتر آن سے مطابق کرتے ہوئے بیظربیقائم کیا کہ ماصلوہ کامعنی ہے کہ انہوں نے آپ کوسلیب پرنہیں مارا۔ حالانکہ سی لغت سے بیم عنی ثابت نہیں ہوتا اور خود بھی مانتے ہیں کہ صلوب زندہ بھی روسکتا ہے۔ تو ''مسا صلبوه "كاترجمة ماقتلوه على الصلب "كسطرت ميح بوا؟اس ك بعد شبه لهم كاترجمة اوقع الشبهة إلهم "حجود كرمشه اورمشه بدك ييج برا كا ورصاف راسته جود كر بيرجمه كمرايا كمسح مشبه بالمتول بنائ مكيد والانكداس ترجمه كافبوت منقول طور يركسي اسلامي تفري سينيس دكھايا گيا۔ اخير من"ماقتلوه يقيناً"كامعنى كرديا كدوه يورے طور براسے نه مار سکتے تھے۔تو پھر بید کیا بات ہوئی کہ وہ پورے طور پرقل نہ کرسکے۔کیا مصلوب کومقتول کہا جاسکتا ہے یامصلوب کامیت ہوجانا بھی ضروری ہے۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ نواب صاحب کو بد وحوكه لكُ كياتها كه: "ما قتلوه "كو"ماصلبوه "سجيخة لك كئے تنے حالاتك دوس كي الك الگ تھیں قبل بالسیف اور صلب الی الموت محر تحریف کی دھن میں یہاں پر دونوں کوایک ہی سمجھ بينے۔" دافعِه اليه "كاترجمهُ مهاجِد الى دبي "كامهادالي كريوں كياہے كەخدائة پ كوكسي كا وَل بهيج ديا تما اوربيه نه كيا كه كسي آسان برجيج ديا تما- كيونكه انكريز آسان نهيس مانة \_ حدیث بخاری کی باری آئی تو راوی کمزور کرد کھلائے اور بین سوچا کہ بیصدیث بالغرض اگرایک طریق سے کمزور ہے تو اس کے لئے اس قدراور طریق بھی ہیں کہ سب کے ملانے سے تو اتر تک پہنچ جاتی ہے۔ گرنوابی د ماغ کویہ تکلیف کب گواراتھی کہ الیم محنت میں پڑتے اور جب جا کیردار قادیان بعدمیں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے اس نظریہ پراور بھی حاشے چڑ ھادیے کہ سے کشمیر کو مکتے تعادران کی بڈیال نہیں تو ڑی گئ تھیں۔ ' ماصلبو ہ' اورسند پیش کرنے میں ایس دور کی سوجھی كداند هيكواند هير يريم بمي نبيل سوجتى \_ ذره انصاف نبيل كيا كدا كرتوفي بمعنى رفع جسماني جم پیں کرتے ہیں تو ہم پر کی شرائط لگائے جاتے ہیں کہ جن کا خلاصہ یہ لکاتا ہے کہ بعینہ یہ لفظ کی دوسرے زندہ سے کے لئے استعال ہوتا ہوا دکھاؤ۔اب اپنی باری آئی تو صرف ایجاد بندہ ہی سند کا فی عجمی گئی۔الغرض ہمیں بید کھانامنظورہے کہ وفات سے کا نظریہ قائم کرنے میں نواب صاحب کو سبقت حاصل ہے۔جنہوں نے جناب مرسید سے بدفیض حاصل کیا تھا اور چونکہ جناب بھی جا كيردار تف\_اس لئے ہم جنس كانظربيوى كرمك ميں وكھاتے تف مراب سوال بيب كه كسر صلیب میں پہلے س نے کوشش کی؟ چودھویں صدی کامجد دنواب صاحب یاسرسید ہوئے یا جا گیر دارصاحب قادیان؟ اورہمیں بیمی یو چھاہے کہ پیٹ جاک کرنے کے بعد سی کیسے جانبر ہوسکے

کہ نہ توعیسیٰ کو پھراؤ کرکے یا تکوار ، برج مائے بی نہیں گئے۔ کیونکہ کہ تظمین کومرد ونظرا ئے۔ کیونکہ بعی تفا، دهوپ بھی نہمی اور جلدی نسرین نے لکھا ہے کہ دوسرے پر ا ب اوراس وقت شبه كا فاعل ندسي و رئیس ۔ پس کسی اور کا ان کی جگہ ، زندہ رہا اور عیسائیوں سے شریک رح قل كاحق تعارابيا قل نبيس كيايا يتع\_بلكه خدانے ان كوا پني طرف لوں میں آسان کواڑتے ہوئے نظر ربی اور من یخرج من بیته رمحے۔ کیونکہ بول آیاہے کہ ''انی رافعك ومتوفيك "مُحرَقرآن خودساخته میں ہوگی۔ پھر فر مایا کہ: ن رباً "الله يتوفى الانفس ربه بات كهكب مركهال مرك لكمسيح نے ان كو يوحنا كے حوالے كر وايت جوكماب"بدأ الخلق ي يحيى عليه السلام اورعيسي عليه السلام امتترے۔ ُ مدیه ضعیف عند لس كثيرا وهشام قديدلس٠ إرسال • ولعل مالك مات قبل عه دهلی ۱۲۷۱ه)"

خ طبری اور برنباس نے کیا ہے۔ ممر

درد ایں درد دل است سلطان احمد نے آپ کا کلام جمع کرکے مدند، کا تخلص مفتان تھا ایک ارانی آیا

ا الرويا ـ غلام قادر كاتخلص مفتون تعارا يك ايراني آيا الدك ايك مندو حجام نے آپ سے كها كه ميرى افعل مشنر سے سفارش کریں تو آپ لا ہور مکے ا بله خم ہونے برآب نے جام کا ہاتھ، صاحب کے معافی واپس کردی\_رابرث کسٹ صاحب کمشنر کی ما ار تادیان سے سری گوبند پورکتنا دور ہے تو آپ۔ اراض ہوکر رخصت ہونا جایا۔ مکرصاحب نے بٹھا محومارا تو ڈیوس صاحب مہتم بندوبست نے ایک سو و ایر السامیات کے ماس جا کرجر ماند معاف کرال الماحب ويثي كمشزن كنى بات براس ومعطل كرو الخوخود بی کہددیا کہ ہم نے آپ کال کے کومعطل **کی** سزادین جاہے تھی کہ شریف زادے ایسا کام ا مرنی ہے تو سزا کی ضرورت ہی کیا ہے۔ پھ ونٹنڈنٹ بھی رہے ہیں۔نہرمیں بھی کام کیا تھا. المعیکہ بھی لیا تھا۔مہاراجہ شیر سنگھ کا ہنودان کے ۔ کے ایک ملازم جولا ہے کوز کام ہو گیا۔ آپ۔

**ر** مهاراجه کوز کام ہو گیا تو آپ نے میمی نسخه کھھا تو ہ

اور مجھے کیوں اتنا فیمتی نسخہ دیا ہے۔ تو آپ۔

في بي كرا انعام ديئه مرزاام الدين .

کے لئے مقرر کردیا۔ گر جب بھی و بوان

ے دارنظر آتے۔اس لئے کامیاب نہوسکا

من اور سنائی بول دیتا تھ

اس کی کمال خدمت کی ۔ گراس نے کہا کہ م

سے۔ جب کہ وہ پہلے ہی نیم مردہ ہوکر سرد ہو چکے تھے اور دودن تک بند کمرہ میں پڑے رہے سے سے ۔ نہ پیٹ سیا گیا نہ اس پر پئی لگائی گئی اور نہ کوئی خور دونوش کا انتظام کیا گیا؟ اس لئے ہم اس نتیجہ پر پہنچ کئے ہیں کہ اگر بقول جناب سے علیہ السلام صلیب پرنہیں مرتے تھے تو بعد میں پہلوشگاف زخم سے ضرور مرچکے تھے۔ گرآپ کہتے ہیں کہ تیسرے روزمسے ایک جلسہ میں بھی حاضر ہو گئے تھے تو کیا آپ کوئی خواب سارہے ہیں یا کوئی افسانہ لکھ رہے ہیں۔ محقق بن کر الی غلطی 'لاحول و لا قوۃ الا بالللہ''

السسیرة المهدی مرزابشیراحمد ولد مرزاغلام احمد قادیانی سے چندتاریخی نوٹ معددیگر رسائل قادیانیہ وتاریخیہ مرزا قادیانی کے اسلاف وا قارب

آپ کے حقیقی ماموں جمیت بیگ کے دماغ میں پی خطال آگیا تھا۔ اس کی لاک کرمت ہی بی بی سے آپ کا لکا کہ ہوا۔ جس کی طن سے مرز اسلطان احمد فضل احمد پیدا ہوئے اور اس کا لاکا علی شیر احمد بیک کی بہن حرمت بی بی سے بیا ہا گیا اور ایک لاک علی شیر احمد بیک بین ہیں ہوں البی ضلع ہوشیار پور کی تھی۔ جس سے عزیز احمد بیدا ہوا۔ اس کی زندگی میں ہی دوسری شادی خورشید بیگم بنت امام المدین سے کر لی تو بہلی بیوی فوت ہوا۔ اس کی زندگی میں ہی دوسری شادی خورشید بیگم بنت امام المدین سے کر لی تو بہلی بیوی فوت ہوگئی۔ آپ کی دادی کے دماغ میں ضلل آگیا تھا۔ کیونکہ بڑی تھی اور جناب نے اسے دیکھا بھی تھا۔ مرز اغلام قادر کی المبیہ طائی حرمت بی بی کے نام سے مشہورتھی اور اپ شوہر سے بڑی تھی۔ بھی تھا۔ مرز اغلام قادر کی مرد لاڑکے بیدا ہو کرمر گئے۔ پھر بائی سے بال پہلے لاکا ہو کرمر گیا۔ پھر مراد بی بیدا ہو کرم گئے۔ پھر بائی سال بعد ترس ترس کر جناب پیدا ہو سے تو تو آوام کی خطام قادر کی مرد لاڑک کے بیدا ہو کرمر گئے۔ پھر بائی سے مرات بور اجرات بیدا ہو ہو تو تو تو ام مرتضی کے علاج سے تندرست ہوا تو اس نے شتاب کو نادر اور حسن آباد کی جو آب کی پر ان ریاست میں شامل تھے۔ آپ کو انعام دیئے۔ گر آپ نے انکار کر دیا کہ جنگ بھتا ہوں۔ آپ ریاست میں شامل تھے۔ آپ کو انعام دیئے۔ گر آپ نے انکار کر دیا کہ جنگ بھتا ہوں۔ آپ کو خلائ شہادت بھی دی تھی۔ گر آپ نے کے خلاف شہادت بھی دی تھی۔ گر اس کا علاج کیا۔ آپ کا خلاص تھی۔ آپ کا شعر ہے۔

اے دانے بماکہ ماچہ کردیم کردیم ناکردنی ہم عمر

## درد سر من مشوطمییا این درد دل است ودرد سرنیست

سلطان احد نے آ ب كا كلام جمع كر كے الديمر بنجابى اخباركوديا تھا۔ جواس نے ضائع كرديا \_غلام قادر كاتخلص مفتون تفا-أيك ابراني آياتواس في كها كه غلام مرتضا كا كلام فصيح بـ بالدے ایک مندو جام نے آپ سے کہا کہ میری معافی ضبط ہوگئ ہے۔ آپ ایجرئن صاحب فانشل كمشغر سے سفارش كريں تو آپ لا مور كئے اوراس وقت شالا مار باغ ميں جلسه مور ہاتھا تو طلفتم ہونے پرآ پ نے تجام کا ہاتھ، صاحب کے ہاتھ میں دے کرکہا کہ لاج رکھو۔ تواس نے معانی واپس کردی۔رابرٹ کسٹ صاحب کمشنر کی ملاقات کو گئے تو دوران گفتگو میں اس نے بوجیما كة قاديان سے سرى كوبند بوركتنا دور بے تو آپ نے خودارى ميں كہا كدميں ہركارہ نہيں موں اور ناداض ہوکر رخصت ہونا جا با ۔ مگرصاحب نے بٹھالیا۔ بٹالہ میں غلام قادر نے ایک برہمن پٹواری كوماراتو ديس صاحب مهمم بندوست في ايك سور پييجر ماندكرديا - آب امرتسريس تصخير مولى توا پرش صاحب کے پاس جا کرجر ماندمعاف کرالیا۔ غلام قادر جب پولیس میں ملازم تھا تونسب صاحب وی ی مشترنے کسی بات براس کومعطل کردیا۔ پھر جب صاحب بہادرقادیان آئے تواس نے خودہی کہددیا کہ ہم نے آپ کے اڑ کے کو معطل کردیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر قصور فابت ہے تو الى سزادى يا بيا مي كمشريف زاد ايا كام نهرين ما حب بهادر في مجما كه جب باب الیامر بی ہے تو سزاکی ضرورت ہی کیا ہے۔ پھراس کو دوبارہ بحال کر دیا۔ غلام قادر ضلع کے برنٹنڈنٹ بھی رہے ہیں۔ نہرمیں بھی کام کیا تھا۔ ٹھیکدداری بھی کی تھی۔ اور چھیدے یاس ایک بل كانھيكہ بھى لياتھا۔ مهاراجہ شير سنگھ كا ہنودان كے بھنب ميں شكار كھيلنے آياتو آپ بھى ہمراہ تھے۔ تو راجد کے ایک ملازم جولا ہے کوز کام ہوگیا۔ آپ نے دوتین پیسد کانسخد لکھ دیا تو اسے آ رام ہوگیا۔ مجرمهاراجه وزكام موكياتوآب فيتى شخد كلهاتوراجه نے كهاكه جولا بے كودويسي كانسخه كيول لكهديا ﴾ قااور مجھے کیوں اُتنا قیمتی نسخہ دیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جولا ہا راجہ نہیں ہے۔ راجہ نے خوش ہو کر مونے کے کڑے انعام دیئے۔مرز اامام الدین نے آپ کے آل کی شان کی اور سوچیت سنگھ کواس ﴿ كام كے لئے مقرر كرديا\_ كر جب بھى ويوان خاندكى ديوار بھائدتا تو اس وقت اسے دوآ دى پرے دارنظرآتے۔اس لئے کامیاب نہ ہوسکا۔ (شاید فرشتے تھے) آپ کاروز مرہ میں بیتکید کلم تھا۔'' ہے بات کرنبیں' اور سائی یوں دیتا تھا'' ہے با کرنبیں' ایک بغدادی مولوی آیا تو آپ ے اس کی کمال خدمت کی ۔ نگراس نے کہا کہتم نماز نہیں پڑھتے ۔ آپ نے کمزوری کا اعتراف

ہ اور دودن تک بند کمرہ میں پڑے رہے خور دونوش کا انتظام کیا گیا؟ اس لئے ہم سلام صلیب پرنہیں مرتے تصفر قو بعد میں این کہ تیسرے روزمسے ایک جلسہ میں بھی ایا کوئی افسانہ لکھ رہے ہیں ۔ محقق بن کر

## ولدمرز اغلام احمر قادیانی مائل قادیانیه و تاریخیه

اغ میں پھے خلل آگیا تھا۔ اس کی لاکی اسلطان احمد فضل احمد پیدا ہوئے ۔ جو خصل ایک لاکی کا بیدا ہوئی۔ جو فضل ہوشیار پوری تھی۔ جس سے عزیز احمد پیدا ہام اللہ بین سے کر لی تو پہلی بیوی فوت بوئی تھیں اور جناب نے اسے ویکھا ہرکا ہوکر مرگیا۔ پھر مراد بی بی پیدا ہوئی۔ مرکز کو کر مراد بی بیدا ہوئے تو تو ام دراجا تیجا سنگھ بٹالوی کو پھوڑا ہوا تو خلام درس پور (حسن آباد) جوآب کی پرانی نے دانکار کر دیا کہ جنگ جھتا ہوں۔ آپ فران کے خالف شہادت بھی دی تھی۔ مراس کے خلاف شہادت بھی دی تھی۔ مراس

باچه کردیم بم عمر مرزاغلام قادر لاولد مرگئے تو اپی مرزاغلام مرتعنی نے اپنی زمین میں آ بادکرائے تھے۔ایک شرقی طرف غیر کے قبضہ میں چلا گیا تھا۔ گمراب شريف احمر بكسال قابض بين اورسلا علم کے لئے دہلی سے توان کا مراح أب كهار بے تقے تواس نے كہا كہ: میں کے ناک پر گلی ا روپيه بمایا تفاجو قادیان کی جائیداد که کہاتنے رویے ہے تو سوگنا زیادہ یرانے جدی حقوق ہاتھ سے نہ جا<sup>ک</sup> تھے۔واقعی آ پ کے بزرگ عہدیا، ویہات بطورریاست یا جا گیرے? رنجیت سنگھ کے عہد میں جا گیرکا پچھ سابقہ ضبط ہوگئے۔مقدمات کے بع تشلیم کئے گئے اور دودیہات پرحقوا باتھ سے جائیداد کا ایک بڑا حصہ تھا۔ گراپ وہ بھی واپس آ گیاہے نے فر مایا تھا کہ بھائی صاحب مقاب آخرڈ گری ہوگئ تو کہنے لگے۔''۔ قبضه پھربھی نہ دیا اور اس حالت میں آپ نے فر مایا کہ قبضہ دے دوتوا َجُونَ ٢ ١٨٤ء مِينَ وفات يالَيَ- آ وفات تقريباً ٥٥سال کي غمر مير

۱۸۳۹ء ایک مشکوک امر ہے۔ ؟

کے واپس کر دیتے۔ جناب کی والہ

کیا۔ تکرار کے بعدمولوی نے کہا کہ تہمیں خدا دوزخ میں ڈالے گا۔ تو آپ نے جوش میں آ کر کہا کہتم کو کیا معلوم مجھے کہاں ڈالے گا۔ میں خداہے بدخن نہیں ہوں ہتم مایوں ہوتو ہومگر میں مایوں اور بداعقادنیں ہوں۔میری عمر ۵ کسال کی ہے۔خدانے میری پیٹینیں لگنے دی تو کیااب مجھے دوزخ میں ڈالے گا۔ آپ کی اہلی فوت وگئ تو آپ، نے گھر آنا چھوڑ دیا۔ صرف ایک دفعانی لڑکی سے ملنے آئے تھے۔ آپ نے علم طب عافظ روح الله باغبانپوری سے سیمعا تھا۔ پھر وہلی جاگر سنحیل کی تھی۔ آپ کی کتابیں پٹاروں میں تھیں۔جن میں سے خاندانی تاریخ بھی زرج تھی۔ سلطان احمد باب دادا دونوں کی کتابیں چورا لے جاتا تھا۔دادا کہتے کیکٹابوں میں چوہا لگ گیا ہے۔ غلام قادر کی شادی وحوم وهام سے ہوئی۔ ۲۲ طائف ارباب نشاط کے جمع تھے۔ مگر مرزا قادیانی کی شادی سادگی ہے ہوئی۔آپ کی اہلیہ بڑی مہمان نواز تھی اورآپ نے آخری عمر میں جہاں بڑی معجد ہے اور معجد بنانے کا ارادہ کیا۔اس جگہ سکھ کار داروں کی حو یکی تھی۔وہ نیلام موئی تو ضدمیں آ کر دوسرول نے قبت بڑھادی۔ مگر آخرسات سوروپے برآپ نے ہی خرید کر لى \_ جواس وقت كى قيمت \_ يراه و نقى مرزاغلام احمدقادياني كى مهماني (سلطان احمد كى ناني) مسات چراغ بی بی جناب سے بہت محبت کرتی تھی۔ باتی سب مخالف متھے۔ کہتی تھی کہ لوگ غلام احمد کو کیوں بدوعا کیں ویتے ہیں۔اسے تو میری چراغ بی بی نے منتیں مان کرتر س ترس کریالا تھا۔ قادیان میں ہیفنہ پھوٹا تب مرزاغلام مرتضے بٹالہ میں تھے۔ جب آئے تو چو ہڑوں میں کچھ کیس ہو چکے تھے۔ آپ نے ان کوتسلی دی اور مٹی کے بڑے بڑے برتوں میں آ ملہ کشتہ اور گڑیا نمک ڈ الوادیا کہ جو چاہے تمکین ہے اور جو چاہے شیرین تو ہیفنہ جاتار ہا۔ ہا کوونا کو بروالوں کی ماں لا ڈو آپ کی داریتھی۔مرزاسلطان احمد وعزیز احمد کوبھی اسی نے ہی جنایا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے اس ہے اپنی پیدائش کی شہادت بھی لی تھی ۔ ایک عورت پس گئ تو ای سے جن تھی۔ دوسرے نکاح کے وقت ہے اس کو گھر نہیں آنے دیا۔ کیونکہ اس پر پچھشبہ پیدا ہو گیا تھا۔عزیز احمد کواس نے جنایا تھا تو اسے خارش تھی عزیز احد کو بھی خارش ہوگئ ۔ غلام قادر کے گھر آ ہتم آ ہت سہ ب کو ہوگئ ۔ آ ب کے گھر بھی آ گئی ادرآ پ کوبھی ہوگئی۔آپ کی دوسری ہیوی کا نام نصرت جہال بیگم ہے۔مہرایک سوروپییمقرر ہوا تھا۔اس کا والدمیر نواب ناصر ہیں۔ جوخواجہ میر در دصاحب دہلوی کی اولا دہیں۔ محکمہ انہار پنجاب میں ملازم تھے۔ ۲۵ سال پنشن لیتے رہے۔شروع میں کچھٹخالف تھے۔گر بعد میں داخل بیعت ہوگئے تھے۔مرزاغلام مرتضٰی صوبہ کشمیر میں صوبہ دار تھے۔ گھر نفتری ہیمجتے تھاتو کسی کی گدڑی میں می کرروانہ کرتے تھے۔وہ آتا تو گھر گدڑی دے دیتا۔ گھر والے اسے خالی کر

کے واپس کر دیتے۔ جناب کی والدہ چراغ بی بی والدصاحب سے پہلے ہی وفات ہو چکی تھی۔ مرزاغلام قادر لاولد مر گئے تو اپن تمام جائيداد اسن متبنے مرزاسلطان احمد كے نام كرا گئے۔ مرز اغلام مرتضنی نے اپنی زمین میں دو گاؤں اپنے دونوں بیٹوں غلام قادر اور غلام احمد کے نام پر آبادكرائ يتصدايك مشرقى طرف قادرآباداوردوسراشال كىطرف احمدآباد جوجاليس سال تك غیرے قبضہ میں چلا گیا تھا۔ تکراب بھرواپس آ گیا ہے۔جس پر تینوں بھائی مرز امحمود، بشیراور شریف احمد کیساں قابض میں اور سلطان احمد کا اس میں کو کی حصہ نیس ہے۔ مرز اغلام مرتضلی تحصیل علم کے لئے دبلی گئے تو ان کا مرای بھی ساتھ ہی تھا۔ فاقد آیا تو کسی نے ایک سوکھی چیاتی دی۔ آپ کھار ہے تھے تو اس نے کہا کہ ''مرزائی ساؤااوی دھیان رکھنا'' آپ نے وہی چیاتی اس پر بھینک دی۔ جواس کے ناک برگلی اورخون فکل آیا۔ آپ نے ملازمت تشمیروغیرہ سے ایک لاکھ روپید کمایاتھا جوقادیان کی جائیداد کے حقوق مالکانہ قائم رکھنے پرخرج کردیا۔ مرزا قادیانی کہتے تھے کہاتنے روپے سے تو سوگنا زیادہ جائیدادخریدی جاسکی تھی۔ مگران کو بیدخیال تھا کہ قادیان کے پرانے جدی حقوق ہاتھ سے نہ جائیں۔ کیونکہ قادیان کی ملکیت کوریاست سے بھی اچھی جانتے تھے۔واقعی آ ب کے بزرگ عہد بابری میں ہندوستان آئے تو قادیان اور کی میل تک اردگرد کے ویہات بطورر پاست یا جا گیر کے ہارے قبضے میں آئے۔رام گڑھیوں کی وست اندازی کے بعد رنجیت سنگھ کے عہد میں جا گیرکا کچھ حصہ پھرواپس ملا گر حکومت انگریزی کی ابتداء میں کئی حقوق سابقه ضبط ہو گئے مقد مات کے بعد صرف قادیان اور قریب کے تین دیہات پر حقوق تعلقه داری تتلیم کئے گئے اور دود یہات پرحقوق مالکا نداب تک قائم ہے۔ ہال درمیان میں مرز اغلام قادر کے ہاتھ سے جائداد کا ایک بڑا حصہ مرزاعظم بیک لا ہور کے خاندان کے پاس ۳۵ برس تک چلا گیا تھا۔ گراب وہ بھی واپس آ گیا ہے۔ مرزاغلام قادراسی صدمہ سے دوسال بیاررہ کرمر گئے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی صاحب مقابلہ نہ کرو۔ مگروہ نہ رکے اور چیف کورٹ تک جھکڑتے چلے گئے۔ آخرة گری ہوگئی تو کہنے گئے۔" لےغلام احمد جوتوں کہنداسی اوہوای ہویا ہے' مگرفریق مخالف کو قبضه چربھی نددیا اوراس حالت میں مر گئے ۔سلطان احمد کو جب ان کا تر کہ ملا۔ کیونکہ بیمتینے تھا تو آپ نے فرمایا کہ قبضہ دے دوتواس نے دے دیا۔ مرز اغلام مرتضے نے ۸۰ برس سے او پرعمر یا کر جون ١٨٤٦ء مين وفات يا كى - آب كى الك تحرير كے مطابق ٢٠ راگست ١٨٤٥ء كوغلام قادركى وفات تقريباً ۵۵ سال كى عمر مين ١٨٨٣ء كو واقع جوئى تقى \_ آپ كى تاريخ پيدائش ١٨٣٨ء يا ١٨٣٩ء أيك مشكوك امرب\_ كيونكه سكصول كيزمان مين ريكارد ند تفار (برابين احمد يجم

میں ڈالے گا۔ تو آپ نے جوش میں آ کر کہا ظن نہیں ہوں۔تم مایوس ہوتو ہوگر ہیں مایوس مدانے میری پیٹے نہیں لگنے دی تو کیااب مجھے ، في الله الله الله والله والله وفعدا في ح الله باغبانپوری ہے سیکھا نقا۔ پھر دہلی جا کر ئن میں سے خاندانی تاریخ بھی درج تھی۔ نا تقا۔ دادا کہتے کہ کٹا بول میں چو ہا لگ گیا ۲۲ طائف ارباب نشاط کے جمع تھے۔ مگر بربزی مہمان نواز تھی اور آپ نے آخری عمر ال جگه سکه کار دارول کی حویلی تھی۔ وہ نیلام ر آخرسات سوروپے بر آپ نے بی خرید کر احمة قادياني كي مهماني (سلطان احمد كي تاني) باقى سب خالف تھے۔ كہتى تھى كەلوگ غلام ا بی بی نے منتیں مان کر ترس ترس کر بیالا تھا۔ اتھے۔ جب آئے تو چو ہڑوں میں کچھ کیس ے بڑے برتنوں میں آ ملہ کشتہ اور گڑیا نمک مینه جاتار ہا۔ ہا کوونا کو بروالوں کی ماں لا ڈو مانے ہی جنایا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے اس ں گئی توای سے جن تھی۔ دوسرے نکاح کے پیدا ہوگیا تھا۔عزیز احمد کواس نے جنایا تھا تو کے گھر آ ہتہ آ ہتہ سب کوہو گئی۔ آپ کے بیوی کا نام نفرت جہاں بیٹم ہے۔مہرایک بوخواجه میر در دصاحب د ہلوی کی اولا دہیں۔ رہے۔شروع میں کچھنخالف تنے۔مگر بعد مير مين صوبه دار تھے ۔ گھر نقذي تھيج تھے تو مر گدڑی دے دیتا۔گھر والے اسے خالی کر ''سوغنچن''یی*یال'*قراچار''پیا توران كواپناوطن بنالبا\_اس كى قابليت دىكھكر صدى ججرى مين مسلمان جوااورا بني قوم برلا تھا۔ چنگیز خان چغنائی کے مرنے پرحسب اور پیا ۲۵ ه کا زمانه تفاراس کا بیٹا ایمل پیا پیدا ہوئے۔اوّل طراعا کی امیر تیمورلنگ کا اعلی ہے۔ بیسارا خاندان برلاس کہلاتا تھا۔ وقت سے گورگال یعنی داماد کے لقب ہے لفظ ہے اور اس لفظ سے ہی ثابت ہوتا ہے میں بابر تھا اور حاجی برلاس حاکم کش کی چیخہ ے نکل آیا تھا اور قادیان کوآباد کیا اور میرز ہے اس کو حاصل ہو جکا تھا اور لفظ میر زااص وقت سب سے بڑی سلطنت سلیم کی جافر بدى فوقيت بھى حاصل كر لى تقى \_ تكرا بنالقا تجمى معنون نه كيا- كيونكه بيلقب خاص مأ وونون قومين مغل اورخان ضرور مشهور موكئ ولتعلقات قائم هو يحك تصاوران وجدت و فوجس طرح بنجاب مين أيك مخص غير مرزائيوں نےمغلوں سے حبی نسبی تعلقہ ہے مکرتا ہم اپنی اصلیت بتانے کومرزا كمة تيمور بيرخاندان كي تقليد مين مغل بعي أبعد مين مرزا كاخطاب خان كي طرح اع ماجوري خاندان كشمير مين شادي كي توالز نے پورکوتیوری خاندان کی طرف سے بندمغلوں نے خان کی بحائے مرزاکہلا

مبجسى بسرلاس "فارس كاباشنده كثير

ص١٩٣) آپ بانج بہن بھائی تھے۔سب سے بردی بہن مراد بی بیتھی۔جس کی شادی محمد بیک سے موئي - كى بزرگ نے خواب ميں اس كوايك تعويذ ديا تھا۔ بيدار موئى تو ہاتھ ميں مموج پتر برسورة مريم كسى موئى موجودتى \_اس سے چھوٹے غلام قادر تھے۔ان سے چھوٹا ایک اورائ كا تھا جو بجين ہى میں مرکیا اور اس سے چھوٹی جنت بی بی تھی جو جناب کے ساتھ توام پیدا ہوئی اور جلد مرگئ تھی اور سب سے چھوٹے آ پ ہی تھے۔مرزاگل محمد متونی ۰۰ ۱۵ء نے جا کیرکا بڑا حصہ بچائے رکھا تھا۔ مگر مرزاعطاء محمد سے رام گڑھیوں نے ساری جا گیرچھین کی تھی تو آپ بیگووال ریاست کپورتھلہ میں چلے گئے اور چندسال بعدز ہرہے مارے مگئے اور مرز اغلام مرتضٰی آپ کا جنازہ قادیان میں لائے توسکھوں نے مزاحمت کی ۔ مرعوام کی ہمت سے کامیابی حاصل ہوگئ ۔ رنجیت سنگھ کے بعدرام گڑھیوں کا زورٹو ٹااورسب جگہ بران کا قبصنہ نہ ہاتو مرز اغلام مرتضے نے پچھ حصہ فوراً واپس لیااور والى قاديان يس آ بساور آب نے اين بعائى غلام كى الدين كى معيت يس رنجيت سكھى كئى فوجی خد مات بھی سرانجام دیں اور جب سکھ حکومت کا خاتمہ ہوا تو قلعہ پسراواں میں دونوں بھائی قید کئے گئے اور اگریزوں نے جائیداد ضبط کر کے سالانہ پنشن مقرر کردی جومرز اغلام مرتضا کی وفات یر ۱۸ روپے تک رہ گئی تھی اور مرز اغلام قادر کی وفات پر بند ہوگئے۔ آپ نے برادری کو جائداد وگذارا كرنے كے لئے بہت كچوكها مكرانهوں نے الكاركر ديا۔ آخرآ ب نے بچھ جائداد واپس کرائی اور منصرم بن محت اور قبضه کرلیا۔ باقی رشته دارول کوآ مدسے حصد رسدی ملتا تھا۔ بید ملکیت پانچ حصوں میں تقتیم ہوئی۔ دو حصے مرز اجیلانی کی اولا دکو ملے۔ دو**گل محمد** کی اولا دکواور ایک حصه مرز اغلام مرتضى كوبطور منصرم ملافقا بوان كي اولا ديرتقسيم موا يمراس وفت صرف نظام الدين کا ایک لڑکا گل محمد زندہ ہے۔ جو بیعت میں داخل ہوچکا ہے۔ باتی سب کی اولا دنہیں رہی اور الہام يورا مواكد " ينقطع من ابائك ويبدأ منك " بميشه عق بكا خاندان طبابت على مشهور با ہے۔ مرز احمود کو بھی جناب نے تعلیم طب کی ہدایت کی تھی۔ مگر کسی نے بھی اس سے پھے نہیں کمایا۔ آپ كى والده چراغ بى بى اير ضلع بوشيار پوركى تقى مرز اغلام قادركى ايك لزكى عصمت تقى اورايك لڑ کا عبدالقادر مگر دونوں بھین میں ہی مر کئے تھے۔آپ کوعضمت کے ساتھ محبت تھی۔اس لئے آپ نے اپنی اڑی کا نام بھی عصمت ہی رکھا۔ آپ کے پہلے نکاح سے فضل احمدین شاب میں ہی پیدا ہوگیا تھا۔ پھرسلطان احمد پیدا ہوادوسرے نکاح سے بالترتیب سیاولا دبیدا ہوئی۔عصمت، بشیر احمد، بشير الدين محمود، شوكت بي بي بشير احمد، شريف احمد، مباركه بيكم، مبارك احمد، لهة النعير، لهة الحفيظ - ريويو يُ كسا٩٣٣ء مين مستركو هر في اے نے آپ كاشجره نسب يوں بيان كياہے كه: "ايسرو مہجسی بسر لاس ''فارس کا ہاشندہ کثیرالا ولا دبقول شخص ۲۹ بیٹوں کا ہاپتھا۔اس کے بیٹے "سوغنچن"، يال"قراچار" پدابوااوراس نے چگيزى ملد كوفت فارس سفل كر توران كوابناوطن بناليا\_اس كى قابليت وكيوكر چنگيز خاناسا بناابن عم كهاكرتا تقا\_بقول شخصے چھٹى صدى ہجرى ميں مسلمان موااوراپي قوم برلاس كا قابل قدر رہنمااور چغتا كي خاندان كا داما داور وزير تھا۔ چنگیز خان چغتائی کے مرنے پرحسب وصیت حکمران ہوگیا۔اس وقت اس کی عمر • ٨سال تھی اوریہ ۱۵۲ ھاکا زمانہ تھا۔اس کا بیٹا ایکل پیدا ہوا اور اس کا ایلنگیر اور اس کا برکل جس کے دو بیٹے پیدا ہوئے۔اوّل طراغانی امیرتیمورلنگ کا باپ، دوم حاجی برلاس جو آپ کے خاندان کا مورث اعلی ہے۔ میسارا خاندان برلاس کہلاتا تھا۔ مگر جب تیمور خطر خواجہ شاہ مخل کا داماد مقرر ہوا تو اس وقت سے گورگال یعنی داماد کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ امر ومچی یارسیوں کا نام ہے جو بلاشبہ فاری لفظ ہاوراس لفظ سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ بی خاندان دراصل فارس ہے۔ تیمور کی یا نچویں بشت میں بابرتھا اور حاجی برلاس حاکم کش کی چھٹی پشت میں مرز ابادی ہوا ہے جوعہد بابری میں سمر قند يے نكل آيا تھا اور قاديان كوآباد كيا اور ميرز امشبور ہوا۔ كيونكه بيخاص فارى نام اس كے آباؤاجداد ے اس کو حاصل ہو چکا تھا اور لفظ میرز ااصل میں امیرز اداہ کا اختصار ہے مغلوں کی سلطنت اس وقت سب سے بڑی سلطنت شلیم کی جاتی تھی اور برلاس وتیموری خاندان نے ان کے عہدیمیں یدی فوقیت بھی حاصل کر لی تھی ۔ گراپنالقب مرزاہی رکھا اور اپنے آپ کوخان کے لقب سے بھی مجی معنون ند کیا۔ کیونکہ بیلقب خاص مغلوں کے لئے مخصوص ہو چکا تھا۔ گرعوام الناس میں وہ دونوں تو میں مغل اور خان ضرور مشہور ہو گئیں ۔ کیونکہ مغلوں کی ان سے گہری رشتہ داریاں اور شدید لعلقات قائم موسيك تصاوراس وجدي كمخان كالقب سلطاني اعز ازاور فخريينثان تمجها جاتاتها وجس طرح بنجاب میں ایک مخص غیرسیدسادات سے تعلق پیدا کر کے سید کہلاتا ہے۔ای طرح مرزائيوں في مغلول سے حسى تسبى تعلقات پيداكر كے اپنے آپ كومغل اور خان كہلانا بيند كرليا ہے۔ مرتاہم اپنی اصلیت بتانے کومرزا کالفظ ترک نہیں کیا اور خود مرزا کا خطاب ایساہر دلعزیز تھا کہ تیور پیاخاندان کی تقلید میں مغل بھی مرزا کہلانے لگے۔اگر چدوہ ترک یا تا تارائنسل کے تھے۔ بعد میں مرزا کا خطاب خان کی طرح اعزازی ڈگری بن کربھی تقشیم ہونے نگا اورنگزیب نے جب راجوري خاندان تشمير ميں شادي کي توان کومرزا کا خطاب عطاء کرديا۔ اي طرح راجہ ہے سنگھاوف نے پورکو تیموری خاندان کی طرف سے مرزا کا خطاب ملاجوآج تک چلاآ رہاہے۔سات سوسال بعد مغلوں نے خان کی بجائے مرز اکہلانا ہی بہتر سمجھا۔ گرایے ناموں کے ساتھ بیک کا اضافہ قائم

بہن مراد بی بی تھی۔جس کی شادی محد بیک ہے ایا تھا۔ بیدار ہوئی تو ہاتھ میں بھوج پتر پر سور ہ متصان سے جھوٹا ایک اورلز کا تھا جو بچین ہی ب کے ساتھ توام پیدا ہوئی اور جلد مرگئ تھی اور ١٨٠ء نے جا كميركا براحصه بچائے ركھا تھا۔ گر ا لی تقی تو آپ بیگووال ریاست کپورتھلہ میں اغلام مرتضی آپ کا جنازه قادیان میں لائے میانی حاصل ہوگئی۔ رنجیت سنگھ کے بعدرام رزاغلام مرتضے نے پچھ حصہ فوراُ واپس لیااور م محى الدين كى معيت ميں رنجيت سنگھ كى كئى . خاتمه ہوا تو قلعہ پسراواں میں دونوں بھائی لانه پنش مقرر كردى جومرز اغلام مرتضاكى لی وفات پر بند ہوگئ۔ آپ نے برادری کو نے انکار کردیا۔ آخر آپ نے چھ جائداد زدارول کوآ مدسے حصہ رسدی ملتا تھا۔ بیہ کی اولا دکو ملے۔ دوگل محمہ کی اولا دکواور ایک -پرتقسیم ہوا \_گراس وقت صرف نظام الدین ہے۔ باتی سب کی اولا دنہیں رہی اور الہام ندسے آپ کا خاندان طبابت میں مشہور رہا ں۔ مرکسی نے بھی اس سے پچھنیں کمایا۔ اغلام قادري إيك لزي عصمت تقى إورايك ب كوعصمت كے ساتھ محبت تھى راس لئے . پہلے نکاح سے فضل احمد عین شاب میں ہی الترتيب بياولا دېدا هو کې عصمت، بشير مباركه بيكم، مبارك احر، امة الفير، امة فجره نب يول بيان كياب كه: "أيسرو رکھا۔ تا کہ اپنی اصلیت ظاہر کرتے رہیں اور اگریزی حکومت نے مرزای بجائے خان کو اعزازی لقب قرار دیا۔ الغرض کہ مغلول کے ساتھ باجمی منا کست کی وجہ سے یہ وونوں خاندان ان میں بالکل جذب ہوگئے۔ یہاں تک کہ ان میں اخیاز کرنا محال ہوگیا۔ گرچونکہ وہ دونوں خاندان اصل میں فاری سخے۔ اس لئے مرزا قادیاتی کا فاری انسل ہونا ثابت ہوگیا اور یہ بھی ثابت ہوگیا کہ آپ ذریت ابراہیم میں بھی وافل ہیں۔ '' راجع الی کتابی تحفة الهند فی قادیان یباع بروفیه '' کونکہ احادیث میں وارد ہے کہ: ''اہل فارس هم بنو اسحاق (رواہ الحاکم فی تاریخه عن ابن عمر کنزالعمال ج من ۱۲) فارس عصبتنا اہل البیت الحاکم فی تاریخه عن ابن عمر کنزالعمال ج من ۱۲) فارس عصبتنا اہل البیت سلم العرب و فارس الروم والخیر فیهم (رواہ ابن عساکر عن ابی هریزة) من اسلم من فارس لهم من قریش اخوتنا و عصبتنا (رواہ الدیلمی عن ابن عباس) سلم من فارس لهم من قریش اخوتنا و عصبتنا (رواہ الدیلمی عن ابن عباس) سلم ان فارس لهم من قریش اخوتنا و عصبتنا (رواہ الدیلمی عن ابن عباس) من فارس لهم من قریش اخوتنا و عصبتنا (رواہ الدیلمی عن ابن عباس) من فارس لهم من قریش اخوتنا و عصبتنا (رواہ الدیلمی عن ابن عباس) من فارس لهم من قریش اخوتنا و عصبتنا (رواہ الدیلمی عن ابن عباس) من فارس لهم من قریش اخوتنا و عصبتنا (رواہ الدیلمی عن ابن عباس) من فارس لهم اوثق منی بکم اوبعضکم (ترمذی باب فضائل العجم صد النبی عباس العجم عند النبی عباس العجم عبد النبی عبر التحد التحد النبی عبر التحد النبی عبر التحد ال

ہندوستان کا نقشہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ گویا ایک شیر کی غارے لکلا ہے۔جس کا نصف حصہ ابھی غارمیں ہی پوشیدہ ہے اوراس کے سامنے پھٹا پرانا کمبل پڑا ہوا ہے۔ جس کے دوجی تھڑے دور تک چلے گئے ہیں اوران دوجی تھڑوں کے درمیان ایک کھٹی زمین ہے۔ ایس وہ کمبل بحیرہ عرب ہے اور دوجی تھڑے کے دور جو اور دوجی تھڑے کے دور جو اور دوجی تھڑے کے دور جبڑوں کے درمیان ملک مجرات ہے۔ اس کی داڑھی ہیں ہندوستان ہے اور سرکی چوٹی میں جبڑوں کے درمیان ملک مجرات ہے۔ اس کی داڑھی ہیں ہندوستان ہے اور سرکی چوٹی میں بخباب۔ اس کی لمبی ناک میں سندھ واقعہ ہے۔ آ تھ ملتان ہے جوسامنے فارس کو دکھے دہی ہے۔ بخباب۔ اس کی المقابل کا بل تو ران اور سمر قند اور بخارا معہ ماوراء النہرواقع ہیں۔ سمر قند اور فارس کے درمیان خراسان واقع ہیں۔ سمر قند اور میان خراسان واقع ہے۔

**و بینا۔** ( تحفہ کولڑ و میں سے ،خزائن جے کاص ۱۲۷ مرزمین مشرق سے ظاہر ہوناتسلیم کیا گیا۔ البرى وغيره من اخرين منهم "سمرا وربي كأكشف بهى ترياق القلوب مين يول أكم وايت خاتم الولاية منه ''(﴿ اللهِ (براین احدید ۱۸۵، خزائن ۱۲۵ ۳۵۲) . پُولد فساطمة ومن عترتی "كامصدا مرزا قادیانی خوداقراری ہیں کہ کوئی تذکرہ . قارس کا خاندان تھا۔ (تحذیمولڑویہ<sup>م</sup>) اس خزا سے پنجاب میں پہنچے ہیں۔ پھرای کتاب مساہے کہ میرے ہاں اپنے فاری ہو۔ ليح سنديس بوسكرا\_ (حسل معذص ٢٣٨) وولس سباء العرب والفارس والر ولترك ولاخيرفيهم وولدحام اا هريسرة)" ناظرين خودانصاف كرين ك و والل پنجاب ميں الل فارس نبيس بيں او المام كراكيا ہے۔ بني باشم سے مونا ان م

میاف کی اولاد ہیں۔ جن میں خرخیر میر میں کرتی۔ اس لئے گوہرصاحب کا گواہ چست کا منظر دکھانا پڑے گا۔ خلا میں الاصل اور تیسرے نمبر پر حقیق کو منع جوحدیث میں فرکورہے۔ اس لئے امسل نہیں اہل فارس ضرور ہیں۔ لکہ ا میں کی کوئی تعلق نسبی نہیں۔ اس لئے سے ان کوکوئی تعلق نسبی نہیں۔ اس لئے

معلق ہے تمام لوگ ہندی الاصل ہیں

الم الله المعالجة المراكزة الم

ہفارے نگلا ہے۔جس کا نصف براہواہے۔جس کے دوچیتھڑ ہے ن ہے۔ پس وہ کمبل بحیرہ عرب ں اور بح قلزم ہیں۔شیر کے دو ستان ہے اور سرکی چوٹی میں سامنے فارس کود کیوری ہے۔ اقع ہیں۔سمرقند اور فارس کے

نے مرزا کی بجائے خان کواعز ازی

وجہسے میہ دونوں خاندان ان میں

يا ـ مَّر چونکه وه دونول خاندان اصل

ت ہوگیا اور پیجھی ثابت ہوگیا کہ

بي تحفة الهند في قاديان

ارس هم بنو اسحاق (رواه

فارس عصبتنا اهل البيت

كنزالعمال ج٦ ص٢٦٤) ولد

، عساكر عن ابي هريرةٌ) من (رواه الديلمي عن ابن عباسٌ)

مال ج٦ ص١٧٦) عن صالح

: الا عاجم عند النبي سُنِيسُهُ

(ترمذي باب فضائل العجم

ئم میں شامل ہیں اور فارس کا اہل

الکھاہے کہ:''رجسال من بیانی ندتھ بلکہ جب احادیث ابلکل ہی اس کا امکان نہیں

. ہتا۔ ( تحذ گولز دییں ۴۷ ، خزائن ج محاص ۱۶۷) میں مسیح موعود، د جال موعود اور مہدی موعود تینوں کا مرزمین مشرق سے ظاہر ہونات کم کیا گیا ہے۔ ازالہ میں فارس ہی مشرق سے مراد لی ہے۔ تفسیر طرى وغيره من "اخرين منهم "سعمراوالل فارس بير - ندفارى الاسل ، فسوص الحكم ميس ابن ولى كاكشف بحى ترياق القلوب مين يون لكها به كد: "كشفهالى بمدينة فارس حتى رايست خاتم الولاية منه "(في الكرامص ٣٠٨) مين بهي تكهاب كمراو بمشرق فارس است (براہین احمہ بیس ۱۸۵ نیزائن ج۲۱ ص ۳۵۱) میں ہے کہ میر ادعویٰ پرنہیں کہ میں وہ مہدی ہول جو''مہن . وليد فياطيمة ومن عقرتي "كام*صداق ب-(العين م\ابنزائن جام ٣٦٥ حاشيه) ميل* مرزا قادیانی خودا قراری بین که گوئی تذکره جمارے خاندان کی تاریخ میں بینبیں دیکھا گیا کہوہ بنی فارس کا خاندان تھا۔ (تخد کوٹرویس اس بزائن ج ۱۵س ۱۲۷) میں ہے کہ میرے بزرگ چینی حدود سے پنجاب میں پہنچے ہیں۔ پھراس کتاب (تختہ گولز دیم ۱۹ نزائن ج ۱۱۷ سا ۱۱۲) میں دوسری جگہ یول کھا ہے کہ میرے یاس این فاری ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔سوائے الہام کے جو خالفین کے ليُ سندنيس موسكاً - (عسل مصغص ٣٨٨) ميس بيك: "ولد نسوح ثلاثة سيام و حيام يافث وولىد سام العرب والفارس والروم والخير فيهم وولد يافث ياجوج وماجوج ولترك ولاخيرفيهم وولد حام القبط والبربرد السودان (ابن عساكر عن ابي ه ریسرة ") ''ناظرین خودانصاف کریں که مرزا قادیانی اپنے دعویٰ میں کامیاب نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ وہ اہل پنجاب میں اہل فارس نہیں ہیں اور فاری الاصل نہیں، ترکی النسل ہیں۔ جس کو گوہر نے بھی تسليم كراكيا ہے۔ بني اشم سے مونا ان من نبيس پايا جا تا۔ سام كى اولا دنبيس تا كدخير حاصل كرتے۔ بلكه يافث كى اولا و بير -جن مين خيرنبين -مرزا قادياني كواقرار بي كهوكي تاريخ ان كالهام كى تائیز نبیں کرتی۔اس لئے گوہرصاحب کی محقیق بغیر تقید کے تسلیم کر لینا مفید نہ ہوگا اور مدعی ست اور گواہ جست کا منظر دکھانا پڑے گا۔خلاصہ بیہ ہے کہ مرزا قادیانی پہلے نمبر پر پنجابی الاصل ہیں۔ پھر ترکی الاصل اور تیسرے نمبر رہ محقیق کو ہری کے مطابق فاری الاصل بنتے ہیں۔ مگر اہل فارس نہیں فيت جوحديث مين مذكور براس لئ حديث سان كودوركا واسطة محى نبيس ربا- جناب بهاء فارى الاصل نبیس الل فارس ضرور بیں۔ بلکہ عربی الاصل ہاشی بیں۔اس لئے اس حدیث کے مصداق بنے کے پچھت دار ہیں۔لیکن اہل تحقیق کے نزدیک مبدی موجود عربی الاصل اور اہل عرب ہیں۔فارس سے ان کوکوئی تعلق نسبی نہیں۔اس لئے دونوں کی مہدویت جاری نظریس مخدوش ہے۔ورنددور کے تعلق سے تمام لوگ مندى الاصل بين - كيونكمة دم عليدالسلام ابوالبشر كالعلق انكاسے تفا-

ای طرح ذیل کامضمون بھی حل کرلینا جائے۔

| اولاد                                                                        | نام باپ    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| غلام نبی،عطاء محمر، قاسم بیک                                                 | گل محر     |
| غلام مصطفى ،غلام كى الدين ،غلام مرتضى ،غلام حيدر ،غلام محمه ـ                | عطاءكمه    |
| غلام احمد، غلام قادر                                                         | غلام مرتضى |
| سلطان احمه بمفنل احمر، بشيراوّل مجمود احمر، بشيراحمر، شريف احمد، مبارك احمه_ | غلام احمد  |
| ناصراحمه،مبارک احمه،منوراحمه وغیره۔                                          | محموداحمه  |
| مظفراحمه بهميداحمه بمنيراحمه بمبشراحمه وغيره -                               | بثيراحمه   |
| منصورا حمد ، خلفر احمد ، دا و داحمد وغيره _                                  | شريف احمد  |

آپ کا غاندانی سلسله ساسانی ہے۔ جوابران وقوران کے سلاطین وقت سے تعلق رکھتا ہے۔ فریدون کے بیٹے ایرج نے ایران آباد کیا اور تور نے توران اور بیدونوں صوبے مملکت فارس کے تھے۔ جب کیکاؤس کے بعداس کا بیٹا کیخسر وتخت نشین ہوا تو اس نے جس ولدا فراسیاب کو تید سے نکال کرتوران کی حکومت وے دی اور یول کہا کہ

> مرا با تو مہرست وپوند خوں بباید کہ آئی زبندم بروں

جس سے ثابت ہوا کہ ان وونوں میں ان ونوں رشتہ داری تھی اور سمر قد جہاں سے
آپ کے آبا کا جداد ہندوستان آئے تو ران میں واقع ہے۔ اس لئے آپ کا خاندان فاری ہے نہ
مغل اور نہ معلوم کس غلطی کی بناء پر مغلیہ خاندان کے نام پر مشہور ہوگیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب
یز دجر دبن بہرام بن شاہ پورساسانی فارس سے ترکستان کو بھاگ گیا اور وہاں پر دشتہ داری بیدا کر
ٹی تو دوچار پشتوں بعد ترک مشہور ہوگیا اور مرزایا بیک اعزازی خطاب ہیں جوسلاطین فارس اور
ترک بادشاہ اظہار خوشنودی پردیا کرتے تھے۔

مرزا قادياني كاعهد طفوليت وتعليم

مرزاغلام قادراور دوسرے لوگ آپ کومیستو (مجدیں گوشنشین ہو گئے قال ) کہتے ہے۔ بچپن میں آپ خوب تیرتے تھے۔ ایک دفعہ ڈوب بھی چلے تھے۔ مگرایک بوڑھے نے بچالیا جو پھرنیس ویکھا گیا تھا۔ سوار بھی خوب تھے، سرکش گھوڑے پر سوار ہوئے تواس نے آپ کو ہلاک

كرناجا بااورآب كودرخت عظرايا ہے پیٹھالا وَ تُو آپ نے بغیراجازت خوب منه بحركه كاف لكاتودم دك کے ساتھ کچھ کھانے کو مانگا تو انہوں ہے بھی انکار کردیا۔ بہت اصرار کیا أ رونی بررا که رکه کربینه گئے۔آپ آ یزی۔ایک چرواہے سے کہا کہم گھ واپس نه آیا تو گویا سنت انبیاء پوری ك فكار ك لئ بنات بين-آ، نالیوں) میں پھرا کرتے تھے۔ایک ہے گھر اہوا میں نے دیکھا ہے اور حضومة الله يقير استاد صاحب تعبير انبیاء شفشے ہیں۔ان سے اپنامنه نظ باشنده حنفي تنصه ووسرے استاد ضل مولوى مبارك على صاحب سيالكوفح استاذ سیدگل شاہ بٹالہ کے باشندہ آپ اپنے ننیال (ائمی شلع ہوشیا موتا تو سركندے سے بى ذرى كر سمنج لگیں کہ سندھی (مرزا قادیا چیوٹے بچگو پیارسے سندحی ک وال كرنذر بورى كرتے تھے۔ا

**ز**کور ہو چکاہے کہ سلطان احمد کی

متنی جس معلوم ہوتا ہے کہ پکسآ پ کا نام کیا تھا۔ اس میر

و بياتى بچوں كى طرح نهايت ا

مو کیے تھے۔خلوت شینی ،دل ک

<u>ليناعائة -</u>

أولاو

كرنا چا مااورآ پكودرخت سے كرايا اورخود مركيا اورآ پكركرنج فكے۔ آپكو بچول نے كہا كه كھر ے میٹھالا وَ تو آپ نے بغیراجازت کے نمک کا بورا کھا نڈسجھ کرجیبیں بھرلیں اور بچوں میں جا کر خوب منه جركر كھانے لگے تو دم رك كيا اور يوى تكليف ہوئى۔ ايك دفعه آپ نے والده سے روثی ك ساته كجه كهان كومانكا توانهول في كريش كيا-آب في الكاركرديا- پهر كهاور پيش كيااس ہے بھی انکار کردیا۔ بہت اصرار کیا تو والدہ نے ناراضگی میں کہا کہ جاؤ پھررا کھ سے کھاؤتو آپ روثی پر را کھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ آپ ایک دن کسی کنوئیں پر لاسا بنارہے مصفو ایک چیز کی ضرورت پڑی۔ایک چروا ہے سے کہا کہتم گھر سے وہ چیز لادو میں تمہاری بکریاں چراؤں گا تو وہ سارا دن واپس نہ آیا تو گویا سنت انبیاء پوری ہوگئ اور لاسا گونداور درختوں کے دودھ وغیرہ سے برندوں ك شكار ك لئ بنات بين-آب والده ك بمراه بوشيار يور جات تصور جوبول (باراني نالیوں) میں پھرا کرتے تھے۔ایک نے آپ کے استاد سے کہا کہ خواب میں ایک مکان دھوئیں سے گھرا ہوا میں نے دیکھا ہے اور عیسائیوں نے اس کا محاصرہ کرلیا ہے۔ اندر معلوم ہوتا تھا کہ حضورة الله تقر استاد صاحب تعبير نددے سكے تو آب نے كہا كدوه عيسائى موجائے گا- كونك انبیاء شیشے ہیں۔ان سے اپنا مند نظر آتا ہے تو ایسا ہی ہوا۔ آپ کے استاد فضل الہی قادیان کے باشنده خفى تقے . دوسرے استاد فضل احمد فيروز پوروالاضلع كوجرانواله كے باشنده الل حديث تقے۔ مولوی مبارک علی صاحب سیا کوئی انہی کے بیٹے تھے۔جوخلافت ٹائید کے رویس بدگئے۔تیسرے استاذ سیدگل شاہ بٹالہ کے باشندہ اور شیعہ تھے۔ آپ جمعہ کے دن بیدا ہوئے تھے تو توام تھے۔ آپ اپنے نبیال (ائمُ ضلع ہوشیار پور) میں کی دفعہ گئے تو دہاں چڑیاں پکڑا کرتے تھے۔ حیا تو نہ موتاً توسر كند \_ \_ بى ذائح كر ليت تصدايك دفعه ننيال كى چند بورهى عورتيل قاديان آسكين تو کینے لگیں کہ سندھی (مرزا قادیانی) ہارے گاؤں میں چڑیاں پکڑا کرتا تھا۔ تب دستور تھا کہ چوٹے بچکو پیار سے سندھی کہ کر پکارتے تھے۔ کیونکہ جس بچے کے گلے میں سیندھی (متی) ڈال کرنذر پوری کرتے تھے۔اس کا نام عموماً سندھی رکھ لیا کرتے تھے۔ (اسلاف کے بیان میں ندکور ہو چکا ہے کہ سلطان احمد کی نانی کہتی گھی کہ آپ کی والدہ نے منتیں مان کر آپ کی پرورش کی متی بس معلوم ہوتا ہے کہ واقعی آپ کا پیارا نام پہلے سندھی ہی تھا) ہمیں اس سے بحث نہیں كرآب كا نام كيا تفاراس مين كيا تبديلي مولى - مر بيضرور ماننا پرتا ہے كرآب كوعهد طفوليت هو چکے تھے۔خلوت نشینی ، دل کی کمزوری ،ضد کرنا اور چپ چاپ ر ہنا اور سائیں لوگ یا میتز کہلا نا

ملام مرتضا ،غلام حیدر ،غلام محمد ۔

المجمودا حمد ، بشراحمد ، شریف احمد ، مبارک احمد ۔

وغیرہ ۔

المحمود غیرہ ۔

وابی و قبرہ ۔

وابی ان دقوران کے ملاطین وقت سے تعلق کے تا

ہُواریان دقوران کے سلاطین وقت سے تعلق رکھتا رقورنے توران اورید دنوں صوبے مملکت فارس نت نشین ہوا تو اس نے جھن ولدا فراسیاب کوقید سے سے

زیندم بروں ان دنوں رشتہ داری تھی اور سمر قند جہاں سے آئے ہے۔اس لئے آپ کا خاندان فاری ہے نہ کے نام پر مشہور ہوگیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب ن کو بھاگ گیا اور وہاں پر رشتہ داری پیدا کر اعزازی خطاب ہیں جوسلاطین فارس اور

رُ (محدین گوشدنشین ہوئے والا) کہتے بھی چلے تھے۔ گرایک بوڑھے نے بچالیا بے پرسوار ہوئے تو اس نے آپ کو ہلاک سیسبایے نیچ کے عوارض ہوتے ہیں کہ جس کی فطرتی صحت میں پچی خلل آگیا ہو۔ معراج دین عمر نے براہین احمد یہ کے والد عمر نے براہین احمد یہ کے اقل آپ کی سوائح حیات لکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ آپ کے والد صاحب سے کی نے پوچھاتھا کہ غلام احمد کہاں ہیں تو آپ نے کہاتھا کہ جاؤم سجد میں ہوگا۔ یا مسجد کی تو ٹیول کے ساتھ لگا ہوا ہوگا۔ اگر وہاں نہ طے تو کسی نے صف میں لیسٹ دیا ہوگا۔ کیونکہ اس پر کھی ہوش نہیں۔ جھے تو یہ قر ہے کہ برا ہوکر بیا پنا پید کس طرح پائے گا؟''او کے مساقل ''مگر آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ بی خض ایسا کا م کرے گا کہ دنیا میں ان لوگوں کی تعداد میں آئے گا جوالگلیوں آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ بی خض ایسا کا م کرے گا کہ دنیا میں ان لوگوں کی تعداد میں آئے گا جوالگلیوں پر شاد کئے جاتے ہیں۔ بی خدا کی قدرت ہے کہ

بنا وال آل چنال روزی رساند که دانا اندوال جیرال بماند

ببرحال كيحهمي موآب كاعبد طفوليت كسي ني كي عبد طفوليت كساته مشابهت نہیں رکھتا۔ نہاں میں ابرا نہیی طفولیت کا ولولہ تو حید موجود ہے۔ نہ موسوی وجاہت اور جلال کا جلوه و کھائی ویتا ہے۔ ندعیسوی اعجاز نمائی کا کرشہ موجود ہے اور ندام پائی طفولیت کی عصمت قدر افزائی اور آ ثار نجابت ما تأثر رسالت نمایال بین - بال اگرغور منه مطالعه کیا جائے تو رام چندر، كرش مهاراج ، باباتا كك كعدد طفوليت سيآب كے حالات ملتے جلتے نظر آتے ہيں۔ شابد يكى وج تقى كرآب نے كرش وغيره مونے كا دعوى بھى كيا تھا۔ كلبى اصول سے اگرآب كے عہد طفولیت کا موازند کیا جائے تو کسی انسان کال کے بجپن کے ساتھ ہم پانہیں ہوسکتا۔ کیونکہ جو بچہ بدائثی بی دائم الریض جواس میں شان رسالت کانمودار ہوتا بالکل نامکن ہے اور تجرب شاہدے کہ جولوگ بچین بی میں دماغی بیار یوں کا شکار ہوجاتے ہیں تو لوگ ان کومقدس خیال کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ بھی اپنا نقلاس قائم رکھنے کی دھن میں شب وروز ایسے وسائل سویتے رہے ہیں کہ جن سے ان کی دما فی بیاریاں استفراق فے ملکوت اللہ اور فافی اللہ کارنگ دکھاتی رہتی ہیں۔ورنہ حقیقت میں ندایسے لوگ خدارسیدہ ہوتے ہیں اور نداولیاء ند پیغبر۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ ان کو مجذوب یا کائن کا خطاب دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ شان رسالت کے لئے عقلاً بیر پہلی شرط ہے کہ مدى نبوت كود ماغى عارضه نه مواورجسماني يماريول سي بهي اس كے جسماني حالات مشتبرند مول \_ تا كتبليغ رسالت كاكام الحجى طرح سرانجام دے سكے اور تقعی عقل صنف نازك كي طرح تقعی دين كاباعث بوكرمدى كواسين باية اعتبارے ند كرادے -آپ كے حالات جب بير ابت كرتے ہيں كدايام شاب مي بحى آب بهت رويا كرتے تے اور تنهائى پنداورميز كملاتے تے اور دماغى

دورے اس کثرت سے پڑتے تھے کہ آپ کرانے کے بھی قابل ندر ہے اوراعتکاف کم اہلیت ندر کھتے ہوئے کیسے دعویٰ کرسکتا ہے کہ ہے کہ وہ آسانی بادشاہت کا مدگی بن کراپخ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ انبیاء کی جسمانی طاقت ہوتے۔ بلکہ روکھی سوکھی کھا کر فطرتی طور پرانی دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں۔ مرکم کرنے سے بھی معذور ہوں۔

ولاينفع الج اليها ولكن ا

مزاج وعادات

سوتے وقت تدبند باندھتے اور کر کر پانی سے دھوتے۔ کمل کے سپیدرومال ویتے۔ کام ہوتا تو کہتے پھر آنا ابھی نگ نہ تھا۔ وہ آزار بندعمو آریٹی ہوتا تھا۔ کیونکہ ہوتی تھی۔ ورنہ سوتی کی گرہشکل سے ملتی۔ اور ان سے گفتگو ہوتی تو اخبار والے نوٹ کر۔ محمطی کو ساتھ لے جاتے۔ کی دفعہ کی منث مغیر کر ساتھ ملا لیتے تھے۔ کیونکہ آپ تیز رو معما گرجا تا تو پر وانہ کرتے۔ بسراوان سے آب معما گرجا تا تو پر وانہ کرتے۔ بسراوان سے آب معماری دور جا کروا پس آگئے۔ بھیڑ ہوتی تو ہ ممانہ قد ، گذم گوں ، چیرہ بھاری ، بال سیدھے معرفی بدن بھاری ہوگیا تھا اور بارعب تھے۔ کرانے کے بھی قابل ندر ہے اور اعتکاف بھی نہ کر سکتے تصاتو الیا معذور آ دمی امامت صغر کی کی

الميت ندر كھتے ہوئے كيسے دعوى كرسكتا ہے كدوہ امامت كبرى كابھى حق دار سے يابد كيسے سيح موسكتا

ہے کہ وہ آسانی باوشاہت کا مدعی بن کرائیے مظرین کودین اللی کے باغی اور منگر اسلام قرار دے

اوریکھی ظاہر ہے کہ انبیاء کی جسمانی طاقت اور د ماغی تو کی مشک وعبر کے مرکبات کے متاح نہیں

ہوتے۔ بلکدروکھی سوکھی کھا کرفطرتی طور پرانوار شاب کوساٹھ سال بلکہ سوسال تک نمایاں طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ مریل اور دائم المریض نہیں ہوتے کہ مذہبی فرائض ادا میں کچھ خلل آگیا ہو۔ معراج دین کے دالد کیا ہے کہ آپ کے دالد کہا تھا کہ جاؤم مجد میں ہوگا۔ یامبحد سے سل ہوگا۔ یونکہ اس پر السیال کے دیا کہ اس کے اللہ کا اس کے اللہ کا جوالگیوں ول کی تعداد میں آئے گاجوالگیوں

ولا ينفع الجرباء قرب صحيحة اليها ولكن الصحيحه تجرب

مزاج وعادات

کرنے ہے بھی معذور ہوں۔

سوتے وقت نہ بند با ندھے اور کرندا تاردیتے۔ رفع عاجت کے بعد اپناہ تھ مئی سے لا کر پائی سے دھوتے۔ ململ کے سپیدرومال ہیں کچھ پنے با ندھ رکھتے تھے۔ بنج مانکتے تو دے دیتے۔ کام ہوتا تو کہتے پھر آ نا ابھی تنگ نہ کرو۔ اُس سفیدرومال کا دوسرا کنارہ واسکٹ سے سلوا لیتے تھے۔ یا کان میں با ندھ لیتے تھے۔ چاپیاں آ زار بندسے با ندھتے تھے۔ جو بھی لئک بھی آ تا تھا۔ وہ آ زار بند عوب آ پ کو بار بار کھو لنے میں آ سائی تھا۔ وہ آ زار بند عوب آ بار بار کھو لنے میں آ سائی ہوتی تھی۔ وہ نہ تھی ہوتا تھا۔ کیونکہ کٹر ت پیشاب سے آپ کو بار بار کھو لنے میں آ سائی ہوتی تھی۔ وہ نہ تھی ہوتی تھا۔ وہ تا تو الدین صاحب اور نواب مولی کو ساتھ لے جاتے۔ کی دفعہ کئی ہے۔ مب کو ایک دو میل سیر کو جاتے ۔ خادم ساتھ ہوتے تو میم کی کوساتھ لے جاتے۔ کی دفعہ کئی منٹ انظار بھی کرتے۔ مولوی صاحب پیچھے رہ جاتے تو تھر کرساتھ ملا لیتے تھے۔ کیونکہ آپ تیز رہ تھے۔ سیر کے لئے بسر اوان (مشرق قادیان) یا پور مالی کوساتھ لے جاتے۔ کی دفعہ کی منٹ انظار بھی کرتے۔ مولوی صاحب پیچھے رہ جاتے تو شہر کرساتھ ملا لیتے تھے۔ کی کی شوکر سے ممار کہ باتے ہو شہرت ہمراہ تھے۔ آخری جلسمیں پور کو نظر تو زیادہ بھیئر سے گھرا کر میں اسیاسی کے کربنا لیتے تھے۔ آپ میں کرسلام کیا۔ کیونکہ لوگ بھاڑ میں آ می تھے۔ آخری جلسمیں پور کو نظر تو زیادہ بھیئر سے گھرا کر میں بال سید ھے اور ہاتھ پاؤر کون کے کہر بنا گیتے تھے۔ آپ میانہ تھر، گندم گوں، چرہ بھاری، بال سید ھے اور ہاتھ پاؤر کون کے کہر بنا گئے تھے۔ آخری میں اشیشن پرگاڑی کودر بھی تو آپ میں میں اسید میں اسید تھے۔ آخری میں اسید میں اسید کی دور بھی تو آپ

ریباند بمانند طذا ۱

،عہد طفولیت کے ساتھ مشابہت ه- ندموسوي وجابت اور جلال كا نداحماي طفوليت كي عصمت قدر مع مطالعه كيا جائے تورام چندر، المفضي نظرات بير شايد ی اصول سے اگر آپ کے عہد اہم بلہ نہیں ہوسکنا۔ کیونکہ جو بچہ بانامكن باورتجربه شابدب كه ، ان كومقدس خيال كرنے لگ يے وسائل سوچے رہتے ہیں ك . مکارنگ دکھاتی رہتی ہیں۔ورنہ بر- بلکه زیاده سے زیاده ان کو کے لئے عقلا یہ پہلی شرط ہے کہ جسمانی حالات مشتبه ند ہوں۔ ىنف نازك كى **طر**ح نقص دين مات جب بی ثابت کرتے ہیں ورمسيز كهلات تصاور دماغي

ا ہلید کے ہمراہ پلیٹ فارم پر شہلنے گئے۔مولوی عبدالکریم نے مولوی نورالدین صاحب سے کہا کہ المبيكوكي جكه بشمادين تواجيعاب لوگ ادهرادهر پيمرر بي بين انهول نے كہا كرتم ہى جا كركهو تو جا كرعرض كى توجناب نے فرمايا كه: "جاؤجي ميں ايسے پردے كا قائل نہيں ہوں ـ" جناب كوجب دورے پڑنے شروع ہوئے تو سارارمضان روزے نہیں رکھے۔ دوسرارمضان آیا تو آٹھ روزے ر کھے تو دورہ شروع ہوگیا۔ تو ہاتی چھوڑ دیئے۔ تیسرارمضان آیا تو دس رکھے تو دورہ شروع ہوگیا۔ چوتے رمضان میں تیرہ رکھے تو مغرب کے قریب دورہ ہوا تو آپ نے روزہ وو ریا۔ شروع شروع میں جب برداطراف اور دوران سر کے دورے بڑے تو بہت کمزور ہو گئے تھے اور رمضان تک بھی طانت ند يائي تھي كدروز بيشروع كرديئے تو پھر جب دوره پرتا تھا تو روز بيترك كردية تھے ادرفدیدادا کردیتے تھے۔اواکل عمر میں غرارے پہنتے تھے۔ پھر معمولی پا جامہ پہنتے تھے۔ پگڑی سپید ململ کی ہوتی تھی۔ بگڑی کے نیچ گرم تنم کی رومی ٹو پی پہنتے تھے ادر گھر صرف دہی ٹو پی ہوتی تھی۔ گرمیوں میں المل کا کرت پہنتے تھے۔جس پرگرم کوٹ یا گرم صدری ہوتی۔ پاجام بھی آپ کا گرم ہوتا تھا۔ جراب بہنے رہتے تھے۔سردیوں میں دودو تین تین جرابوں کے جوڑے تہہ جہد بہنتے تھے۔ جو تہ دیسی پہنتے تھے۔ جب سے دورے پڑنے شروع ہوئے۔ سردی گری میں گرم کیڑے يبنغ شروع كرديني ومجمعي تكليف هوتي محران كااستعال نبيس چهوژا يشخ رحت الله مجراتي (پھر لا مورى ) جب سے داخل بیعت موتے کیڑوں کے جوڑے وہی لاتے تھے۔ کسی نے گرگانی پیش کی توالئے سید ھے کا آپ کو پتہ نہ تھا۔ اہلیہ نے نشان بھی کردیا گرتا ہم الٹاسیدھا پین لیتے تھے۔ آخراہے چھوڑ کرکہا کہ انگریز وں کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہے۔ بودوماش

اگریزی قیص کی کالر معلق بھی بھی افظ فرماتے تھے۔ کیونکہ بٹن کھولنے اور لگانے
سے آپ گھبراتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ کیا کان سے لٹکتے رہتے ہیں۔ عام طور پرجیسا کپڑال جاتا
پہن لیتے تھے۔ جکڑنے والے لباس سے نفرت تھی۔ گھر میں پکڑیاں اور ململ کے کرتے تیار ہوتے
تھے۔ باقی کپڑے بدیۃ آتے تھے۔ کمر پر پنکہ استعال کرتے تھے۔ باہر جاتے تو کوٹ ضرور
پہنتے عصابھی لیتے۔ آخری سال اہلیہ نے پورے ایک تھان کے کرتے تیار کرائے تو آپ نے کہا
کیا ضرورت تھی؟ جمعہ کے دوز کپڑے بدل کر خوشبولگاتے تھے۔ مغرب کی نماز پڑھاتے تو ''اند ما اشک کوا بدی ''مرور پڑھتے۔ آپ کی قرائے لہر دار ہوتی اوراعت کاف بھی نہیں کیا۔ آپ بیت الفکر میں لیٹے ہوئے کہ ملاوال یا لالہ شرم ہت نے دستک دی۔ عبداللہ خادم کنڈہ کھولنے چلاتو

آپ پہلے دوڑ کر کھول آ ئے۔ کہا کہ صد اویانی عبادت گاہ مبارک کا ایک جمرہ کر شیخ حامد علی نے بتادیا کہ میں حقہ پینے گے آؤ۔ پھر جھے کہا کہ پینے کیوں نہیں گھرمیرے مسوڑھے پھول گئو آپ۔ اویان آیا تو آپ نے سبزرنگ کی پگڑ اویان آیا تو آپ نے سبزرنگ کی پگڑ مرد حاتو معلوم ہوا کہ سبز پگڑی میں دی بھ مولوی ثناء اللہ صاحب اعجا

. فوتمابت شروع ہوئی تو آپ جب اپنی

نے کہا کہ فلال کام کون کرے گاتو آ ،

الم کے کوکس نے گھڑی تحفہ دی۔ جس کور

الم شخط اصل وقت رپہن جاتے۔ آپ با

المثر اور آ نجورہ سے پینے ۔ تازہ پکوڑ۔

فی بوٹیاں ، خوب سینی ہوئی چیاتی او

ول شیریں گڑ کے ، بیٹی ہوئی چیاتی او

مانے سے چالیس دن تک دل سیاہ

مور با بنانا چاہئے۔ بھیڑکا گوشت آپ

مور با بنانا چاہئے۔ بھیڑکا گوشت آپ

مانے سے بہلے کہا کہ عبداللہ سنور

مانے سے بہلے کہا کہ عبداللہ سنور

مانے جارے میں رہتے تے اور المراکب کہا کہ تم اس ۔

مانے حالت نازک ہوگئی۔ عکموار

لو**ی ن**ورالدین صاحب سے کہا کہ انہوں نے کہا کہتم ہی جا کر کھو۔ تو فا قائل نبيل مول . "جناب كوجب ۔ دوسرارمضان آیا تو آٹھروزے تودس رکھتو دورہ شروع ہوگیا۔ پ نے روز ہاتو ژ دیا۔شروع شروع ور ہو گئے تھے اور رمضان تک بھی نا تھا تو روزے ترک کردیتے تھے مول پاجامہ پہنتے تھے۔ بگڑی سپید ورگفر صرف وہی ٹو پی ہوتی تھی۔ ری ہوتی۔ پاجامہ بھی آپ کا گرم رابوں کے جوڑے تہہ بعہہ سنتے ئے۔ سردی گرمی میں گرم کیڑے بچوڑا۔ ٹینخ رحمت اللہ تجراتی ( پھر الاتے تھے۔ کی نے کر گالی پیش رتا ہم الٹاسیدھا پہن لیتے تھے۔

تھے۔ کیونکہ بٹن کھولنے اور لگانے

ار عام طور پر جیسا کپڑائل جاتا

اور ململ کے کرتے تیار ہوتے

تھے۔ باہر جاتے تو کوٹ ضرور

لرتے تیار کرائے تو آپ نے کہا

فرب کی نماز پڑھاتے تو ''انسا
اعتکاف بھی نہیں کیا۔ آپ بیت

اعتکاف بھی نہیں کیا۔ آپ بیت

عبداللہ خادم کنڈہ کھولنے چلا تو

آپ پہلے دوڑ کر کھول آئے۔ کہا کہ حدیث کے مطابق مہمان کی عزت واجب ہے۔ (بیت الفکر قادیانی عبادت گاہ مبارک کا ایک جمرہ ہے جو جناب کے گھر سے پنحق ہے ) عبداللہ سنوری نے کہا کہ شخ حامطی نے بتادیا کہ میں حقہ پیتا ہوں۔ بیر دبانے لگا تو حامطی سے کہا کہ حقہ تازہ کر کے لئ وَ الدعلی سے کہا کہ حقہ تازہ کر کے لئ وَ الدعلی نے بتادیا کہ میں حقہ پیتا ہوں۔ بیر دبانے لگا تو حامد علی ہے گھونٹ بیا پھر چھوڑ دیا۔ کی ورئے ہورے مسوڑھے پھول کئے تو آپ نے فرمایا کہ بطور علاج فی سکتے ہو۔ پچھوٹ بیا پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے جھے ایک ٹوٹا ہوا حقہ کیل سے لڑکا ہواد کھایا کہ ہم نے تو اسے پھائی دیا ہوا ہے۔ کیونکہ ہم کوتو اس سے طبعی نفرت ہے۔ شاید یہ حقہ کی عورت کا ہوگا۔ چو ہدری غلام محمد بی اے 194ء کو قادیان آیا تو آپ نے سبز رنگ کی پیٹری ہوئی تھی۔ جھے گرال گذرا۔ گرمقد مدابن خلدون بڑھا تو معلوم ہوا کہ سبز پگڑی میں وئی بہت ہوتی ہے۔

مولوی تناء الله صاحب اعجاز احمدی کی تصنیف کے بعد مباحثہ کے لئے آئے تو دتی خط وكابت شروع موئى تو آپ جبايى عبادت گاه سے گھر جارہے تھے تو مولوى صاحب كة دى نے کہا کہ فلاں کام کون کرے گا تو آپ نے کہا، تو اس سے پیشتر بیلفظ بھی استعمال نہیں کیا تھا۔ آپ کوکسی نے گھڑی تحد دی۔ جس کورو مال میں باندھ کرر کھتے تھے اور وقت دیکھتے تو ایک دو گئتے گنتے اصل وقت پر بہنے جاتے ۔ آپ بزی عبادت کا ہیں جاتے تو ڈول سے ہی مندلگا کریانی پیتے یانند اور آنجورہ سے پیتے۔ تازہ بکوڑے مجدمیں ٹہل ٹہل کرکھاتے تھے۔سالم مرغ کا کباب بھی پنداقا۔ ہوشیار پور گئے تو مرغ کا کباب ساتھ لے گئے تھے۔مولی چٹنی، گوشت معدمونگرہ ،جنی ا بونی بونیاں ،خوب سینکی ہوئی جیاتی اور پتلا شور باجس میں گوشت خوب گداز ہو چکا ہو ۔ سینج بین ، واول شیریں گڑ کے بیٹھی رونی، جائے میں دیسی شکر مرغوب خاطر تھی۔ کہا کہ صرف گوشت ہی کھانے سے چالیس دن تک دل سیاہ ہوجا تا ہے۔اس میں سبزیاں بدل برل کر کھانا جا ہے۔ کیچڑ میںا شور بالپندنہ تھا۔ کہا کہ ایک آنہ کے گوشت میں (جوسیر بھرال جاتا تھا) دس آ دمی کے لئے شور بابنانا چاہے۔ بھیر کا گوشت آپ کو پہندنہ تھا کسی نے شبیع پیش کی تو عبداللد سنوری کودے دی کتم اس پر درودشریف پڑھا کرو۔ کیونکہ آپ شیج کو پسندنہیں کرتے تھے۔ قادیان کے پہلے جلسہ می تقریر سے پہلے کہا کہ عبداللہ سنوری ہمارے اس وفت کے دوست ہیں جب کہ ہم گوشتہ گمنامی من تھے۔ بیاس لئے کہا کہتم اس سے واقف ہو جاؤ۔ آپ کا بیا کثر مقولہ تھا کہ خداداری چیغم داری، چوبارے میں رہتے تھے اور وہیں کھاٹا آتا تھا اور بھی اعتراض نہیں کیا گیا۔ ایک وفعہ بیار ہوگئے۔ حالت نازک ہوگئی۔ حکیموں نے لاعلاج کردیا اور نبض بھی ساقط ہوگئ تو آپ نے کہا کہ

وبرروز حمعوث ككثر كراين مثل مكمل . فدمنوں پر گر کرا قبالی ہو گیا کہ بیرم مواسلسله اتن ترقی کر گیا۔ آپ کی اصلاح كردية اوربات بات بأ موجائ جوجره بيتواعمال جوش ، مجھےایمان کی فکر ہے۔کہا کہ جو محف میں واڑھی رکھتا ہوں تواس کا ایما تنكبر،سنگدلی، درشتی اور تعم و فنیش موئی ہے کہ باتی محرمات کو بھی بوا آپ كېتى تھے كە مجھے بعض دفعة ہے۔ایک دفعہ مولوی محمعلی ڈھا شروع كيا يمرجوجا تااسيجي ہے ان کو باہر بھینک دیا تو باہرآ بجيين ميں اتنا تيرنا تھا كەڈھاس واضح رہے کہ وُ ھاب جاروں تكاح ثانى كو پندره سال گذر -تنمی عورتیں کہتی تھیں کہ مرجا ہوی برآ واز کسی جس ہے معلوم نوافل ادا کرنے پڑے۔محمرک سرانجام ہو۔ایک دفعداسے دہ ک میجه ہی ہو مگر آ پ کی بات ماتے تھے۔ گرآ پے تھنیف تنے\_مولوی عبدالکریم کا قول

ہوئے ماحول کے شوروشغب

ولايت چلاگيا-مولوي مبارك على أ

الوووران كفتكومين اس نے كها كه

میرے پیٹ پر نیچےاو پر کچپڑر کھوتو آ رام آ گیا۔ کیونکہ زحیر کامرض تھا۔عموماً غرارہ پہنتے تھے مگر سفر میں تک پاجامہ بھی بہنتے تھے۔شرم بت اور ملاوالل ہی قادیانی دوست ہےاور کوئی نہ تھا۔ آ ب بید اخبار برها كرية تصديد جب على كا اخبار سفيرا مرتسر، الني بوترى كارساله مندوبنده اورمنشور محرى اخبر عمر مين اخبار عام لا بور اوراس مين اپنامضمون بھي سيج تھے۔ مينمي روني آپ کومرغوب تھي۔ چنانچدایک دفعد آر بنیمی روئی کمانے لگے تو پھی معلوم ہوئی ۔ مر پھی محسول نہ کیا۔ پھر تخی معلوم مونی تو آب نے پیچھا کہ بیکیا بات ہے۔ بعد میں معلوم موا کہ خادمہ نے کھا تذکی بجائے کنین وال دى تقى جہلم كے مقدمه ميں ايك دن كورداسپور بہلے ہى چلے گئے۔ دعاء كے لئے ايك کو خری مقرر کررکھی تھی۔اس میں جاتے ہوئے اپنی چھڑی مولوی محمطی صاحب کودیتے گئے۔باہر نکلے تو آپ کودی گئی۔ کہا کہ کیا یہ میری ہی چھڑی ہے؟ محویت میں غرق تھے۔ پہچان نہ سکے۔ حالاتکہ وہی چیٹری مرتوں ہے آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ایم ذوالفقار کی روایت ہے کہ ایک وفعہ آپ سے مجد کی سیر صیوں میں ملے۔ جب کہ آپ ایک افغان کو افغان سی تبلیغ کے لئے بھیج رہے تصاوروہ ڈرتا تھا۔اس کئے آپ ناخوش تھے۔آپ نے مجھے ندیجیانا واپس چلے گئے۔ظہر کے وقت کس نے کہا کے خصیلدارصاحب آئے ہوئے ہیں تو آپ نے بڑے تپاک سے بوچھا کہ آب كب سے آئے ہيں؟ ميں نے كما كداس وقت سے كدا فغان كوآب بھنج رہے معے تو آپ نے میری طرف توجنیس کی تھی ۔اس لئے میں روتار ہاکہ یا اللہ آج کیابات ہے کہ حضور نے بشاشت کے ساتھ ملاقات نہیں کی۔ آپ مسرت اور تبسم سے ملتے تھے۔ چھوٹے بڑے سب کی باتیں عور ے سنتے تھے۔ وہ غیرمہذب ادھراکے قصے چھیردیتے تو سنتے رہتے تھے مجلس بے قاعدہ ہوتی تھی۔عموماً بعداز نماز ہوتی تھی۔کوئی سوال پوچھایا مخالف کا ذکر آجا تا یا اپنی جماعت کی تکالیف کا ذكرة جاتاتوة يتقريركرت موت چهونى آواز يشروع كرتے يهرة وازبرى موجاتى تودور والع بھی سن لیتے تھے اور آپ کی آ واز میں خاص سوز ہوتا تھا۔ فضل الدین وکیل لا ہوری غیر احدی نے عیسائیوں کے مقدمہ میں مولوی محد حسین پرجرح کرنے کے بعد آپ سے یو چھا کہ اس كاحسبنسب يوجهكرشهاوت كمزوركردول توآب فاجازت نددى اوركها كد: "لا يحب الله الجهد بالسوء "اورجب مولوي محرحسين كوعدالت ميس كرى ندلى تواس كى خوب ابانت بوكى اور بدالهام بوراه واكه: "اني مهين من اراد اهانتك "وكلس صاحب كوآب في كماكه محمد يرقل كا الزام لگایا ہے قاس نے کہامبارک ہویں نے آپ وہری کردیا ہے۔ دیکس پہلے فوجی کپتان تھا۔ پھر ڈیٹی کمشنر ہوا پھر جزائر انڈیان میں چیف کمشنر ہو گیا تھا اور فوجی کرٹل کے عبدہ میں پنشنر ہوکر

ولایت چلا گیا۔مولوی مبارک علی مبلغ قادیان ۲۸ رجولا کی ۹۲۲ اءکو جب صاحب ممروح سے ملے تودوران گفتگومیں اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوگیا تھا کہ عبدالحمید مستنعیث مشنریوں کے پاس رہ کر برروز جموث گفر كرا ين مثل مكمل كرتا ربتائے اس لئے جب حوالد بوليس مواتو فوراً ميرے قدموں برگر کرا قبالی موگیا کدیرصاف افتراء بے پھرکہا کد جھے جیرت ہے کہ فلام احمد کا قائم کیا اواسلسلہ آئ ترقی کر گیا۔ آپ کی عادت تھی کہ جماعت کی مخروری مطالعہ کرتے تو عام تقریر کرے اصلاح كردية اوربات بات براؤكني كى بجائے دعاء برزوردية تھے كہتے تھے كدول درست موجائے جوجڑھ ہے قواعمال جوشاخ ہیں خود بخو دورست ہوجائیں گے تم کوداڑھی کی فکر ہے اور مجھا یمان کی فکر ہے۔ کہا کہ جو خص سے دل سے مجھے خدا کا بھیجا ہوا سجھتا ہے وہ جب دیکھے گا کہ میں داڑھی رکھتا ہوں تو اس کا ایمان خو د داڑھی رکھوالے گا۔ صبراور ہمدر دی پر بہت زور دیتے تھے۔ تكبر، سُكُدلى، درشتى اورتعم رفيش سے نفرت تھى ۔ كہتے تھے كەسور سے طبعى نفرت مسلمان كواس لئے ہوئی ہے کہ باقی محرمات کو بھی یوں ہی سمجھ۔ کہا کرتے تھے کہ: 'الاستقامة فوق الكرامة '' آب کتے تھے کہ جھے بعض دفعہ تکلیف سے غصہ کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ غصہ بہت کم پیدا ہوتا ب-ایک د نعد مولوی محمعلی و هاب میں نہانے لگے تو گہرے یانی میں چلے گئے تو لوگوں نے نکالنا شروع كيا يكرجوجا تااسي بهى دباليت خوب غوط كهائة توقاضي ميرضين نے فوطراكا كريني ے ان کو باہر پھینک ویا تو باہر آ گئے تو آپ نے کہا کہ گھڑے کے پانی سے نہالیا کریں۔ میں تو بھین میں اتنا تیرتا تھا کہ ڈھاب بھر جاتی تو ساری قادیان کے اردگر دایک وفعہ ہی چکر لگالیتا تھا۔ واضح رہے کہ ڈھاب چاروں طرف محیط ہے۔ بارش کے موقعہ پر قادیان جزیرہ بن جاتا ہے۔ نکاح ٹانی کو پندرہ سال گذر گئے۔ مگرآپ نے ایک دفعہ بھی گھر میں ناچاتی بیدانہیں ہونے دی تھی۔عورتیں کہتی تھیں کہ مرجا ہوی دی گل بدی من دااے۔آپ نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے بیوی پرآ وازکسی جس سے معلوم ہوا کہ میرے دل میں رخبی ہےتو مجھے استغفار اور صدقہ خیرات اور نوافل اوا کرنے پڑے۔ محمدی بیکم کے نکاح میں دوسری اہلیہ خود دعاء کرتی تھیں کہ یا اللہ بیکام سرانجام ہو۔ایک دفعہ اسے دعاء ما تُکتے ہوئے دیکھ کرکہا کہ تمہیں سوت کیونکر پسندہ تواس نے کہا کہ پچھ بی ہوگر آپ کی بات پوری ہو جائے۔ آپ مصروفیت میں محور ہتے تھے۔معاون تھک جاتے تھے۔ مرآ پ تصنیف وتالیف، تربیت جماعت اور دیگرمشاغل میں ہروقت متغرق رہتے تھے۔مواوی عبدالکریم کا قول ہے کہ میں نے دیکھا کہ مشکل سے مشکل مضمون بھی آپ لکھتے ہوئے ماحول کے شور وشغب سے متاثر نہ ہوتے تھے۔ کسی نے بوچھا تو فرمایا کہ میں تو سنتا ہی نہیں

بركامرض تعاءعمو مأغراره يهنته تتهي مكرسفر مانی دوست ہے اور کوئی نہ تھا۔ آپ ہیہ موتری کارساله هند و بنده اورمنشورمجمری بخ تھے۔ میٹھی روٹی آپ کومرغوب تھی۔ بوئی گر بچه محسور انه کیا۔ پیرنگی معلوم ہوا کہ خادمہ نے کھانڈ کی بجائے کئین ملے بی چلے گئے۔ دعاء کے لئے ایک *بولوی مجمعلی صاحب کو دیتے گئے۔* باہر ويت مين غرق تصے۔ پيچان نه سکے۔ یم ذوالفقار کی روایت ہے کہ ایک و فعہ غان کوافغانستان میں تبلیغ کے لئے بھیج نے مجھے نہ پہچا تا واپس چلے گئے \_ظہر آپ نے بڑے تپاک سے پوچھا کہ فغان کوآپ بھیج رہے تھے تو آپ نے اج کیابات ہے کہ حضور نے بشاشت تھے۔چھوٹے بڑے سب کی باتیں غور سنة رج تھ مجلس بقاعدہ ہوتی ذكرآ جاتايااني جماعت كي تكاليف كا کرتے۔ پھرآ واز بڑی ہوجاتی تو دور ا تھا۔فضل الدین وکیل لا ہوری غیر رنے کے بعد آپ سے پوچھا کہ اس ت ندوي اوركها كه: "لا يسحب الله ى نەلى تواس كى خوب امانت بهونى اور اصاحب كوآب نے كہاكه بحد برقل كا دیاہے۔ڈگلس پہلےفوجی کپتان تھا۔ ر فوجی کرنل کے عہدہ میں پنشنر ہو کر

ويكنانا قابل برداشت تفاكهين وك بهت مشاق تعے عشی میں کہتے کہ سو ایک دفعہ کھڑے کھڑے جھے اپنا و ملاقات كولكها كه آب تيار مو كئے-ا ہیں تو مولوی صاحب نے روک دیا ورنه مجهمعلوم ہے کہ جناب میری آ ورک (تفتیش حوالہ جات) کرارہے یتھے معراج الدین عمرلا ہوری نے بيمى لكنعاكه السلام عليكم آپ كولكمنا ا محط لكعانو السلام عليم لكحاديا - كاث بدل ليا- آپ منگل كوبراجان تخ میم کی ولا دت منگل کو مور ہی ہے تو كودوران سراور بسشريا كا دوره بشي خراب ہوگئ۔ایک دفعہ نماز کو نکلے مرم كردو-الميهنے حال يوچيه ر وجناب نے فرمایا کہاب افاقہ -ا سان تک جلی گئی۔ بھر میں چنج یزتے رہے۔جن میں ہاتھ یاؤل متے۔ سرمیں چکر ہوتا اور بدن سہا خفیف معلوم ہونے لگے۔ کیونکہ **ِ نِماز رِدُ هانی** حَصِورُ دی تقی-الہام اینے مکان میں بی تھے کہ گئے۔ . منوالی دیے لگے جسے ہم نہیں ہم ليتے تھے پہلے پہل کتاب برع

اب تك مرز المحود كے باس موج

ممره بدل ليا تفااور تادم مرگ مولود

تو پھر تشویش کیا ہو؟ تبلیغ لکھنے کے دنوں میں ایک دو ورقہ آپ نے لکھا جس کا ترجمہ فاری ب میں کرنے کومولوتی عبدالکریم کودینا تھا۔آپ کودینا بادندر ما۔سیر کو سکے تو راستد میں آپ نے وہ دو ورقد حکیم صاحب کودے دیا کہ ان کو پہنچادیں۔ مگران سے گرگیا۔ بہت تلاش کیا مگر نہ ملا۔ مولوی صاحب نے مضمون منگوا بھیجا اور آپ اس وقت سیرے فارغ ہوکر گھر چلے گئے تھے۔ حکیم صاحب کارنگ فق ہوگیا تھا۔ مگرآپ مسکرا کر کہنے لگے کہ جھے خداے امید ہے کہ اس سے بہتر عنایت كرے كارسيدسرورشاه كتب ميں كهآب نے جب مسيحيت كا دعوىٰ كيا تو ميں لا بورتعليم ياتا تفااورد يوبندجان كوتفا يحيم صاحب كساته مير عوالدصاحب كتعلقات بهت تصاس لئے میں عکیم صاحب کے پاس جایا کرتا تھا۔ علیم صاحب اس وقت مجد چونیاں لا مور میں نماز یڑھا کرتے تھے۔مولوی محمر حسین بٹالوی بھی آ گئے تھے۔ جب کہ وہ وضو کرر سے تھے کہا کہ مولوی صاحب آب جیسے بھی مرزا کے ساتھ ہو گئے تو حکیم صاحب نے کہا کہ: ' عسلسیٰ وجسمہ البصيرة "مانا بادرمنجانب الله يايا ب-اى برتنازع بوكيا- دوسر دن بحث بهوئي - مراجعي بحث ختم نه مولى تقى كه يم صاحب كوتارة حميا كه جمول فوراْ جلية وتوعكيم صاحب لدهيانية كي كه آب سے ل کرجائیں۔ کچھ عرصہ بعد میں خودلدھیانہ گیا اور ابراہیم غیراحمدی کے پاس تلمبراتواں نے کہا کہ مرزا قادیانی آج کل میں ہیں۔ خالفت بہت ہے میں تونیس جانے کائم خودل سکتے ہو۔ میں گیا تو آپ کمرہ سے باہر بیٹے ہوئے تھے۔مصافحہ کیا تو آپ سرینچے کر کے بیٹھے رہے۔ انگریزی حکومت کا ذکر دریتک موتار ہا۔ گرآپ نے سرنیس اٹھایا۔ اس وقت آپ کارنگ زردتھا۔ بہت مزور تھے۔ پچھدر بعدمصافحہ كركے ميں اٹھ آيا اور ابرائيم سے كہا كہ لوگ ويسے بى مخالف ہورہے ہیں۔وہ تو چنددن کےمہمان ہیں۔ بچتے نظر نہیں آتے۔اصل میں ابتدائے دعاوی کے وقت سے دورے بھی شروع مو م عنے تھے گر بعد میں الہام مواکد: "نسسدد الیك انسسوار الشباب "توآپ كى طبيعت سنجل كى اوراچى طرح كام كرنے كے قابل ہو گئے۔اباسے خادمول سے بے تکلف بھی رہتے تھے۔ایک دفعہ جب خواجہ کمال الدین کے حافظ کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا کمان کا کیا کہنا ہے۔وہ ایک دفعہ پاخانے گئے تو لوٹاو ہیں بھول آئے اورنو کروں نے سیمجا کہ اوٹا مم ہوگیا ہے۔ مفتی محمر صادق کے متعلق آب کہا کرتے تھے کہ ہمارے مفتی ساحب،جس سےمعلوم ہوتا تھا کہ فتی صاحب سے بھی آپ کو بہت پیار تھا۔مولوی عبدالکریم سالکوٹی کاربنکل سے بیار ہوئے تو جناب کے کمرہ کے پنچے کوٹھری میں رہتے تھے۔ ڈاکٹروں نے چرچركرآپ كابدن چھلنى كرديا تھا۔آپ كراہتے توجناب كوتكيف ہوتى۔اس لئے جناب نے

کرہ بدل لیا تھا اور تادم مرگ مولوی صاحب کود کیضے بھی نہیں گئے ۔ کیونکہ جناب کو آپ کا دکھ ویکھنانا قابل برداشت تھا کہ کہیں دیکھ کرا پنادورہ نہ شروع ہوجائے ۔مولوی صاحب زیارت کے بهت مشاق تھے۔ عشق میں کہتے کہ سواری لا کر مجھے قادیان پہنچاؤ۔ ہوش سنبیالتے تو کہتے کہ کم از کم ایک دفعہ کھڑے کھڑے مجھے اپنا دیدار دے جائیں۔مولوی صاحب کی اہلیہ نے جناب سے القات كولكها كرآب تيار مو كئے ۔اس نے حلدی سے مولوی صاحب كوفير كردى كر جناب آت ہیں تو مولوی صاحب نے روک دیا کہ جناب تکلیف گوارا نہ فرماویں میں تو اپنا دکھڑاروتا ہوں۔ ورند مجصمعلوم ہے کہ جناب میری تکلیف د کھ کر برداشت ند کر سکیں گے۔ایک دفعد آپ ریسر چ درک (تفتیش حوالہ جات) کرارہے تھے تو کام کرنے والے پر چیاں بھیج کرآپ سے بات پوچھتے تھے۔معراج الدین عمرلا ہوری نے پر چی بھیجی تو السلام علیم لکھنا بھول گئے تو آپ نے جواب میں يەبھى ككھا كەالسلام عليكم آپ كولكھنا چاہئے تھا۔ آپ كوالسلام عليكم لكھنے كى اتنى عادت كەايك مندوكو خطاكها تو السلام عليم كلهوديا - كاث كر چراكهوديا اور تيسرى دفعه چراكهوديا يو آخرآب نے كاغذى بل لیا۔ آپ منگل کو براجانے تھے۔ یہاں تک کہ جب آپ کومعلوم ہوا کہ آپ کی لاکی مبارکہ بیگم کی ولا دت منگل کو مور ہی ہے تو بہت دعاء کی تو پھر خدانے ولا دت بدھ کے دن بدل دی۔ آپ كودوران سراور مستريا كا دوره بشيراق ل متوفى ١٨٨٨ء كي وفات ير موا\_ رات كواتهوآ يا\_طبيعت خراب ہوگئ ۔ ایک دفعہ نماز کو نکلے تو کہا کہ طبیعت خراب ہے۔ حام علی نے گھر دستک دی کہ پانی گرم كردو\_الميدنے حال يو چه بيجاتو حال خراب معلوم بواتو خود پرده كر كم مجدين آئين تو جناب نے فرمایا کداب افاقد ہے۔ نماز پڑھ رہا تھا کہ کائی کائی چیز سامنے اٹھتی ہوئی نظر آئی جو آسان تک چلی گئی۔ پھر میں چیخ مار کرزمین پر گر گیا اور غنی ہوگئی۔اس کے بعدیا قاعدہ دورے پڑتے رہے۔جن میں ہاتھ یاؤں سردہوجاتے تصاور خاص کر گردن کے پیھےتو کھیے بھی جاتے تعے۔ سرمیں چکر ہوتا اور بدن سہارنہیں سکتے تھے۔شروع میں بیدورے بخت پڑتے تھے۔ بعد میں ففف معلوم ہونے گئے۔ کیونکہ آپ عادی اور کمزور ہو چکے تھے۔ دوروں کے وقت سے آپ نے نماز بر هانی جھوڑ دی تھی۔الہام کےوقت رنگ سرخ ہوجاتا تھا۔ پیشانی پر پسینہ آجاتا۔ ایک دفعہ ا بي مكان ميں بى سے كم مج كے وقت آ ب كوغنور كى بوكنى ـ ليك كے تو مونوں سے كھ آواز شنوائی دینے لگے جے ہم نہیں مجھ سکتے تھے۔ کہا کہ بدالہام کی حالت تھی۔ عمو ما آپ بیدار ہو کرلکھ لیتے تھے۔ پہلے پہل کتاب پر ہی نوٹ کر لیتے تھے۔ بعد میں بڑی کا بی بنائی پھرنوٹ بک تیار کی جو اب تك مرزاتمودك ياس موجود ب-اخيرعمر من ليرهى نب س لكصة تق بغير كير ك سفيد كاغذ

پ نے لکھا جس کا ترجمہ فاری دیگے توراستہ میں آپ نے وہ دو - بهت تلاش کیا مگر نه ملا \_مولوی غ ہوكر گھر چلے گئے تھے۔ حكيم راسے امید ہے کہ اس سے بہتر كادعوىٰ كياتو ميس لا مورتعليم ياتا . ب کے تعلقات بہت تھے۔اس نة متجد چونيال لا موريين نماز ه وضوكررب يقط كباكه مولوي -"عــلــى وجــــه سرے دن بحث ہوئی۔ گرابھی عَيْم صاحب لدھيانہ آ گئے کہ فیراحدی کے پاس طہرا تواس نہیں جانے کاتم خودمل سکتے پسرینچ کرکے بلتھے رہے۔ . ماونت آپ کارنگ زرد تھا۔ ، کہا کہ لوگ ویسے ہی مخالف ل میں ابتدائے وعاوی کے ــدد اليك انـــوار کے قابل ہو گئے۔ابانے ین کے حافظہ کا تذکرہ ہوا تو بیں بھول آئے اور نو کروں کرتے تھے کہ ہمارے مفتی ن بيارتها مولوى عبدالكريم ارہتے تھے۔ ڈاکٹروں نے وتی۔اس کئے جناب نے به بلایا۔ ۱۸۷۷ء میں آپ کی دوس الله م قادر کے مکان میں رہے تھے م موشد نشین منصے "کوشه شینی کا کم . فی شاوی کا الہام آپ کود لی میں ش ا المان الل حديث كي فهرست را تخ ۔ اُ إن سے ملا قات تھی۔مولوی صاحہ **تُ تمار کرآ**پ رضا مند ہوگئے۔ جن ر محرم ۱۳۰۲ ه مطابق ۱۸۸۴ء مین <sup>م</sup> والمج روب ادرایک مصلے نذر کیا۔ ا الرکومی مرجناب نے پیرے دن ا . **اُوو تنے ی**گروہ لکھتے ہیں ک*ے مرز*ا قاہ . قُلِمت نشين تنصه لالهجيم سين بثاله -ایت فعار اوائل گر ما میں محمد صالح نا **۔** جاسوی کے شبہ میں اس کے بیانا \_مولوى البي بخش محرر مدارس ليعني **أ** و و اکثر امیرشاه پنشنراستاد تھے۔ گومباحثه کا شوق تھا۔ ویسی یادر ک و نے کہا کہ نجات سے کیا مراد۔ ا الموار (بیایم اے تھے اور موضع و الما که آوم کی شرکت ہے بری ر را دم کی بی نسل سے تھی تو بریت أحب خاموش ہوگئے۔ محرولایت من مراد بیک متخلص به سکته دم کوشغف ہے تو منگالیں تو آپ

ب عالم نقشبندی ہے آپ کاانس

وی که دُرنانهیں جائے۔ باپ۔

لے کر دونوں طرف حاشیہ کے لئے شمکن ڈالتے تھے۔ کالی اور بلویلیک دونوں طرح کی سیاہی استعال كرتے تھے مٹی كا الله بنا كراس میں دوات نصب كر ليتے تھے عموماً شہلتے ہوئے لكھتے تھے اور دوات ایک جگه پر پڑی رہتی۔ پاس جاتے تو نب تر کر لیتے اور لکھتے ہوئے باریک آ واز سے بڑھتے بھی جاتے تھے گر ہمیں مجھنہیں آتا تھا۔خط شکتہ تھا جس کومشق ہوتی وہی پڑھ سَنا تھا۔تحریر بہت باريك تقى اورلفظ كائكا كاك كرككهة تقداداكل مين آب كودوره بخت براتو آب كے دونوں بينے مرز اسلطان احمداور فضل احمدیاس آ گئے اوران کےسامنے بھی دورہ پڑا۔ سلطان احمد خاموش رہااور فضل احمد بیتاب ہوگیا اور گھبراہٹ سے اس کے ہاتھ کا پینے سگے۔ آپ ایک دفعہ مرزاامام الدین کے ہمراہ پنشن وصول کرنے گئے تو وہ آپ کو پھسلا کرکہیں لے گیا۔ جب سا اروپیٹنتم ہوگیا تو وہ کہیں اور جگہ چلا گیا اور آپ شرم کے مارے گھر واپس نیہ آئے اوراس نے ایک قافلہ برڈ اکہ مارا تو ككِرُا كيا محرمقدمه ميں آپ كى وجه سے رہا ہو كيا۔ ايك دفعہ والد نے نوكرى كے لئے بلا بهيجا تواس ونت آب كتاب مطالعة كررب تع جواب ديا كه من نوكر موجكا مون باب نے كہا كرا جمار آپ کویہ چیزیں مرغوب تھیں۔ پرندوں کا گوشت، مچھلی، پکوڑے بھی کی روٹی۔ تکرایام طاعون میں بٹیرکا گوشت چھوڑ دیا تھا۔ کیونکہ اس میں طاعونی مادہ ہوتا ہے۔ ناشتہ اور خوراک بے قاعدہ تھی ۔ مگرمہے کودودھ ہرروزیی لیتے تھے۔ گوہضم نہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کنج بین عرصہ تک پیتے رہے۔ ایک دفہ عائے کثرت سے بی تھی اور ایک وفعہ صرف وہی ہے روئی کھاتے رہے۔ کھاتے وقت روئی کے چھوٹے چھوٹے کھوٹے کرتے چلے جاتے تھے۔اس لئے ریزے بہت ہوتے تھے۔ اُنگر خاند کا انظام گریری کرواتے تھے۔مہمان مقیم ہوں یا مسافر دونوں کے لئے خاطر خواہ کھانا تیار کراتے تعے۔ برچنرمشورہ دیا گیا کمہمان خانکا انظام کی کے سرد کیاجائے۔ گرآپ نے منظور ندکیا۔ آپ کے بعد عکیم نورالدین صاحب نے بیاتظام صدرائجن احدید کے سروکردیا تھا۔ (انتی )خونی فے اوراتھو گورداسپور کے مقدمہ میں وقوع پذیر ہوئی۔جس پرآپ کوڈاکٹری شرفکیٹ بیش کرنا پڑا۔ پھرای موقعہ پر لکھاہے کہ آپ کی آئکھیں نیم بندر ہی تھیں۔ (ویکھو بحث کرامات)

آپ کا دایاں ہاتھ بالکل کمزور تھا۔ کیونکد ایک دفعہ آپ در پچہ سے گر پڑے تھے۔ (دیکھو بحث کرامات) الوصیة میں کھا ہے کہ آپ کے بال تیں سال میں ہی سفید ہونے شروع ہوگئے تھے۔ عہد شباب

ایک دفعه آپ کوسل موگئی تھی اور ناامیدی موچکی تھی۔ تو مرز اغلام محی الدین نے طفل

تلی دی کہ ڈرنانہیں جا ہے۔ باپ نے چھ ماہ تک علاج کیا اور چھ ماہ تک بمرے کے پانے کا ٹربہ پلایا۔ ۱۸۷۷ء میں آپ کی دوسری اہلیہ بھی اٹھے نوسال کی تھی کہ میر ناصر قادیان آئے اور مزاغلام قادر کے مکان میں رہے تھے۔ جناب کوئبیں دیکھا کیونکہ اس وفت آپ جالیس سال کی نرمیں گوشدنشین تھے۔ گوشنشینی کا کمرہ وہی تھا۔ جوآج مرزا سلطان احمہ کے قبضہ میں ہے۔ المری شادی کا البهام آپ کودلی میں شادی کرانے کا ہوا تھا۔مولوی محمد حسین بٹالوی کے پاس تمام فالتكاران الل حديث كي فهرست رہتي تھي اور مير صاحب بھي الل حديث تھے۔اس لئے آپ كي می ان سے ملا قات تھی ۔ مولوی صاحب کے مشورہ سے جناب نے میر صاحب کود ، کل کھھا۔ گوعمر کا فرق تھا۔ مگر آپ رضا مند ہو گئے۔ جنب نکاح کے لئے حامی وملاوامل کو بھی ساتھ لے گئے۔ ۱۲رمرم۲ ما اهرمطابق ۱۸۸۴ء میں مولوی نذ رحسین صاحب دبلوی نے نکاح پڑھایا۔ جناب نے پانچ رویے اور ایک مصلے نذر کیا۔ اس وقت جناب پچاس سالہ تھے۔ نکاح کی تقریب پہلے الوارکھی ۔ مگر جناب نے پیر کے دن تبدیل کرائی تھی۔ مولوی میرحسن صاحب سالکوٹی سرسید کے دلدادہ تھے۔ مگروہ لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی ۱۸۲۳ء میں سیالکوٹ ملازمت کے لئے آئے۔ آپ ع الت نشین تھے۔لاا پھیم سین بٹالہ ہے ہی آپ کا دوست بن چکا تھا۔ کیونکہ وہ بھی فاری دان علم الاست قعا۔ اواکل گر ، میں محمد صالح نامی ایک عرب وارد شہر ہوئے۔تو برکسن صاحب ڈیٹی کمشنر نے جاسوی کے شبہ میں اس کے بیانات قلم بند کئے۔جن میں مرزا قادیانی ترجمان مقرر ہوئے تھ مولوی البی بخش محرر مدارس بعنی ڈسٹر کٹ انسپکٹر نے منشیوں کے لئے ایک اگریزی مدرسہ قائم کیا۔ ڈاکٹر امیر شاہ پنشنراستاد تھے۔ مرزا قادیانی نے بھی انگریزی کی ایک دو کتابیں پڑھیں۔ آپ کومباحثہ کا شوق تھا۔ دیسی یاوری الایشہ نے کہا کہ عیسائی مذہب کے سواء نجات نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا کہ نجات سے کیا مراد ہے؟ وہ خاموش ہوگیا۔ بٹلرصاحب سے آ ب کا مباحث بہت دنعہ وا۔ (پیایم۔اے تھے اور موضع گوہدیور میں رہتے تھے ) کہا کہ بے باپ بیدا کرنے میں بیہ بعیر تھا کہ آ دم کی شرکت سے بری رہے۔ کیونکہ وہ گنہگار تھا۔ آپ نے کہا کہ مریم علیہاالسلام بھی تو آخرة دم كى بى نسل سيتقى توبريت كيسى بالخصوص جب كمعورت بى گذكا باعث بن تقى؟ يادرى ماحب فاموش ہو گئے ۔ مگر ولایت جانے گلے تو آخری ملاقات کو آپ کے کمرہ میں فرش پر ہی بیٹھ گئے ۔ مراد بیک متخلص برسکتہ وموحد نے آپ سے کہا کہ سرسید نے انجیل کی تفسیر لکھی ہے۔ آپ کوشغف ہے تو منگالیں تو آپ نے عربی میں خط لکھا۔ شخ الدداد سابق محافظ دفتر اور مولوی محبوب عالم نقشبندی ہے آپ کا انس تھا۔ تھیم منصب علے وثیقہ نولیس کی بیٹھک برسر بازارتھی اور

ون طرح کی سیاہی استعمال أثملته بوئه لكصنه تنصاور ئے باریک آواز ہے پڑھتے وہی پڑھ سَنتا تھا۔تحریر بہت پڑاتو آپ کے دونوں بیٹے بهلطان احمد خاموش ريااور وأبك وفعهم زاامام الدين بسا اردپیینتم ہوگیا تووہ نے ایک قافلہ پرڈا کہ مارا تو ری کے لئے ہابھیجا تواس یا۔ باپ نے کہا کہ اچھا۔ روتی ۔ مگرایہ م طاعون میں راک بے قاعد وقعی ۔مگر مبح ل پینے رہے۔ ایک دف<sub>یہ</sub> ، ۔ کھاتے وقت روٹی کے ن ہوتے تھے۔لنگر خانہ کا غاطرخواہ کھانا تیار کراتے آپ نے منظور نہ کیا۔ )احدیہ کے سپر دکر دیا تھا۔ ېرآپ کوڈاکٹری ٹریفکیٹ ی ( دیکھو بحث کرامات ) پڑے تھے۔ ( دیکھو بحث

اغلام محى الدين نے طفل

نے شروع ہو گئے <u>تھے۔</u>

احمدی دے کرایک مضمون پیش کیا تھا۔ مگرآ راب كى جب آپ كومعلوم ہوا توسب كوۋا نثا يحيم، كر چلي آئے۔ايك دفعه آپ اسيسر بھي مقرر م كمانا ويخ جاتى تقى واپس آكركهتى تقى-ان جاعت علی شاہ علی یوری کا بیان ہے کہ ایام جوا<sup>ا</sup> م تے تو عیسائیوں کے خلاف بڑا جوش رکھتے سالکوٹی ہےروایت ہے کہ ایک اہل کار کچبر ک بلا سکھے نے سب سے بڑھ کر دعویٰ کیا تو مرزا موے۔ نگے یافس کچری سے بل تک جانا مل مرا نظار کرے کہ پہلے کون وہاں پہنچا۔ لغايت ١٨٨١ء دُيني تمشنري تيجهري مين قليل ت ہے مستعفی ہوکر واپس آ گئے۔ ابھی امرتسر کی ہے آ پے کے لینے کوآ حاضر ہوا اور کہا کہ جلداً مر پچکی ہیں۔ (انتہی سیرۃ المہدی) اس بیان نے آپ کا پیجھانہیں چھوڑ ااور آپ کے اوّا بلكة خودتهمي سرسيد كے اثر ات ميں مدتوں متأثر

آپ نے کہا کہ میری جتنی عربی کی ایسے فقرات کی تائید سے کہ سی گئی ہیں۔ کی ایسے فقرات کی تاہمیں ہوں کے میں اور پروف عیم احب تو یوں کے میر الفظازیادہ فصح اور کھنے اور کھنے اور کھنے اور کے میر الفظازیادہ فصح اور کہا کہ جال کہا کہ جمیر نے کہا کہ جمیر کے کہا کہا کہ جمیر کے کہا کہا کہ جمیر کے کہا کہ جمیر کے کہا کہ جمیر کے کہا کہ جمیر کے کہا کہ کے کہا کہ جمیر کے کہا کہا کہ جمیر کے کہا کہا کہ جمیر کے کہا کہ جمیر کے کہا کہ جمیر کے کہا کہ جمیر کے کہا کہا کہ جمیر کے کہا کہ جمیر کے کہا کہ کے کہا کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کہا کہ کے ک

الوبيات

حكيم حسام الدين كي دواسازي محاذ پرتهي -اس لئے آپ كا تعارف حسام الدين سے موكيا تواس نے آپ سے قانونچ اور کھیمو جزیر بڑھی۔ آپ ملازمت کو پسندنہیں کرتے تھے۔اس لئے مخاری کی طرف رخ کیا۔ مگرامتحان میں ناکام زَہے۔ پنجاب یو نیورٹی میں ایک استاد کی ضرورت تھی۔ آپ ے درخواست کے لئے کہا گیا کہ مدری اچھی نہیں۔ کیونکہ لوگ علم کونا جائز امر کا آلہ بنالیتے ہیں۔ کسی نے بوچھا کہ نبی کواحتلام کیوں نہیں ہوتا۔ کہا کہ وہ نیک خیال ہوتے ہیں۔ایک دفعہ جھڑ اہوا کہ یا جامہ کی موہری کیسے ہوئی چاہئے۔ کہا کہ تنگ تا کہ سرعورت بھی ہوتو سب نے پیند کیا۔ آپ نے تنگ آ کر ۱۸۶۸ء میں استعفاء داخل کر دیا اور ۱۸۷۷ء میں لالہ جسیم سین کے مکان پر آئے اور تھیم حسام الدین نے وعوت دی۔ان دنوں سرسید نے قر آن شریف کی تفسیر شروع کی تھی۔ میں اورالہ دا دلاله صاحب کے مکان پر گئے تو میں نے کہا کہ تین رکوعوں کی تقبیر میرے یاس آگئی ہے۔کہا کہ کل لیتے آئیں۔ مگر دوسرے دن تغییر سن کرخوش نہ ہوئے۔۸۶۴ء میں آپ کی عمر ٢٨ سال سے متحاوز نبھی۔ صاحبزادہ بشیراحمد لکھتے ہیں کہ میں ساتویں جماعت میں پڑھتا تھا تو قلم دان پر (Red Copying Blue) لکھا ہوا تھا۔ جھے یاد ہے کہ (Copying) کا لفظ نہیں پڑھ سکے۔ گویا آپ کوصرف حرف شناسی تھی۔ سرسیدنی روشنی سے مرعوب ہوکرخوارق وغیرہ ے منکر ہو گئے تھے تو آپ نے آئینہ کمالات اسلام میں ان کو در دمندانہ طریق سے منز کیا تھا۔ اواکل میں عکیم نور الدین بھی سرسید سے متاثر تھے۔ گرآپ کی صحبت سے بداثر جاتا رہا۔ مولوی عبدالكريم سيالكوفي بهي السيه ي تصرب چنانجيان كاشعرب كه

> مدتے درآتش نیچر فرو افقادہ بود این کرامت میں کہ از آتش بروں آید مینم

ایک دفعہ آپ جوبارہ کی کھڑ کی سے گر پڑے تو دائیں ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئ اور آخر عمر

تک وہ ہاتھ کمز ور رہا۔ اس سے لقمہ تو اٹھا سکتے سے گر پیالہ نہیں اٹھایا جا تا تھا۔ نماز میں بھی دایاں

ہاتھ بائیں کے سہارے سنجالنا پڑتا تھا۔ سارا دن الگ بیٹے کر پڑھا کرتے۔ کتابوں کا ڈھیراردگرد

ہوتا۔ شام کو پہاڑی دروازہ سے شال کو سیر کرتے۔ ہروقت دین کے کام میں لگے رہے۔ گاؤں

والے آپ کو امین کہتے ہے۔ آپ ہی کا فیصلہ مانتے تھے۔ مغل نہیں فقیر بن کر زندگی بسر کرتے

تھے۔ ناراض بھی صرف دینی امور میں ہوتے تھے۔ سلطان احمد کو نماز کا تھم دیتے۔ مگر وہ نزدیک

بھی نہ جا تا تھا۔ حضو تھا تھے۔ کی شان میں گتاخی سنتے تو فوراً ہے جاتے۔ چہرہ سرخ ہوجا تا۔ جب

دیمبرے ۱۹۰۶ء کو آریوں نے وچھووالی لا ہور میں جلسہ کیا تو آپ نے تھیم صاحب کی معیت میں چند

احمل دے کرایک مضمون پیش کیا تھا۔ گرآ ریوں نے خلاف وعدہ حضو علی کے حق میں بدزبانی كى بب آپ كومعلوم ہوا توسب كوڈانٹا يحكيم صاحب سرينچے كئے بيٹھے تھے۔ كہا كەتم كيول نداٹھ كر ايك دفعه آپ اسير بھي مقرر ہوئے تھے گر آپ نے انكار كرديا۔جو خادمه آپ كو کمانادینے جاتی تھی واپس آ کرکہتی تھی۔ ان کو کیا ہوش ہے یا وہ ہیں یا کتابیں محم عظیم خادم پیر ماعت ملی شاہ علی پوری کا بیان ہے کہ ایام جوانی میں عیسائیوں کا وعظ جگہ جگہ ہوتا تھا۔ آپ امرتسر ہے تو میسائیوں کے خلاف بڑا جوش رکھتے تھے اور ان کا مقابلہ کرتے تھے۔میر حسن صاحب بالكونى سے روایت ہے كہ ایك اہل كار بچہرى ہے گھر كو واپس ہوئ تو تيز دوڑنے كا ذكر آ گيا۔ بلاظ فی سب سے بر ہر کر دعویٰ کیا تو مرزا قادیانی مقابلہ میں آئے اور شیخ الدواد منصف مقرر ہوئے۔ نگے پالم ل کچہری ہے بل تک جانا تھا۔ جوشہر کے قریب تھی ایک آ دمی پہلے بھیجا گیا کہ بل پرانظار کرے کہ پہلے کون وہاں پینچتا ہے۔ دوڑ ہوئی تو مرزا قادیانی پہلے پہنچ گئے۔۱۸۸۴ء ا لغایت ۱۸۸۱ء ڈیٹی کمشنر کی کچبر میں قلیل شخواہ پر ملازم ہو گئے۔ والدہ بیار ہو تیں تو والد کے حکم ہے متعلیٰ ہوکر وانیں آ گئے۔ ابھی امرتسر پہنچے ہی تصاور مکه کراید کرلیا تھا کہ ایک آ دمی قادیان بے آپ کے لینے کوآ حاضر ہوا اور کہا کہ جلدی چلوحالت نازک ہے۔ گرآ پ کومعلوم ہوگیا کہ دہ م چکی ہیں۔ (انہی سیرة المهدی) اس بیان ہے معلوم ہوا کہ: ''عبد شباب میں بھی عوارض جسمانی نے آپ کا پیچیانہیں چیوڑ ااور آپ کے اوّل المؤسنین حکیم صاحب اور مولوی عبدالکریم صاحب بلہ فود بھی سرسید کے اثرات میں مدتوں متأثر رہے تھے۔''

*ادبیات* 

آپ نے کہا کہ میری جتنی عربی ہیں وہ ایک رنگ میں الہام ہی ہیں۔ کیونکہ خدا کی تائید ہے کھی تی ہیں۔ کیونکہ خدا کی تائید ہے کھی تی ہیں ۔ کئی ایسے فقرات بھی لکھ جاتا ہوں کہ جن کے معنی نہیں آتے۔ پھر لغت وکمیا ہوں۔ عربی کی کا بیاں اور پروف حکیم نور الدین اور مولوی محمد احسن کے باس اصلاح کے لئے بھیج دیتے تھے۔ حکیم صاحب تو یوں ہی واپس کر دیتے اور مولوی صاحب کی جگہ اصلاح کرتے تو آپ کہتے کہ میر الفظ زیادہ فصیح اور برخل ہے۔ کسی جگہ ان کا لفظ بھی رہنے دیتا ہوں کہ ول گئی نہ ہو۔ آپ کہتے کہ میر الفظ زیادہ فی محمد نہ کا قصیدہ لکھا تو حکیم صاحب سے پوچھا کہ کیا ایا حرف ندا ہے۔ آپ نے ہاکہ ہاں کہا کہ جھے خیال نہیں تھا۔ آپ بھی ایسا محاورہ بھی لکھ دیتے تھے کہ جربری جستو سے ملت تھا۔ آپ بھی ایسا محاورہ بھی لکھ دیتے تھے کہ جربری جستو سے ملت تھا۔ آپ بھی اور ان پر اعتر اض پڑتے ہیں۔ درحقیقت وہ معارف کا خزانہ ہیں جن پر بدنما فقل کے ہیں اور زیرز مین انہیں جنگلوں میں ہیں۔ درحقیقت وہ معارف کا خزانہ ہیں جن پر بدنما فقل کے ہیں اور زیرز میں انہیں جنگلوں میں

ا تعارف حمام الدین سے ہوگیا تو اس ہندئیں کرتے تھے۔اس لئے مختاری کی ال میں ایک استاد کی ضرورت تھی۔ آپ وگ علم کونا جا کڑا مر کا آلہ بنا لیتے ہیں۔ دخیال ہوتے ہیں۔ایک دفعہ جھگڑا ہوا ورت بھی ہوتو سب نے پہند کیا۔ آپ میں لالہ جسیم سین کے مکان پرآئے اور میں رکوعوں کی تفییر میرے پاس آگئ کین رکوعوں کی تفییر میرے پاس آگئ کی مند ہوئے۔۱۸۲۳ء میں آپ کی عمر میں ساتویں جماعت میں پڑھتا تھا تو تعلم میں ماتویں جماعت میں پڑھتا تھا تو تعلم کی دوشن سے مرعوب ہوکرخوارق وغیرہ کی دوشن سے مرعوب ہوکرخوارق وغیرہ کی صحبت سے میا اثر جاتار ہا۔ مولوی کی صحبت سے میا اثر جاتار ہا۔ مولوی

> افتارہ بور بل آید مینم تکہ ت مام

 مدفون ہیں۔اردو، فاری آپ شعر کہتے تھے اور آپ کا تخلص فرخ تھا۔ آپ کی کا بی سے پچھ شعر دستیاب ہوئے ہیں جن کانمونہ درج ذیل ہے۔

الیے بیار کا مرنا ہی دوا ہوتا ہے مقا کہ بھی کہتے تھے کہ الفت میں مزا ہوتا ہے مفت بیشے بھائے غم میں پڑے ہوت بھی ورطۂ الم میں پڑے کی صورت سے وہ صورت ملا دے بہت روئے ہیں اب ہم کو ہنا دے ولا اکبار شور وغم می درے خدا کی سمجھ الی ہوئی فلقت خدا کی تو ہوتا کہ کافر ہوئی فلقت خدا کی تو ہوتا ہوتا ہوتا کی میرا کچھ مجید بھی پایا تو ہوتا میرا کچھ مجید بھی پایا تو ہوتا کی رضا مندی خدا کی دعا کر رضا مندی خدا کی دعا کر

عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہواس کی دوا

پچھ مزا بایا مرے دل! انجمی پچھ پاؤ گے

ہائے کیوں ہجر کے الم میں پڑے

اس کے جانے سے دل سے صبر گیا

سبب کوئی خداوندا بنادے

مرم فرما کے آء او میرے جانی

تب مرکی ہوش ہے تم کو نہ پاک

میرے بت اب سے پردہ میں رہوتم

میرے بت اب سے پردہ میں رہوتم

میری دلسوزیوں سے بے خبر ہو

میری دلسوزیوں سے بے خبر ہو

دل اپنا اس کو دول یا ہوش یا جال

کوئی راضی ہو یا ناراض ہودے

کوئی راضی ہو یا ناراض ہودے

کاغذات سے یہ چھشعرادهورے ہیں اور کچھنظر ٹانی کے لئے پڑے ہیں۔آپ کے کاغذات سے یہ چھٹی مل ہے جوتاری سے خالی ہے اور مکتوب الیہ کونہیں ملی حضرت والد مکدوم من سلامت مراسم غلا مانہ وقواعد فدویانہ بجا آ وردہ معرض خدمت والا میکند چوں کہ در ہیں ایا م رای العین ب بینم وجیشم سرمشاہرہ میکنم کہ در ہمہ ممالک وبلدہ ہر سال جناں وبائے ہے افتد کہ دوستاں وخویشانرااز خویشاں جدا میکند ۔ بیج سالے مینم کہ این نائرہ عظیم وچنیں حادثہ ایم دراں سال شور قیامت بپا نینکند ۔ نظر برآں دل از دنیا سروشدہ ورداز خوف جان زردواکشر ایں دوم صرعہ صلح الدین سعدی شیرازی بیادے ایندواشک حسرت ریختہ میشود

من تلی برغم ناپائدار مباش ایمن از بازیئے روزگار ونیزایں دومصرعه از دیوان فرخ قاویانی نمک پاشی جراحت دل میشود

بدنیاے دول دل مبنداے جواں کہ وقت اجل سرسید ناگہاں

لہذا میخواہم کہ بقیہ عمر دراً شوم گر گذشتہ راعذرے وما فات را تد عمر گذشہ بہ کہ در

كدونيادااساس ككم نيه نفسه من آفة غير "والسلام! مرزا قادياني نے براين

"ایا راشقی قد کنت تعد حین قرظت مخلصا کتابی و تقریظه کمثل المؤلف فید الجهل بعد العلم ان کنت تشع الهدی ثم یاطرقطعت و داراقا سیسرت المهدی) "ال موقع طاعون کا زورتها اوراس سے فود بھی نبوت کا آسانی نشان تھا۔ دوم یہ کہ رہے جو ۱۹۰۱ءیاس سے پہلے کرتے میں اپنے تصیدہ عربیہ متعلقہ تقریظ موا کہ ۵ کے فیصدی شعر انداز شاعری ۔

محمہ یوسف مردانی کے ما آیا۔احمہ یوں کے محلّہ سے بھی متنفر آ آئے۔ جب کہ وہاں کوئی نہ تھا۔ مگر بیعت ہوگیا۔فخرالدین ملتانی کاباپ پاس آلیا گیا توادب سے خاموش ہوگہ مہرلگ گئی۔ مجرات کا ایک ہندو کی

كى ـ كُرُ ولن يصلح العطار ما

كرامات

لېذا پیخوا بهم که بقیه عمر درگوشهٔ تنها کی نشینم ودامن از صحبت مردم نجینم و بیاداو بخانهٔ مشغول شوم مرگذشته راعذر سے ومافات را تدار کے شود \_\_

عمر گذشت ونماندست جزایاے چند بہ کہ دریا دکے صبح کم شامے چند

كرونيارااساسي كام نيست وزندگى رااعتبار عن "وائسس من خاف على نفسه من آفة غير" والسلام!

كرامات

محمہ بوسف مردانی کے ساتھ ایک مردانی مریض علاج کرانے کا تھیم صاحب کے پاس
آیا۔ احمہ بول کے محلّہ سے بھی متنفر تھا۔ جب افاقہ ہوا تو محمہ بوسف اسے مجد مبارک میں لے
آئے۔ جب کہ وہاں کوئی نہ تھا۔ مگراسی وقت جناب کھڑی کھول کرآ گئے۔ نظر پڑی تو فوراً داخل
بیعت ہوگیا۔ فخر الدین ملتانی کا باپ سخت بدزبان تھا۔ قادیان آیا تو پھر بھی بندنہ ہوا۔ جناب کے
پاس آدیا گیا تو ادب سے خاموش ہوگیا اور آپ نے اثنائے تقریر میں بہت ابھارا مگراس کے منہ پر
مہرلگ گئے۔ مجرات کا ایک ہندوکس برائت میں قادیان آیا تو مجد میں جناب بیٹے تلقین کررہے

اورآپ کا تخلص فرخ تھا۔ آپ کی کا پی سے پچھ شعر

ایے بیار کا مرنا ہی دوا ہوتا ہے تم بھی کہتے تھے کہ الفت میں مزا ہوتا ہے مفت بیٹھے بٹھائے غم میں پڑے ہوٹل بھی ورطۂ الم میں پڑے کمی صورت سے وہ صورت ملا دے بہت روئے ہیں اب ہم کو بنیا دے دلا اکبار شور وغم مچا دے سمجم الیی ہوئی قدرت خدا کی که کافر ہوگئی خلقت خدا کی تو بيه مجھ کو مجی جلایا تو ہوتا ميرا کچھ بجيد بھي يايا تو ہوتا كوئى اك حكم فرماياً تو ہوتا رضا مندی خدا کی مدعا کر ا کے لئے پڑے ہیں۔آپ کے کاغذات سے میر بركوبين مل حضرت والدمكدوم من سلامت مراسم والاميكند چوں كه دريس ايام راى العين بينم ل چنال وہائے سے افتد کہ دوستاں وخویشا زااز وعظيم وچنين حادثة اليم درال سال شور قيامت بيا وال زرد واكثر اين دومفرعه مصلح الدين سعدي

> برعم ناپائدار بازیخ روزگار ن نمک پاشی جراحت دل میشود مبنداے جواں مرسید ناگہاں

تعے۔اس نے اپنی توجہ ڈالی کہ جناب کے منہ سے بیسا ختہ کوئی لفظ بلوائے کہ تفحیک ہو گرمہلی دفعہ کانیا، دوسری دفعہ خوفز دہ آواز تکالی۔ تیسری دفعہ چیخ کرمبحدے بھاگ نکلا۔ یو چھا گیا تو کہا كه مين اپنى توجه جناب بر ڈال رہا تھا كه مجھے شيرنظر آيا تو ميں ڈرگيا۔ دوسرى دفعہ حوصله كيا تو وہ میرے قریب آگیا تو میں کانب گیا۔ تیسری دفعہ توجہ کرنے پر مجھ پر تملم آور ہوگیا۔ اس لئے میں بھاگ لکلا۔ پھروہ جناب کا معتقد ہوگیا تھا۔محمد روڑ ااز کپورتھلہ۔ کہتا تھا کہ ہم بیاربھی ہوتے تو جناب کا منه دیکی کرشفایا لیتے تھے۔ کپورتھلہ میں احمدیوں کا غیراحمدیوں ہے مبحد کا تنازع تھااور جج غیراحمدی تھا۔ تو اس نے مخالفت زور سے کی۔ انہوں نے دعاء کے لئے قادیان کھھا تو آپ نے زورے لکھا کہ اگر میں سچا ہوں تو مسجدتم کوئل جائے گی۔ فیصلہ سنانے کے دن صبح بجے نے نوکر سے کہا کہ بوٹ پہنائے وہ معروف کا بہوا تو کھٹ کی می آواز آئی۔ دیکھا تو حرکت قلب کے بند مونے سے جج کری پڑئی مزاہرا تھا۔ دوسرے دن مندوج آیا تو احمدیوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔اس جماعت نے وہی تقروم عبد میں لکھوا کرنصب کرادیا تھا۔اس جماعت کے متعلق جناب نے کہاتھا کہ جس طرح جماعت کپورتھلہ نے دنیا میں میراساتھ دیا ہے۔امید کرتا ہوں کہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگی ۔مولوی رحیم بخش صاحب کا دادا (خلیفہ) بدزبان تھا۔ آ ب کے والد نے قادیان میں وعاء کی درخواست کی۔ جناب نے لکھ بھیجا کداب وہ بدز بانی نہیں گرےگا۔ جواب سب کوسنایا گیا۔ تو جمعہ کے دن لوگ منتظر تھے کہ بدستور گالیاں سنائے گا۔ مگر خاموش ہوکر کہتا تھا کہ گالیوں سے کیا فائدہ مولوی صاحب نے بھی آج یہی وعظ کیا تھا۔ پھر باوجود بھڑ کانے کے مجمی نہیں بولا۔ ایک دفعہ مجدمبارک میں تلقین کرر ہے تھے۔عبداللد سنوری کی طرف خاص توجیتی توسید فضل شاہ کورشک ہوا۔ آ پ مجھ محتے اور فر مایا کہ

قدیمان خود را بیفزائے قدر

بشراة ل کی ولادت بھی تو نصف رات کو جناب عبداللہ کے پاس آئے کہ بلیمن یہاں پر معواور میں اندر جاکر پڑھتا ہوں۔ کو تکہ وہ بیار کی تکلیف کم کرتی ہے۔ نزع کی حالت میں بھی اس لئے پڑھتے ہیں اور ختم ہونے سے پہلے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ آپ مسکراتے ہوئے مبحد میں آئے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ میں نے مسجد کے اوپر چڑھ کر کہا کہ مبارک ہو۔ مبارک ہو۔ شادی کے بعد ایک مہینہ تھم کر اہلیہ واپس دبلی گئیں تو جناب نے خط تکھا کہ میں نے خواب میں تہارے تین جوان لڑے دیکھے ہیں۔ ۱۸۸۹ء میں جب لدھیانہ میں بیعت کا اشتہار دیا تو بیعت سے پہلے مرعلی کے پاس ہوشیار پور بتقریب شادی مرعوہ وئے تو میرعباس ملی،

والمعلى اورعبدالله سنوري ساتھ تھے۔ . قاسمیں باسمیں بٹھالیا۔ان دنوں محمودشا كرانے كے لئے بھيجا۔ پھرآپ بھی جون ١٨٨١ء كوآب نماز فجرادا كر جار یائی پر لیٹ گئے۔سرشال کوتھا۔ جار یائی پر لیٹ گئے۔سرشال کوتھا۔ <u> ۲۷ ررمضان بوم جمعه اور رات شب</u> رمضان ہوتو شب قدر ہوتی ہے۔آ إلى دباتا موا پندلى يرآيا تو مخف -ہے۔انگلی لگائی تو شخنے پر بھی پھیل م بایس پہنچا تو وہاں بھی گیا سرخ نشار م پاڻھ كرمجد ميں جابيٹے۔ ميں رس ہوگا۔ میں نے کہائیس بیاق خاموش ہو گئے \_ فرمایا کہ خدا گی<sup>ہ</sup> مغات جلالي ياجمالي ظاهر موتيج میں دیکھا۔ پھردیکھا تواس نے ہا کشف میں دیکھا کہ سی نے پنج مِ**س** بيرُا تفا\_جبتم يا وَل دبار جے میں نے خداسمجھا اور حاکم او كلمے تھے۔ دستخط كرائے كيا تو پاتا پیش کئے تو حائم نے سرخی کی دوار

ويجمونمهارى ثوبي يرجعى كوئى نشاا

**جائزے۔فرمایا ہا**ل تو پھرا پنا کر

بنالیں مے اور پوچیس مے میں

اسے ساتھ قبر میں دنن کرالئے

پر خسل کرے آپ نے کیڑ۔

،مندے بیساختہ کوئی لفظ بلوائے کہ تفحیک ہو۔ مگریہلی بری دفعہ چیخ کر متجدہے بھاگ نکلا۔ یو چھا گیا تو کہا مجه شرنظرآیا تومین دُر گیا۔ دوسری دفعه حوصله کیا تو وہ ی دفعہ توجہ کرنے پر مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ اس لئے میں يحمد روز ااز كيور تھلە كہتا تھا كە ہم بيار بھى ہوتے تو مساحم يول كاغيراحمد يول مصمجد كاتنازع تفااورج لُ - انبول نے دعاء کے لئے قادیان لکھا تو آب نے ماجائے گی۔فیملہ سانے کے دن مبح جج نے نوکر ہے گھٹ کی تی آ واز آئی۔ دیکھا تو حرکت قلب کے بند ے دن ہندوج آیا تواحمہ یوں کے حق میں فیصلہ دے واكرنصب كراديا تقاراس جماعت كيمتعلق جناب نے دنیا میں میراساتھ دیا ہے۔امید کرتا ہوں کہ جنت ماحب كا دادا (خليفه) بدز بان تھا۔ آپ كے دالد اب نے لکھ بھیجا کہ اب وہ بدز بانی نہیں کرے گا۔ المرتف كمبدستور كاليال سنائ كالمرخاموش بوكركهتا نے بھی آج یہی وعظ کمیا تھا۔ پھر باوجود بھڑ کانے کے ناكررہے تھے۔عبداللہ سنوری کی طرف خاص توجیھی رمایا که ب را بيغزائے

را بیفزائے قدر
ات بیفزائے قدر
ات کو جناب عبداللہ کے پاس آئے کہ للیمن یہاں
ہاری تکلیف کم کرتی ہے۔ تنوع کی حالت میں بھی
نکلیف دور ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ آپ
ہے۔ میں نے متجد کے اوپر چڑھ کر کہا کہ مبارک
راہلیہ واپس دہلی گئیں تو جناب نے خطاکھا کہ میں
ہے ہیں۔ ۱۸۸۹ء میں جب لدھیانہ میں بیعت کا
شمار پور بتقریب شادی مرعو ہوئے تو میر عباس علی،

حام علی اور عبداللد سنوری ساتھ متھے۔ گودوسروں کے لئے الگ انتظام تھا۔ گر جناب نے ہم کواپنے دائيں بائيں بھاليا۔ان دنو محدوشاہ ہزاروی کا بہت جرجا تھا۔اس كے وعظ ميں عبدالله كواعلان کرانے کے لئے بھیجا۔ پھرآ پبھی گئے ۔ گراس نے وہ اعلان اخیر میں سنایا۔ جب لوگ جانے لگےتو آ پ کورنج ہوا اور پھےعرصہ بعدمحووشاہ چوری کے جرم میں پکڑا گیا۔عبداللہ نے کہا کمکی یا جون ١٨٨ ء كوآب نماز فجر اداكر كے مسجد مبارك كيفسل خانديس جوتازه بى بلستركيا مواقعاليك چاریائی پر لیٹ گئے۔سرشال کو تھا۔ کہنی کا تکبیہ بنا کر دوسری کو چیرے پر رکھ لیا اور سو گئے۔ تاریخ ٢٤ رمضان يوم جعداوررات شب قدرتقى - كيونكه ميل في سناجوا تفا كدشب جعدكوستا كيسوي رمضان ہوتو شب قدر ہوتی ہے۔آپ کانے اور میری طرف دیکھا تو آبدیدہ تھے۔ پھرسو گئے۔ باول دباتا ہوا پندلی برآیا تو مخف کے بنچ سخت جگہ تھی۔اس برسرخ نشان پایا کہ گویا خون بست ہے۔انگلی لگائی تو نخنے رہمی پھیل گیا اورانگلی پہمی لگ گیا۔سونگھا تو خوشبونہ تھی۔ پھر پسلیوں کے یاس پنجاتو و ہاں بھی گیا سرخ نشان تھا۔ اٹھ کرد یکھا گرکوئی سبب معلوم نہ ہوا۔ پھر د بانے لگا تو آپ اٹھ کرمسجد میں جابیٹے۔ میں مونڈ سے دباتا تھا پوچھا کہ بیرخی کہاں سے آئی تھی کہا کہ آم کا رس موگا۔ میں نے کہانہیں بیتو سرخی ہے۔ فرمایا: " کتھے اے" میں نے کرد کا نشان دکھایا تو خاموش ہو گئے۔ فرمایا کہ خدا کی ستی وراء الوراء ہے۔ ونیا کی آ کھنہیں و کھ سکتی۔ البتداس کے مفات جلالی یا جمالی ظاہر ہوتے ہیں۔شاہ عبد القاور نے لکھا ہے کہ میں نے خدا کواپنے والد کی شکل میں دیکھا۔ پھردیکھا تو اس نے ہلدی کا مکڑا دیا۔ بیدار ہوئے تو ہلدی موجودتھی۔ ایک بزرگ نے كشف ميں ديكھاككسى نے ينجے سے مصلے تكال ليا ہے۔ دن چڑھے ديكھا تو وہى مصلے صحن معجد میں پڑاتھا۔ جبتم پاؤل دبار ہے تھے مجھالیہ وسیج اورمصفامکان نظر آیا۔ پاٹک پرایک آدی تھا جے میں نے خداسمجھا اور حاکم اور اپنے آپ کوسرشتہ دار۔ میں نے بچھا حکام قضا وقدر کے متعلق لکھے تھے۔ دستخط کرانے گیا تو پانگ پر بٹھالیا۔ گویا باپ بچھڑے ہوئے بیٹے سے ملاہے۔ پھرا دکام پیش کئے تو حاکم نے سرخی کی دوات ہے قلم ڈبوکر مجھ پڑچھٹر کی اور دستخط کردیئے۔ بیدو ہی سرخی ہے۔ دیکھوتمہاری ٹوپی پر بھی کوئی نشان ہوگا۔ ویکھا تو اس پر بھی ایک قطرہ تھا۔ میں نے یوچھا کہ تمرک جائز ہے۔ فرمایا ہاں تو پھراپنا کرتہ مجھے دے دیجئے۔ کہا کہ ہیں کیونکہ مرنے کے بعدلوگ زیارت بنالیں مے اور پوچیس کے میں نے کہا کہ حضور اللہ کے تیرکات بھی تو آخر تھے۔فرمایا کہ حابہ نے اسيخ ساتحد قبريس وفن كراك تقدين نے كہا كميں بھى ايسانى كرون كارتو آپ نے كہا اچھا پوشس کر کے آپ نے کیڑے بدلے تو میں نے وہ کر تدسنجال لیا۔اس سے پہلے دوتین مہمان

نے کہا کہاڑی دیکھو۔ دیکھ معلمہ ہے تجویز ہوئی تو آپ فرمایا کرلو۔ آپ نے بھی مرجائي تواكاح كردول كا نے ہمشیرہ کا نکاح خفیہ کرد کابیان ہے کہ جب میں ک اورنظام الدين كود مكيوكردأ مرزاصاحب کوملو کے؟ تو میں چپوڑ کئے آپنے کہا كرين وعاءكرتا تفاكهموآ جب جمول سے فارغ ہ قاديان كاخيال بيداموكم دن کے بعد فر مایا کہ محرو بميره كاخيال ترك كروأ مقدمه مين كورداسيور ۔ خیالات کے بعد بیعت مہل رہے تھے تو کہا ک مرخ ہوگیااورکہا کہ مج ما کا بر کرائے گا اور کر موثى كهابال \_ ذوالفة تيرے جوتے روز آ م ب توجلدي كرت ا من سے لکھتے ہیں کہ ا

. همیری بیعت قبول کی

۔ پالدین صاحب نے م

محمرايے ملاقات نصيب نہ

آئے تو میں ان سے کہدیمیٹا کہ قطرے گرے ہیں۔انہوں نے تصدیق کرائی تو انہوں نے بھی وہی کرتہ مانگا کہ ہم سب تقسیم کرلیں گے۔اس لئے میں نے کہا کہ جناب میرکرتہ میرا ہو چکا ہے تو مسكرا كركها كدعبدالله مالك بـــاس سے لوكر ميں نے الكاركر ديا۔ آج تك وہى داغ موجود ہے۔ کوئی تغیر نہیں ہوا۔ ( منیو کا بنا ہوا ہے ) صرف سات روز پہتا تھا۔ میں کسی کونہیں و کھا تا تھا۔ طلیمہ فانی سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کد بہت دکھایا کرؤٹا کداس کی رویت کے گواہ بہت پیدا مول کے گراب بھی خواہش مندکوہی دکھا تا ہول۔ ازخود بین دکھا تا اور سفر میں پاس رکھتا ہول کہ معلوم نبیں کہاں مرجاؤں۔ اب اس سرخی کا رنگ بلکا ہے۔عبدالله سنور کی کا بیان ہے کہ ۱۸۸ماو من جب قادیان آیا تواس وقت میری عمر سولدستره سال کے درمیان تھی دایک شادی موچکی تھی۔ دوسری کا خیال دامنگیر تھا۔جس کے متعلق مجھے خوامیں بھی آئیں۔آپ نے کہا کہ مجھے بھی دوسری شادی کا الہام ہوا ہے۔ دیکھتے پہلے کس کی ہو؟ مجھے اپنے ماموں اساعیل کی اڑکی کا خیال ہوا تو میں قاديان آيااور مامون صاحب مجهد سے پہلے حاضري دے چکے تعاق آپ نے كہا كہ مجھے كہا ہوتا تو اسے کہدویتے ۔ مگرآ پ نے میرے ماموں محمد پوسف کو کہ جس کے ذریعہ سے مجھے بیعت ماصل موئی تھی خط لکھا۔جس میں والدخسر اور دادا کی طرف تھم لکھ بھیجا کہ چونکہ بیددی تح یک ہے۔ مزاحمت ندكرين اوراس ير"اليس الله بكاف عبده "كلم مركائي اوردعاءي -ابحى جواب نهيس آيا تفاكدالهام موا- ناكامي مجرالهام موانن الديسا آرزوكه خاك شده "مجرالهام مواكه: "ف صبر جميل "جواب آيا كرسب راضي بير مراساعيل نبيل ما تا فرمايا كراسي بم خود كبيس مع من ني كما كمادهرناكاى ب-ادهرآبكوشش كرت بين وفرماياك "دك يدوم هو في شان "ممكن بي كدكوني دوسرى سيل كاميابي كي نكل آئ -اساعيل سر مند حقريب پڑواری تھا۔آپ انبالہ مے اور خصیل سر ہند میں حشمت علی کے باس مفہرے۔جس سے سملے وعدہ ہوچکا تھا کہ ہم سر ہند آئیں کے تو مجدوصاحب کا روضہ بھی ویکھیں گے۔ بعد از فراغت نماز اساغیل یا وَل دہار ہا تھا۔سب کوا تھاد یا اے کہدویا تواس نے عذر کیا کدویییان او تی بیں اوراس كى تخوا وصرف سا را مع ما روي ما موار ب- ضراة ل بحى ناراض موكا-آب في د مدليا مراس نے کہا کمیری بیوی نیس مانی۔ آپ نے کشف میں دیکھا کداساعیل نے میرے ہاتھ یردست پھردیا ہے اوراس کی سبابہ کٹ گئی ہے تو سمجھ مجلئے کہ وہ نہیں مانے گا۔ آپ کواس سے نفرت ہوگئی۔ مر مجص تشویش موئی تو آپ نے مجھے قادیان بلالیا کہ خیالات تبدیل موں مراساعیل پر بری مصیبت نازل ہوگئ۔ جب کہاس نے لڑکی کی شادی دوسری جگد کر دی تھی۔معافی کا خواستگار ہوا۔

مگراسے ملاقات نصیب نہ ہوئی۔ ( دیکیمونٹان ۵۵حقیقت الوی ) دوسری جگہ تجویز ہوئی تو آپ نے کہا کراڑی دیکھو۔ دیکھی تو مجھے اس سے نفرت ہوگئی کہ تے آتی تھی۔ پھر لدھیانہ میں ایک معلمدے جویز ہوئی تو آپ نے اس سے بھی اٹکار کردیا۔ پھر ماسٹر قادر بخش کی ہمشیرہ کا ذکر کیا۔ تو فرمایا کراو۔آپ نے بھی اے کھا تو اس نے کہا کہ میرا باپ ناراض ہے گر راضی کر اول گایا مرجائة تكاح كردول كا-اس وقت آب باغ كوجار ب تع بوع خوش بوي - ماسر صاحب نے ہمشیرہ کا نکاح خفیہ کردیا۔ آپ سر ہند جائے ہوئے سنور بھی سمحے تھے۔ حکیم نورالدین صاحب کابیان کے کہ جب میں بہلی دفعہ قادیان آیا تو چھوٹی مجد کے پاس چوک میں اترا۔امام الدین اور نظام الدين كود كيدكرول بيند كيا اور نا مكر مم الياكه شايدوايس جانا موكا مكرانبول في كهاك مرزاصاحب کوملو کے؟ تو میری جان میں جان آئی کہ کوئی اور بھی مرزاصاحب ہیں۔چھوٹی مجد میں چھوڑ کئے آپ نے کہا کہ ظہر کوآؤں گا۔اس وقت آپ براہین میں مصروف تھے تو آپ نے کہا کہ میں دعاء کرتا تھا کہ موی کی طرح جھے ہارون دے۔میری طرف دیکھتے ہی کہا کہ بذادعائی میں جب جول سے فارغ ہوا تو بھیرہ میں مکان تغیر کرانا شروع کردیا تھا۔ سامان لینے لا ہور آیا تو قادیان کا خیال پیدا ہوگیا۔ یہاں آیا تو آپ نے کہااب تو فراغت ہے۔ پچھ دن مظمرو کے۔ پچھ دن کے بعدفر مایا کہ مروالوں کو بھی بہیں بالو عمارت بند کرادی اور اہل وعیال متکوالیا۔ پھر کہا کہ مجیرہ کا خیال ترک کروتو میرے ول میں بیہمی خیال نہ آیا کہ بھیرہ بھی میرا وطن تھا۔جہلم کے مقدمہ میں گورداسپور کے تو تین مہمان آلہ آبادے آئے۔ جن میں سے قادر پخش نے تادلہ خیالات کے بعد بیعت کر لی۔ایک دفعہ الہی بخش صاحب آپ کے ساتھ ساتھ مکان کے صحن میں مہل رہے تھے تو کہا کہ میری بیعت سے بہت لوگ اور بھی داخل بیعت ہوں گے۔ آپ کا چرو مرخ ہوگیا اور کہا کہ جھے کیا پرواہے۔ بیضدا کا کام ہے۔ وہ خودلوگوں کی گردنیں پکڑ پکڑ کرمیرے یاؤں پر گرائے گا اور گرار ہاہے۔ دوسرے دن جب واپس جانے گئے تو یو چھا گیا کہ آپ کی تسلی موگی - کہا ہاں - ذوالفقار علی خان نے کہا کہ پھر بیعت؟ آپ نے کہا کہ تمہاراحق نہیں جانے دو۔ تيرے چوتھروز آپ قاديان آئے تواينے رومال سے کارڈ نکال کردکھایا کے تحصیلدار صاحب آپ تو جلدی کرتے تھے۔ ویکھے! دیکھا تو الی بخش صاحب تکھنو جاتے ہوئے پنس سےریل میں سے لکھتے ہیں کہ جب حق کمل گیا تو در کیسی رواستہ میں مرجا ؤں تو کیا جواب دوں گا۔اس لئے مرى بيت قبول كى جائے۔ آپ نے كها كر جہائى ش آ دى محج نتيجہ رہنج سكتا ہے۔مولوى كرم الدين صاحب نے مقدمہ ميں اارفروري ۴۰ اء کو گورداسپور جانا تھا۔ سرورشاہ صاحب کومعہ حالہ

-انہوں نے تقیدیق کرائی تو انہوں نے بھی میں نے کہا کہ جناب میرکر تدمیرا ہوچکا ہے تو نے انکار کر دیا۔ آج تک وہی داغ موجود ائت روز پہنا تھا۔ ہیں کسی کونہیں دکھا تا تھا۔ ایا کروٹا کہاں کی رویت کے گواہ بہت پیدا خودنيل دَهَا تا اورسفريس پاس رهتا مول كه م-عبداللدستوري كابيان مكد١٨٨١ء ل کے درمیان تھی نہ ایک شادی ہو چکی تھی۔ می آئیں۔آپنے کہا کہ جھے بھی دوسری بغ مامول اساعيل كى لژكى كاخيال بهوا توميس ع چکے تھے آ پ نے کہا کہ جھے کہا ہوتا تو وكه جس كے ذرایعہ ہے جھے بیعت ماصل عم لکھ بعیجا کہ چونکہ بیردین تحریک ہے۔ ه " کی مهر لگائی اور دعاء کی \_ابھی جواب بها آرزوكه خاك شده " كجرالهام مواكه: مراساعيل نبيل مانتا فرمايا كداس بمخود شش كرت بين وفرماياكه: "كسل يسوم ما کی نکل آئے۔ اساعیل سر ہند کے قریب ا کے یاس ممبرے۔جس سے پہلے وعدہ سبحی دیکھیں گے۔ بعد از فراغت نماز نے عذر کیا کہ دو بیبیاں لڑتی ہیں اور اس ی ناراض ہوگا۔ آپ نے ذمہ لیا مراس عا کداساعیل نے میرے ہاتھ پر دست مانے گا۔ آپ کواس سے نفرت ہوگئی۔ الات تبديل مول مراساعيل يربوي ماجكه كردى تقى معافى كاخواستكار موا نے تعبیر کی کہ عزت ہوگی۔ چن محمروالول سے کہا کہ مجسٹریٹ كەأگرمجىىزىپ كوئى خراب كا<sup>م</sup> کہا کہتم کیوں گھراجاڑنے ۔ ً علی تو ہزاروں رو پیدلائے تھے ياس آ پ كا ذيره بهوتا تفا<sup>\_ ك</sup>ي ا فيصله كرديتار ماسترمحدالدين فإ طبیعت صاف ہورہی ہےاور شیر علی نے کہا کہ اس وقت خ قادیان آئے تو آپ نے ان نے ڈاٹٹا کہ آخری دم کسی کومع "أمام في في اوراحمد بيك بهن بحا الخير ہوگیا تھا ادراس کی جائر ورخواست کی کداین تمام جائب جناب کی رضامندی کے سواج ویں کرآپ نے استخارہ پر اسلسله جينباني كروروه منظوركم ر ہو ہے یہ جمی لکھا کہ مکاشفا کو بھیج دیا۔ مگراڑی کے مامول مجمی موقعهل گیا۔ایک نے کم . پوه مجمی داخل هوکر د کھلا کیں۔ الكلے۔ایک دفعہ مہمان آ گئے . **دعانپ** کر ہاتھ رکھاوہ اتنابر الااب صاحب کے گھرے آ

اپ نے کہا کہ ان کو بھی کھانا

كدكوئى كبتاب كدآب كوامرته

علی وعبدالرحیم ٹائی کے دوروز پہلے بھیجا کہ حوالہ جات تلاش کر کے بیشی کی تیاری کرو۔ وہاں آ کر ِ انہوں نے ڈاکٹر محد اساعیل کو درواز ہ کھولنے کے لئے آواز دی تو ڈاکٹر صاحب نے رونا شروع کردیا۔ تھوڑی دیر بعد آئے تو کہا کہ محمد سین پیش کارآیا تھا کہ آریوں کا جلسہ ہواہے۔ جلسد کے بعد برائیویث میننگ موئی میں پاس بی تھا۔ایک نے چندولال مجسٹریٹ سے کہا کہ مرزاآ ربول کا وشمن اورلیکھر ام کا قاتل ہے۔ شکار ہاتھ میں آ گیا ہے۔ساری قوم کی نظر آپ کی طرف گی ہوئی ہے۔آ پ چھوڑیں گے تو دشمن ہوں گے۔ چندولال مجسٹریٹ نے کہا کہ مرز ااوراس کے گواہوں کو جہنم رسید کروں گا۔ مکر کیا کروں کہ مقدمہ ایس ہوشیاری سے چلایا گیا ہے کہ ہاتھ نہیں پڑسکا۔ مگر میں عدالتی کارروائی پہلی پیشی میں ہی عمل میں لاؤں گا۔ یعنی بغیر صانت کے حوالات میں کردوں گا ۔ گومیس مخالف ہوں ۔ مگر کسی شریف کو ہندوؤں کے ہاتھ سے ذلیل ہوتانہیں دیکھ سکتا۔ یا تو چیف کورٹ میں مقدمہ تبدیل کراؤیا مرزا قادیانی کا ڈاکٹری شیفکیٹ پیش کروو۔ پس تجویز ہوا كه انجمي كوئي قاديان جائي كيدتلاش كيا اور جار گونه زياده كراميجمي ديا ـ محرمخالفت اتن تقي كه كوئي ند مانا۔ آخر شیخ حام علی عبدالرحیم نائی اور ایک اور آ دی پیدل قادیان آئے اور صبح آپ کوخمر دی۔ آب نے کہا کہ خیر ہم بٹالہ چلتے ہیں۔خواجہ کمال الدین اور مولوی محمطی لا ہور سے آتے ہیں۔ان ن بوچس كتو انهول ن كها كه تبديلى مقدمه من كاميا بي نبيس موتى - جب كورداسيور ينيح تو الگ مره میں لیٹ گئے تو مولوی صاحب نے واقعہ سنادیا۔ تو کی لخت آپ جاریا کی پر بیٹھ گئے۔ چېره سرخ آئنگيس چېک اتھيں۔جو بميشه جھي ہوئي اور نيم بندرېتي تھيں۔ کہا ميں اس کا شکار ہوں؟ نہیں۔ شیر موں اور شیر بھی خدا کا۔ وہ بھلا خدا کے شیر پر ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ ہاں کثتی کر کے تو و کیھے۔ آواز اتن بلند تھی کہ باہر کے لوگ بھی چونک اٹھے۔شیر کا لفظ کی بار دہرایا کہا کہ یس کیا کروں میں نے تو کہا ہے کہ لوہا پہننے کو تیار ہوں۔ مگر وہ کہتا ہے کنہیں ذکت سے بچاؤں گا اور عزت كساته برى كرول كا - مجرعب اللي يرنصف كمندتقريرك - بعرابكائي آئي توخوف ق ہوئی۔مندصاف کیا اور بوچھا کہ کیا ہے۔مولوی صاحب نے کہا کہ خون ہے۔ ڈاکٹر انگریز بلایا گیا۔کہا کہ برھایے میں خونی قے خطرناک ہے۔ آرام کیوں نہیں کرتے۔خواج ساحب نے کہا كم بحسريت تك كرتا ب-حالاتكديه مقدمديونهي طع موسكا تفارايك ماه ك لئ سريفايت لكوديا اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہم سب قادیان آ گئے۔ دوسرے روز مجسٹریٹ نے سٹیفکیٹ پراعتراض کیا۔ گر ڈاکٹر نے کہا کہ میرا مٹیفکیٹ ہیشہ عدالتوں میں جاتا ہے۔ پھر وہ تبدیل ہوگیا اور ای۔اے۔ی تھا۔منصف ہوگیا۔مولوی کرم الدین صاحب کے مقدمہ میں اہلیہ صاحب کوخواب آیا

کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ کوامر تسریمی سولی پراٹکا یا جائے گا تا کہ قادیان والوں کی آسانی ہو۔ آپ نے تعبیر کی کرونت ہوگی۔ چنانچہ امرتسر میں اپیل کے ذریعہ سے آپ کی بریت ہوئی۔ آپ نے گھر والوں سے کہا کہ مجسٹریٹ کی نیت خراب معلوم ہوتی ہے اوراس کی بیوی نے خواب دیکھا ہے كدا كرمجسريد كوئى خراب كام كرے كاتواس بروبال آئ كارتواس كالك لركام كيا۔ بيوى نے کہا کہتم کیوں گھراجاڑنے لگے ہو۔فیصلہ کے دن عام مرید بہت روپیے لے گئے تھے اورنواب محمد علی تو ہزاروں روپیدلائے تھے کہ اگر جر مانہ ہوا تو ہم اوا کرویں گے۔ورختوں کے نیچے عدالت کے پاس آپ کا ڈیرہ ہوتا تھا۔ کی دفعہ ڈپٹی کمشنرانگریز گذرتا تو کہتا کہ اگر میں ہوتا تو ایک دن میں ہی فیمله کرویتا۔ ماسٹر محمد الدین بی۔اے نے کہا کہ آپ کی حاضری میں ہمیں ایسامعلوم ہوتا تھا کہ طبیعت صاف ہورہی ہے اور روحانیت ترتی کررہی ہے۔ الگ ہوتے تو وہ بات نہ ہوتی ۔ مولوی شرعلی نے کہا کہ اس وقت خواہ طبیعت کیسی ہوتی خوش ہوجاتی تھی۔عبداللد سنوری پہلے پہل قادیان آئے تو آپ نے ان کے والد کا حال ہو چھا۔ کہا کہ وہ تو شرابی اور خراب آ دی ہے۔ آپ نے ڈانٹا کہ آخری دم کسی کومعلوم نہیں اچھاہے یا براتو ان کا والداخیر میں تعشق کی حالت میں مرا۔ امام فی بی اور احمد بیک بہن بھائی تھے۔امام بی بی کی شادی مرز اغلام حسین سے موچکی تھی۔ جومفقود الخمر ہو گیا تھا اور اس کی جائیداد امام بی بی کے نام ہوگئ تھی۔اب احمد بیک نے اپنی ہمشیرہ سے درخواست کی کداپی تمام جائیداداس کےاپ بیٹے محدیک کے نام کرادے۔وہ تو مان کی مگر قانونا جناب کی رضامندی کے سوا ہبہ نامہ ناکھل تھا۔اس لئے احمد بیک البجی ہوا کہ آپ اس پر دستخط کر دیں۔ گرآپ نے استخارہ پر ٹال دیا اور استخارہ میں الہام ہوا کہ اس کی لڑکی محمدی تبیم کے نکاح کی سلسله جنبانی ترو وه منظور کریں تو خیرورندانجام برا ہوگا۔ اڑھائی تین سال تک بربادی ہوگ ۔ آپ نے بیجی لکھا کہ مکاشفات نے حوادث کوتین سال کے اندر بھی دکھایا ہے۔ بیلکھ کراحمد بیگ کو بھیج دیا۔ مگرلڑ کی کے ماموں مرز انظام الدین نے استہزاء کے طور پریتح ریشائع کر دی تو آپ کو مجى موقعل گيا۔ ايك نے كہا كہ جلتى آگ ميں كس كرسلامت لكلتا بوں۔مرزا قادياني نبي بين تو وہ بھی داخل ہوکر دکھلائیں۔آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے اگر آگ میں داخل ہوتو تبھی نہ نكلے۔ايك دفعه مهمان آ كئے كھاناتيار ہوا كھلانے لكے تواتے اور آ كئے۔ آپ گھر كئے تو زردہ كو ڈھانپ کر ہاتھ رکھاوہ اتنابرھا کہ سب سیر ہوگئے۔ایک دفعہ آپ کے لئے مرغ کا پلاؤ پکایا گیا تو نواب صاحب کے گھر کے آ دمی بھی آپ کے ہاں آ گئے۔ان کے مکان میں دھونی ہور بی تھی۔ آپ نے کہا کہان کو بھی کھانا کھلاؤ۔ جاول کم تصفو آپ نے دم کیاوہ اسنے بڑھے کہنواب صاحب

ٹُ کر کے پیشی کی تیاری کرو۔ وہاں آ کر واز دی تو ڈاکٹر صاحب نے رونا شروع تھا کہ آربول کا جلسہ ہوا ہے۔ جلسہ کے ولال مجمنريث ہے کہا كەمرزا آريوں كا سارى قوم كى نظر آپ كى طرف لگى ہوئى یٹ نے کہا کہ مرز ااوراس کے گواہوں کو سے چلایا گیا ہے کہ ہاتھ نہیں پڑ سکتا۔ مگر گا۔ لیتن بغیر ضانت کے حوالات میں کے ہاتھ سے ذلیل ہوتانہیں دیکھسکتا۔ یا ئىرى مۇنىكىيىڭ بېش كردو ـ پس تنجويز ہوا ەكراپەبھى ديا \_مگرمخالفت اتىخقى كەكوئى ل قادیان آئے اور صبح آپ کو خبر دی۔ مولوی محمعلی لا ہورے آتے ہیں۔ان ياني بين ہوتى۔ جب گورداسپور يہنيے تو بَوْ يَكِ لِحْتَ آپ جار پائی پر بیٹھ گئے۔ ندر ہی تھیں۔ کہا میں اس کا شکار ہوں؟ ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ ہاں بھتی کر کے تو . -شیر کا لفظ کی بار دہرایا کہا کہ میں کیا تاہے کہ بیں ذلت سے بیجاوں گا اور یقربر کی۔ پھرابکائی آئی تو خونہ نے نے کہا کہ خون ہے۔ ڈاکٹر انگریز بلایا ول نہیں کرتے۔خواجہ صاحب نے کہا اً تھا۔ ایک ماہ کے لئے سٹیفکیٹ ککھ دیا وزمجسٹریٹ نے سٹیفکیٹ پراعتراض ی جاتا ہے۔ پھر وہ تبدیل ہو گیا اور و كمقدمه مين الميه صاحبه كوخواب آيا کے آدی بھی کھا گئے اور دوسرے آدی بھی تیمک سجھ کر لے گئے۔ محمد سین بٹالوی نے جناب کے دعویٰ سیجیت سے پہلے اپنے وعظ میں بیان کیا کہ ایک و فعد انبالہ میں ہم دس بارہ آدی ملاقات کو آئے۔ کھانا آیا تو صرف دو آدمیوں کے لئے کافی تھا۔ مگرسب کو کافی ہوگیا۔ دعویٰ سیجیت پر یہ انکاری ہوگیا تھا اور اب مرچکا ہے۔ ڈاکٹر محمد اساعیل نے کہا کہ جلسہ کے موقعہ پر چا ہے اور ذردہ تیار ہور ہا تھا۔ آپ کا کھانا کہ تا تھا۔ آپ کا تھا۔ ہم نے خیال کیا کہ بہت لذیذ ہوگا۔ آپ نے ماتھ شامل کرلیا۔ کھانا ایک آدی کا تھا۔ گرہم سب سیر ہوگئے۔ دھرمپال آدیہ مرتد نے ترک اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر اعتراض کیا تو حکیم صاحب نے جواب لکھا کہ وہ خواب کھا کہ وہ خواب لکھا کہ وہ خواب کھا کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ ہم خود موجود ہیں۔ ہمیں آگ میں ڈال کرد کھ لیں۔ گزار ہوتی ہے یانہیں؟ آپ نے بیشے بھی کہا ہے کہ

ترے مروں سے اے جائل مرا نقصال نہیں ہرگز کہ بیجان آگ میں پڑ کرسلامت آنے والی ہے

آپ کا الہام بھی ہے کہ آگ سے ہمیں مت ڈراؤ آگ ہاری غلام ہے۔ بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔ بلکہ موقعہ پرائیک ڈپٹی آیا۔ آپ مجد مبارک کے جمرہ میں تھے۔ بڈھا مل رکن اعظم آریہ پاس تھا تو موقعہ پرائیک ڈپٹی آیا۔ آپ مجد مبارک کے جمرہ میں تھے۔ بڈھا مل رکن اعظم آریہ پاس تھا تو آپ نے باری ان تھا تو آپ کیا ہے اوراس نے بھی ایڈ اپنے نے میں دریخ کیا ہے اوراس نے بھی ایڈ اس کر چھوڑی ہے تو وہ ایبا شرمندہ ہوا کہ بول نہ سکا۔ چہرہ کا رنگ سپید ہوگیا تھا۔ عبداللہ سنوری نے کہا کہ جمعے میر ہے تمام حالات خاتمہ عمرتک بٹلا دیئے تھے تو ای کے مطابق حالات پیش آتے تھے۔ ریاست پٹیالہ میں نوگوں کا میں پٹواری تھا۔ سالانہ تو ای کے مطابق حالات نے دوسرے پٹواری سے مل کر مائل پور میں تبادلہ کرالیا۔ مگر وہاں کوئی مجد نہتی ۔ تو میں نے آپ سے درخواست کی کہ دعاء کریں۔ جمعے نوگاؤں واپس مل جائے۔ کہا کہ وقت آنے دوتو میرا تبادلہ خوث کر ھا حقہ خالی ہوگیا اور جمس میں میرا ایبا دل لگا کہ نوگاؤں کا خیال جاتا رہا۔ پہھوم میں بودوث میں میرا ایبا دل لگا کہ نوگاؤں کی خیال جاتا رہا۔ پہھوم میں بودوث میں میرا ایبا دل کو کہ تھی میرے حلقہ سے ملتی کر دیا اور میری تخواہ حلتے بھی تھے اورغوث کر ھتمام احمدی ہوگیا۔ ایک نے پوچھا کہ کیا آپ واقتی سے موعود اورمہدی حلقہ بھی تھے اورغوث کر ھتمام احمدی ہوگیا۔ ایک نو چھا کہ کیا آپ واقتی سے موعود اورمہدی جی بھی تھے اورغوث کر ھتمام احمدی ہوگیا۔ ایک نے کہا کہ 19اء میں نوروز شلع کا گلڑہ ہیں؟ تو آپ نے اس انداز سے کہا: '' ہاں' کہ وہ خض فوراً بیعت میں داخل ہوگیا اور میر ب

میں رہے تو وہاں کے کورٹ انسپکڑاوا مجمي باياتواس فاتناء كفتكويس انتظام ميرے سپر د تھا۔ جاروں طرفہ بندوق کی آ واز آئی تو اور بھی حالت ا ووسر ے دن اس کا جلوس نکال کرنعرہ ا ماحب لدهميانه مين دسر كث جج تعاا بشهرا توایک غیراحمی پکھا قلی نے ہت ِ **تکواروں والےنظر آتے ہیں اور وہ** مجعى سانب اس كئے مخالفوں كاكہنا ِ چینی نه ہوتی۔اس کی حالت تو ای میں کیوں کے سامنے کہنا تھا کہ میں۔ . **بائبل میں بی**لفظ موجود تھا۔اصل بات جو پیشین کوئی ہوتی ہے تو عین تاریخ الز ہرا کے متعلق تھی کہ وہ چھ ماہ کے ان ج**و پیشین کوئی ظاہر ہوتی ہے وہ تخل**ف م محمد نیکی یا خوف اللی کے عوض تاخیر عذ . الوحاتا بواس كا دقوع بوجاتا ب م مل بی گئی تھی۔امرتسر میں جب آ میں کرے چٹکا کرنے کو کہا تھا۔ کیونکا **آب** نے جواب میں کھوایا کہ میں تو بی فرره بعربهی ایمان هو\_وه ایسول فيبح بب وه خاموش هو گئے۔ جب مج و من آمدورونت رکھنا تھا۔ آپ ست

الند مرمقيم تضاور آپ نے است

ا پونسیت تھا۔ دوسری جگہ نا طردلوانے

کی رکمی تنی اورایسے موقعہ پر جدوج

میں رہے تو وہاں کے کورٹ انس کٹر اوف پولیس نے جوغیر احمدی تھا ایک دعوت قائم کی۔جس میں مجھے بھی باایا تواس نے اثناء مفتلومیں کہا کہ جب پندرہ ماہی پیشین کوئی کا آخری دن تھا۔ پہرے کا ' انظام میرے سپروتھا۔ چاروں طرف پولیس کھڑی تھی۔گر آتھم کوٹھی کے اندر بھی بیتاب تھا۔ بندوق کی آواز آئی تواور بھی حالت اہتر ہوگئ۔ توعیسائیوں نے اسے شراب پلا کربیہوش کردیا تو دوسرے دن اس کا جلوس نکال کرنعرہ لگاتے تھے کہ مرزا کی پیشین گوئی جموٹی نگلی۔ انہی دنوں لوئیس صاحب لدهیانه میں ڈسٹر کٹ جج تھااور آتھم اس کا داماد تھا۔ دوران میعاد میں آتھم اس کی کوٹھی پر ملمرا توایک غیراحمدی چکھا قلی نے بتایا کدرات مجروہ روتار بتاہے۔ یو چھا گیا کہ کیوں؟ کہا کہ تلواروں والےنظر آتے ہیں اور وہ صرف مجھے ہی نظر آتے ہیں تبھی اسے کتے نظر آتے تھے اور ججی سانی۔اس لئے مخالفوں کا کہنا درست نہیں کہ احمد یوں سے ڈرتا تھا۔ در شاس طرح کی بے چینی نه ہوتی۔اس کی حالت تو اس وقت خراب ہوچکی تھی۔ جب کہ جلسہ مباحثہ میں ساٹھ ستر میسائیوں کے سامنے کہنا تھا کہ میں نے دجال کالفظ حضو حلیقہ کے متعلق نہیں لکھا۔ حالانکہ اندرونہ بائل میں بیلفظ موجود تھا۔اصل بات بیہ کہ خداعلیم بھی ہے اور قد بربھی۔ پہلی صفت کے ماتحت جوپیشین گوئی ہوتی ہےتو عین تاریخ پر ہوتی ہے۔ جیسے حضو علیہ کی پیشین گوئی۔ جناب فاطمت الز ہڑا کے متعلق تھی کہ وہ چھ ماہ کے اندرونیا سے رخصت ہوجا کیں گی اور دوسری صفت کے زیر اثر جوپیشین گوئی ظاہر ہوتی ہے وہ تخلف عن الوعید کے طرز پر تاریخ کی پابند نہیں ہوتی۔ کیونکہ بحرم بھی کچھ نیکی یا خوف البی کے عوض تا خیرعذاب کامستحق ہوجا تا ہےاور آخر جب وہ بازنہیں آتا اور مغرور موجاتا ہے تواس کا وقوع موجاتا ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی پیشین گوئی امت کے خوف ے لئی بی گئی تھی۔ امرتسر میں جب آتھم سے مباحثہ ہوا توعیسائیوں نے مادرزادا ندھا، لونجہا وغیرہ بیش کرے چنگا کرنے کو کہا تھا۔ کیونکہ حضرت مسے علیہ السلام ایسوں کو تندرست کردیا کرتے تھے تو آپ نے جواب میں تکھوایا کہ میں تو اس مجز ہ کا اس طرح قائل ہی نہیں ۔ البتہ تم کہتے ہو کہ جس میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو۔وہ ایسوں کو چٹا کرسکتا ہے۔تم تجربہ کروہم دیکھیں گے کہ کہاں تک تھیج ہے۔ تب وہ خاموش ہو گئے۔ جب محمدی بیگم ابھی زیر تجویز بھی تواس کا ماموں جو جالندھراور ہوشیار پوریس آ مدورفت رکھتا تھا۔ آپ سے انعام کا خواہاں ہوا۔ جب کدایک دفعد آپ ایک ماہ کے لئے بالندهم تقيم تتے اور آپ نے اس سے پھھانعام کا دعدہ بھی کرلیا تھا۔ بشرطیکہ وہ نکاح کرادے۔ گر وہ بدنیت تھا۔ دوسری جگدنا طدولوانے میں کوشش کرر ہاتھا۔اس لئے آپ نے حکیماندطور پراحتیاط برت رکمی تھی اور ایسے موقعہ پر جدو جہداس لئے کی جاتی ہے کہ عالم اسباب میں کسی چیز کا انصرام

لئے۔ محمد حسین بٹالوی نے جناب کے بالد میں ہم دس بارہ آ دمی ملا قات کو بالد میں ہم دس بارہ آ دمی ملا قات کو بطلبہ کے موقعہ پر چائے اور زردہ تیار ل کیا کہ بہت لذیذ ہوگا۔ آ پ نے باکھے۔ دھرمیال آ ربید مرتد نے ترک بالمجھی صاحب نے جواب کھا کہ وہ ہے۔ ہم خود موجود ہیں۔ ہمیں آ گ

الہاہے کہ۔ نہیں ہر گز نے والی ہے

راؤ آگ جاری غلام ہے۔ بلکہ
یک کداس سے بے پردگی ہوگ۔
یک کداس سے بے پردگی ہوگ۔
یہ دریخ کیا ہے اوراس نے بھی ایڈا
چرہ کارنگ سپید ہوگیا تھا۔عبداللہ
چرہ کارنگ سپید ہوگیا تھا۔عبداللہ
یئے تھے تو ای کے مطابق حالات
سالانہ تخواہ بچپن روپے تھی۔ میں
کوئی مجدنہ تھی۔ تو میں نے آپ
کہا کہ وقت آنے دوتو میرا تبادلہ
میل کا فاصلہ تھا اور درمیان میں اور
سیک کا فاصلہ تھا اور درمیان میں اور
سیکیا آپ واقعی سے موعود اور مہدی
کے ہا کہ والماء میں نوروز شلع کا نگڑہ

الا ذہان میں موجود ہے) اور بھی وج كرة أديان آكرآب سے ده سب. ا ربول نے لا کھروپیددے کراس سلطان محركوكولي للي تقى تو محرى بيكم كو وے کر فرمایا کہ بیہ بی لوفکر نہ کرو۔ سالكوث آپ كرومين بيضية بكل آ وموئیں ہے بھر گیا۔ پھر تیجا سکھ کے جس میں ایک ہندوتھا۔مگروہ بحل تما' **پیش آیا تھا۔ پھرایک دنعہ لحاف میں** آ وفعدآ پ کے دامن کوآ گ گی تو و م ص ۲۷۵) میں قطبی کامشہورخواب دیک جب مولوی بن کرآئے توان کے خیا : ب**لایا ۔ ت**مرمولوی صاحب کی تقریر میں حیرےاس فعل سے راضی ہوااوروہ . ۔ یے برکت ڈھونٹریں گے۔ پھرکشف و مرداسپورکا: مجھے تبلیغ کرتے۔ عمر مجھے کوئی اثر نہ ہ **ویاں بیں ۔ بارہ سال سے اولا دنبیر** ا ان لون گا۔خطیب نے خط آ قربيا والى توبه كرو\_ ليتى شراب چيوژ ۔ ویف بھی کہا ہو چیف بھی بند ہو گیا **ایس نے ب**بی دایئہ بلالی تو اس نے **گروغ بوگئے۔ پھراڑ کا خوبصورت نو** 

گرسب رشته دارون کواطلاع دی **ت**و

ئے **میں قا**دیان آیا تو مسجد کاراسته د

جب میں انبالہ حیماونی میں تعاتو میر

بغیرکسب کے نہیں ہوتا اور خدا بھی خفا ہو جاتا ہے کہ جب بندہ کوضر ورت نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے۔اس لئے محبت کا تقاضا ہے کہ اپنے محبوب کے ارادوں کو پورا کرنے میں اپنی کوشش پیش کی جائے۔ نیز چونکہ غلبدرین مقصود ہوتا ہے تو نبی کا اواب مجھ کراس میں حصہ لیتا ہے۔ اس پیشین گوئی کی اصلی غرض و غایت اظہار قدرت تھااور تمام الہامات کا کیجائی خلاصہ مضمون پیڈکلٹا ہے کہاس کا بیرونی مضمون بول تھا کہ اگر بیلوگ تمر دانہ حالت نہ چھوڑیں گے جس کی علامت بیتھی کہ وہ نکاح قبول نه کریں تو اس صورت میں وہ تباہ ہوں گے اور بالخصوص جب تک سلطان محمد تمردنہ چھوڑے تین سال کے اندر نباہ ہوگا اور وہ واپس آئے گی اور اندرونی مضمون پیرتھا کہ اگر وہ تمر د جھوڑ دیں گے تو عذاب سے نیج رہیں گے اور بالخصوص جب سلطان محمر تمر د چھوڑ و سے گا تو نہ خود ہلاک ہو گا اور نہ ہی وہ واپس آئے گی۔اس الہام کواٹل صرف بیرونی صورت کے لحاظ سے کہا گیا تھا۔اس تبدیلی کے بعد جب اندرونی صورت رونما ہوئی تو وہ تقدیر بھیٹل گئی۔خلاصہ یہ ہے کہ اس قوم کو ایک نشان دکھلانا مطلوب تھا جو ہمیشہ تول سے نشان کی طالب تھی۔ توجس قدر پیشین گوئی نے موقعہ پایا اس نے اپنا کام پورا کردیا۔ چنانچاڑی کےمیال سرکشی سے باز نہ آئے تو سب تباہ ہو گئے اور ان کی نسل کا صرف ایک بی بھی صرف اس لئے بچا ہوا ہے کہ احمدی ہوگیا ہے اور احمد بیک بھی اس سلسلہ میں تپ محرقہ سے مبتال میں تباہ ہوگیا۔سلطان محمد نے بھی بھی جناب کے م میں گتاخی نہیں کی۔ آریوں اورعیسائیوں نے بہتیرالالج دے کرابھارا بھی مگراس نے اس جرم کا ارتکابنیں کیا۔اس لئے اس کی جان فی گئی اور نکاح بھی قائم رہا۔رہایہ امر کہاس نے بیعت کیوں نہ کی یا بیوی کیوں نہ چھوڑی یا وہ تکاح قائم رکھنے کے جرم میں مارا کیوں نہ گیا۔سواس کا جواب بيہ ہے كەنبى كاصرف ا تكارموجب ہلاكت نہيں ہوتا بلكة تمرداور سركشى موجب ہلاكت ہواكرتا ہے جواس سے سرز ذہیں ہوئی اورا نکار نبوت کی سزا آخرت میں ملے گی جواس و نیا ہے متعلق نہیں اوردنیامیں طاعون وغیرہ ہلاکتوں کا انکار کے باعث آ ناصرف اس لئے ہوتا ہے کہ قوم بیدار ہوکر نبی دفت کی متلاثی بن جائے۔اس لئے قومی عذاب کوشخصی عذاب بر قیاس کر ناصحیح نہ ہوگا۔غرضیکہ آسانی نشان پورا ہوگیا تھا۔ ورندآ پ کی غرض وجاہت دنیاوی ندھی۔ کیونکہ سلطان محمد کا خاندان ادنیٰ خاندان تفاینه بی وه خوبصورت تقی اورنه بی نفسانی جذبات کا تقاضا تھا۔ کیونکه آپ کی عمر پیاس برس کے اوپر ہو چکی تھی۔ حافظ جمال احمد نے کہا کہ مرز اسلطان محمد سے میں نے آپوچھا تو انہوں نے کہا کہ میراخسر پیشین کوئی سے مرکبا اور خدا غوررجیم ہے دوسروں کی سنتا ہے اور ایمان ے كہتا ہوں كەپىشىن كوئى ميرے لئے شبكا باعث نہيں ہوئى تو بحربيعت كيون نہيں كى؟ كہاك

جب میں انبالہ چھاونی میں تھا تو میں نے ایک احمدی کے استفسار پر ایک تحریر لکھ جیجی تھی۔ (جوتشحید الا ذہان میں موجود ہے ) اور بھی وجو ہات ہیں جن کا بیان کر نامناسب نہیں سجھتا۔ میں جاہتا ہوں کہ قادیان آ کر آپ سے وہ سب پچھ عرض کروں۔ پھر چاہیں تو شائع بھی کر دیں۔عیسا ئیوں اور آریول نے لاکھ روپیددے کراس کے لئے ابھارا گرمیں نے اٹکار کر دیا اور جب فرانس میں سلطان محر کو کی لگی تھی تو محمدی بیگم کوتشویش ہوئی۔رات کورؤیا میں مرزا قادیانی نے دودھ کا پیالہ دے کر فرمایا کہ بید بی لوفکر نہ کرو۔ تیرے سر کی جا در سلامت ہے تو اسے کمال اطمینان ہوگیا۔ سالکوٹ آپ کمرہ میں بیٹھے تو بجل آئی اور گھوم کر چلی گئی۔جس سے گندھک کی بوآتی تھی اور کمرہ ۔ دھوئیں سے بھر گیا۔ پھر تیجا سنگھ کے مندر میں گری اور وہاں پیج در پیج طواف کے لئے دیوار تھی۔ جس میں ایک ہندوتھا۔ مگروہ بجلی تمام چکر کاٹ کراس ہندوکوجلا گئ۔ وہیں حبیت گرنے کا واقعہ بھی پین آیا تھا۔ پھرایک دفعہ لحاف میں بچھومرا ہوا پایا۔ دوسری دفعہ لحاف کے اندر چلتا ہواد یکھا۔ ایک دفعہ آپ کے دامن کو آگ گی تو دوسرے نے بجھائی۔ (برابین احدید عصہ سوم ٢٣٨، خزائن جا م ۲۷۵) میں قطبی کامشہورخواب دیکھا۔مولوی محمرحسین صاحب بٹالوی آپ کے ہم مکتب تھے۔ جب مولوی بن کرآئے توان کے خیالات لوگوں کونا گوارگذرے۔ایک نے بحث کے لئے آپ کو بلایا \_مگرمولوی صاحب کی تقریر میں کوئی مخالفت نه پائی گئی اور بحث ترک کی گئی تو البهام ہوا کہ خدا تیرے اس فعل سے راضی ہوا اور وہ مجھے بہت برکت دےگا۔ یہاں تک کہ باوشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ پھر کشف میں وہ بادشاہ بھی دکھائے گئے جو گھوڑ وں پرسوار تھے۔عطاء محمہ پٹواری ونجوان ضلع گورداسپور کا بیان ہے کہ میں شرانی کیانی تھا۔ قاضی نعت اللہ خطیب بٹالوی مجے بلنے کرتے۔ مگر مجھے کوئی اثر نہ ہوا۔ تنگ آ کرمیں نے ایک دن ان سے کہدویا کہ میری تین یویال ہیں۔بارہ سال ہے اولا دنہیں ہوئی۔اگران کی دعاء سے خوبصورت لڑ کا بردی ہیوی ہے پیدا زكريا دالى توبه كرو\_ يعنى شراب چھوڑ كرنمازى بن جاؤ \_ چار پانچ ماه كاعرصه ہوا تو ميرى بدى بيوى ردنے گئی کداب تو حیض بھی بند ہو گیا ہے۔ مجھے میرے بھائی کے یاس بھیجے دو۔ جا کرعلاج کراؤں تومیں نے یہی دایئہ بلالی تو اس نے کہا کہ خدا بھول گیا ہے۔اس کو تو حمل ہو گیا ہے۔ پھر آ خار مروع ہو گئے۔ پھرلڑ کا خوبصورت نصف رات کو پیدا ہوا۔ جس کا نام عبدالحق رکھا گیا۔ دھرم کوٹ جا کرسب رشتہ داروں کواطلاع دی تو ونجواں اور دھرم کوٹ کے باشندوں نے آپ سے بیعت کر لى من قاديان آيا تومسجد كاراستدديوار سے بندتھا۔ آپ باغ ميں تھے ميں نےخواب سايا كه

ره كوضرورت نهيس تو جميس كيا ضرورت ) کو بورا کرنے میں اپنی کوشش پیش کی اس میں حصہ لیتا ہے۔اس پیشین گوئی الجائى خلاصه ضمون بينكلتا ہے كماس كا ی گے جس کی علامت بیتھی کہوہ نکاح ں جب تک سلطان محمر تمر دنہ جھوڑ ہے ونی مضمون بیرتھا کہ اگر وہ تمر د حچھوڑ ن محمر تمر د حجیوڑ دے گا تو نہ خود ہلاک ہو صورت کے لحاظ ہے کہا گیا تھا۔اس می ٹل گئی۔خلاصہ بیہ ہے کہ اس قوم کو لب تھی۔ توجس قدر پیشین گوئی نے ں سرکشی ہے باز نہ آئے تو سب تیاہ بچا ہوا ہے کہ احمدی ہو گیا ہے اور احمد بلطان محمد نے بھی جناب کے حق ے کر ابھار ابھی مگراس نے اس جرم کا اقائم رہا۔ رہایہ امرکداس نے بیعت لے جرم میں مارا کیوں نہ گیا۔سواس کا يتمر داور مركشي موجب ملاكت مواكرتأ میں ملے گی جواس دنیا ہے متعلق نہیں ای گئے ہوتا ہے کہ قوم بیدار ہوکر زاب پر قیاس کرناضچع نه هوگا \_غرضیکه ی نقمی - کیونکه سلطان محمر کا خاندان رُبات کا تقاضا تھا۔ کیونکہ آ پ کی عمر مرزاسلطان محمرے میں نے یو چھا تو جیم ہے دوسروں کی سنتا ہے اور ایمان ئی تو پھر بیعت کیوں نہیں گی؟ کہا کہ ا بمعلوم کرنے برک وسے زیادہ ہوگی۔مرز المرے بچوں کے لیٹ مراكرآ رے تھے۔ ﴾ میکول مجمی *چھیوم*دو ہر **شروع ہو۔ تکیم نورالد** أسرك لئة محطة قاضى ۔ میں سے قاضی صاحب ان - آپ جب جنازه پ<sup>ر</sup>ه **ا۔ پھر دولڑ کے**اور بھی فوت و الكور پیش مرزكام كومعزنبين موتي نے بیمیج بی دیئے۔ پھر فر اں شماما تھا۔ اس کے بعد ن ووسري جگه کراني گئ تو آ ول جا و اور میس تم کوعاق **ں گا۔**فعنل احرے کہا ک مینہ بردازی سے پھرمخالفو ہ میں سوئے۔ دونتین رو أ**ب اما**م الدين ونظام الد فيار بوري اس كا والدامام اا مای مونی تقی به تمام ر أيت بإكوني اور فيصله بهوتوالها

ورندان کے کھر ہو

**گ** ہے شادی ہو گی وہ بھی اڑ

ئب میں دیکھا کہ بکر۔

میرے ہاتھ میں خربوزہ ہے۔ کھانے میں شیریں ہے ایک قاش عبدالحق کو دی تو وہ خشک ہوگئی۔ آپ نے کہا کہ ایک اور لڑکا پیدا ہو کر مرجائے گا۔ تو ایبائی ہوا۔ جس رات امتد انھیر پیدا ہوئی تو خودمولوی محراحسن صاحب کے درواز ہر حاضر ہوکر کہنے گلے کہاڑی پیدا ہوئی \_ مگر الہام ہوا ہے كه: "غاسق الله " (جلدى فوت بوجانے والى) توويانى بوا محر بخش تھاندوار كرجس كى ر پورٹ سے حفظ امن کامقدمہ ۹۹ ۱م میں دائر ہوا تھا۔ طاعون سے مرا مگراس کالڑ کانیازمحد مرید موكيا-آخرى تقرير من جبآب نے كها كر عبدالله أنهم نے صفو مالية كے حق من اندرون بائل ميں معاذ الله د جال كھا ہے تو خوف زوہ ہوكرزبان باہر نكال كركانوں كي طرف باتھ اٹھائے اوركها كرمين نے كب كہا ہاوركہاں؟ ايك دفعدائي باغ ميں پھررے تھے۔ اہليہ نے سختره ما نگااور اس وقت موسم ند تھا تو آپ نے ایک بودہ پر ہاتھ مار کر سکترہ حاضر کردیا۔ آپ ٹا تک میں سوار ہوئے تو رفیق سفر ہندونے آپ کو دھوٹ میں جگہ دی۔ مگر ابر نے سامہ کر دیا اور قادیان تک یمی حالت ربى تو چروه مندو چيمان موكيا - ايك مقدمه پرآپ دُلهوزي كئے ـ راسته ميں بارش آگئ \_ ایک بہاڑی آ دی کے گھر مے اس نے دوسروں کونو جگدنددی ۔ مرآب کواندر لے گیا۔ کیونکداس کی لئر کی جوان تھی اور غیروں کا واخلہ بند کردیا تھا۔ سیالکوٹ میں ایک نئے مکان پر آپ لوگوں کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ کڑ کڑ کی آواز ہوئی کسی نے کہا کہ چوہا ہوگا۔ مگر آپ نے کہا کہ خطرہ ہے۔ لوگوں نے نہ مانا۔ آخرآ پ ابھی لوگوں کوایتے ہمراہ لے کر نیچے اترے ہی تھے کہ مکان گر گیا۔ گویا آپ کا ہی انظار کرر ہاتھا۔ ایک دفعہ عدالت کی پیٹی میں ورتھی تو آپ نے نماز شروع کر دی۔ ابھی ختم نہ كى تقى كەبېرى نے خروى كدا پىكى فقى بوكى بىدجىلىم كى مقدمدىس آ ب كورداسپور كئے۔ پیٹی بھگت کر پچبری کے پاس بی آ رام کرتے ہوئے لیٹ مکے اور اس وقت مولوی شیرعلی اور مفتی محرصا دت ہی یاس تھے۔آپ نے کہا کہ الہام ہوا ہے۔ لکھ لوقالم دوات یاس نہ تھی۔مفتی صاحب نے باور یی خاند سے کوئلد الر کر کھولیا اور بھی الہام ہوئے جن میں سے ایک الہام بی بھی تھا کہ: "يستلونك عن شانك قل الله ، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون "وسرعون وكيلمستغيث في تحف كوار ويديس سي آب كي تعلى ك چندالفاظ يرسعاور يو جهاتو آب فرمايا کہ ہاں یدائلہ کی شان ہے۔قادیان کو جب واپس آئے تو راستہ مس شیرعلی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ عربی الہام پورا ہوگیا ہے۔ تو آپ نے کہا۔ ہاں! جب مرز ا کمال الدین نے دیوار بنا کر معجد كاراسته بندكردياً تومرزايشركوخواب آياكه وه كرائي كى بـ آپ نوث كرليا پرقانونى جارہ جوئی کی اور کامیاب ہوئے۔ ٥٠ ١٩ء میں برا زلزلہ آیا تو مفتی محمد صادق کے چھوٹے لڑ کے

نے خواب میں دیکھا کہ برے ذبح مورہ ہیں۔آپ اس وقت باغ میں مُہل رہے تھے تو آپ نے بیخواب معلوم کرنے برکی بحرے صدقہ کرادیے اورلوگوں نے بحرے ذیح کرائے۔سب کی تعدادسوے زیادہ ہوگئ۔مرزابشرکابیان ہے کہ زلزلہ آیا تو میں نواب صاحب سے کمن مکان میں معددوسرے بچوں کے لیٹ رہاتھا۔ ہم ڈرکر صحن کو دوڑ ہے تو آپ اور میری والدہ دونوں صحن کی لمرف گھبرا کرآ رہے تھے۔ پھر ہاغ میں چلے گئے۔ جہاں کیچے مکان بنار کھے تھے اور خیے بھی لگوا ديي سكول بهي كي عرصه وبي لكنا تقا-قاديان مين امير حسين تفرصلوة اس ونت جائز سجعة تحدكم لڑائی شروع ہو۔ حکیم نور الدین صاحب ہے بھی بحث کرتے تھے۔ گور داسپور میں آپ جہلم کے مقدمہ کے لئے گئے تو قاضی صاحب کوظہر کی نماز میں امام بنایا اور کان میں کہا: ' اب تو قصر کرو گ نا؟" تب سے قاضی صاحب نے اپناعقیدہ بدل لیا۔ ان کالڑ کا مرگیا تو لڑ کے کی ماں اور نانی بہت روئیں۔آپ جب جنازہ پڑھا کرفارغ ہوئے تو وعظ کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی بیوی سے بھی کہہ دینا۔ پھر دولڑ کے اور بھی فوت ہوئے گروہ نہروئیں۔ ایک دفعہ گورداسپور جائے ہوئے بٹالہ میں ممرے۔ کسی نے انگور پیش کئے تو آپ نے تناول فرماتے ہوئے کہا کہ گواس میں ترشی ہوتی ب گرز کام کومفزنبیں ہوتی ۔ کلام کاسلسلہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ میراجی انگور کو جا ہتا تھا۔ فدانے بھیج ہی دیئے۔ پھرفر مایا کہ ایک دفعہ میں کہیں جار ہاتھا تو مجھے پونڈے کی خواہش ہوئی ۔ گر وبال ندماتا تفا-اس كے بعد مجھے ايك آوى ملاجس سے مجھے بونٹر ال كئے۔ جب محمدى بيكم كى شادی دوسری جگه کرائی گئ تو آپ نے اپنے دونوں الركوں كوخط لكھا كمير سے ساتھ رہويا مخالفين سے ال جاؤاور میں تم کوعاق کروں گا۔سلطان احد نے کہا کہ میں اینے رشتہ داروں سے تعلق قائم ر مون گافتن احد سے کہا کہ تواپی بیوی کوطلاق دے دیے تواس نے دے دی۔ گر دوسری بیوی کی فتنہ بردازی سے پھر خالفوں سے جاملا۔ شرمیلا بہت تھا مر گیا تو جناب کو بہت مم ہوا۔ساری رات نہیں سوئے۔ دو تین روز مغموم بھی رہے۔ محمدی بیگم جناب کی چیاز ادبہن عمر النساء کی لڑکی تمی امام الدین وظام الدین کی بھائجی مرزاغلام قادر کی بیوہ اس کی خالہ تھی۔ احمد بیک موشار بوری اس کا والدامام الدین کا بهنوئی تھا۔ آپ کی حقیقی ہمشیرہ محمد بیک برادر کلاں احمد بیک ہے بیابی ہوئی تھی۔ بیتمام رشتہ دار بے دین تھے۔ آپ کوخیال پیدا ہوا کہ یا توان کی اصلاح ہو جائے یا کوئی اور فیصلہ ہوتو البام ہوا کہ محمدی بیکم کے نکات کی سلسلہ جنبانی کر۔شادی ہوگی تو برکت ما نمیں مے ور ندان کے گھر بیوا ڈن سے بھر جائیں گے۔لڑکی کا والد نتین سال میں مرجائے گا اور جَس سے شادی ہوگی وہ بھی اڑھائی سال میں مرجائے گا۔سواحمد بیک مرگیا۔ شوہرخوفز دہ ہوگیا اور

*ڻ عبدالحق کو دي تو وه خشک ہوگئی۔* ا جس رات امتهالنفير پيدا ہوئي تو کہاڑی پیدا ہوئی۔ گرالہام ہواہے بابی موارمحم بخش تفانه دار که جس کی ے مرار گزاس کالڑ کا نیاز محدمرید صوطالية كرق من اندرونه بائبل کانوں کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا رہے تھے۔اہلیہ نے شکترہ مانگااور ہ حاضر کر دیا۔ آپ ٹائگہ میں سوار نے سامیر کر دیا اور قادیان تک یہی وزی گئے۔راستہ میں بارش آ گئی۔ مرآب كواندر في سياك يونكداس اک ہے مکان پرآ پاوگوں کے ا الرآپ نے کہا کہ خطرہ ہے۔لوگوں يى تھے كەمكان كركيا - كويا آپكا ب نے نماز شروع کردی۔ابھی <sup>ختم</sup> نہ العمقدمه مين آب گورداسپور كئے۔ واوراس وفت مولوي شيرعكي اورمفتي بلم دوات پاس نه شمی مفتی صاحب میں سے ایک الہام ریجی تھا کہ: فوضهم يلعبون "دوسردن اظریر ہے اور پوچھا تو آپ نے فرمایا استه میں شرعلی نے کہا کہ میرا خیال ب مرزا کمال الدین نے و بوار بنا کر ہے۔آپ نے نوٹ کرلیا پھر قانونی ومفتی محمر صادق کے چھوٹے لڑکے بحر ونیاز کا خط لکھا۔ جو تھیڈ الا ذہان میں شائع ہو چکا ہے۔ اس لئے نی گیا۔ باتی رشتہ دار جاہ ہوگئے۔ ہوگئے۔ اس خاندان کا ایک بچررہ گیا۔ گر وہ بھی احمدی ہوگیا۔ غلام قادر کی بیوہ بھی احمدی ہوگئے۔ باقیوں نے خالفت چھوڑ دی ہے۔ آپ کا بیالہام پورا ہوا کہ ہم کچھ شی طریق پر داخل ہوں کے اور بچھ سی طریق پر داخل ہوں کے اور بچھ سی طریق پر سعداللہ لدھیانوی کے متعلق آپ نے لکھا تھا کہ بیا، تررہےگا۔ کیونکہ اس کا لاکا نامر دہے۔ مولوی محم علی نے کہا کہ ایس تحریر قانون کے خلاف ہے۔ بہت مرار کے بعد آپ کا چرہ مرخ ہوگیا اور فر مایا: ''جب نی ہتھیارگا کر باہر آ جاتا ہے تو کیر : تو یا زئیس اتارتا۔''' انتہدی چرہ مرخ ہوگیا اور فر مایا: ''جب نی ہتھیارگا کر باہر آ جاتا ہے تو کیر : تو یا زئیس اتارتا۔''' انتہدی مسید قالہ ملک ہوتا ہے کہ مرز اقادیانی کو اتفاقیہ واقعات میں کر امت دکھانے میں بیدولیر ، انقیار کیا ہے جو ہرا یک خواندہ آ دی کو حاصل ہوسکیا تھا۔ جب کہ دہ اپنے پاس پاکٹ بک رکھ کر چیرہ چیدہ بیرہ باتیں نوٹ کرتا خواندہ آ دی کو حاصل ہوسکیا تھا۔ جب کہ دہ اپنے پاس پاکٹ بک رکھ کر چیرہ چیدہ باتیں نوٹ کرتا کرا مات کو اورا کہ اس کی کئی ایک تحمینی باتیں پوری ہوجا کیں گی اورا گراہے آ ہے کو مقدس ظاہر کرا مات کا کو اورا کا دی کہ جدال کے ایک کو کے گا۔

ان کرمات میں سب سے بڑی کرامت محمدی بیگم کا نکا ہے جو صرف اس لئے تجویہ ہوا تھا کہ مرز ا قادیانی سے بن کرنی شادی کر کے صاحب اولا دہوں ۔ جیسا کہ احادیث میں فہ کور ہے۔ گرچونکہ کامیابی نہ ہوئی اور تمام پیشین گوئیاں حدیث انفس ثابت ہوئیں۔ اس لئے پہلے تو اس حدیث انفس ثابت ہوئیں۔ اس لئے پہلے تو کہ دیے کہ دی گوئری میں پھینکہ دیا گیا۔ پھرنا کامیابی کے وجوہات گھرنے شروع کردیئے کہ بید آیات مقشابہات سے ہے یااس سے مراداولا دوراولا دکا نکار ہے یا پیمشروط پیش گوئی تھی یا تخلف عن المیعاد کا جوازممکن ہے اور یار محمد صاحب وکیل نے تو کمال ہی کردیا کہ محمدی بیگم میں ہوں۔ میس نے بیعت کی تو آپ کے نکاح میں آ گیا۔ اخیر میں مؤلف سیرت المہدی نے اس کا ظاہر وباطن بنا کر بنا کے بیش گوئی واجب الوصول قر ارنیس دیا۔ بلکہ عالم آخرت پر چھوڑ دیا ہے کہ یا تو وہاں پر آپ کو کامیابی نکاح کی صورت میں ہوگی اور بیا اس کے عوض میں بچھ ورنعت مل جادے گی۔ بہرحال سے پیش گوئی کسی کے زدیے بھی بظاہر پوری نہیں ہوئی اور جس آن بان سے اس کوشائع کیا گیا تھا اور بھی پیدا اپنی صدافت کا معیارای کو تھر اربا گیا تھا اور ہوجاتی تو آپ کی میں ہو جو الی اسلام کے نزدیک آیک بھا کی میں سے نشان مسیحیت کا جوت ملنا مشکل ہوگیا ہے۔ جو اہل اسلام کے نزد یک آیک بھاری اس سے نشان مسیحیت کا جوت ملنا مشکل ہوگیا ہے۔ جو اہل اسلام کے نزد کیک آیک بھاری صدافت کا نشان تھا۔

ٔ **ز مدوا تقاء** ۱۸۸۳ء پس جارگژ

پورشلع گورداسپوریس جانے کا ا ہوشیار پور جائے۔ جنوری ۱۸۸۱ ہوشیار پورکوخط لکھا کہ دوماہ کے دوتو جناب بہلی میں بیٹھ کر بیا الا مختین صاحب کے کہنے ہے حسین صاحب کے کہنے ہے حسین صاحب کے کہنے ہے منین مایا کہ کامل کی صحبت در با منین مایا کہ کامل کی صحبت در با منیز مایا کہ کی کامل کی میں ہی کا منیز مایا کہ اللہ کے سیار کے دائیں آ جائے ۔ دوس کھی کامل کے دائیں آ جائے ۔ دوس کھی کامل کے دائیں آ جائے ۔ دوس

وریان مبحد تلاش کرد۔ جہال جمعہ پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ عبداللہ

میخ میں دریتک خدا مجھ۔ الہام ای جگہ ہوا تھا۔ (اشہا روز تھہرے تو دعوت کرنے انہی دنوں میں مرلی دھرآ ہ تا دیان کوروانہ ہوئے۔ ہونا

ے از کر قبر کی طرف گئے۔

وبدوا تقاء

۱۸۸۴ء پیل چلیشی کااراده کمیا که با هرجا کیس اور جندوستان کی سیر بھی کریں ۔سوجان پوشلع گورداسپور میں جانے کا ارادہ کیا اورعبداللہ سنوری کوہمراہ لے جانا منظور کرلیا تو الہام ہوا کہ موشيار بورجا كي جنوري ١٨٨١ء من روانه هوئة عبدالله كو خط بسيح كرمتكواليا في مهم على رئيس موشیار بورکو خطالکھا کہ دوماہ کے لئے ہمارے لئے شہرے کنارے بالاخانہ والامکان کرائے پرلے دوتو جناب بہلی میں بدیھ کر بیاس کے کنارے روانہ ہوئے۔ یشخ حامظی اور فتح خان بھی ساتھ تھے۔ فتح خان رسول بورمتصل ٹانڈہ ہضلع ہوشیار پور کا باشندہ تھا۔ پہلے بہت معتقد تھا۔ بعد میں مولوی محمر حسین صاحب کے کہنے سے مرتد ہوگیا تھا۔ دریا پر پہنچ تو کشتی تک راستہ میں کچھ بانی تھا۔ ملاح نے آپ کوا تھا کرکشتی میں بھوایا تو آپ نے اس کوایک روپیدانعام دیا۔کشتی رواند ہو کی تو عبداللہ سے فرمایا کہ کامل کی محبت دریا کی مانند ہے۔ پار ہونے کی جمی امید ہے اور ڈو بینے کا بھی ڈر ہے۔ فتح خان مرتد مواتو مجتصي بات يادآ كئي راستديس فتح خان كاكاكل من قيام كرك دوسرك دن ہوشیار پور پنچے اور طویلہ کے بالا خانہ میں قیام کیا اور ہم متیوں کے الگ الگ کام مقرر کردیئے۔ عبدالله كيمبر دكها نايكانا تفافة فخان كيمبرد بإزار سيسودالا ناتهااورمهمان نوازي وغيره حامطي كے سپر وضی \_ پھروتی اشتهارد بے كراعلان كرديا كه مجھے كوئى ملنے ندا ئے \_ حياليس دن بعد بيس روز تمم روں گا۔ ملنے والے دعوت کرنے والے اور سوال وجواب کرنے والے اس وفت آسکتے ہیں۔ كنده لكارب كريس بهي كوئى ندبلائ كهانا او پر جيجا جائے ميں كى كوبلا وَ ن وَضرورى بات کر کے واپس آ جائے۔ دوسرے دفت برتن لے جائیں۔ نماز اوپر پڑھوں گاتم بنچے پڑھ کیا کرو۔ ویران معجد تاش کرو۔ جہاں جعدل کر پڑھلیا کریں۔ شہرے باہرایک معجدویران پڑی تھی۔ وہاں جمعه يڑھتے تھے۔

بری بوسک ایک و فعد عبدالله کھانا دیے آیا تو آپ نے کہا کہ جھ پراللہ کفشل کے درواز ہے کھل کے ہیں۔ دیر تک فعد محمد الله کھانا دیے آیا تو آپ نے کہا کہ جھ پراللہ کفشل کے درواز ہے کھل کے ہیں۔ دیر تک فعد اجمد سے با تیل کرتا ہے۔ لکھول تو کی درق ہوجا کیں۔ پر موجود کے متعلق بھی الہام ای جگہ ہوا تھا۔ (اشتہار ۲۰ رفر وری ۱۸۸۱ء، جموعا شتہارات جام ۱۰۰۰) چالیس دن کے بعد بر در تھر ہے تو دو موجود کے بعد انہی دنوں میں مرلی دھر آریہ سے مباحثہ ہوا۔ جو سرمہ چشم آریہ میں درج ہے۔ دو ماہ کے بعد قادیان کوروانہ ہوئے۔ ہوشیار پورسے پانچ چھریل کے فاصلہ پرایک بزرگ کی قبرتھی۔ وہاں بہلی تاتر کر قبر کی طرف گئے۔ قبر کے سرم بانے کھڑے ہوکرد عاء کی تو عبداللہ سے کہا کہ جب میں نے سے اتر کر قبر کی طرف گئے۔ قبر کے سرم اپنے کھڑے۔

ہے۔ اس کئے نکے گیا۔ باقی رشتہ دار تباہ وگیا۔ فالم قادر کی ہوہ بھی احمدی ہوگی۔
اکہ ہم پچھ حنی طریق پر داخل ہوں کے فیصافھا کہ میا ہزرے گا۔ کیونکہ اس کا منطقا فی دیت ہے کہ مرزا قادیانی کوانقا قیہ واقعات میں ہے کہ مرزا قادیانی کوانقا قیہ واقعات میں ہے کہ مرزا قادیانی کوانقا قیہ واقعات میں ہے کہ مرزا کاریا ہے جو ہرایک ہے کہ رکھ کر چیدہ چیدہ باتیں نوٹ کرتا گیل گی اوراگرا ہے آپ کومقدس ظاہر

الله کا کا ال ہے جو صرف اس کے تجویر وال و موں ۔ جیسا کہ احادیث میں نہ کور النفس ثابت ہوئیں۔ اس کئے پہلے تو بی کے وجوہات گھڑنے شروع کر دیئے ادکا نکاح ہے یا پیمشروط پیش گوئی تھی یا نے تو کمال ہی کر دیا کہ محمدی بیگم میں رمیں مؤلف سیرت المہدی نے اس کیا ایکمات ربانیہ کے مؤلف نے اس پیش بیرچھوڑ دیا ہے کہ یا تو وہاں پر آپ کو بیرچھوڑ دیا ہے کہ یا تو وہاں پر آپ کو بیر جان بان سے اس کوشائع کیا گیا تھا اور بال اگر نکاح ہوجاتا اور اولا دیھی پیدا ایوسکتا ہے۔ گو ہزارتا ویلیس کی جائیں المی اسلام کے نزدیک ایک بھاری ایک دفعہ میں کھانا چھوڑنے گیا تو جناب نے فرمایا کہ خدا مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ اگر ان میں سے پچھ تھوڑ اسا بھی بیان کروں تو جیتنے معتقد نظر آتے ہیں۔سب پھر جائیں کسی نے عکیم صاحب کو بذریعہ خط ہوچھا کہ ناف کے اوپر ہاتھ باند صفے میں کیا تھم ہے؟ آب نے جناب کے باس کہلا بھیجا کہ فوق السره کی ہرایک صدیث مخدوش نظر آتی ہے تو کہا کہ باوجود یکداردگرد کے تمام حنی تھے۔ زیر ناف ہاتھ باندھنے سے مجھے نفرت رہی ہے۔ تلاش کرو حدیث ال جائے گی۔ کیونکہ جس کا جمیس میلان مواس کا تھم ال جایا کرتا ہے۔ تھیم صاحب نے آ دھ گھنٹہ بھی نہ گذرا کہ حدیث علی الشرط المعینین بالی اور پیش کرے کہا کہ بیصفور کی برکت ہے۔ ایک مہمان آیا تو عصر کے قریب آپ نے اس کاروزہ افطار کرانا چاہا۔ مگراس نے انکار کیا تو آپ نے کہا کہ خدافر مانبرداری سے راضی ہوتا ہے سیندزوری سے نہیں ۔اس کا حکم ہے کہ مسافرروز ہند ركية وروزه كلوا ديار يحكيم نورالدين صاحب معتلف تصرعدالت مين جأنا بإا تواعتكاف توثر دیا۔ آپ نے کہا کہ جب جانا ہی تھا تو اعتکاف کیول بیٹے تھے۔ سراج الحق کوروزہ تھا۔ بھول کر سی نے یانی متکوایا تو اس کو یاوآ گیا۔آپ نے کہا کہ بیضدا کی مہمانی تھی جوسوال کرنے سے روك دي كي ماه ذي الحبر ١٠٠١ه بوقت ١٠ البيع عبدالله سنوري سي كها كدرعب اورخوف سي نيخ کے لئے تین دفعہ سورہ کیسین بڑھ کراپی پیشانی پر یا عزیز خشک انگلی کے ساتھ لکھ لیا کرو۔ حکیم صاحب نے ایک دفعہ زراعتی کنواں ساڑھے تین ہزار میں رہن لیا۔ مگرتح رینہ لی اور مالک کے قبضہ میں ہی رہنے دیا۔ آمد کا مطالبہ کیا تو وہ منکر ہو گیا۔ جناب کومعلوم ہوا تو فرمایا کہ مولوی صاحب کو مال كى فكر باور جيحة ب كايمان كى كه كيول ما لك كوايما موقعد ديا كمهوا كيول ندليا؟ اوركول

قبضہ ندلیا؟ عبداللہ سنوری آئی پر بہت عمل ہوگیا ہے۔ اس نہ جہر ہے ہم اللہ بڑھی اور ہی امام تھے۔ عیم فورالد ہ مرگ وہی امام رہے۔ جنگ میچھے ہوتے تھے۔ ان کی غیر مجد اقصے میں امام جعد بھی ہوتے تھے۔ مولوی صاحب میں صاحب امام بنتے تھے۔ وا موتے تھے۔ جنازہ جناب ہوتے تھے۔ جنازہ جناب ہوتے تھے۔ جنازہ جناب

دفعہ کہا کہ جلدی کھویہ وقت خصآ واز متغیرتھی۔ بعداز خطبہ آ کھا ہوا پیش آ جاتا تھا۔ سات برس کے قریب۔ دوم بعد میں کھا گیا ہے ظہری سنتیں پڑھ رہا تھا سے آپ نے آ واز دی ابتدائی زمانہ کا واقعہ ہے آگر یہاں تشریف کے آگر یہاں تشریف کے

أبك فخض خدا كےسا۔

پھر کسی بزرگ ہے بھی

تھا۔خدافر مائے گا کہ

بھندندلیا؟ عبداللہ سنوری آ مین بالجمر اور رفع یدین کے دلدادہ تھے۔ایک دن آپ نے کہا کسنت پر بہت عمل ہوگیا ہے۔ اس دن سے بیدونوں تھوڑ دیئے اور آپ نے کہی نہ بیدونوں کام کئے اور نہ بہت عمل ہوگیا ہے۔ اس دن سے بیدونوں کام کے اور نہ بہت عمل ہوگیا ہے کا تھا۔ اواکل میں جناب خود بی ہونو ن اورخود بی امام تھے۔ کیکم نوراللہ بی مقرر ہوئے تو مولوی عبدالکریم کومقرر کروایا تھا اور ۱۹ اور ۱۹ مقتری مرگ و بی امام رہے۔ جناب مولوی صاحب دائیں طرف کھڑے ہوا کرتے تھے اور باقی مقتری میں محبوق ہے۔ اس کی غیر حاضری میں اور ان کی وفات کے بعد حکیم صاحب امام ہوتے تھے۔ مجد قصے میں امام جعہ محبوق میں مام جعہ مولوی عبدالکریم ہوا کرتے تھے۔ بعد میں جب آپ کی طبیعت ناساز رہتی تو مولوی صاحب امام جعہ ہوتے تھے۔ وفات کے بعد مولوی ماحب امام جعہ ہوتے تھے۔ وفات کے بعد مولوی محمد اس محب ماحب امام جعہ ہوتے تھے۔ مولوی صاحب کی وفات کے بعد مولوی محمد اس صاحب، وہ نہ ہول تو سرورشاہ مولوی صاحب کی وفات کے بعد مولوی محمد اس صاحب، وہ نہ ہول تو سرورشاہ مولوی صاحب کی وفات کے بعد مولوی محمد اس محب ہوتے تھے۔ وفات کے بعد مولوی محمد النام کی مام مولوی صاحب، وہ نہ ہول تو سرورشاہ مولوی صاحب، وہ نہ ہول تو سرورشاہ مولوی صاحب، وہ نہ ہول تو سرورشاہ ہوتے تھے۔ جنازہ جناب خود پڑھاتے تھے۔ عید النام کی اور علیہ مصاحب، مقرر ہوئے۔ ایک تھے پرمولوی عبدالکریم اور عکیم صاحب مقرر ہوئے۔ ایک تو مولوی عبدالکریم اور عکیم صاحب مقرر ہوئے۔ ایک وفد کہا کہ جلدی کھو یہ وفت کہ کری پر تھے۔ با نمی طرف خطبہ نو لیں وفت آپ کری پر تھے۔ با نمی طرف خطبہ نو لیں تھے آ واز صغیر تھی۔

م براتھ نہ ہوتے تو اس سے باتیں کر کے ہاکہ سوسال کے چھر قادیان کر چھر قادیان کر چھر قادیان کے ہاکہ سے کھر قادیان کے کہا کہ سور ک مسن فیھا مرکی رکم کے کہا کہ سور ک مسن فیھا و مسن کے کہا کہ سور ک مسن فیھا و مسن کے دوت بھی وہ باہر ہی جات ابول مے وقت بھی وہ باہر ہی جناب کونی جمت ابول مے وقت بھی وہ باہر ہی جناب کونی جمت ابول مے وقت بھی وہ باہر ہی

ایا کہ خدامجھ سے اس طرح کی یا تیں جتے معتقد نظر آتے ہیں۔سب پھر اور ہاتھ باندھنے میں کیا تھم ہے؟ مدیث مخدوش نظرا تی ہے تو کہا کہ سے مجھے نفرت رہی ہے۔ تلاش کرو ل جایا کرتا ہے۔ حکیم صاحب نے رے کہا کہ بی<sup>حضور</sup> کی برکت ہے۔ اناچاہا۔ مراس نے انکار کیا تو آپ ٠٠. ال-ال كانقم ہے كەمسافرروز ہ نە مدالت میں جانا پڑا تو اعتکاف تو ژ فه -سراح الحق كوروز ه قعا \_ بعول كر اکی مہمانی تھی جوسوال کرنے ہے سے کہا کہ رعب اور خوف سے بیخے ل انگی کے ساتھ لکھ لیا کروے تھیم لیا۔ مرتحرینه لی اور مالک کے قبضہ وم ہوا تو فرمایا کہ مولوی صاحب کو تعدديا كهوا كيول ندليا؟ اوركيون ہوت ہوں گرا کے اس دو ہویاں کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ مگر صحت نیت شرط ہے۔ آپ نے کہا کہ انسان دو ہویاں کر کے درویش ہوجا تاہے۔ کہا کہ مردے کا چہلم غیر مقلدوں کے نزدیک ناجائز ہے۔ مگر چونکہ مردہ کی روح چالیس دن بعد رخصت ہوتی ہے۔ اس لئے غرباء میں کھانا تقسیم کرکے اسے رخصت کرنا چاہئے۔ عبداللہ سنوری نے کہا کہ آپ اس سم کے پابند نہ تھے۔ مگر حکمت بتادی۔ بچپن میں میاں محمود صاحب خلیفہ ٹانی ایک دفعہ دروازہ بند کر ہے جڑیاں پکڑر ہے تھے تو آپ نے جھ کو جاتے ہوئے دیکھا کہ ایماندار گھر کی چڑیاں نہیں پکڑا کرتے۔ جس میں رخم نہیں اس میں ایمان نہیں۔ مرز اسلطان احمد نے کہا کہ آپ قرآن مجید، دلائل الخیرات اور مثنوی نہیں اس میں ایمان نہیں۔ مرز اسلطان احمد نے کہا کہ آپ قرآن مجید، دلائل الخیرات اور مثنوی روم بہت پڑھتے تھے اور بچھ نوٹ کی کرتے تھے۔ یہ بھی کہا کہ آپ مولوی عبداللہ صاحب غر نوی کو طفے جاتے تھے اور بھی میاں شرف اللہ یور کے زدیک ضلع موردا سپور میں ہے۔ وہاں ایک چشم بھی ہے شایدای واسط ساں والا کہتے ہوں گے۔

رج ہوسکا ہے۔ جب دیوانہ کا حمد اور کے ساتھ ا رومے؟ صاحبزادہ کہتے ہیں کہ سود پہمجر متعلما شیشن لا ہور میں دضو رکیا جواب ندار داور کہا کہ میرے آ بروی آگیا تو آپ نے اس کھافہ فروی آگیا تو آپ نے اس کھافہ من میں دوسرے مقتدیوں کے ا من میں کہ آپ نے اندر جمرہ میں اوا میں کہ آپ نے اندر جمرہ میں اوا

اشراق وتبجد می حتی اا عاب میں بہتی روزے رکھ اور اس میں بھی روزے رکھ اور کرنی ہوتی تو روزہ رکھ لیتے گرا میں رکھ لئے کچھ بال مرزابشیر موٹی مچموٹی سورتوں سے امامن ام الدین، تو آپ نے کہا آ میر ایک جا تیواد کا دسوال حص مرزے کے تو واپسی میں زیادہ میر نے کے تو آپ نے انکار

فنعقر ضدليا مواتفا توعيم صا

ر بق سے واپس کرو۔ورندم

فرق ہوسکتا ہے۔ جب دیوانہ کا حملہ ور ہواور منصوری پیدوں کے سوا کچھ نہ ہو جونجاست میں پڑے ہوں تو کیا تم ان کے ساتھ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو لے کر کوں کونہیں مادو کے ؟ صاحبزادہ کہتے ہیں کہ سود کا فتو کی جواز پکھ شرائط کے ماتحت صرف وقتی ہے۔ ایک وفعہ آپ مجدمتھ المشیشن لا ہور میں وضو کررہے تھے تولیگھر ام نے آ کر باہر سے سلام کیا جواب ندارد کھر کیا جواب ندارد اور کہا کہ میرے آ قاکوگالیاں ویتا ہے اور جھے سلام کرتا ہے۔ سوالی نے پچھ ما نگا تو آپ نے کشرت شورسے آ واز نہ تن ۔ گھر چلے گئے والی آئے تو وہ چلا گیا تھا۔ تھوڑی در بحدوہ فوری آپ نے سرسے بوجھ ہلکا ہوگیا ہے۔ آپ فوری آپ نے اسے پچھ نقتری و ہے دی کہ گویا آپ کے سرسے بوجھ ہلکا ہوگیا ہے۔ آپ فوری آپ نے سیمی کہا کہ میں نے دعاء کی تھی کہ وہ نقیروالیں آئے۔ شروع میں آپ نماز کے وقت پہلی نے یہ بھی کہا کہ میں نے دعاء کی تھی کہ وہ نقیروالیں آئے۔ شروع میں آپ نماز کے وقت پہلی موئیس کہ آپ نا تیں ایک میں گئو پھر بھی آپ بدستورا مام کے ساتھ کھڑ اہونا شروع کر دیا اور جب ججرہ گراکر تمام مجد ایک گئو پھر بھی آپ بدستورا مام کے ساتھ کھڑ اہونا شروع کر دیا اور جب ججرہ گراکر تمام مجد ایک گئو تھر بھی آپ بدستورا مام کے ساتھ کھڑ اہونا شروع کر دیا اور جب ججرہ گراکر تمام مجد ایک گئو تھر بھی آپ بدستورا مام کے ساتھ کھڑ اہونا شروع کر دیا اور جب ججرہ گراکر تمام مجد ایک گئو تھر بھی آپ بدستورا مام کے ساتھ کھڑ اور تے تھے۔ باوضو ' سبحان الله العلی العظیم ''پڑھاکرتے تھے۔

اثراق وتجربی حتی الوح پر منے تھے۔ رات کو نیند کم آتی تھی اور رات کو یا کثرت پیشاب تھی یا تبجد اور یا مضمون نولیں۔ فجر کی سنت خفیف صورت میں گھر پڑھتے تھے۔ جناب نے شاب میں بھی روزے رکھے اور افیر عمر میں بھی اور شوال کے چے روزے ضرور رکھتے تھے۔ دعاء کرنی ہوتی تو روزہ رکھ لیت گرا فیر عمر میں کمزوری کے باعث تین سال رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے۔ ایک دفعہ آپ نے تجامت کرائی تو قاضی امیر حسین نے تیم کے طور پر بال اپنی پاس رکھ لئے۔ پھے بال مرزابشراحمہ کے باس بھی اب تک موجود ہیں۔ نماز مغرب میں آپ نے چور فی صورتوں سے امامت کرائی تو سوز اور در دول سے سامعین چیخ الحے اور قاضی صاحب سے فرمایا کہ عشاء آپ پڑھا کیں جھے تکلیف ہوئی ہے۔ مرزابشراحمہ نے ایک دفعہ یوں کہا تھا کہ صدقہ میں جا نبید اکا دسوال حصیفتا جوں کوخواہ غیراحمہ کی کوں نہ ہوں خفیہ طور پر دیا کرتے۔ آپ محدقہ میں جا نبید اکا دسوال حصیفتا جوں کوخواہ غیراحمہ کی کیوں نہ ہوں خفیہ طور پر دیا کرتے۔ آپ قرضہ لیت تو واپسی میں زیادہ دیتے سے میم فورالدین صاحب نے ایک دفعہ ترضہ لیا جب واپس کرنے نبی آپ سے قرضہ لیا ہوا تھا تو تھیم صاحب نے ان کو کہلا بھیجا کہ اگرتم اپنا قرضہ واپس دلا ہوا تھا تو تکیم صاحب نے ان کو کہلا بھیجا کہ اگرتم اپنا قرضہ واپس دلا ہوا تھا تو تکیم صاحب نے ان کو کہلا بھیجا کہ اگرتم اپنا قرضہ واپس دلا ہو تو کسی مصاحب نے ان کو کہلا بھیجا کہ اگرتم اپنا قرضہ واپس دلا ہو تھی تو تو اپس کر د۔ درنہ مرزا قادیا تی تاراض ہوں گے۔ آپ نے تج کا پختہ ارادہ کیا تھا۔ گر

تے ہیں۔ گرصحت نیت شرط ہے۔ آپ نے
ماکہ مردے کا چہلم غیر مقلدوں کے نزدیک
ست ہوتی ہے۔ اس لئے غرباء میں کھاناتقسیم
کہا کہ آپ اس رسم کے پابند نہ تھے۔ گر
یک دفعہ درواز ہبند کر چھے چڑیاں پکڑر ہے
رکی چڑیاں نہیں پکڑا کرتے۔ جس میں رحم
آپ قرآن مجید، دلائل الخیرات اور مثنوی
اکھا کہ آپ مولوی عبداللہ صاحب غزنوی
کمعروف فقیر سمال والاسے بھی طنے جاتے
کما کہ آپ وہال ایک چشمہ بھی ہے شایدای

ی جاتے تو آپ مرزاغلام قادر کوکری پر مرزاغلام قادر کوکری پر مرزاغلام قادر کوکری پر مرزاغلام قادر کوکری پر قبرستان کے قبرستان کے قبرستان کے قبرستان کے قبل جنگ بدر کا ذکر آیا تو حکیم صاحب نی فائل بحرات کو بھی فرشتے نظر کی مساتھ دوسروں کو بھی فرشتے نظر کی مساتھ دوسروں کو بھی فرشتے نظر کی مساتھ ہوا ہے کہ وہ پاس موسکتا۔
میں کہا کہ الہام ہوا ہے کہ وہ پاس میں کہا کہ الہام ہوا ہے کہ وہ پاس میں کہا کہ الہام ہوا ہے کہ وہ پاس میں کہا کہ الہام ہوا ہے کہ وہ پاس میں کہا کہ الہام ہوا ہے کہ وہ پاس میں کہا کہ الہام کی تبلیغ میں ایسا مال میں کہا کہ البام کی تبلیغ میں ایسا مال میں کہا کہا کہ البام کی تبلیغ میں ایسا مال

آپ عہدہ برآنہ ہوسکے۔ وفات کے بعد آپ کی اہلیہ نے آپ کی طرف سے رج کروادیا تھا۔
''انتھی فیے ما سیرت المعهدی ''ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا زہداور تشرع پھی
رواج پر بنی تھا۔ بچھ فد ہب الل حدیث پر اور پچھ تصوف پر اور بی بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ دائم
المریض ہونے کی وجہ ہے بھی آپ کوئی جگہ زہدا ختیار کرنا پڑا۔ گرساتھ ہی بی بھی ما نتا پڑتا ہے کہ
آپ کامل انسان نہ تھے۔ کیونکہ جس قدرا پیے انسان ہوگذرے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی
ایسانہیں تھا جو ذیا بھی، کثرت پیشاب، بارچشم، ضرب بازو، نزف دم، غشیان وقے، ضعف
و بد بقتی کر از وشنج اعضاء اور مراق وغیرہ میں ہمیشہ کے لئے مبتلار ہا ہو۔ اس لئے ایسادائم المریض
انسان ناتھی الاسلام اورضعیف العمل سمجھاجا تا ہے۔

چنانچة ب نے نہ جما اعتكاف كياند ج كرنے يرفدرت يائى۔ندرمضان كروزے مكمل طور برنصيب موئے اور نہ ہی نماز باجماعت کی فضیلت پر قیام دکھایا اور نہ ہی نماز وں کواپنے اسين اوقات يراوا كرنے كى فضيلت حاصل كى ۔ بلكه زمد واتقاء كے خلاف روزه دارول كے روز ے بھی ترواد سیے اور سنن ونوافل اور جمع بین صلو تین یا بین الصلوت سے اسلام کی رہی سی وقعت بھی اڑادی۔ اپنی اولا دکو عال کر کے لاوارث بناتے ہوئے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ اسلام میں عاق ہونے سے کوئی بیٹالا وارث نہیں بن سکتا۔اب اگراس کواسلامی تھم مانا جاوے تو ساتھ ہی ي بحى تسليم كرنا يرب كاكمرزا قادياني صاحب شريعت نبي تصد جواحكام جديده كاجراء برقادر تصاف مجر بداصول سحے ندر ہا کہ حضو مالیہ کے بعد تشریعی نی پیدانہیں ہوسکا۔ پیغای جنری اا ۱۹۲اء ص ٢٧ ميں لكھا ہے كہ جو خط دعاء كے لئے آتا فوراً دعاء كرتے كه كہيں بعول نہ جائے۔ نماز كے قيام من ايريون كا فاصله الكيون كي نسبت كم موتا تهاد نماز من باته سيد يرباند صحة في - آمن بالجبرات سے مھی نہیں می گئی۔ نمازی کے آھے سے نہیں گذرتے تھے۔علالت کی وجہ سے معذور ہوتے تو کہلا بھیجے کہ نماز پڑھاو۔ آپ جتنی دفعہ آتے السلام علیم کہتے۔ نماز جنازہ کی امامت خود كراتے تھے اور باتی نمازوں میں بھی آپ ہی عموماً امام ہوتے تھے۔ سنتیں ونوافل كمريز سے تھے۔ مرمغرب كي منتس معدين بي يرده ليت تعاور رمضان شريف من سينتس بهي كرجايز ست-آپ ي مجلس بين المغرب والعشاء موتى يا بين الظهر والعصر سوالخ مختلفه

ایک دفعہ تفائے حاجت سے فارغ ہوکر آپ نے مرزابشر احمد کو قلابازیان لگت ہوکر آپ نے مرزابشر احمد کو قلابازیان لگت ہوئے اپنے گھر چاریا نیوں پر دیکھا۔ جب کہ ابھی وہ دوسری جماعت میں تھا تو کہا کہ اس

بی۔ اے پاس کرانا۔ بچول کو بھی اور بھی بیٹن کی گذایک نے نوکر کو ملازم ہوں۔ بیٹن کا ملازم ہی لئے قرعہ اندازی کی کہ س تشم جس سے بہت شکار کیا گیا۔ میا روتا تھا تو ناک سے رطوبت بم موضع بسراواں واقعہ جانب شم خام میں بند کر کے سکھوں نے مرزاغلام حیدر برادرخوردوغلام

آپ کے عہد میر ہوتی تو آ یے فرماتے آج بم ہوتی تھی۔ آپ کے بعد مہینو تقا\_ تو تحكيم نورالدين صاحب ۔ تصونو آپ نے علیم صاحب بسرموعود كمتعلق اللدنے فر كيونكه خليفهموداس لئةاليه لئے کہ صرف زندہ لڑ کے شا لڑے شار کر لئے اور مبارک سرايا ماجي عبدالمجيد لده کہ دیکھو برسات ہے ہے ہو کی تھیں۔ از الداومام ۔ برطانية تلفت سال ، بعدازا سال بعدازار، ایام ضعفه انيسوي صدى كا آغازيا بیعت ۲۰ روجب ۲ ۱۳۰

بی۔ اے پاس کرانا۔ بچوں کو بھی بھلے برے کی کہانی سناتے کہ بھلے کا انجام بھلا ہوا اور برے کا برا اور بھی بیٹین کی گذا کیہ نے فوکر ہے کہا کہ بیٹن برا ہے۔ پھر کسی اور دن کہا کہ بیٹن اچھی چیز ہے، تو فوکر نے کہا کہ بیس جناب کا ملازم ہوں۔ بیٹین کا ملازم نہیں۔ آپ کے تینوں صاجز اووں نے ہوائی بندوق منگوانے کے لئے قرعہ اندازی کی کہ کس قتم کی منگوائی جائے تو آپ نے جس نام کا قرعہ نکالا وہی منگائی گئی۔ بہت چھیڑتے تھے کہ اہاتم سے بیار نہیں کرتے تو وہ وہ ارے شرم کے پیچھے ہتا۔ جس سے بہت شکار کیا گیا۔ میاں شریف کو بچے بہت چھیڑتے تھے کہ اہاتم سے بیار نہیں کرتے تو وہ موضع ہراواں واقعہ جانب شرق قادیان میں مرز اغلام مرتضے ومرز اغلام تی الدین کو وہاں پر قلعہ موضع ہر اوال واقعہ جانب شرق قادیان میں مرز اغلام مرتضے ومرز اغلام تی الدین کو وہاں پر قلعہ مام میں بند کر کے سکھول نے آلی کا ادادہ کیا تھا۔ جب کہ رنجیت شکھے کے بعد بدامنی پھیل گئی تھی قام میں بند کر کے سکھول کے وہ کہ الدین کو قبال تی تو اس نے لا ہوڑ سے مکہ منگوا کر بچائیا تھا۔

آب كعبديل بهي نماز استقاءاداكرف كاموقد نيس آيا- كونكذا كرايك دن كرى موتی تو آپ فرماتے آج بہت گری ہے۔ دوسرے تیسرے دن بارش موجاتی فصل بھی خوب موتی تھی۔ آپ کے بعدمبینوں آگ برتی ہے اور بارش نہیں پرتی۔صاجزادہ مبارک احمد بیار تھا۔ تو مکیم نورالدین صاحب ہو چھنے آئے اور جناب جار پائی پر تھے۔ مکیم صاحب نیجے بیصنے کو تقاق آب نے عکیم صاحب کو پائلی پر بھالیا۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے کاموں میں اخفا ہوتا ہے۔ پرموعود كمتعلق اللد فرمايا كدوه تين كوچاركرف والا موكا مكريه من سب مل موجود بـ كيونكه خليفه محموداس لئے ايسا مواكفل احمد، سلطان احمداور بشيراة ل كوساتھ ملايا كيا۔ بشيراحمداس لئے كەسرف زندەلا كے شاركر لئے شريف احدكواس لئے كەسرف نكاح دوم كے زنده اورمتوفى الرع الدارك اورمبارك كواس طرح كه تكاح دوم كصرف زنده الرك اوربشراة ل متوفى كوثار کرایا۔ حاجی عبدالمجیدلدھیانوی کے مکان میں نیم کا درخت تھا۔ آپ نے حاجی صاحب سے کہا كدد يكموبرسات سے سے كيسے خوشما ہيں۔ ميں نے ديكھاتو آپ كى آئكھيں آنسووں سے جرى مونی تھیں۔ ازالداوہام کے مرتب کرنے کے دنوں میں بروایت سنوری بیالہام ہوا کہ سلطنت برطانية بلغت سال، بعدازان باشدخلاف واختلال اوربروايت حاميلي سلطنت برطانيه - تابشت سال بعد ازال ایام ضعف واختلال اس کا وقوع یا یوم الهام سے ہے یا وفات وکوریہ سے یا انیسویں صدی کا آغاز یا جناب کی وفات ہے۔ ابھی تک کوئی فیصلنہیں ہوا۔ لدھیانہ میں پہلی بیت ۲۰ رر جب ۲۰ ۱۳۰ ه مطابق ۲۳ رمار چ ۱۸۸۹ء کو لی تو حامیطی کو درواز و پر بشمایا تو آپ نے ہلیہ نے آپ کی طرف سے رج کروادیا تھا۔
سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا زہداور تشرع کچھ
موف پر اور یہ بھی تشلیم کرنا پڑتا ہے کہ دائم
مرکنا پڑا۔ گرساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ
ہوگذرے ہیں۔ان میں سے کوئی ایک بھی
رب بازو، نزف وم، غثیان دقے،ضعف
م لئے جتلار ہاہو۔اس لئے ایسادائم المریض

نے پر قدرت پائی۔ ندرمضان کے روز ہے۔
پلت پر قیام دکھایا اور نہ ہی نمازوں کو اپنے
رنبد وا تقاء کے خلاف روزہ داروں کے
ان پابین الصلوت سے اسلام کی ربی سی
تے ہوئے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ اسلام
اگراس کو اسلامی حکم مانا جاوے تو ساتھ ہی
اگراس کو اسلامی حکم مانا جاوے تو ساتھ ہی
گی پیدائیں ہوسکتا۔ پیغامی جنتری ۱۹۲۱ء
کی پیدائیں ہوسکتا۔ پیغامی جنتری ۱۹۲۱ء
کر کمیں بعول نہ جائے۔ نماز کے
کر میں ہاتھ سینہ پر باند صفح تھے۔ آبین
گذرتے تھے۔ علالت کی وجہ سے معذور
گلام ملیم کہتے۔ نماز جنازہ کی امامت خود
گلام ملیم کہتے۔ نماز جنازہ کی امامت خود
گریف میں بیسنیں بھی گھر جا پر صفح تھے۔
گریف میں بیسنیں بھی گھر جا پر صفح تھے۔
گریف میں بیسنیں بھی گھر جا پر صفح تھے۔

، نے مرزابشراحد کو قلابازیان لگاتے مرکی جماعت جس تھا تو کہا کہ اسے ۔ پہلے عیم نورالدین صاحب سے بیعت لی۔ پھرعباس علی سے پھرچر حسین مراد آبادی سے۔ پھر عبداللہ سنوری سے پھر باقی لوگوں سے۔ پہلے الگ الگ بیعت لیت تھے۔ پھر اکسے کے لینے سیے بیدن کوئس کی لذات پر مقدم رکھوں گا۔ امر جنوری کی دس شرطوں پر جی الوسے پابندر بوں گا۔ اب بھی گذشتہ گنا ہوں سے معانی چاہتا ہوں۔ 'استہ ففر الله من کل ذنب وا توب الیه '' تمن برکلہ شہادت' رب انسی ظلمت نسفسی واعترفت بذنبی فاغفرلی ذنبی فانه لا بعفر الذنوب الاانت ''بیعت میں ہاتھ کی کلائی پراپناہا تھر کھتے یاہا تھ میں ہاتھ دیے۔ بیعت اولیٰ میں مولوی عبدالکریم صاحب وہاں ہوکر شریک نہیں ہوئے۔ بیعت لینے کے بعد آپ علی گرمے کے اور سید نفضیل حسین تحصیلدار کے مکان پر شہرے۔ تو سید صاحب کے کی دوست کرمے اور سید نفضیل حسین تحصیلدار کے مکان پر شہرے۔ تو سید صاحب کے کی دوست تحصیلدار نے انگریزی طریق پر عام دعوت میں آپ کو بلایا۔ میرعباس علی نفرت کی۔ آپ تحصیلدار نے کہا کہ بین جب وہ مرتد ہوگیا تو عبداللہ نے کہا کہ الہام ہوا نفر سے کئی بین اللہ کی نافر مائی کی نافر مائی کی نافر مائی کیے کرسکہ ہوں۔ سے کہ کیکچر ندوو۔ بہت اصرار ہوا تو آپ نے فر مایا کہ میں تم الی کی نافر مائی کیے کرسکہ ہوں۔ سے دن تا ہوں۔ کے دائی کسے کرسکہ ہوں۔ سے دن قیام کرکے واپس لدھیاند آگئے۔ ان دنوں بی اساعیل علی گڑھی نے آپ کے خلاف سے کہائی کتاب کھی تھی اور بعد میں مرگیا تھا۔

علیم نورالدین کا بیان ہے کہ فتح الاسلام اور توضیح المرام شائع ہوئیں تو ابھی میر بے پاس نہ پنجی تھیں کہ ایک خالف نے دیکھ کرکھا کیا ہی کریم اللہ کے بعد کوئی اور نبی ہوسکتا ہے؟ کیا کوئی دوئی کرے تو بھر عال لوگ اس کا قول قبول کوئی دوئی کریں گے۔ بیس کر کہا کہ آگر دہ صادق ہے تو بھر عال لوگ اس کا قول قبول کریں گے۔ بیس کر کہا کہ تم قابونہ بی آئے ہیں تو چاہتا تھا کہ تم کومرزاسے الگ کردوں۔ بیقصہ منا کر عکیم صاحب کہا کرتے تھے کہ بیقو صرف نبوت کی بات ہے۔ مرا تو ایمان ہے کہ اگر وہ صاحب شریعت ہونے کا بھی دعوئی کردیں اور قرآنی شریعت کو منسوخ کردیں تو بھی مجھے انکار نہ ہو۔ کیونکہ ان کومنجانب اللہ حق مان لیا۔ تو جو بھی آپ فرمائیں گے تن ہوگا اور بچھ لیس کے کہ خاتم انہیں نے کوئی اور معنی ہیں۔ عبداللہ سنوری نے کہا کہ پسر موعود کے پیش گوئی کے بعد ہم سے کہا کرتے تھے کہ دعاء کرو۔ لڑکا پیدا ہوتب امیدواری بھی تھی بارش ہوئی تو مبرمبارک کا و پر جا کر میں دعاء کر دیا تا والیا م ہوا کہ ان کو کہدو کہ انہوں نے بہت رنج اٹھایا ہے۔ تو اب بہت ہوگا۔

میں نے کہا کہ پیمرے متعلق ہی ہے ہو۔ آپ نے تصدیق کی اور ایک آ وعا و تبول نہیں ہوئی۔ گر ٹو اب ل گیا مجھے کر اہت ہے تم شاگر دبن جاؤ۔ مجھے بھی دیئے۔ ایک ہفتہ کے بعد ا ویتے۔ کہتے کتم میں معارف کی ہے نے نصف پارہ پڑھایا ہوگا کہ میں استھے کہ میں معانی قرآن کے لئے استھے کہ میں معانی قرآن کے لئے

ایک دن بڑی مجد می میری نظرال گئ تو میرادل پکھل می کہ کامل کی نظر میں کیا تا ثیر ہوتی راستے میں بیری کے پاس ایک لا ندکھاؤ۔ تب سے میں نے ایسے کردی تھی اور زبانی مباحثہ بھی ہ ویکھاتھا۔سیالکوٹ کی ملازمت مضامین بھی شائع کئے۔ براہین مصامین بھی شائع کئے۔ براہین اسلام کھڑے ہوگئے۔ گویا ہیں شائع ہ

ا**ین با**موریت کا اعلان کیا۔۱۲

بغارت لمي اور ۱۸۸ ء ميساس

مئى ١٨٨١ء كولزكى پيدا موئى -

اس کی تعیین نہیں ہوئی تھی۔لوگ

ا ۱۸۸۸ء سے سلے دس ماہسلسل

الگ الگ بیعت لیتے تھے۔ پھراکھے کر کے لینے
الگ الگ بیعت لیتے تھے۔ پھراکھے کر کے لینے
مدہ کرتا ہوں کہ تادم مرگ گنا ہوں سے بچوں گا اور
مری کی دس شرطوں پرجی الوسع پابندر ہوں گا۔ اب
منت خفر الله من کل ذنب و اتوب الیه "تین
واعترفت بدنبی فاغفرلی ذنبی فانه لا
لائی پراپنا ہاتھ رکھتے یا ہاتھ ش ہاتھ دیتے ہیعت
لائی پراپنا ہاتھ رکھتے یا ہاتھ ش ہاتھ دیتے ہیعت
کریک نہیں ہوئے۔ بیعت لینے کے بعد آپ علی
اآپ کو بلایا۔ میرعباس علی نے نفرت کی۔ آپ
اآپ کو بلایا۔ میرعباس علی نے نفرت کی۔ آپ
برواتو سیدصاحب کے کہا کہ وہ تو ای بھواتو سیدصاحب نے کہا کہ وہ تو ای بھواتو سیدصاحب سے آپ نے کہا کہ وہ تو ای بھواتو سیدصاحب سے آپ نے کہا کہ الہام ہوا
ایا کہ میں تھم الی کی نافر ہائی کیے کرسکتا ہوں۔
ایا کہ میں تھم الی کی نافر ہائی کیے کرسکتا ہوں۔

لام اورتو شیخ المرام شائع ہوئیں تو ابھی میرے
کام اورتو شیخ المرام شائع ہوئیں تو ابھی میرے
مادق ہے تو بہر حال لوگ اس کا قول قبول
پاہتا تھا کہتم کو مرز اے الگ کر دوں۔ یہقصہ
ت کی بات ہے۔ مرا تو ایمان ہے کہ اگر وہ
ما ٹریعت کو منسوخ کر دیں تو بھی مجھے انکار نہ
ماری میں گے تن ہوگا اور بجھے لیس کے کہ خاتم
لہ پسر موجود کے پیش گوئی کے بعد ہم سے کہا
گی بارش ہوئی تو مارا دن بارش میں دعاء
گل میں دعاء کی تو سارا دن بارش میں دعاء
نے بہت رہن اٹھایا ہے۔ تو اب بہت ہوگا۔

ایک دن بڑی مبحد میں قرآن پڑھ رہا تھا اور آپٹمل رہے تھے۔ آپ کی نظر سے میری نظر اُٹی تو میرا دل پھل گیا اور ویر تک وعاء کرتا رہا۔ پھرآپ نے بند کرادی تو میں نے بھیا کہ کامل کی نظر میں کیا تا تیر ہوتی ہے۔ میں اور حامد علی آپ کے ہمراہ شال کوسیر کے لئے لئلے۔ دکھا کی نظر میں کیا تا تیر ہوتی ہے۔ میں اور حامد علی آپ نے ہمراہ شال کوسیر کے لئے لئلے۔ دکھا وُ۔ تب سے میں نے ایسے بیر نہیں کھائے۔ گوعہد شاب میں ہی آپ نے بہلنے وقعلیم شروع کردی تھی اور زبانی مباحث بھی ہوتا تھا۔ جس کے متعلق ۱۸۲۵ء میں آپ نے بہلنی خواب بھی کردی تھی اور زبانی مباحث بھی ہوتا تھا۔ جس کے متعلق ۱۸۲۵ء میں آپ نے بہلی خواب بھی مضامین بھی شائع کئے۔ براہین کا کام گو پہلے شروع تھا۔ گرا شاعت ۱۸۸۹ء کوایک تبلی خواب بھی مضامین بھی شائع کئے۔ براہین کا کام گو پہلے شروع تھا۔ گرا شاعت ۱۸۸۹ء سے شروع ہوتی اور ایک جماعت تیار ہوگی اور خالفین اسلام کھڑ ہے ہوگئے۔ گویا یہ پہلا زلز لہ تھا۔ براہین کے بعد ہیں ہزار اشتہارات کے ذریعہ سے اپنی ماموریت کا اعلان کیا۔ ۱۸۸۹ء میں ہوشیار پورکا جلسہ رونما ہوا۔ جس میں عظیم الشان بیٹے کی افرار ۱۸۸۹ء میں اس کا اعلان کردیا۔ اب موافق و خالف نتظر ہے۔ گر امید واری تھی تو بنیل میں اور آ مدکا جوش ندر ہا۔ کی رونم میں کتا ہوا۔ جس میں مؤتی ہوگی کی اور آمد کا جوش ندر ہا۔ کی رونم میں کتا ہیں نہیں نہیں ہوئی تھی۔ لوگ سنجل گئے خالفین نے استہزاء کی اور آمد کا جوش ندر ہا۔ کی رونم میں بیت اول لدھیا نہیں کی گی۔ اس کی تعیین نہیں ہوئی تھی۔ لوگ سنجل گئے خالفین نے استہزاء کی اور آمد کا جوش ندر ہا۔ کی رونم میں بیت اول لدھیا نہیں کی گئے۔ اس کا کھون نہیں کی گئے۔

اس وقت تک لوگ آپ کو بینظر خادم اسلام بیجے تھے۔ ۱۹۸۱ء کے شروع میں فتح اسلام تھنیف ہوئی۔ جس میں آپ نے وفات کے اور اپنی مسیحیت کا اعلان کردیا اور کفر کے فتو ہے لگ گئے اور مولوی محمد حسین بٹالوی نے جواس سے پہلے موافق تھا۔ سب پر تکفیر میں سبقت کی اور فتو نے تکفیر شاکع کیا۔ یہ تیسرا زلزلہ تھا۔ اس کے بعد پندرہ ماہی پیش گوئی متعلقہ آتھم کے متعلق شورا شاہ مراشی مقامت کر وفات مقل عمل اور یہ چوتھا زلزلہ تھا۔ پانچواں زلزلہ جوزلزلۃ الساعة تھا۔ آپ کی وفات مقل مرآپ کی مقاطبی طاقت نے جماعت کوالگ ندہونے دیا۔ اس کے بعد طیفہ اول کی وفات مقل مرآپ کی مقاطبی طاقت نے جماعت کوالگ ندہونے دیا۔ اس کے بعد طیفہ اول کی وفات کی پیش کوئی ان زلزلوں پر بھی منطبق ہو سکتی ہے۔ چھوٹے زلزلے کئی دفعہ آئے اور آئیں گریگر کی پیش کوئی ان زلزلوں پر بھی منطبق ہو سکتی ہے۔ چھوٹے زلزلے کئی دفعہ آئے اور آئیں گریگر کی بھی ان نے برابر نہیں ہو سکتے۔ خواجہ کمال الدین اور مولوی محملی طفے سکتے تو آپ اپنے مکان میں خریوزے مولوی صاحب کودے کر کہا کہ موٹا آدی منافق موٹا ہے۔ چیوا تو پیکا تھالالہ ملاوائل نے کہا کہ آپ نے جھے صندہ فی کھول کر برابین کا مسودہ دکھایا کہ میرا بھی سب مال اور نہی جائیداد ہے۔

اردہ تھا کہ اسلام کی صدافت پر تین ہوا ہوں کا اعلان کیا تو اس وقت تک اس کا جم دواڑھائی ہرارصفی تک ہوئی چکا تھا۔ جن ہیں آپ نے اسلام کی صدافت پر تین سودلائل کھے تھا ور آپ کا ادادہ تھا کہ اشاعت پر اور بھی اضافہ کیا جائے گا۔ چنا نچہ چارجلد پر شائع ہوئیں تو مقدمہ اور حواثی ہو تعربی اضافہ کیا جائے گا۔ چنا نچہ چارجلد پر شائع ہوئیں قد مداور حواثی ہو تعربی اور مرف ایک دلیل کھی گئے ہو اور وہ بھی ادھوری۔ پھراشاعت رک گئی اور باقی مسودہ جل کر تباہ ہوگیا۔ جلد چہارم کے اخیر پر لکھ دیا کہ ابتداء میں پھراشاعت رک گئی اور باقی مسودہ جل کر تباہ ہوگیا۔ جلد چہارم کے اخیر پر لکھ دیا کہ ابتداء میں پھراشا تھا۔ دوران اشاعت میں آپ مامور بن گئے اور پہلے ادادے ترک کردیے۔ صاحبز ادہ کا قول ہے کہ آپ کی ۱۸۰ کتابیں اور آپ کا وجود ہی تین سودلائل صدافت اسلام کی منانت ہے جو کہ ہرکہ دومہ پر ظاہر ہے۔ چو ہدری حاکم الدین کا بیان ہے کہ جب مرزا المام الدین وظام الدین کے قریب کی موقعہ پر ڈپئی کشنرصا حب تھیں کے لئے آئے ہوئے تھے۔ آپ اس وقت قادیان کے قریب کی موقعہ پر ڈپئی کشنرصا حب تھیں کے لئے آئے ہوئے تھے۔ آپ اس وقت قادیان کے قریب کی موقعہ پر ڈپئی کشنرصا حب تھیں کے کہ دیا کہ میں تم کو جانا ہوں۔ نے اس کے پاس اپنے آدی ہیں تم کو چوٹ لگ جائے گا۔ کوئکہ سوائے چندمہاجرین اور مہمانوں کے سارا قادیان آپ کے خلاف تھا۔ آپ نے احمدیوں کی تکلیف دیا کہ کہا کہ بھی ہو چلیں۔ میرا قادیان آپ کے خلاف تھا۔ آپ نے اجرت انبیاء کا کام ہے کہیں باہر چلے جائیں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بھیرہ چلیں۔ میرا

الشريب مولوي عبدالكر في كوكها اوريس نے كها اس عى دوسرا كا ول ب توويكها جائے گا۔ ١٨٧ ل ہے۔ موشیار پوریس م أليا تفارجس كانمونه درج ذ . گوشت، لفافه، یا لک، دال ا مرتسر کا ایک معمر سواس وسفرج بهى تفااوران ۔ پ یہاں ابھی ابھی آئے فیاس سے سیھے تھے۔ جار وفعه بحرآ باتفا مرجلدي وا لدبوں کے سریائے احمد ہو نے باخانہ چردیا توای۔ ن میشه مبری تلقین کی-سيداحمدنور كابلي م مطيخ جاؤ-٢ ١٩٠٠ عمل

ال كرآيد احدا

في كرديا يمرجب آپ ق

اس كے بعد آ ستر آ ہ

تے ہیں مردی ایذاءرس

**ں** ہے۔ دعویٰ مسحبت۔

من عين حمير بناكيتے ہير

فياكرمصالحه اوركار يكر

فيح خثى احرجان صاحب

ا نے کیا سیما ہے۔ کھا

کے شروع میں فتح اسلام تصنیف
دیا اور کفر کے نتو ہے لگ گئے اور
فیر میں سبقت کی اور فتو کے تکفیر
علقہ آتھم کے متعلق شور اٹھا۔ گر
دیا۔ اس کے بعد خلیفہ اوّل کی
دیا۔ اس کے بعد خلیفہ اوّل کی
راحمہ کا قول ہے کہ پارنچ زلزلوں
کی دفعہ آئے اور آئیں گے۔ گر
لودے کر کہا کہ موٹا آ دی منافق
مہ آپ نے جھے صند و فجی کھول

وقت تک اس کا جم دواڑھائی
اسودلائل کھیے ہے اور آپ کا
شائع ہوئیں تو مقدمہ اور واثی
ایک دلیل کھی گئی ہے
گیا۔ جلد چہارم کے اخیر پرلکھ
جود بی تین سودلائل صدافت
کا بیان ہے کہ جب مرزاامام
سے آئے ہوئے تھے۔ آپ
مردیا کہ میں تم کو جانتا ہوں۔
ماج ین اور مہمانوں کے سارا
ماج یہاں رہنا مشکل ہوگیا
ماکہ یہاں رہنا مشکل ہوگیا
ماکہ یہاں رہنا مشکل ہوگیا

مکان عاضر ہے۔ مولوی عبدالکر یم نے سالکوٹ جاتا پیش کیا۔ شخ رحت اللہ نے لا ہورا ہے پاس

لے جانے کو کہا اور میں نے کہا کہ میراگاؤں شیخ وسالم موجود ہے۔ گویا وہاں ہماری ہی حکومت ہے۔ پاس ہی دوسراگاؤں ہے جس سے تمام اشیاء مہیا ہوسکتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ اچھا وقت انے گاتو و یکھا جائے گا۔ ۱۸۸۵ء میں بھی ہجرت کرنے کا آپ نے ارادہ کیا تھا۔ جس کا ذکر شخنہ فی میں ہے۔ ہوشیار پور میں چاہشی کا حساب و کتاب عبداللہ سنوری نے اپنی پاکٹ بک میں درج کیا تھا۔ جس کا نمونہ درج ذیل ہے۔ اسر مارچ ۱۸۸۱ء مربائے آم م، آچار، وودھ، مصری، درج کیا تھا۔ جس کا نمونہ درج ذیل ہے۔ اسر مارچ ۱۸۸۱ء مربائے آم م، آچار، وودھ، مصری، فی گوشت، لفاف، پالک، وال ماش، نمک، وضیا، پیاز، تھوم، ادرک، مرمت تھیا، ریوڑی۔ فیڈہ ضلع امر تسرکا ایک معمر سواسوسال کا بوڑھا پست قد حضرت سیداحم صاحب بریلوی کا مریداور فرگے بھی تھا اور اس کے جسم پر زخموں کے نشان بھی تھے، قادیان آیا۔ جبکہ حافظ روش علی ماحب بیاں ابھی ابھی آئی آئے ہے۔ اس نے بیعت کی حکیم صاحب نے دواہ مول سے بیعت کی حکیم سے نے بیان انہ پھر دیا تو اس کے ہم تھوں انہوا تے تھے۔ ڈھاب سے مٹی اٹھائی تو لیٹ گے۔ حگر ادر مدیوں کے بی تھوں انہوا تے تھے۔ ڈھاب سے مٹی اٹھائی تو لیٹ گے۔ حگر اور نے بیٹ میں اٹھائی تو لیٹ گے۔ حگر اور نے بیٹ میں کے بی تھوں انہوا تے تھے۔ ڈھاب سے مٹی اٹھائی تو لیٹ گے۔ حگر آپ نے بی خواند کی جگور تا تو اس کے ہم تھوں انہوا تے تھے۔ ڈھاب سے مٹی اٹھائی تو لیٹ گے۔ حگر آپ نے بیٹ میں کے بیٹ میں کے بی تھوں انہوا تے تھے۔ ڈھاب سے مٹی اٹھائی تو لیٹ گے۔ حگر آپ تھر میں کے بی تھوں انہوں تے تھے۔ ڈھاب سے مٹی اٹھائی تو لیٹ گے۔ حگر آپ تھر میں کی کھر تھر کے۔ حگر کے بی تھر کی کے اور کی کے بیت کی کھر کے بی تھر کی کھر کے بی تھر کے بی تھر کی کے دور کے بی تھر کی کے بی کھر کے بی تھر کے بی تھر کے بی تھر کے بی تو کو کے بی کے بی تھر کے بی تھر کے بی تھر کے بی تو کی کے بی تو کی کے بی تو ک

سیدا حرورکا بلی مہاجر نے ایک دفعہ اجازت ما گلی تو آپ نے کہا کر ٹرنا ہے تو واپس

اللی چلے جاؤ۔ ۱۹۰۱ء میں ایک دفعہ ایک احمدی نے مکان کے لئے وُھاب سے مٹی اضوائی سکھ

اللی اللی کر آپرے ۔ احمد یوں نے بھی مقاومت کی، جانبین زخی ہوئے ۔ پولیس نے سکھوں کا

اللی الان کر دیا۔ گر جب آپ قادیان آئے تو سکھوں نے فلطی کا اعتراف کیا تو آپ نے معاف

کردیا۔ اس کے بعد آ ہت آ ہت ایذ اءرسانی کم ہوتی گئی۔ آئے بیحالت ہے کہ قانونی ایڈ اءرسانی کم ہوتی گئی۔ آئے بیحالت ہے کہ قانونی ایڈ اءرسانی فور کے جیں گروی ایڈ اءرسانی پر قادر نہیں رہے ۔ کیونکہ خود قادیان میں احمد یوں کی تعداد بہت موست تین چھر بنا لیت ہیں۔ امر تسر کی مجمد شریف کہ جس کے پاس آکر ظہراکرتے تھے کے موست تین چھر بنا لیت ہیں۔ امر تسر کی مجمد شریف کہ جس کے پاس آکر ظہراکرتے تھے کے ہاں جا کہ مصالحہ اور کاریگر لے آؤ تو اس طرح چھر تیار ہوگئے ۔ وہ بہت مدت رہے آخر خراب ہوگئے۔ شی احمد جان صاحب جادہ شین لدھیا نہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیاسکھا ہے۔ کہا کہ خوجہ سے خاطب گر رایتن ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ بس

ائے سے بی حقیقت کھل می اور آپ کے معتقد ہو گئے۔ فیح اعوج کے زمانہ میں صوفیانے یہی کمال سمجھار کھا تھا۔ یہ و ہرایک دھر یہ می کرسکتا ہے۔ خثی صاحب دعوائے سیجیت سے پہلے ہی مریکے شعاور آپ کی لڑکی کا نکاح محیم نورالدین سے ہوا تھا۔ آپ کے دونوں لڑکے پہیں ہجرت کرکے سمجھے حقیم صاحب کی زینداولا داس شادی سے ہوئی۔ خشی صاحب نے ایک دفعہ یوں شعر کہا۔ ہم مریضوں یہ ہے تہہیں کی نظر

تم میا بو ملا کے لئے

لالہ بھیم سین سیالکوٹی کوآپ سے عقیدت تھی۔ آپ اس سے قرضہ بھی لیا کرتے تھے۔
جہلم کے مقدمہ میں اس نے اپنالڑکا کنور سین وکیل پیروی کے لئے مفت پیش کیا۔ گرآپ نے نہ
مانا۔ اس نے آپ کے ساتھ ل کر مختاری کا استحان دیا تو الہام ہوا کہ بھیم سین کے سواسب فیل
میں۔ اس لئے آپ بھی فیل ہوگئے۔ قادیان میں بھی جناب کوش نشین رہتے تھے۔ آریہ شرم پت
اور ملاوال تاہم آپ کے پکے دوست تھے۔ ملاوائل دوسری شادی پر دہلی بھی گیا تھا۔ گر بعد میں
اس کا آنا کم ہوگیا تھا تو الہام یہودا اسکر یوطی پورا ہوا۔ آپ نے اتمام جمت کے لئے ان دونوں کو
اپناشاہ مقرر کیا تھا کہ واقعات جھوٹ ہوں تو یہ دونوں اشتہار دے دیں۔ ' المیسس اللہ بکاف
اپناشاہ مقرر کیا تھا کہ واقعات جھوٹ ہوں تو یہ دونوں اشتہار دے دیں۔ ' المیسس اللہ بکاف
صاحب کے پچھشا گردوں پر بدکاری کا الزام عائد ہوا تو آپ نے کہا کہ وہ قادیان سے چلے
جا کیں۔ جیم صاحب نے کہا کہ حضور صرف شبہ ہی ہے تو آپ نے کہا کہ ہم بھی تو شری صدنیں
جا کیں۔ آپ نے اسے اصحاب کے متعلق کھا ہے کہ۔

مبارک وہ جواب ایمان لایا صحابہ سے لما جب مجھ کو پایا

عبدائکیم مرتد نے کہا کہ صرف عکیم صاحب عملی رنگ اپنے اندرر کھتے ہیں تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ مصرف علیم صاحب علی رنگ اپنے اندرر کھتے ہیں تو آپ نے جواب میں اسلام ایک لاکھآ دمی میری جماعت میں ایسے ہیں کہ سپنے دل سے جمھے پرائیان لائے ہیں اور اعمال صالحہ بجالاتے ہیں۔ موکیٰ کے پیروان سے ان کو ہزار ہا آ دمی دل سے فدا ہیں۔ کہوں تو مال سے دستبر دار ہو جا کیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ میں تو شان نظر آتی ہے اور ان میں نہیں کیا وجہ ہے جواب یہ ہے کہ:

..... معمرات بمعمر کی قدر نیس کرتے۔

اسلامی تاریخ سے بھی خوب واقف نہیں اوران سے خوب واقف ہیں۔

سم.... صحابه كوايسے واقعات إ صحابه کےمقابل طاقتہ ..... مرنے کے بعد رہجی و .....¥ انفرادي اصلاح اورجه ....4 برائي بهت جلداورزياد .....**\**} جتنا نفاق آج کل کی ن منافق نهيس اور هم عملأو ہیں۔کوئی کسی دجہ سےا احمرى اورغيراحدي كاا آب نے اور خلیفداأ جناب لکھتے ہیں کہ میر سنا تا ، مگر دل میں خوش صحابه کی تعریف قرآ از

صحابہ کے حالات مند

إس....

کے۔ فیج اعوج کے زمانہ میں صوفیانے یہی کمال گاصاحب دعوائے مسیحیت سے پہلے ہی مرتجکے اتھا۔ آپ کے دونوں لڑ کے پہیں ہجرت کر کے ہموئی نیشی صاحب نے ایک دفعہ یوں شعر کہا۔ ہم تمہیں کی نظر خدا کے لئے شعر سے آپ اس سے قرضہ بھی لیا کرتے تھے۔ ایم دوی کے لئے مفت پیش کیا۔ مگر آ ب نے نہ

ب ایمان لایا ب مجھ کو پایا صب علی رنگ اپنے اندرر کھتے ہیں تو آپ نے

حب فارتک ایج اندرر تصح بین ای ای کے ایک لاکھ آ دی میری جماعت میں ایسے ہیں کہ لئی بیالات ہیں۔ کہ بیجالات ہیں۔ مولیٰ کے بیروان سے ان کو لئدا ہیں۔ کہوں تو مال سے دستبردار ہو جا کیں۔ میں نہیں کیا وجہ ہے جواب سے ہے کہ:

۔ یاوران سےخوب واقف ہیں۔

صحابہ کے حالات متدون ہیں اوران کے حالات قلمبنز نہیں ہوئے۔ ۳....۲ صحابہ کوایسے واقعات پیش آئے کہ ان کا ایمان حیکا اور ان کو پیش نہیں آئے۔ ۳ ..... صحابہ کے مقابل طاقت اس قدرز وردار نہتھی جوان کے مقابل تھی۔ ۵..... مرنے کے بعد رہیمی ویسے ہی سمجھے جا کیں گے۔ ۲.... انفرادی اصلاح اور جماعت کی اجتماعی اصلاح میں فرق ہوتا ہے۔ .....Z برائی بہت جلداورزیادہ نظر آتی ہے۔ ۸..... جتنا نفاق آج کل کی زندگی میں ہے شاید ہی کسی زمانہ میں ہو۔ بیفلط ہے کہ آج کل .....9 منافق نہیں اور ہم عملاً و کیورہے ہیں کہ احمدی کہلانے والوں میں بھی منافق پائے جاتے ہیں۔ کوئی کسی وجہ سے اور کوئی کسی وجہ سے۔ بہتر ہے کدا پسے لوگوں کو الگ کرویا جائے۔ احمدی اورغیراحمدی کا متیاز مشکل ہوتا ہے۔ پھر صحبت یافتہ کا متیاز بھی نہیں۔ .....|•

ا..... صحابه کی تعریف قر آن میں ظاہر ہے اور ان کی تعریف الہامات میں مخفی ہے۔ اا..... صحابہ کی ترتی دفعی ہوئی اور ان کی تدریجی ہور ہی ہے۔

مبارک احمد بیار ہوا تو آپ کوقل تھا۔ فوت ہوگیا تو آپ خط لکھے بیٹھ گئے کہ الہام پراہوا کہ خدارسیدہ ہوگایا بچپن میں مرے گا۔ حکیم صاحب نے بض دیکھی تو کہا کہ بہت کر وری ہے۔ کہا کہ آپ کستوری لا کیں۔ آپ لانے میں مشغول ہوگئے اور دیر ہوگئی اور وہ چل دیا۔ قبر میں دیر تھی۔ اس لئے باغ میں بیٹھ گئے تو آپ نے خاموثی کے بعد کہا کہ شریعت خدانے اپ بندوں کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ اس میں آسانی تلاش کر سکے۔ مگر قضا وقد رکا سلسلہ اپ ہندوں کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ اس میں آسانی تلاش کر سکے۔ مگر قضا وقد رکا سلسلہ اپ ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب اس کی چوٹ آگئی ہے اور بندہ صبر کرتا ہے تو ایک آن میں اتن ترتی کرتا ہے کہ چالیس سال کی صوم وصلو ق سے نہیں کرسکا۔ ایک دفعہ آپ نے کہا کہ ایک بزرگ کا بچہ مراکمیا تو کہا سک بچے مرد دفن بکنید۔ مگر مقتدائے تو م ایسی بات نہیں کرتے۔ جب آٹھ کی موت میں ایک دن رہ گیا تو آپ نے عبد اللہ اور حام علی سے کہا کہ چنے لے کرآن پر فلال سورة پڑھووہ مورة چھوٹی سی تھی۔ ہم نے ساری رات میں وہ وظیفہ ختم کیا۔ ہم چنے لے گئو آپ نے قادیان سے شال کی طرف جا کرفر مایا کہ بیہ پختے غیر آباد کو نیس میں ڈال دوں گا اور جب ڈال

چکوں تو بہت جلدی ہم کومنہ موڑ کر والیس آنا چاہئے۔ چنانچہ آپ نے غیر آباد کنوئیں میں چنے ڈال دیئے اور منہ موڑ کر واپس جلدی سے چلے آئے اور پیچھٹے ہیں دیکھا۔ آپ کے سوائح حیات میں بیدکتا ہیں اس وقت تک تیار ہوچکی ہیں۔

اوّل ..... سیرة اسی (اردو) از مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوئی تاریخ تصنیف ۱۹۰۰ء۔اس میں چثم دید واقعات اور خانگی امور پرخصوصیت سے بحث کی گئی ہے۔ کیونکہ آپ جناب کے اینے مکان میں ہی رہتے تھے۔

روم ...... احمد علیه السلام (انگریزی) از مولوی محموعلی صاحب امیر جماعت احمدید آپ ۱۸۹۷ میل داخل بیعت بوی تقی تاریخ تصنیف ۲ ۱۹۹۰ میش م یدسرسری واقعات پر مشتمل ہے۔
مدم ..... مسیح کے مختصر حالات (اردو) از معراج الدین عمر لا موری مہاجر ند تھے۔ تاریخ تصنیف ۲ ۱۹۰ ماس میں کوئی خاص بات نہیں۔

چہارم ..... حیات النبی (اردو) از شیخ بیقوب علی صاحب تراب عرفانی مهاجر تاریخ تصنیف ۱۹۱۵ء۔اخبارالحکم سے واقعات قلم بند کر کے اب تک دوجلدوں میں شاکع کر چکے ہیں۔ ش

پنجم ..... تذكرة المهدى (اردو) از پيرسراج الحق نعماني بهت دلچيپ ہے۔ بيعت ١٩٨٨ء مسلسل نبيس برجت مضايين چيثم ديدواقعات كے متعلق بيں \_تارئ تصنيف ١٩١٥ء دوحصول ميں شائع ہوچى ہے۔

ششم ..... سیره مسیح موعود (اردو) از مرز ابشیرالدین محمود احمه خلیفه تانی عام واقعات بین-تاریخ تصنیف ۱۹۱۲ء۔

مفتم ..... حالات میچ (انگریزی) از ڈاکٹر گرس نولڈ پروفیسرمشن کالج لا ہور۔ پچھ مختصر پچھ غلط اور پچی تنصب آمیز۔

ہشتم ..... حالات میں (اگریزی) ازمسٹر والٹرسکریٹری بنگ مین ایسوی ایشن لا ہور مختصر احمد یہ لٹریچرسے ماخوذ اور متعصبانہ رنگ۔

آپ کی ۱۰ کم البدرتشجیذ الا فیان و دیگر رسائل بھی تاریخ پرشامل ہیں۔ گریہ یا درکھنا چاہئے کہ آپ کی خصوصیت سے تواریخ کی تعیین نہتھی۔ کیونکہ تجربعۂ ثابت ہواہے کہ ایسے د ماغ اپنے دوسر نے توائے وجنی میں کمزور ہوتے ہیں۔ بچوں کی شادیاں چھوٹی عمر میں ہی کردی تھیں تا کہ اختلاط سے عمر خراب نہ ہو۔ شخ رحمت اللہ لا ہوری ایک نوجوان عیسائی کو قادیان لائے کہ داخل بیعت کریں۔ عبدالرحمان مصری بھی حاضر ہوگئے توان کی بیعت تولی گی مگر عیسائی سے کہا

کہ پھر آؤ۔ دوسری دفعہ بھی بہی کہا۔ اراض ہوکر چلا گیا اور عیسائی ہوگیا۔ آ مغمر ایا تھا۔ مرز اسلطان احمد آپ ۔ روک دیا کہ میں نے سب کو ملائہیں بنا ہانی نے اس سے پچھ پڑھاتھا۔ پہلے مجھائی غفار جاہل اور بے نماز تھا۔ آپ کرتی ہے۔ آپ اسے اعرائی کہتے۔ میٹا وین مجمد عرف بگا کو اکثر احمدی ب

بینا دین خمر طرف بط کوا سر اسم کی این خمر طرف بط کافی ایک بہن تھی ۔ مرز اغلام مرتضا کافی سے ۔ اس نے وادا کے سے ۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ پرسورۃ مریم کلھی ہوئے موجودتھی۔ آ

آپ کے عہد میں میری اولاد شاید احمد کی پہلی اہلیہ آپ کی اہلیہ سے تھی۔ آپ کے دوسرے ضر کی میں بٹھا کر قادیان پہنچی تو آپ ۔

قاديان ميں جواب دوں گا۔وہ دو

میں آئی تو آپ الگ کمرہ میں قر والوں نے کہا کہ بیا غلام احمد کا ج حصوفی تھی جو گھر میں اس وقت ا

ساری عمر جهاد بی میں گذری یکم اوّل ...... هوشیار پور میں مرلی

دوم..... مولوی محم<sup>حسی</sup>ن بٹالا نہ کورہے۔

چاہئے۔ چنانچہ آپ نے غیر آباد کنو کیں میں پخے اور پیھے نہیں دیکھا۔ آپ کے سوائح حیات لکریم صاحب سیالکوٹی تاریخ تصنیف ۱۹۰۰ء۔اس مور پرخصوصیت سے بحث کی گئی ہے۔ کیونکہ آپ

ہے تھے۔ ال محمول صاحب امیر جماعت احمدید آپ ۱۸۹۷ء میں منیف ۱۹۰۱ء چثم دید سرسری واقعات پر شتمل ہے۔ زمعراج الدین عمر لا ہوری مہاجر نہ تھے۔ تاریخ

ں بات نہیں۔ بعلی صاحب تراب عرفانی مہاجر تاریخ تصنیف ہند کرکےاب تک دوجلدوں میں شائع کر چکے ہیں۔ راج الحق نعمانی بہت ولچسپ ہے۔ بیعت ۱۸۸۱ء مورد واقعات کے متعلق ہیں۔ تاریخ تصنیف 1910ء

برالدين محمود احمه ظيفه ثانى عام واقعات بين \_ تاريخ

ِرُس فولڈ پروفیسرمشن کالج لاہور۔ یچھ مختصر یجھ غلط

النرسكريثرى ينك بين ايسوى ايشن لا مورمختضر احمد ميه

الاذبان ودیگررسائل بھی تاریخ پرشامل ہیں۔گریہ نخ کی تعیین نہ تھی۔ کیونکہ تجربۂ ٹابت ہوا ہے کہ ایسے تے ہیں۔ بچوں کی شادیاں چھوٹی عرمیں ہی کروی ت اللہ لا ہوری ایک نوجوان عیسائی کو قادیان لائے حاضر ہوگئے تو ان کی بیعت تولی گئی گرعیسائی سے کہا

کہ پھر آؤ۔ دوسری دفعہ بھی یہی کہا۔ تیسری دفعہ اس نے بروزمنگل تعیین جاہی تو جمعرات بتائی تو ناراض ہو کر چلا گیا اور عیسائی ہوگیا۔ تو آپ نے کہا کہ عیسائی قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ای واسطے مھمرایا تھا۔ مرز اسلطان احمد آپ سے تحومیر گلستان بوستان وغیرہ پڑھتے تھے۔ واوا صاحب نے روک دیا کہ میں نے سب کو ملانہیں بنا تا ۔ لا ؤمیں پڑھا وَ ن گا۔ ملا جان محمد تشمیری پرا نا امام تھا۔خلیفہ فانی نے اس سے بچھ پڑھاتھا۔ پہلے وہی امام سجدتھا۔ آپ کے سفروحضر میں حاضرر ہتا تھا۔اس کا بھائی غفار جابل اور بے نماز تھا۔ آ مدورفت زیادہ ہوگئ تواس نے مکے بنالیا۔اس کی اولا دیمی کام کرتی ہے۔ آپ اے اعرابی کہتے تھے۔ کیونکہ اس نے نماز شروع کر کے چھوڑ دی تھی۔ جان محمد کا بیٹا دین محمد عرف بگا کوا کثر احمدی جانتے ہیں۔ چونکہ مرز اسلطان احمد فضل احمد جوانی میں بیدا ہوئے تھے۔اس لئے اپنے دادا کے پاس ہی رہا کرتے تھے اور آپ سے میل ملاپ نہ تھا۔ آپ کی ایک بہن تھی۔ مرزاغلام مرتضے کا خیال تھا کہ اس کے دماغ میں خلل ہے۔اسے خواب بہت آتے تھے۔اس نے خواب میں دیکھا کہ می سفیدریش بزرگ نے اسے تعویذ دیا ہے۔ دیکھا تو بھوج پتر پر سورة مریم کم سی موفی موجود تھی۔ ایک دفعہ خواب میں دریاد یکھااور پانی پانی کہ کر چلااکھی۔ دیکھا کہ پاؤں بھیکے ہوئے تھے اور ریت بھی گئی ہوئی تھی۔اس لئے خلل د ماغ کا شبہ جاتا رہا۔مسٹر میکائلی ڈپٹی کشنرنے مرزاغلام مرتضے سے پوچھا کہ جاری حکومت اچھی ہے پاسکھوں کی۔کہا کہ قادیان میں جواب دوں گا۔ وہ دورے پرآیا تو کہا کہ بیرمیرے مکان سکھوں کے عہد کے ہیں۔ آپ کے عہد میں میری اولا دشاید مرمت بھی نہ کرسکے گی۔ آپ کی دوسری شادی ہوئی تو سلطان احدی پہلی المیہ آپ کی المیہ سے بڑی معلوم ہوتی تھی اور فضل احد کی شادی اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ آپ کے دوسرے خسر کی بدلی ہنودان میں ہوئی تو آپ کی خوشدامن بھار ہوگئ۔ جوڈولی میں بٹھا کر قادیان پینچی تو آپ کے والدصاحب نے نسخہ کھھ کر رخصت کر دیا۔ ایک دفعہ جب گھر مِينَ أَنَى تُو آپ الگ مَره مِين قر آن شريف تلاوت كررے تھے۔ پینے ديکيوكركہا كەكون ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ بیفلام احمد کا چھوٹالو کا ہے جو بالکل ولی ہے۔ آپ کی دوسری اہلیہ ابھی بہت چھوٹی تھی جوگھر میں اس وقت اکیلی تھی۔شام کے وقت چلائی مگر والد آ گئے تو تسلی ہوئی۔ یوں تو ساری عمر جہاد ہی میں گذری۔ مگر با قاعدہ مناظر مے صرف یا نچے ہوئے ہیں۔ اوّل ..... ہوشیار پورمیں مرلی دھر کے ساتھ ۱۸۸۱ء میں جس کا ذکر سرمہ چیٹم آریہ میں ہے۔ مولوی محمد حسین بثالوی سے لدھیانہ میں جولائی ۹۱ ۸اء میں جورسالہ الحق لدھیانہ میں

والى كارروائى كيمراكست. ارروائی مین۲۳ راکست ؟ البرية، ٨١١ريل ١٨٩٤ وكو كم منطعهٔ ایا در د بوزهی پر بھی ا <u> کو لکے ا</u>نگریز کپتان متجدیم وومرے ساہوں نے سار اور سخت بے چین ہوا۔ آ سے اثنائے تفتیش متنی یخالفین نے کہا کہ د مط فكال كربيش كرديجًا ٧ رمارچ ١٨٩٤ و كولل میرصاحب نے آپ۔ شروع ہوگئیں تو ہم ۔۔ جائيں تو آپ نے فرا میں محوضا کہ کومیری جما برتاہے مکراصلی غرخ جماعت میں مکارم اخا نهبين ہوااور پیگرشب خوش ہوئے اور کھا کہ جب کابل جائے کے جائے تھے۔ آپ رخ فوق الأدب كهه كركمة

عبداللد

کوقادیان آیا۔ کیوَ وعاء کے لئے محل کا

يقتم..... قوي

سوم ..... محد شیر بھو پالوی ہے دبلی میں ۱۹۸۱ء کوجس کاذکر رسالہ الحق دبلی میں ہے۔
چہارم ..... مولوی عبد الحکیم کلانوری ہے بمقام لا ہور جنوری دفروری ۱۸۹۲ء میں جس کی روئیداد
شائع نہیں ہوئی گراشتہار مور خدا رفروری ۱۸۹۲ء میں جس کی کیفیت جنگ
پنجم ..... بمقام امر تسر عبد اللہ آتھ میسائی ہے مئی وجون ۱۸۹۳ء میں جس کی کیفیت جنگ
مقدس میں فرکور ہے اور دو جملے ہوئے ہیں۔ اوّل بمقام بٹالے محصین پر ۲۹، ۱۸۲۸ء
میں جو برا بین حصہ چہارم ص ۵۲۰ پر ہے۔ دوم میاں نذیر حسین صاحب دہلوی پر
بمقام جامع مجد دبلی ۲۰ راکو برا ۱۸ اکوجواشتہارات میں درج ہے۔
خالفین کے مقد مات کی تفصیل ہے۔
اوّل ..... عالبًا کے ۱۸۱۷ء میں بابورلیا ، ام عیسائی امر تسرکی مخبر سے ڈاکنا نہ کی طرف
اوّل ..... عالبًا کے ۱۸۵۷ء میں بابورلیا ، ام عیسائی امر تسرکی مخبر سے ڈاکنا نہ کی طرف
سے ہوا تھا۔ جس کی تشریح مولوی محمد حسین بٹالوی کوخط کیسے ہوئے آئید کمالات اسلام میں شاکع
ہوچکی ہے۔
دوم ..... محمد بخش تھانہ دار بٹالہ کی رپورٹ مور ند کی روئمبر ۱۸۹۸ء اور مولوی محمد

دوم ..... محمد بخش تعاند دار بناله کی رپورٹ مورخد کیم ردمبر ۱۸۹۸ء اور مولوی محمد حسین بنالوی کی درخواست برائے اسلی حفظ خوداختیاری مورخد ۵۸م رم ۱۸۹۸ء بعنوان مقد مه حفظ امن زیرد فعه ۱۰ مضابط فو جداری بعدالت فی پی کمشنر گورداسپوردائر بهوکر ۲۳ رفر وری ۱۸۹۹ و فیصل بوا اورضائت سے برائت بوئی جس کی تفصیل افکم مارچ ۱۸۹۹ء اورا تنتہار ۲۷ رفر وری ۱۸۹۹ء میں درج ہے۔

سوم ..... جہلم کا مقدمہ جومولوی کرم الدین ساکن بھین ضلع جہلم کی طرف سے پہلے جہلم کی طرف سے پہلے جہلم میں دائر ہوا۔ پھر گورداسپور میں چلایا گیا تھا۔ بالآخر بعدالت اے ہری سٹن جج امرتسر عرجنوری ۱۹۰۵ء کو فیصل ہوا اور آپ بری ہوگئے۔ ماتحت عدالت کا فیصلہ بعدالت آتمارام مجسٹریٹ درجہاقل گورداسپور ۱۹۰۸ کو برا محاء کو ہوا تھا۔ اس کی تفضیل اٹھم میں ہے۔

چہارم ..... مقدمہ دیوانی جوآپ کی طرف سے مرزاامام الدین پر قائم ہوا کہ اس نے عرجنوری ۱۹۰۰ء کو مجرمبارک کے سامنے دیوار اٹھا کر راستہ بند کر دیا تھا۔ ۱۲ اراگست ۱۹۰۱ء کو بعد الت شخ خدا بخش صاحب ڈسٹرکٹ نج گورداسپور آپ کے حق میں فیصلہ ہوا اور ۲۰ راگست ۱۹۰۱ء کو دیوار گرائی گئی۔ دیکھو تفصیل کے لئے الحکم اور حقیقت الوی۔

ششم ..... مقدمه الم مليس جو ١٥ در ١٨ مو ١٨ و بعد الت في د كسن و في كمشر ضلع مورد اسپور في مله مواا ورئيس نه لكاراس كي تفعيل ضرورت اللهام مين شائع مولى ہے۔

مالدالحق وہلی میں ہے۔ روری۱۸۹۲ء میں جس کی روئنداد میں کچھوڈ کر ہے۔ ۱۸۵ء میں جس کی کیفیت جنگ فام بٹالہ محمد حسین پر ۱۸۲۸،۲۹ء ما نذیر حسین صاحب وہلوی پر

برگ مخبرسه ذا تخانه کی طرف آئینه کمالات اسلام میں شاکع

میں درج ہے۔

بردنمبر ۱۸۹۸ء اور مولوی محمد ببر۱۸۹۸ء بعنوان مقدمه حفظ وکر۲۴ رفر وری ۱۸۹۹ء کوفیصل دراشتهار ۲۷ رفر وری ۱۸۹۹ء

مین ضلع جہلم کی طرف سے تاہے ہری سفن جج امرتسر کا فیصلہ بعدالت آئمارام الحکم میں ہے۔ لدین پرقائم ہوا کہاس نے

زیا تھا۔۱۲ راگست ۱۹۰۱ء کو می فیصلہ ہوا اور ۲۰ راگست

ك فى دُكسن و پى كمشز ضلع ئع موئى ہے۔

ہفتم ..... فوجداری مقدمہ جو مارٹن کلارک پادری نے قتل کے الزام پردائر کیا تھا۔
ابتدائی کارروائی کی مراگست ۱۸۹۷ء کو امرتسر میں بعدالت مار نیو ڈپٹی کمشز امرتسر ہوئی اور آخری
کارروائی میں ۲۲ سراگست ۱۸۹۷ء کو ایم وکلس ڈپٹی کمشز گورداسپور نے بری کردیا۔ دیکھو کتاب
البریہ ۸ ساپر میل ۱۹۸۵ء کو جناب اندر دالان میں کام کررہ سے تھے کہ سپائی آئے مجد کا دروازہ
کھنٹایا اور ڈیوڑھی پر بھی ایک سپائی آگیا۔ مرز امحود کو کہہ کر بھیجا کہ جناب آتے ہیں۔ جب مجد
کو نکلے انگریز کپتان مجد میں کھڑ اتھا کہ کھر ام نے آل میں آپ کی خانہ تلاثی اوں گاتو کپتان معہ
دومرے سپاہیوں نے ساری خانہ تلاثی خوب لی۔ سردخانہ میں جانے لگاتو سردروازے سے ظرایا
اور خت بے چین ہوا۔ آپ نے تیارداری کی۔

عبداللدسنوری کا بیان ہے کہ میں ایک امیر کے لئے (جوعالباً پٹیالہ کا تھا) دعاء کرانے کو قادیان آیا۔ کیونکہ وہ ٹاولد تھا اور جائیداد بہت تھی۔ مگر جناب نے اثنائے تقریم میں فرمایا کہ دعاء کے لئے تعلق کا ہونا ضروری ہے۔ورنہ دعاء کرانے والے کو ضروری ہے کہ کوئی ایسا کا م کرے جس سے دعاء کرنے والے کا ول پھلے۔اس کے بعد کہا کہ جاؤاس سے کہہ دو کہ بلیغ اسلام کے لئے ایک لا کھروپید دے یادینے کا وعدہ کرے۔پھرہم اس کے لئے دعاء کریں گے۔پھرہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کولڑکا عنایت کرے گا۔عبداللہ سنوری نے اس کو جا کر بعینہ بہی لفظ کہہ دیئے اور خاموش ہوگیا اور لا ولد ہی مرگیا اور جا ئیدا تقسیم ہوگئی۔مولوی فخر الدین ملتانی نے کہا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی عمرے متعلق مختلف خیال شے تو میں مولوی محمد حسین صاحب کے پاس آیا۔ میں نہیں جا ہتا تھا کہ احمدی ظاہر ہوجاؤں۔ مگر آپ نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو۔ تو میں پاس آیا۔ میں نہیں جا ہتا تھا کہ احمدی ظاہر ہوجاؤں۔ مگر آپ نے بوچھا کہ کہاں جاتے ہو۔ تو میں جواب کے کہا کہ قادیان ، تو اثنائے گفتگو میں میں نے کہا کہ آپ تو وفات میں کے قائل ہوں گے؟ تو جواب مختی سے دے کہا کہ قادیان ، تو اثنائے گفتگو میں میں نے کہا کہ آپ تو وفات میں مرزا صاحب کا جواب ختی سے دے کہ جواب کہ میں عمر اسر کرتے ہیں۔ بہت ہی بیارے لگتے ہیں اور یہ بھی آپ کا مقولہ ہے کہ جواب سرک سے اور جوائی سے جانتا ہوں۔ آپ کا مقولہ ہے کہ جواب سادگ میں عمر اسر کرتے ہیں۔ بہت ہی بیارے لگتے ہیں اور یہ بھی آپ کا مقولہ تھا۔ کہ مرضی موئی بہر حال اولی۔

میاں ظفر احمد کور تعلوی کو دوسری شادی کی ضرورت ہوئی تو آپ نے کہا کہ یہاں دولاکیاں ہیں۔ان میں کوئی ایک پیند کرلیں۔آپ آگئے اوران کو کمرہ کے باہر چک (چق) کے ورے کھڑا کر دیا کہ وہ پند کریں۔اس نے دکھ لیں تو آپ نے ان کورخصت کردیا۔ پوچھا کہ کون کو بیند ہے۔ کہا کہ گول چرے والی اچھی ہے۔ کیونکہ اس کی خوبصورتی قائم رہتی ہے۔ گران میں ہے کی کارشتہ ندہوں کا عبداللہ سنوری کو جب دوسری شادی کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے کہا کہ بہت جلداس قلعہ میں آجانا چاہئے اور زید بمرکی پروانہ کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے کہا کہ بہت جلداس قلعہ میں آجانا چاہئے اور زید بمرکی پروانہ کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے کہا کہ بہت جلداس قلعہ میں آجانا چاہئے اور زید بمرکی کی دونہ اللہ جمیال "آپ نے قالبًا بیعت سے پہلے اشتہاردیا تھا کہا گرسی مخالف یا غیر مسلم کوشک ہوتو ہمارے پاس چھ عرصہ شہرے تا کہاس کونشان مل جاوے۔ ورنہ وہ انعام کا متی ہوگا تو پھر آپ اس نے عبداللہ سنوری سے کہا کہ بہت بلایا ہے کوئی نہیں آتا۔ وائٹ بریخت یا دری بٹالہ میں ہے۔ آپ اس سے مقابلہ کریں آگروہ ہمارکی تو بیس بلاعذرعیسائی ہوجائوں گا اور بہت سے لوگ اور بھی عیسائی ہوجائیں گے۔ شام کاوقت تھا۔سردی اور ہارش بھی تھی۔ حام علی نے جھے شہرالیا کہ جاتے کی اور وقت بٹالہ کو چلاآ یا۔ تقریبا گیارہ بجو کھی پر پہنچا تو خانساماں نے جھے شہرالیا کہ جاتے کراووں گا۔تھ۔ مرون تو یا دری ادری ادری ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتی نے فرمائے شے۔گروہ انکاری بیت سے کوئوں سے ملاقات کر کے میں نے وہ سب لفظ کہدد سے جوآپ نے فرمائے شعہ۔گروہ انکاری

بدل اوس گا۔ کہا کہ ابھی مولوک مرورت نہیں ایک ہی لکھالا آ نے مولوی صاحب سے کہا کہ و بیجئے تو آپ ناراض ہوگئے طرف لے جاتے ہو۔ میں ۔ کہ جب قرآن سے دفات ویں تو حاجی صاحب نے آ قرآن کے ساتھ ہیں تو مولو طور پر حاجی نے دست استہ کریں ۔ تو مولوی صاحب

موكياكهم ايسامعالمه من نبير

بنالوی سے لدھیانہ میں جب

کے پاس ہی کھانا کھاتے تھے

وفات مسيح كاقول كيا ہے۔ آپ

مولوی محد حسیر مقی بے جس کا اقتباس در رہ مالی، جانی، قلمی السانی، حال میں نہیں ملتی کوئی مبالغہ جاتا ہوا در اسلام کی تھر پاس آ کر مشاہدہ کر لے رہے تھے۔ہمارے ہم کی عزت رکھ لی ہے یاال

( د کیھواشا

پاؤال سے کہدو کہ تبلیغ اسلام کے لیے دعاء کریں گے۔ پھر ہم یقین کی نے اس کو جا کر بعینہ یکی لفظ کہہ مولوی فخرالدین ملتانی نے کہا کہ تو میں صاحب کے فیل ہوں گے؟ تو میں وفات مسے کے قائل ہوں گے؟ تو فیل مقولہ مسلم کہا کہ میں مرزاصا حب کا مقولہ کی اے جانتا ہوں۔ آپ کا مقولہ میں اور یہ بھی آپ کا مقولہ تھا

نے فرمائے تھے۔ گروہ انکاری

ہوگیا کہ ہم ایے معاملہ بیں نہیں آ نا چاہتے تو میں ماہیں ہوکروالیں قادیان آگیا۔ مولوی جمح حسین ہالوی سے لدھیانہ میں جب مناظرہ ہوا تو تحریک مناظرہ تھا۔ حاجی نظام اللہ بن مولوی صاحب کے پاس ہی کھانا کھاتے تھے۔ وہ ایک دفعہ آپ کے پاس آئے کہ خلاف قر آن تم نے کیوں وفات کے کا قول کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر کوئی قر آن سے حیات میں فابت کر بے تو ابھی عقیدہ بدل لوں گا۔ کہا کہ ابھی مولوی صاحب سے بچاس آ بیش کھوا تا ہوں۔ آپ نے کہا کہ بچاس کی مراوی ساحب سے کہا کہ اور سر جھکائے واپس آگے۔ کیوں؟ کہا کہ جب میں فرورت نہیں ایک ہی کھالاؤ کہ پس وہ گئے اور سر جھکائے واپس آگے۔ کیوں؟ کہا کہ جب میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ مرز اقاویانی عقیدہ بدلنے کا اقرار کرتے ہیں تو آپ جبلدی آ بیش لکھ دیجو تو آپ ناراض ہو گئے کہا کہ کہا تھی تھیں اور تم چوا تو آپ کا در کہا کہ جب میں طرف لے جاتے ہو۔ میں نے کہا کہ کیا قرآن کی حیات سے کا ذکر نہیں۔ کہا کہ نہیں میں نے کہا کہ ہم تو اس اور ہم خالف حدیثوں کو کیا کر بین تو انہوں نے گالیاں کہ جب قرآن کے دیں تو ماتی صاحب نے کہا کہ ہم تو قرآن کے ساتھ ہیں تو مولوی صاحب نے کہا کہ ہم تو قرآن کے ساتھ ہیں تو مولوی صاحب نے کہا کہ ہم تو قرآن کے ساتھ ہیں تو مولوی صاحب نے کہا کہ ہم تو قرآن کے ساتھ ہیں تو مولوی صاحب نے آپ سے بیعت کر لی۔ کہتے ہیں کہ جب حاجی صاحب نے کہا کہ ہم تو قرآن کے ساتھ ہیں تو مولوی صاحب نے آپ سے بیعت کر لی۔ کہتے ہیں کہ جب حاجی صاحب نے کہا کہ ہم تو قرآن کے موڑ و بیا ہوں۔ آپ میری روئی بند نہ قرآن کے موڑ و بیا ہوں۔ آپ میری روئی بند نہ کریں۔ تو مولوی صاحب شرمندہ ہوگئے۔

مولوی محمد حدید است بہلے براہین ہر چہار حصہ پرایک مبسوط تقریظ کھی میں۔ جس کا اقتباس درج ذیل ہے کہ: ''اس زمانہ میں بلحاظ حالات حاضرہ کے بدایک ایس کتاب ہے کہاں فظیرا آج تک پیدائیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں۔ اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی، جانی فلمی، اسانی، حالی اور قالی نفرت میں ایسا فابت قدم انگلا ہے کہ جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں نہیں ملتی کوئی مبالغہ سمجھے تو ایسی کوئی کتاب بتا وے کہ جس میں آریدو برہم ساج سے مقابلہ پایا جاتا ہواور اسلام کی نفرت کا بیڑا اٹھا لیا ہواور تحدی کی ہو کہ جس کو الہام میں شک ہووہ ہمارے باس آ کرمشاہدہ کرلے مؤلف ہمارے ہموطن ہیں۔ بلکہ اوائل عمر میں (جب شرح ملا اور قبلی) پڑھتے تھے۔ ہمارے ہم محتب بھی تھے اور اب تک خطوک ایت بھی جاری ہے۔ اس نے مسلمانوں کی عزت رکھی ہے۔ اس نے مسلمانوں کی عزت رکھی ہے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کتاب کی محت ڈال اور اس گنہگار بندے کو بھی اس کتاب کی عجت ڈال اور اس گنہگار بندے کو بھی اس کتاب کی عوت ڈال اور اس گنہگار بندے کو بھی

ولسلادض من كساس السكرام نصيب (ديكمواشكة السنطدششم) فتح اسلام ميل دفات سيح اود ثميل مسيح كا تذكره مرسرى طود پر کیا تھانداس میں تحدی تھی اور نہ دلائل تھے۔ گراس کے بعد توضیح مرام میں پیکھان دونوں مسکوں پر روشی ڈالی گئے۔ تاہم الی نہیں کہ انقلاب نما ہولیکن اس کے بعد جب ازالتہ الاوہام ثالع ہوا تو ان دونوں نے انقلابی رنگ اختیار کرلیا تھا اور جس قدر درمیانی اشتہارات نکلتے رہے ان میں بھی الیک صراحت نہتی ۔ جنی قدر کہ ازالہ میں ہے۔ بہر حال جب یہ اطلان ہوا تو شور کی گیا اور آپ لدھیانہ ، د، بلی اور الا ہور میں پر زور مباحثات کرنے پڑے اور جب ثابت ہوا کہ آپ مخالفین کے رعب میں آنے والے نہیں ہیں تو محمد سین نے استختاء تیار کیا اور میاں نذیر حسین دہلوی سے جواب تکھوا کر دوسومولو یوں کے دستخط کرائے اور ۱۹۲ میں شائع کیا تو وہ پیشین گوئی پوری ہوگئی گھا۔

جناب مولوی میرحسن نے مرزا قاویانی کے مزید حالات بھی اینے ایک خط میں لکھے ہیں۔جوصا جزادہ کو پچھ عرصہ ہوا آپ نے بھیجا تھا کہ مرزا قادیانی سیالکوٹ محلّم شمیریاں میں کرابد كامكان كرمقيم موسة تعدا لك مكان كانام عراجولا باتفار جويرا قري مسايدي تفارآب فراغت کے وقت تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ حاجت مند حسب دستورآ تے توفضل الدین برادر کلال عمرا جولام کو بلاکر کہتے کدان کوسمجما دو پہال نہ آیا كرير \_ جتنا كام مير \_متعلق موتا ب كيرى على عى كرآتا مون توفضل الدين چونكدا ي عمله میں موقر تھا۔ اس کے ان کو تکال دیتا تھا۔ مولوی عبدالکریم سیالکوٹی بھی اس محلّہ میں رہتے تھے۔ پرجامع مجدے سامنے ایک بیٹھک پرمنعب علی حکیم وثیقہ نویس کے ہمراہ رہنے گئے۔ بیٹھک كقريب فضل الدين دكا عمار رات كودكان كهولي ركعت تصاور لوگ دمان جمع موجات تصور تمهى ومال يرتفراللدعيساني ميد ماسرمشن سكول اورمرزا قادياني كامباحث بمي موجاتا تعامولوي محبوب عالم صوفی تھے۔آپ اورآپ کے دوست بھیم سین دونوں ان کی خدمت میں جاتے تھے۔ بيعت كا تذكره بوتا تو مرزا قادياني كيت كدانسان كوخود كوشش كرنا ماييد \_ كيونكد "والذين جاهدوا" واردب توصوفي صاحب كثيره فاطر موجات تحكد بيعت ك بغيراه نیں التی ۔ پر آپ نے ایک سکھ سے دوڑ کرنے میں سبقت حاصل کی تھی۔ (دیکھوسوائے شاب) عيم نورالدين صاحب كالكي بعتيج مسى عبدالرحان بدمعاش بعثكر قاديان كجمه ماتكنية ياتوآب كو كحوشبه بيدا موكميا اس ليحكيم صاحب ع كهلا بعيجا كدنكال دو عكيم صاحب في روب بين كے تواس نے زيادہ مائل اور حكيم صاحب كے پاس استے بى رويے تھے۔ اى كائل ميں مجھدر ہوگئ تو آپ نے چرکہلا بھیجا کہ آپ اے رخصت کردیں یا خود بھی چلے جائیں۔ تو قرضہ لے کر

آپ نے آسے رفصت کردیا۔
گر معالجہ کے لئے لینے آیااور
کر گواگر میں حکیم صاحب کے آرام
جاسکتے ہیں۔ حکیم صاحب نے
وفعہ کی جروے رہے تھے تو آیک
میر دکر دو۔ جو حکومت کی طرف
مرز انظام الدین
آپ گھرے نظتے تو وہ کی ممر

آپ گھرے نگلتے تو وہ کی جر بیں شالی حصہ تھا۔ اس تقسیم ۔ اپنا حصہ اس کے پاس رہ ان ا و بوار بنوائی ۔جس براس ۔ ربر دوسرے مستری سے کہا کہ انتہائی نمونہ پیش کرواور دوا پاسکیس اور جب دونوں دایا اشحاد یا کہا چھی طرح مواز فیاد یا کہا چھی طرح مواز میں کمال کیا تھا تو دوسرے میا کوئی حصہ زیریں ہیں ا

مطيے محتے مفتی محرصادق

کے مکان پر بی تھرے۔

ممی و ہیں تھرتے۔ ایک

کے بعد تو شیح مرام میں کچھان دونوں مسکوں اس کے بعد جب از النہ الا وہام شائع ہوا تو ردرمیانی اشتہارات نکلتے رہے ان میں بھی مال جب بیاعلان ہوا تو شور کچ گیا اور آپ کا د جب شابت ہوا کہ آپ مخالفین کے کناء تیار کیا اور میاں نذیر حسین دہلوی سے اوھی شائع کیا تو وہ پیشین گوئی پوری ہوگئ

مع بدحالات بھی اسے ایک خط میں کھے زا قادیانی سیالکوٹ محلہ مشمیریاں میں کرایہ ولا ہاتھا۔ جو میراقر جی جساری تھا۔ آپ بختے اور رویا کرتے تھے۔ حاجت مند کرآتا ہوں تو نفنل الدین چونکہ اپ محلہ میں رہتے تھے۔ ریم سیالکوئی بھی اسی محلّہ میں رہتے تھے۔ ویشند نولیس کے ہمراہ رہنے گئے۔ بیشک میں اسی محلّہ میں رہتے تھے۔ ویشند نولیس کے ہمراہ رہنے گئے۔ بیشک میں اسی محلّہ میں رہتے تھے۔ میں جاتے تھے تو بھی ہوجاتا تھا۔ مولوی محبوب کا ماماحث بھی ہوجاتا تھا۔ مولوی محبوب ان کی خود کوشش کرنا جا ہے۔ کیونکہ انسان کوخود کوشش کرنا جا ہے۔ کیونکہ انسان کوخود کوشش کرنا جا ہے۔ کیونکہ انسان کوخود کوشش کرنا جا ہے۔ کیونکہ انسان کو خود کوشش کرنا جا ہے۔ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کا موالی کیونکہ کیا کہ کیونکہ کیونکہ کرنے کیونکہ کونکہ کونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کونکہ کیونکہ کونکہ کیونکہ کونکر کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کونکر کونکر کیونکہ کر

انسان کوخود کوشش کرنا چاہئے۔ کیونکہ افاطر ہوجاتے سے کہ بیعت کے بغیرراہ ت حاصل کی تھی۔ (دیکھوسوانٹ شباب) اش بعثگڑ قادیان کچھ مائلتے آیا تو آپ کو نکال دو۔ تھیم صاحب نے روپے پیش میں روپے سے۔ای کشکش میں کھے دریر یاخود بھی چلے جائیں۔ تو قرضہ لے کر

بردگردو۔جو حکومت کی طرف سے یہاں مقرر ہے۔ مرز انظام الدین مرز اسلطان احد کا وکیل تھا۔ باغ کی تقسیم کے لئے قرعہ تجویز ہوا تھا۔ آپ گھر سے نگلتے تو وہ گلی میں کھڑا تھا۔ آپ نے دولفا فے پیش کئے۔اس نے ایک اٹھالیا۔جس میں ثبالی حصہ تھا۔ اس تقسیم کے بعد آپ کی ضرورت در پیش آئی تو اہلیہ ثانی کا زیور لے کر باغ کا اپنا حصہ اس کے پاس رہن رکھ دیا۔جس کی میعاد تین سال رکھی۔عبداللہ سنوری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنی ظلی نبوت کا ثبوت دیتے ہوئے یوں کہا کہ ایک بادشاہ نے ایک مستری سے

وفد آپ نے اپی ظلی نبوت کا جموت دیتے ہوئے یوں کہا کدایک بادشاہ نے ایک مستری سے
دیوار بنوائی۔جس پراس نے اعلی شم کی گلکاری کرنے جس سراراز ورخرج کرڈالا۔اس کے مقابل
پردوسرے مستری سے کہا کہتم بھی الی دیوار بنا و اوراس پر کمال جانفشائی سے اپنے تعش و نگار کا
انتہائی نمونہ پیش کرواور دونوں کے درمیان پردہ لنکوادیا تا کہ ایک دوسرے کے کام پراطلائ نہ
پاسکیں اور جب دونوں دیوار ہی کھل ہو چیس تو بادشاہ اور نوگ دیکھنے آئے اور درمیان سے پردہ
افحادیا کہ چھی طرح مواز نہ ہو سکے گرید کھی کرجران ہوگئے کہ جونقش ایک دیوار پر جیں۔ بعینہ
وی نقش دوسری دیوار پر بھی ہیں۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ پہلے مستری نے بتل ہوئے دکھانے
میں کمال کیا تھا تو دوسرے نے دوسری دیوار کواس قدر مصفا اور شفاف کردیا تھا کہ پہلی دیوار کے
میام نقوش اس پر ظاہر ہونے گئے تھے۔ آپ کا مکان احباب کا گھر تھا۔ مولوی عبدالکر یم صاحب
سیا کلوئی حصدز پر یں جس رہے تھے۔ جم علی صاحب بھی آپ کے مکان کے تنف حصوں جس دیجے
سیا کلوئی حصدز پر یں جس رہے تھے۔ جم علی صاحب بھی آپ کے مکان کے تنف حصوں جس دیجے

تے۔نواب محمطی صاحب جب آئے تو وہ بھی ایک حصہ میں رہتے تھے۔ پھرا پنامکان بنالیا تو وہاں

یلے محتے مفتی محمصادت کو بھی پہلے پہل وہیں جکہ لی تھی۔مولوی محمداحسن صاحب بھی کئی بارآپ

ے مکان پر بی تفہرے تھے اور ڈاکٹر سیرعبدالستار صاحب بھی جب اہل وعیال سمیت آتے تووہ

معی و بین تشهرتے۔ایک دفعہ آل محمد نے آ کردستک دی اور کہا بڑی فتح کی خبر لایا ہوں۔ جناب

کے پاس مفتی محم صادق تھے۔ آپ نے ان کو دریافت کے لئے بھیج دیا۔ مفتی صاحب نے معلوم کیا کہ ایک مقام پر مولوی محمراحسن صاحب ایک مولوی سے جھٹڑ ہے تو اس کو خوب رگیدا۔ آپ نے جناب سے بہی لفظ کہہ دیئے تو آپ نے کہا کہ میں سمجھا تھا کہ یورپ مسلمان ہوگیا ہے۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے بوچھا کہ کیا مرزامحمود کو اپنا جائشین مقرر کریں تو اس نے کہا کہ آپ کی مرضی اور یہ بھی کہا کہ ہماری جماعت میں تین قسم کے آدمی ہیں۔

اوّل ..... وه كه جن كود نيوى شان وشوكت كاخيال بـــ

دوم ..... وه جوکسی بڑے آ دمی مثلاً حکیم نورالدین صاحب وغیرہ کے زیراثر ہیں۔

سوم ..... ده جوخاص مجهست علق ركعة بين ادر ميرى خوشى كومقدم بيجهة بين-

بعت اولی لدھیانہ میں چالیس آ دمیوں نے کی ، کدآ پ مجدد ہیں۔سب سے پہلے عکیم نورالدین صاحب نے بیعت کی۔ پھر حار علی نے پھرعبداللد سنوری نے۔ پھر ہاقی لوگوں نے۔ قادیان واپس آئے تو اہلیداور دوسری عورتوں نے بھی بیعت کرلی اور جب وعویٰ مسیحیت کیا تو آپ نے کہا کداب بہت شورا مے گا۔ توجب آپ نے لدھیانہ جاکر بیاعلان کیا تو بہت شورا محااور کچھمرید مرتد بھی ہو گئے۔آپ کے سرال لدھیانہ میں مقیم تھے و جناب نے وہاں مسیحیت کا اعلان کردیا۔ اس وقت ڈاکٹر اساعیل، مرزامحود کے حقیقی مامول تیسری جماعت میں پڑھتے عقے تو ان سے ہم جماعت لڑکوں نے کہا کہ سے تو زندہ ہیں۔ گرآپ کے گھر جو مرزا قادیانی آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سے مرکئے ہیں۔اس پر ڈاکٹر صاحب متعب ہوکر گھر آئے تو آپ سے بوچھنا شروع کردیا۔ آپ نے فتح اسلام کی ایک جلد الماری سے نکال کران کودے دی تا کہ خود فی کرلیں۔ مرز اامام الدین نے اسینے مکان میں کھڑے ہوکر کسی سے کہا کہ لوگ (مرزا قادیانی) دکا نیں کھول کر نفع اٹھارے ہیں۔ ہم بھی کوئی دکان بنا کیں تو خاکروبوں کا پیرین بیٹھا۔ قاضی امیر حسین نے کہا کہ ایک دفعہ خواجہ ۔ کمال الدین سے میراجھگزا ہوگیا تو خواجہ صاحب نے جھے سے کہا۔ دیکھے مرزا قادیانی میری کتنی عزت كرتے بي تواس كے جواب ميں، ميں نے كہا كمين ايك دفعه آپ كى خدمت مين آيا تو آپ نے مجھے چائے تیار کروادی مرخیال پیدا ہوا کہ میں منافق تونہیں سمجما کیا کہ اتن عزت ہورہی ہے۔ (مطلب بيقا كهمرزا قادياني منافقول كى بهت عزت كياكرت متصاس لئے خواجه كمال الدين كو مغرورند ہونا چاہئے كيرزا قاديانى نے آپ كى عزت كى تھى)ففنل احمد كى والده صاحب ت پكوب دینی کی وجہ سے نفرت بھی ۔اسے دیکھیے دی مال " کے لقب سے پکارتے تھے۔ دوسری شادی ہو کی تو آب نے كہلا بيجاك ياطلاق لياحقوق بخش كرخرج ليتى ربولتواس فرج لينامنظور كرايا-

محری بیگم کے جھڑ ہے میں وہ خالفہ
السرت دین قطع تعلق از اقارب خ
اپ نے دوسری اہلیہ ہے کہا کدد
حق کے لئے مامور ہوئے۔ (برا
الممماء کو بیعت کا اعلان کیا اور
ناصری کے رنگ میں ظاہر ہوا ہو
بیسویں صدی کا آغاز ہوا تو آپ
اور مثیل کرش ہونے کا دعوی ہوا تو
اور مثیل کرش ہونے کا دعوی ہوا تو
اور مثیل کرش ہونے کا دعوی ہوا تو
افر میر کمال تواضع سے اصلار کا

م..... ہونے کا ایسادعویٰ کیا۔جیسا سمید محدث ہوکر آیا ہے اور محد محرتا ہم جزوی طور پروہ ابک

ابراجیم،اسحاق،اساعیل تعنی ظلمی طور برمجمداوراح

فت کے لئے بھیج دیا۔مفتی صاحب نے معلوم کیا الى سے جھۇك تواس كوخوب ركيدا-آپ نے المجما تعاكد يورب مسلمان ہوگيا ہے۔آپ نے رركرين تواس نے كها كه آپ كى مرضى اور يہ بھى

> اصاحب وغیرہ کے زیراٹر ہیں۔ مرى خوشى كومقدم بجھتے ہیں۔

یعت کر لی اور جب دعوی مسیحیت کیا تو آپ نهجا كربياعلان كيا توبهت شورا ففااور يجمدم يد ہتو جناب نے وہاں مسیحیت کا اعلان کر دیا۔ ری جماعت میں پڑھتے تھے تو ان سے ہم

فرآئے قو آپ سے بوچھنا شروع کردیا۔

ہے کہا۔ دیکھئے مرزا قادیانی میری کتنی عزت

رتے تھے۔اس لئے خواجہ کمال الدین کو

سے پکارتے تھے۔ دوسری شادی ہوئی تو

نے کی، کرآپ مجدد ہیں۔سب سے پہلے حکیم

مرعبداللد سنوری نے۔ پھر باتی لوگوں نے۔

مرجومرزا قادیانی آئے ہوئے ہیں وہ کہتے

مدى تاكه خودشفى كرليس مرزاامام الدين

رزا قادیانی) دکا نیس کھول کر نفع اٹھارہے قامنی امیر حسین نے کہا کدایک دفعہ خواجہ

وفعرآپ كى خدمت ين آياتو آپنے ونہیں سمجما گیا کہ اتن عزت ہور ہی ہے۔

فنل احمد والده صاحب ت پ كوب

) رہو۔ تواس نے خرچ لینا منظور کر لیا۔

محمدی بیم کے جھڑے میں وہ خالفین ہے ل گئی۔ تو آپ نے اسے طلاق دے دی۔ (دیکھواشتہار لفرت دین قطع تعلق از اقارب مخالف دین مجربية ارتئ ۱۸۹م)س كے بعد ایک دفعه وه يمار موكني تو آپ نے دوسری اہلیہ سے کہا کہ دو گولیاں دے آؤ گرمیرانام ندلینا۔ ماری ۱۸۸۲ء کوآپ اصلاح حق کے لئے مامور ہوئے۔ (براہین جسم ۲۳۸، خزائن جام ۲۲۴) گراحتیاطاً توقف کر کے دیمبر ۱۸۸۸ء کو بیعت کا اعلان کیا اورشروع ۱۸۸۹ء کو بیعت لینی شروع کر دی که میں مجدد بول اور سیح ناصری کے رنگ میں ظاہر ہوا ہوں۔ ۱۸۹۱ء میں اعلان کیا کہ سے مرگیا ہے اور سے موعود میں ہوں۔ بيسوي صدى كا آغاز جواتو آپ نے اسيخ متعلق نبي اور رسول كالفظ صراحة استعمال كرنا شروع كرديا اورمثیل کرشن بونے کا دعوی ۱۹۰۹ء شرکیا۔ "انتھی ما فی سیرة المهدی حصه اوّل "آپ نے جودعاوی کئے ہیں۔ان کی فہرست مخقرطور پر بتر تیب سنعیسوی ونمبردعویٰ ایول ہے۔ "دیاج مولف براین احدید خداکی طرف سے مامور مواہ تاکمی کی

طرز پر کمال تواضع ہے اصلاح خلق کے لئے کوشش کرے۔''

(مندرجه برابين ص ٢٩١، تزائن جاص ١٨٨٢،٥٩٢)

" أب نے كہا كدوه كون آيا جس نے اس چودهويں صدى كے سريرمجدد مونے كاايبادعوىٰ كيا ميساكراس عاجزنے كياہے۔ '(ازاليص١٥٥، نزائن جسم ١٤١٥، تتبرا١٨٩ء) "اس میں کھ شک نہیں کہ بیعاجز خدا کی طرف سے اس امت کے لئے

محدث موكرآيا ہاور محدث بھى ايك معنى سے نى بى موتا ہے گواس كے لئے نبوت تامنيس مگرتاہم جزوی طور پروہ ایک نبی ہی ہے۔'' (توضيح المرام ص ١٨، ثرُوائن جهاص ٢٠، از الص ٢٢٠، ٢٢رجوري ١٩٨١)

" او ۱۸ء میں کہا کہ واضح ہوکہ جو پیشین کوئی ابوداؤد کی صحح میں درج ہے کہ ایک فخص حارث نام ماوراء النهر یعن سمر قند کی طرف سے نکلے گا۔ جوآل رسول کو تفویت دے گا اورجس کی ایداد ہرمؤمن پرواجب ہوگی۔الہامی طور پر مجھ پرظا ہر کیا گیاہے کہ بیپیشین گوئی اور سے کے آنے کی پیشین کوئی (جومسلمانوں کا امام اورمسلمانوں میں سے ہوگا) دراصل دونوں متحد المضمون بين اور دونوں كامصداق بهى عاجز ہے '' (ازاله ١٥٥ مزائن جسم ١٣١١٣ رتبر١٩٨١م) ۵ ..... " يك مشت تيره دعوے كرديے كه مين آ دم جول اور شيث، نوح، ابراميم،اسحاق،اساعيل، يعقوب، يوسف،موي، داؤد، عيسي اورآ تخضرت فليلي كامظهراتم مول .

یعیٰ ظلی طور پر**جمر**اوراحمر ہوں۔'' (حقیقت الوی ص ۷۲ حاشیه نزائن ج ۲۲ ص ۷۷)

"اوماء منل اور زیاده مقدس ہیں۔ الم بى تىن داديال اورنانيا د ای نادان اسرائیلی '' بیجی یادرہے کمت '' ابن مریم کے ذکر کوچ ''خدانے ال است ر ہے۔ بخدااگر میں اتن م ور المجمور ناظرين! پيڅريراا و من صرف الزامي طور بركر \_ م ممسح عليه السلام مقد سوا..... کتار مرزاقادیانی کے )اندراترآ اوراس سے پہلے واقادياني اتركر جذب مو في"اوربيالياالهام ك سما..... · خدا מה מפל -" ·(°()

.....1۵

في سخم بيداكيا-"

٢ ..... " يبل ميرانام خداف مريم ركهااور بعداس كے ظاہر كيا كداس مريم ميں خدا کی طرف سے روح پھونگ گئی ہے۔ پھر فرمایا کدوح پھو تکنے کے بعد عیسوی مرتبہ کی طرف منتقل موكيااوراس طرح مريم يعيني بيداموكرابن مريم كبلايا-" (ازاله ص ۱۷ م ۱۷ مراین احدیم ۲۹۸ ، شق نوح ص ۲۷ ، حقیقت الوی ص ۲۷ ، خزائن ج۲۲ ص ۷۵) "تریف اس خداکی که جس نے تخفے (مجھے ) سی این مریم بنایا۔" (حقيقت الوي ص ١١١، اربعين نمبرص ٢٣١، خزائن ج ١٥ص ١٣٢١) " خدامل جذب ہوکریہ منظر دکھایا کہ یقیناً وہ خدا ہی ہیں۔'' (آ ئينه كمالات اسلام ١٦٣٥، فزائن ج٥ص اليناً، كتاب البريص ٨٥، فزائن ج٣ اص١٠٠) " يبلي اشتهار معيار الاخبار ١١٨٥، ١٨٩٥ من اينا مهدى مونا شاكع كيا\_ كير (ريويومر١٩٠٣م ١٩٠٨) وغيره يس بهي اس كوبار باردهرايا\_" "سچاخداوی خداہےجسنے قادیان میں ابنارسول بھیجا۔" (دافع البلاء ص المرفز ائن ج ١٨ص ٢٣١) "اس کے بعد (ایک غلطی کا زالی من برزائن نے ۱۸ ص ۲۰۱) یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کی وی جو مجھ ير نازل موتى بــــاس ميں ايسے رسول ، مرسل اور ني ايك دفعر نيس صد مادفعه موجود ميں ـــ ا ..... " فدا کی ۲۳ برس کی متواتر وی کو کیسے رد کرسکتا موں۔ میں اس کی اس یاک دحی پرایابی ایمان لاتا موں میسا کدان تمام دحیوں پرایمان لاتا مول جو بھھ سے پہلے (حقیقت الوی ص ۱۵،خزائن ج ۲۲ص ۱۵۲) " كر (هيقت الوي ص ١٥٠) يس بعي اس كود برايا ب\_انسان جب تك آپ كوي موعود نبيس مانتا ـ قابل مواخذه ب اوراس كي نجات نبيس " (حقيقت الوي ص ١٨٨ بزوائن ج١٨٣٥) "اوراكهما يكراب ديم موخدان ميرى وحى اورميرى تعليم اوربيعت كونوح ك كشى قرارد يا ورتمام انسانوں كے كئے مدار نجات معبرايا۔" (اربعين نبرمض احاشيه نزائن جدام ٢٠٥٥ ماشيه) اس كويون بنته كياب كد: "كفردوتم كاب الله المخضرت الله كورسول ندمانا دوم مسيح موعود كونه ماننا كه جس كى تقدر يق كے لئے خداادررسول نے علم ديا ہے۔ بلكه پہلے نبيول نے

بمى تقىدىق كى - تاكيدى باوردر حقيقت فولول كفرايك بى تىم مى داخل بير-"

(حقیقت الوی ص ۹ که ایز ائن ۲۲م ۱۸۵)

" ١٨٩١ مين شروع كرك ١٨٩٤ مين كهاكة بعضرت من عليه السلام ے افضل اور زیادہ مقدس ہیں۔ چنانچدازالہ ۳ رتمبر ۱۸۹۱ء اور انجام آتھم ۱۸۹۷ء میں یوں لکھا ہے کہ آپ کی تین دادیاں اور نانیاں زنا کارعور تیں تھیں۔جن کےخون سے میں کا وجود ہوا۔'' (ضميمه انجام ص ٤ ، خزائن ج ١١ص ٢٩١)

"اس نادان اسرائيلي نبي نے ان معمولي باتوں كا پيشين گوئي نام كيوں ركھا۔"

(ضميمه انجام ص م بخزائن ج ١١ص ٢٨٨) '' بہجی یا درہے کہ سے کوجھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔''

(ضميمه آئقم ص٥، خزائن ج ااص ٢٨٩)

ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و۔اس سے بہتر غلام احمہ ہے۔

(وافع البلاءص ٢٠ فزائن ج١٨ص ٢٣٠)

" خدانے اس امت میں ہے میچ موعود بھیجا جو پہلے سے اپنی تمام شان میں بہت پڑھ کرہے۔ بخدا اگرمیے ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جومیں کرسکتا ہوں ہرگز نہ کرسکتا اورجونشان مجھے سے ظاہر مور ہے ہیں ہر گز ندد كھلاسكتا۔ "(هقيقت الوقي ص١٥٣،١٥٨، فزائن ج٢٢ص١٥١) ناظرین! بتحریراس شبکو بالکل کافور کردیت ہے کہ مرزا قادیانی، عیسیٰ علیہ السلام کی توبين صرف الزامى طور يركرت تصاورجس جكم مرزا قاديانى فيديها ندكيا ب-اس كامطلب بي للا اے كر محص عليه السلام مقدى بستى تھے۔ مگر بھھ سے كم تھے۔

١١٠٠٠٠٠ كتاب البريد ١٨٩٨ء مين يول لكها ہے كه: "" وائن خدا تيرے (مرزا قادیانی کے )اندراتر آیا۔" (كتاب البرييس ٨ فزائن جساص١٠١) اوراس سے پہلے آئینہ کمالات کا الہام ۱۸۹۳ء میں گذرچکا ہے کہ خدا کے اندرخود آپ مرزا قادياني الرّكرجذب مو يح تقداس لئيدالهام بالكل درست موكياكد:"انا منك وانت

منى "اوربياياالهام كي كوافضل المركين الله كي مي نفيب تهيل موا-

(حقيقت الوحي ص ٢٢ بخزائن ج ٢٢ص ٧٧)

خدانے الہام کیا ہے کہ ''میں لوگوں کے لئے تحقید امام بناؤں گا اورتوان ( كَنَّابِ البريص ٨٨ بَرْنائن جساص ١٠١ بهقيقت الوي ص 2 م برُنائن ج٢٢ص ٨١) کارمبر ہوگا۔'' ''خدا فرما تاہے میں نے ارادہ کیا کہ اپنا جانشین بناؤں تو میں نے آ دم کو ۵ا..... لعِن تھے پیدا کیا۔'' (كتاب البرييس ٢٤، فزائن جساص١٠١)

'' پہلے میرانام خدانے مریم رکھا اور بعداس کے ظاہر کیا کہاں مریم میں ن چونگی گئ ہے۔ پھر فر مایا کہ روح پھو نکنے کے بعد عیسوی مرتبہ کی طرف منتقل ريم سعيلي بيدا موكرابن مريم كبلايا-"

ا ۱۵، برا بین احمد میر ۴۹۳ ، کشتی نوح ص ۲۷، حقیقت الومی ۲۷، خز ائن ج ۲۲ ص ۷۵ ) ال خدا كى كەجس نے تجھے (جھے)مسے ابن مریم بنایا۔"

(حقيقت الوي ١٤٥٥م ١١١ اربعين نمبرص ٢٣٦ فترائن ج ١٥٥ ص ٣٢٢)

" فدامين جذب ہوكر بيەمنظر دكھايا كەيقىينا وەخداى بين." لمالات اسلام ص ۲۵ فرزائن ج۵ص ایسنآ، کتاب البریدص ۸۵ فرزائن ج ۱۰س ۱۰۰) '' يبلح اشتبار معيار الاخبار ١٤/٨ مارچ ١٨٩٨ء مين اپنا مهدي مونا شائع ١٩ م ٢٠ ٢٨) وغيره مين بھي اس كوبار بار دهرايا\_''

" سچاخداوہی خداہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔"

(دافع البلاء ص البخز ائن ج ۱۸ص ۲۳۱)

بعد (ایک غلطی کا زاله ۲۰ ۲، خزائن ج ۱۸ ص ۲۰ ۲) میر بھی لکھا ہے کہ خدا کی وحی جو *س میں ایسے د*سول،مرسل اور نبی ایک دفعه نبیں صدیا دفعہ موجود ہیں۔'' ''خدا کی ۲۳ برس کی متواتر وحی کو کیسے رد کرسکتا ہوں۔ میں اس کی اس ن لاتا ہوں۔جیسا کہ ان تمام وحیوں پرایمان لاتا ہوں جو بھھ سے پہلے (حقیقت الوی ص۱۵۰ خزائن ج۲۲ ص۱۵۳)

خالوتی ص۱۵۰) میں بھی اس کود ہرایا ہے۔انسان جب تک آپ کو سے مو**ع**ود باوراس کی نجات نبیس-" (حقیقت الوی ص ۱۸۸ مزائن ۲۲۳ ص۱۸۸) اوركهما بكراب ويموخدان ميرى وحى اورميرى تعليم اوربيعت كونوح مانوں کے لئے مدارنجات مفہرایا۔"

(اربعین نمبر، مس ۲ حاشیه ، نزائن ج ۱۷ ص ۳۳۵ حاشیه) مركياب كد: " كفردوتم كاب - اوّل آنخضرت الله كورسول نه ماننا - دوم ى تقديق كے فدااورسول نے عمدیا ہے۔ بلك پہلے نيوں نے باوردر حقیقت وَوُنو ل كفرايك بى قتم ميں داخل ہیں۔" (حقیقت الوحی م ۱۵ انز ائن ج۲۲م ۱۸۵)

اسے نمی بھی اور "وانیال نی نے میرانام میکائیل رکھاہے اور عبرانی زبان میں لفظی معنی (اربعین نمبر ۱۵ منزائن ج ۱۸ مس ۱۳۱۸) لى موكى \_ بال تا وی سےمعار (اربعین نمبر ۲۵۳ ۱،خزائن ج ۱ اص ۲۵۲) (اربعین نمبر ۴مس ۱۵، نزائن ج ۱مس ۳۳۵ ماشیه) (اربعین نمبر۴ص ۱۵ نزائن ج ۱عس ۴۳۵ ماشیه) میں کیجیٰ بھی ہ (اربعین نمبر، ام ۱۹ فرزائن ج ۱م ۲۵ ماشیه) المنات كرياق هانے اپی جست (اربعین نمبر۵ ص۲۳ فرزائن ج ۱۵ اص ۴۱۱) (اعجازاحدي ص ١١، فزائن ج١٩ ص١١١)

میکائیل کے ہیں۔خدا کی مانند۔'' "أنت منى بمنزلة اولادى "خدائكها كرة ميرى اولادى عجائ '' کے یائے من پوشیدومن گفتم کہ مجراسودمنم۔'' "الهامات من ميرانام بيت الله بحى ركها كياب." ''خداتعالی نے کہا کہ بیلوگ (منثی الٰہی بخش وغیرہ) خون حیض تجھ میں و کھناماتے ہیں۔ یعنی نایا کی اور خباشت کی تلاش میں ہیں اور خدا جا ہتا ہے کہ اپنی متواتر تعتیں جو مجھ پر ہیں، دکھلاوے اور خون حیض سے تجھے کیو کرمشا بہت ہواوروہ کہاں تجھ میں باقی ہے۔ یاک تغیرات نے اس خون کوخوبصورت لڑکا بنادیا اور وہ لڑکا جواس خون سے بنا میرے ہاتھ سے بیدا ہوا۔'' ٢١ ..... "واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي "اى طرف اثاره كرتى ب كرامت محمد بيين جب بهت فرقع هوجائي كيتب آخرز ماندمين ايك ابراجيم پيدا موكا اوراس زمان میں وه فرقه نجات یائے گا جواس ابراہیم کا پیروہوگا۔ (اربعین نبرسوس ۳۲، نزائن ج اُس اسمال ٢٢..... " فدان مجهكها به كه: يا أدم اسكن انت وزوجك الجنة " " فدائے محے کہ دیا ہے کہ: "والدی ارسل رسوله بالهدی "کا مصداق تؤہی ہے۔'' "الركبوكماحب شريب افتراءكرنے سے بلاك موجاتا ہے۔ (ند برايك مفترى) تو (اوّلاً) بيدوُولى بي به دليل ہے۔ كيونكه خدانے اختراء كے ساتھ شريعت كى كوئى قيدنہيں لگائی۔ ( ٹانیا ) یہ بھی توسمجھو کمشریعت کیا چیز ہے؟ جس نے اپنے وقی کے ذریعے چندامرونمی بیان کئے۔ وہی صاحب شریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی رو ہے بھی ہمارے خاطب ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وى يس امريكي بين اورني بحى- "قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم" وغيره-دوسر

البامات برابین میں درج بیں اور ۲۳ سال کا عرصہ بھی گذر چکا ہے اور اب تک میری وحی میں امر

م ہی ہے نہی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید بھی۔'' (اراجین نمبر م م ۲ بخزائن ج ۱م ۳۳۵) "اورمیرےاس دعویٰ کی بنیاد صدیث نہیں ہے بلک قرآن اور وہ وی ہے جومیرے یہ ازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پروہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جوقر آن شریف کے مطابق ہیں اور میری دحی ہے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی ٹو کری میں پھینک دیتے ہیں۔'' (تحفه گولژومیص•ا بخزائن جی ۱ص۵۱ حاشیه) ۲۲ ..... " " اے رودھ کو پال تیری مہما گیتا میں بھی ہے۔ (لیکچر سیالکوٹ) آ ربیہ جس کرش کے منتظر ہیں وہ کرشن میں ہی ہوں۔'' (حقیقت الوجی ص۸۵، فزائن ۲۲۶ص ۵۲۱) ۲۵..... " مجمح فدا نے کہا ہے کہ: انت سلمان ومنی یاذ البرکات " (ريويوايريل١٩٠٧ء) ٢٦ ..... " (ررامين حصه نجم م ٩٠ تتر حقيقت الوي م ٨٥) كي اشاعت مين يول كها ٢ كميس يحي بحى مول "اوكما قال! ٢ ..... " فداتعالي مير علي اس كثرت سے نثان و كھلار ہاہے كما كرنوح كے زمانه میں وہ نشانات دکھلائے جاتے تو وہ ٹوگ غرق نہ ہوتے۔'' (حقيقت اوجي ص ١٦٤ ، فزائن ج ٢٢ص ٥٧٥) ' یج تو بہ ہے کہ اس نے اس قدر مجزات کا دریا روال کردیا ہے کہ باستثناء مارے (تترحقیقت الوی ص۲۳ انزائن ۲۲۶ ص۵۷۳) فدانے اپن جست بوری کردی ہے۔" اعه خسف العمر المنير وأن له غسا القمران المشرقان اتنكر (اعازاحدی الم بخزائن ج۱۹ س۱۸۳) ٢٨ ..... " ومحطف كواسط كولموظ رهكراوراس من جذب موكراوراس كانام محمد واحد سے مسمی ہوکر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی۔'' (ایک غلطی کااز الم سے بخزائن ج ۱۸ص ۲۱۱) ٢٩ .... "إربابتلاچكامول كربموجب" لما يلحقوا بهم "بروزى طور يرواى (ایک قلطی کاازالی ۸ فزائن ج ۱۸ اص ۲۱۲) غاثم الانبياء ہوں۔''

" ندانے مجھ برظا ہر کیا ہے کہ جو کرش آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا

وہ تو ی ہے۔ آریوں کا (آسانی) بادشاہ۔" (تمد هیقت الوی ص ۸۵ بخزائن ج۲۲ ص ۵۲۲)

رانام میکائیل رکھا ہے اور عبرانی زبان میں لفظی معنی (اربعين نمبر ١٥ منزائن ج ١٥ ص ١١٨) لة اولادى "خداف كها كرتوميرى اولادى بحائ (اربعین نمبر مهص ۱۹ خزائن ج ۱م ۲۵۳) بدومن كفتم كه جراسودتم." (اربعین نمبر۴۴ ۱۵۰ نخزائن ج ۱۵س۴۴۵ حاشیه) نام بیت الله بھی رکھا گیا ہے۔" (اربعین نمبر۴ص ۱۵ خزائن ج ۱۷ص ۴۴۵ عاشه) كه بيلوگ (منثى الهي بخش وغيره) خون حيض تجھ ميں تلاش میں ہیں اور خدا جا ہتا ہے کہ اپنی متو ارتعتیں جو

کیونکر مشابہت ہواور وہ کہاں جھومیں باقی ہے۔ یاک اور دہ لڑکا جواس خون سے بنامیرے ہاتھ سے پیدا (اربعین نمبرهم ۱۹، فزائن ج ۱۷م۲۵۲ حاشیه) مقام ابراهیم مصلے "ای طرف اثارہ کرتی ہے ب ع تب آخرز ماند مین ایک ابراجیم پیدا موگا اوراس كالبيرو موكار (اربعين نبرساس ٣١، فرائن ج عاص ٢٣١) وكنيا أدم اسكن انت وزوجك الجنة"

إج كن "والذى أرسل رسوله بالهدى"كا (اعبازاحدي ص ١١، خزائن ج١٩ص١١١) ءكرنے سے ہلاك ہوجا تا ہے۔ (نہ ہرايك مفترى) رانے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ س نے اپ وحی کے ذریعے چندامرونہی بیان کئے۔

(اربعین نمبر۵ ص۲۳ نزائن ج ۱۵ ص۱۱۸)

کی رو ہے بھی ہمارے خاطب ملزم ہیں۔ کیونکہ میری منين يغضوا من ابصارهم "وغيره-ووسرك اعرصہ بھی گذر چکاہےاوراب تک میری وحی میں امر ۳۱..... ''اپناهامله بونابیان کیا۔''

(مشتی نورس ۵۰ فراکن ج۱۱ص ۵۰ برایین ج۵ص ۸۸ فرائن ج۱۲ص ۱۱۰)

٣٢ ..... "اور چونكه وه بروزمحرى جوقديم سے موعود تھا وه ميں مول ـ اس سے

بروزى رنگ كى نبوت جمعے عطاء كى گئى۔'' (ايك غلطى كازاله م اا بخزائن ج ١٨ص ٢١٥)

سسس تتر حقیقت الوی میل لکھاہے کہ: 'بخدااس نے مجھے بھیجاہے اوراس نے

میرانام نبی رکھاہے اور اس نے مجھم سے موعود کے نام سے پکاراہے اور اس نے میری تقدیق کے لئے بڑے بڑے نشانات طاہر کئے ہیں۔ جوتین لا کھ تک چینچے ہیں۔''

(تمته حقیقت الوی ص ۱۸ خزائن ج ۲۲ص ۵۰۳)

سس "د جم خدا کے فضل سے نبی اور رسول ہیں۔" (اخبار عام لاہور) ا (قادیانی جنزی می ۱۹۲۹ء) میں مرزا قادیانی کی طرف سے یوسف نے نظم شائع کی

جس کااقتباس درج ذیل ہے۔

کان دھر کرتم سنو ہم عیسیٰ معبود ہیں مظہر زرتشت موسیٰ کرش اور داؤڈ ہیں ہم مثال یوسٹ ویعقوب صالح وہوڈ ہیں ہم مثال یوسٹ ویعقوب مالہ وہمود ہیں جو نہ مائیں کے ہمیں وہ کافر ومردود ہیں اور دافر ہیں ہم جم معارے دفت پرموجود ہیں اور دافر ہمارے سب کے سب مقصود ہیں وہ ہمارے تبع ہیں وہ ہمیں مودود ہیں ہوک آ دم سب ملائک کے بخم ہود ہیں ہوگ آ دم سب ملائک کے بخم ہود ہیں اب ہمارے انباع میں تابد محدود ہیں بعن امور سرو اختی کی وہ اب مشہود ہیں بعد ان کے جاشیں فضل عمر محدود ہیں بعد ان کے جاشیں فضل عمر محدود ہیں بعض ان اصحاب نے جوساکن اخدود ہیں بعض ان اصحاب نے جوساکن اخدود ہیں بعض ان اسمال سے ان کے قش اب مقدود ہیں بعض ان اسمال سے ان کے قش اب مقدود ہیں بعض ان اسمال سے ان کے قش اب مقدود ہیں بعض ان اسمال سے ان کے قش اب مقدود ہیں بعض ان اسمال سے ان کے قش اب مقدود ہیں بعض ان کے قبل ان کے

اے امیر المکریں ہم احمد موجود ہیں ہم بروز آدم ونورج وظیل اللہ ہیں ہم میں بین اللہ ہیں ہم ہیں کو اللہ اللہ ہیں ہم ہیں کو اللہ ہیں ہم ہیں کاس ایلیا حزقیل اور ہیں دانیال ہم ہی اللہ ہیں اور مظہر جملہ رسل سب نبی دیتے رہے ہیں جن کے آنے کی خبر ہما نے ہیں ہی اللہ ہیں اور مظہر ہما کے آنے کی خبر ہما تا ہی ہم ہو آئے چر ہوا تجدید کم اسجدوا ہو ہمارے در پہ آئے ہو گئے مقبول حق ہم اخیاء ہودیں ہمارے بعد یا ہوں اولیاء ہم نے اول تو اپنی وی حق سے دی خبر المیا مومنوں میں آتش فتنہ جلانا تھا ضرور جو تھی اسے من کے اس نوروی مومنوں میں آتش فتنہ جلانا تھا ضرور جو تھی اللہ اللہ موروں میں آتش فتنہ جلانا تھا ضرور جو تھی اللہ میں آتش فتنہ جلانا تھا ضرور ہیں موسی کے اس نوروں میں آتش فتنہ جلانا تھا ضرور ہیں موسی کے اس نوروں میں آتش فتنہ جلانا تھا ضرور ہیں کے اللہ موروں میں آتش فتنہ جلانا تھا ضرور میں کے اللہ موروں میں آتش فتنہ جلانا تھا ضرور میں کے اللہ موروں میں آتش فتنہ جلانا تھا ضرور میں کے اللہ موروں میں آتش فتنہ جلانا تھا ضرور کے اللہ موروں میں آتش فتنہ جلانا تھا ضرور کے اللہ موروں میں آتش فتنہ جلانا تھا ضرور کے اللہ موروں میں آتش فتنہ جلانا تھا ضرور کے اللہ موروں میں آتش فتنہ جلانا تھا ضرور کے اللہ موروں میں آتش فتنہ جلانا تھا ضرور کے اللہ موروں میں آتش فتنہ جلانا تھا ضرور کے اللہ موروں میں آتش فتنہ جلانا تھا ضرور کے اللہ موروں میں آتش فتنہ جلانا تھا کے اللہ موروں میں آتش فی اللہ موروں کے اللہ کے اللہ موروں کے اللہ موروں کے اللہ موروں کے اللہ ک

سعدی وڈوئی پکٹ جموئی فتنہ گراعداء جواب ہیں ال بیہ درد جو نظم میں منظوم بو عہدوفات

آپ کو دفات ۔ آ ہے ۔ لا ہور گئے تو اور بھی کثر **گا۔** تب ہی چلیں گے۔مگرا''

تقاریرکا سلسله بھی جاری رہا۔ پر جوش تقریر کی۔ کیونکہ ابرا ہیم مولوی محمد احسن صاحب کو مقر دوکہ اسی میں اسلام کی زندگ

پانیرالہ آبادنے یوں کھا کہا مشابہت رکھے گا۔ ہم کوئی عا چنانچہا یک دفعہ بشپ دیلڈ ک می نے بعل کے پروہتوں کو محرکت پیدا کردی ہے دوانی

ہ حرکت پیدا کردی ہے وہ ایک م**رین** جو فرانس کا مشہور منصف بہر حال قادیان

الندن نے لکھا کہ آپ ذی و الیں ۔ آپ دھوکہ خور دہ تھے اسلام کے پہلوان تھے۔ دک انسے میں ہزار متبع بیدا کرلئے کوئی وقیقہ فروگذاشت نہیں

کی نا گہانی اور بے وقت مو گیورگ متھے ہم انہیں ندہا کیچائی تھی۔ آریہ پتر کا لا ہو

"\_|

سعدی و دُونَی پکٹ جمونی آتھم ہیں کہاں خاک میں سبیل گناورناک خاک آلودہیں فتنہ گراعداء جواب ہیں ان کو بھی م دیکھنا چندسالوں میں جہاں سے ہوتے یا بودہیں یہ درو جولظم میں منظوم یوسف نے کئے یہ ہماری وئی اور تحریر میں موجود ہیں عبد وفات

آپ کو وفات کے قریب وفات کے متعلق کھڑت ہے الہمامات منذرہ اور خواب آئے۔ لاہور گئو اور جو اللہ اللہ علیہ کہا کہ واپس فاد یان چلیں۔ کہا کہ خدالے جائے گا۔ تب ہی چلیں گے۔ مگراس وقت بھی آپ رسالہ پیغام سلح کی تالیف میں مصروف ارہا وقت بھی آپ رسالہ پیغام سلح کی تالیف میں مصروف ارہا وقت بھی آپ رسالہ پیغام سلح کی تالیف میں مصروف ارہا کہ اللہ بین کے مکان پر آیک تقریر کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے ہا گوئی کی طرف سے مباحثہ کا چینی آ با تھا اور شرا لکا مناظرہ کے لئے مولوی محداحسن صاحب کو متر رکیا تھا۔ بھرہ سرخ ہو گیا تھا اور اثنا کے تقریر میں کہا کہ میں تو اپنا کا م خم کر ہے ہیں۔ آپ کی وفات پر بایرالہ آ باو نے اور بھی کو اسرائی آ سان سے انٹر کرنے گئی سے آپ کی وفات پر مشابہت رکھے گا۔ جم کوئی عالمیا ندرائے قائم نہیں کر سکتے سگرا سے اپنی صدافت کا پورایقین تھا۔ مشابہت رکھے گا۔ جم کوئی عالمیا ندرائے قائم نہیں متنا بلہ کر سے اور پہنے ایسانی تھا جو الیاس جنانچہ ایک دفعہ بشپ ویلڈ ان کو بی خوالیا سے بہت مشابہت رکھے ہیں۔ آگرارنسف خورانس کا مشہور سنف ہے۔ آپ کے زمانہ میں مونا تو ضرور آپ سے متابہت رکھے ہیں۔ آگرارنسف رین جو فرانس کا میں جونانو ضرور آپ سے متابہت رکھے ہیں۔ آگرارنسف رین جوفرانس کا مشہور سنف ہے۔ آپ کے زمانہ میں ہونا تو ضرور آپ سے متابہت رکھے ہیں۔ آگرارنسف رین جوفرانس کا مشہور سنف ہے۔ آپ کے زمانہ میں ہونا تو ضرور آپ سے متا۔

بہرحال قادیان کا نی ایے لوگوں میں ہے تھا جو ہمیشہ نیا بین نہیں آتے۔ ٹائمنراوف لندن نے تکھا کہ آپ ذکر تھا کہ جو جو کہ خوب ذبین تھے۔ آپ کے بنجین بڑے لوگ ہی ہیں۔ آپ دھو کہ خوردہ تھے۔ دھو کہ دینے والے ہرگز نہ تھے۔ ملی گڑ ہواسٹیڈیٹ نے لکھا کہ آپ اسلام کے پہلوان تھے۔ دی یونیٹی کلکتہ نے لکھا ہم آپ بہت دلچسپ تھے۔ ایمان کے زور سے بیں ہزار شیع پیدا کر لئے تھے۔ صادق الا خبار ریواڑی نے لکھا کہ آپ نے خدمت اسلام میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں رکھا۔ انساف متقاضی ہے کہ ایسے اولوالعزم فاصل اجل حامی اسلام کی نا گرانی اور بے وقت موت پر افسوس کیا جاوے۔ تہذیب نوال لا ہور نے لکھا آپ برگزیدہ برگ تھے۔ ہم انہیں نہ ہمامسے تو نہیں مانتے۔ لیکن ان کی رہنمائی مردہ روحوں کے لئے واقعی میجائی تھی۔ آ ریہ پڑ کالا ہور نے لکھا آک جو کچھ آپ نے اسلام کی ترقی کے لئے کیا۔ مسلمان ہی

فرائنجوام ۵۰ براین ج۵س۸۸ بزرائن ج۱۲س۱۱۰) ندی جوقد یم سے موعود تھا وہ میں ہول۔ اس سے (ایک غلطی کا زالہ ساا بخرائن ج۸اس۲۱۵)

الکھاہے کہ:''بخداای نے جھے بھیجاہے اوراس نے کے نام سے پکاراہے اوراس نے میری تقیدیت کے ن لاکھ تک چینچے ہیں۔''

(تتر حقیقت الوی ص ۸۸ بخزائن ج۲۲ص۵۰) پنی اور رسول ہیں۔'' (اخبار عام لاہور) مرز اقادیانی کی طرف سے یوسف نے نظم شائع کی

کان دھر کرتم سنو ہم عیسیٰ معہود ہیں مظہر ذرتشت موسیٰ کرش اور داؤڈ ہیں ہم مثال یوسفٹ ویعقوب صالح وہوڈ ہیں ہم مثال یوسفٹ ویعقوب صالح وہوڈ ہیں جو نہ مانیں کے ہمیں وہ کافر ومردود ہیں وہ ہیں ہم ہم مخارے دفت پرموجود ہیں اوردوا حمرہ مارے سب کسب مقصود ہیں وہ ہمارے متبع ہیں وہ ہمیں مودود ہیں ہوکہ دم ہیں مارے اتباع ہیں تابد محدود ہیں اب ہمارے اتباع ہیں تابد محدود ہیں بین امور سرو اخفی کی وہ اب مشہود ہیں بعن امور سرو اخفی کی وہ اب مشہود ہیں بعن امور سرو اخفی کی وہ اب مشہود ہیں بعن اس کے جانشیں فضل عمر محمود ہیں بعن ان کے خوساکن اخدود ہیں بعض ان کے خوساکن اخدود ہیں بعض ان کے نقش اب مفقود ہیں بیس ہونے ہیں کے نوساکن اخدود ہیں بعض ان کے نوساکن اخدود ہیں بعض ان کے نوساکن اخدود ہیں بعض ان کے نوساکن اخدود ہیں بعض ہوں کے نوساکن اخدود ہیں بعض ہوں کے نوساکن کے نوساکن کے نوساکن کی کے نوساکن کے نوساکن کی کو نوبال کے نوساکن کی کے نوساکن ک

ا **مقابلہ می**ں وعظ ہوتے تھے

**فوری** موت کی خبراز گئی ک

**وردگرد**ه کا دوره بتا تا تھا۔ کو

**ً اندر ک**ھرکے نا گہانی واقعہ

**مرزابشيراحمه نے سیر**ة الم

آپ مرض الموت ميں بي

الله بيركيا ہونے لگا ہے۔

تندرست تھے۔نمازعشاء

**یں ا**ور حالت نازک ہے

کہ پیمرض الموت ہے۔

وفات يا ڪيج ٻيں۔ پھر نبغ

وفت ہوچھ کرتیم کے ساتم

بہت تھا۔ آٹھ کچے کے

محسنتا هوا جلا گيا۔ پھرنو

**ياس نيچ** بينھ ڪئيں۔ ڈا

مهانسآ ما تورخصت ہو

مبلا دست کھانا کھانے

ضعف بوا يتو مجھے اٹھا ک

کرنی۔ میں پیرد باتی تھ

مى ناطاقت موكر حاريا

محكيم نورالدين صاحب

میلے ایک انگریز نے مو

کہ جناب نے ایے!

**مِانشی**ن مقرر کیا جائے ٰ

اس بیان ـ

مرزابشيراحمه

اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ گران کی تصانیف میں پایا جاتا ہے کہ آپ کے خیالات بڑے وسیعے تھے اور زیادہ قابل برداشت تھے۔ آریہ بات سے آپ کے تعلقات دوستانہ نہ تھے۔ اس لئے جبہم آپ کو یاد کرتے ہیں تو دل میں جوش بیدا ہوتا ہے۔ اندر نے لکھا کہ مرزا قادیانی ایک صفت (استقلال) میں محمدصا حب (علیقیہ) ہے مشابہ تھے اور آخردم تک اس پر قائم رہے۔ برہم چارک نے لکھا کہ آپ بلحاظ لیافت وشرافت کے بڑے یا یہ کے انسان تھے۔ امرتا بازار بتر کا کلکتہ سے لکھا ہے کہ آپ درویشانہ زندگی بسر کرتے ۔ تے اور سیکٹروں آدمی روز مہمان کے کنگر سے کھانا کے مقان کے سیم میں کلکتہ ہے کہ آپ شہوراسا ای بزرگ تھے۔ اخبارہ کیل امرتسر نے کھا کہ اس مخص کا قلم پر سحرتھا۔ زبان جادو، دمائی بڑ کہا جسمہ، نظر فتذاور آواز حرقتی ۔ وہ فض جو تیس برس تک نہ ہی دنیا کے لئے زلز لہ اور طوفان رہاا درشور قیا مت ہوکر خفتگان ہتی کو بیدار کیا۔ خوتیس برس تک نہ ہی دنیا کے لئے زلز لہ اور طوفان رہاا درشور قیا مت ہوکر خفتگان ہتی کو بیدار کیا۔ خوتیس برس تک نے ہی دنیا کے لئے زلز لہ اور طوفان رہاا درشور قیا مت ہوکر خفتگان ہتی کو بیدار کیا۔ خوتیس برس تک نے ہی دنیا کے لئے زلز لہ اور طوفان رہاا درشور قیا مت ہوکر خفتگان ہتی کو بیدار کیا۔ خوتیس برس تک نے ہوگیا۔

ایسے خص دنیا میں ہمیت نہیں آئے کہ جن سے ذہبی دنیا میں انقلاب پیدا ہو۔ آپ کی مفاردت سے مسلمانوں کو معلوم ہوگیا ہے کہ ان سے ایک بڑا خص جدا ہوگیا ہے۔ جس سے خالفین اسلام سے مدافعت کا خاتمہ ہوگیا ہے۔ عیسا ئیوں اور آر ایوں کے عابلہ پر آپ کا لٹریکر قبولیت حاصل کر چکا ہے۔ آپ نے تلمی مجاہدوں کی پہلی صف میں کھڑ ہے ہوگر فرزن مدافعت اواکر دیا تھا۔ کثر تہ مثق ومباحثہ نے آپ میں ایک شان پیدا کروی تھی۔ تبلغ وتلقین یہاں تک تھی کہ خاطب برجتہ جواب من کرفکر میں پڑجا تا تھا۔ ہندوستان ندا ہب کا گھر ہے۔ آپ کا دعوی تھا کہ میں تھم برجتہ جواب من کرفکر میں پڑجا تا تھا۔ ہندوستان ندا ہب کا گھر ہے۔ آپ کا دعوی تھا کہ میں تما اور ثالث ہوکر آیا ہوں۔ تو بے شک باتی نما ہب پر اسلام کی فوقیت دیتے میں آپ خاص قابلیت رکھتے تھے۔ امید نہیں کہ ذہبی و نیا میں کوئی ایسا آ دمی پیدا ہو۔ ڈاکٹر والٹر صاحب ایم اے سیکرٹر کی اوف وائی ایم کی اپنی کہ آپ فیاض اور سادہ زندگی ہر کرتے تھے اور کا لفین کے سامنے جو جرائت آپ نے دکھائی تھی وہ قابل تحسین ہے۔ صرف مقناطیسی قوت جا در کھنے والا ہی ایسے لوگوں کی وفاوار کی حاصل کرسکتا ہے کہ جن میں سے دونے افغانستان میں جان دے وی مگر آپ کا وامن نہ جھوڑا۔ گئی احمدیوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے آپ کی مناطیسی طبیعت کوئی چیش کیا۔ آپ کی وفات لا ہور میں ہوئی۔ احمدیہ بلڈنگس متصل اسلامیہ کالح میں بھی کے دن آپ نے قیام کیا تھا۔

تھے اور اوپر کے مکان میں روز انتبایغ کرتے تھے اور اوپر کے مکان میں آپ معداہل وعمیال رہے مکان میں آپ معداہل وعمیال رہے تھے۔ پاس ہی دوسرے میدان میں مخالفین نے جلسے گاہ قائم کردی تھی۔

جاتا ہے کہ آپ کے خیالات بڑے وسیع تھے
کے تعلقات دوستانہ نہ تھے۔اس کئے جب ہم
ہے۔اندر نے لکھا کہ مرزا قادیانی ایک صفت
ہادر آخردم تک اس پر قائم رہے۔ برہم چارک
پیر کے انسان تھے۔امر تا بازار پتر کا کلکنہ سے
ہیرسکا دوں آ دمی روز مہمان کے لنگر سے کھا نا
ہوراسانی بزرگ تھے۔اخبار وکیل امر تسر نے
ہادر شور قیامت ہو کر خفتی ن تستی کو بید ارکیا۔

سے نہ ہی دنیا میں انقلاب پیدا ہو۔ آپ کی ایک برا انحق جدا ہو گیا ہے۔ جس سے خالفین ورآ ریول کے قابلہ پر آپ کا لٹریچ جو لیت میں کھڑے ہوئیت روی تھا۔ مردی تھی جہنے و تلقین یہاں تک تھی کہ خاطب مردی تھی جہنے و تلقین یہاں تک تھی کہ خاطب سلام کی فوقیت دینے میں آپ خاص قابلیت اپیدا ہو۔ ڈاکٹر والٹر صاحب ایم اے سکرٹری تھی وہ قابل خسین ہے۔ مرف مقاطبی توت کے میں میں کہ جن میں سے دونے افغانستان میں سکتا ہے کہ جن میں سے دونے افغانستان میں میں ہوئی۔ احمد یہ بلانکس متصل اسلام یک لئے کہ جس میں ہوئی۔ احمد یہ بلانکس متصل اسلام یک لئے کہ جس میں ہوئی۔ احمد یہ بلانکس متصل اسلام یک لئے کہ جس میں ہوئی۔ احمد یہ بلانکس متصل اسلام یک لئے کہ جس بھی ہوئی۔ احمد یہ بلانکس متصل اسلام یک لئے کہ بین ہوئی۔ احمد یہ بلانکس متصل اسلام یک لئے کہ بین ہوئی۔ احمد یہ بلانکس متصل اسلام یک لئے کہ بین ہوئی۔ احمد یہ بلانکس متصل اسلام یک لئے کہ بین ہوئی۔ احمد یہ بلانکس متصل اسلام یک لئے کہ بین ہوئی۔ احمد یہ بلانکس متصل اسلام یک لئے کہ بین ہوئی۔ احمد یہ بلانکس متصل اسلام یک لئے کہ بین ہوئی۔ احمد یہ بلانکس متصل اسلام یک لئے کہ بین ہوئی۔

وزانہ تبلغ کرتے تھے اور اوپر کے مکان میں یدان میں خالفین نے جلسہ گاہ قائم کر دی تھی۔

مقابلہ میں وعظ ہوتے تھے اور ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ تقریباً دو ہفتے بہی کارروئی رہی۔ آخر ایک روز فوری موت کی خبراڑ گئی کہ آپ رخصت ہوگئے ہیں۔ وجو ہات مختلف بیان کئے جاتے تھے۔ کوئی وردگردہ کا دورہ بتا تا تھا۔ کوئی بند ہیفنہ کی شکایت پیش کرتا اور کوئی دل کی حرکت کا بند ہونا بتا تا تھا۔ اندر گھر کے نا گہانی واقعہ پیش آیا۔ اس لئے صبح طور پر کوئی رائے قائم نہ ہوتگ ۔ آخرالا مرجب مرز ابشیر احمد نے سیرۃ المہدی لکھی تو اس نے صبح واقعات پیش کر دیئے کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ مرض الموت میں بچر ہوگئے۔ حالت نازک ہوگئی۔ تو آپ کی اہلیہ بہت گھرا کر کہنے لگیس یا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا وہی جو میں کہا کرتا تھا۔ ۲۵ مرش ۱۹۰۸ء کو آپ تذریب تھے۔ نمازعشاء کے بعدا پنی اہلیہ کے ساتھ کھانا کھایا۔

مرزابشراحمہ کہتے ہیں کہ صح کے قریب میں دیکھتا ہوں کہ آپ اسہال سے خت بیار ہیں اورحالت نازک ہے۔ معالی اور تیار دارا پنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ تو میرا دل بیٹھ گیا کہ یہ مرض الموت ہے۔ کم ورتو ہوہی چکے تھے۔ ڈاکٹر نے نبش دیکھی تو نمار دسب سمجھے کہ آپ دفات پاچکے ہیں۔ پھر بیض چلنی شروع ہوئی۔ چار پائی گئی میں تھی اندر لائی گئی روشی ہوئی تو اپنے وقت پاچ چھارتی کے دی ہوئی تو جواب ندار دی گئی تو اپنی ہوئی تو اپنی ہوئی ہوئی۔ ہیر پوچھاتو نماز شروع کردی۔ مگر کرب بہت تھا۔ آٹھ جے کے قریب ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے تو جواب ندار دیکھنا چاہا تو قلم محمد تا ہوا چیا گیا۔ پھر نو بجے غرغرہ شروع ہوگیا اور لمبے سائس آنے گے۔مستورات پائگ کے باس انجیکھن دیا تو جگھا ہم آئی۔ آخرا کی لبا پالی سے بیٹھ گئیں۔ ڈاکٹر محمد مین نے قلب کے پاس انجیکھن دیا تو جگھا ہم آئی۔ آخرا کی لبا پہلا دست کھانا کھانے کے دفت آیا تھا۔ پھر دیر بعد دور فعہ پاخانہ میں رفع حاجت کو گئے۔ زیادہ معنف ہوا۔ تو جھے اٹھا کر میری چار پائی پر لیٹ گئے۔ پھر حاجت ہوئی تو چار پائی کے پاس ہی رفع معنف ہوا۔ تو جھے اٹھا کر میری چار پائی پر لیٹ گئے۔ پھر حاجت ہوئی تو چار پائی کے پاس ہی رفع کرنی ۔ میں بی رفع کی بالی اللہ میں جو کے جو کی ہی آئی تھی اور حالت دگر گوں ہوگی تو بالکل کی بالیا۔ بیکی نورالدین صاحب اور مرز انمجود (خلیفہ وقت) کو بلالیا۔

اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ ہیفنہ کے عارضہ سے وفات واقع ہوئی۔ وفات سے پہلے ایک انگریز نے مولوی محمد علی صاحب سے رسالہ الوصیة مرتب کرنے کے دنوں بیس پوچھا تھا کہ جناب نے اپنے بعد جانشین کے قرار دیا ہے تو آپ نے اہلیہ سے پوچھا کہ کیا مرزامحود کو جانشین مقرر کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی مرضی ۔ آپ نے وفات پائی تو تکیم نورالدین

میں ہوتار ہا۔ مگرآ پ

دوسرے فریق نے لا

امير جماعت مولوي

سے کام شروع ہوا ا

مشتر که سوسائٹی کی مکا

وو کنگ مثن ساڑھ

صاحب نے مدیث

مؤلفهاميرصاحب

وو کنگ مشن میں موا

سال(اكتوبر١٩١٥،

**یونے چونتیس ہزار**ہ

اور احربه لائبرېږي

ہوئی مولوی محمداحہ

خرچ ۳۲ ہزار کے

قرآن شريف بابؤ

کلاس کے جاری ج

اصلاح گورنمنٹ

آمد ٢٤٢ بزارك

ہوئے۔احمر بیرمؤ ۱۹۱۷ء،لغایت سمب

امیرصاحب نے

ہوئے۔سال پنجم

خرچ ہوا۔ اس س

مرتب کی ۔ چنانج

صاحب من کراندرآئے اورآپ کی پیشانی پر بوسدونا۔ واپس ہوکر دروازے سے باہرنکل رہے تھے وہ مولوی محمداحسن صاحب امروہی نے کہا کہ: ''انست صدیقی ''تو حکیم صاحب نے کہا کہ تا دیان چل کر فیصلہ ہوگا۔ آپ کی تین انگوشیاں تھیں۔ ایک پر 'الیسس الله بکاف عبدہ '' تا دیان چل کر فیصلہ ہوگا۔ آپ کی تین انگوشیاں تھیں۔ ایک پر 'الیسس الله بکاف عبدہ '' غسر ستك لکھا تھا۔ جود موکی نبوت سے پہلے کی تھی۔ دوم ، دموی کے بعد کی جس پر بیکھا تھا کہ: ''غسر ستك بیک ہوت ہوئے تھے۔ بیک نے بنوادی تھی اوراس پر بیکھا تھا کہ: '' مدولا بسس ''قرعاندازی سے پہلی محمود صاحب کو میں نے بنوادی تھی اوراس پر بیکھا تھا کہ: ''مدولا بسس ''قرعاندازی سے پہلی موجد مفرح عبری ملی ۔ دوسری بشیر صاحب کو اور تیسری شریف احمد کو ۔ حکیم محمد سین صاحب قریش موجد مفرح عبری ملی ۔ دوسری بشیر صاحب کو اور تیسری شریف احمد کو ۔ حکیم محمد سین کے مطابق ۲۷ را پریل اور پہنچ ۔ کار وز بی لا بہور میں تشریف فرمار ہے اور پھر ۲۷ رمئی ۸۰ 19 کو بی مقبرہ بہشتی میں ون ہوئے۔ مسل میر ب ہاتھ سے بوا اور دوسرے احباب پانی ڈالتے تھے۔ لا ہور میں حضور کو تاریخ وفات کے رنگ میں میں میں میں میں میں میں میں میں موا۔

مكن تكيه برعم ناپائدار

(احریجنتری لاہور ۱۹۲۱ء م ۲۳) میں ہے کہ ۱۹۰۵ء میں جناب نے بہائی سلسلہ قادیانیکا کام اصحاب ذیل کے سپر دکیا۔ مولوی محمولی صاحب امیر جماعت احمدید، خواجہ کمال الدین، سید محمد احسن امروہی ،صاجز ادہ بشیر الدین محمود احمد، خان صاحب محمولی رئیس بالیرکو ٹلہ ،سیٹھ عبد الرحمان مدراسی ،غلام رسول بشاوری ،میر حالہ شاہ سیالکوٹی ، شخ رحمت اللہ لاہوری ،مرز الیحقوب بیک شاہ پور،خلیفہ رشید الدین آگرہ ، ڈاکٹر سید مجمد حسین لاہور اور ڈاکٹر محمد اساعیل لاہور۔ چنانچہ ۲۹ رجنوری بور،خلیفہ رشید الدین آگرہ ، ڈاکٹر سید مجمد حسین لاہور اور ڈاکٹر محمد اساعیل لاہور۔ چنانچہ ۲۹ رجنوری بور،خلیفہ رشید الدین آگرہ ، ڈاکٹر سید مجمد حسین لاہور اور ڈاکٹر محمد اساعیل لاہور۔ چنانچہ ۲۹ رجنوری بوجہ نے جار کر دیا اور جناب نے اس انجمن کو سیو پارٹر عنایت کیا کہ انجمن کے امور وہی سیح سیح جائیں۔ جو کٹر ت رائے سے پاس ہول ۔ مگر خاص دینی اغراض جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں ان کی اطلاع مجمد دینی چاہئے۔ ممکن سے کہ خدا تعالی کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو۔ میری زندگی کے بعد صرف اس انجمن کا اجتہاد کا فی ہوگا۔ الراقم مرز اغلام احمد ۱۲ راکتو برے 19ء میمیم الوصیت کی دفعہ نمبر ۲ میں کھا ہے کہ چونکہ بیانجمن خدا کے مقد طور پر حکیم مقرر کردہ خلیفہ کی جانتین ہے۔ اس لئے اسے دنیا داری کر جملہ اراکین نے متفقہ طور پر حکیم مقد طور پر حکیم نور الدین صاحب کو خلیفہ اسے قرار دیا اور آپ کی وفات ۱۲ را رادی جملہ ای متفقہ کام قادیان نور الدین صاحب کو خلیفہ اسے کی رحمد اللہ این صاحب کو خلیفہ اسے خوار دیا اور آپ کی وفات ۱۲ رادہ وی متفقہ کام قادیان نور الدین صاحب کو خلیفہ اس کے دور دیا اور آپ کی وفات ۱۶ رادہ وی متفقہ کام قادیان

ویا۔واپس ہوکر دروازے سے باہرتکل رہے ئت حدیقی "توحیم صاحب نے کہا کہ

-ايكي"اليس الله بكاف عبده " كے بعد كى جس پريكھا تھا كە: "غـــرستك می جوآب وفات کے وقت پہنے ہوئے تھے۔ س "قرعه اندازی ہے پہلی محودصا حب کو ليم محمر حسين صاحب قريثي موجد مفرح عنبري رِ لکھتے ہیں کہ وحی الہی کے مطابق ۲۷ رابریل دوروز بثاله تُفهر كر ٢٧ رر بيع الا وّل ١٣٢٧ ها كو ر پھر ۲۷ رمنی ۱۹۰۸ء کو ہی مقبرہ بہشتی میں فن ب ياني ۋالتے تھے۔ لا ہور میں حضور کو تاریخ تأيا كدار يه ١٩٠٥ء من جناب نے تبلیغ سلسلہ قادیا نبیکا

يرجماعت احمريه، خواجه كمال الدين ،سيدمجمه حب محمعلى رئيس ماليركونله سينه عبدالرحمان رحمت الله لا مورى ، مرز ا يعقوب بيك شاه دا كرمحراساعيل لا مور چنانيد٢٩ رجنوري امشروع کردیااور جناب نے اس انجمن کو یں۔ جو کثرت رائے سے یاس ہوں۔ مگر اع مجھے دین حاسم مکن ہے کہ خداتعالی سرف اس المجمن كا اجتهاد كاني موكا\_الراقم ا البراا میں لکھاہے کہ چونکہ بیانجمن خداکے ا كرنگول سے ياك د مناحات ـــــ

ارغ ہوکر جملہ اراکین نے متفقہ طور پر حکیم

ت ۱۹۱۲ چ ۱۹۱۳ء تک متفقه کام قادیان

میں ہوتار ہار مگرآ پ کی وفات پر بنی وہ انجمن دو حصے ہوگئ اور ایک فریق تو وہیں قادیان میں رہااور دوسرے فریق نے لا ہور کوصدر مقام احمد پر بلڈنکس قرار دیا۔ جہاں مسے کی وفات ہو کی تھی اور اپنا امیر جاعت مولوی محمطی صاحب کومقرر کرلیاا در ۲ رمتی ۱۹۱۳ء کواحد میانجمن اشاعت اسلام کے نام سے کام شروع ہوا اور ڈیڑھ سال (لعنی اخیر دئمبر ۱۹۱۵ء تک) کے عرصہ میں اخبار پیغام صلح جو مشتر كه سوسائني كى ملكيت تقا-اسيخر يدكر قومي اخبار بنايا كيا يكل آيدني اس عرصه مين معيشموليت وو کنگ مشن ساڑھے باون ہزار ہے او ہر ہوئی اور خرج ہونے اکاون ہزار کے قریب ہوا اور امیر صاحب نے حدیث کا درس دیا اور مولوی فضل اللی عربی پر هاتے رہے۔ انگریزی ترجمہ قرآن مؤلفه امیر صاحب چھپنا شروع ہوا اور جہاد ا کبراور حدوث مادہ وغیرہ رسائل مفت تقتیم کئے۔ ود کنگ مشن میں مولوی صدرالدین اور شیخ نوراحداورخواجه کمال الدین کام کرتے رہے۔ دوسرے سال (اكتوبره ١٩١٥ء لغايت تمبر ١٩١٧ء) تقريباً سارُ هي چونستھ ہزار آيد موئي اورخرج انگستان ميں یونے چونتیس ہزار ہوا۔ باقی ہندوستان میں پہنچا۔

اس سال تعلیمی طور پر کام شروع ہوا اور امیر صاحب نے النبوۃ فی الاسلام کتاب کھی ادراحمد بدلا برری ایدیش برسلسله تصانیف احدید کی بیلی جلد برابین احدید بر جهار جلد شائع ہوئی۔مولوی محمداحسن امروہی بھی لا ہوری فریق میں ( قادیانی فریق ہے نکل کر ) شامل ہو گئے اور خرج ۳۲ ہزار کے قریب ہوا۔ تیسرے سال (اکتوبر ۱۹۱۲ء لغایت ۱۹۱۷ء) میں انگریزی ترجمہ قرآن شريف باجتمام مولوى صدرالدين جيب كر مندوستان پنچا-مسلم بائي سكول مع كيمبرج کلاس کے جاری ہوا۔ می کا اواء میں کوٹ موگل اور موہن پورشلع سیالکوٹ میں تو م یکھی وارہ کی اصلاح گورنمنٹ کی طرف سے اس انجمن کے سپر دہوئی اور حسن کارکر دگی میں انعام حاصل کیا۔ آمد ٣٧ ہزار كے قريب موكى اور خرج ساڑھے ٣٣ ہزار كے قريب موال سيد سائل بھى جارى موئے۔ احمد بیمو ومنٹ جارجلد، نکات القرآن وغیرہ مؤلفدامیر صاحب سال جہارم (اکتوبر ١٩١٤ء، لغايت تتمبر ١٩١٨ء) ٥٥ بزار كے قريب آيدني جو ئي اور ٢٢ بزارخرچ جوا\_مبلغين بيهيج اور اميرصاحب في درس قرآن لاجور اور شمله مين ديا اور نكات القرآن اور حقيقت المسيح شائع ہوئے۔سال پنجم (اکتوبر ۱۹۱۸ء لغایت ستمبر ۱۹۱۹ء) ۲۳ ہزار تک آمدنی ہوئی اور ۲۷ ہزار تک خرج ہوا۔ اس سال اردوتر جمہ قرآنی مسجح البخاری مترجم اور سیرت النبی الله امير صاحب نے مرتب کی۔ چنانچے سیرت اکتوبر ۱۹۲۰ء میں شائع ہوگئ۔

١٤ ....خاص خاص حالات مسيح قاديان

بوں توسیرت المهدی اور کتاب البریہ کے اقتباسات مطالعہ کرنے کے بعد جناب کے مزید حالات وریافت کرنے کے بعد جناب کے مزید حالات وریافت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مگر تا ہم جن خیالات پرزیادہ زور دیا جا تا ہے ان پر بھی خامہ فرسائی کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

یماریان اور دوا میں

اسلاف کے بیان میں گذر چکا ہے کہ دماغی کمزوری آپ کے ورشہ میں تھی اور بچپن اسے ہی آپ کے ورشہ میں تھی اور بچپن ا ہے ہی آپ وائم الریض اور گوششین چلے آئے ہیں۔ شباب بھی آپ کا بیار یوں میں ہی گذرا اور شیخو خت میں تو اس قدر عوارض جمع ہو گئے تھے کہ آپ کو کتاب الوصیة لکھنی پڑی اور مرض الموت میں بھی آپ کو ہیضہ کا عارضہ ہوا تھا اور یہ کہنا کہ کیا کیا دوائیں استعال کرتے تھے یا کن کن عوارض میں آپ گرفتار رہتے ۔ ان کا بچھ بیان تو باب المر اج میں گذر چکا ہے اور بچھ رسالہ سے ''بخطوط میں آپ گرفتار رہتے ۔ ان کا بچھ بیان تو باب المر اج میں گذر چکا ہے اور بچھ رسالہ مسے ''بخطوط المام بنام غلام'' مؤلفہ حکیم مجمد حسین صاحب قریش لا ہوری موجد مفرح عزری مطبوعہ ۹ رجولائی امام بنام غلام'' مؤلفہ حکیم مجمد سین صاحب قریش مصاحب نے آپ کے وہ خطوط فخر بیطور پر درن کے ہیں۔ جو وقتا فو قتا آپ نے ان کے نان کے نام روانہ کئے تھے۔ ہم ان کو نم رواد درج کرتے ہیں۔

ساسس مجنی اخویم صاحب کیم محرصین صاحب قریش سلمه الله تعالی اسلام علیم ورحمته الله و برکانه، چونکه بهاعث بیاری کے میرے گھر مشک خالص کی ضرورت ہے اور جھے بھی سخت ضرورت ہے اور پہلی مشک ختم ہو چکی ہے۔ بچاس روپے بذر بعید منی آرڈر ارسال ہیں۔ ووتولہ مشک خالص دوشیشیوں میں ارسال کریں۔ بروز پنجشنبہ سیالکوٹ جاول گا۔ بہتر ہے کہ آپ اسلامی کریں۔ بروز پنجشنبہ سیالکوٹ جاول گا۔ بہتر ہے کہ آپ اسلامی کریں۔ بروز پنجشنبہ سیالکوٹ جاول گا۔ بہتر ہے کہ آپ اسلامی کریں۔ بروز پنجشنبہ سیالکوٹ جاول گا۔ بہتر ہے کہ آپ اسلامی کریں۔

۵ ..... آپ بیشک مشک فالص بقیمت خرید کر کےوی فی کردیں۔

ا سس میرا چونالز کامبارک ضعف میں گرفآد ہے۔ آپ پیرش فیمیکل فورڈ یعنی شربت فولا دی ایک بوتل بہت جلد جیجیں۔ قیمت دی جائے گا۔ اس کوشدت تپ میں ام الصبیان کا عارضہ جی ہوجا تا ہے۔ ڈاکٹر محمد سین ہے مشورہ کر کے کوئی اور دوا بھی بھیج دیں۔ جگر کا بھی خیال رہے۔

۱۲.....۲ وائن کی بلومر کی دکان۔

۳۱..... ہوتا ہے تو خاتمہ زندگی مح ہتھیلیوں پر ملنا مفید ہو:

خرپد کرنے جھیج دیں۔ سمانست

عمده خالص خوشبو دار<sup>ج</sup> سر در دک نکیول کی بھی ج پر ا

اور تازه وخوشبو ناک مرض ضرورت رہتی۔ ۱۸

لا مور بسیمی کلی و دار عمده خوشبو دار مودکر سے تکچر اونڈر جوایک

سے پر ومدر ، دبیہ جمیع دیں \_ کیونکہ مج

روپید مشک خالص آگریزی وضع کا پاؤ سرکی بهت شدت شکایت ہے۔تمام

سلاس استعال کیا ریت کی طرح برا گی۔ساتھ ہی ا

أيك طرف دوراا

۱۲ ..... میاں یارمحمہ بھیجا جا تا ہے۔اس کو اشیاء خود خرید دیں۔ایک بوتل ٹا تک وائن کی بلومر کی دکان سے خرید دیں۔

السلامی السند چندروز سے سخت بیار ہول بعض وقت جب دورہ دوران سرشدت سے ہوتا ہے قاتمہ زندگی محسوس ہوتا ہے۔ ساتھ سردرد بھی ہے۔ اس لئے روغن بادام سراور پاؤل کی ہفتا ہوتا ہے۔ بدست محمد یار پانچ روپے ارسال ہیں۔ ایک بوتل روغن بادام تازہ خرید کر کے بھیج دیں۔

کا ...... آپ براہ مہر پانی ایک تولیہ شک خالص جس میں ریشہ جھلی اور صوف نہ ہو اور تازہ وخوشبو تاک ہو بہت جلد وی پی کریں۔ کیونکہ پہلی مشک ختم ہوچکی ہے اور بہاعث دورہ مرض ضرورت رہتی ہے۔

(۱۲۸ر پریل ۱۹۰۴ء)

۱۸ ایک ضروری کام بوقت ملاقات یا د ند د باده بیه به کمریکی مشک جوآپ نے لا ہور سے بھیجی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ آپ جاتے ہی ایک تو لد مشک خالص جس میں جھیجھ طرانہ ہواور عمدہ خوشبو دار ہو وی پی کر دیں۔ قیمت جتنی ہومضا کھنہیں اور ساتھ ہی اس کے انگریزی د کان سے نیچر لونڈر جوایک سرخ رنگ کاعرق ہے۔ (غالبًا وہ انگوری شراب ہوتا ہے) پرسوں تک ضرور بھیج دیں۔ کیونکہ جھے اپنی بیاری کے دورہ میں ان کی شخت ضرورت ہوتی ہے۔

اشیاء مفصلہ ذیل ہمراہ لیتے آئیں۔ دوائی پوٹر از دکان بلوم قیمی ڈیڑھ دوپید مشک خالص جس میں چھرانہ ہوقیتی اٹھا کیس روپے پان بیکی عمرہ قیمی ایک روپید اور ایک اگریزی وضع کا پاخانہ جس کی قیمت معلوم ہیں۔ اس کی قیمت بہاں سے ل جائے گی۔ جھے دوران مرکی بہت شدت سے مرض ہوگئ ہے۔ پیروں پر پیٹھ کر پاخانہ کرنے سے کٹرت پیشاب کی بہت شکایت ہے۔ تمام رات باربار پیشاب آنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے میں نے سوڈ اسلی ملاس استعال کیا تھا۔ قائدہ ہوا اس نے کی خرید کر بھیج ویں۔ اس کی علامت ہیں ہے کہ اس کے ذرب میں۔ سے کی طرح براق ہوتے ہیں۔ بیدوائی دوتولہ بھیج ویں۔ قیمت کی کی بیشی بعد میں دیکھی جائے میں ساتھ بی اس کے آٹھ جوڑہ جراب عمدہ والا بی فی جوڑہ قیمی کی بیشی بعد میں دیکھی جائے گی۔ ساتھ بی اس کے آٹھ جوڑہ جراب عمدہ والا بی فی جوڑہ قیمی کی ردیں۔ کوئلہ ایک طرف دوران سرکی شکایت ہے اور دوسری طرف پاؤل کی سردی کی بھی تکلیف ہے۔ اگر کوئی

ت مینے قادیان فتباسات مطالعہ کرنے کے بعد جناب کے تاہم جن خیالات پرزیادہ زور دیا جاتا ہے

کروری آپ کے ورشہ میں تھی اور بچپن شاب بھی آپ کا بیار یوں میں ہی گذرا وکتاب الوصیہ کھنی پڑی اور مرض الموت نیں استعال کرتے تھے یا کن کن عوارض گذر چکا ہے اور پچھ رسالہ مسے '' بہ خطوط کی موجد مفرح عنبری مطبوعہ ۹ رجولائی نے آپ کے وہ خطوط فخر بیطور پر درج مان کوئبر وار درج کرتے ہیں۔ ساحب قریش سلمہ اللہ تعالیٰ اسلام علیم ساحب قریش سلمہ اللہ تعالیٰ اسلام علیم ساحب فالع کی ضرورت ہے اور جھے بھی ساحب بذریعہ منی آ رڈر ارسال ہیں۔'

کرے دی پی کردیں۔ -ایک کیلورانہ جو دو دفعہ پہلے بھی منگا ارجورم کے لئے ہے۔اس کے لئے

(غلام احد۲۲ راكة بر۱۹۰۰)

فآرہے۔آپ پیرش فیمیکل فورڈیعنی -اس کوشدت تپ میں ام الصبیان کا بھی بھیج دیں۔جگر کا بھی خیال رہے۔ پشمینی پیشین کابلی جونئ اورگرم اور کشادہ ہومل جائے تو اس کی قیمت سے بھی اطلاع دیں۔ جوڑہ جراب کسی رنگ کا ہومضا کقنہیں۔اس قدریا وُں کوسر دی ہے کہ اٹھنامشکل ہے۔

ا۲..... میری رائے میں مشک (مرسولہ) بہت عمدہ تھی۔ اگر چند ہفتوں میں مشک (مرسولہ) بہت عمدہ تھی۔ اگر چند ہفتوں میں مشک منجائش ہوئی تو اورمنگوالوں گا۔ بوقت ضرورت جس طرح بن پڑے منگوانی پڑتی ہے۔ وہ مشک تھوڑی سے موجود ہے باتی سب خرچ ہوچکی ہے۔

۲۲ ..... کرتمبر ۱۹۰۷ء کومبارک احمد فوت ہو گیا ہے اب برف نجیجیں۔

اورص 2 پر لکھا ہے کہ:'' گرم پوسین جالیس رو بہیٹیں خرید کر کے بھیج دی گئ تھی۔جس کی نصف قیت ہیں رو پے مستری محمد موی سودا گر بائیسکل نے دی تھی۔''

اور سس پر لکھتے ہیں کہ: ''آپ جھے سے ہی مشک منگوایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ خادم امر تسر سے لے گیا تھا تو آپ نے واپس کردی تھی۔''

اخبار الحکم ۲۸ رُمَی ۲۹۰ و میں ہے کہ مرزا قادیانی کو اسہال کی بیاری بہت دیر ہے تھی۔ د ماغی کام کرتے ( تو بڑھ جاتی ) کھانا ہفتم نہ ہوتا۔ دل سخت کمزور تھا۔ بفن ساقط ہو جاتی کھانا ہفتم نہ ہوتا۔ دل سخت کمزور تھا۔ بفن سعار ضدو تین تھی۔ مشک وغیر کے استعال سے واپس آ جاتی تھی۔ لا ہور کے آخری قیام میں بھی بی عارضدو تین دفعہ پیش آ یا۔ لیکن ۲۵ رُمَی ۱۹۰۸ء کی شام کو جب سارا دن پیغام سلح کامضمون لکھنے کے بعد سیر کو تشریف لے گئے تو واپسی پر پھرید دورہ شروع ہوگیا اور وہی دوائی مقوی معدہ جو استعال ہوتی تھی جھے تھم بھیج کر تیار کرائی۔ گرفا کدہ نہ ہوا اور قریباً گیارہ بے ایک اور دست آنے پر طبیعت از حد

مکزورہوگی۔ بھے اور عکیہ کی وجہ سے بیمرض ہے بجے کے درمیان ایک او نے مجھے اور میرے براد کسے یاس بلاکر کہا کہ مجھے

ُ رخصت ہوگئے۔(البشر ' نہ ہوا تو لا ہور یوں نے

حالت ناذک تھی۔نبض

کیعنی مکہ بناڈالا۔ تا کہ ہ و مکینا ہے کہ س جراً۔ وغیرہ تیار کر لئے ہیں

و حیرہ تیار سرمے ہیں ہوتے اور اصلی مال کو

روضہ نبویہ میں دفن ہو مقام ہے۔اس لئے آ چنازہ پڑھیں کے۔ا

والے ہی اس وقت روحا کے درمیان تلبیہ

مومورتبلیغ اسلام کی آ نے نکاح ٹانی سے ا سسننے کی بھی مخبائش:

جندن رئیسانه پېلوعنو وغرره عنری وغیره

جسین صاحب قرد پیمین صاحب قر

ون سے معلوم ہوتا

تواس کی قیت ہے بھی اطلاع دیں۔ جوڑہ کی ہے کہ اٹھنامشکل ہے۔ سیرین تق

ں ہوں۔ ہولہ) بہت عمدہ تھی۔ اگر چند ہفتوں میں اطرح بن پڑے منگوانی پڑتی ہے۔ وہ مشک

ت ہوگیا ہے اب برف نہ بھیجیں۔
دام تازہ بھیج دیں۔ ان خطوط پر عموماً تاریخ
فد دیا ہے کہ: ''میں اپنا فخر سمجھتا ہوں کہ حضور
بھی استعال فرماتے تھے۔ چونکہ دورہ مرض
ت رہتی تھی۔ جواکثر میری معرفت جایا کرتی
مال کریں تو بہت ساخر چ چ جائے گا۔ لہذا
معری بھی بھیج دی اور ساتھ ہی ہے بھی عرض
مگائی تو میں نے قیت واپس کرتے ہوئے
منگائی تو میں نے قیت واپس کرتے ہوئے
دی سنرکیا۔''

ں روپیہ میں خرید کر کے بھیج دی گئی تھی۔ جس کل نے دی تھی۔''

لامثك منكوايا كرتے تھے۔ ايك دفعہ خادم

ا قادیانی کو اسہال کی بیاری بہت دیر سے
دل سخت کمزور تھا۔ نبض ساقط ہوجایا کرتی
ہور کے آخری قیام میں بھی بیعارضد دوتین
ادن پیغاصلح کامضمون لکھنے کے بعد سیر کو
وہی دوائی مقوی معدہ جو استعال ہوتی تھی
بہتے ایک اور دست آنے برطبیعت از حد

کمزور ہوگئی۔ مجھےاور حکیم نورالدین کو بلایا۔ مقوی ادویات دی گئیں۔اس خیال سے کہ د ماغی کام كى وجد سے يدمرض ہے۔ نيندآنے سے آرام آجائے گا۔اس لئے ہم واپس ملے گئے۔ دوتين بجے کے درمیان ایک اور برا دست آیا نبض بالکل بند ہوگئ تو حکیم نور الدین اور خواجہ کمال الدین نے مجھے اور میرے برادر ڈاکٹر مرز ایعقوب بیک کو گھر سے بلوایا۔ مرزا قادیانی نے یعقوب بیک ہے یاس بلا کر کہا کہ مجھے اسہال کا دورہ سخت ہو گیا ہے۔ دوائی تجویز کریں۔علاج شروع ہوا مگر حالت نازك تھى نبض واپس ندآئى اس لئے ہم ياس بى رہے۔ يہاں تك كسوادى بج آپ رفصت ہوگئے۔ (البشری ۲۶ص۱۰۵) میں ہے کہ ہم مکدمیں مریں گے یامدینہ میں - بدالہام بورا نه بواتو لا بوريون في لا بوركوبي مدينة مسيح تصور كرايا اورقاد يا نيون في قاديان كوبي دارالا مان لینی مکہ بناڈ الا۔ تاکہ بیمفہوم پیدا ہو جائے کہ یالا ہور میں مریں گے یا قادیان میں ۔ مگر جمیں سے د کھنا ہے کہ کس جراکت سے مکہ ومدینہ، نبی ورسول، بیت المقدس، ومثق منارہُ بیضاءاور باب لد وغیرہ تیار کر لئے ہیں۔لیکن نقل نقل ہی ہے اور اصل اصل۔ دانش مند نقلی مال کے خواہال نہیں ہوتے اور اصلی مال کو بڑے داموں پرخریدتے ہیں۔حدیث میں ہے کہ سے موعود حضو رہا ہے کے روضہ نبویہ میں دفن ہوں گے۔اس کی تاویل بول کی کہ بروزی طور پر پہشتی مقبرہ ہی گنبدخصراء کا مقام ہے۔اس کئے آپ روضہ نبویہ میں ہی ذفن ہوئے ہیں اور میر بھی وارد ہے کہ سلمان سے برنماز جنازہ پڑھیں گے۔اس کا مطلب یوں گھڑلیا کہ صرف آپ پرنماز جنازہ حاضریا غائب پڑھنے والے ہی اس وقت مسلمان ہوں گے۔ باقی اہل اسلام سب کا فرہوں گے۔ ریم بھی وارد ہے کہ سے روعا کے درمیان تلبیہ کریں گے تو اس کا پیمطلب لیا ہے کہ ایک وسیع میدان لینی قادیان میں سیح موعود تبلیغ اسلام کی آواز کو بلند کرینگے۔ یہ بھی وارد ہے کہ سے نکاح کر کے اولا دبیدا کرے گا تو آپ نے نکاح ٹانی ہے اولا دیدا کر کی تھی۔ گرمحری بیٹیم اس پیشین گوئی کا مصداق نہ بن کی۔ ورنہ بیہ كيني كم مي منوائش ندر من كرفاح واني دعوى مسحيت سے يہلے تعا۔

تدن رئيسانه

میں سیار ہوں میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ اپنی دماغی بیار یوں کے لئے مشک، وائن اور پہلے عنوان میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ اپنی دماغی بیار یوں مفرح عنری وغیرہ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ جو خاص امراء وشرفاء کا حصہ ہے۔اب ہم حکیم حکمہ حسین صاحب قریش کی کتاب موسوم بہ خطوط امام بنام غلام سے چند تحریریں درج کرتے ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا باقی تمدن بھی امیرانہ تھا۔ استفاره يول ہے كدرات ووسری میں اکیس دفعہ م استنغفار\_ پھردعاء کروکہ مفترى اورصادق تيرى میں کہا*ں شخص* کا تیر۔ **حال ہے** کیا صاوق ہے ہے ہم پرظاہر فرما تاکہ طرف ہے ہواں۔ بيجار كيونكه بمرايك وفتة ورنه خواب میں شیطان وعاءلكمدي كهميريط ي سےون بيت الله شريف « اے ارحم الراحمین آ اس کی ہے۔اس کی محصے وہ کام کراج 🖁 ومغرب کی دوری ڈال ی راه میں کراورائی يحبين مِن مجھالھا۔ ہے میرے دل میں جوژ وعت اسلام بخالفين ا

. پین رکه کردین دونیا

ل بردروداوررحمة

وعاتين

ا ..... اخویم عکیم محرصین صاحب السلام علیم! مولوی یار محدا پ کے پاس پہنچنا ہیں۔ پھھاشیاءخریدنی ہیں۔ آپ اپنے ہمراہ اشیاءخرید دیں روپیدمرسلہ کم نکلے تو اپنی طرف ہے (۲۰ را کو بر۱۹۰۴ء خط نمبر۲ص۲) دے دیں میں جیجے دول گا۔ ٢ ..... آ ب ك جومير د دمه تص بيهيم كئ بين اور٣٣ دا نه طلا في زيور يونجيان تاكد والنے كے لئے بھيجا ہوں۔ تيار كرواكر بدست حال بھيج ديں۔ س ..... کل کے خط میں سہوا میں اس بسترک رسید بھیجنا مجول گیا۔ جو آپ نے اخلاص کی راہ سے بھیجاتھا۔ سردی میں میرے لئے بہت کارآ مدہے۔ جزاکم اللہ خیراا (خطام س) س رات کا وقت ہے۔ قیمت نہیں جمیج سکتا۔ آپ مفصلہ ذیل کیڑے ساتھ لے آویں۔ ( علیم صاحب نوٹ لکھتے ہیں کہ ) یہ کیڑے مبارکہ بیگم کی تقریب نکاح پرمنگوائے (خط۳۲۳) تھ\_ ه ..... محکیم صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے بٹالہ کے راستہ سے قادیان جانے کو آب سے بینیں مانگی تھی۔ کیونکہ میری بول حاملہ میرے ساتھ تھی تو آپ نے جواب لکھا کہ سرک بٹالہ سے لے کرقادیان تک بالکل خراب ہے۔ پینس کی سواری خطراتاک ہے۔ حمل کی حالت میں (خطفبرااص۵) گویا ہلاکت کے ہاتھ میں ڈالناہے۔ ہمارا مکان جو باغ کے ایک طرف واقع ہے۔خطرناک ہے۔اس کئے آج فیمفریدنے کے لئے بدست یخ عبدالرحیم صاحب بھیجا ہوں۔آپ معہ تج باکاراحباب کے خیمہ مع قناتوں اور دوسرے سامان کے بہت جلد روانہ فرمائیں اور کسی بیچنے والے کو بیر خیال نہ ہو کہ كى نواب صاحب نے يد فيمه خريدنا ب- كونكه نوابول سے بہت قيمت ليت بين - فيمه نيا بو (خطنبروص) یا خانه وغیره کابھی انتظام ہو۔ بموجب تاكيدوالد محمودآب ميرى لاك مباركك لئة ايك قيص ريشي ياجالى كى جو چدرویے سے زیادہ نہ ہوعید سے پہلے تیار کر کے بھیج دیں۔ (۱۳رفروری ۱۹۰۴ء خطانبرااص ۵) ہارا بہلا گھنٹہ گر گیا ہے۔ اس لئے ۹ روپیہ بھیجا ہوں۔ بخو بی امتحان کر کے ارسال فرماویں۔بشرطیکہ نیم گھنٹے کی آواز دینے والی کل ہرگز نہ ہو۔ کیونکہ بسااوقات دھوکا لگ جاتا ہے۔ای کے ساتھ اور چیزیں بھی خریدنی ہیں۔ ٨..... تمام چزیں اور کیڑے بردی احتیاط سے خرید دیں۔ حماموں کی قیت معہ کرارہمولوی محماعلی صاحب کودے دیئے ہیں۔ (خطنمبر۱۵ص۸)

احدید جنزی ۱۹۲۵ء میں ہے کہ:

سسب صوفی احمہ جان لدھیانوی ۱۳۲۱ ھوج کرنے گئے تو آپ نے ان کو یہ دعاء لکھ دی کہ میری طرف سے بیت اللہ شریف میں پڑھیں۔ چنانچے صوفی صاحب نے جم اکبر کے دن بیت اللہ شریف میں یہ دعاء پڑھی اور ساتھ کی جماعت آ مین کہتی رہی ۔ وہ دعاء یہ ہے۔ اس اللہ شریف میں یہ دعاء پڑھی اور ساتھ کی جماعت آ مین کہتی رہی رہی دعاء یہ ہے۔ اس کی یہ عرض ہے کہ تو مجھ سے راضی ہواور میرے گناہ بخش کہ تو غفور رحیم ہا ور میرے اس کی یہ عرض ہے کہ تو مجھ سے وہ کام کرا جس سے تو بہت ہی راضی ہو جائے۔ مجھ میں اور میرے نفس میں مشرق ومخرب کی دوری ڈال میری زندگی میری موت اور میری ہرایک قوت جو مجھے حاصل ہے اپنی میں مراور اپنی ہی محبت میں ججھے ماراور اپنی ہی محبت میں ججھے ماراور اپنی ہی کہتے ماراور اپنے ہی کامل میں کراور اپنی ہی محبت میں ججھے المور کیا ہے اور جس خدمت کے لئے تو نے میں میرے دل میں جوش ڈالا ہے۔ اس کواپ نہی فضل سے انجام تک پہنچا اور اس کے ہاتھ سے میں رکھ کر دین ور نیا میں ان کا مشکفل ہواور سب کو دار الرضاء میں پہنچا اور اس کے مول اور اس کی میں میں ان کی رور داور رحب ناز ل فرما۔ "

بالسلام علیم! مولوی یار محمد آپ کے پاس پہنچنے عزمیددیں روپیدمرسلہ کم فکلے تو اپنی طرف سے (۲۰راکتوبر،۱۹۰۴ء خطانبر،۲۰

سے بھیجے گئے ہیں اور ۳۲ دانہ طلائی زیور پونچیاں مال بھیج دیں۔
اس بسترکی رسید بھیجنا بھول گیا۔ جو آپ نے بت کارآ مدہے۔ جزاکم اللہ خیرا! (خط ۲ ص۳) ہیں بھیج سکتا۔ آپ مفصلہ ذیل کپڑے ساتھ کپڑے مبارکہ بیگم کی تقریب نکاح پر منگوائے ک

یں نے بٹالہ کے راستہ سے قادیان جانے کو سے ساتھ تھی تو آپ نے جواب لکھا کہ سڑک کی سواری خطر ناک ہے۔ حمل کی حالت میں (خط نبر سراص ۵)

اطرف واقع ہے۔خطرناک ہے۔اس کئے ب بھیجنا ہوں۔آپ معہ تجربہ کاراحباب کے فرما کیں اور کی بیچنے والے کو یہ خیال نہ ہوکہ ابول سے بہت قیمت لیتے ہیں۔خیمہ نیا ہو (خطانمبروسم)

مبارکہ کے لئے ایک قیص رکیٹی یا جالی کی جو با۔۔ (۱۹۰رفروری۱۹۰۴ء خط نمرااص۵) مالئے ۹ روپیہ جھیجتا ہوں۔ بخو بی امتحان کر لاکل ہرگز نہ ہو۔ کیونکہ بسااوقات دھوکا لگ (خط نمبرسامی۵)

(خطرمهاس) حتياط سے خريدويں ماموں كى قيمت معه (خط نبر ۵اس) هواحب كل محبوب اغفرلي وتب على والدخلني في عبادك المخلصين ً

بيدعا برروز رات دن مجده نماز ميل كئ مرتبه پڙهني جا ہئے۔'' يے من

و.... اے **حکیموں اور ف**لاسفرول کی آگھ جماعت ميري طرف تطينج لاية تأ كەرات كود د گانە يزھ كريەدعا یے ظلم پرظلم و یکھااہ رانعام پرا السنس فرورأ **نہیں** کرسکتا۔ میرے گناہ بخش مجھے زندگی حاصل ہو جائے۔ اورآ خرت کی آفت ہے بیا۔ غلاصديية ہے که تعلیم ہے ملتی جلتی ہیں مگراف نظرنه آتا والانكه آپ لا كھ تك بڑھ گئے ہيں تو پھر وعاءكومعه دصدافت كييمق سے الگ ہو کرنماز پڑھیں. شريف بھی مرزائيوں کاالگہ كالضافه كيا كمياه وكيونكها

كيول نه بينج-

ا..... مالع ..... جنوري

(1) مدرسة ليم الإسلام كااجر

(۳) سعدالله لدهیانوی م

(۵)مسجد کےسامنے د بوا

(۱۱)رستم علی مر گیا ۱۹۰۹ء

(خط بنام شی رستم علی ۱۵ رفر وری ۱۸۸۸ء) بہتر ہے کہ ردوعا ونماز میں براهی جائے۔ کیونکہ سیاسم اعظم ہے۔اسے جو يرُ هے گاآفت سے نجات إے گا۔ 'رب كىل شدى خداد مك ، رب فاخفظنى وانتصرنسي وارحمني "بهضرك ليّ رات المحدكراس اسم الظم كالكرار ثماز كركوع ومجود (الحكم ج 4) وغیرہ اور دوسرے وقتوں میں کرو۔ ه. .... برنماز کة خری رکعت میں بیدعاء بمثرت پاهوتا کیدے۔' دبنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار'' ٣ -- وبائي بياري كے لئے رائم برھو'يا حفيظ ما عزيز بار فيق'' (الحكمرج) ے ۔۔۔۔ تا دراور کال خداجو بمیشہ نمیوں سے ظاہر ہوتا رہااور ظاہم ہوتا رہے گا۔ یہ فيصله علىد ظامر كركه يك اور دو وكى كامجوت لولول برظام كردے كيونكه تير ما، ماجز بندے اپنے جیسے انسانوں کی پرمنش میں گرفتار ہوکر بخھ ہے بہت دور جا پڑے ہیں۔ان کواس نہ ہر ہے رہائی بخش اورا بنے وعدوں کو پورا کر۔ جواس زمانہ کے لئے تیرے تمام نبیوں نے کئے ہیں ۔۔۔۔۔اور حقیق نجات کے سرچشمہ سے ان کوسیراب کر .... کونکہ نجات تیری محبت میں ہے گئی کے خون میں نہیں ہے... مخلوق برتی پر بہت ساعرصہ گذر چکا ہے۔اب ان پر تو رحم کر... مصلیب اور خون کے خیالات سے ان کونجات بخش۔ میری دعا کمیں من اور آسان سے نور نازل کرتا کہ وہ تجھے و کھ لیں.....نوح کے دنوں کی طرح ان کو ہلاک مت کر کہ آخروہ تیرے بندے ہیں..... جب کہ تو نے مجھے اس کام کے لئے جیجا ہے۔ سومیں تیرے مندکی پناہ مانگنا ہوں کہ میں نامرادی سے مردل اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جو کچھانی وحی کے ذرایعہ تونے مجھے دعدے دیئے ہیں۔ان دعدوں کوتو بوراكرے كافروركرے كاكونكة جاراصادق خداہے ميرابہشت دنيابيں يى ہے كہتيرے بُندے خلوق پرتی سے نجات یا کیں۔وہ مجھے عطاء کراوران پر ظاہر کردے کہوہ خدا سے بے خبر ( تقلم ج ۸ص ۴)

گناہوں سے مخصی کی دعابیہ ہے کہ میں گنہگار ہوں۔ تیری دھگیری کے سوا

(بدرج۲ص۳)

کے نہیں ہوسکتا تو مجھے گنا ہوں سے یاک کر۔

خلاصہ بیہ کہ یکھ دعا کیں احادیث کا ترجمہ ہیں اور یکھ خود ساختہ ہیں جوعیسائی طرز تعلیم سے ملتی جلتی ہیں ۔ مگر افسول بیہ کہ آپ کی دعا کیں مظور نہ ہو کیں۔ ورنہ آج کوئی عیسائی فظر نہ آتا۔ حالانکہ آپ کے زمانہ میں اگر ہندوستان کے بیسائی سات لاکھ تھے تو آج اٹھا کیس لاکھ تک بردہ گئے ہیں تو پھر پیشوخی کیے جیجے ہو گئی ہے کہ ہماری دعا کیں قبول ہوتی ہیں اور قبولیت وعاء کو معیار صدافت کیے قرار دیا جاسکتا ہے ؟ اور یہ بھی نتیجہ نکاتا ہے کہ مرز ائی ضرور ہی مسلمانوں سے الگ ہوئر نماز پڑھیں۔ کیونکہ جو دعا کی مرز ائی پڑھتے ہیں سلمان نہیں پڑھتے ۔ غالبًا درود شریف بھی مرز اندوں کا الگ ہے۔ جس میں 'وصلی الله علی عبدہ المسیح الموعود'' کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ مرز اقادیا نی تکھتے ہیں کہ خدا بھی پردرود بھیجتا ہے تو پھر ان کی امت درود کیون نہیں ج

## مشهوروا قعات منعلقه جماعت مرزائيه

..... مانع .....جنوري

|                                             | اا                                               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (۱۲)میان محود بیدا بوع ۱۸۸۹ء                | (1) مدرسة لعليم الاسلام كالجراء قاديان ميس ١٨٩٨ء |
| (۲۰) ربویواوف ریلیجنز زیرادارت مولوی محمعلی | (۳) سعدالله لدهیانوی مرگیا - ۱۹۰۷ء               |
| جاری ہوا۔ ۱۹۰۲ء                             | (۵)مبجد کے سامنے دیوار بنائی گئی۔۱۹۰۰ء           |
| (۲۷)امتەلنقىر بىدا بوڭى ١٩٠٣ء               | (۱۱)رستم علی مرگیا۹۰۹ء                           |

ایجده نمازیس کی مرتبه پڑھتی با ہے۔''یسا مسن لی والدخلنی فی عبادك المخلصین'' (خط نام شی رسم عل ۱۵ رفرور ۱۸۸۸)

میں پڑھی جائے۔ کیونکہ بیاسم اعظم ہے۔اسے جو ل شستسی خساد مك ، رب فساخہ فسط نسی رات المح کراس اسم اعظم کے تکرار نماز کے رکوع و بچود (افحام نے)

میں بیردعاء بکٹرت پڑھوتا کیدے۔" ربنا اتنا قناعذاب النار" (دیمبر ۱۹۹۸ء)

سم پڑھو'یا حفیظ یا عزین یا رفیق'' (انکرے)

نه نبیول سے ظاہر ہوتار ہا اور ظاہر ہوتارہے گا۔ یہ
ا پر ظاہر کردے ۔ کیونکہ تیم ۔ ساجز بندے اپنے
اہت دور جا پڑے ہیں ۔ ان کواس نہ ہرے رہائی
الئے تیمرے تمام نبیول ۔ کئے ہیں ۔ . . . اور حقیق
انجات تیمری محبت میں ہے کسی کے خون میں نہیں
اور آسان سے نور نازل کرتا کہ وہ تحقیے دکیے
اور آسان سے نور نازل کرتا کہ وہ تحقیے دکیے
مندگی بناہ ما مگا ہوں کہ میں نامرادی سے مرول
المونے جھے وعدے دیئے ہیں ۔ ان وعدوں کوتو
المونے میمرا بہشت دنیا میں یہی ہے کہ تیرے
المواران پر ظاہر کردے کہ وہ خدا ہے بے خبر
ارحم جہمی کہ میں گاہر کردے کہ وہ خدا سے بے خبر
ارحم جہمی کہ میں گاہر کردے کہ وہ خدا سے بے خبر
ارحم جہمی کہ میں گاہر کردے کہ وہ خدا سے بے خبر
ارحم جہمی کہ میں گاہر کردے کہ وہ خدا سے بے خبر
ایکھیں گاہر کردے کہ وہ خدا سے بے خبر
ایکھیں گاہر کردے کہ وہ خدا سے بے خبر

(بدرج۲ص۳۰)

|                                                 | ۲سلامفروری                                                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (۲۰) الحكم شروع موا_۱۸۹۸ء                       | (۱) تعليم الاسلام كي بإنى كلاسين تحليس _ ١٩٠٠ء             |
| (٢٥) عبدالجيد دہلوي فالج سے فوراً مركيا۔        | (۱) سيكهوال ضلع كورداسيور مين تعليم الاسلام كي             |
| <b>١٩٠</b> ٤ء                                   | شاخ کھولی گئی۔ 2-19ء                                       |
|                                                 | (١٤) نواب محمو على مباركه بيكم كا نكاح بمعاوضه مبرا        |
| •                                               | سر مارچ                                                    |
| (۱۳) خلیفه نورلا دین کی وفات ۱۹۱۳ء              | (۱) مسيح نے لدھيانہ ميں بيعت لي۔١٨٨٩ء                      |
| (۱۴) رخصتانه مبارکه بیگم ۱۹۰۰ء                  | (۱) تشحيذ الا ذبان شروع موا ١٩٠٧ء                          |
| (۲۰)لا ہوری پارٹی الگ ہوگئی۔۱۹۱۳ء               | (۲) کیکھدا قبل ہوا۔ ۱۸۹۷ء                                  |
| (۲۲) جلسه شوري بين الجماعتيس موا ١٩١٤ء          | (۱۳) منارة أسيح اور بيت الدعاء كي بنياد ١٩٠٣ء              |
| عاء کی تیاری رحمت الله لا مور کے خرچ ہے۔۳۰۹ء    | (۱ <b>۳</b> )المجمن اشاعت اسلام کی بنیادا ۱۹۰ ءاور بیت الد |
|                                                 | ۴مبارکاپریل                                                |
| (۱۳) خطبه عربيالهامية عيدالفتي پر ١٩٠٠ء         | (٣)زلزله پنجاب مين آيا۔١٩٠٥ء                               |
| (۲۰)بشيراحمد کې ولادت ہوئی۔۱۸۹۳ء                | (٣)چراغ الدين جمونی طاعون سے مر کمیا۔ ١٩٠٧ء                |
| (۲۷) لا موريس درس قرآن شروع مواس١٩١٧ء           | (٨) منتش البي بخش مصنف عصائے موی                           |
|                                                 | طاعون سے مرگیا۔ عواء                                       |
|                                                 | ۵ارجیلمگ                                                   |
| (۲۴)شریف احمد کی ولادت ہوئی۔ ۱۸۹۵ء              | (١) فيض الله چك ضلع كورداسپور ميل تعليم                    |
|                                                 | الاسلام كى برائج كھولى گئے_عواء                            |
| (٢٦) نصيرالدين دلدميال محمودا حمدتولد موا-١٩٠١ء | <del></del>                                                |
| (۲۷)مرزا قادیانی کا انقال ہوا۔ (بمقام احمد بیر  | (۱۴) صدرالدین پہلی دفعہ بورپ گئے۔۱۹۱۳ء                     |
| بلڈنگس برمکان سیدمجر حسین لاہور)۱۹۰۸ء           |                                                            |
|                                                 | (۲۳) آگھم سے امرتسر میں مباہلہ ہوا۔ ۱۹۰۳ء                  |
| ا_۸۰۹۱ء                                         | ( ۱۷) بونت ۵ربیج بهتی مقبره میں جنازه دفن ہو               |

۳)عبدالحی ولدنورالدین کی آ: ....برکات .....جولائی ) مولوی محم علی نے قادیان ک

ا دنيال تعليم الاسلام صدد ا

) پیغام کی لا مور کا اجراء موا۔

٢.....فوق... ..جون

| (۲۵)امتهالحفیظ کی ولادت ۱۹۰۳ء               | (۱)صدرالدین بورپ بارادّ ل پنیچے۔۱۹۱۳ء               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (۲۷) محمد احمد ولد مولوی محمد علی ایم اے ک  | (۲) آتھم ہے مباحثہ ختم ہوا۔۱۸۹۳ء                    |
| ولادت-۱۹۲۰ء                                 | !                                                   |
| (۲۸) شیخ نور احمه ایجنث خواجه کمال الدین    | (۱۲) مبارک احمد کی ولادت سیم صفر ۱۸۹۸ه، ۱۸۹۹ه       |
| يورپ گئے _١٩١٣ء                             | l t                                                 |
| ار                                          | (۳۰)عبدالحيّ ولدنورالدين كي آمين موني _٩٠٥          |
|                                             | ے <u>بر</u> کاتجولائی                               |
| (۲۲) مولوی محمد حسین سے لدھیانہ میں مباحثہ  | (۱) مولوی محمر علی نے قادیان کو ہجرت کی۔            |
| شروع ہوا۔۱۸۹ء                               | AP AI -                                             |
| (۲۷) آنهم فیروز بورمیں مرگیا۔۱۸۹۲ء          | ۱۸۹۸ء<br>(۱) رساله تعلیم الاسلام صدر انجمن احدید کی |
|                                             | طرف ہے شائع ہوا۔ ۱۹۰۲ء                              |
| (۲۹) خواجه کمال الدین کالیکچر ندمهی کانفرنس |                                                     |
| پیرش مین خصوصیات اسلام پر ہوا۔ ۱۹۱۳ء        | جهاز پرسوار بونے ۱۹۱۳ء                              |
| (۳۰)مولوی محم حسین ہے مباحثہ ختم ہوا۔ ۱۸۹۱ء | (١٠) پيغا صلح لا ہور کا اجراء ہوا۔ ١٩١٣ء            |
|                                             | ۸                                                   |
| (۲۰) د بوار مانع مسجد گرائی گئی۔۱۹۰۱ء       | (۱)عبدالحميد جهلمي كي معرفت ڈاکٹر کلارک نے          |
|                                             | القدام قل كامقدمه دائر كيا ـ ١٨٩٧ء                  |
| (۲۱)عبدالكريم كوسرطان بوا ـ ۱۹۰۵ء           | (۷) بشیر اوّل پیدا ہوا۔ (۱۲/ذیقعدہ                  |
|                                             | ۳۰۳اه، ۱۸۸۷ء)                                       |
| (۲۳)عيدالحميد والامقدمه خارج موا ١٨٩٤ء      | (۱۳) خواجه کود و کنگ مسجد پر قبضه ملا ۱۳۳۱ ه        |
| (۳۰)مبارک احمد کا نکاح ڈاکٹر سیدستار شاہ کی | (۱۴) حکیم حسام الدین سیالکوثی مرگیا۔۱۹۱۳ء           |
| ار کی مریم بیگم سے ہوا۔ ۱۹۰۷ء               |                                                     |

| (۲۰)افکم شروع ہوا_۱۸۹۸،                   | ۱۹ء    |
|-------------------------------------------|--------|
| (۲۵) عبدالمجید دہلوی فالج سے فوراً مرگیا۔ | ام کی  |
| <b>ے۔19</b> اء                            |        |
| ۵۶ برار ۱۹۰۸ء                             | ضهمهرا |
|                                           |        |
| (۱۳) خلیفه نورلا دین کی وفات ۱۹۱۳ء        | اء     |
| (۱۴) رخصتانه مبار که بیگم ۱۹۰۰ء           |        |
| (۲۰)لا ہوری پارٹی الگ ہوگئے۔۱۹۱۳ء         |        |
| (۲۲) جلسه شوري بين الجماعتين بموايه ۱۹۱۴ء | واء    |

| (۱۳) خطبه عربيه الهامية عيد الضحي پر ١٩٠٠.   | ļ |
|----------------------------------------------|---|
| (۲۰) بشيراحمد كي ولا ديت بهو كي ۲۰۰ نه ۱۸ نه | ş |
| (۲۷) لا مور میں درس قر آن شروع موام ۱۹۱۳ء    |   |
|                                              |   |

تالدعاء کی تیاری رحمت الله لا مور کے خریج سے۔۱۹۰۳ء

| (۲۴) شریف احمه کی ولادت بموئی ۱۸۹۵ء                                                                | (      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (۲۷)نصيرالدين دلدميال محمودا حمرتولد موا- ۲۹۰۱،                                                    |        |
| (۲۷)مرزا قادیانی کاانقال ہوا۔ (بمقام احمد بیہ<br>دنگس برمکان سیدنم <sup>د سی</sup> ن لا بور )۱۹۰۸ء | )<br>: |
| (۲۸) تعليم الاسله م كالج كا فتتاح موايس ١٩٠٠ء                                                      | )      |
| ,19+1,                                                                                             |        |

A) فضل الهي ولد منظور الهي بمقام لا

(r) منظور البي كا تكاح رسول بيكم -

(۲۵) رقیه بنت مولوی محر علی پیدا مولی

(۸)رسل بابا مرتسری طاعون سے مرا (۱۷) لارڈ سٹینڈ لے عبدالرحمٰن -

(۱۸) سجاره نشین چکوژی والا دفعتهٔ لا

میونکه آئتم کے ساتھ اس کو بھی خطاب

(22) جلسه نداهب اسلام لا بودیش آ الل ربی جومولوی عبدالکریم نے بڑھی آ

اوگارمیں اسی سال ۱۸۸۸ء سے ان معمن میں ایک ایک الہام کامفہوم م

میں آپ کا ۲۵ سند ہوگا۔

چونکه پنجاب میں آپ کر

فکک-''اصنع الفلا مانع-''منعه مانع م روک دیا ہے۔ (۱۳۱۷ سلام۔ (۱۰مفروری)۲

ا ) د بلی کا مناظره ختم ہوا۔

ممردوصدروبيد-١٩٠٨ء

يائي\_١٩٠٢ء

مندمرزائي

|                                               | ٩خيرمتمبر                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (١٥) تعليم الاسلام كوسركار نے منظور كرليا-    | (1) اخبار القاديان كانمونه بابومحمه نضل في شالكع |
| ş19 <b>+</b> +                                | کیا_۱۹۰۲ء                                        |
| (١٦) تعليم الاسلام مين شاخ ديينيات كھولى      | (٣)لا بورآ پ کالیکچر ہوا۔١٩٠٣ء                   |
| گئی۔۱۹۰۰ء                                     |                                                  |
| (۱۲) صاحبزاده مبارك احدمر گيار ۱۹۰۷ء          | (4)خواجه بمبئی سے بورپ کو گئے۔1917ء              |
| (۲۴۷)خواجه صاحب یورپ بینج گئے ۱۹۱۲ء           | (۵)بشیر کا نکاح سرورسلطان بنت مولوی غلام حسن     |
|                                               | سب دجسر ارپشاور سے ہوا۔ مہرایک ہزار ۱۹۰۲ء        |
|                                               | •ابشارتا كتوبر                                   |
| (۱۴)محمود کا نکاح ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین کی   | (٣) محمود نے آپ کی بیعت کی۔ ۱۸۹۸ء                |
| لڑکی محمودہ بیگم سے ہوا۔ ۱۹۰۲ء                |                                                  |
| (۲۲) آ ب بمعه عيال دبلي گئے۔ ۱۸۹۱ء            | (٨) اخبار الحكم امرتسر سے شائع ہوا۔ ١٨٩٧ء        |
| (۲۳) آپ کا مباحثہ مولوی محمہ بشیرے دہلی       | (٩) خواجه نے مدین طیبه کی زیارت کی ۱۹۱۳ء         |
| میں شروع ہوا۔ ۱۸۹۱ء                           |                                                  |
| (۲۹) جماعت احمد میه کا مباحثه مولوی ثناء الله | (۱۰) خواجه مکه شریف کو گئے ۱۹۱۳ء                 |
| سے بمقام مطلع گورداسپورشروع ہوا۔١٩٠٢ء         |                                                  |
| (۳۱) البدرقاديان سے جاري موا-١٩٠٢ء            | (۱۱)مولويعبدالكريم كي وفات ہوئي _9•6ء            |
| (۳۰) مد کامبا حثه ختم هوا ۱۹۰۲ء               | (۳۰) خواجه نے عج کرلیا ۱۹۱۳ء                     |
|                                               | اا قبول نومبر                                    |
| (۱۲) جلسة الوداع ١٣ تك ربا - ١٨٩٩ء            | (۱) سالکوٹ میں داجہ تشمیر کی سرائے میں آپ        |
|                                               | کالیکچر ہوا ہے ۱۹۰ء                              |
| (۱۵)عید فنڈ کی بنیاد پری۔ (بتر کی جماعت       | (٣) فرقد احديه مردم شاري مين لكھوانے كاتھم       |
| سالکونی) ۱۹۰۰ء                                | <i>بو</i> ا_٠٠٩١ء                                |
| (۱۵) شریف احمد کا نکاح نواب محمای کی لژکی     | (۲) آپ کالدھیانہ میں لیکچر ہوا۔ ۱۹۰۵ء            |
| زینب سے بمہرایک ہزار ہوا۔ ۱۹۰۰ء               |                                                  |

| (۱۲) ہیڈیے مسلمان ہوا۔۱۹۱۳ء                        | (۷) فضل البي ولد منظور البي بمقام لا مور پيدا |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                    | <u> بوا_۹+۹ء</u>                              |
| (٢٠)غلام فاطمه زوجه مولوي محمطى ببيدا بمولَى ٢٠٠١ء | (۱۰) و بلی کامناظر ہ ختم ہوا۔                 |
| (۲۱) بېېتتى مقبره مىں دنن ہوئى _ ١٩٠٨ء             | (۲۱) منظور البي كا نكاح رسول بيكم سے ہوا۔     |
|                                                    | بمهر دوصدر و پهيه-۱۹۰۸ء                       |
| (٣٠) بشراحمه شریف احدمبار که بیگم کی آمین          | (۲۵) رقیه بنت مولوی محمای پیدا ہو کی۔۱۹۰۲ء    |
| ہوکی۔۱۹۰۵ء                                         |                                               |

۱۲.....فلک ......وتمبر

| (۲۰)رسالهالوصية شائع جوا ۱۹۰۵ء               | (٨)رسل باباامرتسري طاعون عصرا ١٩٠٢ء            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (۲۵) ڈاکٹر محرحسین نے بیعت کی۔۱۹۰۲ء          | (۱۲) لارڈ سینڈ لے عبدالرحمٰن نے وفات           |
|                                              | پائی۔۲۰۰۲ء                                     |
| (۲۷) افتتاح مقبره بهتی موارجس میں مولوی      | (۱۸) سجاده نشین جگوری والا دفعتهٔ لاولد مرگیا۔ |
|                                              | كيونكما تعمم كيساتهاس كوبهي خطاب تفاد ٤٠٩١ء    |
| (۲۷) لغایت ۲۹ سالانه جلسه کی بنیادر کھی گئی۔ | (١٤) جلسه نداب اسلام لا بوريس آپ كي تقرير      |
|                                              | اللی رہی۔جومولوی عبدالکریم نے برھی تھی۔١٨٩٦ء   |

سندمرزائي

چونکہ پنجاب میں آپ کی پہلی بیعت ۱۸۸۸ء سے پچھتغیررونما ہوا تھا۔اس لئے اس کی ماہ کے اس کی سال ۱۸۸۸ء سے انہوں نے بھی ایپ نئے مہینے تجویز کئے ہیں اور ہرا یک ماہ کے طمن میں ایک ایک الہام کا مفہوم مضمرر کھا ہے۔ گویا وہ ایک ایک الہام کی یادگار ہیں اور ۱۹۳۳ء میں آپ کا ۲۵ سنہ ہوگا۔

.... فلک 'اصنع الفلك باعیننا و وحینا ''(۱۸۵۸ء)
.... مانع ''منعه مانع من السماء ''اعجاز اسی کی مانند بنانے سے آسمانی روکاٹ نے
روک دیا ہے ۔ (۱۲۰ رجنوری ۱۹۰۱ء)

ا..... سلام\_(۱۰رفروری۲۰۹۱ء)

(10) تعلیم الاسلام کو سرکار نے منظور کرلیا۔ ۱۹۰۰ء (۱۲) تعلیم الاسلام میں شات دبینیات کھوں گئی۔۱۹۰۰ء (۲۲) صاحبزادہ مبارک الرمز گیا۔ ۱۹۱۲ء (۲۲) خوجہ صاحب یورپ بھنج کے ۱۹۱۲ء

ن تموده بیگیم سے ہوا۔ ۱۹۰۱ء ۱۲) آپ بمعہ تمیال دہلی کئے۔ ۱۸۹۱ء ۲۲) آپ کا مباحثہ مولوی تحد بشیر سے دبلی باشروع بوا۔ ۱۹۸۱ء ۲۱) جماعت احمد بداہ دہا حشہ مولوی شوء شد میمق میر مضلع کوروا سپورشروع ہوا۔ ۱۹۰۲ء ۱) البدرتا دیان سے ہاری ہوا۔ ۱۹۰۲ء ۱) مکام حشرتم ہوا۔ ۱۹۰۲ء

١٢) محمود كا أكاح (أكثر ضيفه رشيد الدين كي

) جسته الودائ ۱۳ تنگ رہا۔ ۱۸۹۹ء ) عید فنڈ کی بنیاد پڑی۔ (بیٹریک جماعت رئی) ۱۹۰۰ء ) شریف احمد کا نکاح نواب تعدیملی کی لز کی سے بمہرا یک بزار ہوا۔ ۱۹۰۰ء آئینه کمالات اسلام-برکات الدعاء ۲۰ مرای جنگ مقدس ۲۲ مرگرگ

جمة الاسلام - جون تخذ بغداد - جوله كي

كرامات الصادقين . شهادت القرآن ٢٠

نورالحق جلداة ل فرو

اتمام الجنة \_جون١٩

سرالخلافتة عربي يهام

انوارالاسلام- ١ رسم

ضياءالحق مئى ٩٩٥

نورالقرآ ن جلداوّل

آ ربيدهرم ٢٦٠ رخب

ست کچن۔ کیم دوم لیکچر جلسه مهوتسو۔ کا انجام آگھم معضمیم

سراج منپر ۱۲۴رما

. روئدادجلسهاحباب

استفتاء-۱۱رمنی

تحفه قيصرييه ١٢٥م

حجتةالله\_٢٩مئي

سراج الدين عيسا

محمودکی آمین۔۲

ستاب البريد.٢٢ الصلا اليام السلح فارسي. .....IF

......|4

.....17 .....12

...../^

.....14

.....p•

....ri

.....rr 🌡

۳۲۰۰۰۰

.....٢٢

.....ra

.....12

.....YA

.....٢٩

.....۴۰

۳۱....

.....**۲**۲

٣٠...

۳۳ سا

.....rd .....ry

| . 370                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| عجل-"عسجل جسد له خواد "كهورام بحمرت كاطرح آوازكركا-                             | س         |
| (۲۷ارچ۱۸۹۲)                                                                     |           |
| مبارك-''مبدارك'' ( تبوليت خطبه الهامية ١١٠ ارا پريل ١٩٠٠ء )                     | ۵         |
| الرحيل-"الرحيل ثم الرحيل "(وفات مي ١٩٠٨)                                        | ۲         |
| فُوْلً-''جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا''(جون)                               | ∠         |
| بركات اسائے مبدى وسى كاراز _ (سرجولائى ١٨٩٨ء)                                   | ٨         |
| تخت۔ آسان سے کئی تخت اترے۔ مگر تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔                 | 9         |
| (۲۷ داگست ۱۸۹۹ء)                                                                |           |
| خير_"خير"(۱۵رمتمبر۱۹۰۷ء)                                                        | †+        |
| بشارت ـ بشارت باتراا ب احمر من تو مراد مني وبامني ، نشاندم درخت بزرگی تر ابدست  | 11        |
| خود_(۵ارنومبر۲۹۸۱ء)                                                             |           |
| قبول۔ تیری دعاء قبول کی گئی۔ (۱۵ رنومبر ۱۹۰۲ء )                                 | 17        |
| ہرسال ماہ عجل ۳۰ یوم کا ہوگا۔ مگر چو تھے سال ۳۱ یوم کا ہوگا۔ بشرطیکہ اس سال کے  |           |
| برتشیم ہوسکیں۔ ہرصدی اور ہزارسال کے اخیر پر بھی ماہ مجل ۳۰ یوم کا ہوگا۔ گرچوشی  | اعداد جإر |
| ٣ يوم كا موكا _ بشرطيكه وه صدى يا مبرارسال حيار برتقسيم موسيح _                 | صدی پرا   |
| ئے تصانیف سے معہ تاریخ اشاعۃ                                                    | تاريخًإ   |
| براجين إحديد چلداة ل، دوم ١٨٨ء ، سوم ١٨٨ء ، چهارم ١٨٨١ء ، پنجم ١٥١٠ كتوبر ١٩٠٨ء | 1         |
| سرمه چشم آربیه ۲۸۸۱ء                                                            | <b>r</b>  |
| شحنات ۱۸۸۷ء                                                                     | ۳         |
| عیسائی کے جواب۔ ۹۸ء                                                             | س         |
| توطیح مرام ۲۲رجنوری ۱۸۹۱ء                                                       | ۵         |
| فتخ اسلام ۲۲ رجنوری ۱۹۸۱ء                                                       | ۲         |
| ازاله او ہام جلداق ل، دوم ۔٣ رحتم را ١٨٩ء                                       | ∠         |
| الحق بحث لدهبيانه جولا كي ١٨٩١ء _ بحث د بلي نومبر ١٨٩١ء                         | ۸۸        |
| آ سانی فیصله ۲۷ رومبر ۱۹۸۱ء                                                     | 9         |
| نشان آسانی ۲۲ رئی ۱۸۹۲ء                                                         | 1+        |
|                                                                                 |           |

```
آئینه کمالات اسلام ۲۶ رفروری ۱۸۹۳ء
                                                            .....!
                          بركات الدعاء٢ راير بل١٨٩٣ء
                                                           .....١٢
                             جنگ مقدس ۲۲ رمنی ۱۸۹۳ء
                                                           .....tr
                               ججته الاسلام_جون۱۸۹۳ء
                                                           .....١٣
                               تخذ بغداد _جولائي ١٨٩٣ء
                                                           ۵ا.....
                    كرامات الصادقين ٢٣٠ راگست ١٨٩٣ء
                                                            .....14
                        شهادت القرآن ۲۲٫ دیمبر۱۸۹۳
                                                           .....14
      نورالحق جلداة ل فروري ۱۸۹۴ء، جلد دوم ۱۸ ارمني ۱۸۹۴ء
                                                           ۸ا.....
                                 اتمام الجحة _جون ١٨٩٨ء
                                                            .....19
                        سرالخلافة عربي ١٨٩٨ جولائي ١٨٩٨ء
                                                           انوارالاسلام-٢ رسمبر١٨٩٠ء
                                                            .....۲1
                                   ضیاءالحق_مئی۱۸۹۵ء
                                                           .....rr
نورالقرآن جلداوّل ۱۸۹۵ جون ۱۸۹۵ء، جلد دوم۲۰ ردمبر ۹۵ ۱۸ء
                                                          .....٢٣
                              آ ربیدهرم ۲۲ رستمبر ۱۸۹۵ء
                                                           .....tr
                              ست بچن _ کم رومبر ۱۸۹۵ء
                                                           .....ta
                         لیکچرجلسهمبوتسو_ ۲۷ رومبر ۱۸۹۷ء
                                                           .....۲۲
                    انجام آگفم معضميمه ٢٦٠ رجنوري ١٨٩٧ء
                                                           .....†Z
                            سراج منبر ۲۲۰ رمارچ ۱۸۹۷ء
                                                           .....!/\
            روئداد جلسها حباب تقريب جشن دالل منى ١٨٩٧ء
                                                           .....۲9
                                 استفتاء ـ ۱۱مئی ۱۸۹۷ء
                                                           ۳۰....
                              تخفه قیصر بیه-۲۵ رشکی ۱۸۹۷ء
                                                           .....٢1
                                حجته الله ۲۷ مرسکی ۱۸۹۷ء
                                                          ٣٢....
           سراج الدین عیسائی کے جواب۔۱۱رجون ۱۸۹۷ء
                                                          .....٣٣
                                  محمود کی آمین۔۱۸۹۷ء
                                                          ۳۳....
                         كتاب البرييه ٢٢٠ رجنوري ١٨٩٨ء
                                                          .....۲۵
                        ایام اصلح فاری _ کیم راگست ۱۸۹۸ء
                                                          .....٢٣
```

ھدام مچھڑے کی طرح آ واز کرےگا۔ راپر بل ۱۹۰۰ء) گام منگ ۱۹۰۸ء) ن کفروا''(جون) انگفت سب سے اونچا بچھایا گیا۔

منی،نشاندم درخت بزرگی ترابدست ر)

ا یوم کا ہوگا۔ بشرطبیکہ اس سال کے بھی ماہ عجل ۳۰ یوم کا ہوگا۔ گر چوتھی ہوسکے۔

ارم،۸۸۱ء، بنجم ۱۵۱راکتوبر ۱۹۰۸ء

۸اء

سناتن د هرم - ۸رمارچ

حمامته البشر كاعر بي- ا تذكرة الشها وتين اردو. سيرة الابدال \_ دسمبره ا تذكرة الشها وتين فارك

اسلام ودیگرندا بست لیچرسیالکوٹ ۲۰ دنوم

تقریرول کامجوند ۲۸، الوصیة ۱۰۵، دیمبر ۱۰۵

ضمیرالومیة - ۲ رجنود چشمهسی - کم رماری

تجليات الهية أتمل

قادیان کے آریاور

حقیقت الوی ۵ ارم

دوازده نشان-۲۰۸۶

چشمه معرفت ۱۵رم پیغام ملح ۱۵رمک۸

لجة النور\_ا+19ء

پانچ سوانعای پانچ شرا کطانعام اشتهار منظوری مباحشدیا: ابطال تنایخ بمقابله استعانت براهین-

قیت وتاریخ برالار انتظام سرمایه برامیر .....YP

.....41%

.....27

.....20

.....4 }

.....4

.....4

.....∧•∞

اشتهارات سيح

| 312                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ضرورت الامام _ تتمبر ١٨٩٨ء                                                  | ٣٧          |
| جلسه طاعون ۱۸۹۸ء                                                            | <b>r</b> A  |
| مجم الهدئ_٢٠ رنومبر ١٨٩٨ء                                                   | ٣٩          |
| راز حقیقت ۴۰۰ رنوم بر ۱۸۹۸ء                                                 | 174         |
| كشف الغطاء _ ٢٢ رويمبر ٦٨ ١٨ء                                               | انه         |
| ایا صلح اردو_جنوری۱۸۹۹ء                                                     | نابها       |
| حقیقت المهدی۔ ۲۱ رفر وری ۹۹ ۱۸ء                                             | ۳۳۰ سایم    |
| ستاره قیصر پیه ۲۴ راگست ۱۸۹۹ء                                               | سابرا       |
| حلسه دعاء ۲۰ رفز وری ۴۰ ۹ ء                                                 | గద          |
| محور نمنث انگریزی و جهاد ۲۲ رمنی ۱۹۰۰ء                                      | r¥          |
| اربعین نمبراة ل ۱۳۳۰ رجولا کی نمبردوم ۲۹۰ تمبر، سوم و جهارم ۱۵ رومبر ۱۹۰۰ و | 14          |
| اعجازا سیخے۲۲۲ مفروری۱۹۰۱ء                                                  | ዮላ          |
| بشیراحمد،شریف احمد بمبارکه کی آمین ۱۳۷۰ رنومبر ۱۹۰۱ء                        | <b>٩</b> ٠٠ |
| دافع البلاء_٢٣مراير بل١٩٠٣ء .                                               | ۵۰          |
| البدئي_۱۲رجون۲۰۹ء                                                           | ۵۱          |
| نزول المسيح _۲۰ راگست ۱۹۰۴ء، ۱۹۰۹ء                                          | ٠۵٢         |
| تخفه گوازید بیر کیم رخمبرا ۱۹۰                                              | ۵۳          |
| مشتی نوح ۵۰ را کتو بر۱۹۰ و                                                  | ۳۵          |
| تخذ غز نوبيه ۲۲ را كتوبر ۲۰ ۱۹۰                                             | ۵۵          |
| تحفية الندوه _ ٢ را كو بر١٩٠٢ء                                              | ۲۵          |
| خطيدانهاميد ١٤ الاكتوبر٢ • ١٩ء                                              | <b>۵</b> ∠  |
| ترياق القلوب ١٨٠ <i>را كة بر١٩٠٣ء</i>                                       | ٨۵          |
| اعجازا حمدی۔۱۹۰۷ نومبر ۱۹۰۲ء                                                | ۵۵۵         |
| ر يو يومباحثه چکژ الوي وجمد حسين _ ٢٢ رنومبر٢٠ ١٩ء                          | Y           |
| مواهب الرحمان ١٩٠٢ر چنوري ١٩٠٣ء                                             | ۲           |
| نسیم دعوت ۲۸ رفر وری ۱۹۰۳ء                                                  | ır          |
| • '                                                                         |             |

```
سناتن دېرم ـ ۸ر مار چ ۱۹۰۳ء
                             حهامته البشر کی عربی ۲۸ رفر وری ۱۹۰۳ء
                                                                   .....Y
                            تذكرة الشها وتين اردو ١٢٠١ را كتوبر١٩٠٣ء
                                                                   ۵۲.....
                                        سيرة الابدال _ ديمبر١٩٠٣ء
                                                                   .....YY
                              تذكرة الشهادتين فارى _جولائي ١٩٠٨ء
                                                                   ۷۲....
                                 إسلام ودعمرندابب بالرحمبريم ١٩٠٠
                                                                   .....YA
                                      ليكجرسيالكوث ٢٠ رنومبر١٩٠١ء
                                                                    .....49
                                  تقريرون كالمجموعه ٢٨ ردتمبر ١٩٠٧ء
                                                                   .....∠•
                                          الوصية -٢٠ روتمبر ١٩٠٥ء
                                                                    .....41
                                    ضميمه الوصية ٧٠ رجنوري٢ • ١٩ء
                                                                   .....4
                                       چشمهیچی کیم رمارچ ۲ ۱۹۰
                                                                 ....∠٣
                              تجليات البية الممل ١٩٠١م ١٩٠١ع
                                                                 .....∠٢′
                         قادیان کے آریاورہم۔۲۰رفروری ۱۹۰۷ء
                                                                  .....∠۵
                                     حقیقت الوحی ۵ آرمنی ۲۰۹۱ء
                                                                  .....∠۲
                                     دواز ده نشان_۲۰مر کی ۱۹۰۷ء
                                     چشمه معرفت ۱۹۰۸ زمتی ۱۹۰۸ء
                                                                  .....LA
                                         پیغام کے۔۵ارمنی ۱۹۰۸ء
                                                                  .....∠9
                                                 لجة النور_١٩٠١ء
                                                                  .....∧∙
                                                           اشتہارات مسیح
يا في سوانعاى يا في سوروبيه بمقابلة ريدوح بانت ٢٠ مارچ ١٨٨٥ء
                        شرا تطانعام اشتهارنمبراول ابريل ١٨٨٧ء
                                                                    .....t
                           منظوري مباحثه ديانند_٠ ارجون ٨٨٨ء
                                                                    ....۳
                  ابطال تناسخ بمقابله كمرك تنكحة ربيد جولائي ١٨٧٨ء
                                                                    .....۴
                                  استعانت برابين _ابريل ٩٨٨ء
                                                                    .....۵
                              قيمت وتاريخ برابين ٢ سرديمبر ٩ ١٨٧ء
                                                                    ٠....٩
                                     انتظام سرمایه براین - ۱۸۸ء
                                                                    .....∠
```

دم وچېارم ۱۵ اردىمېر • • ۱۹ء

مسافر کااشتر مقابله نذر<sup>ح</sup> بحث وفات

واقعات مبا دعوت خریدا

دعوت مناظ الأق غور مصا مباحث نبوت مباحث نبوت آسانی فیما المادم مالار المادم معلاد والبی قیما والبی قیما المان توجر المان ا

| 314                                                                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| مطالبدنشانات آسانی ۱۸۸۴ء                                                           | ٨                 |
| دعوت تجديداسلام _۱۸۸۴ء .                                                           | 4                 |
| مشاہدہ انعامی نشان آسانی بمقابلہ اندر من۔ ۳۰ رمئی ۱۸۸۵ء، باردوم جون<br>تبلغی سیدوں | 1+                |
| تبليغ اصلاح النساء ١٨٨٥ء                                                           | ዘ                 |
| دعوت مشاہدہ نشان برائے ہنود نے اگست ۱۸۸۵ء                                          | 17                |
| سراج منیراور چندپیشین گوئیال -۲۰ رفر وری ۱۸۸۷.                                     | ۱ا                |
| تولد فرزند برچیتین کوئی کی مزید تشریح ۲۲۰ برمار ۱۸۸۶                               | ١٢                |
| سوالات اندرمن متعلقه نمبر ۱۵ کا جواب ۱۸۸۰ پویل ۱۸۸۲ء<br>ن                          | 1۵                |
| خريداری رساله سراج منير ۱۸۸۷ء                                                      | ٢١                |
| تولدفرزند به پیشین گوئی۔ ۸راپریل ۱۸۸۲ء، پراگست ۱۸۸۷ء                               | 14                |
| وقوع پیشین گوئی امام دین ونظام الدین _۲۰ رمار چ۱۸۸۸ء<br>فترس                       | <b>!A</b>         |
| في ع ١٨٨٠ أري ١٨٨٨.                                                                | 19                |
| پا دری دانت بریخت وجلسه ند بهی ۱۲٬۰۲۱ رمنگ ۱۸۸۸ء                                   | Y•                |
| اتمام جحبت بروائيك بريخت ودروغ ميال فتحسه وبرجون ١٨٨٨ء                             | rı                |
| نكاح <del>نا</del> نى ونورافشال مارجولا كى ١٨٨٨ء                                   | ۲۲                |
| تتمه نمبر۲۲_۵ارجون ۱۸۸۸ء                                                           | ٢٣                |
| وفات بشير - مکم ردتمبر ۱۸۸۸ء                                                       | YIY               |
| منحيل تبلغ وشرائط بيعت _١٢٢رجنوري ١٨٨٩ء                                            | ra                |
| متعلقه مستعدين دعوت ٢٨٧ مارچ ١٨٨٩ء                                                 | ۲٦                |
| دعوت عامه بروفات ميح ٢٦٠ رمار چ١٨٩١ء                                               | 74                |
| جواب مباہلہ عبدالحق ۲۰ ارار بل ۱۸۹۱ء<br>تا                                         | <b>٢</b> ٨        |
| قطع تعلق ازا قارب مخالف دين _مئي ١٨٩١ء                                             | ۲٩                |
| وفات من بمقابله پادریان-۲۰ رمنی ۱۸۹۱ء                                              | 100               |
| دعوت حق بمقابله لدهميانويال_٣٣رم من ١٨٩١ء                                          | , , <b>r</b> -    |
| مباحثه کا نجام بمقابله محم <sup>حسی</sup> ن - یم راگست ۱۸۹۱ء                       | ·†~!              |
| عَلَّ اقرار تامیغنام احمد قادیا نی ۲۳۰ راگست ۱۸۹۱ء                                 | <sup>†</sup> , ►r |
|                                                                                    |                   |

```
مسافر كااشتهار_۲۰ را كتوبر ۱۸۹۱ء
                                                                              .....٣
                              مقابله نذر حسين صاحب والوي- ٢ را كوبرا ١٨٩١ء
                                                                              ۰....۲۵
                    بحث وفات مسج بمقابله نذير حسين صاحب ١١٧ كوبر ١٨٩١ء
                                                                              .....٣٦
                          واقعات مباحثه نذرحسين صاحب ٢٣٠ را كتوبرا ١٨٩ ء
                                                                              .....٢٧
                                     رعوت خريداري ازاله اوبام _اكتوبر ١٨٩١ء
                                                                              .....۲አ
                 وعوت مناظره وفات متع محمراسحاق صاحب كواسرا كتوبر ١٨٩١ء
                                                                               .....۳٩
                                             لائق غور منصفین به جنوری ۱۸۹۲ء
                                                                               ...... [74
               عام اطلاع جلسة قرير بركوهي ميران بخش لا مور ـ ٢٨ رجنوري ١٨٩٢ء
                                                                               .....[4]
                               مباحث نبوت واعلان محدقيت يسرفروري١٨٩٢ء
                                                                               .....٢٢
                                         انداد عرب مسافر _ ١٨٩٢مار ١٨٩٢ء
                                                                              ...../٣
                                    آ سانی فیصله اور خط و کتابت ۹۰ مرکن ۱۸۹۲ء
                                                                              ...... [*[*
                                       آ مَيْنه كمالات اسلام - • اراگست ١٨٩٢ء
                                                                              .....ra
                                        امداد محداحسن صاحب ٢١١ر تمبر٩٢ ١٨ء
                                                                               .....۴Y
                                        انعقا دجلسه ٢٤ رديمبر - ٧رديمبر١٨٩٢ء
                                                                              ......12
                                   متعلقه محرحسين صاحب-١٩٧١ بريل ١٨٩٣ء
                                                                              .....r⁄\
                           مبابله عبدالحق ومحمد يوسف غزنوي ۲۵۰ را پريل ۱۸۹۳ ء
                                                                               9۳۱....
                                    واليسي قيمت برابين احمدييه عيم رمني ١٨٩٣ء
                                                                              .....۵+
                                               جنگ مقدس ۵رجون۱۸۹۳ء
                                                                               ا۵....۵۱
                                        اعذان مبابله عبدالحق_١٨٥مئ ١٨٩٣ء
                                                                              ۵۲....
                           وتوع مبابله باعبدالحق بمقام امرتسر ــ ١٧ رمني ١٨٩٣ء
                                                                             .....۵٣
       معيارالاشراروالاخيار برائ عمادالدين انعام پانچ بزار ١٨٩٠ مارچ ١٨٩٠ء
                                                                              ۳۵....
                                                 ردنصاري_٢٢مئي٩٩٨ء
                                                                              .....۵۵
                                                   فتح اسلام - ورتمبر ۱۸۹۴ء
                                                                              ۲۵....
اشتہار دو ہزارانعامی برائے آتھم۔ ۲۰ رسمبر۹۴ ۱۸ء وتین ہزارانعامی۔ ۵راکتو بر۹۴ ۱۸
                                                                              .....۵۷
                                          لائق توجه گورنمنث - • ايرد تمبير ۱۸۹۳ء
                                                                              .....ΔΛ
                                      قابل توجه ًورنمنت_۲۷ رفر وري ۱۸۹۵ء
                                                                              .....4
```

راندر من - ۳۰ رمی ۱۸۸۵ء، باردوم جون گست ۱۸۸۵ء ۲۰ رفروری ۱۸۸۷ء رخ - ۲۲ رمارچ ۱۸۸۷ء

> ب-۸را پویل ۱۸۸۷ء اء ۱۸۸۷ء، کراگست ۱۸۸۷ء این-۲/مارچ۱۸۸۸ء

۱۳۶۱رئن ۱۸۸۸ء میان فتخ ۱۹۸۰ء ۱۸۸ء

> ۸۸۱ء ۱۸ء

۱۸۱م ۱۹۵۱م ۱۹۸۱م ۱۹۵۱ء

ت1091ء

قابل توجهسردار اشتهار گشگابشن

اشتهاروا جب اشتهاروا جب قطعی فیصله-۹ حسین کامی سفر شکر ریجشن جو جلسه حباب متا کیا جو خدا کی

درخواست بخ

"تعاونوا امادسکول۔

اشتہارواجب ایک ہزرگ

ضروري الاقا

طاعون-۲

بحضورنواب

كيامحر حسير

جلسهطاعوا

ميموريل بج

اشتهارتنبي

قابل توجدا دوائی طاعو

متعلقه كتب

جو جاري.

خدار فیصا وصینهٔ الحق ......l+4

.....1•∠ -

.....1•٨

.....1+9

.....!|+

-----111

.....!!

.....ا

.....110

......!!¥ ......!!∠

.....IIA

.....119

.....|**r•** .....|**r**|

| 310                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| استفسار نیوگ _ ۱۳۱ر فروری ۱۸۹۵ء                           | ۰۳         |
| مبارک باد،ست بچن - ۹ رخمبر۱۸۹۵ء                           |            |
| درخواست اصلاح مباحثات ندبهی بحضور گورز جزل ۲۲ رمتبر ۱۸۹۵ء | ٦٢         |
| ''انما الاعمال بالنيات''۲۱؍اکڙبر۱۸۹۵ء                     | Y٣         |
| ست پکن و آربیدهم _ ارنومبر ۱۸۹۵ء                          | Yr"        |
| كتابست بحن كاتفور اسامضمون _٢٥ رنومبر ١٨٩٥ء               | ۵۲         |
| جلسة حقيق مذاهب ٢٠ ردتمبر ١٨٩٥ء                           | Y          |
| آنتم وفتح مسح -٣٠ ردمبر١٨٩٥ و                             | ₹∠         |
| ضياءالحق در بارهتم عبدالله آئهم ــ ١٨٩٥ء                  | ٨٢         |
| جعد كانتطيل - كيرجوري ١٨٩٧ء                               | 4          |
| درخواست بحنوروائسرائ مندور بار العطيل جعد كم رجنوري ١٨٩١ء | ∠•         |
| تغییرانجیل متی-۲۶ رجنوری ۱۸۹۷ء                            | 41         |
| دوعيسائيول شي محاكمه ١٨٩٧م                                | ∠۲         |
| مولوی غلام دیکلیر کا جواب ۱۵ ارجنوری ۱۸۹۶ء                | سرے        |
| مقابله هجرات سیخ انعامی بزار روپید ۲۸ مرجنوری ۱۸۹۷ء       | ۳۷         |
| ترد بدر شخفی کے مرفر وری ۱۸۹۷ء                            | 40         |
| چنده برائے توسیع مکان۔ مار فروری ۱۸۹۷ء                    | <b>∠</b> Y |
| لعنت وكسرصليب ٢٠ رماري ١٨٩٧ء                              | 4          |
| لیکے دام برموت کی پیشین کوئی کا پورا ہوتا۔ ۹ رمارج ۱۸۹۷ء  | ٨٨         |
| شَخْ تَجْفَى كُونْثَانَ آساني ١٠١٨م ع ١٨٩٠م               | A9         |
| سرسيدخان صاحب ٢٢ ارمار چ ١٨٩٤ء                            | 9+         |
| آ ربیے خیالات درباره موت کیکھ رام۔۱۵مرارچ ۱۸۹۷ء           | 91         |
| عريضه بحضور كورنمنث والزام قل ليكورام ٢٢٠ مارچ ١٨٩٧ء      | 9٢         |
| جواب اشتهار کنگابش ۱۵-۱۸ ریل ما ۱۸۹۷                      | 9٣         |
| قَلْ لَيُحِدِامُ بِرِخَانِهُ لِلثَّى _اارابِرِ بَلْ ١٨٩٤ء | ۳۱ می      |
| محنظ بشن کی درخواست موت ۱۲۱رار بل ۱۸۹۷ء                   | ۵۹         |
| <b>~ ₹</b>                                                |            |

| 4          | قابل توجيسر دار راجندر عكه-١٨ رابريل ١٨٩٤ء          |
|------------|-----------------------------------------------------|
| q,         | اشتهارگهٔ گابش در قبل کیرام ۲۷۰ را بریل ۱۸۹۷ء       |
| <b>q</b> , | اشتهارواجب الاظهار عميم مرتى ١٨٩٤ء                  |
| 9          | قطبی فیصلہ۔ ۱۸۹۷م کام                               |
| ]•         | حسین کای سفیرروم ۲۳۰ رمنی ۱۸۹۷ء                     |
| 14         | شكرية جن جو ملى ١٠ سال ١٠ عرجون ١٨٩٤ء               |
| f•         | مليه حباب متعلقه جش ٢٣٣ر جون ١٨٩٧ء                  |
| 1+†        | کیا جوخدا کی طرف سے ہوضا کع ہوسکتا ہے؟ ۲۵ رجون ۱۸۹۷ |
| l+f        | درخواست بخدمت صوفيائے پنجاب۔۵ارجولا کی ۱۸۹۷ء        |
| 1•6        | "تعاونوا على البر والتقول" ٢٩٠، جولائي ١٨٩٧،        |
| 1•         | الدادسكول _18 ارتمبر ١٨٩٧ء                          |
| 1•4        | اشتهارواجب الاظهار - ٢٠ رحمبر ١٨٩٤ء                 |
| 1•/        | ایک بزرگ کی توبیه ۲۰ رنومبر ۱۸۹۷ء                   |
| ]+(        | ضروری الاظهار ۵۰ مفروری ۱۸۹۸م                       |
| !          | طاعون ۲ رفروری ۱۸۹۸                                 |
|            | بحضور نواب لفنت گورنر ۲۳۰ رفز و ۱۸۹۸م               |
| 111        | كيا محرحسين كوكرى ملى؟ يرمارج ١٩٨٨مه                |
| 115        | جلسه طاعون ۲۲۰ رابریل ۱۸۹۸ء                         |
| !          | ميوريل بحضور ليفتنث كورزماحب ٢٨٥٨ كام               |
| 110        | اشتهار تعبيد جماعت _٢٩مرئى ١٨٩٨ء                    |
| ۱۱         | قابل توجه ایمی جماعت ۷۷ جون ۱۸۹۸ء                   |
| 112        | دوائي طاعون ٢٣٣رجولائي ١٨٩٨ء                        |
| 11A        | متعلقه کتب_۴۰ رحمبر ۱۸۹۸ء                           |
| 119        | جومارى بات سفاس يردم موسهاراكتوبر ١٨٩٨ء             |
| 17•        | خدا پرفیملد ۱۲ رنومبر ۱۸۹۸ء                         |
| 171        | وصیعة الحق_۳۰ رنومبر ۱۸۹۸ء                          |
|            |                                                     |

ورنر جزل ۲۲ رئتمبر ۱۸۹۵ء ۱۸۹۵ء

نومبر١٨٩٥ء

ماجعه کیم رجنوری ۱۸۹۲ء

۱۸ء وري ۱۸۹۷ء

ربارچ ۱۸۹۷ء

رارچ۱۸۹۷ء زارچ۱۸۹۷ء

. . .

پیرگولژوی\_۵ خجویز رسالدر! ظهورمعجزه\_۴۰ لصله

لصلح خير ـ ۵ر

. طاعون کیار .. امتحان کتب۔ .. ایک غلطی کااز

متعلقه آيات ا النار ـ ۱۸ ارنو

پش از وقت امدادر بو یو-

متعلقه اخبار

ا..... متعلقه زلزله ال.... الانذار ۱

النداء من النداء من النداء من خرسوم زلزا المسلمة الناسة المسلمة المسل

۱۷..... أيك دا تعدكا ا ۱۷..... الوصية ـ ۲۷

الطاعون عربی انظام تشرخان انظام تشرخان السسالوائے جلسالا متعلق

|              | 3/6                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 177          | متعلقه پیشین کوئی ۲۲۰ رنومبر ۱۸۹۸ء، ۲۷ ردسمبر ۱۸۹۸ء             |
| 1۲۳          | استفتاء عقیده مهدی فاطمی به دسمبر ۱۸۹۸ء                         |
| 1767         | متعلقه محمد حسین دایک پیشین گوئی۔۳ رجنوری۱۸۹۹ء                  |
| 170          | ایک پیشین گوئی کاوتوع_۲ رجنوری۱۸۹۹ء                             |
| ۳۱           | پنجاب و مندوستان کے مولویوں کی ایما نداری کانمونہ مرجنوری ۱۸۹۹ء |
| 172          | نقل دُیفِنس_۲۰رجنوری۱۸۹۹ء •                                     |
| 173          | استفتاء برمنصفانه گواهی ۱۲ رجنوری ۹۹ ۱۸ء                        |
| 179          | اپنی جماعت کے ہرایک دشید کے نام۔ ۹ راگست ۱۸۹۹ء                  |
| 184          | بحضور گورنمنٹ ایک عاجز اند درخواست ۱۲۷ ترمتمبر ۱۸۹۹ء            |
| 1111         | اشتهارلوا نصار_۴ مراكز پر۹۹ ۱۸ء                                 |
| 127          | جلسهالوداع_١٠١٠ كتوبر٩٩ ١٨ء                                     |
| 122          | ا پنی جهاعت کواطلاع۔۵رنومبر۱۸۹ء                                 |
| ۳۳۱          | آ سانی گواہی کے لئے دعاء کی درخواست۔۵رنومبر١٨٩٩ء                |
| 120          | متعلقه حسین کا می ۱۸ ار نومبر ۱۸۹۲ء                             |
| 127          | پیشین گونی کاوتوع_×اردمبر۱۹۹ء                                   |
| 12           | چنده ثرانسوال_فروری ۱۹۰۰ء                                       |
| የፖለ          | بشپ صاحب لا ہورے فیصلہ کی درخواست۔۲۵ رمنی ۱۹۰۰ء                 |
| 179          | زنده رسول پر پچھ بیان۔۲۵ رمئی ۱۹۰۰ء                             |
| •۱۲۰         | معيارالاخبار_٢٥مرمي٠٠٠وء                                        |
| ا"اا         | چنده منارة استح ۱۹۰۰ رئی ۱۹۰۰ء                                  |
| Irr          | جهاد کی ممانعت سرچون ۱۹۰۰ء                                      |
| ساماا        | متعلقه منارة أسيح قابل توجه جماعت خود _ كم رجولا كي • • 19ء     |
| ۱۰۰۰۰۰ الدلد | پیر کولز وی سے فیصلہ۔۲۰ رجولائی ۰۰ ۱۹ء                          |
| గొప          | اطلاع مباحثه گولزوی_۲۵ راگست • ۱۹۰ء                             |
| ٣٣١          | پیر کولز دی اور عربی تفسیر نویسی ۱۸۰ را گست ۱۹۰۰ء               |
| IPZ          | متعلقه نام احمدی ۴ رنومبر ۱۹۰۰ء                                 |
|              |                                                                 |

| پیر گولژ وی ۱۵۰ردتمبر۰۰۹۰                    | Ir⁄A       |
|----------------------------------------------|------------|
| تجویز رساله ریویو ۱۵ ار جنوری ۱۹۰۱ء          | ١٢٩        |
| ظهور معجزه - ۲۰ رفروري ۱۹۰۱ء                 | 1۵+        |
| الصلح خير_۵رمارچ۱۹۰۱ء                        | اھا        |
| طاعون _ ۷۱ر پارچ ۱۹۰۱ء                       | 10r        |
| امتحان کتب۔9 رمتمبرا•9اء                     | 122        |
| ا یک غلطی کاازاله۔۵رنومبرا۱۹۰ء               | ۳۵۱        |
| متعلقه آيات الرحمان _• ارنومبرا • ١٩ء        | 1۵۵        |
| المنار_۸ارنومبر۱۹۰۹ء                         | ral        |
| الطاعون عربی، فاری،اردد ۴۰ ارتمبرا ۱۹۰ء      | 14         |
| انتظام کنگرخانه_۵رمارچ۲۰۹۶ء                  | 1۵٨        |
| التوائع جلسة سالاند ١٨ روتمبر ١٩٠٢ء          | ٩۵١        |
| اصلاح متعلقه ثناءالله ١٠٠ ردّمبر٢٠ ١٩٠ء      | fY+        |
| پیش از وفت پیشین گوئی _ تیم رجنوری ۱۹۰۳ء     | 141        |
| امدادر يويو_ا٣ راگست٣٠ واء                   | fYr        |
| ایک واقعه کااظهار ۱۲۰ ارجون ۴۴ و و           | ۳۲۱        |
| الوصية _12 رفر وري4•19ء                      | ייייון אור |
| متعلقه اخبار بدر ۱۳۰۰ مارچ۱۹۰۵ء              | ۵۲۱        |
| متعلقه زلزله ۱۹۰۵ پریل ۱۹۰۵ء                 |            |
| الانذار_۸راپریل۱۹۰۵ء                         | 172        |
| النداء من وحي السماء ـ ٢١ / اربط ١٩٠٥ و      | AF1        |
| خبرسوم زلزله_۲۹ را پریل۱۹۰۵ء                 | 149        |
| قابل توجه گورنمنث _ ١١مُنَى ١٩٠٥ء            | 14•        |
| تبليغ الحق متعلقه امام حسينٌ ١٨٠ كتو بر١٩٠٥ء | ∠          |
| تازهاشتهار ۱۹۰۵ء                             | 141        |
| پیشین گوئی متعلقه زلزله_۲ رمارچ۲۰۹۰ء         | 121"       |

ه ۱۸۹۸ د تمبر ۱۸۹۸ م ۱۹۹۱ م ۱۸۹۱ م ۱۹۸۱ م ۱۹۸ م ۱۹۸

يم رجولا کی ۱۹۰۰ء

•٩١ءِ

۱۹۰۱.... متعلقه چراغ دین جمونی ۱۹۰۰ پریل ۱۹۰۱ء ۱۳۵۱.... اعلان ارتد ادعبد انکیم ۱۹۰ سرم که ۱۹۰ م ۱۳۵۱.... منظوری مبابله احمد سخ د بلوی ۱۲ مرکم ۱۹۰۷ء ۱۳۵۱.... خدا سچ کا حامی بوید ۱۲ مراکست ۱۹۰۹ء ۱۳۵۱.... نثاء الله سے آخری فیصله ۱۹۰۵ مرکم ۱۹۰۵ء ۱۳۵۱.... جماعت کوایک ضروری هیمت پریم که ۱۹۰۵ء ۱۳۵۱.... تنجره ۱۵۰۵ نومبر ۱۹۰۵ء ۱۳۵۱.... تنجره ۱۵۰۵ نومبر ۱۹۰۵ء

١٨٩١م ين جناب في ايك خواب ديكها كداندن مين ميز بركمر عمور المحريزى من صداقت اسلام پرلیکچروے رہے ہیں۔ پھرآپ نے چھوٹے چھوٹے ددفتوں پر بہت سے رندے تیزی جامت کے کڑے۔اس کا تعبیر یوں کی کد میرے بعد میری تحریات وہاں شائع موں کی۔اس خواب کے بعد الاسال اور وفات کے بعد سمال بعنی الست ١٩١٢ء كوخواجه كمال الدين نے ولايت جانے كاراد وكرليا۔ شروع تمبر ١٩١٢م من آپ رخصت موئے - عرفمبر ١٩١١م كوباره بج بمين عسوار بوكر ٢٧ رحمبر ١٩١٧ م كو بمقام بورث سموته الكتان بي صحر وينتاليس رویے ماموار براکے مکان کرایہ برلیااور عیدالعی کی نماز بھاس ما تھ آ دمیوں کی معیت مل سکسٹن بال میں ردمی می اوراشتہار تقسیم کئے۔فروری ۱۹۱۳ء عصدرسالہ سلم اعربا اوراسلا مک ربو بوشائع کیا۔جنوری ۱۹۱۴ء میں کیبرج میں یا دری فریر سے مباحثہ ہوا۔ فروری ۱۹۱۳ء میں پہلی خاتون مسز ابرامام ایک کرنیل کی او کی جعد میں شافل ہوئی۔مارچ ۱۹۱۳ء میں غلبت الروم کی پیش کوئی شائع ک اورووكك كمجدين بهلي مفته نمازعشاءاداكي دوسرب مفته جعد يرهايا جس بي عبدالبهااور عيم محود باكى بعى شريك موئ معدوو كك كاباني واكثر لائمز تعاب في بنجاب يو نعور في اور اورفیل کالج کی بنیاد والی وه مندوستان سے والیس پر بہت سارو پیساتھ لے کیا لندن سے میں میل کے فاصلہ پرشمرووکک میں مجوشرتی طریق پرایک رہائش مکان تعبر کیا۔جس میں مشرقی یادگاری بھی رحیس اورسوگز کے فاصلہ پر ۱۰۵ گز مرتع معجد بھی بنائی۔جس کے منقف حصہ بیں جالیس کے قریب آ دی آ کیلتے ہیں۔شروع مئی ۱۹۱۳ء میں ساگر چند جو دکالیت کا طالب علم تعا مسلمان ہوا۔اسلامی نام محدر کھا گیا۔ا گلے اتوار دہریہ جماعت کو کیمبرج میں لیکچر دیا۔۲۶ مرکی کو پکیڈلی میں عورت برلیکچر دیا۔ ۱۳۰۰ امریکی کوفاکسن میں دولیکچرو بیئے۔ جون میں ریسرچ کلب

مجرايم إياور ينخ نورمحرا يجنك فاتون كوتلغ كے لئے بلجيم محكا-كومسجد ووكنگ كےخواجہ صاحب ہال ہیں سوآ دمی کے ساتھ پڑھی ١١ رنومبر١٩١٣ء كولارة بيذك اورمردوزن مسلمان ہوئے۔ ۸ مس فلي رسنم اورمسز كلفور دمسلم سالا نەدىيخ كالنظام كيا-دىمبر والیں ہندوستان آئے اور مولوا کام تیزی ہے شروع رہا پھر سرد - پيرولايت شخة اورعليل بومن 1919ء میں واپس ہندوستان آ حسن بيثا ورى اور دوست محمرا أ حسن قدوائي، ملك عبدالقيوم انكربزى نهجانته تتصاور خواج وو کتگ کا خطاب پایاادر ۱۹۱۹ مصطفي خان صاحب بي-اب

میں لیکچرو یا۔ کام زیادہ ہو گیا تو<sup>ء</sup>ً

نیک وہد کی تعبیر نفسانی (جیسے بلی کوچھچھٹرے سے ہی شناخت کیا جاسکتا۔ سکتی۔منذر کے لئے صدقہ ورست ہے۔ جھے گورداسپور مکری کے گلے میں ری ڈال میں لیکچردیا۔ کام زیادہ ہوگیا تو حکیم نورالدین صاحب کے حکم سے ۲۸ رجون ۱۹۱۳ء کو چوہدری فتح محرايم اے اور شيخ نور محرا يجنث خواجه صاحب لندن مكة اور جون ١٩١٣ء من خواجه صاحب ايك خاتون کوتبلغ کے لئے بلجیم محتے۔۲۹ رجولائی کو ذہبی کانفرنس پیرس میں لیکچرویا۔۱۹۱۳راگست ۱۹۱۳ء كوم بدودكك كي خواجه صاحب انجارج موئے۔ اب و بين رہنے گئے۔ ١٨٠٠ رحمبر كوعيد الفطركيكسن ہال میں سوآ دی کے ساتھ پڑھی۔ نواب صاحب بہاولپورنے پیش امام مجھ کروس پونڈ پیش کے۔ ۱۷ رنومبر ۱۹۱۳ء کولار ڈیمیڈ کے مسلمان ہوا اور اسلامی ٹام رحمت اللہ فاروق حاصل کیا۔ پھر دوجار اورمردوزن مسلمان موے - ۲۸ رنومبر۱۹۱۳ء کووائی کوٹ ڈی پورسکنہ بلجیم - کیتان سٹنلے مارگریث مس فلی رسنم اورمسز کلفور ڈمسلمان ہوئے۔سیدامیرعلی مرحوم نے لنڈن مسجد فنڈ سے ایک سو پویڈ سالاندديين كالتظام كيارومبر ١٩١٣ء مين روى شفراده جسر ومسلمان موار ١٩١٨ء مين خواجرصا حب والی ہندوستان آ میے اورمولوی صدرالدین وہاں کام کرتے رہے۔ پچھ عرصہ تک وو کنگ مشن کا كام تيزى سے شروع رما پرمررد موكيا مدرالدين صاحب واپس آئة و ١٩١٦ مين خواجرصاحب محرولایت محت اورعلیل مومحت اوراینے بیٹے بشیراحمد بی۔اے کی وفات سے ان کوصدمہ موا۔ ۱۹۱۹ء میں واپس مندوستان آمیے اوران کی جگه مولوی صدرالدین،مولوی عبدالله جان این غلام حسن بیثاوری اور دوست محمدا ڈیٹر پیغام ملح ولایت محئے۔خواجہ صاحب کے ایا مطالت میں شیخ شیر حسن قدواكى، ملك عبدالقيوم وغيرة كن كام شروع ركها في فوراحمه صاحب جالندهرى أكرجه الكريزى ندجانة تصاورخواجه كالجنث تصدكر جاريانج سال اخلاص سدوبال كام كيااوربال و و کنگ کا خطاب یا یا اور ۱۹۱۹ء میں لا ہور آ کر وفات یا کی۔ ۱۹۲۰ء میں صدرالدین واپس آئے تو مصطف خان صاحب بي اعدوكتك كامام مقرركة محة ومنقول ازجنرى احديدا مورا ١٩٢١ء)

نیک وبدکی تعبیر الگ الگ ہوتی ہے اور خواب تین شم ہیں۔ رحمانی (خداکا پیغام)
نفسانی (جیسے بلی کوچیچسڑے کا خواب) اور شیطانی (خوفناک منظر) رحمانی خواب کوروحانی امور
سے ہی شاخت کیا جاسکتا ہے اور جو خواب منذر ہے بیشر نہیں ہو کتی اور جو بہشر ہے منذر نہیں بن
سئی۔ منذر کے لئے صدقہ خیرات کی ضرورت ہے۔ معبراق لی تعبیر پچھتا شیر نہیں رکھتی۔ تفاول
درست ہے۔ جھے گورداسپور مقدمہ میں جانا پڑا اورا کی شخص کو مزاملی تھی۔ راستہ میں ایک لڑکے کی
کری کے کیلے میں ری ڈال کر کہا کہ آ ہاوہ پھٹس گئی تو میں نے خیال کیا کہ اسے ضرور مزا ہوجائے
گی۔ بکٹ کا مقابلہ تھا راستہ میں ایک نے کہا کہ السلام علیم تو میں نے سمجھا کہ ہماری فتح ہوگی۔

(منقول ازجنتري احمد سيلا موري ١٩٢١م)

ن ش ميز پر كمر به موكرا مكريزي يس ولے چوٹے درخول پر بہت سے ميرب بعدميرى تحريات وبال شائع اسال يعني المست ١٩١٢ء كوخواجه كمال . باآپ دخصت ہوئے۔ عادمتبر۱۱۹۱ء وموتوالكتان في محتر بيناليس باسائعة دميون كى معيت بيل كيكستن مالدمهم اغريا اوراسلا كمدر يويوشائع الفروري ١٩١٣ء مين مبلي خانون مسز می غلبت الروم کی پیش موئی شائع کی غته جعه پرهایا جس میں عبدالبهااور مر تعارجس نے پنجاب یو نیورش اور اروپیرماتھ لے کیا۔ لندن ہے تمیں بائقٌ مكان تعمير كيا-جس من مشرق می بنائی۔جس کے مقف حصہ میں سأكر چندجو وكالبت كاطالب علم تغا ت کو کیمبرج میں لیکچر دیا۔۲۶ رمکی کو پچردیئے۔ جون میں ریسرچ کلب خواب بیں اسم سے مسم یا موصوف سے صفت یا ملز دم سے لازم مراد ہوتی ہے یا بالعکس فطرۃ کوئی برانہیں ہے۔ اس لئے برے کو بھی نیک خواب آسکتا ہے۔ خواب مبشر ہوتو پھرنہ سونا چاہئے۔ خواب تدزیین کے پانی کی طرح ہیں جو صنت سے دستیاب ہوتا ہے۔ فتور حواس کے وقت خواب آتا ہے۔ اس وجہ سے خواب کی حالت غیبت ہے آتا ہے۔ اس وجہ سے خواب کی حالت غیبت ہوتی ہے اور اس کا باعث صرف روحانی طاقت جو نیم خوابی کی حالت بیل نافی اللہ انسان پر طاری ہوتی ہے اور اس کا باعث صرف روحانی طاقت ہے۔ حضور علیہ السلام کا دل بہت صاف تھا۔ اس لئے قرآن مجید بیں خدا کی تصویر روثن ہے اور باقی کتابوں بیں اس کی دھند کی تصویر نظر آتی ہے۔ صبح کوخواب بیان کرنا سنت ہے۔ خواب اور الہام کا مادہ ہوخص میں رکھ دیا ہے۔

میرایدند ب ہے کہ بدکارکو بھی سچا خواب اور الہام سیح بھی ہوجا تا ہے۔ گرمؤمن کے اکثر خوابِ سے ہوتے ہیں اور اس میں بشارت کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور کافر کی نسبت وہ صاف موتا ہے۔ مجمی فدہ محی خواب کا آناضرور ہے۔ مگر قضائے مبرم کی طرح اٹل نہیں ہوتا۔ بلکہ قضائے معلق کی طرح ہوتا ہے۔مبشر ہوتو بشارت کی صورت میں ظاہر ہونے کے لئے دعا کرو۔منذر ہوتو توبدواستغفار کروتعبیرات یوں ہیں۔ ہاتھی کوتیل ملنا (اچھاہے) گالیاں کھانا (غلبر کا نشان ہے) بیل کی چک (آ بادی ہے) ہاتھی پرسواری (طاعون پرسواری ہے) بیسی روٹی ( میر تکلیف ہے) زلزله (طاعون ہے) خواب میں نام پرخوب غور کرواس سے تعبیر کھل سکتی ہے۔ دیشمن سے فرار (اس برفتح ہے) نماز پر منایا شیری کھانا (نمازیس لطف آئے گا) سورہ تبت پر منا (غلبہ) اگوشی (ایک حلقه میں داخلہ ہے) موت کی خبر پانا (بیعت میں داخلہ ہے) دریا دیکھنا (علوم ومعارف میں)اباتیل (مستفیدلوگ میں)ختنه کرنا (قطع شہوات ہے) قیامت کی خبر پانا (نیک کی فتح اور بدكى بدختى سے) سلطان محمد كا آنا (كسى تائيد كا فاہر مونا ہے۔ يونكد سلطان كانام يبى ظاہر كرتا ہے)لیں کترے ہوئے ویکنا (تواضع ہے) مریض قولنج کی موت (صحت ہے) مامور کا آنا (رمت كاظهور ب) دايال كان دين باور بايال دنيا-اس كي ان سے يحصننا ( نيك بات ے) كا(لا في آ دى ہے) بندر (ايك من شده آدى ہے) دانت او كر (باتھ من آئو اچا ہےورندبرا) جا عرى دينا (اظهارمحبت اسلامى ہے) سوره تبارك وعم يتسالون دكھلانا (اعتراضات خالفین اورمشیت البی ہے) کپڑے کوآگ گنااور پانی ڈال کراہے صاف دیکینا (صحت کی علامت ہے) شہر میں عید رو منا (مبارک ہے) منذرکو بری صورت میں ویکھا (اپی یردہ دری ہے) جوان عورت (دنیاوی اقبال ہے) مردے کا کلمہ پڑھنا (دین کی سرسزی ہے)

پڑھ (عیسائیت ہے) مردہ کا زند (کامیابی ہے) مضمون عطاء کرد ہے) گالیاں دینا (مغلوب ہونا افٹرےاس کی اولاد ہیں وہ توڑ۔ رہائی ہے) سجان اللہ پڑھنا (آ ووسرے کی طرف اشارہ ہوتا ہے ہے) منقہ (اچھاہے) گنا (فتنہ ؛

آپ چودهویں صد ک میونکہ حضوعالیہ کے بعد کوئی نے ا تے رہیں گے۔ پس اگر لفظ نج محددول پراس لئے نضیلت ہے ۔ منہ کے اصلاح کے لئے آپ ا پ کی دعوت عامہ ہے اور پہل مجتم ہو چکی ہے۔ پہلی امتوں میر فليفه حقيق نبي نبيس موسكتا - كيونك **رحت للعالمين اور كافة للناس كي<sup>ط</sup>** ا مین میں ضرورت ندر ہی۔ مرسا الآپ کی نسبت خاص طور پر پیش ہے۔اس لئے دوسرے محدد یو از اسلام نبیر مارج از اسلام نبیر ا مرور کا فر ہوتا ہے۔ ( تو پھرا أ ينيين والے بهت تفور سے بار فن سلسله كوكيا فائده ٢- جب

وان سلسله اس لائق بمی نبیر

الله ب جو بغير بييه كے جل

بڑھ (عیسائیت ہے) مردہ کا زندہ ہونا (کوئی بات پھر زندہ ہو) کلیجہ (مال ہے) نورانی کپڑے (کامیابی ہے) مضمون عطاء کردہ سے کافقل کرنا (کامیابی ہے) حضرت عمر کی ملاقات (شجاعت ہے) گالیاں وینا (مغلوب ہونا ہے) کئے کاخفیف کا ثنا اور انڈے وینا (کچھایڈ ارسانی ہے اور انڈے اس کی اولا دہیں وہ تو ڑے جا کیں تو وہ بھی تلف ہوں گے) قبر سے مردہ کا لکلنا (گرفتار کی انڈے اس کی اولا دہیں وہ تو ڑھے کہنا (کبھی رہائی ہے) ہیں (جھگڑا ہیں) کسی کا کچھ کہنا (کبھی دوسرے کی طرف اشارہ ہوتا ہے) دوائی وینا (شفا بخشی ہے) چنے مولی بیٹن یا پیاز وغیرہ (کمروہ ہے) منقہ (اچھاہے) گنا (فتنہ پردازی ہے)

آب چودھویں صدی کے مجد داور سیح موعوداور مہدی معہود ہیں۔ وہ نبی اور رسول نہیں کونکہ حضو مالی کے بعد کوئی نبی برانا ہو یا نیانہیں آسکتا اور مجدد اور محدث آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ پس اگر لفظ نبی یا مرسل کا اطلاق ان پر ہوگا تو مجازی طور پر ہوگا۔ آپ کو دوسرے مددوں پراس لئے نصیلت ہے کہ آپ کی آمدے لئے صریح پیشین گوئیاں موجود ہیں اورجس فتذ کے اصلاح کے لئے آپ مبعوث ہوئے ہیں کسی دوسری کوالیمی اصلاح سپر دنہیں ہوئی۔ پھر آب كي دعوت عامه ہے اور پہلے مجددين كى دعوت مختص الوقت اورمختض المقام تھی \_ پس حقیقی نبوت ختم ہوچکی ہے۔ پہلی امتوں میں انبیاء کے خلفاء حقیقی نبی ہوتے رہے ہیں۔ مگراس امت میں کوئی ظیفہ حقیق نی نبیں ہوسکتا۔ کیونکہ کال کتاب قرآن سے پہلے نازل نہیں ہوئی اور چونکہ حضوعات رحمة للعالمين اوركافة للناس كي طرف مبعوث تنص\_اس ليئس مخصوص التعليم اورمختص القوم كي بهي بعد میں ضرورت ندرہی \_ مگرسلسلہ تجدید جاری رہاتا کہ جھولوں کو اسلام یاد دلایا جائے اور چونکہ آپ کی نسبت خاص طور پر پیشین گوئیاں وارد ہیں اور اسلامی کامیابی آپ کی ذات سے وابستہ ہے۔اس لئے دوسرے مجددین کی نسبت آپ کا برحق ما ننازیادہ ضروری ہوا۔ گوکو کی مخص آپ کو نہ مانے سے خارج از اسلام نہیں ہوتا۔ گرکسی مسلمان کو یامسے موعود کومفتری یا کاذب جانے والا ضرور کا فر ہوتا ہے۔ (تو پھرا تکار بھی موجب کفر ہوا) آپ نے کہا کہ ہماری جماعت میں چندہ وینے والے بہت تھوڑے ہیں۔جو ماہ بماہ چندہ دیتے ہیں۔جو چندہ نہیں دیتااس کے وجود سے ال سلسله كوكيا فائده ہے۔ جب بچول كے لئے بازار سے پچھنہ پچھ ضرور ٹريد كراناتا ہے تو كيا يہ ظليم

الثان سلسلہ اس لائق بھی نہیں کہ اس کے لئے چند پیسے بھی قربان کرسکے۔ آج ونیا میں کون سا

سلسلہ ہے جو بغیر بیسہ کے چل سکتا ہے۔ وہ کس قدر بخیل ہے جواس مقصد کے لئے چند بیسے بھی

ادہوتی ہے یابالعکس فطرۃ کوئی بہمشر ہوتو پھرنہ سونا چاہئے۔ ہے۔ فتور حواس کے وقت خواب لےعلاوہ ایک حالت غیبت ہے کاباعث صرف روحانی طاقت میں خداکی تصویر روشن ہے اور ان کرنا سنت ہے۔خواب اور

ی ہوجا تاہے۔ مگرمؤمن کے ې اور کا فرکی نسبت وه صاف ح الل نہیں ہوتا۔ بلکہ قضائے ، کے لئے دعا کرو۔منذر ہوتو یال کھانا (غلبہ کانشان ہے) بنی رونی ( کیچھ تکلیف ہے ) تی ہے۔ دشمن سے فرار (اس بت پڑھنا (غلبہ ہے) انگوشی ) دریا دیکھنا (علوم ومعارف ت کی خبر پانا (نیک کی فتح اور مسلطان کا نام یمی ظاہر کرتا و (صحت ہے) مامور کا آنا ن سے پچھسننا (نیک بات ٹ کر(ہاتھ میں آئے تو اچھا عم يتسألون دكالاتا ) ڈال کراسے صاف و یکھنا ی صورت میں دیکھا (اپنی منا(دین کی سرمبزی ہے) خرج نہیں کرسکتا ۔ صدیق اکبڑنے اپناکل گھر بار شار کردیا۔ فاروق اعظم اور ذی النورین نے اپنی طاقت کے مطابق مال قربان کردیا۔ ایک وہ ہیں کہ بیعت تو کرجاتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم سمجھیں گے گرا مداد کے وقت اپنی بھیوں کود با کر پکڑے در کھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا وجود ہر گر نفع رسان نہیں۔ اس وقت ہماری جماعت تین لا کھ ہے۔ بیسہ بیسہ بھی دیں تو گئ لا کھ بیسے ہوسکتے ہیں۔ چار روٹیاں کھانے والا اگر آ دھی روٹی بھی بچاد ہے تو بھی اس کام سے عہدہ بر آ ہوسکتا ہے۔ گراب تک اکثر لوگوں کو کہا بھی نہیں گیا۔ جورورو کر بیعت کرجاتے ہیں۔ اگران کو چندہ کے کہا جائے تو ضرور چندہ دے دیں گے۔ تم ضروران کو باخبر کرویہ موقعہ ہاتھ آنے کا نہیں۔ یہ کیما برکت کا ذمانہ ہے کہ جان نہیں ما تکی جاتی۔ اس لئے ہرا کے مخص تھوڑا تھوڑا ہو نیکٹر اور مرساور دوسری ضروری مدوں میں دے سکتا ہو دے۔ با قاعدہ دینے والا اگر چہ تھورا ہی دے، مرساور دوسری ضروری مدوں میں دے سکتا ہو دے۔ با قاعدہ دینے والا اگر چہ تھورا ہی دے، خررسول الشفیف نے احاد بہت صحیحہ میں دی ہے جو بخاری وسلم ودیگر صحاح میں درج ہیں۔ خبر رسول الشفیف نے احاد بہت صحیحہ میں دی ہے جو بخاری وسلم ودیگر صحاح میں درج ہیں۔ "وکھی بالله شھید!"

الرسول آ سکتا ہے۔ اور بیضروری نہیں کہ وہ خفی ہویا شافعی۔ کوئی نئی شریعت ابنیں آ سکتی اور نہ کوئی ہوتا ضروری ہے اور بیضروری نہیں کہ وہ خفی ہویا شافعی۔ کوئی نئی شریعت ابنیں آ سکتی اور نہ کوئی نیارسول آ سکتا ہے۔ گر والایت امامت اور خلافت کی جمیشہ قیا مت تک راہیں کھی ہیں اور جس قدر مہدی دنیا ہیں آ سکتی ہے ان کا شار خدا کو معلوم ہے۔ وی رسالت ختم ہوئی گر والایت امامت اور خلافت کم می گئی ان کا شار خدا کو معلوم ہے۔ وی رسالت ختم ہوئی گر والایت کا امامت اور خلافت کم می گئی آ پ ہے جموی طور پر بہتر ہو۔ ہاں امامت اور خلافت کم میں کہ سکتے اور ممکن نہیں کہ آ کندہ مجمی کوئی آ پ ہے جموی طور پر بہتر ہو۔ ہاں جزوی لحاظ ہے بعض لوگ بیشل ظہر سکتے ہیں۔ مثلاً صحابہ کرا محاضو ہوئیا ہے کی صحبت اٹھا نا آ پ کے جروی طور پر بہتر ہو۔ ہاں ہمراہ جہاد کرنا اور مال وجان حضو ہوئیا گئے کی خدمت ہیں حاضر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ بیالی خصوصیات ہیں جو دومروں ہیں نہیں پائی جاسکتیں۔ گراس کے سوا ہرا یک کمال کے دروازے کھلے ہیں۔ خدا ہی موجود ہیں جیسے پہلے مولی بندے اور امام الوقت اور خلیفتہ اللہ فی ارض اللہ اب بھی ایے ہی صوبود ہیں جیسے پہلے مولی ہوئے تھا ور ہر حاصل ہو سکتے ہیں۔ جس قد راستعداد ہوگی پرتو نور کا اس پر کا کر نے جی در مالات نبوت ور سالت بھی ظلی طور پر حاصل ہو سکتے ہیں۔ جس قد راستعداد ہوگی پرتو نور کا اس پر سے گر کو گئی اس میں جو نہیا کو گئی ہیں جو پہلے کھلی تھیں۔ کو پہلے کھلی تھیں۔ کو پہلے کھلی سے بھر کہ کا کر کے جین اسلام اس کا نام ہے۔ گر جو لوگ امامت اور خلافت اور صدیقیت کو پہلے گوگوں پر ختم کر کی کے جیں ان کے ہاتھ میں اب مردہ اسلام ہے جو خد ہب آ کندہ کمالات کے دروازے بندگر تا

وہ انسانی ترتی کا دشمن ہے۔ قر است قیم "بیعقیدہ بھی ضرور کا ارشتہ پر فخر کرنا نا مردوں کا کام۔ میں کے لئا طرح نہیں ہے۔"ان اا موظ ہے اور کوئی ایسا قرآن نہیں کے کہ چار یار رضی اللہ عنہم امین ش معمد سیہ کہ انسان خدا کے غضب (خط تی بنام نواب ا

مخم**جات** د ہی *دسر کہ سے مج*علی کی

ر کیوژه اور زبی کھلا و اور جو نک ایکی خور دیم تولد کیوژه بقدر ضرور ایل وزر دوسیاه بنفشه وسقمونیا کمده فعیر مکد ۱۰ مثقال ، صندل سفید و فین میں چرب کریں - پھرعناب فین میں چرب کریں - پھرعناب فیس ماشہ ورق نقرہ ۲۵ عدو ورز داشت ، اٹھرا کے لئے مشک خاا فیت شام ارتی استعال کرائیں ا کمر میر چیں لیس بڑے کے لئے مرکہ میں چیں لیس بڑے کے لئے ملمیز کو 10 قطرہ وائیم اپریکا ک 19 میں بہتے کے لئے روزانہ سل ا میں بہتے کے لئے روزانہ سل ا میں بیتے کے لئے روزانہ سل ا

ه جوم تاريکي اور حبس نه مواور

ے۔دہ انسانی ترقی کادشن ہے۔قرآن شریف میں بھاری دعاء یہی ہے کہ ''اھدنا الصراط المستقیم ''یعقیدہ بھی ضروری ہے کہ کسی رشتہ سے گورسول سے ہوکوئی فضیلت پیدائیس کرتا۔ فظرشتہ پرفخر کرنا نامردوں کا کام ہے۔صحابہ یا ذوی القربی میں سے جوقابل تعریف ہے وہ صرف رشتہ کے لحاظ سے نہیں ہے۔''ان اکسرمکم عنداللہ اتقاکم ''قرآن ہرا یک تصرف سے بھی کم محفوظ ہے اور کوئی ایسا قرآن نہیں ہے کہ جس کوکوئی شخص غارمیں لے کر چھپا بیشا ہے ۔ یہ بھی تے ہے کہ چار یا رضی اللہ عنم امین شرع سے شرک سے بھی یا ک رہنا ضروری ہے اور بیعت کا مقدد یہ ہے کہ انسان خدا کے فضب سے پر ہیز کرے۔

(خطرمیج بنام نواب محمعلی صاحب)

نسخدجات

دہی وسرکہ سے مجھلی کی ہڑی گلے سے ابر جاتی ہے۔ طاعون میں منکنیشیا کامسبل دے کر کیوڑہ اور نربسی کھلا ؤ اور جونک بھی مفید ہے۔ سنجبین مقوی معدہ بوں بناؤ عرق لیموایک سیر الایچکی خور د ۴ تو له کیوژه بغذر ضرورت \_اطریقل مقوی د ماغ اور دافع قبض بول بناؤ، پوست ہلیلہ كابكي وزردوسياه بنفشه وسقمونيا مكده مثقال كلسرخ وطباشير ونيلوفر، بوست بليله وآمله مكدا مثقال تزبد وكشير مكد • امثقال ، صندل سفيد وكتير المكدامثقال ، روغن بإدام ٥ امثقال . بيسب دوائيس بإدام روغن میں چرب کریں۔ پھرعناب ۵۰ دانہ، سیستان ۵۰ دانہ، گل بنفشہ ۵ مثقال کے جوشاندہ میں ڈیڑھ وزن شیرۂ مربائے ہلیلہ اور ایک وزن شہد ملاکر گوندھ کرآ گ پر رکھیں۔ قوام ہو جائے تو مثك ٣ ماشه ورق نقره ٢٥ عدد ورق طلاء ١٠ عدد ملا كرا تارلين \_خوراك اوّل دُيرٌ هه ماشه پهرحسب برداشت ، انظرا کے لئے مشک خالص ۲ ماشد، نربی ۳ ماشد، نولا دقلمی ۳ ماشه۔ باہم پیس کرروز اند بوقت شام ارتی استعمال کرائیں اورغم ہے بیائیں۔طاعون کا انگریزی علاج یوں ہے کہ جدوار مرکدمیں چیں لیں بڑے کے لےسات مرخ اور چھوٹے کے لئے یانچ سرخ گولی بنا کر کھائیں۔ پر کمیز کو ۱۵ قطره وائیم اپیکاک ۹ قطره سپر یکلورافارم ۱۵ قطره عرت کیوژه ۵ توله عرق سرس ۵ توله، پانی سولہ بی لیں۔ بیمقدار ابتدائی مرض میں ہے۔ ورنہ کیمفر کو بعد میں ۲۰ بوند وائینم اپریاک مهم بونداور سپر الکورافارم ۲۰ بوندعرق کیوژه ۲۰ توله عرق سرس ۲۵ توله تک برها سکته موسطاعون سے بیچنے کے لئے روز انتقسل، تبدیلی بوشاک، مکان اور بدرو کی صفائی ایرسٹوری پر رہائش عود وغيره خوشبودار چيزيں جلانا كيح كو كلے اور چونہ جمع ركھنا اور گھر كوگرم ركھنا۔ ازبس ضروري بے مكان میں جوم تاریکی اورجس نہ ہواور دروخ عقری پروکر دروازوں پرائکا تا بھی مفید ہے اور مرہم عیسی

فاروق اعظم اور ذی النورین نے اپنی کر جاتے ہیں اور اقر اربھی کرتے ہیں ہوں گود ہا کر چاتے ہیں۔ ایسے تین لا کھ ہے۔ بیسہ بیسہ بھی دیں تو کئی بھی بیسہ بھی دیں تو کئی بھی بچاد ہے تو بھی اس کام سے عہدہ ورد کر بیعت کرجاتے ہیں۔ اگر ان کو وران کو باخیر کرو میہ موقعہ ہاتھ آنے کا الیے ہرایک فحق تھوڑ اتھوڑ اجو کنگر اور لئے ہرایک فحق تھوڑ اتھوڑ اجو کنگر اور لئے موجود ہوں جس کی اسلم ودی میں موجود ہوں جس کی اسلم ودی میں موجود ہوں جس کی اسلم ودیگر صحاح میں درج ہیں۔

ال کوقال اللہ اور قال الرسول کا پابند افتار البیس آسکتی اور نہ کوئی میں اور جس قدر است تحتی ہوگئی مگر ولایت ہے۔ وی رسالت ختم ہوگئی مگر ولایت ہے۔ بہر حضوطی ہے۔ جمیع کمالات کے اس سے جموعی طور پر بہتر ہو۔ ہاں کا مضوطی کی صحبت اٹھا تا آپ کے مال کے دروازے کھلے ہیں۔ خدا کمال کے دروازے کھلے ہیں۔ خدا کے طبیعت اللہ فی ارض اللہ اب بھی ایسے کے دروازے کھلے ہیں۔ خدا کی وہ راہیں کھلی ہیں جو پہلے کھلی تھیں۔ کو دروازے بند کو تا اس پر مقدر استعداد ہوگی پرتو نور کا اس پر مقدر کو کوئی کے دروازے بندہ کمالات کے دروازے بی کر کرتا

بہت مفید ہے۔ بال پیدانہ ہوں تو ہڑتال پنچ بیٹھ جائے تو تیل صاف کر کے استعال کریں۔ حمل گرتا ہوتو یہ نسخہ ویں۔ مروارید اماشہ، درگلاب عل کردہ، عاقر قرطا اماشہ، زخیبیل ہم درم، مصطلک زربناو، دروئج، کرفس فیطرح تا قلہ، جوڑ بوالسیاسة قرفه مکد ۲ درم، فلفل ۱۳ درم، دارفلفل ۲ م، دارچنی ۵م، جدوارے م، طباشیر ۵م، مفک ۲ م، عود ۲ م، بات سفید دو چند، خوراک حسب برداشت، بچہ کو پیٹ میں قائم رکھنے کے لئے بیآ بزن استعال کرو گل سرخ مے م،گنار ۵م، برگ خسک ۲ م، شب بیانی ۲ م، بوست انار ۲ مسب کو جو کوب ارکے دس سیر پختہ پانی میں جوش ویں۔ ۵سیر رہ جائے تو وہ پانی میں جوش ویں۔ ۵سیر رہ جائے تو دہ پانی میں جوش ویں۔ ۵سیر رہ جائے تو

مبلغين قاديانيت

یون تو برایک قاد بانی مبلغ بنتا ہے۔ گرسر کردہ ببلغ ہیں۔ سیدسرورشاہ مفسر قرآن، سید امبر حسین مدرس اعلی مدرسہ احمد میں محدث فقیہ اور پنجا بی واعظ، میر محمد اسحاق مولوی فاضل، ایک ایک بات کو بار بارد ہرانے والے حافظ روش علی نا بینا، مقرر و مباحث شخ عبدالرحمان مصری مولوی فاضل ہیڈ ماسر مدرسہ احمد بیزو مسلم تعلیم بیا فتہ مصر، مولوی اساعیل حافظ حوالہ جات تحریرات میں فاری ، ان خصوصی، مولوی فضل الدین و کیل ماہر تالیف، مولوی شیر کی بی ا۔ یسابق الله پیٹر ریو یواوف بیکسیس نائر خلیفہ ثانی، بوقت ضرورت سادہ گو۔ میر قاسم علی الله پیٹر فاروق، مناظر مہیب برائے رکھیس نائر خلیفہ ثانی، بوقت ضرورت سادہ گو۔ میر قاسم علی الله پیٹر فاروق، مناظر مہیب برائے شخوس نائر بیان گورکی وویگر کتب صوفی غلام رسول راجیکی، ماہر نصوف حافظ غلام رسول و زیرآ بادک والد شہید مارشیش، عبید الله نامینا واعظ پنجا بی، مفتی محمد صادق مبلغ انگلتان تاخت سال ماہر علوم عیسوی عبدالرحیم نیر مبلغ نامجیر یا وافریقہ، چو ہدری فتح محمد ایم ۔ اے مبلغ انگلتان وملگانہ، مولوی عیسوی عبدالرحیم نیر مبلغ نامجیر یا وافریقہ، چو ہدری فتح محمد ایم ۔ اے مبلغ انگلتان وملگانہ، مولوی اسادہ عیسوی عبدالرحیم نیر مبلغ نامجیر یا وافریقہ، چو ہدری فتح محمد ایم ۔ اے مبلغ انگلتان وملگانہ، مولوی اسادہ عیسوی عبدالرحیم مولوی فاضل مولف تھی مجد ایم بیات ربانیہ، بجواب عشرہ مبشرہ، مولوی فاضل سادہ گوجال اللہ بن شمس سہو انی پیروکار مقدمہ بہا ولیور۔

دس شرا کط بیعت مسیح مسیحاحدی جنزی ص ۱۱،۱۲۲۱ء میں ہے کہ مرزا قادیانی کی بیعت کے شرائط بیدیں

امور تقے۔ سام

..... شرک سے تادم مرگ اجتناب۔

٢..... جذبات نفسانيه ادرفسق وفجور حچوارنا-

سر..... ينج وقتة نمازحتي المقد ورتبجد درودشريف واستغفار پر مداومت-

نزك كبرونخوت-.....4 جدر دى حسبة اللله اورخلق ۸.... اسلامی ہدر دی کواینے مال .....9 اس عاجز ہے عقداخوت .....1• وكطلانا ... پھر(ص١٠) پر آپ کے نص **تبلیغ** ہے سبکدوش ہوتا ہوں کہ گناہ ایک **حجوث** اورفریب کونهیں چھوڑ تا۔ آخر س تعرف ہے تو ہہیں کرتا۔ نماز کا یابند **والدين ك**عزت نهيس كرتا-الميهاورا ة -**الواقع**مسيح موعوداورمهدىمعهودنهيل **جماعت میں بیٹھ کر ہال میں ہاں ملاتا** قمار بإزغائن مرتثي، غاصب ظالم درراً **لگ**نے والا ،میری جماعت سے نہیں (م ٣٦) يرآپ كالك مكالم يكھان . خدانے کا فرومسلمان کو مكران كالحيح استعال ا

ربل کا سوار گوآ رام میر

ایک ہی راہ ہے جواسل

خدا بے انت ہے تو ش

ملنے کی راہ کو کہتے ہیں آ

ذات مانت نه پوچ<u>ھ</u>

اسلام کے بغیر ہیں چا

٠....٢

۳....۳

۳....

غيركونا جائز تكليف ندديناخو

عسرويسرمين رضابالقضاء

قرآن وحديث كواسيخاوي

آ م....

.....۵

.....¥

م..... غيركونا جائز تكليف نددينا خواه فعلى مويا قولي \_

۵..... عسرويسر مين رضا بالقصناء \_\_\_

[ ۲ ..... قر آن وحدیث کوایئے اوپر حاکم بنانا۔

ا کے.... ترک کبرونخوت۔

٨..... جدر دى حسبة اللله اور خلق الله كوفائده چنجانا ـ

اسلامی جدردی کواین مال وجان سے زیاد وعزیز سمجھنا۔

•ا۔۔۔۔۔ اس عاجز سے عقداخوت باقرار اطاعت درمعروف اور اس عقد میں لا ٹانی ہوکر دکھلانا۔

پر (ص۱۰) پر آپ کے نصائے کھے ہیں کہ ظاہری بیعت پچھٹیں۔ میں یہ کر فرض تہلیغ سے سبکدوش ہوتا ہوں کہ گناہ ایک زہر ہے اسے مت کھا ؤ۔ دعاء کر وجو خدا کو قاد رئیس سجھتا۔ مجھوٹ اور فریب کوئیس جھوٹ اور فریب کوئیس جھوٹ اور فریب کوئیس جھوٹ اور فریب کوئیس جھوٹ تا جواس پر برااثر ڈالٹ ہے۔ تھرف سے قوبنیس کرتا۔ نماز کا پابند نہیں۔ برے رفی کوئیس جھوٹ تا جواس پر برااثر ڈالٹ ہے۔ والدین کی عزت نہیں کرتا۔ اہلیہ اور اقارب سے نرمی نہیں برنا۔ شرائط بیعت کو تو ڑنا ہے۔ مجھے فی الواقع سے موجود اور مہدی معہود نہیں سجھتا۔ امر معروف میں میری اطاعت نہیں کرتا۔ مخالفوں کی جاعت میں بیٹھ کر ہال میں ہاں ملاتا ہے۔ خراب مجلسوں کوئیس چھوٹر تا۔ فاس زائی شرائی خونی چور مجلس نماز اور ان کا ہم نشین اور اپنے بہن بھائیوں پر تہمت قار ہاز خائن مرتثی ، عاصب ظالم درغ گو، جعلساز اور ان کا ہم نشین اور اپنے بہن بھائیوں پر تہمت گار ہاز خائن مرتثی ، عاصب ظالم درغ گو، جعلساز اور ان کا ہم نشین اور اپنے بہن بھائیوں پر تہمت گار ہاز خائن مرتبی مکالم کھا ہے جو کسی سے اور تم ان زہروں کو کھا کر کسی طرح سے بی تی نہیں سکتے۔ پھر (۳۱ میری جماعت سے نہیں ہے اور تم ان زہروں کو کھا کر سے ہوا تھا۔

..... خدانے کا فرومسلمان کو یکسال حصہ بخشا ہے۔ ہاں سب کوایک جیسے تو کی دیئے ہیں۔ گران کاصحیح استعال اسلام کے سواکسی دوسر بے طریق پرممکن نہیں۔

۲ سیل کاسوارگوآ رام میں ہے مگر پیدل بھی چلنے والے ہیں۔ مگر خدا سے ملنے کی صرف ایک ہی راہ ہے واسلام ہے۔ کیونکہ ای سے تزکینفس اور یقین حاصل ہوتا ہے۔

س..... خدا ہے انت ہے تو شرع کی پابندی ہے ہے انت کیسے حاصل ہوگا؟ شرع خدا ہے۔
ملنے کی راہ کو کہتے ہیں تو پھرا ہے کیوں چھوڑ اجاسکتا ہے۔

مه..... ذات پانت نه پوچهه کو، هرکو بهج سو هرکا هو بهان خواه کسی قوم کا هوخدا کی راه میں اسلام کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تیل صاف کر کے استعال کریں ۔ حمل عاقر قرحا اماشہ، زنجیبل ۲۲ ورم، مصطکی ورم، فلفل ۱۲ درم، دار فلفل ۱۳ م، دارچینی دو چند،خوراک حسب برداشت، بچه کو رخ ۷م، گلنار۵م، برگ خسک ۲م، شب نه پانی میں بوش ویں ۔ ۵سیررہ جائے تو

نی بین بسید سردر شاه مشرقر آن ،سید عظه میر محمد اسحاق و وی فاصل ، ایک ومباحث شخ عبدالرجهان مصری مولوی میل حافظ حواله جات تحریرات سخ فاری برلی بی اب اسمایق ایندیثر ریویواوف میل ایندیئر فاردق ،منا فلر نهیب برائے پوسف (سکھ) ایندیئر نور نومسلم مترجم ابرتصوف حافظ غلام رسول وزیر آبادی رق مبلغ انگلستان تلفت سال ماہر علوم یم اے مبلغ انگلستان وملگانه ،مولوی بی اے مبلغ انگلستان وملگانه ،مولوی

رزا قادیانی کی بیعت کے شرائط میددس

ر پر مداومت \_

...... پیروان ویدنے کی مخص کی پیروی نجات کے لئے محصور نہیں رکھی تو مؤلف وید کی بھی پیروی ندری تو ایسا آزادا گرنجات پائے گا تو وید کی تعلیم بیکار ہوئی۔اگرنجات نہیں یائے گا تو پیرمقولہ درست ندر ہا۔

السسس برند بب میں صاحب کمال گذرے ہیں۔ مگراب کوئی نہیں لیکھ رام بی کو پیش کرو۔

انجام مكذبين

غلام دشگیر قصوری، چراخ الدین جمونی، اساعیل علی گردسی، امریکن و وی، فقیر مرزا ادو المیالی، نور احد بحری چشا، زین العابدین مولوی فاضل، حافظ سلطان سیالکوئی، سندر بیک سیالکوئی، رشید احمد بحری شامدین لدهیانوی، مولوی عبدالعزیز، مولوی محمد عبدالله لدهیانوی، محمد حسن بھینی، نذیر سین و بلوی، رسل با با امرتسری، عبدالرحمان کهمو کے، نور احمد ونور محمد ماتی نی عبدالمجید و بلوی، سعد الله لدهیانوی، فضل واو دینگوی، سوم راح و بھگت رام آرید واجھر چند قادیانی، ابوالحن مخبراکیر، سیر، فیض الله جندیاله، عبدالله آتھم، بابواللی بخش بلاک ہوئے مگر مولوی ثناء الله، پیر جماعت علی شاہ صاحب و پیر مبر علی شاہ صاحب گولا وی، فضل احمد لدهیانوی، عبدالحکیم سیالکوئی، و اکثر عبدالحکیم بیالکوئی، و اکثر عبدالحکیم بیالکوئی، و اکثر عبدالحکیم بیالکوئی، فالوی، جنداله بیر و بیار میں مورد بیار وی می مورد بیار وی میلوی میر میں موردی موردی

۱۸ ..... قتباسات کتاب "الوصیة" مصنفه غلام احمدی قادیان مرزا قادیان جب دنیا کوخیر باد کہنے گئے تو تین سال پہلے اپنا ایک وصیت نامہ ثالغ کردیا جس کا خلاصہ یہے کہ: "چونکہ خدانے وی کے ساتھ میری عمر کو جڑھ سے ہلادیا ہے۔ اس کے وصیت کرتا ہوں کہ جھے یہ وی ہوئی ہے کہ تیرے متعلق ہم ایسی باتوں کا نام ونشان نہیں چھوڑیں کے جو (مخزیات) موجب رسوائی ہوں اور ایسے تمام اعتراضات دفع کریں گے جن سے تیری رسوائی ہوتی ہو تی جی سے جہیں کچھ

ملائیں یا تخبے ماردیں تو اس حالت ملے کھلے نشان ہمیشہ موجودر تھیں گ وکی ہے۔ لوگوں کے پاس بیان کرج مخزیات کے دومعنی ہیں۔

وم یہ کہ ایسی شرارت کرنے والوں کے اٹھالیس کے اور صفح سسی سے مثا ما تمیں کے ۔اس کے بعد پھرالہام ہ مانے کی ۔ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ بع

ممانے کے بعد تہارا حادثہ آئے گا ملی ہوگی تو بکرنے والوں پر خدا کہ مگرف سے نذیر ہے۔ میں نے مجھ آیا پر ونیانے اس کو قبول نہ کیا اور وہ

و میمنت تو معلوم ہوجا تا کہ میں صدا محمی رمضان میں ہوا۔ طاعون اور قول نہ کیا) میں تجھے اس قدر برکم

موں چہاں) یں ہے، ن کندرور (۲ سندہ زلزلہ کے متعلق کہا کہ) ار پھر بہار

(اس کئے زلزلہ شد؛ محفوظ ہو ہی آفتیں آئیں گ سلسلہ کورتی دےگا۔ کچھ میرے ورسلی ''کا قاعدہ جاری ہے

میہ ہے کہ ان کی صداقت کے نشا ہے محریحیل نہیں کرا تا بلکہ ان وست قدرت سے جو کی رہ گئ

یں اور کئی مرتد بھی ہوجاتے ہیا سے بعدعہد صدیقی میں ہوا تھا

لے محصور نہیں رکھی تو مؤلف وید کی بھی زید کی تعلیم بریار ہوئی۔اگر نجات نہیں

کوئی نبیں کیکھرام ہی کوپیش کرو۔

علی گڑھی، امریکن ڈوی، نقیر مرزا حافظ سلطان سیالکوٹی، سکندر بیک یز، مولوی محمد عبدالله لدھیانوی، محمد کیے ، نوراحمد ونور محمد ملتانی، ابوالحن م آرید دا چیر چند قادیانی، ابوالحن احمد لدھیانوی، عبدالحکیم سیالکوٹی، احمد لدھیانوی، عبدالحکیم سیالکوٹی، کی مرتضی صین صاحب در بھنگوی محمرد پیرکواپی طرف منسوب کرنا تھا یا انہوں نے دعاء کی منظوری اسے آپ ہلاک ہوتا ہے تو مدعی نکلا کہ بغیر منظوری کے دخمن کے

لمام احمد سیخ قادیان پہلے اپنالیک وصیت نامہ شائع عمر کو جڑھ سے ہلادیا ہے۔اس الی باتوں کا نام ونشان نہیں ضات دفع کریں گے جن سے ال ہیں ان میں سے تہیں کچھ

د کھلائیں یا تجھے ماردیں تو اس حالت میں فوت ہوگا کہ میں تجھے اراضی ہوں گا اور ہم نیرے لئے کھلے نشان ہمیشہ موجودر کھیں گے۔جو وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے اپنے رب کی نعت کا جو تجھ پر ہوئی ہے۔لوگوں کے یاس بیان کر جو تقوی کی اختیار کریں خداان کے اجرکوضا کئے نہیں کرے گا۔''

مخزیات کے دومعنی ہیں۔ایک بید کدرسواکر نے والے اعتراضات ہم دفع کریں گے۔
ورم یہ کہالی شرارت کرنے والوں کو جوشرارت اور بدذکر کرنے سے بازنہیں آتے ہم ان کو دنیا
سے اٹھالیں گے اورصفی سے منادیں گے اوران کی نابودگی سے اعتراضات خود بخو دمعدوم ہو
جائیں گے۔اس کے بعد پھر البہام ہوا کہ بہت تھوڑ نے دن رہ گئے ہیں۔اس دن سب پراداسی چھا
جائے گی۔ یہ ہوگا یہ ہوگا۔ بعد اس کے تمہارا واقعہ ہوگا۔ تمام خوادث اور کجائبات قدرت
دکھانے کے بعد تمہارا حادثہ آئے گا۔خوادث سے مرادموت اور زلزلہ قیامت کا نمونہ ہوگا۔ زندگ
تا ہوگ ۔ تو بہ کرنے والوں پر خدا کا رخم ہوگا۔ راستوں کو پچھٹم نہیں اور نہ خوف۔ پھر کہا کہ تو میری
طرف سے نذیر ہے۔ ہیں نے تجھے بھیجا تا کہ مجرم نیکوں سے الگ کے جائیں۔ دنیا میں ایک نذیر
آباپر دنیانے اس کو تبول نہ کیا اور وہ بڑے زور آور حملوں سے اس کی تصدیق ظام کرے گا۔ (لوگ
دیکھتے تو معلوم ہوجا تا کہ میں صدی کے سر پر ظاہر ہوا۔ ربع صدی چہار دہم بھی گذرگی اور کسوف
دیکھتے تو معلوم ہوجا تا کہ میں صدی کے سر پر ظاہر ہوا۔ ربع صدی چہار دہم بھی گذرگی اور کسوف
میں رمضان میں ہوا۔ طاعون اور زلز لے بھی آئے اور آئیں گے۔ مگر دنیا کے پیاروں نے مجھے
قبول نہ کیا) میں مجھے اس قدر برکت دوں گا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔
آبابر دنیان کیا) میں جوابات قدر برکت دوں گا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔

پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی

(اس لئے زلزلہ شدید آئے گا گرراست باز محفوظ رہیں گے ) پس راست باز ہوتا کہ محفوظ ہو۔ گئ آفتیں آئیں گی۔ (گر پھوزندگی میں اور پھھ میری موت کے بعد) خدا میر بسلہ کور تی و دے گا۔ پھھ میر سے اور پھھ میر سے بعد ہمیشہ ہے 'لاغ البسن انسالہ کور تی و دے گا۔ پھھ میر سے ہاتھ سے اور پھھ میر سے بعد ہمیشہ ہے 'لاغ البسن انسانہ کی معداقت کے تھی اور خدا کے رسول غالب رہیں گے ) غلبہ رسل سے مراد میں ہے کہ ان کی صدافت کے نشانات فاہر ہوں۔ وہ صدافت کے تھی ریزی ان کے ہاتھ سے کراتا ہے۔ گر بھی لنہیں کراتا بلکہ ان کو وفات دے کر بخالفین کو طعن وشنیع کا موقعہ دیتا ہے۔ اس کے بعد وست قدرت سے جو کی رہ گئی ہو بوری کر دیتا ہے۔ اس لئے جماعت کے لوگ تر ددمیں پڑجاتے ہیں اور گئی مرتد بھی ہوجاتے ہیں۔ گروہ گرقی ہوئی جماعت کو سنجال لیتا ہے۔ جیسا کے جدرسالت ہے بعد عہد صدایق میں ہوا تھا۔ پھر' لیمکنن لھم دینھم ''پورا ہوا (کہ ہم ان کے دین کوغالب

کریں گے ) حضرت موکی بھی مصراور کنعان کی راہ میں منزل مقصود تک بیکنچنے سے پہلے وفات پا گئے تصاور بنی اسرائیل چالیس روز تک روتے رہے۔ واقعہ صلیب کے وقت بھی حواری تزبتر ہو گئے تصاورایک مرتد بھی ہوگیا تھا۔

## قدرت ثانيه

پس دوقد رتون کا آنا ضروری ہوااور وسری قدرت جب تک میں ہوں ظاہر نہ ہوگ۔

اس لئے میرا جانا ہی بہتر ہے۔ کوئلہ اس کا تعلق تمہارے ساتھ ہے۔ براہین میں ہے کہ اس جاعت کو قیامت تک غالب رکھوں گاجو تیرے پیرو ہیں۔ میں خدا کی طرف ہے ایک قدرت کے رمئی میں ظاہر ہوا ہوں اور خدا کی ایک جسم قدرت ہوں۔ میں دعاء کرتے رہو۔ تاوہ آسان سے قدرت کا مظہر ہوں گے۔ سوتم خدا کی قدرت کے انتظار میں دعاء کرتے رہو۔ تاوہ آسان سے نازل ہو۔ چا ہے کہ میری جماعت کے بزرگ نفس میرے نام پرمیرے بعد بیعت لیس۔ خدا چا ہتا نازل ہو۔ چا ہے کہ میری جماعت کے بزرگ نفس میرے نام پرمیرے بعد بیعت لیس۔ خدا چا ہتا ہوں اور جب تک کوئی روح القدس پا کر گھڑا نہ ہوسب می کرمیرے بعد کام کرو۔ (چالیس آدی جس پر جب تک کوئی روح القدس پا کر گھڑا نہ ہوسب می کرمیرے بعد کام کرو۔ (چالیس آدی جس پر اتفاق کریں وہ بیعت لے سے گا۔ خدا نے کہا کہ تیری ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا۔ سوتم منتظر رہو۔ ممکن ہے کہ دہ اس وقت معمولی انسان ہو جسیا کہ ایک کامل انسان بھی پیش از وقت مظفر اور ساتھ ہوتا ہے) طہارت قبلی اور ہمدر دی سے روح القدوس کا حصہ حاصل کرو۔ کوئلہ اس کے سوتی حاصل کرو۔ کوئلہ اس کے ساتھ کی عاصل نہیں ہوتا۔ خدا کی رضا میں تک راہ اختیار کرو۔ اگرتم اس کے قریب آجا کو وہ تمہاری کے جوتم ہے پہلے گذر جیتے ہیں۔

مد کرے گا اور کوئی دعمن شمیری نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور تم راست بازوں کے وارث بن جاؤ کے جوتم ہے پہلے گذر جیتے ہیں۔

## حصول نبوت

خدانے کہا ہے کہ تقوی ایک درخت ہے جودل میں لگانا چاہے وہ جڑ ہے اگر دہ نہیں او کچھ نہیں۔ اگر وہ بین سے ساتھ دنیا کی ملونی رکھتا ہے۔ ورنہ وہ کیٹر وں کی طرح ہلاک ہوجائے گا۔ اً برتم میں خدانہیں تو تہمیں ہلاک کر نے خوش ہوگا۔ اگرتم میں خدانہیں تو تہمیں ہلاک کر نے خوش ہوگا۔ اگرتم نفس سے مرجا کا گئے تو خدا میں ظاہر ہوجا و گے اور تمہاری حرکت وسکون خدائے لئے ہو ہو گئے نہوں تو حمید کا افر ارتملی طور پر کرو کہ خدا بھی عمل ایر پائے سان ظاہر کرے کینہ دری چھوز کر جو باؤے ایکھا موقعہ ہے یہ خیال نہ کرو کہ تم

ضائع ہوجاؤ گے۔کیونکہ خدا فرماۃ میارک وہ ہے جومصائب سے نہ ڈ ہوتا ہے۔ بیکھی کہاہے کہ جولوگ! تھی آلودہ نہیں اوراطاعت سےمحر لاؤ۔ وہ زندہ ہے اب بھی بولتا ہے کشف پر ظاہر کرتا ہے۔غیر متشکر کا ملہ ہے۔منزہ عن العیوب ہے۔ا وجود ظاہر کرتا ہے۔ نا دان ہےوہ : طاقتوں ہے بے خبر ہے۔ وہ سب ہیں۔اس کی طرف چینجنے کا صرف ا لگ پیروی کرنے کی ضرورت نہیر برتمام نبوتوں کا خاتمہ ہے اور بینبو تک پہنچاویتی ہے۔ مگراس کا کامل تامەمجرىيىكاس مىں ئىك ہے-اس کی کوئی جنگ نہیں۔ بلکہ اس تشریعی کا درواز ہ حضورتالی کے ب جوا ہے منسوخ کرے یااس کی پیر تو نبوت کے خطاب سے موسوم ہ الامم اس مرتبه عاليه سيمحروم ره

كرنے كے لئے خدانے بيثرف

امتى يننز كامفهوم اور پيروي كامع

ا پناوجود ندر ہا۔ اِکْمان کے تحویت الہیاور کالمراتم اوراکمل طور پر

باوجورامتن ور<u>ن</u>ے کے نبی کا خطا

امامكم منكم "يعني وه ني جي

منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے وفات واقعہ صلیب کے وقت بھی حواری تتر بتر

رت جب تک میں ہول ظاہر نہ ہوگ۔

عساتھ ہے۔ براہین میں ہے کہ اس
میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے
میرے بعد اور وجود ہول گے جود وسری
میں دعاء کرتے رہو۔ تاوہ آسان سے
نام پرمیرے بعد بیعت لیس۔ خدا جا ہتا
اے جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں اور
یہ سے ایک شخص کوقائم کروں گا۔ سوتم
میک کائل انسان بھی پیش از وقت مظفہ
میک کائل انسان بھی پیش از وقت مظفہ
میک کائل انسان بھی پیش از وقت مظفہ
اگرتم اس کے قریب آجاؤ تو وہ تمہاری

یاں لگا نا چاہے وہ بڑے اگر وہ نہیں این کے ساتھ دنیا کی ماد فی رکھتا ہے۔ میں تو تہہیں ہلاک کر کے خوش ہوگا۔ ہماری حرکت وسکون خدا کے لئے ہو احسان ظاہر کر ہے۔ کینہ دری چھوڑ کر و۔ اچھ موقعہ ہے یہ خیال نہ کروکہ تم

ضائع ہو جا دُ گے۔ کیونکہ خدا فر ما تا ہے کہ یہ جیج بڑھے گا چھو لے گا اور اس کی شاخیس چھیلیں گی ۔ مبارک وہ ہے جومصائب سے نہ ڈرے۔ کیونکہ ان کا آنا ضروری ہے اور صابر اخیر میں فتح یاب ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ جولوگ ایساایمان لائے جس میں دنیا کی ملونی نہیں نفاق اور ہز دلی ہے بھی آ لودہ نہیں اوراطاعت سےمحروی نہیں ایسےلوگ پسندیدہ ہیں ہم خدا کے ہوجاؤ۔شریک نہ لاؤ۔ وہ زندہ ہےاب بھی بولتا ہے۔جیسا کہ پہلے بھی بولتا تھا وہ تمثیل کےطور پراییے تیسَ اہل کشف پر ظاہر کرتا ہے۔غیر متشکل اورغیر مجسم عرش پر ہے۔ زمین پر بھی ہے۔منبع جمیع صفات كالمههب منزوعن العيوب ب-اينتين نشانات سے ظاہر كرتا ہے اور راست بازوں يرجميشه وجود ظاہر کرتا ہے۔ نادان ہےوہ جواس کی قدرتوں سے منکر ہے اور اندھا ہےوہ جواس کی عمیق طاقتوں سے بے خبر ہے۔ وہ سب کچھ کرسکتا ہے۔ بغیران امور کے جواس کی شان کے خلاف ہیں۔ اس کی طرف پینچنے کا صرف ایک ہی درواز ، قر آن مجید ہے۔ باقی نبوتوں اور کتابوں کی الگ پیروی کرنے کی ضرورت نہیں رہی ۔ کیونکہ نبوت محمد بیان سب پر حاوی ہے۔اس لئے اس یرتمام نبوتوں کا خاتمہ ہےاور بینبوت فیض رسانی میں قاصرنہیں۔اس کی پیروی خداہے مکالمہ تک پہنچادیتی ہے۔ گراس کا کامل پیروصرف نبی ( یعنی مستقل نبی ) نہیں کہلا سکتا۔ کیونکہ نبوت تامہ محدید کی اس میں ہتک ہے۔ ہاں امتی اور نبی دونوں لفظ اس برصادق آ سکتے ہیں اوراس میں ال کی کوئی ہتک نبیں۔ بلکہ اس کے فیضان سے اس کی چک اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ (نبوت تشریعی کا درواز و حضور علیق کے بعد بالکل مسدود ہاور قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتا بنیں جوا بے منسوخ کرے یااس کی پیروی معطل کرے ) جب انسان کا مکالمہ ضدا سے مکمل ہوجا تا ہے تونبوت کےخطاب سےموسوم ہوجا تا ہے۔جس پرتمام نبیوں کا اتفاق ہے۔ بیمکن ندتھ کہ خیر الامم اس مرتبه عاليه سے محروم رہ جاتی اور فيضان نبوت بند ہو جاتا۔ اس لئے نقائص كے رفع کرنے کے لئے خدانے پیشرف ایسے افراد کو بخشا جوفنا فی الرسوں ہوگئے اور کوئی حجاب ندر ہااور امتی بننے کامفہوم اور پیروی کامعنی اتم اورائل درجہ پران میں پایا گیا۔ایسے طور پر کہان کا وجود ا بناوجود ندر ہا۔ بلکہان کے تمویت کے آئینہ میں حسنور کا وجود منعکس ہو کیا اور دوسری طرف مخاطبہ البهياور كالمداتم اوراكمل طور برنبيور كي طرح ان كونصيب بواييس اس طرح بعض افراء نيف باوچودامتی : و نے کے نبی کا خطاب بار کی اس فقرہ کامعتی ہے کہ: ''السیمسیسے خیسی اللہ امامكم مذكم " يعنى وه أي بهي بهاورا من بهي أيّ ناصري مريك بين -

وفات سيح

وفات کی است تونی میں ندکور ہے کہ خدا قیامت کو آپ سے پوچھے گا کہ تم نے بیشرکی تعلیم
(مثلیث پرتی) دی تھی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ میں جب تک ان میں رہاان کا نگہبان تھا۔ اب
وفات کے بعد جھے کیاعلم تھا کہ دہ کس عندالت میں جتال ہوئے۔ اب اگر کوئی چاہے تو یہ حتی کرے
کہ جب تو نے جھے جسم عضری کے ساتھ آسان پراٹھالیا۔ گرنتیجہ بہی ہوگا کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں
آئیں گے ورنہ یمکن نہیں کہ خدا کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ بولیس گے۔ کیا جو خش دوبارہ دنیا میں
آئیں گے ورنہ یمکن نہیں کہ خدا کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ بولیس گے۔ کیا جو خش دوبارہ دنیا میں
آئی اور چالیس برس عیسائیوں سے لڑائی کرے تو نبی کہلا کراہیا جھوٹ بول سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں
اتریں گے تو کیاان کی قبر آسان پر بے گی ؟ جو' فیلھا تمو تون ''کے خلاف ہے۔ اب کتاب اللہ کی معانی کی مخالف نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نہ آیا ہوتا تو یہ لطمی قابل معانی تھی میر بوئی ان کے معانی کھل گئے تو غلطی کو نہ چھوڑ نا ایما نداری کا شیوہ نہیں ہے۔ زمین و آسان میں میر بے نشان ظاہر ہو تھی جی تو اب ہی جن کو قبول نہ کرنا سخت دلی ہے۔ نشان ابھی ختم نہیں ہوئے۔
مدا اقت کے نشان اور زلز لے

۳۸ را پریل ۱۹۰۵ء کو جو زلزلہ میری پیشین گوئی کے مطابق آیا تھا۔ اس کے بعد اور زلزلوں کی خبر جھے دی گئی ہے کہ بہار کے موسم میں ایک اور زلزلہ آنے والا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ بہار کا آغاز ہوگا یا درمیان یا اخیر۔ چونکہ اخیر جنوری سے پتے نظئے شروع ہوجاتے ہیں۔ اس لئے جنوری سے اخیر مئی تک خزال کے دن ہول گے۔ (اور جھے یہ بھی معلوم نہیں کہ بہار سے مراد کون کی بہار ہے۔ بہر حال بہار کا ہونا ضروری ہے خواہ کوئی ہو) یہ بھی الہام ہوا:

ا..... "الزلة الساعة"

..... "لك نسرى أيات ويهدم ما يعمرون "(يعنى وه قيامت كانمونه بوگا اور تير به الله نسرى أيات وكلا كي على الله الم

س..... جمونچال آیا اورشدت ہے آیاز مین تدوبالا کردی۔(بعنی زمین کے بعض حصول کو تہ وبالا کردی۔(بعنی زمین ہوا)

مسس "انسی مع الافواج اتیك بغتة "(یعنی پوشیده طور پرفوجوں كے ساتھ آؤلگا۔ كيونكه گناه حدس برھ گيا ہے اورلوگ دنياسے پيار كررہے ہيں اور خداكى راه بنظر تحقير د يكھتے ہيں) و

ه..... زندگیوسکا ۲..... "انه نازا

۱.....۳ "انه نان آیک امرآ

یہ اس کے ناز

کون ہے؟ ان (چیھ)الہاموں ۔۔ یعرف میں

ہے وہ گناہ نہیں چھوڑتا کی خبر دے دی ہے کہ

ی مبردے دن ہے کہ کے بعد تیرا حادثہ آئ

دنیانقلاب کے لئے: بہشتی مقبرہ

ی مرد پهرمیری سرمده

اوراس کی مٹی تمام چا ہبشتی مقبرہ رکھا گیا قبرستان کے لئے خر

ر ہا۔ جب مولوی عبد اپنی مکیت کی زمین کرلی \_میری دعاء

خوابگاه ہو کہ جنہول طرح صدق اور و قبریں بناجو تیرے

بريق ر ڪھتے ہيں اور کو کُ

ايمان كوكھاجاتى -

۵..... زند کیوں کا خاتمہ۔

ایک امرآ سان سے اترے گا۔ جس سے تو خوش ہوجائے گا اور ضرور ہے کہ آسان اس کے نازل کرنے سے تو خوش ہوجائے گا اور ضرور ہے کہ آسان اس کے نازل کرنے سے دکار ہے۔ جب تک یہ پیشین گوئی شائع نہ ہوجائے)

کون ہے جو ہماری باتوں پر ایمان لائے۔ بجز اس کے جو خوش قست ہو۔ ہماری نیت ان (چھ) الہاموں سے موت نہیں بلکہ بچاؤ ہے جو تو بہ کریں گے نیج جا کیں گے۔ مگر جو مخول کرتا ہے وہ گناہ نہیں چھوڑ تا۔ اس کی ہلاکت قریب ہے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ خدانے میری وفات کی فہر دے دی ہے کہ بہت تھوڑ ہے دن رہ گئے ہیں۔ تمام حوادث اور عجا ئبات قدرت وکھلانے کے بعد تیرا حادثہ آئے گا۔ پس ضرور ہے کہ میری وفات سے پہلے دنیا میں چھے حوادث پڑیں تاکہ دنیا انقلاب کے لئے تیار ہوجائے۔

ببهتتي مقبره

پھرمیری وفات ہو جھے میری قبری جگدد کھلائی گئی ہے۔ جو چاندی سے زیادہ چسکی تھی اوراس کا مٹی تمام چاندی کی تھی اور کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے۔ ایک اور جگدد کھائی گئی اور اس کا نام بہتی مقبرہ رکھا گیا کہ اس میں بہشتیوں کی قبریں ہیں۔ تب سے جھے فکرتھی کہ ایک قطعہ زمین قبرستان کے لئے خریدا جائے۔ گرچونکہ موقعہ کی زمین زیادہ قبیتی ہوتی ہے۔ اس لئے یہ امر ملتوی رہا۔ جب مولوی عبدالکریم کی وفات کے بعد میری وفات کی خبر آئی تو بہت جلدا نظام کرنا پڑا اور اپنی ملکیت کی زمین جو بڑاررو پید ہے کم نہیں اور میرے باغ کے قریب ہے اس کے واسطے تجویز کر لی۔ میری دعاء ہے کہ خدا اس کو بہتی مقبرہ بنائے اور میری جماعت میں سے ان لوگوں کی خوابگاہ ہو کہ جنہوں نے دین کو و نیا پر مقدم سمجھا ہے اور ان میں پاک تبدیلی آگئی ہے اور صحابہ کی طرح صدق اور وفا داری کا نمونہ ہیں۔ ان کو صرف بیہ جگہ دے جو تیرے اس فرستادہ پر سچا ایمان مطرح صدق اور وفا داری کا نمونہ ہیں۔ ان کو صرف بیہ جگہ دے جو تیرے اس فرستادہ پر سچا ایمان مرکھتے ہیں اور کوئی نفاق اور برطنی اورغرض نفسانی اپنے اندر نہیں رکھتے۔ (برطنی آگ کی طرح ایمان کو کھا جاتی ہے جو خدا کے مرسلوں پر برطنی کرتا ہے خدا اس کا دیمن بن جاتا ہے۔

پ سے پوجھے گا کہتم نے بیر ترکیہ تعلیم انک ان میں رہاان کا نگہبان تھا۔اب ئے۔اب اگر کوئی چاہے تو یہ معنی کر سے رہیجہ یکی ہوگا کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں پولیس گے۔کیا جو شخص دوبارہ دنیا میں ابیا جھوٹ بول سکتا ہے۔اگر وہ نہیں ن "کے خلاف ہے۔اب کتاب اللہ مائی تھی۔ مگر جب قرآن کے معانی مین وآسان میں میرے نشان ظاہر ختہ نہیں ہوئے۔

لے مطابق آیا تھا۔اس کے بعد اور لمآنے والا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ لئے شروع ہوجاتے ہیں۔اس لئے کی معلوم نہیں کہ بہارے مراد کون الہام ہوا:

ادہ قیامت کانمونہ ہوگا اور تیرے ن کوگراتے جا کیں مے ) ( یعنی زمین کے بعض حصوں کونتہ انہ میں ہو! ) لور پر فوجوں کے ساتھ آؤں گا۔ کررہے ہیں اور خدا کی راہ بنظر بھی اسے براجا تا ہوں۔ ہیں تخفے وہ دوں گا جو تیرے لئے آسان پر رتبہ بڑھائے اوران لوگوں میں جو دیکھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تو ای مقبرہ ہیں مفسدوں کو جگہ دے گا۔ نہیں ہیں وہ باتیں جاتا ہوں جو تم نہیں جانے۔ جلدی نہ کر وخدا کا تھم آچکا ہے۔ ڈرومت۔ رسول نہیں ڈرتے۔ یہ بشارت ہے جوانبیاء نے حاصل کی تھی۔ اے میرے احمد تو میری مراد ہے اور تو میرے ساتھ ہے تو میری تو حید و تفرید کی جگہ ہے اور تو میرے بال اس مرتبہ ہیں ہے کہ لوگ اسے نہیں جانے ) یہ مقبرہ ان کے لئے ہے جو تیرے لئے اپنی جان قربان کر چکے ہیں۔ تیری محبت ہیں کھوئے گئے میں اور تیرے فرستادوں سے وفا داری اور بالل اور انشراحی ایمان سے محبت اور جانفشانی کا تعلق رکھتے ہیں۔ یہ صرف بہشی مقبرہ ہی نہیں ہے بلکہ ایس کے متعلق ریم بھی الہام ہوا ہے کہ:

میرا دل فیدا کل دھمہ '' ریعن کوئی ایسی رحمت نہیں کہ جس ہیں سے اس کو حصہ نہیں ملا) اس کے میرا دل فیدھا کل دھمہ '' ریعن کوئی ایسی رحمت نہیں کہ جس ہیں سے اس کو حصہ نہیں ملا) اس کے میرا دل بذر یہ دوئی فی اس طرف متوجہ ہوا ہے کہ چارشرطیں نگا دوں۔

اقال ..... ہے کہ امیدوار حسب حیثیت چندہ داخل کریں۔ جس کا مقصد اشاعت اعلائے کلمہ تو حید ہوگا۔ ایک ہزار رو پیہ کی اور زمین بھی اعلائے کلمہ تو حید ہوگا۔ ایک ہزار رو پیہ کی زمین دے چکا ہوں اور ایک ہزار رو پیہ کی اور زمین بھی اس میں شامل کرنا ہے اور ایک ہزار رو پیہ پل بنوائی اور درخت آگوائی کے لئے بھی درکار ہے۔ تو بیہ حکیم نورالدین کے پاس جمع رہے گا اور میرے مرنے کے بعد ایک جماعت کے قبضہ میں دیا جائے۔ جواشاعت تو حید پر خرج کرتی رہے۔

دوم ..... ہیکہ امید دارا پی جین حیات میں اپنی کل جائیداد کا دسوال حصہ بطور دھیت کی دوم ..... ہیکہ امید دارا پی جین حیات میں اپنی کل جائیداد کا دسوال کی امداد اور لکھے دے جو تبلیغ احکام قرآن اشاعت اسلام پر، پرورش ایتام دمسا کین اور نیو مائز ہوگا کہ انجمن اس کو باقی مصالح اسلام پر خرج ہوگا۔ جن کی تفصیل قبل از دفت مشکل ہے اور بیجائز ہوگا کہ انجمن اس کو ترقی دینے کے لئے تجارت میں خرج کرے اور مجھے خطرہ ہے کہ کثرت اموال کی وجہ سے کہیں تم دنیا ہے بیارنہ کرنے لگ جاؤ۔

سوم ..... بیکهامید دار متقی مجر مات سے مجتنب، شرک و بدعت سے کنارہ کش اور سچا سانے مسلمان ہو۔

چہارم ..... بید کہ جومفلس اسلام پر جان قربان کر چکا ہو۔ بشرطیکداس کا شہوت مل جاوے۔داخل کیا جائے گا اور ہدایات مفصلہ ذیل بھی واجب التعمیل ہیں۔

ا..... کو اخبارات میں اس کا شاکع کر اخبار است میں اس کا شاکع کر

سے لاش نکالنا مناسب نبیر خبیں بنا تا۔ بلکہ بہتی اس میں اس کی اشاعت کرو۔ آئند کی بدگوئی پرصبر کرو۔ تنقیدات

مگر جو دلائل دیئے ہیں وہ اقال ..... ورنداہل اسلام کے نزد با مسیح علیہ السلام نبی اللہ النفات نہیں۔

ر اس میں شک

ہیں۔ کیونکہ خیرالقرون ہاں شطحیات صوفیاء میں نظرآتے ہیں۔ مگرتا ہم ناجی اور ناپاک قرارد بیانات امت محمد ہے۔ کرمشرک بن گئے اور اسلام کو بھگٹنا پڑتا ہے۔

مرزا قادیانی نے یادو

رجعت اور شرک فی ا

ا..... گووصیت پرعملدرآ مد بعد موت میں ہوگا گرا بھی سے انجمن کی طرف سے اخبارات میں اس کا شائع کرنا ضروری ہوگا۔

۲..... بیرونی امیدوار کی لاش صندوق میں بند کر کے روانہ کی جائے۔ کیونکہ قبر کے لائن نکالنا مناسب نہیں۔ (بیہ بدعت نہ مجھو کیونکہ بیرو کی اللی کا تھم ہے اور بیر مقبرہ کی کو بہتی نہیں بناتا۔ بلکہ بہتی اس میں آتے ہیں) اللہ کا ارادہ ہے کہا لیے تمام آدمی اس میں کیجا جمع ہوں۔ اس کی اشاعت کرو۔ آئندہ نسلوں کے لئے اسے محفوظ رکھواور خالفین کے لئے بھی تبلیغ کرواور بدگو کی بدگوئی پرمبر کرو۔ کی بدگوئی پرمبر کرو۔

تنقيدات

اس میں شک نہیں کہ سے قادیان نے اپنے آپ کوانمیاء کی صف میں لا کھڑا کر دیا ہے۔ مگر جودلائل دیئے ہیں وہ اہل اسلام کے نز دیک مخدوش ہیں۔ کیونکہ:

اقل ..... "امامكم منكم" اور"المسيح نبى الله" كامفهوم بى بدل ديا به ورياب ورنه الله "كامفهوم بى بدل ديا ب ورنه الل اسلام كنزديك تويم معنى تفاكرام مهدى عليه السلام امت محديد ميس سے بول كاور مستح عليه السلام في الله نازل بوكر جاليس سال حكومت كريں گے۔ اس لئے ية تحريف قاتل التفات نيس ۔

ووم ...... ریجی غلط ہے کہ فیضان نبوت محمدی سے گی لوگ انعکا کی نبوت پر بھتی چکے ہیں۔ کیونکہ خیرالقرون میں بھی کوئی ایسا تابع کامل نہیں پایا گیا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔

ہل شطحیات صوفیاء میں ایسے بیانات ضرور پائے جاتے ہیں کہ جن میں وہ مظہر رسالت کے مدمی نظرا تے ہیں۔ گرتا ہم ان کو بیہ وصلنہیں پڑا کہ اپنی نبوت کی ہے منوا میں اور اپنے مظر کو کا فرغیر ناجی اور تاپاک قرار دیں۔ کیونکہ شطحیات صوفیاء کو اسلام میں دھل نہیں ہوتا اور اس طرح کے بیانات امت محمد مید کے لئے فتہ ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہی کئی لوگ پیر پرتی میں ڈوب بیانات امت محمد مید کے لئے فتہ ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہی کئی لوگ پیر پرتی میں ڈوب بیانات امت محمد مید کے اور کئی ایک جائل اپنے پیر کو فعدا تک اڑا لے گئے۔ جن کا خمیازہ آج تک اہل اسلام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وحدت وجودی ہروز رسالت فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کا میہ مطلب جو مرزا قادیا نی نے یا دومرے ناعا قبت اندیش صوفیاء نے پیش کیا ہے۔ محققین اسلام رنے اس کو تا تن اسلام کی با تیں اسلام کے دومرے نی الرسالة یا شرک فی الالومیة قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس قسم کی با تیں اسلام کے وجعت اور شرک فی الرسالة یا شرک فی الالومیة قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس قسم کی با تیں اسلام کی باتیں اسلام کو بھت اور شرک فی الرسالة یا شرک فی الالومیة قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس قسم کی باتیں اسلام کو بھت اور شرک فی الرسالة یا شرک فی الالومیة قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس قسم کی باتیں اسلام کو بھت اور شرک فی الرسالة یا شرک فی الالومیة قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس قسم کی باتیں اسلام

فتیرے لئے آسان پر رتبہ بڑھائے اور ان لوگوں رہ میں مفسدوں کو جگہ دے گا۔ نہیں میں وہ با تیں حکم آچکا ہے۔ ڈرومت۔ رسول نہیں ڈرتے۔ یہ ہے احمد تو میری مراد ہے اور تو میرے ساتھ ہے تو اس مرتبہ میں ہے کہ لوگ اسے نہیں جانے ) یہ فربان کر چکے ہیں۔ تیری محبت اور جانفشانی کا اور انشراحی ایمان سے محبت اور جانفشانی کا ہے بلکہ ایں کے متعلق یہ بھی الہام ہوا ہے کہ: تنہیں کہ جس میں سے اس کو حصہ نہیں ملا) اس

ت چندہ دافل کریں۔جس کا مقصد اشاعت پیکا ہوں اور ایک ہزار روپیدی اور زمین بھی ورورخت لگوائی کے لئے بھی درکارہے۔توبیہ نے کے بعد ایک جماعت کے قبضہ میں دیا

لی این کل جائیداد کا دسوال حصہ بطور وصیت آن ایتام ومساکین اور نومسلموں کی امداد اور شمشکل ہے اور بیرجائز ہوگا کہ انجمن اس کو طرہ ہے کہ کثر ت اموال کی وجہ سے کہیں تم

بتنب، مرک وبدعت سے کنارہ کش ادر سچا

بان کر چکا ہو۔ بشرطیکہ اس کا ثبوت مل جب انتعمیل ہیں۔ علاوہ ہندوؤں، یہود یوں اورعیسائیوں وغیرہ کے تصوف میں بھی مشتر کے طور پر پائی جاتی ہیں اوروہ بھی اور اور علیہ اور اور عیسائیوں وغیرہ کے تصوف میں بھی مشتر کے طور پر پائی جاتی ہیں ہیں اور است بھی اور مظہر اللی مظہر اللی مظہر نبوت اور مظہر امامت پیش کیا تھا اور مرز اقادیانی بھی دی جاتی ہیں تو بہاء اللہ وغیرہ دی جال چلے ہیں تو بہاء اللہ وغیرہ بھی نبی بلکہ امام الزمان اور مظہر اللی بننے کے حقد ار ہیں۔

سوم ...... یہ بھی غلط ہے کہ امت محمد یہ بیں اگر کوئی نبوت کے درجہ تک نہ پہنچے تو اس کو خیر الام کا خطاب نہیں دیا جاسکا۔ کیونکہ اس دلیل سے یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اگر مخلوق اللی میں سے کوئی درجہ الوہیت تک نہ بہنچ جائے تو اس کواحس تقویم کا خطاب نہیں مل سکتا اور نہ ہی یوں کہا جاسکتا ہے کہ: ''ان الله خلق الدم علیٰ صور ته ''اصل بات یہ ہے کہ امت محمد یہ کوخیر الام کا خطاب قرآن مجید کی روسے اس لئے دیا گیا ہے کہ اس کا ہرا یک فردامر بالمعروف اور نہی عن المنگر قرار دیا گیا ہے اور اس لئے بھی کہ یہودوف ارئی کے باہمی مناقشات کورفع کر کے اس کو تعلیم دی گئی ہے کہ اخبیا ہے سابقین پیش کردہ قرآن شریف کو بنظر خسین دیکھ کر تقمد بی کر سے اور اس لئے بھی اس کے سر پر ہی چک اسے خیر الام کہا گیا ہے کہ خیر المسلمین کی امت ہے اور لدیۃ وسط کا طغر ابھی اس کے سر پر ہی چک رہا ہے اور اس لئے بھی کہ اس میں ایسے الل علم کا ہونا قرار پایا ہے جو بلینی امور میں وہی کام کر تے ہیں جو یہلے نبی کر تے تھے۔

چہارم ..... یہ بھی غلط ہے کہ ایک امتی اپنے رسول سے متحد فی الوجود بن جاتا ہے اور خدا سے کائل مکا لمہ کا شرف حاصل کرتا ہے اور جس میں بید دونوں صفات موجود ہوجا کیں وہ نبی بن جاتا ہے ۔۔۔ یہ سب خیالی با تنمی ہیں۔ ان کا شوت قرآن وحدیث سے نہیں ماتا اور نہ بی واقعات اس کی تاکید کرتے ہیں۔ انبی خیالی اصول پر تو بہاء اللہ اور باب کی مخالفت کی گئی تھی۔ مرزا قادیانی نے بھی آخر وہی چممہ و سے کرا پی نبوت منوانے کی ٹھان لی۔ اب اہل علم کے لئے یہ مشکل ہے کہ دو کس دلیل سے ایک وجموٹا کہیں اور دومرے کو ہیا۔

۵..... یے کہنا بھی اصول اسلام میں نہیں ملتا کرقدرت ٹانیے کاظہور ہوگا۔حقیقت میں بیودی بات ہے جو بہاء اللہ نے کہی تھی کہ نبوت ایک حقیقت ہے۔ بار بارای ایک کاظہور ہوتا ہے اور نام بدلتے رہتے ہیں۔ یہی ظہور شیعہ کے نزدیک رجعت کے نام سے پکارا جاتا ہے اور

مرزائی تعلیم میں قدرت تاخ ای طرز پر تائخ کا ہروزاور قدرت ثانیہ بر اور ہے کہ لوگوں نے ا فبوت دے دیا ہے کہ وجہ ہے کہ جب الیے محر کی تر دید پر آ مادہ ہوجا

امیدوارکودوبالشت چه عشر (دسوال حصه) هو ویته بین اورسب قبر و نیوارا شانی گئی ہے۔ کی طرف صرف ایک ا

ہوے گے ہوئے ہار ہے۔جنوبی اور شال دو دوسری خا

قبر فروشی ہے آ مدنی

مرزا قادیانی معه خاندا مسمرے بھی کھڑے ا شامل ہیں \_معلوم نہیر میں بہشت ونن شدہ ہ

ا معاره جو کسی وقت با<sup>ا</sup>

ی صوف میں بھی مشتر کہ طور پر پائی جاتی ہیں اور وہ ا ہے۔ بہاء اللہ اور باب نے بھی اس قتم کی بے شہوت ت اور مظہر امامت پیش کیا تھا اور مرز اقادیانی بھی لیخی باتوں سے نبی بن سکتے ہیں تو بہاء اللہ وغیرہ رہیں۔

یہ بیں اگر کوئی نبوت کے درجہ تک نہ پہنچ تو اس کو اسے یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہا گر مخلوق اللی میں است تھو یم کا خطاب نہیں مل سکتا اور نہ ہی یوں کہا ہت "اصل بات سیہ کہا مت محمد سیکو خیر الامم کا ساس کا ہرا یک فر دامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باہمی مناقشات کورفع کر کے اس کو تعلیم دی گئی خطر حسین دیکھ کر تقدیق کر سے اور اس لئے بھی جاور امید وسط کا طغر ابھی اس کے سر پر ہی چک جاور امید وسط کا طغر ابھی اس کے سر پر ہی چک وناقر ارپایا ہے جو تبلینی امور میں وہی کام کر تے

اپنے رسول سے متحد فی الوجود بن جاتا ہے اور امیں بید دونوں صفات موجود ہوجا کیں وہ نبی بن آن وحدیث سے نہیں ملتا اور نہ بی واقعات اس اور باب کی مخالفت کی گئی تھی۔ مرز اقادیا نی نے ان لی۔ اب اہل علم کے لئے بیر مشکل ہے کہ وہ

نہیں ملتا کہ قدرت ٹانیہ کا ظہور ہوگا۔حقیقت ایک حقیقت ہے۔ بار باراس ایک کا ظہور ہوتا زویک رجعت کے نام سے پکارا جاتا ہے اور

مرزائی تعلیم میں قدرت ثانیہ کے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے اور ہندوای کو اوتار کہتے ہیں اور اہل تانخ ای طرز پر تائخ کا مجبوت دیتے ہیں۔ گراسلام ان سب کے خالف ہے۔ کیونکہ عہدرسالت سے کوئی الی تقریح موجود نہیں ہے کہ جس میں حضو تعلیق نے نود بھی کہا ہو کہ میں بطور رجعت یا بروز اور قدرت ثانیہ بن کر آوں گا۔ کیا حضو تعلیق سے براہ کوئی دعویدار ہوسکتا ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے اپنی تی گا کر قرآن وحدیث سے بروزیار جعت اور تائخ کا مجبوت دے دیا ہو کہ بین اسلام جواب دہ نہیں۔ بہی فہوت دے دیا ہے۔ لیکن الی تشریحات کے یہ لوگ خود ذمہ دار ہیں اسلام جواب دہ نہیں۔ بہی وجہ ہے کہ جب ایسے محرف بیدا ہوتے ہیں تو اصل اسلامی تعلیم پر قائم رہنے والے ہر طرف سے ان کی تر دید پر آنادہ ہوجاتے ہیں۔

دوسری خلافت تک ابھی سارامقبرہ پرنہیں ہوا۔ ناظرین اندازہ لگاسکتے ہیں کہ کس قدر قبر فرق سے آمدنی کی توقع ہوسکتی ہے۔ مقبرہ کے مغرب میں آموں کا باغ ہے جس میں مرزا قادیانی معہ خاندان کے چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ جس کے جنوب میں پرانی وضع کے ایک دو کمرے بھی کھڑے ہیں۔ جن میں آپ استراحت فرمایا کرتے تھے۔ اب بیمقامات مقدسہ میں شام ہیں۔ معلوم نہیں اس باغ کے آم کس تقدیں سے فروخت ہوتے ہوں گے؟ کیونکہ متہ زمین میں ہہشت وفن شدہ بتایا جاتا ہے۔ بہر حال بی قبر فروقی ایک الی تجارت ہے کہ جس سے وہ جو ہڑکا کنارہ جو کسی وقت بالکل ویران پڑا ہوا تھا۔ سونے سے ل کر بک رہا ہے۔ مگراس کی نظیر کسی نبی کے کنارہ جو کسی وقت بالکل ویران پڑا ہوا تھا۔ سونے سے ل کر بک رہا ہے۔ مگراس کی نظیر کسی نبی کے

مقبرہ میں نہیں ملتی۔ کیونکہ ان کے ہاں جنت صرف اعمال صالحہ سے ملتا تھا۔ گراب جنت فروثی کا وقت آ گیا ہے۔ مالدار کے سواکون لے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقبرہ کے مشرقی طرف دو سوقدم کے فاصلہ پرشال سمت میں غریب مرز ائیوں کا قبرستان بری حالت اور سادہ منظر میں چراغ وگل تیار کیا ہوا ہے۔ جس میں ابھی آ بادی بہت کم ہے اور اس کے جنوب میں لا ہوری پارٹی کا قبرستان ہے جو باالکل ہی کم آ بادہ ہے۔ کیونکہ ان کی جنت فروثی نہیں چل سکی۔

۸..... میں قادیاتی کی وفات اگر چدمی میں تھی۔ گروہ گویا اپنا عرس حکومت کو خوش کرنے کے لئے دسمبر میں ہی کیا کرتے تھے اوراس وقت گویا وہ زندہ پیرکاعرس تھا اوراب مردہ میں کاعرس بن گیا ہے۔ گردوس ہی کیا کرتے تھے اوراس وقت گویا وہ زندہ پیرکاعرس تھا اوراب مردہ میں کاعرس بن گیا ہے۔ گردوس مزاروں کی طرح اس مزار کے اردگر وایسال ثواب کے لئے نہ تلاوت کلام اللہ کا اجتمام کیا گیا ہے نہ وضو اور طہارت بدنی کے لئے مجد حوض اور سبیل کا انظام ہے۔ بلکہ دور سے ایسا بی معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کا قبر سان ہے۔ وہی تر تیب وہی درخت وہی قبر بی کھودی ہو کیس موجود اور وہی قبروں کی قطاریں اور وہی پھر کے کتبے اور ہونا بھی ایو نہی چاہئے تھا۔ کیونکہ آخروہ عیسیٰ ابن مریم تھے اور اپنے مریدوں کو بنی اسرائیل یعنی یہودی کہہ چکے تھے۔ مقبرہ میں اگر عیسائیت کا بروز نہ ہوتا تو وہ عیسیٰ کیسے رہ سکتے تھے۔ ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ بید لیک گیسائی ہیں اور وہ ولئی ۔

ہ.... شرائط بیعت میں داخل ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھو۔ گر ناظرین کو معلوم رہنا چاہئے کہ دین سے مراوشریعت سیحی ہے۔ جس کے سامنے شریعت جمہ میملی طور پر مؤخر کی جاتی ہے۔ ۱۹۳۳ء میں ان کا عرس رمضان شریف کے پہلے ہفتہ میں منایا گیا تھا۔ ایا معرس میں سب مرزائی تارک صوم تھے۔ کیونکہ بیرونی مہمان مسافر تھے۔ جن کے متعلق شریعت مسیحائی کا تھم تھا کہ کوئی روزہ ندر کھے اور باشندگان قادیان چونکہ مصروف مشاغل عرس تھے۔ اس لئے ان کی افطار ی

مجمی ضروری تقی \_سنن دنوا ایک دفعه بی ادا کئے جاتے اس....

قادیان ارض حرم بن جاتی ماجات کی درخواسیں پیش دمیرتک دست بدعاریخ ؟! موکر حاجی ہونے کی بجائے اپنے آپ کو با بیوں کے نفش

TI .....II

میں تقریباً تین سوا دی کی خ موجاتی ہے۔خلیفہ صاحب مزید چندہ کی ائیل سناتے کی طرح ان دنوں مخالفین قادیا نیت کے اثرات ہے۔ الاسیں

ا معلی کے ماتحت ہے۔' لیے مخصوص ہے۔لا ہوری ساسس

کم مجی ضروری تھی ۔ سنن ونوافل سب بالائے طاق فرائفس تھے تو وہ بھی نصف یا پانچوں وقت کے ایک دفعہ ہی ادا کئے جاتے تھے۔

السنسسس مرزائیوں کے نزدیک بیتین دن کاعرس ایام تج بیت القد ثمار ہوتے ہیں۔

قادیان ارض حرم بن جاتی ہے۔ تیسری شب کو پیڈال میں خلیفہ خطبہ دیتا ہے اور جب اپنی اپنی

عاجات کی درخواسیں پیش کرتے ہیں اور دیر تک اہل کنیسہ کی طرح بیٹے کرمیز کری لگائے ہوئے

در تک دست بدعار ہے ہیں۔ گویا پنڈال میدان عرفات کا بروز ہوتا ہے۔ جس میں مرزائی داخل

ہوکر ھاجی ہونے کی بجائے قد وی کا خطاب عاصل کر لیتے ہیں اور محم علی باب ک سنت زندہ کرکے

اپنے آپ کو بابیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

اا است اس جلسه پرخوردونوش کا انتظام انجمن احمدید کے سپر دہوتا ہے اور لنگر خانہ میں تقریباً تین سوآ دی کی خوراک ان دنوں تیار ہوتی ہے جس کے لئے فراہمی چندہ کی کفالت کا فی ہوجاتی ہے۔ خلیفہ صاحب اپنی زیارت گاہ میں بیٹھ کرنڈ رانے وصول کرتے ہیں اور پہلی تقریر میں مزید چندہ کی اپیل سناتے ہیں اور آخری تقریر کے بعدد عاء سے جلسہ برخاست ہوتا ہے۔ ایام جج کی طرح ان دنوں خالفین کو بھی کشادہ بیشانی سے ملتے ہیں اور ہراکیک کو موقعہ دیا جا تا ہے کہ قادیانیت کے اثرات سے بہرہ ور ہوکر داخل بیعت ہو سکے۔

۱۳..... مطبع اپناہے اخبار 'الفصنل'' زیر نگرانی خلیفہ جاری ہے۔''فاروق' میر قاسم علی کے ماتحت ہے۔''النور' محمد یوسف کے ماتحت شائع ہوتا ہے۔''المصباح'' عورتوں کے لئے مضوص ہے۔لا ہوری یارٹی نے صرف'' پیغا صلح'' جاری کررکھا ہے۔

سا است مسیح کے عہد میں ''البدر' اور ''قکم'' جاری تھے۔ گراب ان کا اجراء ملتوی کیا گیا ہے اور اس کی بجائے ''قید الا ذہان' 'سکول کی طرف سے ایا م تعلیم میں فلیفہ نے جاری کیا تھا جو اب تک جاری ہے۔ ''ریویواوف ریلیج'' مسلسل چل رہا ہے جس میں تمام ندا ہب پر تقید کی جاتی ہے۔ لا ہوریوں نے اس کے مقابلہ پر''لائٹ'' ما ہواری جاری کیا ہوا ہے۔

ما است اگلے صفحہ پر قادیان کا نقشہ دیا جا تا ہے۔ ناظرین اپنے آپ کومنارۃ است میں کھڑے سمجھ کر چاروں طرف نظر دوڑائیں۔ ں صالحہ سے ملتا تھا۔ مگراب جنت فروثی کا وجہ ہے کہ اس مقبرہ کے مشرقی طرف دو ستان بری حالت اور سادہ منظر میں چراغ اور اس کے جنوب میں لا ہوری پارٹی کا فروثی نہیں چل سکی۔

لیم کرتے ہیں کہ قبر مرزا کی تعظیم قبر پرتی پیند برس کے بعد با قاعدہ طور پراس بت ری پشت میں صرف شکم پرور ہی رہ جاتے مدے لگتا ہے۔ جس میں گدی نشین کو ہیں۔

ی میں تھی۔ گروہ گویا اپنا عرس حکومت کو است گویاہ دزندہ پیر کاعرس تھا ادراب مردہ اس مزار کے لئے اور گردایسال ثو اب کے لئے ایک متبد حوض اور سبیل کا انتظام متان ہے۔ وہی درخت وہی اس پھر کے کتے اور ہونا بھی یونہی چاہیے ہیں اسرائیل یعنی میہودی کہہ چکے تھے۔ بنی اسرائیل یعنی میہودی کہہ چکے تھے۔ بال فرق صرف انتاہے کہ یددیسی

ن کودنیا پر مقدم رکھو۔ گرناظرین کو معلوم اسفے شریعت محمد ریم ملی طور پر مؤخر کی جاتی ستہ میں منایا گیا تھا۔ ایا معرس میں سب تن کے متعلق شریعت مسیحائی کا تھم تھا کہ ماغل عرس متھے۔اس لئے ان کی افطاری

400 ہے۔ ۔۔۔۔الا مرزا قادیانی بهت سارو په د بعد مېلی خلاد

سر دارالبرکات میں مرزا قادیانی کوالہام ہواکرتا تھا۔ وہ ایک بالا خانہ ہے جو بالکل پرانی وضع کا اب تک موجود ہے۔ اس کے متعلق الہام ہے کہ جو شخص یہاں آ کردعاء کرے گا منظور ہو جائے گی۔ خاص خاص مریدوں کو دہاں جانے کی اجازت ملتی ہے۔ بقول شخصے وہاں کچھ نذر و نیاز بھی چیش کرنی پڑتی ہے۔ کمرے کے درمیان ایک چھوٹا ساستون اینٹوں کا بنا ہوا نظر آتا نا ہے۔ اس کے او پرلکڑی کا ایک بب پڑا ہوا ہے اس میں مٹی پڑی ہوئی ہے۔ جو خاک شفائے قادیان بھی جاتی ہے۔ والیسی کے وقت اس میں سے تھوڑی ہی مقدار تیرکا عنایت ہوتی ہے۔ جس کو دیان بیانی جردیتے ہیں اور اس پانی کورید خاک شفاکے کورید خاک شفاک کو گوگ آب زم زم کی طرح استعال کرتے ہیں۔ بھی خشک مٹی الگ رکھتے ہیں اور پانی الگ۔ کولوگ آب زم زم کی طرح استعال کرتے ہیں۔ بھی خشک مٹی الگ رکھتے ہیں اور پانی الگ۔ لیکن ابھی تک بیم علوم نہیں ہو ہو کا کہ اس مٹی اور پانی کا مطلب کیا ہے؟

سسس منارہ کمسے کی مجدانصنی ہے۔ حرم سرائے ملی مکانات کی مجد مبارک ہے۔ سسسالاسلام ہائی سکول کی مسجد نور ہے اور قادیان کو دمشق کا خطاب دیا جاتا ہے۔ خود مرزا قادیانی سے ہیں۔ آپ کی امت بی اسرائیل یعنی یہودی اور عیسائی ہیں۔

۵ ..... منارۃ اُسے مرزا قادیانی کی زندگی میں شروع ہوا تھا۔سنگ بنیا در کھنے میں بہت سارو بیصرف ہوا۔ زمین سے دوتین گز کی بلندی تک پہنچا کر آپ انتقال فر ما گئے۔ آپ کے بعد پہلی خلافت میں مکمل کردیا گیا۔ دوسری خلافت نے اس پرکلاک لگایا اور سنگ مرمر کے بلستر



ے اس کوالمنارہ المیعاء شرقیہ دمش لینی قادیان کاسفید منارہ بنادیا اور یہ بینار اندرونی سیرھیوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔ عوماً اذان ای کے اوپر چڑھ کر دی جاتی ہے اور بیا پی قدوقا مت میں شر تنارن کے مینارے کم نہیں۔ بیاس لئے نصب کیا گیا ہے کہ قادیان دور سے معلوم ہواور مرزا قادیانی کے مقامات مقدسہ کا دور سے عی پہنچل جائے۔ بقول فضے اپنی ترتی کا معیار قراردیا گیا ہے۔ گویا دوسری خلافت میں مرزائیت پایٹ عمیل تک پہنچ بچی ہے۔ ورنہ بیہ مطلب نہیں کہ میح خود مینار بنائے گا۔ کیونکہ اس پیشین گوئی سے بیہ مطلب ہے کہ سے آیک نورانی جگہ میں پیدا ہوگا۔ فود مینار بنائے گا۔ کیونکہ اس پیشین گوئی سے بیہ مطلب ہے کہ سے آیک نورانی جگہ میں پیدا ہوگا۔ (خوب بہت خوب)

السبب پچیلے بیان سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ ہم اشیشن سے چل کر اسلامیہ سکول کو ہوتے ہوئے بہتی مقیرہ تک نصف دائرہ کا چکر کاٹ بچے ہیں تو اس نصف دائرہ کے مرکز ہیں خالی میدان پڑا ہوا ہے۔ جس ہیں مہاجرین زہین کے کلڑے خرید خرید خرید کر انگریزی طرز پرمکان بنار ہے ہیں۔ بہتی اور اشیشن کے درمیان اسی حصہ کے اندر دوجار سرمکیس تغییر ہوچکی ہیں۔ جن ہیں مہاجر سببتی اور اشیشن کے درمیان اسی حصہ کی بودوباش ہے جو مدرستہ النبات میں داخل ہیں۔ جس میں کو کلوتو صنف تازک کی بودوباش ہے جو مدرستہ النبات میں داخل ہیں۔ جس میر کو کلوتو صنف تازک اپنے بنگلوں سے نکل کرمشرق کی طرف کھیتوں میں دور تک سیر کرتی ہوئی سیر کوکلوتو صنف تازک اپنے بنگلوں سے نکل کرمشرق کی طرف کھیتوں میں دور تک سیر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہوادروایسی کے دفت مزامیح کی زیارت اور پرستش سے فارغ ہوکر برقعہ پوش لشکر کی صورت میں نظر آتی ہے۔ جس میں حرم سرا کا برقعہ سیاہ فام ہوتا ہے اور باتی سپیدر تگ ہوتے ہیں اور باتی تعلیم استانیوں کے سپر د ہے۔ جس کا انتظام میر قاسم علی کرتے ہیں۔

۱۵ سالانه جلسه کے موقعہ پر خلیفہ صاحب کی وساطت سے مریدوں کے نکاح

وطلاق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ خلیفہ کی زیر محرانی قاضی جھڑ قصاء خانہ کی ایک شاخ ہے جو آگھا لیتے ہیں کہ سی غیر احما آلمہا جرین قادیان کوایک شہر کی

بیسئله آن تک دو اکثر عبدالکیم پٹیالوی کی پیشیر اور یامولوی ثناءاللہ صاحب ا مراس طرح کے الہام ہو کچ متعلد سوم میں خلیفہ محود نے بعنوا

کہا کہ دعاء کروبلیغ کے لئے اُ میرکہا تھا کہ ''اکیس سال' تو الاول ۲-۱۳هیں آپ نے کامجی یہی مطلب تھا کہ بلیغ: دوم ..... یہ مج

اقال..... آپ

ره گیار محرفها بهت صاف... انتقال موار

سوم ..... ۱۵ مطلب بیرتھا کہ ۱۵ مار ۱۳۳۳ مطلب بیرتھا کہ ۱۵ مرآ ہے معلوم ہوتا ہے۔ (ایام ۱۳ مرارچ ، ۳۰ مرابریل، ۲۵ فیروری ۲۹ دن کا حاصل ہوجا

چبارم.... ۱۸

ن قادیان کاسفید منارہ بنادیا اور یہ بینار اندرونی سیر هیوں کے اوپر چڑھ کردی جاتی ہے اور بیا پی قدوقا مت میں لیے نصب کیا گیا ہے کہ قادیان دور سے معلوم ہواور سے علی پہنچ جل جائے۔ بقول شخصا پی ترقی کا معیار قرار دیا گیت پایر عمیل تک پہنچ چکی ہے۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ سے گئے ہیں پیدا ہوگا۔ گئے سے میں پیدا ہوگا۔

گاؤں کے درمیان ایک جو ہڑتین قد آ دم گہرا چالیس قدم کی گندگی گرتی ہے اور تعفن اس قدر ہے کہ گویا وہ نہر عسلین باور مغرب سے محیط ہے۔ شال سے بھی محیط تھی۔ گراب من ہے جس پر پختہ بل باندھا گیا ہے اور بل کی سڑک کو کے لئے تیار کئے گئے ہیں۔ نو وارد بل صراط سے گذرتا کی کے اصحاب الناراس تعفن کے عادی ہو چکے ہیں۔اسے بائیں طرف مڑکر بہتی مقبرہ یا ذگے۔

معلوم ہوگیا ہوگا کہ ہم اسٹیشن سے چل کر اسلامیہ سکول کو وکا چکے ہیں تو اس نصف دائرہ کے مرکز ہیں خالی ۔
یمن کے فکڑ نے خرید خرید کر انگریزی طرز پر مکان بناد ہے ۔
مہ کے اندر دوجا رسڑ کیس تغییر ہوچکی ہیں۔ جن میں مہاجر ۔
کی بودوباش ہے جو مدرستہ النبات میں واخل ہیں۔ صبح کے کی بودوباش ہے جو مدرستہ النبات میں واخل ہیں۔ صبح کی کی زیارت اور پرسش سے فارغ ہوکر برقعہ پوش فشکر کی موز کا برقعہ بوش فشکر کی سیدرنگ ہوتے ہیں برائی سیدرنگ ہوتے ہیں اس سیرے بعد فلیفہ صاحب ایک بڑے ہال میں صنف باتی تعلیم استانیوں کے سیرد ہے۔ جس کا انتظام میر قاسم ۔
باتی تعلیم استانیوں کے سیرد ہے۔ جس کا انتظام میر قاسم ۔

وقعہ پر خلیفہ صاحب کی وساطت سے مریدوں کے نکاح

وطلاق کے فیصلے ہوتے ہیں۔اس کے علاوہ باقی ایام میں محکمہ قضاء الگ کھلار ہتا ہے۔جس میں طلعتہ کی زیر محرانی قاضی جھڑے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بی آبادی کی خرید وفروخت کا محکمہ بھی اس قضاء خانہ کی ایک شاخ ہے جومرید قطعہ اراضی خرید کرتا ہے۔اس سے قیمت وصول کرے بیشرط کھا لیتے ہیں کہ کسی غیر احمدی کے پاس سے جائیدا وفروخت نہ ہوگی۔ بہر حال کسی دن سے حارة المها جرین قادیان کوایک شہر کی حیثیت میں لے آئے گا۔

## 19.....ع قار یانی کی وفات

یدمسکد آج تک طفین کزدیک ڈاکٹر عبدالحکیم بٹیالوی کی پیشین گوئی یا پیرسید جماعت علی شاہ علی پوری قبلہ کی بددعاء کارگر ہوئی تعلی اور یا مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری سے مباہلہ رنگ لایا تعاریگر آپ کے مرید کہتے ہیں کہ آپ کو خوداس طرح کے الہام ہو چکے تھے کہ ۲۲ رشم کا ۱۹۰۸ء کو وفات ہوجائے گی۔ چنانچد ریو یونمبر ۲،۷ جلد سوم میں خلیفہ محود نے بعنوان ''مسے محمد کے دشمنوں کے سوالوں کے جوابات'' لکھا ہے کہ:

اقل ..... آپ کوخواب میں جب مولوی عبدالکریم سیالکوئی و کھائی دیے تو آپ نے کہا کہ دعاء کر و تبلغ کے لئے کافی عمرال جاوے۔ گرمولوی صاحب نے سینہ تک ہاتھ اٹھا کر صرف سیکہا تھا کہ: ''اکیس سال' تو آپ تبلیغی عمراکیس سال پاکر مرگئے۔ کیونکہ ۱۸۸۸ء مطابق جمادی الاقل ۲۰۱۱ھ میں آپ نے بیعت کا اعلان کیا تھا اور ۱۹۰۸ء میں مرگئے اور سینہ تک ہاتھ اٹھانے کا بھی یہی مطلب تھا کہ تبلغ ناقص رہے گی۔

دوم ..... بینجی رؤیا ہے کہ کوری ٹنڈیس جھے پانی دیا گیا۔ باتی مرف دوتین گھونٹ روگیا۔ گرتھا بہت صاف۔ پھرالہام ہوا کہ آب زندگی؟ توای کے مطابق اڑھائی سال بعد آپ کا انقال ہوا۔

سوم ..... ۱۵ ارا کتوبر ۲۰۹۱ء البهام بواکد: "عسلم المدرمان "(علاج کاعلم)

۲۲۳ مطلب به تقاکه ۱۵ ارا کتوبر سے ۲۵ رمی ۱۹۰۸ء تک ۲۲۳ دن بول گے۔ جیسا کہ اس تشریح

سے معلوم ہوتا ہے۔ (ایام ۲۱ را کتوبر، ۳۰ رثومبر، ۳۱ ردمبر، ۳۱ رجوری ۱۹۰۸ء، ۲۹ رفر وری، ۳۱ رماری، ۳۰ رابی میزان کل ۲۲۳۔ بیرحساب ایک سال بعد شروع بواتھا تا کہ فروری ۲۹ دن کا حاصل ہوجائے۔

چہارم ..... ۸ار تمبر ۱۸۹۴ء کوالہام ہوا: ''واغ ہجرت' کینی تیری وفات گھر سے باہر

پنجم ..... ۱۹۰۸ مارچ ۱۹۰۷ کوالهام جواکه: "انسا پیرید الله" به چتو بهاری گر اے خدااس امتحان کو قبول کر۔اے میرے اہل بیت خداتم کو محفوظ رکھے تو وہ ہے جس کی روح میری طرف اڑآئی ہے۔ کیاتم کو عجیب معلوم ہوتا ہے کہ مرجاؤگے۔ان کی لاش کفن میں لیپیٹ کر

سے بین کشم ...... ۲ر بمبر ۱۹۰۰ء کوالهام جوابخر ام که دقت تو نزدیک رسید، ۲۷ کوایک داقعه، مشم ...... ۲ رسید، کوایک واقعه، الله خیرواجی، خوشیال منائیس گے۔ دقت رسید، تو اس الهام کے مطابق ۲۷ فرمنی ۱۹۰۸ء کوآپ قادیان میں دفن ہوئے۔

ہفتم ..... ۲۷ راپریل ۱۹۰۸ء کوالہام ہوا کہ مباش اجمن از بازیے روزگار۔ لاہور جاکر الہام ہوا کہ کمن تکیہ برعمر نا پائدار اس الہام میں ۱۳۲۷ھ بتایا گیا۔ جس میں آپ فوت ہوئے۔

۔ ۔۔۔ ہشتم ..... کرمارچ ۱۹۰۸ء کوالہام ہوا کہ ماتم کدہ، پھردیکھا کہ جنازہ آتا ہے۔ال ہمعلوم ہوا کہ آپ کی وفات قادیان سے باہر ہوگ۔

تهم ..... يهمى البهام موارموت قريب ـ "ان الله يحمل كل حمل "خداتيرا بوجها تفائل الله يحمل كل حمل "خداتيرا

ڈاکٹرعبدالحکیم کی پیشین گوئی

اس کی تکذیب کرتے ہو۔ ہے اس کی رسالت پر کیونکا ہوں اور مجھے شیطانی الہام مجسی درج کی تھی اور ہمراگسہ گزن اور اخبار وطن میں ہمراگست تک کی پیشین گو عبد الحکیم کی ہلا کت آیب نے تبم

کرےگا۔ بیں تیری عمر ؟
عمرے دن رہ گئے ہیں۔
تیری عمر بڑھادوں گا۔ ج
طرح نا بود ہوجائے گااو
مرزا چودہ ماہ تک مرجا۔
پیشین گوئی استعال نے کا
دوہ ہلاکت منسوخ ہوجا فر

کیدهم فسی تضا میں پر لفظ نہیں کہ ڈاک ہے اس کی تشریح کر اس ہے آپ پر کوئی آئے ہیں۔ جیسے نور قبضہ بعد میں ہوا تھا۔ السلام نے سمجھا تھا چود د ماہ دائی پیشین

ترى مصلح وه

اس کی تکذیب کرتے ہوئے ۲۲ مرئی ۱۹۰۸ء کوفوت ہوگئے۔ لعنت ہے اس کی اصلاح پر اور تف ہے اس کی رصلاح پر اور تف ہے اس کی رسالت پر کیونکہ وہ اپنے رسالہ اعلان حق میں خود مقرتھا کہ میں صوم وصلوۃ کا پابنہیں ہوں اور جھے شیطانی الہام بھی ہوتے ہیں اور رحمت اللعالمین بھی ہوں۔ اس میں سہ سالہ پیشین گوئی بھی ورج کی تھی۔ جوا خبار اہل حدیث، پیسہ اخبار، بر لی گئی ورج کی تھی۔ جوا خبار اہل حدیث، پیسہ اخبار، بر لی گزید اور اخبار وطن میں شائع ہو چکی تھی۔ جو پوری ہوگئی۔ لعد میں اس نے پھر یوں لکھ ویا تھا کہ میں نے مراکست تک کی پیشین گوئی کی تھی۔ جو پوری ہوگئی۔ لعنة الله علی الکاذبین!

عبدالحكيم كى ہلا كت

آپ نے تبرہ میں الہام ٹائع کیا تھا کہ اپ دشمن سے کہدد کے خدا تجھ سے مواخذہ کرے گا۔ میں تیری عربر طادوں گا۔ یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ جوالا کی ۱۹۰ء سے چودہ ماہ تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں۔ یا ایساہی جواور دشمن پیشین گوئی کرتے ہیں۔ ان سب کو جھوٹا کروں گا اور تیری عمر برد ھادوں گا۔ جو دشمن تیری موت چا ہتا ہے وہ خود تیری آتھوں کے روبر واصحاب فیل کی طرح نابود ہوجائے گا اور تباہ ہوجائے گا۔ یہ پیشین گوئی ڈاکٹر کی اس پیشین گوئی کے مقابلہ پرتھی کہ مزاچودہ ماہ تک مرجائے گا۔ گر جب اس نے ۱۹۸ سے ۱۹۰۰ء کی پیشین گوئی شائع کردی تو یہ پیشین گوئی استعمال نہ کی گئی اور منسوخ ہوکر کٹی۔ اس لئے ڈاکٹر مرز اقادیا نی سے پہلے نہ مرا۔ جو جاتا ہے تو جو کہ اس کے داکٹر مرز اقادیا نی سے پہلے نہ مرا۔ جو جاتا ہے تو وہ ہوکر کٹی اس کے داکٹر جب مسلمان ہوجاتا ہے تو وہ ہوکر کئی اسلام کو برا کہتا ہے اور ہلاک ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ مگر جب مسلمان ہوجاتا ہے تو وہلاکت منسوخ ہوجاتی ہے علی بندالقیاس!

سالہم میں تخریس ڈال دیا گیا کہ ''دب فرق بین صادق وکاذب انت تری مصلح وصادق الم ترکیف فعل ربك باصحاب الفیل الم یجعل کیدھم فی تضلیل '' تیرے شمنوں کا اخزاء وافساد تیرے ہاتھ سے مقدرتھا۔ کیونکہ اس میں یفظ نہیں کہ ڈاکٹر تیرے مین حیات میں مرے گا۔ گومرزا قادیا تی نے اجتہادی غلطی کی وجہ سے اس کی تشریح کرتے ہوئے سیجھ لیا تھا کہ ڈاکٹر کی ہلاکت آپ کی زندگی میں مقدر ہے۔ گر اس سے آپ پرکوئی حرف نہیں آتا۔ کیونکہ سنت انہیاء یونہی چل آئی ہے کہ وہ اجتہادی غلطی کرتے آئے ہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کم تعلق غلط منہوم سمجھا تھا اور حضو مقالے کا مکہ پر قضہ بعد میں ہوا تھا۔ حضرت مولی علیہ السلام نے سمجھا تھا کہ بیت المقدس پہنچوں گا اور عسی علیہ السلام نے سمجھا تھا کہ میں بادشاہ بن جاؤں گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ پیشین گوئی بھی ڈاکٹر کی چود وہ او والی پیشین گوئی کے ساتھ کٹ گئی ۔ تیبرا جواب یہ ہے کہ میر پیشین گوئی بھی ڈاکٹر کی آ كى اورانقال ذبهن لا موركى

رید الله "بتو بھاری مگر رکھے تو وہ ہے جس کی روح ان کی لاش کفن میں لیبیٹ کر

دیک رسید، ۲۷ کوایک واقعه، پابق ۲۷مرئی ۱۹۰۸ء کو آپ

ن از بازیئے روزگار۔ لا ہور یا گیا۔جس میں آپ فوت

ديكها كم جنازه آتا ہے۔اس

حمل كل حمل "فداتيرا

راس نے خطاکھاتھا کہ کیا کوئی
کہ نہیں اور اس عقیدہ پر بگر کر
رسالہ انکیم نمبر ہیں پیش کوئی
، چہانچ اس نے اپنی وصیت
رموت قریب ہے تو اس نے
رکھا کہ یہ الہام تین سال والی
ت بہت بی قریب ہے تو اس

ظافت بھی آپ کی بی زندگی کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ ( کیونکہ اس میں قدرت ٹانیکا ظہور ہوا ہے اور آپ نے روپ بدل کر خلیفہ کہلایا ہے) اس لئے اجتہادی ترجہ بھی سیح ہوسکتا ہے۔ لوگو! ہمیں ستانا چھوڑ دواور چارلا کھآ دمیوں کی آ دوزاری سے خوف کرو۔ جو آج اپنے روحانی باپ سے جدا ہو چکے ہیں۔ نومبر ک 19ء میں آپ کوموی کھائی ہوگی تھی جو بعد میں جاتی رہی ۔ گرڈ اکٹر عبد انحکیم نے اعلان حق میں شائع کر دیا تھا کہ مرز انہیں پوٹ سے مراکب تو کی بیاری سے مرگاور وفات کے بعد شائع کر دیا تھا کہ مرز انہیں ہو سکتا ہے؟ پھر اعلان حق میں شائع کی مرز انہ رائست کو مرب ہو سے میں میں شائع کے اور اور ہو ہو ہو ہو سے گا۔ والونکہ اس کی دینے میں شائع ہو بھی تھی۔ جس میں بیافظ موجود تھے کہ مرز انہ رائست کو مرجائے گا۔ افسوس ایسے جھوٹے رسول پر جب وہ خودا سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کی امت کیا کرے گی؟
کا۔ افسوس ایسے جھوٹے رسول پر جب وہ خودا سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کی امت کیا کرے گی؟

اقل ..... مولوی شاء الله صاحب کے متعلق یوں گذارش ہے کہ جب کتاب " الله صاحب نے متعلق یوں گذارش ہے کہ جب کتاب " " قادیان کے آریداور ہم" شائع ہوئی تو مولوی صاحب نے لکھا کہ بین تم کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی جموٹے ہیں اور ان کے الہام سراسر کذب ہیں تو ان کولکھا گیا کہ حقیقت الوحی تیار کر کے آپ کو بینج دی جائے گی۔ اس پر پیلفظ لکھ دیں اور بینجی لکھ دیں کہ: "اے میر نے خداا گریش اس بات میں جموٹا ہوں تو میری دعاء ہے کہ تیراعذاب جمح پر نازل ہو۔" اس عبارت کے شائع ہونے کے بعد مرزا قادیانی بھی شائع کر دیں گے کہ: " بیتمام الہا بات خدا کی طرف سے ہیں۔ اگر میں جموٹا ہوں تو میری دعاء ہے کہ لعند اللہ علی الکاذبین " مگر مولوی صاحب نے لکھا کہ عذاب کی تعیین کروتو مباہلہ کروں گا۔

دوم ..... مرزا قادیانی نے اپنی طرف سے اشتہار دیا کہ: ''مولوی ثناء اللہ مجھے مفتری جانتا ہے یااللہ تو جموثے سے میں فرق کرتا کہ ونیا گراہی سے پی جائے۔ تواییا کر کہ اگر میں سے ہوں تو میری زندگی میں ہی مولوی ثناء اللہ کو کسی مہلک مرض میں جتلا کریا میر سے سامنے ہی میں سے ہوں تو میری زندگی میں ہی مجھے ونیا سے اٹھا لے۔ بیالہام نہیں اسے موت دے۔ اگر میں جموٹا ہوں تو اس کی زندگی میں ہی مجھے ونیا سے اٹھا لے۔ بیالہام نہیں دعاء ہے۔ مولوی صاحب نے المل حدیث دعاء ہے۔ مولوی صاحب نے المل حدیث دعاء ہے۔ مولوی صاحب نے المل حدیث اللہ کا حدیث مرزا قادیانی اس کے نیچ کھے یہ فیصلہ منظور نہیں اور کوئی دانا اسے مان بھی نہیں سکتا۔ اب مرزا قادیانی سے مرزا قادیانی ای فیصلہ کے مطابق مرکے ہیں۔

لے نہیں آئے تھے کہ جب دعاءے انکار کر لئے دعاء کے اثر سے نہ

ڈال دیا گیا۔ورندان ک میں کہ مجھ پرمباہلہ کا کہ مرزاہے پہلے مرقع جوا کا انظار ہے۔تمہار۔

کا انظار ہے۔ یمہار۔ وہ مباہلہ اس کئے منسو حدار م....

ہوتی ہے۔تو خدانے مفتری تھے۔اس کے قصوری، چراغ الدیر کئے وہانپنے اصول۔ وندانہ ہوتی ہے۔اس.

الگ ہاوروہ نخدا اُ علی الخرطوم'' میں تکھاتھا کہ بیکوئی ا بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ آ

صاحب کوزندہ رکھا کیونکہ اس کا اثر تب بخو دغور کر کے فیصلہ جھوٹے ہیں۔شاید،

حجھوٹے ہیں۔شاید، **چاہئے۔** کیونکہ مرزا<sup>:</sup> پنجم....

مبابله اور چیز ہے اور

سوم ..... نبی اصلاح کے لئے آتے ہیں۔ ندا فسانہ کے لئے۔ مرزا قادیانی بھی اس لئے نہیں آئے سے کہ آتھ مرے۔ طاعون پڑے اور زلز لے وغیرہ آئیں۔ مولوی صاحب نے جب دعاء سے انکار کردیا تو اب اگر مرجاتے تو اس کے تابعدار کہددیتے کہ وہ انکاری تھے۔ اس لئے دعاء کے اثر سے نہیں مرے تو اصلاح کی بجائے افساد ہوجا تا۔ اس لئے وہ معاملہ التواء میں ڈال دیا گیا۔ ورندان کوخوف تھا کہ کہیں سزاندل جائے۔ چنانچے مرقع قادیانی مئی ۱۹۰۸ء میں لکھتے ہیں کہ جھے پر مباہلہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کیونکہ ایک سال میعاد مباہلہ گذر چکی ہے اور چند دن وفات مرزائی جماعت کے جو شام مبرواب کس وقت مرزائی جماعت کے جو شام مبرواب کس وقت کا انظار ہے۔ تمہارے پیرمغال کی میعاد کا زمانہ تو گذر گیا۔ در حقیقت وہ دھوکا دیتے تھے۔ کیونکہ وہ مباہلہ اس لئے منسوخ ہو چکا تھا کہ انہوں نے منظوری ندی تھی۔

چبارم ..... الل حديث ٢٦ رابريل ١٩٠٤ مين لكه سيك عقد كم مفترى كى رى دراز ہوتی ہے۔تو خدانے ای اصول پر فیصلہ کردیا کہ مرزا قادیانی مفتری نہ تھے اور مولوی صاحب مفتری تھے۔اس لئے جھوٹا نوندہ رہا اور سچا مرکیا۔اس کے برخلاف اساعیل علی گڑھی،غلام دسکیر قصوری، چراغ الدین جمونی اورفقیر مرزا کاعقیدہ تھا کہ جموٹا سیے کی زندگی بیں مرجا تا ہے۔اس لئے وہ اپنے اصول کےمطابق سزایا فتہ ہو گئے اور مولوی شاء اللہ چونکہ معتقد سے کہ جمولے کی رک دماذ ہوتی ہے۔اس لئے وہ اپنے اصول کے مطابق جموٹے بن کرسز اجمکت رہے ہیں۔ کو یابینے الگ ہاوروہ نسخدالگ ہے۔ان کا زندہ رہناہی کذب کی علامت ہاورخدانے "سنسمه على الخرطوم "كيراييس بداغ ان كى تاك برلكاديا ب-عبدالحق سرمندى ني اس مرقع میں لکھاتھا کہ بیکوئی قاعدہ نہیں ہے کہ سیجے کی زندگی میں جموٹا مرے۔ کیونکہ مسیلمہ بعد میں مراتھا۔ بلكة قاعده يد ب كرجوف كى رى دراز موتى ب-اس كن خدان يبى اصول برت كرمولوى صاحب کوزندہ رکھا ہوا ہے اور بیاعتراض کہ ٹائی پارٹی پراس کا کیا ٹر ہوا۔ بالکل واہیات ہے کونکداس کا اثر تب طاہر ہوگا جب کہ بیجھٹراشائع ہوکر ہرایک کے پاس بینی جائے گا تو لوگ خور بخودغوركر كے فيصله دے ديں مح كه مولوى صاحب نے اپنا ہى نسخه استعمال كيا ہے۔اس كئے وہ مموثے بیں۔ شاید مینتجا بھی در طلب مور 'العدالك باخع ''كزير بدايت عجلت ندكرنا عاع يا الما الما الله المرتف المرتف الأسلمداس لنة الكابعدي من مرتاضروري موا پنجم .... ابل حدیث ۱۹رار یل ۱۹۰۵ء ص می مولوی صاحب لکھ کے ہیں کہ مبللہ اور چیز ہےاور قتم اور چیز ہےاور قتم کومبللہ کہنا آپ جیسے (مرزائیوں کا) ہی کام ہے۔ گر پھر

ساس میں قدرت ٹانید کا ظہور ہوا ہے ہر جمہ بھی شیح ہوسکتا ہے۔لوگو! ہمیں و۔ جوآج اپنے روحانی باپ سے جدا بعد میں جاتی رہی۔ مگر ڈاکٹر عبد انحکیم سے مرکے اور وفات کے بعد شائع کر ہوجائے گا۔حالا نکداس کی دشخلی چشی اجوائے گا۔حالا نکداس کی دشخلی چشی اجوائے گا۔حالا نکداس کی دشخلی چشی اجوائی کی امت کیا کرے گی ؟

ا یوں گذارش ہے کہ جب کتاب نے کہ جب کتاب نے کہ جب کتاب نے کہ اس کہ اس کہ اس کہ اس کہ اس کا اس کا اس کے میں سے خداا گریس کے شارک کے شارک کے شارک کے شارک کے سال کے میں ساگر اس کے میں ساگر اور کی صاحب نے لکھا کہ عذاب کی وادی صاحب نے لکھا کہ عذاب کی

تہار دیا کہ ''مولوی ثناء اللہ مجھے ابی سے فئے جائے۔ توالیا کر کہ اگر رض میں بہتلا کریا میرے سامنے ہی گھے دنیا سے انھا لے۔ بیالہام نہیں گرمولوی صاحب نے اہل صدیث ادانا اسے مان بھی نہیں سکتا۔ اب در کہنے لگ گئے کہ مرز اقادیا نی آئی بار بارلکھ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے مباہلہ میں ہار کھائی ہے۔ ششم ..... مولوی صاحب کو شلیم ہے کہ مباہلہ کی میعاد مرزا قادیانی کی وفات سے پہلے ختم ہو چکی ہے۔ تواب وفات مرزا کومباہلہ میں وافل کرنا بالکل غلا ہوگا۔ تنقید وتشر تکے

ا مولوی عبدالکریم کی دعاء کا عجیب ڈھنگ تھا کہ نماز میں رفع الیدین کی طرح دعاء مانگتے تھے اوراگر انہوں نے دعاء کے لئے ہاتھ ملا کراکیس سال کا لفظ کہا تھا تو اس پر تعجب کیوں کیا گیا تھا کہ صرف سینہ تک ہی ہاتھ اٹھائے تھے۔ کیا دعاء کے لئے سر پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں؟ اگر نہیں تو تکیل تبلغ کا اشارہ کیوں نہ سمجھا گیا۔ اس کے بعد بیتاویل اس لئے بھی خدوش ہے کہ سے بیتاویل متعول نہیں معلوم نہیں کہ سے نے اس سے کیا سمجھا تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ الہام کا بھی پہنیں دیا گیا کہ اس تاریخ الہام کا بھی پہنیں دیا گیا کہ اس تاریخ سے اڑھائی سال شروع ہوں گے۔

۲ ۔۔۔۔۔۔ ٹنڈ کا الہام بھی بغیر تاریخ کے ہے۔ اس لئے وہ مشتبدر ہا اور سے کی کوئی عبارت نہیں بنائی کہ گھونٹ کتنے ہے تھے؟ اور ان سے کیا مراد تھی؟

سسس علم الدرمان كالفظ بن غلط ب- شايد قريب المرك كى طرح فارى لفظ (درمان) پرالف لام داخل كرليا موگايا آپ نے اسے عربی بن مجھ ليا ہو - بہر حال بيالهام كالفظ أن به موسكتا مرف حديث النفس بن به - اس كے علاوہ ايك سال چھوڑ كر حساب شروع كرنا كوئى ہوشمندى نہيں ہے - بالخصوص جب كملہم نے اس كى تضرب كم نہيں كي قوية الهام اور بھى كمزور ہوجا تا ہے -

سم ۱۸۹۴ء میں داغ ہجرت کا مفہوم مرادوفات لینا بعیداز قیاس ہے۔ کیونکہ اس ہجرت کا مفہوم مرادوفات لینا بعیداز قیاس ہے۔ کیونکہ اس ہجرت کے متعلق کوئی تحریف میں گئی کہ مرزا قادیائی لا ہور جانے سے کھٹکار کھتے تھے۔ بیئلتہ بعد الوقوع گھڑلیا گیا ہے۔ جس کا خود ہم کو بھی علم نہ تھا۔ ۱۹۰ء میں آپ کی افسوں ناک خبرآئی رگر معلوم نہیں کہ کس کے متعلق بیالہام تھا۔ ممکن ہے کہ خواجہ کمال الدین کے مرنے کی طرف اشارہ ہو۔ پس خواہ کٹواہ وفات مرزا پراس کو چیکا نااصول دیانت کے خلاف ہوگا۔

ه ...... کفن لپیٹ کرلائے ہیں ہے معلوم نہیں ہوتا کہ خاص لا ہور میں مرنے کی خبر ہے مکن ہے کہ اس دفت ملہم کوقا ویان کا بی خیال ہو۔ ہاں اتناسلیم کرنا پڑتا ہے کہ چونکہ آپ دائم المریض منے اور عمر بھی کھا چیے تھے اور مخالفین نے مرنے کے متعلق پیشین گوئیاں بھی شاکع کر دی تھیں۔ اس لئے رات دن یہی وہم رہتا ہوگا کہ اب مرے اب مرے تو چرا پیے الہا م کا منجا نب اللہ ہونا مخدوش ہوجا تا ہے۔

۲ سید کا کوایک وصیت ہے۔ کسید مکن تکیہ

ے.... ورہ سوچ کریے دلیل پیش کر کے طرف اشارہ ہوگا۔

اتم کده ا م کی طرح ہر وقت موت کا خ منسوب کرنا کسی تقلند کا کام موت قر

ریمی غلط ہے کہ خدانے بوج ام کرتا ہے سب کو نگے کے انڈ اسس و اکٹرع

یا۔اس لئے رجش سے نام کا ا کی کہا ہوگا کہ جوفض خودرساا کس پرمرزا قامیانی گڑ گئے ہو میں ہوسکتی کہ اطاعت رسول میاجائے جواس نے مسلمان

ایخ فرائض کستوری مجم پینج مرعی رسالت ابناا بنابیان ایک سے سر پر بھوتناسوار ہے؟ اا.....

رکھ کریوں لکھتے ہیں کہ:'' اوران کا نام ونشان ندرہا۔ کے جس کا دعویٰ ہے کہ: کے لئے ایک نشان ہوگا، کیک مریدرہا تو اس نے ۲..... ۲ کوایک واقع ہواہے ہزار دل مثالیں تجویز کی جاسکتی ہیں۔ فن مرزا کو کیاخصوصیت ہے۔

کسست مکن تکیہ برعمر ناپا کدار میں حساب الجمل سے ۱۳۲۱ھ استنباط کرنا غلط ہے۔ ذرہ سوچ کر بیدلیل بیش کی جاوے تو شاید سولہویں صدی ہجری میں کسی قدرت ثانیہ کے موت کی طرف اشارہ ہوگا۔

مسسم کا فظ گول مول ہے۔ بلی کوچیچھٹر نے کی خوامیں عمر کا تقاضا تھا۔ آگھم کی طرح ہروقت موت کا خوفناک منظر ہی دکھائی دیتا ہوگا۔ ورندالیے مہمل فقرے خداکی طرف منسوب کرناکسی عقلمند کا کامنہیں؟

9 موت قریب کے نقرہ سے ہرایک بوڑھے کے لئے الہام تیار ہوسکتا ہے اور یبھی غلط ہے کہ خدانے بو جھاٹھایا تھا۔معلوم نہیں الہم کا خدا بھی شاید سرّا بہترا ہو گیا تھا کہ جو الہام کرتا ہے سب گونگے کے اشارے ہوتے تھے۔

اسس ڈاکٹر عبدائکیم پریالزام اگایا گیا ہے کہ اطاعت رسول کو ضروری نہ جھتا ھا۔ اس لئے رجتر سے نام کا ک کرمر تد تصور کیا گیا۔ گراس کی نہ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس نے بول کہا ہوگا کہ جوشن خود رسالت تک پہنچ جائے اسے دوسر سے رسول کی اطاعت ضروری نہیں۔
اس برمرزا قادیانی بگڑ گئے ہوں گے کہ لوجی ایک شریک پیدا ہوگیا۔ ورنہ کسی مسلمان سے بیامید نہیں ہوسکتی کہ اطاعت رسول کو مدار نجات نہ جانتا ہو۔ خصوصاً جب کہ ڈاکٹر کے اس نیکچرکا مطالعہ کیا جائے جواس نے مسلمان ہو کرمیڈن ہال لا ہور میں دیا تھا تواس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرائفن کستوری بہم پہنچانے سے تھک آگیا تھا۔ (دیکھوکا ویہ جلداؤل) ہمارے سامنے دونوں میں رسالت اپناا پنا بیان ایک دوسرے کے خلاف دے رہے ہیں۔ اب کے کہیں کہ جناب آپ کے مر پر بھوتنا سوار ہے؟

اا جشم معرفت طبع اقل ص ۳۲۱ میں مرزا قادیانی ڈاکٹر صاحب کو پیش نظر رکھ کر یوں لکھتے ہیں کہ: '' کی دشم معرفت طبع اقل ص ۳۲۱ میں مرزا قادیانی ڈاکٹر صاحب کو پیش نظر رکھ کر یوں لکھتے ہیں کہ: '' کی دشم معلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہوکر ہلاک ہوئے اور این کا نام ونشان ندر ہا۔ ہاں آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام ڈاکٹر عبدا کلیم خان ہے۔ جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں چارائست تک ہلاک ہوجاؤں گا اور بیاس کی سچائی ہے۔ جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں جاور مجھے دجال کا فراور کذاب جانتا ہے۔ میں برس کے لئے ایک نشان ہوگا۔ بیدالہام کا مدعی ہے اور مجھے دجال کا فراور کذاب جانتا ہے۔ میں برس تک مرید رہا تو اس نے بیعقیدہ اختیار کرلیا تھا کہ بغیر اطاعت حضورہ کے تھی نجات ہوگئی

ہے۔ ،کہ مباہلہ کی میعاد مرزا قادیانی کی وفات سے اخل کرنا بالکل غلط ہوگا۔

عجیب ڈھنگ تھا کہ نماز میں رفع الیدین کی لئے ہاتھ ملاکراکیس سال کا لفظ کہا تھا تو اس پر عنے شخصے کیا دعاء کے لئے سر پر ہاتھ رکھے بھا گیا۔ اس کے بعد سے تاہ بل اس لئے بھی لئے میں کے مال سے کیا بمجھا تھا۔ اس کے علاوہ مائی سال شروع ہوں گے۔ مائی سال شروع ہوں گے۔

ہے۔ شاید قریب المرگ کی طرح فاری لفظ بی ہی مجھ لیا ہو۔ ہبر حال سے البهام کا عظ ندی مال چھوڑ کر حساب شروع کرنا کوئی ہوشمندی لیالہام اور بھی کمزور ہوجا تاہیں۔ ممراد و فات لینا بعیداز قیائں ہے۔ کیونکہ

ليامرادتي

ہم اور وہ ت میں جمیدار میاں ہے۔ یونلہ ور جانے سے کھٹکار کھتے تھے۔ یہ نکتہ بعد اعلیٰ آپ کی افسوں ناک خبرآئی ۔ مگر کمال الدین کے مرنے کی طرف اشارہ کے خلاف ہوگا۔

م نہیں ہوتا کہ خاص لا ہور میں مرنے کی ہاں ا تاتشلیم کرنا پڑتا ہے کہ چونکہ آپ نے کے متعلق پیشین گوئیاں بھی شائع کر عاب مرنے تو پھرایسے الہام کا منجانب ہے۔ چونکہ بیعقیدہ جمہور کےخلاف تھا۔ میں نے منع کیا۔ گرباز نہ آیا تو جماعت سے نکال دیا۔ تب اس نے پیشین گوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی ہم راگست تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا۔ گر خدانے کہا کہ وہ خودعذاب میں ہوگا اور خدااس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ سوبہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلا شبہ بیہ بات سی ہے کہ خدا سے کی مددکرے گا۔'' (چشہ معرفت ص ۳۲۱، خزائن ۲۲۲م ۳۳۷ میں ۲

اس عبارت میں مراگست تک کے لفظ کوآپ نے دود فعد دہرایا ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے گوکسی وقت' 'مہراگست کو'' کالفظ لکھ دیا ہوگا۔ مگر فریقین مقدمہ کا متفقہ لفظ یکی ہے کہ اگست تک مرزامر جائے گا۔اب اس سے بینتائج پیدا ہوتے ہیں کہ:

اوّل ..... ''ہم راگست کو'' کا فقرہ فریق مقدمہ (مرزا) نہیں کرتا۔اس لئے آج کل کے مرزائیوں کا''ہم راگست تک'' کوغلاقر اردیتاغلا ہوگا۔

دوم ...... اس عبارت میں کوئی ذکر نہیں کہ ڈاکٹر کی ہلاکت تین سال یا چودہ ماہ کی پیش گوئی سے تعلق رصی ہے۔ بلکہ اس میں صاف میہ مقابلہ کیا گیا ہے کہ چونکہ ڈاکٹر نے مہراگست تک ہلاکت مرزا پر پیشین گوئی پیش کی۔ اس لئے ہم بھی اس کے مقابلہ پر یہ پیشین گوئی پیش کرتے ہیں کہ:'' ہماری زندگی میں ہی وہ ہمارے سامنے مرے گا اور ہم اس کے شرسے محفوظ رہیں گئے اب مرزامحمود کی تاویل غلط ہوگی کہ مرزا قادیانی کی بددعاء کا اثر اس لئے بیدا نہ ہوا تھا کہ اس کا تعلق تین سال اور چودہ ماہ کی پیش گوئی سے تھا۔ پس جب وہ غلط لگلی تو مرزا قادیانی کی بددعا بھی اکارت گئی۔

سوم ..... مرزامحود کا بیر کہنا بھی غلط ہوگیا کہ مرزا قادیانی نے اجتہادی طور پر بیر بھر رکھا تھا کہ ذاکٹر کی ہلاکت آپ کی حیات میں ہوگ۔ ورنہ پیشین گوئی میں بیلفظ درج نہیں ہیں۔
کیونکہ اس کے آخری لفظ بیر ہیں کہ:'' خدا مرزا کو ڈاکٹر کی شرارت سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی اس کی پیشین گوئی کو بچانہ ہونے دے گا۔''اس سے بڑھ کراور کیا تقریح ہوسکتی ہے۔شاید مرزامحمود نے اس بیغور نہیں کیا۔

چہارم ..... ہلاکت ڈاکٹر کے متعلق کھلے لفظ ہیں۔ کسی قتم کے شرائط یا فریق مخالف کی منظوری کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اس لئے اس پر مزید حاشیہ آرائی کرنا خودا پنے پیٹمبر کے کلام کو تریف کرنے کا ارتکاب لازم آئے گا۔

پنجم ..... اس پیش گوئی نے فیصلہ کردیا کہ مرزا قادیانی اینے اقرار کے مطابق

جھوٹے تھے اور ڈاکٹر سچا تھا۔ کیونکہ الا ششم ..... ڈاکٹر کی شرار اندر ہی ۲۷ ٹرکی کومر گئے ۔ گر ڈاکٹر پر مدکم

مفرس جنون رئیس جب بیصاف معرض محفوظ رہول گاتو" رب فد

اخزاءافسادکاوجود بھی حیات تی ہے: سے وابستہ کرتے ہوئے اجتہادی غلط ہشتم ...... اجتہادی غلط

ہتو فورا خدااس کی تھیج ای ہے کر خلیفہ دوم کوسوجھتی ہے۔ سے بھی ملط نایاک امت کوخدا تباہ کرے جوابخ

نہم..... ڈاکٹر نے اُ مرے گا تو ہیفہ کی بیاری کا اعلان کر مجمی نکلتی ہے اور ہیفنہ کی طرف سل ۔ وہم...... میڈیل کہا

جگه غلط ہے کیونکہ ڈاکٹر دوبارہ مرزا باز دہم .....مرزا قادیا

دست پرورده شاگردتها اسے پیشد اور بالفرض اگر سمراگست کو بی صحح مقصد ہلا کت تھی جو واقع ہو چکی۔ پیشین گوئی میں خلل انداز نہیں ہو بشرطیکہ مقابلہ پر پیشین گوئی کر کے بیضد نے قبل از وقت ہی و بالیا۔

کرتی ہیں۔مولوی ثناءاللہ صاحب اوّل..... جب تک بحث مباہلہ تھی یا کیطرفہ بددعاتھ جموثے تصاور ڈاکٹر سیاتھا۔ کیونکہ اس کے خودا قبالی ہو چکے تھے۔

عشم ..... ڈاکٹر کی شرارت یعنی پیشین گوئی نے آپ کو تحفوظ ندر ہنے دیااور ۱۳ ماگست کے اندری ۲۹ مرکز کو گر گر کی شرارت یعنی پیشین گوئی نے آپ کو تحفوظ ندر ہنے ۔ مگر ڈاکٹر پر مد گی سیسے سے دعاء کا اتنا اثر بھی پیشین گوئی میں کہا ہے کہ میں ڈاکٹر کے شرے تحفوظ رہوں گاتو '' رب فرق '' کی دعاء کا وقوع بھی سے کی زندگی ہے ہی وابستہ ہوگا اور اخزاء انساد کا وجود بھی حیات کے بیستہ ہوگا۔ اس لئے یہ کہنا غلط ہوگا کہ سے نے اس کواپنی زندگی گ

ا پر اوالسادہ و و بود کا حیات کا سے پیوستہ ہوں۔ اس سے پیر ہمان ہے دابستہ کرتے ہوئے اجتہادی فلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ میشد میشد میں خالہ سر

ہشتم ..... اجتہادی غلطی کی تمام مثالیس غلط ہیں۔ کیونکدا گرنٹسی پینیبر سے غلطی ہوتی ہے تو فوراً خدااس کی تھیج ہے تو فوراً خدااس کی تھیج اس سے کرادیتا ہے۔ گریہال میسی حرجا تا ہے تو کئی سال بعداس کی تھیج خلیفہ دوم کوسوجھتی ہے۔ میسیح بھی غلطی کا شکار بنا اور خلیفہ اوّل بھی ای دلدل میس پھنسارہا۔ ایسی غلید دوم کوسوجھتی ہے۔ میں بھنسارہا۔ ایسی غلید کراہے وہی کا تیجے مطلب بتاتی ہے۔ ناپاک امت کوخدا تباہ کرے جوابے پینیم برکوغلط کو کہہ کراہے وہی کا تیجے مطلب بتاتی ہے۔

ننم ..... ڈاکٹر نے آگر کھانی دیکھ کر کہد دیا تھا کہ مرزا چھپھڑے کی بہاری ہے مرے گا تو ہیضہ کی بیاری کا اعلان کرنا اسے جموٹا ٹابت نہیں کرے گا۔ کیونکہ ڈاکٹری تشخیص بھی غلط مجی نکتی ہے اور ہیضہ کی طرف سل کے تبدیل ہونے گاکسی نے دعویٰ نہیں کیا تھا۔

وہم ..... میتمثیل کہ اسلام کو برا کہنے والامسلمان ہو کرعذاب سے نی جاتا ہے۔اس مجگہ غلط ہے کیونکہ ڈاکٹر دوبارہ مرزائی نہ ہوا تھا۔

یاز دہم ..... مرزا قادیانی اپنے الہام تبدیل کرتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر بھی آپ ہی کا دست پروردہ شاگر دھا۔ اسے پیشین گوئی میں''کو'' کی بجائے'' تک'' کی ترمیم کرڈالی تو کیا ہوگیا اور بالفرض اگر ہم راگست کو ہی شیخی مان لیا جائے تو پھر بھی نقصان نہیں ۔ کیونکہ آتھم کی طرح اصل مقصد ہلاکت تھی جو واقع ہو چکی ۔ باقی چندایام کا پس و پیش ہونا تو جیسا استاذ کے نزدیک وعیدی پیشین گوئی میں ظلل انداز نہیں ہوتا۔ اس طرح شاگر دہمی کہ سکتا ہے کہ ہم راگست کو ہی شیخ مرتے۔ پیشرطیکہ مقابلہ پر پیشین گوئی کر کے تمر داختیا دنہ کرتے مگر انہوں نے بیخونی کا اظہار کیا۔ اس لئے بیشرطیکہ مقابلہ پر پیشین گوئی کرتے ہوئی کا اظہار کیا۔ اس لئے میشین گوئیاں ہمیشہ حالت ماحول ہے مشروط ہوا میں ۔ مراق ہیں ۔ مراق ہیا ہیں ۔ مراق ہی اس کی ۔ مراق ہیں ۔ مراق ہی ہیں ۔ مراق ہی ۔ مراق ہیں ۔ مراق

اوّل ..... جب تک دعا بازی کا سلسله جاری رہایہ نضر تک نہ کی گئی تھی کہ بددعا زیر بحث مباہلہ تھی یا بیکطرفہ بددعا تھی۔ واکٹر عبدالحکیم کی ہلاکت اور مولوی ثناء اللہ صاحب کی ہلاکت لل نے منع کیا۔ گرباز نہ آیا تو جماعت سے نکال دیا۔ زندگی میں ہی ہم راگست تک اس کے سامنے ہلاک ہو ں ہوگا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر افیعلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلا شبہ یہ بات ہے ہے کہ (چشہ معرفت ص ۳۳۱، نزائن ۲۲س ۳۳۳، ۳۳۳) کے لفظ کو آپ نے دود فعہ دہرایا ہے۔ جس سے معلوم و''کالفظ کھے دیا ہوگا۔ گرفریقین مقدمہ کا متفقہ لفظ بھی

ہے بینتائج پیدا ہوتے ہیں کہ: رہ فریق مقدمہ (مرزا) نہیں کرتا۔اس لئے آج کل پناغلط ہوگا۔

ذکر نہیں کہ ڈاکٹر کی ہلاکت تین سال یا چودہ ماہ کی اف سیر مقابلہ کیا گیا ہے کہ چونکہ ڈاکٹر نے ہم راگست کی لئے ہم بھی اس کے مقابلہ پر سیر پیشین گوئی پیش رے حفوظ مرزا قادیانی کی بددعاء کا اثر اس لئے پیدا نہ ہوا تھا رئی سے صفوظ کی تو مرزا قادیانی کی جب وہ غلط نکلی تو مرزا قادیانی کی

لط ہوگیا کہ مرزا قادیانی نے اجتہادی طور پر سیمچھ ہوگا۔ورنہ پیشین گوئی میں پیلفظ درج نہیں ہیں۔ لوڈاکٹر کی شرارت سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی اس کی دھکراور کیا تصریح ہوسکتی ہے۔شاید مرز امحود نے

کھلفظ ہیں۔ کسی تشم کے شرائط یا فریق نخالف کی معاشیہ آ رائی کرنا خودا پنے پیغمبر کے کلام کوتر دین

مردیا که مرزا قادیانی این اقرار کے مطابق

کے متعلق یکسال طور برکہا گیا ہے کہ میہ مقد مہ خدا کے سپر دہے۔ مگر صرف فرق اتنا ہے کہ ڈاکٹر سے منظوری کی درخواست نہیں کی گئی اور مولوی صاحب سے کچھ مشتبہ الفاظ میں درخواست ضرور کی گئی منظوری کی متعلیب نکلتا ہے کہ خواد آپ منظور کریں یا نہ کریں ہے مقد مہ خدا کی جناب میں ہیٹی کیا جا چکا ہے۔ بیٹ مدیا نہ فقرہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی وعامنظور بھی ہوچکی محت کے دوا کی جناب میں بیٹ کیا جا چکا ہے۔ بیٹ مدینا دیتے ہیں۔ جس میں ظالم کی منظوری لینا عبث معلوم ہوتا ہے اور موجازی صاحب نے گواجتہا دی ملطی سے اس دینا ،کومباللہ سمجھ رکھا تھا۔ گر مرز اقادیا نی کی طرف سے پیلطرف دعا بھی ۔ کیونک آپ 19\* 19\* بیا ہے تنا مجتم کے مبا میرختم کر بیچے تھے۔ اس لئے یک مبا کے بعد پور می ہوئی اور آپ؛ نیا ہے رخصت ہو گئے۔

دوم میں مولوی صاحب کا اہل حدیث ۲۷ راپریل مداوہ بین با منظوری کا اعلان کر انداز ہا، کا منظوری کا اعلان کر انداز ہا، کا ملطی تھی کہ وہ اسے مہابلہ مجھ کے شخصہ در ندید ساف ظاہر تھا کہ مبابلہ بازی کا تھیل ۲۰۶۹ میں ندیموں کی مظلومات نوسید تنداز ہی تھی کہ طالم نوائم نوائر کی تنظوری ندیمی دے اس کے بہائہ کرنا کہ مولوی صاحب نے پوئکہ منظوری نہیں دی تھی ہے ۔ " یہ کئے گئیس داس کے بہائہ کرنا کہ مولوی صاحب نے پوئکہ منظوری نہیں دی تھی ۔ " یہ کئے گئیس داس کے بیائہ کرنا کہ مولوی صاحب نے پوئکہ منظوری نہیں دی تھی ۔ " یہ کئے گئیس بند کیا گیا تھا ہاکئل فعد ہوگا۔

سوم سس جب پیشلیم کیاجائے کہ پر دوطر نہ بدرعاءاور باللہ تھ ، اور فات مرزات بہا ایسا اور باللہ تھ ، اور فات مرزات بہا ایسا اواس کی میعادِ ختم بھی ہو چگی تو یہ ما تا پڑے گا کہ بیر مبابلہ یکھر فی رہا ہ کی حیثیت میں " بہ یں ، چنہ تھا۔ یُد نلہ مرزا تا دیائی عدم مظوری کے بعدوی دن بدرہ تا رہے بل نے 19ء میں شالع کر بیار خرور قبول ہو چگی تھی۔ یُرونکہ صوفیاء کے نریاز ضرور قبول ہو چگی تھی۔ یُرونکہ صوفیاء کے نزد کیے بندی گرامت استجابت دعا و بوتی ہوئی ہو بالال کہنا پڑے گا کہ مید دومبابلہ آیک ماہ بعد شروئ ہوئی تھی تا کہنا ہوئی تھی ۔ جیسا کہ ان علم اللہ رہان میں ایک سال بعد میعاد شروع کی گئی تھی تا کہ: ' اجیب دعو ق اللہ اع ''کالہام بھی درست رہے اور وفات سے کا وقوع بھی ۔ اس کے ماتحت میں اختیام میعاد بریابیت ہو۔

چہارم ، مولوی صاحب کی سلامتی کی وجہ جب یوں پیش کی جاتی ہے کہ خدا برایک اُواس کے عقیدہ کے مطابق گرفتار کر تا ہے اور چونکہ مولوی صاحب کاعتبیدہ تھا کہ فتی کی ری دراز ہوتی ہوتی ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی ان کی زندگی میں ہی رخصت ہو گئے تو فوراً بیٹا ہت ہوجا تا ہے کہ مرزا قادیانی کی بددعا بیطرف تھی اور 'اجیب دعوۃ النداع ''کا ابہام بحی جھوٹا تھا۔ ورند نسون تھا کہ مولوی صاحب مرزا قادیانی کی زندگی میں تباہ ہوجاتے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کی جھی تو یہ عقید د

تھا کہ سیچ کے مقابلہ میں جھوٹا تباہ ہوجا؟ مولوی صاحب کاعقیدہ استعال کیا گیا تو پنجم ..... ریکسی جست باز

"فقه منوا المهوت ان كنتم صادقید مولوی صاحب مسیمه تصاور مرزا قادیا قادیا کا خاتمه جوگیا اس پہلو بد لنے درگری تھا۔ ورنه صاف ظاہر ہے کہ مو مسیحیت کی طرح انہوں نے کوئی الہام می انہوں نے کوئی الہام قرار دیناوہی بات ہوا کہ کے علاوہ مرزامحمود نے ایک اور تقتری آ کے علاوہ مرزامحمود نے ایک اور تقتری آ مولوی صاحب نے اپنانسخہ برتا ہے تو کی مار جیت بالکل بے طور پر پیش کی جاؤ کے ایک الہام بی نظر آتا ہے جاطور پر پیش کی جاؤ کیا الہام بی نظر آتا ہے جاطور پر پیش کی جاؤ کیا الہام بی نظر آتا ہے جاطور پر پیش کی جاؤ الہام بی نظر آتا ہے جاطور پر پیش کی جاؤ الہام بی نظر آتا ہے جاطور پر پیش کی جاؤ الہام بی نظر آتا ہے۔"العربی قیب الہام بی نظر آتا ہے۔"العربی قیب

کیا تھا۔جیسا کہ مسلمان مہاتما گاندھ ہیں ۔ورنہ مسلمانوں کا بیعقیدہ نہ تھا کہ ہفتم ..... مولوی صاحبہ اگر وہ مباہلہ سچا ہوتا تو میں کیوں نہ مز اصل بات ہیہ ہے کہ جب وفات مرزا تو معلوم ہوا کہ وہ کیطر فید دعاءتھی جوخ

کے حق میں مضر ہونے کے باعث'' م

اورمیابله اس یکطرفه دعا ء کوکها ہے که م

ہیں \_حقیقت میں بیان کا نفظ ہے۔مو

ششم..... مولوی صاحب

کے سپر دہے۔ مگر صرف فرق اتناہے کہ ڈاکٹر سے
ہست پچھ مشتبہ الفاظ میں درخواست ضرور کی گئی
ماہے کہ خواہ آپ منظور کریں یا نہ کریں بیہ مقدمہ
مرہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی دعا منظور بھی ہو چکی
ما۔جس میں ظالم کی منظور کی لینا عبث معلوم ہوتا
میں دعاء کو مبابلہ بجور کھا تھا۔ مگر مرز اقادیا نی کی
سے تمام قسم کے مبابلہ ختم کر چکے تھے۔ اس لئے
سے دخصت ہوگئے۔

یث ۲۶ را پریل ۱۹۰۷ء میں نامنظوری کا اعلان - ورندرید ساف ظاہر تھا کہ مبابلہ بازی کا تھیل عیت بتاری تھی کہ ظالم نواہ منظوری نہیمی دے مولوی صاحب نے چونکہ منظوری نہیں دی تھی

وطرفه بدد عاء اور مباہلہ تھا اور وفات مرزات کے گا کہ بیمباہلہ کیطرفہ دعاء کی حیثیت میں بعددس دن بدر ۲۵ راپریل کے ۱۹۰۰ میں شاکع میا ترضر در قبول ہو چکی تھی۔ کیونکہ صوفیاء کے ہنا پڑے گا کہ میعاد ومباہلہ ایک ماہ بعد شروع میں ایک سال بعد میعاد شروع کی گئ تھی تا کہ: ہاوروفات میں کا وقوع بھی ۔اس کے ماتحت

جہجب بول پیش کی جاتی ہے کہ خدا ہرا یک لوک صاحب کاعقیدہ تھا کہ غتی کی رسی دراز خصت ہو گئے تو فور آبی ثابت ہوجا تاہے کہ للداع ''کالبام بھی جھوٹا تھا۔ در نہ ضربری جاتے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا بھی تو بیعقیدہ

قا کہ سپجے کے مقابلہ میں جمونا تباہ ہوجاتا ہے۔ مگر افسوں کہ مدی نبوت کاعقیدہ بار آور نہ ہوا اور مولوی صاحب کاعقیدہ استعال کیا گیا تو کیا مدی نبوت کاعقیدہ لیون ہی اکارت ہوجایا کرتا ہے؟
پنجم ..... ہیکسی جمت بازی ہے کہ سپچ جموٹوں کی زندگی میں مرجاتے ہیں اور

پہم مسس ہے ہی بحت بازی ہے لہ ہے جوہوں می زندی ہی مرجاتے ہیں اور "فقت منوا الموت ان کنتم صادقین "بین بھی صداقت کانشان تمنائے موت ہے اور چونکہ مولوی صاحب مسیلہ تھے اور مرز اقادیانی اجم اوتار تھے۔ اس لئے مسیلہ امرتسری کے سا سنے اجم قادیانی کا خاتمہ ہوگیا۔ اس پہلو بدلنے میں صاف اقرار ہے کہ وعاء بازی کا کھیل صرف بنگ زرگری تھا۔ ورنہ صاف ظاہر ہے کہ مولوی صاحب مسیلہ کی طرح مدعی نبوت نہیں اور نہ مدی مرزگری تھا۔ ورنہ صاف ظاہر ہے کہ مولوی صاحب مسیلہ کی طرح امری نبوت نہیں اور نہ مدی میں انہوں نے کوئی البام یا وی کا دعوی کر کے افتر اء کا اعز از حاصل کیا ہوا ہے اور نہ میں انہوں نے اپنی ذاتی صدافت کی بھی ڈینگ ماری ہے تو افتر اء کا اعز انہ حاصل کیا ہوا ہے اور نہ ماری نہوں نے اپنی ذاتی صدافت کی بھی ڈینگ ماری ہے تو افتر ان مانی کے مولوی صاحب کی طرح آپ کوسچا نہ بچھتے تھے تو کیا سارے بی مفتری مسیلہ اور کاذ ب نے الالہام بن گے؟ اس مولوی صاحب نے اپنانسخ برتا ہے تو جھٹ اس نتیجہ پر پینچ جا کیں گے کہ مولوی صاحب جھو نے مولوی صاحب نے اپنانسخ برتا ہے تو جھٹ اس نتیجہ پر پینچ جا کیں گے کہ مولوی صاحب جھو نے تھے۔ گر جب لوگ یہ سوچ کے ہیں کہ مولوی صاحب مدی الہام نہیں اس لئے الہام بازی کی شرحیت بالکل ہے واطور پر پیش کی جاتی ہے۔ جس کا نتیج صرف بہی ہے کہ مرزامحمود کو ہرایک مدی الہام بی نظر آتا ہے۔ "المر یقیس علی خفسہ"

میں مولوی صاحب نے اس بات پرتسم کھائی تھی کہ میں مرزا کوجھوٹا جانتا ہوں اور مباہلہ اس پکطرفہ دعاء کو کہا ہے کہ مرزائی مباہلہ کے طور پر (مباہلہ بازی کے بعد) پیش کرتے ہیں۔حقیقت میں بیان کالفظ ہے۔مولوی صاحب کانہیں اگر تھا بھی تو اجتہا دی غلطی سے استعال کرتے رہے کیا تھا۔ جیسا کہ مسلمان مہاتما گاندھی کالفظ جو ہندوؤں کا مشہور لفظ ہے استعال کرتے رہے ہیں۔ورنہ سلمانوں کا پیعقیدہ نہ تھا کہ دوان کے لئے امام الزمان بن کرتے یا تھا۔

ہ معتم اللہ ہے ہوں کہ معادی ہے۔ بھول مرزائی پیکطرفہ دعاءکومبابلہ کہہ کر پوچھاتھا کہ اگروہ مبابلہ سپے ہوتا ہوں نہ مرت اور بیہ مطلب نہ تھا کہ مرزا قادیانی کیوں نہ مرے تھے اور اصل بات میہ کہ جب وفات مرزاہے کیلے وہ مبابلہ مولوی صاحب کے حق میں مفز قابت نہ ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ کی طرفہ دعاء تھی جوخود داعی کے حق میں مفز واقع ہوئی اورا گرمبابلہ ہی تھا تو کسی کے حق میں مفز واقع ہوئی اورا گرمبابلہ ہی تھا تو کسی کے حق میں مفز واقع ہوئی اورا گرمبابلہ ہی تھا تو کسی کے حق میں مفز ہونے کے باعث 'ماد عیاء الکفوین الافی ضلل ''کاشکار ہوگیا تھا اورا گر

منسوخ ہو چکا تھا تو مرز امحمود کا فرض تھا کہ لمبم کا کوئی ایبا قول پیش کرتے کہ چونکہ مولوی صاحب نے منظوری نہیں دی۔اس لئے میمباہلہ منسوخ سمجھا جائے۔جیسا کہ واقعہ نجران میں خود حضو مالطیانے کا قول التواءمباہلہ پر نہ کورہے۔

ہشتم ..... خلاصہ بیہ ہے کہ مرزا قادیانی ڈاکٹر عبدالحکیم کے الہام سے اپنے حق میں اپنی بددعاء سے یا اپنے اوہام والہامات سے جو خالفین کے پیشین گوئیوں کے زیراثر تیار ہوئے تھے۔ منگل سے بیانی موت سے بیغنہ میں گرفتار ہوکر ۲۹ مرتک ۱۹۰۸ء کودنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ منگل کا دن تھا گڑا کے کی دھوپ تھی تبلیق کیمپ معروف کا رفعا۔ احمد بیبلڈٹکس کے سفید میدان میں اسر کردگی مولوی تکیم ٹورالدین صاحب روزاند شروئی مرزائیت میں ولولدائیز تقریریں ہوتی تھیں۔ خیال تھا کہ تبلیغی دورہ سیالکوٹ تک کیا جائے گا۔ دوسری طرف کچھے فاصلہ پر دوسڑکوں کے مغربی تقاطع پر جناب ہیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ علی پوری کا خیمہ تر دیدلگا ہوا تھا۔

علائے اسلام .......مفاهین سے مرزائیت کا بخید او میر تے چلے جاتے ہے۔
پرصاحب سرگرم مدافعت تقاور تقتر باطنی سے ہلاکت مرزا کی خواستگاری بجاب باری جلسگاہ
کامطلع و مقطع بنا ہوا تھا۔ ۲۲ مرئ ۱۹۹۸ء کوشائ میچ لا ہور میں پیرصاحب نے ہلاکت مرزا کی
بددعاء برزی شدومہ سے کرائی۔ جس میں ہزاروں مسلمان شریک تصاور یک زبان ہوکرالتجا کرتے
سے کہ یا اللہ اس ابتلائے قادیائی سے اسلام کور ہائی بخش اور مسلمانوں کوراہ راست پر قائم رکھ۔
سے کہ یا اللہ اس ابتلائے قادیائی سے اسلام کور ہائی بخش اور مسلمانوں کوراہ راست پر قائم رکھ۔
مرزا قادیائی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ اس دعاء کے بعد جلسگاہ میں متواثر دعا کیں ہوتی رہیں۔ آثر
مرزا قادیائی و نیا سے رخصت ہوجا کیں گے۔ جیسا کہ (تازیانہ تشہدی میں املاء سے مرزا قادیائی و نیا سے رخصت ہوجا کیں گئے۔ جیسا کہ (تازیانہ تشہدی میں املاء سے بروم شرماد ت
مرزا قادیائی و نیا سے رخصت ہوجا کیں گے۔ جیسا کہ (تازیانہ تشہدی میں املاء سے مرزا قادیائی و نیا کے مرزا محمد بالتقابل قائم کیا۔ ۲۲ مرکی کہ 19ء کو مرزا کو سیالکوٹ جانے کی طاقت ہے تو وہاں جاکہ دکھلائے میں کہتا ہوں کہ وہ اس می میں میں میں میں میں میں مرزا کو سیالکوٹ جانے کی طاقت ہے تو وہاں جاکہ دکھلائے میں کہتا ہوں کہ وہ وہ اس میاکہ دورا کی مرزا کو اوروں کیا موت سے وہا تی رسوائی دیمے چکا ہے۔ اب سب لوگ گواہ دہوکہ مرزا کو ال ہور سے بہت جلد ذلت اور عذاب کی موت سے وہا تی رسوائی دیمے چکا ہے۔ اب سب لوگ گواہ دور سے بہت جلد ذلت اور عذاب کی موت سے مارا جائے گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ مرزا کو لا ہور سے بہت جلد ذلت اور عذاب کی موت سے مارا جائے گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ مرزا کو لا ہور سے بہت جلد ذلت اور عذاب کی موت سے مارا جائے گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ مرزا کو لا ہور سے بہت جلد ذلت اور عذاب کی موت سے مارا جائے گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ مرزا کو لا ہور سے بہت جلد ذلت اور عذاب کی موت سے مارا جائے گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ مرزا کو لا ہور سے بہت جلد ذلت اور عذاب کی موت سے مارا جائے گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ مرزا کو لا ہور سے بہت جلد ذلت اور عذاب کی موت سے مارا جائے گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ مرزا کو لا ہور

ن گرجاؤںگا۔ کیونکہ بیچھ یوں۔ پڑئی ۱۹۰۸ء کی شب کونہایت جوڑ نے ہوئے ہیں۔ پانچ ہزار روپ مالیکن آج میں مجورا کہتا ہوں ہے۔ آپ اسے ہی لفظ کہ کر پیٹھ کے مول سجھتے تھے۔ آخر وہ تو سب منس ہے۔ گراس کو یا درہے کہ وہ ا

اس پیشین کوئی کے ضم

می انبی پیرصاحب نے مرزا

قول پیش کرتے کہ چونکہ مولوی صاحب کے۔جیسا کہ واقعہ نجران میں خود حضو علیات

ت کا بخیہ ادھیڑتے چلے جاتے ہے۔

رزاکی خواستگاری بجناب باری جلہ گاہ

رمیں بیرصاحب نے ہلاکت مرزاکی

ورمسلمانوں کوراہ راست پر قائم رکھ۔

ورمسلمانوں کوراہ راست پر قائم رکھ۔

ہیں متواتر دعا ئیں ہوتی رہیں۔ آخر

سے خبر دی کہ چوہیں گھنٹہ کے اندراندر

بنانشندی میں اماطاعت مرید دمرشدصادق

بنانشندی میں اماطاعت مرید دمرشدصادق

بنالہ خدام السوفیہ) میں ندکور ہے کہ مرزا

سہ بالمقابل قائم کیا۔ ۲۲ مرئم کی ۱۹۰۸ء کو

ہیں جا کہ کہ جوراً

ہیں جا کر دکھلائے میں کہتا ہوں کہ وہ

ہاں جا کر دکھلائے میں کہتا ہوں کہ وہ

ہاں جا کر دکھلائے میں کہتا ہوں کہ وہ

ہاں جا کہ دیالکوٹ جاسے۔ اس سے

ہاں جا سے الکوٹ جاسکے۔ اس سے

ہاں جا کہ دیالکوٹ جاسکے۔ اس سے

ہاں دعرہ کرتا ہوں کہ مرزا کولا ہور سے

ہاں دعرہ کرتا ہوں کہ مرزا کولا ہور سے

ثال کرجاؤں گا۔ کیونکہ بیٹھ یوں کے ایمانوں کا ڈاکو ہے۔ آپ نے ہرروز بیلفظ دہرائے۔ آخر ۱۹۰۸ کی گرز سے موزا کے مقابلہ میں ۱۹۰۸ کی شب کونہایت جوش سے کھڑ ہے ہو کر فر مایا کہ ہم کی روز سے مرزا کے مقابلہ میں آئے ہوئے ہیں۔ پانچ ہزار روپے کا انعام بھی مقرر کیا ہوا ہے کہ جس طرح چاہے وہ ہم سے مناظرہ کرے یا مبابلہ کرے اور اپنی کرامتیں اور مجزے دکھائے۔ لیکن آب وہ مقابلہ میں نہیں آتا۔ لیکن آج میں مجبورا کہتا ہوں کہ آپ صاحبان سب دیکھ لیس کے کول ۴۴ گھنے میں کیا ہوتا آتا۔ لیکن آج میں مجورا کہتا ہوں کہ آپ صاحبان سب دیکھ لیس کے کوکل ۴۴ گھنے میں کیا ہوتا ہے۔ آپ اسے نہی لفظ کہہ کر بیٹھ گئے گر رات کومرز اہمینہ سے بیار ہوگیا اور دو پہر تک مرگیا۔ مفتی فیاللہ صاحب ٹوئلی مرحوم پروفیسر اور بنتل کا لج لا ہور نے فر مایا کہ ہم پہلے تو اس پیشین گوئی کو معمولی سمحولی سمحصت سے۔ آخر وہ تو سب سے بڑھ کرنگی ۔ ایک مخالف نے کہا کہ یہ پیشین گوئی حدیث النس ہے۔ گراس کو یا در ہے کہ وہ بھی تو ہین آل رسول کر کے فیر نہ منائے۔ مرزاکی تاریخ وفات ہے۔ 'لقد دخل فی قعر جہنم''

تاظرین! آپ دیم سکتے ہیں کہ اس پیشین گوئی کی صداقت نے ۲۳ گھنٹے کے اندر ہی تمام پیشین گوئی کی صداقت نے ۲۳ گھنٹے کے اندر ہی تمام پیشین گوئی نے تعین وقت پر جائت کی نہ مرزا قادیائی کے اپنے الہامات نے کوئی ہفتہ یا عشرہ نخصوص کیا۔ ہلکہ جیسا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کا ارادہ تھا کہ لا ہور میں تبلیغی جلسوں کے بعد سیالکوٹ جا کیں گے۔ گرآل رمول کی زبان سیف و سنان کی طرح کا ٹمی ہوئی آپ کی تمام امیدوں پر پائی پھیرگئی اور دنیا نے دکھ لیا کہ پیشین گوئی یوں ہوتی ہے۔ جس میں نہ تاویل کی ضرورت ہے نہ شرائط لگائے گئے ہیں اور نہ فریق خالف کی منظوری یا عدم منظوری کو دخل ہے اور استجابت دعاء کا بھی اصل مصدات بہی کہ جس میں فریق خالف کی کی تلون مزاجی کو داخل نہیں سمجھا گیا اور نہ بیندر کرنے کا موقعہ پیش آیا تھا کہ چونکہ فریق خالف کی کی تلون مزاجی کو داخل نہیں سمجھا گیا اور نہ بیندر کرنے کا موقعہ پیش آیا تھا کہ چونکہ فریق خالف اندر سے ڈرگیا تھا۔ اس لئے بدعاء معرض التواء میں ڈال دی گئی اور حرید لطف یہ ہے کہ مرزائیوں نے ہرایک امر پر بحث کی ہے۔ گریہ پیشین گوئی ابھی تک و ایک ہی بی پیشین گوئی اجم کہیں ہے کہ موت مرزاکا فوری سبب یہی پیشین گوئی اور کا نے نہ کے اپنے نہ یان کا ثبوت دے۔ اس لئے ہم کہیں گے کہ موت مرزاکا فوری سبب یہی پیشین گوئی اور دی اور بس۔

بلاكت عبدالكريم

اس پیشین گوئی کے ممن میں مولوی عبدالکریم سیالکوٹی کی ہلاکت کا ذکر آگیا ہے۔اس میں بھی انہی پیرصا حب نے مرزائیت کا مقابلہ کیا تھا۔ چنانچہ بحوالہ مذکوریوں لکھاہے کہ مرزا بمعہ ۲۰....ا قتر

د نیا کے نہ ہب اس کی پرورش ہرصدیٰ کے سر بر ہوا چودھویں صدی کے آخر برمجدد نفس کے پیروانسانوں نے ان! خدا الگ بناليا اور تورات كے ا . ہندو مذہب میں بھی بت برتی نہ تصے۔ گریہ بھی عیسائیت کی طرر' اعظم بن کرآ ئے اور دحشیوں کوا پین روحاً نبیت ِ قَائم کرنے کے۔ کے لحاظ نے ہوا۔ بلکہ اس لئے مظهراتم تضمر اورآب كاجلاا بزار بدایت کے لئے تھا۔ دوسرا بمرعيسائيت مين گمراي ليكرآ سے چھٹا ہزار شروع ہوا جو گمراۃ مدایت کا بزارسالی شروع موان نہ کوئی مسیح مگر ہوہ جوظل کے طور پر یبودی جھی مانتے ہ

ہزار طاہر کرتے ہیں۔سب انبیا کے چھے روز (جمعہ کی آخری سا کا ہوتا ہے۔ اس لئے آخری ا، یکسال ہوجائے۔ آدم جوڑ اپید کے روز سے پیدا ہوا۔عیسائی کے مان بیٹھے۔اس دلیل کارد کرنا ت شاف کے نومبر ۱۹۰۴ء میں سیالکوٹ پہنچا اور شاہ صاحب قبلہ بھی وہاں پہنچ گئے اور تر دیدی مجلس قائم کر دی۔ اسے چیلنج و پئے مگر وہ باہر نہ نکلا۔ ایک دن کنگڑے عبدالکریم مرزائی نے اپنی جار د بواری کے اندرمعراج نبوی پر میکچردیتے ہوئے یوں کہا کہلوگ کہتے ہیں براق آیا براق آیا۔لیکن ہم یو چھتے ہیں کہ جٹ ایڑیاں اور گھنے رگڑتے ہوئے وہ ہی نبی مکہ سے بھاگ کر بہاڑوں اور غاروں میں جھپتا پھرتا تھا تواس وقت براق کیوں نہ آیا؟ بیاگتنا خاندکلام جب شاہ صاحب کوجلسہ گاہ میں سنائی گئی تو آ پ نے دوران وعظ میں جوش کھا کرکہا کہ وہ بیدین مخص جس نے حضوعات کی شان میں گتاخی کی ہے۔ بہت جلداور ذلت کی سوت سے مارا جائے گا۔ دوسرے دن ایک غیر جانبدار محض نے خواب دیکھا کہ عبدالکریم کہنا ہے کہ مجھے حضرت امام زین العابدین نے نیجہ مارا ہے۔اس وقت بوں دکھائی دیا کہ شانہ سے لے کر کمرتک پیکہ باندھے ہوئے اور دیوارے سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہے۔اس خواب کی تعبیر یوں کی گئی کہ پیرصاحب نے اثنائے تقریر میں غصہ میں آ كرميز يرز وريه اپنا هاته مارا تها جوامام زين العابدين كاپنجه بن كررات كوظا هرجوا تها - چنانچه ابھی کچھے مرصہ نہ گذراتھا کہ سرطان (گدوں دانہ) ہے ہلاک ہوگیا۔سالنامہ جامعہ احمدیہ ۱۹۳۰ء میں ندکور ہے کہ میدمولوی عبدالکر ہم سالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ندل سکول تک تھی اور اس میں بھی کی حساب کی وجہ سے فیل ہو گئے۔ پھر عربی فاری کی پرائیوٹ تیار کر کے وہیں مثن سكول ميں مدرس فارى لگ گئے ۔ ايك روزيا درى سے الجھ كرمستعفى ہو گئے ۔اس وقت آپ نيچرى خیال رکھتے تھے۔ گرمولوی نورالدین صاحب کی وساطت سے مرزائی ہو گئے اورخطیب وامام مجد قادیان بے رہے اورسب سے پہلے بہتی مقبرہ میں داخل ہوئے۔ ناظرین جران ہول گے کہ پیرومرشداورمریدان بےصفاحساب میں کمزور تھے۔مرزامحود بھی مُدل فیل ہیں۔ ہمہ خاند آ فاب است مولا ناغریب مرحوم کاشعرہے۔

فیل ہونا شیدہ احرار ہے پاس تو ہوتے ہیں آخر خرد ماغ مولوی صاحب کے دوست حافظ روش علی موضع زنمل تخصیل کھالیہ ضلع گجرات پنجاب کے تھے۔ حضرت نوشہ صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ کچھ قرآن بجین میں اپنے والدسے یاد کیا ادر کچھ غلام رسول وزیر آبادی سے اور انہی سے کچھ کتا ہیں بھی پڑھیں۔ کھر قادیان جلے آئے اور

حکیم نورالدین ہے تلمذا ختیار کیا۔

## ۲۰.....ا قتباسات کیکچرسیالکوٹ۲رنومبر۱۹۰۴ء

## منقول ازريو بوجلد سوم نمبرا

دنیا کے مذہب اس لئے غلط ہو گئے کہ ان کی برورش مجددین سے نہیں ہوئی۔ مگر اسلام کی پرورش ہرصدی کے سر پر ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ ہدایت اور صلالت کی آخری جنگ آ گئی اور چودھویں صدی کے آخر پر مجدد آگیا۔حضو ملک کے بعد دوسرے غداہب کی تجدید نہیں ہوئی۔ نفس کے پیروانسانوں نے ان میں بے جاد ش دے کرصورت بدل ڈالی۔ چنانچے عیسائیول نے اپنا خداالگ بنالیا اور تورات کے احکام بدل ڈالے کہ اگر سے اس وقت آ کیں تو شاخت نہ کر سکیں۔ ہندو نمر ہب میں بھی یت پرتی نہتی اور خدا کواپنے صفات کے اظہار میں مادہ کامحتاج نہیں جانتے تھے۔ گریہ بھی عیسائیت کی طرح اسلام سے پہلے گرچکا تھا تو اصلاح عام کے لئے حضورہ اللہ مجدد اعظم بن كرآ ئے اوروحشيوں كوابيابنا ديا كركريوں كى طرح ذرح بونے كے مراسلام ندچھوڑا۔ پن روجاً نبیت قائم کرنے کے لئے آ دم ثانی بلکہ حقیق آ دم تھے اور ختم نبوت آپ پر نمصرف زماند كے لحاظ سے ہوا۔ بلكداس لئے بھى كەتمام كمالات آپ پرختم ہو محتے اور آپ صفات البهير كے مظهراتم تضمر عاورة بكا جلالى نام محد موا اور جمالى احدر دنيا كي عمرسات بزارسال بـ يبلا ہزار بدایت کے لئے تھا۔ دوسرا گراہی کے لئے توبت پری آئی۔ تیسرے میں توحید آئی تو چوتھا مجرعيسائيت مين ممريتي ليكرآيا يانجوي من من حضوه الله يداموك اور جرت كے بعد تين سال سے چھٹا ہزارشروع ہوا چو کمرابی کا تھااور جے قبح اعوج کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر چودھویں صدی پر ہدایت کا ہزار بیا کی شروع ہوا۔ جس میں امام آخر الزمان موجود ہے۔ اس کے بعد کوئی امام ہیں اور نكوني مي مروه جوال كطور ر (مظهر قدرت فانيهو) كيونكداب دنيا كاخاتمه بـ

فبله بھی وہاں پہنچ گئے اور تر دیدی مجلس نگڑے عبدالکریم مرزائی نے اپن جار لوك كهتم بين براق آيابراق آيا-ليكن بی نبی مکہ سے بھاگ کر پہاڑوں اور بكتاخانه كلام جبشاه صاحب كوجلسه ہا کہ وہ بیدین مخص جس نے حضو ملک ہے۔ ہا کہ وہ بیدین مخص جس نے حضو ملک ہے۔ ہ ماراجائے گا۔ دوسرے دن ایک غیر تفرت امام زین العابدینؓ نے پنجہ مارا تا بلكه باندهے ہوئے اور د بوارے سہارا ماحب نے اثنائے تقریر میں غصر میں كا پنجه بن كررات كوظا هر موا تھا۔ چنانچيہ اک ہوگیا۔سالنامہ جامعہ احمد میں ۱۹۳۰ ئے۔ابتدائی تعلیم ٹمرل سکول تک تھی اور آ فاری کی برائیوٹ تیار کرے وہیں مشن ر مستعفی ہو گئے۔اس دنت آ پ نیج کا سے مرزائی ہو گئے اور خطیب وامام معجد ں ہوئے۔ ناظرین حیران ہوں سے کہ المحود بهي مُدل فيل بين \_ جمد خانه آفاب

ارار ہے آ خر خرد ماغ میل مجالیہ شلع گجرات پنجاب کے تھے پھر آن بھین میں اپنے والدسے یاد کہا رہمی پڑھیں۔ بھر قادیان چلے آئے اور کونکداگر چہ خاص وقت کاعلم نہیں گرآ ٹاراوراعدادسورہ عصر سے اس کاعلم بیتی ہوگیا ہے اور میل گاڑی، اخبارات وغیرہ سب کچھ ظاہر ہو چکا ہے۔ دو تین صدیاں اور بڑھ جا کس تو کچھ مضا لقہ نہیں۔ کیونکہ کسر کا اعتبار نہیں ہوتا۔ پس شریعت کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت ہر پہلو سے تُنقی ہے۔ کیونکہ اخبارالا نہیاء اور آید 'قد افتر بت الدساعة ''س پرشاہر ہے۔ حمل کی مدت بھی ہاہ ہے۔ گرخاص وقت کی کومعلوم نہیں۔ قرآن شاہر ہے کہ جب نہریں جاری ہوں گی تو انقلاب ہوگا۔ قوییں ایک ووسرے کو دیا تیس گی تو آسان سے نر نا پھوکدی جائے گی۔ یہ سب بچھ یا جوج ماجوج کے دیل میں کھھا ہے جو آگ سے کارخانہ چلانے والی قرم کی طرف اشارہ ہے تواس وقت آسان سے ایک بڑی تبدیلی کا انتظام ہوگا اور سلح و آشی کے دن ظاہر ہوں گے۔ مخفی نز انے زمین سے ایک بڑی تبدیلی کا انتظام ہوگا اور سلح و آشی کے دن ظاہر ہوں گے۔ مخفی نز انے زمین سے نکلیں گے۔ اونٹ برکار ہوں گے۔ یہ سب علامتیں پوری ہوچکی ہیں۔ سات ہزار کی نص قرآنی کے۔ سب علامتیں پوری ہوچکی ہیں۔ سات ہزار کی نص قرآنی

جج الكرامد ميں بھى ساتويں صدى كے سرے آ كے ظہور سے كا زمانہ نبيل بتايا كيا۔ حضرت موی علیه السلام نے فرعون کو ہلاک کیا تو حضو علیہ نے ابوجہل کو ہلاک کیا۔ ملت موسوی مين آخرى ني سي عقير جو جهاد كمخالف تقد آخرى زماندمين بهي روز آياار جهادا شاديا بب كراسلام كى اثدرونى حالت خراب مويكي تقى- "لننظر كيف تعملون (يونس)" من بك تم کوخلافت دی جائے گی۔ گرآ خری وقت میں بدا تمالی کی وجہ سے یہود کی طرح چھن جائے گی۔ 'لیستنخلفنهم (نور)''یس ہے کمتے نے جہاوترک کردیا تھا تواس سے نے بھی ایسائی کیا۔ يبودي مفضوب عليهم "ع يوسوره فاتحدي كي كدامت يبودي ندب مربن كا ادري ك بهي مخالف مو يحية -جس كويسلى كهدكر يكارا كيا -جيسا كدابوجبل كوفرعون اورنوح كوآ دم ثاني اور یوجنا کوایلیا کہا گیا اور بیسنت اللہ ہے کہ ایک نام دوسرے کودیا جاتا ہے۔ یہودی اپنی حکومت کے بعدروم کے ماتحت ہو چکے تھے تو مسی آیا۔ مسلمان بھی انگریزوں کے ماتحت ہو گئے تو یہ ت آیا۔ مسلم پورے طور پراسرائیلی ندیتھے۔ صرف مال کی طرف سے تھے۔ بیسے بھی صرف مال کی طرف سے سید ہے۔ کیونکداس کی بھی دادی سیرتھی۔ چونکدامرائیلی گنہگارتھے۔اس کے خدانے چاہا کہ تعبیہ کے طور پر بینشان دکھائے تو ان میں سے صرف ایک بچ صرف مال سے بغیر شرکت باپ کے پیدا کیا۔ (اس میے کوتوام پیداکرنے میں) بیاشارہ تھا کہ اس میں انوھیت کا مادہ بالکل ندر ہے۔ پس سلسلمثل موی سے شروع موااور مثیل مسے پرختم موا۔ تا کداؤل وآخر مشابر ہیں۔ (وفات سے کا ذكر ختم كرك لكھاہے كه) جن لوگوں نے اس مقام بغلطي كھائى ہےان كومعاف ہے۔ كيونكدان كو

میں کہددیاتھا کہ:''ھل کنت الا، مینیال غلط ہے کہ سے کی بیعت ضرو وہ اپنے رسول کا تھم نہیں مانے کہا مطرف پہنچو۔ کیا لا پروائی مسلمانی ورحقیقت بغیر تازہ یقین کے جوانمیا میسم وعادت ہیں اور روزے فاقد کشی میت پیدا ہوتی ہے اور معرفت میت پیدا ہوتی ہے اور معرفت دعا

معلم البی مانتی ہے۔رکوع کرتی تو معام البی مانتی ہے۔رکوع کرتی تو می ہے کہ جس پرچا ہے روح القدیم افست ہوسکتا ہے۔ گویا پھر کی آگ میں پیدا ہوتا ہے۔جس سے دوسرہ مول اور محدث ہے اوروہ مخاطبہ الب

. رُونے والا خشک ثبنی بن جاتا ہے۔

ے اس کاعلم بیتی ہو گیا ہے اور ریل

یاں اور بڑھ جا کیں تو کیجے مضا کقہ

مل کہ قیامت ہر پہلو سے مخف ہے۔
ہم ہے ۔ حمل کی مدت بھی ہاہ ہے۔
یں جاری ہوں گی تو انقلاب ہوگا۔
یہ سب کچھ یا جوج ماجوج
رف انثارہ ہے تو اس وقت آسان
ربوں گے ۔ مخفی خزانے زمین سے

لے ظہور کیے کا زمانہ نہیں بتایا گیا۔ ا بوجهل کو ہلاک کیا۔ملت موسوی مِی رَ آیاا، رجهادا تفادیا۔ جب عملون (یونس) "میں ہے کہ سے یہود کی طرح چھن جائے گی۔ إتفاتواس سيح نے بھی ايسا ہی کيا۔ ن يهودي نديخ مكربن كي اورسيح ر کوفرعون اورنوح کوآ دم ثانی اور ا تا ہے۔ یہودی اپنی عکومت کے کے ماتحت ہو گئے تو پیسے آیا۔ سیح سے بھی صرف ماں کی طرف ہے فه ال لئے خدانے حاما کہ تنبیہ ل سے بغیر شرکت باپ کے بیدا ومیت کا ماوہ بالکل نیر ہے۔ پس وآ خرمشابدر ہیں۔(وفات سیح کا ہان کومعاف ہے۔ کیونکہ ان کو

کلام اللی کے حقیقی معنی نہیں سمجھائے گئے تھے۔ پھر ہم نے تم کو سمجھادیئے ہیں۔اگر میں نہ آیا ہوتا تو رکی تقلید کا ایک عذر بھی تھا۔لیکن اب کوئی عذر باقی نہیں۔زمین وآسان میرے گواہ اؤلیائے کرام نے میرانام بتادیا۔ کچھشامدتیں برس پہلے گذر بھے ہیں۔ بعض نے عالم رؤیا میں حضور الله سے میری تقدیق بھی کرائی ہے۔ بزار ہا نشان ظاہر ہو چکے۔ تمبارے ہاتھ یاؤں میرے لئے گواہ ہیں۔ کیونکہ سب کمزور ہوکر دینگیر کے متاج ہو چکے ہیں . مجھے دجال کہا گیا۔ برنفیب وه میں جن کی طرف د جال جیجا گیا۔ مجھ لعنتی ہے ایمان کیا گیا۔ میچ کوبھی یہودی یمی کتے تھے۔ گرقیامت کو کہیں گے کہ کیا ہو گیا کہ ہم ان شریروں کودوزخ میں نہیں یاتے۔ اگر بیدونیا ے بیار نہ کرتے تو مجھے شناخت کر لیتے ۔ مگراب وہ شناخت نہیں کر سکتے ۔ ( رفع جسمانی کا ذکر كرتے موئے ككھا ہے كه ) يدخيالات نهايت قابل شرم بيں گويا خدا ڈرگيا تھا كه كہيں يہود نه پكڑ لیں۔اس میں حضوصا اللہ کی کہ بھی بعزتی ہے۔ کیونکہ آسان پر چڑھنے کے مطالبہ میں آپ نے يول كبدويا تماكد: "هل كنت الابشرا رسولا" "اورخدا كاوعده بكتم زين يربى مروكيد یہ خیال غلط ہے کہ سیح کی بیعت ضروری نہیں۔ بیمسلمان ہونے کا دعویٰ کیونکر کرسکتے ہیں۔ جب کہ ده اینے رسول کا تھم نہیں مانتے کہ امام جب ظاہر ہوتو اس کی طرف دوڑ و۔ برف چیر کربھی اس کی طرف پہنچو۔ کیا لاپروائی مسلمانی ہے۔ بلکہ مجھے گالیاں دی جاتی ہیں۔ وجال کہا جاتا ہے۔ در حقیقت بغیرتاز ویقین کے جوانبیاء کے ذریعہ آسان سے نازل ہوتا ہے۔ ان کی نمازیں صرف رسم وعادت ہیں اور روز سے فاقیہ شی۔

رہ وہ رہ ہے۔ یہ دورور سے بات ہے۔ کہ معرفت اللی کے سوا گناہ ہے تھتی نجات نہیں ہوتی اور نہ ہی خدا سے محبت بیدا ہوتی ہے اور معرفت دعاء سے حاصل ہوتی ہے اور دعاء سے روح قیام کرتی ہے اور ادعاء الحام اللی مانتی ہے۔ رکوع کرتی تو یک رخ ہوکر خدا کی طرف جھتی ہے اور تجدہ کرتی ہے تو فنا کا مقام حاصل کرتی ہے۔ جسمانی نماز چونکہ اس کی محرک ہے۔ اس لئے وہ بھی ضروری ہوئی۔ سنت اللی ہے کہ جس پر چا ہے روح القدس ڈالتا ہے تو مجت اللی پیدا ہوتی ہے۔ معرفت اللی سے بیتل شاخت ہوسکتا ہے۔ گویا پھر کی آگ کے لئے وہ چھماق ہے۔ پھر ہمدردی بی نوع انسان کا عشق بھی پیدا ہوتا ہے۔ جس سے دوسروں کو سورج کی طرح اپنی طرف کھنچتا ہے اور یہی انسان ، نبی ، رسول اور محدث ہے اور وہ خاطب اللہیہ ، استجابت دعاء اور خوارت پا تا ہے۔ گوبعض لوگ اس سے پھر حصہ پاتے ہیں۔ مگر کہا جگنو کہا آ قاب۔ ان میں تا ثیر ہے کہ جوان سے رشتہ جوڑ سے پھل پا تا ہے وہ اللہ خیب توڑ نے والا ختی بہن جا تا ہے۔ اس کے ایمان پر غبار آ جا تا ہے۔ کیا بے تعلق رہنے والا سے بیں توڑ نے والا ختی بین جا تا ہے۔ اس کے ایمان پر غبار آ جا تا ہے۔ کیا بے تعلق رہنے والا سے بیں

سوچنا کہ جب اس کوجسمانی باپ کی ضرورت ہے تو کیا روحانی باپ کی اسے ضرورت نہیں؟ "اهدنا الصراط المستقيم "مس يهى بتايا كرجوانعام انبياء كي ياس بين تم بعى حاصل کرو۔ میں صرف مسلمانوں کے لئے نہیں آیا۔ بلکہ میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لئے مسیح ہوں اور ہندوؤں کے لئے کرش اوتار ہوں اور بیس سال کے ذائد عرصہ سے اعلان کر رہا ہوں اور اب سب کے سامنے اظہار کرتا ہوں کہ کرش ہندوؤں میں کامل انسان تھا۔جس کی نظیران کے کسی رشی اوراوتار مین نہیں یائی جاتی۔وہ فتح مند باا قبال تھا۔جس نے آربیورٹ کی زمین کو یاب سے یاک کیا۔وہ اینے زمانے کاحقیق نی تھا۔خدانے بھی کہاہے کہ وہ اوتار اور نی تھا۔اس کا وعدہ تھا کہ آخر زمانديس كرش كا اوتاريعنى بروز ظاهر كرے جو جھے سے پورا ہوا اور الہام ہواكد: " بردر كويال تیری مہما گیتا میں بھی کھی گئی ہے۔' سومی کرشن کا محب ہوں۔ کیونکہ میں اس کا مظہر ہوں اور بید تمن صفات (پاپ دور کرنا، دلجو کی، تربیت) میچ اور کرشن میں ہیں۔اس لئے وہ روحانیت میں ایک ہی ہیں۔ فرق صرف قومی اصلاح میں ہے۔ سومیں بحثیت کرش ہونے کے آریوں سے کہتا مول كه ذرات اور روحول ( كرتى اور برمانو ) كوقد يم نه جانو ـ ورندان كا اتصال بهي خدا كامحتاج مان لو۔ آریوں کاعقیدہ ہے کہ رومیں محدود ہیں۔ اگر کمتی خانہ سے ان کومیعادی نجات کو پہنجا دیا جائے تو کسی دن جونوں کے لئے ایک روح بھی باتی ندرہے گی اور خدامعطل ہوکر بیٹے جائے گا۔ اس لئے جونجات پاتے ہیں۔ان کا ایک پاپ باقی رکھ کر پھر جونوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔اگر ذرات انادي بين تووه ايخ خدا آب بي بين ـ

تناسخ صحح ہے کہ کیڑوں کی تعداوزیادہ؟ چاہے تو یہ تھا کہ انسان زیادہ ہوتے۔ کوئکہ
کیڑوں میں گیان نہیں جب دوبارہ انسان بنتا ہے تو ممکن ہے کہ اپنی ماں بہن سے شادی کرتا
ہوگا۔ نبوگ قابل شرم اور نا قابل برداشت ہے۔ خدا ایسافتان نہیں کہ ہماری طرح متصرف نہو۔
ظالم نہیں کہ گی ارب جون بدلنے کے بعد بھی کمتی نہیں دیتا۔ میں یقینا کہتا ہوں کہ ایسی تعلیم دیدوں
میں نہ ہوگ ۔ عیسائی انبیاء کوگالیاں دیتے ہیں۔ صرف خون کھانے سے نجات کیسے ہوگ ۔ نجات
یوں ہے کہ تو بہ کر کے نئی زندگی حاصل کر ہے۔ پھر دعاء کیا کرے اور نیک صحبت میں رہے۔ کیونکہ
ایک چراغ دوسرے سے روشی حاصل کرتا ہے۔ گناہ کرتا تو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تم
دوشر بت ہو۔ شربت کا فوری کہ غیر کی محبت جاتی رہے اور شربت زخیبل کہ جس سے خدا کی محبت
جوش مارے۔ آریدانسان پرتی چھوڑ رہے ہیں اور عیسائی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ سے خدا کی محبت
جوش مارے۔ آریدانسان پرتی چھوڑ رہے ہیں اور عیسائی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ سے خدا کی محبت
دوگر نہیں کیا۔ جن لفظوں سے اس کی خدائی خابت کرتے ہیں۔ ان سے بڑھ کرتو میری دی میں

الفاظ موجود ہیں تو کیا میں بھی ہیں۔میری شفاعت سے بھی کا غیر معقول ہے اور کفارہ کے ا وانذار ،خسوف القمرین فے رہ خابت ہے۔مگر لوگوں نے بیع عداً بیا شدیداً ''سے ٹابن طرح ہے۔

اوّل..... عقل دوم..... پیشیر سوم..... نصرم

وانیال نی کی پیشہ ۲۴ پرس سے پہلے کا الہام ہے لوگ بھی آئیں گے۔ تک ن مگمنام تھا۔ آج میرااستقبال

الدین میرے دوست ہیں۔ مجھے اس سے بھی انس ہے۔ کرسکنا۔ کہتے ہیں کدآ تھم م

ہو چکے اور دو تین نشان ان کر یوں تو تمام انبیاء پر اعتراض میں تخت نشین ہوں گے۔ گم جب تک کہ میں دوبارہ والتا لئے بھی کہا تھا گرنہ ہے۔ أ

بعض و فعہ وحی مجمل اور خبروا ہے جو بھی غلط بھی ٹکلٹا ہے محولی مل کئ تھی اور صدقہ خ آپنے ہاتھ سے پانی دیتا ہے الفاظ موجود ہیں تو کیا ہیں بھی خدائی کا حقدار ہوں۔ ہاں شفاعت پر آپ کے کمات شامل ضرور ہیں۔ میری شفاعت سے بھی گئ بیارا چھے ہوئے اور گئ مصائب دور ہوئے۔ اقائیم ملئے کی ترکیب غیر معقول ہے اور کفارہ کے بعد گناہ کا وجود کیوں ہے۔ نبی کے نشان دوقتم کے ہیں۔ بشارت واندار، خوف القمرین فے رمضان میرے لئے نشان رحمت ہے۔ جو بروایت خاندان رسالت طابعت ہے۔ بھر اور طاعون نشان عذاب ہے جو 'معذبوا علیہ سے ہے۔ گرلوگوں نے بیعت کی بجائے گالیاں ویں اور طاعون نشان عذاب ہے جو 'معذبوا عداقبا شدید آ' سے ثابت ہے کہ قیامت سے کچھون پہلے مری پڑ ہے گی۔ نبی کی شناخت تین طرح ہے۔

اوّل ..... عقل سے کہ آیا ضرورت ہے یانہیں۔ دوم ..... پیشین گوئیوں سے کہ آیا اس کے آنے کی کسی نے خبر دی ہے یانہیں؟ سوم ..... نصرت الہی ہے۔

دانیال نی کی پیشین گوئی مشہور ہے۔ صحیحین میں بھی ہے کداس امت میں سے ہوگا۔ ٢٣ برس سے يہلے كاالهام ہے كد: "ياتيك من كل فج عميق" ال برطرف سے آ كار لوگ بھی آئیں گے۔ ننگ نہ ہونا۔ براہین سے پہلے سات آٹھ سال کاعرصہ ہوا میں اس شہر میں ممنام تھا۔ آج میرااستقبال ہوااورلوگ جوق درجوق بیعت میں داخل ہورہے ہیں۔ تھکیم حسام الدین میرے دوست ہیں۔ یہیں اوائل عمر کا ایک حصہ گذار چکا ہوں۔اس لئے قادیان کی طرح مجھے اس سے بھی انس ہے۔ براہین بیکسی میں کھی اب اس عظیم الثان نثان کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا۔ کہتے ہیں کہ آتھم میعاد پرنہیں مرااوراحمد بیک کا داماد زندہ ہے۔مگر جب کئی نشان پورے ہو چکے اور دوتین نشان ان کی سمجھ میں نہیں آتے تو مجھ سے کیوں نہیں پو چھتے کہ اصل بات کیا ہے۔ یوں تو تمام انبیاء پراعتراض ہوں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہتے نے کہا تھا کہ بارہ حواری بہشت میں تخت نشین ہوں گے ۔ گرایک مرتد ہو گیا۔ بیجی کہاتھا کہاس زمانہ کے لوگ نہیں مریں گے۔ جب تک کہ میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا۔ ۱۸صدیاں گذریں واپس ندآ ے۔ بادشاہ بننے کے لئے بھی کہا تھا مگر ندینے ۔ مجھے خوف ہے کہان پر اعتراض کر کے اسلام سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھیں ۔ بعض دفعه وحي مجمل اورخبر واحد کی طرح ہوتی ہے اور صلح حدیبیہ کی طرح اس میں اجتہاد کو دخل ہوتا ہے جو بھی غلط بھی ثکلتا ہے وعیدی پیشین گوئیوں کا ایفا ضروری نہیں۔ یونس علیہ السلام کی پیشین گوئی ٹل گئ تھی اور صدقہ خیرات بھی ٹال دیتا ہے۔ ہمارے دعویٰ کی جڑوفات میچ ہے خدااس کو أع باتھ سے بانی دیتا ہے۔ خدا کا قول مصدق ہے۔ رسول النظافی نے شب معراج کواسے مردہ

حانی باپ کی اسے ضرورت نہیں؟
ام انبیاء کے پاس ہیں تم بھی حاصل
رصہ سے اعلان کر رہا ہوں اور اب
ان تھا۔ جس کی نظیران کے کسی رشی
الدور نبی تھا۔ اس کا وعدہ تھا کہ آخر
اور الہام ہوا کہ: '' ہے ردر گو پال
اور الہام ہوا کہ: '' ہے ردر گو پال
بیں۔ اس لئے وہ روحانیت میں
اکرش ہونے کے آریوں سے کہتا
ورندان کا اقسال بھی خدا کامخاح
ورندان کا ومعادی نجات کو پہنچا دیا
اور خدا معطل ہوکر بیٹھ جائے گا۔
اور خدا معطل ہوکر بیٹھ جائے گا۔

فا کہ انسان زیادہ ہوتے۔ کیونکہ
کہ اپنی مال بہن سے شادی کرتا
ال کہ ہماری طرح متصرف نہ ہو۔
بنینا کہتا ہول کہ الی تعلیم دیدوں
نے سے نجات کیے ہوگ نجات
اور نیک صحبت میں رہے۔ کیونکہ
وروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تم
فروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تم
فروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تم
فروں میں بھی بایا جاتا ہے۔ تم
افزوت دیتے ہیں۔ سے خدا کی محبت
الن سے بڑھ کر تو میری وحی میں

انبیاء میں دیکھا۔ حضرت ابو بکرنے "قد خلت "کہدکر قابت کردیا کہ کوئی نبی بھی زندہ نہ تھا تو صحابہ کا اس پر اجماع ہوگیا۔ گور نمنٹ کا شکر بیدادا کرتا ہوں کہ جس نے ہم کو آزادی وے رکھی ہے۔ گی لاکھ کی جا گیردیتی تو اس کے مقابلہ میں تیج تھی۔ اب میں اپنی جماعت کو فیسے ت کرتا ہوں کہ اس محن گور نمنٹ کے ندول سے شکر گذار دہیں۔ "من لم یشکر الناس لم یشکر الله" منقیح عقا کرقادیا نبہ

ا..... ال يَتْجِرنِ فِصلَهُ رُدِيا ہے كَهِ: \_

المسسس مرزا قادیانی مستقل نبی اورکرشن او تاریتھاورعکسی بروزی کا کھیل فتم کر چکے تھے۔

🖈 ..... معرونت اور حقیقت میں پڑ کروہی کفرآ موزعقا کد پیش کئے ہیں جوابقان میں ہیں۔

النہ مستنبخ قرآن کا دعو کی بھی قادیا نیت اور بہائیت میں مشترک ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ بہائیت نے مشترک ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ بہائیت نے لفظ بھی بدل ڈالے تھے۔ مگر قادیا نیت کویہ قدرت حاصل نہتی تو انہوں نے نئے مفاہیم تیارکر کے پہلے مفاہیم کو فلط قرار دے دیا۔

🖈 ..... اورا پی بیعت بهاءالله کی طرح باعث ایمان اورموجب نجات ترانی ہے۔

ا سست عیسائیوں اور ہندوؤں پر افسوس کیا ہے کہ ند ہب تبدیل کر ڈالا۔ گرآپ نے بھی وہی کیا جو دوسروں نے کیا اور تجدید اسلام کے پردے میں سب کچھ بدل ڈالا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے مجد دین اسلام جو چالیس کے قریب گذر چکے ہیں۔ (ویکھو کا ویہ حصہ اوّل آ خری باب) کیا وہ بھی ای قتم کی تجدید کرتے رہے ہیں کہ قرآن کا مفہوم بدل کر پہلے لوگوں کو مج اعوج کہ کہ گرگراہ ٹابت کیا تھا؟ واقعات بتارہے ہیں کہ انہوں نے پچھٹیس بدلا تھا اور ان کی تجدید مرف فدا ہب جدیدہ کی تردید پر من تھی۔

سے اور ای وجہ سے تجدید کا معنی بہائیت کی طرح تبدیل شریعت کیا ہے اور ای وجہ سے حضور اللہ کا کہ کا ہمائیت کی طرح تبدیل شریعت کیا ہے اور ای بناء پر لا ہوری پارٹی آپ کو صرف مجدد مان کر وہی مطلب حاصل کرلتی ہے جوقادیانی نبی مان کر حل کرتے ہیں۔

۵....۵ حالانکه حضور کیستان کیستان حالانک کیستان ۲

بہائی اور مرزائی دونول دوسرے سے کم نہیں۔ مرزاکی ذات سے وابس

د کھ یا تا ہے یا مرجا تا۔ کامیانی ذرہ بھر بھی ہوتو د

نحوست تصور کی جاتی ۔ سے پیوستہ سمجھا جا تا ۔ طرف منسوب ہے۔ گو

ان کا خدامتصرف ہے یاد جود پھراینے آپ کو

باوجود چراپئے آپ کو شگاف زمین اور نئے۔

۔ ہے کہ ایک غلام سب ہ کہ مرز ائیوالی شرکیہ

که مرزانیوایی سرکه کوخدانی بنالیا۔

دنیاصرف مرزائیوں! باقی حالیس کروژمسلم ہدایت جدیدکااعلان میں کس ہدایت کی پیم

جاتا۔گھڑے کے مینڈ

کا؟ کیاایی صدافت

۵..... اپنی ندامت چھپانے کے لئے کہددیا کہ حضوطی کامل مظہرالہی تھے۔ حالانکہ حضوطی کی میں میں میروی نہیں کیا۔

کہ کر ٹابت کردیا کہ کوئی نی بھی زندہ نہ تھا تو ٹا ہول کہ جمس نے ہم کوآ زادی دے رکھی اساب میں اپنی جماعت کوہیں حت کرتا ہوں بن لم یشکر الغاس لم یشکر اللّٰہ''

ر مکنی بروزی کا کھیل ختم کر <u>چکے تھے۔</u> نقائد میش کئے ہیں جوابقان میں ہیں۔ مل کے اقوال مصدقہ بھی پیش کئے ہیں جو نہیں کی۔

ت میں مشترک ہے۔ صرف فرق اتنا ہے اگر قادیا نیت کو ہیں قدرت حاصل نہ تھی تو کوغلط قرار دے دیا۔

ورموجب نجات تھبرائی ہے۔ یا ہے کہ ند ہب تبدیل کرڈالا ۔ گرآپ دے میں سب کچھ بدل ڈالا۔ اب یہ ریب گذر تچکے ہیں۔ ( دیکھو کا ویہ حصہ بن کہ قرآن کامفہوم بدل کر پہلے لوگوں کہ انہوں نے پچھنیں بدلا تھااوران کی

بیل شریعت کیا ہے اور اس وجہ سے پارٹی آپ کو صرف مجدد مان کر وہی ۔

مضوطيطة مثيل موىٰ عليه السلام شفر ي وميني عليم السلام اصل نبي مون اور نہیں نہیں دنیا میں اور بھی انسان رہتے ہیں قادیان سے باہرنکل کردیکھو تہہیں کم از کم جو چالیس کروڑ مسلمان دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہیں نظر آئیں گے۔جن میں نسبۂ تمہارے جیسی انسان پرسی بہت کم ہے اور جن میں انسان پرسی کے خلاف آواز اٹھانے والے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔

مسسبہ یے خوب مسئلہ گھڑلیا ہے کہ حضوط کے گا خوالزمان نبی تھے۔ عمر مسلمانوں میں نبوت جاری رہی اورغیر اقوام محروم ہو گئیں ۔ سے پیدا ہوا تو امامت کا خاتمہ بھی یوں ہوا کہ اب مرزائی ہی امام بنا کریں گے۔ دوسرے مسلمان حقدار نہیں رہے۔ اگر امامت کے لئے اپنا ہی خاندان مخصوص کرلیا جاتا تو آج احمد نور کا بلی عکوا قادیان میں اور فضل احمد جنگا بکلیال میں اور صدیق و بندار صوبہ بہار میں مظہر قدرت ثانیہ اور امامت کے دعو بدار نہ بنتے ۔ پس اگر یہی تجویز ہوتو کی سالانہ جلسہ میں اس کا تصفیہ کرنا ضرور کی ہوگا۔ مگریہ باور ہے کہ اس خود ساختہ اصول کو اہل اسلام کا مسلم اصول قرار دینے کی تکلیف گوارانہ کریں۔ کیونکہ ہم اسے تحریف اسلامی اور دجل وفریب میں واض سیجھتے ہیں۔

۹ ..... اس بزاری ترتیب سے ماننا پر تا ہے کہ جو نبی گراہی کے بزار میں مبعوث ہوئے تھے وہ سے نہ تھے اور حضرت کی وحضرت سے علیم السلام کی شخصیت نہایت ہی مخدوث ہوجاتی ہے۔ کیونکہ وہ گراہی کے بزار میں تھے۔ نوح علیہ السلام کی آخری بہلغ بھی گراہی کے بزار میں تھے۔ نوح علیہ السلام کی آخری بہلغ بھی گراہی کے بزار میں تھی اور باتی پیغیر بھی سارے کے سارے ہدایت کے بزاروں میں نہیں ہوئے تو پھریہ قاعدہ کیسے سے جو ہوا؟ اور یہ بھی قابل غور ہے کہ امت محمد بیا یک بزارسال تک گراہی کے دور میں رہی ہو اوراس کے دس مجد دیمی اس لیسٹ میں آگئے ہوں اور خصوصاً مجد دالف فائی کا وجو دتو بالکل ہی گراہ کئی فابت ہوا۔ حضرت پیران پیر بھی جو چوتھی صدی میں گذرہے ہیں وہ بھی ای سیلاب میں بہ گئے ہوں۔ براہ کرم اس تکفیری فتو کی کو قادیان کے بہتی مقبرہ میں دفن کر دیجئے اور بزارسال کے کروڑ وں اہل اسلام کو کا فر قر ار نہ دیں اور انبیاء کرام پر ہاتھ صاف نہ کریں۔ ہاں اگر فیح اعوج کا معن نہیں آتا تو کسی اہل علم سے دریا ہنت کرو۔ کس لئے اپنا بیڑ وغرق کررہے ہیں؟

• اسست دنیا جانتی ہے کہ چودھویں صدی کے آغاز میں اس قدر مدعیان نبوت اور وعویران امامت برساتی کیٹروں کی طرح نمودار ہوئے ہیں کہ جن کی نظیر از مند متوسطہ میں نہیں ملتی۔ ( یعنی تبہارے فیح اعوج کے زمانہ میں نہیں ملتی ) اس وقت تو جو سراٹھا تھا اس کی حجامت ہوجاتی تھی۔ گر جب دنیا نے نہ ہب کوخیر باد کہہ دیا اور آئین حکومت کو تو اعد غر ہب کے خلاف

وی خاندسازاصول برجلانام قدم جمانا شروع کردیا تھا۔ تو شوق پیداہوگیا۔ کیونکداب حجا میں برسر پیکارہو گئے اور ندم میارہ باب، ایک مظہرالہی ہو مجلی بہاری مہدی سوڈان اور جیوڑ تا اور آپ کی پیشین کو اور قرآن کی تعلیم کی بجائے جائیں گے۔ عمرا بیانداری

ندہب چھوڑ کرخودساختہ ام پیش خدا کی کہ پنیمبررسول: کی پیروشی جو بقول پولس تھا بمسا میہ اقوام کے زیراڈ کئے یا تو اندرونی طور پرا کسی اور غرض سے ناسخا مرخروئی حاصل کی اورا مرخروئی حاصل کی اورا بین اور کم آز کم اس قدر مشکل ہوگیا ہے کہ ہاتہ

(ريلي وغيره) قرآلز

قادیان سے باہرنگل کر دیکھوتہہیں کم از کم سانظر آئیں گے۔جن میں نسبۂ تمہارے کےخلاف آ داز اٹھانے والے ہزاروں کی

القو کو آخرالزمان نبی ہے۔ گرمسلمانوں ہوا تھا۔ ہواتو امامت کا خاتمہ بھی یوں ہوا کہ اب ال رہے۔ اگر امامت کے لئے اپنا ہی اور فضل احمد جنگا بنگیال میں اور صدیق ار نہ بغتے۔ پس اگریبی تجویز ہے تو کسی ہے کہ اس خودساختہ اصول کو اہل اسلام کا ہے تحریف اسلامی اور دجل وفریب میں

ہ کہ جونی گراہی کے ہزار میں مبعوث السلام کی شخصیت نہایت ہی مخدوش لام کی آخری تبلیغ بھی گراہی کے ہزار اروں میں نہیں ہوئے تو پھریہ قاعدہ مال تک گراہی کے دور میں رہی ہو پیددالف ٹائی کا وجود تو بالکل ہی گراہ مرک بیں وہ بھی اس سیلاب میں بہ میں دفن کرد تبجئے اور ہزارسال کے ساف نہ کریں۔ ہاں اگر فیج اعورج کا فرق کررہے ہیں؟

غازیش اس قدر مدعیان نبوت اور له جن کی نظیراز مندمتوسطه میں نہیں نت تو جو سرا ٹھا تھا اس کی جمامت حکومت کو تو اعد مذہب کے خلاف

اپنے خانہ سازاصول پر چلا تا شروع کردیا۔ یعنی ملکہ وکٹوریہ کے عہد سے تھوڑا ہی پہلے آزادی نے قدم جماتا شروع کردیا تھا۔ تو ایران ، مھر، ہندوستان اور افریقہ والوں کو بھی امام یا رسول بننے کا شوق پیدا ہوگیا۔ کیونکہ اب جامت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ دفتہ رفتہ ایک دوسرے کی تکذیب وقو ہین میں برسر پیکار ہوگئے اور نہ ہب کی فضا ایسی مکدر کرڈالی کہ متلاثی حق کے سامنے ایک نہیں دونہیں گیارہ باب، ایک مظہر الہی بہاء اللہ، سے قادیانی ، مرزامحود خیر الرسل اور اس پارٹی کے دیں می اور کی بہاری ، مہدی سوڈان اور مہدی جو نپوری اکٹھ سودوسو ہر ایک مدعی اپنی اپنی ہائیا ہوا و کھائی دیتا ہے کوئی اب فیصلہ کرے تو کس کے حق میں کرے۔ آخر مجبور ہوکر اپنے آ قاحضو ملی ہے کوئی اب فیصلہ کرے تو کس سے حق میں کرے۔ آخر مجبور ہوکر اپنے آ قاحضو ملی ہے کوئی اب فیصلہ کی بجائے اپنا اپنا نیا نصاب تعلیم پیش کریں گے۔ یعنی اسلام قدیم سے دستبردار ، ہو اور قرآن کی تعام کی بجائے اپنا اپنا نیا نصاب تعلیم پیش کریں گے۔ یعنی اسلام قدیم سے دستبردار ، ہو جائے ہیں تو ان کی تمام شخصیت مخدوش نظر آئے گئی ہو اور سوائے شکم معرض امتحان میں لائے جاتے ہیں تو ان کی تمام شخصیت مخدوش نظر آئے گئی ہو اور سوائے شکم معرض امتحان میں لائے جاتے ہیں تو ان کی تمام شخصیت مخدوش نظر آئے گئی ہو اور سوائے شکم ہوری کے اور سوائے شکم کی اور دعو گئی فروش کے پھوٹر نیاں تا۔

اا است مادی ارتفاء کی روز افزوں تحریک بتارہی ہے کہ جب اہل یورپ نے مذہب چھوڑ کرخود ساخت اصول اور تدن جدید کے منوانے میں جدو جہد شروع کی توان کو بیضر ورت بیش ند آئی کہ پنج بررسول بن کرنی معاشرت کی بنیاد ڈالیس۔ کیونکہ عیسائی قوم پہلے ہے ایسے مذہب کی پیروتھی جو بقول پولس حواری تمام احکام شرعیہ ہے آزاد ہو چکا تھا اور جو کچھ بھی ان میں شرم وحیا تھا ہمساییا قوام کے زیرا شر تھا۔ کیکن ایشیاء میں چونکہ مذہب کوتمام اصول پر مقدم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے یا تو اندرونی طور پر اہل یورپ اشاروں سے اور یا تو ہی بہودکو اپنے خیال میں مدنظر رکھ کر اور یا گئیا تو اندرونی طور پر اہل یورپ اشاروں سے اور یا تو ہی بہودکو اپنے خیال میں مدنظر رکھ کر اور یا آئیستہ آ ہمتہ آ ہمتہ اصول اسلامی سے ول برداشتہ کر کے مادی ترقی کی خدمت کے انجام وہی میں اپنی سرخروئی حاصل کی اور آبنا نام ان لوگوں کی فہرست میں (اہل یورپ کے ہاں) داخل کر ایا۔ جنہوں نے آبک نئی روح بھو تک کرمسلمانوں کو اس بلیٹ فارم کے قریب کردیا جس پر کہ اہل یورپ قائم میں اور کی تھو تک کرمسلمانوں کو اس بلیٹ فارم کے قریب کردیا جس پر کہ اہل یورپ قائم مشکل ہوگیا ہے کہ ہاتھ میں انگیاری تھا منا ناممکن ہے۔

ا اسس سی بھیت جفسانہ پردازی ہے کہ سے قادیانی کے ظہور کے لئے علامات (ریل وغیرہ) قرآن میں ذکور ہیں۔ شاید قرآن کے نظمہ میں جو بہائیت کے زرتعلیم گرا

گیا ہے مذکور ہوں گے۔ گراسلام قدیم کے ماننے والوں کے نزدیک ایسے خیالات گوزشتر سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے اور بی نظر بی بھی عجیب ہے کہ یہودیوں کی حکومت الحد ای تھی تومسے آئے تے۔ایہا بی مسلمانوں کی حکومت اٹھ گئ تو قادیا ٹی مسے آیا۔ آئکھ کھول کرو کیمے مسلمان ابھی تک الشیاء کے نصف حصہ سے زیادہ پر حکمران ہیں تو پھر یہود سے ممثیل کیے درست رہی؟ اگر صرف ہندوستان کےمسلمان بی مراد ہوں تو اس تھے چشی اور بوالہوی کے بعدر یاست بہاولپوراور حيدرآ بإدركن كي طرف نظراتها كرد يكهنا بهي ضروري موگا كه جن كي يبود يون مين مثال نهيس ملتي ـ ببرمال بەنظرىياس مخض كے لئے ہے جوآ كھ بندكر كے ہميشہ كے لئے خادم قدرت ثانية قاديانيہ بن چڪا ہو۔

١١ ..... ترك جهاد كامسكله غدر ١٨٥٤ء عن طع مو چكا باورسرسيد وديكر علائ اسلام نے حالات کا مطالعہ کر کے پہلے سے ہندوستان میں بے جا قرار دیا ہوا ہے ادرایران میں بانی اور بہائی ندمب نے بھی قادیانیت سے پہلے منسوخ کردیا ہے۔اس لئے بیکہ نظط ہے کہ س قادیانی نے اس برقام سنے پھیرویا تھا۔ مولوی محمد خسین بٹالوی مرزا قادیانی کے ہم درس نے بھی اس مسلد برجارمر بع حاصل كركئے تھے مكريدانا براتا ہے كدرعيان مسيحت نے برده كريدكام ضرور كرديا بكري سيكماسلام سانكال بى ديا ب ريكن چرجى ايخ خالفين سدوبى اسلامى جنگ كا اجراء ضروری سمجھے ہوئے میں اور اغیار کونہ نیج کرنے ہے بھی چیھیے ہٹتے نظر نہیں آتے۔ ممرکیا كرين حكومت ورميان مين حائل موجاتي ہے۔

١٨ ..... مسئله جهاد كمتعلق يول مجمنا حابث كه جب شريعت محمرى برآج كوئي سلطنت پورے طور رعمل پیرانہیں۔اس لئے جس طرح باتی احکام اسلامیہ کے اجراء کے لئے انقلاب زماند نے جگرفہیں جھوڑی اس طرح جہادی بھی مخبائش نہیں رہی۔ ورند بیمطلب نہیں کہ بد تعممنوخ بى موچكا بورندىدلازم آئ كاكد جوادكام عبدرسالت مي جارى تحدسب بى منسوخ ہو تھے ہیں۔

ميح قادياني"مغضوب عليهم"كمدرتمام الل اسلام كويبودى كهد ديا باوراسلام عضارج كرويا ب-اب يه بهان بين نبيس كياجاسكا كمرزا قادياني في كافرنيس كمااورلوگ ان كوكافر كه كرخودكافر مورب بين اوراس سے پہلے ناظرين پرھ چكے بين كدايك بزارسال كم تمام مرده مسلمانول كوقرآن سي مراه قرار ديا ب تو كويا سارا جهان قادیا نیوں کے نزدیک کافر ہوااور وہ مٹی مجرمسلمان ہیں۔اسے کون مان سکتا ہے اس سے بہتر توبیہ

موگا كهان كواسلام جديد (عوض معاوضه گله ندارد)

وے کر جناب نے بی<sup>وع</sup> معانی نہیں کھلے تھے۔ کبا صرف تمام مجددين اسلا ہے بھی اسی پر اتفاق مسلمانو سكودو جماعتوا وممن بن گیا ہے اور بیٹا

میں کررے ہیں۔قاد يتضے يحرآ خرميں تسي ه وی ہے کہ اس کے ہو

جا مے۔ ہندوستان کا

. بے تو گو یا بہرسے حکومہ تعلیمی اصلاح سرسیدک کەسلمان آپس میر

قوم توجه دلارے <u>تھ</u> . اب صرف چھوٹ ر فخصیت ہے مسلمانو

والده كنهكارتوم كافر

تعلق ہے بیکناہ تو مجهر ہے تمام انوعید (محویاتی ناصری

ہوتے ہیں کہ سے کو

ہوگا کہ ان کو اسلام جدید کے پیرو مان کر اسلام قدیم کی روسے کا فراور بے ایمان تمجھا جائے۔ (عوض معاوضہ گلہ ندارد)

١٦ ..... حيات مسيح كے ماننے والوں كو فيح اعوج ميں داخل كر كے پھران كومعانى دے کر جناب نے بید ووی کیا ہے کہ پہلے لوگ اس لئے معذور تھے کدان پر قرآن کے اصلی معانی نہیں کھلے تھے۔لیکن ہم نے کاویہ جلداوّل میں ثابت کردیا ہے کہ حیات مسیح کا قول نہ صرف تمام مجددین اسلام اورتمام ابل سنت نے تسلیم کیا ہے۔ بلکہ عبدر سالت اور عبد خلافت ے بھی اس پر اتفاق چلا آیا ہے۔ لیکن مسے قادیاتی پر اس کا اعتشاف نہیں ہوا۔ اس لئے مسلمانوں کورو جماعتوں میں تقسیم کر کے ایسے افتراق وانشقاق کا باعث ہوئے کہ بھائی بھائی کا وشن بن گیا ہے اور بیٹا باپ کانہیں رہا۔ ترک سوالات غیر مسلم سے کرنا تھا۔ الٹامسلمان آپس میں کررہے میں۔ قادیانی تحریک سے پہلے مسلمان کو خفی وهانی کے جھکڑوں سے چور ہو سکے تھے۔ مرآ خریس کسی صدتک باہمی مصالحت ہو چکی تھی۔ مرقادیانی تحریک نے الی پھوٹ ڈال دی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور پھوٹ کی ضرورت نہیں رہی ۔ حکومت کے بھاگ جا گے۔ ہندوستان کا میوہ چھوٹ پیدا ہو گیا اور ایساتقسیم ہوا کہ غیرمما لک میں بھی محکے سیر ہو گیا ہےتو تھویا بیرسیج حکومت کے لئے ہی آیا تھا۔ورندمسلمانوں کی اصلاح اسے منظور نہتھی۔ کیونکہ تعلیم اصلاح سرسید کرچکاتھا اور رائی ورعیت کے باہمی معاملات کوبھی ایسے طور پر سدھاراتھا كمسلمان آپس ميس بهائى بهن كي يق حقد صنعت وحرفت اور تجارت كى طرف زعمائ توم توجدولا رہے تھے اور مذہبی تعلیم کے لئے مولا نا مولوی محمد قاسم دیوبندی نے توجدولا کی تھی۔ اب مرف چوٹ رہ گئ تھی جو سے قادیانی نے کھلانی شروع کردی۔ ورندکوئی بتائے کہ اس کی . مخصیت ہے مسلمانوں کوکون سامعراج تر قی حاصل ہوا۔

اسسد مثیل سے بنتے ہوئے ضمنا تو ہین سے کا بھی ارتکاب کرلیا ہے کہ سے کی والدہ اس دور کے والدہ اس دور کے والدہ اس دور کے تعلق سے بیگناہ قوم کا فرد بھی اور پی آئیں۔ کا مرد بھی تھی۔ جس کی وجہ سے آپ کی والدہ اس دور کے تعلق سے بیگناہ قوم کی فرد بن چی تھی۔ کھر یہ بھی کہا ہے کہ سے میں صرف انو ہیت کا مادہ تھال دیا گیا تھا۔ کیونکہ پھے دن پہلے ایک لڑکی پیدا ہوکر مرکئی تھی۔ ( گویا سے ناصری مرد بی نہتے )

ا کہا۔ کیا پھرخوش مجی کہ است میں کہ جھے د جال کہا۔ کیا پھرخوش مجی موت ہیں کہ جھے د جال کہا۔ کیا پھرخوش مجی موت ہیں کہتے ہیں کہتے کو بھی یہود ہوں نے برا کہا تھا۔ آج کل تبلیغی رسائل میں تکفیر مرز اکو صدانت مرز ا

کے نزدیک ایسے خیالات گوزشتر سے اللہ کی حکومت الحق گئی تھی تو مسیح آئے گئی تھی تو مسیح آئے گئی تھی تک مسلمان ابھی تک سے مثیل کیسے درست رہی ؟ اگر صرف الہوی کے بعدریاست بہاولپور اور آئی کی بہودیوں میں مثال نہیں ملتی۔ مسلمے خادم قدرت ثانیة قادیانیہ

طے ہوچکا ہے اور سرسید و دیگر علائے بے جا قرار دیا ہوا ہے اور ایران میں ہے۔ اس لئے یہ کہنا غلط ہے کہ سے را قادیانی کے ہم درس نے بھی اس ن میسیحت نے بڑھ کرید کا م ضر در پنے خالفین سے وہی اسلامی جنگ کا پنچھے ہٹتے نظر نہیں آتے۔ مگر کیا

رجب شریعت محمدی پر آج کوئی کام اسلامیہ کے اجراء کے لئے اربی۔ورند بیمطلب نہیں کہ بیہ لت میں جاری تھے۔سب ہی

لرتمام اہل اسلام کو یہودی کہہ سکتا کہ مرزا قادیانی نے کسی کو بہلے ناظرین پرھپچکے ہیں اردیا ہے تو گویا سارا جہان ان سکتا ہے اس سے بہتر تو یہ مسیح پرتھفیری فتوئی ازتم دوہ
اور آگر بلاتحقیق ہی بنانا ہے
وغیرہ فابت ہوں کے۔ آگر
ہوگیا کہ تھفیر مرز اصدادت م
ہوگیا کہ تھفیر مرز اصدادت م
ہوگیا کہ تھول مسیح قادیا
ہدایت کا ہزار شروع ہاور
مانا پڑے گا کہ فتح اعوج میں
ماننا پڑے گا کہ فتح اعوج میں
بیدر لینے ہوکرا پٹی جان قربال
باطل کے مقابلہ پرمظفر وگا
متعلق لکھا ہے کہ بیہ جماعت
متعلق لکھا ہے کہ بیہ جماعت
کوجان سے مارڈ الے گ

وجود نیس ہونا کمال خوش فہنم ۱۰ سبے کا طریق سکصلایا ہے ہے کہ جسے چاہے فنافی اللہ مجد دبھی کہلاتا ہے۔جس اصل میں تزکید فس کواس

جدیده کی طرف دعوت د ۔

بروزالو ہیت ورسالت یابر

كوبجول بمليال كانمونه بنأ

دونتم کےعلائے اسلام بتا

کانشان بتایا جاتا ہے اور پہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ فتوئی دینے والے علائے اسلام سب یہودی ہیں اور برترین مخلوقات ہیں۔ کیونکہ ان سے فتح اعوج کے علائے اسلام بھی تالاں تھے۔ کون ساپارسا تھا کہ جس پرانہوں نے فتوائے تلفیر جاری نہ کیا ہواور کون ساامام تھا جس پران کا تکفیری قلم نہ چلا ہو۔ مزید برآ ں آپس میں بھی ایک دوسرے کو کا فرکتے رہتے ہیں۔ اس لئے ان کی تکفیر معزمیں بلکہ صدافت کا نشان ہے۔ انبیائے سابقین کے وقت بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی صدافت کا نشان ہے۔ انبیاء کی سابقین کے وقت بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی محلام کا نام آبج رہا گی بابی اور مرزائی تینوں ایک بی راگ گاتے ہیں۔ ایقان میں بہاء اللہ نے علاے اسلام کا نام آبج رہا گی اور کھا ہے اور قادیا نی تعلیم میں ان کا نام سب سے بڑھ کر شرارتی ، یہودی ، محال اور فیح اعوج رہوا ہات مرزائی ند ہو وہ وہ سی سے بہلے گذاردیا مرزائی ند ہو دھویں صدی سے ہیلے گذاردیا مرزائی ند ہو دھویں صدی سے ہیلے گذاردیا مرزائی ند ہو دہویں وارد سکہ استعال ہو سکتا ہے۔ اگر حقیق فیصلہ یوں ہے کہ فتوائے تکفیردوقتم کا ہوتا ہے۔ مقابلہ پر وہی وارد سکہ استعال ہو سکتا ہے۔ اگر حقیق فیصلہ یوں ہے کہ فتوائے تکفیردوقتم کا ہوتا ہے۔ مقابلہ پر وہی وارد سکہ استعال ہو سکتا ہے۔ اگر حقیق فیصلہ یوں ہے کہ فتوائے تکفیر دوقتم کا ہوتا ہے۔ اس کی اصلی غرض اس خلطی کی اصلاح مقصود ہوتی ہے جوفر این محال نے سرز د ہوتی ہے تو پھر اس کی اصلی غرض اس خلطی کی اصلاح مقصود ہوتی ہے جوفر این محالف سے سرز د ہوتی ہے تو پھر اس کی اصلی غرض اس خلطی کی اصلاح مقصود ہوتی ہے جوفر این مخالف سے سرز د ہوتی ہے تو پھر

اس کی اصلی غرض اس خلطی کی اصلاح مقصود ہوتی ہے جو فریق خالف سے سرزد ہوتی ہے تو پھر جب اصلی واقعات کھل جاتے ہیں اور فریقین کو معلوم ہوجا تا ہے کہ اصل میں وجہ خالفت صرف نافہی معاملات تھی تو فتو کی منعدم ہوجا تا ہے اور فریقین آپس میں و سے ہی موالات اور اتحاد سے معاشرت کرنے لگ جاتے ہیں چیسے پہلے تھے بلکہ بعض دفعا سے تیفیری فتو کی کی موجود گی میں بھی معاشرت کرنے لگ جاتے ہیں چیسے پہلے تھے بلکہ بعض دفعا سے تیفیری فتو کی کی موجود گی میں بھی وہابی و غیرہ کا جھڑ اسی تم میں واضل ہے اور مرز ائی تعلیم میں اس کی نظیر پیش کرنے میں پیغا کی اور محدودی تنظیر و تنظیر و تنظیر و تنظیر و تنظیر سے اور مرز ائی تعلیم میں اس کی نظیر پیش کرنے میں پیغا کی اور محدودی تنظیر و تنظیر میں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوتا ہے کہ جنہوں نے نئی رسالت تن و جی نیا اسلام یا انو کھی ترمیم تجد بدا سلام پیش کر کے اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان ہی کہ بلایا ہے۔ اس کی غرض وغایت ہے ہوتی ہے کہ بیالوگ مسلمانوں کو دھو کہ منہ دسینے بہتر اسلام کو ہم بھے ہیں وہ اسلام قدیم سے الگ ہے۔ تا کہ نے بہتر اسلام میں امتیاز قائم ہو جائے اور اس قسم کا فتو کی مرز ائیت میں بہائیت کے خلاف خود برائے اسلام میں امتیاز قائم ہو جائے اور اس قسم کا فتو کی مرز ائیت میں بہائیت کے خلاف خود موجود ہے۔ ایسے فتو کی کا اثر اولین ہے ہوتا ہے کہ فیقی مرز ائیت میں بہائیت کے خلاف خود شروع ہو کر تنافر اور مخاصمت تک بینی جاتی ہے۔ اب ناظرین بتا کیں کہا گرمسلمانوں نے قادیانی شروع ہو کر تنافر اور مخاصمت تک بینی جاتی ہے۔ اب ناظرین بتا کیں کہا گرمسلمانوں نے قادیانی

وين والعلائ اسلام سب يهودي بين اور علائے اسلام بھی نالال تھے۔کون سا یارسا تھا کون ساامام تھا جس پران کا تکفیری قلم نہ چلا ہو۔ ت رہتے ہیں۔اس لئے ان کی تکفیرمطرنہیں بلکہ می کی لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی ك كات بين-ايقان من بهاءالله في علاي ان کا نام سب سے بڑھ کرشرارتی، یہودی، اعوج کازمانہ چودھویں صدی سے پہلے گذار دیا منے اعوج کا ہی زمانہ بتارہے ہیں توجو جوابات ملتے ہیں ہاری طرف سے بھی مرزائیوں کے مله بول ہے کہ فتوائے تکفیر دونتم کا ہوتا ہے۔ شرعیت کومان کرآ پس میں نگایا کرتے ہیں اور ہے جوفریق مخالف سے سرز د ہوتی ہے تو پھر لوم ہوجا تا ہے کہ اصل میں وجہ مخالفت صرف بن آپس میں ویسے ہی موالات اور اتحاد ہے المن وفعدا يست تكفيري فتوى كى موجودى مين بهي نه قائم رکھتے ہیں۔ دیو بندی، بریلوی، حنی، ملیم میں اس کی نظیر پیش کرنے میں پیغا می اور )۔ فتوی کی دوسری قتم تکفیر بیزاری ہے اور بیہ ن امامت ورسالت پر جاری کیا گیا ہے کہ اتجدیداسلام پیش کرے اینے آ پ کو پھر بھی اً ہے کہ بیالوگ مسلمانوں کو دھوکہ نہ دیئے ب وہ اسلام قدیم سے الگ ہے۔ تا کہ نے

**نوی مرزائیت میں بہائیت کے خلاف خود** 

بقين مين ترك موالات اور بالهمي متاركت

اظرین بتائی کداگرمسلمانوں نے قادیانی

مسے پرتکفیری فنوی اوقتم دوم جاری کیا تو کون ساگناہ کیا۔ یا وہ کس طرح یہودی اور کافرین گئے اور اگر بلاتحقیق ہی بنانا ہے تو بہا ئیوں کے مقابلہ پر مرزائی خود یہودی، شرانناس اور پہنج رعاع وغیرہ ثابت ہوں گے۔ اگرفتم دوم کے فنوی سے مرزا قادیانی کی صداقت پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے بہاء اللہ اور باب کی صداقت بھی تسلیم کرنی پڑے گی۔ اس لئے مرزائیوں کا بیکہنا غلط ہوگیا کہ تحفیر مرزا صداقت مرزاکی دلیل ہے۔

9 اسس میکہ انجمی فلط ہے کہ آج کل کے علاء اسلام فیے اعوج اور بدترین مخلوقات بیں۔ کیونکہ بقول سے قادیانی فیے اعوج کا زمانہ چودھویں صدی کے آغاز پرختم ہو چکا ہے اور اب مراب کا ہزار شروع ہے اور اگر یوں کہا جائے کہ غیر احمدیوں میں فیے اعوج اب بھی جاری ہے تو یہ مانیا پڑے گا کہ فیے اعوج میں پہلے بھی دوسم کے علائے اسلام چلے آئے ہیں۔

اقال ..... علائے ربانی جو وارث انبیاء ہوتے ہیں اور اعلائے کلمتہ الحق میں بیدریغ ہوکرا پی جان قربان کردیتے ہیں اور جن کے متعلق وارد ہے کہ وہ حزب اللہ بن کراہل باطل کے مقابلہ پرمظفر ومصور ہیں گے اور یہ جماعت وہ ہے کہ جنہوں نے آج تک تمام فراہب جدیدہ کی تردیداور معیان نبوت کی (خواہ بروزی ہوں یاظلی ) تکفیر کی ہے اور جن کے متعلق کھا ہے کہ یہ جماعت اصلی سے کے ساتھ شامل ہوکر دجال مدی الوہیت ورسالت بروزی کوجان سے مارڈالے گی۔

دوم ..... علمائے سوء ،شریرالناس اور بدترین مخلوقات جو مذاہب جدیدہ اور تعلیمات جدیدہ کی طرف دعوت دے کراسلام کامفہوم ،ی بگاڑ ڈالتے ہیں اور لفظی مباحث کے آسرے پر بروز الوہیت ورسالت یا بروز کرشن ورام چندرو ہے سکھ بہادراور مظہر جنینا وغیرہ بن کراپی شخصیت کو جمول تعلیاں کانمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور یہی فیج اعوج کامصداق ہیں۔ پس احادیث نبوید دوسم کے علائے اسلام بتاری ہیں۔ اس لئے میحد بندی کرنا کہ فیج اعوج کے وقت علائے ربانی کا وجوز ہیں ہوتا کمال خور ہنی ہوگی۔

۲۰ روحانی نماز سکھلانے کے بعد آپ نے دعاء اور محبت الی کے ذریعہ نبی بے کا طریق سکھلایا ہے۔ گراپی شخصیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نبوت کو خدا کے سپر دکر دیا ہے کہ جسے چاہے ننانی اللہ محبت الی اور کثرت مکالمہ وہ کا طب سے نبی بنادیتا ہے اور وہی محدث اور محد بھی کہلا تا ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ۱۹۰۳ء میں آپ کو مستقل طور پر نبی بنادیا گیا تھا اور اصل میں تزکید مس کو اس کا بہترین سبب قرار دیا ہے اور ضمنا کہد یا ہے کہ نبوت کسب واجتہا دسے اصل میں تزکید مستقل کو سر کے کہ نبوت کسب واجتہا دسے

بھی حاصل ہوسکتی ہے اور وہ عرف وہبی امرنہیں ہے۔ گویا فلاسفدکا نہ ہب آپ کے نزدیک حق ہے اور قرآن کا حکم قابل تاویل ہے کہ بغیر استعداد تا مہ کے نبوت کا فیضان نہیں ہوتا۔ اگر اس طریق سے نبوت بروزی مراد ہوتو پھر بھی قرآن کا خلاف ہوگا۔ کیونکہ اس میں کسی طرح کی نبوت بروزی کا ذکر تک نہیں۔

سورج کی تست بہت زبردست ہے۔ جرآا پی طرف کر مارص کو چی رہی ہے۔ جرآا پی طرف کر مارص کو چی رہی ہے۔ گرمرزا نبی بن کراس کشش کے مدی ہوئے وہیں۔ کیکن بہاءاللہ کے مقابلہ پراپی طرف لوگوں کو جینی سیکے اور جن لوگوں نے آپ سے قطع تعلق کیا ہے۔ ان کے لئے برباد ہونا لازی امر نہیں ہوا۔ کیونکہ اس وقت پیر جماعت علی شاہ صاحب اور پیرمبرعلی شاہ صاحب اور مولوی شاء اللہ صاحب دروزا فروں ترتی کررہے ہیں۔ کی قتم کا کھٹکا نہیں اور تحقی کرمرزائیوں پر آتی صاحب دور افروں پر بھی آتی ہے۔ ورندا تمیازی طور پر ہمارے سامنے کوئی نظر پیش نہیں کی جاسکی ہے۔ ویک دوسروں پر بھی آتی ہے۔ ورندا تمیازی طور پر ہمارے سامنے کوئی نظر پیش نہیں کی جاسکی

اوراگر بینظریہ پیش کیا جائے کہ مقربی ہی بگر جاتا ہے۔ ہاں حضرت نوح علم کے دشمن فور اہلاک ہوگئے ۔ ھود ولوط ا حضوعلی کے رشمن لڑائیوں میں جو رسولوں کی امداد کرتے ہیں۔لیکن ہم، ہے۔ (استغفراللہ) اینے دشمنوں کوم محوئیوں کے مطابق بغیراس کے کہالز ویمن اب تک زنده بین اور پھولتے <sup>ہ</sup> تھے۔ ورندان کے متعلق حاشیہ آرائیو جاتی ہے یا صدقہ خیرات اسے دفع کم ہے۔ مگر سوال ہدہے کہ جس پیشین کو بورا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اگریہی با علیہم السلام نے بددعا نمیں دیں اور پا عذاب کواپنی سیائی کامعیار قرارنہیں دیا بوری اتریں اور یہاں اگر کوئی بہانہیں خوفز ده ہو گیا تھایا یوں کہاجا تاہے کہ الر آپ کاہی عہدہے۔ گمرتا ڑنے والے ً

۲۲ ..... روح کا باریاد
قادیانی کا بار بار بروز بھی باطل ہے۔ آ
ہے۔ اس طرح بعد میں دوسرے کے ا
باقی انبیاء کا بروز بند کر دیا ہے اور اپنا برو
حسنہ براہ راست مفید نہیں جب تک کہ
باقی رہے دوسرے انبیاء تو ان کوتو سرے
نے زور کی کر کر نخوت کا مادہ بھی پیدا کرد

آ قائے نامداری بھی کچھ پرواہ نہیں کی

شير برفي

، گویا فلاسفہ کا فدہب آ ب کے نز دیک حق ہے یہ کے نبوت کا فیضان نہیں ہوتا۔ اگر اس طریق ہوگا۔ کیونکہ اس میں کسی طرح کی نبوت بروزی

ورمسے میں مساوی طور پر پایا جاتا ہے تو اس کا ك مدعى بين اور كفاره كالمسئلة جس كوكتاب البريد بڑے زورے ٹابت کررہے ہیں اور بید عویٰ نہ دینے کے برابر ہے اور بعینہ عیسائیوں کاعقیدہ كے بى سپر دكر ديا ہواہے۔ ناظرين اغور كريں لہ سے قادیانی تواب وعقاب پر قابض ہے۔ راپنے مریدوں کوآ زاد کردیا ہوا ہے کہ خواہ وہ لَى موسكت بين \_ محر مرزا قادياني بيدمسلك نبين ہیں۔اس لئے ان کونسبة کامیا بی نہیں ہوئی اور ن میسائیوں نے بلکہ سب نے آپ کواس تحقیر ۔ ہاں مسلم قوم پر آپ کا افسوں چل رہا ہے۔ صوفياع كرام كزرياثر بوكرضعف الاعتقاد ت صوفیا کے لیب میں آ کرایے لاجواب ہو لیکن جنہوں نے ایمان کی قدر کی ہے وہ اس ر ہار نہ پر کھ لیں۔ اپنا نقد ایمان نہیں کھو بیٹھے۔ ہے ہیں۔ مراب ان کوچھوڑ نامشکل ہور ہاہے۔ ست ہے۔ جرأا پی طرف کرة ارض کو تھینے رہی توہیں۔لیکن بہاءاللہ کے مقابلہ پرائی طرف طع تعلق كيا ہے۔ان كے لئے برباد ہونا لازى ئب اور پیرمهرعلی شاه صاحب اور مولوی ثناء الله کھٹکانہیں اور بختی نرمی جیسی که مرزائیوں برآتی در پر ہمارے سامنے کوئی نظر پیش نہیں کی جاسکتی

اوراگر مینظرید پیش کیا جائے کہ مقربین بارگاہ البی تکالیف میں بہت مبتلا ہوتے ہیں تو سارا معاملہ بى بكر جاتا ہے۔ ہال حضرت نوح عليه السلام كوتشن آنافانا تباه وبرباد موسكة موى عليه السلام کے دشمن فوراً ہلاک ہو گئے ۔ هودولوط وصالح اور شعیب علیہم السلام کے دشمن نیست و نا بود ہو گئے اور حضورتا الله كالم من المراب عن جوعذاب البي تفيس مارے كے اور بيدوعده سي لكلا كه بم اين رسولول کی امداد کرتے ہیں نیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج و پخض جوخود خدااور این الله بلکه ابوالله بنتا ہے۔ (استغفراللہ) اینے وشمنوں کو ہلاک نہیں کرسکا۔ بلکہ اینے وشمنوں کے سامنے ان کی پیشین موئیوں کےمطابق بغیراس کے کہان میں تاویل کی جائے مرچکا ہے اور دنیا جائتی ہے کہاس کے وتمن اب تک زندہ ہیں اور چھولتے پھلتے ہیں اور جہم ے بھی تھے وہ امتیازی طور پرنہیں مرتے تھے۔ورندان کے متعلق حاشیہ آ رائیوں کی ضرورت نہ پڑتی کہ بددعاء بھی اندرونی خوف کے ل جاتی ہے یاصدقہ خیرات اسے دفع کردیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہم مانتے ہیں کہ بیسب کچھ درست ہے۔ مرسوال میہ ہے کہ جس پیشین گوئی یا بددعاء کواپنی صدافت کا معیار قرار دیا جائے تو کیا اس کا پورا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اگریمی بات تھی تو کیوں اچھل اچھل کراہے پیش کیا تھا۔ دیکھئے انبیاء علیم السلام نے بددعا بیں دیں اور پیشین گوئیوں سے اپنی اپنی قوم کومتنبہ کیا۔ مگر بھی بھی وقوع عذاب کواپئی سچائی کامعیار قرار نہیں دیا اور نہ ہی اپنے اوپر مغلظات اور گالیاں لی ہیں ۔ گروہ پھر بھی پوری اترین اور یہاں اگر کوئی بہانہیں چا تو کہدوئے ہیں کہ فریق مخالف اندرے تائب تھایا خوفزده موكيا تفايايول كهاجا تاب كهاس كاوقوع عهدخلافت يس موكار كيونكه فدرت ثانيه كابروزبهي آپ کائی عہد ہے۔ مرتاڑنے والے بھی قیامت کی نظرر کھتے ہیں۔

شیر برفی دیگر وشیر نیستان دیگراست

۱۳۳۰ روح کا باربار دنیا میں آ کرجتم بدلنا جس طرح باطل ہے۔ای طرح میں قادیانی کا باربار بروز بھی باطل ہے۔اگر بددرست تھا تو جس طرح سے قادیانی پرانبیاء کا بروز ہوتارہا ہے۔ای طرح سے تعدید میں دوسرے کے اندر بھی جاری رہنا چاہئے تھا۔ یہ کیا فضب ہے کہ آپ نے باقی انبیاء کا بروز بند کردیا ہے اورا نہا بروز جاری رکھا ہے تو گویا پر مطلب ہوا کہ اب حضو تالیقہ کا اسوہ حضہ براہ داست مفید نہیں جب تک کہ سے قادیانی کے اسوہ حسنہ کو درمیان میں واسط نہ سمجھا جائے۔ باتی دے دوسرے انبیاء تو ان کو قو سرے سے بعلق ہی کردیا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ تقدی کی بیاری نے زور پکڑ کرنخو سے کا مادہ بھی پیدا کردیا تھا اور بچو مادیگر سے نیست کا مرض ایسا پیدا ہوگیا تھا کہ اپ تا کہ ادار کی بھی بچھ پرواہ نہیں کی اور کہد دیا کہ گوان کے ذریعہ سے بی ہم نے ترتی ہی مالی ک

ہے۔ مگر خدا کے ساتھ ہمیں ایسا تعلق ہے جو کسی کو حاصل نہیں۔ اسی وجہ سے تو ایک دفحہ آپ خدا بن گئے تھے اور بہاء اللہ سے بڑھ کرصفات الہيہ ، کوین ، تفرید اور توحید بالمادہ و بغیر مادہ اور کن فیکون پر بھنے کرلیا تھا۔ دوسری دفعہ بن اللہ بن کر خدا سے میلفظ سنے بھے کہ اے میرے بیٹے میری بات ن سے تیم کہ اے میرے بیٹے میری بات ن سے تیم کہ کر دفعہ جب عروج ہوا تو اپنی قدرت ٹانیم مرز اخمود کو خیر الرسل اور خدائے تازل من السماء کہ کر دنیا کے سامنے پیش کیا تو گویا 'کسل ہو خدائے قدوس کو ان حیاسوز آلایشوں سے پاک سمجھتا ہے اور ایسے مدی کو غلط گویا ماؤف مسلم جو خدائے قدوس کو ان حیاسوز آلایشوں سے پاک سمجھتا ہے اور ایسے مدی کو غلط گویا ماؤف الد ماغ یقین کرتا ہے۔ نہ اسے ایسے بروز کی ضرورت ہے اور نہ ایسے موجود ہے۔ مرانیا گھر سارے بھائے ۔ مرزائیوں کو شکایت ہے کہ سارت کیا۔ خدا ایسی گراہ کن شرکیہ تعلیم موجود ہے۔ مرانیا گھر سارے کا سارہی آتر بڑے کے بیت سے معرفی خدائی میں انسان برستی کی تعلیم موجود ہے۔ مرانیا گھر سارے کا سارہی آتر بڑے کے نہ رہے تا موجود ہے کہ ایسادی آتر بڑے کے اور خبر تک نہیں۔

٢٥ ..... جناب كاالهام بحرك: "كسف الشمس والقمر في رمضان فبای آلاء دبکما تیکذبان "تعبب کریبلی توکسوف وخسوف کامطلب غلط سمجے پھر تاویل ایس کی کہ جس برطفل مکتب بھی ہنسی اڑا تا ہے۔ پھراتنی شوخی دکھائی کہ سورۂ رحمان کی ایک آیت کانمونه پیش کردیا۔ خدا کاشکر ہے کہ آپ کالمہم فضیح اللمان نہ تھا۔ ورنہ کچھ بعید نہ تھا کہ آپ بھیمسیلمہ کےفرقان اوّل وٹانی کابروز پیش کردیتے ۔ پھر پیغضب ڈیایاہے کہ ''معذب وہا'' سے پیرمطلب لیا ہے کہ ہماری صدافت کے لئے مخالفین کوطاعون سے عذاب دیا جائے گا اور جاہلوں کواپیاا تو بنایا ہے کہ وہ اس تحریف قرآنی کومعارف قرآنی سمجھنے لگ گئے۔کیاای گھمنڈ بر کہددیا تھا کہ چودھویں صدی سے پہلے ہزارسال تک قرآن مخفی رہااوراس کےمعارف کھلے ہیں تو صرف چودھویں صدی میں مگر دہ بھی صرف ہم پر۔ جناب اگر ایسے ہی معارف ہیں تو تمام ملاحدہ وزنا دقہ آپ سے بڑھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بھی آپ سے نمبرزیادہ لے جاتے ہیں جو قرآن كى آيت "تنزل على كل افعاك اثيم" سيآب رفتوى شيطانى كاوية بير-قربان جائیں ایسے معارف بر کہ جنہوں نے اسلام ہی بدل ڈالا اور قرآن یاک کواپیا بازی طفلاں بناڈ الا ہے کہ آج وہ لوگ بھی معارف بیان کرنے لگ گئے ہیں کہ جن کوایک حرف بھی پڑھنانہیں آتا اور معارف بیانی ایس بدنام ہوگئ ہے کہ جب ہم معارف کا نام سنتے ہیں تو فوراید نقشہ ذہن میں جم جاتا ہے کہ معارف بتانے والاضرور ماؤف الدماغ ہوگا یا مولا نا جناب (جاہل ونا دان وابلہ بیوقوف) ہوں گے۔ در نہ کسی مسلم کو بیرجراًت نہیں پڑتی کہ اسلام کوئی طرز پرپیش

کرے۔کیونکہاس کا میمغن: اسلام ہی رکھاہے۔کیونکہ میا • س

۲۷..... نی آ تسلیم کے جائیں تو جناب کی جب دنیا میں ظلمت آتی ہے! فیح اعوج گمراہی کا ہزار تھا۔ ا روشی پیدا ہوگئی۔ بیدلیل بہا ادھرادھر کی باتوں سے استد ساتواں ہزار ہے جو ہدایت کا بانچویں ہزار میں بھی صرف

عُمرای کا دورتھا۔ پھر چو تے
اس کے قریب قریب حفرت
السلام تک گمرای کا زماند آ،
صرف چارسوسال ہے اور با
اللعالمیں جھیج کربھی خیرالام م
خداا پنے بندوں سے نیک
ہمرایت کے ہزار میں خبر لیتا
مجینے رہتے ہیں تو گمراہ ثاب
پڑے گا کہ خداا پنی گلوق کو گم
الشک و درخواست میں بیان کہ
اپنی درخواست میں بیان کہ
دورنہ ظاہری حکومت م

صاحبان كومقدمه بإزى اور

نہیں ملتی تھی اور حکومت کا با

لئے میہ بہانہ بنایا کہ ہم دلور

اس میں بھی پیر کے نمبرزیادہ

کرے۔ کیونکہ اس کا بیمٹن ہوتا ہے کہ ہم نے ایک فد بہب تیار کیا ہے اور اس کا عنوان ہم نے بھی اسلام ہی رکھا ہے۔ کیونکہ پیلفظ بہت ما نوس ہو چکا ہے۔

٢٦ ..... ني كى شناخت كے تين طريق (عقل ونصرت اللي وتعديق سلف) اگر جلیم سے جائیں تو جناب کی ذات میں نہیں بائے جاتے۔ کو تک عقلی دلیل یہی دی جاتی ہے کہ جب دنیا میں ظلمت آتی ہے تو روشی کا نقاضا پیدا ہو جاتا ہے۔ ہزارسال سے قرآن مخفی تھا۔ کیونکہ فع اعوج مرابی کا بزار تعاراس لئے علمت تعی بچود مویں مدی کا آغاز بدایت کے لئے آیا اور روشی بیدا ہوگئ۔ یددلیل بہائیت میں بھی موجود ہے اور ہرایک مدی نبوت اپنی تقدیق کے لئے ادمرادمرکی باتوں سے استدلال پیش کرسکتا ہے اور بیدلیل بھی اصولی طور پر غلط ہے۔ کوئکہ ب ٔ ساتواں ہزار ہے جو ہدایت کا شار کیا جا تا ہے۔ چھٹا ہزار فیح اعوج کے لئے اور گمراہی کا سال تھا۔ پانچویں ہزار میں ہمی صرف تین سوسال (قرون ثلثہ) ہدایت کے لئے تھے۔ باقی سات سوسال گرائی کا دور تھا۔ پھر چوتھے ہزار میں صرف ۳۳ سال ہدایت کے لئے تھے جوسیح کا زمانہ تھا اور ای کے قریب قریب حضرت کی علیہ السلام اور ذکر یا علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ پھر حضرت موٹی علیہ السلام تک مرابی کا زمانہ آ جاتا ہے۔ ناظرین غور کریں کہ خیرالانام کے حصہ میں ہدایت کا زمانہ صرف حیارسوسال ہے اور ہزارسال امت مراہی میں رہی ہے۔خدا بڑا ہی ہے دحم ہے کہ رحمتہ اللعالمين بعيج كربمى خيرالامم كودهو كي مين ركمتا ب\_ پحرباقى يرتال كى جائے تو ابت موتا بك فداا بنے بندوں سے نیک سلوک نہیں رکھتا۔ کیونکہ ایک ہزار سال تک خبر گیر بی نہیں ہوتا اور جب ہایت کے ہزار میں خبر لیتا ہے تو اس میں بھی مٹی مجرانسان ہدایت یاتے ہیں۔ باقی مراہی میں مینے رہتے ہیں تو گمراہ ثابت ہوا کہ مرزائیول کے نزدیک سبقت رحمی عضبی غلط ہوگا اور یہ ماننا يرك كاكه خداا ين مخلوق كوكمراه كرنے ميں بہت خوش ہوتا ہے اور "قليل من عبادى الشكور "كى مثال مرزا قاديانى سے بى يوچ كرقائم كرتا ہے۔نفرت الى كامغبوم بهاءالله في ائی درخواست میں بیان کیا ہے۔ غالبًا وہی مغہوم جناب نے بھی مرادلیا ہے کہ سخیر قلوب مراد ہے۔ورنہ ظاہری حکومت مرادنہیں ہوسکتی۔ کونکہ پیرصاحب تو ہمیشہ قیدیس ہی رہتے تصاور مرید ماحبان کومقدمه بازی اوردعاء بازی ، مبابله بازی اورلیافت بازی یا نبوت بازی سے بی فرصت نہیں ملتی تھی اور حکومت کا یاس ہروفت پیش نظرتھا تواب محکوم کو حا کمانہ نصرت ہوتو کیے ہو۔اس لئے یہ بہانہ بنایا کہ ہم دلوں پر حاکم ہیں اور دلوں کی تسخیر ہماری فتح مندی اور تصرت الہی ہے۔ گر ال میں بھی بیر کے نمبرزیادہ ہیں۔ نہیں۔ای وجہ سے تو ایک دفعہ آپ خدا بن ریداور تو حید بالمادہ و بغیر مادہ اور کن فیکو ن پر سے تھے کہ اے میرے بیٹے میری بات س-کو خیر الرسل اور خدائے نازل من السماء کہہ کر بان "آپ کے لئے ہی شایان ہے۔ گرایک ک جمحتا ہے اور ایسے مدعی کو غلط گویا ماؤف خدا ایسی گراہ کن شرکیہ تعلیم سے مسلمانوں کو فدا ایسی گراہ کن شرکیہ تعلیم سے مسلمانوں کو نہیں۔ میں۔

ف الشمس والقمر في رمضان يملي توكسوف وخسوف كامطلب غلط متمجع يجر \_ پھراتی شوخی دکھائی کہ سور ۂ رحمان کی ایک صبح اللمان نه تفا\_ورند بچھ بعید نه تھا که آپ ا کرریفضب *ق*هایا ہے کہ ''معذبوها'' لفین کوطاعون سے عذاب دیا جائے گا اور ارف قرآنی سجھنے لگ گئے۔ کیااس محمنڈ بر قرآن مخفی رہااوراس کےمعارف کھلے ہیں ۔ جناب اگرایے ہی معارف ہیں تو تمام مجمی آپ ہے نمبرز مادہ لے جاتے ہیں جو م"ے آپ پرفتویٰ شیطانی لگادیتے ہیں۔ م بى بدل ۋالا اور قرآن پاك كوايسا بازى لرنے لگ محتے ہیں کہ جن کوایک حرف بھی كه جب بم معارف كانام سنت بين تو فورابيد رماؤف الدماغ موكايا مولانا جناب (جابل جرأت نہیں برتی کہ اسلام کونٹی طرز پر پیش سرد فراست کا سست مورخ طبری نے دوایت کی روسے ثابت کیا ہے کہ دنیا کی کل عمر سات برارسال ہے۔ جن میں سے چھ بزارسال گذر چکے ہیں۔ ساتویں بزار میں حضوطی کے کہ امت جاری ہے۔ یوں بھی وارد ہے کہ: 'الدنیا سبعة الاف سنة انافی آخر ہا الفا '' حضوطی کے فرماتے ہیں کہ دنیاسات بزارسال ہے اور میں آخری بزارسال (ساتویں بزارسال) میں ہوں۔ ''رواہ السطیس انسی والبیہ قسی دلائل النبوة ''استحقیق کی روسے مرزا قادیانی کاردوی غلط ہوگیا کہ میں ساتویں بزارسال میں بھیجا گیا ہوں اور ثابت ہوگیا کہ غلام نے صریحاً اپنے آقا پرڈا کہ مارا ہے۔

79..... صیحین کی حدیث میں خود آپ نے شور کھائی ہوئی ہے۔ کیونکداس کا سیح مطلب یہ ہے کہ بزول سے کے وقت پہلے امام الزمان موجود ہوں گے۔ جوسلمانوں کو سے کے پرو کا کردیں گے۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ سیح امت محمد یہ کا ایک فرد ہوگا۔ جیسا کہ کا ویہ جلد اوّل میں مذکور ہے۔ بہر حال یہ پیشین کوئی بھی وانیال کی پیشین کوئی کی طرح آپ پر چیپاں نہ ہوئی۔ مال کا آنا اور سیالکوٹ میں کامیا بی د کھنا اور برا ہین کا بیکسی میں کھنا صدافت کا نشان نہیں ہے۔ کیونکہ نہ تو سرسید کے برابر آپ کو کامیا بی ہوئی۔ نہ بی اس کے برابر بیکسی میں ایسا اعجاز دکھایا کہ اسلامی یہ نیورشی قائم کی ہو۔ آپ سے بڑھ کر تو دیا نشا اور مہاتما گاندھی کو زیادہ کامیا بی حاصل ہو چی ہوتو کی بوتے ہوئی کہ اور ایسی اور چیپاں کرنے کا خیال کرایا ہوگا۔ گرشرع وامنگیر ہوگئی ہوگی۔

نے اڑھائی سوآ دی لے پُ ٹومویٰ علیہ السلام نے مرواتن اور ابیرام کے گھرا مجموکہ تم پرعذاب نہیں آ ب وفوں اپنے گھروں کے در قام بال بنے اور مال دمتار

التحت نبین ہوتی۔ اب اگر مرزاصا کی نبین نظر آئیں تو ہم۔ ہوتی ہے۔ بھی صدقہ خیرا فرح تائب ہوجاتا ہے ا وقوع بعد الموت ہوتا ہے ا فائدہ نبین۔ ہم تو سیدھا، ہوتی ہے۔ دعائے یونس ء ہوتی ہے۔ دعائے یونس ء ہوتی ہے۔ دعائے یونس ء الی کی خبر دی تھی اور خود الی کی خبر دی تھی اور خود الی کی خبر دی تھی اور خود ساتھ آ و وزاری کرنے۔ ساتھ آ و وزاری کرنے۔ مرزا قادیانی کی ہائی وفا،

أيك وست يا چلى بحر\_

ہے۔ مراب کیا کریں کو

حالات کے خلاف ثابت

ے ثابت کیا ہے کہ دنیا کی کل عمر سات کے ساتویں ہزار میں حضوطی کی است لاف سنة انافی آخر ها الفاً " آخری ہزار سال (ساتویں ہزار سال) کی دلائل النبوۃ "اس تحقیق کی رو ہے کی پیم بھیجا گیا ہوں اور ثابت ہوگیا کہ غلام

الکف فی مجاوزہ هذه الامة اس امران میں اس اس کے بعد نے سرے باختم ہو پکی تھی۔اس کے بعد نے سرے کے بعداس کے دورجدیدکا) میں آ دم ہوں کے بعداس کے دورجدیدکا) میں آ دم ہوں اجناب کو کہاں سے حاصل تھی؟
اجناب کو کہاں سے حاصل تھی؟
و دو ہوں گے۔ و مسلمانوں کو سے کے سپر د بوگا۔ جیسا کہ کا و سیجلد اول میں کی طرح آ پ پر چسپاں نہ ہوئی۔ مال کا کی طرح آ پ پر چسپاں نہ ہوئی۔ مال کا کی میں ایسا اعجاز دکھایا کہ اسلامی کا ندھی کو زیادہ کا میائی حاصل ہو پکی ہے تو کر افعالے کہ اسلامی افعالے ہے اور چسپاں کر نے کا افعالے ہے۔ اور چسپاں کر نے کا افعالے ہے۔

عالم پاک ہموی علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو ملک معناق سے لڑنے کو حکم دیا تو بنی اسرائیل بوں نے انکار کردیا۔ دوسری طرف تورح

نے اڑھائی سوآ دی لے کر بغاوت چھیلاوی کے موکی علیہ السلام ہم پر کیوں ناحق حکومت کرتے میں تو موی علیہ السلام نے ان کوخدا کے حضور کھڑا کر کے بددعاء کی تو وہ آگ بیں بھسم ہو گئے۔ مجرداتن اورابیرام کے گھر آ کر کہنے لگے کہ اگرتم پروہی حوادث آئیں جولوگوں پرآنے ہیں تو یوں سمجموكةم يرعذاب نبيس آيااورميرى صداقت بهي طاهرنه جوكى رورنة تمهاري بلاكت يقيني برسووه دونوں اینے گھروں کے درواز ول میں کھڑ ہے ہو گئے تو فوراً یا ول کے پنیجے سے زمین پھٹ گی اور تمام بال بيجے اور مال ومتاع زمين ميں چلا گيا اوراد پر سے زمين پھرمل گی۔اس واقعہ نے بتا ديا كه جوپیشین گوئی اظہار صدافت کے لئے ہوتی ہاس میں انوکھا بن ہوتا ہا اور عام حوادث کے ماتحت نہیں ہوتی۔اب اگراس معیار کے ساتھ مرزائیت کی پیشین گوئیوں کو پر کھا جائے تو کوئی بھی صحح نہیں نکلتی۔گرمرزاصاحب کہتے جلے جارہے ہیں کہ ہماری پیشین گوئیاں کچی ہیں ایک دواگر کی نہیں نظر آتیں تو ہم ہے پوچیس تا کہ ہم بتادیں کہ اس میں جھی اجمال ہوتا ہے۔ بھی مشروط ہوتی ہے۔ بھی صدقہ خیرات سے وہٹل بھی جاتی ہے۔ بھی فریق مخالف قوم یونس علیہ السلام کی طرح تائب ہوجا تا ہے اور بھی اس کی عقبے کا ذخیرہ بنایا جا تا ہے اور بھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اس کا وقوع بعدالموت ہوتا ہے اورملہم سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں ہوگا۔ بہرحال ایسے بہانوں سے پچھ فائده نہیں۔ ہم تو سیدها جانے ہیں کہ نبی کی بدرعا نہیں ملتی اور نہ ہی وہ حاشیہ آرائیوں کی محتاج موتی ہے۔ دعائے یونس علیہ السلام کو بھی خواہ مخواہ بنام کرر کھاہے۔ کیونکہ زیر بحث وہ دعائیں ہیں جومعیارصداقت تفهرائی جائیں لیکن حضرت یونس علیدالسلام نے نہایت سادگی سے ان کوعذاب اللی کی خبردی تھی اورخود وہاں سے چل دیے تھے۔تب قوم نے اپنے نی کی ناراضگی کوموجب ہلاکت سمجما اور ایمان لاکران کی تلاش میں نظامتہ جناب باری میں ٹاٹ پہن کر کمال عاجزی کے ساتھ آ و وزاری کرنے گئے تو خدانے ان کومعاف کردیا۔ گرجمیں یہاں بیدد بکھنا ہے کہ جن ک نبت توبد یا خوف اللی کومنسوب کیا جاتا ہے کیا انہوں نے بھی بھول کربھی مرزا قادیانی کو نبی مانا تھا؟ یا ان کی ہلاکت اگر ہوئی تھی تو کیا عام حالات کے ماتحت نہ ہوئی تھی؟ خدا کا شکر ہے کہ مرزا قادیانی کی این وفات بھی فوری اور غیرمعمولی حوادث سے ہوئی تھی۔ ورنداگر کسی کی موت ایک دست یا چلی مجرقے سے بھی ہوتی تو بدلوگ شور مجا دیتے کدد کیصے وہ عذابی موت سے مرا ب\_ مراب كياكرين كوكى بيش نبيل جاتى ادهرادهر باته مارت بين كوكى بيشين كوكى بعى عام مالات کے خلاف ٹابت نہیں ہوئی۔اس لئے وہ معیار صداقت نہیں بن سکتیں۔ اس اس کوروہ بنیادی پھر کوئی کرتے ہوئے پھر کہددیا ہے کہ وفات سے کا مسلہ ہمارا بنیادی پھر ہے۔ جس کی تائید شب معراج سے ہوتی ہے کہ حضوطا کے نے سے علیہ السلام کوروہ انہیاء میں دیکھا تھا اور خطبہ صدیقیہ میں آپ کی وفات صراحة فدکور ہے۔ گواس دلیل کی تردید کا دیہ جلہ اقل میں ہوچکی ہے۔ گر یہاں پھر بھی اتنا عرض کر دینا ضروری شجھتے ہیں کہ جب مرزائیت میں معراج جسانی مرف ایک تم کا زبردست کشف بی تھا جس کے مدی خود مرزاتادیانی بھی تھے۔ توریکہاں سے ضروری معادم ہوگیا کہ کشف میں صرف مردے بی نظر آئیں کے ایم نورا اور نیا نہیں کے بنیاد بات کہددی۔ اس پرتو بیج بھی ہمی اثرائیں گے۔ پھر نی بن کر ایک لایون دلیل دی۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ!

كوكب ويلى كيم راكست ١٩٢٨ مين المعاب كه:

اقل ..... دانیال نے ایک فرشتہ کو یوں کہتے ہوئے سنا کہ ایک مت دومت ادر دیرہ مدت کو برح منا کہ ایک مدت دومت ادر دیرہ مدت پھر کہا کہ ۱۲۹۰ دن میں دائی قربانی موقوف ہوجائے گی۔ پھر کہا کہ مبارک وہ ہے جو ۱۲۳۵ تک انتظار کرتا ہے۔ (اور کتاب الاعداد بیدا میں فرکور ہے کہ ایش اور کالب کو حضرت موی علیہ السلام نے ملک کتعان کا حال دریافت کو بھیجا تھا تو وہ چالیس رور کے بعد والی آئے تھے۔ گری امرائیل نے کہا کہ ہم فاران ہی میں رہیں گے۔ ملک کتعان کو بھی نہ جا کیں گے۔ کیونکہ وہاں کے باشندے ہم کو مار ڈالیس گے۔ اب خدا کا تھم آیا کہ ان چالیس دن کے بدلے چالیس سال تک ہم کو ملک کتعان سے محروم کردیا گیا ہے۔ یہیں مرو گے اور تباہ ہوجا و کے۔ چالیس سال کے بعد تہراری شلیں وہاں داخل ہوں گی

دوم ..... اس سے معلوم ہوا کہ تورات میں یوم سے مرادسال ہوتا ہے اور مدت سے مراد ایک سال میں ہوتے ہیں اور جب اس کے ساتھ ایک اور سال ۲۳۹ یوم اور نصف سال ۸۰ ایوم جمع ہوں تو کل یوم ۲۲۹ ہوئے ۔ جن سے مراد پھر سال ہوں گے اور ۲۲۹ ہجری کی طرف اشارہ ہوگا۔ جس میں حضرت باب ظاہر ہوئے تھے۔

سوم ..... سال قمری ۳۵ بوم کا بوتا ہے اور سال مشمی بحساب اہل نجوم ۳۹۵ بوم کا تو ۱۲۷ ظہور باب کوسال قمری ۳۵ میں ضرب دے کر ۲۰ ۴ ۴۳۳ حاصل کرواور اسے سال مشمی ۲۵ میر تقلیم کرو۔ تا کہ ۱۲۲۲ کا عدد حاصل ہواور ۱۲۲۳ میں سند جمری کا آغاز ہوا ہے) تو ۱۸۳۲ء میں انداع مارف بھی ۱۸۳۲ء میں سند جمری کا آغاز ہوا ہے) تو ۱۸۳۲ء میں ۱۲۲۱ھ مارف بھی

اشارہ موجود ہے۔ای واسط معلوم کریں گے اور آج اس شیراز میں باب کو بمعدا حباب جہارم ..... بوحنا

الله مول اس کئے باب نے کمسی اپنے ظہور سے مہلے اپنے ریم می فد کور ہے کہ خدااور می کا میکل انسانی میں ظاہر موکر رو ( تو دہ کئے جناب بہاء ہیں۔

پیجم ..... امر ہے) لکھاہے کہتے کاظہور فلاہر ہوگا۔ حالانکہاس کاظہو خشم ..... مغا

يون لكعاب كه:

ہوتے ہیں اور ایام ۱۲۹۶ رضوان بغداد میں ۱۱روز آآ سے دس عدداس لئے کم کے نبوت تین سال بعد (۳۳ ۱۳ میں تو چونکداعلان نبور سال ملا کر ۱۲۹۰ ہتایا گیا تا

اور مقابله درست ہو۔ ۲..... دا تک بیت المقدس تقمیر ہوج

کوہوگی۔ کیونکہ ولادت کی ۔ کے درمیان۱۸۳۴سال کا

پر کہددیا ہے کہ وفات سے کا ستلہ ہمارا ہے کہ حضوطات نے سے علیہ السلام کو مردہ میں مصطابات نے کا مسلہ ہمارا میں کہ حضوطات نے کور کے اس کے بری کر دید میں خود میں کشف ہیں موف مردے ہی نظر آئیں کی کہ جب اور کے ہمی منسی اڑا کیں گے۔ پھر ہمی من کر کے میں کر کے میں کر کے میں کر کی کر کے کی کور کی بن کر کے کی کور کی بن کر کے کی کرنی بن کر

کہ: کہتے ہوئے سنا کہ ایک مدت دومدت اور یہ ہوجائے گی۔ پھر کہا کہ مبارک وہ ہے جو امیں فہ کور ہے کہ بیش اور کالب کو حفرت جاتھا تو وہ چالیس رور کے بعد دالیں آئے بی گے۔ ملک کنعان کو بھی نہ جا کمیں گے۔

یں بیم سے مرادسال ہوتا ہے اور مدت سے کے ساتھ ایک اور سال ۳۹۰ بیم اور نصف سے مراد پھر سال ہوں گے اور ۱۲۶۴ ہجری کی تھے۔

فدا كا تحم آياكدان جاليس دن كے بدلے

بيهين مروك اورتباه موجاؤك ياليس

اور سال منی بحساب ال نجوم ۱۵ سایدم کا تو ار ۲۰ ۲۳۷۹ عاصل کرد اور اسے سال منسی س میں جمع کرو\_( کیونکہ اس ۲۲۲ میں سنہ کا پڑھ کو یا ۲۲۱ اھ میں ۱۸۳۳ء کی طرف بھی

اشار وموجود ہے۔ای واسطے اس پیشین کوئی میں بیمی لکھا ہے کہ بیراز مخفی ہے۔ دانشمند ہی اسے معلوم کریں گے اور آج اس کا انکشاف باب کے ذریعہ سے ہو چکا ہے۔ پھر چھسال بعد • ۱۸۵ء کو شیراز میں باب کو بمعدا حباب کے کولی سے اڑایا گیا۔

چہارم ..... یوحناب ۹، امیں سے علیہ السلام کا قول فدکور ہے کہ میں باب الوصول الی اللہ ہوں۔ اس لئے باب نے بھی (بروزی رنگ میں) اپنانام باب رکھ لیا تھا۔ ملاکی ب۳، امیں ہے کہتے اپنے ظہور سے پہلے اپنائیک مبشر بھیجے گا۔ (تو باب بہاء کے مبشر بھی بن گئے) مکا شفات میں یہ بھی فدکور ہے کہ خدا اور شیح آخری ایام میں ظاہر ہوں کے اور شیح خدا کی حکومت قائم کرے گا اور خدا میکی انسانی میں ظاہر ہوکر روپ لے گا۔ تو وہ انسان مظہر الی اخوت عامہ اور امن کی پھیلائے گا۔

مین انسانی میں طاہر ہوکرروپ کے گا۔ تو وہ انسان مطہر ابنی الحوت عامدادرا کن کی چیلائے 6-(تووہ سیج جناب بہاء ہیں جنہوں نے اتحاد کی اور وصدت بین الاقوام والا دیان کا تھم دیاہے) پنجم ...... امر یکا میں 'ملوانٹ' فرقہ نے (جو تشریح مکا شفات بائبل میں مشہور

ہے) لکھا ہے کہنے کاظہور سام ۱۸ میں ہوگا۔ گرانہوں نے سیمجما کہتے جسمانی طور پرامر ایکا میں فالم روکا میں فالم درایران میں مقدر تھا۔ اس لئے وہ ناکام رہے۔

م برود و المنظم من المنظم منظم من المنظم منظم من المنظم منظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم منظم من المنظم من المنظم

ا دانیال کی پیشین گوئی میں اڑھائی سال کا ذکر ہے۔ جن کے مہینے ۲۲ ہوتے ہیں اور ایام ۱۲۹ ہومیلا و بہائید کی تاریخ ہے اور ۱۲۹ ( لیتن ۱۲۹ ھی) میں آپ نے باغ رضوان بغداد میں ۱۲ اور ۱۳۹ میں اور ۱۲۹ میں اور ۱۲۹ میں رضوان بغداد میں ۱۲۹ ہومیلا و بہائید کی بعد اعلان نبوت کیا (اور کتاب ابقان کعی) اور ۱۲۹ میں سے دس عدداس لئے کم کئے ہیں کہ حضوطی نبوت کیا تھا اور اعلان نبوت تین سال بعد دعوی نبوت کیا تھا اور اعلان نبوت تین سال بعد (۱۳۳ سال کی عمر میں) ہوا تھا۔ پھر اجرت ۵ سال میں ہوئی اور وفات ۱۲۹ میں تو چونکہ اعلان نبوت اجرت سے پہلے پورے دس سال ہوا تھا۔ اس لئے ۱۲۹ء میں دس سال ملاکر ۱۲۹ بتایا گیا تا کہ اعلان نبوت بہائید کی تاریخ اعلان نبوت محمد سے شروع کی جائے اور مقابلہ درست ہو۔

س..... کتاب عزرافصل اوّل میں ہے کہ میلادہ سے پہلے ۳۳۵ سال کوشاہ کورش نے تجدید بیت المقدل کا تھم دیا تھا۔ فصل ہفتم میں فدکور ہے کہ شاہ ارتحصہ تا جب سات سال حکومت کر چکا تو قبل ازمیلا د ۲۵۵ میں اس نے بیت المقدل کواز سرنونقیر کرایا اور تحمیا فصل دوم میں ہے کہ قبل ازمیلا دستے ۴۳۳ میں ارتحصہ تا نے تھم دیا تھا کہ بیت المقدل کی تجدید کرائی جائے تو خلاصہ بیہ ہوا کہ چار دفعہ بیت المقدل مسار ہوا اور چار دفعہ از سرنونقیر ہوا اور جارے زیر نظر شاہ ارتحصہ تا کی تقمیر کی تاریخ ہے اور ای کوسا منے رکھ کرولا دت باب کا سندمیلا داخذ کیا ہے۔

سم سن کودانیال علیه السلام نے ۵۰ ہفتہ کے عنوان سے بھی ذکر کیا ہے۔ کیونکہ ۵۰ ہفتہ کے عنوان سے بھی ذکر کیا ہے۔ کیونکہ ۵۰ ہفتہ کے دن ۳۹ ہوتے ہیں۔ جو ۳۹ سال کے برابر ہیں اوراس میں بیاشارہ ہے کہ سم میں کی ولادت ہوئی اور ۳۳ سال میں واقعہ صلیب پیش آیا تو واقعہ صلیب اور تحدید بیت المقدس میں ۳۵۷ + ۳۳ = ۳۹ سال ہوئے۔

۵..... دانیال نصل نم میں بھی یہی مدت مذکور ہے۔ کیونکداس میں بیاشارہ ہے کہ سات ہفتہ تک ولا دت سے ہوئی اورایک کہسات ہفتہ تک ولا دت سے ہوئی اورایک ہفتہ بعد معود سے ہواتو کل مدت ۲۰ ہفتہ ہوئی۔

۲ ..... تورات میں وعدہ ہے کہ رب الجو داور سے آئیں گے۔ انجیل میں ایلیا اور شیخ کا رجوع نہ کور ہے اور اسلام میں مہدی و سیخ کا انظار ہے۔ یعنی تینوں میں دو دومو کو دکا ذکر ہے۔ (جو باب و بہاء سے پورا ہوا) کہ وہ زمین کو خلد ہریں بنا کر وحدت بین الا دیان والا توام پیدا کریں گے۔ قادیا نی فرہب نے بھی دانیال علیہ السلام کی پیشین گوئی کو اپ شیخ قادیا نی پر چپاں کیا ہے کہ ۱۲۹ میں آپ موجود ہے لیکن ادعائے نبوت اور ولا دت یا وفات کا صیح و قت نہیں بتا کیا ہے کہ ۱۲۹ میں آپ کی وفات ۱۳۲۱ میں ہوئی ہے۔ اگر اس میں بہائی فرہب کی کا میح و قت نہیں بتا کیا ہے۔ آپ کی وفات ۲ ۱۳۲۱ میں مرجائے گا تو اس پیشین گوئی کا یہ مطلب نگانا کہ طرح دس سال اور ملا کر ۱۳۳۹ میں مرجائے گا تو اس پیشین گوئی کا یہ مطلب نگانا کہ وفات سے قادیا نی کے بعد خیر و برکت کا سار ااستدلال اس کا زمانہ فی اعوج کے زمانہ میں داخل ہوگا۔ مگر ہم قادیا نیت شروع ہوگی اور اس کتاب سے پیش کریں گے۔ جو ناظر دعوت و تبلیخ موق کے اللہ شاہ نے مرد مبر ۱۹۳۱ء کو مرتب کر کے سالا نہ جلسہ قادیان دئی ہر ۱۹۳۱ء میں سنا کر خراج تحسین حاصل کیا تھا اور اس کا نام رکھا تھا۔ '' انبیاء کی آسانی با دشاہت اور اس کی شیل سے موقود کے ہاتھ ہے۔'' انبیاء کی آسانی با دشاہت اور اس کی شیل سے موقود کے ہاتھ ہے۔''

1

دیمبر ۱۹۳۱ء کے سا مطبوعہ مضمون زیرعنوان'' آساہ مخسیین حاصل کیا تھا۔ جس میر حچیوڑ محلے ہیں۔ وہ کام سے قاد با

پھور سے ہیں۔1893 ک 199 کےسامنے وہ صفحون پیش کرتے وانیال علیہ السلام

جائیں گے۔ یہاں تک ۱۲۲۰

کی جائے گی اور کمروہ چیز قائم اور ۱۳۳۵ھ تک آتا ہے۔ ڈم کے قائم ہونے کی خبر دیتے آ خدا کا جلال ظاہر ہوگا اور تمام آدم نکالے گئے اور اس کا نام

آ دم نکالے کئے اوراس کا ٹام کرتے چلے آئے ہیں۔ گراا ہاشندے ایک نیا گیت گا ئیر وہی ہے جو یعیا علیہ السلام السلام کا یہ بھی قول ہے کہ ا

ووسروں کے قبضہ میں نہ پڑ۔ باب ہفتم میں ا

باب ہے ہیں۔
سلطنت روم جس کے دیں
ہوگئی۔ پھر دیکھا کہ دیں سیڈ
خوفناک تھا اور مقدسوں سے
سیسینگ دجال ہوگا جومقد
مقدس اس سے سلطنت و
اس کے ماتحت ہوں گے۔

## ۲۱..... بائبل کی پیشین گوئیاں

دسمبر ۱۹۳۱ء کے سالانہ جلسہ قادیان میں ناظر شعبہ تبکیغ مرزائیت ایم ولی اللہ نے ایک مطبوعہ مضمون زیرعنوان'' آسانی بادشاہت اوراس کی تحمیل سے موجود کے ہاتھ سے' پڑھ کرخراح محسین حاصل کیا تھا۔ جس میں بینظا ہر کیا گیا تھا کہ جو کام پہلے نبی نہیں کرسکے یا جس کو وہ ادھورا چھوڑ مکتے ہیں۔ وہ کام سے قادیانی پایئے تحمیل تک پہنچا کرونہا سے دخصت ہو گئے ہیں۔ ہم ناظرین کے سامنے وہ ضمون پیش کرتے ہیں اور بعد میں اس پر نقید کریں گے خلاصہ ضمون ہیں۔ ہے۔

وانیال علیہ السلام نے کہا کہ مقدس لوگ جموٹے سینگ کے بیضہ میں دیے جا کیں گے۔ یہاں تک ۱۲۱ھ کا زمانہ گذر جائے گا۔ یہ بھی کہا کہ جب سے دائی قربانی موقوف کی جائے گا وائر وہ چرز قائم کی جائے گا تو اس کا اخیر ۱۳۳۵ھ ہوگا۔ مبارک وہ جوانظار کرتا ہے اور ۱۳۳۵ھ تک آتا ہے۔ وُمبل بی لکھتا ہے کہ ۱۸۹۸ء میں سی آئے گا۔ تمام نی الی با دشاہت کے قائم ہونے کی خبر ویت آئے ہیں کہ جس میں قیدیوں کی رہائی ہوگی۔ اندھے بینا ہوں گے۔ خدا کا جلال ظاہر ہوگا اور تمام نی نوع انہ ان راہ نجات دیکھیں گے۔ یہی وہ جنت ہے کہ جس سے فدا کا جلال ظاہر ہوگا اور تمام نی نوع انہ ان راہ نجات دیکھیں گے۔ یہی وہ جنت ہے کہ جس سے آدم لکا لے گئے اور اس کا نام سعاوت اور خوشائی کا جنت ہے۔ تمام نی اس کو کھل کرنے میں کوشش کرتے چا تھے اسلام کا قول ہے کہ کوہ سلع کے باشندے ایک نیا گئیں گے۔ یکی علیہ السلام نے کہا تھا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آ واز آتی ہے۔ وانیال علیہ السلام کا یہ بھی قول ہے کہ انہی ایام میں خدا ایک سلطنت قائم کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی اور مروں کے قیفہ میں نہ پڑے گی اور ابدتک قائم رکھے گی۔ (ب۲۲۳۳)

ودمروں عبسمیں مد پرسیاں کا قول ورج ہے کہ چارجیوان ہیں۔ یعنی سلطنت ہیں۔ چھی اسلطنت روم جس کے دس بادشاہ آپ کو دس سرنظر آتے تھے اور بیسلطنت الم عیسوی میں تقسیم ہوگئی۔ چھر دیکھا کہ دس سینگوں کے درمیان ایک چھوٹا سینگ ہے۔ جس میں آئکھ اور مذہبیں۔ خوناک تھا اور مقدسوں سے لڑتا تھا۔ اس نے خدا کے خالف با تیں کیں اور شریعت بدلنا چاہتا تھا۔ بیسینگ د جال ہوگا جومقدسوں سے سلطنت چھین لے گا۔ یہاں تک کہ ۲۲۱ھ گذر جائے گا اور مقدس اس سے سلطنت واپس لے کراسے تاہ کریں گے۔ اب وہ سلطنت عالمگیر ہوگی اور سب اس کے ماتحت ہوں گے۔ اب وہ سلطنت عالمگیر ہوگی اور سب اس کے ماتحت ہوں گے۔ (ب۱۵،۱۲ کرساری دنیا کا

ل میں ہے کہ میلا دستے سے پہلے ۵۳۱ سال کو شاہ مل ہفتم میں مذکور ہے کہ شاہ ارتحد ستا جب سات مان نہیں ہا کہ میں المقدل کو از مرفوقتیں کر ایا اور تجمیا فصل دوم نے تھم دیا تھا کہ بیت المقدل کی تجدید کر ائی جائے تو دا اور چار دفعہ از مرفوقتیں ہوا اور ہمارے زیر نظر شاہ کھ کرولادت باب کا سنہ میلا داخذ کیا ہے۔

لیدالسلام نے ۱۷ ہفتہ کے عنوان سے بھی ، کر کیا ا۔جو ۹۹ سال کے برابر ہیں اوراس میں بیاشارہ سال میں واقعہ صلیب چیش آیا تو واقعہ صلیب اور ال ہوئے۔

یکی مدت ندکورہے۔ کیونکہ اس میں بیداشارہ ہے یعمیررہا۔ پھر۲۴ ہفتہ تک ولادت مسیح ہوئی اورایک

رب المجود اور شیخ آئیں گے۔ انجیل میں ایلیا وقت کا انظار ہے۔ لین تینوں میں دو دوموعود کا فرمین کو فلا میں الاویان اور مین کو فلا میں الاویان اور انسال علیہ السلام کی پیشین گوئی کو اپنے مسیح المین ادعائے نبوت اور ولا دت یا و فات المین ہوئی ہے۔ اگر اس میں بہائی مذہب کی ایمن ہوئی ہے۔ اگر اس میں بہائی مذہب کی ایمن کا تو اس پیشین گوئی کا یہ مطلب لگانا کہ اللہ اس کا زمانہ فیح اعوج کے زمانہ میں داخل کے سالانہ جلسہ قادیان و تمبر اوا کو مرتب کر کے سالانہ جلسہ قادیان و تمبر کا نام رکھا تھا۔ '' انبیاء کی آسانی باوشا ہت

بادشاہ بے گا اور ساری زمین عرایا ہے میدان کی طرح ہموار ہوجائے گی۔ ملاکی کا قول ہے کہ عہد کا رسول (لیعنی خداکی باوشاہت کی بنیا در کھنے والا رسول) نا گہان آئے گا۔ متی به ۱۰۰۹ میں مسے کا قول ہے کہ آسانی بادشاہت کی بنیا در کھنے والا رسول کا انتظار تعا۔ یکی علیہ السلام سے یہود نے پوچھا کہ میں وہ نہیں ہوں۔ قرآن شریف میں ہے کہ: '' ربنا وا تدنیا ماو عدت نا علیٰ رسلان '' بیعنی وہ بادشاہت جو نبی قائم کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں عنایت کر عیسائی کہتے ہیں کہ یہ بادشاہت دوسری دفعہ سے ۱۲۲۸ یا ۱۲۲۸ میں کریں گے۔ دُمیل بی لکھتا ہے کہ ہم اس زمانہ بادشاہت دوسری دفعہ سے متعلق میں علیہ السلام نے لوقا با ۲۰۲۱ میں فرمایا ہے کہ جب تک غیر اقوام کی میعاد بوری نہ ہو۔ یو تھم ان سے یا مال رہے گا۔ سورج چا ندھی نشان ظاہر ہوں گے۔ ونیا توام کی میعاد بوری نہ ہو۔ یو تعلم ان سے یا مال رہے گا۔ سورج چا ندھی نشان ظاہر ہوں گے۔ ونیا اس وقت ابن آوم ہو سے مدال کے ساتھ آسان سے اتر سے گا۔

نے زبانہ کا آغاز اور غیر ممالک کا خاتمہ ۱۸۹۸ء اور آمد ثانی کی حدی/۱۸۹۸ء ہے۔ جس کے بعد تنس سال میں آپ نشان طا ہر کریں گے اور یہود روشلم میں آباد ہوں مے۔ٹرکی کا خاتمه ہوگا۔ اس عرصہ میں عالمگیر باوشاہت کی بنیاوڈالی جائے گی۔ اس کی انتہاء ۱۸۲۸ء ک ہے۔جبیا کہ دانیال کا قول گذر چکا ہے کہ جس وقت سے قربانی ہوگی۔ ۱۲۹۰دن ہول گے۔ مبارک وہ جو ۱۲۳۵ تک آتا ہے اور اس وقت سے ساتواں ہزارشروع ہوگا۔ جے مبارک کہا گیا ہے۔ ڈمبل بی ککھتاہے کہ سے پہلی دفعہ درمیانی آسان میں آئے گا اور فرشتہ بھیج کرایے مقدسوں کو آسان ہر بلائے گا۔ دوسری دفعہ جب اترے گا تو تمام قدوسیوں کے ساتھ اترے گا اور بجہ صلالت کے شناخت ندکیا جائے گا۔ گرراست بازاے ضرور شناخت کرلیں ہے۔ پہلی آ مدکی آ خری حد۱۸۹۸ء ہے۔ دوسری آ مد کے وقت اس حیوان ( دجال ) کوآ گ میں ڈالا جائے گا اور سعادت کا ہزاروں سال شروع موگا اورایک ٹی زمین اورایک نیا آسان پیدا کیاجائے گا۔ یہ سینگ دجالی حکومت ہے اور اس کے ظاہر ہونے کی میعاد بھی وہی ۲۲۰ ہے اور بیز مانداس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب بیت المقدس تباہ کرنے والا (روم) تباہ ہوگا اور سوطتنی قربانی بند ہوجائے گی کین لكستاب كدبيت المقدس ١/١، ١٣٧ كوفتح بوا\_ اكراس ميس ١٢١ شامل ك جاكيس كوتو ١٣/٠، ١٨٩٨ء مت ہوتی ہے۔جس کو ڈمبل ١٨٩٨، ١٨٩٨ء كستا ہے۔ عيسائی كہتے ہيں كه دجال رومن کیتھولک ہیں جن کا خاتمہ ۸ ۱۸۷ء میں ہوا۔ ڈمبل اسلامی حکومت کو د جال کہتا ہے۔ جس کا خاتمہ ١٨٩٨،١/٣ عربهوا مر چونكداسلامي حكومت كا قيام ظهور دجال ١٠سلامي حكومت كي دجال ك باته

سے جابی سے موتود کی آ مدان
مقدر ہیں۔اس کے ڈمبل کو
سے لئے دانیال نے ڈمبل کو
السلام میں بیاشین نہیں
ہادشاہت کرے گا دروہ سیا
ہیں ہمی چودھویں صدی کا آ
مارچ آخری حد تک تمی کی آ
مدرج گی لیکن آنے والانہ آ
محکومت ہمی اٹھادی گئی۔ کے
ساتواں ہزارسال شروع ؟
مقار گر لوگوں نے شاخت
مقار گر لوگوں نے شاخت

عیمائی کہتے ہے ہادشاہت کا بروز یورپ کی وہمل وفریب سے پر ہیں۔ دنیادارکوآ سانی ہادشاہت تحت میں حیوانی حکومت. کرسکی۔اس کام کے لئے تک پہنچایا وہی اس بادشا عامع جمیع صفات کا ملہ۔ کہا جاتا ہے۔اس نجی۔ قرآن شریف میں سرش تجنان الجبال ''کے۔ تجنان الجبال ''کے۔ کے کیونکہ انہوں نے آ

قلوب يرتسلط كرناحا بإتع

اہموارہوجائے گی۔ طاک کا قول ہے کہ عہد کا ی) ناگہان آئے گا۔ متی به ۱۰۰ میں سے کا رسول کا ایمطار تھا۔ یکی علیہ السلام سے یہود ہے کہ: '' ربنا وات نیا ماو عد تنا علی متے ہمیں عنایت کر عیسائی کہتے ہیں کہ یہ ریں گے۔ ڈمیل بی لکھتا ہے کہ ہم اس زمانہ قاب ۵۲،۲۲ میں فرمایا ہے کہ جب تک غیر ارسورن جا ندیس نشان ظاہر ہوں گے۔ ونیا الی اور آسان کی قو تیں بلائی جا کیں گی۔ رےگا۔

۱۸۱ءاورآ مدٹانی کی حدیم/۱،۸۹۸ءہے۔ اور میبود روشلم میں آ باد ہوں سے ۔ ٹرکی کا ) جائے گی۔اس کی انتہاء ۱۸۲۸،۱/۴ ء تک ف سے قربانی ہوگی۔ ۱۲۹۰دن ہوں گے۔ توال ہزارشروع ہوگا۔ جےمبارک کہا گیا لل آئے گااور فرشتہ بھیج کرایے مقدسوں کو ام قدوسیول کے ساتھ اترے گا اور بیجہ سے ضرور شناخت کرلیں گے۔ پہلی آ مد کی ن (دجال) کوآگ میں ڈالا جائے گااور ایک نیا آسان پیدا کیاجائے گا۔ بیسینگ ین ۱۲۹۰ ہے اور بیز مانداس وقت شروع ہوگااور سوختنی قربانی بند ہوجائے گی۔ کمین سیس ۱۲۷۰ شامل کئے جا ئیں مے تو ۱۳/۳، متاہے۔عیمائی کہتے ہیں کہ دجال رومن می حکومت کو د جال کہتا ہے۔جس کا خاتمہ وجال، اسلامی حکومت کی دجال کے ہاتھ

سے تباہی می موددی آ مداور دجال حکومت کے خاتمہ کا آغازیہ پانچوں امورایک ہی مت میں مقدر ہیں۔ اس لئے ذمیل کو یہ کہنے کا موقع لی کی کہ محکومت اسلام ہی دجال ہے۔ جس کے خاتمہ کے لئے دانیال نے ۱۲۹۰ سال کی میعاد بتائی ہے اور یہ غلط ہے۔ کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام میں یہ علامتیں نہیں پائی جا تیں کہ دجال روم سے پیدا ہوکر شال سے لکلے گا اور حیوانی بادشاہت کرے گا اور دو سیاسی حیوان ہوگا۔ پالیسی سے اپنی تجارت کو فروغ دے گا۔ دھو کے سے بیدا ہوکر شال سے لکلے گا اور حیوانی بحی بید طرح اوروں کو تباہ کرے گا۔ الغرض ایسٹر ۱۸۹۸ء شی نزول سے قرار پایا تھا۔ جج الکرامہ ۱۸۹۹ میں بعی چودھویں صدی کا آغازی ظہور سے کا زمانہ مقرر ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک ۱۸۹۸ء کی میں بھی چودھویں میں میں میں سال اور بھی گذر گئے اور آخری میعاد ۱۸۹۸ء اور ۱۲ مارچ بھی گذر گئے اور آخری میعاد ۱۸۹۸ء اور ۱۲ مارچ بھی گذر گئے اور دجال کے قبنہ میں ۱۸۹۸ء سے پہلے ہی دیئے جا چکے تھے۔ ٹرک میکست کی اٹھادی تی۔ یہودی بھی آ باد ہو گئے۔ ۱۹۲۸ء کی سیاسی گذر گئے۔ جس کے بعد میاتواں بزار سال شروع بھی ہوگیا۔ گوقادیان میں سے نے اپنی مسیحیت کا دعوی ۱۹۸۱ء میں کردیا تھا۔ میاتواں بزار سال شروع بھی ہوگیا۔ گوقادیان میں سے نے اپنی مسیحیت کا دعوی ۱۹۸۱ء میں کردیا تھا۔ می گئے گئے۔ نو ناخت نہ کیا تھا۔

عیدائی کہتے ہیں کہتے کی آ مدروحانی تھی۔جس کا بروزیورپ کی ترقی میں ہوااورخدائی بوشاہت کا بروزیورپ کی مالداری میں ہوا۔ گریفلط ہے کیونکہ یورپ کی حکومتیں شہوائی ہیں اور دہل وفریب سے پر ہیں۔جس کی وجہ سے وہ خدائی حکومت کی حقدار نہیں۔ کیونکہ سے کا قول ہے کہ دنیادار کو آسنی باوشاہت میں داخل نہیں کیاجا تا۔"سندر لکم ما فی الارض جمیعا "کے تحت میں حیوانی حکومت نے ترقی کرتے کرتے انسانوں کو بھی غلام بنالیا ہے۔ گر تنخیر قلوب نہیں کرکی۔اس کام کے لئے روحانی حکومت انبیاء قائم ہوگی اورجس نبی نے اس باوشاہت کو تحیل حک پہنچایا وہی اس بادشاہت کا حقدار ہوا۔ یعنی وہ نبی جس کوامی پکارا جا تا ہے اورامی کا معنی ہوائی جہنچ صفات کا ملہ۔ کیونکہ یہ مشہور ہے کہ:"الام لک ل شدی ھو المجمع "جامع اشیاء کوام کہا جا تا ہے۔اس نبی نے غلام و آقا کوایک صفت میں کھڑا کردیا اورغلامی کی قیدیں توڑ ڈوالیں۔ قرآن شریف میں سرکش حکام کوجن کہا گیا ہے اور مظلوم رعایا کوانس بتایا ہے۔شریر اولیوں کو "جنان المجبلال" کہتے ہیں۔"نولی بعض المظالمین بعضها" میں گلوم کو بھی ظالم کہا گیا ہے۔کیونکہ انہوں نے جن عبودیت قائم نہیں رکھا تھا۔ حکام کوظالم اس لئے کہا گیا کہ انہوں نے ۔کیونکہ انہوں نے جن عبودیت قائم نہیں رکھا تھا۔ حکام کوظالم اس لئے کہا گیا کہا انہوں نے تن عبودیت قائم نہیں رکھا تھا۔ حکام کوظالم اس لئے کہا گیا کہا انہوں نے تن عبودیت قائم نہیں رکھا تھا۔ حکام کوظالم اس لئے کہا گیا کہا اس جنس نے السے سے ۔کیونکہ انہوں نے تن عبودیت قائم نہیں رکھا تھا۔ حکام کوظالم اس لئے کہا گیا کہ انہوں نے قلوب پر تسلط کرنا چاہا تھا۔گران پر کامیاب نہ ہو سکے۔کیونکہ وہ تحت گاہ انہی ہیں۔"السے سند

والانس فى النار و خطت امة لعنت اختها وسادتنا وكبراء نا "ين بحى حاكم وكوم بى مراد بيل حضورة النه الذي اجلت وكوم بى مراد بيل حضورة النه كاز مانه شيطانى حكومت كاخاتم تحاله" بلغنا اجلنا الذي اجلت لهنا " بيل بحى مذكور مهم ملمان اس مدت كوينج كئي بيل جو بالله تو في مقرر كرد كى هى اوراس سه ييشتر شيطان كوايك خاص مدت تك مهلت دى كئي هى - آپ في نماز اواكر في سهماوات اورعبود بيت كوقائم كيا جو آسانى بادشا بهت كى هي تصوير بها ور آپ في بس آسانى بادشا بهت كى بنياد دالى وه دنيا كى تمام حكومتول سي زالى به دبيل اس عبد كر سول في اس بادشا به تاب بنياد دالى جس برنماز كونشان هم رايا - نماز سي بيليل ادان به وتى به - جس كه بعد دعاء ميس كها جا تا به في الله جس تك بهنها في الله وسيله كالم وسيله كالم محمود من كه دبيل الله به القدير " به - جوت موجود كالم مود و كالم بروا اور نبي الله يكارا تها -

"تبست يدا أبى لهب "من پشين گوئى بك كرورد مريت من الله كادش آثى سامانوں سے حکومت کر ہے گا۔ گھرنا کام رہے گا۔ نیرابولہب وہی د جال اکبرہے جوسیحی کلیساؤں ہے لکلا اور سینگ بن کرنمودار ہوا اور ۱۸۹۸ء ہے پہلے مقدسوں کومنتشر کر دیا اور یہوہ سے ہو مقدس کا دوسرا گروہ ہے اورجس نے د جال سے حکومت چھین کی ہے پیجنا ہا ہیں ہے کہ ایک حیوان سمندر سے نکلے، گا منہ ببر کا سا ہوگا۔ جس کواژ دھا یعنی شیطان نے اپنا تخت دے دیا ہے۔ اس كىسرىردس سينگ تھے۔جن يركفر كالفظ ككھا ہواتھا۔ كفر بكنے كے لئے ايك مندديا كيا اور ٢٠١١ماه کام کرنے کا اس کواختیار ملاتا کہ مقدسوں پرآ جائے۔ ڈمبل اپنی کتاب کے ۱۹۴۰ میں لکھتاہے کہ ہیہ ً حیوان پولیٹنکل حکومت ہےاوراس کوچھوٹاسینگ اور د عال بھی کہتے ہیں۔ چالیس ،اہ اڑھائی سال کے مساوی بیں اور دن سے مراد پیشین گوئیوں میں سال مراد ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ شیطان حضور الله يرآك كاشعله لي كرحمله ورجوا تفارتو آب الله في خير كر حيور ديا تفاراس من بد اشارہ تھا کہ انڈ کا دیمن مغلوب رہے گا پھکے مہائے احتساب قائم ہیں۔جن میں جموث، باطل، فسأر اورشرارت کارواج موجود ہے۔شریف نے آئی حیات سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تید خانے بھرے یڑے ہیں۔ چوراور ڈاکوبکشرت ہیں۔ کوتوالیاں بھی ہیں گر پھرزنا اور بدکاری ترتی کر رہی ہے۔ تربیت کے لئے درسگا ہیں ہیں مرضیح تربیت نہیں تو کیا اس کا نام دجل نہیں۔ ڈمبل لکھ چکا ہے کد وجال کوئی او پراجانو نہیں بلکہ وہ انسان ہے۔ وعظیم الشان بدعت اور دہریت ہے جوز مین پرتھیلے گی اور وه گناه کا آ دی ہوگا۔ جوشریعت کی پابندی کولعنت قرار دے گا اوراٹی راه دکھائے گا۔ وہ

سیاسی حیوان ہوگا۔جس کی بنیا ہوکرتوپ وتفنگ گئے کھڑاہا اس کی حکومت کو ملیامیٹ کرک میں آیاہے اور آسانی بادشاہت جارہے ہیں۔ تنقید

پیشتر اس کے کہ: وممات کا نقشہ پیش کرتے ہیں:

جناب باب ۱۸۵۰ء وفات ۱۲۲۸ھ ۱۸۱۹ء پیدائش ۱۲۳۷ھ

۱۸۳۳ء وعویٰ ۲۲۰اھ

۱۹۳۸م و دول ۱۰ ۱۱م

وابسة خيال کيا جائے تو ۲۰ ۱۲۷۰ه ميں آپ نے مهدو

اہمی دوتین سال کے بچہتے جائے گی تو اگر مکروہ چیزان، وانیال علیہ السلام کے نزد یک اگر کوئی اور چیز مرادے جوال

ضروری تھا۔گرافسوں ہے ک فیصلہ کریں کہوہ کیاہے؟ دو

میں مرزا قادیانی مدگی مکالم تاویل کر کے دعوائے مسجیہ یای حیوان ہوگا۔ جس کی بنیاد مکاری اور فریب کاری پر ہوگی۔ آج وہ آتنی اسلحہ کے ساتھ مسلح ہوگرتوپ وتفنگ لئے کھڑا ہے اور صرف احمدی ہیں جواس کے مقابل اس غرض سے کھڑے ہیں کہ اس کی حکومت کو مدیا میٹ کر کے آسانی بادشا ہت قائم کریں۔وہ خدا کا دشمن ابولہب ابلیس میدان میں آیا ہے اور آسانی بادشا ہت کو ملیا میٹ کرنے کی فکر میں ہے اور لوگ اس کی غلامی میں جکڑے جارہ ہیں۔
جارہے ہیں۔۔
جارہے ہیں۔۔

پیشتر اس کے کہ ہم اس مضمون پر خامہ فرسائی کریں باب وبہاء اور مرزا کی حیات وممات کا نقشہ پیش کرتے ہیں تا کہ آئندہ بحث کرنے میں آسانی ہو۔

| جناب مرزا          | جناب بهاء              | جناباب              |
|--------------------|------------------------|---------------------|
| ۱۹۰۸ء وفات ۱۳۲۲اھ  | ۱۸۹۲ء وفات ۱۳۱۰ھ       | ١٨٥٠, وقات ٢٢٨ اھ   |
| ۱۸۳۹ء پیدائش ۱۲۵۵ھ | ۱۸۱۷ء پیرائش ۱۳۳۵ھ     | ١٨١٩ء پيدائش ١٢٣٥ھ  |
| ۲۹ عر ۲۹           | 20 \$ 20               | ا۳ عمر ۳۱           |
| ۱۸۷۳ء وغوی ۱۲۹۰ھ   | ١٨٥٣ء دعوي مخفي ايراه  | ۱۲۲۰ و و توی ۲۲۰ اه |
| بقو لے شخصے        | ۱۸۲۳ء اعلان دعوی ۱۲۸۱ھ |                     |

اس نقشہ سے معلوم ہوا کہ دانیال علیہ السلام کی پیشین گوئی کا تعلق اگر سنہ ہجرہ سے وابسۃ خیال کیا جائے تو ۲۵ اسال کی مدت باب اور مرزا قادیانی دونوں کے لئے ہوگ ۔ کیونکہ ۱۲ میں آپ نے مہدویت کا دعوی کیا تھا۔ جب کہ باب ۲۵ سالہ جوان تھے اور مرزا قادیانی اہمی دونین سال کے بچہ تھے۔ مگر دانیال علیہ السلام کیھتے ہیں کہ ۲۰ اھ کو ایک مگر وہ چیز قائم کی جائے گی تو آگر مکر وہ چیز ان مرعیان مہدویت کا وجودیاان کی تعلیم ہو (یقینا ہے) تو دونوں نہ ہب وانیال علیہ السلام کے تزدیک قابل اجتناب ہول کے اور بہتر ہوگا کہ ان سے پر ہیز کیا جائے اور دانیال علیہ السلام کے تزدیک قابل اجتناب ہول کے اور بہتر ہوگا کہ ان سے پر ہیز کیا جائے اور اگرکوئی اور چیز مراد ہے جوان ہزرگوں کے وفت مگر و ہانہ حالت میں بیدا ہوئی تو اس کئے ناظرین خودہ کی ضروری تھا۔ مگر افسوس ہے کہ ندمرزا ئیوں نے بچھ بتایا اور نہ با بیوں نے ۔ اس لئے ناظرین خودہ کی فیصلہ کریں کہ دو کیا ہے۔ وہ مورائی علیہ السلام کے بیان کی ہے۔ وہ ۱۲۹ ہے۔ جس فیصلہ کریں کہ دو کیا ہی کہ مدت میں کھھ میں مرز اقادیانی مدت میں کھھ تا ویل کر کے دعوائے میں جیت کیا ہے۔ (دیکھو مفاوضات) بہر حال دونوں مدتی مساوی ط قت تا ویل کر کے دعوائے میسجے کیا ہے۔ (دیکھو مفاوضات) بہر حال دونوں مدتی مساوی ط قت

يْيِين گونى به كرمبداحمه بيد ينس الله كادم ن آتى - **ن**يالعِلهمب ونق - جال أكبرية بمرجومييني كليساؤن ہے پہلے مقار سول کو مشتشر ارد یا رود بروہ مسیح ہے جو حكوم ف چيمن ل سه يا مناب التي سبه كراكيب والثووحاليثني شيطان ساءا بناتنك وسناد ياسب ہواتھا۔ کفر کینے کے ایک ایک مندویا گیااور ۴۴ ماد ئے۔ ڈمیل اپنی کتاب کے ۱۹۴ میں نکھتاہے کہ بیہ ورد جال بھی کہتے ہیں۔ پیلیس اواڑھائی سال میں سال مراد ہوتے ہیں۔ آیک دفعہ شیطان بو آپ الله نے پکڑ کر تھوڑ ویا تھا۔اس میں پیہ احتساب قائم ہیں۔جن میں جھوٹ، باطل ،فساد احیات سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ قیدخانے بھرے ھی ہیں گر پھرز نااور بدکاری ترتی کررہی ہے۔ و کیااس کا نام دجل نہیں۔ ڈمیل لکھ چکائے کا یم الثان بدعت اورو ہریت ہے جوز مین پر سیلے ) کولعنت قرار دے گا اور اٹنی راہ وکھائے گا۔ وہ ے اڑتے ہوئے نظرا تے ہیں۔ اس لئے کسی کے حق میں فیصلہ نہیں دیا جاسکا۔ تیسری مت ۱۳۳۵ء جس میں دونوں کی کوشش ضائع ہو چکی ہے۔ کیونکہ:

اوّل ..... اس میں لکھا ہے کہ مبارک وہ ہے جو ۱۳۳۵روز تک انظار کرتا ہے۔جس کا صاف مطلب سے ہے کہ ۱۳۳۵ تک تمام مدعمیان مہدویت وسیحیت کا شوروغل ہو جائے گا اور دعوت غدا ہب جدیدہ کا زمانہ ختم ہوجائے گا۔

دوم ..... وفات منبح قادیانی ۱۳۲۵ هرخمی - اب اگر سنه اعلان نبوت سے سدمت شروع کی جائے توبیشک بابیوں کی تاویل ہے ۱۳۳۵،۱۳۳۵ء بن جاتا ہے اور اگر سنہ بعثت ہے یہ شروع کیا جائے تو تیرہ سال کرنے پڑیں گے۔ کیونکہ جمرت سے تیرہ سال پہلے آپ نے دعویٰ رسالت کیا تھا اور اعلان تین سال بعد کیا تھا۔ مگر بابی غرمب اس مقام پر خاموش نظر آتا ہے۔ کونکدان کے کسی عہد پر بھی بیدت چیال نہیں ہوتی۔ چوتھی مدت ۲۳۳۰ ہے۔جس میں بایول نے بیٹین کیا ہے کددانیال علیدالسلام نے بیدت تغیر بیت المقدی سے شروع کی تو ولادت می سے پہلے ۲۵۲ سال گذر میکے تھے اور میلا جس کے بعد ۱۸۴۴میں باب کی ولا دت ہوئی ہے۔اس لئے آپ کی ولا دت ۲۳۰۰ مقدی میں واقع ہوئی تھی ۔ تگر مرز ائی یہاں خاموش ہیں تو تیسری مت کا گلہ ندر ہا۔ مگر غیر جانبدار کے نزویک اس طرح سے اپنی صدافت پر بائبل کو پیش کرنا سراسر حالت ہے۔ کیونکہ وہاں روزیاضج وشام کے لفظ ہیں اور یہاں سال مراداس لئے لئے جاتے ہیں کہ ایک وفعدون كامقابلدسال سے كيا كيا تھا۔ ناظرين خودسوچيس كديدكهال تك محيح موسكتا ہے۔اس كى مثال تو ہوئی کہ سی نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں دارد ہے کہ خدا کے ہاں ایک روز کی مقدار بزار سال ہوگی تو دنیا کی پیدائش چو بزارسال میں ہوئی ہوگی اورا یک بزارسال خدانے تعکاوٹ اتاری ہوگی۔رمضان کےروزے تیں ہزارسال کےروزے ہوں گے اور کفارہ کے ساٹھ ہزارسال کے ادرسال کی گنتی بارہ ہزارسال تک بڑنج جائے گی۔ کیونکہ قرآن مجیدیش مہینوں کی گنتی بارہ بتائی گئی ہے۔اس کے بعد دوسری قباحت یہ ہے کہ آیک جگہ تو بیکھا جاتا ہے کہ دانیال علیہ السلام نے اپنا حساب سند مقدی سے شروع کیا تھا اور دوسری جگہ سنہ جمری اور سند بعثت پیش کیا جاتا ہے۔جس ے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دونوں نہ ہب ایک دوسرے کوکا ٹنا چاہتے ہیں ورنہ خود بھی جانے ہیں کہ ماری بیال می راستہ برنمیں - تیسری قباحت بدے کسند مقدی میں سال ندکور ہیں تواگر دنوں سے مراد ہر چکہ سال مراد ہوں تو سالوں سے مراد صدیاں لینی پڑیں گی۔ ورنہ ہی مانتا پڑے گا کہ دانیال کی پیشین گوئی میں دونوں ندہب کامیاب نہیں ہوسکتے۔ چوتھی قباحت یہ ہے کہ

میمائیوں کی طرح دونوں نے اس پڑ طوم ہوسکتا ہے۔ یانچویں قباحت ہ گرڈور دیا جاتا ہے کہ دہ پیش ہونے وا منال تک بھی چمہ دیا جاتا ہے۔کیا ہ ا۔۔۔۔۔ اصل بات ،

سے متعلق آخری سطروں میں لکھائے ویکھیئے خواہ مخواہ مہر شکن بنتے ہیں اور موافق بھی ہے یا ہم تحریف ودجل۔ موتاہے کہ دونوں مذہب دمو کا دیے خدا محظ

حصوصا ۲.....۲ ۱۸۹۸ء پیر سرکسی دقیال سدهایدس کهانگر

ومیل کے کسی قول سے دابت کیا گم معتبر ہے تو اس کے باتی خیالات مج معتبر ہے اور کسی معتبر تھا۔ مسیر تھا۔

ہوئے نظر آتے ہیں اور مجی حکوم

کے حق میں فیملنہیں دیا جاسکتا۔ تیسری مدت ب- كيونكه:

۔ وہ ہے جو ۱۳۳۵ روز تک انتظار کرتا ہے۔جس ن مهدویت ومسحیت کا شور وغل ہو جائے گا اور

ار متن اب اگر سنہ اعلان نبوت سے بیہ مدت اسا،۱۳۵ هدن جاتا ہادراگرسند بعثت سے کونکہ ہجرت سے تیرہ سال پہلے آپ نے دعویٰ ابن مدبب اس مقام برخاموش نظرا تا ہے۔ اوتی۔ چوشی مرت ۲۳۰۰ ہے۔جس میں بابیوں ، فتميربيت المقدل سےشروع كى تو ولا دت سے بعد ١٨٣٨م من باب كى ولادت موكى ب\_اس ى مرمرزائى يهال خاموش بين توتيسرى مدت اپی مدانت پر بائل کوپش کرناسراسرحانت ہاں سال مراداس لئے لئے جاتے ہیں کدایک دسوچیں کہ بیکہاں تک سیجے ہوسکتا ہے۔اس کی ارد ہے کہ خدا کے ہاں ایک روز کی مقدار ہزار موگی اور ایک بزار سال خدانے تھکاوٹ اتاری ے ہوں گے اور کفارہ کے ساٹھ ہزار سال کے پونکه قرآن مجید میں مہینوں کی گنتی بارہ بتائی گئی مة بدكها جاتا ہے كدوانيال عليد السلام في اپنا

سنه جرى اورسنه بعثت بيش كياجا تا ہے۔جس

مرے کو کا ٹنا جا ہتے ہیں ورنہ خود بھی جانے ہیں

میہ ہے کہ سنہ مقدی میں سال مذکور میں تو اگر

رادصدیاں لینی پڑیں گی۔ورنہ یہ ماننا پڑے گا

یاب نہیں ہو سکتے۔ چوشی قباحت ریہ ہے کہ

عیسائیوں کی مطرح دونوں نے اس پیشین گوئی کے مقام کوتبدیل کر ڈالا ہے۔جیسا کہ مقابلہ سے معلوم ہوسکتا ہے۔ یانچویں قباحت بیہ کے جب ہلاکت مرزا کا سوال پیش آتا ہے تو خاص تاریخ يرزورديا جاتا ہے كوو يش مونے والى يشين كوئيال سى نتسس مرجب إلى بارى آتى بادى دى سال تك بحى چمددياجا تا بيكايك انصاف اوراسلام بيجس كوبانس برج حاياجار باب؟

امل بات سے کدانیال کی کتاب خوابوں سے پر ہے۔جن کی تاویل کے متعلق آخری سطروں میں لکھاہے کہ بیراز آخری دنوں تک سر بمہر رہیں گے۔اب ان دونوں کو د کھے خواہ خواہ مہرشکن بنتے ہیں اور بی ظاہر نہیں کرتے کہ ان ایام کے واقعات سے جاری مہرشکی موافق مجی ہے یا ہم تحریف و دجل سے کام لے رہے ہیں۔ پس ان حرکات ناشائنہ سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں مذہب دھوکا دینے میں ایک دوسرے سے کمنہیں ۔خداان سے محفوظ رکھے ۔

خدا مخفوظ رکھے ہر بلا سے خسوماً آج کل کے انبیاء سے

٩٨ ١٨ء مين بقول دُمبل ميح كاظهور قاديان مين فابت نبيس موتا اور ند بي دمل کے کسی قول سے ابت کیا گیا ہے کہ ایک نعلی مسح قادیان میں طاہر ہوگا۔اب اگراس کا قول معتربتواس کے باقی خیالات بھی پیش کئے جائیں تا کہ معلوم ہوجائے کہ وہ کس جگہ ظہور سے کا منتظرتها\_

س..... عبد من كو جنت سعادت بتايا كيا باوركها كيا بكراى جنت سا دم نکالا گیا تھا تو مرزائی تعلیم کسی مجسوس جنت کی معتقد نہیں اور پھر دعویٰ ہے کہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ (ہمیں تو اہل سنت والجماعت کے سی عقیدہ کی جھلک مرزا قادیانی یاان کے سی حواری میں و کھائی نہیں دیتی لیکن سیمرزائی دیدہ دلیری کے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے۔ ناظرین کو تتحیر نہیں ہونا عاجے) اتنا برا دعوکا کچھتو شرم کرو۔ بابی ندبب نے پہلے بی بتادیا ہوا ہے کہ عہد سے آزادی، عیاثی اور کمال امن وامان اور مساوات کا زماند ہوگا۔جس کا بہترین نمونہ کسی زماند میں بوتان کے اندرد بوجانس کلبی کے عہد میں ملتاہے یا آج کل بالثو یک کے عہدے روس میں تمبراول پراور پیرس یا دیگر حصص بورب میس دوسرے نمبر براور مندوستان اور ایشیاء میں تیسرے نمبر برنظر آتا ہے۔ گرمرزائی ڈگرگاتے ہوئے نظرآتے ہیں۔ مجھی تو پوسٹ کارڈ پر دکھاتے ہیں کہ بکری اور شیر وونوں ایک جگد پانی پیتے نظر آرہے ہیں اور قیامت خیز زلازل سے دنیا کوآئے دن تباہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جمعی حکومت برطانیہ کوظل البی کا خطاب دے **کرتھنہ قیصریہ بیان کو تے ہی**ں اور بھی اس سلطنت کوچھوٹا سینگ اور سیاسی دجال بناتے ہیں تو گویا اس وقت ہند کا علاقہ بہشت ودوزخ دونوں کا بروز بنا ہوا ہے۔ کیونکہ یہاں کا سے بھی نقلی (بروزی) ہی تھا۔ بہر حال ان گور کھ دہندوں سے بابی ند بہب پاک ہے۔ اس لئے جواسلام کوچھوڑ کر کسی جدید ند بہب میں جنم لیتا ہے۔ اس کے لئے بہتر ہوگا کہ بابی یا بہائی ند بہب اختیار کر کے باعث امن ثابت ہونہ کہ قادیا نی بن کر ہندوستان کا میوہ بھوٹ بیچئے کا ٹھیکہ دار بنتے ہوئے اپنے بھائیوں کا گلہ کائے۔ ابھی خدا کا شکر ہے کہ ملبم قادیا نی نے ژالہ باری کے متعلق کوئی البہام نہیں کیا اور نہ ہی شدت کی برف اور کڑا کے کی دھوپ پر پچھ کھا۔ ور نہ معلوم نہیں کہ آپ کی رحمتہ للعالمینی ہندوستانیوں پر کیا کیا غضب ڈھاتی۔

بن کے رہنے والو تم نہیں ہو آدی کوئی ہے روباہ کوئی خزر اور کوئی ہے مار

اورائی چولا کوفرضی جماعت کوانسان بلکه قد دی بتا کربروز صحابه بتایا کرتا تھا۔اس کے خدائی بادشاہت بالکل چھوٹی حدود کے اندر قائم ہو چکی تھی تواس پر دواعتراض وار دہوتے ہیں۔
اوّل ..... یہ کہ تلخ تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہر جگہ رائی ورعیت کے درمیان شکررنجی کا باعث یمی جماعت ہوتی ہے اور جھوٹ، دہل وفریب قد وسیت کے پروہ میں خباشت کا منظر دیکھنا ہوتواسی جماعت میں منتا ہے۔

دوم ..... بیر که اس صورت میں خدا برا کمزور ثابت ہوتا ہے کہ دجال کی حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ بلکه اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر محکو مانہ اور اعتبانہ پہلوا ختیا رکر کے بیہ معاہدہ کرلیا ہے کہ ہمیں ٹرکی کی طرح وجہ معاش کے لئے سپھے حکومت دے دیں۔ تاکہ ہماری شکم پروری

موجائے۔ باتی تم جانوتہارا) جوہم کوتم پر غالب مجھیں گ ایسے سے پر ہزار پوست گندہ ر ۵.....

اس میں اہل جنت کا بیان دور آج کی د جالی حکومت بہشنہ دعا تمیں مانگ مانگ کر حاصل ظاہر کر دی ہے۔ یہ ججیب گور لاسسنہ ہے ج

شخیرقلوب مرادلی جاتی ہے کہد دیتے ہیں کد دیکھوروہ ہورہے ہیں۔گراب دنیا ہو جولوگ بھنس جکے ہیں وہ بھکے ناظ

طرح بیان کیاہے۔ اوّل..... سن دوم..... سن

دانیال علیه السلام کوکس بات بعدیه بھی خیال نہیں کیا کہ وقت دیا ہے توملہم قادیائی مرزا کا خاتمہ ہو چکا تھا۔علا نہ تھااس کئے عیسائی تحریرار خوش فہموں کے نزدیک الما

ہ.....۸ ہے۔اگر مان بھی لی جائے ختم ہو چکے تتھے اور دنیا۔

لو تم نہیں ہو آ دمی خزیر اور کوئی ہے مار ن بلکہ قد دی بتا کر بر وزصحابہ بتایا کرتا تھا۔اس کئے ہوچکی تقی تو اس پر دواعتر اض وار دہوتے ہیں۔ ت ہو چکا ہے کہ ہر جگہ را گی ورعیت کے درمیان ٹ، دجل وفریب قد وسیت کے پر دہ میں خباشت کا

دا برا کرور ثابت ہوتا ہے کہ دجال کی حکومت کا فرمحکو مانداور اعتبانہ پہلوا نقتیار کر کے بید معاہدہ کر لیا کچھ حکومت دے دیں۔ تا کہ ہماری شکم پروری

ہوجائے۔ باتی تم جانوتمہارا کا م اور ہم بھی سیچر ہیں اور تم بھی عقل کے دشمن بہتیرے ہوں گے جوہم کوتم پر غالب سمجھیں گے۔معاذ اللہ! اگر یہی فیصلہ اللی ہو چکا ہے تو ایسے اسلام کوصد سلام اور ایسے سیچ پر ہزار پوست گندہ رنج وآلام۔

۵ ..... در ماو عدتنا "عمرادعبدمسح لیماقر آن شریف کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس میں اہل جنت کا بیان دوسری دنیا سے تعلق رکھتے ہوئے خلا ہر ہوتا ہے۔ ہاں اگر بہائیوں کی طرح آج کی دجالی حکومت کے ماتحت رہنا مرزائیوں نے دعا کیں ما نگ ما نگ کر حاصل کیا ہے۔ پھراس کے حاصل ہونے کے بعدا سے منانے پہمی آ مادگ فلاہر کردی ہے۔ یہ جیب گورکھ دہندہ ہے۔ ہم سے اس کی عقدہ کشائی نہیں ہوگئی۔

۲ ..... یہ جمیب منطق ہے کہ سے کی بادشاہت کا ذکر آتا ہے تو بہائیوں کی طرح تنظیر قلوب مراد لی جاتی ہے اور جب اس کے مقابلہ پردوسری حکومتوں کی تنابی کا تذکرہ آتا ہے تو کہد دیج بیں کہ دیج بیں اس مرح کے چھموں میں دنیانہیں آسکتی۔ بلکہ جولوگ پھنس کے بیں وہ بھی بیزار نظر آتے ہیں۔

ے..... ناظرین! کی آنکھ میں دھول ڈال کرظہور کیے کاونت بقول ڈمبل وغیرہ دو طرح بیان کیا ہے۔

اوّل..... سنه جمری ۱۲۹۰ میا ۱۳۳۵ ـ

دوم ..... سنعسوی ۱۸۹۸ یا ۱۸۹۸ اورا تا بھی نہیں سوچا کہ عیمائیوں کو یا بالحضوص دانیال علیہ السلام کوکس بات نے مجبور کیا تھا کہ سند جری کے مطابق اپنا خیال بیان کریں۔اس کے بعد یہ جی خیال نہیں کیا کہ جب عیمائیوں نے ۱۸۹۸ء کے بعد میں سال گذر جانے پر ظہور سے کا وقت دیا ہے تو ملہم قادیانی کوکب موقعہ ل سکتا ہے کہ وہ مدعی مسجیت بنے کے دوکنکہ ۱۹۲۸ء سے پہلے مرزا کا خاتمہ ہو چکا تھا۔علاوہ اس کے جس سے ناصری کوعیسائی پیش کررہے ہیں۔ ملہم قادیانی وہ سے نہوااس کے عیسائی تحریرات سے اپنی مسجائیت ثابت کرنا دانشمندوں کے نزد کیک خوش فہمی ہوگی اور خوش فہموں کے نزد کیک خوش فہمی ہوگی اور

مسسسسی می ایک میں است کے اور است کا کی بائیل میں نہیں ملتی کہ مبارک وہ جو ۱۳۳۵ تک آتا ہے۔ اگر مان بھی لی جائے تو اس میں مرزا قادیانی کی صدافت ظاہر نہیں ہوتی ۔ کیونکہ ۱۳۲۲ اھتک ختم ہو چکے تھے اور دنیا سے چلے گئے تھے۔ اگر کسی تاویل سے'' آتا ہے'' کا مطلب'' زندہ رہتا

ہے' کیا جائے تو بانی اور بہائی صداقت پیش کرنے کے حقدار ہوں گے۔ کیونکہ وہ بھی اس مت مے پہلے زندہ مدی رکھتے تھے۔

9..... دمیل کو پیوتو ف بنایا جاتا ہے (کہ تکست دجال کا آغاز اس وقت ہوا ہے جب کہ اسلامی حکومت اسلامیہ کو بی دجال محصل اسلامیہ کو بی دجال محصل اسلامیہ کو بی دجال محصل اسلامیہ کو بی دجال تھا۔ حالا نکہ حکومت بورپ بی دجال تھی جو دنیا کو فد بہب سے بیزاد کرربی ہے اور اس کو دور کرنے کے لئے ۱۸۹۸ء میں خدائی بادشاہی قائم ہوئی جس کا دار الخلاف قاد بیان تھا اور جس کا گورنر ابن مریم خود مریم مسیح بن الله ،خود الله ، ابوالا له ،مظہر انبیاء واولیاء وکرش او تار ، جنید بنالوی ، جسنگھ بہاور ، چرا اس د ،سنگ بنالوی ، جسنگھ بہاور ، چرا اورخود آدم ،خود کو زہ خودگل کو زہ ما لک بہش مقبرہ ہے۔ مگر افسوس ہے تو یہ کہ اپنی خیالی بادشاہت پیش کرنے پر اس جرائت سے کام لیا جاتا ہے کہ بابی غدا ہے۔ بیاں برائت سے کام لیا جاتا ہے۔ کہ بابی غدا ہے۔ بیاں بیان بیان ارد کو شرائے ہیں۔

اس زمانہ حال کو بنت سعادت یا ہزار ہفتم عبد سعادت کا خطاب دیا جاتا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ روحانی اعتبار سے دنیا بربریت اور وحشیت کے وہی پہلے منازل طے کررہی ہے۔ جوظہور اسلام سے پہلے زمانہ میں طے کئے جاتے تھے۔

اا ..... یہ افسوس کیا ہے کہ ۱۸۹۱ء میں مسے ظاہر ہو چکا تھا۔ گرعیسائیوں نے شاخت نہ کیا اور ہم بھی ان پرافسوس کرتے ہیں کہ واقعی بینا قدر شناس واقع ہوئے ہیں۔ قادیانی ملہم سے پہلے ایرانی سے بھی گذر چکا تھا دہ اسے بھی شناخت نہیں کرسکے تھے۔ گر جب انہوں نے اسے شناخت نہ کیا۔ حالا تک علم وضل اور جاہ وجلال میں قادیانی ملہم سے بڑھ کر تھا تو یہ کمال ابلہ پن ہوگا کہ قادیانی مسے کی تاقدر شناسی پرافسوس کیا جائے تو فیصلہ کن بات ہو سکتی ہے۔ کیونکہ آج بورپ ہی تمام معاملات کا فیصلہ کرتا ہے اور کیبی کے لوگ آج کل نیک و بد کے اتمیاز کرنے میں فالٹ مقرر ہو بچے ہیں اور دنیا کے ہرگوشہ سے بیآ واز آر بھی ہے کہ۔

بجا کم جے بورپ اسے بجا سمجمو اس کا فیملہ نقارۂ خدا سمجمو

۱۱ ..... اسخو لکم "کتفیرکرتے ہوئے حکومت پورپ کوحیوانی حکومت کا خطاب دیا ہے۔ صرف اس لئے کہ مصنف کے خیال میں پورپ نے تسخیر قلوب کا کام نہیں کیا۔ حال تکہ صاف غلط ہے۔ کیونکہ تدن پورپ اورا حکام حکومت کے سامنے سرانقیاد کی خمید گی نظر آ رہی جاور آزادی ونشاط کا تسلط آخ ولوں پراس شدومہ سے ہور ہا ہے کہ خود تقدس مآ ب ہستیاں بھی

یں حمیاثی کے سیلاب رموش ہورہی ہیں کہالا میاثی کے کلورا فارم سو مالانکہ ندہی تسخیر کورخصہ فیوت کا اعلان کیا تھاادر

سے میں نتیجہ لکاتا ہے کہ چ اور نداس میں تسخیر قلوب اسسس اور ہم سنتے تضے کہ مرزا

مراثی میں آپ کے بھی امت کی شاگر دی اختیا ۱۸۹۸ء سے ہوا۔ مراب

اس کا آغاز ہوا تھا۔شایا میں اس کی بنیاد ڈالی گئ مروع ہوگیا تھا۔اس لے مجدرسالت کی تو بین تو دوئی تو یہ تھا کہ سی موود شاکق تھے۔ مرکمل ندکر تقدرت ٹانیہ آکر کھل کر

مسلمان خواہش مند ہوگر معود) میں مبعوث فرما تعلیم کے پاس جگہ جو<sup>ح</sup> معمفن ڈھاب کے کنا

نے کے حقدار ہوں گے۔ کیونکہ وہ بھی اس مرت

ہے(کہ فلست دجال کا آغاز اس وقت ہواہے س نے محومت اسلامیہ کو ہی دجال سجھ لیا تھا۔ ب سے بیزار کررہی ہے اور اس کو دور کرنے کے دارا لخلافہ قادیان تھا اور جس کا گورنر ابن مریم خود ماء وکرشن او تار، جمید بٹالوی، ہے سنگھ بہادر، جمر م وحوا اور خود آ دم، خود کو زہ خودگل کو زہ مالک بہشتی ت بیش کرنے پر اس جرائت سے کام لیا جا تا ہے المرآتے ہیں۔

ت یا بزار بقتم عهد سعاوت کا خطاب دیا جاتا ہے ت اور وحثیت کے وہی پہلے منازل طے کر رہی اتے تھے۔

اء میں مسے ظاہر ہو چکا تھا۔ گرعیسائیوں نے لہواقع ہوئے ہیں۔ قادیانی لہواقع ہوئے ہیں۔ قادیانی اشاخت نہیں کر سکے متے۔ گرجب انہوں نے میں قادیانی ملم سے بڑھ کرتھا تو پیکمال ابلہ پن جائے تو فیصلہ کن بات ہو عتی ہے۔ کیونکہ آج کے لوگ آج کل نیک وہد کے امتیاز کرنے میں واز آرہی ہے کہ ہے۔

ب اسے بجا سمجھو نقارۂ خدا سمجھو

رکرتے ہوئے حکومت یورپ کوحیوانی حکومت کا یال میں یورپ نے تسخیر قلوب کا کامنہیں کیا۔ محکومت کے سامنے سرانقیا دکی خمیدگی نظر آرہی مدسے ہورہاہے کہ خود نقدس مآب ہتیاں بھی

ال عیاش کے سیلاب میں بہہ کراپنا آپ چکنا چور کرچکی ہیں اور شراب تدن یورپ میں ایس مہوش ہورہی ہیں کہ ان کو یورپ کی ہرا یک حرکت وسکون ندہجی جذبات کا نموند کھائی دیتی ہے اور ای کی خاطر ہزاروں روپ خرچ کے جارہ ہیں۔ غرضیکہ یورپ نے ایس شخیر قلوب کی ہے کہ عیاشی کے کلورافارم سو تکھنے سے لوگ یہی سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم ابھی ند ہب کے ولدادہ ہیں۔ عالانکہ ندہجی تخیر کورخصت ہوئے میں سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ لیعنی جب کہ مرزا قادیانی نے اپنی نوت کا اعلان کیا تھا اور تمام و بنیا کو اسلام جدید کی دعوت دی تھی جو تدن یورپ کا بہلازید تھا تو اس نے نہ وہ نبی تھا اور نداس میں شخیر قلوب تھی۔ اس لئے نہ وہ نبی تھا اور نداس میں شخیر قلوب تھی۔

اس مقام پرائی کامعنی جامع صفات کمالی کیا ہے جو کسی لفت سے نہیں ماتا اور ہم سنتے تھے کہ مرزا قادیانی کو ہی ہے معنی کشف ہوتے تھے۔ گرنہیں آپ کی امت نے معنی تراثی میں آپ کے بھی کان کتر ڈالے ہیں۔ آج اگروہ زندہ ہوتے تو اس میں شک نہیں کہ اپنی امت کی شاگردی اختیار کرنے میں ان کوفخر حاصل ہوتا۔

تو بین رسالت کرتے ہوئے مؤلف نے یہ بھی بتایا ہے کہ تیرہ سوسال تک مسلمان خواہش مندہ وکر خدا کے سامنے دست بددعاء رہے کہ حضوط بھی بتایا ہے کہ تیرہ سوسال تک مسلمان خواہش مندہ وکر خدا کے سامنے دست بددعاء رہے کہ حضوط بھی کہ کہا مقام محمود عرش محمود کی میں مبعوث فر مار گراس کو تریف کرتے ہوئے ذرہ شرم دامنگیر نہ ہوئی ۔ کیا مقام محمود عرش معلم کے پاس جگہ جو حضوط بھی نے مقام شفاعت تھیرائی ہے اور کجا معلوں کی بستی قادیانی جو معلن دھاب کے کنارہ پر جواب اندر ہزاروں مصائب لیٹے ہوئی ہے۔ کیا مرزا قادیانی نے معلن دھاب کے کنارہ پر جواب اندر ہزاروں مصائب لیٹے ہوئی ہے۔ کیا مرزا قادیانی نے

تہہیں یہی ہدایت کی تھی کہ ہرایک لفظ کے منہوم کو بدل کراپی خوش فہی کا ثبوت دیا کرو۔گرہم تو اس وقت آپ کوشا گر درشید سمجھیں گے کہ آپ قادیان کے لفظ سے چھے قبدی ثابت کریں ادر قادیان سے چھے کی اداور مکار کا استباط کریں یا کم از کم اغظ مرز اسے بیٹا بت کریں کہ ایک دفعہ م جاؤ۔ پھرز ندہ ہو کرقد رت ٹانیکا ہی ظہور دکھاتے رہو۔

بر میں ہے کہ ابولہ بہ دجال ہے۔ کی خانہ زادادر ہی تغییر کی ہے کہ ابولہ بہ دجال کی خانہ زادادر ہی تغییر کی ہے کہ ابولہ ب دجال (حکومت میں ہے جس کومسے موعود نے تنخیر قلوب کی حکومت سے بے وفل کردیا ہے۔ گر مؤلف نے یہاں پرصرف تین جھوٹ ہولے ہیں۔

اوّل ..... مرزا کی تعلیم پیٹ پیٹ رہی ہے کہ مرزا وّادیا نی سے اپنے مشن کی تکمیل نہیں ہو تکی اور آپ بتاتے ہیں کہ تکمیل ہو چکی ہے۔ بتا پیج جھوٹا کون ہوا۔

دوم ..... اسلام میں ابولہب سے تصنوبی کا پیا ہے۔جس کی مخالفت مشہور ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ابولہب د جال عکومت یورپ ہے۔ آپ یہ اعلان کر ایں کہ یہاں ابولہب سے مراد حضوبی کا پیمانہیں ہے تو دنیا خود فیصلہ کر لے گی۔

سوم ..... تسخیرقلوب کے مقابلہ میں عیسائی مثن کی تنجر آدور پڑگئی ہے۔

عالانکہ یہ حقیقت بالکل عیال ہے کہ آئی سب سے برا نہ بہتدن یورپ کی مجبت ہے

ہزاروں روپ اس بیرردی سے خرچ کرڈالے ہیں کہ جس کے حساب دینے ہے بھی ان کو چکر

ہزاروں روپ اس بیرردی سے خرچ کرڈالے ہیں کہ جس کے حساب دینے ہے بھی ان کو چکر

آتے ہیں صرف ہندوستان میں ہی خاص عیسا ئیوں کی آبادی ہیں لا کھ سے زیادہ ہے اور مرزائی

مشکل سے پانچ لا کہ بھی ہوں تو بڑی کا میا بی بھی جائے گی۔ اس کے علاوہ سکی، ہندواور مسلمان

مشکل سے پانچ لا کہ بھی ہوں تو بڑی کا میا بی بھی جائے گی۔ اس کے علاوہ سکی، ہندواور مسلمان

مور ہے ہیں۔ نہ ہندو ہندور ہا ہے اور نہ مسلمان مسلمان۔ بلکہ یہاں کی نئی نسل کا تو بیحال ہے کہ ہر

ایک بچہلارڈ کرزن کا بروز بنتا جا ہتا ہے اور ہرا کی لڑکی میں دفن کے روپ میں عربیاں ہوکرڈانس

میں گر تعلیم یا فتہ اور مالدار ہندوستان جن میں مغل قوم زیادہ مستورنظر آتی ہے سب کے سب تعر

دریائے خوایت وضلالت میں میں شین ہو بھے ہیں اور کی طرح بھی اس امر کے باور کرنے کی کوئی مقابلہ یک عربی ہو ہو بیدانہیں ہوسکتی کہ قاویا نی خلیفہ یا اس کا باپ اسلامی محبت پیدا کرنے میں محبت یورپ کے مقابلہ یکا میاب ہو چکا ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قاویان کا تمام نظم ونتی اور سب کاروبار اور ور مقابلہ یک امراء ہو بی اور اروبار اور ور

**لر**ح کانشیب و فراز تعثق ب<sub>ا</sub> آ

ہے اور مؤلف نے ۳۴ کہ حکام بھی اس وقت سیا کمیا تھا کہ مشنری اور مستر کا اختلاف رائے رکھتے ہیں

کہ دلیں حکام دجال ہیں مشکل ہو جائے گا کہ رحمہ ہے۔ پس اگر د جال کوظلہ

بیان غلط ثابت ہوا۔معلوم رہتیں۔ کیونکہ آخری سطرہ اور بہت جلداس سے حکو

ہروبہ ہے جو میں سے سے سے حکومت حاصل کرسکا کرے کہ مرزا قادیانی ۔

کوشاں نظر آتے تھے۔'' انسان ہوگا تو آئندہ بھی

مرزائيول -السلام كى پيشين گوئى كى ا كر سكته تو جميس يقين ، فابت نہيں ہو سكتے - ذيا جاتے ہيں - تا كه ناظر ؟ حالاك ثابت ہوئے ہيں

بہائی نرہب کی تشریح در

ا طرح کانشیب دفراز تعثق یورپ کی جھلک دکھار ہاہے تواب \_ آئکس کہ عمراہ است کرا رہبری کند؟

۱۵ سست مرزائی ندیب میں عہد سیح کو ہزار ہفتم اور سعادت وہدایت کوز مانہ بتایا جاتا انتراز میں بربر حکوم میں بیان کے تلقم نیستی رک تا جس کر بعل میں کر میں انتہا

ہے اور مؤلف نے صلا کے پر حکومت برطانیہ کے قلم ونس پر نکتہ چینی کرتے ہوئے ثابت کردیا ہے کہ دکام بھی اس وقت سیای دجال بن گئے ہیں۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے کتاب البر ہو ہیں ثابت کہ دکام بھی اس وقت سیای دجال بین اور حکام رحمت اللی ہیں۔ اب پیرومرید آپس میں افتلاف رائے رکھتے ہیں۔ کوئی شخص شخی الرائے سمجھے و کسے سمجھے؟ شاید مرید مصاحب کہد ہیں گہد کہ دیں گہد کہ دیاں اور انگریزی حکام رحمت اللی ہیں۔ مگر ایک پچہری دیکھ کرید فیصلہ کرنا مشکل ہوجائے گا کہ رست اللی ادر دجال جب آپس میں مل کرکام کرتے ہیں تو غلبہ کس کا ہوتا ہے۔ پس اگر دجال کوغلبہ حاصل ہو تو صلح مخلوب ہوا اور اگر رحمت اللی کوغلبہ حاصل ہو تو صلا کہ مغلوب ہوا اور اگر رحمت اللی کوغلبہ حاصل ہو تو صلا کہ مغلوب ہوا اور اگر رحمت اللی کوغلبہ حاصل ہو تو صلا کہ منا ہو ہوں اس کے مرزائیت ہیں ایک مید بھی تا شیر ہے کہ د ما فی طاقتیں قائم نہیں رہیں ۔ کیونکہ آخری سطر دل میں صاف لکی دیا ہے کہ قادیا نی اور ابولہب ( دجال ) ہر سر پیکار ہیں اور بہت جلد اس سے حکومت حاصل کر سکا ۔ حالانکہ مؤلف نے اس رسالہ کا اصل مدعا میقرار دیا تھا کہ وہ خاب اس حکومت حاصل کر سکا۔ حالانکہ مؤلف نے اس رسالہ کا اصل مدعا میقرار دیا تھا کہ وہ خاب کوشاں نظر آتے تھے۔ گرا پی ہی شخالف بیا فی سے مؤلف کی وہ خوش فہی ظام ہو چھی ہے کہ اگر کوشاں نظر آتے تھے۔ گرا پی ہی تخالف بیا فی سے مؤلف کی وہ خوش فہی ظام ہو چھی ہے کہ اگر انسان ہوگا تو آئندہ بھی کوئی تحریر شائع کرنے بی آمادگی ظاہر نہ کرے گا۔

#### ۲۲..... مكاشفات بائبل

مرزائیوں نے شاید بائیل کوموڑ تو ژکراپنے ندہب پر چسپاں کیا ہوگا۔ گر دانیال علیہ السلام کی پیشین گوئی کی بحث میں جب دیکھ چکے ہیں کہ وہ اپنے پیرومرشد باب و بہاء کامقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ فن تحریف میں مکاشفات بائیل کے متعلق بھی ان سے بڑھ کر البت نہیں ہو سکتے ۔ ذیل میں مفاوضات عبدالبہاء کے ابتدائی ابواب سے چند کلمات نقل کے جاتے ہیں۔ تاکہ ناظرین کومعلوم ہوجائے کہ بائیل کواپنے اوپر چسپاں کرنے میں بہائی کس قدر کو چاک بیت ہوئے ہیں۔ اب ذیل میں مکاشفہ کی عبارت نقل کی جاتی ہے اور خطوط وحدانیہ میں بہائی نہ ہب کی تشریح درج ہوگی۔

بدل کراپی خوش بنمی کا ثبوت دیا کرو گرہم تو ادیان کے لفظ سے چھ قیدی نابت کریں ادر کم نفظ مرزاسے بیٹابت کریں کہ ایک دفعہ مر

ما خانہ زاد اور ہی تقسیر کی ہے کہ ابوانہ ب و جال لوب کی حکومت سے بے دخل کردیا ہے۔ گر

ی ہے کہ مرز ا ڈادیانی سے اپنے مش کی تکمیل ہتاہے جھونا کون ہوا۔

میلیقی کا پچیا ہے۔ جس کی مخالفت مشہور ہے ہے۔آپ یہ اعلان کر ایس کہ یہاں ابولہب لےگ۔

برائی مثن کی تنجر آبوب ، نرور پرگئی ہے۔

پ کا گرویدہ کرلیا ہے اور تبلیغ کے بہانہ سے

کہ جس کے حساب دینے سے بھی ان کو چکر

کی آبادی بیس لا کھ سے زیادہ ہے اور مرزائی

ن گارات ہیں اور غرب کولعت بنا کر آزاد

ن طرآتے ہیں اور غرب کولعت بنا کر آزاد

ن سلکہ یہاں کی نئی نسل کا توبیطال ہے کہ ہر

ن سلکہ یہاں کی نئی نسل کا توبیطال ہے کہ ہر

ن سلکہ یہاں کی نئی نسل کا توبیطال ہے کہ ہر

ن سلک ساور فرائی ہے سب کے سب تعربی کو گوئی

مزیادہ مستور نظر آئی ہے سب کے سب تعربی کوئی

مزیادہ مستور نظر آئی ہے سب کے سب تعربی کوئی

مزیادہ مستور نظر آئی ہے سب کے سب تعربی کوئی

دیان کا تمام نظم ونتی اور سب کاروبار اور ہر
دیان کا تمام نظم ونتی اور سب کاروبار اور ہر

ا مکاففہ نمبرا میں ہے کہ میں نے ایک نے زمین وآسان (شریعت جدیدہ) کودیکھا۔ کیونکہ پہلاز مین وآسان (شریعت قدیمہ) جاتے رہے تھے اور سمندر (لفزش فرجی) بھی ندر ہا۔ پھر میں نے نئے بیت المقدس (شریعت بہائیہ) کوخداوند کے پاس سے الرّتے دیکھا۔

اوڑ ہے ہوئی تھی۔ (بیخی سلطنت فارس پر کھر ان تھی۔ جس کا قومی نشان سورج تھا) اور چا ند (لڑکی جس کا قومی نشان سورج تھا) اور چا ند (لڑکی جس کا قومی نشان چا ند ہے) اس کے پاؤل کے نیچے تھا اور بارہ ستاروں (بارہ اماموں) کا تائی اس کے ہر پر تھا اور بچہ (بہاء اللہ) جننے کی تکلیف میں تھی۔ پھر سرخ اڈ دھا (حکومت بنی امیہ جس کے سات سر (ہفت اقالیم بنی امیہ مھر، افریقہ، روم، فاری، عرب، فارس، اندلس، ترک، ماوراء انہم) ہے اور کسینگ (بنی امیہ کے دس باوشاہ جو بلا تکر ارنام گذر ہے ہیں جن کا پہلا باوشاہ ابوسفیان اور آخری سروان الحمار) ہے اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے (اڑھائی سال جودانیال علیہ السلام نے بتاکر ۱۲۹ کی مدت ظہور باب کے لئے مقرر کی تھی کھنچ کرزمین پر ڈال دیے میں اور آخری میں اور آخری میں اور آخری میں بات کی اس کے بلے کونگل نے مگروہ بچہ جنی جولو ہے کے عصا (قوت قد سیہ ) سے حکومت کرے گا اور بہت جلد خدا کے پاس بھیجا گیا اور وہ عورت کے عصا (قوت قد سیہ ) سے حکومت کرے گا اور بہت جلد خدا کے پاس بھیجا گیا اور وہ عورت رشرے محمدی ) بیابان (جاز) کو بھاگ گیا۔ تاکہ ۲۰ تادن (سال) تک اس کی پرورش کی جائے رشرے میں نائد (معین ومددگار ہرعا جز) ایک

(مردکامل) نے ناپنے کی ککٹری دی اور کہا گیا کہ مقدسوں کو ناپوں (اوران کا حال دریافت کروں)
اور صحن کو خہ تاپوں (کیونکہ اس پر دوسروں کا قبضہ ہے) دوسر لے لوگ ۲۳ ماہ (۲۲۰ اسال) تک
پامال کریں گے۔ (شریعت روحانی عقا کمٹییں بلتی اور شریعت جسمانی کے عبادات ومعاملات
وغیرہ بدل جاتے ہیں اور یہی صحن اور مقدس کی حقیقت مبدلہ ہے) اور میں اپنے دو گواہوں (حجہ
وعلی) کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑ ھے ہوئے (اور پرانی شریعت کی تصدیق کرتے ہوئے)
۲۲ ادن نبوت کریں گے اور بیونی دو (حجم وعلی) چراخ دان ہیں جو خدا کے حضور کھڑے ہیں۔
جوان کو ضرر پہنچا تا ہے۔ اسے ان کے منہ (احکام شرعیہ) سے آگ نگل کر کھا جاتی ہے۔ (اور دشمن
مغلوب ہوجا تا ہے) ان کو اختیار ہے کہ آسان کو بند کردیں تا کہ ان کی نبوت کے ذمانہ میں اپنی نہ برسے (اور فیض صاصل نہ ہو) اور پانیوں پر اختیار ہے کہ آئیس خون بناڈ الیس (کیونکہ وہ موئی علیہ السلام ویشوع علیہ السلام کی طرح ہیں) اور جنتی دفعہ جاہیں زمین (عرب) پر ہرطرح کی آفت

(عربی قوم) لائیں۔: ہے نکلے گاان سے لڑکر ان کی لاشیں (شرع م میں بڑی رہیں گ۔ جو

یں پر س رین کے دیں۔ کی لاشوں کو (شریعت رہیں گے اور وفن نہ کر بہت ستایا تھا۔ساڑ کے ظہور) داخل ہوئی اور سوار ہوکر آسان پر ج

رہے تھے پھرای وقت اورشہر کا دسوال حصہ گر اللہ) ہونے کو ہے۔ کہتا ہے کہافسوں الا پھوڈ کا تو آسان پر بیڈ

ابدالآ بادتک بادشائی کہا کہ شکر ہے کہا۔ چنانچہ دورابرا جی یہ میں بارہ امام تھے۔ النی سے خالی آ دمیو

جائے۔(ادرابر پرا ہے کھولا گیا اوراس مجمونچال آیااوراو۔

بدا مرنا موقعہ پرمکاشفات کام لے کرمکاشفا خوب سمجھ چکی ہیں خوب سمجھ چکی ہیں (عربی قوم) لائیں۔ جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان ( حکومت بنی امیہ ) جو ہادیہ سے نظے گاان سے لڑ کر غالب آئے گا۔ (اور بن ہاشم مغلوب ہوں گے )اوران کو مار ڈالے گااور ان کی لاشیں (شرع محمدی) اس بڑے شہر ( ملک سوریا و بیت المقدس پایی تخت بنی امیہ ) کے بازار میں پڑی رہیں گی۔ جومصراورسدوم کہلا تا ہے۔ جہاں ان کا خدا وند بھی مصلوب ہوا تھا اور لوگ ان کی لاشوں کو (شریعت محمد ی مردہ اور بے فیض کو ) ساڑھے تین دن (۲۲۰ اسال) تک دیکھتے ر ہیں گے اور دفن نہ کرنے ویں گے اورخوشیاں منائیں گے۔ کیونکہ ان ودنوں نبیوں نے ان کو بہت ستایا تھا۔ ساڑ ھے تین دن (۲۶۰ اسال) کے بعد ان میں زندگی کی روح (باب وبہاء کا ظہور) داخل ہوئی اور کھڑے ہو گئے ۔لوگ ڈر گئے اور آسان سے آواز آئی کہ او بر آجاؤ تو بادل بر موار ہوکر آسان ہرچڑھ گئے۔ (لینی باب وبہاء شہید ہوگئے) دشمن ان کو (ان کی عظمت) دیکھ رہے تھے پھرای وقت ایک زلزلد آیا (اور قتل باب کے وقت شیراز میں زلزلد آیا اور وہاء پھیل گئ) اورشهر کا دسوال حصه گر گیا اور • • • کآ دی مرے \_ دوسراافسوس (باب) ہو چکا۔ تیسراافسوس (بہاء الله) ہونے کو ہے۔حزقی ایل فصل نمبر میں میں ہے کہا ہے آ دم زاد (بہاءاللہ) نبوت کر اور خدا دند کہتا ہے کہانسوں اس روز پر ۔ پھرمکا شفہ نمبراامیں ہے کہ ساتویں فرشتہ (مبشر ہاسیے ) نے زیندگا پیونکا تو آسان پریدآواز بلند ہوگئ کدونیا کی باوشاہت خداونداور سے (بہاءاللہ) کی ہوگئ اوروہ ابدالآ بادتک بادشای کرے گااور چوہیں بزرگول نے جوخدا کے پاس تخت پر بیٹھے تھے تجدہ کر کے کہا کہ شمر ہے کداے خدا تونے باوشاہی کی (ہرایک دور نبوت میں بارہ اصفیاء گذرے ہیں۔ چنانچہ دور ابرامیمی میں یعقوب کے بارہ بیٹے ،اصفیاء تھے۔ دور موسوی میں بارہ نقیب اور دور محدی میں بارہ امام تھے۔ کیکن دور بہاء میں چوہیں اصفیاء ہیں ) اور وہ وفت آ گیا ہے کہ مردوں (محبت الی سے خالی آ دمیوں ) کا انصاف ہواور تیرے بندوں اور نبیوں کو جو تچھ سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے۔(اورابر پرازفیض جاری کیا جائے)اورخدا کا مقدس (تعلیم بہائی کی فلاح) جوآ سان پر ہے کھولا گیا اور اس کے عہد کا صندوق (کتاب عہد) دکھائی دیا۔ بجلیاں (انوار) بیدا ہوئیں۔

ہونچال آیااوراو لے پڑے (اورغضب المی منکروں پرنازل ہوا) پیامرنا قابل تروید ہے کہ مرزائی مذہب نے بہائیت کا ہرامر میں تتبع کیا ہے۔ مگراس موقعہ پر مکاشفات کی تحریف میں وہ کا میاب نہیں ہوسکے۔ جس قدر کہ بہائیوں نے قطع و ہرید ہے کام لے کر مکاشفات کو اپنے بانیان مذہب پر چسپاں کر دکھلایا ہے۔ لیکن حقیقت شناس طبائع فوب سمجھ چکی ہیں کہ ان دونوں کی مکتہ آفرین صرف المہ فرین کا کام دے سکتی ہے۔ ورنہ اگر یکہ میں نے ایک نے زمین وآسان (شریعت شریعت قدیمہ) جاتے رہے تھے اور سمندر (لغزش قدس (شریعت بہائیہ) کو خدادند کے پاس سے

ايك مورت (شريعت محمريه) نظراً ألى جواً فناب كو يقى - جس كا قومى نشان سورج تھا ) اور حيا ند ( لڑ كى له ینچ تقااور باره ستارول (باره امامول) کا تاج - مِن تَقَى - پھر سرخ اژ دھا ( حکومت بنی امی<sub>ہ</sub> ) ریقه، روم، فاری، عرب، فارس، اندلس، ترک، وشاہ جو بلا تکرارتام گذرے ہیں جن کا پہلا بادشاہ دم نے آسان کے تہائی ستارے (اڑھائی سال باب کے لئے مقرر کی تھی کھینچ کرز مین پر ڈال راک کے بچے کونگل لے۔ مگر وہ بچہ جن جولو ہے ربہت جلد خدا کے پاس بھیجا گیا اور وہ عورت ۱۳ دن (سال) تک اس کی پر درش کی جائے ر نصے عصا کی مانند (معین وید دگار ہرعاجز) ایک رمول کوناپول (اوران کا حال دریافت کروں) ہے) دوسر کے لوگ ۲۲ماہ (۲۲۰ اسال) تک ن اور شریعت جسمانی کے عبادات ومعاملات ت مبدلہ ہے)اور میں اپنے دوگوا ہوں (محمر اور پرانی شریعت کی تقیدیق کرتے ہوئے) تراغ دان ہیں جو خدا کے حضور کھڑے ہیں۔ یہ) ہے آ گ نکل کر کھا جاتی ہے۔ (اور دشمن كردين تاكدان كي نبوت كے زماندين اپني نه ې كەنبىل خون بناۋالىل ( كيونكە وەموسى عليه مِعامِین زمین (عرب) پر <u>برطر</u>ح کی آفت مکاشفات کا خود مطالعہ کیا جائے تو ساری کتاب میں اوّل ہے آخر تک نہ ہے قادیانی کا وہاں ذکر ہے اور نہ سے ایرانی کا ۔ کیونکہ یو دنا حواری کے عہد میں عیسائیوں کے صرف سات گرجے تھے۔ جن کی طرف اس نے خط و کتابت کے سلسلہ میں پیر کاشفات لکھے تھے جن کا ماحصل بیہے کہ میں خواب میں سی علیہ السلام کے پاس آسان پر گیا ہوں ۔ جب کہ وہ خدا کے سامنے ایک تحت پر بیٹھے ہوئے تھے اور چو ہیں فرشیے آس پاس تھے تو آپ نے سات گرجوں کے متعلق سات پیغام الگ الگ روانہ کے ۔ پھر سات فرشیے دکھائی دیئے ۔ جنہوں نے مخالفین کے ہلاکت کے سامان دکھائے اور مریم علیما السلام کو دیکھا کہ لوگوں نے آپ کی مخالفت میں برداز ور لگایا ہے ۔ گرآپ کا میٹا سیح دوسری و فعہ و نیا ہیں نازل ہوا ہے اور نزول سے پہلے یا جوج ماجوج ہلاک ہو چکے ہیں۔ بیٹا سیح دوسری و فعہ و نیا ہیں نازل ہوا ہے اور نزول سے پہلے یا جوج ماجوج ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس لئے میسائیوں کو متنبہ کیا جا تا ہے کہ وہ آ مدسی کے منتظر رہیں اور عیسائیت پر ثابت قدم رہیں ۔ بیخواب عیسائیوں کو متنبہ کیا جا تا ہے کہ وہ آ مدسی کے منتظر رہیں اور عیسائیت پر ثابت قدم رہیں ۔ بیخواب عیسائیوں کو متنبہ کیا جا تا ہے کہ وہ آ مدسی کے منتظر رہیں اور عیسائیت پر ثابت قدم رہیں ۔ بیخواب مثمل خوال کرا بی میسی سے خواہ خواہ دو گوائی جا تا ہے کہ وہ آ مدسی کے منتظر رہیں اور عیسائیت پر ثابت قدم رہیں ۔ بیخواب مثمل خوال کرا بی میسی سے خواہ کو ان دھی تقلید کے پیلے ان کے چمہ میں آگئے ۔ لیکن دیکھ میں آگئے ۔ لیکن دیکھ کھال کرنے والوں کا شکار کرنا مشکل تھا اور ہے۔

# ۲۳ .....اعلان نبوت مسيح قادياني اورايك غلطي كاازاله

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ آپ نے آہتہ آہتہ دعاوی کے مراتب طے کئے تھاور شروع ہیں دبی زبان سے مرعی نبوت نظر آتے تھے۔ لیکن منتظر تھے کہ جماعت کافی ہوجائے تو گول مول اقوال کو وی کارنگ دے کراعلان نبوت کے عنوان سے بیش کیا جائے تو جناب کی خوش قسمی مول اقوال کو وی کارنگ دے کراعلان نبوت کے عنوان سے بیش کیا جائے تو جناب کی خوش قسمی کے قواتم آئیمین مان کرکون مدعی نبوت ہوسکتا ہے تو اس کے جواب میں اسلامی تعلیم کے خلاف یوں کہا کہ میں محمد ٹائی ہوں ۔ اس لئے مبری نبوت کوئی الگ نبوت نہیں اور نہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا ہوا اور جن تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بعد کوئی نبی ہوگا تو اس کا مطلب سے ہے کہ آپ ک منسوخ کر ڈالے ۔ لیکن سورہ جمعہ میں کھا ہوا ہے کہ آخری زمانہ میں آپ روپ بدل کرمیج موفود کہ لا تیس گے۔ اس لئے نبوت قادیائی، نبوت محمدی کا بی بروز مخم را ۔ کوئی الگ چیز نہ ہوئی ۔ گر کہ لا تیس گے۔ اس لئے نبوت قادیائی، نبوت محمدی کا بی بروز مخم را ۔ کوئی الگ چیز نہ ہوئی ۔ گر کہ لا تیس کے۔ اس لئے نبوت قادیائی، نبوت محمدی کا بی بروز مخم را ۔ کوئی الگ چیز نہ ہوئی ۔ گر کہ کہ کہ بناب بہاء نے بیس بقی برحمایا

تھا۔ کیونکہ ایقان میں آپ ہے بھی عیسیٰ اور بھی محمہ ہ مظاہر نبوت کا مشر ہوگا۔ بھی اسے انکار کرنا پڑے جزوی اور رسی اختلاف خزائن ج ۱۸مس ۲۰۰۱، ۲۰۰ کہ:'' ایک پر بیاعتراخ ہے کہ جو پاک وی مجھ لفظ موجود ہیں اور اس ا

(کیڑوں) میں ہے۔ ''محمد کرد نیا میں ایک نجی آ کہنا کہ خاتم النہیں کے کے بعد کوئی نیا یا پڑاٹا ' وحی کو میالیس برس تک

(الآله ص۲۹۸) ،

صریح ہونے پرکائل گوئی ہے جس کاعلم اور قیامت تک پیشیہ مسلمان نبی کالفظار اس کھڑکی ہے آتا۔

اورلفظ أخاتم النا

کی جگرنہیں۔ کیونک اس کا نام آسان پڑ اور آیت کا میڈ عنی ہ

اقل سے آخرتک نہ سے قادیانی کاوہاں ذکر میں میسائیوں کے صرف سات گر ہے تھے۔
کاشفات لکھے تھے جن کا ماحصل میہ ہے کہ میں المحمد ہن کا ماحصل میہ ہے کہ میں المحمد ہن کہ وہ خواب کا ماحد ہوگئے ہیں۔
ایک مخالفت میں بڑازور لگایا ہے۔ گر آپ کا میں میں بہلے یاجوج ہیں۔
ایم بابل وغیرہ تباہ ہو تھے ہیں۔ اس لئے میں مقصد بگاڑ دیا اور لوگوں کی آئھوں میں کا وقیدان کے چھے ہیں۔ اس لئے کے پہلے ان کے پھے اور لوگوں کی آئھوں میں کے پہلے ان کے پھے میں آگئے۔ لیکن دیکھے کے پہلے اور لوگوں کی آئھوں میں کے پہلے ان کے پھے میں آگئے۔ لیکن دیکھے کے پہلے ان کے پھے میں آگئے۔ لیکن دیکھے کے پہلے ان کے پھے میں آگئے۔ لیکن دیکھے کے پہلے ان کے پھے میں آگئے۔ لیکن دیکھے

ل مقصد بگاڑ دیا اور لوگوں کی آئھوں میں کے پتلے ان کے چتمہ میں آگئے۔لیکن دیم کے پتلے ان کی از الہ میں ان کے سی ان کی سی ان کی کا از الہ میں خطوع کے بیٹے اور کی خطوع کے بیٹے اور کی خطوع کے بیٹے کو اس کی ہوجائے تو گول کی مطاب کے وجائے لوجن کی کھی کے بعد کوئی دوسرانی پیدا ہوا اور جن بوگا تو اس کا مطلب میہ ہے کہ آپ کی مطاب کی شریعت کو ہوگا تو اس کا مطلب میہ ہے کہ آپ کی ان دان میں ہوسکتا جو آپ کی شریعت کو کوئی دوسرانی بیدا ہوا اور جن کی ایسانی نہیں ہوسکتا جو آپ کی شریعت کو کوئی دوسرانی بیدا ہوا کوئی دوسرانی کے ان کی شریعت کو کوئی دوسرانی بیدا ہوا کوئی دوسرانی کی شریعت کو کوئی دوسرانی بیدا ہوا کوئی دوسرانی کی شریعت کو کوئی دوسرانی بیدا ہوا کوئی دوسرانی کی شریعت کو کوئی دوسرانی بیدا ہوا کوئی دوسرانی کی شریعت کوئی دوسرانی بیدا کوئی دوسرانی کی شریعت کوئی دوسرانی بیدا کوئی دوسرانی کی دوسرانی کی شریعت کوئی دوسرانی کی دوسرانی

ما بروز تشهرا \_ کوئی الگ چیز نه ہوئی \_ مگر

لاہرہے کہ جناب بہاءنے بیسبق پڑھایا

تا۔ کونکہ ایقان میں آپ نے صاف کھودیا تھا کہ شرحقیقت ایک ہے۔ کبھی موئی بن کر نمودار ہوتا ہے کبھی مینی اور کبھی محمد یا بہاء اللہ ۔ تو جو محف اس کے مظاہر میں سے ایک کا بھی منکر ہے وہ تمام مظاہر نبوت کا منکر ہوگا۔ جیسے کہ اگر کوئی آج سورج سے انکار کرتا ہے تو گذشتہ ایام کے سورج کا محلی استان کی استان کی استان کے معلی استان کے معلی استان کی اور رسی اختلاف سے اس میں جزوی اور رسی اختلاف سے اس میں جزوی اور رسی اختلاف پیدا ہورہا ہے۔ مرزا قادیائی نے بھی اپنی تصنیف (ایک فلطی کا ازالہ ص، اخزائن جہاص ۲۰۱۹۔ معلی کی استان حقیقت کو یوں بے نقاب کردیا ہے۔ چنانچہ آپ کھتے ہیں کہ: ''ایک پر بیاعتراض ہوا کہ تیرام شدنوت کا مدی ہے۔ اس کا جواب نفی میں دیا گیا۔ مگر حق سے کہ جو پاک وی جمعے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایک دفیر نمیں صد ہادفعہ نبی، رسول اور مرسل کے لفظ موجود ہیں اور اس وقت تو پہلے کی نسبت زیادہ صراحت موجود ہے۔ برا ہیں احمد سیشائع ہوئے ہیں۔ اس میں مکالمہ المہیم وجود ہے۔ برا ہیں احمد سیشائع ہوئے ہیں۔ اس میں مکالمہ المہیم وجود ہے کہ: '' ہو اللہ نبی اس کے صلی الانبیاء '' یعنی خدا کارسول نبیوں کے طوں (الآیہ میں میں سے۔ دیل اللہ فسی حلل الانبیاء '' یعنی خدا کارسول نبیوں کے طوں (کیٹروں) میں ہے۔

"محمد رسول الله والذين معه "ونياش ايك نذراً يادومرى قرات يه يه كرد نياش ايك ني آيادى الله والذين معه "ونياش ايك ني آيادى قط سيادكيا گيا ہے۔ يه كها كه فاتم النيين كے بعد وال الله والملا كونكه اس كا ايك منى يہ ہے كہ آپ كر بعد كونك نيايا پر انا ني نيس آسك عراب الله كر جاری الله كونكه اس كا ايك منى يہ ہے كہ آپ وى كوچاليس برس تك كواتا ركر ني مانتے بي اورسلسله وى كوچاليس برس تك حضوط الله يعنى برده كرجارى دكھتے بيں۔ بشك يعقيده معسبت ہورى كوچاليس برس تك حضوط الله بين "اور" لا نبسى بعدى "اس كے فلاف زيردست شاہد بي اوركذب مرت ہونے بي كال شهادت بي اور تمارا يوقيده نيس بال خطاف نيردست شاہد بي اوركذب مرت ہونے بي كوئل شهادت بي اور تمارا يوقيده نيس بال خطاف نيروں كا فاتم كرديا ہور قول ہے جس كا ملم خالفين كوئيس كر خوانے بيشين كوئياں كرنے والے (نبوں) كا فاتم كرديا ہور قيامت تك پيشين كوئى كے دروازے بندكر ديے بيں اور ممكن نيس كہ كوئى بندو، عيسائى يارى مسلمان في كا لفظ الني نسبت فابت كر سكے۔ سيرت صديق ہو الم الى جات كا ميان ہونا غيرت اس كوئر كي سے آتا ہے اس پرظلی طور پر نبوت محمدی كی چاور پر بنائى جاتى ہے۔ اس كا ني ہونا غيرت اس كوئر ہيں۔ يونك نبي بوت الله عن بوت كر ميرائى جات كا ہے بي كا جلال فلا بركرے۔ اس كے مير عن ہوئے كر مير نبوت آخر محمد كوئى بروزى طور پر بل كا ميا ميان پر مجمد اور احمد ہے۔ اس كے مير عن ہوئے كر مير نبوت آخر محمد كوئى بروزى طور پر بل السي فيوض الله من غيد ور آيت كا ہے مير تب اليہ من غيد وض الله من غيد و

ت وسط به "توميرى نبوت مير عجداوراحد بونے كى وجہ سے ہوادريدنام مجھے فافي الرسول ہونے سے ملا۔ و خاتم النميين كمعنى ميں كوكى فرق ندآ يا۔ ليكن عيسى كار نے سے ضرور فرق آجاتا ہے۔ سومیں اب ان معنول سے نبی اور رسول ہونے سے مکر نہیں۔ خدانے مجمع آ تخضرت علیہ بی کا وجود قرار دیا ہواہے۔اس لئے میرے وجود سے ختم رسالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کونکظل اینے اثر سے علیحد نہیں ہوتا اور چونکد میں ظلی طور پرمحر ہوں۔اس کے فتم رسالت کی مہز نبیں ٹو ٹی اور محمد کی نبوت محمر تک ہی محد ودر ہی محمد ہی نبی رہاننہ کوئی اور ۔ جب کہ میں آ بروزی طور برڅمه بون اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمد بیمعه نبوت محمد بیمیرے آئینه خلایت میں منعکس میں نو پھر کون ساانسان ہوا جس نے الگ ہوکر نبوت کا دعویٰ کیا ہوغرضیکہ 'خ<u>ہا</u>تے السندېدىيەن '' كالفظالك البي مهر بے جوآ مخضرت مظالقة كى نبوت پرلگ ئى ہے ممكن نہيں كەبەم بر ۔ ٹوٹ جائے ۔مگر ہاں میمکن ہے کہ آنخضرت کاللے نہ ایک دفعہ بلکہ ہزار دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آ جا کیں اور بروزی رنگ میں نبوت کا بھی اظہار کریں اور پیر بروز ایک قرار یافتہ عبدتھا جو " و آخرين منهم " بيل مذكور بي نبيول كوايخ بروز يرغيرت نبيل بهوتي - يوتكه وه انهى كأفش اورصورت ہوتا ہے کیکن دوسرے برضرورغیرت ہوتی ہے۔ پس جو خص شرارت سے مجھ پرانزام لگاتا ہے کہ میں نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا اور ناپاک ہے۔ مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے (اور اس بناء پر اللہ نے مجھے نبی اللہ اور رسول اللہ کہا ہے) مگر بروزی رنگ میں میرانفس درمیان نہیں ہے بلکہ محد مصطفعات کا ہے۔ای لحاظ سے میرانام محمدادراحمد ہوا اور نبوت اور رسالت کسی دوسرے نے پاس نہیں گئی۔ بلکہ محد کی چیزمحد کے پاس ہی رہی۔''

مرزا قادیانی کے طرز کلام سے بہتر ٹابت ہوگیا کہ آپ کونبوت کا درجہ حاصل ہو چکا تھا۔ باقی رہی بیہ بات کہ وہ نبوت نقلی تھی یا اصلی۔ تناخ یار جعت اور بروز کے طور پرتھی یا حقیقی یا مجازی طور پرتھی اور یا محدث کو ہی نبی مجھ بیٹھے تھے۔ اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں۔ کوئیدا خیردم تک آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ میں ہوں کیا۔ طبیعت مراقی تھی جس طرف خیال جم گیا اپنے ہی خلاف کہتے چلے گئے۔ چنا نچہ (ضمیم تحذہ گوار ویر میں ۲۲ خزائن نے کام ۲۱ حاشیہ ۱۹۰۲ء) پر لکھتے ہیں کہ محدث پر نبی کا طلاق قصیح استعادہ ہے۔ (استفتاء میں ۲۲ ہزائن نے ۲۲ میں کہا تھا کہ منکر فتم نبوت کو دائرہ اسلام مبازی طور پر نبی رکھا گیا ہے۔ تقریم واجب الاعلام دبلی میں لکھا تھا کہ منکر فتم نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ (حمامہ البشر کام ۱۸ خزائن نے ۲۵ میں میں لکھا کہ محدث میں نبوت کے

اجزاء بالقوه موجود ہو بندنہ ہوتا تو وہ بھی بالا کوئی نبی بیں آسکا۔ بیقام لا ہور مولوں ع نبوت ہے دستبردارہ کو نبی جانتا ہوں۔ سجھتے) تو اپنے بھائی ہوسکتا ہے۔ سو ہرجگہ ہوا خیال کریں۔'' جو دم برداشتم مادہ ب

نے یہ بھی وعدہ کر دلآ زارلفظ کھودیا فضل ہے ہم نج عیب ہے کہ جو کھی اصل بات حقی اصل بات حجوز ایا تھا کہ ہ اسلام میں مشہو اسلام میں مشہو میں بھی بھی کو سی

طرح کی نبویهٔ

اجزاءبالقوہ موجود ہوتے ہیں۔بالفعل نہیں ہوتے۔پس محدث بالقوہ نی ہے۔اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو وہ بھی بالفعل نی ہوتا۔ شہادۃ القرآن طبع دوم سے ۲ میں لکھ دیا کہ حضو ہو اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔ اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں۔ ۲۰۱۹ء میں جب بمقام لا ہور مولوی عبد انحکیم کلانوری مرحوم سے مباحثہ ہوا تو آٹھ گواہوں کے سامنے آپ نے حقی نبوت سے دستبر دار ہوتے ہوئے ایک تحریر دی کہ: ''ابتداء سے میری نبوت بہی ہے کہ میں محدث کو نبی جانتا ہوں۔ جو مکلم کے نام سے مشہور ہے۔ (مسلمان اگر محدث کو نبی کہنا مناسب نہیں سجھتے ) تو اپنے بھائیوں کی دلجوئی کے لئے اس لفظ کو دوسرے پیرا پیمیں بیان کرنے سے کیا عذر سو الموائل ہوا ہوگا کہ الفظ بھی بیان کرنے سے کیا عذر ہوائیا ہے۔ سو ہر جگہ میری تصانیف میں نبی کی بجائے محدث کا لفظ بجھیں اوراس (لفظ نبی کو) کا ٹا جوانیاں کریں۔ ہوائیاں کریں۔ ناظرین کو جورم برداشتم مادہ برآ قاد یائی نبی ہیں۔ چودم برداشتم مادہ برآ مد

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو اک قطرۂ خوں نہ نکلا

ویکھا تو اقرار نامہ میں بالکل ہی تمر گئے اور تول مجد میں اس مقام پر بیلکھاہے کہ آپ
نے بیجی وعدہ کیا تھا کہ ایسے مشتبہ الفاظ نہ لکھوں گا۔ گربے وعدہ بھول گئے اور ۱۹۰۵ء میں پھروہی
دلآزار لفظ لکھودیا کہ میں نبی ہوں اور ۱۹۰۸ء کوئی کے پر چہا خبار عام میں شائع کردیا کہ: ' خدا کے
نفل سے ہم نبی اور رسول ہیں۔' اس حرکت ناشا نستہ کا ارتکاب اور وعدہ خلافی کا اختیار کرنا ایسا
عیب ہے کہ جومعمولی اخلاق کا مالک انسان بھی گوار انہیں کرسکتا۔ تو اگر ایک مقدس ہتی اپ
نفطوں سے پھر جائے تو سخت افسوس ہوگا اور یہ کہنے کا موقع نہیں رہے گا کہ اس کی زندگی بے لوث
تھی۔ اصل بات بیتی کہ مولوی عبد انکیم صاحب کلانوری مرحوم کو بھی آپ نے پھمہ دے کر پیچھا
میں۔ اصل بات بیتی کہ مولوی عبد انکیم صاحب کلانوری مرحوم کو بھی آپ نے پھمہ دے کر پیچھا
اسلام میں مشہور ہے کہ وہ نور ایمان کی وجہ سے واقعات کا پس و پیش اس طرح عیاں دیکھتا ہے کہ
گویا اس کوکس نے بچھے بتا دیا ہوا ہے۔ اس حالت کا نام فراست ایمانیہ ہے اور بیصفت اولیاء اللہ
میں بھی بھی پائی جاتی ہے۔ جس سے کوئی شخص بالقوہ بھی نی نہیں بن سکتا۔ کیونکہ حضرت عرس کے
میں بھی بھی پائی جاتی ہے۔ جس سے کوئی شخص بالقوہ بھی نی نہیں بن سکتا۔ کیونکہ حضرت عرس کے
مضور علیا تھا۔ وہ اس لئے اوّل المحد مث محتے گر باجود اس کے آپ نے کسی
طرح کی نبوت کا دعوی نہیں کیا۔ نہ بالفوں نہ بجازی نہ تھیتی ، نہ اصلی نہ تھی اور نہ بروزی نہ
طرح کی نبوت کا دعوی نہیں کیا۔ نہ بالفول نہ بالقوہ ، نہ بازی نہ تھیتی ، نہ اصلی نہ تھی اور نہ بروزی نہ

نے کی وجہ سے ہاور بینام مجھے فنافی الرسول نہ آیا۔ لیکن عیسی کے اتر نے سے ضرور فرق ول ہونے سے منکر نہیں۔ خدا نے مجھے يرے دجود سے ختم رسالت ميں كوئى فرق پونکه میں ظلی طور پر محمد ہوں۔اس لئے ختم ی څمه بی نی رېانه کو کی اور \_ جب که میں م بيمعه نبوت محمد بيرير عه آئينه ظليت ميل ت كادعوى كيابو غرضيكم "خساتم کی نبوت پرلگ گئی ہے۔ ممکن نہیں کہ بیرمهر . دفعه بلکه نزار دفعه دنیامیں بروزی رنگ یں اور یہ بروز ایک قرار یا فتہ عہد تھا جو بغيرت نبيل ہوتی ۔ كيونكہ وہ انہي كانقش ۔ یک جو مخف شرارت سے بھے پرالزام ٹااورنا پاک ہے۔ مجھے بروزی صورت الله اور رسول الله کہاہے) مگر بروزی ہے۔ای لحاظ سے میرانام محمداور احمد ہوا ل چیز محمد کے پاس ہی رہی۔''

> کہ آپ کو نبوت کا درجہ حاصل ہو چکا نعت اور بروز کے طور پرتھی یاحقیق یا ہمیں کوئی بحث نہیں۔ کیونکہ اخیر دم ماطرف خیال جم گیاا ہے ہی خلاف حاثیہ،۱۹۰۲ء) پر لکھتے ہیں کہ محدث پر ماہی ۱۹۰۸ء) پر لکھتے ہیں کہ محدث پر ماہم مطبور کے ۱۹۰۱ء) پر لکھ دیا کہ میر انام مافعا کہ منکر ختم نبوت کو دائرہ اسلام ایس لکھا کہ تحدث میں نبوت کے

عکسی اور ندستقل اور نه غیر مستقل به بیتمام اصلاحی الفاظ مدعیان نبوت کے زیر استعمال رہے ہیں اور نیمی صوفیائے کرام نے بھی شطحیات کہدوئے ہیں لیکن بعد میں یہ تو انہوں نے خودا نکار کردیا تما اور بیا اہل حق نے تکفیری فی نڈے سے اصعاح کرواڈ الی تھی تو فتنے فروہو کیا تھا۔ مگر اب ایسی آزادی ہے کہ تکفیری فتو کی کومیعار صدافت تھہرایا جاتا ہے۔

بدنام بھی ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا ہاں مرزا قادیانی کے نزویک محدث ف شخصیت اننی بزی ہوئی ہے کہ بھی وہ خدامیں بن گھس سکتی ہے اور بھی خدااس میں گھس جاتا ہے اور تمام انبیاء واولیاء کا مظہر بنتی ہے اور جامع جمیق صفات کمالیہ بن کراور تمام انبیاء ہے مہاوات پیدا کر کے کہ

آ نکه دادست بر نبی راجام دادآل جام را مرابتام تو بین انبیاء میں بھی آئی جرات دکھاتی ہے کہ عینی کباست تا بنہد پابمنمرم

(در تمین فاری از مرزالمون)

لیس اس شخصیت کا محدث تمام انبیاء سے افضل تظہرا تو اسے نبی یا رسول بننے کی کیا
ضرورت تھی۔ اس لئے مولوی صاحب کو چھمہ دے دیا کہ آئندہ میں نبی کا لفظ اپنے لئے استوں نہر کروں گا۔ مگر پھر جب خیال آیا کہ محدث کی اصلیت سوائے اظہار نبوت کے منکشف نبیں ہوسکتی تو پھر خلاف وعدہ اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کردیا اور یہاں تک بڑھ گئے کہ اربعین نمبر میں نبی تشریعی اور مستقل ناسخ شرع ہونے کا بھی دبی زبان سے دعوی کردیا۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ مرز اقادیانی کی محد شیت میں کیا کیا دھر اپڑا ہے۔ آپ خور سے اعلان نبوت کی عبارت پڑھیں تو آپ کومندرجہ ذیل بائیں معلوم ہوں گی کہ:

ا اسس جناب نے یہ پیش کیا ہے کہ نبوت جس طرح پہلے جاری تھی ای طرح حضور اللہ اسس میں ای طرح حضور اللہ کے بعد میں بھی جاری چلی آئی ہے اور قیامت تک چلی جائے گی۔ گرفرق صرف اللہ ہے کہ عہد رسالت سے پہلے جرایک فدہب میں جاری تھی اور عہد رسالت کے بعد فدہب اسلام سے خاص ہوگئ اور مسلمانوں میں اس نبوت کو وہ لوگ حاصل کرتے رہے جوفنا فی الرسول ہوکر صدیقی کھڑی سے داخل ہوتے آئے ہیں اور باتی تمام مسلمانوں کو اس سے محروم کردیا۔ گر مارے نزدیک بیافسانہ طرازی صرف اس شخص پرمؤثر ہوسکتی ہے جواسلامی تعلیم سے ناواقف ہو

اور ریجھی سمجھ الیاقت کا انسا کے لئے تیار خ

جناب محلوظ المسلمان المسلمان

بعثت بعثت کے نام دیا کہددیاہے باربارچش

حاصل ہو۔ اولاد میں ہ ہوں۔ یہا اس کے کہ مساوات ا ہوسکنا۔ کیو دوسرےام

کردیا اور کر <u>لینے</u> -متحد ہونا خ

ل الفاظ مدعیان نبوت کے زیر استعال رہے ہیں ب کیکن بعد میں یا تو انہوں نے خودا نکار کردیا تھا اڈالی تھی تو فتنہ فروہو گیا تھا۔ مگر اب ایسی آزادی

قو کیا نام نه ہوگا آخصیت آئی بڑی ہوئی ہے کہ بھی وہ خدا میں بھی ارتمام انبیاء واولیاء کامظہر بنتی ہے اور جامع جمیع لرکے کہ ہے۔

> پر نمی راجام دا مرابتام ہےکہ

تابنهد پایمنمرم

(درمین فاری ازمرز المعون)

المعنی فاری ازمرز المعون)

المعنی فل المعنی کی ایسول بننے کی کیا

المحار آئدہ میں نی کا لفظ اپنے لئے استعال

المحار اظہار نبوت کے منکشف نہیں ہوسکی تھا

المحال تک بڑھ گئے کہ اربعین نمبری میں نی

المحال تک بڑھ اللہ الب ہم بتاتے ہیں کہ

پفور سے اعلان نبوت کی عبارت پڑھیں تو

بنوت جس طرح پہلے جاری تھی ای طرح مت تک چلی جائے گی۔ گرفرق صرف اتنا کی تھی اور عہد رسالت کے بعد مذہب اسلام حاصل کرتے رہے جوفنا فی الرسول ہوکر تمام مسلمانوں کو اس سے محروم کردیا۔ مگر ثر ہوسکتی ہے جواسلامی تعلیم سے ناواقف ہو

اور یہ بھی سمجھتا ہو کہ علوم مروجہ کے حاصل کرنے سے میں نے اسلام بھی سیکھ لیا ہے۔ ورنہ ٹھوں لیافت کا انسان اسے بلا ثبوت اور بلادلیل ہونے کی وجہ سے صرف مرز اقادیانی کے کہنے پر ماننے کے لئے تیاز نہیں۔

۲..... تعلیم بہائیداور ہندوتا ٹرات کے ماتحت آپ نے بیجی کہد دیا ہے کہ جناب محقظ اللہ باربار دنیا میں روپ بدل کرآتے رہے ہیں اور ہزاروں دفعہ قیامت تک روپ بدل کرآتے رہے ہیں اور ہزاروں دفعہ قیامت تک روپ بدل کرآتے رہیں گے۔اس روپ دھارنے کورجعت تناخ اور بروز وغیرہ کے الفاظ سے مجھایا جاسکتا ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ یہودونساری سے حاصل کیا گیا ہے۔ یا ہندوؤں اور سکھوں سے اڑایا ہے۔ کیونکہ آپ کوکرشن اوتار اور جلیفا بننے کی تخت ضرورت تھی۔ مگرنہ آریوں نے مانا اور نہ سکھوں نے ۔مسلمان بھی بھینے تو وہی جو عقل کے دشمن تھے یا جن کے جیمیے عقل ڈیڈ الئے بھرتی تھی۔

اس کے کہ اور خاتم الانبیاء بھی کہ دیا ہے کہ جھ میں حضوطی کے کہ ام صفات کمالیہ حاصل ہوگئے ہیں اور خاتم الانبیاء بھی بن گیا ہوں تا کہ بہ ٹابت ہوسکے کہ آئندہ رسالت میری اولا دہیں ہی جاری رہے اور ان لوگوں میں جو میرے خلص تابعدار بن کرصد بقی کھڑی سے داخل ہوں ۔ یہاں تک تو آپ نے ٹابت کرویا کہ جھ میں اور حضوطی کے میں کوئی فرق نہیں رہا۔ سوائے اس کے کہ آپ اصلی محمد ہیں اور میں نقلی ، یا وہ اصل ہیں اور میں ان کا سایہ۔ بہر حال اس قتم کی مساوات اہل اسلام کے لئے جانفر سا ہے کہ اس سے بڑھ کر تکلفر کے لئے کوئی کھل سامان نہیں ہوسکا۔ کیونکہ جب حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ جیسی شخصیت آپ کے مساوی نہ ہوسکی تو دسرے امی کی کیا وقعت ہے کہ آپ کے برابر بھی ہوسکے۔

محدث کی شخصیت کوآپ نے اتنا بر هایا کہ حضور اللہ کے مساوی لا کھڑا کردیا اور جب دوسرے دعوی کا خیال کیا جائے تو خابت ہوتا ہے کہ اس مساوات کے حاصل کر لیا خیار جب کے مصل ہوگئے تھے جوکسی نبی کو حاصل نہیں تھے۔مثلاً خدا سے متحد ہونا خدا کی صفت بنا۔خدا کا کارمختار بنتا اور تمام انبیاء کا مظہر بنتا وغیرہ۔ بیا یک الی حرکت

اپنے کیمرہ وجودی بی مجھ میں موجود ہ شے اس کے بعد آ آپ کی تصویر مرید وہ بول کر آپ کی فور فورا کھنس جاتے ہ

افتیار کیا ہے وہ محد هیت بنا کرائر کے اس کے امتی ہے ر۔ ہوت پنجم موری کے اس لئے مسلم بھی نفرت کے اس کے اس کے اس کے مسلم بھی نفرت کے اس کی کی کارو میل کے اس کے اس

اا ...
امتحان کرنے ۔
قفا۔ نہ صحت او جاتے۔ نہ شجاء جان کے خطرہ ا سپر موکر جوابد او ہیں جا

شيري گفتاري

ہے جوکسی ایما ندار سے سرز ذہیں ہوسکتی سوائے اس کے دہ اسلام چھوڑ کرمستقل نبوت کا بدی ہو۔

ایک جگہ آپ نے اپنی حرکت کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہما ہے کہ خدانے لوگوں کو اشتباہ میں ڈالے رکھا اور جب بیخالفت میں ہلاک ہو چکے تو میر کی نبوت کا صریح اعلان کرواد یا تو گویا ۲۲ برس تک خدا امت تھر یہ کو دھوکا دیتار ہاہے اور آپ بھی دھوکا دیتے رہے ۔ حق بربان جاری ۔ اصل بات نکل آئی کہ آپ نے شروع سے ہی نبوت کی شمان کی تھی ۔ مگرا خلاقی کمزوری سے ۲۲ برس ایج بیج میں ہی گذارد سے اور جب اپنی جماعت بن گئی تو اعلان کردیا کہ میں ایسا محدث نبی ہوں کہ جو کمالات ایک ایک نبی میں سے دہ سارے ہی مجو اس بیار تو بھلا ایسا چلاک نبی میں خدا کا بیارا ایک ایک میں ایسا حدث نبی میں خدا کا بیارا ایک ایک میں ایسا ورتکھی سے بیا کر دری ہے کیے یا کہ دوری ہے کہا ہے؟

کسس بہائی ندہب کی پیروی کرتے ہوئے جناب نے یہ بھی پیش کیا ہے کہ حضور اللہ بھی تین سال تک اعلان نبوت نہ کرسکے تھے۔ (جیدا کہ ۱۳۳۵ھ کی تقریر میں بیان ہوچاہے) اور بقول شیعہ غیبت صغریٰ میں رہے تھے اور میں بھی بائیس برس تک ای فیبت میں رہا۔ کیونکہ میری مخالفت ان سے بڑھ کرتھی۔ گرجب حکومت برطانیہ آپ کے ساتھ تھی تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ پہلے دن ہی نبی نہ بن جاتے۔ شاید یہ ڈرہوگا کہ مجھ پر میرا ہی نسخہ نہ برتا جائے کہ مفتری علی اللہ اور مدعی نبوت قطع و تین کے عذاب سے فوری موت کے ساتھ مرتا ہے۔ گر خدا کی قدرت دیکھنے اعلان نبوت کرنا ہی تھا کہ سات برس کے اندر ہی ہیفنہ سے فوری موت نے بیر صاحب کی بدوعاء کے زیراثر آ د بوچا اور بی ظاہر کردیا کہ واقعی آپ کی نبوت دھوکے کی ٹی تھی۔ صاحب کی بدوعاء کے زیراثر آ د بوچا اور بی ظاہر کردیا کہ واقعی آپ کی نبوت دھوکے کی ٹی تھی۔

۸..... ای تقریریش آپ نے فیصلہ کردیا ہے کہ: ''خساتہ ''کامفہوم پیظاہر کرتا ہے کہ جس پر مہرلگ جائے اس میں کی بیش نہیں ہو کتی اور حضو ملک آخری نی تھے۔ جن کے بعد دوسرانی نہیں آسکا۔ گرآپ کے مریداس ضد پراڑے ہوئے ہیں کہ خاتم انہین کامتی آخری نی نہیں نہیں بلکہ کال نی مراد ہے۔ جس کے ماتحت اور نی بھی ہو سکتے ہیں تو گویا جس چال پر آپ چل رہے ہیں اسے چھوڑ کر مریدوں نے دوسری آسان چال نکال کی ہے۔ جس سے ہم جیران ہیں کہ آیاان کے نی کو تقص البیان مجھیں یاان لوگول کو گتاخ جانیں کہ اپنے نی کی مخالفت کرنے سے بھی شرنہیں کرتے۔ گر

نیش عقرب نه ازیے کین ست مقتضائے طبیعتش این است 9..... نبوت کا بنڈل چاروں طرف مہروں سے بند کیا ہوا موجود تھا۔ آپ نے کیمرہ وجودی میں اس کا نوٹو حاصل کر کے دعویٰ کردیا کہ جو کمالات اس بنڈل میں تھے۔ بی جھے میں موجود ہوگئے ہیں۔ مگر پہلے تو ہم بلادلیل کیسے مان لیں کہ آپ فوٹو کا کیمرہ بن چکے تھے۔ اس کے بعد ہم کیسے مانیں کہ کی چیز کی تصویر میں اس کی خاصیتیں بھی موجود ہوجاتی ہیں۔ خود تھے۔ اس کے بعد ہم کیسے مانیں کہ کی چیز کی تصویر میں اس کی خاصیتیں بھی موجود ہوجاتی ہیں۔ خود آپ کی تقصویر میر یدوں کے پاس موجود ہوت ہے۔ مگر اس میں ندآپ کی کوئی تا ثیر موجود ہوا در نہو وہ لیک کر آپ کی طرح کمی کو لپیٹ میں لاسکتی ہے۔ بہر حال بیدائیا بھی دیا گیا ہے کہ سادہ مزائ فرز پھنس جاتے ہیں۔ مرحقیقت شناس جانتے ہیں کہ آپ وہی ہیں جو ہیں۔

بہردنگ کہ خواہی جامہ ہے پوش من انداز قدت رامے شناسم

اختیار کیا ہے وہ وصدت وجود یوں کو بھی نہیں سوجھا۔ آپ نے کمال کردیا ہے۔ اپنی نبوت کو محد میں جو طریق جناب نے محد محد میں ہو صدت وجود یوں کو بھی نہیں سوجھا۔ آپ نے کمال کردیا ہے۔ اپنی نبوت کو محد محد محد میت بنا کراس طرح بانس پر چڑھایا کہ تمام نقلی نبوتوں کے دانت کھٹے کردیئے اور پھرامتی کے امتی بنا کراس طرح بانس پر چڑھایا کہ تمام نقلی نبوتوں کے دانت کھٹے کردیئے اور پھرامتی کے ایک محت کے ایک مختل سلیم تسلیم کرتی ہے تو جارج بنجم کا ایک مخلص دوست کہ سکتا ہے کہ میں فنانی الجارج ہوکر جارج وائی بن گیا ہوں۔ اس لئے انگریزی حکومت کا وارث میں ہی ہوں اور میرے بعد وہ لوگ وارث ہیں جو میری نبی یارو صانی اولا د ہوں گے۔ بہر حال بیا یک ایک مکروہ حرکت ہے کہ جس سے ادنی درجہ کا مسلم بھی نفرت کرتا ہے۔

اا اسس اگرآپ کوتمام کمالات محمدی کے حاصل کرنے میں سی مان لیا جائے تو امتحان کرنے سے بالکل فیل نظرآتے ہیں۔ کیونکہ حضور اللہ کا کوئی کمال بھی آپ میں موجود نہ تھا۔ نہ صحت اور شومندی تھی۔ نہ فصاحت و بلاغت تھی کہ آپ کے اقوال بھی ضرب المثل بن جاتے۔ نہ شجاعت وشہامت، نہ سلطنت و باوشاہت تھی۔ نہ بیکسی اور بیمی تھی۔ نہ جودو تا تھا نہ جان کے خطرہ میں وطن چھوڑ نا پڑا۔ نہ حکومت کی مخالفت تھی۔ نہ دشمنوں کے بار بارحملوں سے سینہ میں ہوکر جوابدی کے طور پر جنگ آزما ہونے کا موقعہ پیش آیا تھا۔ نہ قومی احساس تھا۔ نہ تو می ہمدردی میں جاناری تھی۔ نہ بیر موقعہ حاصل تھا کہ ایک پست قوم کوعرش معلیٰ تک پہنچایا ہوتا اور نہ بیشین گوئی کا بغیر تاویل کے پورا ہونا۔ نہ بدد عاوں کی تا ٹیر کاری طور پر تھی۔ نہ خوش بیائی تھی۔ نہ بیشین گوئی کا بغیر تاویل کے پورا ہونا۔ نہ بدد عاوں کی تا ٹیر کاری طور پر تھی۔ نہ خوش بیائی تھی۔ نہ شیریں گفتاری اور تھی۔ نہ تھو کی تھا نہ پر ہیز شیریں گفتاری اور تھی۔ نہ تھو کی تھا نہ پر ہیز شیریں گفتاری اور تھی۔ نہ تھو کی تھا نہ پر ہیز شیریں گفتاری اور تھی انہ تھو کی تھا نہ پر ہیز میں گفتاری اور تھی۔ نہ تھو کی تھا نہ پر ہین

مستقل نبوت کامدی ہو۔ منسوب کرتے ہوئے لکھا ل کواشتہاہ میں ڈالے رکھا یا تو گویا ۲۲ برس تک خدا ری۔اصل بات نکل آئی مہما برس ان کے بیس ہی اک نبی میں خدا کا بیارا

''کامفہوم میرفاہر کرتا پی تھے۔جن کے بعد ثان کامعنی آخری نبی س چال پر آپ چل ہے ہم حیران ہیں کہ

امخالفت کرنے ہے

گاری تھی۔ ندونیاسے بے تعلقی تھی۔ ندسادہ خوراک تھی۔ ندسادہ لباس تھا۔ نہ قناعت تھی ندمبر تھا، نہ تو کل تھا۔ نہ تبتل الی اللہ تھا۔ غرضیکہ کچھ بھی نہ تھا۔ تو پھر کس پینی سے کہددیا کہ جھے میں حضور اللہ تھا۔ کے تمام صفات کمالیہ حاصل ہو گئے ہیں۔ کیا یہ دعویٰ موجب تھی نہیں ہوسکتا؟

الانعام كوبهى بإلايا اند

ا اسلام کے دخم

أنسلوب، احتى، خالف،

اشرار، اوّل الكفرين، ا

مجكه ندر بى كى اورصفائى

*بوهانا، بددیانت، ب*ے

بد باطن، بد بخت قوم، بد

بکلی حیموژ دینارترکآ

وصواب سے منحرف،?

پلید ـ خطا کی ذلت ا

نورالرحمان،خام خيال

مو، رشمن سياني، رشمن

منحوس چېرون کوسوروا

چ.....

ح.....

علمائے بےبھر۔

ا ا ا جب محمد ثانی کا دعوی تھا تو کرش کے مدعی کیوں ہے ؟ جنیفا کیوں ہوئے؟
جے سنگھ بہادر کیوں ہے ؟ حجر اسود ، خدا ، خدا کا بیٹا ، خود خدا ، بلکہ خدا کا باپ ، مریم ، ابن مریم ، جنون مرکب ، سنگ قادیان (قادیانی پھر) اپنے آپ کو کیوں بنایا ؟ کیا بھی ہمارے نجی ہی ہی ہے نے ان دعاوی میں سے بھی ایک دعویٰ بھی کیا تھا؟ کوئی بیچیدہ مسئلہ نہیں ۔ کوئی صریح آبت یا حدیث دعاوی میں سے بھی ایک دعویٰ بھی کیا تھا؟ کوئی بیچیدہ مسئلہ نہیں ۔ کوئی حدیث کھاری کہ میں محمد ثانی ہوں ۔ دکھاد بیج ہم مان لیس گے ۔ اگر نہیں اور یقینا نہیں تو پھر نید کیوں شیخی بھی کاری کہ میں محمد ثانی ہوں ۔ پس اگریہ چھر دیا ہے تو اپنی ہستی خراب کرلی نہیں دیا تو حضو تھا گینے سے بڑھ کردعویٰ ہوا تو پھر تخفیر ہے کیا ڈر؟

اسس خلاصہ یہ ہے کہ اس اعلان نبوت کا ایک ایک لفظ ہمارے اسلام کے خلاف ہوار جوامور آپ نے پیش کئے ہیں۔ ان میں کا ایک بھی تو انسان کو خارج از اسلام کردینے کے لئے کافی ہے تو بھلا جب سارے اکھے ہوجا ئیں تو ایسے خض کو کیوں ایسا نہ سمجھا جائے کہ اس نے نیا اسلام اور نی نبوت پیش کی تھی اور جو کچھ بہائی فد ہب نے کیا تھا وہی رنگ مرزائیت کوریا تھا؟ اور کیوں ہم یوں نہ کہیں کہ جب بہائیوں کے نزدیک مرزائیت کفر ہے اور مرزائیت کفر ہے تو ہمارے نزدیک دونوں فد ہب کیوں کفر نہ ہوں گے۔ مرزائیت کفر ہے تو ہمارے نزدیک دونوں فد ہب کیوں کفر نہ ہوں گے۔ باخصوص جب کہ ہم کودونوں فد ہب بخالف نبوت بنا کرجہنی اور کا فرقر اردیتے ہیں۔

### ۲۴ ..... د شنامهٔ قادیانی مسیح

مرزا قادیانی نے اپنا اتحاد حضو و اللہ سے پیش کیا ہے۔ گر ذیل کا دشنامہ بیظا ہر کرتا ہے کہ جناب کو حضو و اللہ سے دور کی بھی نبیت نہیں۔ کیونکہ حضو و اللہ اللہ یک ن فسط اسکا " فخش کونہ تھے اور آ نجناب کی کوئی تحریب می فخش کوئی سے خالی نہیں۔ چنا نچہ کتاب البربیہ میں جناب خود مان چکے ہیں کہ جھے تقریباً چارسوگالیاں دی ہموں گی۔ جن کا خلاصہ بلا تکر ارتفظی کتاب سے تا جب کہ کا قال میں تو جناب کے بھی تو لوگوں کو چارسوگالیاں دی ہموں گی۔ جن کا خلاصہ بلا تکر ارتفظی کتاب دی جو کہ سے قادیان "مصنف مدیر" سیاست" لا ہورسید حبیب صاحب سے نقل کیا جاتا ہے۔ جو کہ ردیف وار ہے۔

)۔ نہ مادہ لباس تھا۔ نہ قناعت تھی نہ صبر تھا، پھر کس چنی سے کہد دیا کہ مجھ میں حضو ملاتے تھ جب تکفیر نہیں ہوسکتا؟

ن کے مدعی کیول بنے ؟ بشیط کیوں ہوئے؟ فدا، بلکہ خدا کا باپ، مریم، ابن مریم، جون ب بنایا؟ کیا بھی ہمارے نی میں فیلے نے ان یہ مسلم نہیں۔ کوئی صرح کا آیت یا حدیث رئید کیوں شی بھاری کہ میں محمد ثانی ہوں۔ و حضو میں تھا سے بڑھ کردعوی ہوا تو بھر تھیر

وت کا ایک ایک لفظ ہمارے اسلام کے کمل کا ایک ایک لفظ ہمارے اسلام کے ہو تو انسان کو خارج از اسلام ہو جو کم میں تو ایسے شخص کو کیوں ایسا نہ سمجھا جو کچھ بہائی مذہب نے کیا تھا وہی رنگ ہوئی کے دونوں مذہب کیوں کفر نہ ہوں گے۔ کمی اور کا فرقر اردیتے ہیں۔

دياني سيح

ی کیا ہے۔ گر ذیل کا دشنامہ بیرظا ہر کرتا یونکہ حضور مالی ''لم یہ کس فسطاشا'' مالی نہ تھی۔ چنانچہ کتاب البربید میں جناب جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم زیادہ نہ ل گی۔ جن کا خلاصہ بلا تکرار لفظی کتاب یب صاحب سے نقل کیا جاتا ہے۔ جو کہ

الف ..... اے بدذات فرقہ مولویاں تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کالانعام کو بھی پلایا۔ اندھیرے کے کیڑو۔ ایمان وانصاف سے دور بھا گئے والا اندھے بیم دھریہ ابولہب، اسلام کے وثمن، اسلام کے عار، اے جنگل کے وشی، اے نابکار، ایمانی روثن سے مسلوب، احمق، مخالف، پلید، دجال، اسلام کے بدنام کرنے والے۔ اے بد بخت مفتریو، ائمی، اشرار، اوّل الکفرین، اوباش، اے بدذات، خبیث وشمن الله درسول، ان بیوتو فوں کو بھا گئے کی جگہ ندرہےگی اورصفائی سے ناک کے جائے گی۔

برهانا، بددیانت، بے حیا انسان، اندھ مولوی، بدگو ہری ظاہر نہ کرتے۔ بے حیائی سے بات برهانا، بددیانت، بے حیالی، بداندیش، برهانا، بدیان بداندیش، براطن، بدبخت قوم، بدگفتار، بدعلاء، باطنی جذام، بخل کی سرشت والے، بیوقوف، جاال، بیبوده، علائے بیلاده،

پ ..... پاگل بدذات، پليدطيع\_

ت ...... تمام دنیا ہے بدتر ، نٹک ظرف ، ترک حیاء، تقویل اور دیانت کے طریق کا بعکی حچبوڑ دینا۔ ترک تقویل کی شامت ہے ذات پہنچ گئی۔ تکفیر ولعنت کی جھاگ منہ سے نکالنے کے لئے۔

ث ..... تعلب "ثم اعلم ایها الشیخ الضال والدجال البطال" و ..... جموث کی نجاست کھائی ۔جموث کا گوبر کھایا۔ جائل وحثی، جادہ صدت وصواب سے مخرف، جعلساز، جیتے ہی جی مرجانا۔

چ.... چوہڑے پھار۔

ح ..... جمار بحقاء جق مے مخرف ماسد جق پوش۔

ن سنت طبع مولوی جو یہودیت کا خمیرا پنے اندرر کھتے ہیں۔خزیر سے زیادہ پلید۔ خطا کی ذلت انہی کے منہ میں۔ خالی گدھے، خائن، خیانت پیشہ، خاسرین، خالیت من نورالرحمان، خام خیال،خفاش۔

و ...... ول ہے محروم دو کھادے۔ دیانت وایمانداری سے خالی، دجال، دروغ مو، دشمن سچائی، دشمن حق، دشمن قرآن، دلی تاریکی۔

فسس فالت کی موت، ذلت کے ساتھ پردہ داری، ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں چیروں کو سوروں اور بندروں کی طرح کردیں گے۔ذلت سے غرق ہوجاؤ۔

ن....

.....

ئ.....

**زام نفسانی، تایا**ک نفس

ين ناالل حريف بنجار

والمفتر ىالبطال، يهو

اک سگ دیوا

بدزبال بدكوة

آ دمیت سے نج

سخت برتهذيب

حق تعالی کا

چین ہے ۔

مغنر لونڈوں ۔

ستجعه نهيل تتحقي

دوغلا استار

جهل میں!

سخت دل

ہے وہ

وه مقلد او

اس کو چڑھتا

شور شخی ان ا

یائے صد ا<sup>ق</sup>

آدی ہے

وه یمبودی

ڈ..... ڈوموں کی طرح مسخرہ۔ ر ..... رئیس الدجال۔ ریش سفید کو منافقانہ سیابی کے ساتھ قبر میں لے جائيس كے روسياه، روباه، بان رئيس المنافقين، رئيس المعتدين، راس الغاوين \_ ز برناك مارنے والے، زندیق، زور کم یغشوالی موحی الغرور۔ س .... سیانی جمور نے کی لعنت انہی پر بری سفلی ملان، سیاه دل مکر سخت بے حیا، سیاہ دل فرقہ کس قدر شیطانی افتراؤں سے کام لے رہا ہے، سادہ لوح سانسی ، سفهاء، سفلہ، سلطان التنكبرين ،الذي اضاع نفسه بالكبروالتوبين \_سك بيكان\_ ش ..... شرم وحیاء سے دور،شرارت خبافت وشیطانی کارروائی والے شریف از سفلد نے ترسد، بلکداز سفلکی اومیتر سد، شریر مکار، شخی سے بحرا ہوا، شخ نجدی۔ ض ..... ضال مضررتهم اكثر من الليس لعين \_ ط ..... طالع منحوس طبتم نفا قابالغاء الحق والدين \_ ظ..... ظلمانی حالت۔ علاء السوء، عداوت اسلام، عجب ديندار، عدو العقل، عقارب، عقب الكلب (كتے كي سل) عدوما۔ غ..... غول الاغوال ،غدار مرشت ،غالى ، غافل \_ ف..... "فمت يا عبدالشيطان" فري في عربي مرعوني رنگ -ق ..... قبر مين يا وَال المُعَائِ موع قست قلوبهم ، قد سبق الكل في الكذب ک ..... کینه در ، کمهارزاد ، کوتاه ، نطفه ، کھویری میں کیٹرا ، کیٹروں کی طرح خود بی مرجائیں گے، کتے ، کمینہ، کج دل قوم۔ گ ..... گدها، گند باور پلیدنتوی والے گندی کارروائی والے، گندی عادت، گندے اخلاق، گندہ دہانی، گندی روحوں۔ ل ..... لاف وگزاف والے لعنت کی موت۔ م ..... مولویت کو بدنام کرنے والو، مولویوں کا منہ کالا کرنے کے لئے منافق، مفتری موردغضب مفسد ، مرے ہوئے کیڑے ، مخذول ، مجور ، مجنون ، مغرور ، منکر ، مجوب ، مولوی ممسطديت ،مولوي كى بك بك،مردارخوار،مولويو! نجاست نه كها دُ

ن ..... نااہل مولویو، ناک کٹ جائے گی، ناپاک طبع لوگوں نے ، نابینا علاء ، نمک حرام نفسانی ، ناپاک نفس ، نابکار قوم ، نغرتی ناپاک شیوہ ، نادان متعصب ، نالائق ،نفس امارہ کے قبضہ میں نااہل حریف ، نجاست خواری کا شوق ۔
میں نااہل حریف ، نجاست سے بھرے ہوئے نادانی میں ڈویے ہوئے نجاست خواری کا شوق ۔
جش طبع یہ دی نادیج اللہ بالہ اللہ میں نااہل میں نااہل میں نااہل میں نااہل میں نااہل میں نہاں اللہ میں نااہل میں نے اللہ اللہ میں نااہل میں نائل میں نااہل میں نااہل

و ..... وحثی طبع، وحشیانه عقائدوالے۔

ه.... بالكين، مندوزاده

ی .... یک چشم مولوی، یبودیانه تحریف، یبودی سیرت، یا ایها اشیخ الفال والمفتر ی البطال، یبودی علماء، یبودی صفت

مندرجه ذیل ظم بھی جناب کی گندہ دُنی کا ثبوت ہے۔

آج کل وہ خرشتر خانہ میں ہے اس کی نظم ونثر وابیات ہے ہے نجاست خوار وہ مثل مگس منہ ہر آنگھیں ہیں مگر دل کور ہے آدمی کا ہے کوہے شیطان ہے بھونکتا ہے مثل سگ وہ باربار بَلْتِ بَكْتِ ہوگيا ہے باؤلا اس کا اک استاد ہے سو بد گہر اس کی صحبت کی بیہ سب تاثیر ہے بولہب کے گھر کا برخوردار ہے جانور ہے یا کہ آدم زاد ہے منخرہ ہے منہ پھٹا اوباش ہے پھر حدث بنتے ہیں دونوں شریر پھیرتا ہے اس سے منہ اب نابکار جس طرح کہ زہر ماروسگ میں ہے لاکھ لعنت اس کے قیل وقال پر مل گیا کفار سے وہ بے ولیل یادری مردود کا ہے خوشہ چین

اک سگ و یوانہ لودیانہ میں ہے۔ بدزبال بدگوہر وبدذات ہے آ دمیت سے نہیں ہے اس کو مس تخت بدہمذیب اور منہ زور ہے حق تعالیٰ کا وہ نافرمان ہے چنی ہے بدے مثل حمار مغز لوتدول نے لیا ہے اس کا کھا کچھ نبیں شختین پر اس کی نظر دوغلا استاد اس کا پیر ہے جہل میں بوجہل کا سروار ہے سخت دل نمرود یا شداد ہے ہے وہ نابینا ویاخفاش ہے وہ مقلد اور مقلد اس کا پیر اس کو چڑھتا ہے بخاری سے بخار شور سیخی ان کی ہر رگ رگ میں ہے ہائے صد افسوس اس کے حال پر آدی ہے یا کہ ہے بندر ذلیل وہ یہووی ہے نصاریٰ کا معین

ر کو منافقانہ سیائی کے ساتھ قبر میں لے المعتدین، راس الغاوین۔
یق، زور کم یغشوالی موجی الغرور۔
مار بری مفلی ملال، سیاہ ول منکر، سخت بے لے رہا ہے، سادہ لوح سانسی، سفہاء، سفلہ، سکہ بچگان۔

فبافت وشیطانی کارروائی والے۔شریف از سے مجراہوا، شخ نجدی۔

> ۔ں۔ ق والدین \_

عجب ديندار، عدو العقل، عقارب، عقب

مالى، غافل \_

'فرین فن عربی سے بہر، فرعونی رنگ۔ قست قلوبہم، قد سبق الکل فی الکذب۔ طفہ، کھو پری میں کیڑا، کیڑوں کی طرح خود

لے گندی کارروائی والے، گندی عادت،

وت۔

مولویوں کا منہ کالا کرنے کے لئے منافق، ول مجور، مجنون، مغرور، منکر، مجوب، مواوی ست نہ کھاؤ۔ آپ کا ذاتی ق حضور الله کا ذاتی ق نفریس آلود تھا۔ مخش گوئی بھی ان حوالہ نہیں دیا گ سے اندازہ لگا۔ اگر انجام آتھ فہرست مرتب اورنظم پر ہی اک

کرده نه بھی *ہ* 

عيب سيايكه

ق گرمرزا قلی خیال، خیمی تشلیم نازل ہوتی۔ اطلاع دیے وحی رحمانی

ہے۔ کیونکہ اورشوکت۔ فیل میں وہ فخش گوئی درج کی جاتی ہے جو مخالفوں کو پیش کی ہے۔ مثلاً: "کمل مسلم یقبلنی ویصدق دعوتی الاذریة البغایا" (آئینس ۱۵۲۵ نزائن ۱۵۵ مردی ۵۳۷ مردی ویصدق دعوتی الاذریة البغایا" جو مسلمان ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اسے ولد الحرام بنے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں ہے۔ حرامزادہ کی یہی نشانی ہے کہ وہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے۔ شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں ہے۔ حرامزادہ کی یہی نشانی ہے کہ وہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے۔ (انوار الاسلام سرمی۔ سیدھی راہ اور دوسیوں سیدھی راہ دوسیوں سیدھی دوسیوں سیدھی سیدھی دوسیوں س

''ان العدے صار واخنازیر الفنا · ونسائّهم من دونهن الاکلب'' (جُم البديٰ ص البُراسَ ج ۱۱ س مرابدیٰ ص ۱۱ البریٰ س ۱۱ س ۱۳۰۰ س ۱۳۰۰ س

"اذیتنی خبثاً فلست بصادق ان لم امت بالخزی یا ابن بغاء" (تنزهٔیتانوی ۱۵، فرائن جسم ۳۳۸)

''من ينكر فا فهو كافر'' (حقيقت الوحي ١٢٥، فرائن ج٢٢ص ١٢١) ورثين اردويس هـ

بن کے رہنے والو تم ہرگز نہیں ہو آ دی کوئی ہے روباہ کوئی خزیر اور کوئی ہے مار

ہماس مبحث میں دور نہیں جانا چاہتے۔ کونکہ آپ کے متعلق بیسلم انتبوت نظریہ ہے کہ آریوں، عیسائیوں، ہندووں اور مسلمانوں کواس تحقیرا نداور نا قابل برداشت الفاظ سے خاطب کیا ہے کہ جن کے سننے کی ادنی غیرت بھی اجازت نہیں دیت آپ کی پہلی کتاب براہین سے لے کرآخری کتاب بزدول میسے تک مطالعہ کرنے والا تحقیرانہ پیرا یہ کے نقرات اور مقدسانہ گالیاں نون کر نے لگ جائے تو شاید کوئی مقام بھی ایسادکھائی ندوے گا کہ جس میں مخاطب کو دوشالہ میں لپیٹ کر جوتا سے تواضع نہ کی ہوا در اس دل آزار رویہ پر آپ کو پھر ناز بھی ہے کہ قرآنی آبی آبی میں خاطب کو دوشالہ میں نید کو نفیدن کواس محقر انہ طرز پر خطاب کیا گیا ہے اور البشری کے ایک مقام پر ایک البہا می شان نزول مخالیوں نے دیا کہ جناب ابوطالب نے حضو تھا ہے کہا تھا کہ تم گالیاں نہ دیا کروتو آپ نے بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب ابوطالب نے حضو تھا ہے ہی جاتا تھا کہ تم گالیاں نہ دیا کروتو آپ نے جواب دیا تھا کہ میں اپنار و بیٹریں بدل سکتا۔ بدر وایت جس طریق پر بگاڑ کرا پی تائید میں پیش کی ہوا اللہ میں اپنار و بیٹریں بدل سکتا۔ بدر وایت جس طریق پر بگاڑ کرا پی تائید میں بیش کی اور قول اللہ میں اپنے لفظ بھی ایسا ، موجود نہیں کہ جو قابل اور قول الرسول میں ایک لفظ بھی ایسا ، موجود نہیں کہ جو قابل میں تندی آ میز الفاظ موجود ہیں۔ گرقول الرسول میں ایک لفظ بھی ایسا ، موجود نہیں کہ جو قابل اعتراض ہو۔ لیکن یہاں بی حالت ہے کہ آپ کی وی بھی گالیوں اور شقیر آ میز الفاظ سے پر ہے ادر اس اس مقدر آس بیاں بی حالت ہے کہ آپ کی وی بھی گالیوں اور شقیر آ میز الفاظ سے پر ہے ادر

آپ کا ذاتی قول بھی حیا سوز فقرات سے موجب اعتراض بنا ہوا ہے۔ خلاصہ یوں ہے کہ حضور اللہ اللہ کا ذاتی کلام جابجا اشتعال آمیز اور حضور اللہ کا داتی کلام جابجا اشتعال آمیز اور نفرین آلود تھا۔ اس لئے یوں کہنا کمال گتاخی ہوگی کہ معاذ اللہ محمد نے اپنے دوسرے دوپ میں محق کوئی بھی افتیار کرئی ہی۔ ورنہ بیشلیم کرنا پڑے گا کہ مرزا قادیانی حضور تھا۔

ہم نے جو فہرست یا نظم پیش کی ہے اس کے متعلق اگر یہ اعتراض ہو کہ کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا گیا تو جواب یوں ہوگا کہ جو خریات قادیانیہ ہم نے اس کتاب میں پیش کی ہیں۔ان سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مرزا قادیانی کس درجہ پر جانفر ساتھے۔ابھی معترض کو ہماراشکر گذار ہونا چاہئے کہ ہم نے تفصیلی طور پر فحش گوئی پر بحث نہیں کی ۔ کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ورنہ اگرانجام آتھ ما اور براہین کے حواثی کی ہی فہرست پیش کی جائے یا قصیدہ اعجازیہ سے گالیوں کی فہرست مرتب کی جائے تو کم از کم ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہوگی۔اس لئے اس مختمر فہرست اور نقم پر ہی اکتفا کیا جا تا ہے اور یقین دلایا جا تا ہے کہ اگر یہ گالیاں اور پا پر نظم مرزا قادیانی کی پیدا کردہ نہ بھی ہوں تو ان کے طرز تحریر کا نمونہ ضرور ہیں۔جس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ فش گوئی کے عیب سے ایک برعم خود بردی مقدس ہستی بوش میں۔

قیاس کن ز گلستان من بهار مرا

## ۲۵ .... تع قادیانی کے الہامات ، کشف اور خوابیں

قرآن مجید میں مکالمہ الہیہ کے تین طریق ندکور ہیں۔ پس پردہ، بوساطت فرشتہ اور وی ۔ گرمرزا قادیانی کا خداہ مکالمہ بحوالہ برا بین احمد یہ پانچ طرز پرتھا۔ ژالہ باری، غوطہ زنی، قلبی خیال، روبیت تحریریا فرشتہ بشکل انسان وغیرہ اور بیرونی آواز کی شنوائی، قرآن کی روسے آپ نے بھی تسلیم کرلیا ہے کہ شیطانی وی بدمعاشوں پرنازل ہوتی ہے اور وی رحمانی نیک آدمیوں پرنازل ہوتی ہے۔ مگرمکالمہ الہیکومطلب خیزشاہی اقتدار کے ساتھ نازل ہونے والا اور غیب پربعکی اطلاع دینے والا کھا ہے۔

وحي رحماني اور شيطاني ميں امتياز

اور شیطانی مکالمہ کوقلیل المقدار غیر قصیح بد بودار صرف ایک فقرہ یا دوفقرہ پر مشتل بتایا ہے۔ کیونکہ شیطان بخیل گنگا، گلا ہوا ہوتا ہے۔او نچی آ واز سے بول ہی نہیں سکتا۔اس کا کلام رعب اور شوکت سے خالی ہوتا ہے۔ تو ملہم بھی تختی کے وقت اس کا الہام چھوڑ بیٹھتا ہے اور الہام الہی اکثر ش کی ہے۔ مثلاً ''کسل مسلم نیندس ۵۴۷، خزائن ج۵س ۵۴۷) اے گا کہ اسے ولد الحرام بننے کا دوسیدهی راہ اختیار نہ کرے۔ (انوار الاسلام س۳)

م من دونهن الاكلب'' مُمَّالِدِئُصُ ا مُرَّائَنَ جَسَّاصُ ۵۳) الخزى يا ابن بغاء'' الوَّيُ مُمَّامُرُائَنَ جَسَّسُ ٣٣٩)

، الوی می ۱۵، فزائن ج۲۲مس ۱۳۹۸) لوی می ۱۲۳ فزائن ج۲۲مس ۱۲۷)

آ دمی ہے مار متعلق بیسلم الثبوت نظر میہ ہے بل برداشت الفاظ سے خاطب کی پہلی کتاب برا بین سے لیے میں خاطب کودوشالہ میں لپیٹ میں بے کہ قرآنی آیات میں مقام پرایک الہامی شان نزول

پربگاڑ کرائی تائید میں پیش کی مانناپڑ تاہے کہ آپ کوقول اللہ دور نہ بیفاہر ہے کہ گوقول اللی کی ایما موجود نہیں کہ جو قابل تحقیر آمیز الفاظ سے پر ہے اور

گالیاں نہ دیا کروتو آپ نے

ہے تم گواہی کے لئے آ واور معظمات امور میں ہوتا ہے۔ مجمی غیرزبان میں اور مجمی غیرمستعل الفاظ میں ہوتا ہے۔اس وی دوسرے ہے میں مرادتھا۔ا۲ سے نہ مجھے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے اور نہ مجھے اس سے پچھ غرض ہے۔ ''اجب د نہ فسسی من موج وكها تا مول "الا أن صدوب الخيال "بيفداكافعل ب\_ميرااس مين وظن بين بيرك ين يزابين مين لكما تما امىرتسىر "(لىخى اولمنى ي كمتح آسان سے نازل ہوں گے ۔ اگر چہ جھے بتایا میر كرتو بى متح ہے اور تيرے ہى آنے كى خر آ جائے گا۔ گربتاؤتم امرتسر خدااوررسول نے دی ہے۔ مگر میں نے اس وق کوشتہ مجھ کرناویل کی اور عقیدہ ند بدلا ۔ مگر جب امرتسر بھی شہادت کے لئے ، بارش کی طرح بارباروی نازل موئی کمسے تم بی مواورصد بانشان بھی ال محكة تو مجوراً مجھے كہنا براكد س... عال آخرى زماندكاسي مين بى مول به محراس الهام كوقر آن كى روسے پیش كيا تو معلوم مواكمي مريكے آ ری <sub>-</sub> بی از وده بوٹوکل اینم ہیں۔ پھر قرآن وحدیث نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے آپ کوسے موعود مانوں۔ میں پوشید گی کے لئے ہے) میری فتح ہوئی۔ حجره میں تھا۔اس نے مجھے جبراً نکالا اور عزت کے ساتھ شہرت دلانے کا وعدہ کیا۔میرانیہ بھی عقیدہ بلائے نا گہانی، یا اللہ فتح آ تها كه مين كبااورسيح ابن مريم كبار عمر جب مجمعه نبي كاخطاب ديا سيااورامتي بمي همرايا سياتو ٣٣ برس طوفان آيا بشرائي تلوار کي تيا کی وی نے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا۔ مجھے اپنی وی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ پہلی وحیوں پر مچیس دن، ایک هفته تک ایمان ہے۔مسے سلسلہموسوی کے آخری خلیفہ سے اورسلسلہ محمدی کا میں آخری خلیفہ ہوں۔اس بادشابت، فوق حميد، خدالا لئے خدانے بینہ جایا کہ میں اس ہے کم رہوں۔ میں عالم الغیب نہیں ۔ میں وئی کے تابع ہوں۔ بهيث گيا، وثمن اضطراب اس وقت آسان برغیرت البی جوش زن ہے۔ کیونکہ عیسانی حضوط اللہ کی شان میں گستاخی کرتے خان ،کلمنة الله خان ،کلیسا ک ہیں ۔ سوخدانے دکھادیا کہ حضوہ اللہ کے ادنی غلام، سے ابن مریم سے بڑھ کر ہیں، میری نبوت وہ و که، در دناک داقعه میری: نہیں جو پہلے زمانہ میں براہ راست ملتی تھی۔ بلکہ مسلحت الہید نے حضو و ایک کے افاضر روحانید کی حانا ہوگا، ایک دانہ کس کم محمل کے لئے مجھے نبوت تک پہنچا دیا ہے۔ای وجہ سے میرے الہام اور حدیث میں مجھے امتی بھی حائيں سے کمبل میں لپییڈ (حقیقت الوحی ۱۳۸ بخزائن ج۲۲ ص۱۵۲ تا۵۴ الخص) کہا گیا ہے اور نبی بھی۔ سيندان عاليجناب، پيثار فليل المقدار الهامات بامراد، آتش فشال، مصار براہین احمد بیے کئے امداد ما نگی تو الہام ہوا:'' بافعل نہیں'' سپچی عرصہ بعد جن برتونے انعام کیا، میر کردی،آه نادرشاه کهال ً

شابدنزاع'' شام کوامرتسر-

ہیں۔ میں سوتے سوتے <sup>ج</sup>

برتونيايد، غلام قادرصاحب

مشرقي طافت اوركورياكي

الهام بوا: "هذياليك بجدُّع النحُل "كجوركات بلا وتوتازه كالركا عرآ من بون ككى \_ چنانچهالبهام موا: "عبدالله ذيره اساعيل خان" تو ذا كخانه سے اس كا خطآ كيا \_

ايك مقوق مندوك لئ دعاء كي توالهام موا: "قلنا يا ناركوني بردا"تواس كابخارسرد موكيا\_

غلام علی قصوری کا شاگر دمولوی نور احمه قادیان آیا اور الہام کی تصدیق طلب کی تو علی الصباح مجھے ایک کاغذ دکھایا گیا جس پر دوفقرے لکھے تھے۔ '' آئی ایم کوائرلر۔ ہذا

ب اور مجمى غير مستعل الغاظ ميس موتا ہے۔اس وحي ال عي مخفض م- "أجرد نسفسي من ااس میں خ شہیں ہے۔ میں نے براہین میں لکھاتھا مع بتایا گیر کہ تو بی سے ہے اور تیرے بی آنے کی خبر نا کومشتبه محد کرناویل کی اورعقیده ندیدلا \_مگر جب مواورصد إنثان بعي مل كئة ومجبوراً مجھے كہنا يراك وقرآن كى روسے پیش كيا تو معلوم ہوا كہتے مر يكے ںاپنے آپ کوشیح موعود مانوں۔ میں پوشید گی کے کے ساتھ شہرت دلانے کا وعدہ کیا۔ میرانی بھی عقیدہ ن كا خطاب ديا گيا اورامتي بھي تھبرايا گيا تو ١٠٣ برس پی وحی پرایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ پہلی وحیوں پر تقے اور سلسلہ محمدی کا میں آخری خلیفہ ہوں۔اس ۔ میں عالم الغیب نہیں۔ میں وی کے تابع ہوں۔ يونكه بيساني حضوه والتلط كاشان من كستاخي كرت ام، سے ابن مریم سے بڑھ کر ہیں، میری نبوت وہ ملحت الهيان حضوما الله كافاضة روحانيكي بجهسة مير الهام اورحديث ميس مجهدامتي بعي قيقت الوي ص ١٣٨ نز ائن ج ٢٢ص١٥٢ تا ١٥ الخص )

ادمانگی توالہام ہوا:''بالفعل نہیں'' کچھ عرصہ بعد کا تنہ ہلا وُتو تازہ پھل گرےگا۔ پھرآ مدنی ہونے ''تو ڈاکٹانہ سے اس کا خطآ گیا۔ دعاء کی توالہام ہوا:''قبلہ نیا نسار کو نبی

مولوی نور احمد قادیان آیا اور الہام کی تصدیق ب پر دوفقرے لکھے تھے۔''آئی ایم کوائزلر بندا

شاہزائ شام کوامرتس سے من آگیا کہ رجب علی پادری مالک مطبع سفیر ہندکا کس سے مقدمہ ہے آگا وارزاع ( تباہ کن ) ہو۔ تو جابت ہوا کہ پہلے نقرہ سے مرادر جب علی تھا اور دوسرے سے میں مرادتھا۔ اس سے پہلے دس دن روپیہ پاس نہ تھا۔ تو البام ہوا کہ دس دن کے بعد موج دکھا تا ہوں۔ ''الا ان خصر الله قریب فی شائل مقیاس وین ویل یو گوٹو امر تسر ''(یعن او مُن نِی جفنے کے لئے پھودن تک دم اٹھاتی ہے۔ بس آئی بی دری ہے روپیہ آجا سے گا۔ مرتب جاؤگے ) تو گیار مویں روز راولپنڈی سے روپیکی آگے اور امرتب میں شہادت کے لئے جاتا ہوا۔

آ ری۔ بی از دوہ پیٹوکل ایٹمی'' ( خدا فوج لے کر آتا ہے وہ تیرے ہمراہ دشمن کو ہلاک کرنے کے لئے ہے) میری فتح ہوئی۔خداان کوجلادے گا۔واللہ والله سدھا ہویا اولاً۔خوشیاں منائیں گے۔ بلائے نا گہانی، یا الله فتح مسے کا مہمان، غلام احمد کی جدان کے لئے بہتر ہے، بوری ہوگئ، طوفان آیا،شرائی تلواری تیز دهار، احدغزنوی، بلاید دمشق، سلطان عبدالقادر، تکلیف ی زندگی، كيس دن، ايك مفترتك ايك مجى باقى نبيل رب كا، روش نيان، بادشاه آيا، مبارك آسانى بادشاہت، فوق مید، خدا اس کو چی بار ہلاکت ہے بچاہئے گا۔ ابین الملک ہے سنگھ بہادر، پیٹ میت گیا، وحمن اضطراب میں ہے۔ ایک دم میں دم رفصت موا۔ ربناعاج، عالم مباب، شادی خان ، کلمت الله خان ، کلیساکی طافت کانسخه و تثمن کا مجمی ایک وار نکلا ، زلزله آیا ، بشیر الدوله ، در د تاک د کھ، در دناک واقعہ، میری بیوی ایکا یک مرگئی، ایک کلام اور دولژ کیاں، زندگی، ۲۵ رَفروری کے بعد جانا ہوگا، ایک داند کس سے کھانا، سلام اخبار شائع ہوگیا۔ کرنی نوٹ، تین بکرے ذرج کئے جائیں ہے، کمبل میں لیبیٹ کرمیج قبر میں رکھ دو، دن تھوڑے رہ مجئے ،سب پر اوای چھاگئی، رہا گو سپندان عالیجناب، پیشاب کا دوره تھا، تو صحت کا الہام ہوا، السلام علیم، دو همبتر ٹوٹ کئے، رد بلا بإمراد، آتش فشال،مصالح العرب،ميرالعرب،اناالله،اس پرآفت پري،ان لوگول كي شرارت جن برتونے انعام کیا، میں ان کوسز ادول گا، میں اس عورت کوسز ادول گا لنگر اشادو، زمین تدوبالا كردى، آ و نادر شاه كهال كيا- مارى فتح فتح نمايال السبارك، الى كي آ محفر شت بهره و رب ہیں۔ میں سوتے سوتے جہنم میں پڑ گیا۔ (بے فقرہ کسی کی فریاد تھی) چوہدری رستم علی، روز نقصان، برقونیاید، غلام قادرصاحب آئے گر نوروبرکت سے بحرگیا، دخت کرام (شریفول کی اٹر کی) ایک مشرقی طاقت اورکوریا کی نازک حالت، فطل الرحمان نے دروازہ کھول دیائم سب جانے والے

ہو۔ خدا کے نزدیک اس کی موت کا واقعہ بڑا بھاری ہے۔ بلازال یا حادث یا آٹار صحت، سلیم حامداً ' متبشراً، مجموعہ فتو حات، اس میں خیرو برکت ہے، تم (مردول) میں سے کوئی نہیں مرے گا۔ ینادی مناد من السماء (ایک پکار نے والے نے آسان سے پکارا) اگلی عبارت یا ذہیں رہی، نتیجہ خلاف مراد فکلا، افسوں صد افسوں، را ہگرائے عالم جاووانی شد، محموم، رستن الخمر (بخار والا، ناخواندہ مہمان کی خبر) سلطان القلم، فیئر مین (معقول آدی) خاکسار، پیپر منٹ، مضرصحت، ممترین کا بیڑہ غرق، ۲۵ دن۔

اس فتم کے البام وکشوف اور بھی ہوں گے۔ جن میں ملبم نے اپنی طرف سے بچھ بیان نہیں کیا کہ بیس کے متعلق ہیں۔ یا ان کا کیا مطلب ہے۔ مجذوب کی بڑیا گونگے کے اشاروں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوئے۔ مگر مریدول نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ کوئی واقعہ در پیش آجا تا ہے تو فوراً اس پر چسپاں کر لیتے ہیں اور کی وفعہ چسپاں کرنے میں غلطی بھی کر جاتے ہیں اور کہمی ان میں اختلاف بھی کر جاتا ہے۔ بہر حال ان کے اس طرزعل سے بیضر ور ثابت ہوتا ہے کہ ان کے بی کو جو با تیں معلوم نہ ہوسکیں ان کو معلوم ہوگئی ہیں۔

بيمعنی الہام

ا ...... "غثم غثم غثم اله دفع اليه من ماله دفعة "(ديا كياس و مال اس كااح ك

۲..... (الف) ۲۸\_۲\_۲\_۲\_۲\_۲\_۲\_۲\_۲ (ب)۲\_۲\_۲\_۲\_۲۵\_۵۱ ۱۱\_(ح)۱\_۲\_۲\_۲\_۲۱\_۱۰| ۱۰| ۱۸-۲\_۲\_۲۸\_۲۱ | ۱۱-۲۵\_۳۱ ۱۱\_(ح)۱\_۲\_۲\_۲۸ | ۱۱-۲۵\_۲۱ | ۱۱-۲۵\_۲۱ | ۱۱-۲۱ | ۱۱-۲۱ | ۱۲-۲۵ | ۱۱-۲۱ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲۵ | ۱۲-۲

سم معلوم ہوتا ہے کہ پہلا الہام دوران سر کے وقت ہوا تھا۔ کیونکہ اس وقت ہوا تھا۔ کیونکہ اس وقت ہوتا نے معنی الفاظ مد ہوتی کی حالت میں منہ سے نکلتے ہیں۔ چنانچہ ایک صوفی نے بھی شدت دوران سر کے وقت کہا تھا۔

من غبر غبر عجم كريا ريلل يلواه يدغ يا يوصلنا
اوردوسراالهام مستصله ياعلم جفرك كى تعويذ كومل كرتا ہے \_ كونكه بقول شخصے جناب
نے ايام طازمت سيالكوث ميں ايك سيدمبارك شاه صاحب سيعلم جفر، رمل اور نجوم، تينوں
حاصل كئے تھے۔اس كئي مكن ہے كہى مخالف كم تعلق كوئي سينى تيارى ہوگ \_ ياحب وعداوت

کی رفار معلوم کی ہواً کرنے کی کوشش کی ہوئی۔اس لئے وہ نا طرح متشابہات قرار وحی ٹانی ہوگی اوراس ٹانی کونماز میں بھی ہ ہوتا ہے کہ ان کی ضم کے مطابق یہ ایسے ا

افطر واصوم الملئكة اصا مايدوم ": آنے كورعطاء

الهامات شركيه

اتیك بغتة انی میں اسباب کر رسول کے ساتھ جے ایک تیری تو ہیں کے با ججیب طرح ہے ایپو پوچھتے ہیں۔ انہو بید نہ دائھ لا یہ

, میرےزد یک

معك ومع اها

واولامعه

ہے۔ بلازال یا حادث یا آثار صحت سلیم حامد آ (مردوں) میں سے کوئی نہیں سرے گا۔ بنادی بے لکارا) اگل عبارت یا دنہیں رہی ، نتیجہ خلاف ما شدہ محموم، رستن الخیر (بخار والا، ناخواندہ اخا کسار، پیپرمنٹ، مفرصحت، کمترین کا بیڑہ

۔ جن میں ملہم نے اپنی طرف سے پھھ بیان ہ ہے۔ مجذوب کی بڑیا گو نگے کے اشاروں سے بہت فائدہ اٹھ یا ہے۔ کوئی واقعہ در پیش پسپال کرنے میں غلطی بھی کر جاتے ہیں اور لےاس طرزعمل سے بیضرور ٹابت ہوتا ہے کہ

فع اليه من ماله دفعة "(وياكياسكو

الن سرکے وقت ہوا تھا۔ کیونکہ اس وقت نانچہا یک صوفی نے بھی شدت دوران سر

ه یدغ یا یوصلهٔ کومل کرتا ہے۔ کیونکہ بقول شخصے جناب احب سے علم جفر، رمل اور نجوم، تینوں کوئی میفی تیار کی ہوگی۔ یا حب وعداوت

کی رفتار معلوم کی ہوگی۔ ایک مرید نے ان اعداد سے واقعات مشہورہ کی طرف اشارات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر مدعی ست گواہ چست اس کواپنے نبی کے بیان کی تقد لیں حاصل نہیں ہوئی۔ اس لئے وہ ناکا مرہا ہے۔ بچھم یدول نے ایسے الباموں کوقر آن شریف کے مقطعات کی طرح متشابہات قرار دیا ہے۔ کیونکہ ان کے نز دیک جب سے قادیا فی محمہ ثانی جیں تو ان کی وی بھی وی ٹانی ہوگ اوراس میں مقطعات بھی ہوں گے۔ مگر انہوں نے بیجراً تنہیں دکھائی کہ اس قرآن ثانی کوئماز میں بھی پڑھتے اور بہائیوں کی طرح ان البہ مات کی تلاوت بھی کرتے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شمیر ایسے البامات قبول کرنے سے ان کوروئی ہے۔ کیونکہ ان کے اپنے اصول مقابہت ضرور رکھتے ہیں۔

الهامات شركيه

'أنى مع الرحمن اتيك بغتةً · إنى مع الرسول · ومن يطومه الوم · افطر واصوم انت معى وانا معك اني بايعتك بايعني ربي ويعظمك الملئكة ، اصلى واصوم ، اسهر وانام ، واجعل لك انوار القدوم ، واعطيتك ما يدوم "مين نماز پرهول گااورروزه ركھول گا-جاگنامول اورسوتامول - تيرے لئے اسين آنے كنورعطاء كروں گا۔ تخفي وه چيز دول گاجوتير بساتھ بميشدر ہے۔ 'انسى مع الاسباب اتيك بغتة انى مع الرسول اجيب · اخطى واصيب · انى مع الرسول محيط '' میں اسباب کے ساتھ اچا تک تیرے پاس آؤں گا۔ خطا کروں گا۔ جھلائی کروں گا۔ میں اپنے رمول كماته محيط مول-"أنى مع الرسول اقوم ولن ابرح الارض الى الوقت المغلوم "أكي مقرروت تك اس زين سي عليحدة بيس جول كار "ساكر مك بعد توهينك" تیری تو بین کے بعد تیراا کرام ظامر کرول گا۔ "سانحر مك اكر اماً عجباً "عنقریب تیرابہت عجيب طرح اكرام كرول كا-"يستلونك عن شانك وقل الله "ترى شان كى نبت يوجهة بين رأتبين كهدد كدالله خوب جانتا ب-"سلام عليكم طبقم انت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق · انت منى بمنزلة عرشى "ملام بوتم رد تيرى منزلت ، میرے زویک الی ہے جھے لوگ نہیں جانتے۔ تو مجھ سے بمز له عرش کے ہے۔'' انسی مع الروح معك ومع اهلك "مين روح كماته تير اور تير ماته بول-" لا تقوموا ولا تقعد واولا معه و لا تردوا موردا الا معي ''نه كهر به بوادر نبيشو بر مراس كما ته نه كي كو

بناؤ ـ عرساتهاس كـ انسى مع الرسول اقوم وروم ما يروم "ميس رول كساته كرا مول گااور بہتان باند صنے والے پر بہتان باندھوں گا۔' یا شمس یا قص انت منی وانا منك "ا يسورج ما ندتو محصت باورين تجمست "انت منى بمنزلة بروزى" توجم ے ایا ہے کمیں ہی ظاہر ہو گیا۔ یعنی تیراظہور میراظہور ہو گیا۔"انك انت الاعلے"بئك توى عالى مرتبه ب- "نشنى عليك "بهم تيرى ثناءكرت ييس- "ظهورك ظهورى "تما ظهورميراظهور ب-" والله لو لا الاكسرام لهلك المقام "والله الرتمهارااكرام بم كونظورند موتاتوبيمتام بلاك موجاتا "اكرام تسمع به الموتى" تيراايا كالرام كرول كاكراسك وربيدتومردول كوسنائ كان انسى مع الله فسى كل حسال "مين برحال مين التدكيماتم مول- 'سنکرمك اكراماً عجباً "مى تيرانهايت بى اكرام كري ك يا عجيب طوريم مردكًا ویں گے۔ 'اروم مسایروم ''اس بات کا قصد کروں گا۔ جس کا وہ قصد کرے۔ 'احسد اوزارك "مين تير \_ يوجه الهاول كالـ "يا مسيح الله عدوانا" الاستكمي المرك شفاعت كراً كذب عليكم الخبيث الخنزير عناية الله حافظك اني معك اسمم ولندى • اليس الله بكافٍ عبد • فبراه الله بما قالوا وكان عند الله وجيها "مّ پر ضبیث نے جھوٹ باندھا۔ تم پر خزیر نے جھوٹ باندھا۔ الله کی عنایت تیری محافظ ہے۔ اے میرے بیٹے سن ۔ کیا اللہ اپنے بندہ کے لئے کافی نہیں۔اللہ نے اس بات سے اسے بری کیا جو انہوں نے کہی تھی۔ وہ اللہ کے زویک وجیہ تھا۔ 'بشری لك يا احمدي ، انت مرادي ومعى غرست كرامتك بيدى ، وقس عليه "

ان الہامات میں خدار جمان کے ساتھ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ صوم وصلوۃ کا پابنداور عیدفطری سویاں کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر رحمان کون ہے۔ قرآن شریف میں 'لا تساخذہ سنة ولا نسو م' کیوں کہا؟ اور یہاں جا گیا سوتا کیوں دکھائی دیا۔ پھر وہ فلطی بھی کرتا ہے اور بھول بھی جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے قرآن میں 'لا ینسی ''کہا ہے کہ وہ بیس بھول اور یہی کہا کہ: 'لم یکن جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے قرآن میں 'لا ینسی ''کہا ہے کہ وہ بیس بھول اور یہی کہا کہ: 'لم یکن ہا کہ دیا قطایوں بی کہوریا تھا؟ 'المحمد لله ''کہ کہ کر بتایا کہ تمام تعریف خداکا حق ہے اور یہاں پر سے کی تعریف وثنا کہ دیا تھا؟ 'الہ حمد لله ''کہ کر بتایا کہ تمام تعریف خداکا حق ہے اس کی عزت و آبرو کے لئے تعظیم بجا کرنے لگ گیا۔ پھراییا خادم بنا کہ اس کے بوجھ اٹھاتا ہے۔ اس کی عزت و آبرو کے لئے تعظیم بجا لاتا ہے۔ بھی اس کوعرش بنا کراس پر بیٹھ جاتا ہے۔ ہمیں کہتا ہے کہ: 'لیس کے مثله شدی ''اور تا دیانی کو اپنا بروز اور مظہراتم بنا تا اور بھی خود قادیانی میں جاتا ہے۔ آگر کتاب البرید

سے الہامات اور کا مسمح مسیح خدا کا ا الہی قرآن ٹائی چیوٹی بات پرش اس پری بس نہیں انبیاء میں سمج سنگ قادیائی میں ہیں ہی روٹی

مریدوں کوڈ کرنے میں ''انیا منك اس پر قیاس

جما دات كوتوا

جاياجا تاب

اورتبهى عاشو

اس کاجوار ابن الله ہو تھے۔وہ سے کیا ڈر سنتا ہوار سنگاز۔

بتائيس

ينيّ کا

کے الہابات اور کشوف بھو بت اور الوصیة کی وی بھی ساتھ ملائیں تو خدااور سے ایسے نظر آتے ہیں کہ کمی سے خدا کا اوتار بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر بیالہابات وی المی قر آن ٹانی ہیں تو قر آن اول کی تعلیم سے اس میں اختلاف کیوں ہوا؟ وہاں تو خدا چھوٹی چھوٹی بات پرشرک کا خوف دلاتا ہے اور یہاں ایبا شیر وشکر ہوا کہ عابد و معبود میں تحویت ہوگئ ۔ پھر اس بی بس بیس بیس سے آپ میں تحویوتا ہے۔ بھی سے تا صری اور باتی انبیاء میں۔ بھی کرشن میں بھی ہے۔ بگھ بہادراور جدید میں یا بھی سکندر ذوالقر نین اور چر اسوداور انبیاء میں۔ بھی کرشن میں بھی ہے۔ بگھ بہادراور جدید میں یا بھی سکندر ذوالقر نین اور چر اسوداور ہیں۔ بھی روٹی کا بھی مطائی وغیر ہوتا ہے۔ بھی ہے اللہ بی بیا انسوس ہوا کہ اس نے خدائی کا دوئی کی طرح بھی دائی کا دوئی کی اور سب انبیاء کو حقیقت واحد کا مظاہر تھم ایا تھا۔ مگر پھر بھی وہ المجل "ہماوست کا نششہ بیا جا اور سب انبیاء کو حقیقت واحد کا مظاہر تھم ہرایا تھا۔ مگر پھر بھی وہ المکل "ہماوست کا نششہ بیا جا بات ہے۔ بھی صفت خلق پر بین اور جس معان بیا ہوں کہ میں خدوق اور بھی خدوم بھی عابر بھی عادم۔ غرضیکہ بیب بھول بھلیاں میں میٹو ق اور بھی عدوم بھی عابر بھی عادم۔ غرضیکہ بوب بھول بھلیاں میں مدیدوں کو ڈال دیا ہے۔ وہ بہتیرا ہاتھ یا ڈول مارتے ہیں اور وہی ٹانی کو دی اول کے ساتھ موافق مریدوں کو ڈال دیا ہے۔ وہ بہتیرا ہاتھ یا ڈول مارتے ہیں اور وہی ٹانی کو دی اقال کے ساتھ موافق کرنے میں ایز کی بھی ٹائیں جو ٹی کا زور لگاتے ہیں۔ گران کی تجھیش ٹبیں جاتی۔

روره کریدکردیت ہیں کہ "انت منی "کاید میں ہے کہ تو میرا تابعدار ہے تو پھر
"انیا منك " سے خدا تابعدار کیوں نہ ہوا۔ حضو تقلیل نے فرمایا تھا کہ:"سیلمان منا" گر
اس پر قیاس نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ بی نوع انسان پکھنہ پکھ متحد فی الصفات ہوسکتے ہیں۔ کین عابد
ومعبود نے آج تک نہ کس سے اتحاد ذاتی کیا ہے۔ نہ صفاتی۔ قادیا فی اتحاد کن صفات میں ہے۔
اس کا جواب سوائے اس کے پکھ نہیں کہ پی مشابہات سے ہے۔"اسسمیع ولدی "میں سے کو این اللہ ہونے کا دعوی ہے۔ پکھ مرید گھراتے ہیں کہ بائے یہ کیا ہوگیا۔ ہم تو انجیل کو فلط بتاتے سے دوی بلایہاں آپڑی کہ انسان خدا کا روپ ہواسے بیٹا بنے سے کیا ڈر ہے۔ پھرید کیوں کہا جا تا ہے کہ بیالہا م اصل میں" اسسمیع واری " تھا۔ ( کہ میں سنتا ہوں اور دیکھ اور کی کا تب کی ستیا تاس اس نے "ولدی" کو دیا تھا یا شامت اعمال کو سنگاز نے یہ کوہ کھا یا تھا۔ تجب ہے کہ ہیں سال بعد آج بیسو بھی اور خوب سوجھی۔ لیکن بی تو سنگاز نے یہ کوہ کھا تا توہ ضرور بہائی نہ ہب کا ہیرہ ہوگا۔ کہ "" سنا سے میر سے بیٹا کیں کہ اس نے یہ ترجمہ کیا تھا توہ ہو مرور بہائی نہ ہب کا بیرہ ہوگا۔ سنگاز نے بھا ور کور سے ہی کہ اور نے کہا توں گا در کے کہا تھا ؟ جس میں صاف کھا ہے کہ "" سنا سے میر سے بیٹا کیں کہ اس نے یہ ترجمہ کیا تھا توہ ہو مرور بہائی نہ ب کا بیرہ ہوگا۔ سنگاز نے بھا در کے بھا تھا توہ ہو مرور بہائی نہ ب کا بیرہ ہوگا۔ سنگاز نے بھا در کے بھا تھا تھا۔ تو میر میں میا نے یہ ترجمہ کیا تھا توہ ہو میں دیا تھا تھا نے یہ ترجمہ کیا تھا توہ ہو مور در بہائی نہ ب کا بیرہ ہوگا۔ سنگا دے یہ ترجمہ کیا تھا توہ ہو مرور بہائی نہ ب کا تب نے یہ ترجمہ کیا تھا تو وہ ضرور بہائی نہ ب کا یہ دو تھا تھا تو تو تھا تھا۔

ودوم ما يروم "مين رسول كماته كمرا -"ياشمس ياقمر انت منى وانا - "انــت مـنـى بمنزلة بروزى "ت**وجى** ور موكيا-"انك انت الاعلي "ب فك اگرتے ہیں۔''ظھورك ظھ**وری''تيرا** المقام "والله اكرتمهارااكرام بم كومنظورت بنی "تیراایا کااکرام کروں گا کماس کے ل حال "مين برحال بين الله كرماته ی اکرام گریں گے یا جیب طور پر ہم برز**ری** وںگا۔جس کاوہ قصد کرے۔''احسب الله عدوان "اكاللك عدوان اية الله حافظك اني معك ، اسمع ا قالوا وكان عند الله وجيها "مّ ما۔اللہ کی عنایت تیری محافظ ہے۔اے الله نے اس بات سے اسے بری کیا جو ن لك يسالحمدى ، انت مرادى

> دکھائی دیتا ہے۔ صوم وصلوۃ کا پابنداور قرآن شریف میں 'لا تساخذہ سنة یا۔ پھروہ فلطی بھی کرتا ہے اور بھول بھی دونیس بھول آاور یہ بھی کہا کہ: 'لم یکن پھہے۔ کیا' کم یلد ''کالفظ یوں بی احق ہے اور یہاں پرسے کی تعریف وثا اس کی عزت وآ برو کے لئے تعظیم بھا ہے کہ ''لیس کے مثلہ شدی ''اور طہراتم بن جاتا ہے۔ اگر کتاب البریہ

كى تقى تووه بابى موگارة كمسيح ايرانى وقاديانى كى تعليم ايك طرح كى نظر آئے - بھلاسە عذركون مان سکتا ہے۔سیدھا یوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ قرآن کی رو سے بیرایک الہام نہیں۔ایسے سارے انہام ہی غلط ہیں اور جس قوم کوحیات سیح کا اعتقادر کھنے سے شرک کا ڈرلگتا ہے۔اس ملہم نے اس کونٹر کیجھنور میں ڈال دیا ہے کہ ہرفتم کے نٹرک کو مدار نجات تھہرا دیا ہے۔ بھلااب کوئی اسلامی تو حید کا نام تو لے۔ بیشک قادیانی تو حید وتفریداور قادیانی عابد ومعبود اسلامی تکته نگاه ے الگ ہیں اور واقعی پیلوگ تاویل درتاویل کرتے کرتے درجہ الحاد تک پہنچ کیے ہیں۔ چنانچہ ایک نے یہ می کہ دیا ہے کہ ''فاذکروا الله کذکرکم آباء کم''قرآ ن شریف میں می الیی شرکیہ تعلیم مرجود ہے کہ اللہ کواس طرح یاد کرو۔ جیسے کہ تم اپنے بابوں کو یاد کیا کرتے ہوا در خدا کو پکاروتو ابا، اباباپ باپ یا جدبزرگوار کهه کر پکارو۔ واپ برحال قادیان! تو کس منہ سے کہتی ہے کہ میں نے تو حید پھیلائی۔ کیا تو نے یہودی اورعیسائی تعلیم کواسلامی تعلیم سے ملاکر سب کومشر کا نہ لباس نہیں پہنایا۔ ان ﷺ سے تو بت پرست بھی مشرک نہیں گھہرتے۔ تو پھراس تحریف سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا اورتم کو یہ کہنے کی کیسے جرائت ہوئی کہتے ایرانی اسلام سے خارج ہے۔ کیونکہ باربار یوں بھی کہاجاتا ہے کہ صوفیائے کرام کوبھی ایسے ویسے الہام ہوئے ہیں ۔ مگریوں نہیں سوچتے کہ اہل حق نے ان ہے کیا برتاؤ کیا تھا۔ کیا یہ چی نہیں ہے کہ جب تک وہ ایسے الہامات سے دست بر دارنہیں ہوئے ۔ تکفیری فناوی کی دستبرد سے نہیں بچ سکے۔ اگر میہ سے ہے تو آپ کوکون چین لینے دے گا۔خصوصاً جب کہ یہاں محدث بن کرتمام انبیاء کو بھی بچھاڑ ویا ہواہے ۔کون ہے کہ تغلب واستیلاء منراسے جیج ندا تھے۔

مسیح قادیانی کی انجیل کا نام کتاب البشریٰ ہے۔ جو حکیم نورالدین صاحب کے عہد میں تالیف کی گئی تھی۔ اس کی دوجلدیں ہیں۔ (انجیل اوّل، انجیل ٹانی) اور ہرایک جلد کے اخیر ایک ایک تشریح ضمیمہ درج ہے۔ جس میں آیات الہامیہ کی تشریح اور شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ مگریہ تجیل ہمارے قرآن سے بڑھ کرچندزا کد صفات رکھتی ہے۔

اوّل ...... وه عربی، فاری، اردو، پنجابی، آگریزی اور جنات کی زبانوں میں اترتی ہے۔ دوم ..... کچھ آیات ایسے ہیں کہ ان میں عربی، فاری اور آگریزی نتیوں زبانیں ورج ہیں اور کچھا یسے ہیں کہ صرف آگریزی ہیں۔ یا عربی یا اردویا پنجابی ہم نے ہرتم کے الہام الگ الگ لکھ دیئے ہیں۔

سوم.... پچھاردو ہیں پچھفار چہارم..

واقعه کی صورت میں: کا ماقبل و مابعد کسی د که ایک ہی وقی کونز ا

\*بم .... نزول ثانی میں ایک جھی واقعہ در پیش ہو ششمر

واقعات پیش نظر فقرات یا آواز کے ہفتم

لئے ہیدوحی قابل مشغ بھی کچھالیں و۔

ہے کہ نبوت ہر سے مشہور شاعر ہے۔ زمیندار

م انگریزی الہا انگریزی کی

صورت میں سری

سيح ممل نه

كاد براناانج

سوم ..... اس میں اشعار بھی درج ہیں اور اشعار بھی کوئی ایک زبان پر مخصر نہیں۔ کچھار دو ہیں کچھ فارسی اور کچھ پنجابی۔

چہارم ..... قرآن مجید کے آیات کو مخلف مقامات سے انتخاب کر کے ایک مسلسل واقعہ کی صورت میں پیش کیا ہے اور یہ پرواہ نہیں کی کرنزول اوّل میں یہ آیات پس و پیش تھیں یاان کا ماقبل و مابعد کسی دوسر سے طریق پرشروع ہوتا تھا۔ کیونکہ خدا خود مخار ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک ہی وجی کونزول ٹانی میں مجھتر کی کے ساتھ نازل کرے۔

ینجم ...... چونکه مرزا قادیاتی برایک نبی کا بروز تھے۔اس لئے ان کی تاریخی آیات نزول ٹانی میں ایک پیشین گوئی کے رنگ میں اتری ہے۔ گر ہیں وہ غیر متعین ۔اس لئے جب کوئی بھی واقعہ درپیش ہوتا ہے تو فورااس پر چسپاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

ہفتم ..... نزول ثانی میں بعض دفعہ الہام کا پچھ حصہ یاد سے نکل بھی جاتا تھا۔اس کئے بیودی قابل اعتبار نہیں اور نہ ہی کمل ہے۔

ہشتم ..... اس وی کی عربی حیارت اسلامی قران کا مقابلہ نہیں کرسکتی۔فاری عبارت بھی پچھالی ولی ہے۔ کتاب الایقان کا ایک فاری فقرہ مقابلہ پر کھاجائے تو فوراً معلوم ہوجاتا ہے کہ نبوت بہائیہ میں نبوت قادیا نیہ سے زیادہ طاقت تھی۔ پنجا بی عبارتیں گوشچ ہیں۔ گو پنجا بی کے مشہور شاعر وارث شاہ کا مقابلہ نہیں کرسکتیں۔اردوکا تو خدا ہی حافظ ہے۔ پنجا بی نما گلا بی اردو ہے۔ زمیندار کا ایک پر چہ سامنے رکھ کر پڑھا جائے تو سارا بہروپ کھل جائے۔ باتی رہے اگریزی الہام سواس کے معلق میرائے ہے کہ اگر مرزا قادیانی دو کتا بوں کے ملاوہ دوچا راور بھی اگریزی الہام ہوتے کہ ایک وکتا بی میں ممل الہام ہوتے کہ ایک وکتا بی صورت میں شاکع کیا جاتا۔گرافسوس کہ مہم کو پرائمری سے زیادہ لیافت نہقی۔اس لئے میسلسلہ سورت میں شاکع کیا جاتا۔گرافسوس کہ مہم کو پرائمری سے زیادہ لیافت نہقی۔اس لئے میسلسلہ کے کھکمل نہ ہوسکا۔

'نم ...... اس قرآن میں زیادہ تعلیات کا ذکر ہے جوتو ہیں انبیاء تک پہنے چکی ہیں۔ دہم ...... قرآن اگر چیقرآن اہل اسلام کے مساوی سمجھا جاتا ہے۔ مگرنماز میں اس کا دہرانا ابھی تک رائج نہیں ہوا۔ممکن ہے کہ کسی وقت اس کے چیدہ چیدہ فقرات نماز میں دہرائے ویانی کی تعلیم ایک طرح کی نظر آئے۔ بھلا بی عذر کون ویتے کہ قرآن کی رو سے بیدایک الہام نہیں۔ایسے ئیات منے کا اعتقادر کھنے سے شرک کا ڈرلگتا ہے۔اس کہ ہرنتم کے شرک کو مدارنجات تھہرادیا ہے۔ بھلااب یانی تو حید د تفریداور ةا دیانی عابد دمعبو داسلای نکته نگاه يل كرتے كرتے ورجه الحاد تك پننج چكے ہيں۔ چنانچہ ا الله كذكركم آباء كم" قرآن شريف مين بمي ایاد کرو۔ جیسے کہتم اینے باپوں کو یاد کیا کرتے ہواور کھیکر پکارو۔ واے برحال قادیان! تو کس منہ ہے نے یہودی اورعیسائی تعلیم کواسلامی تعلیم سے ملاکر ہ تو بت پرست بھی مشرک نہیں تھہر تے ۔ تو پھر اس کہنے کا کیسے جرائت ہوئی کہ سے ایرانی اسلام سے ب كه صوفيائ كرام كوبھي ايسے ويسے البام ہوئے ہے کیا برتاؤ کیا تھا۔ کیا پہنچ نہیں ہے کہ جب تک ئىفىرى فتاوى كى دىتىبرد سےنہيں نے سکے۔اگر پيہ أجب كه يهال محدث بن كرتمام انبياء كوجعي بجهارٌ ، چخ ندا تھے۔

البشر كل ہے۔ جو حكیم نورالدین صاحب کے عہد انجیل اوّل، انجیل ثانی ) اور ہر ایک جلد کے اخیر الہامیہ کی تشریح اور شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ مفات رکھتی ہے۔

نی،انگریزی اور جنات کی زبانوں میں اترتی ہے۔ ان میں عربی، فاری اور انگریزی نینوں زبانیں ۔ یا عربی یا اردویا پنجابی۔ہم نے ہرفتم کے الہام جانے لکیں۔ مگر ہمارے خیال میں بیاس وقت ہوگا کہ جب قادیان کو مکہ معظمہ بنا کر وہاں کی معجد حرام مجود المرزائی قرار دی جائے گی۔

یاز دہم ..... البشر کی بمعنی انجیل سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ ملہم سیج ہے اور تابعدار بنی اسرائیل اور یہودی اور جس طرح یہودیوں میں ایک جماعت الیں ہے جو سیح کو نبی نہیں مانتی۔ بلکہ صرف ولی اللہ مانتی ہے۔ اس طرح قادیانی یہودیوں میں بھی بیغامی جماعت اپنے مسیح کو صرف محدث اور ولی اللہ مانتی ہے اور حقیقی نبی نہیں مانتی۔

دواز دہم ...... یوز آسف کوسیح ناصری تصور کرلیا گیا ہے۔ جس پر بشور کی کتاب نازل ہوئی تھی۔ اس لئے جب ملہم سیح کے شمن میں یوز آسف بنا تو ضروری تھا کہ اس پر بشور کی یا بشر کی ہجی نازل ہوتی۔ مجھی نازل ہوتی۔

سیز دہم ..... الہامات میں نصف اوّل سے بشریٰ کی پہلی جلد مراد کی گئی ہے اور نصف ان سے دوسری ۔ نصف اوّل کے الہامات پرصفحات کے نمبر درج ہیں اور نصف ثانی کے اوپرخود الہامات کی نمبر کھے گئے ہیں اور الہامات مہملہ والہامات قلیل المتقدار بھی صفحات کے نمبر ہیں اور الہامات کے نمبر ہیں اور الہامات کے نیچے ایک یا دوکا ہندسہ کھے کر جلد اوّل دوم کا اشارہ کردیا ہے۔

چہاردہم ..... البشریٰ پیغامی یہود ایوں کے نزدیک قابل ترمیم ثابت ہو پھی ہے۔ اس لئے انہوں نے اسے مکاشفات کے عنوان سے شائع کرنا شردع کردیا ہے۔ الہام مرکب .....فصف اوّل

بخرام که وقت تونزدیک رسیدوپائے محدیاں برمنارہ بلندتر محکم افراد، پاک محد مصطفط نبیوں کا سردار فدا تیرے سب کام درست کردے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے دے گا۔ رب الافواج اس طرف توجہ کرے گا۔ (اس نشان کا مدعایہ ہے کہ قرآن شریف خداکی کتاب اور میرے منہ کی با تیں ہیں۔ جناب الی کے عنایات کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کی پاک رحمیں اس طرف متوجہ ہیں) ''دی ڈیزشل کم وین گاڈ ہیلپ یو گلوری بی ٹو وس لارڈ گاڈ میکر اوف ارتھا اینڈ ہیون' وہ دن آتے ہیں کہ خدات ہماری مدد کرے گا۔ خدائ ذوالجلال آفریند وزین وآسان میں ہیون' وہ دنا میں ایک نفرین وآسان میں اپنی چیکار دکھلا وی گا۔ اپنی قدرت نمانی سے تجھکو اٹھا والی گا۔ دنیا میں ایک نفرین وآسان میں قبول نہ کیا۔ لیکن خدا اسے تبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظام کر کے گا۔ ''الفت نة ھھنا فاصل بالناس دفقا واحسان او اذاحییتم بتحیة فحیو اباحسن منہا واما بنعمة ربك فحدث ، یو

مست ڈووٹ عظیم انت الجنة ''اتے '' نصف ثانی

ارجمند مذ فوت بموچکا مها مفعولا اند (۱۸۹۷ء) ما المجاهدین م

اتيك بغتة تويوك ايك تويوك ايك تويوك اليك الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين ويدا الدين ويد

۸۹۸اءلغایین

مست دُووت آتى شولد يو اشكر نعمتى رايت خديجتى انك اليوم لذوحظ عظيم انت محدث الله فيك مادة فاروقية فارتدا على اثارهما ووهب له الجنة "اتن شمانت بالاس كوسي كركي .

نصف ثانی

سچارادت مند الصلها شابت و فرعها في السماء فرزندد لبند گرامي ارجمند مظهر الحق والعلا كان الله نزل من السماء "غلام الحمقاوياني من تجديد فرت بوچكا به اور اس كرنگ مين بوكرونده كمطابق تو آيا به "وكسان وعد الله مفعولا انت معنى وانت على الحق المبين انت مصتيب ومعين للحق (١٨٩٧ء) ماهذا الا تحديد الحكام قد ابتلى المؤمنون ليعلمن الله المجاهدين منكم وليعلمن الكاذبين (الح في البيعة)"

صادق آل باشد که ایام بلا میکذار ربا محبت باوفا گرفضارا عاشق گردد اسیر بوسدال زنجیر را کز آشنا

وقت ہوگا کہ جب قادیان کو مکہ معظمہ بنا کروہاں کی مبجد

نجیل سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ ملہم مسیح ہے اور تابعدار بنی میں ایک جماعت ایس ہے جو مسیح کو نبی نہیں مانتی۔ بلکہ نی یہودیوں میں بھی پیغا می جماعت اپنے مسیح کو صرف امانتی۔

ناصری تصور کرلیا گیاہے۔جس پر بشوری کتاب نازل آل بوز آسف بنا تو ضروری تھا کہ اس پر بشوری یا بشری

۔ اوّل سے بشریٰ کی پہلی جلد مراد لی گئی ہے اور نصف پرصفحات کے نمبر درج ہیں ادر نصف ٹانی کے اوپر خود ہملہ والہامات قلیل المقدار بھی صفحات کے نمبر ہیں اور دوم کا اشارہ کردیا ہے۔

ہودیوں کے نزدیک قابل ترمیم ثابت ہوچکی ہے۔ ن سے ٹائع کرناشروع کردیا ہے۔

ائ محدیاں برمنارہ بلندتر محکم افراد، پاک مجر مصطفر روے گا اور تیری ساری مرادیں تجفے دے دے گا۔ ثان کا معالیہ ہے کہ قرآن شریف خداکی کتاب اور است کا دروازہ کھنا ہوا ہے اور اس کی پاک رحتیں اس یکی یوگلوری بی ٹو دس لارڈ گا ڈمیکر اوف ارتھا اینڈ کے گا۔خدائے ذوالجلال آفرینندہ ذیبین وآسان میں کواٹھاؤں گا۔ و نیایس ایک نذیر آ پاپر د نیانے اس کو کواٹھاؤں گا۔ و نیایس ایک نذیر آ پاپر د نیانے اس کو ولواللعزم میاداؤد عامل بالناس دفقا احسن منہا و اما بنعمة ربك فحدث میو درباره ان کا مهدی خونی لکھ کر گورنمنٹ کو دیا۔ جو مجھے ل گیا اور ان کا مهدی خونی لکھ کر گورنمنٹ کو دیا۔ جو مجھے ل گیا اور دہ ذکیل ہوا اور دوسر ہے بھی ذکیل اب میں نے بھی استفتاء کے ذریعہ سے اس کی تکفیر کرائی اور دہ ذکیل ہوا اور دوسر ہے بھی ذکیل ہوئے۔ ایک عزیت کا خطاب العزۃ ''ایک بڑا نشان ، اس کا ساتھ ہوگا۔ (۱۹۰۰ء) آپ کے ساتھ اگریز وں کا نرمی کے ساتھ ہاتھ تھا۔ اس طرف خدائے تعالیٰ تھا جو آپ تھے۔ آسان پر دیکھنے والوں کو ایک رائی برابر غم نہیں ہوتا پہلر یق اچھا نہیں اس سے روک دیا جائے۔ مسلمانوں کے لیڈرسیالکوٹی عبدالکریم کو' خذو الرفق فان الرفق راس السخید رات' خدا تیرے سب کام درست کرے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ دب اللفواج اس طرف توجہ کرے گا۔ اگر سے ناصری کی طرف دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس جگہ اس الافواج اس کم نہیں۔ م

پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار دروشن شد نشا نہائے من بردامبارک وہ دن ہوگا<sub>۔</sub>

برمقام فلک شدہ یا رب گرامیدے دہم مدار عجب

بعد ۱۱، انشاء الله تعالیٰ، لا بور میں ہمارے پاک ممبر موجود ہیں۔ ان کو اطلاع دی جائے۔ لطیف مٹی کے ہیں۔ وسوسنہیں رہے گا۔ گرمٹی رہے گی۔ سلسلہ قبول الہامات میں سب کیا مولوی تھا۔ سب مولوی نظے ہوجا کیں گے۔ ''انسا الله ذو السندن انسی مع الرسول اقسوم '' (شعرکا مطلب ہیہ کہ میری رفعت ہوگی۔ باتی الہام مجھ میں نہیں آیا) جس کا تھا اس کے پاس آگیا۔ 'کنفخنا فیعم من صدقنا'' یہ بات آسان پرقرار پاچی ہے۔ تبدیل ہونے والی نہیں۔ ' تعہد و تسمکن فی السماء ، الم ترکیف فعل ربك باصحاب الفیل ، تضلیل نزول در قادیان انبی انا الرحمان حل غضبه علی الارض ''تقدیم مرم ہوار ہا کہ والارض من ذالذی یشفع عنده الا بانت المجان ''یعن نواب محملی خان کالاکا عبد الرحم خان دو ہفتہ تک بخارے ہار ہا۔ میں نے تبجد میں دعاء کی تو ہوا لہام ہوا۔ تو میر ے منہ سے یہ نکلا کہ اگر دعاء کا موقع نہیں تو میں شفاعت کرتا ہول۔ تو الہام ہوا کہ تمہیں اجازت ہے۔ اب ہرا یک اعتراض کرتا ہے کہ مردہ میں شفاعت کرتا ہول۔ تو الہام ہوا کہ تمہیں اجازت ہے۔ اب ہرا یک اعتراض کرتا ہے کہ مردہ میں شفاعت کرتا ہول۔ تو الہام ہوا کہ تمہیں اجازت ہوں۔ الله و فتح مبین ، ظفر و فتح من الله

رسول الله ثلبًا وانوار "سرع" الله كل مقد انت معى و دى "اجرت عيلمها الخلق يعلمها الخلق

اجـزه جزاء ا اهلك، ومثلك

چل ـ 'عفت كل النعيم '' القدر · اناا عير ـ 'اجرا ثاير ـ غلام قاد ثان كادهكا · آواز ـ ب ) بخ نزلت لك · نزلت لك · مؤمنون ' مؤمنون ' مؤمنون '

. چيرود سار

رسول الله عَلَيْهِ " بناه كرين بوت قلعه بنديس " والله مخسر ما تكتمون بلاء وانواد "بسرعيش ، فوش باش كما قبت كوفوام بود "كلكم ذاهب " ضرور كاميا بي " اكمل الله كل مقصدى كل امرى كمل انى مع الرسول اقوم واقصده واروم انت معى وانا معك اربحك ولا اجيبك " (١٩٠٩ء) اليساخان ومن كوويرال كر دل " اجرت من الناد " جوهر كه ابهول اوهرتوى توب دندگى كيشن سه دور جايز كوي " ناست منى بمنزلة لا يس " نفس الخلق انت منى بمنزلة عرشى " فضل الرجمان نے درواز ه كهول ديا۔

امن ست درمکان محبت سرائے ما، طاعون تو گئ مگر بخاررہ گیا۔

وفت كرام أنت معى وانا معك انى معك يا امام رفيع القدر رب اجزه جزاء اوفى "ثوخ وشك لركا پيا وگائ انه فعال لما يريد انى معك ومع اهلك، ومثلك در لا يضاع انا فتحنا لك فتحا مبينا"

عنے دیگر نہ پیندیم ما

"سندقى فى قلوبهم الرعب "خدا تيرادوست ب- اى كاصلاح ومثوره يول - "عفت الديار محلها ومقامها انى هافظ كل من فى الدار انى اعطيتك كل النعيم " ين تهين على ايك مجره وكما وكاف" المناك المحديد انا انزلناه فى ليلة القدر انا انزلناه للمسيح الموعود "مبارك ومبارك آسانى تائير ين بمار ساته القدر انا انزلناه للمسيح الموعود "مبارك ومبارك آسانى تائير ين بمار ساته يين " أجرك قائم وذكرك دائم الفارق وما ادراك ما الفارق "روز تقسان برق نايد علام قادراً على قرنوروبركت مع المياري " (١٩٠٥ ع) تازه شان تازه نثان كادهكا " زلولة الساعة والنه المن " و الله المن " (١٩٠٥ ع) تازه شان تازه المف نثان كادهكا " زلولة الساعة والمناك المناك وقي الباطل " ين سوت و تبنم بين پر الي (ايك روح كي آواز هي ) بخوراً نم " كوراً م " كل درجة في السماء وفي الذين هم يبصرون و نزلت لك وي ايات ونهدم ما يعمرون ولى عندى شهادة من الله فهل انتم مؤمنون وكفت وعن بنى اسرائيل ان فرعون " خاطئين " في تمايل بمارى مؤمنون كففت وعن بنى اسرائيل ان فرعون " خاطئين " في تمايل بمارى مؤمنون كففت وعن بنى اسرائيل ان فرعون " خاطئين " في تمايل بمارى مؤمنون كففت وعن بنى اسرائيل ان فرعون " خاطئين " في تمايل بمواقع الرجل " ال كالهام بموا مؤمنون ألم بموا عدى المبارك بركة زائده على هذا الرجل " ال كالهام بموا يهره در در به بيره و حد بي بيره و حد بي المعارك بركة زائده على هذا الرجل " ال كالهار أى خدا يهره و حد بي بيره و حد بي بيره و حد بي بيره و المورا الميار المورا الميار ألى خدا المورا الميارك الميارك المورد على هذا الرما الميارك الله على المورد الميارك المورد على المورد الميارك المورد عد المورد الميارك المورد المورد الميارك المورد ا

بحصل گیااورای انکار پر جھےکافر کہلا چکا تھا۔ رکرائی اوروہ ذلیل ہوا اور دوسرے بھی ذلیل لک خطاب العزۃ ''ایک بڑانشان،اسکا فائری کے ساتھ ہاتھ تھا۔ اس طرف خدائے رائی برابر منہیں ہوتا پیطریق اچھانہیں اس مالکریم کو''خذو الدفق فان الدفق راس کے گااور تیری ساری مرادیں تجھے دےگا۔ رب رف دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس جگہاں

> یوں کا سردار نہائے من

مدار عجب

الله ممرموجود بین ان کواطلاع دی فی رہے گا۔سلسلہ قبول الہامات بین سب نسا الله دوالمن انسی مع الرسول الله دوالمن انسی مع الرسول الله دوالمن الله محمد من بین آیا) جس کا تھا اس رکیف فعل ربك باصحاب الفیل و حل غضبه علی الارض "تقریم مرم حل نالارض "تقریم مان دالذی یشفع عنده نالارض عبدالرحم فان دوہفت کے بخارے مان دوہفت کے بخارے کے مند سے بینکلا کہ اگر دعاء کا موقع نین تو

ہے۔اب ہرایک اعتراض کرتا ہے کہ مردہ

فتح مبين ، ظفر وفتح من الله

کیات پھر پوری ہوئی۔ 'یست نبست ونك احق هو ''زینن تدوبالا کردی۔' انسی مع الافواج ''نظرا تھادو۔' شرالذین انعمت علیهم ''ین ان کومزادول گا۔ یس اس کورت کو سرادول گا۔ رمعلوم نیس وہ کورت کون ہے )''ار دالیها روحها وریحا نها ، انی رددت الیها روحها وریحا نها ، انی رددت الیها روحها وریحا نها ، انی رددت الیها روحها وریحانها'' گھر دردمراور کھائی گئی گئیت کی تویالہام ہوا۔' صلوة العوش الی الفرش ان معی ربی سیهدین ''(گھر تکلیف کی تو شاء ہوگی) تپ ٹوٹ گیا دروان ہیں المحد سرائی الله علی الکاذبین ''اس پر بری آفت پڑی ، روحانی عالم کا دروازہ تیرے پر کھل گیا۔' نبسصرك الیوم حدید'' آتش فشال مصالح العرب میرالعرب بامرادر دیا۔'' اما بنعمة ربك فحدث ، انی مع الرسول ''آبزندگی۔' قبل میعاد ربك ''خدا کی طرف سے سب پرادای چھاگی۔'' انسی معك یا ابن رسول الله ''سب مسلمانوں کو جورو ہے زین پر بیں جو کھر کرو۔'' علی دین واحدٍ قل میعاد ربك ''بہت دن مسلمانوں کو جورو ہے زین پر بیں جو کرو۔'' علی دین واحدٍ قل میعاد ربك ''بہت دن الله من المخزیات ذکرا ''(۲۰۹۱ء)''قبل الله ثم ذر کل شی ان الله مع الذین هم یت قون '' دبلی گئی ہیں اور خیریت سے واپس آئی ہیں۔''السم مدلله الذی اوصلی یت قون '' دبلی گئی ہیں اور خیریت سے واپس آئی ہیں۔''السم مدلله الذی اوصلی مصحیحا کتب الله لا غلبن ، سلام قولا ''ہم مکریس میں گیا میں خیریں ۔ (یعن جل المحد الله الله کی بید ہیں ۔ (یعن جل المحد الله الله کی اور مدنی غلب المام حاصل ہوگا)

پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی

"اماما ینفع الناس فیمکت فی الارض "عورت کی چال-"ایلی ایلی اما سبقتنی، بریت کففت عن بنی اسرائیل "شایدکوئی چهپارتم تکلیف و کارازله آنے کو ہے۔ ہمارے لئے عیدکادن۔ "رب لا ترنی زلزلة الساعة رب لا ترنی موت احدم نهم "جس سے تو پیار کرتا ہے میں اسے پیار کروں گاور جس سے تو ناراض ہے میں اس سے تاراض ہوں گا۔ (آفت مرادہ ہے)" ایسنما تولوا فٹم وجه الله "(یعنی میری محبت خدا کی محبت ہے) خدانے تیری ساری با تیں پوری کردیں۔ (یعنی کرے گا) "اما ندینك" بشرط عمم قوبان کو سراطی گی۔ "قل ان صلاتی ونسکی، رب ارنی ایة من السماء، اکرام مع الانعام انا اعطینك الکوثر، ان احد من المشرکین "مردوں کو جتنے چاہولے جاؤ۔ مرحورتیں نہ جاویں۔ "سواء علیه م اند ذرته م، انت سلمان مندی یا ذاالبرکات "(یحضورعلی السماء کاقول ہے) چک دکھلاؤں گاتم کواس نشاں کی پنجار۔

خدانگلنگو-ظهورمراظهورهوگیا-'' کام دکھلانے کا دفت آ زلزلد آیا-''انسا ارسد تحصینع عمری و اریک مایرضیک

میں قبولیت کے نمو۔ خالب نہیں آ سکتار ف جانار برہمن اتارے قبری کیل حصیا پیلیقی الروح ع بشرالدولہ، عالم کیا ہوگارجن کے بینام انسرتک واخترتا

سلأمت ركمنانبيل

آ فنوں ا

مقام او سبیں از راہ تحقیر بدور انش رسولاں ناز کردند

خدا نظائو ہے۔ (اور نکل کراز لہلائ )''انت منی بعنزلة بروزی ''یعنی تیرا ظہور ہمراظہور ہوگیا۔''وعد الله ان وعد الله لا یبدل '' فیتوں کو کہد یں کہ جیب در بجیب کام دکھلانے کا وقت آگیا ہے۔''قال ربك انه نازل من السماء ما یرضیك ''زلزلہ آیا زلزلہ آیا۔''انیا ارسلنك شاهد اعلیكم كما ارسلنا الی فرعون رسولا، رب لا تصنع عمری وعمرها واحفظنی من كل افة انه نازل من السماء ما یغنیك اریك ما یرضیك عندی حسنة هی خیر من جبل الم تعلم ان الله علی كل شئی قدیر ''آسان سے دودھ اتر اسے محفوظ رکھو۔''انیا ارسلنا الیكم رسولا ۔۔۔۔ الی فرعون رسولا ''تیری خوش زندگی کا سامان ہوگیا ہے۔''الله خیر من كل شئی ''وشن کا فرعون رسولا ''تیری خوش زندگی کا سامان ہوگیا ہے۔''الله خیر من كل شئی ''وشن کا ندگائے گروہی جو فاص میر ہے فدمت گار ہیں۔''الله یعلینا ولا نعلے '' پھر بہارائی تو ندگائے گروہی جو فاص میر ہے فرمت گار ہیں۔''الله یعلینا ولا نعلے '' پھر بہارائی تو آئی ہے کے متر دوین بہت نشان و کھر کسل آئی کی کی جیا کہ ۲۰۹ء میں ہوا۔ یا بہت مصائب اور آفات تازل آئیں گئی کی بہت مصائب اور آفات تازل احیدک واخرج منک قوما''جیا کہ بی ایرائیم بغتة ''دوچار ماہ''اریدک ولا جیدک واخرج منک قوما''جیا کہ بی ایرائیم میایا۔

آفتوں اور مصیبتوں کے دن ہیں۔ (ایک دوست کے متعلق ہے) فدا کے مقبولوں میں تبویت کے منولی ہے۔ ان پر کوئی میں تبویت کے منویت کے منویت ہیں۔ ان پر کوئی عالیہ میں تبویت کے منویت کے منویت کے منویت کے منویت کے منویت کے منویت کا لیا ہے ہیں۔ ان پر کوئی عالیہ بات ہم من اتار سے مقابلہ کرنا اچھانہیں۔ ' رب فرق بیدنی و بین صادق و کاذب انت تدی کل مصلح وصادق ما ارسل نبی الا اخری به الله قوما لا یؤمنون، یہ الله میں اور علی من یشاء من عبادہ ''فدا کی فیلنگ اور فدا کی مهر نے کتا برا کام کیا۔ بیر الدولہ، عالم کباب، شادی خان، کلمت اللہ خان (یعنی منظور محمد کے گھر محمدی بیگم سے بیٹا پیدا ہوگا۔ جن کے بینام ہیں۔ گروہ مرگئی اور کوئی لڑکا پیدا نہ ہوا) '' رب ارنبی انوار ک الکلیة انی ادر تک و اختر تک و انه نزل من السماء ما یر ضیک '' دونشان ظام ہوں گے۔ اللہ اس ملامت رکھنا نہیں چا ہتا۔ (معلوم نہیں وہ کون ہے) ''انا اخذ ذیاہ بعذب الیم '' فدا آنہمیں میا متا۔ (معلوم نہیں وہ کون ہے) ''انا اخذ ذیاہ بعذب الیم '' فدا آنہمیں

ق هو "زمن تدوبالاكردى." انسى مع هم "مين ان كومزادول گارين اس تورت كو كليه اروحها وريحا نها ، انى رددت كى گرايم كايت مي يونيالهام بواد" صلوة و گرايم كايم تو شفاء بوگ ) تپ تو كي يون "ال پربوی آفت پڑی ، رومانی عالم كا ين "آتن فشال مصالح العرب مير العرب مي الرسول "آب زندگ " قبل ميعاد مي الرسول "آب زندگ" قبل ميعاد ين واحد قل ميعاد ربك "بهت دن ين واحد قل ميعاد الله مع الذين هم ثم ذر كل شئ ان الله مع الذين هم يس مين مري كي يا دين شي ريعن قبل مي كيا دين شيل ريعن قبل مي كيا دين شيل ريعن قبل مي كيا دين شيل ريعن قبل كيا دين شيل ريعن قبل كيا دين شيل ريعن قبل كيا دين شيل مريع كيا دين شيل ريعن قبل كيا

پھر يوري ہوئي

ض "عورت کی حیال" ایلی ایلی لما اشاید کوئی چپارستم تکیف و عگارزاله در لا ترنی موت رول گاورجس سے تو ناراض ہے بین اس افتم وجه الله " ( یعنی میری محبت خدا ( یعنی کرے گا)" اما نسرینك " بشرط رب ارنی ایة من السماء ، اکرام المشرکین "مردول کو جتنے چاہولے رتھم ، انت سلمان منی یا وی گام کواس نشال کی پنجار ب

الصادقين ''ايك امتخار ''انما يريد الله ليذه ميں ايك شم كى طاعون ؟ آ وى مريں گے۔''والد كرفداك ادكام كو پوراك وعائيں آج قبول ہوئير مقا۔''كيل لك و لا م كروں گا اور لوگوں ك اياتى قل الله ثم ذه ميمور دى۔ اس سے قتم ميمور دى۔ اس سے قتم

كردولگا-"انى مع

"ويىل لك ا

الله معنا "(معلی نہیں) کہ کے تیل دی گئ)"ما لاتخف ان الله معنا "اے سیف اپنارخ پھیر ان الله معنا "اے سیف اپنارخ پھیر ایک میں اقمت موقفا اغیظ من هذا علیہ میں اندین لا علیہ مواعطاك ان الذین لا "اولیاء اللہ سے خالفت رکھنائس کا نتیجہ اچھانہیں۔ کاف عبدہ "مبار کباد پاک مصطفے نبیوں کاف عبدہ "مبار کباد پاک محمصطفے نبیوں اور تیری ساری مراویں تجھے دےگا۔ اس نشان کا اور تیری ساری مراویں تجھے دےگا۔ اس نشان کا خار کھو۔ بہت سے سلام تیرے پر ہوں در کلام تو خار کی ایک ایک الله کا ایک الله عبدا و کان الله بیشاور ہم میلے ہیں۔"معمد الله "روشنشان الله ایک میں الله "روشنشان میں جسلام تیرے کے او کان الله بیشاور ہم میلے ہیں۔"معمد الله "روشنشان

والعدالة ويل لك ولا هلك انسى نعيت انسى انا الله لا الله الا انا ان الله مع الصادقين "أيك امتحان مي ليم علي الله الله الا انه الا انا ان الله مع الصادقين "أيك امتحان مي ليم عند الله ليذهب تطهيرا اعجنبى موتكم "يورپاوردوسر عيساني ملكول انما يريد الله ليذهب تعلي جوبه بي تخت بوگ رياست كابل مين قريب پچاس بزار كه مين ايك قسم كى طاعون تعلي كل جوبهت بي تخت بوگ رياست كابل مين قريب پچاس بزار كه آدى مريك ي يك به كه كه درواز على الجودى "قدرت كدرواز على بين بزار كه كه فيدا كام كوبوراكرنا تيرى عاجزاندا بين اس كوبندا كين "انسى امرتك واثرتك "جو دعا كين آخ بول بوكين ان مين قوت اسلام اورشوكت اسلام بحى ہے - تير بي لئي بخن اندخ على مين اس كوفا بر كون گا اور لوگوں كي بالله اب ولا مدرك " يا الله اب شهركى بلا كي بحل كال دے - ايك موئى ہے مين اس كوفا بر كون گا اور لوگوں كي ما من الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون "مين في خداكى مرضى كے لئے ائي مرضى جيوز دى - اس سے تو تم پر حن بخ ما ہے - "اردت زمان البزلزلة "الكون انسانوں كوت و بالا كردوں گا دروں گا در سول اقوم "ميراد ثمن بلاك بوگيا مير دوشي المين الله يمر دوس كاروں گا دروں الله عم الرسول اقوم "ميراد ثمن بلاك بوگيا مير دوش بلاك بوگيا - مير دوش بلاك بوگيا - بين دوسكار كوروں كاروں كاروں كوروں كاروں كوروں كوروں كوروں كوروں كوروں كوروں كاروں كوروں كوروں

اساداليما فدانال جابيات "ان الله مع الابراد" كونى در بارى مير عطقه اطاعت من الدرن الله على در بارى الريال عبد الله على مقابر الارض لا تقابل هذه لله السطيبات قل ما فعلت الاما امرنى به الله كل مقابر الارض لا تقابل هذه الارض" احازل ابدى فدا فحمد ندى كا شربت بال "احق الله امرى و لا تنفكا من هذه المعرجلة "دولت اسلام بدري جاله الاحسان الا الاحسان لو لا الاكرام لهلك المقام لو لا خير الانام هلك المقام" الاحسان الا الاحسان لو لا الاكرام لهلك المقام لو لا خير الانام هلك المقام" مين أن الما المام يؤيس بالأفضاق بين المائلة المقام "دولت الكتاب المبين" المائلة المقام " فدا كرات كوكار بند بهر جكه ين "حم تلك ايات الكتاب المبين" الا كل من المناه المقان المناه من الله من المناه من الله المناه الله مناه المناه المناه

خدادومسلمان فریق علی سے ایک کا موگا۔ پس پھوٹ کا تمرہ ہے۔ ''انسسی مسع الافواج …… انی مع الله الکریم ''طوفان آیاوی طوفان تر آئی۔' سساریکم ایاتی فلا تستعجلون ''یدوگر بھی مرکئے۔''اصلح بینی وبین اخوتی خروا علی الانقان سجدا ربنیا اغیفرلینا انا کنا خاطئین ، تاالله لقد اثر ک …… لا تثریب الراحمین … سلام قولا من رب رحیم ''پوری ہوگئ۔' فیلیدع الزبانیه ''اک بساخانہ کہ توریاں کردی۔''ان شکر تیم لا زیدنکم ، اما نرینك ''زبروست نشانوں کے ساتھ تقی ہوگی۔''انیا انزلینا فی رقیمة من موسی ، انی مهین من اراد اهانتك سنسمه علی النخرطوم رب انی مغیل موسی ، انی مهین من اراد اهانتك سنسمه علی النخرطوم رب انی مغلوب فیانتصر ساریکم آیاتی فلا تستعجلوه ''یدی کابدلہ بری ہے۔ اس کو پلیگ ہوگئ۔ اس کا نتیج طاعون ہے۔ جو ملک میں پھیلے تستعجلوه ''یدی کابدلہ بری ہے۔ اس کو پلیگ ہوگئ۔ اس کا نتیج طاعون ہے۔ جو ملک میں پھیلے ہوگئ۔ اس کا نتیج طاعون ہے۔ جو ملک میں پھیلے ہوگئ۔ اس کا نتیج طاعون ہے۔ جو ملک میں پھیلے ہوجا کیں گے۔ دہ دنیا کو چھوڑ جا تیں گے۔ ان شرول کے کی کررونا آئے گا۔ وہ قیامت کے دن ہوجا کیں گے۔ وہ اس کے دن کو جو انہیں گے۔ ان شرول کے کی کررونا آئے گا۔ وہ قیامت کے دن

بول محد زبروست نشانون والمدرم كركار" و وقت ورال مع يتم" رب اخه فلام احمد كل مع أنسى مع الرسول مي كن آنسى مع المناه و يول مع أنسى مع الافوا مي كار قلام المناه المناه و المناه

نوحى اليهم وساكا عجائب ما يرضيك أ ترين احنا منهم انه مولا) ما قي آمن عيرما زكيما . هب لى ذر الحناهم الله وحد الله يحمل كل ما جميعا "آمن عيرم الله يتمال عيرم الله في المن عيرم الله في المن عيرم الله في المن عيره الله في المن على الله في المن على المن عيره الله في المن على المن عيره الله في المن على المن عيره الله في المن عيره المن عيره الله في المن عيره المن عيره الله في المن عيره المن عيره المن عيره الله في المن عيره ا

فيراورلمرت ادرائي الشاتائي ما منا الاوله مقام معلوم ينصرك رجال نوحى اليهم وساكنا معذبين سسولا ضيف مسيح اريك ما اريك ومن عجائب ما يرضيك آپ كهال الاكاپيا الام الها روحها وريحا نهلوا ما ترين احدا منهم انا مبشرك بغلام حليم ينزل منزلة العبوك "(مبارك احميما الاله مع الذين انقوا اساهب لك غلاما الله مع الذين انقوا اساهب لك غلاما زكيسا الها مدي دريه طيبة انا نبشرك بغلام اسمه يحيى الم تر سالفيل اخذهم الله وحده لا شريك معه قل جاء الحق ورهق البطل ، موت قريب ان الله يحمل كل حمل من خدمك خدم الناس كلهم ومن اذاك اذى الناس جميعا "آ من عيرمبارك باوست عيرة في عاجا بكرويان كرور و كيمين ايك نهايت يجي بوكي بات غين كرتا بول - (آكم بتاني كي اجازت أيس) بلائ بري كرا الله فتح انسى معك الهاك احمل اوزارك "من تر كماته اور تر ماك واقع وهاك هالك وضعنا بارول كماته وول "انسي معك يا مسرور ووفع واقع وهاك هالك وضعنا

الناس تحت اقدامك وضعنا عنك ..... اجيبت دعوتك ..... سنريهم اياتنا ..... انفسهم ..... اجيبت دعوتكما ان الله على كل شئى قدير ..... يا ابراهيم انى انا ربك الا على اخترت لك ما اخترتك "بخرام كروت تونزويك رسيد، ٢٥ كوايك واقع ، الله خيروا في نوشيال منائيل على أخروا في نوشيال منائيل على أربعد سنة واحدة صلوتك خير وابقى ان صلوتك سكن لهم دخلتم الجنة وما علمتم بالجنة وما علمتم ما الجنة ذلك اليوم الاخر "آن مارى بخت بيرارى" ان شانئك هو الابتر "فدات الحايا" والله والله الله والله بلند زازلد در كور نظاى قلند" انسى معك فى الدنيا والآخرة ان الله مع الذين بلند والدروة ما المنائل الرحمة اقل الذكر اخر الذكر حم تلك ايات الكتاب المبين لا بحروه جارية "معد على المنائل المبين لا الله المرك احسن الله المرك المنائل المبين "يار بهت المي في الدائل من النائل من كل فع عميق الميد عرد مايا ش حال كروا المنائل المدين " المانائل المدين" المانيات الكتاب المبين " يار بهت المي في الدائل من النائل مديد النائل المديد النائل المدين الله المدين النائل المنائل المانين من كل فع عميق الميد من المانين النائل مدين النائل من المانية المرك المنائل ا

''انى احافظ كل من فى الدار من هذه المرض الذى هو سارے''
اميدے بوح كواكده بواردو باره زندگى منون شده زندگى''انى براء من ذلك''
(كى كا قول ہے)''كتب الله على نفسه الرحمة ، حق علينا نصر المؤمنين ،
اتانى الرحمة فى اوّل الذكر واخر الذكر''رحمت اورفشل كامقام شكر كامقام م كيه

ان الهامات مين لمهم في بتايا بكه:

ا..... میں آ ہستہ آ ہستہ ترقق کروں گا۔ مخالفین تنگ کریں گے۔ مگر آخر میں ان پر عالب آ جاؤں گا۔

۲..... چونکه میری تبلیغ مختلف ممالک میں پہنچے گی۔اس کئے مختلف زبانوں کے نظرے ایک ہیں الہم میں درج ہوئے ہیں۔ گرینہیں سوچا کہ اپنے آتا سے بڑھ کرمیں کیوں قدم مارر ہاہوں۔شایدمحمد ثانی بن کرید درجہ پایا ہوگا۔

سسس آئندہ کے واقعات کا منظر سامنے دکھایا گیا ہے۔ جن کی طرف یہ بے ربط فقرات اشارہ کررہے ہیں۔میرے مرید بعد میں خودید بچھارتیں بوجھ لیس مے۔بہر حال ملہم

The Control of the Control

كوعلم ما كان وعلم ما تَ كيونكه احادث نبور **ربي الهام ...... نصف ال<sup>ق</sup>ا** المعاد المحسد بارا

ملم القرآن لتنذر قوما امرت وانا اوّل المؤمنين كل بركة من محمد عليه الله موالذى ارسـل رسـوله الكـلـمـات الله ظـلـمـوا و

محلمات الله طلموا و مقولون انى لك هذا ان ه وانتم تبصرون هيهات ميبين اوجاهل مجنون ربك يتم نعمة عليك لي انت بنعمة ربك بمجن الشياطين قل عندى شا

رب ارنى كيف تحى ا وانت خير الوارثين، بالحق وانت خير ا فاعل غدا، وتخفونك م

عرشه نحمدك ونصار امرالزمان الينا اليس قالوا ان هذا الا اختلا افترى على الله كذبا

قل هو الله احد ويعكر كما صبر اولواالعز

نعدهم أونتوفينك

کوعلم ما کان وعلم ماسیکون کا دعویٰ ہےاور نرادعویٰ بی نہیں بلکہ فوقیت کا بھی خیال ہے۔ کیونکہ احادیث نبویہ کے اخبار الفتن کونظرا نداز کر دیا گیا ہے۔ عربی الہما م .....نصف اوّل

"يا احمد بارك الله فيك مارميت اذرميت لكن الله رمى الرحمان علم القرآن لتنذر قوما ما انذر أباؤهم لتستبين سبيل المجرمين قبل اني امرت وانا اوّل المؤمنين قل جاء الحق وزهق الباطل. أن الباطل كأن زهوقا كل بركة من محمد شاراً لله علم وتعلم في ان افتريته فعلى اجرامي هوالذي ارسل رسوله بالهدى ودين الهق ليظهره على الدين كله. لا مبدل لكلمات الله ظلموا وان الله على نصرهم لقدير انا كفيناك المستهزئين يقولون انى لك هذا ان هذا الاقول لبشر واعانه قوم اخرون افتاتون السحر وانتم تبصرون. هيهات هيهات لما توعدون. من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين اوجاهل مجنون. قل هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين. هذا من رحمة ربك يتم نعمة عليك ليكون آية للمؤمنين انت على بينة من ربك فبشر ما انت بنعمة ربك بمجنون قل أن كنتم تحبون الله هل انبئكم على من تنزل الشياطين قل عندى شهادة من الله فهل انتم مؤمنون. ان معى ربى سيهدين. رب ارنى كيف تحى الموتى رب اغفروارحم من السماء رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. رب اصلح انت امة محمد. ربناافتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. قل اعملوا على مكانتكم. لا تقولن لشتى انى فاعل غدا. وتخفونك من دونه. انك باعيننا سميتك المتوكل. يحمدك الله من عرشه. نحمدك ونصلى يريدون ان يطفئوا نور الله. اذا جاء نصر الله وفتح امرالزمان الينا. اليس هذا بالحق هذا تاويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى تالوا ان هذا الا اختلاف قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. من اظلم ممن انترى على الله كذبا ولن ترضى عنك اليهود ولاالنصارى وخرقواله وبنات إنل هو الله احد ويمكرون ويمكرالله والله خير الماكرين، الفتنة ههنا فاصبر كما صبر اولواالعزم قل رب ادخلني مدخل صدق وامانرينك بعض الذي نعدهم اونتوفينك. ماكان الله ليعذبهم وانت فيهم كن معى انى معك اينما

بعوتك سنريهم اياتماسية منى انا الراهيم اياتماسية قديرس يا ابراهيم انى انا يوزو كيرسيد، ٢٥ كوايك واقعه الله لوتك خير وابقى ان صلوتك رما علمتم ما الجنة ذلك اليوم والله والله والله والآخر-ة ان الله مع الذين والآخر-ة ان الله مع الذين تقتلوا زينب "آ مان ايك ضي تلك ايات الكتاب المبين لا تلك ايات الكتاب المبين لا مناياس سايك في موت مناياس سايك في منايا

برض الذى هو سارے'' نموزنگُ''انى براء من ذلك'' عق علينا نصر المؤمنين • لكامقام شُركامقام۔

ك\_مرآخرين ان پرغالب

مختلف زبانوں کے فقرے ایک ¿آقامے بڑھ کرمیں کیوں قدم

ن کی طرف یہ بے ربط فقرات بی بوجھ لیں گے۔ بہر حال ملہم

كنت. اينما تولوا فثم وجه الله كنتم خير امة اخرجت للناس وافتخار اللمؤمنيين ولا تيئس من روح الله الا أن روح الله قريب الا أن نصرالله قريب. ياتيك من كل فج عميق. ياتون من كل فج عميق ينعمرك الله من عبنده. ينصرك رجال نوحي اليهم من السماء لا مبدل لكلمات الله أنا فتحنا لك فنحا مبينا فتح الولى فتح وقربناه نجيا اشجع الناس لوكان الايمان بالثريا لناله وقربناه نجيا اشجع الناس لوكان الايمان معلقا بالثريا لناله. أنبار الله برهبانه. يا احمد فاضت الرحمة على شفيتك انك باعيننا. رفع الله ذكرك ويتم نعمة عليك في الدنيا والاخرة ووجدك ضالا فهدى ونظرنا البك وقلنًا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم خزائن رحمة ربك يا ايها المدثر قم فنانذر وربك فكبر. يا الحمديتم اسمك ولا بتم اسمى كن في الدنيا كانك غريباء أوكعا برسبيل وكن من المدائمين الصديقين وأمر بالمعروف وأنه عَنَ المَنكُرُ وَصُلَّ عَلَى مَحَمُّ وَأَلِ مَحَمَّدُ الصَّلَوْةِ هُوَ الْمَرْبِيِّ انْيُ رَافِعُكُ النّ والقيت عليك محبة منى فاكتب وليطبع وليرسل في الارض خذوا التوحيد ينا النفاء فارس وبَشِّر الدِّينِ امنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم وأتل عليهم ما اوعبى اليك من ربك ولا تنصمر لخدق الله ولا تسام من الناس واصحاب التصفة ما اصحاب الصفة ترى اعينهم تغيض من الدمع. يصلون عليك. ربنا انتا سمعتا منا دياينا دي للايمان وداعيا اليّ وسراجا منيراً. بوركت يا احمد وكان مبارك الله فيك حقافيك شانك عجيب واجرك قريب اني راض منك انبي رافعك الني الارض والسناء معك كما هو معي (يتعريف در فيقت حضوطي كي ما وربرج مربع الله الله المحمو) أنت وجيه في حضرتي اخترتك النفسي. انت منى بمنزلة توحيدي وتفريدي فحان أن تعان وتعرف بين الناس هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سبحان الله تبارك وتعالى زاد مجدك يغقطع اباؤك ويبدأ منك (شرف اورجدك ابتداءم إدب) وقالوا لات حين مناص ماكان الله ليتركك حتى يميز الخبيث من الطيب وامره غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعملون اذا جاء نصر الله وفتح وتمت كلمة ربك هذا الذي كنتم به تستعجلون اردت ان استخلف فخلقت

الدم انسي جساعل في الأرد ے) دنی فتدلی .... ادنیٰ الشريعة يا أدم اسكن و احمد اسكن انت وزوجا وقمالوا لاتحين مناه رجل من فارس شكر ا يكادزيته يضيئي ولولم الجمع ويتولنون الدبر واستيقنتها انفسهم وقا ان قرانا سيرت به الـ وبالحق نزل صدق الله ربىدولە..... (روحانى طورىر اور تبلیغے کے وسائل کمال تک جا بموگا) صل على محمد وا رسول الله انك على ص وقسالوا لولا انبزل عل المكرمكرتموه في الم الى امم من قعلك ف يحببكم الله واعلموا قل ان افتریته فعا رحمتي في الدنيا واا ان نـصـرالله قـريب. جس کی مسجد اقصیٰ معرفت ا وكنتم على شفا وان عدتم عدنا و

ہے۔ پراس کے بعد ت

أدم انسى جساعل فى الارض (بيانتهارى كمدب-آدم سعم ادرومانى پيدائش كاباپ ے) دنے فقدلی .... ادنی (بقابالله مراد باور خلق با خلاق الله) محی الدین ویقیم الشريعة يا أدم اسكن وزوجك الجنة يا مريم اسكن انت وزوجك الجنة يا احمد اسكن انت وزوجك الجنة نفخت فيك من لدنى روح الصدق. نصرت وقالوا لات حين مناص أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله رد عليهم رجل من فنارس شكر الله سعيه كتاب الولى (يراين احمي) ذوالفقار على-يكادزيته يضيئي ولولم تمسسه نارام يقولون نحن جميع منتصر سيهزمه الجمع ويتولنون الدبروان يتروالايناه يعرضوا ويتقولوا سحر مستمر واستيقنتها انفسهم وقالوا لات حين مناص فبما رحمة من الله لنت لهم ولو ان قرانا سيرت به الجبال، إنا إنزلناه قريباً من القاديان وبالحق انزلناه وبالحق نزل صدق الله وصدق رسوله وكان امر الله مفعولاً هوالذي ارسل رسوله ..... (روحانی طور پرية يت ميرى خرويق بـــ كونكداس وقت طبائع مائل ببدايت بين اور تبلیغ کے وسائل کمال تک پہنچ گئے ہیں۔اب میرے ہی ذریعہ سے اسلام کا غلبہ تمام ادیان پر معكا) صل على محمد وال محمد سيد ولد أدم وخاتم النبيين هذا رجل يحب رسول الله انك على صراط مستقيم فاصدع بما تؤمروا عرض عن الجاهلين وقالوا لولا انزل على رجل من القرتيين عظيم وقالوا اني لك هذا ان هذا المكرمكرتموه في المدينة. ينظرون اليك وهم لا يبصرون. تالله لقد ارسلنا الئ امم من قبلك فزين لهم الشيطان قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واعلموا أن الله يحى الأرض بعد موتها. من كان لله كان الله له قل ان افتريقه فعلى اجرام شديد. انك اليوم لدينا مكين امين وان عليك رحمتي في الدنيا والدين وانك من المنصورين. يحمدك الله ويمشى اليك الا ان نصرالله قریب سبحان الذی اسری بعبده لیلا ( کمرای کی رات مرادی ـ جَس كَمْ مَرِدُ اللهُ في حلل الانبياء جُس كَمْ مُرافِعُ مِرى الله في حلل الانبياء وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها عسى ربكم ان يرحم عليكم وان عدتم عدنسا وجعلنا جهنم لكفرين حصيرا (يهال نزول سيح كى طرف اشاره ہے۔ پراس کے بعد میں علیه السلام کمال جلالت کے ساتھ دنیا پر اتریں محے اور تمام راہیں صاف

تم خير امة اخرجت للناس وافتخار الا أن روح الله قريب الا أن نصرالله ون من كل فج عميق ينعمرك الله من لسماء لا مبدل لكلمات الله انا فتحنا أه نجيا اشجع الناس لوكان الايمان ، لوكان الايمان معلقا بالثريا لغاله. على شفيتك انك باعيننا. رفع الله ووجدك ضالا فهدى ونظرنا اليك بم خزائن رحمة ربك يا ايها المدثراً ولا يتم اسمى كن في الدنيا كانك ن الصديقين وامر بالمعروف وانه لصلوة هو المربى، انى رافعك الى الى يرسل في الارض خدوا التوحيد م صدق عند ربهم واتل عليهم مأ لله ولا تسام من الناس واصحاب ن من الدمع- يصلون عليك- ربنا يا اليَّ وسراجا منيراً. بوركت يا مجيب واجرك قريب اني راض ك كما هو معى (يتعريف درحقيقت و في حضرتي اخترتك لنفسي. ان تعان وتعرف بين الناس هل بئا مذكورا سبحان الله تبارك منك (شرف اورجدكى ابتداءمراد ب) ه حتى يميزالخبيث من الطيب يعملون اذا جاء نصر الله وفتح بن اردت ان استخلف فخلقت

كردي كاوريد مانداس ك لن بطورار باص كواقع مواسه) تدويوا واصلحوا والى الله توجهوا وعلى الله وكلوا وستعينوا بالصبر والملؤة بشرئ لك يا احمدي انت مرادي ومعي غرست كرامتك بيدي قل للمؤمنين يغضوا من ابتصارهم ويتحفض فروجهم ذلك اذكى لهمه واذا سئلك عبادي فاني قريب خجيب دعوة الداع اندعان وما ارسلناك الارحمة للعليمن لم يكن الذين كفروا من اهل الكتباب والمشركيين وكان كيدهم عظيما واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض المفسدون قل اعوذ برب الفلق الله وقب الله ناصرك اني حافظك اني جاعلك للناس اماما. اكان للناس عجبا قل الله عجيب قل هوالله عجيب يجتبى من عباده من يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسئلون وتلك الايام نداولها بين الناس (عنايات البينوبت بنوبت افرادامت محمد بروارد موتے میں) تلطف بالناس وترهم عليهم انت فيهم بمنزلة موسى واصبر على ما يقولون (موى عليه السلام برح عليم ته) واذا قيل الهم امنوا كما امن الناس ..... لا يعلمون ويحبون أن تدهنون قل يا أيها الكفرون لا أعبد ما تعبدون قيل ارجعوا الى الله فلا ترجعوان وقيل استحوذوا فلا تستحوذون (اي لا تغلبون على النفس) ام تسئلهم من خرج فهم من مغرم مثقلون. بل اتينا هم بالحق فهم للحق كارهون سبحانه وتعالى عما يصفون احسب الناس ان يحمد وابمالم يفعلوا ولا يخفى على الله خافية ولا يصلح شئى قبل اصلاحه ومن رد من مطبعه فلا مردله (خداكامطي مرادب) لعلك باخع أن لا يكونوا مؤمنين لا تقف ما ليس به علم لا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون يا ابراهيم اعرض عن هذا أنه عبد غير صالح (لا اعلم من هو) انما انت مذكر واما انت عليهم بمسيطر واستعينوا بالصبر والصلؤة واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى يظل ربك عليك ويغيثك ويرحمك وان لم يعصمك الناس فيعتصمك الله من عنده وأن لم يعصمك الناس وأذيمكر بك الذين كفرو أوقد لى يا ها مان لعلى اطلع الى اله موسى واظنه لمن الكاذبين تبت يدا ابى لهب وتب ماكان له أن يدخل فيها الا خاتفا وما أصابك فمن الله (أشارة الى شئى احد) الفتنة ههنا فاصبر كما صبر اولواالعزم الا انها فتنة من الله ليحب حبا

جما من الله العزيز الاكر، فان ولا تهنوا ولا تخر شئي قدير وجئنا بك عا ويتم اسمك عسىٰ ان تحبو لا تعلمون كنت كنزامذ رتقا ففتقنا هما وان يت مثلكم يتوحى الي انم المطهرون ولقد لبثت الهندي وان معي ربي س فانتصر ایلی ایلی له عبدالقادر انى معك أم وفتشاك فتونا لياتينك ليعندبهم وانت سستيست (اشارة الىٰ كمالنا) انا فبراء الله مما قبالوا و والله موهن كيد الكفر الله بكاف عبده ولن الحق الذي فيه تمترون ببركاتهم فانظراه صادقين ومن يتبع غي على شفتيك. انا اعطي معى وانا معك سرك س ذكرك انك علىٰ صر

حماك الله تصرك الأ

حال لا تحاط اسر

جماً من الله العزيز الاكرم عطاء غير مجذوذ شاتان تذبحان وكل من عليها فان ولا تهنوا ولا تخرنوا اليس الله بكاف عبده الم تعلم أن الله على كل شئى قدير وجئنا بك على هؤلاء شهيدا اوفى الله اجرك ويرضى عنك ربك ويتم اسمك عسى أن تحبوا شيئا وهو شرلكم وعسى شرلكم والله يعلم وانتم لا تعلمون كنت كنزا مخفيافا حببت ان اعرف ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقنا هما وان يتخذونك الا هزوا هذا الذي بعث الله قل انما انا بشر مثلكم يبوحي الني انبما الهكم اله واحد والخير كله في القرآن لا يمسه الا المطهرون ولقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون قل ان هدے الله هوا الهدى وان معى ربى سيهدين رب اغفر وارحم من السماء رب انى مغلوب فانتصر ايلي ايلي لما سبقتني ايلي آوس (لا اعلم ما هو ايلي آوس) يا عبدالقادر انمى معك اسمع وارع غرست لك بيدى وقدرتي ونجينا من الغم وفتناك فتونا لياتينكم منى هدى الا أن حزب الله هم الغالبون وماكان الله ليعذبهم وانت ..... يستغفرون انا مجيبك نفخت فيك من لدني روح الصدق واقيت عليك محبة منى ولتصنع على عيني كزرع اخرج شطا ..... سوقه (اشارة الى كمالنا) انا فتحنا لك فتحا مبينا ···· تاخر اليس الله بكاف عبده فبراء الله مما قالوا وكان عند الله وجيها فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا والله موهن كيد الكفرين. بعد العسريسرو الله الامر من قبل ومن بعد اليس الله بكاف عبده ولنجعله اية للناس ورحمة منا وكان امرالله مقضيا قول الحق الذي فيه تمترون. محمد رسول الله ..... عن ذكر الله متع الله المسلمين ببركاتهم فانظر الى اثار رحمة الله وانبئوني من مثل هولاء ان كنتم صادقين ومن يتبع غير الاسلام دينا .... الخاسرون يا احمد فاضت الرحمة على شفتيك. انا اعطينك الكوثر فصل لربك وانحر واقم الصلوة لذكرى انت معى وانا معك سرك سرى وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انك على صراط مستقيم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين حماك الله تصرك الله رفع الله حجة الاسلام. جمال هوالذي امشاكم في كل حال لا تنصاط استرار الاولياء وقالوا اني لك هذا أن هذا الا سحريق ثران

م) توبوا واصلحوا والي صبر والصلوة بشرى لك يا ى قل للمؤمنين يغضوا من اسئلك عبادى فانى قريب مة للعليمن لم يكن الذين هم عظيما واذا قيل لهم لا فلق .... وقب انى ناصرك عجبا قل الله عجيب قل ي عما يفعل وهم يسئلون بنوبت افرادامت محمريه پروارد نزلة موسى واصبر على امنوا كما امن الناس..... لا اعبد ما تعبدون قيل فلا تستحوذون (ای لا رم مثقلون. بل اتينا هم فون احسب الناس ان علح شئی قبل اصلاحه لك باخع أن لا يكونوا ظلموا انهم مغرقون يا بن هو) انما انت مذكر لؤة واتخذوا من مقام وان لم يعصمك الناس بك الذين كفرو اوقد بین تبت یدا ابی لهب الله (اشارة الى شتى

نة من الله ليحب حبا

نومن لك حتى نرى الله جهرة لا يصنفق السفيه والاسيف الهلاك. عدولي عدولك قل اتى امر الله فلا تستعجلوه اذا جاء نصر الله (يقال) الست بربكم قالوا بلي. اني متوفيك ورافعك اليُّ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمة ولا تهنوا ولا تحزنوا. وكان بكم رؤفا رحيما. الا ان اولياء الله لآخوف عليهم لا يحزنون تموت واناراض منك فادخلوا الجنة انشاءالله امنين سلام عليم طبتم فادخاوها امفين سلام عليك جملت مباركا سمع الله أنه سميع الدعاء انت مبارك في الدنيا والآخرة امراض الدنيا وبركاته ان ربك فعال لما يزيد اذكر نحنتي التي انعمت عليك اني فضلتك على العالمين فادخلي في عبادي وادخاني جفتي (الاحسان) من رجكم عليكم واحسن الي احبسابكم وعسلمكم مالم تكونوا تعلمون وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها رب اجعلني مباركا حيث ماكنت لا تخف انك انت الاعلىٰ ننجيك من الغم الم تعلم أن اللَّه علىٰ كل شئى قدير- الخير كله في القرآن كتاب الله الرحمن اليه يصعد الكم الطيب هوالذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمة وكنذلك منناعلي يوسف لنصرف عنه السوء والفحشاء ولتنذر قوما ما انذر أباؤهم فهم غافلون قل عندي شهادة من الله فهل انتم مؤمنون أن معي ربي سيهدين ربنيا عناج. رب السجن احب الي مما يدعونني اليه رب نجني من الغم ایلی ایلی لما سبقتنی (عالی کمعنی معلوم میں ہوئے) یعیسیٰ انی متوفیك ورافعك الي وجباعل الذين ..... ثلة من الاولين وثلة من الاخرين فلما تجليه ربه للجبل (المشكلات) جعله دكاقوة الرحمٰن لعبيد الله الصمد مقام لا يترقى العبد فيه بسعى الاعمال. سلام عليك يا ابراهيم انك اليوم لدينا مكين أمين ذوعقل متين حب الله خليل الله اسد الله وصل على محمد ما ودعك ربك وما قلى الم نشرح لك صدرك الم نجعل لك سهولة في كل امربيت الفكر،بيت الذكر ومن دخله كان امنا (جوظوص كساتح بيت الفكريس داعل بوكاوه سوء خاتمه سے امن میں آ جائے گا۔ بیت الفكروہ چوبارہ ہے جس میں براہین وغیرہ كتابیں تعنیف ہو میں اور بیت الذكروه مجد ہے جواس كے پاس واقع ہے ) مبارك ومبارك وكىل امر مبارك يجعل فيه (اسالهام عبيت الفكرك تاريخ تكلق م) رفعت وجعلت

مهاركا. والذين أمنوا وأ يريدون ان يطفئوا وانسالته لهسانسطون الله ٠ اثمة الكفرلا تخف انك عظيم كتب الله لا غلي من لـدني اني منجيك ه ليلا ونهاراً اعمل ما العينكرات) أنت مني ب سمعنا بهذا فبي ابنأ بعض اجتبينها لهم وا اصحب الكهف والرقيم شان ففهمناها سليمان في قلوبهم الرعب قل علىٰ ابراهيم صافي ابراهیم مصلیٰ (طرا والبطبارق اليس الله بأ ينفع الناس فيمكث في ے جا کداد کا تازع تھا۔وع مرف براانکارے) فید يمسسك بضرفلا كاش الله على كل شئى الأخيك انسى متسو كرون كايامين تخبيه وفات

''قل هاتو

خذها ولاتخف سأ

معنزك لأمانع لمااه

مباركا. والذين أمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أوليك لهم الامن وهم مهتدون. يريدون أن يطفيهوا نور الله قل الله حافظ عناية الله حافظك نحن نزلنا وانساليه لهيافيخلون الله خهر حافظا وهوارهم الراجمين ويخوفونك من دونه اثمة الكفر لا تخف انك انت الاعلى ينصرك الله في مواطن أن يوحي لفصل عظيم كتب الله لا غلين انا ورسلي لا مبدل لكلماته بصائر للناس نصرتك من لدنى انى منجيك من الغم وكان ربك قدير إانيت مي وانامعك خلقت لك ليلا ونهاراً اعمل ماشتت فاني غفرت أله (لانه مبرت على حدة من المنكرات) أنت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق وقالوا أن هوالا أفك أفترى وما سمعنا بهذا فبي ابالنا الاولين ولقد كرمنا بني أدم وفضلنا بعضهم على بعض اجتبينها لهم واصطفينا هم كذاك ليكون آية للمؤمنين ام حسبتم ان اسحب الكهف والرقيم كانوا من ايتنا عجبا قل هوالله عجيب كل يوم هو في شان ففهمناها سليمان وجحدوا بها واستيقنتها إنفسهم ظلما وعلوا سنلقى في قلوبهم الرعب قل جاءكم نور من الله فلا تكفروا ان كنتم مؤمنين سلام على ابراهيم صافيناه ونجيناه من الغم تفردنا بذلك فاتحذوا من مقام ابراهيم منصليٰ (طريق نجات مجمع سطلب كرين اودائي طريق جهود دين) والسعاء والطارق اليس الله بكاف عهده (كاثان نزول سيرة المدى ش كذر چكام) اماما ينفع الناس فيمكث في الارض اجيب كل دعامًك الا في شوكاتك (رشتدارول ے جاکدادکا تنازع تھا۔وعاء معول نہوئی) جساعل المذین اتبعوك (يهال كفرے مراد مرف ميراا تكاريم) فيه (اي في المسجد) بركات للناس من دخله كان امنا ان يمسسك بضرفلا كاشف له الاهو وان يثرك بخير فلا راد الفضله الم تعلم ان الله على كل شبتى قدير. أن وعدالله لآت. قبل بغيضك أنى متوفيك قل الاخيك انسسى متسوفيك (جوتيرامورويض يابعانى باسكهدكمين ترر يراتمام نعت ( محتوبات احمد بيرج اص ٢٧) کروں گایا میں تجھے وفات دوں گا)''

"قل هاتوا برهانكم ان كنتم صدقين يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى يا عبدالرافع انى رافعك الى انى معزك لا مانع لما اعطى يدعون لك ابدال الشام وعبادالله من العرب عجل

لاسيف الهلاك عدولي (یقال) الست بربکم موك فوق الذين كفروا حيما. الا أن أولياء الله خلوا الجنة انشاء الله نعلت مباركا سمع الله ض الدنيا وبركاته ان نضلتك على العالمين لم عليكم واحسن الي ة الله لا تحصوها رب ىٰ ننجيك من الغم الم ناب الله الرحمن اليه قنطوا وينشر رحمة ولتنذر قوما ما انذر **ؤمنون ان معی ربی** *و اليه رب نجني من* بعيسي اني متوفيك الاخرين فلما تجلي د الله الصعد مقام لا بيم أنك اليوم لدينا وصل علیٰ محمد ما ولة في كل امربيت بت الفكر مين داخل موكاوه بن وغيره كتابين تصنيف مبارك وكل امر

ارفعت وجعلت

نصف ثانی

''ثمانين حولا اوقريبا من ذالك اوتزيد عليه سنيناً وترى نسلاً معددا ''(ترياق القلوب ص ٣٧) مين لكها ہے كه مجھے سولددن توليج خونی تھااور بار بارخونی يا خانيآتا ر ہا۔ رشتہ دار تین بار مجھے سورہ کیلین سنا بھیے تھے۔ انتظارتھا کہ آج رات کو قبر میں چلا جا وَل گا توخدا نے کہا کدریا کا پانی جس میں ریت بھی ہولے کراس پریہ پڑھو۔ "سبحان الله وبسمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد "تويير شوير هر مرياني بدن ير لگاناشروع كرديا\_ابهى ايك پيالختم نه جواتها كه بدن كى كرى جاتى ربى اوراطمينان جوگيا اور رات سوتار باص م ولى توالهام موا: "أن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بشفاء مثله "ميرعباس لدهيانوي اوراللي بخش نے دعاء كرائي تو الهام موا: "ننجيهما من الغم رايت هذه المرّة واثر البكاء على وجهها فقلت ايتها المرّة توبي فان البلاء على عقبك والبلاء نازلة عليك بموت (احمد بيلً) ويبقى منه كلاب متعددة كذبوا باياتنا وكانوا بها يستهزعون فسيكفكهم الله ويردها اليك لا تبديل لكلمات الله أن ربك فعال لما يريد أنت معى وأنا معك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودة (الركى كاباب وغيره مجه كاذب جائة تقوان كے لئے نشان طلب كيا كيا-چنانچہ میری طرف متوجہ ہوا میں نے استخارہ کے ذریعہ درخواست کردی۔ عرار بل ۱۸۹۲ء کو دوسری جگداس کا نکاح کردیا گیا۔ ۳۱ رحمبر۱۸۹۲ء کواحد بیک مرگیا تو وہ ڈرگئے۔اس لئے اس پیشین گوئی کے باقی جزومنسوخ ہوگئے) انا ارسلناہ شاہدا و مبشرا و نذیرا کصیب من السماء فيه ظلمت ورعد وبرق كل شئى تحت قدميه (ميرى موت ك بعديد طابر 198) فاذا عزمت فتوكل على الله واصنع الفلك باعيننا ووحينا الذين يبايعونك انما يبايعون الله .... ايديهم (١٨٨٨ء ١٠ يه يغام بيت آيت ٢٠٠٠ ) ...

''(ب*يكور*ام ســت سنة. قل ما يع

الحمدالله الذي اذ تابوا واصلحوا او وامم حق عليهم اله اكبر- ان يتخذونا الصادقين فانتظ حجة قائمة وفتح ه

كذاب يريدون ان يو ونمزق الاعداء كم يحذرون سلطن فلاتحزن على الذب

السلطان يوتى له الا ربها ذلك فضر ويستلونك احق ه مبدل لكلماتي وا

من عندنا اخرج من الوكان الامر من المواءكم لفسدت عندنا حكما ق

عزيزا حكيما. **ة** يحببكم الله ان الا

باذن الله انت اش

الا انتى فى كىل حىرب غالىب فكدنى بما زورت فالحق يغلب وبشرنى ربى فقال مبشرا ستعرف يوم العيد والعيدا قرب

"(يريكمرام كم تعلق م) انه من الهالكين بشرنى ربى بموته في ست سنة. قل ما يعبايكم ربى لولا دعاوكم. قل انى امرت وانا اوّل المؤمنين الحمدالله الذي اذهب عنى الحزن واتاني مالم يوت احدا من العلمين الذين تبابوا واصلحوا أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم أمم يسرناها الهدئ وامم حق عليهم العذاب ويمكرون ويمكرالله والله خير الماكرين. ولكيد الله اكبر- ان يتخذونك الاهزوا اهذا الذي بعث الله قل يا ايها الكفار اني من المسادقين فانتظروا ياتي حق حين سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حجة قائمة وفتح مبين أن الله يفصل بينكم أن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب يريدون ان يطفئوا .... الكفرون نريد ان نزل عليك اسرار امن السماء ونمزق الاعداءكل ممزقء ونبرى فرعون وهامان وجنود هماما كانوا يحذرون سلطنا كلا باعليك وغيظنا سباعا من قولك وفتناك فتونا فلاتحزن على الذين قالوا أن ربك لبا لمرصاد حكم الله الرحمن لخليفة الله السلطان يوتى له الملك العظيم ويفتح على يده الخزائن تشرق الارض بنور ربها ذلك فضل الله وفي اعينكم عجيب (اس من كفارس مرادمكرين) ويستلونك احق هو قل أي وربى أنه الحق وما أنتم بمعجزين وزوجناكها لا مبدل لكلماتي وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر كتاب سجلناه من عندنا لخرج منه اليزيديون (قاديان كياشند عيزيدى الطي پيداك محتريس) لوكان الامر من عند غير الله لوجدتم فيه اختلافا كثيرا. قل لواتبع الله اهواءكم لفسدت السموات والارض ومنن فيهن لبطلت حكمته وكان الله عزيزا حكيما قل لوكان البحر مدادا ..... قل ان كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله ان الله كان غفورا رحيما كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. انت اشد مناسبة بعيسى ابن مريم واشبه الناس به خلقا وخلقا لئے ہے) ایتھا المراۃ توبی توبی نیٹیالے ہماندر کر خطاکھا کہ میرا ہے) انا نبشرك بغلام حسین مد جیشی ساوتیك بركة واجلی سلاطین الا الذین امنوا و عملوا

اوتزید علیه سنیناً وتری نسلاً دِن قُولِيْجُ خُولَى تَصَااور بار بارخُونَى يا خَانه آتا ما كه آج رات كوقبر مين جلاجا وَن كَا تو خدا *مِيرْ هُو-''سبح*ان الله وبحمده ل محمد "تويه پڙه پڙه کريائي بدن پر لرمی جاتی رہی اوراطمینان ہو گیا اوررات مأنزلنا على عبدنا فأتوا بشفاء الهام بوا: "ننجيهما من الغم رايت ايتها المرة توبى فان البلاء على بیگ) ویبقی منه کلاب متعددة فكهم الله ويردها اليك لا تبديل وانا معك عسى ان يبعثك ربك ئے تھے توان کے لئے نشان طلب کیا گیا۔ رورخواست کردی۔ عرابر مل ۹۲ ۱۸ء کو ربیک مرگیا تو وہ ڈرگئے۔اس کئے اس أشاهدا ومبشرا ونذيرا كصيب تحت قدمیه (میری موت کے بعدیہ ع الفلك باعيننا ووحينا الذين اوش بد پیغام بیعت آیت کے " يحئ الحق.....ا خسین بٹالوی نے مجھےد کو مجمی جاہل کہا۔ تو ہم میرےمقابلہ برعربی! ر کتاب سے اخذ نہ ہوا انتخاب كركيس-ان مير قرعه نكالا جائے۔ جس جائے۔ گرمحد حسین بھ قبول ہوئی۔''انیا نہ نرفعك درجات" مهرعلی کوخ ہے کہا گیا کہ بلاآ۔ هو گیا۔ درحقیقت وہ ایک ہفتہ تک اقرار ا نصرالمؤمنج والاكسرام "و روز سے سالہام پڑ زنده رہے گی۔ پھر いっとくりんありゅう انی معك حيا مقتدرا اردت غزنوی نے مباہلہ ووسري عورت بهج

شانيئك ه

۱۸۹۵ء کو پیدا بر

ہے اور یضع الحرب کا ا

وزمانسا. كىلب يموت على كلب (ايك خالف ۵ سال كى عريس مر كا اور ١٣٠٠ ا ه ١٩٥٠) هذا هو الترب الذي لا يعلمون (اي عمل الترب واشعبدة) الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. جعلناك المسيح ابن مريم انا زينا السماء الدنياء بمصابيح اردت ان استخلف فخلقت أدم انا خلقنا الأنسان في احسن تقويم (١٨٩٢ء) انا الفتاح افتح لك نرى نصرا عجيبا (بعض التائبين) يخرون على المساجد (ويقولون) ربنا اغفرلنا اناكنا خاطئين. جلابيب الصدق. فاستقم كما امرت. الخوارق تحت منتهى صدق الاقدام كن الله جميعا ومع الله جمیعاً انی مهین من اراد اهانتك (لا بورش مولوی محمد مین بالوی ك لئ الهام السوء الله اجرك الله يعطيك جلالك. قل ان كنتم تحبون الله. (فواحُ مُقْرَر جارى بواتوبيالهام بوا) طوبى لمن سن وسار. لا تنخف اننى معك وماش مع مشيك. انت مني بمنزلة لا يعلمها الخلق. وجدتك ماوجدتك واني معين من اراد اعانتك انت معى وسرك سرى وانت مرادى ومعى انت وجيه في حضرتي اخترتك لنفسي. هذا (التعريف) لي وهذا لالصحابي يا على دعهم وانسارهم وذراعتهم ذروني اقتل موسئ نظرالله اليك معطرا قالوا اتجعل فيها من يفسد ..... لا تعلمون قالوا كتاب (براهين) ممتلى من الكفروالكذب قل تعالوا ندع ابناءنا الكاذبين يوم يجتى الحق ويكشف الصدق ويخسر الخاسرون انت معى وانا معك ولا يعلمها (هذه الحقيقة) الا المسترشدون نرد اليك الكرة الشانية ونبدلنك بعد الخوف امنا. ياتي قمر الانبياء وامرك يأتى يسرالله وجهك وينير برهانك سيولدلك الولد ويدنى منك الفضل وقالوا انى لك هذا قل هوالله عجيب ولا تئيس من روح الله انظر الي يوسف واقباله وقد جاء وقت الفتح وافتح اقرب يخرون على المساجد ربنا اغفرلنا اناكنا خِباطئين لا تثريب عليكم اليوم يغفرالله لكم وهو ارحم الراحمين اردت أن استخلف فخلقت أدم نسجى الاسرار أنا خلقنا الانسان في يوم مسوعسود (لین اس دقت سے آئے گا کہ دوئے زمین پرد جال مین عیسائی حکومت ہوگی اوروہ روحانی حکومت سے ان پر حکمران ہوگا۔ کیونکہ جسمانی حکومت تو صرف قریش کے لئے بی مخصوص

ہے اور یضع الحرب کا اشارہ بھی یہی ہے کہ سے کرائی موقوف کردے گا اور جہاد کا تھم اڑادے گا )

یحی السحق .... الخاسرون ان ربك فعال لما يريدا دعونی استجب لكم "محم خيين بٹالوی نے مجھ دجال اور جالل کہا ہے اور میرے دوست کيم نورالدين اور محمد احسن امروہی کو بھی جائل کہا۔ تو ہم نے کہا کہ آؤتم اور تمہارے ہم خيال ملاں اور مولوی نذير حسين دہلوی ميرے مقابلہ پرعر بی میں وس جزو کی عربی تغيير لکھو۔ جس میں بالکل مفہومات جديدہ ہوں اور کی مربی سے بھی باہر نہ ہوں۔ اس اس اس کی سورتیں استخاب کر لیس۔ ان میں سے جس پر قرعہ نظے اس کی تغيير لکھی جائے۔ اس کے بعدا متحاب کر سورتیں انتخاب کر لیس۔ ان میں سے جس پر قرعہ نظے اس کی افسیرہ مشتملہ نعت محمد التحاب کر ہیں لکھا جائے۔ اس کے بعدا متحاب کر الصدر قرعہ نکالا جائے۔ جب قرعہ نکلے تو اس پر ایک مدحیہ تھیدہ مشتملہ نعت محمد البہام فرکور الصدر جائے۔ گرمحہ حسین بھاگ گیا اور میں نے اسپے غلبہ کے لئے دعاء کی تھی تو بذر بعد البہام فرکور الصدر قبول ہوئی۔ "انسا نسری تقلب و جھك فی السماء ما قلبت فی الارض انا معك فرفعك در جات"

مرعلی کوتواب میں دیکھا کہ اس کے فرش کوآگ لگر رہی ہے تو میں نے بجھائی۔ اس ہوگیا۔ در حقیقت وہ دعاء کا استخفار کروتو چھ ماہ بعد اس پر علین مقدمہ چلا۔ چھ ماہ کے بعد وہ رہا ہوگیا۔ در حقیقت وہ دعاء کا اثر تھا۔ مگر وہ انکاری رہا۔ آخر ۲۵ رفر وری ۱۸۴۲ء در ہم ہوگیا۔ در حقیقت وہ دعاء کا اثر تھا۔ مگر وہ انکاری رہا۔ آخر ۲۵ رفر وک ان حقیا علینا ایک ہفتہ تک افر اند کرے تو میرا اور اس کا مقدمہ آسان پر اظہار مرت کرتے ویکھا اور ایک فرشتہ نے والاک رام "حضو تو اللاجلال والاک رام "حضو تو تو الله کے دور فحہ نواب میں اس پر اظہار مرت کرتے ویکھا اور ایک فرشتہ نے ور المام پر حامی انسان تھے۔ 'کرم اللہ نہ دو حقہ المجنة " یعنی میری بی مصمت ور نیرور ہے گی۔ پھر قبض رہی تو زیادتی محرکی وعاء تول ندہو کی۔ " یہ قبضی امر ہ فی میت " کیکھ رام ۲ رام ۲ رام ۱۸۹۱ء کور تی ہو کر چھ بی دن کے مرکیا۔ ' یہا عیسیٰ ساور یک ایاتی الکبری انسی معلی حیث ما کنت انی جاعلی عیسیٰ ابن مریم و کان الله علیٰ کل شتی مقت در الردت استہ خلف فی خلقت آدم ( ۹۹ میلت کی تو اس بغلام " عبد الحق غزنوی نے مبابلہ چاہا مگر میں نے بدوعاء ندی۔ آگھم کومہلت کی تو اس نے استہزاء کیا کہ مجھ دوسری عورت بھی کل گئی ہے۔ (جو اس کے بھائی متو فی نے چھوڑی تھی) البام ہوا کہ: ''ان شانسان کے اس کی اور نیج نہ ہوئی۔ عبد الحق نہ مرے گا۔ ''ان شانسان کے اس کی البام ہوا کہ: ''ان شانسان کے اس کی بھائی متو فی نے چھوڑی تھی) البام ہوا کہ: ''ان شانسان کے اس کی بھائی متو فی نے چھوڑی تھی) البام ہوا کہ: ''ان شانسان کے اس کی بھائی متو فی نے چھوڑی تھی) البام ہوا کہ: ''ان شانسان کے اس کی بھائی متو فی نے چھوڑی تھی) البام ہوا کہ: ''ان شانسان کے اس کی بھائی متو فی نے خولوں کی مراب کی تو ان کی در ایک کی در سے تک جو ان کی مراب کی بھائی متو نے نہ ہوئی۔ ''ان کے در کو اس کے بھائی متو فی نے نہ ہوئی۔ ''ان کی در کو اس کے بھائی متو فی نے نہ ہوئی۔ ''ان کی در کو اس کے بھائی متو نے نہ ہوئی۔ ''ان کی در کو اس کے بھائی متو نے نہ ہوئی۔ ''ان کو کی در کی در کو اس کے بھائی متو نے نہ ہوئی۔ ''ان کو کی در کو اس کے بھائی میں کی در کو اس کے بھائی متو نے نہ ہوئی کے ''ان کو کی در کو اس کے بھائی میں کو کی کو کو کی کو کی کور کو کی کو کی کو کی کو کی کی کور کو کو کی کور کو کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور ک

۵سال کی عربیس مرے گااور ۱۳۰۰ هدوگا) رب واشعبدة) الحق من ربك فلا ابن مريم انا زينا السماء الدنياء خلقنا الانسان في احسن تقويم جيبا (بعض التاثبين) يخرون كنا خاطئين. جلابيب الصدق. مدق الاقدام كن الله جميعا ومع نس مولوی محم<sup>حسی</sup>ن بٹالوی کے لئے الہام مون عليك الدوائر عليهم دائرة كنتم تحبون الله. (فوائ تكفير . لا تنخف انسنى معك وماش مع دتك ماوجدتك واني معين من مرادي ومعي انت وجيه في وهذا لااصحابی یا علی دعهم رالله اليك معطرا قالوا اتجعل مين) ممتلى من الكفروالكذب حق ويكشف الصدق ويخسر ه الحقيقة) الا المسترشدون امنا ياتي قمر الانبياء وامرك لك الولد ويدنى منك الفضل ن روح الله انظر الي يوسف ن على المساجد ربنا اغفرلنا الله لكم وهو أرحم الراحمين ر أنا خلقنا الانسان في يوم جال يعنى عيسائي حكومت ہوگی اور و و ہو مرف قریش کے لئے ہی مخصوص

كنتم في ريب مما ايدنا عبدنا فاتوابكتاب من مثله "يعن فورالحق كتاب لاجواب هـ - جس مين لكها ب كه حضرت موى عليه السلام آسان برزنده مين - "ما نسفسخ من أية او نسنسها''جنگ مقدس کے بعدعیسائیوں پرآفات، أسمیں اور حکیم نوروین کالر کامر گیا توسعداللہ لدهیا نوی نے استہزاء کیا توانوارالاسر م لیمنے لکھتے پردیکھا کہا کیا خوبصورت لڑ کا حکیم صاحب کو دیا جائے گا۔جس پر کچھ پھوڑے ہول۔ گاو بلدن وغیرہ لگانے سے اچھا ہوجائے گا تو ویبا ہی بوا-آكم خوفرده بواتوالهام بواكد: 'اطلع الله علي همه وغمه ولن تجد لسنة الله تبديلا فلا تعجبوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون أن كنتم مؤمنين وبعزتي وجلالي أنك أنبت الأعلى ونمزق الأعداء كل ممرق ومكر أولئك هو ببور النا نكشف السرعين ساقيه يومئذ يفرح المومنون. ثلة من الأولين ثلة من الاخريان وهذه تذكره فمن شاء اتخدالي ربه سبيلا (١٨٩٥) واني اناالرحمن ناصر حزبه (١٨٩٦ء) ترى اعينهد تفيض من الدمع يصلون عليك ربينيا انبذيا سيمعنا منا ديا ''يراوك مسرق بين-'الله اكبير خبريت خيبر (مذاهب باطله) أن الله معك أن الله يقوم أينما قمت ( ١٨٩١ء) بيني وبينكم ميه علايه و من الحضرة (مبارك احمد كي پيرائش مراد ب جوايك يوم يعني دوسال كے بعد بوكى) أن الله يبجعل الثلثة أربعة (توليدفرنندچهام مرادب) الأرض والسماء معك كما هو معيـ فستذكرون ما اقول لكم وافوض امرى الى الله ''

عیسائیوں نے رسالہ امہات المومنین شائع کیا تو تھایت اسلام لا ہور نے اس کی بندش کی درخواست کی ۔ مُر گورنمنٹ نے نامنطور کی اور میں نے کہاتھا کہ اس کا جواب لکھناچا ہے۔ تو یہ الہام ہوا۔ (۱۸۹۸ء)''ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیر وا ما بانفسهم انه اولی السقریة انسی مع السرحمن اتیك بغتة ان الله موهن کید الکافرین یا احمد فاضت الرحمة علی شفتیك یا عیسی انی متوفیك .... الی یوم القیمة ''برکات غیرفانیدین معارف الہیاور علوم حكمیہ مجھے عطاء ہوئیں تو میں مہدی بن گیا اور برکات فانیہ بھے تابعداروں کی بہتری اور مخافین کی ایتری مجھے عطاء ہوئیں تو میں عیسی ابن مریم بن گیا اور چونکہ برکات غیرفانیہ حضو تعلیق کی وساطت سے حاصل ہوتی ہیں ۔ اس لئے میرانام محمد اور احمد بھی ہوا اور مہدی بھی اس لئے میرانام محمد اور احمد بھی ہوا اور مہدی بھی اس لئے ہوا کہ اصلی طور پر مہدویت حقیقت محمد یہ ہے۔ جو میری مہدویت کا وسیلہ اور مہدی بھی اس لئے ہوا کہ اصلی طور پر مہدویت حقیقت محمد یہ ہے۔ جو میری مہدویت کا وسیلہ ہوتی تشاع ہو ۔ ''غشم غشم خشم دفع الیه من مالله دفعة السهیل البدری الامراض تشاع

والخفوس قض اتقوا والذين ه نصرى انى انا الر قولا من رب رح سبابه ويل له الابرار وانه عا عظيم انت اسم امرت وانا اوّل فيل بواتوا عرب ال بوگل "فورب ال اغفرلنا ان ملياساهب ال

كىنتىم تىجبور مىن الله يىاتيك راسى فى هذا ا امنا فاكتبنا مع

السموات والأر

مرادعبدالكريم''قل

الله لات وليس وينزل ما تعج ظفر مبين و

فی غیه یتم ویـری ان الله

الئ قبومه ف كماء منهمران

والنفوس قنضاع أن الله لا يغير ما بقوم أنه أوى القريه أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين هم محسنون انت معى يا أبره ياتيك نصرى انى انا الرحمان يا ارض ابلعى ماءك وغيض الماء وقضى الامر سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم ايها المجرمون انا تجالدنا فانقطع العدوا سبابه ويل لهم انى يوفكون يعض الظالم على يديه ويوثق وان الله مع الابرار وانه على نصرهم لقدير شاهت الوجوه وانه من أيات الله وانه فتح عظيم انت اسمى الاعلى انت منى بمنزلة المحوبين اخترتك لنفسى قل انى امرت وانا اوّل المؤمنين (مرادر ياق القلوب كاقصه) سيغفر "جمال الدين منصفى مين فیل مواتوا ہے جمول میں انسیئر مدارس بنایا گیا۔ برق طفلی بشیر۔اس کی آ نکھ دکھی تو مفتہ بعداچھی بَوْنُ- 'فورب السماء والارض انه النحق (١٨٩٩ء) يخرون سجدا ربنا اغفرلنا اناكنا خطئين "مرادوبكرفواليين" دربي الاعلى اصبر ملياساهب لك غلاما ذكيا انى اسقط من السماء واصيبه رب اصح زوجني هذه "مراد پيدائش مبارك احمر"يا حى يا قيىوم برحمتك استغيث ان ربى رب السموات والارض انا لنعلم الامروانًا عالمون سيبدى الامرو ننسفن نسقًا " مرادعبرالكريم "قل عندى شهادة من الله فهل انتم مؤمنون ايضاً مسلمون قل إن كنتم تحبون الله وقل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا اي مرسل من الله ياتيك من كل فج عميق لولا فضل الله عليكم ورحمة على لا لقى راسى في هذا الكنيف (مرادعبرالكريم) انا اخرجنا لك زروعايا ابراهيم ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين (١٩٠٠) ان الربي تدور وينزل القضاء ان فضل الله لات وليس لاحدان يرد ما اتى قل وربى انه الحق لا يتبدل ولا يخفى وينزل ما تعجب منه وحى من رب السموات العلي ان ربى لا يضل ولاينسى ظفر مبين وانما نوخرهم الى اجل مسمى انت معى وانا معك قل الله ثم ذره في غيه يتمط انه معك وانه يعلم السر وما أخفى لا اله الا هو يعلم كل شئ ويرى أن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون الحسنى أنا أرسلنا أحمد الئ قومه فاعرضوا فقالوا كذاب اشرو جعلوا يشهدون عليه ويميلون إليه کماء منهمران حبی قریب انه قریب مستتر (مراده وقت ہے جب کم عرکا کوچہ کی مثله "يعنى نورالحق كتاب لا جواب وين-"ما ننسخ من اية وحكيم نوردين كالزكا مركبيا توسعدالله رايك خوبصورت لز كاحكيم صاحب كو نے سے اچھا ہوجائے گا تو ویہای مه وغمه ولن تجد لسنة الله ن ان كنتم مؤمنين وبعزتي ق ومكر اولئك هو يبور ـ انا ون. ثلة من الأولين ثلة من به سبیلا (۱۸۹۰ء) وانی د تفيض من الدمع يصلون ا-''الله اكبر خربت خيبر ت ( ۱۸۹۱ء) بینی وبینکم ہے جوایک یوم یعنی دوسال کے بعد مرادم) الارض والسماء امرى الىٰ الله''

بت اسمنام لا بورن اس کی بندش الداس کا جواب کھنا چاہئے۔ تو یہ الیدو الما بانفسهم انه اولی من کید الکافرین۔ یا احمد الکی بوم القیمة "برکات ملی بن گیا اور برکات فانیہ جیسے این مریم بن گیا اور چونکہ میں انام محمد اور احمد بھی ہوا ہے۔ جو میری مہدویت کا وسیلہ البدری الا مراض تشاع المبدری الا مراض تشاع

السحسسن (يعني میں کے پیدا کرےگا) الانعامات المتو كونى بردان الله مح متعلق ہے کہ اس كونى بردا وسلا ولى الأخرين ' سمجها ياتوالهام مواك بيشابآ تاتفاركارا الهام هواتو شفاهوكم زوجتي مقابليكسي نيركي ''انی انا الر خيال موا كهذما ببط عسرى وفي: ہیں۔''انے مع بعث لبضخ النربسي "قا المتصموم ر

اليبت علم

الاعداء الاب

الا الدعاة

القرآنان

اس کے گئے۔

ا كبرېژالوي) سىلىمار

اینوں سے بند کیا گیا ہے۔ مجھے حسب معمول در دسرتھا۔ ظہر وعصر ملا کر پڑھ لی تو شام تک بدالہام بوك) افسمت من لدن رب كريم مبارك (مراد طبالهامير) سبحان الله انت وقاره فكيف يتركك انى انا الله وقل رب انى اخترتك على كل شئ سيقول لك العدولست مرسلا سناخذه من مارن أوخر طوم وأنا من الظالمين منتقمون وانى مع الافواج اتيك بغتة. يوم يعض الظالم على يديه ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا وقالوا سيغلب الامر وماكانوا على الغيب مطلعين انا انزلنك وكان الله قدير انت قابل ياتيك وابل انى حاشر كل قوم ياتونك جنبا (جوق ورجوق) وانمى انرت مكانك تنذيل من الله العزيز الرحيم بلجت اياتي انت مدينة العلم طيب مقبول الرحمن وانت اسمى الاعلى. بشرى لك في هذه الايام انت منى يا ابراهيم انت القائم على نفسه مظهر الحي وانت منى سيد الامر انت من مائنا وهم من فشل ام يقولون نحن جمع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر الحمدلله الذي جعل لكم الصهر والنسب اندر قومك شل انبي ندير مبين قالوا لتهلكنك قال لا خوف عليكم لا غلبن ورسلى وانى اموج موج البحران فضل الله لات وليس لاحدان يرد مااتى قل اى وربى انه لحق لا يتبدل ولا يخفى وينزل ما تعجب منه وحى من رب السموات العلى لا اله الا هو يعلم كل شئ ويرى ان الله مع الذين اتقوا الذين هم يحسنون الحسني تفتح لهم ابواب السماء ولهم بشرى في الحيوة الدنيا انت تربى في حجر النبي وانت تسكن تنن الجبال واني معك في كل حال. وقالوا أن هذا الا إختلاق. أن هذا الرجل يجوج الدين قل جاء الحق وزهق الباطل. قل لوكان الامر من عند غير الله لوجدتم فيه اختلافا كثيرا هوالذي ارسل رسبوله بالهدى ودين الحق وتهذيب الاخلاق لتنذر قوما ما انذر اباؤهم ولتد عوا قوما اخرين. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم مودة ـ انسى انا الله فاعبدني ولا تنسى واجتهد ان قصلتي واسئل ربك وكن سئولا الله ولى حنان علم القرآن فباى حديث بعده تحكمون نزلنا على عبدنا رحمة ذرني والمكذبين اني مع الرسول اقوام ان يومي لفصل عظيم واني رافعك اليّ وياتيك نصرتي. اني انا الله ذوالسلطان. انا لله (مرادوقات مُحم

اکبربالوی) سلمان منا اهل الیبت ویضع الحرب ویصالح الناس علی مشرب السمس (یین سیم موود شیم المشرب به وگار حن کادوده پیم گاوراز افی کا فاتم کر کوگول میں کم پیدا کرے گا پیریدان یریك انعام میں کی پیدا کرے گا پیریدان یریك انعام الانعامات المتواتره انت منی بمنزلة اولادی گالله ولیك وربك وقلنا یا نار كونی بردان الله مع الذین اتقوا والذین هم یحسنون الحسنی (عصائم موک کونی بردان الله مع الذین اتقوا والذین هم یحسنون الحسنی (عصائم موک کونی بردا وسلاما (انگی میں درقی تو آرام ہوگیا) تنزل الرحمة علی ثلث (العین كونی بردا وسلاما (انگی میں درقی تو آرام ہوگیا) تنزل الرحمة علی ثلث (العین می الاخرین ، تین اعضاء مرادی ) قبل ان هدی الله هوالهدی (قطع و تین کا مسئلہ موا کہ یہی تقریم کی خطرہ تھا کی کوئی اس سے سوسود فعہ می بیشا ب آتا تھا کا ریکل کا می خطرہ تھا کی کوئی ایک نشان ہے ۔ (۱۹۰۱ء) ''اصب بیشا بواتو شفا ہوگی ۔ ہماری زندگی کا ہرا یک کورسیکن ایک نشان ہے ۔ (۱۹۰۱ء) ''اصب زوجتی ''

روجیی میری یوی کوشی ہوئی تو یالهام ہوا۔ "منبعه مانع فی السماء (تواع الله مقابلہ کی نے نہ کیا) قالوا ان التفسیر لیس بشئ "مراتفیر سوزه فاتح مندرجا عازات کا انسی انسا الرحمن دافع الاذی انی لا یخاف لدی۔ المرسلون "چنی نکی ہوئی تی خیال ہوا کرذیا بیطس کا اگر نہ ہوتو اس الہام سے سلی ہوئی۔ "کھیناك المستهزئین رب ردنی عمری وفی عمر زوجی زیادہ خارق العادہ "سے مرادسلہ کے فاص خاص واست عمری وفی عمر الافواج ایتك "دیوارک مقدمہ ش ہوئی۔"ایسام غرصب الله غضب غرب انسی مع الافواج ایتك "دیوارک مقدمہ ش ہوئی۔"ایسام غرصب الله غضب غضب شدید انه ینجی اهل السعادہ انی انجی الصادقین هذا علاج الوقت النربسی "قاضی یوسف کی ریاست جنید بھار تھاتو یالهام ہوا۔"م جموم جاء نظرت الی المدحموم رشن الخبر "نا خواندہ مہمان کی خررش بحق نا خواندہ مہمان۔"کان من اهل المحداء الابموت احدمنهم (۲۰۲۵) قد جرت عادہ الله انه لا ینفع الاموات الا الدعاء الك بمن کل باب و لا ینفعه الا هذا الدواء (ای الدعاء) فیتبع القرآن ان القرآن کتاب الله کتاب الصادق "ایک عربی مرده ول خت بحق نن تا القرآن ان القرآن کتاب الله کتاب الصادق "ایک عربی مرده ول خت بحق نن تا الله کتاب الصادق "ایک عربی مرده ول خت بحق ن نا تا الله کتاب الصادق "ایک عربی مرده ول خت بحق نن تا الله کتاب الصادق "ایک عربی مرده ول خت بحق ن نا تا الله کتاب الصادق "ایک عربی مرده ول خت بحق ن نا تا الله کتاب الصادق "ایک عربی مرده ول خت بحق ن نا تا الله کتاب الصادق "ایک عربی مرده ول خت بحق ن نا تا الله کتاب الصادق "ایک عربی نان عربی نیان عربی نان عربی می نان عربی می نان عربی ن

مرتفا فلبروعصرملا كريژه لى توشام تك بيرالبهام ك (مرادخطبالهامير) سبحان الله انت ، اني اخترتك على كل شئ- سيقول ، مارن اوخر طوم وانا من الظالمين يوم يعض الظالم على يديه ياليتني ميغلب الامر وماكانوا على الغيب أبل ياتيك وابل انى حاشر كل قوم كانك تنذيل من الله العزيز الرحيم بقبول الرحمن وانت اسمى الاعلى. براهيم انت القائم على نفسه مظهر وهم من فشل ام يقولون نحن جمع لله الذي جعل لكم الصهر والنسب لكنك قال لا خوف عليكم لا غلبن له لات وليس لا حد أن يرد ماأتي ينزل ما تعجب منه وحي من رب برى أن الله مع الذين أتقوأ الذين ماء ولهم بشرى في الحيوة الدنيا ن الجبال واني معك في كل حال. يجوج الدين قل جاء الحق وزهق جدتم فيه اختلافا كثيرا هوالذي يب الاخلاق لتنذر قوما ما انذر جعل بينكم وبين الذين عاديتم هذان قصلتي واسئل ربك وكن مديث بعده تحكمون نزلنا على ول اقوام ان يومي لفصل عظيم والسلطان انالله (مرادوفات محمر کولائل پیش کے تو وہ مرید ہوکر والس عرب کو بلغ بن کر چلا گیا اور یہاں بھی ایک تا سکی اشتہار دے گیا۔ 'انسی افسرے ہے کہ جمول میں طاعون ہے شن قاویان آ رہا ہوں۔ 'انست معی وانسی معلا انسی بایعتلی بایعنی میں طاعون ہے شن الرسول اقوم ومن یلومہ الوم افطر واصوم ''نیخی بھی طاعون پڑے گا اور بھی نہیں پڑے گا۔''یا مسیح المخلق عدو انسا اس تسری من بعد موادنسا وفسدادنیا ''اے تن ہماری فرر الفظام ت سے بچاتو پھر ہمارے فہر ہمارے فہر ہمارے فہر ہماری فرر کے گا اور بھی گا۔ ''یا مسید ہم ہوجا کی جوڑ ویں گے۔''یا ولی الله کنت لا اعرفلا ''نی ہم سید ہم ہوجا کی گا ور بدز بانی مچھوڑ ویں گے۔''یا ولی الله کنت لا اعرفلا ''نی معلق ہے کہ معذرت کر رہی ہے۔ نزل بسہ جبین چراخ وین جموئی کے متعلق ہے کہ معذرت کر رہی ہے۔ نزل بسہ جبین چراخ وین جموئی کے متعلق ہم کہ معذرت کر رہی ہے۔ نزل بسہ جبین چراخ وین جموئی کے متعلق ہم کہ معذرت النفاء کرتا ہو جائے گا المام جیز کہتے ہیں۔ ان کی کھڑ ت سے دیوا تی کا خطرہ ہے۔''انسی اذیب من یویب ''نیکی الم جیز کہتے ہیں۔ ان کی کھڑ ت سے دیوا تی کا خطرہ ہے۔''انسی اذیب من یویب ''نیکی اللہ من فی الدار ''وارکی شریح نہیں ہوئی کہ اس میں کیا پھی شامل ہے۔''اولا الا کہ وجائے گا۔ الام والمال الت مدر ''انسی حافظ کل من فی الدار ''وارکی شریح نہیں ہوئی کہ اس میں کیا پھی شامل ہے۔''اولا الدین علوا باستکبار''

علوموسوی جائز باورعلوفرعونی تا جائز ہے۔ 'انی اری الملائکة الشدائد اللهم ان اهلکت هذه العصابة فلن تعبد فی الارض ''یالهام شدة مرض میں ہوا۔ 'انی انا ربك القدیر لا مبدل بكلماتی ''سیف چشتیائی کم محلق ہے۔ 'مات ضال هائما '' نغر حسین وہلوی مراتو میری زبان پریفقرہ جاری ہوا۔ 'انسی احافظ كل من فی الدار ولنج عله ایة للناس ورحمة منا وكان امرا مقضیا عندی معالجات ''لوگ طاعون كا فيمكر كراتے ہیں۔ ہم خدا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ میری یوی نے بحی ایک تقدیق خواب ویکھا کرشت اللہ نے لاہور سے بزار شیشی كا ایک بس بھیجا ہے۔ ہیں نے ہما كہم نے بحی دوا كي دس بارہ شیشیاں منگائی تھیں۔ مریخواب معالجات کی تعمد ہیں کرتا ہے۔ ''احسب والنہ اس ان یتر كوا ان یقولوا امنا و هم لا یفتنون۔ یرید وان یطفئوا نورك ویت خطفوا عرضك انی معك و مع اهلك و اما نرینك بعض الذی نعدهم ویت خطفوا عرضك انی معك و مع اهلك و اما نرینك بعض الذی نعدهم للسلسلة السماویة او نتو فینك جف القلم بما هوكائن قل انما انا بشر مثلكم

يوحى الى انما الهكم اله مردين جوائي المحمد والشمس في و المقمس في و المقمس في و المقبط المرتم معلق المردين المردين المردين المردين المردين والموالين والموالين والموالين والموالين مع الافواج الى المدين عليه ياتى عليه عالى عليه ياتى عليه عالى عادد اى عادى من

امر الله فلا تستعم اصبعه واشاريع قداتي (وكل على خيبة وزيد هيبة بقي شئ ان معى ربي بعد ما اشعة في اكراما عجبا ان الله لا افهم) سننجيك الافواج اتيك بغتة واعطيك ما يدوم

واطيك ما يدوم أن

الصاعقه ''صاعته خداكا

اوى القرية لولا إل

، کومبلغ بن کرچلا گیااوریهال بھی ایک تاسَدی اشتہار منورالدین کے متعلق ہے کہ وہ کہدرہے تھے کہ جموں ت معى وانى معك انى بايعتك بايعنى مه الوم افطر واصوم ''نغنی بھی طاعون پڑے لق عدوانالن ترى من بعد موادنا سے بچاتو پھر ہمارے خبیث مادے تو نہیں دیکھے گا۔ وي كـــــ "يسا ولى الله كسنت لا اعرفك " ل ب جبير چراغ دين جموني كمتعلق بك رات كانتيجه بين \_ ياتمناك وقت شيطان القاءكرتا ت كا القاء موتا ہے۔ يس ہماري اصطلاح ميں اسے اخطره - "انس اذيب من يريب "يميمي مالت سے تائب نہ ہوا تو وہ غارت ہو جائے گا۔ تِي نبيس بوئي كماس ميس كيا كيميشامل ب-"لولا ت میں تاخیر ند ہوتی تواب بھی در ند ہ صفت مخالف لدار الا الذين علوا باستكبار" زّے۔''انی اری الملائکة الشدائد اللهم لارض "بيالهام شدة مرض يس بوا-" إنى اخا بشتائي كم معلق ب-"مات ضال هائما" الموار" أنسى أحسافيظ كيل من في الدار ان امرا مقضیا عندی معالجات ''لوگ یں۔میری ہوی نے بھی ایک تصدیق خواب

ایک بس بھیجاہ۔ میں نے کہا کہ ہم نے بھی

معالجات کی تقعدیق کرتاہے۔''احسے

م لا يفتنون. يريد وان يطفئوا نورك

هلك واما نرينك بعض الذي نعدهم

لم بما هوكائن قل انما انا بشر مثلكم

يوحى الى انما الهكم اله واحد والخير كله في القرآن فاتقوا النار "كفرين جاره ے وہ انسان مرادین جواسے حواس سے کامہیں لیتے سیج سیار والله شدید العقاب انهم لا يحسنون "كيك مى الوسيت كم تعلق ديكهاك چندكمابول يربيالهام لكها ب- "خسف القمر والشمس في رمضان فباي الاء ربكما تكذبان "عصم اوش مول-"من اعرض عن ذكرى نبتله بذرية ملحدة يميلون الى الدنيا ولا يعبدونني شيئا" يعنى خالف كى اولا وطد موكى اورعبادت ندكر \_ كى " يموت قبل يومى هذا" بيرسل بابا كمذب امرتسر كم متعلق ب\_مير ايم سے مراد جعه كادن ب جودراصل خدا كادن ب\_ اس دن میں بیارتھا۔ تووہ مجھے سے پہلے طاعون سے مرگیا۔ "رب کے ل شے خادمك رب فاحفظني وانصرني وارحمني "بياسم أعظم إوردافع برمسيت بـــــ "سلام عليك يا ابرهيم ينادي منا دمن السماء "أيك في الاسكاك الكانفرة تعاياتيس رما-"اني مع الافواج اتى "مين إلى فرجون كهراه آيا-"على شكر المصائب اى هذه صلة عليه ياتي عليك زمن كمثل (من موسىٰ انه كريم تمشى امامك وعاد من عاد اى عادى من عاداك) انى صادق صادق وسيشهد الله لى انى انا الصاعقه "صاعقة فداكانام م-"اني أجهز الجيش أن الله لا يغير ما بقوم أنه اوى القرية لولا المقام لهلك المقام (١٩٠٣ع) يبدى لك الرحمن شيئا. اتى امر الله فلا تستعجلوه بشارة تلقاها النبيون جاء ني آئل واختار وادار اصبعه واشار يعصمك الله من العدي اوليسطو بكل من سطا ان وعدالله قداتي (وكل على الارض وسطا) فتوبى لمن وجد ورائع قتل (العدو) خيبة وزيد هيبة بقية الطاعون اريك بركات من كل طرف اثرك الله على كل شئ ان معى ربى سيهدين افاتين ايات تفصيل ما صنع الله في هذا الباس بعد ما اشعة في الناس اصبر سنفرغ يا مرزا غاسق (عند) الله ساكرمك اكراما عجبا ان الله مع عباده (وهو) يواسيك لا يموت احد من رجالكم (مما لا افهم) سننجيك سنعليك واني معك واهلك ساكرمك اكراما عجبا اني مع الافواج اتيك بغتة دعاؤك مستجاب اني مع الرسول اقوم واصلى واصوم واعطيك ما يدوم اصلى واصوم واسهر وايام واجعلك لك انوار القدوم واطيك ما يدوم أن الله مع الدين أتقوا برزما عندهم من الروح ذلك بما

للمؤمنين ''؟ الـرحـمن-كب

نصرامن

تسقفتح از

أتيكم منها

أمنا غفور ر

المنين اني اه

غرست لك ب

من حسنك

انی انا الت

سلام علي تكرهوا شيا

. نىزلىنا عىل ھۇئى-سىالهام

الرحيمب

گال سوج کٹی

مع الروح م

عـن بـنـ ہوں گے۔"

من ربرد

جوچ نکلا۔"ا

عصوا واكانو يعتدون حرب يهجه (آريول في اليان جرااشتهاردياتها) انى مع .... بغتة انى مع الرسول اجيب اخطئ واصيب انى مع الرسول محيط. انى مع الرسول اقوم ولن ابرح الارض الى الوقت المعلوم يوم الاثنين وفتع المحنين حجة الله "ينام واب محمل كام - كوتكه وه افي قوم الله ورمير عياس أيا تقا- 'دعاؤك مستجاب ساخبر وفي اخر الوقت انك لست على الحق "ممحين مالوى كمتعلق مهد. "ماكان الله ليعدبهم وانت فيهم رب انى مظلوم فانتصر انا نحن نرث الارض ناكلها من اطرافها قلنا يا ارض ابلعى ماءك يا سماء اقلعي فيه خبرو بركة (نسيت اوله) سليم حامدا مستبشرا (نسيت شيئا منه) ان الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون فيه آيات للسائلين "مقدمة جهم من جس ك فتح مونى اس كي طرف اشاره ج-" الفتنة ههنا والصدقات لعنة الله على الكاذبين يسين والقرآن .... رحيم لا اله انا فاتخذني وكيلا ساكرمك بعد توهينك ساكرمك اكراما عجبا ساكرمك اكراما حسنا ان السموات وتقنا هما قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون يسئلونك عن شانك قل الله (أعلم) تُم ذرهم في خوضهم يلعبون ماتري في خلق الرحمان من تفاوت "مقدم ورواسيوركِ متعلق تها- "كتب الله لا غلبن انا ورسلي. في حفاظة الله سلام عليكم طبتم "ياحفظ ياعزيزيار في طاعون وغيره ين يحف ك لئ بتايا كيار وفي خداكانيانام ہے۔ "سلام قبولا من رب رحیم "سرالشہادتین کھر ہاتھا کہ دردگروہ سے بیتا بہوگیا۔ مقدمه برگور داسپور بھی جاناتھا توشہ پر عبد اللطیف کا تصور کر کے دعاء کی اور گھر والوں نے آمین کہی توشفاموًكي - قتل خيبة وزيدهيبة!

ارى ارض مدد قداريد بتارها وغدادرهم ربى كغصن مجدر وغدادرهم ربى كغصن مجدر وليس علاج الوقت الااطاعتى اطيعون فالطاعون يغنى ويدحر لقدى لا بسارك الله مدهم جهول فادي حق كذب فابشروا وغصن اوننى، من من طاعون يراتون فف تك آدى مركة)" فبش

للمؤمنين "بمقام ورداسپورليلة القدركوائي جماعت كے لئے دعاءكى توالمام موار "انى همى

الرحمن. كبر عند الله موت هذا الرجل أن الله لا يضر أن الله مع الذين ترى

نصرا من عند الله وهم يعمهون (١٩٠٤ع) غلبت الروم (الف)اردت ان

تسقفت ان الله عزيز دوانتقام (ب)ادا جاء نصر الله "كمانى شرت سيقى

موت قريب تھي مگرخدانے کہا كه اوگ جوق درجوق آئيس كے تو تبهاري موت ہوگ۔ ' المعلم

اتيكم منها بقبس اواجد على النار هدى ان شانئك هوالابتر من دخله كان

أمنا غفور رحيم. اعملوا ما شئتم (من المباحات) انى غفرت لكم ان شاء الله

أمنين انى امرت لكم (اى امرت الملئكة بالدعاء لك) نراد الله عمرك ادنعمتى ـ

غرست لك بيدى رحمتى وقدرتى. عفت الديار محلها ومقامها سنزداد حسناً

من حسنك (أي بسبب حسنك) أنى أنا الرحمن ساجعل لك سهولة في أمرك

اني أنا التواب من جاءك (كانه) جاءني ولقد نصركم الله يبدر وانتم اذلة

سلام عليكم طبتم عفت الديار محلها ومقامها انت منى وانا منك عسى ان

تكرهوا شيئا وهو خير لكم اني مع الرسول (١٩٠٥) ان كنتم في ريب مما

. نيزلىنىا على عبىدنا فاتوا بشفاء مثله "حكيم نورالدين بيار بوكيَّ تودعاء كي كُل اورشفاء

بُوكَى - بيالهام بِهَلِي مِهِ اتها- "بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله الغفور

الرحيم بسم الله البر الكريم يا حفيظ يا عزيزيا رفيق يا ولى اشفتى "ميرى

كالسوج كن تواس دعاء عص شفاء بوئي ــ "انبي لا جدريح يوسف لولا ان تفندون انبي

مع الروح معك ومع اهلك انما امرك اذا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون (لم يـق االملهم) لا تياسـوا من روح الله (نسبت مابعده) سلاماً سلاماً محونا

نارجهنم (لعل الله يدفع الطاعون عن الديار كلها اوعن الدار خاصة) كففت

عن بنسی اسرائیل "مرزائی جماعت مرادم کداس پر جوظم مود ہے ہیں۔آئندہ نہ

مولك "أنى مع الافواج اتيك بغتة جاءك الفتح قل مالك حيلة؟ سلام قولا

ت الا اطاعتي يغنى ويدحر ك الله محجم ذب فابشروا بَ آ دمی مرگیج )''فیش

بد بتارها

نصن مجدر

من رب رحیم صدقنا الرؤیا اتا کذلك نجزى المتصدقین "مراوخوابطاعون ب جوی نکلا۔ ارید ما تریدون "مجھ خطاب ہے۔ يساتون من كل فع عميق وياتيك من كل فح عميق

· (آریوں نے گالیاں بھرااشتہار دیاتھا) انبی فطئ واصيب اني مع الرسول محيط کیونکہ وہ اپنی قوم سے الگ ہوکرمیرے پاس آیا الوقت انك لست على الحق "محمحين مور کوند کے دعاء کی اور گھر والوں نے آمین کبی تأتى السماء بدذ وسكينة "مرادسلل في السماء وبركات من كيل امر أن ربا العذاب) رب سلط سخت زلزله كوتا خيرمين ڈا ارسل رسوله .... الساعة يريكم اللا انه لحق ولا يرا الله ان يبعثك مق والنفوس تصا پنجاب کے متعلق۔''تہ الامرة وبعلها (٢ کی حالت میں ہوا۔''ا الذين ظلمواانه لئے شفاعت مت کر آ الزلزلة اذا زلزلد بغتة اريك زلزا الشباب سياتي ۽

تین چار ماہ سے میر خدمت اسلام کے۔ لگتا تھا۔جہم بالکل: آخری وقت آگیاتھ بیبشارت آئی۔''وا مع الافواج ب

''ان ک

٢٥ برس بعد بجريدالهام موا- "يسنجي الناس من الامراض "ليني مير عدريد عه الله عيسى المار الله عنه على عيسى المال عنه المال عنه المال فزع عيسى ومن معه شهت الوجوه "اس عمعلوم بواكرتمن مغلوب بول عد" اذا جاء نصر الله "نمازيس والعصرير صفى توقفا كريافظ زورس جارى موسَّة -"أرنى زلزلة الساعة ما كان لفنس أن تموت الأباذن الله تؤثرون الحيوة الدنيا أن المنايا لا تطيش سها مها. السلام عليكم "بيثاب كاسخت دوره تقارا حيما بوكيا-" إنبي إنا الرحمن لا يخاف لدى المرسلون قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون طلع البدر علينا من بينات الوداع لا تخف انى لا يخاف وقالوا من ذاالذى يشفع عنده هيهات هيهات لما توعدون قل أن الله عزيز والاقتدار أفلا تؤمنون قل عندى شهائدة من الله فهل انتم مؤمنون قل ما اريد لكم من امرى والحمد لله رب العالمين أنا أنزلنا في ليلة القدر أناكنا منزلين. يأتيك نصرتي حسنت مستقرا ومقاما اذ كففت عن بني اسرائيل اريد الخيريا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم انى مهين انى مع الرسول اقوم. يدوم لا تقومو اولا تقعدوا الامعه ولا تردوا موردا الامعى اني معك ومع اهلك اني مع الرسول اقوم امانرينك بعض الذى نعدهم اونتوفينك تموت وانا راض منك لا يقبل عمل مثقال ذرة من غير التقوى انك واعيننا سميتك المتوكل انفقوا في سبيل الله أن كنتم مسلمين ـ رب أجلك المقدر ولا نبقى لك من المخزيات شيئًا. واخردعوائنا أن الحمدالله رب العالمين "يفقره البام تمبره مم كساته دوباره نازل موا- 'انزل فيها (مقبره ببتق) كل رحمة كبرت فتنة جاء وقتك وينقى لك الايات باهرات قرب وقتك ونبغى لك اايات بينات "بينات اور بابرات اسم حاليه ين جودوام وجود يردال بير - (خوب بهت خوب) "قال ربك انه نازل من السماء ما يرضيك رحمة مناوكان امرا مقضيا قرب ما توعدون واما بنعمة ربك فحدث انه من يتق الله ويصبر فان الله لا يضيع اجرالمحسنين ـ يا شمس يا قمر انت منى وانا منك (خوب م) انا نبشرك بغلام نافلة لك من عندى (مراركا پيراشهوا ١٩٠٢ء) انسى مع الافواج الخ حرام على قرية ووضعنا عنك وزرك الله غالب على أمره ننجيك من كربك قطع دابر القوم الذين لا يؤمنون يوم

تأتى السماء بدخان مبين وترى الارض يومئذ خامدة مصفرة سفينة وسكينة " مراوسلسلك كاتح ترى مهـ "رب اشف زوجتى هذه واجعل لها بركات في السماء وبركات في الارضها اني اثرتك اني مع الافواج ولنجعل لك سهولة من كل امر ان ربك فعال لما يريد رب اخر وقت هذا (اى الزلزلة بتاويل العذاب) رب سلطني على الناراي فارالعذاب اخره الله الي وقت مسمى "ال خت زلزله كوتا خير من وال ديا كيا-"انا نبشرك بغلام نافلة "برخمودمراد ب-" هو الذي ارسل رسوله .... كله أن الله قد من عليما ياتيك الفرح رب أرنى زلزلة الساعة يريكم الله زلزلة الساعة اريك زلزلة يسئلونك احق هو قل اي وربي انه لحق ولا يرد (عذابه) من قوم يعرضون نصر من الله وفتح مبين اراد الله ان يبعثك مقاما محمودا. هو الذي ارسل رسوله. الامراض تشاع والنفوس تصناع "بددوسرى دفعه الهام بواب- بيمعلوم بين كمقاديان كمتعلق بيا بَجَاب كَمْ عَلَق ـ "تـاالله لقد اثرك الله وأن كنا لخطئين أنى حفيظك ويل إهذه الامرة وبعلها (معلوم بين كديكون عورت مه) اشفني من لدنك وارحمني "يارى كن حالت من موار "انسى مع الاكرام لولاك لما خلقت الافلاك ولا تكلمني في النين ظلموا انهم مغرقون وعدعلينا حق "يعنى جوتيرى جماعت سے برسي ان ك لے شفاعت مت كرغير بھى خيال ركھيں اور جماعت يين واخل مول ـ " هـل اتـاك حديث الزلزلة اذا زلزلت الارض زلزالها "يعن اكثر عبديون موكاء" انى مع الافواج اتيك بغتة اريك زلزلة الساعة انى احافظ كل من في الدار ""ترد عليك انوار الشباب سياتي عليك زمن الشباب"

"ان كنتم فى ريب بشفاه من مثله روعليها ردحها وريحانها " نين چار ماه سے ميرى حالت الى كم ور بوگئ تحى كه ظهر وعمر كسوا نماز بحى گر بى پرهتا تقا۔ فدمت اسلام كے لئے ايك دوسط بھى لكھتا تو خطرناك دوران سرشر وع بوجاتا تقااور دل ؤو بن لگنا تھا جسم بالكل بيكار بوگيا تھا۔ جسمانی قوائے بالكل مضمل بو تيكے يتے كه مسلوب القوى بوكر آخرى وقت آگيا تھا۔ ميرى بيوى بھى دائم المريض تقى اورام راض رحم وجگردامنگير تھے تو دعاء كى اور بربثارت آئى۔" واذ قيل لهم لا تفسدوا فى الارض ، ادعونى استجب لكم ، انى مع الافواج بغتة ، انسى احافظ كل ، ن نى الدار روس ان ' ، " خلف فخلقت الامواض ''لعني ميرے ذريعه ا كل من احبك فرع عيسى ب ہوں گے۔''اذا جاء نصر - أرنى زلزلة الساعة ما الدنيا ان المنايا لا تطيش الوكيا-"اني انا الرحمن لا ويلعبون طلع البدر علينا االذي يشفع عنده هيهات ار افلا تؤمنون قل عندي م من امرى والحمد لله رب ن- باتیك نصرتی حسنت خيريا ايها الناس اعبدوا اقوم. يدوم لا تقومو اولا مع أهلك أنى مع الرسول : وانا راض منك لا يقبل ميتك المتوكل انفقوا في ` نبقى لك من المخزيات الہام تمبرہ میں کے ساتھ دوبارہ تنة جاء وقتك وينقى لك مبينات اوربا هرات اسم حاليه نه نبازل من السماء ما . وأما بنعمة ربك فحدث سنین۔ یا شمس یا قمر لة لك من عندى (ممراركا وضعنا عنك وزرك الله ، الذين لا يؤمنون۔ يوم أدم أن الله على كل شئ قدير أن الله لا يخزى المؤمنين ''أيك وفعه بمن كاآخل حصر حركت عصم معطل موليا أوريك قدم الله نامشكل تفاسخت وروشى خيال تفاكه بهدت وعاء سنجات مولى .''شفيع الله ''يميرانام ب-'انسى مع الروح أتيك بغتة بلجت أياتى وبشرا لذين إمنوا أن لهم الفتح علم الدرمان''

ان المصنصايط لا تَـطَيِّش سها مها ان الـمـنـايـا قد تطييش سها مها

"أما نرينك بعض الذي نعدهم ياتيك من كل فج عميق يأتون من كل فج عميق ياتيك رجالا نوحى اليهم من السماء "فوصات اليمرادين، "يـنــصــركم الله في دينه اتقنط من رحمة الله الذي يربيكم في الارحام" الله خانه كاخرج پندره رسوست بھى زياده بڑھ گيا۔قرضه نيس تو ده بھى ايك ماء ميں خرچ ہوجائے گاتومہ الهم موال رب لا تنذر على الارض من الكافرين ديارا ما ننسخ من اية رب احفظ نبى فنان النقوم يتخذونني سخرة يكرمك الله اكراما عجبا اليسالة بكاف عبده (١٩٠٧ء) اني انا الرحمن اصرف عنك سوء الاقدار. انما يريد اللَّه بكم اليسر الحق بشيعة موسى ورضى اللَّه به قولًا. اضايريد الله ليذهب عنكم البرجس أهل البيت دعني أقتل كل من أذاك أن العذاب مربع ومدور. كل الفتح بعده مظهر الحق والعلاء كان الله نزل من السماء من (خواض) الناس والعامة لولا الاكرام لهاك المقام "يتى ميرى جماعت كوكم بحى صاعون ع مري كَاورقاديان كاطاعون سے استيصال نه جوگا- "يا عيسى انى متوفيك ورافعك الن انت منبى وانيا منك ظهورك ظهوري انت الذي طار الى روحه أنى أنا الله ذوالجودو العطاء انزل الرحمة على من اشاء والضحى .... الاولى والله لولا اكرام لهلك المقام اكرام تسمع به الموتى علمه عند ربى لا يضل ربي ولاينسى لا تطاء قدم العامة قدم النبي بلغت قدم الرسول انى على كل شئ قديس كل واحد منهم ثلج انقلب على عقبيه لقد أثرك الله علينا اني مع الرسول اقوم يحوم اجيب دعوة الداع. سلام عليك ياتيك تحائف كثيرة سننجيك سنعليك سنكرمك اكراما عجبا عمره الله على خلاف التوقع امره الله على خلاف التوقع - انت لا تعرفين القدير ـ مرادك حاصل الله خير

حافظا وهو ارجم ال باكرام منا سلام انر (عليه السلام) اقع ان من ربهم يوم تاتي السد واقع لا تحزن أن الله خفیا۔ انی معك یا ابر افمن يجيب المضطر اذا في نصرته لكم البشري اهلك انى معك يا إبراه لايخزى عبدى ولايا خرمن السماء اني م وضعنا .... ذكرك قذف ساحر ولا يفلح الساء النجم الثاقب جاء والمعتر ''جلسه پر پکھ بھو ومع اهلك انى معك في من الله وفتح قريب نعدهم اونتو فينك

اسسس ان مقابلہ میں اپنے بھی نورونہ ورمیان میں نہیں ریجمہ ثانی یا اہل حق اسے برداشت نہیں اگر مسلمان کچروہی مشرکانہ

اهلك هذه ملعونين

مسيح الله عدوانا ظفر

الهام عرني يرتنقيد

ران الله لا يخزى المؤمنين. "أيك دفع بدن كاسفل مم الله المنظل تقاريخت درد في حنيال قاكم فالح به تب. "بيم رانام ب-"انسى مع الروح اتيك بغتة بلجت الفتح علم الدرمان".

ایا لا تـطیـش سها مها ایا قد تـطیـش سها مها

الذى نعدهم ياتيك من كل فج عميق يأتون من لا نوحى اليهم من السماء "فوطت اليمراويي. لم من رحمة الله الذي يربيكم في الارحام "لَكُر مگیا۔قرضہ <sup>ن</sup>یں تو وہ بھی ایک ماء میں خرج ہو جائے گا تو ہیہ ,ض من الكافرين ديارا ما ننسخ من اية رب ننى سخرة يكرمك الله اكراما عجبا اليس الله االرحمن اصرف عنك سوء الاقدار ـ انما يريد سى ورضى الله به قولاً اضايريا الله ليناهب نى اقتل كل من اذاك ان العذاب مربع ومدون. العلاء كان الله نزل من السماء من (خواض) <sup>ی</sup> المقام ''نعنی میری جماعت کے لوگ بھی طاعون سے بال نهوكا- 'يا عيسى انى متوفيك ورافعك اليُّ طهوري انت الذي طار الى روحه اني انا الله على من اشاء والضحى .... الاولى والله لولا مع به الموتى. علمه عند ربى لا يضل ربى النبي بلغت قدم الرسول. اني على كل شئ ب. على عقبيه. لقد اثرك الله علينا. أنى مع موة الداع سلام عليك ياتيك تحائف كثيرة اما عجبا عمره الله عنى خلاف التوقع امره ت لا تعرفين القدير. مرادك حاصل الله خير

حافظا وهو ارجم الراحمين خير لهم خير لهم شرفنا بكلام منا شرفنا باكرام منا سلام انى مبشر ان الله معنا انى مع الله ان خبر رسول الله (عليه السلام) اقع أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سينالهم غضب من ربهم يوم تاتى السماء بدخان مبين "نيني قَطَرُ عُكُ ان خبر رسول الله واقع لا تحزن أن الله معنا أن ربي كريم قرين أنه فضل ربي أنه كان بي خفياً انى معك يا ابرهيم لا تخف صدقت قولى. سينالهم غضب من ربهم افنن يجيب المضطر اذا دعاه قل الله ثم ذرهم من كان في نصرة الله كان الله في نصرته. لكم البشري في الحيوة الدنياء والضحي ..... ما قلى اني معك ومع اهلك انبي معك يا إبراهيم. اني مبارك ما بقي لي هم بعد ذلك اني انا الرحمن لايخزى عبدى ولا يهان عشقك قائم ووصلك دائم من عاد اوليالي فكانما خرمن السماء انبي موجود فانتظر لايهد بناؤك وتوتي من ربكريم وضعنا .... ذكرك قذف في قلوبهم الرعب وعد غير مكذوب انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى انت منى بمنزلة روحى انت منى بمنزلة النجم الثاقب جاء الحق وزحق الباطل يا ايها النبي اطعموا الجائع والمعتر "علسه يركيحه بعوكره كئة وآب فالبام باكران كو يعركها نا كه ايا- "انسى معك ومع اهلك انى معك في كل حال وعند كل مقال انت معك في كل موطن نصر من الله وفتح قريب وهم من بعد غلبهم سيغلبون واما نرينك بعض الذى نعدهم اونتو فينك نصركم الله نصراء اني معك يا ابراهيم اني معك ومع اهلك هذه ملعونين اينما ثقفوا اخذوا ان الصفا والمروة من شعائر الله يا مسيح الله عدوانا ظفركم الله ظفرا مبيناً. انا فتحنا لك فتحا مبينا"

الہام عربی پر شقید

الہام عربی پر شقید

ان الہامات میں اہم نے کوشش کی ہے کہ حضوط اللہ کے اساء صفاتی کے مقابلہ میں اپنے بھی نو دونہ نام پیش کرے۔ اگر کوئی تاڑ جائے گا تو کہہ دیں گے کہ میری ہستی درمیان میں نہیں بیٹھی فام ہیں۔ یہ بہانہ وحدت وجود یوں نے خوب نکالا ہوا ہے۔ مگر اللہ حق اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ایسے بہانوں کی تر دید میں تو سارا قرآن مجرا پڑا ہے۔ اللہ حق اسلام اور نفر میں کیا فرق رہا اور بت پرستی اور خدا اگر مسلمان پھروہی مشرکان تعلیم پھیلانے گئے واسلام اور نفر میں کیا فرق رہا اور بت پرستی اور خدا

يرتى مين كس طرح امتياز ہوسكے گا۔

پرسین کی رسی ہیں وردیے ہوں۔

السس تابل شرم ایک اور یہ بھی بات ہے کہ الہا می عربی جس میں کہ قرآنی آیات سے قطع و ہریز بیس کی السکا اور یہ بھی بات ہے کہ الہا می عربی باس کے اس علی السکا اور کی کہ اللہ السکا اور کی کہ اللہ السکا اور کی میں الہام السناس علی قدد عقولهم "کے مطابق خدا مجود ہوگیا تھا کہ وہ تھر ڈکلاس عربی میں الہام بھیجے ۔ کیونکہ مرزا قادیانی کوعربی میں میں نطق کرنے کی ابھی لیافت عاصل نہیں ہوئی تھی۔اگر آپ سوچ سے کام لیتے تو پہلے تسیح عربی کی لیافت بیدا کر لیتے ۔ تب الہام شروع کرواتے ۔ اب کیسی شرم کی بات ہے کہ خدا کو بھی غلط گویا تا آ موز ثابت کرد کھلایا ہے اور اپنی لیافت کا بنیہ خود تل اور طیخ ڈالا ہے ۔ کیا بہتر ہوتا کہ یہ سلسلہ شروع بی نہ کرتے ۔

 ۳ تابعدار کہتے ہیں کہ جواعتراض اس عربیت پر پڑتے ہیں وی قرآن شریف پرہمی وارد ہوتے ہیں ۔ گران کو یا در کھنا جا ہے کہ بیہ خیال صرف ان لوگوں کا ہے جوخود عربیت سے بوری واقفیت نہیں رکھتے اور نیم ملا بن کرخطرہ ایمان ثابت ہورہے ہیں۔ ورنہ پر عربيت يوں كہنے براہل علم كومجبور نہيں كرتى كه اگر آپ كوعر لي لكھنا نہيں آتا تھا تو كيوں عربي البهام وغيره لكھنے بيٹھ گئے؟ سمرقندي مسيح اورعر بي البهام؟ پھر لکھتے ہيں سيجھ ميں نہيں آيا وہ مشتبر ہے۔فلاں کے معیٰ نہیں آتے سیجھ میں کیا آئے خاک؟ غور کرنے کا مقام ہے کہ سمر قندے ہند میں آئے۔آپ کو بھتھا پشت ہوگئیں۔ (دیکھوسلسلہ نسب مرزا) مادری زبان تو اس طرح گئی، عربی میں جولیافت ہےوہ ناظرین خوب جانتے ہیں۔ پہلے ان کے خدانے عربی میں الہام اٹارا (عشم عشم علی اتو آپ بہت پریشان ہوئے تو اب ان کے خدا کوبھی بڑی مشکل در پیش آ گی۔ کیونکہ جوزبانیں مرزا قادیانی جانتے ہیں وہ خدانہیں جانتا۔ (معاذاللہ) اورجس زبان میں الہام ہوتا ہے دہ مرزا قادیانی کی سمجھ نہیں آتا وہ بھی آخر خدا تھا۔اس نے ایک نئی زبان ایجاد کر و الى جس كا نام'' قادياني عربي'' تجويز موا \_ بظاهر وه عربي نمائقي \_ليكن معاني جومرزا قادياني کریں وہی صحیح ہیں اور وہ یقیناً خدا ہی کے سکھائے ہوئے معانی ہوتے تھے۔اب مرزا قادیانی ر ہے نہیں دنیا بھر میں کوئی اور مخص بیز بان جانتانہیں ہم بیتعلیم کس سے حاصل کریں؟ صاف ظاہر ہے کہ جس طرح مرزا قادیانی نہیں رہان کی زبان نہ رہی۔اس طرح ان کاندہب بھی باقى نېيى رەھ كارانشاءاللد!

اردوالهام

المرخدااليهانه كرتاتو دنيامين اندهيرا بإجاتات تيراخدا تيريان فعل سے راضي ہوااور

وہ تجھے برنمت دےگا۔ یہاں تک روپیدآنے والے ہیں۔ بست و وگری ہوگئ ۔ گرلوگ نہ مانے۔! کرلیا۔ وید گمراہی سے بھراہوا۔ کے اوپر سے مد دکرسکتا ہوں۔ اگر الدین کے ) در پیش ہے۔ اس پچھ نقصان ہوگا۔ (تو حام علی کی کہاس سفر میں کچھ نقصان ہوگا موضع دورا ہہ کے شین پر پہنچ تو مرف تین میل کے فاصلہ پر نہ طرف تین میل کے فاصلہ پر نہ گے ) یہودااسکر یوطی ، لوگ آ۔

ما جھے خان کا بیٹا تمس ہوشیار پور اور لدھیانہ میں واقع وظفر کی کلید تجھے دی جاتی ہے۔ کہ تجھے ایک وجید اور ایک پا ا سے ہوگا تمہار امہمان آتا ہے رجس سے پاک ہے نور آلہ۔ رجس سے پاک ہے نور آلہ۔ سخت ذہین ونہیم ہوگا۔ دل کاعلیہ دوشنبہ ہے۔ مبارک دوشنبہ فرز فزل من السماء جس کا نزوا

وراية ك جارى بلكه غلامول

ايك امير نو وارد پنجا بي الاصل كي

نصف ثاني

ابات ہے کہ الہا می عربی جس میں کہ قرآنی آیات عربی تعلیم یافتہ اپنی زبان پرنہیں لاسکتا اور' کہ لمصو نی خدا مجبور ہوگیا تھا کہ وہ تھرڈ کلاس عربی میں الہام کرنے کی ابھی لیافت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اگر نے پیدا کر لیتے - تب الہام شروع کر داتے ۔ اب وز ثابت کر دکھلایا ہے اور اپنی لیافت کا بخیہ خود ہی نہ کرتے۔

اعتراض اس عربیت پر پڑتے ہیں وہی قرآن او اس اس عربیت پر پڑتے ہیں وہی قرآن او اس کر خطرہ ایمان ثابت ہور ہے ہیں۔ ورنہ یہ راگرآپ کوعر بی لکھنا نہیں آتا تھا تو کیوں عربی البام؟ پھر کھتے ہیں یہ بحصر میں نہیں آیا وہ مشتبہ فاک؟ غور کرنے کا مقام ہے کہ سمر قند سے ہند اسلانسب مرزا) مادری زبان تو اس طرح گئی، بیل ۔ پہلے ان کے خدانے عربی مشکل در پیش آئی۔ بان کے خدا کو بھی بڑی مشکل در پیش آئی۔ رانہیں جانا۔ (معاذ اللہ) اور جس زبان میں اہم وہ عرزا قادیانی اہم وہ عرف اقادیانی اہم وہ عرف تا قادیانی انہیں ہم یہ تعلیم سے عاصل کریں؟ صاف نے ہوئے معانی ہوتے تھے۔ اب مرزا قادیانی انہیں ہم یہ تعلیم سے عاصل کریں؟ صاف ن کی دبان نہرہ بھی انہیں ہم یہ تعلیم سے سے عاصل کریں؟ صاف ن کی دبان نہرہ بھی نہری اس کے اس طرح ان کا فد ہر بھی

جاتا۔ تیراخداتیرےاس فعل ہےراضی ہوا اور

وہ تجھے برکت دےگا۔ یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ بست ویک روپیہ آئے ہیں۔ ایک مقدمہ درپیش تھا۔ مجھے الہام ہوا کہ دوپیہ آئے ہیں۔ ایک مقدمہ درپیش تھا۔ مجھے الہام ہوا کہ دگری ہوگی۔ مگرلوگ نہ مانے۔ مجھے بھی شک ہواتو خدانے کہا کہ تو مسلمان ہے؟ تو ہیں نے یقین کرلیا۔ وید گراہی سے بھرا ہوا ہے۔ اگر تمام لوگ منہ پھیرلیں تو ہیں زمین کے بنچ سے یا آسان کے اوپر سے مدد کرسکتا ہوں۔ اگر وہ تو بہنہ کر بے تو اس کی برائیوں کا وبال جلدتر اسے (مرزانظام کا دین کے) درپیش ہے۔ اس سفر (موضع کنجرال ضلع گورداسپور) میں تمہارا یا تمہارے دفیل کا کھونتھان ہوگا۔ (تو حامدعلی کی چا دراور ہمارارو مال کھویا گیا) بغیالہ سے واپس آئے تو الہام ہوا کہ اس سفر میں کچھے نقصان ہوگا اور کچھ ہم وغم پیش آئے گا۔ چنا نچھ کمٹ لینے لگے تو رو مال ندارد کہا موضع دورا ہہ کے نیشن پر بہنچ تو ہمیں لدھیانہ بتایا گیا۔ اتر پڑے تو گاڑی چلی گئے۔ دیکھ میں محمود دکھ میں تی دورا ہہ کے نیشن میں کو علاقول کرتا ہوں۔ (پچاس روپے کی ضرورت تھی قادیان سے بنالہ کی موضع دورا ہہ کے نیشن میل کے فاصلہ پرنہر کے کنارہ پر جاکر دعاء کی تو الہام ہوا اور دوسرے دن روپے تل طرف تین میں نے فاصلہ پرنہر کے کنارہ پر جاکر دعاء کی تو الہام ہوا اور دوسرے دن روپے تل کہ کیا ہوگا ہوں آئے اوراس کو پکڑ بیٹھ شیر خدانے ان کو پکڑا اور شیر خدانے فئے پائی۔ آئریوں کا بادشاہ آئیا ہے، کرشن جی رودر گوپال، خدا قادیان میں نازل ہوگا۔ آگ سے ہمیں مت ڈرا۔ آگ ہماری بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔ دوشنہ ہے مبارک دوشنہ۔ خدا تین کو چار کرے گا۔ کیا ہمیر نو وارد پنجابی الاصل کی نست موحش نجریں۔

ما جھے خان کا بیٹائٹس الدین پڑواری ضلع کا ہور سے بھیجنے والے ہیں۔ تیرے سفر کو (جو ہوشیار بور اور لدھیانہ میں واقع ہوا) میں نے مبارک کردیا۔ کھے قربت کا نشان دیا جاتا ہے۔ فتح وظفر کی کلید مجھے دی جاتی ہے۔ اے مظفر تھے پرسلام تا کہ اسلام کا شرف ظاہر ہو۔ کھے بشارت ہو کہ تھے ایک وجید اور ایک پاک لڑکا دیا جائے گا۔ ذکی غلام (بیٹا) تھے ملے گا۔ وہ تیرے ہی تخم سے ہوگا۔ تہارامہمان آتا ہے۔ اس کا نام عنموائیل اور بشیر بھی ہے۔ اسے مقدس روح دی گئے۔ رجس سے پاک ہوں آلہ ہے مبارک وہ جو آسان سے آتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آئے کے ساتھ فضل ہے جو اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آئے کے ساتھ فضل ہے جو اس کے ساتھ فضل ہے والا ہوگا۔ کے آئے کے ساتھ آئے گا۔ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ مخت ذہین وہیم ہوگا۔ ول کا طیم علوم ظاہری وباطنی سے پر کیا جائے گا۔ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ ووشنہ ہے۔ مبارک دوشنہ فرزند دلہندگرا می ارجمند مظہر الاقل والآخر مظہر الحق و العلاء کان الله دول من السماء جس کا نزول مبارک اور موجب ظہور جال التی ہوگا۔ نور آتا ہے نور۔ جس کو خدا

نے اپنی رضا مندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح والیں گے اور خدا کا سابیا اس کے سر پر ہوگا۔ جلد برو ھے گا۔ اسپروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ زمین کے کناروں تک شہرت پائیں گی۔ تب اسے اپنیفسی نقط آسان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ 'وکسان احر الله مقضیہ ا' تیرا گھر برکتوں سے بھرے گا۔ خوا تین مبار کہ سے تیری نسل بہت ہوگی۔ نسل بہت بر ھاوئ گا۔ پھر بجین میں بھی مریں گے۔ تیری نسل ملکوں میں بھی بھیل جائے گی۔ تیرے جدی بھائیوں کی ہرا یک شاخ کا ٹی جائے گی۔ تو بہنہ کریں گے تو بہت نابود ہو جائیں گے۔ رجوع کریں گے تو خدار حم کرے گا۔ تیری وریت منقطع نہیں ہوگی۔ تیرے نام انقطاع دنیا تک عزت کے ساتھ قائم رکھے گا۔ تیری وقوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچادوں گا۔ تیری انقطاع دنیا تک خواہاں ہیں وہ خود نامرادی میں نام صفحہ زمین سے جھی نہیں اٹھائے گا۔ جو تیری و لت اور تابی کے خواہاں ہیں وہ خود نامرادی میں مریس گے۔ خدا تھے بکلی کامیاب کرے گا۔ تھے ساری مرادیں دے گا۔ میں یہ خالص مجبوں کا گروہ بھی بڑھاؤں گا۔ ان کے مال وجان میں برکت ہوگی۔ منکروں پرغالب رہیں گیو بجھے اپیا ہیں انترائیل۔ باد ثابوں اور امیروں کے دل میں تیری محبت ڈالے گا اور وہ تیرے کہ جیسے انبیاء بنی امرائیل۔ باد ثابوں اور امیروں کے دل میں تیری محبت ڈالے گا اور وہ تیرے کہ جیسے انبیاء بنی امرائیل۔ باد ثابوں اور امیروں کے دل میں تیری محبت ڈالے گا اور وہ تیرے کہ جیسے انبیاء بنی امرائیل۔ باد ثابوں اور امیروں کے دل میں تیری محبت ڈالے گا اور وہ تیرے کی ڈول سے برکت ڈھونڈیں گے۔

اے منکرو! اگرتم میرے بندے کی نبیت شک میں ہوتواس نشان رحمت کی ما نندتم بھی دکھلا ؤ۔' فیان لے تفعلوا والن تفعلوا ، خازل من السماء و نزل من السماء ''(پہلے نو برس کی خبر کی تھی اب نوماہ کی خبر کی ہے مگر جوائو کا آیت اللہ ہوگا وہ معلوم نہیں کہ کب پیدا ہوگا ) اکیس ماہ تک ان پر (یعنی مرزا امام الدین ونظام الدین ) پرایک شخت مصیبت پڑے گی۔ (تو نظام الدین کی لڑکی پچیس سالہ مرگئ) ایک دوسرا بشر تمہیں دیا جائے گا۔ جس کا نام محمود ہے اور وہ اولوالعزم ہوگا۔ پاس ہوگیا) دشمن کا بھی خوب وار نکلا۔ (بشر کی ہوگا۔ پاس ہوجائے گا (تو میرا بیٹا تحصیلداری میں پاس ہوگیا) دشمن کا بھی خوب وار نکلا۔ (بشر کی جگہ لڑکی پیدا ہوئی تو لوگوں نے نخول کیا تھا) جب کفار کورجس شرالبریہذریتہ الشیطان وغیرہ کہا گیا تو ابوطالب کو دشنام دہی سے روکا۔ مگر حضو و بھی ان کے پیا ظہار واقعہ ہے۔ دشنام نہیں ، تو مد چھوڑ نے کو تھا۔ مگر آ ب دیدہ ہوگر پھر آ مادہ ہوگیا۔ ان علماء نے گھر کو بدل ڈالا۔ میری عبادت گاہ میں ان کے پیالے اور خوٹھیاں رکھی ہوئی ہیں اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کٹر رہے ہیں۔ (مراداس زمانہ کے مولوی ہیں) نبی ناصری کے نبول کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کٹر رہے ہیں۔ (مراداس زمانہ کے مولوی ہیں) نبی ناصری کے نبودہ پراگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ بندگان خدا کو زیادہ صاف کرر ہا ہے۔ اس ناصری کے نبودہ پراگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ بندگان خدا کو زیادہ صاف کرر ہا ہے۔ اس ناصری کے نبودہ کر اگر ہوں کو صاف کیا گیا ہو۔ (۱۸۹۲ء) اب اے مولو یو! اے بخل کی مرشت

والواگرطا ف لا وَ اورکوکی دولگا اور

۲۰ رفرور ک میں کی جیا ۱۹۷۸ء کو باوریمیں گ

اندھے سو عبداللہ آ مفتری او اس نے اس نے د

نورانی حر (۱۸۹۳ اشتهارد.

تقے جو ز

کہاہے ایخ پند ہےکہام یقوم

جا تا ہےا

لكھى تو ج

یا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیس گے اور خدا کا سابیاس استگاری کا موجب ہوگا۔ زمین کے کناروں تک شہرت ۔ تب اسے اپنی نقط آسان کی طرف اٹھایا جائے اگھر برکتوں سے بھرے گا۔ خوا تین مبارکہ سے تیری نسل ملکوں میں بھی بھیل بین میں بھی مریں گے۔ تیری نسل ملکوں میں بھی بھیل اسٹاخ کافی جائے گی۔ تو بہنہ کریں گے تو بہت نا بود ہو کرے گا۔ تیری ذریت منقطع نہیں ہوگی۔ تیرے نام کھا۔ تیری ذریت منقطع نہیں ہوگی۔ تیرے نام کھا۔ تیری ذریت منقطع نہیں ہوگی۔ تیرے نام کھا۔ تیرا کا در تا مرادی میں کھا۔ تیرا کھا۔ تیرا کے کناروں تک پہنچا دوں گا۔ تیرا گا۔ تیرا کھا۔ تیرا کھا۔ تیرا کھا۔ تیرا کھا۔ تیرا کھا۔ تیرا کے خواہاں ہیں وہ خود نامرادی میں گا۔ تیجے ساری مرادیں دے گا۔ میں بیر خالص مجبوں کا میں برکت ہوگی۔ منکروں پرغالب رہیں گے تو جھے ایسا کی اور امیروں کے دل میں تیری مجبت ڈالے گا اور وہ کی اور وہ

کی نبست شک میں ہوتو اس نشان رحمت کی ما نندتم بھی انداز میں السماء و نزل من السماء ''( پہلے نو کا آیة اللہ ہوگا وہ معلوم نہیں کہ کب پیدا ہوگا ) اکیس ماہ این کرا آیة اللہ ہوگا وہ معلوم نہیں کہ کب پیدا ہوگا ) اکیس ماہ بین ) پرا کیس خت مصیبت پڑے گی۔ ( تو نظام الدین ہیں ویا جائے گا۔ جس کا نام محمود ہے اور وہ اولوالعزم بیس ویا ہی ہوگیا ) وشمن کا بھی خوب وار نکلا۔ (بشیر کی جب کفار کورجس شرالبریہ ذریۃ الفیطان وغیرہ کہا گیا تو بعب کفار کورجس شرالبریہ ذریۃ الفیطان وغیرہ کہا گیا تو بعب کفار کورجس شرالبری و تعدمے۔ وشنام نہیں ، تو مدد ہوگیا۔ ان علماء نے گھر کو بدل ڈالا۔ میری عبادت گاہ بگہ میں اور ہوگیا۔ ان علماء نے گھر کو بدل ڈالا۔ میری عبادت گاہ بگہ میں اور ہوگا کہ وہ بیں اور مراد اس زمانہ کے مولوی ہیں ) نبی سر رہے ہیں۔ (مراد اس زمانہ کے مولوی ہیں ) نبی ہوگا کہ وہ بندگان خدا کوزیادہ صاف کر رہا ہے۔ اس ہوگا کہ وہ بندگان خدا کوزیادہ صاف کر رہا ہے۔ اس ہوگا کہ وہ بندگان خدا کوزیادہ صاف کر رہا ہے۔ اس ہوگا کہ وہ بندگان خدا کوزیادہ صاف کر رہا ہے۔ اس

والواگرطانت ہے تو خداتعالی کی ان پیشین گوئیوں کوٹال کردھلاؤ۔ ہرایک قتم کے فریب کام میں لاؤاورکوئی فریب باتی ندر کھو۔ پھر دیکھو کہ خدا کا ہاتھ غالب رہتا ہے یا تہہارا۔ میں تجھے عزت دول گا اور بڑھاؤں گا۔ تیرے آ ثار میں برکت رکھ دول گا۔ یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں ہے برکت پر برکت دول گا۔ یہاں تک کہ بادشاہ۔

چل رہی ہے سیم رحمت کی جو دعاءِ کیجئے قبول ہے آج

سيد محمد حسين وزير بثياله تم مين مبتلاتها تو ميري دعاء سے رمائي موئي۔ (١٨٩٣ء) ۲۰ رفر وری ۱۸۹۳ء سے چے برس تک میخص کیکھ رام اپنی بدز بانیوں کی سزامیں جوحضو علیہ کے حق میں کی ہیں۔شدید مرض میں بتلا ہوجائے گا۔ (بدالہام میرا معیار صداقت ہے) عرمارج ١٨٩٤ء كوبمقام لا موروة قل موكيا۔ اس بحث ميں جوفرق عمد احموث اختيار كرر ہاہے بيندرہ ماہ تك ہاویہ میں گرایا جائے گا۔ بشرطیکہ تن کی طرف رجوع نہ کرے اور دوسرا فریق عزت یائے گا اور بعض اند تھے سو جا کھے کئے جا کیں گے اور بعض لنگڑ ہے چلنے لگیں گے اور بُعضٌ بہرے سننے لگیں گے۔ عبداللدآ تهم پیشز کو جب بیالبهام دس بج حلسهگاه میں سنایا گیا تو ڈرکر کہنے لگا کہ میں حضور ملط کے کو مفتری اور د جال نہیں سمجھتا۔ اس لئے تا خیر سے مستفید ہوا۔ پھر جب عیسا ئیوں نے برا میخنتہ کیا اور اس نے چار ہزار رویے دینے تک بھی اظہار خوف نہ کیا تو ایک سال تک مرگیا۔ جنگ مقدس سے یملے ڈاکٹر ہنری مارٹن کومباہلہ کی دعوت دی اور کہا کہ سے انسان تھے مگر سیچے مرسل برگزیدہ نبی بھی تے جوسیح کو دیا گیا۔ وہ بمتابعت حضور اللہ تھے دیا گیا اور تومیح موعود ہے اور تیرے پاس ایک نورانی حربیہ جوظلمت کو یاش یاش کرے گا اور صلیب توڑے گا۔ مگر عیسانی مقابلہ پرند نکلے۔ (١٨٩٨ء) مسيح موعود كى روحاني كزائيال بين- آتهم في مبلت ياكى تو سعد الله في استهزاء كا اشتہار وے کر دجال کہا تو مجھے الہام ہوا کہا ہے عدواللہ تو مجھے سے نہیں خدا سے کڑر ہاہے۔خدانے كهاب كرن ان شانئك هو الابتر "توسعدالله جنورى ١٩٠٤ مين بليك سے مرا جب كروه اپنے پندرہ سالہ لڑ کے کی شادی میں مصروف تھا اور وہ لڑ کا لا ولدر ہا۔ اگر آتھم اپنے دعویٰ میں سیا ہے کہ اس نے رجوع نہیں کیا تو وہ عمریائے گا۔ جھوٹا ہے تو جلد مرجائے گا۔ (۱۸۹۵ء) "يـــوم يقوم الروح والملتكة "مين روح يدم ادرسول اورمحدث بير يجن يروح القدس والا جاتا ہے اور خداتعالی کے ہم کلام ہوتے ہیں اور بحاورہ قرآنی روح بمعنی ارواج ہے۔ نورالقرآن لُصى تو عما دالدين يا درى كے متعلق الهام ہوا تو اس كى مثل پر قا درنہيں ہوگا۔ خدا تحقيم عاجز اور رسوا

کرےگا۔ تیری قوم تھے سے متفق بھی ہوجائے۔ گرآ خرتم مغلوب ہوجاؤگے۔ نورالحق کے متعلق البہام ہوا۔ کافر اور مکفر اس پر قادر نہ ہول گے کہ اس کتاب کی مثل نثر اور نقم معد الترام معارف واحکام تالیف کرسکیں ۔ کسوف و خسوف کی تشریح بند ربید البہام ہے۔ کرامات الصالحین میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ مکفر مین کے مقابلہ پر ایک ہفتہ میں لکھی گئی ہے اوران کہ ایک ماہ کی بھی مہات دی۔ گروہ قاصر رہے۔ (۱۸۹۲ء) جلسہ فدا ہم ، فلا ہور میں ہوا تو البہام ہوا کہ بیدہ مشمود ہوب پر بنالب آئے گا۔ نیک اورا برار کے درجات ، فروی کی تشریح (۱۹۵ء) پھرایک و فعہ مندو فہ ہب کرجو سلمانوں میں سے کر بخوالب آئے گا۔ وہ کا ٹا جا رہی کی تشریح (۱۹۵۶ء) پھرایک و فعہ مندو فہ ہب کہ جو سلمانوں میں سے بھر سے علیحدہ در ہے گا۔ وہ کا ٹا جا بنیں ۔ نی پار ہوا کہ بیاں ہو کئے ہو۔ (مرز ایعقوب بیک ارکان کی حالت اچھی نہیں ۔ میر ہونا کہ بیا انہام ہوا کہ بیاں ہو کئے ہو۔ (مرز ایعقوب بیک ارکان کی حالت اچھی نہیں و کھا ہے۔ نے آخری امتحان دیا تو بیالبام ہوا تھا) میں تیری تبلیغ کو زمان کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ نیاں سے کی تیران اور تیرے نام بر حالے اور تیرے نام کی چمک آ فاق بیس و کھائے۔ آسان سے کی تخت اترے۔ گر تیرا خات سب سے اونی بیچھایا گیا۔ وشمنوں سے ملا قات کرتے آسان سے کی تخت اترے۔ گر تیرا خات سب سے اونی بیچھایا گیا۔ وشمنوں سے ملا قات کرتے وقت ملائکہ نے تیری مدد کی۔ تیم بندی طرف سے ایک شکر مید منظ انجاب بیس ہوتا۔ گورنر جزل کی پیشین گوئیوں کے پورے ہو۔ ، کا وفت آگیا۔ (۱۹۹۰ء) کا زوال نہیں ہوتا۔ گورنر جزل کی پیشین گوئیوں کے پورے ہو۔ ، کا وفت آگیا۔ (۱۹۹۰ء)

قادر کے کاربار نمودار ہوگئے کافر جو کہتے تھے وہ گرفتار ہوگئے کافر جو کہتے تھے وہ گونسار ہوگئے جتنے تھے سب ہی گرفتار ہوگئے

(مراداتمام جمت ہے) اچھا ہوجائے گا۔ مرادنور محمہ مالک ہمرم۔ (۱۹۰۰ء) آئ ہے ہیں شرف دکھا کیں گے ہم۔ اگر یہ جڑرہی سب پچھرہا ہے۔ (مرادتقویٰ ہے) سب سے بہتر اور تیز تر وہ ملوار ہے جو تیری ملوار میرے پاس ہے۔ یعنی سیف یا حربہ قلم۔ حقیقت میں ہزار سالہ موت کے بعد جواب احیاء ہوا ہے۔ اس میں انسانی ہاتھ کا دخل نہیں۔ یعنی جیسے ہے بن باپ بیدا ہوا اور اس کی حیات میں کسی انسان کو دخل نہ تھا۔ ویسے ہی یہاں بدوں کسی استاد یا مرشد کے خدانے روحانی زندگی عطاء کی فریمیسن مسلط نہیں کئے جا کیں گے کہ اس کو ہلاک کریں۔ پوڑی یعنی روح آسانی آئی اور آسان پر ہی جائے گی۔ عدالت عالیہ ہے اسے بری کیا ہے۔ نواب مبار کہ بیگم یعنی

مبارکہ بیگم نواب سے بیا یا نکلا۔ آخری لفظ یاد نہیں خدامیر یوں کو بکڑ کے آ آ ٹار صحت (معلوم نہیں کے یا کے بعد کیا تھا) عنقر: عرب کی خبر گیری کرواو طرف آگیا۔ قریب جائے گا اور جواسے مع قیامت آ جائے گا۔،

ریزی کرنے آیا ہوا میں خدا کے ساتھ مکا ہوں گے کہ آرید فد: پر غالب نہیں ہوئے

کے دن سے تیسری ص

عبدالرحان ماراگیا معصوم کول کرکے ہمیں مت ڈرا کی نازک حالت.

المقدور بربيز كرور

عادیہ ہوگا۔ (۵۰ چوہدری رستم علی. ہے)ہے سرراہ

يرجو تير ڇلاو يا

مبارکہ پیگم نواب سے بیابی گئی۔اس سے کا آخری دم ہے۔افسوں صدافسوں۔ نتیجہ خلاف مراد ہوا
یا لکلا۔ آخری لفظ یا ذہیں رہا۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ کس کے متعلق ہے۔ (۱۹۰۳ء) اے ازلی ابدی
خدا پیزیوں کو پکڑ کے آ (یعنی میری مدد کر) استقامت میں فرق آگیا۔ طاعون کا دروازہ کھولا گیا۔
آٹار صحت (معلوم نہیں کہ کس کے متعلق ہے) مجموعہ فقو حات بلایا نازل یا حادث یا (معلوم نہیں کہ
یا کے بعد کیا تھا) عقریب ایسا ہوگا کہ شریر لوگ جو رعب داب دکھتے ہیں کم ہوتے جائیں گے۔
عرب کی خبر گیری کرواوران کوراہ بناؤ۔ خداکی پناہ میں عمر گزارد۔ کابل سے کاٹا گیا اور سید حاہماری
طرف آگیا۔ قریب ہے کہ دنیا میں صرف اسلام ہی ایک ند جب ہوگا جو عزت کے ساتھ دیکھا
جائے گا اور جواسے معدوم کرنا چاہے گا اس کا نام ندر ہے گا۔ یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں تک کہ
قیامت آجائے گی۔ یا در کھو آسان سے کوئی نہیں اتر ہے گا۔ تباری اولا دراولاد بھی عینی کو آسان
سے اتر تے نہیں دیکھے گی تو لوگ گھبرا کیں گے کہ صلیب کا غلبہ بھی گزرگیا کہتے کیوں نہ اترا۔ آئ

دنیا میں ایک بی ند بہ بوگا اور ایک بی پیٹوا ( ایعیٰ میں اور میری تعلیم ) میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں۔ اب وہ تخم بڑھے گا پھولے گا اور کوئی نہیں جواس کوروک سکے۔ جس ند بب میں خدا کے ساتھ مکالم نہیں وہ ند بب مردہ ہے۔ ابھی تم میں سے لا کھوں اور کروڑوں انسان زندہ ہوں گے کہ آریہ ند بہ کونا بود ہوتے و کھے لوگے۔ تم خوثی سے اچھو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکے گا۔ گالیاں سنو چپ رہو۔ ماریں کھا و صبر کرو۔ بدی کے مقابلہ سے حتی مقدور پر بیز کرو۔ کابل کی زمین دیکھ لے گی کہ عبداللطیف کا خون کیسے پھل لائے گا۔ عبدالرجمان مارا گیا تو خدا چپ رہا۔ مگر اب چپ نہیں رہے گا۔ اس نا دان امیر نے کیا کیا کہ ایسے معصوم کوئل کر کے اپنے آپ کو تباہ کرلیا۔ اے برتسمت زمین کابل تو خدا کی نظر سے گرئی۔ آگ معصوم کوئل کر کے اپنے آپ کو تباہ کرلیا۔ اے برتسمت زمین کابل تو خدا کی نظر سے گرئی۔ آگ سے نہیں مت ڈرا۔ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام۔ (۱۹۰۳ء) ایک مشرقی طاقت اور کوریا

فداتیری ساری مراوی پوری کرےگا۔ بہت حادثات اور عجیب کاموں کے بعد تیرا حادثہ ہوگا۔ (۱۹۰۵ء) فاکسار پیپر منٹ ماتا موتی لگ رہی ہے۔ وہ سنتا ہے اور دیکی ہے۔ چو ہدری رستم علی۔ موت دروازہ پر کھڑی ہے۔ ہم نے وہ جہان چھوڑ دیا ہے۔ (بیروح کی آواز ہے) ہے سرراہ پر تمہارے وہ جو ہے مولا کریم۔ بعو نچال آیا اور بڑی شدت سے آیا۔ بادشاہ وقت پر جو تیر چلا و سے اس ترست ہے آگر درست ہے توکس صد

م مغلوب ہوجاؤگے۔نورالحق کے متعلق اب کی مثل نثر اور نظم معدالتزام معارف ام ہے۔کرامات الصالحین میں سورہ فاتحہ التوالہام ہوا کہ بیوہ مشمون ہے جوسب واتوالہام ہوا کہ بیوہ مشمون ہے جوسب التوالہام ہوا کہ بیوہ مشمون ہے جوسب فائلی ادرہ ہے کہ جوسلمانوں میں سے ادارہ ہے کہ جوسلمانوں میں سے ادارہ ہے کہ جوسلمانوں میں سے ادارہ ہے کہ جوسلمانوں میں سے کوزمین کے کناروں تک پہنچاؤںگا۔ کوزمین کے کناروں تک پہنچاؤںگا۔ کرنے اور مناول سے ملاقات کرتے ہوں ہیں میں دکھائے۔ کی بینیا اللہ والے میں میں دکھائے۔ کرنے میں میں میں دکھائے۔ کرنے میں میں میں کرنے کے دیں میں میں کی وفات آگیا۔ (۱۹۰۰ء) کی وفات آگیا۔ (۱۹۰۰ء)

ر ہوگئے قار ہوگئے مار ہوگئے فآر مداکئہ

رحمہ مالک ہمرم۔ (۱۹۰۰ء) آج سے
مراد تقویٰ ہے ) سب سے بہتر اور تیز
تر بقام۔ حقیقت میں ہزار سالہ موت
اللہ بینی جیسے سے بن باپ پیدا ہوا اور
بدوں کی استادیا مرشد کے خدانے
الاک کریں۔ پوڑی یعنی روح
د بری کیا ہے۔ نواب مبارکہ بیکم یعنی

تضے گرصرف لکھنے سے سلطار
اس خطاب کا حقد ار ہوگا۔

اس خطاب کا حقد ار ہوگا۔

کچھاٹی کا میابی پر اظہارانتگا
بعد نبوت کر چلے ہیں یا کرر۔

علامی نبوت یوں ہواکر
اظہار کس طرح کیا گیا ہے۔
اظہار کس طرح کیا گیا ہے۔
توصاف معلوم ہوجائے گا
توصاف معلوم ہوجائے گا
توصاف معلوم ہوجائے گا
تر خربہ نے
تو کئی اور تولی میدان میں
رائض مضمار جوامع الکلم

اگرافسوس سجھنانہیں آتا۔ وہ مف میں لاجواب ہے اورا اگرمسلم الثبوت شخصیہ کیسے مانیں؟" فیذن

تخليق عالم،افصح العرب

کے غبار کا تنا

تک عبدالقادرضی الله عنه، الله اکبر، مضرصحت، خدانے اس کواچھا کرنا، ی تھابے نیازی کے کام ہیں۔(باغ میں چار بھار تھے ایک کی موت یقینی تھی مگروہ ﴿ کیا تُومعلوم موا کہ اُس کی تقدیر اصلیٰ طور برمبرم نتھی ورندتوجدالی صاحب الحال سے بھی نملتی ) محمقلے تیرے لئے تیرانام جیکا، پہاڑگرا تو جانتا ہے میں کون ہوں۔ میں خدا ہوں جس کو جا بتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جس کو جا بتا ہوں ذلت دیتا موں \_ عمال کی عمرا ناللہ بیضدا کا کلام ہے۔اللدا كبرزند كيوں كا خاتمد مل ميں لپیٹ کرمبح قبر میں رکھ دو۔ میں تیری جماعت کے لئے تیری ہی ذریت سے ایک مخف کو قائم کروں گا ادراس کوایے قرب اوروجی سے خصوص کروں گا اوراس کے ذریعہ سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سیائی کو قبول کریں گے۔ (١٩٠١ء) تين برے ذريح سے جائيں گے۔ ۲۵ رفروری کے بعد جانا ہوگا۔ اٹھونمازیں براھیں اور قیامت کانموند یکھیں۔ پہلے بنگال کی نببت جو حكم جارى كيا كيا تھا۔اب ان كى ولجوئى موگى۔كرنى نوٹ۔ ديكھوميرے دوستو۔اخبارشائع ہوگیا۔ (اخبار سے مراد خبر ہے) بشیر الدولہ، در دناک دکھ اور در دناک واقعہ۔میری بیوی ایکا یک مرگئ \_زلزله آن كو ہے \_ بحياس ياسا محد نشان دكھلاؤں گا۔ كليسيا كى طاقت كانسخه \_كشتياں چلتى ہیں تا ہوں کشتیاں۔اب تک پیچھانہیں چھوڑتی۔زندگی کے آٹار (بیسیٹھ عبدالرحمان مراسی کا تار تھا) زلزلہ آنے کو ہے۔ ایک دم میں دم رخصت ہوا۔ (معلوم نہیں کس کے متعلق ہے۔ باتی الہام بھول گیا آج کل کوئی نشان ظاہر ہوگا۔خبر موت ۱۳ماہ حال کو) (معلوم نبیس سے متعلق ہے) اعبدالكيم خداتچه كو برايك ضرر سے بياوے۔ اندها ہونے مفلوج ہونے اور مجذوم ہونے سے قادر ہےوہ بارگاہ جوٹوٹا کام بنادے۔ بنابنایا توڑ دے کوئی اس کا بھیدنہ یاوے۔ ممترین کا بیڑہ غرق ہو گیا۔ ( کسی کی آ واز ہے ) تیری دعاء قبول کی گئی۔ (۱۹۰۷ء ) روثن نشان۔ ہماری فتح موئی تھنة الملوک بزاروں آ دمی تیرے پیروں کے نیچے ہیں۔ دہلی میں واصلی جہنم واصل خان فوت ہوگیا۔ زلزلہ اس طرف چلا گیا۔ آج ہارے گھر میں پینمبراللہ آئے۔ آگی عزت اور سلامتی قبول ہوگئی نودن کا بخارٹوٹ گیا۔ (مرادمبارک احمہ) ایک دہاء پڑے گئے 🐣 اردوالهام يرتنقيد

ا سس ملهم كا خدا بهى فسيح اردونهيں بول سكتا تفا۔ پنجابی نما اردوفقروں ميں اپنے مطالب كا اظهار فرمايا ہے۔ شايداس لئے كهلهم الل تسويد ميں سے نه تھا تو بھلاملهم كوسلطان القلم كا خطاب كيوں ديا جاتا ہے؟ غالبًا اس لئے كه غلط سلط الي كتابيں اور سينتكروں اشتہار لكھ مارے

تھے۔ گرصرف لکھنے سے سلطان القلم کا خطاب نہیں مل سکتا۔ ورنہ ملاپ و پرتاپ اخبار کا ایڈیٹر بھی اس خطاب کا حقد ار ہوگا۔

۲..... اردوالہامات میں مصائب کا ذکر بہت ہے اور زلزلوں کی بھر مار ہے اور کھا پی کا میائی پراظہارافتخار ہے۔ ور ندان میں کوئی روح صدافت نہیں ملتی۔ کیونکہ اس قتم کے گول مول الہام اور تعلق آمیز مضامین ان لوگوں کے بینی رسائل میں بھی درج ہیں۔ جوآپ کے بعد نبوت کر بیکے ہیں یا کررہے ہیں۔

سوسی مفکوة شریف کا آخری حصدالها کرمطالعة فرمایی تو آپ کومعلوم ہوجائے گاکہ شان نبوت یوں ہواکرتی ہے؟ اخبار بالغیب کس صفائی سے ندکور جیں علم ماکان و ماسیکون کا اظہار کس طرح کیا گیا ہے۔ الہامات قادیا نیداور حضور کی اخبار بالغیب بالمقابل رکھ کرموازند کریں توصاف معلوم ہوجائے گاکہ ۔۔

شیر بربی دیگر وشیر نیستاں دیگراست دعویٰ توبیتھا کہ حضور جب قادیان میں کرشن او تارین کرآئے ہیں ہے تو آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاں میں

گرتجربے ٹابت کردیا کہ بیدوعویٰ غلط تھا۔ زبانی باتیں ہی تھیں اوراس کرش اوتار نے قلمی اور قولی میدان میں جونظم ونٹر کے گدھے ہائے ہیں ان سے تو اس شہسوار میدان فصاحت رائض مضمار جوامع الکلم سیدنا ومولا تا وایا مناو الجاناصلی اللہ علیہ وسلیم ہے

ہزار بار بشوئم دہن بمشک وگلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است

كغبار كاتتيع بهى نهيس موسكتا به بهما كهال ايك پنجاني الفطرة مغل بچياور كهال وه باعث تخليق عالم ، اقتع العرب صلوات الله عليه \_

چہ نسبت خاک رابا عالم پاک
اگرافسوں ہے توان مسلمانوں پر کہ جن کوعر بی فاری اوراردو ہیں ایک سطر بھی لکھنایا
سمجھنانہیں آتا۔وہ مفتی اردو بن کرفتو کی جاری کردیتے ہیں کہ تعلیم قادیانی اپنی فصاحت و بلاغت
میں لا جواب ہے اوراس پر نکتہ چینی کرنا گویا نعوذ باللہ قرآن پر نکتہ چینی کرنے کے برابر ہے۔ یہ قول
اگر مسلم الثبوت شخصیت کا ہوتا تو قابل توجہ بھی تھا۔ گرا ندھوں میں کا نا راجا۔ اہل بھیرت مانیں تو
کیسے مانیں ؟''فذر ھم فی طغیانھم یعمھون''

ن ، خدانے اس کواچھا کرنا ہی تھا بے نیازی کے کام ی تقی مروه چ گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی تقدیر اصلی بمی نظتی) محمل تیرے کئے تیرانام چکا، پہاڑگرا کوچا ہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جس کو چا ہتا ہوں ا کلام ہے۔اللہ اکبرزندگیوں کا خاتمہ۔ کمبل میں کے لئے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم ل کرول گا اوراس کے ذریعہ سے حق ترقی کرے گا (۱۹۰۷ء) تین بکرے ذبح کئے جاکیں گے۔ اور قیامت کانمونه دیکھیں۔ پہلے بنگال کی نسبت - کرنی نوٹ۔ دیکھومیرے دوستو۔ اخبار شاکع اک د کھاور در دناک واقعہ۔میری بیوی ایکا یک الله والكار كاليسياكي طاقت كالسخد كشتيال چلتى ندگی کے آثار (بیسیٹھ عبدالرحمان مدراس کا تار ا۔ (معلوم نہیں کس کے متعلق ہے۔ باتی الہام اماہ حال کو) (معلوم نہیں کس کے متعلق ہے) رها ہونے مفلوج ہونے اور مجذوم ہونے سے ے کوئی اس کا بھید نہ یا وے۔ کمترین کا بیڑہ ، کی گئی۔ (۱۹۰۷ء) روش نشان۔ ہماری فتح کے پنچے ہیں۔ دبلی میں واصلیٰ جہنم واصل خان وكرين ينبرالية آئي-آگيعزت اور رك احمر) ايك وباء براك على ١٠٠٠

> دل سکتا تھا۔ پنجائی نما اردوفقروں میں اپنے ویدمیں سے نہ تھا تو بھلاملہم کوسلطان القلم کا ایسی کتابیں اورسینکڑوں اشتہار لکھ مارے

بنجاني الهام

عشل خدا دا و سے موہر ولیاں ایرنشانی (نصف ثانی) میں کوئی نہیں کہ سکدا کہ اسی آئی۔ آئی۔ آئی۔ جس نے امید مصیب پائی۔ (مراد مبار کہ بیگیم) بیہوثی پھرغش پھرموت۔ (جمعہ کے دن مہندی لگا کر بیٹھے تھے تو بوڑے خان قصوری کے متعلق خبر مرگ کا البام ہوا) ہے رودھر کو پال تیری است گیتا میں کھی ہے۔

ناظرین! چند پنجابی نقر سے الہام مرکب میں بھی گذر بھے ہیں۔ جن کو یہاں پر ملانے سے ہم خیال کرسکتے ہیں کہ میروارث شاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی گئی بنجا بی نثر کا لگا کھا سکتے ہیں اور ملہم کوخو و بھی اعتراف ہے کہ میری اصلی عرض شعر نہیں بلکہ اصل مقصدا پی تبلیغی جدو جہد ہا اور ملہم کوخو و بھی اعتراف ہے کہ میری اصلی عرض شعر نہیں کو خوب ہیں بیدا ہو۔ جس قد رالہامات کی صور تیں اختیار گئی ہیں ان سے صرف یہی غرض ہے کہ سامعین کو دلچیں بیدا ہو۔ اصل میں ناج نہ جانے آئی میر ھا والا معاملہ ہے۔ کیونکہ اہم کا خاندان عموماً شاعر ہے آپ بھی قبل از نبوت اشعار میں فرخ تخلص باندھ کرمجس مشاعرہ میں صافر ہوتے رہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ آپ کونن شاعری میں پاسٹک مار س بھی نہیں ملے تھے۔ لیکن آپ کی جدو جہد میں کوئی شک نہیں۔

فارسى الهام

فخصے پائے من بوسید من گفتم کے سنگ اسودم۔ بحسن قبوبی دعاء بنگر کرزچہ زود دعاء قبول مکنم ۔ از بردیش محمد احسن را۔ تارک روزگار سے بینم ۔ تبید ستان عشرت را۔ (لدھیانہ کے سفر میں امام بنی شریک جائید او کے متعلق الہام ہوا کہ ) نصف تر انصف عمالیت را۔ (تو وہ مرکئی اور ہمیں اس کی نصف جائد ادل گئی) عبداللہ سنوری کی مثلنی چھوٹی تو الہام ہوا۔

اے بسا آرزو کہ خاک شدہ طریق زہدوتعبدندانم اے زاہد خدااے من قدمم راندہ بررہ داؤد۔

نصف ثانی

ہرچہ بائد نوعروی را ہماں سامان کنم آنچہ مطلوب شا باشد عطائے آں کنم (توخاندان میر دردمیں میری دوسری شادی ہوئی)(۱۹۰۱ء) سال دیگررا کہ ہے داند حساب تاکجا رفت آنکہ باما بود یار سلامت برتواہے مردسلامت-السلام علیکم-سلطان القلم-دلم ہے بلرز دچو یادآ درم۔

مناجات شوریده ہے۔را ہگرائے صحت (پیالہام ایام نوبہارآ مد۔ا

رسید مژده که دار سری فناد ( تیخ

نا خداتعالی نے خوانی فارس م ہونچکے تھے۔ اور الہام کی

(حضرت بہا سے متعلق ہی<sup>ء</sup> اور خدا کی تعلی

الہام ان کے کےسامنے ہوتی کہالر

بات اور به جائیں پگر په چمه بیں

صف ٹانی) میں کوئی نہیں کہہسکدا کہ الیم ڈی پھرغثی پھرموت۔ (جمعہ کے دن مہندی کاالہام ہوا) ہے رودھرگو پال تیری است

ہمی گذریکے ہیں۔جن کو یہاں پر ملانے سکتے اور ندبی کی پنجائی نٹر کا لگا کھا سکتے ہیں لکدامس مقصدا پی تبلیغی جدو جہدہاور یہ پیکی غرض ہے کہ سامعین کودلچیں پیدا ہو۔ ایم کا خاندان عموماً شاعرہے آپ بھی قبل از ہم کا خاندان عموماً شاعرہے آپ بھی قبل از پیکی جدوجہد ہیں کوئی شک نہیں۔

محسن قبولی دعاء بنگر که زچه زود دعاء قبول ستان عشرت را - (لدهیانه کے سفر میں نصف ممالیق را - (تو وہ مرگئی اور ہمیں لہام ہوا -

فاک شده ارانده برره دا ؤد

ساماں شخم کے آل شخم ا)(۱۹۰۱ء) ند حساب بود یار ان انقلم۔دلم مے بلرزد چوبادآ ورم۔

مناجات شوریدہ اندرحرم۔شوریدہ سے مراد دعاء کرنے والا ہے۔اورحرم سے مراد غالباً قادیان ہے۔را بگرائے عالم جاودانی شد۔ سرانجام جائل جہنم بود کہ جائل تکوعا قبت کم بود۔ (۱۹۰۳ء)عود صحت (بیالہام دردگردہ کے بعد ہوا) خوش باش کہ عاقبت تکوخواہد بود۔ (۱۹۰۴ء)رسیدمژدہ کہ ایام نو بہارآ مد۔ (۱۹۰۵ء) شکارمرگ۔

امن است درمکان محبت سرائے ما

تودرمنزل ماچوبار بارآئی۔خداابررصت بباریدیانے رسیدمروہ کدآں یاردلیسندآ مد۔ رسیدمروہ کددیوار ازمیاں برخاست۔دست تو دعائے تو رحم از خدا۔ (۱۹۰۲ء) تزلزل درایواں کسری فآو (بعنی شاہ ایران تخت سے اتاراگیا)۔

> چودور خسروی آغاز کردند مسلمانرا مسلمال باز کردند

خدا قاتل توباد \_مرااز دست تومحفوظ دارد \_ ( ١٩٠٤ ) آيد آن روزيكه تخلص شمود \_ ناظرين! ان الهامات كوكتاب ايقان مؤلفه بهاء الله ك سامن ركه كرديكيس كه خداتعالی نے حضرت بہاء سے بہترین اور صبح فاری میں کلام کیا ہے یا مرزا قادیانی کو معمولی ابجد خوانی فاری میں ٹال دیا ہے۔ کیونکہ آپ کو ذاتی قابلیت نہتھی اورمسلم الثبوت استادفن تسلیم نه ہو کیکے تھے۔ غرضیکدان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کی لیانت کے مطابق الہام ہوتے ہیں اور الہام کی شان سے ملہم کی شان نظر آتی ہے۔ پس تیجہ یہ نکلا کہ الہام بازی میں اپنے مرشد (حضرت بہاء) کے مقابلہ پر مرزا قادیانی اعلی نمبرنہیں لے سکے۔ باقی رہی شان رسالت تو اس کے متعلق پیوم نے کہ مہم کوخدا تعالیٰ خو تعلیم دیتا ہے۔ وہ کسی کمتب میں الف بے بھی نہیں پر ھتے اورخدائی تعلیم سے اس قابل ہوجاتے ہیں اور ایسے قابل ہوجاتے ہیں کدا عجازی کلام اور لا اف فی البهام ان کے دل پر نازل ہوتا ہے۔جس کو وہ خود بھی سجھتے ہیں اور دور حاضر کے فسحائے قوم اس كسامخ بتهميارة الكركمددية بيلك: "ماهذا قول البشر" اوركى كواس وقت جرات بيس ہوتی کہ اس کلام کا ایک حرف بھی بے موقع تابت کرے یا اس میں ادبی غلطی و کھائے۔ ہاں بد بات اور ہے کہ آج کل کے جالل دشمنان اسلام جوخود عربیت میں قبل ہیں ۔ مکت چینی کرنے لگ جائيں ـ مرايے لوگول كو ف خير من اجابته السكوت "كهروفع كياجا سكتا ہے۔اس لئے يد چمرنيس ديا جاسكتاك اگرقادياني الهام پركلته چيني موئي ہے تو كلي اور مدني الهامات پر بھي كلته چيني موچی ہے۔''فشتان ما بین العراق ویثرب''

انگریزی الہام

ا بیست و وال مین هدنی اینگری بث و او از وده یو۔ بی شیل میلپ یو۔ وروز اوف گاؤکین ناٹ ایکس چینج ۔ آئی لویو۔ آئی شیل گویوا سلارج پارٹی اوف اسلام۔ ۱- آئی شیل ہلیپ یو۔ یو بیو گونو امرتسر۔ بی میلٹس ان دی ضلع پشاور وروایند

۲..... ۱ ی میں ہلیپ یو۔ یوہیو لوگو امر نسر۔ ہی میں ان دی میں پیٹا ورورڈ اینڈ ٹو گرکز ۔ لائف۔

ا معلوم ہوتا ہے کہ مہم کا خدا مجبورتھا کہ اگریزی میں شیکسپئر کے ڈرا مے نازل نہرتا۔ کیونکہ مہم بیجھنے کی قابلیت ندر کھتا تھا۔ صرف دوہی اگریزی کی کتابیں پڑھی تھی اور یہ البہام بھی بعض دفعہ ایے مشکل نظر آتے تھے کہ ان کا ترجمہ کرانے کو آرید دوستوں سے مدد لینی پڑتی تھی۔ ای اصول سے معلوم ہوسکتا ہے کہ پہلے ملم کو اعلیٰ قابلیت پر قابض ہونا ضروری ہے ورنہ البامات تھر ڈکاس ہی نازل ہوں گے اوراس سے انداز ولگایا جاسکتا ہے کہ ملم کا ذاتی کلام بھی کس پایہ کا ہوگا۔ کلاس ہی نازل ہوں گے اوراس کن زگلتان من بہار مرا

اس موقعه پریسوال پیدا ہوتا ہے کہ قادیا نی الہام مختلف زبانوں میں کیوں ہوگئے۔اگریدخیال تھا کہ: ''لیہ ظہرہ علی الدین کلہ '' کے ماتحت میں ہررنگ کالہام کا نازل ہونا ضروری ہے تو سمیری، گجراتی، سندھی اور پنجاب کی باتی زبانوں میں الہام کیوں نہ ہوئے۔ کیا یورپ کی زبان صرف انگاش ہی رہ گئی تھی اور وہ بھی صرف بچوں کے فقر ہے جرمنی، فرانس، اٹلی، روس، چین، جاپان، ٹرکش وغیرہ کی زبانیں کہاں گئیں؟ کیاان میں تبلیغ کی ضرورت نہیں تھی؟ شایدان الہا مات کوام الالنہ کے الہام تصور کرلیا ہوگا۔اگر یہی بات ہے تو ان لوگوں کو ہیں سامت رہیں جو عقل کے اندھے اور گا تھے کے فرھیلے نظر آتے ہیں۔ ورندار باب دائش و بیش میں جہل مرکب میں پھنٹ نہیں سکتے۔ یا صفراء یا بیضاء و غیرہ و غیرہ د

## 21.....مرزائية اورابل اسلام مي<u>ن فرق</u>

جب تک مین قادیانی برا بین احمد یدی چار جلدی ختم نه کر چکے تھے۔ آپ بحثیت مبلغ اسلام اور خادم وین کے اسے پیش کرتے رہے اور اہل علم نے آپ کوصوفی اور فلاسفر اسلام سجھ کر اتنا بڑھادیا کہ آپ کے الہامات مندرجہ برا بین کی بھی وہی تاویلیں کرنے لگے جو دوسرے صوفیوں نے الہام اور شطحیات کی کیا کرتے ہیں اور آپ کے متعلق سادہ مزاح صوفیوں نے خوابین بھی ویکھنی شروع کردیں۔ صرف اس لئے کہ آپ نے ابھی اپناوہ راز جس کے لئے یہ خوابین بھی ویکھنی شروع کردیں۔ صرف اس لئے کہ آپ نے ابھی اپناوہ راز جس کے لئے یہ

تمام جال بچھایا تھا ظا نے ان کوصوفیاء کی ص چالاک قادیانی نے: لدھیانہ میں بنیادی '

مدسی میں بیات آپ کے مرید ہوگئے سنہری موقعہ کب ہاتھ وابستہ کر کے غیر مثانا

کی طرح رنگ بڈ ا کیکن جناب نے جلع بس پھر کیا تھا ملک ؟ سلطان احمہ نے وہ

بہت سے مناظر۔ کیس لیکن ایک ۱۹۰۸ء میں بمقام

وفات پائی۔آپ که نبی جہاں فوت ہوتے؟ کیامرزا

پیغای جماعت( کریں \_گروقاد با تک پہنچادیا۔

ار ایک دوسرے کا قادیانی نے ا یعن جس سا

اینگری بٹ ڈاڈ از ودہ ہو۔ ہی شیل ہیلپ ہو۔ و**رڈز** کی شیل گو یواکلارج پارٹی اوف اسلام۔ یوہیو گوٹو امرتسر۔ ہی ہیلٹس ان دی ضلع پشاور ورڈا پیٹر

کاخدا مجبورتھا کہ انگریزی میں شیکسپئر کے ڈراھے نازل رف دوہی انگریزی کی کتابیں پڑھی تھی اور بیالہام بھی جمہ کرانے کو آربید دوستوں سے مدولینی پڑتی تھی۔اس قابلیت پر قابض ہونا ضروری ہے ورنہ الہامات تعرف یا جاسکتا ہے کہ مہم کا ذاتی کلام بھی کس پاییکا ہوگا۔ تان من بہار مرا

یدا ہوتا ہے کہ قادیائی الہام مختلف زبانوں میں کیوں الدین کلہ ''کے ماتحت میں ہررنگ کے الہام کا فی اور پنجاب کی باقی زبانوں میں الہام کیوں نہ وگی تھی اور وہ بھی صرف بچوں کے فقرے جرمنی، لیاز بانیں کہاں گئیں؟ کیاان میں تبلیغ کی ضرورت م تصور کرلیا ہوگا۔ اگر ایمی بات ہے تو ان لوگوں کو کے فی صیفے نظرا سے ہیں۔ ورندار باب وانش و بینش شاءوغیرہ وغیرہ۔

را ہل اسلام میں فرق ) چارجلدیں ختم نہ کر چکے تھے۔ آپ بحیثیت میلغ

رائل علم نے آپ کوصوفی اور فلاسفر اسلام سمجھ کر ن کی بھی وہی تاویلیس کرنے لگے جو دوسرے اور آپ کے متعلق سادہ مزاج صوفیوں نے کہ آپ نے ابھی اپناوہ راز جس کے لئے ہیہ

تمام جال بچھایا تھا ظاہر نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی عہدہ کے مدعی تھے۔ چنا نچہ اسی العلمی میں اوگوں نے ان کوصوفیاء کی صف میں لا کھڑا کردیا اور ان کی طرف سے مدافعت کرنا کارثواب سمجھا۔ عالاک قادیانی نے جب اسلامی طبقے کا بدرنگ دیکھا تو اپنی غیرمعمولی عیاری سے کام لے کر لدهیاند میں بنیادی چرر کھر اپنی بیعت لینی شروع کردی۔ جس کا نتیجہ ہوا کہ ہزار ہا مسلمان آپ کے مرید ہو گئے اور آپ کی ہر دلعزیزی میں دن دوگی رات چوگنی ترتی ہوتی گئی۔ جناب یہ سنبری موقعہ کب ہاتھ سے دینے لگے تھے۔فورا غنیمت سمجھ کراپنے دعاوی کوایک دوسرے سے وابسة كرے غير متنا بى سلسله ميں پيش كرنا شروع كرديا مسلمان ان نفلى صوفى صاحب كوكركث کی طرح رنگ بدلتے دیکھ کرنہایت ہی متحیر ہوئے اور زبان حال وقال سے بہتیر اسمجھایا بجھایا۔ کین جناب نے جلتی پرتیل کا کام کرتے ہوئے ۱۹۰۱ء میں محمد ٹانی کا دلخراش دعویٰ پیش کردیا۔ بس چرکیا تھا ملک جرے آپ کا اعماد اٹھ گیا۔ بیگانے تورہے بیگانے ان کے اپنے سکے لڑک سلطان احمد نے وہ وہ ہاتھ دکھائے کہ ساری جماعت کے چھکے چھوٹ گئے۔ ہندوستان بھرہیں بہت سے مناظرے کے لیکن بھی بھی اپنے آپ کونی ثابت نہ کر سکے سینکروں پیشین گوئیاں كيس ليكن ايك بهي پورى نه جوئى - ہزاروں الہام لكھے كرايك بھي سچا ثابت نه كرسكے حتى كه ۱۹۰۸ء میں بمقام لا ہور حضرت پیر جماعت علی شاہ مدظلہ العالی کی بددعاء سے مرض ہینہ سے وفات یائی ۔ آپ کی لاش بقول ان کے دجال پرسوار کر کے قادیان پہنچائی گئے۔ بیشلیم کیا گیا ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں فن ہوتا ہے۔ کیا جناب اس اصول کی روسے کا ذب ثابت نہیں ہوتے؟ كيامرزائيوں كے پاس اس كاكوئى جواب ہے؟

وفات مسلح کے بعد خلافت اوّل کا اثر نمایان طور پر ظاہر نہ ہوا تھا۔ گرخلافت ٹانیہ میں پیغا می جماعت (لا ہوری) الگ ہوگئ اور اپنے مرشد کو اس قدر نہ بڑھایا کہ مستقل نبی بنا کر پیش کریں۔ گرقادیانی جماعت نے بھی تشدو سے کام لیا اور جس تشدد کوسیح نے شروع کیا تھا اسے بھیل تک پہنچادیا۔

پر اگر نتو اندپسر تمام کند اس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ مرزائی تعلیم اسلامی تعلیم سے الگ نظر آنے گلی اور کی وجو ہات سے ایک دوسرے کی تنفیر و تلقین کا سلسلہ شروع ہوگیا اور اب معالمہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ فدہب قادیانی نے اپنے خیالات کا نام اسلام جدیدر کھ لیا ہے اور اسے اسلام کاروش پہلو بتانے لگ گئے ہیں۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس تعلیم نے گوتر آن وصدیث کوتو قابل عمل لکھ کر اپنے فدہب کا نام اسلام ہی رکھا ہوا ہے۔ گرابل ہروزی طرح عملی طور پریہ بتادیا ہے کہ چودھویں صدی کے اوّل قر آن وحدیث کا مفہوم کچھا ور تھا اور بعد میں دوسرا ہو گیا اور اس تبدیلی کا حق سوائے امام الزمان و نبی اللہ مانتا پڑے گا اور چونکہ یہ شریعت نا قابل منتیخ ہے۔ اس کئے امام الزمان و نبی اللہ مانتا پڑے گا اور چونکہ یہ شریعت نا قابل منتیخ ہے۔ اس کئے ضرورت محسوں ہوئی کہ سے کو ٹائی اور حضورا نور کا ہی اتار مانا جائے۔ گویا حضرت محسول ہوئی کہ سے کو ٹائی اور حضورا نور کا ہی اتار مانا جائے۔ گویا حضرت محسولی نے بی قر آن وحدیث کے مفہومات سابقہ کو منسوخ کر کے نئے مفہومات کو واجب التعمیل قرار دیا ہے۔ بنابریں ہمارا فرض ہے کہ ناظرین کے سامنے ان کے چندا کیک ایسے عام خیالات چیش کریں جو اہل اسلام کے خلاف قادیا نی نہ جب میں موجود ہیں۔

وجوبات تفرقه

ا الفضل الرمارج ۱۹۳۰ء میں ہے کہ: 'عبادات میں روح باقی ندر بی تھی۔
حضور اللہ کی روح بھی باقی ندر بی تھی۔ اس لئے سے کی ضرورت محسوں ہوئی۔' تعلیمات بہائیہ
میں بھی بہی عذر کیا گیا ہے کہ دنیا مرچی تھی تو بہاء اللہ نے قیامت بیا کر کے از سرنو روحانی زندگ عطاء کی ہے۔ گرقادیانی تعلیم میں بیاضافہ کیا ہے کہ حضور اللہ کی کھی سے نے محمد ثانی بنا کر از سرنو زندہ کردھلایا ہے اور مریدوں کو صحابہ کا درجہ دے کرخلافت راشدہ قائم کی ہے۔ لیکن اسلام اس نقل وحرکت کو بنظر خسین نہیں دیکھا۔

سس ریویوجون ۱۹۲۹ء میں ہے کہ: ''ان کے سے کاؤبنی ارتقاء حضو واللے ہے ۔ 'کاف کے سے کاؤبنی ارتقاء حضو واللے ہے ہے کہ بردہ کرتھا۔ کیونکہ آپ کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقعہ نہیں ملا تھا اور چونکہ بیدا یک جزوی فضیلت ہے۔ اس لئے حضو واللے کی تو بین نہیں ہوتی۔'' مگر اہل اسلام بیلفظ سننے کو بھی تیار نہیں اور جن لفظوں سے ان کی اشک شوئی کی ہے وہ بالکل ہی ضفول ہیں۔ کیونکہ سے قادیانی کی شخصیت کا ارتقاء تجربہ کے بعد خود قادیا نیوں کی زبان سے معلوم ہو چکا ہے کہ بالکل ناتھ تھا۔ کیونکہ آپ نے کئی جگہ مظلمی کی ہے اور کئی عقا کہ تبدیل کے بیں تو پھر اہل اسلام ایسے ناتھ انتقام کو حضو واللے کی کا فی خود سننے کے لئے کہے تیار ہو سکتے ہیں؟

سا ..... (انوارخلافت ص ۱۰) میں ہے کہ: ''جوخص میری (میاں محمود) کی گردن پر شکوار کھ کر ہے کہ حضور میاں محمود) کی گردن پر شکوار کھ کر کئے کہ حضور میان کے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا تو میں کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے۔''اس مقام پر اجرائے نبوت کی تو ثیق کرتے ہوئے تمام مسلم انوں کوکا ذب لکھ دیا ہے۔ کیونکہ کسلم کا بیعقیدہ نبیس ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہوگا۔

المست (آئینصدافت ۱۹) میں ہے کہ: 'جوسے قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں

وہ اسلام سے خارج ہے۔
ہوسکتا ہے ظاہر ہے۔
مراا ہوسکتا ہے ظاہر ہے۔
مراا فرہوئے ہیں مسیح کون

پیتو قع رکھی جاتی ہے کہ اللہ ۲.....

(عرفان البي ص٩٩) أورا<sup>٣</sup> ناظرين غوركري*ن كه خالفي* كسيب

شوق ہے۔(انوارالاسلام ۸.....۸

**چاہئے۔**(انوارغلافت م

کوخداتعالی نے اپنے آ (نور الحق ص ۵۰ نزائن را نے غلط لکھا ہے اور ای

کے عالم میں رکھ کرمزا ہیں اور پہلی کوئی معتبرتا

ين اور جهل ول مراء السن

کوئی ثبوت پیش نهیں ۱۲.....

مسیح کی بروایات صیحت عمر ۱۲۵ برتر ہے اور ، ہے کہ مسیح کی اولادہ

پر بینتادیا ہے کہ چودھویں صدی کے اوّل آبیا اوراس تبدیلی کاحق سوائے امام الزمان ناپڑے گا اور چونکہ بیرشریعت نا قابل تنتیخ مورانور کا ہی اتار مانا جائے۔ گویا حضرت وخ کرکے نئے مفہومات کو واجب التعمیل وخ کرکے بندا کیک ایسے عام خیالات دجود ہیں۔

ہ کہ:''عبادات میں روح باتی ندر بی تھی۔ ) منرورت محسوں ہوئی۔'' تعلیمات بہائیہ نے قیامت بیا کر کے از سرنو روحانی زندگی موطائینے کو بھی سے نے محمد ٹانی بنا کر از سرنو نے راشدہ قائم کی ہے۔لیکن اسلام اس نقل

ان کے سے کا دہنی ارتقاء حضوط اللہ سے اموقہ نہیں ملا تھا اور چونکہ یہ ایک جزوی مرائل اسلام یہ لفظ سنے کو بھی تیار نہیں اور ول ہیں۔ کیونکہ سے قادیانی کی شخصیت کا کا ہے کہ بالکل ناقص تھا۔ کیونکہ آپ نے کا اسلام ایسے ناقص اتعلیم کو صفوط اللہ کے کا بیار ہو سکتے ہیں؟

' جو خض میری (میان محمود) کی گردن پر تومین کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے۔''اس مقام ذب لکھ دیا ہے۔ کیونکہ کسی مسلم کا پی عقیدہ

''جومسے قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں

دہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر چہاں نے ابھی تک نام بھی نہ سنا ہو۔' یہ بروزی نبوت اتنی تیز ہوگئ ہے کہ اس نے سب کے سینہ پرمونگ دل دیئے ہیں۔ اس کا جواب تو مخالفین کی طرف سے جو پکھ ہوسکتا ہے ظاہر ہے۔ گر اس عذر کی اصلیت ضرور معلوم ہوگئ ہے کہ ہم کسی کو کا فرنہیں کہتے۔ جس قدر کا فرہوئے ہیں سے کونہ ماننے سے کا فرہوئے ہیں۔

۵.....۵ نوکی احمدی غیراحمدی کولژی نهدے۔' (انوارخلافت ص ۹۰) تو پھر کیوں میتو قع رکھی جاتی ہے کہ اہل اسلام کی لڑکیاں ان کے گھر ہوں۔

۲ ..... مسیح قادیانی اس لئے آیا ہے کہ خالفین کوموت کے گھاٹ اتارے۔ (عرفان الجی ص۹۳) اور اس زمانہ کے یہودی صفت لوگوں کوسولی پر انتکائے۔ (تقدیر الجی ص۹۳) ناظرین غور کریں کہ خالفین کی طرف سے اس کا کیا جواب ہوسکتا ہے؟

۸ ...... غیراحمد یوں کا بچہ بھی غیراحمدی ہے۔اس لئے اس کا جناز ہ بھی ٹمیں پڑھنا چاہئے ۔ (انوار غلافت ص۹۳) کیااس سے بھی بڑھ کرتفرقہ اندازی ہوسکتی ہے؟

9 ...... حضرت موی علیه السلام آسان پرزنده بیں۔ان کی حیات پرایمان لانے کو خدا تعالی نے اپنے قرآن میں علیہ السلام آسان پرزندہ بیں مرے اور مرنے کے بھی نہیں۔ (نورالحق ص ۵۰ نزائن ج ۸ ص ۲۹) اہل اسلام کے قرآن میں بیمسئلہ درج نہیں۔ یقیناً مسیح قادیا فی نے غلط لکھا ہے اورائی وجہ سے وہ امام الزمان شلیم نہیں ہوسکتا۔

• اسس مین مرده میخ کو پہلوشگاف زخم آیا اور ۲۴ گفتے تک س میری کے عالم میں رکھ کر مرہم عیسیٰ سے علاج کیا گیا تھا۔ کیونکہ حالات حاضرہ اس کی تکذیب کررہے ہیں اور پہن کوئی معتبر تاریخ اس کی تقدین نہیں کرتی۔

اا ۔۔۔۔۔ یوز آصف کے معنی پیکہنا غلط ہے کہ وہ خود سے تھا۔ کیونکہ خیالی ولائل کے سوا کوئی شوت پیش نہیں کیا گیا۔

السس ( کتاب سے ہندوستان میں ۵۵، نزائن ج۵ام۵۵) میں بیفلولکھا ہے کہ مسے کی بروایات میں محتم میں ابرائی کا ایس کا ایس کا ایس کا کر مسے کی بروایات میں محتم میں المربی کے سے سیاحت کی تھی اور یہ کہ میں کیا تجب عرائی میں جا کر حصہ پر آپ نے سیاحت کی تھی اور یہ کہ میں کیا تجب ہے کہ سے کی اولاد ہوں اور یہ کہ پرانی تاریخیں بتلاتی ہیں کہ سے کہ اولاد ہوں اور یہ کہ پرانی تاریخیں بتلاتی ہیں کہ سے کہ اولاد ہوں اور یہ کہ پرانی تاریخیں بتلاتی ہیں کہ سے کہ اولاد ہوں اور یہ کہ پرانی تاریخیں بتلاتی ہیں کہ سے کہ اولاد ہوں اور یہ کہ پرانی تاریخیں بتلاتی ہیں کہ سے کہ اولاد ہوں اور یہ کہ پرانی تاریخیں بتلاتی ہیں کہ سے کہ اولاد ہوں اور یہ کہ پرانی تاریخیں بتلاتی ہیں کہ سے کہ کہ بیار کیا ہوں اور یہ کہ بیار کیا ہوں کی اولاد ہوں اور یہ کہ بیار کیا ہوں کیا ہوں کی کہ بیار کیا تھی کہ بیار کیا ہوں کی کہ بیار کیا ہوں کی کہ بیار کیا ہوں کی کہ بیار کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کر اولاد ہوں اور یہ کر اولاد ہوں اور یہ کہ ہوں کی کر اولاد ہوں اور یہ کہ ہوں کیا ہوں کی کر کیا ہوں کی کر تو ہوں کی کر کر کر گوئی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کر کر کر کر گو

524 **ثبوت کسی اسلامی تعلیم سے پیژر** ۲۲..... ابل بر قابل تلعين ہے۔ ۲۳..... امكانى کئے کرشن وغیرہ کو حقیقی طور پر نج مرزا قادیانی نے کرٹن بن کر بہ اسلام .....۲۵ میں ہواہاورمرزا قادیانی کے ٢٦..... ولادر آپ کا قرآن سے باپ ثابہ نکاح کی درخواست کی تا کدام کوشادی کرناممنوع ہے اور ہ رشته دار (موالی) بھی اے لائیں۔اس لئے قرعہ ڈال کر ہے کہا تھا کہ میں قابل اولا بخشوں گا۔ كيونكه خدانعالي جا سے بوسف نے شادی کرلی ا مشکل ہے یالا۔ پھراوراولا کواجازت ہوگئی کہ بغیرولی۔ رہ سکتا۔لیکن حقیقت بیہے

واقعات كي طرف سي كورجو

ہی خیالی ہے۔کوئی مورخ کا

ہے ایبامعلوم ہوتا ہے۔ با

اوریاکہ بن اسرائیل نی شمیر میں آیا تھااور یہ کہاس نے کہا تھا کرمیرے اوبرایک انجیل نازل ہوئی تھی اور پیکداس کاوقت بھی وہی لکھا ہے جوحفرت مسے کاوقت تھا۔ اسس مرجم عیسی ببلوشگاف زخم کے لئے استعال نہیں ہوتی۔ ۱۲۷ .... اسلام میں بروزی نبوت کا ثبوت صرف زنادقد اور ملاحدہ میں پایا گیا ہے۔ ۵۱ سس امام الزمان سے مرادحفرت امام مہدی علیہ السلام لئے گئے ہیں اور حدیث "من لم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة الجاهلية "مين حاكم وقت مرادب جوبرزمانه میں موجود ہوتا ہے۔ ورنداس ہے سیح قادیانی مراز ہیں۔ کیونکہ وہ خود کھوم تھا حاکم کیسے ہوسکتا تھا۔ ١١ .... اسلام اس امر كا عادى موچكا ہے كه فظول كو ائي اصليت ير يورا موتے ہوئے دیکھے۔جس طرح کے قرآن وحدیث کی تمام پیشین گوئیاں اور حشر ونشر کے تمام واقعات پیش نظریں ۔اس لئے نزول میے کے مقام پرساراا سلام بی تبدیل کردینا غلط ہوگا۔ ے ا ..... عیسائیوں پر توبیاعتراض کیاجاتا ہے کہ کفارہ کا مسئلہ اس لئے غلط ہے کہ دہ غربی مسلسل تعییم کےخلاف ہے۔ لیکن جب دعادی مسلح کا معاملہ پیش کیا جاتا ہے تو کوئی مسلسل نه میں تائید پیش نہیں کی جاتی۔ ١٨ ..... تومين انبياء كاارتكاب صرف الزامي صورت مين امكان يذير بوسكتا بـ گرساتیر ہی اس کے اپنی شخصیت کو بڑھا کرتو ہین کرنا اسلام میں ممکن نہیں سمجھا گیا۔ ا است کتب بنی، استغراق مطالعه، المتحان میں ناکامی، چارفتم کے استادوں ہے تعلیم حاصل کرنا اور قر آن وحدیث کی خود ہی تیاری کرنا۔ پھراس کے بعد تصنیف کا سلسلہ • ٤ كمَّا بول تَك يَهْجِايا اورتقر مرول كا وْحِير اشتهارات كے ذریعہ لگاوینا لِنظم ونشر میں اپنا ذاتی كلام فخش طور پرلکههنااور بچه مدت تک شاعر بن کرفرخ نام رکھاوغیرہ وغیرہ۔ایک مولوی یامنثی یامحرر کے اوصاف ہو سکتے ہیں۔ورندکسی نبی میں بیتمام اوصاف موجودنہیں ہوتے۔اس لئے اہل اسلام میں قادیانی کونی سلیم کرنے میں تامل کرنے ہیں۔ کیونکہ نبی کاعلم لدنی ہوتا ہے اور کس سے حاصل نہیں ہوتا اور سیج ہوتا ہے غلط نہیں ہوتا اور اپنی امت سے بلکہ تمام دنیا سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کم از کم اپنی امت ہے کم نہیں ہوتا۔ ۲۰ ..... نبی کی تصدیق دوتم ہے۔ اول کہ وہ اپنے زمانہ میں سچا تھا۔ دوم یہ کہ اس

ک تعلیم ہمارے لئے واجب انتعمیل ہو۔ مرزائی وہی تعلیم مانتا ہے جوسیح قادیانی نے بطور تجد نی

الاسلام پیش کی ہے۔

۲۱ ..... حدیث سوف کی تا دیل صرف الها می طور پرپیش کی جاتی ہے۔ورنداس کا فہوت کسی اسلامی تعلیم سے پیش نہیں کیا۔

۲۲ ..... اہل بیت کی تو ہین خواہ کسی تاویل سے کی جائے اہل اسلام کے نزد یک

قابل تلعين ہے۔

۲۳ ..... امكانى طور بركسى كونى مان كراش كى تقىد يق كرنا خلاف اسلام ہے۔اس كرش وغيره كوفيقى طور پر نيي تتليم نبيس كيا جاسكتا۔

۲۴ ..... اسلام کسی کواختیار نہیں دیتا کہ کسی کے ' پاپ' جھاڑ کرصاف کروے۔ گر مرزا قادیانی نے کرش بن کریٹے میا بھی حاصل کرلیا ہے۔

اسلامی روایات کی رو سے حضوط کی کا ظہور دنیا کے ساتویں ہزار سال میں ہواہے اور مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ ساتویں ہزار پر ہمارا قبضہ ہے۔

۲۲ سس ولادت می اسلام میں بغیر باپ کے مانی گئی ہے اور آ جکل محقق مرزائی آپ کا قرآن سے باپ اب ابت کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ خصلت آ دمی مریم کونظر آیا اوراس سے نکاح کی ورخواست کی تا کہ اس کی اولا دہو۔ ور نہ پیشتر مریم کویہ یعین دلایا جاچکا تھا کہ خدمتگاروں کوشتہ وار در موالی کبھی اسے غیر سے نکاح نہ کرنے دیے تھے اور چا ہے تھے کہ اپنے نکاح میں رشتہ دار (موالی) بھی اسے غیر سے نکاح نہ کرنے دیے تھے اور چا ہے تھے کہ اپنے نکاح میں لائیں۔ اس لئے قرید وال کراپئی تو یل میں لانا چا ہے تھے۔ تب مریم ناامید ہو چکی تھی اوراس مرد لائیں۔ اس لئے قرید وال کراپئی تو یل میں لانا چا ہے تھے۔ تب مریم ناامید ہو چکی تھی اوراس مرد سے کہا تھا کہ میں قابل اولا ونہیں رہی۔ مگر اس نے کہا کہ میں تمام موالغ رفع کر کے تھے اولا دینیوسف نے شادی کر لی اوراسے معر لے گیا۔ وہاں بچہ پیدا ہوا جس کو یہود کی دستیر دسے بچا کہ اس مشکل سے پالا ۔ پھراوراولا دہمی ہوئی اور یہ داقعات مرف خیال اور کتا خرازی سے نہیں گئر سے مورتوں مقدس مقام کا مجاور بھی نکاح کر سے می دورت ہوگئی کہ بغیرولی کے نکاح کر سے کہ داقعات صرف خیال اور کتا خطرازی سے نہیں گئر سے جاسے ۔ ورنہ واقعات کی طرف کی کور جوع کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہے گی۔ اس لئے یہ نظریہ صرف خیال واقعات کی طرف کی کور جوع کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہے گی۔ اس لئے یہ نظریہ صرف خیال واقعات کی طرف کی کور جوع کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہے گی۔ اس لئے یہ نظریہ صرف خیال واتعات کی طرف کی کور جوع کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہے گی۔ اس لئے یہ نظریہ صرف خیال واتیا ہے ایکلی غلط ہے۔ کوئی مورث کوئی اہل نہ جب اسے سایما معلوم نہیں ہوتا ہے۔ بالکلی غلط ہے۔ کیونکہ تیرہ سوسال سے اپیا معلوم نہیں ہوتا۔ اب کیوں کیوں ہوتا ہے۔ بالکلی غلط ہے۔ کیونکہ تیرہ سوسال سے اپیا معلوم نہیں ہوتا۔ اب کیونکہ تیرہ سوسال سے اپیا معلوم نہیں ہوتا۔ اب کیونکہ تیرہ سوسال سے اپیا معلوم نہیں ہوتا۔ اب کیونکہ تیرہ سوسال سے اپیا معلوم نہیں ہوتا۔ اب کیونکہ تیرہ سوسال سے اپیا معلوم نہیں ہوتا۔ اب کیونکہ تیرہ سوسال سے اپیا معلوم نہیں ہوتا۔ اب کوئکہ تیرہ سوسال سے اپیا معلوم نہیں ہوتا۔ اب کوئکہ تیرہ سوسال سے اپیا معلوم نہیں ہوتا۔ اب کوئکہ تیرہ سوسال سے اپیا معلوم نہیں ہوتا۔ اب کوئکہ تیرہ سوسال سے اپیا معلوم نہیں کی کوئکہ تیرہ میں کوئکہ تیرہ کوئکہ تیرہ میں کوئکہ تیرہ کوئکہ تیرہ کوئکہ تیرہ میں

نے کہا تھا کہ میرے اوپرا یک انجیل نازل ہوئی ) کاونت تھا۔

، کئے استعال نہیں ہوتی۔ مصلے استعال نہیں ہوتی۔

ت صرف زنادقہ اور ملاحدہ میں پایا گیا ہے۔ مام مہدی علیہ السلام لئے گئے ہیں اور حدیث جاہلیۃ ''میں حاکم وقت مراد ہے جو ہرز مانہ کے یونکہ وہ خود تکوم تھا حاکم کیسے ہوسکتا تھا۔ اے کہ لفظوں کو اپنی اصلیت پر پورا ہوتے پیشین گوئیاں اور حشر ونشر کے تمام واقعات

م ہی تبدیل کر دیناغدا ہوگا۔ ا تا ہے کہ کفارہ کا مسئلہ اس لئے غلط ہے کہ وہ سے کا معاملہ پیش کیا جاتا ہے تو کوئی مسلسل کے

الزامی صورت میں امکان پذیر ہوسکتا ہے۔ سلام میں ممکن نہیں سمجھا گیا۔

امتحان میں ناکامی، چارفتم کے استادوں کی کرنا۔ پھراس کے بعد تھینیف کا سلسلہ کے ذریعہ لگا دیا۔ لظم ونٹر میں اپناذاتی کلام ماؤغیرہ وغیرہ۔ایک مولوی یا نشی یا محرر کے موجود نہیں ہوتے۔اس کئے اہل اسلام سے کا علم لمدنی ہوتا ہے اور کسی سے حاصل نہیں بڑام دنیا سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کم از کم اپنی

) کدوہ اپنے زمانہ میں سچاتھا۔ دوم یہ کہ اس لیم مانتا ہے جوسیح قادیانی نے بطور تجد فی کرویا۔حالانکہ بیدون ہوسکتے تھے۔اس لئے

اور بیمقول پیسه

کی مشکلات میں ۔۔ نمبرہ ص۲۵ ہزائن جا ہے کہ بروزمحد میت آ

حاصل کرلیا تھا۔اسلا گزرا کہ جس کو پہلے کرتا ہواستقل نی؛

رتا بواس من بي: ترقی پا کریائے جمری سه

جونیں بدلتی رہی ہیر اسلام حیران ہیں کہ سہس...

صاف بتارہے ہیر

کرآپ میں مراقر

آپ کے دماغ میر

اور خیالی خطرات

تقدش کو برنہاتے ،

استفراق فی الخیال

نبوت نہ صرف می

ہونے لگا؟ یہی جواب ہوگا کہ ہم نے معنی اور مفہوم تبدیل کرکے بیروا قعد گھڑ لیا ہے تو پھراس کو ہم تجریف کہتے ہیں۔خواہ تم اس کا نام اصل رکھویا اسلام کا روثن پہلویا اسلام جدیدیا کوئی اور۔ سے بروز رجعت اور روپ یا جون بدلنا اسلام کے نزدیک ہرگز معتبر نہیں۔گر بہائی اور مرز ائی تعلیم میں بیائی اساسی مسئلہ تصور کیا گیا ہے۔

المستعمل ال

۲۸ سس اسلام میں اہل اسلام کے کسی خاص فرقہ میں فیضان نبوت مخصوص نہیں کیا گیا۔ گرمرز ائل ندہب میں بیاعلان کرویا گیا ہے کہ مرز اقادیائی یا آپ کے بعد آپ کی جون قدرت ثانیہ بدل بدل کر تھکیدار ہو چکی ہے۔ کوئی غیراحمدی اس فیضان ہے مستفید نہیں ہوسکتا۔
19 سس تو بین انبیاء الزامی طریق کے علاوہ اپنے تقدس کو پیش کر کے شائع کرنا اسلام میں ہرگز جا تزنہیں۔ گران کے ہاں صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری بھی ہے۔

میں سے نیر تابعدار اور خالفین کو قرآن مجید میں سخت ست الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ میں قادیانی بھی اپنے ذاتی کلام کو وی قرآنی کا مساوی قرار دے کرتو بین کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کو یا اس نے اپنے آپ کو خدا سجھ رکھا ہے اور اپنے کلام کو دی اللی ۔ ورندا گر صرف نبوت کا دعویٰ ہوتا تو اپنے کلام کو کلام رسول کے مساوی قرار دے کر ثبوت بیش کرتا۔ مگر اسلام کا دعویٰ ہے کہ حضور تابیق کے بیات کی مرانیں کہاتو پھر سے قادیانی محمد ثانی کیوں کر ہوا؟

ته وولیسے سے س انبیاء کی ہیں ہا دوہر س مادیا ہوتے اور تعلیم کے متعلق جوروایات بعض انبیاء کے بارے میں آئی ہیں وہ سب مشکوک ہیں۔ کیونکدا نبیاء کی تعلیم روحانی طور پرخدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لئے بیقرار پایا جاچکا ہے کہ ایک نکما مولوی بھی نی نہیں ہوسکا۔ گرسے قادیانی کی تاریخ حیات بتارہی ہے کہ جناب نے چاراستادوں سے ملم ظاہری حاصل کیا تھا۔ کیمیا گرکااور علم جفر رال وغیرہ کے لئے بھی کچھاوقات بسر کے تھے۔ تصوف سکھنے کے لئے بھی ایک خفی اورایک وہ نظرر کھ کرنے قرآن وحدیث کی معبت میں حاضر ہوتے رہے تھے۔ لیکن خودداری کو مدنظرر کھ کرنے قرآن وحدیث کی سے سبقا سبقا پڑھا اور اندم خود ساخت شب بیداری اور کھڑے میں کر خشک مجاہدے شروع کر کے اپنا سمطالعہ سے اور کتب بینی کی حوص سے ادھر صوفی بن کر خشک مجاہدے شروع کر کے اپنا سمطالعہ سے اور کتب بینی کی حوص سے ادھر صوفی بن کر خشک مجاہدے شروع کر کے اپنا سمطالعہ کے اور کو در اسلام جدید گھڑ نا شروع کے اپنا

کردیا۔ حالانکہ بیدونوں راستے خطرناک تھے۔استاذ کالل اور مرشد صاوق کے سوانجھی طے نہیں ہو سکتے تھے۔اس لئے خودبھی ڈوبے اور دوسروں کا بھی ہیڑ وغرق کیا:

> راہ پر خطر ست ودزدان در کمیں رہبرے برتا نہ مانی برزیس

اوربيمقولم في أكلاكه: "من لم يا خذالشيخ فشيخه الشيطان"

۳۲ سس جارادعوئ ہے کہ ہم نی اور رسول ہیں۔ (بدر۵ رمارچ ۱۹۰۸ء) میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت ایک وی الی اور سے موعود کا دعوی تھا۔ (حاشہ براہین احمہ یہ نبر۵ س ۲۵ مین کا مشکلات میں سے ماف ثابت ہوتا نبر۵ س ۲۵ مین کا مشکلات میں ۱۹۰۸ء) بدوعوی آپ کا آخری دعوی ہے۔ جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ بروز محد شیت امتی اور مجد دمونے کے مراحل طے کر کے آپ نے ایک مستقل نبوت کا رتبہ حاصل کرلیا تھا۔ اسلام اس قسم کی ترقی مانے کو ہرگز تیار نہیں۔ کیونکہ اس کی نظر میں کوئی ایسا نی نہیں گزرا کہ جس کو پہلے اپنی شخصیت کا بی علم نہ ہوکہ میں کیا ہوں اور پھر آ ہستہ آ ہستہ محدث سے ترقی کرتا ہوا ستقل نبی بن چکا ہو۔ بلکہ جو نبی ہوئے ہیں اپنی عہد رسالت کے پہلے دن بی نبی شے اور ترقی یا کریا ہوا ستقل نبی بن چکا ہو۔ بلکہ جو نبی ہوئے ہیں اپنی عہد رسالت کے پہلے دن بی نبی شے اور ترقی یا کریا ہوا ستقل نبی بن چکا ہو۔ بلکہ جو نبی ہوئے ہیں اپنی عہد رسالت کے پہلے دن بی نبی سے اور ترقی یا کریا ہے برخبری کے بعد کوئی نبی نبیں بنا۔

سس است مسیح قادیانی نے جس قدر جونیں بدلی ہیں ای قدراس میں بیاریاں بھی جونیں بدلی ہیں اس قدراس میں بیاریاں بھی جونیں بدلتی رہی ہیں۔ لیک اہل اور امراض دماغی کا واکی شکار کوئی نی نہیں تھا۔ اس لئے اہل اسلام حیران ہیں کہ بیجون کس روح سے حاصل کی تھی؟۔

ساف بتارہے ہیں کہ آپ کا فولو دیکھ کر ہرایک ماہر طب بتاسکتا ہے کہ آپ کے موٹے ہونت صاف بتارہے ہیں کہ آپ کو الیخو لیا مراتی ضرور تھا۔گاہ بگاہ فوری نے یا دست کا آ نابھی بتارہا ہے کہ آپ میں مراق خوب بڑ پکڑ چکا تا۔ نیم خواب آ تکھیں اور تیج اجفان اس امر کی علامات تھیں کہ آپ کے دماغ میں سوداوی اور بلغمی مواد کا کافی ذخیرہ تھا جس کی وجہ سے نخوت ، خلوت نشنی بخفر بیجا اور خیالی خطرات سے خوف اور رنگ دار اشیاء کا خواب میں نظر آ نا اور وہمیات میں پڑ کر اپنے نقدی کو بردہاتے جا نا جھویل خاموثی یا طول کلامی اور بار بار ایک مضمون کو دہرانا ، بے ہوئی ،غشی اور استفراق فی الخیال میسب کے موجود تھا۔ لیکن کوئی نبی اس قسم کا بیار نظر نہیں آ تا۔ اس لئے آپ کی نبوت نہ صرف مخدوث ہی ہے بلکہ کی حد تک خلاف واقع مجذ وبانہ شطحیات میں واضل ہے۔

"موت نہ صرف مخدوث ہی ہے بلکہ کی حد تک خلاف واقع مجذ وبانہ شطحیات میں واضل ہے۔

"موت نہ صرف مخدوث ہی ہے بلکہ کی حد تک خلاف واقع مجذ وبانہ شطحیات میں واضل ہے۔

"موت نہ صرف مخدوث ہی میں غلو نو لی کا مادہ بہت تھا اور زبان دانی کے دعوی میں بھی گوئن

، کر کے بیدواقعہ گھڑ لیا ہے تو پھراس کوہم ن پہلویااسلام جدیدیا کوئی اور۔ نااسلام کے نزدیک ہرگزمعترنہیں۔ مگر ہے۔

ی مانتے ہیں۔ گر مرزائی تعلیم میں مسح

ں فرقہ میں فیضان نبوت مخصوص نہیں کیا اقادیانی یا آپ کے بعد آپ کی جون اس فیضان سے مستفید نہیں ہوسکتا۔ اوہ اپنے تقدیں کو پیش کر کے شائع کرنا میں بلکہ ضروری بھی ہے۔

فید میں سخت ست الفاظ سے یاد کیا گیا وی قرار دے کرتو ہین کرتا ہواد کھائی دیتا کلام کودتی الٰہی۔ ورندا گرصرف نبوت کا کر ثبوت پیش کرتا ۔ مگر اسلام کا دعویٰ ہے۔ یٹانی کیوں کرہوا؟

وتے اور تعلیم کے متعلق جوروایات بعض ائبیاء کی تعلیم روحانی طور پر خدا کی طرف بولوی بھی نی نبیں ہوسکتا۔ گرمی قاویا نی سیم خاہری حاصل کیا تھا۔ کیمیا گری اور سوف سیمنے کے لئے بھی ایک خفی اورایک دواری کو مذافر رکھ کرنے قرآن وحدیث کسی طے کئے۔ بلکہ خود بدولت شب بیداری اور فی بن کر خشک مجاہدے شروع کر کے اپنا ہٹ کی آٹر میں اسلام جدید گھڑنا شروع ترانیاں بہت دکھائی ہیں۔ مگر جب آپ کی ضمیر کو ملامت کرتی ہے تواعتراف بھی کرجاتے ہیں کہ میری اصلی غرض تعنہیم ہے۔ ورنہ میں شاعر نہیں ذرہ اور اضافہ کردیتے کہ میں عربی فاری میں بھی ماہر نہیں ہوں تو معاملہ ہی صاف ہوجا تا۔ لیکن کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس زبان میں وہ وہی پاتا ہو اس میں وہ قادرالکلام نہ ہو۔

سے جن ہیں آیات آسانی کوفتو حات، کشرت الب کے عام الہام اور عام پیشین گویاں بیں جن میں آیات آسانی کوفتو حات، کشرت الب کشرت البار اور عام مقبولیت کے رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ لیکن کوئی نبی بمیں ایساد کھائی نہیں دیتا کہ جس نے اپنو فتو حات مالیہ کو پیش کیا ہو۔
کیونکہ فتو حات مالیہ اور کشرت مریدین کو پیش کرنا صوفیائے کرام کا مابی ناز ہے۔ انبیاء کا مابی ناز ہے۔ انبیاء کا مابی ناز ہوں اس لئے صوفیائہ ترقی کو صدافت نبوت کا نشان تھہرانا سخت علطی ہوگی۔ ہاں اگر الی صدافتوں کو حصول تصوف کا نشان بتایا جائے تو کسی قدر قابل توجہ ہوسکتی ہیں۔ مرخصیل نبوت کے لئے ایک فتو حات اور ایسی مقبولیت نشان صدافت بھی پیش نہیں ہوسکتے۔ اور یہ ایک زبردست مغالطہ ہے جوخود قادیا نبول کو بھی لگا ہوا ہے اور دومروں کو بھی اس مغالطہ ہے جوخود قادیا نبول کو بھی لگا ہوا ہے اور دومروں کو بھی اس مغالطہ ہیں ڈال رہے ہیں۔ عالبًا مولوی نہ متے اور نہ رسول۔ گر اہل اسلام اس کے ساتھ ایک اور یہ بھی اضافہ کرتے ہیں کہ بے مرشد اور بے استاد بھی شے۔

۳۹ ..... صوفیانہ نشانات کوچھوڑ کراگر دیکھا جائے تو الہامات اور نشانات کی ٹوکری میں سوائے چندگول مول ظاہری استدلالات کے پچھ نظر نہیں آتا۔ اور وہ بھی اسلام کی مسلسل تعلیم سے مصدقہ نہیں ہیں۔ مگر ایک نبی دوسرے نبی کی تعلیم کے خلاف دکھائی نہیں دیتا۔ اس لئے بھی نبوت قادیانی نہایت مخدوش ثابت ہوتی ہے۔

بی یاان کواستعال کرتے ہیں تو وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو بالکل اہل زبان کے خلاف اور خلط ہیں یا ان کواستعال کرتے ہیں تو وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو بالکل اہل زبان کے خلاف اور خلط ہوتا ہے۔ جس کے جواب میں یوں عذر کیا جا تا ہے کہ ہم کسی اصول کے پابند نہیں ہیں۔ بلکہ تمہارا فرض ہے کہ ہمارے کلام سے اصول قائم کر کے ایک نئی صرف ونحو شائع کر واور یہ ایک ایسا چھمہ ہم کہ جا ہی تو ہوجاتے ہیں۔ مگر اہل علم تا رُجاتے ہیں کہ ناچ نہ جائے آگئن ٹیر ھا۔ جملا ہے کہ جاہل تو اس پر لٹو ہوجاتے ہیں۔ مگر اہل علم تا رُجاتے ہیں کہ ناچ نہ جائے آگئن ٹیر ھا۔ جملا آج تک کبھی یہ بھی پڑھا یا نا ہے کہ اہل عرب نے کلام مرز اکو فصحائے عرب کے دیوانوں میں درج کیا ہے۔ یاس کو بنظر استحسان دیکھ کرآ ہے کواضح العرب کا خطاب دیا ہو۔ سخت افسوس ہے کہ درج کیا ہے۔ یاس کو بنظر استحسان دیکھ کرآ ہے کواضح العرب کا خطاب دیا ہو۔ سخت افسوس ہے کہ

حضورعليهالسلام افتح الع كليوسكتا هو؟ \_ ابه

جائے اور اگر پچھ ذرہ اث ایسی نہیں ہے کہ جس کی م

نے اجتہادی غلطیاں کی ج جاتا کہ جس کی امت علوم سوم سے نہ

۲۲....

خیالات اختر ان کررہی۔ علم سے بڑھ گیا ہے اور، معاذ اللہ حضورعلیہ السلام ہوگی کہ میری بھی حجامت اپنی علمی طاقت کو بڑھایا غضب ہوگیا:خودکردہ راء

حالات بنائے گئے ہیں م مسیح المهدی دابة الارخر خزیر، اور دم مسیح وغیرہ محسر پہلے اسلامی پیشین گوئیال ذکت یہود، عموم حکومت نه معدحالات حاضرہ،، وہ س خیالی طور پر پیش کرتی ہے ا خیالی طور پر پیش کرتی ہے ا

نہ کرتی ہے تواعتراف بھی کرجاتے ہیں کہ اضافہ کردیتے کہ میں عربی فاری میں بھی بی نہیں گزراجس زبان میں وہ وحی پا تا ہو

آپ کے عام الہام اور عام پیشین گویاں رت اتباع اور عام مقبولیت کے رنگ میں بھی نے اپنے فتو حات مالیہ کو پیش کیا ہو۔ نیائے کرام کا مالیہ ناز ہے۔ انبیاء کا مالیہ ناز نظیرانا تخت غلطی ہوگ۔ ہاں اگر الیم قابل توجہ ہوسکتی ہیں۔ گر مخصیل نبوت کے اپٹی نہیں ہو سکتے۔ اور بیا لیک زبردست وہمی ای مغالطہ میں ڈال رہے ہیں۔ غالبًا ہے کہ مرزا قادیانی ایک صونی آ دمی تھے اور ہوایک اور پہھی اضافہ کرتے ہیں کہ بے

بکھاجائے تو الہا ہات اور نشانات کی ٹو کری رنہیں آتا۔اور وہ بھی اسلام کی مسلسل تعلیم کے خلاف د کھائی نہیں دیتا۔ اس لئے بھی

بعربی الفاظ کی تحقیق کرنے لگ جاتے ہیں جو بالکل اہل زبان کے خلاف اور غلط م سی اصول کے پابند نہیں ہیں۔ بلکہ تمہارا م صرف ونحوشائع کرؤ اوریدا یک ایسا چھمہ تے ہیں کہ ناچ نہ جانے آ مگن ٹیڑ ھا۔ بھلا م مرزا کو ضحائے عرب کے دیوانوں میں مررب کا خطاب دیا ہو۔ سخت افسوں ہے کہ

حضورعلیہ السلام اقصے العرب تتلیم کئے گئے ہوں اور محمد ثانی مسیح قادیانی عربی کا ایک فقر ہ بھی سیح نہ لکھ سکتا ہو؟۔

الم ..... کسی نبی کی پیشین گوئیوں کو ضرورت نہیں پڑتی کدان پر حاشیہ آ رائی کی جائے اورا گر پچھنڈ رہ اشتباہ ہوتا ہے تو فوراً کا فور کردیا جاتا ہے۔ مگر جناب کی ایک پیشین گوئی بھی این نہیں ہے۔ مجس کی ممارت پچرکاری کی جناح شہو۔

۳۲۰ مرزائی عموماً اور پیغا می خصوصاً اپنے مرشد کی تبییل کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اجتہادی غلطیاں کی ہیں اورانہی غلط بیانوں پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا تھا۔لیکن کوئی نبی ایسانہیں پایا جاتا کہ جس کی امت علوم نبوت میں اس کی تجہیل کرتی ہو۔

ہمہم..... اسلام میں میں ومہدی دوستیاں الگ الگ ہیں اور مرز ائی تعلیم اپنے مسیح قادیانی کو (جودر حقیقت کے نہ تھامبدی ) مسیح اور مہدی ایک ہستی مانتی ہے۔

میری و کی معنی میں میری و کے متعلق جس قدر اسلام میں پیشین گوئیوں کے ضمن میں مالات بتائے گئے ہیں مسلمان ان کو محسوں اور واقعی صورت میں دیکھنے کے منتظر ہیں۔اور دجال میں المہدی۔ دابۃ الارض، مقصد خلیفہ سے ، یا جوج ماجوج ، اختصار وقت نزول میں کر مسلیب بتل خزیر، اور دم سے وغیرہ محسوں اور مشاہدہ کے طریق پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ جس قدر آج سے بہلے اسلامی پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں جیسے ہلاکت کسرے وقیصر، فتح مکم، اشاعت اسلام، ذلت یہود، عموم حکومت نصاری ،مصائب اہل مدینہ، واقعات کر بلائے معلی، اور تنافس فی الاموال معرصا کا مقاہدہ میں آ چکی ہیں اور آ رہی ہیں۔لیکن مرز ائی تعلیم ان کو معرصا کر بیات و کے اسلام کو مشکوک حالت میں پیش کر رہی ہے۔ خیالی طور پر وشق میں ذکور خیال کا مزول جسمانی طور پر وشق میں ذکور

مه من دارجولائی ۱۹۳۳ کومعاصر در نمینداز کا مهور نے بحوالد کتاب سیر آمصنفین از محمد کی تنبها ثابت کیا ہے کہ براہین احمد میں قادیانی کی تصنیف ندھی۔ بلکداس میں جتنا مواد تھاوہ دوسر سے کی تنبها ثابت کیا ہے کہ براہین احمد میں تاریخ علی مرحوم کے لوگوں کی منت خوشا مداور چا بلوی کر کے بمشکل حاصل کیا ہوا تھا۔ چنانچے مولوی چراغ علی مرحوم کے کاغذات سے ایک کی چھیاں برآ مدہوئی ہیں جن میں سے تین چھیوں کا اقتباس ذیل میں درج ہے:

الف ..... د جب آ پ جسیا اولوالعزم صاحب فضیلت دینی و دنیوی تدول سے حامی ہواور تا کید دین خق میں دل گرمی کا اظہار فرمائے تو بلاشا کئید ریب اس کی تا کید فی سبیل اللہ خیال کرنی چاہئے۔ ماسوااس کے اگر کچھولائل یا مضامین آ پ نے نتائے طبح عالی سے جمع فرمائے ہوں تو وہ بھی مرحمت فرمادیں۔ "

یہ ہے مر سے سات ہزارسال صورتوں میں پیرہن بن کر ایک عرصہ تک آسانی صحائف اڑ۔

ہونا چاہے تھا۔ ہمیر اورا پی سچائی کے۔ پر۔ کیا نبی کاعلم اف کر سکتے ہیں؟۔ار

لکھ گئے۔

کوئی عنایت نامهٔ حقانیت فرقان حمیه ناظر بر لیکن مسلمانوں میر اب تیسری چھٹی مل سیادید برجواعتراض یادید برجواعتراض بيب مرزائول كة قادمولاك ليافت كالحول كالول دعوى توييب كمخلق وم ے سات ہزارسال تک جتنے رسل ادرانبیاء آئے ہیں حقیقت میں میں ہی ایک شخصیت تھا جو مختلف صورتوں میں پیرہن نبوت پہن کر ظاہر ہوتا رہائجی اللہ خلیل اللہ، ذبیح اللہ تکلیم اللہ ، اور روح اللہ بن كرايك عرصة تك اين روحاني كرشمول اور مجزنمائيول سے دنيا كو حيرت زوه كرتار بار جتنے آسانی صحائف اترے ان کا عامل میں ہی تھا۔ حتی کہ سید الرسل فخر انام شافع عالمیان محمد الرسول الله كهلاكريس نے دنيا كوتار كى كے ميق گرھے سے نكال كربام ثريا تك كېنچايا اوروه كلام معجزيان بھی مجھ برہی بازل ہواجس کو دنیا کے کروڑوں انسان باد جودسیزدہ صدسال گزرنے کے آج تک اے اپنا حرز جان بنائے ہوئے ہیں اور آج تک کسی کواس میں سرموتح یف کرنے کی جرات نہیں موئی۔ یہاں تک کہ میں محمد ثانی بن کرتجدید دین کے لئے پہلے سے زیادہ آن بان کے ساتھ پھر نازل موا حرس كامقام ب كدوه دعويدارافضليت انبياء آج ايك كتاب" براين احدية كصف ے عاجز آ گیااورا سے اپن امت میں سے ایک فخص کا جس سے کداس کاعلم ہر حیثیت میں زیادہ مونا جائے تھا۔ میں تجب ہے کہ یہی افضل ہی وست جرنظرات تاہے اوراس سے استد ادچا ہتاہے اورائی سیائی کے لئے اس سے واکل اگرا ہے۔ پیف ہے ایسی افضلیت پراور تف ہے ایسی نبوت بر - كيا نبي كاعلم اپني امت ميس سب زيادة بين ويا كيا مرزائي انبياء ميس اس كي نظير پيش كرسكت بين؟ \_اب بم دوسرى چشى كا قتباس در في كرت بين جو يهلے سے وضاحت كے ساتھ لکھی گئی ہے:

ب ...... "" پ کے مضمون اثبات نبوت کی ایک مدت تک انظار میں نے گی۔ کوئی عنایت نامہ نبیس پنچا۔ مگر تکلیف دیتا ہوں کہ براہ عنایت بزرگانہ بہت جلد مضمون اثبات حقانیت فرقان حمید تیار کر کے میرے پاس بھیج دیں۔''

ناظرین! خوب جمع کے ہوں گے کہ مرزا قادیانی ٹی کی آٹر میں شکار کھیلتے رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں اب ان کی دال گلتی نظر نہیں آتی۔ کیونکہ انہوں نے ان کا بھا مڈا پھوڑ دیا ہے۔ اب تیسری چھٹی ملاحظ فرما کیں:

ج ..... ''آپ کوجوانی ذاتی تحقیقات سے ہنود پر اعتر اضات معلوم ہوئے ہوں یا دید پر جواعتر اض ہوں ان اعتر اضوں کو ہمراہ مضمون اپنے کے ضرور بھیج دیویں۔'' لواب اور سفئے محمداحسن امروہی جب۱۹۱۰ء میں قادیا نیت چھوڑ کر لا ہوری یارٹی میں اہے۔اس کے بعد جبل افیق پریہودوالل ریکا نشان نہیں ملتا۔ باتیں بنا کرسب پچھ س کا جو جی چاہے بنالیا کرے۔ میں ہوتا ہے اور ان لوگوں کا حج قادیان

ایک ہوتا ہے اور ان تو توں کا میں فاریان ن سمجھا گیا۔ مدین تر نہیں سے لیک میں میں ف

ک جنون کافتوی لگادیا ہے۔ اُٹا ہور نے بحوالہ کتاب سیر اُمصنفین ازمجمہ اُٹھی۔ بلکہ اس میں جتنا مواد تفاوہ دوسر ہے واقعا۔ چنانچہ مولوی چراغ علی مرحوم کے ن چیٹیول کا اقتباس ذیل میں درج ہے: ب فضیلت دینی ودنیوی تدول سے حامی نبدریب اس کی تائید فی سبیل اللہ خیال نے نتائج طبع عالی ہے جمع فرمائے ہوں

ویانی کے متعلق یبی لفظ استعال کرتے

شامل ہوگیا تھا تو اس نے بھی اپنی کتاب قول مجد میں کئی ایک چھٹیاں مرزا قادیانی کی نقل کی ہیں جن میں ہتا ہے جن میں ہتا ہے کہ مرزا قادیانی کو جب مشکل پڑتی تھی یا کتاب کے حوالہ دیۓ میں کسی سخت اعتراض کا جواب دیۓ میں تو مجھ (احسن امروہی) سے ہی امداد طلب کرتے تھے اور کمال لجاجت اور منت ساجت سے خط لکھا کرتے تھے۔ جس میں میری تعریف وقوصیف میں زور دار فقر ہے موجود ہوتے تھے۔

بہر حال بیر ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی بحثیت ایڈیٹر کے اپنی تصانف کیا کرتے سے مضامین عام طور پرلوگوں کے ہوتے سے اور ایک آ دھ اپنا بھی ہوگیا تو خیر گرنام مرزا قادیانی کا ہی چاتا تھا۔ گرافسوں بیہے کہ لوگوں کے مضامین کواس طرح بیان کرتے تھے کہ گویا وہ ان کے اپنی چاتا تھا۔ گرافسوں بیہے کہ لوگوں کے مضامین کواس طرح بیان کرتے تھے کہ گویا وہ ان کے اپنی ہی مضامین ہیں۔ اور بیطرز ان کا تو ہین سے میں بھی مسلم الثبوت ہو چکا ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ آپ شہرت طلب بہت تھے اور مضمون چرانے میں بھی مہارت تا مدر کھتے تھے لیکن اسلام میں اس وصف کا کوئی نی نہیں گزرا کہ لوگوں کے مضامین چرا کر دی کے ربگ میں ظاہر کرتا ہو۔

۲ ..... کرش کا دعوی کرتے ہوئے مرزا قادیانی نے بروز اور رجعت کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ کیونکہ کرش کی کتاب گیتا میں تاخ اور بروز کا ثبوت کم از کم پندرہ جگہ پردیا ہے۔ اس لئے جب آپ کرش تھے تو بیعقیدہ بھی خلاف اسلام آپ کو بدلنا پڑا۔ اس لئے اہل اسلام زور سے کہتے ہیں کہ کی نبی نے تناسخ کا قول نہیں کیا۔ اور نہ ہی اپ روپ بدلنے کو ظاہر کیا ہے اور جن تحریرات سے رجعت اور تناسخ کا قول نہیں کیا۔ اور نہ ہی اپ نردیک غیر معتبر ہیں اور یا ان کا مطلب غلط طور پر بتایا جا تا ہے۔ اس لئے اہل اسلام مانتے ہیں کہ نہ سے قادیانی نبی تھا اور نہ کرش ۔ ور نہ ان دونوں کی تعلیم اسلام کے خلاف نہ ہوتی۔

اه ...... مولوی محرصین مرحوم بٹالوی اور مرزا قادیانی کے درمیان دیر تک ہٹک عزت کے دعاوی عدالت میں چلتے رہے۔ اخیر میں دونوں سے اقرارنامہ لے کرصلح کرائی گئی۔ مرزائیوں نے مولوی صاحب کا اقرارنامہ شائع کر کے ثابت کیا ہوا ہے کہ ان کو ذلت پنجی تھی اور مرزا قادیانی پئے نکتے مرزا قادیانی پئے نکتے گئی تحریرات ثابت کرتی ہیں کہ مرزا قادیانی میں جرأت نبوی ذرہ مجربھی نہتی اور نہان کی زندگی بےلوث تھی۔ بلکہ ہزاروں عیوب سے بھری ہوئی تھی۔ پہلے عدالت کا نوٹس ملاحظہ ہو۔ پھر مرزا قادیانی کا اقرارنامہ:

د جی ایم ڈبلیو وگلس صاحب بہادر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گورداسپور کی عدالت سے مورددسپور کی عدالت سے مورددسپور کی اللہ اللہ ساکن قادیان مورددستااگست ۱۸۹۷ء بمقدمه سرکار بذرایعہ ڈاکسٹر کلارک بنام مرزا غلام احمد ساکن قادیان

حسب ذیل ریمارک فیصله میر ہے کہ وہ (مرزا) فتناگیز ہے۔ مرزاغلام احمد کومتنبہ کیا جاتا ہے بحثیت صاحب مجسٹریٹ ضلع دمیں مرزاغلام اح

اقرار کرتا ہوں کہ آئندہ: است مناسب طور سے تقارت ( ذلہ اجتناب کروں گا۔ اسسیماا کی جائے کہ کی شخص کو تقیر ( ا عماب الٰہی ہے۔ بیر ظاہر کر۔ ایسے الٰہام کی اشات سے بھی ظاہر ہویا ایسے اظہار کے وج الوسعد محمد حسین مااس کے کو

ابوسعید محمد حسین یا اس کے کو کروں جس سے اس کو درد کے برخلاف اس فتم کے الفاظ ا آزادانہ زندگی یا خاندانی رشتہ ۵.....میں اجتناب کروں گا بلاؤں ۔ اس امر کے ظاہر کر محمد حسین یا اس کے دوست کریں ۔ (دسخط: مرزاغلام کسی نبی نے ا

ئزوريون كاحنمنااقراركيا ..۲۸ ا..... چراغدين جمونی مرزا قادیانی. حسب ذیل ریمارک فیصله میں ہوئے جوتح ریات عدالت میں پیش کی گئ ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ (مرزا) فتندا گیز ہے۔انہوں نے بلاشبہ طبائع کو اشتعال کی طرف مائل کر رکھا ہے۔'پس مرزاغلام احمد کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ملائم اور مناسب الفاظ میں اپنی تحریرات استعال کریں۔ورنہ بحثیت صاحب مجسٹریٹ ضلع ہم کو مزید کاروائی کرنی پڑی گ۔

''میں مرزاغلام احمد قادیانی اینے آ پ کو بھٹور خداوند تعالیٰ حاضر جان کر باقر ارصا کح ا قرار کرتا ہوں کہ آئندہ:ا ..... میں ایسی پیشگوئی جس ہے کسی مخص کی تحقیر ( ذات ) کی جائے یا مناسب طور سے حقارت ( ذالت ) مجھی جائے یا خداوند تعالی کی ناراضگی کا مورد ہوشائع کرنے سے اجتناب کروں گا۔۲۔۔۔۔ میں اس ہے بھی اجتناب کروں گا شائع کرنے سے کہ خدا کی درگاہ میں دعا کی جائے کہ سی مخص کو حقیر ( ذلیل ) کرنے کے واسطے جس سے ایبانشان طاہر ہو کہ وہ مخص مورو عمّاب البی ہے۔ بیرظا ہر کرے کہ مباحثہ مذہبی میں کون صادق اور کون کا ذب ہے۔ ۳۔ سیمیں ایسالہام کی اشات ہے بھی پر ہیز کروں گا کہ جس مخص کاحقیر (ذیل) ہونایا مورد عماب البی ہونا ظاہر ہویا ایسے اظہار کے وجوہ یائے جائیں ہے ۔ سیس میں اجتناب کروں گا ایسے مباحثہ میں مولوی ابوسعید محد حسین یا اس کے سی دوست یا پیرو کے خلاف، کالی گلوچ کامضمون یا تصویر تکھوں یا شاکع کروں جس ہے اس کو درد کینچے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اس کے بیااس کے کسی دوست یا پیرد کے برخلاف اس فتم کے الفاظ استعال کروں جیسا کہ دجال ، کا فر، کا ذب، بطالوی ، میں بھی اس کی آ زادانہ زندگی یا خاندانی رشتہ داروں کے برخلاف کچھٹا لئع نہ کروں گا جس ہے اس کوآ زار ہنچے۔ ۵ ..... میں اجتناب کروں گا کہ مولوی ابوسعید محمد حسین یا اس کے دوست یا پیروکومباہلہ کے لئے بلاؤں۔اس امرے ظاہر کرنے کے کے لئے مباحثہ میں کون صادق اور کون کا ذب ہے نہ میں اس محرحسین یااس کے دوست یا پیروکواس بات کے لئے بلاؤں گا کہ وہ کسی ہے متعلق کوئی پیشین گوئی كريں\_( دستخط: مرز اغلام احمد قادياني بقلم خود ۲۳ فروري ۱۸۹۹ء )

کسی نمی نمی نے اس تم کا اقرار نامہ حکومت وقت کے سامنے پیش نہیں کیا اور نہ ہی اپنی کزوریوں کاضمنا اقرار کیا ہے۔

> ۲۸....عهد قادیا نبیت میں مدعیان نبوت ا.....چراغدین جمونی

مرزا قادیانی نے رسالہ دافع البلاء میں اس کاذکر کیا ہے کہ وہ میری تائید کے لئے

یک چھٹیاں مرزا قادیانی کی نقل کی ہیں یا کتاب کے حوالہ دینے میں کسی سخت امداد طلب کرتے تصاور کمال لجاجت تعریف وتوصیف میں زور دار فقر ہے

ت ایڈیٹر کے اپنی تصانیف کیا کرتے اپنا بھی ہوگیا تو خیر گرنام مرزا قادیا نی رح بیان کرتے تھے کہ گویا وہ ان کے الثبوت ہو چکا ہے۔ ٹابت ہوتا ہے رت تامدر کھتے تھے۔لیکن اسلام میں کے رنگ میں ظاہر کرتا ہو۔

یانی نے بروز اور رجعت کا بھی دعویٰ از کم پندرہ جگہ پر دیا ہے۔اس کئے اس کئے اہل اسلام زور سے کہتے ہر لنے کوظا ہر کیا ہے اور جن تحریرات فیرمعتبر ہیں اور یا ان کا مطلب غلط ادیانی نبی تھا اور نہ کرش ۔ ورنہ ان

قادیانی کے درمیان دیں تک ہتک ہے اقرارنامہ لے کرصلم کرائیگی۔ اِمواہے کہان کوذلت پینچی تھی اور مرزا قادیانی میں جرائت نبوی ذرہ سے بھری ہوئی تھی۔ پہلے عدالت

ریث گورداسپورکی عدالت سے نام مرزا غلام احد ساکن قادیان مبعوث ہوا تھا۔ مگر میں نے اس کو منظور نہیں کیا۔ کیونکہ ختک مجاہدہ سے اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا اور جوالہا ماہ اس پر نازل ہوتے ہیں ان کے متعلق مجھ کو بیالہام ہوا ہے کہ زل بہجیراس پر ختک روٹی انٹری ہے مراد میہ ہے کہ اس کے الہا مات شیطانی ہیں۔ یہ ٹی آپ کی زندگی ہی میں جاہ ہوگیا۔ ۲۔۔۔۔۔اللّٰی مختل ملیا ئی

نزیل لا ہور (اکاونگٹ ) وہ مرزا قادیانی کا مرید تھا۔ گز کرمویٰ بن گیا تھا۔اورایک بری ضخیم کتاب (عصائے مویٰ) ککھی جس میں الہامات کے ذریعہ بتایا کہ مرزامیرے ہاتھ سے ہلاک ہوجائے گا۔ گروہ طاعون سے پہلے مرگیا۔

س..... ڈا کٹر عبدالحکیم پٹیالوی

بیں سال تک مرزائی رہ کرخود مدگی رسالت بن بیٹھا۔ قرآن شریف کی تغییر لکھی اور رسالہ اکھیم جاری کیا اور مرشد کی ہلاکت کے متعلق اس نے ایک الہام شائع کیا کہ مراگست ۱۹۰۸ء تک مرزا قادیانی نے اس کے مقابلہ پرالہام شائع کیا تھا کہ وہ میری زندگی میں جاہ موجائے گا۔ مگروہ ایسا بخت جان لکلا کہ مرشد کے مرنے کے بعد سات سال تک زندہ رہا۔ میں سید کا کمٹر ڈووئی (امریکہ)

نے مسلح ہونے کا اعلان کیا اور چونکہ وہ بہت عمر رسیدہ تھا۔ فائی گرنے سے مرگیا اور مرزا قادیانی نے کہا کہ چونکہ وہ میرے مقابل کھڑا ہوا تھا اس لئے مرگیا۔ ۵.....احمد سعید سنجھو ہمالی

مرزا قادیانی نے کھاتھا کہ میں جون بدل بدل کرآؤں گا اور قدرت ثانیہ کہلاؤں گا۔ تو جناب کی موت کے بعد ٹی مدگی کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ احدسعید منہمور یالی (ضلع سیالکوٹ) اسٹنٹ مدارس مدگی قدرت ثانیہ ہوا اور اپنالقب یوسف موجود رکھا۔ اپنے الہا مات اپنے رسائل "پیرابین یوسف" موجود رکھا۔ اپنے الہا مات میں رور ہاتھا کہ میں نہایت م کی حالت میں رور ہاتھا کہ میں نہایت م کی حالت میں رور ہاتھا کہ مریم علیہ السلام نے میرے مریر پر ہاتھ دکھ کر فر مایا: "پچردونہ" بی الہام امرتسر چوک فرید میں بیان کیا تو لوگوں نے اسے سنگسار کرنا شروع کیا تو بھاگ گیا اور بچوں نے "پچردونہ" کہہ کرچھٹر نا شروع کیا۔ وہ اپنی ایک تھنیف میں لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ رشتہ داریاں سب ناجائز ہیں اور وہ والد الزنا ہیں۔ آئندہ کے لیے میں تھم دیتا ہوں کہ ہندووں کی طرح غیر تو موں سے دشتہ کریں اسکے گلے میں ایک گلئی ہے جے مہ نبوت ظام کرتا ہے۔

۲....ظهیرالدین(ار اس نے جمی یوس سریف سرید

مرزاصاحب کی شخصیت کوآ الله شریف ہے اور وہی خدا برد هناضروری ہے۔ یہ نی ن

ے.....یار محمد وکیل ہو اس کا دعویٰ۔

مرزاصاحب کے بعد گدا مظہروہ ہوگا۔جومیری خوا محمود کے مقابلہ میں تقریر مندخلافت پرچونکہ محمودہ مسدخلافت پرچونکہ محمودہ مسدفضل احمد ائن

دعویٰ کیاہے ہوں\_مرزاصاحب کیا محق\_اب میں مرزاصا

ہے کہ بیت اللہ شریف کی وجہ سے اسکوئیں لکا عربی ) شہر تو نس ۱۹۸ چوڑی تقی ۔طول بھی ا

پوری ں۔ وں ں خزانہ میں لوٹائی جا۔ آخرالز مان کاحق ۔

کا برہوئے ہیں۔۵ا الحصندونة (اذا البی کامسئلہ جھتاہے

*یوں ہے کہ*(تـری ا کھفهم ذات الیمی ٢....ظهيرالدين (اروپ ضلع گوجرانواله)

اس نے بھی یوسف موجود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اپنی کتاب ' برا بین حقہ' میں لکھا تھا کہ مرزاصا حب کی شخصیت کو آج تک کی نے بہیں سمجھا، وہ تھتی ٹی شخصے قادیان میں مجدالحرام بیت الله شریف ہے اور وہی خدا کے نبی کی جائے پیدائش ہے۔ اس لئے اس کی طرف متوجہ ہو کرنماز پڑھنا ضروری ہے۔ بینی ناکام رہا اور مرزامحود کے ہاتھ پرتائب ہو کر مریدوں میں شامل ہوگیا۔ کے ۔۔۔۔۔ یا رجح و کیل ہوشیار پور

اس کا دعویٰ ہے کہ محمدی بیکم میں ہوں۔نکاح سے مراد بیعت میں میرا داخلہ ہے اور مرزا صاحب کے بعد گدرت ٹانیہ کا مرزا صاحب نے بعد گدی کا حقدار میں ہوں۔ کیونکہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ قدرت ٹانیہ کا مظہروہ ہوگا۔ جو میری خوبو پر ہوگا۔ چنانچہ بیعلامت مجمد میں سب سے بڑھ کر پائی جاتی ہے۔مرزا محمد حدد کے مقابلہ میں تقریباً بچاس رسالے لکھ چکا ہے۔جس میں وہ خلافت کا مطالبہ کرتا ہے۔ گر مندخلافت پر چونکہ محمد دوسا حب قابض ہیں۔اس لئے اس کی تبلیغ معرض وجود میں نہیں آئی۔ مضل احمد ابن غلام محمد د ایخانہ چنگا بنگیال متصل کی جرخان

وعویٰ کیا ہے کہ مرزاصاحب کا ظہور میں ہوں۔ بین اپنی چالیس سال کی عمر گزار چکا ہوں۔ مرزاصاحب کا اصلی عمر پیانو سے سال تھی وہ ساٹھ سال کی عمر پاکر مرکئے تو بقیہ عمر مجھے دی گئے۔ اب بیس مرزاصاحب ہوں۔ اس نے بیٹی تکھا ہے کہ فتوحات کمیہ جلداول باب ۲ سی سے کہ بیت اللہ شریف کے تذریعی میں ایک خزانہ مدفون ہے۔ حضور طیبالسلام نے کسی صلحت کی وجہ سے اسکونیس نکالا۔ فاروق اعظم نے بھی ارادہ کیا تھا گمر پھر دک سے اور جب بیس (ابن عربی) شہرتونس ۹۹ ہجری ہیں گیا تو مجھے ایک شختی وکھائی گئی۔ جوانگل بھر موثی اور بالشت بھر پی شہرتونس ۹۹ ہجری ہیں گیا تو مجھے ایک شختی وکھائی گئی۔ جوانگل بھر موثی اور بالشت بھر خزن تھی ۔ طول بھی ایک بالشت یا بچھ نے ایک تو کہائی گئی۔ جوانگل بھر موثی اور بالشت بھر خزن نہ میں لوٹائی جائے۔ مجھے خوف تھا کہ اگر لوگ دیکھیں گے تو بھڑ جا تیں گے کیونکہ سے امام خزانہ میں لوٹائی جائے۔ بھر وہ خزانہ نکال کر تھیم کرے اور بیخزانہ معارف قرآئی ہیں۔ جو مجھے پر فام میں کہ وہ نہ المام ہوا کہ مولوی صاحب اخسر جسن کنوز ک المسلم ہوں کہ مولوی صاحب اخسر جسن کنوز کی المسلم ہوں کہ مولوی صاحب اخسر جسن کنوز کی المسلم ہوں کہ مولوی صاحب اخسر جسن کنوز کی المسلم ہوں کہ مولوی صاحب اخسر جسن کنوز کی المسلم ہوں کہ مولوی صاحب اخسر جسن کنوز کی المسلم ہوں کہ مولوی صاحب اخسر جسن کنوز کی المسلم ہوں کہ مولوی صاحب اخسر جسن کنوز کی المسلم ہوں کہ مولوی صاحب اخسر جسن کنوز کی المسلم ہوں کہ مولوی کو کے کر افزا طلم لعت تزاور عن المیں کہ بست وہ لکھی گو تو کہ ہے وہ کا تھی کی اور کا تھی کا دیا تھی کی دات الیمیں ) جب وہ لکھی گو تو تعب سے در کیل خوا کی جو کی کی دات الیمیں ) جب وہ لکھی گو تو تعب سے دائی ہوں کہ مولوں کی کی دات الیمیں ) جب وہ لکھی گو تو تعب سے در کی کھو کے کر افزا طلم لعت تزاور عن کی کھی کو دات الیمیں ) جب وہ لکھی گو تو تعب سے در کی کھو کے کر افزا طلم لعت تزاور عن کھی کھو کی دات الیمیں ) جب وہ لکھی گو تو تعب کی کھو کے کو کھو کے کی دی کھو کی کہ دی کھو کے کو کھی کے کی کھو کے کو کھو کے کو کھو کے کھور کو کھو کے کو کھو کے کو کھور کی کھور کو کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کو کھور کے کھور کے کھور کو کھور کے کھور کو کھور کے کھور کے کھور کو کھور کے کھور کے کھور کو کھور کے کھور کو کھور کے کھور کو کھور کے

دخنگ مجاہدہ سے اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا مجھکو بیالہام ہواہے کہزل بہ جبیراس پرخشک ہیں۔ یہ نبی آپ کی زندگی ہی میں تباہ ہو گیا۔

کا مرید تھا۔ بگڑ کرموکیٰ بن گیا تھا۔ اور ایک ت کے ذریعہ بتایا کہ مرز امیرے ہاتھ سے

ن بینجا قرآن تریف کی تغییر لکھی اور دساله الہام شائع کیا کہ مراگست ۱۹۰۸ء تک مرزا الہام شائع کیا تھا کہ وہ میری زندگی میں تباہ الہام شائع کیا تھا کہ وہ میری زندگی میں تباہ المجد سات سال تک زندہ رہا۔

عمررسیدہ تھا۔ فالج گرنے سے مرگیا اور س لئے مرگیا۔

کرآ دُن گاور قدرت ثانیه کہلا دُن گار تو ہا حمد سعید سنھور یالی (ضلع سیالکوٹ) موقود رکھا۔ اپنے البهامات ہیں رور ہاتھا کہیں نہایت غم کی حالت میں رور ہاتھا رونہ '' یہی البهام امرتسر چوک فرید میں اور بچول نے '' بچدو دنہ '' کہہ سلمانوں کی موجودہ رشتہ داریاں سب موں کہ ہندووں کی طرح غیر قوموں کرتا ہے۔ اے اے

و.....

۔ من ڈللک ریخی زندگ فسی الشق عہدے؟ تم

اس جہاں۔ رفع ہوجان سترسال ہے سکوں فرمایا

ونیا<u>ے نکا</u> 9.....مرا

ہے دینیار نہیں دیکھ ک\_ن اللّٰ بی کہلاۓ کیا تھا ک

نہیں چنا

میں ۱۸۸۸ میں ۱۸۸۸ میں اس منظہور ہوگا۔ یعنی مرزاصا حب کاظہور ہوگا۔ (تقرضهم ذات الشمال ) پھروہ سورج قادیان سے شال مشرق کا کا شاہوا چلاجائے گا۔ جس سے مراد میں ہوں۔ ۱۸۸۸ گست ۱۹۰۷ میں قادیانی نے بھی دیکھا تھا کہ شال مشرق کی جانب سے یعنی میرے مقام رہائش سے ایک ستارہ سیدھا سرتک آ کر گم ہوگیا۔ یعنی میں اس تحریک کو کمال تک پہنچا کر مرجاؤں گا۔ جو میری راہ میں نہیں چلے گا وہ ٹوٹ جائے گا۔ تمام روکا وٹیس اٹھادی جائیں گی۔ میں اتوام عالم کے لئے خدا کے ارادوں کا الارم ہوں۔ میں القائم بامراللہ ہوں۔ میں بی وہ خزانہ تقیم کردہا ہوں۔ جو بیت اللہ میں ہے میں جم النساء ہوں۔ میری بیعت کرو۔ یہ مدی نبوت ابلہ مغرور ہے۔ جیسا کہ اس شعروں سے اندازہ ہوسکتا ہے۔

یار غصے میں سخت بھرا ہے پرکے اندر آؤ جل جائیں گے باہر والے جلدی اندر آؤ

یار کی نظراب قہر آلود ہے آجاؤ قال مری میں سیراب اس نے مجھے بنایا آجاؤ ڈھال مری میں اس نے مجھے بنایا آجاؤ ڈھال مری میں

سامنے اس کے میں کھڑا ہوں آ جاؤڈھال کے اندر بیعت میری ڈھال خدا کی آجاؤ بیعت کے اندر

اب نہ رکنا بیت مری سے بیعت جلدی کرلو شاہ وگدا سب آؤ ادھر کو بیعت جلدی کرلو

درتو بہ کا آخری میں ہوں آجاؤ میرے اندر بعد مرے دروازہ بند ہوکیونگر آؤ گے اندر زمانہ میرا ہیں سال پانچ اور پانچ ہیں پھر بھی فضل کے بعد بھی فضل ہی ہوگا بیعت کرنا پھر بھی

اے خدا میری سن لے دعا اے میرے رب عجیب دعا

الہام ولوں پر نازل کر کلام ابِ اپنا نازل کر

میری زندگی کی صدخداتعالی نے یوں بتائی ہے کہ: ''شمانین خو لا اور قریباً من ذلك ، ماهو المیزان ، هو فوق سبعین حو لا ''یاالله اسے آ کے یہاں رہنے کی زندگی مرحمت ہو۔ زندگی آ کے ملتی ہے۔ یہاں انڈہ ہے 'ان الله جعل الصورة فسی الشقین ''یعنی آ دھی زندگی آ سان پراور آ دھی زمین پراے خداعالم آ خرت میں میراکیا عبد ہے؟ تم جم النساء ہو۔

اپنے مغرب سے طلوع آفتاب اب ہوگیا باب توبہ بند ہوگا فیصلہ اب ہوگیا

یکی فاکسارسترسال والا دروازہ ہے۔ جب تک میں دنیا میں ہوں عذاب کمتر ہوگا۔
اس جہاں سے جانے کے بعد بالکل تطارہ قیامت ۱۹۵۱ء تک قائم رہےگا۔ بیعت کروتو بیعذاب
رفع ہوجائے گااور آئندہ میں سال امن میں گزریں گے۔ خدانے ۱۸۸۸ء کو جھے کہا کہ تیری عمر
سترسال ہے اور ما گی تو کہا فراخ ہے۔ فراخی کے ساتھ عمر کا طول ما نگا تا کہ کام مفوضدانجام دے
سکوں فرمایا زندگی آ گے ملتی ہے۔ یہاں انڈہ ہے۔ یعنی انسان یہاں انڈے کی ما نندہے۔ اس
دنیاسے نگلنے کے بعد خالص زندگی ملتی ہے۔

٩....مرز المحمود بن مرز اغلام احمد قادياني

مندآرائے خلافت آپ ہی ہیں۔آپ میٹرک فیل ہیں مولوی نورالدین خلیفہ دوم سے دینات کی مشق کی۔اردو میں ان کی تصانیف ہیں اور کی مجرد سے ہیں عربی فاری میں کوئی تحریر نہیں دیکھی گئی۔ پرائیویٹ طور پراگریزی کی معمولی تعلیم حاصل کرلی ہے۔اپ والد بزرگوار سے کان الله خزل من السماء کا خطاب حاصل کیا ہوا ہے۔ عنموایل صاحب المجد دالعلے بھی آپ ہی کہلاتے ہیں۔فخر الرسل بھی آپ بی کا خطاب ہے۔۱۳۳۱ء میں سالانہ جلسہ کے موقع پر بیان کیا تھا کہ فرشتوں نے مجھے قرآن شریف کے وہ جدید مفہوم سمجھائے ہیں کہ آج تک کی کو معلوم نہیں چنا نچ آج کل وہ مفہوم تفییر کی صورت میں خاص مرزائیوں کے پاس جھپ کر پہنچ رہے

ماحب کاظہور ہوگا۔ (تسقس ضهم ذات افتا ہوا چلا جائے گا۔ جس سے مراد میں ہوں۔ بر ثال مشرق کی جانب سے بینی میرے مقام فی میں اس تحریک کو کمال تک پہنچا کر مرجاؤں تمام روکاوٹیس اٹھادی جائیں گی۔ میں اقوام ائم بامراللہ ہوں۔ میں ہی وہ نزانہ تقسیم کر دہا لی بیعت کرو۔ بیدگی نبوت ابلہ مغرور ہے۔

> ر آؤ فہر آلود ہے آجاؤ قال مری میں ، مجھے بنایا آجاؤ ڈھال مری میں ، اندر

ت مری سے بیعت جلدی کرلو آؤ ادھر کو بیعت جلدی کرلو

اندر ل پارچ اور پارچ ہیں پھر بھی نفٹل ہی ہوگا بیعت کرنا پھر بھی

ں مجدد قطب ابدال جہاں کے نے والے کل اولیاء جہاں کے ہیں۔ بہر حال آپ قدرت ٹانیے کہلاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کو نبوت جدیدہ کے دعویٰ کی صرورت نہیں ہے۔ جناب کے عہد ہیں بہلغ زوروں پر ہے۔ گر قوت بازو سے بہلغ میں وہ تمام وسائل استعال کئے جاتے ہیں جو سرفدائی اور قشد ویں استعال کیا کرتے ہیں۔ انہی کے عہد میں محفوظ الحق علمی اینڈ کو بہائی ند بہب کے پیرو مرت دراز تک مرزائی رہ کر قادیان سے نکال دیئے محتے عبدالکریم ایڈیٹر اخبار مباہلہ کا سانحہ جا نفر سابھی آپ کے عہد میں ہی پیش آیا۔ سکھوں کے ایک گرونے مرزائی بن کرآپ سے ہی ہزاروں روپے کی تھیلیاں وصول کیس۔ ضرب ول کی واردات بھی آپ کے عہد کا امتیازی نشان ہیں اور آپ کا ہی بی نوتو کی ہے کہ جولوگ مرزاصا حب کو مہیں مانے وہ کا فریس اور خالف کتیوں کی اولا داور یہود سے بدتر ہیں۔ سیر یورپ کو گئے تو دمشق انز کر منارہ بیضاء کا قرب حاصل کیا اور جناب عرفائی صاحب خلیفہ بہا ہ نے ہر چند تباولہ خیالات کی غرض سے ملاقات کرنا چاہی مگر آپ گریزاں رہے

٠١....عبدالله تمايوري

اسے دائیں بازوں کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ انجیل قدی اس کی بہترین کتاب ہے قرآن شریف کی تحریف کرتے ہوئے یوں لکھا ہے کہ بسسفال المدماء سے مرادیہ ہے کہ معاذ اللہ تھم الٰہی کے خلاف حضرت آدم نے بی بی حواعلیہا السلام سے خلاف وضع فطرت انسانی کا ادتکاب کیا تھا۔ یہ بھی قدرت ثانیہ کا مدی ہے اور دعویٰ سے کہتا ہے کہ بہت جلد مرز امحود میری بیعت میں داخل ہوجا کیں گے۔ اس کے تابعد ارکمیل پور اور پشاور کے مضافات میں بائے جاتے ہیں۔

اا.....عابد على شاه بدوملهي ضلع سيالكوث

مرز المحود کافتو کی ہے کہ مرزائیوں کومسلمانوں سے دشتہ ناند قطعاً حرام ہے۔ محراس نے اجازت دی ہوئی تھی طاعون سے مراتھا۔

١٢.... محمر بخش قادياتي

پہلے کہل خالف رہا بھر بیعت مرزا میں داخل ہوگیا اور بہت جلدتر تی کر کے الہامات شائع کردیئے جن میں سے ایک الہام یہ میں ہے کہ'' آئی ایم وٹ وٹ'' ۱۳۔۔۔۔۔ڈ اکٹر محمد میں ا

(لا مورى يارثى) علاقد كدك (بهار) يس أيناغهب يحيلاري بهائي كتاب (ظهور

بشو پور) میں لکھتا ہے کہ سی ا چن بشو بسیو رہوں۔ میرے ٹابت ہواممکن ہے کہ اس ۔ مرکمیا تھا)اور رہی لکھاہے مرکمیا تھا رکردہے تھے نیگ

۸۴سالعمریائےگا۔ ۲.....۲

ابدال)وغیرہ بھیج جاتے ہے۔اس ہتک آمیز عقید

میری دالدہ نے بیوہ ہوکر کو گیا۔ ۸سال تک پوشیا بیل چکر وغیرہ کے نشانا۔ سے چند نشان مشلا خال ا

میرا نام بحین سے بھام فضل سے پیشوا ہنایا ہوا۔ م

سال جنگ رہی بعد میں پیدائش ہوئی ہے۔ ۸ میں)عنقریب آنے ہ قادیان کی اصلاح کر ایک ادر نبی کھڑا کیا جا نبوت مرزا کے الکار ا

ے درآ مرہ زراہ دور بھو ہور) میں لکھتا ہے کہ سے قادیانی وشنوا تارتھا۔خلیفہ محمود ولد مرزاغلام احمد ویر بسنت ہے اور میں چن بشو بسیور ہوں۔میرے ظہور کے بعد سات سال تک مرزامحمود مرجائے گا۔ (گریدالہام غلط ثابت ہواممکن ہے کہ اس سے مرادا خلاقی موت ہو کیونکہ بقول فضل پکٹ بھی اخلاقی موت سے مراکیا تھا) اور رہیمی ککھا ہے کہ صوبہ بہاری نم ہی کتابوں میں بید دموعود ندکور ہیں اوران کا ہندولوگ کمال انظار کررہے تھے نیمی ککھا ہے کہ:

ا...... مرزامحمود بہت جلد میرے ہم خیال ہوکر بادشاہوں کا سر دار ہے گااور ۸۴سال عمریائےگا۔

۲ ...... جب خداورسول کے خلاف کوئی بات پیداہوتی ہے تو مامور (غوث، قطب ابدال) وغیرہ بھیج جاتے ہیں۔قادیان سے آواز آئی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہے۔ اس جنگ آمیز عقیدہ کے دفعیہ کے لئے خدانے مجھے معبوث کیا ہے۔

سسس جوعلامات کتب ہندویں لکھے ہیں ان کے مطابق میں ظاہر ہوا ہوں کہ میری والدہ نے بیوہ ہوکرنکاح ٹانی کیا تو ہیں ساتویں نمبر پر پیدا ہوا۔ بر بکچاری بن کرعلاقہ کرنا تک کو گیا۔ ۸سال تک پوشیدہ رہ کر ظاہر ہوا۔ پیٹے پرسانپ کے منہ کا نشان موجود ہے۔ ہاتھ میں سکھ بیل چکرو غیرہ کے نشانات بھی موجود ہیں۔ کتب حدیث میں چالیس صدیوں کا ذکر ہے۔ جن میں سے چندنشان مثلاً خال وجہ وغیرہ جھے میں بھی پائے جاتے ہیں۔

سے جی بڑھا ہوا ہے۔ مصورعلیہ السلام کے بعد صدیق کا درجہ مہدی اور سے جی بڑھا ہوا ہے میں اور سے جی بڑھا ہوا ہے میرا نام بھین سے ہی صدیق دیندار ہے مجھے ایسے دعا وی کی ضرورت نہیں۔ خدا نے مجھے اپنے فضل سے پیشوا بنایا ہوا ہے میرافرض ہے کہ جو ہتک قادیان سے ظاہر ہوئی ہے اسے دور کروں۔

هسست حضور علیه السلام کے قول کے مطابق ۱۳۳۲ ہے بین ترکستان میں سات سال جنگ رہی بعد میں بیدا ہوا۔ اس وقت میری عمر چالیس برس تھی اور ۱۳۰۳ ہے میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ ۸راپر بیل ۱۸۸۱ء میں مرزا صاحب نے لکھا تھا کہ ایک مامور (مدت حمل میں) عقریب آنے والا ہے۔ اس کا نزول نزول اللی ہے وہ میں ہی یوسف موعود ہوں تا کہ اہل تا دیان کی اصلاح کروں اسلام میں اس سے بڑھ کرکوئی اور جملہ نیس کے حضور علیه السلام کے بعد ایک اور نہی کھڑا کیا جائے اور امتی کو احمد والی آیات کا مصداق بنایا جائے اور بیس کروڑ مسلمانوں کو نوت مرزا کے انکار پرخارج از اسلام تصور کیا جائے۔ اہل قادیان باز آ جا کیں تو بہتر ہے ورنہ وعید ہے دیر آ مدہ زراہ دور آمدہ کا وعدہ مجھ سے پورا ہوا محمود یوں اور پیغامیوں میں جھڑا تھا اس لئے

میل قدی اس کی بہترین کتاب فف الدماء سے مرادیہ ہے کہ سے خلاف وضح فطرت انسانی کہتا ہے کہ بہت جلد مرز امحود رادر پشاور کے مضافات میں

تەقطعاً حرام ہے۔ مگراس نے

ہت جلد ترقی کرکے الہامات ''

اربی ہےائی کتاب (ظہور

میں تھم بن کرآیا ہوں (چن بشویسور)

۲ ..... ہندوؤں میں مشہور تھا کہ میں مسلمانوں میں پیدا ہوں گامرزاصاحب بھی میری خبرد سے چکے ہیں۔میری صدافت سمجھ میں نہیں آتی تو چند دن صبر کروخود فیصلہ ہوجائے گا۔ زمین آسان میرے شاہد ہیں میں نے آج تک بھی جھوٹ نہیں بولا جیسا کہ ان کو بھی معلوم ہے۔ مزید تحقیقات کی ضرورت ہوتو کم از کم پندرہ دوز میرے پاس ٹھیروٹن کھل جائے گا۔

کسس حضرت موتی کے ۱۳ اسوسال بعد حضرت عیدی نے بجازی طور پرخدا کا نفاذ اپنا او پرعا کدکیا (جیسا کہ کذکر کم ابدا، کم میں فہ کورہے) گرلوگوں نے حقیقی خدا بجھ لیا،خدا کے دربار میں جب پوچھا گیاتو حضرت عیسی نے اپنی خدائی سے بالکل انکار کردیا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کے بعد مجد دقادیان نے بجازی طور پر اپنی نبوت ظاہر کی تو مرنے کے بعد محمود نے حقیق نبوت بجھی لی۔ ۱۳۳۲ء میں مجھے مکاشفہ ہوا کہ میں جناب باری میں کھڑا ہوں۔ مرزا صاحب بھی موجود ہیں خدانے پوچھا کہ کیاتم نے اپنی جماعت کو تعلیم میں کہ جھے نبی مانو۔ کہا میں نے بھی لیعلیم میں حدایہ بیاری میں مانو۔ کہا میں نے بھی لیعلیم میں حدایہ بیاری دی۔

۸..... لوگ جمحے مہدی مانے ہیں گر جمحے اس پرکوئی فخر نہیں میں وہی ہوں جو میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے کہ میں احمہ پول کے لئے یوسف موعود ہوکر آیا ہوں اور جنگ نبوت دور کردی ہے۔ ہندوؤں میں کلمہ طیبہ موجود تھا میں نے اسے بھی ظاہر کردیا ہے۔ وہ دھڑا دھڑ مسلمان ہورہے ہیں۔ میرے نشان می کمہ طیبہ موجود تھا میں وسرف اخلاقی نشان میں میں۔ بینعت کیسے کی اسلمان ہورہے ہیں۔ میر نشانات کی ہزار ہیں۔ صرف اخلاق نشان میں کے خلاف کرنے سے لمی ؟ غیرت مرف حضور علیہ السلام کی محبت میں فنا ہونے سے لمی اور قادیان کے خلاف کرنے سے لئے کی اصلاح میرے لیے ظاہر کئے۔ میرے سوا قادیان کی اصلاح میکن نہیں۔

9...... تلاش حق میں مرزامحود کا مرید بنا عقائد پندند آنے پر بیعت فنخ کردی وہاں سے نکالا گیا اور لگا تار ۱۲ اسال سے اس عقیدہ کی تردید کرر ہا ہوں۔ خدمت رسول علیہ السلام کے طفیل جو مجھے نشان دیئے گئے ہیں۔ ان میں سے بارش کا نشان زیادہ اہم ہے جومیری کتاب خاتم النبین میں فدکورہ ہے۔

اسس کذبت رسل من قبلك سسنصرنا گدک كجنگل من ودو بفتتك بيمار با بندومارني آئ توايك از دهاني بيما دين ايش دودو بفتتك بيمار با بندومارني آئ توايك از دهان بيما دين محصيل من دالني كاشان كي تمان كي ميراوعظ ميدان مين مقرر بوا بندوول ني محصيل من دالني كي شان كي تمي بعداز

مغرب ایر پھٹ گیا گیارہ ہو بندی کے ۴۵ وعظ کئے۔ گدگر میرے خلاف میٹنگ ہور ہو ڈاؤن گڑھ میں بارش نہ تھی تواہیا ہی ہوالوگ والپس گھر سے بارش کا ہونا لکھا ہے مثل پھینکوادی تواس کی ذات ہو میں فیصلہ ہوااور دہ دل کی ح صاحب نے میسور سے جھے نے مجھے روک دیا ہے کہا کہ

دیا اور میں نے ان کوخط لکھ کے ہاں میری بیوی اپنی ؟ چند یوم بعد وہ مر گیا۔اس مجھے را مدرگ سے تالیکوٹھ

نے بحث کی تو میرامرید ہو

کائے کا گوشت کھاتے ہو

اسکومیرے ساتھ گاڑی میر آئی تو بیچے الگ الگ سو۔ ہوئی دکھائی دی۔اب میر

مجھ سے شادی کر لی۔ای کواسے کان درد نے اتنا را کھ باندھی تو فورا آرام

انکائٹ میں ایک لڑکے۔ دھمکی دی میں وہاں سے ہوگا۔تو ممتاز وباؤلہ کا کھ

الہام ہوگئ۔ ہو ہلی کی مس

مغرب ابر میسٹ گیا گیارہ ہندوؤں آیڑے میں نے ایک آیت بڑھی سب ڈر گئے باوجود زبان بندی کے ۲۵ وعظ کئے۔ گدگ میں بارش نہتی میں نے دعاک تو بارش آگئے۔ موضع بلہاری میں میرے خلاف میٹنگ ہورہی تھی۔ تو میز کے نیچے سے ایک سانپ نکل آیا تو سب بھاگ گئے۔ ڈاؤن گڑھ میں بارش نہتی میں نے کہا کہ میں وعظ کروں گاتو پندرہ منٹ میں بارش آئے گی۔ توالیها ہی ہوالوگ والیس گھرینہیے ہی تھے کہ تخت بارش ہوئی۔ پنڈت ہالیانے کہا کہ بشویسور کی دعا سے بارش کا ہونا لکھا ہے ضلع میسور میں ایک سپر نٹنڈنٹ پولیس نے وعظ کے وقت مجھ برگندگی میکنوادی تواس کی ذات موئی کداس کا دامادمیرا مرید موگیا مقدمه چلا بانی کورث میس میرے حق میں فیصلہ ہواا دروہ دل کی حرکت بند ہونے سے مرگیا اور اس کے معاون ڈگریٹ ہوگئے ۔سیٹھ محکہ صاحب نے میسور سے مجھے چار هبند کے روز کہا کہ ٹاؤن ہال میں اتوار کو وعظ کرومیں نے کہا کہ خدا نے مجھےروک دیا ہے کہا کہتم حجمو ٹے ہومیں ضرور وعظ کراؤں گا۔ا گلے دن ہی ایک ہندوپنڈ ت نے بحث کی تو میرا مرید ہوگیا غنڈوں نے کہا کہ اتوار کو ہم فساد کریں گے کیونکہ تم ہندوا د تار ہوکر گائے کا گوشت کھاتے ہو۔اب سیٹھ صاحب گھبرا گئے اور مجھے اتوار سے پہلے ہی میسور سے نکال دیا اور میں نے ان کو خط لکھا کہ دیکھوخدا کا کلام کیے بورا ہوا نالیکو نہ میں میرے ہمزلف عبدالقاور کے ہاں میری بوی اپنی بہن کے پاس آئی میں اندر آنے لگا تو مجھے ڈانٹ بلائی۔واپس چلاہ کیا تو چند ہیم بعد وہ مرگیا۔اس کی بیوہ میری مرید بن گئی۔رات میرے پاس تنہا رہتی اور خدمت کر تی ّ مجھےرامدرگ سے تالیگونہ کو جاتا بڑا۔ اعیش تک مسمیل کا فاصلہ تھارات کومیری خوشدامن نے اسكومير \_ساته كاڑى ميں بھادياجب پير بمزلف ندكور كے مكان ير پنچي تو كو مھے يرسو كئے بارش آئی تو پنچے الگ الگ سوئے تھوڑی دیرگزری تو وہ لڑکی اپنی جھاتی میرے یاؤں سے لگا کرسوئی ہوئی دکھائی دی۔اب میں دعا میں مصروف ہوگیا۔ چندرروز بعدمیری بیوی مرگئی اوراس لڑی نے مجھے شادی کر لی۔اس تالیگو نہ میں ایک سا ہوکار نے مجھے چھیر بنداور پھرشہر بدر کرنا جا ہاتو رات کواسے کان درد نے اتناستایا کہ ڈاکٹر بھی عاجز آ گئے آخر دل میں ہی پھمان ہوکر میرا نام لیا اور را کہ باندھی تو فورا آرام ہوگیا صبح مجھ سے معانی ما تکی۔ گدگ میں میرا ایک مخالف لڑ کا مرکبیا۔ لنكائت ميں ايك لڑ كے نے مجھے كہا كہتم ہندواوتار ہو؟ ميں نے كہا ہاں اس نے مجھے مارنے كى د همکی دی میں وہاں سے نکل آیا۔ تو وہ مرگیا ۱۹۲۵ء میں بتایا گیا کہ ۵ ماہ کے بعد سرکاری دنگہ فساد موكا ـ تومتاز وباؤله كاكيس واقع موا \_ مجصابية فوثو كابلاك بنوانا تفاقيت سات روييه بذريعه الہام ہوگئ\_ ہو بہلی کی مسجد سے مجھے آواز آئی بکور میں صرف ٥٠ وي بين مطلب بيتھا كه اسلام سلمانوں میں پیدا ہوں گامرزاصاحب بھی 'ٹی توچندون صر کروخود فیصلہ ہوجائے گا۔ وٹنہیں بولا جیسا کہ ان کوبھی معلوم ہے۔ پاسٹھیروخت کھل جائے گا۔

پان سیرون س جائے گا۔ ند حضرت عیسیٰ نے مجازی طور پر خدا کا نفاذ لورہ ) مگر لوگوں نے حقیقی خدا سمجھ لیا، خدا انک سے بالکل اٹکار کردیا۔اسی طرح حضور ت ظاہر کی تو مرنے کے بعد محود نے حقیقی ۔باری میں کھڑا ہوں۔ مرز اصاحب بھی نک کہ مجھے نبی مانو۔کہا میں نے بھی تیعلیم

اس پرکوئی فخرنیس میں وہی ہوں جو میں اسف موعود ہوکر آیا ہوں اور جنگ نبوت اسے بھی فلا ہر کردیا ہے۔ وہ دھڑا دھڑ ادھڑ اخلاقی نشان ۲۵ ہیں۔ یہ تعمت کیسے لی الدیان کے خلاف کرنے سے لی ؟ غیرت ہرکئے۔ میرے سوا قادیان کی اصلاح

عقائد پیندنهآنے پر بیعت فنخ کردی کردہا ہوں۔ خدمت رسول علیہ السلام کانشان زیادہ اہم ہے جومیری کتاب

صدینا گدک کے جنگل میں ۲۰ دن اٹر کے علاقہ میں بارش دورو ہفتہ تک ل میں ڈالنے کی ٹھان کی تھی۔ بعد از کے معاون صرف پانچہو سے ورند دولا کھی آبادی تھی۔ را پکوریس بارہ ہزارآ دی بتائے گئے تو تھی الکا۔ میرے حقیق بھائی سیر مجبوب حسین میرے ساتھ بلینی دورہ میں معروف بہنے رہ ۲۲ جگہ قیام کیااور ۲۲ گھنے میں بغیر موسم کے بارش ہوتی رہی اور بھی چی بدوری نشائی تھی جو پوری ہوئی۔ 1970ء میں قادیان آیا تو وہاں بھی سخت بارش رات کو اس قدر ہوئی کہ کتانہ نہ کہ کتابیں لت بت ہو گئیں صبح میرے تکھیہ کے پاس بی کتابیں دھوپ میں رکھی گئیں وہ یوں کہتی تھی کہ تم نے غلط تعلیم دیو کہتر ہم پر پانی بھیردیا ہے۔ میرے مکا ہف کے مطابق میرے بھائی احمالی کا تم بنت بیٹا پیدا ہوا۔ خواب آیا کہ تیرتا ہوں اور میری پیٹھ پر میرے بھائی احمالی کا لائھا کی اس موضع بلیلا رگ میں جھے الہا م ہوا کہ اس کا بھائی مراتب علی پایا۔ معلوم ہوا کہ اس وعظ کرتے ہوئے موضع بلیلا رگ میں جھے الہا م ہوا کہ ایک واقعہ ہوگا۔ چنا نچہ ایک مجد میں وعظ کرتے ہوئے میں نے کہا کہ جس طرح حضور علیہ السلام امام الانہیاء ہیں اس طرح آ بکی امت بھی امام الانم میں نے برائی کی در بارشاہی حیور آباد میں حاضر ہوا۔ تو لوگ جھے بیشوا مانے لگے میں نے انکار کردیا اور کہا کہ خدا نے جھے پیشوا بنادیا ہوا ہوا کے ایک مولوی صاحب نے جھے کا فر کہ کر نے انکار کردیا اور کہا کہ خدا ان جھے پیشوا بنادیا ہوا ہوا ہوا ہوا ہیں وہ دور کئے اور جھے سے معانی خوب ڈاٹنا کمر میں نے پروانہ کی بلکہ کھی کردیا کہ میں اور میں نے اور اس کی بیکتی کرتا ہوں اور کرونگا کھر میں نے دبایا تو وہ دیر گئے اور جھے سے معانی بھوں اس کی بیکتی کرتا ہوں اور کرونگا کھر میں نے دبایا تو وہ دب گئے اور جھے سے معانی

ساری قوموں کے میرے سامنے ہیں اصل اصول میں جگ کی ہر قوم کے دنگل کا پہلوان ہوں میں اسک زرشتی ہوں میں اسک کی ہر قوم کے دنگل کا پہلوان ہوں میں آریے ہوں انگا کب ہوں وقرآن ہوں میں چھتری ہوں دیش ہوں شو درھن برہمن ہوں میں سکھ کا کشتہ ہوں اور حلقہ بھگوان ہوں میں قادیانی ہوں الاہوری ہوں نجدی ہوں میں نیچری ہے مرا نہ ہب اور اس سے فرحان ہوں میں نیچری ہے مرا نہ ہب اور اس سے فرحان ہوں میں

ما كلى حكيم سيد محمد سين ني مير عقائد يو جھے تو ميں ني سيقم بر هرسائي۔

قادری چشق و نقشبندی بروز

خارجی معتزله اورسی بھی ہول

ہرایک فمہ کررکی ہیں مرزائی تعلیم ہے کہ میں نی نہیں ہوا جس سے وہ میرے م سمالست گوشت خور بشو یبور

و من ورو و اورد ہوجائے۔ میں نے کا کیونکہ ریکام اللہ کا تھا 10۔۔۔۔۔

چراغ البی ہوں خدا داڑھی بڑھا کررسول ہے وہ خاموش ہوگیا چسٹی کیا۔ پھر میں جاتر اڑانے لگے کسی نے میں کچرنیس کھوں گا قادری چشتی وسپروردی ورفاعی بول بین نقشبندی بروز مهدی دوران بول بین عنبلی شافعی بول ماکمی اور حنی بول عش فش مدر باکی دایل قریم مدر میر

عرشی فرشی ہوں بہائی واہل قرآن ہوں میں مدینا

خارجی معتزله اور بول میں الل حدیث اور سی بھی بول اور زمرہ شیعیان ہول میں

الغرض كل يد غدا بب جو بين انسان كے بين محص مين سارے بين غدابب كيونكدانسان موں ميں

جیسے آدم کا وجود ہے گا خلاصہ عالم پس اسی طرح ہے اسلام مسلمان ہوں ہیں

ہرایک ندہب اور بالخصوص اسلام اپنے اصول پر قائم نہیں لوگوں نے فالتو با تیں شامل کررکھی ہیں مرز ائی تعلیم کا بھی بھی حال ہے لوگ مرز اکو نبی جانتے ہیں حالا نکہ ۲۳ جگداس نے لکھا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں پھرمولوی صاحب مجھے بزرگ جاننے گئے کیونکہ ایک بجلی میرے ساتھ تھی جس سے وہ میرے مرید بن گئے۔

السند شروع میں موضع مرج سے ایک نے کہا کہ ہندو کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کوشت خور بھو بیت ہیں کہ ایک مسلمان کوشت خور بھو بیدو ہوا کی علاقہ سے نکال دیں یا اس پر جادو چلا کی تاکہ روگی ہوجائے۔ میں نے کہا کچھ پروانہیں دو ہزار روپید دے کرآٹھ دن تک جادو کرایا۔ گر کچھ نہ گڑا کیونکہ بیکام اللہ کا تھااور میراد جود درمیان میں نہ تھا۔

١١ .... مين حيدرآ بادآيا وبال ايك مولوى صاحب تكفير من بوے ماہر ت مجمع بحل

ا-را پکوریس باره ہزار آ دی بتائے گئے تو بچ بليغي دوره مين مصروف تبليغ رب٢٢ جكه قيام يى چن بىۋىسوركى نشانى تھى جو يورى ہوئى\_ ن کواس قدر ہوئی کہ تعینا نہ کی کتا ہیں لت پ میں رکھی تمئیں وہ بول کہتی تھی کہتم نے مر کے مطابق میرے بھائی احماعلی کے ہاں بميرے بھائى احماعى كالركا كاتبنيت على لی پایا۔معلوم ہوا کہ ای رات مرگیا تھا۔ - چنانچہ ایک مسجد میں وعظ کرتے ہوئے وبين اسى طرح آليكي امت بهي امام الامم إ تا كهنا ي قفاكه مجهري طرح تكالا مْر ہوا۔تو لوگ مجھے پیشوا ماننے لگے میں ہا یک مولوی صاحب نے مجھے کا فر کہدکر بالكااحدي مون سلسله محمود بيركا سخت دشمن دبایا تو وہ رب گئے اور مجھ سے معافی نے بینظم پڑھ کرسنائی۔

> یوں میں سوسائی زردشتی ہوں میں ئب ہوں وقرآن ہوں میں نیں

وری ہوں نجدی ہوں میں باور اس سے فرحان ہوں میں مرتدکہا میں نے کہا کہ میں ایسے فظوں سے نہیں گھبرا تا میں تو برہمن ہوں میں خود آن ہوں ایک ایک آیت پراٹھارہ اٹھارہ کتا ہیں لکھ سکتا ہوں سار ہقہ کا ترجمہ بوچھا تو میں نے سادیا اور کہا کہ کیا اہر قرآن کو مرتد کہتے ہو؟ خالی ترجمہ تو غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں گر معارف کس سے بھیں گے۔ ایک دن اپنی انجمن بنگلور کے ہال میں وعظ کو لکلا۔ خیال تھا کہ بیت المال قائم ہو فیل صاحب سے کہا کہ وہ قائم نہ ہوگا کیونکہ ایک اور داقعہ ہو نیوالا ہے۔ بیے کہہ کر سورہ تو بہ کی آخری آیات پڑھیں جن میں ایٹار کا ذکر تھا۔ پھر میں نے کہا کہ اگر تم ایٹار نہ کرو گے تو کیا قبر میں مال لے جاؤ گے؟ بیسکر جن میں ایٹارکا ذکر تھا۔ پھر میں نے کہا کہ اگر تم ایٹار نہ کرو گے تو کیا قبر میں سورہ اہر اہم پر وعظ کیا تو ایک آدی بیوش ہوگیا۔ ایک عورت ہیل میں میرا وعظ سکر ایک متاثر ہوئی کہ ہر طرف اسے بویشور بی نظر آتا تھا کئی دن تک یہ حالت رہی پھر میری مرید ہوئی۔ کی ایک وعظ سکر جمعے مہدی کہنے میں بنانا م نہیں جانتا۔ نی کانام بس ہے کہنے میں نے کہا صدیق ہوں اور بی اعلی رتبہ ہے میں اپنانا م نہیں جانتا۔ نی کانام بس ہے مسلمان جانیا ہوں۔

اسس ایک نے خواب و یکھا کہ میں چارسور جول کے درمیان ہوں تو اس نے حلیہ بہچان کرمیری بیعت کرلی۔ ۱۳۳۱ھ میں مجوب شاہ افغانی نے خواب و یکھا کہ بہلی نور سے پر ہے اور ایک حوض میں کثرت سے تارے گرتے ہیں ۔ تو وہ مدراس سے جھے ملنے آیا اور میر سے بخیال ہوگیا۔ سید خوف محی الدین تا ٹر بیتری نے کہا کہ گدگ میں مہدی آئے ہوئے ہیں تو آپ نے میری بیعت کرلی ایک سیاح نے خواب میں کتاب پر پیران پیری تصویر کیھی کہ وہ جسم بن گئی ہے۔ اس سے میرا حلیہ کیکر میرامرید بن گیا۔ ایک راجہ کو دو پہر کے وقت خواب آیا کہ جاؤ پیران پیر صاحب مصیب میں جی نظت کو آگئے۔ ڈیڑھ ماہ پیشتر پیرمی الدین نے میں حب سامی میں جو ایک دو کروں میں پہنچا تو اس خواب میں میں کہنچا تو اس نے علی میں اور میت میں کہنچا تو اس نے شاخت کرلی اور میت میں جنچا تو اس دیکھا جس میں میں کہنچا تو اس دیکھا جس میں میں اور میری شاخت کرلی اور میت میں جنچا تو اس نے شاخت کرلیا۔

۱۸ بیلی میں ایک شادی پر جھ سے کہا گیا کہ بارش ستاتی ہے میں نے دعا کی تو بند ہوگئی بلہاری میں ایک کو جھونے کا ک کھایا کسی نے میرے نام کی دہائی دیکر دم کیا تو وہ فوراً اچھا ہوگیا۔رکن الدین مخالف تھا تو اس کا گھر بار فنا ہوگیا آخرا یک بچرہ گیا تو اسے میرے قدموں پر رکھ کرمعافی کا خواستگار ہوگیا۔ سیٹھ حسن نے اپنی بہن سے میرا لکا آکرادیا۔ جب نہ ہبی وعظوں کا شورا ٹھا تو گھرا گئے ایک رات میں با ہر تھا تو میرے گھر کو باہر سے تالا ڈال گئے۔ میں نے دیکھ کر کہا

کہ تالاکھولوگرآپ نے
ہوئی بحث چھڑی ہیں۔
خاموش ہوگئے میں نے
سارا کنبہ میرامرید بن اُ
دھو سے بوچھا کہتم نے
کہاں ہیں کہامعلوم نہیں
میر سے پاس آ کر میرک
اور مجھے اپناباب کہدکرا

میرےعقارب اور میر دی گئی ہے کیونکہ میرے ہی میری دوست تھی ا ۲۵ سال کی عمر میں فار بخصے جا ہتی تھی میرا خط اسلام،صفئہ اسلام وغی

کوه بجے دیوان خانہ! بستر ہ دالان میں تیار کر دیئے میں نے آ کو کھا حقی اور گھنٹہ بجر وضوی

حال آئی ہوی کے پا صبح اور تہجد ملا کر پرمعیر ناتہ نالینبدہے تو دوسر کی

دہ نہائی۔ میڈ طوط اگر دہ خط اٹھا کر پڑھ کئے کومیں نے دیکھا تو نب

اقربہ من ہوں میں خودقر آن ہوں ایک الزجمہ پوچھاتو میں نے سنادیا اور کہا کہ سے سیکھیں گے۔ لئے ہیں گرمعارف کس سے سیکھیں گے۔ کہ بر کر سامت پڑھیں گئے کہ کی الزمان ہوئی آخری آیات پڑھیں کئے تو کیا قبر میں مال لے جاؤ گے؟ بیسکر الی متاثر ہوئی کہ ہر طرف اسے مر بدہوئی ۔ کئی ایک وعظ سکر جھے مہدی ایک وعظ سکر جھے مہدی لیانا مزہیں جانا۔ نی کانا م بس ہے لیانا مزہیں جانا۔ نی کانا م بس ہے

ہور جول کے درمیان ہوں تو اس نے الی نے خواب دیکھا کہ ہملی نورسے پر ہمدراس سے جھے طفے آیا اور میرے ، میں مہدی آئے ہوئے ہیں تو آپ ان بیری تصویر دیکھی کہ وہ جسم بن گئی رکے وقت خواب آیا کہ جاؤ پیران بیر گئے ۔ ڈیڑھا او پیشتر پیرٹی الدین نے آواز آئی کہ ان کی مدد کروں میں پہنچا گئے ۔ گل محد نے واد پیشتر شاہ نور میں کہنچا نے گل محد نے واد پیشتر شاہ نور میں کے شاف ت کرایا۔

کہ ہارش ستاتی ہے ہیں نے دعا کی تو عنام کی دہائی دیکر دم کیا تو وہ فور اُ اچھا ، بچہرہ گیا تو اسے میرے قدموں پر اِنکاح کرادیا۔ جب نہ ہی وعظوں کا سے تالا ڈال گئے۔ میں نے دیکھ کرکہا

کہ تالا کھولوگر آپ نے بہت کچھ کہا کہ کل عقائد کا تصیفہ ہوگا۔ میں ایک دوست کے کھر چلا آیا۔ شبخ ہوئی بحث چھڑی میں نے کہا کہ یہ مہینوں کی بات ہے۔ بناؤ کہ ہمشیرہ کو بھیجتے ہوکہ جاؤں۔ تو وہ فاموش ہوگئے میں نے سوچا کہ وہ مجھے ماریکے گروہ نرم ہوگئے اور گھر لے جا کہ کھا تا کھلایا۔ پھر سارا کنیہ میرامرید بن گیا۔ ایک روش خمیر بچے ست سالہ جن کی متصل گدگ میں تھا اسنے ایک سا دھوسے بوچھا کہ تم نے کیا پڑھا ہے کہا کہ لاوید ۱۹ پران اور چے شاستر کہا تو پھر چن بشویسور آج کہاں ہیں کہا معلوم نہیں کہا تو پھر تم نے بچے نہیں پڑھا وہ ڈیڑھ ما جنگ گدگ آئی تو میرک آیا تو میرے پاس آکر میری تقد این کی اور سب حاضرین کا حال بتا دیا اور میرے پاؤں و بانے لگا اور میرے پاؤں و بانے لگا کے لئے معہوث ہوا ہے۔

میں بوسف صدیق ہوں۔ بوسف جیساحلم مجھے دیا گیا ہے جس کی شہادت میرے عقارب اور میرے تبلیغی علاقہ کے خالفین دے سکتے ہیں اور پوسف جیسی پاکدامنی بھی جھے دی گئ ہے کوئکہ میرے ایک بعیدرشتہ میں ایک خوبصورت اور شوخ طبع لڑکی تھی جو جارسالہ عمر میں بی میری دوست تھی اور اس کے سینہ میں سوائے میری تصویر کے کسی دوسرے کی تصویر نہتھی۔ ۲۵ سال کی عمر میں فارغ انتصیل موکر میں کفن پوش فقیر بن گیا تو اس کا ناته دوسری جگه ہو گیا مگروہ بھے جا ہی تھی میراخط جاتا توسینہ سے لگالیتی جب میں نے اصلاح المسلمین تبلیغ الاسلام۔خادم اسلام،صفئداسلام وغیرہ انجمنیں قائم کیں توان دنوں میں اس کے گھرر ہتا تھا۔ایک دن جمعرات کو ۵ بج دیوان خاندیں بیٹا تھا کہ اس نے اسینے ماموں کا بستر وتو دیوان خاندیں بچھوایا اورمیرا بسترہ دالان میں تیار کرایا۔ رات کے دو بجے تھے تی سجائی میری جا در میں آتھی اورلب براب رکھ ویے میں نے آ کھ کھلتے ہی اسے دھکیل دیا اور تبجد کے لیے کھڑا ہو گیا۔وضوکر تا تھا گر ہو آن قائم نہ مقى اور محضد بجروضوى كرتار بااور جب تجدشروع كى تو نيندآ گئ اورخواب ديكها كديس يريشان حال این بیوی کے پاس رام درگ ضلع بلگاؤں گیا ہوں پیرائن چیچے سے جاک ہے۔ بیدار ہوا تو صبح اور تجدملاكر يرهيس اورائرى كو خطائكها كدايها كام ندكرو يستم سي شاوى ندكرونكا أكرموجوده ناته ناپندے تو دوسری جگه تبدیل کرالواس نے کہا کہ جھے لیجا دور ندز ہر کھالوں گی میں نے رو کا مگر ووند مانی۔ بیخطوط اس کی جیب میں تھے کیڑے اتار غسلخاند میں گئاتو خالداس کے مرومیں آئی اور وہ خطاعُها كريرُ ه لئے۔اس نے فورانگيرايدين كي شيشي بي بي۔اب ڈاكٹر آئے كہرام مج محيارات کو میں نے دیکھا تو نبغل کمز ورتھی اور کہر رہی تھی کہ مردار کی موت مرر ہی ہوں۔میرے چیانے کہا

کہ خون تم نے کیا ہے میں نے کہا کہ وہ خودود ہج میری گود میں آتھی تھی۔ میں کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار ہوں۔ میری عصمت پر دھہ آتا ہے اس واسطے میں نے صاف کہددیا ہے اور بہ عصمت حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ کرتنی۔ کیونکہ میں تمیں سالہ تھا اور وہ کا سالہ کسی کا خوف بھی نہ تھا وہ مکلوحہ تنی اور بیہ باکرہ میراعفو یہاں تک ہے کہ بچھے کسی چیز کی پروائیس۔ نہ جنت کی خواہش ہے نہ دوز ن کا ڈر ہزار روپے آتے ہیں مگر گھر ایک روپیہ بھی جہا۔ کیونکہ میں جہاد بائنفس کا پہلوان ہوں۔

الا اسسان میں میرے ساتھ ملکرکام کرو۔ اختلافات چھوڑ دو۔ پنج آقوام کوسر ش اوگوں کی غلامی سے چھڑاؤادر مسلمانوں کو ساتھ ملکرکام کرو۔ اختلافات چھوڑ دو۔ پنج آقوام کوسر ش اوگوں کی غلامی سے چھڑاؤادر مسلمانوں کو کافروں کو مسلمان کرو۔ اے خلیفہ قادیان، دکن اور قادیان کی جماعتیں مجانبی گی آپ کوشالی دولہا کہا گیا ہے۔ میرے پاس دس بارہ ہزار تک لوگ جمع ہوجاتے ہیں لوگ مسلمان ہور ہے ہیں۔ مرزاصا حب نے ۲۳ جگہ مدی نبوت کو کافر جانا ہے۔ ہیں یوسف موجود بھی اعلان کرتا ہوں آ پ کے بعد مدی نبوت کافر، کاذب اور دجال ہے (یہ ہاتھی کے دانت دکھا کر اعلان کرتا ہوں آ پ کے بعد مدی نبوت کافر، کاذب اور دجال ہے (یہ ہاتھی کے دانت دکھا کر ایک میں گیا ہوگی اور قادیا ہے کہ ہم میں تعمل کرتانج کا کام کریں گے)

۳۲ ..... حضورعلیدالسلام کے بعدئی باوشاہت قائم نہ ہوگی۔ جتنے بھی پہلے یا پیچے موعود آئے ہیں وہ حضورعلیدالسلام کے خادم تھے آپ نے فرمایا کہ مامن نبی الالله نظیر من امتی اس لئے آپ کے عہد میں اعزازی اور بروزی موعود موجود تھے۔ چنانچ حضرت صدیق اکبر

تضے کر ان کو نبی مانا اوت الانبیاء اس رسول اللہ بیں اور میر بن جاتا علم تصوف -لکھا ہے کہ آل نبی وا قادیان تمہاراغلوکرنا الا ۱۸۸۷ء سے حوالیس

ے آتا ہے آپ نے

مغيل ابراتيم تتفيط

وبی زمانہ ہے۔ با مامور نہیں ہیں ان اسلامی کامیا بی معو کے حضرت عمر مسلمان ہونے کا پاس جمع ہوجاؤ کا کارسول بھی ایک مرکز بہت تھے گم اللہ قادیا نیول کو ہوجاؤ

وجيه بإكازكا

مثیل ابراہیم تھے۔ حضرت عرمثیل نوح۔ حضرت عثان مثیل ادر ایس اور حضرت امام مثیل کیکی تھے۔ گر ان کو نبی ماننا سخت گناہ ہے۔ حضرت پیران پیر نے اپنے اندر نبوت دیکھی تو فرمایا کہ اونے الاندیداء اسم السنبوہ و او تینا اللقب مولائروم نے شمس تیمیزی کوکہا کہ آپ رمول اللہ بیں اور بیس عمر ہوں۔ صرف چھیالیسواں حصہ نبوت کا باتی ہے۔ اس سے کوئی نجی نہیں من جاتا علم تصوف سے ناواقف غلوکرتے ہیں اور تکفیر میں لگ جاتے ہیں ورنہ مثنوی میں صاف کھا ہے کہ آس نبی وقت باشداے مریداور ابن عربی اسکو ہمیشہ جاری مانتے ہیں ۔ اے جماعت قادیان تمہارا غلوکر نامصلحت خداوندی تھی کہما ثلث سے تی پوری ہومرزا صاحب کا قول ہے کہ آس تا تا ہے آپ نے بیس سال بعد تم (قادیا نیوں) کا مامور آتا ہے وہ عنموائل یوسف صدیق ہے دور سے آتا ہے آپ نے بیس سال بعد تم (قادیا نیوں) کا مامور آتا ہے وہ عنموائل یوسف صدیق ہے دور سے آتا ہے آپ نے بیس سال بعد تم (قادیا نیوں) گئا ان سے میتانہ کھلا بر کیا ہو تھی میں کہ بین کہ سے میں ملت کے بی کوئی گل رعنا کھلا

آئی ہے باد صبا گلزار سے متانہ وار آرہی ہے اب تو خوشرد میرے یوسف کی مجھے گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار

وہی زمانہ ہے۔ بابر کت ہیں وہ لوگ جواس لیلۃ القدر کی قدر کرتے ہیں۔ قادیا نیوا میاں صاحب وہی زمانہ ہے۔ بابر کت ہیں وہ لوگ جواس لیلۃ القدر کی قدر کرتے ہیں۔ قادیا نیوا میاں صاحب مامور نہیں ہیں ان کا میر ہے ساتھ ہونا ضروری ہے اور ہم دونوں کا وجود وکن کے لیے جت ہے۔ اسلامی کا میا بی صوفیا نہ رنگ ہیں ہوتی ہے اور بھی خشک ملاؤں سے نہیں ہوئی اور بیکا میا بی غیرا قوام کے موعود سے ہوتی ہے چنا نچ حضرت طارق اسین کے موعود سے خواجہ معین الدین ہندوستان کے موعود سے مرتبہ ہوتی ہے چنا نچ حضرت طارق اسین کے موعود سے موال شاہ کرنا تک کے دکن کے دحن سے مملمان ہونے کو ہے تم ہی جواس ہو جھ کو اٹھاؤ گے۔ جمعے خدانے اس لئے بھیجا ہے کہ تم میر سے مسلمان ہونے کو ہے تم ہی جواس ہو جھ کو اٹھاؤ گے۔ جمعے خدانے اس لئے بھیجا ہے کہ تم میر سے پاس جمع ہوجاؤ کیونکہ میں تہارا موعود بشر ہوں ، مرز اصاحب کو نبی کہنا چھوڑ دو خدا ایک ہے سب کا رسول بھی ایک ہے۔ سخت بید بنی ہوگی کہ اس مرکز کوچھوڑ کر الگ مرکز قائم کیا جائے۔ پہلے گو مرکز بہت سے قرم جب شہنشاہ آگیا تو الگ بادشاہت قائم کرنا بعناوت ہوگا۔ اس کتاب سے انشاء مرکز بہت ہوگا۔ اس کتاب سے انشاء اللہ قادیا نہوں کو ہدایت ہوگا۔

 گودیس آتھی تھی۔ میں کنواری لڑکی ہے ان واسلے میں نے صاف کہددیا ہے اور بید یونکہ میں تمیں سالہ تھااوروہ کے اسالہ کسی کا ان ہے کہ مجھے کسی چیز کی پروانہیں۔ نہ جنت رگھر ایک روپہ بھی نہیں بھیجنا۔ کیونکہ میں

تفورعلیه السلام کے متعلق جو ہتک کے لفظ وگا۔ دکن میں مشہور ہے کہ پہلے اولوالعزم اہتری تھیلے گی (کیونکہ وہ ختم رسالت کا این اللہ کا بندہ ظاہر ہوگا۔ ویر بسنت کے فیدائش ۱۸۹۱ء سے پہلے ہوگی تشمیر کے کھیے ہول کشمیر کے دوکلزے ہوگی اورخون کی ندی بہے گی اورخون کی ندی بہے گی ن نثریف کے غلط معنی کریگا۔ ایشور او تار

جہد کا لوہا مانا گیا ہے دکن میں میرے دگوں کی غلامی سے چیٹرا و اور سلمانوں کو نہ قادیان، دکن اور قادیان کی جماعتیں بارہ ہزارتک لوگ جمع ہوجاتے ہیں لوگ ت کو کا فرجانا ہے۔ میں پوسف موعود بھی ردجال ہے (یہ ہاتھی کے دانت دکھا کر

اہت قائم نہ ہوگ۔ جتنے بھی پہلے یا پیچے رمایا کہ مسامین نبی الاله نیٹلیومن دموجود تھے۔ چنانچ حفزت صدیق اکبر روح مقدس ـ نورالله ـ آسان سے نازل ہونیوالا ـ مبارک ـ رفتی فیصل ، صاحب شکوہ وعظمت ودولت ـ ما کسیسی نفس ، شافی امراض \_ کلمة الله ، سخت و بین نہیم ، جلیم القلب ـ عالم علوم فاہری وباطنی \_ تین کوچار کرنیوالا \_ فرزند دلبند \_ گرای ار جمند \_ مظہرالا ول والآخر \_ مظہرالی و السفلاء کسان الله نسزل من السسماء نورآتا ہے نور مسوح اللی تو میں اس سے برکت پائیس گی ۔ کسان الله نسزل من السسماء نورآتا ہے نور میسوح اللی تو میں اس ہواکہ ایک الرابر میل ۱۸۸۷ء کو الہام ہواکہ ایک الله عرب بیدا ہونے والا سے جوایک مرت مل سے تجاوز نہیں کر بیا۔

اے خخر رسل قرب نو معلوم شد دیر آمدة زرداه دور آمدة

باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رعنا کھلا ۔ ے ۱۹۰ حضرت صاحب کو تین پھل آم کے ملے۔ ایک سبزرنگ سب سے بڑا تھا۔ یعنی بشیراول پوسف موعود۔

70 میں میں میں میں اور ایمود کے متعلق بیالہام ہے کہ ایک دوسرا بشیرتم کودیا جائے گا جس کا نام محود بھی ہے۔ وہ اپنے کا موں میں اولوالعزم بھی ہوگا ۱۸۸۸ء میاں محمود بیٹ میں تنظیر مرز اصاحب کوان کا نام مسجد کی دیوار پر لکھا ہوانظر آیا۔ یہ بھی الہام ہے ایک اولوالعزم پیدا ہوگا۔ وہ حسن واحسان میں تیرانظیر ہوگا۔ وہ تیری ہی نسل سے ہوگا۔ فرزند دلبندگرامی ارجمند۔مظہر الحق والعلاء کان الله خزل من السماء اوروہی فضل عمرہے۔۱۸۸۷ء

۲۲ ..... بشراول عنموائل ( ٹانی اثنین ) خدا اس کے ساتھ ہے لینی صدیق اور عنموائل دونوں کے اعداد ۲۰۸ ہیں۔ یہ مکان کا بچنہیں کیونکہ اس بشارت کے بعدایک لڑ کا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے ہیں جوگذر گئے تھے۔اس کے بعد دوسال ۹ ماہ ۴ دن تک کوئی بچہ بپیدائہیں ہوا۔اس کے بعد میاں محمود پیدا ہوئے۔اس کے بعد دوفرزند پیدا ہوئے ہیں۔

اخیر میں مبارک احمد پیدا ہوا۔ ا..... آپ کہتے ہیں کہ ۱۹۰۷ء کے اشتہار

م..... مین ۱۸۸۷ءش سو..... تورات اوراحان

تاریخ ظہور بحسار سم..... د کن کے ۱۹۳اولیا لکھاہے۔

ہ..... ہیسف کی تمام مخت ۲..... میں ہمائیوں کے

۲....۲ کی بھا جو ا کے لحاظ ہے جمی

ے.... پیدائش کا گھڑ کا مجمی چوتی ہے۔

۸..... يوسف زليخا كے 24..... اس

مثلاً بيكه:

الف ..... ثم د کربلا، کام کرنا چھوڑ دیں۔ ہوگئ، ۳۵ کوسر کاری ڈنگا ہوگ ہے، آگے کام بڑھے گا، بنگلور اور میسور کربلا کے مید دیکھیں گے، سکندر! وہاں م

چور میں ہارہ ہزارآ دی مل ہ ہاتھ میں ہے، بنگلور جائے گئے ہیں، جماعت والول کو

ب..... ڗُ

اخریس مبارک احمد پیدا بواراب میری صداقت بیے کہ: آب كت بين كدوه ايسف كهين ضرور پيدا مواب-اب دورب دير ا آئ كا 2- 9 اء کے اشتہار باغ ملت کی ظم میں اس مضمون کود ہرایا ہے۔ يس ١٨٨١ء من بيدا موااور يوسف موعود مواجيسا كمالهام من تعار ٠....٢ تورات اوراحادیث اور جمین نیورپ امریکه بھی یہی ۱۸۸۷ء بتاتے ہیں اور ۱۹۲۳ء کو ۳....۲ تاریخ ظہور بحساب قمری میں قرار دیاہے۔ وکن کے ۱۲۳ اولیاء اللہ مجمی ۱۸۸۱ء میں پیدائش مانتے ہیں اور ۱۹۲۴ء میں اس کا ظہور سم..... پوسف کی تمام مفتیں با کمال پائی جاتی ہے۔ (مرزامحود میں نہیں پائی جاتیں) ...... میں بھائیوں کے لحاظ سے چوتھا ہوں۔ بیٹوں کے لحاظ سے بھی چوتھا اور چھوٹوں بروں ٣..... کے کھا تا ہے جمی چوتھا ہوں۔ پیدائش کی گمڑی بھی چوتھ ہے۔دن چوتھا ہے تاریخ بھی چوتھی ہے بعدار ہزارمدی ....∠ بمی چوشی ہے۔سال بھی چوتھاہے(۳۰رمضان پیرکادن۱۳۰۳ه) یوسف زلیخا کے قصہ سے میرابالکل مشابہ ہے۔ .....٨ 27..... اس کے الہامات بھی مرزا صاحب کی طرح بے دم اور بے زبان ہیں۔ مثلاً بيك. الف ..... تم دونو ملكرايك محكمة قائم كرو حجى الوگ اس ست كونبين ويكهيس عجميدان

بارک \_رفق فیصل ، صاحب شکوه وعظمت ت ذبین نہیم ، حلیم القلب \_ عالم علوم ظاہری \_مظہرالاول والآخر \_مظہرالحق والسعسلاه سوح الٰہی قوش اس سے برکت پائیس گی \_ یب پیدا ہونے والا ہے جوایک مدت حمل

یوسف ۱۸۸۳ء انظر الی یوسف ۱۸۹۲ء یاتی قمر الانبیاء ۱۸۹۳ء صالح بین الناس ۱۹۰۱ء انی لا "تیری بی دریت موس کرونگاس سے تن ترقی کریگا۔ لوگ موس کرونگاس سے تن ترقی کریگا۔ لوگ مین در ہے کہ ہرایک کامل

۱۹ء حضرت صاحب کونتین پھل آم کے موعود۔ ام ہے کہ ایک دوسرابشرتم کودیا جائے گا ہوگا ۱۸۸۸ءمیاں محمود پیٹ میں متھ تو کی الہام ہے ایک اولوالعزم پیدا ہوگا۔وہ

دور آمدة

ہ۔۱۸۸۷ء اخدا اس کے ساتھ ہے یعنی صدیق میں کیونکہ اس بشارت کے بعد ایک اکے بعد دوسال 9 ماہ ۴ دن تک کوئی ساکے بعد دوفرزند پیدا ہوئے ہیں۔

الفرزنددلبند كرامي ارجمند مظهرالحق

زمانہ میں آدمی بھے سے چرا جائے گا، تئیس فزانہ طبتے ہیں، کمین والا مکان تیرا، زمین آسان تیرا، وانت تو رُوُالیس کے، آپ کی جان میرے ہاتھ میں ہے، تیری عزت کروانا میرا کام ہے، کمال پاشا کی مردہ زمین کو جگائے گا، ہم تغیر کرنے والے ہیں، ۱۵۳۵ء کو تخت الٹ جاتا ہے، چھ باب ہیں، تو سب کو گھیرے گا، تم تعیر کرنے والے ہیں، ۱۵۳۵ء کو تخت الٹ جاتا ہے، چھ باب اس علاقہ میں اسلام نہیں تھیلے گا، انگورہ گورنمنٹ کے تیرے لئے سامان تیار کیا ہے، گدک مسلمانوں کا ہے، حیدر آباد و یر حوسوسال کے بعدر وحانیت کے کمال کو تی جائے گا، جو مجھے مان کر آگے بڑھا وہ شہید ہوا، اے مسیحا مصیبت کے دن میں، انگلینڈ کے لئے بھی تکوار چلے گی، قادیا نی بوٹ میں انگلینڈ کے لئے بھی تکوار چلے گی، قادیا نی بوگ ، سب سے بڑا واقعہ حسن نظامی کی بیعت ہے، ایک بی آئی ہے آپ کے پاس تا کہ نکار کرے، ایک سالہ لڑکی وعاکرتی ہے کہ یااللہ کہ میں کی (صدیق) سے قرآن شریف پڑھوں اور کرے، ایک سالہ لڑکی وعاکرتی ہے کہ یااللہ کہ میں کی (صدیق) سے قرآن شریف پڑھوں اور کرے، ایک سالہ لڑکی وعاکرتی ہے کہ یااللہ کہ میں کی (صدیق) سے قرآن شریف پڑھوں اور کاس کی مرید ہوجاؤں، گاندھی جھے کو کی کرایک اندھیرے جرے میں جاکر جھپ گئے۔

اس کا ظہار کردن کس طرح جرال ہوں شر تنتی میں ہوں میں صد سب میں نمایاں ہوں میں مظہر عالمیاں کرتب بنوواں ہوں میں ہرفلک مجھیں ہے فلاک میں دوران ہوں میں عالم ہرجنس کا ہے سب کا حکمراں ہوں گندی رنگ ہے میرا مجموعہ الحان ہوں میں گولین ایک ہے پر مجموعہ الحان ہوں میں مظہر نور خدا پر تویزداں ہوں میں مول میں اولاک کے شامان گرانسان ہوں میں جر سب اور بعید ہوئے میں یک ان ہوں میں بھر قریب اور بعید ہوئے میں یک ان ہوں میں اصدیت میں جو بھی تھا وہی آلال ہوں میں انست خالق و تلوق سے انسان ہوں میں

دل ہے آئینے ریکھی تبدیلج

رب کی مرضح

بنده رب

میں وہی نور

آنا آتا . ہفت افلاً

میری آمد

میرے بی

دو**نوہاتھوں** ظل مو<u>ا</u>

یہ جہا*ل*ء

يا کی ہے را

آمڪئے ارا

مات کرد

ميري برو

ہوکا حاکم

کوئی مکن

کل بہا

اسےدا

وست

\_8.

أحذير

راز وانوں کے لئے نقط عرفاں ہوں میں یہ وہ شے ہے جس کی تقسیم نہیں ہو تئی کوئی شے ایک نہیں جو نہ ہو مجھ میں فاہر کوئی سیارہ فلک کا نہیں مجھ سے باہر میرے ماکدہ پر دھری رہتی ہے ونیا کی فضا جتنے دنیا کے مزے ہیں وہ ہیں مجھ میں موجود میں ہول قرآن جہاں میری قرات سب میں اب تو انسان ہی کو خلق لکم کہتا ہے جب عناصر کے یہ پر دے کو اٹھا کر دیکھا کی جہا کہ جہا کہ کہا ہے کہ جدائی نہیں کہنے کو ہے اندر باہر کوئی شے غیر نہیں غیر کا سایہ بھی نہیں کوئی شے غیر نہیں غیر کا سایہ بھی نہیں تا کے قالی قریبیں کے کو کے اندر باہر کوئی شے غیر نہیں غیر کا سایہ بھی نہیں قالے قوسین کے منزل میں اثر کر دیکھا قالے قوسین کے منزل میں اثر کر دیکھا تا ہے قوسین کے منزل میں اثر کر دیکھا تا ہے توسین کے منزل میں اثر کر دیکھا تا ہے توسین کے منزل میں اثر کر دیکھا تا ہے توسین کے منزل میں اثر کر دیکھا تا ہے توسین کے منزل میں اثر کر دیکھا تا ہے توسین کے منزل میں اثر کر دیکھا تا ہے توسین کے منزل میں اثر کر دیکھا

س کا ظہار کرون کس طرح جیراں ہوں میں گئی میں ہوں میں الفتی میں ہوں میں الفتر عالمیاں کرتب یزداں ہوں میں الفک محصر اللہ محصر اللہ محصر اللہ میں الفک میں دوران ہوں میں الفتری رنگ ہے میرا مجموعہ الحان ہوں میں الفیر نور خدا پر تویزداں ہوں میں المبر نور خدا پر تویزداں ہوں میں المبر میں الفتر میں ور جات ور بحال ہوں میں المبر اللہ میں خود جنت ور بحال ہوں میں رقریب اور بعیر ہونے میں بکی کی اللہ موں میں رقریب اور بعیر ہونے میں بکی کی اللہ ہوں میں میں مور بحدی ہونے میں بکی کی اللہ ہوں میں میں میں خود جنت ور بحال ہوں میں میں میں خود جنت ور بحال ہوں میں میں خواتی سے انسان ہوں میں میں خواتی سے انسان ہوں میں میں خواتی سے خالق و خواتی سے انسان ہوں میں میں خواتی سے خالق و خواتی سے انسان ہوں میں

دل ہے آئیندمیرا اور میں آئیند میں ہوں دیکھی تبدیلی امثال میرے ہاتھوں میں رب کی مرضی ہے میری مرضی ہے لتی جلتی مالک الملک ہوا ہے خانساماں میرا بنده رب بی ربا قادر کن فیکول میں وہی نور ہوں جس نور سے افلاک بنے آنا آتا ہے جانا مجھی دکھتا ہی نہیں ہفت افلاک انگوشی میں گلینہ ہوں میں میری آمد نے ملائک کی زباں بند کردی میرے ہی قلب میں اللہ ہی سا سکتا ہے دونو ہاتھوں سے بنایا ہے میرے رب نے مجھے عل مولے کے نتیجہ میں تو مولے نکلا یہ جہاں عرش خدا ہے لوح محفوظ ہوں میں یائی ہے رفعت ساوات نے رفعت مجھ سے آ مکئے ارض وسا میرے قدم کے نیچے مات کردیا میری پرواز نے پروازوں کو ميرى يرواز بالطرح كمآلال يال مول موكا حاكم مول مين الله كاشابد مول مين کوئی مکنون جہاں مجھ سے نہیں حیب سکتا کل بہاعیان کھڑے ہوگئے میرے ہی لیے میں نہ ہوتا تو خدا کو بیر ضرورت کیا تھی عقل كل نها مين بهي نفس مين آكر مهيرا اسے دلا دیکھ لے ہیں تینوں زمانے مجھ میں دست احمد میں چھلکتا ہوں مثیل خورشید مجھ سے بڑھ کرنہیں اس وقت کسی کی قسمت امدیت ہے بڑھ کر ایک میں آ کر ٹھیرا

ہے خالف میرخلافت ورندرهماں موں میں عكس رب مول يا كهوقدرت يزدال مول مين كينكدافنى برضا بون في يك جال بول مين پھرتو ڈرگیا ہے اگر بے سروساماں ہوں میں حاريش جوتما وبي بندؤ رحمان مول ميں ان میں ظاہر ہوں بھی اور بھی بنہاں ہوں میں فرط رحت میں برسی ہوئی باراں ہوں میں لعنی اس دور کا خورشید درخشاں ہوں میں سب كوتا لع بهي كيا تا لع فرمان مون مين كيونكرسب ستيول يصاشرف جاتال مول ميس چونک ذوافضل معده اس لئے دوشال مول میں جوزمانه میں عیال وہی ینہاں ہوں میں دائرہ نون سے بعظہ عرفان ہول میں زیں سبب عرش معلی په حکمران ہوں میں كيونكه برشان يوقعيد ميس سرعال بول ميس لعنی احمر کے عقب دست بداماں موں میں دوسری آن میں برعرش حکمران ہوں میں اور دررنگ اله گنبد دوران هون مین میں ہوں قرآن میں سائرتفس قرآن ہوں میں میری خادم ہے ہراک چیز حکمراں ہوں میں میں ارادہ ہوں خدا کا یعنی انساں ہوں میں صورت جسم لئے سب میں نمایاں ہول میں روب لا كھول ميں ہراك شان كاشلياں ہول ميں حوض کور کا وہی پیالنہ عرفاں ہوں میں جام کوژ ہوںصراط ہوں اور میزاں ہوں میں عالم غیب شهادت میں نمایا ں ہوں میں

ماه وخورشید کواکب میں درخشاں ہوں میں

والير فلب من المسكين الارعال الله من

اوح محفوظ میں لکھا ہوا قرآن ہوں میں

اور منجو د ملا نک وحورو غلمال هول میں

سبين وجوه ف محرسب عبداكل الل على

کیونکه ارواح واجسام کی بنیاں ہوں میں

اورخوشحانی وتنگ مالی میں یکسال ہوں میں

جرخ کردوں کے اثر سے بھی دراماں ہوں میں

ما لك الملك بون ادر عرش يرحكم ال بول بيس

منبع رحمت حق قدرت بردال مول مي

روح ارواح بهول اورشكل يش عرفال بهول ميس

ال کی اک خاص وجہ رہے کہ مہر بازں ہوں میں

الل دل ديميت بي غيرول سے بنيال بول من

مثان وقرآن وعمل میں میں بی شاہد بن کر خشک زاہدتو لکیروں سے جے دھویڈتا ہے مائرہ نون میں لئتہ کا محمکانہ ہوں میں ہفت افلاک سدا میری عباوت میں ہیں ہی آسال جو ہے وہ میری کری ہے محمد سے لکلا ہوا مجھ میں بی فنا ہوتا ہے دردوآلام کا احساس مجھے کچھ بھی نمیں نہ محصور ہول نہ موت مجھے آسے گی مین نہ محصور ہول نہ موت مجھے آسے گی مین نہ محصور ہول نہ موت مجھے آسے گی میر زمانہ کو سنجالا ہے میری طاقت نے رات دن عالم ملکوت میں ہے ذکر میرا غیر موصوف ہول موصوف نظر آتا ہے عیر معالمات ہیں غیر موصوف نظر آتا ہے عیر میں انسال کی رسائی سے بہت دور مول میں عقل انسال کی رسائی سے بہت دور مول میں ہے مقامات ہیں غیروں کو دکھانے کے لئے ہے مقامات ہیں غیروں کو دکھانے کے لئے ہے میرا

سیمقابات بین غیروں کو دکھانے کے لئے ورند کیا جانے کوئی کون ہوں اور کہاں ہوں میں

"تقید ...... ناظرین آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس ضرورت قدرت ثانیہ نے اپنے
دعاوی میں کیا کیا رنگ دکھلائے بیں ایک طرف تو مدگی نبوت کو کافر کہہ کر اپنی ہتی کومہد ویت
وسیحیت سے الگ رکھا ہے اور دومری طرف پوسف علیہ السلام سے بڑھ کر اپنی فوقیت دکھائی ہے
اور صاحب دی مظہر اللی اور نجات دہندہ عالم وعالمیان بن کر وحدت وجود کا بھی دم مجراہے اور
اعید یکی اس کے مرشد کی بھی حالت تھی۔ مریدوں میں بیٹھ کرخدائی تک و بیٹی سے اور غیروں کے
سامنے نبوت اور مہدویت سے بھی انکارتھا۔

۱۳ اساحمنور کابلی قادیان

مدی رسالت قادیان میں ہی مت سے سے قادیانی کا زلدر باہے۔ تاک پر پھوڑا ہوا تھا۔ تو کاٹی گئی اور نبوت کا رتبہ پایا، تبجد گزار۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا۔ سرمہ فروش خانہ بدوش افغان ہے۔ ہم ذیل میں اس کی افغانی اردو میں اس کے وعادی بیان کرتے ہیں۔ اس نے لیکٹر یکٹ شائع کیاہے جس کا عنوان لکل امة اجل نیچ کھھا ہے کہ:

ا ..... اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ دین میری بی تا بعداری ہے۔ جھے نہ

مانا الله ك دين سے اخراج ہے۔

ہوں ميرا نام محمد رسول ہے۔ مير

ستاروں سے لايا ہوں۔ عسى اد

رخليفہ محمود كرعمد ميں قاديان ك

مير مجمى بي محم ہے۔ هو الدى

دوقوم كاذكر ہے۔ ايك قوم سي موعو

ہوئى اور غير لمحق ہے اورائى غير لمحق

ہوئى اور غير لمحق ہے اورائى غير لمحق

ہرى شريعت قرآن ہے اورائى غير لمحق

احد مد نور دسول الله ده

حساتھ كلام كيا ہے۔ ميزى وقى

جنت ہے۔ الگ رہنا ووز خے،

كما اوحينا الى نوح ولقد رسسول الارحمته العلميو بواورقرآن مجمكو ديا شيخ مؤ بين (لااله الاالله احسد. من يشاء"

سو..... فلسفه:

س الهامات

وقت اس کی امت کا ہے اوراکا مشمس روحانی سے مشہو رہے مشمس روحانی عیسی آیا تو ہے الفجر تک حاکم رہے تب محمہ ہوگیا۔اللہ نے اپنی بینے اپنے خدمت کیا اور اس کو محمداء رات ہوگئی اور مرزائیوں نے

وخورشيد كواكب مين درخشان هون مين رسقلب مين سيائمين ى رعال بول مين تا محفوظ میں لکھا ہوا قرآن ہوں میں کبحو د ملا نک وحورو غلمال هول میں ين وجومل يمرسب يبدأ كل من يس له ارواح واجسام کی بنیاں ہوں میں شحالی و تنگ مالی میں یکساں ہوں میں كردول كاثري بمى درامال بول ييل الملك بوك ادرعرش يرحكمرال ببول ييس ممت حق قدرت بزدال ہوں میں واح بهول اور شكل بين عرفان بهون مين اک خاص وجہ مید کہ مہریان ہوں میں ويصف بيل غيرول سے ينبال بول ميں بالنے کوئی کون موں اور کہاں ہوں میں ال مفرورت قدرت ثانيد في إي ت کو کافر کهه کراینی هستی کومهد ویت ام سے بڑھ کرائی فوقیت دکھائی ہے

> کا زلدرباہے۔ناک پر پھوڑا ہوا اوت کرنے والا۔سرمہ فروش خانہ وعادی بیان کرتے ہیں۔اس نے ہےکہ:

> کر وحدت وجود کا بھی دم مجراہے اور خدائی تک وہنچتے تنے اور غیروں کے

. میری بی تابعداری ہے۔ مجھے نہ

بانا اللہ کے دین سے افراج ہے۔ روحانی سورج ہوں میرا زمانہ لیلۃ القدر ہے۔ رحمتہ الخلمین ہوں۔ میرا نام محمد رسول ہے۔ میں منارسید سے نازل ہوا۔ مظہر جملہ انبیاء ہوں اور قرآن کو ستاروں سے لایا ہوں۔ عسی ان یبعثك ربك مقاما محموداً میں ضدانے بجھے بی کہا تھا کہ خلیفہ محبود کے جمد میں قادیان کے اندر تجھے معبوث کیا جائے گا اور وابعث مقاما محمودا میں میں بہی تھی ہی ہی تھی ہے۔ حدو اللہ ی بعث فی الا میین میں ہے کہ افغانوں میں ضدانے ایک رسول بین اور احمد یوں میں جوسے قادیانی کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ کونکہ اس میں ووقوم کا ذکر ہے۔ ایک قوم میں موری جو امت محمد سے محق ہونا کھا ہے سومیں شری رسول ہوں ووقوم کا ذکر ہے۔ ایک قوم میں رسول کا معبوث ہونا کھا ہے سومیں شری رسول ہوں میری شریح سے اور بیری شریح سے اور سے قرآن ہوا اللہ دیا ہے۔ سورہ فاتح بھی رہازل کیا ہے جھے کلہ طیب لاالے الا اللہ الحد حد نے ور رسول اللہ دیا ہے۔ سورہ فاتح بھی رہازل کیا ہے جھے کلہ طیب لاالے الا اللہ الحد حد نے ور رسول اللہ دیا ہے۔ سورہ فاتح بھی دی ہے قربازس برادوز خے ہمراساتھ دینا المدے ہمراساتھ دینا جنت ہے۔ الگ رہادوز خے ہمراساتھ دینا

البامات يه بين كم جمله انهاء كمظهر بو واتبعو النور الذي معه كما اوحينا الى نوح ولقد اوحى اليك ارسلنك شاهدا احمد نور كابلى الله كا رسول الا رحمته العلمين ماانت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون مم فاتم النين بواور قرآن محكو ويا من موعود في كم كا وعوى كول بين كيا (اگرچه بعد مين مرزاتي يول كم بين (لاالمه الا الله احمد جرى الله) اس كاجواب يه كن "ذلك فيضل الله يوتيه من دشاء"

سسس فلفه بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہرایک رسول کا وقت مقرر ہے دوسرا وقت اس کی امت کا ہے اورای کولیلۃ القدر کہا گیا ہے پھراور سول کا وقت آ جا تا ہے جوسی خاتی اور مشہداہ علی المناس بن کرحا کم بنے مشہور ہے۔ موئی کے بعد یہودی شہداہ علی المناس بن کرحا کم بنے رہے شم روحانی عینی آیا تو ہو م الفتی تھا اور وہی لیلۃ القدر تھا عینی کے بعد شعداء ہوئے اور مطلع الفجر تک حاکم رہے تب مجمد علیہ السلام لیۃ للناس آیا اور فجر آیا۔ کہ رات تمہاری ای سے ختم ہوگیا۔ اللہ نے اپنی بلنے اپنی بلنے اپنی رسول کے سرد کیا۔ جب آپ فوت ہوگئے۔ تو امت کے سردوی کی موجود مرکبا تو خدمت کیا اور اس کو صحداء بنایا۔ می موجود مرکبا تو خدمت کیا اور اس کو صحداء بنایا۔ می موجود مرکبا تو مدمت کیا اور اس کو صحداء بنایا۔ میں موجود مرکبا تو کا دیں بی نہ آئے گا۔ یہ تہ مجما کہ ہماراونت قیا مت تک ہے۔ اب کوئی نی نہ آئے گا۔ یہ تہ بھما

کہ بدلیات القدر پر نبی کا وقت ہے بیری مطلع الفجر تک ہے۔ اب امت کا وقت گزرگیا۔ احمد کل موجود کی امت میں محمد فانی کے سردہ اب محم ہے کہ: ''مساات کے السول فضد وہ الملید عب والد سبول فضد وہ الملید عب والد سبول ''اگر تمام انبیاء ماقبل ما نواور محصنہ انوتو تم مونین میں نہیں ہو۔ میں قادیان میں سورج پڑھا ہوں میر اا نکار کفر ہے۔ میں مج ہول 'والصبح اذا تنفس ، الیس الصبع بقوید ب ''اگر لوگ میر اا نکار کریں۔ تو وہ مجرم ہیں اور سورج کی روشنائی سے دور ہیں۔ اب موئ عیسی محمد اور احمد پر ایمان لا نا کا م نہیں دیتا۔ میں اپنے مقام پر بیٹھ کر تیلئے کروں گا کیونکہ تبلغ کے وسائل ڈاک وغیرہ موجود ہیں اپنی جان خطرہ میں کیوں ڈالوں' فسلا تکونن من الجاهلین '' تم روسول کوڈھونڈ ویہ ورنہ دوز ن میں جاؤ کے پڑھو۔''لاالیہ الا الله احسد نبور رسول الله ''

۳ ..... مثمن روحانی رسول اینے وقت کا دائسر ائے ہے۔جب جاتا ہے تو دوسرے دائسرائے کے آنے تک مثی کام کرتے ہیں۔ دوسرا آجائے تو پھر بھی دہ کام کرنے لگ جا کیں توان کوتو ہے سے اڑا دیے گا۔ ہائے افسوس ان لوگوں نے (لیعنی مرزائیوں نے )رسول کونہ مانا خدا كى لعنت ال يربرى اوردين سے خارج مو كئے "كىمشل الحمار يحمل اسفارا" بن محتے، رسول کے وقت لوگ تین قتم کا ہوتا ہے ایک منعملیم رسول کو ماننے والے دوم مغضوب علیم اس كمكرسوم، ضالين جوخاموش بين "جعلوا اصابعهم في اذانهم" ييتين تم كاوك قيامت تك رب كا جولوك مجه مانة بين وه كامياب بين اب بي كلام اللي مانو: "المصدالله رب العالمين والاالضالين الم ذلك الكتاب ....هم يوقنون ....ارسلنك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا فكيف اذا جئنا .....شهيدا لكل امة اجل يايها الرسول بلغ .....الذين يبايعونك .....والذين امنو به وعزروه .....يايها الذين امنو اطيعوالله واطيعو االرسول مالكم لا تق منون بالله والرسول يدعوكم لتئو منو ابر بكم اخذ عنكم ميثاقكم. فتوكل على الله انك على الحق المبين من يطع الله .....فوزا عظيما ومن يشاقق الله .....شديد العقاب فجعلهم كعصف ماكول.ما والهم جهنم الا انهم هم الخاسرون.كتب الله لاغلين أنا .... عزيز اعد الله لهم عذا با شديدا قل فانتظر و أأنى معكم .....فبا بغضب على غضب واللكفرين عذاب مهين بئس مثل القوم الذين كذب وابا يات الله انك لمن المرسلين المنو بالله ورسوله والنور الذي انزلنا

يحسرة على العبا واخرين منهم لم نازل ہو کرعیسیٰ بن مریم۔ حملوا التوراة انا افغانوں میں نبی بھیجا۔ا' ھىدا يىلى الناس ہوگى \_ { مغضوب عليهم أور بابرکت ہےوہ جس نے الرسول كذبت هم ماارسلنك الا مقابل كي آواز ير لبيك شمود ....ابشر ار بالها الذين أم النار عالم كباب' کے آنے کی خبروی ہے ....عذابا اليماء وین کی باگ صرف ام يادُك-"والله علا تبيض وجوه و

اليس بقادر عا

زنده كرول "انسه لها

کریم رسول ہے اور

امین ہے بہمہاراصا

مجھےایے ساتھ آسال

ينصلي النارالا

جاء کم موسی ب

يحسرة على العباد .... المؤمنون يؤمنون بما لنزل اليك وما انزل من قبلك واخرين منهم لما يلحقوا بهم "اس من يبكر من محدرسول كلمدوالاسفيدمناره ي نازل ہوكرعيسى بن مريم كے بعدقر آن لايا اورز مان محود اور مقام محود برقائم ہوا۔ "مشل المذيب ن حملوا التوراة انا فتحنا لك فتحا مبيغا هوالذي بعث في الاميين'' ليخن افغانوں میں نبی بھیجا۔اس افغان قوم کورین کاوارث بنایا ہے۔احمدنور کی وفات کے بعدیہ قوم همداعلى الناس بهوگ \_ پيمرايك اوررسول آئ كااور سيتين قتم بن جائ كي-"منعم عليهم مغضوب عليهم اور الضالين "افغان قوم بالتخسيص اورباقى لوگول كوبالعوم بشارت يهكم بابركت بوه جس في ميرى آواز برلبيك كهااوركهاكه: "ربسنا المنا بما انزلت واتبعنا الرسول كذبت قبلهم قوم نوح .....وعيد بل كذبو ابالحق لما جاء هم ماارسلنك الارحمة اللعالمين هوالذي ارسل رسوله " ومشرك م جوميرى مقابل كآواز يرلبيك كهااورميرى آوازكوچيور ديا"انا لما طف الماء ..... واعيه كذبت ثمود .....ابشر اواحد انتبعه مااغني عنى ماليه .....فما بكت عليهم السماء ياايها الذين أمنو ااستجيبو االله .....يحييكم قل تمتعوا فان مصيركم الى المناد عالم كباب " بحى يمى جاس آيت مي بتايا بكراحم نورعالم كباب بكري في اس كآن كرفروى مي وقالو اكنا نسمع ....كان نكير وزرني والمكذبين ....عـذابـا اليما · قل ان كنتم تحبون الله فاتبعو ني يحببكم الله ''ابالشك دین کی باگ صرف احمد نور کے ہاتھ میں ہے۔افغانو! میرے ساتھ ہوجاؤ عرب کی طرح عزت يا وُكُّ مُنْ والله عليم بذات الصدور. قل يا ايها الناس قد جاء كم برهان يوم تبيض وجوه وتسود يوم يدعون الي جهنم دعا ياايها المدثر .....فكبر اليس بقادر على أن يحيى الموتى "كياش قادرتيس كماحدنوراورافغانويسيمروول كو زنده كرول "انه لقول رسول كريم .....تذهبون "احمدوركا كلام رسول كاكلام باور كريم رسول ہے اور ثاقب اول رسول ہے۔اللہ كے پاس كے عرش والا اللہ ہے،عزت ديا كيا امین ہے بیتمہاراصاحب مجنول میں بیمجنون کا حال میں کہاسا کلام اس پر نازل موااور الله تعالی مجهاي ساته آسان برك كياب "انه لقول فصل ما يتجنبها الا الا شقى الذى يصلى النار الكبرى فهل وجدتم ماوعد ربكم حقا وجئى يومئذ بجهنم لقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذ تم العجل من بعده وانتم ظلمون "احمنورموى

- ب- اب امت كا وقت گزرگیا احم می اسرسول فخذوه اسرسول فخذوه منها تو مونین بین بین بود می قاویان و الصبح اذا تنفس الیس الصبح ورسورج كی روشنا كی سے دور بین اب موئ الول فی تبلیغ کرون گا کیونگر تبلیغ کے الول افلا تكونن من الجاهلین "لاالیه الا الله احمد نور رسول ور رسول ور رسول الله "

تت كا دائسر ائے ہے۔جب جاتا ہے تو ۔ دوسرا آ جائے تو پھر بھی وہ کام کرنے لگ وگوں نے (بعنی مرزائیوں نے )رسول کونہ كمثل الحمار يحمل اسفارا "كن ملیهم رسول کو ماننے والے دوم مغضوب علیهم <sup>ا</sup> سابعهم في اذانهم" بيتين شم كولك م بين اب بيكلام اللي مانو: "المحمد الله ---هم يوقنون ----ارسلنك للناس ئنا .....شهيدا لكل امة اجل يايها والذين امنو به وعزروه سسيايها مالكم لا تؤ منون بالله والرسول م.فتوكل على الله انك على الحق رمن يشاقق الله ·····شديد العقاب م الا انهم هم الخاسرون كتب الله باشدیدا قل فانتظر و اانی معکم ذاب مهين بئس مثل القوم الذين بالله ورسوله والنور الذي انزلنا

ہاں کا کلام بینات ہمیری تابعداری چھوڑ کردوس ہے کی تابعداری کرنا عجل ہاور بیظلم ہے بیشرک فی الا داز ہے ایک طرف اللہ کی آواز ہے اور ایک طرف غیر اللہ کی ۔ ایسے بچسڑے کی تابعداری ہرقوم نے کی ہے۔'' ہوالہ دی ارسل دسوله ''مشرک وہ ہے جواللہ کی رسالت کو ناپیند کرتا ہے۔ اللہ دحم کرے۔

تقید ..... اس رسول نے اپنے عقائد کی بنا پر مرزا صاحب کو حقیقی رسول مانا ہے اور اپنے آپ کو مرزائیت کا ناتخ نبی قرار دے کر وہی چال چلا ہے جواس کا مرشد چلا تھا۔ گراس کا قرآن چھوٹا ہے اواس کا بڑا۔ شرک فی الآواز کا محاورہ مرشد کی تابعداری سے حاصل کیا ہے اب ہمیں کچھو ضرورت نہیں رہی کہ مرزائیوں کو خارج ازاسلام کہیں۔ کیونکہ خودا ن میں دو محفل محمد این اور اجمد نور) خصوصاً اور باقی معیان نبوت عمواً ان کی تحفیر کررہے ہیں۔ ایران کی طرف نامی جاری کی جاری طرف متوجہ ہوں جمکی ان پر تحفیری کولہ پرستا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ آپس میں نبٹ کے ہماری طرف متوجہ ہوں جمکی برائی کیا پڑی اپنی محفر توں۔

اس...غلام محمد لا مورى رسول محاسبه مظهر قدرت ثانيه

ورنہ کیا جانے کوئی کون ہوں اور کہاں ہوں میں یہ مسلم ہائی سکول لا ہور میں انٹرنس

ہاس کرکے دفتر پیغام سلح لا ہور میں طازم ہوگیا گھرو ہیں ترتی پاکر ذمہ دار اراکین جمل تک پہنچ

گیا اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے ظاف مرضی کام ہوتا ہے تو وہی طریق حصول نبوت اختیار
کیا جے ان کے ہاں نبی بنا کرتے ہیں اور الہام ہونے شروع ہو گئے چشین کو کیاں ہونے لگیں
جن میں سے ایک میر مجم تھی ۔ کہ خواجہ کمال الدین بہت جلد مرجائے گا۔ طازمت سے برخواست کیا
گیا اور زیر علاج رہ کر پھر بحال ہو گیا اور اس نے اپنے اشتہارات کے ذریعیا جمن کی خیانتیں گھئی
شروع کرویں کیونکہ راز دار تھا۔ اس لئے انجمن نے بہی مناسب سمجھا کہ گواس کا دماخ درست نہیں
مگر فقتہ سے بہتے کے لئے بہی بہتر ہے کہ اس کو کچھ دلاسا دے کر اپنے ساتھ ہی شامل کرلیا
جائے۔ بھیٹا اگر الگ ہوجا تا تو ضرور اپنی کتاب ما کہ ہوگئی سے دستمبر دار نہیں ہوا ہمارے خیال
جائے۔ بھیٹا اگر الگ ہوجا تا تو ضرور اپنی کتاب ما کہ ہوگئی سے دستمبر دار نہیں ہوا ہمارے خیال
میں وہ کی موقعہ کی خلاش میں ہے اور دہ دن دور نہیں جبکہ دہ اپنی کن تر انیاں اہل ہند کے گوش
میں وہ کی موقعہ کی خلاش میں ہے اور دہ دن دور نہیں جبکہ دہ اپنی کن تر انیاں اہل ہند کے گوش

١٦....عبداللطيف قمرالانبياء

مهدی آخرالزمان مجد دوفت نبی اور رسول ساکن موضع گناچور ضلع جالند هر

پنجاب۔اس کا دعویٰ۔
''هـوالـدی ارسل د دعویٰ کے ثبوت میں اس تک پنچتاہے۔اس میں

گئے۔ای طرح میں بھی اور نبی امتی اوررسول بن سا

زورے آنے گی تو ہو آ کہ اس طرز نبوت کی آ السلام کو بھی تین سال کا جبر بل علیہ السلام ہرچہ شیطانی سجھے جنا ببضد ، شیطانی سجھے جنا ببضد ، نہ ہوا۔ اور ای تذبذب کو کہلی وجی میں نبوت کو کہلی وجی میں نبوت ماحب نے اپنی تبوہ فرماتے تھے کہ ۔ ''خا ملاک نہ کر ڈالیں۔ ،

يقين دلا حِكَ تقيه- إ

معرض ظهور میں آیا

متصل جولوگ مسلما

المؤمنين نهبوتيء

كاخطاب ندملتا كيوز

جا تا ہوا ملا۔ تو اس۔

پنجاب اس كا دعوى ہے كه ايك دفعة ١٩٠٠ على بروز جعة قبل از نماز مغرب مجھے بيالهام ہواكه: "هـ والله في ارسل رسوله بالهدى " جس ميں مجھ تطعی طور پر نبي اوررسول بتايا گيا۔اس دعوى كي شوت ميں اس نے ايك كتاب چشم نه نبوت شائع كى ہے۔ جس كا پہلا حصه پارنج سوصفحه تك پنچتا ہے۔اس ميں لكمتا ہے كه

ا ۔۔۔۔۔۔ اوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر پہلے ایمان لائے تھے۔ پھرنی بنائے گئے۔اسی طرح میں بھی مرز اصاحب پر ایمان لایا تھا مگران کی وفات کے بعد مہدی آخرالز مان اور نبی امتی اور رسول بن گیاہے۔

مرزاصا حب کو ۱۸سال تک اپنی رسالت پریقین ندتھا۔ بعد میں وحی جب زورسے آنے گی تو ہوش سنجالا کہ او ہویل تو نبی ہوں اور سے ناصری سے برھ کر ہوں۔ تعجب ہے کہ اس طرز نبوت کی تقید این حضور علیہ السلام کی نبوت سے حاصل کی جاتی ہے کہ (حضور علیہ السلام كوبهي تنين سال تك يا بروايت ديگر چند ماه تك يقين نه تفا- كه مين نبي مول ياماؤف الد ماغ؟ جريل عليه السلام مرچندا كرعوض كرت رب كدن افك رسول الله " مرات اساسب شیطانی سمجے جناب خدیج الكبرى اورورقد بن نوفل نے ہر چندحضور كوسمجايا مرآپ كواطمينان حاصل نه ہوا۔ اور اس تذبذب میں آپ نے کی دفعہ بیار ادہ بھی کرلیا تھا کہ کسی پہاڑ کے اوپر سے گر کرجاں تجق ہوجائیں ۔ مرتائیدایز دی نے آپ کو بچالیا تھا) کیکن پینظریہ بالکل غلط ہے کہ حضور علیہ السلام کو پہلی وی میں نبوت حاصل نہ ہوئی تھی اور نہ ہی آپ کو یقین ہوا تھا۔ کہ آپ نبی ہیں اور مرزا صاحب نے اپنی نبوت ثابت کرنے کے لئے حضور علیہ السلام کا جو بدلفظ نقل کیا ہے۔ کہ آپ فراتے تھے کہ ''خشیبت علی نفسی '' مجھا پی جان کاخوف پڑ گیاتھا کہ جن محوت مجھے ہلاک نہ کر ڈالیں۔ میجمی غلط ہے کہ کیونکہ حضور علیہ السلام کو وحی اول سے پہلے ہی یقین ہو چکا تھا۔ کہ مجھے نبوت عطاہ وگ قبل از نبوت کے تاریخی واقعات ارباصات اور مجزات نہ صرف آپ کو یقین دلا م کے تھے۔ بلکہ یہود ونساریٰ کو بھی چشم برراہ اور آبادہ کر چکے تھے کہ کب آپ سے بید عوالی معرض ظہور میں آئے اگران واقعات کونظرانداز کیاجائے توبیدلازم آئے گا کہ وحی اول کے بعد متصل جولوگ مسلمان ہوئے تھے ان کا اسلام معتبر نہ ہوتا۔ بچوں میں حضرت علی علیه السلام اول المؤمنين نه موت عورتول مين جنابه خديجه الكبري اور مردول مين جناب صديق البركوصديق كاخطاب ندملتا كيونكه حضورً كوجب ببلي وحي موئي تقى تو آپسفريس تھے كوئي آوي مكه سے واپس جاتا ہوا ملانواس نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے وحی اول کے ساتھ بی نبوت کا دعویٰ کردیا ہے تو ے کی تابعداری کرناعجل ہے اور بیظم ہے۔ ایک طرف غیر اللہ کی۔ایسے بچھڑے کی وله "مشرک وہ ہے جواللہ کی رسالت کو

ناپر مرزاصاحب کو حقیقی رسول مانا ہے اور چلا ہے جواس کا مرشد چلا تھا۔ گراس کا رشد کی تابعداری سے حاصل کیا ہے اب اسلام کہیں۔ کیونکہ خودا ن میں دو محض ان کی تحفیر کررہے ہیں۔ایران کی طرف ان کی تحفیر کررہے ہیں۔ایران کی طرف افرآ تا ہے۔ یہ آپس میں نیٹ کے ہماری

ت ثانیہ
میں بیمسلم ہائی سکول لا ہور میں انٹرنس
ارتی پاکر ذمہ دار اراکین مجلس تک پہنچ
موتا ہوئے وہی طریق حصول نبوت اختیار
مرجائے گا۔ طازمت سے برخواست کیا
ہمارات کے ذرایع انجمن کی خیانتیں گھنی
ہمارات کے درایع انجمن کی خیانتیں گھنی
ہارات کے درایع انجمن کی خیانتیں گھنی
ہارات کے درایع انجمن کی خیانتیں گھنی
ہاروع کردیتا جس کا کہ وہ وعدہ کرچکا
ہروع کردیتا جس کا کہ وہ وعدہ کرچکا
ہروہ انجی لن ترانیاں اہل ہند کے گوش

ب ـ ساكن موضع عنا چور ضلع جالندهر

جناب ابو بكر في الله وقت آپ كى تقىدىق كى اورصدىق كالقب يايا ـ اگران واقعات كو يمى نا قابل توجدنه مجها جائے تو اس کی وجهمیں ضرور سمجهادی جائے کددی اول (سورة اقراء) آج قرآن شريف من كيون داخل ب- كيونكه جب حضور عليه السلام كوايي نبوت كا (بقول مرزا) يقين ندفعا توبيدوی اوّل وی نبوت نه تظهری بلکه ولايت ثابت موگ جووی نبوت مين شامل نبيس موسکتي ورنه اولياءعظام كالهامات بعى داخل قرآن مجهج جائي ببهرحال اسمقام برمرز اصاحب نيخت غلطی کھائی ہے اور آپ کے بعد جناب خلیفہ محمود بھی لکیر کے فقیرین کرسخت معور کھار ہے ہیں اور خشيت على نفسى كامفهوم بعي حج طورنبيل مجما كونكداس كاصل مطلب بيقا كرحضورعليد السلام كوابناما حول ديكير كرخطره برحميا تفاكه مين اس بارامانت كوس طرح سنبيال سكون كاس لت لعلك باخد نفسك كاطرح آب مشكلات يس يدكرجال بحق بوناجا بت تق علاوه بريس يد امر بائيديقين تك بيني چكا ب- كه بيروني شهادت سي حضور عليه السلام كواني نبوت كافور ألفين ہوچکا تھا۔ تذبذب کی حالت صرف چندسا عت تھی۔ گوآپ نے فتر ۃ وحی کی وجہ سے یا اپنی دنیاوی كزورى سے تين سال تك اعلان نبوت كى تبليغ شروع نہيں كى تقى يكر خاموثى سے اپنا كام اول يوم ے شروع کردیا تھا۔لیکن مرزاصاحب کونہ و ۱۸سال تک اپنی شخصیت معلوم ہوسکی اور نہ ہی اعلان نبوت سے پہلے بیعت نبوت شروع کی۔لدھیانہ میں بھی ۱۸۸۹ءکوجو پہلی بیعت شروع کی تھی وہ بھی مہدویت کی بیعت بھی نبوت کی تصریح پر قادر نہ ہوسکے۔۱۹۹۱ء میں بھی گواعلان نبوت کردیا تفايكر بيعت مين پهربھی نبوت كا اقرارنبيل لياجا تا تفايېر حال اگر ہم مان بھی ليس كه بقول مرزا حضورعليدالسلام كو يجهددرك لئے اپني نبوت ميں شك رہاتھا تواس كايدمطلب برگزنبين موسكا كد مرزا صاحب کو پورے اٹھارہ سال تک اپنی نبوت کا یقین نہ ہواس سمج منبی کی بناء پر مخالفین مرزا صاحب کی اس طرز نبوت پر ہنمی اڑایا کرتے ہیں یا یوں کہتے ہیں کدمرزا صاحب نے عجیب وْحنك كھيلاتھا۔

سسس نی کوسب سے پہلے اپنی نبوت پریقین ہونا ضروری ہے اورجس کویقین نہیں وہ اس وقت تک نبی نہیں۔ نبی کو خدا تعالی اپنا خاص غیب بتلا تا ہے کہ جسمیں حواس ظاہری اور باطنی تجربداور تو اعد حکمیہ کو مطلق وظل نہیں ہوتا اور نہ یہ وہ غیب ہے کہ بعض کو معلوم ہوا وربعض سے پوشیدہ جیسے پر قیات کا تجربہ کہ پہلے اہل ہند نہیں جانے تھے اور اب جانے لگ میے اور جیسے سسمر بزم وغیرہ کہ تو اعد حکمیہ کے استعال کرنے سے حواس کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس یہی غیب اللی پراطلاع یا نانی کا مجزہ ہوتا ہے اور یہی وہ علم غیب خدا کا

فاص علم غیب ہے جو دوسرے میں سسسسسسس مرزا تیوا مرزاصاحب کہہ چکے ہیں کہ مجھے ان کے زمانہ میں کوئی مہدی نہ تھا

ان کے زمانہ میں کوئی مہدی نہ تھا کا خطاب عطا کیا تھا۔اس لئے تا ہو چکا ہے۔ ۵..... مرزاصا

کانام سیج بن مریم رکھا گیا۔ علیٰ ہذا نام مہدی موجود تھے بن عبداللّٰدر کھا اسی طرح میں بھی آل رسول میں ا

٢.... ميرية فكل بين رخوابين ادر بيشينگويان ہے بوھ کر کی نکل ہیں۔چنا پیشینگویوں کےمطابق آئے اور كهايك مدى نبوت كوس قدرم إ بقول بعض مرزائيان مدى نبوت كيونكدآب فيسراج منير ٩٤ ٨٨ء ميل مدعي نبوت تشكيم كيام القلوب ١٨٩٩ء من زكورس. کی وجہ ہے صرف ۱۲۵ تک لکھ يون لكھا كەميراارادە تھا كەنلىز اس قدر بهارتها كه غلبه مرض او ينجم ميں انشاءاللہ تنن سو پور۔ اور ۹۲ معجزوں كا ادھاران كے كاكورس ختم كرليا مواي بير سے بہت زیادہ معجز ہے حامل خاص علم غیب ہے جو دوسرے میں ذاتی طورر پریایانہیں جاتا۔

سمرزا ساحب کہ چکے ہیں کہ محمد کے بیفلظ مجھ رکھا ہے کہ سے اور مہدی ایک شخصیت ہیں کیونکہ مرزا صاحب کہ چکے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی مہدی آ چکے ہیں اور بعد میں بھی آئیں گے۔ ہاں ان کے زمانہ میں کوئی مہدی نہ تھا۔ کیونکہ وہ خود ہی ایسے مہدی ہے جن کو خدا تعالیٰ نے سے بن مریم کا خطاب عطاکیا تھا۔ اس لئے میں آخرالز مان مہدی ہوں۔ میر از مانہ شروع ہے اور سے کا زمانہ خم ہو جکا ہے۔

هس مرزاصاحب کااصلی نام غلام احمد ولد غلام مرتفنی تھا۔ گرآسان میں آپ کانام سے بن مریم رکھا گیا۔ علی بندالقیاس میرااصلی نام عبداللطیف ہے گرخدانے آسانوں میں میرا نام مہدی موعود محمد بن عبداللدر کھا ہے اور جس طرح آپ روحانی اولا دبن کرسید ہاشی بن گئے تھے اسی طرح میں بھی آل رسول میں داخل ہوں۔

مير ان اليم بين جو بالكل مفصل واضح اور يقيني بين اور درست نکلے ہیں۔خوابیں اور پیشینگویاں الگ ہیں جن کی تعداد بھی سینکڑے کے اوپر ہے اور مرز اصاحب سے بڑھ کر سچی نکلی ہیں۔ چنانچہ ہندوستان میں زلز لے۔وبائیں اور سیاسی انقلاب میری پیشینگویوں کےمطابق آئے اور مرزاصاحب کی پیشینگویاں وہاں درست نظیں۔ رہااب سیسوال کہ ایک مرعی نبوت کو کس قدر مجزوں کی ضرورت ہے تو اس کاحل یوں ہے کہ مرز اصاحب کو اگر بقول بعض مرزائیان مدعی نبوت ۱۸۸۲ء میں مانا جائے تو صرف ۳۲م مجزوں سے کام چل سکتا ہے كونكهآپ نے سراج منير ١٨٩٤ من اپن صرف اتن اى مجزے گئے ہيں اگرآپ كو ٨٥ ءيا ٨٨ ء مين مرى نبوت تتليم كيا جائے تو سومجرول سے زياده كى ضرورت نه موكى -جيسا كرتاق القلوب ١٨٩٩ مين فدكور ب\_ نزول أسيح ١٩٠١ مين ١٥٠ تك كمل كرن كااراده كيا تفاكر ياري کی وجہ سے صرف ۱۲۵ تک لکھ سکے۔ اخیر میں (حقیقت الوجی ۱۹۰2م ۲۸۹ مزدائن ۲۲م ۲۰۰۰) پر یوں کھھا کہ میر اارادہ تھا کہ تین سوتک نشان کھھول گر تین روز سے بیار ہوں اور ۲۹ سرتمبر ۲ •19ء کو اس قدر بمارتها كه غلبه مرض اورضعف اونقابت سے كھنے سے اب مجبور ہوگيا ہوں \_ برا بين حصه تبجم میں انشاء اللہ تین سوپورے کردول گا۔ بہر حال هنیقہ الوحی میں بھی ۲۰۸ سے زیارہ نہیں آلمہ سکے اور ۹۲ معجزوں کا ادھاران کے سرر ہا۔اب اگرا بندائے نبوت کا خیال رکھا جائے تو میں نے معجزوں كاكورس ختم كرليا مواب يس ابهى زنده مول ميرى نبوت كاترى زمانداميد بكرم زاصاحب سے بہت زیادہ معجز ے حاصل کر سکے گا کیونکہ اس وقت بھی اگر رؤیا۔ کشوف اور اخبار بالغیب

ل كالقب يايا\_ا گران واقعات كونجمي نا قابل ئے کہ وی اول (سورۂ اقراء) آج قرآن سلام کواپی نبوت کا (بقول مرزا) یفتین نه تھا وگی جو وحی نبوت میں شال نہیں ہو<sup>سک</sup>تی ور نہ ببرحال اسمقام برمرز اصاحب نے سخت کیر کے فقیر بن کرسخت ٹھوکر کھارہے ہیں اور ماكيونكهاس كااصل مطلب سيتفا كمحضورعليه امانت کوئس طرح سنجال سکوں گااس لئے ڈکر جاں بحق ہونا جائے تھے۔علاوہ بریں ہیہ بعضورعليه السلام كوابي نبوت كافورأيقين لوآب نے فتر ہ وحی کی وجہ سے یااپنی دنیاوی ہبیں کی تھی۔ مگر خاموثی سے اپنا کام اول ہوم ، تک اپنی شخصیت معلوم ہوسکی اور نیدہی اعلان بهی ۱۸۸۹ء کوجو پہلی سیعت شروع کی تھی وہ <u> ہوسکے۔ا ۱۹۰ء میں بھی گواعلان نبوت کر دیا</u> فا\_ببرحال اگرہم مان بھی لیس کہ بقول مرزا ر ما تعاقواس كالميمطلب برگرنبيس موسكتاك ایقین نه ہواس سج فہمی کی بناء برمخالفین مرزا یا یوں کتے ہیں کہ مرزا صاحب نے عجیب

ت پریقین ہوتا ضروری ہے اور جس کو یقین اپنا خاص غیب ہتلاتا ہے کہ جسمیں حواس بی ہوتا اور نہ بیوہ غیب ہے کہ بعض کو معلوم بلے اہل ہندنہیں جانتے تھے اور اب جاننے استعال کرنے سے حواس کے ذریعہ سے بی کامعجزہ ہوتا ہے اور یہی وہ علم غیب خدا کا شامل کئے جائیں توان کی تعداد ۲۰۸سے نہ صرف بڑھ کر ہوگی بلکہ ٹی گنا زیادہ نکلے گی۔ جو قلمبند ہو چکے ہیں اور قلمبندر کرنے میں روز نامچہ پٹواریوں کی طرح تاریخ دن اور وقت تک درج ہے۔ باقی رہے وہ نشانات جو ابھی تک تحریر میں نہیں آئے تو وہ بھی مرز اصاحب سے زیادہ ہیں کیونکہ ان کے نشان تین لاکھ سے زیادہ نہیں اور میرے نشان بارہ لاکھ سے زیادہ ہیں۔

۸..... مرزا صاحب کی طرح شرائط بیعت بھی دس ہی مقرر ہیں۔ گرگورنمنث سے جائز مطالبہ میں شریک کار ہونا ہمارے نزدیک گناہ نہیں اور نہ ہی ہم کسی مسلمان کو صرف اس وجہ سے کافر کہتے ہیں کہ اس نے ہماری بیعت اختیار کیوں نہیں کی کیونکہ ایسے امور فروعات میں داخل ہیں اور اصل نجات خدا اور رسول اور قرآن شریف کے مان لینے سے ہی حاصل ہوسکتی ہے اور بس باتی امور صرف تجدیدا کیان کے لئے پیش کئے جاتے ہیں (اس لئے مرزا صاحب کا اپنی تعلیم کو مدار نجات ٹھیرانا فلط ہوگا)

9 ...... مرزامحمود مامور من الدنبين بين كيونكدانبول في الني تخت نشيني كودت لكما تفاكد يعامى پار في بهت جلد فنا بوجائي كي ديونكدان كوالهام بوا تفاكد " يسميز قهم الله " خداان كوياره ياره كرد كا مرابعي تك وه الهام بورانبين بوا

۱۰ مولوی میم نورالدین بھیروی این زماندیں مہدی وقت تھے کیونکدسات نشان والامهدی وہی تھاور مرز امحود بھی پہلے تو ان کومهدی مانتے تھے۔ مگر جب تخت نشین ہو گئے تو لا مهدی الاعیسی کی بناء پر منکر ہو بیٹھے

اا الله المال كا بيب المال كا بير المال تك في كيون نه آئة وال كا جواب بيب كه خدا تعالى في من المال المال كورف بزار سال ك لئة خاتم النبين قرار ويا تعاتا كه فيغان نبوت كي بند بوف في المال المام كمزور بوجا كين اور نسارى جاهل الذين البعوك فوق الذين كفروا كتحت من طاقتور بوجا كين اور غلب نسارى كوفت ظهور من موعود كا وعده بحى الدين كفروا كا كا وقت ظهور من موعود كا وعده بحى المرا بوجا كا و

تنقیدرسالت اہل اسلام کے زود یک

مہدی اور رسول ہے ہوئے ہیں کیا ہے اور یا ایسے خاطبہ ومکالمہ الہیہ۔ وحى كوخام طور برمتاز بناياجا تاية مامل ہوا تھا۔ یا کس فرشتہ کی وسا ہے کہان کومحمر کی رسالت حاصل ہ موئی جبرائیل کیوں نهآیا۔دعو کی توا اور وسائل تبليغ حاصل نہيں ہوئی ج ہارے دل میں ڈالا گیا تھا کہ ہم آموزاورعام خيال صوفياء كابيزهغ مرشد کامل کے ہوتے ہوئے جب کے لئے فتنہ ثابت ہوا۔ توایک ۔ لیا ہوگا۔ تعجب توبیہ کے کان کے ب تغااسي لمرح ميرائجي روحاني باب خیال نہیں کیا کہ شاید شیطان ہارا كامل سے استصواب یا استفسار کم مسى نے استعاذہ اور ابتلائے شر بیداری اور تبجد گزاری پر مگر ہم ۔ كرتاب كياتم فيصوفيائ كرا واقعة نبيس سنا كهروشن ستونول مير لے آئے تھے اور شم قسم کی بشار تیر

چممه سے پچ نکلے تھے اور شیطان

ورندمیں نے تو کئی تبجد گزاروں

تزكية قلوب حاصل كرين - يا مجم

## تنقيدرسالت

اہل اسلام کے نزدیک ندمرزا صاحب رسول تضاور ندان کے مظاہر قدرت ثانیہ جو مہدی اور رسول ہے ہوئے ہیں کیونکہ دحی رسالت جبرائیل علیہ السلام کو وساطت ہے شروع ہوتی ہاور یاا یسے خاطبہ و مکالمہ الہیہ سے ہوتی ہے کہ جس کواورلوگ بھی محسوں کرتے ہیں اور اس مقام وحی کوخاص طور پرممتاز بنایا جا تا ہے مگر بیہ پیرومرشد بتائیں کہان کوئس مقام مقدس پریشرف مکالمہ مامسل ہوا تھا۔ پاکس فرشتہ کی وساطت سے بیمقام حاصل ہوا تھا۔ بالخصوص جب بیدوی کیا جاتا ہے کہان کومحمد کی رسالت حاصل ہوئی ہے تو گھر بیٹھے بٹھائے یاغنودگی اورخواب میں کیوں حاصل موئی جرائیل کیوں نہ آیا۔ دعویٰ تو اتناز بردست کیاجا تاہے کہ محداول کو بھی معاذ اللہ وہ وسعت علمی اور وسائل تبليغ حاصل نهيل ہوئی جوان كو حاصل ہيں گر جب بو چھا جاتا ہے تو كہتے ہيں كه صرف ہمارے دل میں ڈالا گیا تھا کہ ہم نبی وقت بن گئے ہیں۔ جناب اس فتم کے الہاموں نے نو آموز اور عام خیال صوفیاء کابیر و غرق کر دیا تھا۔ تو بھلا آپ کون ہیں ۔تمہار اتو مرشد ہی کوئی نہیں ، مرشد کامل کے ہوتے ہوئے جب صوفیائے کرام کا بیا ہتلائی مقام اہل اسلام کے لئے اور خودان کے لئے فتنہ ثابت ہوا۔ تو ایک بے مرشدر ہروولایت کومعلم الملکوت نے آڑے ہاتھوں کیون نہ لیا ہوگا تعجب توبیہ ہے کہ ان کے پیرصاحب فخر بیطور پر لکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت سے کا باپ نہ تماای طرح میرا بھی روحانی باب اور مرشد کوئی نہ تھا۔اس لئے مجھے سے کا خطاب دیا گیا اور بھی خیال نہیں کیا کہ شاید شیطان ہمارا مرشد بن چکا ہواور نہ ہی اس وسوسہ کو دور کرنے کے لئے کسی مرد کامل سے استصواب یا استفسار کیا تھا اور نہ ہی (جبیبا کہ تاریخ گواہ ہے) ہیرومریدوں میں سے سی نے استعادہ اور اہلائے شیطانی سے بیخے کی کوشش کی ہے۔ زور دیا جاتا ہے تو صرف شب بیداری اور تبجد گزاری پر مگر ہم کہتے ہیں کہ شیطان ایسے لوگوں کو ہی تو آسانی کے ساتھ شکار کرلیا كرتا ب كياتم فصوفيائ كرام ك حالات نبيل يرصد ياتم في جناب فوث اعظم كامشهور واقعنهيل سنا كدروش ستونول مين تجدك وقت آب كسامن جناب شيطان عليه اللعنة تشريف لے آئے تھاور تم تم کی بشارتیں وے کر فاصنع ماشدت کا درجہ پیش کیا تھا مرآ پاس کے چمہ سے فی نکلے سے اور شیطان ہاتھ ملتا ہوا واپس چلا گیا کہتا تھا کہ تمہاری قسمت یا ورتھی فی گئے ورند میں نے تو کئی تبجد گزاروں کا بیڑ وغرق کردیا ہے۔ مرزائی نبی بھی اگر کسی کامل کی صحبت میں تز کیہ قلوب حاصل کریں۔ یا کچھ دنوں کے لئے تنجد کی بجائے اپنے تقدّس کو جواب دے کر روزانہ

پڑھ کر ہوگی بلکہ ٹی گنا زیادہ نکلے گی۔ جو قلمبند ) کی طرح تاریخ دن اور وقت تک درج ہے۔ قوہ مجی مرزاصا حب سے زیادہ ہیں کیونکہ ان دہ لاکھ سے زیادہ ہیں۔

ست مہدی کا لفظ ککھا احادیث میں میرا ہی ذکر سنے میرابی زمانہ ۳۳۵ اوسے ۱۳۴۰ ہوتک زاصاحب نے پیش کی ہیں۔ وہ ساری مجھ پر بے دلائل صدافت موجود ہیں۔

لط بیعت بھی دس ہی مقرر ہیں۔ مگر گورنمنٹ گناہ نہیں اور نہ ہی ہم کسی مسلمان کو صرف اس رکیوں نہیں کی کیونکہ ایسے امور فروعات میں ریف کے مان لینے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے گئے جاتے ہیں (اس لئے مرز اصاحب کا اپنی

میں کونکدانہوں نے اپنی تخت نشینی کے وقت المان کوالہام ہواتھا کہ: ''یسمیز قصم الله '' رائیس ہوا

لاپ زماند میں مہدی وقت تھے کیونکد سات مہدی مانتے تھے۔ مگر جب تخت شین ہو گئے تو

اتک نی کیوں نہ آئے تو اس کا جواب یہ ہے کے لئے خاتم انہین قرار دیا تھا تاکہ فیضان درنصاری جاهل الذین اتبعوك فوق غلبنصاری كے وقت ظهور سے موعود کا وعدہ بھی

سجده ميں گر کر ہزار دفعه استغفار اور استعاذه کو دہرائیس یا جوان میں ماؤف الدماغ ہیں اپنی محت جسمانی سے حاصل کرنے میں کوشش کریں۔ تو جمیں امید کامل ہے کہ اس نبوت بازی اواشتہاری تفنس کی بلاسے ان کونجات حاصل موجائے گی۔ اگر بیمل نا قابل برداشت ہے تو ذروا تناسو علیہ كه جس نبي مين فنافي الرسول كالجمونا اور بلاثبوت دم بحرت بواس كونو تينول طرح كي وحي حاصل مو چکی تھی اول دحی فرشتہ کی وساطت سے اظہار عطائے نبوت کے وقت دوسری وی بالشافہ یامن دراءالحجاب ليلتة القدر ليلتة المعراج مين اورتيسري دى الهامات وكشوف كيحتمن مين كه جس كودحي غیر تملوکہا جاتا ہے مگرتمہارے ملے کیا ہے۔ یہی خواہیں حدیث انتفس غیر معقول طبیعت کے اثر ات اورسوداوی خیالات بجم بیشے ہو۔ اگر بیسب می بھی ہوں تواس سے دی رسالت کا درجہ مامل نہیں ہوسکتا اور صوفیائے کرام کادعویٰ رسالت اور دعوائے الوہیت بھی اس لئے مستر دکر دیا گیا تھا۔ کہ ان کو وحی رسالت حاصل نہتھی ۔ مگراینے تقترس کے عشق میر، اینے الہام اور اپنی وحی ولایت کو گوعش بریں تک پہنچادیا تھا۔ مگر خدا تعالی ان کو جزائے خیرد سے انہوں نے اس وتی کو وتی رسالت كارتك ديكرنداني تعليم كوفقيق طور يرموجب نجات معبرايا تعااورنداي غيرمبا يعين كواسلام خارج تصور کیا تھا مگریہ آپ ہی ہیں کہ گندم نما جوفروش ہوکراصل اسلام سے لوگوں کو بے خبر کررہے ہیں اور نبوت کواپیام صحکہ خیز بناویا ہے کہ آئے دن ایک ندایک انمیں سے محمد کا روپ لیکر دنیا کے سامنے آ دبکتا ہے بوچھوتو پیش ملال حکیم ملال دبیش ہردو ہیج۔ لکھےنہ پڑھے نام محمد فاصل۔ پچھشرم کروغیرمسلم اقوام کے سامنے اہل اسلام کی کیوں تفتیک کرارہے ہیں۔ کیونکہ جب وہ ماؤف الدماغ بنم تعليم يافته مظاہر محمد بيكو بيكتيج ہوئے سنیں گے كه العود احمد کے طریق پر ہم كومعاذ اللہ محمد اول برعلمی اورعملی طور پر فوقیت حاصل ہے تو فور ااسلام ہے برگشتہ ہوجا ئیں گے اور کہیں گے کہ درخت این پھل سے پہانا جاتا ہے۔

نبی وقت نبی بخش معراصکے

ضلع سالکوٹ کا باشندہ ہے اسکا دعویٰ ہے کہ مرزاصاحب کے طریق پر میں بھی اس وقت کا نبی ہوں کسی ظریف نے اس کے جواب میں لکھ بھیجا تھا کہ ہم نے تو تہمیں نبی بنا کرنہیں جمیجاتم خواہ مخواہ کیوں نبی بن گئے؟

. ۱۸ ....غلام حيدرجهلي

محکم الدین بنیالوی اور حمد زمان سندهی وغیره محمی مدعی نبوت بین مگران کی شهرت نبیس بولی-

9.....عيم نورا چوری آی قریش ا ہے تکے نے انبی کم نصاریٰ ہے لڑتے مسيح قراريائےابتا مرحوم مجوى رحمة الأ يرهي بر پر ترين ش سے مجھے بدبوآنی جب مدينه نبوييه آفندی کے کتب اس لائق تحمی که در مهدي وفت اليح تقے۔ ہندوستان عمرنے تحت قم صأحب سجاده فش ایک فیصله کن م

بزااور جمول تشر

پیند تھی اور سرس پیدا کرلیا۔مرز

اشاعت میں

جس میں ترکہ

لا ہور میں عید

ا حاویث بن

قادیان کی را

جمول سے

١٩..... جيم نورالدين بعيروي

مكيم الامة اورمهدى وقت سات نشان والے مرع مسح قاوياني بقول عبداللطيف كنا چوری آی قریش النب دوشجة (پیشانی کوخم والے) سے - نی عباس میں آپ کانسب ما ہے سے نے انہی کی اقداء میں نماز برهنی تعی سوءت تک برھتے رہے۔ یہی معاول سے بن كر نصاری سے لاتے رہے۔ اکثر مسلمان ان کی بدولت ہی مرزائیت میں واغل ہوئے اور یکی خلیفہ مسيح قراريا يا ابتدائي تعليم اسيخ اصلى مولد بهير وضلع شاه يوريس جناب مولا نااحمرالدين صاحب مرحوم بكوى رحمة الله عليه كي خدمت مين حاصل كي تعي مروجة تعليم سن فارغ مورك معنوجا كرطب يرمى \_ پرحرين شريفين مين اكتساب علوم كيامولا نامرحوم بكوى فريايا كرتے تھے كدا بي ورالدين تم سے مجمع بد بوآتی ہے۔ مجمع خیال ہے کہتم اہل اسلام کے لیے فتند بنو گے۔ چنا نچہ ایہا ہی ہوا کہ جب مدينه نبويه مين قيام كيا تو حضرت مولانا عبدالغي مرحوم كي وساطت عيض الاسلام عارف آفندی کے کتب خانہ سے علامہ محاوی مرحوم کی تالیف شدہ ایک نایاب کتاب اٹھالائے کیونکہ وہ اس لائق منى كددركعبه بدزاد كربياني جناب مولانا عبدالغني مرحوم في جرچندمطالبه كيا خطوط لكص مر مبدی وقت الی لی مجئے کہ ڈ کارتک نہ لیا کیونکہ کتاب کے کیڑے تھے اور نئی تحریک کے دلدادہ تھے۔ ہندوستان والیس آئے تو ترک تقلید پر وعظ کہنے شروع کردیے اور رسائل شاکع کے توعلائے عمر نے تحت قیادت جناب مولانا عبدالعزیز صاحب بگوی سجاد ونشین جناب مولانا غلام مرتعنی صاحب سجاده نشين بيربل اور جناب مولانا غلام نبي صاحب سجاده نشين للدشريف بحكيم صاحب كو ایک فیصله کن مناظره میں فکست دے کرفتوائے تنظیر تیارکیا جس کی وجہ ہے آپ کو بھیرہ چھوڑ نا یرااور جموں تشریف لے محتے اور کسی کی سفارش سے مہاراجہ کے پاس طبیب رہے طبیعت جدت پندھی اور سرسید مرحوم کا آغاز تھا۔ تو آپ نے سید صاحب سے خط و کتابت کے ذریعہ دشتہ اتحاد پیدا کرلیا۔ مرزاصا حب بھی ان دنول تعمانیف سرسید کے شائل تھے انہوں نے بھی نیچریت کی اشاعت میں مالی اور تولی بہت حصہ لیا۔ بقول وکیل جموب آپ نے ایک ایسارسالہ مرتب کیا کہ جس میں ترک فداہب کی تعلیم تھی۔ مگریہ حوسلہ نہ ہوا کہ اے شائع کریں۔ان کی خوش تسمی سے لا جور میں عبداللہ چکڑ الوی نے تعلیم قر آنی کا اعلان کردیا تو آپ فورا اس کے طرفدار بن کرمنکر احادیث بن مئے۔ابھی اس خیال میں منہک تھے کہ برابین احمد بدز رمطالعہ آمٹی تو لئوہو کتے اور قادیان کی راہ لی۔اس وقت مرزا صاحب کی خوش قسمتی سے علیم صاحب کے تعلقات ریاست جمول سے منقطع ہو بھیے تھے اور بھیرہ واپس آ کر اینے جدی مکانات کی تیاری میں عمارتی

جوان ميں ماؤف الدماغ بيں اپني محت رکامل ہے کہاس نبوت بازی اواشتہاری ں ٹا قابل برداشت ہے تو ذرہ اتنا سوچیے تے ہواں کوتو تینوں ممرح کی وحی حاصل وت کے وقت دوسری وجی بالمشاف یامن امات وکشوف کے من میں کہ جس کو وجی یٹ النفس غیرمعقول طبیعت کے اثر ات واس ہے وحی رسالت کا درجہ مامل نہیں يت بعى اس كئے مستر دكر ديا گيا تھا۔ كه مير، اين الهام اورا جي وحي ولايت كو ہر دے انہوں نے اس وحی کو دحی رسالت تمااورندای غیرمبایعین کواسلام سے رامل اسلام سے لوگوں کو بے خبر کر د ہے ندایک انمیں ہے محمر کاروپ کیکر دنیا کے ج - لكصاند يرص نام محمد فاصل - يحمد شرم ب كرارى بين - كيونكه جب وه ماؤف كه العوداحمر كے طریق پرہم کومعاذ اللہ محمہ ہے برگشتہ ہوجا ئیں گے اور کہیں گے کہ

مرزاصاحب کے طریق پر میں بھی اس دیمیجا تھا کہ ہم نے تو تنہیں نبی بنا کرنہیں

ی نبوت بیں گران کی شهرت نبیس ہوئی۔

حیدرآ با دوکن میں ہے<sup>عہ</sup> الأرض خليفة الأ ئىبلى وحى يەيىسے كە:" ب<u>ى</u> کتاب (محاکمه آسانی م سال جار ہاہے اور ا منظور ہے تو مباہلہ کے هههها هين زياده ز وجودى سےخالی تھے مظہر ہوں میرے نم "كان الله نزل اورمرزامهاحب دونو حضورعليهالسلام كي رجوليت حاصل هوفو میں اعلان کیا کہ میر ىپى\_سودكىممانعىة احازت دیت*امول*. محر ہوں اس لئے آسمانی ار ارشاد فرماز

آسمانی شار

سنثر يكثر \_موثرم

بېشتى مقبرە مىں دنن ہو۔

تاريخي حالات قلمبندكر

ہم نے درج کردیے ہیں

ضروریات بہم پہنچانے کولا ہورآئے تو اشتیاق نے قادیان آنے پر مجبور کردیا۔ پھر مرزا صاحب نے نہ جانے دیا۔ آخر قادیان میں ہی ہجرت کرآئے ادر مرزاصاحب کے آخری دم تک جلیغ کے کام پر متعین رہے۔ ۹۰۸ء میں جب مرزا صاحب کا انقال ہوا تو جناب ہی خلیفہ کمسے منتخب ہوئے اور چیسال تک امن وامان سے گدی سنجا۔ لےرہے اور مرز امحود خلیفہ دوم کواپنی زرتعلیم اس قابل بنا گئے۔ کہ وہ مسائل متنازعہ کا مطالبہ خوب کر کیے اور مضمون نولیں میں کہیں خم نہ کھا ہے۔ ببرحال بيخض الهام وانكشاف كالدى تعار بهدويت كا دعوى كواني زبان سينهي كيا تفاليكن مریدوں کے دل میں بقینا بربات جم چی بتی ۔ کہ مات نشان والےمہدی یہی تھے۔وعظ میں ایک خاص لطف آتا تھا۔ متکرین اسلام کے اعتراضات کا جواب ایسے طرز پربیان کرجاتے تھے کہ ان کو برامعلوم نه ہوتا تھا۔مرزائیت چونکہ نیچریت کا ہی دوآ تشرعرق ہےاس لئے نظریہ سازی میں جناب بدطو کے رکھتے تھے۔ دھرمیال کے مقابلہ پراپنے نام سے کتاب نورالدین کھی بس میں فدہب سے آزادہ وکر جواب دیے اور صدافت مرز ایرایک دومقام میں اس قدرز وردیا کہ تاظرین حیران رہ گئے۔قرآن شریف کے تغییری نوٹ کھواتے تھے مگر کتابی صورت میں شائع نہ کرسکے (مرزامحود جوتفسرآ جکل شائع کررہے ہیں شایدوہی ہو)اور کتاب فصل الخطاب میں باریک مسائل پر بحث کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہاحسن امر وہی اور میخض کرمرزاصاحب کی تائید میں کھڑے ہوکر تصانیف اپنے نام پر یامرزاصاحب کے نام پرشائع نہ کراتے تواس مذہب کو بھی ہد فروغ حاصل نہ ہوتا گرتا ہم او بیات میں طبیعت کے بلیدوا قع ہوئے تھے۔عربی میں ظم ونثر کی کوئی کتاب نہیں کھی احسن امروہی بھی اسی قماش کے مالک تھے۔ سیرۃ المهدی میں گزرچکا ہے کہ مرزا صاحب اپنی فوقیت حاصل کرنے کے لئے اپنی عربیت کی تحریریں ان دونوں کے ہی پیش کرتے تھے اور بیدونوں بزرگ سردھن کراورخراج تحسین گز ارکر مریدوں کے سامنے چار جا ندلگا دية تصدأ كر يجه اصلاح دى بعى موتى تو مرزاصا حب اسكومستر دكردية بهرحال علوم نقليه ميس مرزاصاحب سے بدونوں بزرگ فائق تع جیما کہ تاریخ سے ثابت ہے اور مرزاصاحب کا قول ہے کہ سے کے دوفر شتے یہی دونوں ہیں کہ جن کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کروہ اتراہے۔ عکیم صاحب کے خصوصیات سیتھے کہ قبر شمیر کا نظریہ آپ نے ہی قائم کرایا تھا۔ ہرندہب وملت کی کتب بین کے شوق نے آپ کومجور کردیا ہوا تھا کہ بہائی ندہب کی کتابوں کی ایک بڑی تعداد بھی آپ کے کتب خاند میں موجود تھی۔ گردن کامسے چھوڑ کرر کھا تھا۔ تکسیر قے اور قبقہ سے آپ کا وضونبیں او شاتھا نه ب آزادی تھا۔ ندخفی تھے نہ وہابی ۔ سو کے قریب عمر پاکر قادیان میں ۱۹۱۴ء کو وفات پائی اور

نے قادیان آنے پر مجبور کردیا۔ پھر مرزا میاحب کے اور مرزا صاحب کے آخری دم کے تبلیغ کے است کا انتقال ہوا تو جناب ہی خلیفہ اُسے منتخب کے رہے اور منعمون تو بینی کہیں خم نہ کھائے۔ کرسکے اور منعمون تو لیسی میں کہیں خم نہ کھائے۔ یہ کا دعویٰ گوا پی زبان سے نہیں کیا تھا لیکن میت کا دعویٰ گوا پی زبان سے نہیں کیا تھا لیکن میات نشان والے مہدی یہی تھے۔ وعظ میں میات نشان والے مہدی یہی تھے۔ وعظ میں است کا جواب ایسے طرز پر بیان کر جائے تھے کہ است کا جواب ایسے طرز پر بیان کر جائے تھے کہ اس کے نظر ریسازی میں

اپنے نام سے کتاب نورالدین ککھی جس میں پرایک دومقام میں اس قدرز وردیا کہ ناظرین تے تھے مرکتا فی صورت میں شائع نہ کر کے کی ہو)اور کتار بے فصل الخطاب میں باریک

ہی اور بیخض کر مرزاصاحب کی تائید میں کے نام پرشائع نہ کراتے تو اس مذہب کو بھی پیہ کے بلیدوا تع ہوئے تھے۔عربی میں نظم ونثر کی مالک تھے۔سیرۃ المہدی میں گزر چکاہے کہ

عربیت کی تحریریں ان دونوں کے ہی پیش بین گزار کرمر پدول کے سامنے چار چاند لگا باسکومستر دکردیتے بہر حال علوم نقلیہ میں ریخ سے ثابت ہے اور مرز اصاحب کا قول دن پر ہاتھ رکھ کروہ اتراہے۔ تحکیم صاحب

بہثتی مقبرہ میں فن ہوئے (دیکھورسالہ شس الاسلام بھیرہ فروری ۱۹۲۳ء) مرزائیوں نے آپ کی تاریخی مالات قلمبند کرنے میں بہت کچھ فلوگیا ہے مگراہلیان بھیرہ کے مصدقہ حالات وہی ہیں جو ہم نے درج کردیئے ہیں۔

۲۲ ..... عبدالله تا پوری نبی کے متعلق رسالہ مذکور لکمتا ہے کہ تا پوری ریاست حيدرآ باودكن يس بعبرالله فابنانام ركعاب-"يمين السلطنة حكم عدل في الارض خليفة الله وفي السماء محمد عبدالله مامور من الله مهدى موعود يل دى يهيه كد: "ياايها النبيسي " ينا يوريس ربيو ٢٣٠ احيس مرى نبوت بوابايي كتاب (عاكمة آساني ص اس) براكيتا بكد مجص اسساه ين دعوائ نبوت كرت بوع وسوال سال جار ہاہے اور اپنے عروج کے لئے ۵اسال کا الہام موجود ہے آگر کسی دیمن خلافت کو مقابلہ منظور ہے تو مباہلہ کے لئے تیار ہوں۔اس کتاب سے پہلے مہمسال سے الہام شروع ہیں مگر ٣٣٣ هين زياده زوردارالهام شروع موكئة بين مرزاصاحب كومقام شهودي حاصل قعامقام وجودی سے خالی تقے مگر مجھے دونوں مقام حاصل ہیں اس لئے میں ظل محمد ظل احمد ہوں اور دونوں کا مظهر ہوں میرے ندہب کا نام طریقہ محمدیہ ہے مرزا صاحب نے خود میرے متعلق لکھا ہے کہ: "كان الله نزل من السماء وجاءك النور وهو افضل منك "درجر رمالت من من اور مرزامها حب دونوں مساوی اور بھائی ہیں۔جوفرق کرے کا فرہے اسی طرح مرزاصا حب اور حضورعليدالسلام كي نبوت ميس كوئي فرق نبيس ب-مامدور من الله كو • سميا • سم آدمي كي قوت رجولیت حاصل ہوتی ہے اور بلاا جازت فراغت نہیں ہوتی۔ ۱۳۳۹ھ میں اپنی کتاب قدسی فیصلہ میں اعلان کیا کہ میں نے خدا کے در بار حاضر ہوکر درخواست کی تھی کہ یا الله مسلمان مفلس ہور ہے ہیں۔ سود کی ممانعت منسوخ ہونی جا بیئے ۔ تو جواب آیا کہ فی سینکڑ ہساڑھے بارہ رویے سود تک کی اجازت دیتا ہوں۔رمضان کے تین روز ہے بھی کافی ہیں۔عورتیں بے پردہ رہ عتی ہیں۔ میں بروز محد موں اس لئے احکام شریعت بدل سکتا موں۔اس سلسلہ کی تصانیف سے ہیں۔تفسیر فاتحہ۔ "طوفان كفر اسلامي گيت ام العرفان قصه ادم قدرت ثانيه رحمت آسمانی ارشادات توحید آسمانی شناخت آسمانی مکار مرشد کا ارشاد فرمان محمدی کسرصلیب رسمی شادی مبشرات آسمانی صحیفه آسمانی شان تعالیٰ حقیقت وحی اله "ان کی اشاعت کے لئے میرحسن میرزائی میل كنريكثر \_ موزرمروس مكورصوب كن وقف موچكا ب\_\_

میں ۔ تواس لپیٹ میں م

خدابن گئے تنےادرمغا معیارصدافتت اسال

شريف ميں کوئی خاص

مغترى باره سال يأتمير

ہے کیونکہ خدا تعالی مغ

مفتری کہا گیا ہےاور

مسائل تھم البی کےم

مرے اور نہ بی عبدر

ايك اصول قائم كرنا

رے <u>تھ</u>۔اس <u>ا</u>ن

١٧٧ برستعي اس-

بممانبيائے سابقین

ہے کیونکہ اعلان ف

مومرزائیوں کے

میں زندگی بسر کرر

محيح بين كدان كوا

بالكل غلط موكا-

تھی۔جس ہے

مِي مثلاً ميركه

محئة تنصياآب

بياصول قائم أ

غارمين حصيتو

اصول قائم نبيا

ترتيلا

سراس لو تقول علی نا بعض الاقاویل سے مرزاصاحب نے (آئینہ کالات اسلام، فزائن جھس ہوفش ) میں فابت کیا ہے کہ وہ خفص مفتری جو مدی مکالمہ اللہ یہ ہو۔ بارہ سال کی مہلت پاسکتا ہے؟ (انجام آتھم ، فزائن جااس مھ) میں لکھا ہے کہ کیا ہم کن ہے کہ ایک مفتری خدا پہیں سال افتراء کرتارہ ہواور وہ اسے نہ پکڑے۔ (ضیمہ تخد کو دیہ فزائن جاس ۲۲) میں لکھا ہے کہ برا بین احمد یہ کوشا کع ہوئے تئیس سال ہورہ بین تو اگر بیدت میری صدافت کے لیے کہ برا بین احمد یہ کوشا کو ہوگی مشکوک ہوگی (کیونکہ اس کی مدت بھی ۱۳ سال ہی تھی) (ایام صلح بزائن جسام ۲۸ مغہوم) میں کھا ہے کہ کوئی مفتری علی اللہ ایسانی بیا گیا کہ جس نے پیس سال یا اٹھارہ برس مہلت پائی ہو۔ (حقیقت الوی، فزائن ج ۲۲ س ۱۹۵۰) میں لکھا ہے کہ میری سال یا اٹھارہ برس مہلت پائی ہو۔ (حقیقت الوی، فزائن ج ۲۲ س ۱۹۵۰) میں لکھا ہے کہ میری کہ جا کہ میری کے داند سے بھی زیادہ ہے۔ اگر کہا جا کے کہ میری کہ مالک کا عرصہ گر رچکا ہے۔ جو نبوت محمد یہ کے ذمانہ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر کہا جا کے کہ مالک کی جا رشوطیں ہیں۔

اوّل ..... دعوی الہام معظم اس بات کے کہ وہ خود خدانیں ہے۔ کیونکہ مجنون اور معتوہ (نیم پاگل) کا پچھا عتبار نہیں۔

دوم ..... وه خدا تعالی کی بستی کامعتر ف بو۔

سوم ..... دعوی کرے کہ جھے سے خدا کلام کرتا ہے چہارم مید کدوہ اسپنے دعوی کا اعلان بھی کرتا ہو۔ تو جس فتری میں میچار شرط موجود نہوں وہ اس سے ہلاکت کے تحت میں داخل نہیں۔

اس کا جواب ہے ہے کہ حسب جمیق مرزا صاحب مفتری بارہ سال کے اندر ہلاک ہوجا تا ہے اوراگرزیادہ مہلت پائے تو تمیں سال کے اندر ضرور مرجائے گا۔ پس اگر معیاراول پر فیصلہ کیا جائے تو مرزا صاحب مفتری فابت ہوتے ہیں کیونکہ اعلان نوت کے بعد صرف آٹھ سال زندہ رہے جمع اورا آپ کے مرید مظاہر قدرت فاند دیندار فضل بنگا مولوی عبداللطیف ہے باپوری اوراجہ نور وغیرہ جواس وقت مرزا صاحب کو کافر کہدرہ ہیں اورا کیک دوسرے کو بھی جہنی قرار دے دیں۔ بارہ سال گزار کیے ہیں تو کیا وہ سب معیاراول کے مطابق سے ہیں؟ تو پھران کی اطاعت کیون نیس کی جائی ہیں۔ بارہ سال گزار کے ہیں تو کیا ان مرزا صاحب برجمی قائم ہوسک ہے کہ وہ معتوہ اور نیم پائل ہیں یا مجتون اور مراتی تو یہ الزام مرزا صاحب برجمی قائم ہوسک ہے خصوصاً جبکہ وہ خودا قراری ہیں کہ جھے مراق ہوا دیں مرزا صاحب برجمی قائم ہوسک ہے خصوصاً جبکہ وہ خودا قراری ہیں کہ جھے مراق ہوا تھا اور آگر مراتی یا مجتون کو خدا کی طرف سے مہلت ملتی ہیں کو فکد کی خوت مور قران قائل ہیں ہوتا کہ اس کود خوائے رسالت ہیں سے اسلیم کیا جائے تو اس

الاقاویل سے مرزاصا حب نے (آئینہ و بارہ وفض مفتری جو مدگی مکالمہ الہید ہو۔ بارہ الکھا ہے کہ کیا ہمکن ہے کہ ایک مفتری میں تعدالت کے لیے افرائش کی مدافت کے لیے اس کی مدت بھی ۲۳ سال ہی تھی ) (ایام میں اللہ ایسانہیں پایا گیا کہ جس نے بچیس اللہ ایسانہیں پایا گیا کہ جس نے بچیس کا مدری کا مدری کا مدری کی دو ہے۔ اگر کہا جائے

اسم ـ كونكم مجنون اور معتوه

ہیں۔تواس لیبیٹ میں مرزاصا حب بھی سب سے پہلے آسکتے ہیں۔ کیونکہ تعوڑی در کے لئے بیجی خدابن گئے تھے اور صفات آلہیہ کا درجہ ہمیشہ کے لئے ان کوعنائیت کیا گیا تھا۔ بہر حال اس موقعہ پر معيار مدافت ١٢ سأل يا ٣٠ سال مقرر كرنا صدافت مسح كالخصوص دليل نبيس موسكتا اورند بي قرآن شریف میں کوئی خاص مدت مقرر کی گئی ہے۔ تکته بعدالوقوع کے طور پر بیسب کچھ گھڑ لیا گیا ہے کہ مفتری بارہ سال یاتمیں سال کے اندر ہلاک ہوجا تا ہے۔ بلکہ ینظریقر آن شریف کے خلاف بھی ہے کیونکہ خدا تعالی مفتری کی ری دراز کرتا ہے اور الل مکہ کوشر کید مسائل کے افتراع کرنے میں مفتری کہا گیا ہے اور وہ خدا کو بھی مانتے تصاور مجنون بھی نہ تے اور دعویٰ بھی کرتے تھے کدان کے مسائل علم اللی کے مطابق میں گرندعهدرسالت سے پہلے زماندفترت میں بارہ سال کے اندر مرے اور ندہی عبدرسالت کے بعد بارہ سال کے اندر بر بادہوئے۔ اس لئے آیت قطع وتین سے ایک اصول قائم کرنا بالکل غلط ہوگا کہ چونکہ زول آیت کے بعد حضور علیہ السلام تیرہ سال زندہ رہے تھے۔اس کے بلاکت مفتری کی کم از کم مدت بارہ سال ہوگی اور چونکہ آپ کی رسالت ٢٣ برس تقى ۔اس كئے جو خص ٣٠ سال تك مدى نبوت رہے وہ بدرجہ اول سيارسول ہوگا۔اب اگر ہم انبیا ے سابقین پرنظردوڑ اکیں توسب سے پہلے حفرت سے علیہ السلام کی نبوت مخدوش ہوجاتی ہے کونکہ اعلان نبوت کے بعد صرف اڑ حائی سال تبلیغ کرسکے تھے اور واقعہ صلیب کے بعد گومرزائیوں کے بزد یک تشمیر چلے گئے تھے۔ گراعلان نبوت سے دستبردار ہوکررو ہوثی کی حالت میں زندگی بسر کررہے تھے اور اگر قطع وتین سے مراقل مفتری ہو۔ تو کئی ایک ایسے نبی بھی پائے مجے میں کہان کو ناحق فحل کیا گیا تھا۔ پس نتیجہ بیڈ کلا کہ آیت قطع و تین سے ایک اصول کلیہ قائم کرنا

باس علا 197 ..... حقیقت به ہے کہ قطع و تین کی تہدید صرف حضور علیہ السلام کے لئے ہی اس ۲۴ ..... حقیقت به ہے کہ قطع و تین کی تہدید صرف حضور علیہ السلام کے لئے ہی محقی جس سے آپ فئ لئلے تھے۔ اس کے نظائر خصوصی قر آن شریف سے اور بھی بہت ال سکتے ہیں۔ مثلاً میر کہ آپ بیٹیم سے تو خدا تعالیٰ نے اپنی کفایت سے پروش کیا تھا ، یا آپ غار میں جھپ سے یا آپ تنگدست سے بعد میں مالدار ہوگئے سے وغیرہ وغیرہ وقوان خصوص واقعات سے اگر بیاصول قائم کیا جائے کہ نی کے لئے بیٹیم ہونا ضروری ہے اور رہ جھی ضروری ہے کہ وہ مفلس ہواور عالم میں جھی کوئی عار میں چھی تو تیوں اصول سے مرزاصا حب کی نبوت کا فور ہوجاتی ہے اور امرونواہی میں بھی کوئی اصول قائم نہیں ہوسکتا کیونکہ آپ کو تھم ہوتا ہے کہ '' قدم الملیال الا قشلیدلا و رشل القر آن اس تیدلا '' اکثر رات کو خدا کی یا دیس قیام کر واور قرآن شریف خوش الحانی سے پڑھوتو پھر بھی مرزا

صاحب فیل ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ دائم الریض ہونے کی وجہ سے نہ خوش الحان تھے اور نہ قائم اللیل بلکہ صرف تقدیں کے زور میں محمہ ثانی بننے کا شوق تھا اور بس۔

۱۵....خواجه كمال الدين وكيل

ولدخواجه عزیز الدین -ان کے بھائی جمال الدین نے کشمیر اور جموں میں تعلیم کی نشرواشاعت کی اور ان کے جدا مجد خواجہ رشید الدین ایک مشہور شاعر اور لا مور کے قاضی تھے۔خواجہ نے فارمن کر سچین کا کج لا ہور میں تعلیم یا کر ۹۳ ۱۸ء میں بی اے کی ڈگری حاصل کی اور ا کنامس میں تمغہ حاصل کیا اور ان کو بائبل میں خاص شغف تھا۔ ۱۸۹۸ء میں وکالت یاس کر کے لا موراور بشاور میں پر یکش کرتے رہے اور اسلام پر لیکچرویتے رہے اور علیگڑ مدیو نیورش مے ممبر بھی منتخب ہوئے۔۱۹۱۲ء میں تبلیغ کے لئے پورپ مکئے اور وو کنگ مشن کی بنیاد ڈالی اور دو کنگ مسجد کے امام بن كررسالداسلامك شائع كيا-اردويس رسالداشاعت اسلام بعي اييخ بي خرج سے فكالا اور رسائل محی تصنیف کے مطر جی من یاور یول میں خصوصیت کے ساتھ جاولہ خیالات کیا۔ جن سے متاثر ہوکرلارڈ ہیڈ لےقادیانی ہوئے جوآ جکل لنڈن میں مجد نظامیہ کی تحریک کررہے ہیں خواجہ صاحب نے افریقہ یورپ اور ایشیا کا بھی سفر کیا تھا۔ ج کے موقعہ پر مرز امحمود کے ہمراہ جب سے قادیانی کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے یوں کہ کرٹال دیا کہ میں اسے صرف اپنا مرشد ہمتا ہوں (جس کا بیمطلب تھا کہ نبی اور سیے نہیں مانیا) بہر حال سلامتی کے ساتھ جج کر سکے آپ کی مشہور كتابينا بيع المسيحية بججهنابيع الاسلام كمقابله ركعي تعى اسلام ك لخايي جائداد دقف کر چکے تھے اور ۱۹۳۲ء میں ۲۸ رحمبر کو وفات یائی۔ جب کہ قر آن مجید کا ترجمہ اور تغییر زیرتالیف تھی۔مولوی کرم الدین صاحب جملی کےمقدمہ میں مرزاصاحب کی طرف سےمفت و کالت کرتے تھے اور مولوی فضل الدین صاحب بھیروی نے بھی اس مقدمہ میں بہت حصہ لیا تھا۔ مرض الموت میں فالج گر گیا تھا اور لا ہور میں فن ہوئے تھے۔ گوعام عقائد کی بناء پرمسلمانوں کو مسلمان ہی جانتے تھے۔ مگر ترک موالات میں سخت کوشاں تھے۔ لا ہوری پارٹی سے تقریباً الگ ہو کر تبلیغ اسلام میں سرگرم تھے۔ کیونکہ ان کومعلوم تھا کہ مرزا صاحب کو بحثیت مسے ہونے کے پنجاب سے باہراور یورپ میں کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ لارڈ ہیڈ لے جب پنجاب میں آئے تھے تو قاد مان نہیں گئے تھے

۲۶ ..... قادیان کی به نسبت لا ہوری ذرہ وسیع الخیال معلوم ہوتے ہیں۔ گرخواجہ ان دونوں سے الگ تھے اور مرز انگ اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے مرز اصاحب سے بیعت کی تھی

اوران کومجدو دفت اورصوفی مقصد ایک ہی ہے کیونکہ قا کے مدارج طے کرکے بروز

کربغیر کسی حاشیہ آرائی کے مخص ان کا منکر ہے۔ایما دوسر ہے راستہ سے پہنچتے ج

اورمسکمانوںکواس کئے کاف نے ایک دفعہ کہددیا تھا کہ

میں مرزاصاحب نے تحریرا کے حضور علیہ السلام کے بع

یہ ورسید سے العام ہے اور نہ نیا گرچونکہ مرز

اليّه مقام پر کافئ کچکے تھے

مرزاصاحب کوخارج ازا<sup>،</sup> میں خواجہ صاحب بھی شر<sup>ک</sup>

کا فر ہیں کہ انہوں نے مرا

لا ہور یوں کے خیال میں اعزازی طور پر نبی کا بھی ا

کا فریتھ۔کہان کے مرش

كاكوئى فرقه بھى مسلمان اسلام كواپنا بھائى جانتے

جوان کے کفر میں سرموم

.ون مصر حانی قراردیا. شخص کومحمد تانی قراردیا.

کرکے ان سابقہ بروز ک

اسلامی تلوار سے مارے

سرنکال رہے ہیں اورا کی وغیرہ اور لا ہور یوں نے

ین نے کشمیراور جموں میں تعلیم کی ۔مشہور شاعر اور لا ہور کے قاضی ہیں بی اے کی ڈگری حاصل کی اور ا۔ ۱۸۹۸ء میں وکالت پاس کر کے مهاورعليكره يونيورش كيمبريهي نن کی بنیاوڈ الی اور دو کنگ مسجد کے ملام بھی اینے ہی خرج سے نکالا اور ماتح متاوله خيالات كيا\_جن ہے المدى تحريك كررب بين فواجه قعہ برمرزامحود کے ہمراہ جب سے بالسصرف إينامر شدسجمتا بون کے ساتھ جج کر سکے آپ کی مشہور المه رِلكمي تقى اسلام كے لئے اپنی ب كەقرآن مجيد كاتر جمەاورتفبير رزاصاحب کی طرف سے مفت ك مقدمه مين بهت حصه لياتها \_ عام عقائد كى بناء پرمسلمانوں كو لا ہوری یارٹی سے تقریباً الگ نب کو بحثیت مسیح ہونے کے مجب پنجاب میں آئے تھے تو

مامعلوم ہوتے ہیں۔ مگرخواجہ رزاصاحب سے بیعت کی تھی

اوران کومجدد وقت اورصوفی یا فلاسفر اسلام سمحصتہ تھے۔ مگرغورے دیکھا جائے۔ تو دونوں کا اصل مقصدایک ہی ہے کیونکہ قادیانی کہتے ہیں۔مرزاصاحب نے امتی مجدد مثل مسے اور مهدی موعود کے مدارج طے کرکے بروز کے طریق محمد ثانی کا درجہ حاصل کیا تھا اور اخیر میں کمال رسالت کو پینچ کر بغیر کسی حاشیہ آرائی کے کہددیا تھا۔ کہ خدا کے فضل وکرم سے ہم نبی اور رسول ہیں۔اس لئے جو مخض ان کا منکر ہے۔ایمان بالرسل نہیں رکھتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ لا ہوری اس منزل پر دوسرے راستہ سے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو بی نہیں مانتے بلکہ صرف مجد دونت مانتے ہیں اورمسلمانوں کواس لئے کا فرنہیں بچھتے کہ انہوں نے مرز اصاحب کونہیں مانا کیونکہ خودمرز اصاحب نے ایک دفعہ کہددیا تھا کہ میرے انکار کی وجہ ہے کوئی مسلمان کا فرنہیں ہوسکتا اور لا ہور کے مناظرہ میں مرزاصاحب نے تحریراً چند کواہوں کے سامنے مان لیاتھا کہ میں نی نہیں ہوں اور میجی کہاتھا ك حضور عليه السلام كے بعد مدى نبوت كوكا فرسجها موں اس لئے آپ كے بعد نہ كوئى پرانا نبي آسكتا ہے اور نہ نیا گر چونکہ مرزا صاحب مجد داعظم اوراعز ازی طور پر بروزی نبی اور سے موعود تقے اور اليدمقام يريخ يك يق كه جهال تك كذشة مجددين من عدكوني تبيل بيجاس لئ جومسلمان مرزاصاحب كوخارج ازاسلام مجمتا ہے۔ ہم بھی بطور معاوضه اس كو كافر جانبتے ہیں اوراس اصول میں خواجہ صاحب بھی شریک کارتھے۔خلاصہ بیہ ہوا کہ اہل اسلام قادیا نیوں کے نزدیک اس لئے کا فرمیں کہ انہوں نے مرز اصاحب کو نبی میں مانا اور مدی نبوت کا اگزام دے کر کا فرقر اردیا ہے اور لا موريول كے خيال ميں اس لئے كافرين كمانهوں نے ايك مجدد اعظم كوكم جس كوخدا تعالى نے اعزازی طور برنبی کا بھی خطاب دیا تھا کا فرکہاہے اور خواجہ صاحب کے خیال میں مسلمان اس لئے كافر تنے \_كران كيمرشدكومسلمان ندجاتے تقے لواب مطلع صاف ہوگيا كرابل اسلام كومرزائيوں کا کوئی فرقہ بھی مسلمان نہیں جانتا ہے بظاہر چندہ وصول کرنے کی خاطر یوں کہددیں کہ ہم اہل اسلام کواپنا بھائی جانتے ہیں اور اہل اسلام ان کے تمام فرقوں کو اسلام سے خارج جانتے ہیں اور جوان کے کفریس سرموشک کرے اسے بھی ایہا ہی یقین کرتے ہیں۔ کیونکہ قادیا نیول نے اس تخض کومحمہ ثانی قرار دیا ہے کہ جس نے قرآن وحدیث کو بدل ڈالا تھا اور بروزی نبوت کا دعویٰ كركے ان سابقه بروزي نبيول ميں شامل ہوگيا تھا۔ جوملا حدہ اور زيادقه ميں پيدا ہوئے تھے اور اسلامی تکوارے مارے مکئے اور جس کے مظاہر قدرت ثانیہ آجکل برساتی کیڑوں کی طرح جابجا سرنکال رہے ہیں اوراین این نبوت کے روسے خود مرزائیوں کو بھی کافر ثابت کررہے ہیں وغیرہ وغیرہ اور لا ہور یوں نے اس فخص کومجد دسلیم کیا ہے کہ جس نے تجدید اسلام کا مطلب بدلیا ہے کہ اسلام قدیم کوچھوڑ کراسلام جدید پیش کیا جائے گوان کا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب باشریعت نبی نہ تنے گر جو کام ناتخ شریعت نے کرنا تھا وہ جب مجدد نے سرانجام دے دیا ہے تو صاحب شریعت ماننے کی ضرورت ہی کیا رہی اور مظاہر قدرت ثانیہ نے مرزا صاحب کو مشقل نبی مانا ہے اور اپنی نبوت کی خووت دی ہے۔ بہر حال اس نبوت بازی سے مسلمانوں کاشیراز ہ جمیعت کچھے پہلے ہی بھراہوا تھا۔ اور بھی بھمر گیا اور دن بدن بھر رہا ہے۔ ان حالات کو پیش نظر رکھ کر ایک شاعر نے کہا ہے۔

اگر پودے فتن افزا نہ ہو دے چہ خوش بودے اگر مرزانہ بودے بدیں تجدید کردہ چوں بہائی اذال شد چول بهائی میرزائی ہستی زاود مگر تباه کردند مسلمانان بدند درقعر بستی بابرادرنيست يك دل محادل يدردابالير چوں وانستی کہ آں ہستی کہ آئی جِراکشی مسیح اے قادياني كرشن فصل راازدور بيزار وصل رامایان خریدار ٢٤ ..... خواجه صاحب اگرچكى عهده ك مدى ند تقي مكريد بات ضرورتنى كداي

21 سست حواجہ صاحب آلرچہ عی عہدہ کے مدی نہ سے طرید بات صروری کہ اپنے مرشد کی اصولی اصلاح ان کے بائیں ہاتھ کا کرتب تھا۔ سے بن باپ کا مسئلہ آپ نے بی ترمیم کیا تھا اور بینا دیم المسیحیة میں تابت کیا ہے کہ یہ مسئلہ بت پرستوں سے لیا گیا ہے حالا نکہ مرز اصاحب کو اپنے بیدا ہوئے تھے۔ مگر خواجہ نے بید موجہ نے بیدا ہوئے تھے۔ مگر خواجہ نے بید موجہ نے بیدا ہوئے تھے۔ مگر خواجہ نے بیدا ہوئے تھے۔ مگر خواجہ نے بیدا ہوئے تھے۔ مگر خواجہ نے کہ خواجہ میں بھی پھے المهامی گدگدیاں موجود تھیں جو خیال منسوخ کردیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ میں بھی پھے المهامی گدگدیاں موجود تھیں جو تھا نیف میں ظاہر ہوتی تھیں۔ آخری تغییر اور ترجمہ شائع ہوجا تا تو سارا بخیہ ادھر جا تا کہ آپ کو باوجود تھیں مواجہ دو تھیں مواجہ دو تھیں۔ آئی تھی کہ وہ خامہ فرسائی کریں۔

مولوی محمطی صاحب کو بیناز ہے جس تغییر کومرزا قادیانی اپنی مین حیات میں شائع نہ
کر سکے وہ میرے لئے مقدر تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو جماعت اس کام کومرانجام دے گی وہ
حق پر ہوگی اور چونکہ ایک الہام میں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ قادیان میں بزیدی پیدا ہوں
گے۔اس لئے ضروری ہوا کہ ہم مدینه المسیح دار الهجرة لا ہور میں اس قلم کی روثن تبلغ
نہ ہب کریں۔ کہ جس کی نسبت مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جو قلم علوم لدنیہ کے ظاہر کرنے کو جھے
دی گئی میرے بعد خدا تعالی نے وہی قلم محمطی کو دیدی ہے۔ یہ خیالات صحیح ہوں یا غلط ہمیں اس
دی گئی تھی میرے بعد خدا تعالی نے وہی قلم محمطی کو دیدی ہے۔ یہ خیالات صحیح ہوں یا غلط ہمیں اس
سے بحث نہیں مگر ان سے بیضر ور ثابت ہوتا ہے کہ کلام محمطی کلام سے ہے اور کلام سے وی الہی تھا

اوروحی البی خدا کا ۱۸۰۰۰ سے نبیوں نے خبرد

پل بے اس کئے جو مجھے نہ اسلام سے خارج گلہ نہ دار د۔ناظر <sup>ب</sup> دقیا نوسی مسلمان جو

19.....رجل يس

اس کی ہے۔ای قدر نبوت میں فرماتے ہیں کر رسول ہونا بھی ظائم ہے۔ایک خواب! میسے ہونے کا دعویٰ

مسيح بن گيا تھا۔حاا

برامین ۱۵۳س۱۵۲) میرانام اورش حامله مواره رکھا (حقیقت الوی اب توجیسا فرضی میریم نہیں بن سکتی میہ کید المصلوة الوسط اوروجی البی خدا کا کلام تفالیس وجی کا دعوی سات پردوں میں ضرور مفسمر ہوا۔ ۲۸ ..... مرز امحمود کا دعویٰ ہے کہ میں مظہر قدرت ثانیہ ہوں میرے آنے کی سب سے نبیوں نے خبر دی ہے۔ میں فخر رسل ہوں

مقام اومبیں ازراہ تحقیر بد ورانش رسولاں نازکر دند

پس میراا نکار مرزاصاحب کا انکار ہے اور مرزاصاحب کا انکارتمام انبیاء کا انکارہ ہے اس کے جو جھے نہ مانے وہ کا فرہوا۔ بہر حال لا ہور یوں نے قادیا نیوں کو یزیدی قرار دے کراپنے اسلام سے خارج کیا تھا۔ تو قادیا نیوں نے ان کوخارجی اور باغی بنا کر بدلہ لے لیا۔ یوض معاوضہ گلہ نہ دارد۔ ناظرین میہ ہے تی روشنی اور با ہمی تکفیر تلعین کیا اب بھی آپ شکایت کریں گے کہ دقیانوی مسلمان جھٹ کا فر بتا وسیتے ہیں؟

١٩....رجل يسعى احدرسول نبي جيجا وطني ضلع منتكمري محمد ثاني عبيدالله مسيح موعود

اس کی او بی ایافت بالکل محدود ہے۔ مرزائیوں میں جس قدر جہالت کمال پر پہنچتی ہے۔ اس قدر جہالت کمال پر پہنچتی ہے۔ اس قدر نبوت کے دروازے ان پر کھل جاتے ہیں۔ آنجناب اپنی کتاب هدایة اللعلمین میں فرماتے ہیں کہ شاخت سے کے متعلق درمنام وی کامفہوم یہ تھا کہ ساتھ منادی عیلی کے اپنا رسول ہونا بھی ظاہر کر۔ المدرسول یدعو کم اور اطبعوالرسول میں میری طرف اشارہ ہے۔ ایک خواب میں میں نے اپنی والدہ مرحومہ سے کہا کہ میرا جامہ سے کا دوہ جران رہ تی کہ کو کی لوگل تھا کہ سے آئے گا اور آج خود بن بیضا ہے۔ بیدار ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ دو آب برق کی کو کی مسے ہونے کا دعوی کر ایا تھا اور اس طرح یہی روح خبیث مرز اغلام احد قادیانی پر ڈالی گی تھی اورخود مسے بن گیا تھا۔ حالانکہ خود کھے چکا تھا کہ سے آسان سے نازل ہوگا۔ (مقیقت الوی ص ۱۳۹)

براہین میں نے میے کا آسان ہے آتا لکھا ہے۔ (حقیقت الوق عاشیص ۱۳۲۸ ہزائن ج ۱۲م ۱۵۳ میرانام خدا کے نزدیک مدت تک مریم رہاتواس نے جھ میں سچائی کی روح پھونک وی اور میں حاملہ ہوا۔ ف نے خد خا فیھا من روح خا میں میرائی ذکر ہے پھر میرائی نام سے بن مریم رکھا (حقیقت الوق ایعنا ۱۳۵۵) مجھے المہام ہوا کہ مرز ابن مزیم کیے بن سکتا ہے اس کی آمد کا کوئی حکم نہیں توجیسا فرضی میریم بنا۔ ویسائی ابن مریم بنا۔ جو مال ہے وہ بیٹا نہیں بن سکتی اور جو بیٹا ہے وہ مال نہیں بن سکتی یہ کیے این مریم بن سکتا ہے حالا نکہ نہ یہ للٹہ کا بندہ بنا ندائل کے پاس کتاب ہے نہ الصلوة الوسطیٰ قائم کی نہ صلوة دلوك الشمس نه صلوة زلف من اللیل نشر کوق ان کا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب باشریعت ب مجدد نے سرانجام دے دیا ہے تو صاحب برت ثانیہ نے مرزا صاحب کوستفل نبی مانا نبوت بازی ہے مسلمانوں کاشیراز ہ حمیعت ن بکھرر ہاہے۔ان حالات کو پیش نظرر کھ کر

اگر پودے فتن افزا نہ ہو دے زائ شد چوں بہائی میرزائی اور کردند ہستی پور ابنی میرزائی پرداباپر بنی مجادل پرداباپر بنی کہ آن کستی کہ آنی کرشن فصل راازدور بنزار افکار کرش فصل راازدور بنزار فائی کہ میں کہ میں کا مسئلہ آپ نے بی ترمیم کیا مسئلہ بت پرستوں سے لیا گیا ہے حالانکہ مرزا بی بیدا ہوئے شے کر خواجہ نے یہ بیما ہی کچھ الہا می گدیاں موجود تھیں جو رہیا تا کہ آپ کو مان کی کریا۔

برکومرزا قادیانی اپنی حین حیات میں شائع نہ

اکہ جو جماعت اس کام کوسرانجام دے گی وہ
نے کہا ہے کہ قادیان میں بزیدی پیدا ہوں
دار المهجرة لا ہور میں اس قلم کی روثن بہلیغ
اہے کہ جو قلم علوم لدنیہ کے ظاہر کرنے کو جھے
یری ہے۔ یہ خیالات سی جو ہوں یا غلط ہمیں اس
الم جم علی کام سیح ہوں یا غلط ہمیں اس

کتاب اینے مرنے ن ہے فرعون کوموم رتناسخ کےوفات عی نجناب کے الہام **پ**و رےگا زلزلہ تین **دا**: زلزله عظيم ديكعا قيام قيامت ہوگا يماژآڑ لييفلال جكه طغماني ھیے ہیں چندشکلوں اور بمبئی میں عذاب اجھااس سے پوچمیر جنونی ہند گول برہا، اس البام عدا تكار میں اس کی تقیدیق خدانے کہاہے کہ توا رام کرش اور گوتم کے صاحب کولینامیں۔ ہ مردہ نے مجھے سے بادصرصراتفي إعذا ہیں وہ خامہ ون کے دربی ہے محود احماقا

تابعثت امام مهدي آ

اب میرے وقت ہلاً

ادهيزعمر ميں نازل ہ

روزسب پر گواہی د

دى ند بغير باب كے پيدا ہوانه كلام في المهد كيا نداس كو كتاب وحكمت سكھائي كئي ندتورات والجيل ند نی اسرائیل کی طرف معبوث ہیں نہ پرندے پیدا کئے نہ کھانے پینے کی خبر دی نہ تو رات کی تصدیق کی نہ کھ جرام کیا نہ طال کیا۔ نہ حواری (لین صوفیائے کرام) اس پر ایمان لائے وجی سے۔نہ تائيدروح القدس يائي نه بند كئة اسرائيل اس سے منه مائده اتر ااور ندياك موال ندوجيداور ند بلند\_نداس كے تابعداروں كوخالفين برفوقيت حاصل موئى \_نكل الل كتاب اسپرايمان لائے ـنه اس نے احدرسول کی تصدیق کی نہ سونی کی فقل کی ۔ حق الیقین کے ص ۱۳۸ پر لکھتا ہے کہ غلام احد معنوی طور پرابن احمد ہےاورا بین باب احمد کی طفیل وصفی طور پر بلکداسم علم ند ہونے کے طور پر ہمی احمد ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ واس سے بہتر غلام احمد ہے اور محمود لکھتا ہے کہ احدرسول بیخود ہی ہے۔عیسابول کوستانے کے لئے خدانے ان کواستعارہ کے طور برا پنابیٹا کہا۔ اس دعویٰ کرنے میں محمد سے بھی بردھ گیا یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں خدا کی صفت تو حیداور صفت تفرید ہوں۔(حقیقت الوی م ٩٥ بزائن ج ٢٢ص٩٩) میں ہے كديہ تمام بركت محمد سے حاصل ہے۔ انسه جمع في نفسى كل شان النبين انه خاتم الانبياء وانا خاتم الا ولياء لا ولى بعدى الا الذي هو منى و على عهدى سيقول لعد ولست مر سلا انك المن المر سلين (حقيقت الوي ٩٩) جا كدادكا دسوال حصدد يكراس كامريد بهشت حاصل كرتاب جنت چنده اور فن مقبره بهشتی مین نبین ملتی جس کے متعلق اس کا شیطانی البهام ہے کہ: "انذ ل فیها كل رحمة " بجهے البام موب كركل بہتى مقبره حرام اور عيسے طنے يرمنبدم كياجائے كا-تمام اس نے اپنے خدا کود یکھا یاس شکل بہشتی مقبرہ حرام اور عیسے ملنے پر منہدم کیا جائے گا۔ تمام اس نے ایے خداکود کھایا س شکل محمد کی مجمی تقی تو کاغذات پیش کرے فیصلہ کرالیا کداہے احمد تیرانام آج رنگ دیا ہے قلم کا چھیناعبدالله سنوری کے کرند پہمی پر انگر خداسا منے کلام نہیں کرتاجس پرآیت ما كان لبشر الايركواه باورولا هم منا يصحبون قلم دوات كى ضرورت فيك فيكون كاطريق جارى بن ندكوئي اس كے علم ميں شريك بالبام مواكه غلام احمد خالف سيح الجيل كااس میں روح اور نگزیب کی ہے ابن مریم کانزول ہوگا منارہ قادیان پر ابن اللہ ہونے پر اس کونہ مانوں گاراگر چیکل صفات آلہیکا مصداق بن جائے گا مگرقادیاتی مسیح کو مارچکا ہے اور توفیتنی کا سوال قیامت کو ہوگا اور وہ کہتا ہے کہ ہو چکا ہے تونی کامعنے پورا ہونا ہے خواہ کسی طرح ہوموت میں ہو يامنام مين خواه احسن تقويم مين تفصيل كي ليدريكموبدايت للعليمن اس مين ثابت كياب كرعيب کی تو فی فی المنام تھی اور خدانے اس کواپنی طرف اٹھالیا تھا ہیں حیات سیح کے تین دلاکل ہیں کہوہ

، مسیح قا دیانی کے وفات کے بعد جوزلز ہے آئے ہیں ان کے متعلق آ نجناب کے الہام یوں ہیں بھونچال زلزلہ دیکھائی دیا کہ ظالم ہلاک ہوں زلزلہ دی دن ایک گھنٹہ رہے گازلزلہ تین دن سات را تیں آتارہے گالوگوں نے کہا آفت آئی میں نے کہا یہ وہی زلزلہ ہے زلزل عظيم ديكها قيامت برياتمي آسان صاف تعار تسرجف الاض وه دعوى كردين زلزل نموند قیامت ہوگا پہاڑآ ڑتے ہیں۔۱۹۳۴ء میں مرزائیوں کا اشتہار دکھائی دیا کہ مرزا کی صدافت کے لیفلال جگه طغیانی آئی میں نے کہا کہ بیمیری صداقت ہے اس کوتو مرے ہوئے انھارہ سال گذر چے ہیں چند شکلوں نے کہا کہ تیری کوئی بات پوری نہیں ہوئی ہر یجند کی شکل نے کہا جایان یورپ اور مبئي مين عذاب آيا ہے ميں نے كہاجب بيسركش مانتے بين تو خواجة صن نظامي كيول ندمانيا ہوگا اچھااس سے پوچھیں گےرعدوبرق دنیا کا کل نقشہ دکھایا گیا موضع شاہ حسین جمیل تھی بیٹری چلتی تھی جنوبي مند كول بر بهاراس كمارى نيمى صاعقة دوبار مثل صاعقة عادو ثمو دجن علاءن اس الهام سے انکار کیا۔ ان کی شکلیں شیطان کی تعین اکبِر پورضلع تکودرکوعذاب سے ڈرا گیا خواب میں اس کی تقیدیق ہوگئی ایک ہندونے کہا کہ ایساعذاب کس کتاب میں درج نہیں میں نے کہا کہ خدانے کہا ہے کہ تو اس عذاب سے ڈرااس قوم کو کہ جس کے ہاں نذیر نہیں آئے یعنی اہل ہند کو ڈرا رام کرش اور گوتم کے عہد میں کوئی عذاب نہیں آیا اس لیے وہ نذیرینہ محصرے ایک ہندونے کہا کہ بابو صاحب کولینامیں نے کہا کہ میراا ختیار نہیں تنوں منظور کیتا جھڑی بدلیوں والی آئے گی میری ہمشیر ہ مردہ نے مجمعے سے ایک کارڈ پڑ ھایا جسپر میرا ہی دعوی لکھا تھا خواب میں دیکھا کہ قوم لوط جیسی بادصر صراعی ہے عذاب میں سے کول نہیں ڈرتے میری بتی کے باشندے رجل یسعی کے بیں دہ خامدون کے بیں قدر یة الطالم اهلها سے مراد تکودر ہے انطا کید کے بیں المخضوب بھی تکو در ہی ہے محمود احمد قادیانی مکو در ہے دورسولوں کا پہلا ایک ہے انطا کیہ تا حال ہلاک نہیں ہوا بلکہ وہ تابعثت امام مهدى آخرالز مان ١٩٦١ء تك باقى رب كابعد موسے كر دن اولى بلاك نبيس موت اب میرے وقت ہلاک ہورہے ہیں عقوبتیں مماثل محکمہ حال کے ملازم تبدیل ہوئے تو میں نے کہا اكوكتاب وحكمت سكها أناكئ نه تورات وانجيل نه العند كھانے پينے كى خبردى نەتورات كى تقىدىق ائے کرام )اس پرائمان لائے وقی ہے۔نہ ه- نه ما کده اتر ااور نه یاک موا- نه وجیه اور نه موئی۔ندکل اہل کتاب اسپرایمان لائے۔نہ جق الیقین کے ص ۱۳۸ پر لکھتا ہے کہ غلام احمد وصفی طور پر بلکہ اسم علم نہ ہونے کے طور پر بھی ال سے بہتر غلام احمد ہے اور محمود لکھتا ہے کہ خدانے ان کواستعارہ کے طور پر اپنا بیٹا کہا۔ ليا كه مين خدا كي صفت توحيد اورصفت تفريد مكديةمام بركت محرس حاصل ب- انه تم الانبياء واناخاتم الاولياء لا ى سيقول لعد ولست مر سلا انك احدد مکران کامرید بہشت حاصل کرتاہے ناس كاشيطاني الهام بكر" انزل فيها ماورعیسے ملنے پرمنبدم کیا جائے گا۔ تمام اس ے ملنے پرمنبدم کیا جائے گا۔ تمام اس نے بكرك فيعلد كراليا كداست احمر تيرانام آج الكرخداسا من كلام بيس كرتاجس يرآيت ما ن قلم دوات كي ضرورت نبيس كن فيكو ن لهام مواكه غلام احمر فالف مسح الجيل كااس اقادیان پراہن اللہ ہونے پراس کونہ مانوں ادمانی مسیح کومار چکاہاورتوفیقنی کاسوال را ہونا ہے خواہ کی طرح ہوموت میں ہو ایت علیمن اس میں ثابت کیا ہے کہ عیسے تھا ہیں حیات سے کے تین دلائل ہیں کہوہ کالرمیم اوّل او ہا تارنا ہے گھر تھے کو کسال کا مالک بنانا ہے بچاس ہزار برس جنت اس میں سے دس ہزار برس زمین کا جنت ہے اور جا لیس ہزار برس آسان پر اور اس قد رعذا بہ ہند کی لیس عذاب اللہ عیط بالکفرین میں اشارہ ہے قادیا نی فرقہ کی طرف اور ان کی طرف جو جھے دیوانداور جھوٹا کہتے ہیں اٹھالی ہم نے تم کوشتی میں ہم نہیں ہے جہ جب تک کنیس سے جے رسول کور جڑکا فروں کی کا ٹی جائے گی جمبئی میں بارش شدید دکھائی دی گھوڑے پر سوار ہوں سے جائی جائی جائی ہیں بارش شدید دکھائی دی گھوڑے پر سوار ہوں عذاب کون نہ آوے گاسلطنت روم مٹ گئی خلافت علے مہنا جالاہ قدوم مذاب کا اٹل ہے ٹانا ماسکانا ممکنات سے ہوہ عذاب ماہ جون میں آویگا بخداتم پر ضرور عذاب آوے گا میں مامور من الله ہوں جبوں نے نکالا ہم ہلاک کریں گان کوشاہد دلداور محودم حاولا دے ہلاک موں گوئی نہیں نے گا اچا تک ہلاک ہوگا پر ویے تناش علیا وہ ملازم اول تبدیل ہوگا پھر ہلاک عطید وار خوا میں نہوڑ سے اس کا کا مرد النا ضرور ہے ہم تھوڑ اساعذاب دیں گے جس میں پھوڑ ہے جس اور درد سروغیرہ بھی شامل ہے جورات کوعبادت نہیں کرتا وہ ایسائیا ندار نہیں سکھود کے لوا ٹی کتاب وہ میں میر آآتا خور ہے ممالک یور پ میں عذاب آئے گا۔ اندر النیا مدان المدی القدی ومن حول لھا آتی امر الله فلا تستعجلوہ ڈوگر مامور ہوگیا بنایا ہم نے تم کورسول۔

اسا ..... قبروں کے متعلق ہوں دیکھا کہ ایک قبر پر بیٹھنے والے کوخوب مارہا ہوں چیچہ وطنی میں ایک قبر سپید بیٹری تھی کہ کھا تو اس میں کچے بھی نہ تھا ہائی نے کہا کہ اس پر میرا تمین سو وہ بیٹری ہوا ہے میں نے کہا ہے سود مجد میں ایک قبر تھی کی بیس یہ میر علی کے اس بوسیدہ قبر دیکھی جو کسی وقت بیکدہ تھی مجبوب اللی کی قبر دیکھی جی میں کچے بیس بیر مہر علی شاہ گواری اور خواجہ حسن نظامی چلہ کئی کرتے تھے میں نے کہا کہ فضول ہے علی جو بری کے مزار پر آیا دیکھا تو اس میں کچے بھی نہیں کیونکہ وا تا صاحب ما کھی نمبر وار چیا وطنی میں روپ لے چکے تھے ملتان کے قبر ستان میں نماز کے لیے جگہ تلاش نہ کی کیونکہ اس جگہ نماز حرام ہے دب سے مراد نصاب ہیں فا جند نبوہ میں نماز کے لیے جگہ تلاش نہ کی کیونکہ اس جگہ نماز حرام ہے دب سے مراد نصاب ہیں فا جند نبوہ میں نماز کے لیے جگہ تلاش نہ کی کیونکہ اس جگہ نماز حرام ہے دب سوا کے برابر نفر سے تھی کی بہتی مقبرہ ہو کہ مار میں کی جہاں بیاس گل مزار کے پاس پانی سے سوا کے برابر نفر سے تھی کی بہتی مقبرہ کی طرف تھا۔ جو معمرہ کی طرف تھا۔ جو در پاکو مانے یا کتاب یا مرشد یا مزار کو تجدہ کرے من اضالین ہے شہیدوں پر چراغ جا اتے ہیں یہ مزار پر تی ہے مزھی کے پاس ہندوم دوزن دیکھے میں نے کہا کہ نہ مزھی میں طافت ہے کہ مرادیں مزار پر تی ہے مزھی کے پاس ہندوم دوزن دیکھے میں نے کہا کہ نہ مزھی میں طافت ہے کہ مرادیں

دے سکے اور نہ ا منڈی ہوئی سفیا مورتی پوجوادر میر نجین بغدادی اور رستش ہوتی ہے۔ افعانے کے لیے آ رسالے پنچے ہیں کیشکل بھی نورانی

کوتم پکارتے ہوعا، همیدشاه شس تمریز جونه سنتا ہے اور ندد مردہ رسول یا استاد، کہا کہ وہ بھی آگاہ ونیاز دیتے ہیں کریم ہے اور ان کے نام کفن سے صافہ لینے سالا ندوغیرہ قبر پر تہ

۳۲..... کے لئے ہاتھا تھا لیتے کے ثبوت میں کئی آیار دعوی ہے مڑکے پیدا

نے کہا کہ تین ماہ ہو

سرےجسم میں آنجی

دے سکے اور نہ مجھ میں اس وقت میرا جامہ ہندو کا تھاسا منے شکل کرٹن کی تھی عمرہ ۵۵سال ڈاڑمی منڈی موئی سفید بروئے تناسخ میں کرش ہو گیااوران کو کہنے لگا کہ میں نے تو نہیں کیا کہ میری مورتی بوجواور میری مرحمی بنا کر بوجوانہوں نے خود بی سیکام شروع کرر کھا ہے اس زمانہ کے بت کین بغدادی اوراجیر اورانبیاء ورسول بین پرمهرعلی شاه کوروی جس جس جگدیر بینے۔اس جگدی پرسش ہوتی ہے۔ بیعی گمراہی ہے۔ پیرمبرعلی شاہ گولز وی کے ہاتھ سے کاغذات گریزے ہزاروں اٹھانے کے لیے آئے میں نے کہا کہ بربت ہے خواجہ سن نظامی سے میں نے یو چھا کہ کیا میرے رسالے بنیج ہیں کہاہاں پر میں نے کہا کہ خواج محبوب اللی بت بے خواجہ ناراض موکر چلا گیا خواجہ کی شکل میمی نورانی نظر آئی اور میمی سیاه بال کتر به وست وارهی نصف بالشت میں نے کہاشیطان بين نه كبايد وعظى كر" واتخذو ا من دو ن الله آلهته يا على "كبنامردود بجن كتم يكارت موعباد امشا لكه مثلا محمد رسول بيداموكرزين العابدين كهلاياموس ياك هر الرام المراد المرام الحسن محلواري كهلا باشيعه ياعلى يكارتا تمامين في كهان عبادت كراس كي جوندسنتا ہے اور ندو کھتا ہے تا بوت و یکھا جیسا کدوسہرہ ہے میں نے کہا جب تناسخ ما تا جائے گا۔ ب ندر ہے گا مرای افدرد بوتا کا مجمئ گا تا تھا تو میں نے کہا کہ اس طرح مسلمان نعت خوانی کرتے ہیں مرده رسول يااستاد يامرشد سے فيفن حاصل كرتے ہيں محروه آگاه نبين بندوكوسووج يوجة ويكھا تو كباكه وه بهي آگاه نهيس رسولول كوجميشه ربخه والا اورايياجسم جانية جيس جوكها تاپيتا بهاورنذر ونیاز ویتے ہیں کریم بخش نمبردار نے کہا کہ پاکیتن کب جاؤ کے تومیں نے کہامیلوں پر جاناحرام ہے اور ان کے نام کا کھانا بھی سور کے برابر ہے مردہ کی دعوت دیکھی میں نے کہافضول رسم ہے مردہ کوثو اب نہیں پہنچتا تو میں نے نہ کھا نا کھا یا اور نہ کلام بخشی بینؤ مردہ کے بھائیوال ہیں کفن سے صافہ لیتے ہیں۔ ساتویں دن کیڑے جعرات کوروٹی جالیسوں دسوال ششاہی اور سالا نہ وغیرہ قبر پرتین روز قرآن پڑھتے ہیں اوراسقاط کراتے ہیں گیارھویں اور دورہ ایک نے کہا کہ تین ماہ ہوئے میرالز کا مرگیا ہے دعائے مغفرت کرومیں نے کہا کہ کیا فائدہ وہ تو دو سرےجسم میں آئجی گیا ہوگا۔

سن است شفاعت کے متعلق بی خواب آیا کہ یہ پیرومرشد ہرایک کے کہنے ہے دعا کے لئے ہے دعا کے لئے ہے دعا کے لئے ہے دعا کے لئے ہاتھ اور تنا سخ کے لئے ہاتھ اللہ اس کی کوئی سندنیل من ذالذی یشفع عندہ اور تنا سخ کے شوت میں کئی آیات پیش کی ہیں اورخواب دیکھا ہے کہ خدا نے میری زبان سے یہ کہلایا کہ میرا دعوی ہے مڑکے پیدا ہونا خداکی تم بی قرآن کا بھاری مجزہ ہے مش الدین پڑواری نے پیرمرعلی شاہ

پیاس ہزار برس جنت اس میں سے دی پر اورای قد رعذاب ہے ندلا کیں گے مارہ ہے قادیا نی فرقہ کی طرف اوران کوشتی میں ہم ہیں ہیں جیجے جب تک کہیں گرفتی میں ہم ہیں جیجے جب تک کہیں میں اللہ وہ وعدہ عذاب کا اٹل ہے ٹلنا کے اللہ وہ وعدہ عذاب کا اٹل ہے ٹلنا کے ان کوشا ہدولہ اور محمود معداولا دے گا میں کے امت اب یہود ونصا رے ہیں اور عذاب دیں گے جس میں چھوڑے چین اور عذاب دیں گے جس میں چھوڑے چین اور والیا ایما ندار ہیں سکھود کھولوا نی کتاب المذور المناسا میں المقدی المدور ہوگیا بنایا ہم نے تم کورسول۔

امورہوگیا بنایا ہم نے تم کورسول۔
رایک قبر پر بیٹے والے کوخوب مار ہا ہوں
یمی نہ تھا ہائی نے کہا کہ اس پر میرا تین سو
از بان سے نکلا کہ صرف پھر ہی ہیں بوسیدہ
ہمیں پچوئیں پیرم ہملی شاہ گولڑی اورخواجہ
ہما ہجوری کے مزار پر آیا و یکھا تو اس میں
میں روپ لے چکے تھے ملتان کے قبرستان
ہے دب سے مرادنساب ہیں فا جتنبوہ
ہا چود ہری میں آیا ہے مزار میں پچوئیس رہا۔
اپانی سے سوا کے برابر نفرت تھی۔کل ہشتی
مام قادیانی کے ہشتی مقیرہ کی طرف تھا۔ جو
مالین ہے شہیدوں پر چراغ جلاتے ہیں بی

نے کہا کہ ندم رحی میں طاقت ہے کہ مرادیں

ہو چکا کہ یمی محمہ ہے۔ ثبوت زب يميتكم ويحييك كون نذبرآ ياامر يكه يورب کرایشیاء کے نبی سب کے اوراس برگرفت ہوگی اب كرتا بارذل العرس ہے۔اس سے مراد فخو فحد کے حواس تو ٹھکانے تھے توا عرجع بعركاتقلبك بابيل كي موت يركها من ہے تنائخ ٹابت ہے سہ بغیرتناسخ کےمشکل ہے، اهلكناهم بذنوب يروكم اهلكناه ارایت میں بھی یہی اشار الدين ميراعهدهم اوّل خلق نعيد فاحياكم ثم يميت يبد الخلق ثم إ بدلنا امثالهم ة يخلق مثلهم بلى ركبك جون سابل سے بنا کر جونیں ٹابت

یر حوتا مزکے پیدا ہوتا

جونول مين نسب وصه

ایک مجمع میں بار بار پیدا ہو

ہے کہا کہاس نے نرالا دعوے کیا ہے کہ انسان بار بارپیدا ہوتا ہے پیرنے کہا کہ فلاں بزرگ نے بحى لكهاب مين نے كہا كه خدائے يون بى لكھا ہے من نفس واحدة خلقاً بعد خلق في هذه الدنيا حسنة. عذاب شديد في الدنيا والأخرة ومكن كن كرك جواب وين لكا پیرنے کہا کوئی پختہ دلیل دو۔ میں نے کہامیں دلیل دیتا ہوں کہا ندھا، کا نا ،گنگا ، بدصورت وغیرہ بچہر بیدا ہوتا ہے۔ تو اگر اس جہاں میں بدا نہیں ملتا تو سارے بیچے بکسال پیدا ہوتے مجھے بتایا گیا تم ہائیل ہو۔ میں نے سمجھا کہ میں ہی پہلے نوح ، لوط ، اسخق ، ہارون ، الیاس ،لقمان ،سلیمان ،عمران ، يكي ، محد ، ابن عربي وغيره تفا- جارج پنجم اور فرعون بھي رہا موں - قادياني اندهير ي ميں سورہا ہے۔ میں نوح جا گتا ہوں۔ یو چھا گیا مولیٰ کون ہے۔ نوح کون ہے۔ جواب آیا کہ بینذ بر العنی میں ) خیال آیا کہ دیکھوں قادیانی کی دعوت قبول کرتے ہیں اور میری تچی دعوت قبول نہیں کرتے ۔ كفي بالله شهيدا مين حزقيل اورينس بول-اياس ائيل مين آياتمهار عياس جيسة يا تھا۔ پہلے (یعنی شیث ہوں) تیری جوروآ گ میں جلی تو لوط تھا۔ شعیب کا نام دیکھ کرمیں نے کہا پیچمہ رسول الله تھا۔ بلقیس آئی تو میں سلیمان تھا اور بلقیس میری بیوی جھنڈ بی بی تھی۔ وہ ام المونین ہے۔ میری روح صالح نبی میں تقی کسی نے کہا محمد عبیداللہ نے اصحاب الرس سے خوب کی۔ ایلیا نبی کی روح مجھ میں ہے۔روح عمران کی میں میرے پاس دوآ دمی آئے تیسرا ڈر گیانہ آیا۔ دوبھی جانے کے کہ مرزائی ندد مکھ لیں۔ میں نے کہا ند ڈرومیں بیکی زندہ ہوکر بیٹھا ہوں۔وی میں خدانے کہا اے کی تیری روح برسمامام میں یعنی امام مبدی۔امام زین العابدین اورامام عائب میں ہے ان اليك يسعى واليك المصير انتم الخلفاء لين توبى بارون الرشيد تفا - امام بخارى اورابن عربی اورتوبی امام آخرالز مان ہوگا۔ملتان گیا توکس نے کہا کہ موی یاک شہیدرسول اللہ ہیں۔شاہ ممس تمریز میں موں نعمت ولی بھی میں ہی موں فدانے کہا کہ حافظ شیرازی تو ہے۔ میں نے کہا کہ روح میری سرمد میں ہے۔ میں میال میر میں الوگوں نے مجمع فردالا ولیاء حسن تھاواری کہا۔ اخیریس بی رجل یسعی ہوایس بہاورشاہ تھاکی نے جھے کہاتم نے محمد سمرنا بنا ہے۔ کسی ہندو نے کرٹن کے جامے (روپ) دریافت کئے جامہ محمد پرخاموش رہااور جامہ گو ہند سکھ پر تصدیق کی۔ میں نے کہا کہ اب وہ کرش کی روح جمھ میں ہے۔کشن سنگھ دیکھ میں نے کہا کہ اگر ہیں اسے کہوں کہ ہیں ہی گو بند سنگھ اور کرشن ہوں تو برا منائے گانہ کہنا ہی مناسب ہے۔ گور وگو بند سی محد ہے دسویں گرفتہ میں دیکھو۔ کہا تو ساکی منی ہے اور تو بدھ ہے محدرسول الله کی نورانی شکل دکھائی گئے۔ اخیر برمظا ہر ہوا کہ وہ میں ہی تھا۔ زبان سے جاری ہوا میں ہی محمد ہوں۔ میں نے

ایک جمع میں بار بار پیدا ہونے کا جموت دیا۔ایک نے میری طرف اشارہ کرے کہا کہ تقدیق موچكاكديكي همر بيد شوت تائخ مين آيات بتائي كي-الانسان من سلالة من طين لا زب يميتكم ويحييكم من ماء مهين بدايت دين بغيركوئي محر نيس بن سكنا توبتا وبنديس کون نذیراآ یا امریکہ بورب اور چین میں کون تھا کمی عمریں دے کر ادھر کی روحیں اوھر دل بدل کرایشیاء کے نبی سب کے لئے نذیر بنے بار بارایشیاءاور پورپ کی تبدیل خلق ہی تطاول عمر ہے۔ اوراى بركرونت موكى اب يبل قرن بدائ كئ كئ خلقكم ثم يتو فاكم احسن تقويم من تم كوكمل کرتا ہے اروٰل العمر ہے مراد دوسری ادنے خلوق ہے جس میں انسان جا کریہلے کا م بھول جاتا ہے۔اس سے مراد تخو خست نہیں ہوسکتی کیونکہ کبرسی میں ابراہیم اور یعقوب زکر یا وغیرہ موے ان ك حواس و ممان تصولكي لا يعلمه بعد علمه شياء كيي م موا لبثت فيكم عريبال عرجع ہے عمر کی تقلبك فى الساجدين ميں باربار پدائش مراد ہے اس طرح لرادك الى معاد مايل كي موت يركها من آجل ذلك هذا نذير من النذر الا ولى سوره نوح يس المرتر عتائ ابت عسخر لكم ما في السموات وما في الارض تسخير سما وي بغيرتا في كمشكل م عبد انعمنا عليه انه علم للساعته فيمرادقا ويالى اوريس مول اهلكنا هم بذنو بهم ثم انشا نا بعد هم قر نا اخرين عدنياوى بدامرادي الم يروكم اهلكنسا من قبلهم من قرن الماكت قرون كوفت الل مكم شايره كررب تتح ارايت يرجى يكا اثاره بان الله قا در أن يخلق مثلهم انكم مبعوثون يوم الدين ميراعبد عمد كم من يتوفى من قبل كيااب بهي تائخ مين شك عكما بدانا اوّل خلق نعيده انكم مخرجون يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم اليه ترجعون يعنى حيالى كالحرف لوثائ جاتي مو يبد الخلق ثم يعيده وهوا هون عليه كما بداكم تعودون يات بخلق جديد بدلنا امثالهم تبديلا اوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى اذاشاء النشره لم يكن شياء مذكورا في اسى صورة ما شاء ركبك جدون سابق كى طرف اشاره بانسان كى پيدائش مى بدى علقه نباتات كيچر جوك وغيره سے بنا کر جوئیں ٹابت کی ہیں پینے قبلیب الی اہلہ مسرور انہ کان فی اہلہ مسرور ا پڑھوتامر کے پیراہوتا ہے کل نفس بماکسبت ر ھین فجعله نسبا وصهر مخلف جونول مین نب وصیر ہوسکتا ہے ما اصا بکم من مصیبة فیما کسبت ایدیکم یوبقهن

ار پیدا ہوتا ہے پیرنے کہا کہ فلال ہز رگ نے من نفس واحدة خلقاً بعد خلق في ما والأخرة وم<sup>ا</sup>كن *كن كركے جواب دينے لگا* يتا ہوں كداندها، كانا، گنگا، بدصورت وغيره بجيد ارے بچے مکسال پیدا ہوتے مجھے بتایا گیاتم مخق، بارون، الياس، لقمان، سليمان، عمران، بھی رہا ہوں۔ قادیانی اندھیرے میں سور ہا ه فوح كون ب- جواب آيا كه بينذير ( يعني تے ہیں اور میری سچی دعوت قبول نہیں کرتے۔ الاسرائيل بن آياتمهارك ياس جيسة يا الوط تعا۔ شعیب کا نام دیکھ کرمیں نے کہا می محمد ری بیوی جھنڈ کی کی تھی۔وہ ام المومنین ہے۔ نے اصحاب الرس سے خوب کی۔ ایلیانی کی دوآ دمی آئے تیسراڈر گیانہآیا۔ دوہمی جانے ا زندہ ہوکر بیٹھا ہوں۔وحی میں خدانے کہا مزین العابدین اور امام غائب میں ہے ان ناتوین بارون الرشید تھا۔ امام بخاری اور ابن لُهُ كُهَا كَهُ مُوكًا مِا كَشْهِيدِ رسول الله بين \_شاه نے کہا کہ حافظ شیرازی تو ہے۔ میں نے کہا لوگول نے مجھے فردالا ولیاء حسن تھلواری فاكى نے جھے كہاتم نے محمد سعدنا بنا كئے جامہ محمر پرخاموش رہااور جامہ گو بند سنگھ تھ میں ہے۔کش سنگھ دیکھ میں نے کہا کہ رامنائے گانہ کہنا ہی مناسب ہے۔ گوروگو ہاورتو بدھ ہے۔محمدرسول الله کی نورانی اسے جاری ہوایس ہی محد ہوں۔ میں نے بدل جاتی ہے تو وہی کھ

ان کا ہی بروز تھاجس

وؤں میں تفرقہ ڈالد ما

ے اور حضور علیہ السلا<sup>•</sup>

گریدنتی سے می*ب*ہر

اگراس کی تعلیم کومنسو

ى بىل اور بەسلىلە تاخ نىم

كوكا فرخصيرا بإنفااس.

ورت نبیس ربی او**رفت** 

كافر وملعون بوگاليكر

ازاسلام قرارد بإاور

کے بعد آپ کے مر

يبدائئ تضائلي-

ہے اور ایک دوسر۔

بن جس كانتيجه بيانا

توبول كہنے برمجبور

تصور کیاجا تا ہےا

حاتا ہےاصول نہ

یے تفر فہڈال رکم

كهان كي تعليم أبا

ایکنی آسانی ا

ٔ داخل ہوسکیں ہیم

حصور وے اوراً

كهان كوآ ربوا

بما کسبو بچل پراعمال برسے مصائب آتے ہیں من کان درید الحیاۃ الدنیا وزینتا نبوف الیہم اعمالهم فیھا مراغما کثیرۃ باربارکی پدائش مرادے لترکبن طبقا عن طبق بعث ما فی القبو ر عرنوم بر ۱۹۱ء میں میراوالدفوت ہوا۔ ۱۸ بردولائی ۱۹۵ء میں والدہ فوت ہوئی میری تاریخ پدائش مارچ ۱۹۹ء میں ہردویا میں والدہ آئی تو اسکو بخشوایا گیام برا والدہ فوت ہوئی میری تاریخ پدائش مارچ ۱۹۹ء میں ہودے اٹھ کے جھ میں روح محد کی والد مری مقطی کے ساتھ رہتا ہے۔ دہل سے بئی مردے اٹھ کے جھ میں روح محد کی الد میں میرفی میں روح مخان کی اورصد این عبداللہ چکڑ الوی ہے۔ میرا بیٹا نو رصد این اکبر ہے اور علی ذولفقار کی حضرت علی ہے یا بی الشرک باللہ میں لقمان تھا میرانا م اساعیل بھی ہو تھو ہوا کہ سکھ ظالم ہیں۔ پوٹو ہو کی ناپیدا ہوت ہوتا ہے برابر ہوں تو اندھا ندھے سادھوکو سکھ پرسوار دیکھا معلوم ہوا کہ سکھ ظالم ہیں۔ ایک تکی عورت ہوتا ہے میرے دونو بھائی ظالم ہیں۔ فقیراور ماچھی ظالم ہیں۔ چوڑ ھے نی ظالم ہیں۔ ایک تکی عورت ہو میں ماتوں جنت آسان پر نہیں چھوز میں پر بھی ہیں۔ لا تسفت ہو حدسے گذرے وہ ظالم ہیں۔ ساتوں جنت آسان پر نہیں پر بھی ہیں۔ لا تسفت ہو ابواب السماء سے معلوم ہوتا ہو کہ ایک جنت آسان پر بھی ہے۔

سرد ترخت بھی بنجاتی ہے کہ کیونکہ وہ بھی نرومادہ ہوتے ہیں ورختوں میں ردح نہیں مانے گربر عملی سے دوح درخت بھی بنجاتی ہے کہ کیونکہ وہ بھی نرومادہ ہوتے ہیں وی سے معلوم ہوا کہ مرزائی فرقہ بھی درختوں میں روح نہیں مانیا تو پھر وہ تیجے کہتے کرتے ہیں اور انسان نبا تات سے کیے لکا آریہ قوم شود ہیں یا جبال او بی معہ سے ٹابت ہے کہ پھر وں میں بھی جان ہے علمائے زماں سانپ ہیں۔ دھار لعل کو گر چھ دیکھا نذیر احمہ کو دیکھا کہوہ چو ہڑا منڈا ممول کا ہے فقیر سائل گھوڑ ہے پر سوار تھا معلوم ہوا کہ وہ شیطان ہے سابقہ جنم اس نے کہہ اچھ کمل کئے تھے۔اس لئے اسے سواری ملی ہے معلوم ہوا کہ وہ شیطان ہے سابقہ جنم اس نے کہہ اچھ کمل کئے تھے۔اس لئے اسے سواری ملی ہے ایک ہنوگڑ ہوگ مراس چو ہیا بنتی ہے ایک بلوگڑ ہوگ میں سے خورت مر بیدوں میں بیٹھی تھی آ واز آئی کہ کہ سور نی ہوگی مراس چو ہیا بنتی ہوا کہ وہ بیا تھی ہوا کہ وہ بیا تھی ہوا کہ درجہ بھی حاصل کر سے گاغلام جمداما م مجد چھا وطنی کو دیکھ کر معلوم ہوا کہ وہ دیا نند تھا اور اس کا بیٹا شرو ہا نند ہے۔انتھی اقو ال رجل یسعی!

سے مسل کیا ہے کہ چارٹی چاروید کی تعلیم ایک دفعدے بین رہاہے عالبا یہ مسئلہ انہوں نے آریوں سے حاصل کیا ہے کہ چاروثی چاروید کی تعلیم ایک دفعدے بین اور جب زماند کی رفتار

یں من کان یرید الحیاة الدنیا وزینتا بارباری پرائش مرادے لتر کبن طبقا عن اء میں براوالد فوت ہوا۔ ۱۸ رجولائی ۱۹۵۱ء میں امیں ہردی اٹھ کے بھے میں روح محرکی سے کُن مردے اٹھ کے بھے میں روح محرکی مدیق عبداللہ چکڑ الوی ہے۔ بیرابیٹا نو رصدیق برک باللہ میں لقمان تھا میرانام اساعیل بھی ہے وارد یکھا معلوم ہوا کہ سکھ ظالم تھا ظالم بواجی بنا وارد یکھا معلوم ہوا کہ سکھ ظالم تھا ظالم بواجی بنا کم بیں۔ چوڑھے کی ظالم ہیں۔ ایک تگی عورت کم بیں۔ چوڑھے کی ظالم ہیں۔ ایک تگی عورت کم بیں۔ پور سے کہ راب دوہ ظالم ہے نہ کہاایا بی جو صدے گذرے وہ ظالم ہے تنفقت کے لہا ایل جو اس السماء سے معلوم ہوتا

ں درختوں میں روج نہیں مانے مگر بدعملی سے
وتے ہیں وتی سے معلوم ہوا کہ مرزائی فرقہ بھی
ہیں اورانسان نباتات سے کیسے نکلا آریہ قوم شمو
ہیں جان ہے علمائے زمال سانپ ہیں۔
امنڈ اممول کا ہے فقیر سائل گھوڑ ہے پرسوار تھا
ہیور نی ہوگی مراس چو ہیا بنتی ہے ایک بلوگڑ ہ
لاسنگھ ہے۔ چو ہدری عبدالرجیم راجیوت میں
فلام محمد امام مجد چیا وطنی کود کھے کرمعلوم ہوا کہ
فلام محمد امام مجد چیا وطنی کود کھے کرمعلوم ہوا کہ
اللہ دجل یسعی!

ر بی نبوت بن رہاہے خالبا بید سئلدانہوں نے یک دفعہ دے چکے میں اور جب زمانہ کی رفتار

بدل جاتی ہے تو وہی کسی ایک میں روپ دھار کر پھران ویدوں کی تجدید کردیتے ہیں چنانجے دیا نند ان کا ہی بروز تھا جس نے دیدوں کی اصلی تعلیم کو بگا ژکر ایک سے ند ہب کی بنیاد ڈالی تھی اور ہند ووُل مِن تَفرقه وْالدياتِها مرزاصا حباوران كة العداروغير تابعدار نبيول ني بهي وبي حال چلى ہاورحضورعلیالسلام کا بروز بن کرمحمد انی کاوعوی کیا ہاورقر آن مجید کی تعلیم کواز سرنو قائم کیا ہے مربد تستي سے بير بروي ني جي قدر بھي جي خودائي مرشد سے قادياني كوباطل مفرات جي اور اگراس کی تعلیم کومنسوخ قرار نه دین تو آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر وتلعین کرتے دکھائی دیتے میں اور پیسلسلہ آج نہیں شروع سے چلا آر ہاہے ایرانی معیان نبوت نے آپس میں بگاڑ کرمج از ل کو کا فرخمیرایا تھااس کے بعد جب معاملہ کمھاتو ہزار سال تک اعلان کردیا کہ اب محمد ثانی بننے کی ضر ورينبيں رہی اور فتوی لگادیا تھا کہ جو مدمی نبوت اس ہزار سال کے عرصہ میں پیدا ہوگا وہ وجال اور كا فروملعون ہوگاليكن مرزاصا حب نے جرات كرلى اور محدثانى بن كران ايرانى گيارہ نبيول كوخارج از اسلام قرار دیااور کهد دیا که اب نبوت میرے خاندان ہے مخصوص ہو چکی ہے لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے مریدوں نے روحانی ذریت بن کر محمد ٹانی بنیا شروع کر دیا اور جوداؤی آپ نے پیدا کئے تقے انہی کے ذریعہ پیجی نبی بن بیٹھے غالباان پنجا لی نبیوں کی تعداد بھی گیارہ تک پہنچ چک ہے اور ایک دوسرے کو کا فرکہتے ہیں اور قرآن شریف کا نیانیا مفہوم تراشنے میں استاد ثابت ہوئے ہیں جس کا نتیجہ بینکلا ہے کہ جو تخص ایسے تمام مدعیان نبوت کی تعلیم پر ایک سرسری نظر بھی دوڑا تا ہے تويول كهني يرمجبور موجا تاب كه:

الف ...... انہوں نے تائخ اور دجت کا مسلہ جوآئ تک اسلائی تعلیم میں مردود
تصور کیاجاتا ہے اپنا بنیادی اصول قرار دیکر وحدت ادبان کا اعلان کیا ہے جس کا مطلب یا تو یول لیا
جاتا ہے اصول ندہبی تمام فدا ہب میں ایک ہی تھے گر بعد میں لوگوں نے مخصوص الوقت امتیازات
ہے تفر فد و ال رکھا ہے اس کئے قرآن وید گیتا اور گرنتھ وغیرہ کوا یسے منہوم پر لا کھڑا کر دینا چا ہے
کہان کی تعلیم ایک بی نظر آئے اور یا پیمطاب لیاجاتا ہے کہان تمام کتابوں کو منسوخ قرار دی کر
ایک بی آسانی کتاب پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہرایک فد ہب و ملت کے تا بعد ار
واضل ہو کیس بہر حال دونوں خیالات کا واحد مقصد اخیر میں یہ نظا ہے کہ دنیا فد ہب کو لعنت سمجھا کر
چووڑ دے اور ایک بی شریعت قائم کرے جو تمدن یورپ سے حاصلی ہور ہی ہے۔

پر ور سام بالی کی ایستان کی اگر آپس میں متنق ہوکرایک تعلیم پیش کرتے تو بہت ممکن تھا بسست پیاصلاح کا میا بی حاصل ہو جاتی ادرلوگ اسلام کو خیر باد کہد کرئی شریعت کو قبول

کر لیتے گر بدستی ہےا کی آ واز ایک نہیں اور وحدت ادیان پیش کرتے ہوئے اپنی اڑھائی این ۔ کی مجد کی الگ الگ دعوت دے رہے ہیں تو اس کا نتیجہ اور کیا ہوسکتا ہے کہ بیدو حدت پھر کثرت اوراخلاف کاباعث بن جائے اورجس اسلامی اختلاف ذہبی سے فی کربیجال چلے تھے وہی پھر آپس میں پیش آگیااس لیے بیضروری ہے کہ ایک عام مجلس میں حکومت برطانید کے زیرصدارت تمام جوموجودہ انبیاء کی تعلیم پیش کی جائے اور مدبران تدن یورپ کچھ عرصہ کمال خوض و فکر کے بعد فیملہ کریں کہ اسلام چھوڑنے کے بعد کس نبی کی تعلیم تدن یورپ کے لئے ازبس مفید ہوسکتی ہے اس کے بعدا تخاب بائبل کی طرح ان کی تعلیم سے ایک نیا کورس تیار کرایا جائے جوسلطان معظم جارج خامس کے شاہی دربار میں نظر ٹانی کر کے شاہی تھم سے واجب انتعمیل قرار دیا جائے تا کہ رعایا آرام کی نیندسوئے اور تکفیری مشینیں توڑ کر بورپ کے عبائب خانہ میں رکھی جائیں۔قدیم اسلام میں صرف دوسیاس فرقے جلے آتے تھی ادر شیعه مران میں سے سی قتم کاسی یا شیعہ کوئی بھی ایسانہیں پایا گیا تھا کہ سرے سے قرآن کوہی دوبارہ نازل کرنے کی ضرورت محسوں کرتا ہواور عبد حاضر میں تجدید اسلام کے بانیوں نے آپس میں اصول تجدید کی بناء پر ایسا اختلاف اورالی دھڑ ابندی پیدا کردی ہے کہ ہرایک کاطریت اسلام الگ ہی نظر آتا ہے اور اصولی اختلاف کی وجہ ے ایک دوسرے کو کا فراور خارج از اسلام یقین کرتے ہیں ہرایک دوسرے کا جانی دشمن نظر آتا باس لے لوگ اگر چہ کہنے وہ کہدیتے ہیں کہ آج سے پہلے مسلمانوں کو نہ ہی اختلافات نے تعر ذلت مي گراديا بيكن اگرغوركرين توان كويقين موجائ كاكه قدي اختلافات صرف فروی تے جوسرف تھوڑی دورتک چل کررہ جاتے تھے اور باد جوداختلافات کے تمام فردی مذاہب عامطور براخوت اسلامی برقائم تے لین دور حاضر کے نبوتی اختلاف ایسے پیدا مورے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں کہ مسلمان آپس میں بحثیت مسلمان ہونے کے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوسکیں۔

د ..... حالات حاضرہ کو محوظ رکھتے ہوئے دل سے بیآ واز بے بس ہو کر کگتی ہے مسلم ان تمام نداہب جدیدہ کو اوران تمام جدیدا سلامیات کو دور سے سلام کر ہے۔ اگر مسلمان رہنا ہے تو اپنے اسلام قدیم پر ہی قدم جمائے جا کیں اور جس قدر نے نے شکوک اور نئی ٹئی تحقیقات پیش کی جا کیں ان سب کو ایک ہی لاحول پڑھ کر دور ہٹایا جائے۔ کیونکہ ان میں سے گو ہرا یک محمد ثانی کا دعوید اربے لیکن صرف لفظ ہی لفظ ہیں ورنہ سب بے معنی دعاوی ہیں کیونکہ ان میں سے ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ کم از کم اولی لیا قت میں حضور علیہ الصلو قوالتسلیمات تو کجا آپ کے ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ کم از کم اولی لیا قت میں حضور علیہ الصلو قوالتسلیمات تو کجا آپ کے

سی ادنی غلام کا خدمت بین قرآ ا نه قرآن سے جعلا اور ابولعلامعری اور پنچائی کریں: بیضتے بین تو فصا مفت میں انہول کہ جب مسلمان

تولیں اور بداخا ۰۰۵ مقابلہ کرنے

رہے ہیں اور ا

مدانت ال

ہارے سینے ہمیں ہاتھ ہا ہیں۔بہت

که از مندمت ملتے ہیں ور

من جائے من جائے مالکیری ج

چندابله مع ہوگی۔ ک نے اندر

بيئ تفرقه

کسی ادنی غلام کا پاسٹگ بھی جاہت ہوآ وان سب کے تالیف شدہ قرآن اور الہام ناظرین کے چیش خدمت ہیں قرآن وحدیث سے مقابلہ کر کے دیکے لیں ایک لفظ بھی نہ قول رسول سے لگاؤ کھا تا ہے نہ قرآن سے بھلا جس بانی اسلام کے مقابلہ میں مسیلہ کذاب جیسے فرقان بنانے میں ناکام رہ وار ابولعلامعری جیسے مقابلہ کر تھے اور ابدید جیسے شاعروں نے شاعری چیوڑ دی اس کا مقابلہ ایرانی اور پنچا بی کریں جن کوفعل فاعل بچانے کی بھی تمیز نہیں اور عربی فاری ترکیب میں اتمیاز نہیں لکھنے بیسے تو فعاحت و بلاغت کا تا منہیں شعر بولتے بیں توعوش بی ندار دکیا پدی کیا پدی کا شور با مفت میں انہوں نے محمد اول کو بھی بدنام کر رکھا ہے کیا مخالفین اسلام ان کود کھے کریوں نہ کہتے ہو گئے بر بدلنے والے بدگو بدکہ جب مسلمانوں کے محمد قانی غلط کو غلط نویس اصول کے کیے بات بات پر بدلنے والے بدگو بدکو نہ کے اور کا معاد اللہ )

ه ...... ابتداء میں مسلمانوں کواگر چہ بہت تکلیف کرنے کے بعد مرزائیوں کا مقابلہ کرنے پر تھا مگراب خدا کافضل ہو گیا ہے کہ بیلوگ خود ہی ایک دوسرے کوکاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں اورالیا مطلع صاف ہو گیا ہے کہ ان میں آگرایک کی صدافت پیش کی جائے تو دوسرے کی صدافت اس کا قلع قمع کر ویتی ہے گوان اسلام کے دشمنوں نے اسلام منسو خ کر ڈ الا ہے اور ہمارے سینے پرمونگ دلے ہیں لیکن ء خداشرے پراٹگیز دکدرو خیر ما باشداس نبوت بازی میں اب ہمیں ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں رہی ان کی چنگیں خود بخو دہی آئیں میں پیچا لگا کر کٹ رہی ہمیں ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں رہی ان کی چنگیں خود بخو دہی آئیں میں ہیچا لگا کر کٹ رہی ہیں۔ بہت مکن ہے کہ بیتمام ندا ہی جو دیو کی بروزی نبوتیں اور خدائی دعوے آج صرف کتا بوں میں ملے ہیں ورندان کا تام لیوا آج ایک جمی نظر نہیں آتا۔

و ..... رجل یسعنی نے اپن صدافت سورہ یسین سے پیش کی ہم را ا صاحب نے سورہ فاتحہ سے پیش کی تھی۔ بہر حال قرآن سے ہی ہر ایک نائخ شریعت قرآن کے مث جانے کا ثبوت و بتا ہے گر تعجب یہ ہے کہ اپ آپ کو سلمان کیوں کہلاتے ہیں تا کہ وی جدید اعالمگیری ثابت ہو۔ شایدان کی خمیر ہی خود ملامت کرتی ہوگی کہ بلے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں۔ صرف چند المہ مغرور ناتعلیم یافتوں کو پھنسانے کی کوشش کی ہے ورند من آنم کہ من دانم ۔ اس لئے شرم آتی ہوگی۔ کہ اسلام کاعنوان چھوڑیں تو کس منہ سے ، اور کس بل ہوتے پر۔ ان گھر کے بھیدی دشنوں نے اندر ہی اندر اسلام کو کھالیا ہے اور گھن بن کر اسے کھوکھلا کردیا ہے ہر کمالے راز والے۔ شاید ہی تفرقہ خودان کی نبوت فروشی کی دکان کو پھیکا کردے۔ تو قع زوالا اذ قبیل تم بیش کرتے ہوئے اپنی اڑھائی اینٹ یا ہوسکتا ہے کہ بیروحدت پھر کثرت اسے نج کریہ چال چلے تھے وہی پھر بل حکومت برطانیے کے زیرصدارت پ کچھ عرصہ کمال خوض وفکر کے بعد ب کے لئے ازبس مفید ہوسکتی ہے ب تيار كرايا جائے جوسلطان معظم واجب التعيل قرار دياجائے تاكه ئب خانه میں رکھی جائیں \_ قدیم میں سے کسی قتم کاسنی یا شیعہ کوئی نے کی ضرورت محسوں کرتا ہواور يدكى بناء پراييااختلاف اورايي تا ہے اور اصولی اختلاف کی وجہ یک دوسرے کا جانی وشمن نظر آتا سلمانوں کو مذہبی اختلا فات نے ءً گا كەقدىمى اختلافات صرف ملافات کے تمام فروی مداہب الیے پیداہورہے ہیں کدان ہونے کے ایک پلیٹ فارم پر

> ہ میآ داز بے بس ہوکر تکلتی ہے بعلام کرے۔ اگر مسلمان رہنا منطق تکوک اور نئ نئی تحقیقات نظمان میں سے گو ہرایک محمد اوی میں کیونکہ ان میں سے قوالتسلیمات تو کجا آپ کے

ز ..... دجل یسعی که دعادی مرزاصاحب کی نبست وزنی اور شارش زیاده بین اس نے کوئی دعوی ایسانیس کیا کہ جس کا بار جوت اس کے ذمہ پڑے اور اس سے عہدہ برآنہ سکے تمثیلی طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے صرف بیر کہہ کر جان چیزائی ہے کہ خواب میں جھے نا تک بنایا گیا۔ مگر مرزا صاحب نے اپنی صداقت ایک تحریری جوت میں پیش کیا ہے کہ ایک جنم ساتھی میں یوں خدورے کہ مروانہ نے کورونا تک سے پوچھاتھا کہ بھگت کبیر کے بعد بھی ویسا کوئی موگاتو نا تک نے کہاتھا کہ بات اور مروانہ نے دعوی اس ایک جینا پیدا ہوگا مرزاصاحب نے دعوی اس کیا کہ یہ جینا میں ہوں ناواقنول نے تو جہٹ شلیم کرلیا۔ مگر جب تاریخی واقعات کی دکھی بھال ہوئی۔ تو تا تک کا عہد بایر کے عہد حکومت میں پایا گیا اور مرزا صاحب کا عہد نبوت برطانیہ میں موئی۔ تو تا تک کا عہد بایر کے عہد حکومت میں پایا گیا اور مرزا صاحب کا عہد نبوت برطانیہ میں خرضیکہ ان کے باقی نظریات بھی بھوا ہے۔ اس کی صافیہ آرائی کرنے گرکیا پیش جاستی ہے خرضیکہ ان کے باقی نظریات بھی بھوا سے تاریخی معیار سے جانچ جا کیں تو نظریہ جم کشیراور ہند میں سرکے ناصری کی طرح تاریخی جہالت کا پورا جبوت وے سکتے ہیں ۔ لواب ہم کشیراور ہند میں سرکے ناصری کی طرح تاریخی جہالت کا پورا جبوت وے سکتے ہیں ۔ لواب ہم ایک اور نہی کاذکر کرتے ہیں جو غالبًا نبیا نے ایران کا بروز ہے۔

سيدمحبوب عالم شاه

اوراسے کہا کہ تیری نسل پرشر بعث آ بیاہ ہوگئے۔ پھرابراہیم کااپنے باپ رسول بعيجنا رهو\_پس موی عیسی اور ايوماً ميميم كاتؤين جمع كي ہے. تمهاری کوئی منانت دیتا تماادر نهتم جھوٹا کر دیا تو تم پاراتر مجھے۔موک<sup>ی ہ</sup> ویدار ما نگاتو تباه مونے لکے ادراس مہریانی ہے ہم نے زم کوشٹ کھاتا بیاں معیدی۔ مجرہم نے بانف د كماث برايك وبناديًا- تاكدوً إل یات کے متلاثی ہوئے تو ہم نے ا السطسود پیاژی لوگوں نے کھ ما نیں سے۔مریم کی ماں نے دعا نے اس کا نام رکھامریم (عزرا) بغاوت سے فی اور الل بیت کو ج فضیلت دی ہے۔ ابراہیم نے ا كهنامان محرابراتيم نے بينے كا تونے خواب کو سیج ہی مان کیا **تعال** ہوتا ہے؟ آواز سے یا قاصدت نے پہلے قربانی دی تھی اور بیت ا اور پیخم نبیں کر قربانی کی بویال

ہے۔ کھوکی قربانی مجھنیں لا ۃ

بےعزتی مت کرو۔ پس اگر کھ

كرو لاتحلقوار ثوسكم

مقدمه وغيره سريربن جائے تو

كرو \_ ياس وكهندره جائك

ر پنجاب گوجرا نوالہ موضع باغبانپور ہ

بہ منی بامام حقق کصی ہے جس کے

بہ بنجابی نبی بی آسکتا ہے جواردویا

بن جنگڑے کے نزدیک نہ جاءورنہ

بہ کیا تھااور حکم دیا ہم نے کہاس سر

بہ کیا تھااور حکم دیا ہم نے کہاس سر

بوالے رسول سے ہم نے کہا کہ تم

والے رسول سے ہم نے کہا کہ تم

فاکی شرایت دی اور تاری سے کہا

فاکی شرایت دی اور جنگڑا چھوڑ و ۔ تو

انورہ نہیں لیا تھا۔ بلکہ ناری رسول کو

لئے جنت جیسی زین سے نکالا گیا

ور خنت جیسی زین سے نکالا گیا

اوراسے کہا کہ تیری نسل برشر بعت آتی رہے گی اور نوح کے زمانہ میں بھی لوگ جھڑا کرنے لگے تو بناہ ہو گئے۔ مجرابراہیم کا اینے باپ سے جھڑا ہوا تو اس نے دعا ما تکی ۔خواہ کچھ ہو یا اللہ تو ان میں رسول بھیجنا رہو۔ پس موی عیسی اور محداس کی نسل ہے آھئے اور آئندہ بھی آتے رہیں کے واقعہ ف ا بو ما مل ميم كي تنوين جمع كى ہے۔ يعنى اے نبى اسرائيل تم ايسے دنوں سے ڈروكہ جب معرميں نہ تمباری کوئی منانت دیتا تھا اور ندتمبارا جرماندمنظور ہوتا تھا۔ پھرہم نے تمبارے لئے دریا کا پانی چھوٹا کردیا تو تم پاراتر کے موی طور پر گیا۔ تو تم فونوگراف کے مندوق کو پوجے لگ کے منداکا دیدار ما نگاتو تباه ہونے الکے اور اس موت سے بھی کے ساتھ ہم نے پرز عرد کیا من وسلوا ایعنی مہر یانی سے ہم نے زم کوشٹ کھلاتا۔شہر میں نماز پڑے کرداخل نہ ہوئے تو ہم نے رجے نعنی بھوک پیاس معیدی ۔ چرہم نے بانث دیابار و تقندسرداروں کو (عیسنسا) پس موی نے شکار کھیلنے کا ممات ہرایک کو بنادیا۔ تا کہ و ہیں یانی بھی ویس اب محیلیاں کھاتے کھاتے تک آ مے اورساگ یات کے متلاثی ہوئے تو ہم نے ان کو پرمعرش میج دیا اور پر دلیل ہو گئے۔ رفعنا فوقکم المصلور بهازي لوكول نے كہناما اتوفائق ہو كئے ۔ارمجر جب تك بير چنكزاكريں محتم كونين مانیں مے۔مریم کی ماں نے دعا مانکی تو ہم نے کہا کہ تیری لڑک کی مانداب کوئی مرزمیں ہے۔ہم نے اس کانام رکھامریم (عزرا) شراتیوں سے ہم نے اسے پناه دی ان پسطھ رکسم پس اے نی بغاوت سے فی اور اہل بیت کو بچا۔ اہل بیت سل رسول اور اس کے آبا واجداد میں جن کوخدانے فضیلت دی ہے۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کوخواب سایا تواس نے کہا اے بابا خواب کیا ہے خدا کا كهنامان مكرابرابيم في بيني كاكهنانه مانا (لمدا السلما) اورزيين براسي كراديا تو خداني كها تون خواب كويج بى مان ليا تعالما حرف نقى ب جيك لما يعلم الله مس خداكا كلام تين طرح \_ ہوتا ہے؟ آواز سے یا قاصد سے یاالہام قلبی سے پس خواب ان تیوں میں نہیں بلکہ آ دم کے بیوں نے پہلے قربانی دی تھی اوربیت اللہ کی قربانی کا تھم ابراہیم کوہوا تھا۔الھدی سے مراد قیمت بھی ہے ادريتمنيس كقرباني كى يزيال سكما كركهات ربوب الف السكعبة قرباني كعبيص بى بوقى ب- كمرى قربانى كيمنين لا تحلو اشعائد الله من عم بكراستم سكعبى قربانولى بعرق مت كروبيس اكر كمرى كعبك طرف منهكر كقرباني موسكتي بوتك عربيض ج بهى كرايا كرو- لاتحلقوار دوسكم جب تك قرباني اين جكري في جائة ماسينسر يتي كونه موروداذى مقدمه وغيره سريربن جائے تو قربانی جيبو ۔ توجب امن ہوجائے تو عمرہ سے حج کا فائدہ حاصل كرو\_ ياس كچھندرہ جائے تو روز بے ركھونتين كعبه بيں اور سات گھر بيں واپس آكر اور بيقر بانی

عاہتے تھے۔ پیطریق جلاآ : فبرتك اورب يعنىاس ہے دوسرار نگ ظاہر ہونا۔ یا ر العيون سے لما برہ۔ ے پہلے نصف میں چھٹی۔ نسلی رسول ہے مجھکو بلا اعما رسول كاكهنا مانو \_ورنه بول تین ہے دس تک رکھو کیونک روزه..... هوناحا ہے۔احکام فی ممر عشد دس فجرین اوردس سارے سال میں رکھویا آ ایک ال سے فجر کی تعد پھرنے والی قوم سے ہم كريكتے ہو۔عورت ایک غلام ہوگی۔آ قااینے غلا تكاح وطلاأ نر تاری برابر ہیں۔الا كرے ورنداس كوعذ

ونيا\_جهادكرنا\_زاني

ہوئی (بلکہ بیددونوں ا

بيوه عورتين آتي تفين

سے انصاف کروورن

وجودقد يم بيقوال

حواييدانه بوكي - كذ

بناديگا\_ بلكماس =

ہوگئی اور بیروزے مسافروں کے لئے ہیں کیونکہ وہ جانورنہیں نے جاسکتے۔پس **گ**ھر قربانیاں نہ کرو نوح كاكوئى بينا كنعان نافرمان ندتها جيساكه بائبل سدابت موتاب من سبق جوكشى فيك ے سلے آئیں ان کو بھی سوار کر لے اس نے اپنے بیٹے کو بلایا یعنی اپنی قوم کو مگراس نے نہ مانا غرق ہوتی د کھے کر پھر دعا مانگی تو خدانے کہالیس من اھلک کہ بیقوم تیری تابعد ارٹبیں ہے۔ ابن آ دم ہے مراد می نوع انسان ہیں۔ای طرح ابن نوح اور ابن لقمان سے مرادان کی قوم ہے کیونکہ جزوہے كل مراد موسكتى باوركل سے جزوجيد لا السه الا الله من فى كل (نماز) كى باور مراد ثبوت ایک کا ہے عامین لین مال نے بچہ کو پیٹ اور گودیش اٹھایا۔ کیا صرف لقمان کے بیٹے کوہی اٹھایا تها؟ اعظكم بواحدة وحدانيت كي عبادت كوكها مول ان تقومو امثنى وفدادى ايك دو دفدتو ضرور حاضر مواكرواورسو جوكدان جنول سيجاراكوكي مدكارتيس الماعلم ينضرون ومجده كرتے تھے يد دوموں ياده عاجزى كرتے تھے باس مجده ايك موياد دموں يادو سے بھى زياده مرا تكارنه كروسيساليها الموزمل الت تكليف المحاثة اليوالي رات كوكمر اجو خواه آدهى رات كو یانصف راتو کو یا (زد ) چھوتھے پہر میں دن کے کام سے فارغ ہوکر تیرا رب مشرق ومغرب دونوں میں ہے مرطرف تحدہ کرلیا کرو۔ ان ربك يعلم تيرارب جانتا ہے كەنصف رات كے بعد کھڑا ہوتا ہے تو اخیر رات کسی وقت عبادت کرلیا کرو۔ اس طرح دن کے نصف اخیر میں شام مونے تک سی وقت نماز پڑھا کرو۔ کیونکہ تکلیف دینانہیں جاہتا<u>ہ</u> ہم جانتے ہوکہتم لیل ونہارکو نبيس روك سكتة السلئة تم برروز نماز يرهو علم تم يبيحى جائة موكة تم كوسفركرنا اورروزي كمانا بهي ہے پس جتنا ہو سکیتم ان تینوں وقتوں میں نماز پڑھ لیا کروپس تہ مصورہ کامعنی ہے بند کرنا اور حصر عن لكا بتاب بارباراً تا فافيا فرغت جبكام سفارغ بوجاو تو يجرع باوت كروخواه دن میں ہویارات میں یسر یعنی کام حاصل کرنے کے بعد جتنامیسر ہو۔ادبار المنجو مایعنی سورج و طنے کے وقت یا مجھیلی رات جب کہ ستارے و وب جا کیں۔نجوم سے مرادیہال سورج موا كوتك سارے ستارے اس سے روشن ليتے بين دلوك سورج وصلف سے دن كى نماز كے تين وقت مرادي \_ خيط ابيض سورج بيكونكه والشمس وضخهاي بتايا كمورج وهب جوروش كرتا ہے قربیجیے جاتا ہے اس طرح نفس وہ ہے جوكسى شكل میں ہوتا ہے الہام وہ ہے كه جس ويكى بدى كى شاخت موتى ب قبل طلوع الشمس سمراد مطلع الفجر بجس میں بی برفر شتے اتر تے تھے اور روح لین کتاب لاتے تھے چونکدانسان بندہ اور آ دی ایک ہاس لئے فجر اور سورج بھی ایک ہی ہیں وان جو بھی نبی گذر اہے اس کو خالف دور لے جا کر چھوڑ نا

ن لقمان سے مرادان کی قوم ہے کیونکہ جزو ہے لا الله میں فی کل (نماز) کی ہے اور مراد ثبوت میں اٹھایا۔ کیا صرف لقمان کے بیٹے کوہی اٹھایا

یس هاید میا حرف همان کے بیتے لوبی اتھایا ہول ان تسقی مو امثنی و فرادی ایک دو راکوئی مددگارٹیس اہل علم یہ خدون وہ مجدہ

تھے۔ پس بجدہ ایک ہویا دوہوں۔ یا دوسے بھی افغانیوالے دات کو کھڑا ہو۔خواہ آ دھی رات کو کام سے فارغ ہوکر تیرا رب مشرق ومغرب

علم تیرارب جانتاہے کہ نصف رات کے بعد رو۔ ای طرح دن کے نصف اخیر میں شام

نہیں چاہتاء۔ اس تم جانتے ہو کہتم لیل ونہار کو گی جانتے ہو کہتم کوسفر کرنا اور روزی کمانا بھی لروپس تسحیصہ وہ کامعنی ہے بند کرنا اور

بكام سے فارغ بوجاؤتو پرعبادت كروخواه كے بعد جتنا ميسر بو-ادبساد النجوم يعنى وب جائيل-نجوم سے مراديهال سورج

وكسورج وطلغ سےدن كى نماز كے تين

شمس وضخهای بتایا کسورج وه بے چوکی شکل میں ہوتا ہے الہام وہ ہے کہ

مس سے مراد مطلع الفجد ہے جس تھے چونکدانسان بندہ اور آدی ایک ہے اس راہے اس کو مخالف دور لے جاکر چھوڑنا

چاہتے تھے۔ پیطریق چلاآ تاہے۔ گرہم تفاظت کرتے ہیں اس کے تھم ہوا کہ نماز پڑھوشہود لین فی فرتک اور ہے تھے۔ پیطریق اسے تم کوانعام ملے گا۔ فجر لفظ جرسے لکلاہے جس کامعنی ہےا یک رنگ سے دوسرارنگ فلا ہر ہونا۔ یا اس سے مرادرات کا ہمنا اور دن آ تاہے یا اس کامعنی چیرنا جیسے فیصر نیا العیون سے فلا ہر ہے۔ پس دن کو تھی تمین وقت ہیں اور رات دن کے پہلے نصف میں چھٹی ہے ) تو چو و توں میں کسی وقت نماز پڑھلیا کرو۔ اے نبی بشرتو پیدائش او نیل رسول ہے جھکو بلا اعمال رسالت ملی ہے نجات بھی بلا اعمال ہوگی۔ مگرتم عمل کرواور شریعتی رسول کا کہنا ما نو۔ ورنہ یوں نہ کہنا کہ ہمارے پاس ہماری زبان کے رسول نہیں آئے تھے۔ روز سے تین سے دس تک رکھوکیونکہ یا م تج میں بہی دس دوز سے نہ کو ہیں۔

585

روزه دارکو عاکف رہنا ضرور ہوگا۔ یعنی تیرا ول د ماغ ہماری طرف ہونا چاہئے تیرا ول د ماغ ہماری طرف ہونا چاہئے۔ احکام تج میں یہ ق مین اور یہاں آخر ہودور کھویا ایک ایک ایس جے میں اور یہاں آخر ہودور کھویا ایک ایک ایس می کوآسانی وی ہے۔ عشر وس فجر میں اور دس را ایک روزہ کھی ہے اس لئے اے خاطب دس رکھ یا ایک اللہ سے فجر کی تعدادوس مراد ہے۔ بسع الدی ایم کو معلوم نہیں کہ ہمار روزم کے ہم سے ایک اللہ قوم سے ہم نے کیا کیا تھا فجر برزخ ہورات دن کے درمیان اورا عنکا ف گھر میں ہی کرسکتے ہو گورت ایک کرووہ اجازت و بے قاس کے کنبہ سے دوسری بھی کرسکتے ہوگر وہ اس کی غلام ہوگی ۔ آقا این غلام کی خلوت ندرو کے ورند ایک ماہ دس روزتک وہ غلام بن جائے گی۔

نکاح وطلاق ..... اوریة قاموگا مرصلح موجائ و معاف موگا خدا کی نظرین نرناری برابر ہیں۔ اس لیے تم ناری کی عزت کرو۔ ورنه عذاب ہوگا ناری بھی اپنے نرکی خدمت کرے ورنه اس کو عذاب ہوگا۔ اب بیدا حکام منسوخ ہیں تین یا چار عورتیں کرنا۔ نماز کی قضا دنیا۔ جہاد کرنا۔ زانی کومزاد بنااورعرضی گناہ کے بدلے قدرتی اعضاء کا ننا۔ حواء آدم سے پیدانہیں ہوئی (بلکہ بیدونوں اپنے والدسے پیدا ہوئے تھے ) محمہ کے زمانہ میں جہاد تھا اور بیتم لڑکیاں اور بیوہ عورتیں آئی تھیں ۔ تواس وقت سے تھم ہوا کہ ان پر جرنه کرو۔ بلکہ دوسے چارتک نکاح کرواوران بیوہ عورتیں آئی تھیں ۔ تواس وقت سے تھم ہوا کہ ان پر جہاد ہے نہ قیمت تو سے تھم کیے جاری رہا۔ خدا کا وجودقد یم ہوتواس کے اوصاف بھی قدیم ہوئی اور آدم سے دوود تھی ہوئی اور آدم سے حابیدانہ ہوئی۔ کنتم اموا تا سے مرادوا سلام نہیں ورنہ شم یمینتکم کا یہ عنی ہوگا کہ خدا تم کو کا فر بنا دیگا۔ بلکہ اس سے مرادوا تھارہ تبدیلیاں ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے والدین کی پیڑھاور پیٹ بنا دیگا۔ بلکہ اس سے مرادوا تھارہ تبدیلیاں ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے والدین کی پیڑھاور پیٹ

سکتے اورسب کا مادہ ایک ہی ہے

ہیں۔اس کئے ان کوزندہ ماننا

مریکے ہیں۔البندان کانام زند

الموت كامعنى ہےكہ برايك

شربعت يرتخؤاه ليناحرام ہے كي

كئے اہل اللہ کونذرونیاز ویتاضر

المال ميں جمع رہے۔ مالدارات

آئے۔غریب آدمیوں پر دورہ

کرروزانہ تنین سے پانچے روپہا

يعنى شراب كوخدانيا انعام

منروریات سے زائد مال سے

کیونکہ اس ہے دوسروں کوفائد

قرآن میں ہے کہ ربالینی رو

ہاورز کوۃ سے بڑھ جاتا ہے

اینے رشتہ داروں کواور شریعینہ

ہے کمائی کر نیوالا فی رویبیہ پیہ

مجمی فی رویب<sub>د</sub>ایک پیبہ کے ح

صاف کرنے سے حلال ہوتا۔

تھااوراب بھی حلال ہے۔ور:

لے جائے تو دانت کی جگہ پیجاً

الله اكبركهه كركها جاؤ كيونكهوا

اکبرکهه کریه بھی کھاؤ جس کا اُ

درنده بهار گیا هو\_قبریا بت و

مر گیا ہو۔تم شکاری کتا یابازوڈ

تثليث كانهلو بغيرسود كيرو

ذي روح كوتكليف نه د يجه

مس یاس کے پہلے ہوتی ہیں اور ای طرف اشارہ ہے کہ لم یکن شیداً مذکور ااور یمی انسان كى لطيف صورت ب-مادامت السموات مين بتايا بكرنيك وبدر لطيف صورت مين كي دفعه اتی متراہے۔ کد جتنے میں زمین وآسان کوفتا کیا جاسکتا ہے اور اس کے بعد کثیف صورت میں آیا۔ بعنی کی دفعدد نیاتیاہ ہوئی اور کی دفعہ تباہ ہوگی لڑکی کا دارث اینے کنبہ کے معتبر وں کے سامنے کے کہ میں نے اپنی لڑک اس لڑ کے کودین ودنیاوی خدمت کے لئے بخش دی۔ پر لڑکی سامنے آگر کے کہ مجھے منظور ہے اڑکا بھی کہے کہ مجھے منظور ہے۔مہراور دیگراشیائے سب ادیام پر لکھ کراڑ کی کی جائداد بنائی جائیں اوراس وقت دی جائیں مہرکی کی بیشی میں کوئی حدمقر زمیں ،موٹی نے بھی پہلے مبردیا تھااورائ کے والد نے وہ وصول کرلیا تھا۔ محمد نے لے یا لک زید کی بیوی سے نکاح کرلیا جبكاس فطلاق ديدى خالفول في كهاكريا خلاقى جرم ب محرف يالك تكليف دية تعرك چندروز بینا بن كر مال كا حصد ليت اوراصلي والدين سے جاملتے۔اس ليحم مواكد بهارا برانا تحم جارى كروكدىياملى بينے بن كروارث نيس بنة عين سےمراد برانے احكام رسالت بيں جولوكوں نے چھوڑ دیے تھے اس لئے آپ کو خاتم اللبین کہا کمیا کہ انہوں نے برانی رسالت کو کال طور پر جاری کردیا تھا اورجمع کا میغہ کی مقام پرواحد کے لئے خدانے اسے واسطے استعال کیا اس لئے يهال يرجمي ايك رسالت كوجمع بنايا كيا- تا كوعظمت معلوم بوورند بيمطلب نبيس كدرسول آنے بند ہو گئے تھے۔ کیونکہ آپ وسط زمانہ میں آئے ہیں اور آپ کی امت (وسط) درمیانی امت کہلاتی ہاں لئے ضروری ہوا کہ جتنے نی آپ سے پہلے آئے تھاتے ہی آپ کے بعد بھی آئیں اورامتیں بھی اتی ہی ہوں جتنی کہ پہلے تھیں۔ پوسف مرکئے تو لوگوں نے کہا کہ اب کوئی نی نیس آئے گا۔ای طرح مولی عیسی کے بعد بھی ہوا اور محریوں نے بھی وہیں سے سیکھ لیا اور كاليال بهى ان سے بى كيمى بيں كەنبيول كود يوانہ جائے تھے جھے بھى كہتے بيں كەنۇ ديواند ہے مرتم مجھ سے مجاؤتا کہ تم سے بیسوال نہ ہو کہ کیا تمہارے یاس رسول نہیں آئے تھے؟ تو تم ے کوئی جواب بن نہ پڑیگا اور عذاب میں پڑو گے۔طلاق اور تکالنا جا ئز نہیں۔ آپ نکل جائے تو اس کا مہر باطل ہوجائے گا۔ واپس آئے تو مہر کی حقد ارنہ ہوگی۔ کیونکہ ایسے احکام ے عداوت بھیلتی ہے۔ اگر بدچلن ہوتو تم کو کیا وہ خود اپنی سز ا بھگتے گی اور جب تک ندہبی عداوت سے نہ بچو محے تو سات سوسال تک تباہ ہوتے جاؤ گے۔

عام احکام ..... قبرول اور قبول کا گراناحرام ہے۔ نبی رشی مناد حقیق خدا کا کلمہ روح اور تھم ہوتے ہیں اور تم میں ہروقت ان میں سے کوئی نہ کوئی موجو در ہتا ہے ورنہ گواہ نہیں رہ

سکتے اورسب کا مادہ ایک ہی ہے۔ای پودے سے محمد ،موی ،عیسیٰ ،رام چندراور ناک پیدا ہوئے ہیں۔اس کے ان کوزندہ ماننا فرض ہے۔ ہاں جسمانی موت سے سب مر چکے ہیں۔عیسیٰ بھی مر يك بير البتدان كانام زنده اور باقى بيكوتكمان كوظلونيين حاصل بواسكل نفس ذائقة الموت كامعنى بكربرايك بى مرچكاب كونكداكر كل شقى مراد بوقومعن في بين ربتا تعليم شریعت ریخواه لیناحرام ہے کیونکہ کس نی نے معاوض نہیں لیا اور زکوۃ نددینا بھی حرام ہے۔اس لئے اہل اللہ کونذرونیاز وینا ضروری ہوااور قربانی کاخس بھی ضرور دیا جائے اور جو چ کر ہے وہ بیت المال میں جمع رہے۔ مالدار اتنی شراب پئیں کہ ان کی روٹی ہضم ہوسکے اور ہوش میں فرق نہ آئے۔غریب آدمیوں پردودھاور گوشت اور روغن حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے۔ جب تک كدروزانه تين سے يا هج روپية تك ندكما ئيں اورا پنامكان نه بناليں اورقر ضدندا تارديں۔سيك لین شراب کوخدانے ابناانعام بتایا ہے۔ تو پھر کیے حرام ہوا۔ ہاں ہمارے محم کیخلاف حرام ہے اپنی مرور بات سے زائد مال سے معدقہ خیرات کرواور یکی نیکی ہے خواہ چنکا آٹا ہواور یکی نیکی ہے۔ کیونکہ اس سے دوسر دل کوفائدہ ہے۔ ورنہ تمہاری نماز اور روزہ سے دوسروں کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ قرآن می ہے کہ ربالین روپیے کرایے صفدا کے ہاں مال نہیں بر متاا کرچہ دنیا میں بر صباتا ہاورزکوۃ سے بڑھ جاتا ہاس لئے سودخور کیارہ ماہ سود کھائے اور بارھویں ماہ کا زکوۃ میں دے ا پن رشته دارول کواور شریعت بتانے والے کواڑ ھائی روپے فی سینکڑے کا حساب منسوخ ہوگیا بي كمائى كر نيوالا فى رويد بيسد ياكر اورمنتى فى رويدايك ادهيله زين اورجار ياول كى زكوة مجی فی روپیدایک بیدے صاب سے ہے۔ تجبیر سے حرام جانورصاف حلال نہیں ہوسکا۔ بلکہ صاف کرنے سے حلال ہوتا ہے۔ پس جومردہ جانورصاف کیا جائے۔وہ اگرائی حیاتی میں حلال تھااوراب بھی حلال ہے۔ورندحرام ہے۔ ہاں کھانے کے وقت سب پرخدا کا نام لیا کرو۔ کتاروٹی لے جائے تو دانت کی جگہ بھینک دو۔ باتی صاف کرے کھاؤ۔ نذرونیاز خواہ کا فراورمشرک کی ہو الله اكبركه كركها جاؤ \_ كيونكه وه اصل ميل حلال بي عمر غير الله كي نام كي نذرونياز ويناحرام بالله ا كبركهدكرية عي كھاؤجس كا كلا كھوٹا ہوا ہوجس كے لاتھي كى ہو\_كركرمرا ہو\_سينك سے مرا ہويا درندہ میاز گیا ہو۔قبریابت وغیرہ کی نیاز ہویا تیروغیرہ سے مرگیا ہو۔ یاباز، کتے اور بندوق سے مرگیا موتم شکاری کمایاباز وغیره چھوڑ و۔ توحق تیری ذات که کرچھوڑ و۔ اہل تو حید کارستہ لو، اہل مثلیث کا ندگو۔ بغیر سود کے روپی قرض ندوو بیویار کی سند سر کاری ہو کنگر جاری کر کہ بڑا ہو جائے۔ ذى روح كوتكليف نندو ح جموث نه بول معانى لے اور دے فریب كى پرورش كرميرے نام كا م يكن شيئاً مذكور ااور يكانسان ، كەنىك دېد الطيف صورت مىں كى د فعه ہاوراس کے بعد کثیف صورت میں رث اپنے کنبہ کے معتبروں کے سامنے کے لئے بخش دی۔ پراڑی سامنے آکر ويكراشيات سباهام برلكه كرازي ل کوئی مدمقر زنیس موی نے بھی پہلے لے یالک زید کی بوی سے تکاح کرالیا ې گرلے يالک تکليف دينے تتے۔ کہ لمخداس ليحظم مواكه بمارا براناتكم اديرانے احكام رسالت بيں جولوكوں ہوں نے پرانی رسالت کو کامل طور پر نے اپنے واسطے استعمال کیا اس لئے رندىيمطلب لبين كدرسول آنے بند امت (وسط) درمیانی امت کهلاتی ع استے ہی آپ کے بعد مجی مر محے تو لوگوں نے کہا کہ اب کوئی يول ني على وبي سي سيكوليا اور ، مجھے بھی کہتے ہیں کہ تو دیوانہ ہے یاس رسول نہیں آئے تھے؟ تو تم ) ای اور نکالنا جائز نہیں۔ آپ نکل فدارند ہوگی۔ کیونکہ ایسے احکام مزا بھکتے گی اور جب تک مذہبی

ہے۔ نی رشی منادحقیقی خدا کا کلمہ موجودر ہتا ہے ورنہ کواہ نہیں رہ تناسخ ..... ان =

پداہوتی ہو ہیں ملیامیت ہو

سجهنا حابت موكددنيا كهكال

۔ اتنی شم ہی اس کے عناصر ہیں۔

جاتے میں عمر مادہ میں نہیں۔'

دوسري پيدانهيں ہوتی اوران 🖈

وبی مخلوق اس کی ہےتم میں مٹی

مرکر یانی ہوجاتی ہے۔ایک را

وغیرہ کے کیڑے اور پینگ اور

بھی،عناصر کی بیرونی سطح نیچے

اور ہرایک عضرایے ان تیول

عضر میں اتناہی زندہ روسکتی۔

ای طرح اینے حصہ کے مطالخ

کے جنس کوجنس کا متی ہے اور لو

ہے غیر نے ہیں ہوتی اور تمہار

اور مخالفت ہوتی ہے اور تہار

میں دوست دشمن نیک و بدہو

حیات آتی ہے اور یہی سات

موا\_ ان مي*س ا*تفاق وافتر افر

بدلتے رہتے ہیں۔جسے واأ

سات عناصرسات دنیا ہیں ٔ

میں پیدا ہوتے رہے ہوج

ہے نکل کر پینتالیس ہوم ماا

میں انسان بن جاتے ہو۔

عقل كامل تك وينجية بو كمر.

ليے بين اتى صديان كل جا

تصورکرتا کہ تو گوروبن جائے اورعالم محبوب کی حیاتی میں ال مفت روپیہ ندو محنت کروامیر بن جاؤ کے چھوٹے سے بحث نہ کر کیونکہ وہ کچا کھل ہے۔ برابر یا بڑے سے دین کی بات کر۔ بد بوداراور بری چیز کو مکر وہ کہتے ہیں۔ نیک و بد کی تمیز الہام قرآن وید نبوت اور رسالت سے ہے۔ یہی الہام چرندوں پرندوں میں بھی ہے حالات بدلنے سے خدا کاعلم بدل ہے۔ پس اختلاف کی وجہ سے امام حقیقی کو نہ چھوڑ ودکھ سکھ میں خدائی ہے اور نیک و بدتمہاری ایجاد ہے اور اس پر جز وسز اشریعت الہام بوقت ضرورت ہوتا ہے۔

٣٧..... امام حقیقی مسمی به مظهر الاسرار میں لکھتے ہیں که خدا بی ذات اور رسالت صفات میں قدیم ہے اور ہم اپنی ذات سات صفات عناصر اربعہ روح ۔خلاء اور تغیر میں حارث بیں \_مصنوع اینے صانع کوئیں پاسکتا خدا کی حارصفات (قدیم ہونا۔ نا قابل تغیر ہونا۔ بلااسباب بيدا كرنا اور قائم بالذات مونا) ذاتى بين اور جمارى سات صفات خداكى صفاتى صفات بين اوران گیارہ صفات میں وہ لا ٹانی ہے باقی اوصاف عارضی اور جدید ہیں اور نبی صفات صفاتیہ کی صفت عرضی ہوتا ہے اور زمانہ جدید میں ہوکر جدید ہی چلا جاتا ہے۔سات صفات میں انسان بھی عارضی طور پرشریک ہیں اور جار ذاتی صفات میں ہرگزشر یک نہیں ہو سکتے۔انسان کے صفات لاشريك بين اور وه بهمي اپني ذات مين لاشريك ہے تو خدا كيوں لاشريك نه ہوا؟ خدا خالق حقيق ہے اور رسات عناصر خالق عارضی ہیں اور خالق ذاتی کی مخلوق ہیں اور اپنے خالق کی طرح نہیں موسكة جس طرح تبهار فعل تم مين واغل نهين موسكة - إى طرح خدا مخلوق السين واغل نهين ہوسکتی \_جس شریعت میں نفع کم اور نقصان بہت ہووہ قابل تنیخ ہوگی تو پھرتم کیوں قدرت کا اضافیہ ( کہاکی داندسات سودانہ بنتا ہے ) کھاتے ہواوررویے کااضافہ ( سود ) نہیں کھاتے ؟ کمہار برتن بنا تا ہے تو جس طرح جا ہے انگور لیکا تا یا تو ژا ہے نہ وہ برتن کمہار میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ کمہار برتنوں میں داخل ہوتا ہے۔ پس خدا اور محلوق آپس میں ایک نہیں ہو سکتے۔جولوگ ہے کی سبزی مے صفت موصوف ایک بناتے ہیں وہ دیکھ لیس کہ سنری اڑ جاتی ہے اور پتا قائم رہتا ہے۔ تو پھر کس طرح وہ ایک دوسرے میں داخل ہوئے اور خداجب تم میں داخل ہوگا۔ تو تم ہی خدا بن جاؤ کے تو بدا کون ہوگا ؟ خدا نے سات صفات کو بغیر مادہ کے پیدا کیا اور ان کوخلق بالا سباب کا وسیلہ بنایا۔ چنانچہ پہلے خلا معنی آسان ہیرا کیااس کی حرکت سے ہوا پیدا ہوئی۔ پھران دونوں سے آگ

پران تیوں سے یانی پھران جارہے می اوران یا نچ سے حیوان پھران کے بدلنے سے تغیراوراس

ے مارانام خالق مواليس بيخالق عارضي اور:

تناسخ ..... ان سے مخلوق مدایت وی اور پرورش وغیرہ چلی \_ پس مرچنز جہال سے پیدا ہوتی ہے وہیں ملیامیٹ ہوجاتی ہے۔ای طرحتم بھی ملیامیٹ ہوجاؤ کے۔اگراس بات کو سجھنا جا ہے موکد دنیا کہ کہاں سے آئی ہے اور کہاں جائے گی تو گروسے ملو چھلوقات جتنی قتم ہے ا تن قتم ہی اس کے عناصر ہیں۔ کڑو یے کے کڑو سے اور شیریں کے شیریں گوبعض صفات میں ل جاتے ہیں۔ گر مادہ میں نہیں ملتے اور ہرا کیدا کا تخم ای مادہ میں رکھا ہے۔ اس لئے ایک جنس سے دوسری پیدائییں ہوتی اوران میں اتحادثییں بلکہ عداوت چلی آتی ہے جوعضر جس میں زیادہ ہے۔ وہی مخلوق اس کی ہےتم میں مٹی زیادہ ہے اس لئے تم مٹی ہوجاؤ کے اور مجھلی میں یانی زیادہ ہے تو مركرياني موجاتى ہے۔ايك روحاتى مخلوقات بھى ہے جوزو ماده كيسوا پيدا موتى ہے۔ جيسے عيق وغیرہ کے کیڑے اور پینگ اور ہروقت کی بیشی ہوتی ہے اس لئےتم ہروقت مرتے بھی ہواور جیتے مجی،عناصر کی بیرونی سطح فیج اور درمیان میں ان کی اٹی اپنی پیدائش چھوٹی بری موجودرہتی ہے اور ہرایک عضرابے ان نتیوں حصول میں ختم ہوجا تاہے اور ہرایک عضر کی اپنی پیدائش دوسرے عضر میں اتنا ہی زندہ رہ عتی ہے کہ جتنا حصہ اس عضر کا اس میں موجود ہوتا ہے۔ پھر فنا ہوجا تا ہے۔ اسی طرح این حصہ کے مطابق دوسرے عضری پیدائش کوسنوارتا یا بگاڑتا بھی ہے۔ تم نے سنا ہوگا كجنس كوجنس كائتى ہےاورلو ہےكولو باءاس سے ثابت ہواكدانساني اصلاح انسان سے ہى ہوسكتى ہے غیر سے نہیں ہوتی اور تبہار ہے عناصر کو بھی تبہاری طرح بعوک پیاس د کا سکھے خوراک کی موافقت اور خالفت ہوتی ہے اور تمہار یے تم (روح و مادہ ) کے ذرات کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی آپس میں دوست رشمن نیک و بد ہوتے ہیں اور تمہاری طرح ان کی بھی عبادت ہے اور ان کو بھی موت و حیات آتی ہے اور یہی سات عناصر سات روز پیدائش کے ہیں یس یمی نظام عالم قانون قدرت ہوا۔ان میں اتفاق وافتر اق ہوتا ہے۔جیسا کہ پہلے تھا چر ہوگا اور یہی اتفاق کر کے کئ شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے واؤ ، الف ایک ہے گر بدل بدل کریا تک تمیں حروف بن گئے ہیں۔ بیہ سات عناصرسات دنیا ہیں تم ان میں حرکت کرتے آئے ہواور پہلے جہاں سے فنا ہو کر دوسرے میں پیدا ہوتے رہے ہوجتے جمع م موگ آئے ہو۔ان کی خرسوائے نی کے کسی کونیس ہوتی تم رحم ے نکل کر پینتالیس یوم مال کے جسم میں پھیل جاتے ہو پھر تین ماشہ کی بوٹی بن کر پینتالیس ہوم میں انسان بن جاتے ہو۔ پس بھی تمہارے پینتالیس یوم پہلے پینتالیس سال ہیں جس میں تم عقل کامل تک پینچتے ہو پھر پینتالیس سال تک ختم ہوجاتے ہوجتنے سانس تم نے ماں کے پیٹ میں لیے ہیں اتنی صدیاں کل جک کی عمر ہے اور جتنے سانس والد کی پشت میں لیے ہیں اسے سال کلجک

یل مفت روپیدندومحت کروامیر بن جاؤ ریابڑے سے دین کی بات کر۔ بد بوداراور ید نبوت اور رسالت سے ہے۔ یہی الہام لم بدلتا ہے۔ پس اختلاف کی وجہ سے امام ایجاد ہے اور اس پر جزوسز اشریعت الہام

ں لکھتے ہیں کہ خدا پی ذات اور رسالت ناصرار بعدروح \_خلاءا درتغير مين حارث (قديم مونان قابل تغير مونانه بلااسباب ، مفات خدا کی صفاتی صفات ہیں اور ان رجديد بين اورنبي صفات صفاتيه كي صفت ہے۔سات صفاتی صفات میں انسان بھی شریک نہیں ہوسکتے۔انسان کے صفات ندا كيون لاشريك نه بهوا؟ خدا خالق حقيقي ن مخلوق ہیں اور اپنے خالق کی طرح نہیں - إيى طرح خدامخلوق اس ميس داخل مبيس تننيخ ہوگی تو پھرتم کیوں قدرت کا اضافہ مِكاا**ض**افه (سود)نہيں كھاتے؟ كمہار برتن بن كمهار من داخل موسكته بين اور نه كمهار ایک نہیں ہوسکتے۔جولوگ ہے کی سبزی رُجاتی ہے اور پا قائم رہتا ہے۔ تو پھر کس یں داخل ہوگا۔توتم ہی خدا بن جاؤ گے تو بيدا كيا اور ان كوخلق بالا سباب كا وسيله ہے ہوا پیدا ہوئی۔ پھران دونوں سے آگ ے حیوان مجران کے بدلنے سے تغیراوراس ہےتا کہ لوگوں کواز سرنوخبر دار کر احكام ..... اورخوا کی خواب کوخدانے باطل محیر تھوڑے دکھائے گئے تا کہ جو کا تك ہى محدودرہتى ہے اوربس ہواور نہاس کے لباس سے کرا بھی گناہ سے بلید ہوجاتے ہوخ حلال نہیں ہوتا گنا ہے تمہار ؟ لئے تنہاری ضمیر ہی تنہاراامام عذاب ندہوگا۔ورنہ غیرجنس می <u>ملے جس کی شناخت سے کہ</u> نہیں بڑھتا۔ <sup>مصلح</sup> ہوکرشرار رہ سکھلاتا ہے اور کوئی بھی اس۔ نے سے نحات حاصل ہوتی۔ ت ہے۔جن کو درس بات۔ کے دیکھنے والے وہاں بھی ا۔ تھ ہوں گے اوران کی مکتی ا۔ ليے بين الهام قديم اورجديا مكه ميں جائے سود جائز ہواج ں نی ہےوہی جگہ خدا کا مکاا ایک اکیلا ہوکرسب برغالب کا فر ہوجاؤ کے کا فروہ ہے? نے ابتمام فتو وں کوعالم محبو کے وہ حسب طاقت جرمانہ ًا

معانب بمي كريكتة بين مكران

أتنكي اور جب مجمى ضرورت م

اور دوایر کی عمرے اور جتنے سانس تم نے خوراک خلا اور مال کےجسم میں ال کرلیے ہیں اتن صدی روزشب کی آبادی ہے جتنے مسام تیرےجسم پر میں اتن قسم کے انسان ہیں اور استے ہی تیرے معد ے میں کانٹے ہیں دو پہرتک ست جگ کی عمر کا اندازہ ہے اور تیسرے پہر سے کلجگ کا اندازہ لگا تے ہیں جبتم نوے دن رحم میں رہتے ہوتو والدین کو جائے خوراک اچھی کھا کیں ورنہ تیری حقیق عرنوے سال سے دس سال کم ہوجائے گی اس وقت ہوئی میں سب طاقتیں موجود ہیں مگر ابھی روح ما دہ نہیں ایا اس لیے ان کا اظہار ناممکن ہے والد کی پشت میں بھی تم بیار ہو سکتے ہواور رحم میں بھی اوراس میں ما ہوار ساڑھے تین چھٹا تکتم بڑھتے ہوجس کوخون کی بیاری ہواس کا بچہ دل روز بعد پیداہوتا ہے اور جالیس سال تک بچہ باررہ کرمرجا تاہے والدین پیداہوتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ پیدا ہوتے ہواور پندرہ سال تک منی بن جاتے ہو،۔ جتنے بیارسانس تم نے پشت اور پیٹ میں لیے ہیں اتنے ہی دنیامیں لو گے کیونکہ تم اس جہاں کا فوٹو ہوجس طرح تم کودوائی کی ضر ورت يهال ہو مال بھى ہے اسليے جس كا بچه پيداند ہو يامر جائے توسات سال دوسرے ملك ميں رہے اور خوراک بدل کر کھائے جو یہاں عبادت کرتا ہے موت کے بعد بھی وہ اس میں مصروف ر ہتا ہے غرض جو کچھتم اس دنیا میں ہوو ہی تم اگلے جہاں میں بنو کے اگریہاں ہم سے ملو کے تو وہاں بھی ہمارے ہی طالب رہو گئے جتنے روز وشب یہاں ہیں اتنے ہی جنت اور جہنم کی عمر ہے اور پھر وہ دونوں بربا وہوجائیں گے اور دوبارہ زمانداز سرنوشروع ہوگا۔ کیونکہتم محدد دہوتمہاری جزا سز ابھی محد و د ہوگی ۔ سات حالت عناصر کی اطیف زندگی ہے پھر یا پنچ حالتیں خوراک منی رحم مو جوداور قبرکثیف زندگی کی ہیں کل بارہ حالتیں اور جونیں ہیں اگر تم ہم میں سرتی ایگا کرمحوا ورحلو ل ہونے کی عادت بھاؤ تبتم کونجات حاصل ہوگی درنتم کو پھریمی بارہ جونیں بھکتنی بریس گ اور جتنا چکرتمہارے آنے جانے کا ہے اتنائی چکرتمام حیوانات کا سے وضومیں تین تین وفعہ یا نی لینے کی ضرورت نہیں صرف صفائی کی ضرورت ہے خواہ مٹی سے ہویا پانی سے کہنی اور مخند کی بھی ضرورت نہیں۔خون ہوااور یا خانہ پیثاب سے وضونہیں ٹوٹنا جنابت سے عسل فرض نہیں صرف قدرتی اصول ہے کہ انسان صاف رہے پرندے بھی اس وقت پر جھاڑ لیتے ہیں قدرو قضا كاسم منسوخ مع عدوداشيا نصف عمرتك برهتي بين پير تطني تطني فنا موجاتي بين مكر غير محدود كى نەكوئى ابتدا باورندانتهااس ليے بيكهناغلط بے كدامت وسط تك دنيا كمال تك پنج يكل تى تواب نبوت بند ہو چکی ہے کیونکہ دنیا انادی اور غیر محد دو ہے اس کا قیاس محد دو بورے وغیر ہمیں كرناجاية پس امت محديدوسط اورورميان ب جتن ني اس س يهلي آئ تصاحة بى بعديس

آئنگیے اور جب بھی ضرورت پڑتی ہےتو خدا تعالے اپنا آلد قدرت کھڑ کا دیتا ہے یعنی نبی تھیجدیتا ہےتا کہ لوگوں کواز سرٹوخبر دار کرے۔

احکام ..... اورخواب کی شریعت معترنہیں جیسا کدمرز الی تعلیم میں ہے کیونکد ابراہیم كى خواب كوخدانے باطل تھيرا يا تھا اور يوسف عليدالسلام كوبتايا كەتم افضل ہواور جنگ بدر ميں تعور المحائ محت تاكه جوكام كرنا تهاموجائ ورنداس كى اصليت كيخييس صرف ديكھنے والے تک ہی محدود رہتی ہے اور بس قدرتی حلال وہ ہے جود کھ نہ دے اور نداس کے کھانے سے تکلیف ہواور نہاس کے لباس سے کراہت ہو درنہ پلیداور حرام ہوگی روثی بد بودار ہو کر کر وہ ہو جاتی ہے تم بھی گناہ سے پلید ہوجاتے ہوتم کو یاک کرنے کی ضرورت ہے یانی اور ہمارے نام ہے کوئی حرام حلال نہیں ہوتا گناہ سے تمہاری روح بد بودار ہوجاتی ہے تو ہم کو یکار اور جنم کوسدھار نیک وبد کے لے تبہاری ضمیر ہی تبہاراامام ہے دکھ میں صبر کرواور خداکی بادمیں جوسانس گذارے گے اس میں عذاب نہ ہوگا۔ور نہ غیرجنس میں جنم لیٹا ہوگا جو یہاں پر ہی نجات کا طالب ہے کہ زندگر ودر باری کو طے جس کی شناخت میہ ہے کہ ہر مذہب ہے آزاد ہوتا ہے اور پیدائشی عالم ہوتا ہے۔ کسی سے پچھ نہیں پڑھتا۔مصلح ہوکرشرارت دورکرتا ہے۔شریعت کا مادہ ہوتا ہے۔وہ سب کوایک ہوتا اور محبت سكصلا تاب اوركوئي بهي اس ك كلام كامقا بلينيس كرسكتا اس كاصحاب بنغ سے ياس كاتصور جما نے سے نجات حاصل ہوتی ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے کلام کا تصور جمانا بھی موجب نجا ت ہے۔جن کو درس بات ہےان کو ہو گا ات جن کو ات نہ ہو دی ان کو ہوگ نہ ات یعن حقیقی گر د کے دیکھنے والے وہال بھی اسے دیکھیں گے اور عارضی گرولیتنی مولوی وغیرہ کا ملنے والا اسی کے سا تھے ہوں گے اور ان کی مکتی اتنے بھگتنے کے بعد ہوگی کہ جتنے سانس اس نے اپنی مال کے پیٹ میں لیے ہیں الہام قدیم اور جدیدایک ہی ہیں مرضرورت کے مطابق تبدیل ہوجاتے ہیں پس قربانی مكه مين جائے سود جائز ہوا جتنے وقت جا ہوعبادت كروروز دايك ركھويادس جب جا ہو حج كرو۔ جها ں نبی ہے وہی جگہ خدا کا مکان ہے۔اسی مکان کی زیارت ہی جج ہے حقیق مناد کی علامت بیہ کہ ایک اکیلا ہوکرسب پر غالب آتا ہے اورلوگوں کی غلطیاں ٹھیک کرتا ہے کہ کسی کو کا فرمت کہوور نہتم كافر ہوجاؤ كے كافر دوہ بے جوخدا كؤئيں مانيا جس كوخدا خود بكڑے گافتو حظم آساني ہوتا ہے خدا نے اب تمام فتووں کو عالم محبوب کی زَبانی تو رویا ہے جوائی بیوی کو ماں کیے یا جوایے خاوند کو باپ کے وہ حسب طافت جرمانہ بھریر مفلس ہوں تورشتہ داریا نج پانچ جوتے ان کے سر پرماریں بیہ معاف بھی کر سکتے ہیں مران کو بری عادت بر جائے گی ہر فیصلہ مالی یابدنی امام وقت یاسلطان وقت

ماں کےجسم میں مل کر لیے ہیں اتنی صدی تم کے انسان ہیں اور اسنے ہی تیرے معد ہےاورتیسرے بہرے کلجک کااندازہ لگا ماستئے خوراک اچھی کھائیں ورنہ تیری حقیقی بوئی میں سب طاقتیں موجود ہیں مگرابھی کی پشت میں بھی تم بھار ہو سکتے ہواور رحم منے ہوجس کوخون کی بیاری ہواس کا بچہدس رجاتا ہے والدین بیدا ہوتے ہیں تو تم بھی ہاتے ہو،۔ جتنے بیارسانس تم نے پشت اور جہاں کا فو ٹو ہوجس طرح تم کود وائی کی ضر ام حائے توسات سال دوسرے ملک میں ہموت کے بعد بھی وہ اس میں مصروف یں بنوگے اگر بہاں ہم سے ملو بھے تو وہاں ہااتنے ہی جنت اورجہنم کی عمر ہے اور پھر روع ہوگا۔ کیونکہتم محد دد ہوتمہاری جزا لَ ہے پھر یانچ حالتیں خوراک منی رحم مو ں ہیں اگرتم ہم میں سرقی لگا کرمحوا ورحلو نهٔ تم کو پھریمی بارہ جو نیس بھٹنٹی پڑیں گ حیوانات کا ہے وضومیں تین تین دفعہ یا واہ مٹی سے ہو یا یانی ہے کہنی اور شخنہ کی نمونہیں ٹو ٹنا جنا بت سے خسل فرض نہیں ے بھی اس وقت پر جماڑ لیتے ہیں قدرو بحرفظنى فخطتى فناهوجاتى بين مكرغير محدود مت وسط تك د نيا كمال تك پہنچ چكى تقى ہاں کا قیاس محدد و پورے وغیرہ نہیں سے بہلےآئے تھاتے ہی بعد میں

توما لک ملکا

تے ہورخوا کا

يامولا هرحا<sup>ل</sup> يامولا صلوة

كائے وہ بال كا

معنى مختول نهير

نہیں۔بیوی میا

نہیں سامنے رکا اس میں مالی نقط

تام مجزہ ہے۔•

كرتين روز وگرا

باغی ہوگئے۔ ہ

سناؤ بإہر جانے ً

تبيا تعليم ميںاا

کو(حیة )سا:

مراد کتاب ہے

مردسے زندہ ک

يحيى المو

ہے سمجھایا کہاا

نام جھے بتایاجا۔ ہیں۔ انشیق

خدا کی طرف و

اجازت حاصل

جان كا دام ادا

سال ہے میر ک

كرے اوريا قوم كاسر دار براكينے والے كوملا زمت كروچورى يارى ڈاكه خون لوث مار اور جبركا فیصله سر کار کرے گی۔ورنہ یوں فیصلہ ہوگا کہ وہ نقصان پورا کرے۔جرمانہ اور قید بھی ہو۔زانی اور زانىيكوجر مانداورقىد چورسے مال كے كرجر مانداورقىد خون كاجر ماند مقتول كے وارث كولى ماتى جر ماندها كم كو-جوبدكارى كابن ديكھے الزام لگائے اس كے مند برتھو كنا اور ملامت \_ درود سے مراد نی کی عزت و آبرو ہے ند کہ مند کی آواز۔ ایمان بالغیب ضروری ہے دیکھ کرنہیں جو ایک کامجھی انکاری ہے وہ سب کا انکاری ہے جیسے ایک آیت کا انکار سب وسلہ بغیر نجات نہیں اس لئے تم میرے باس آؤ میں تمہارے بوجھ إتاردونگا اور راستہ صاف کرونگا۔ كيونكه تم نے اختلاف نرہبی کیا ہے۔غریب چوہڑے ہمار کے ہاتھ کا کھانانہیں کھاتے اوران سے عورت نہیں لیتے ہرایک نبی بنایانہیں جاتا جن چیزوں ہے انسان یا اور مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ وہی پاک اور معصوم بیں ایک جزوہوا کا نبی اور بادشاہ ہوتا ہے ایک پانی کا ایک مٹی کا اور ایک آگ کا اسطر ح خلاء وغیرہ میں بھی خیال کر واور انہی اجزاء ہے حقیقی مناد کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کا ماننا ہی حقیقی كلمداورا سلام باورنه ماننا كفرب اورعارض كلمداسلام نبين ني كأتكم كايا بندولي شيدائي مصدق اور گواہ ہے اور یہ نی کے زمانہ میں ہوتے ہیں خواب نشہ ہے اور نشہ والے کا کلام معتبر نہیں اس لئے نیند کی شریعت معتبز ہیں۔ نبی پیدائشی یا ک ہوتا ہے۔ گیار ہویں یارہ تیسری سطر میں نبی کواستغفار کا عمنیں ہوا بلکہ یہود یوں کو۔سورہ فتح میں بتایا کہ مال خرج کرے جوتم نے لڑنا تھا۔لڑ مجکے آئندہ الوائى كابوجهم ساتارليا بابعبت ساسلام على كالدخيم معنى تكليف جنگ ب- يس محرنے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ نا پاک کا کلام نا پاک ہوتا ہے۔ تواس سے نجات کیسی؟ نماز میں جس طرح جا ہو ہاتھ باندهو۔ بچدروكر كہتا ہے مال موت لينى ہے اى طرح تم اختلافي موت روكر خداسے کیتے ہواور برباد ہورہے ہو۔میری بیعت میں داخلہ ضروری ہے جس طرح کہ محمد کی بیعت میں داخلہ ضروری تھا بربط ستار باجہ اور راگ ہے بھی خدا کی عبادت کر سکتے ہو گمراس میں غیر کا نام نہ ہوے ادت میں بھجن اور ظم ونٹر راگ سے ہوسکتی ہے کیونکدراگ ایک آواز ہے جس کا انکار نہیں ہوسکتا مجھجن کانموندیہہے۔

یامولا تو واحد ہے خالق ہر جز وکل ہر اک برکت ذات و چ لیا کچھ نہ مل پیدا جسوں کریں تو دیویں روزی آپ نہ تیری کوئی نسل کل ناں مائی مال باپ روش وصف تیری وچ ذات بنا تساؤی ذات و ساری ذات کذات جو در تیرا حجور کے سکے پرائی آس جنم جنم اس گھاڑا ہر گز ودھے نہ راس

تومالك ملكيتال كرين حفاظت آپ اوہ جھی وچ نگاہ دے جو وچ پشت باپ تے اوہ بھی پرورش تیری اندرجو یائی نہیں جائے تے ہورخوا کال اندر جیمر ہے جمیں آئے جوشی برورش واسطے کدیں نہ و تھیں مل يامولا برحالت اندرتول مالك بي كل تو قائم بالذات ہے دائم تیری ہے یامولا صلوۃ تمامی تیری خاطر ہے داہڑی منڈاؤ یارکھو پہنجاتی فعل نہیں ہے۔ ہاں نبی ضرور رکھے اور لب کے بال بھی نہ کا فے وہ بال کاٹیں جو تکلیف ندویں ختنہ بھی اختیاری ہے بیرتم ابراہیم سے پہلے کی ہے صنیف کا معنی مختول نبیں بلکہ وحدانیت والا ہے۔ عسل میت صرف صفائی کے لئے ہے۔ ورنہ نجاتی نہیں۔ بیوی میاں کواورمیاں بیوی کوشس وے اس طرح ماں باپ وغیرہ ساتا چالیسواں کوئی چیز نہیں سامنے رکھ کرمردہ کے لئے دعانہ ماگلوں بعد دفن ماٹلوں کوئی تعزیت کے لئے نہ آئے۔ کیونکہ اس میں مالی نقصان ہے۔ فراغت یا کرعام قبروں میں جاؤ تا کہتم کوموت یادآ جائے۔مصیبت کا نام مجره ہے۔ ۱۹۱۰ء میں میں نے کہاتھا۔ کہ رنگ بدلنے والا ہے لوگوں نے مجھے جرمنی جاسوس سجھ كرتين روزه گرفتار كرايا يكرحاكم نے كها كه توراست باز پاوري ب باغي نبين اور بعدين خود شكايتي باغی ہو گئے۔ ہرطرف یاؤں دراز کر سکتے ہو۔ آ واز آئی کہ نبی کی بھینس ہی رسالت ہےا ندر رہ کر سنا دَباہر جانے کی ضرورت نہیں۔ جو نہ ہی لڑا اُئی کرتے ہیں دہ کتے ہیں اور پیمثال بری نہیں کیونکہ يبلى تعليم ميں اس سے بھى برھ كر خالفوں كوكها كيا تھا۔ موسىٰ نے جب كتاب (عصا)سنائى تو فرعون کو (حیتہ)سانی ڈس گیا اور ید بیضا لینی سپیدا تکھیں نکالیں اور ناراض ہوئے۔ عصات مراد کتاب ہے عنم سے مراد تو م اور بتوں سے مسائل ہیں۔ سے نے مردہ دل زندہ کئے تھے نہ کہ حقیقی مردے زندہ کئے ورندان کی نسل دکھاؤ اور وہ پرندے بھی کھاؤ جوآپ نے بنائے تھے کیف يحيى الموت ابرابيم نے كہا كرميرى قوم مرده كيے زنده بوسكتى بو فدانے يرندوں كى مثال ہے تھے ایا کہ اِن کی پرورش کرو چر بلاؤ آ جا کیں گے۔میرامددگار نبی ابھی پیشیدہ ہے جب اس کا نام مجھے بتایا جائے گا تو میں اعلان کرونگا۔ یا نیچ گواہ تو ہو چکے ہیں۔جومیری طرف سے بلیغ کرتے ين - انشق القمر انسان كاوجود يهث كيااورجهم فناموكياسسراجا منيدا ني ك حياتى ي-خدا ک طرف دھیان کروہم میں محوجوجاؤاوریا و الساب کی آواز ہو گرنبی سے یا سی آس نبی سے اجازت حاصل کروتو دیدارالهی (صابره ) ہوجائے گا۔ جوحساب سے عبادت کرتے ہیں وہ اپنی جان کا دام ادا کریں پھرخوراک پھریر ورش کا ورنہ غریبی کا اظہار کریں۔میری ہوی صابرہ ہیں

سال سے میری محبت میں رہی اور خدا کا اسم اعظم اینے دل پر لکھا اور خیال میں ہی خدا کو یکارتی رہی

و چوری یاری ژا که خون لوث ماراور جبر کا درا کرے۔جر مانداور قید بھی ہو۔زانی اور خون کاجر مانہ تقتول کے وارث کو ملے باتی کے منہ پرتھو کنا اور ملامت۔ درود سے مراد ب ضروری ہے دیکھ کرنہیں جوایک کا بھی ہ سبآيت كاالكارب وسيله بغيرنجات نبيل ونگا اور راستہ صاف کرونگا۔ کیونکہ تم نے کا کھا ناہیں کھاتے اوران سے عورت نہیں ) یا اور مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ وہی یاک اور بانی کاایک مٹی کا اور ایک آگ کا اسطرح ادکی پیدائش ہوتی ہےاوراس کا ماننا ہی حقیقی منبين نبي كأحكم كايابندولي شيدائي مصدق اور ے اور نشہ والے کا کلام معتبر نہیں اس کئے يار ہویں يارہ تيسري سطر ميں نبي کواستغفار کا فرج كركے جوتم نے لڑنا تھا۔ لڑ يكے آئندہ رگار ذنبک بمعنی تکلیف جنگ ہے۔ پس ناہے ۔ تواس سے نجات کیسی؟ نماز میں جس الني ہے اى طرح تم اختلافی موت روكر ادا فله ضروري بيجس طرح كمجمر كي بيعت ا ي عبادت كر كيت بوهمراس ميس غير كا نام نه ، کیونکہ راگ ایک آواز ہے جس کا انکار نہیں

براک برکت ذات و چ لیا کچھ نہ مل نہ تیری کوئی نسل کل ناں مائی ماں باپ با تساؤی ذات وے ساری ذات کذات جنم جنم اس کھاٹرا ہر گز ودھے نہ راس کہ یا اللہ کرامت کیا چیز ہے تو خدانے کہا کہ کرامت تو تیرائی وجود ہے پھر کہا تو کہاں رہتا ہے ؟
تیراجہم کیما ہے تو خدا آگ پانی وغیرہ سے مرکب ہوکر محدود شکل دھارکر چار پائی پرنظر آیا اور نششہ قد رہ اس کودکھایا۔اییاد یدارسات دفعہ ہوا اور نبی کی نظر میں محدود ہوکر آتے ہیں اور وہ غیر محدود بن کر ہمارے وجود میں نہیں آسکنا۔ کیونکہ ہم ہرا یک چیز پر قادر ہیں اور شاہ رگ ہے بھی نزد یک ہیں۔ایک دفعہ ہم صابرہ کو یوں نظر آئے کہ آسان پراس کوچارچا ندلگا کرشاہی شکل میں نظر آئے اور بال بال سنہری تارتھا تا کہ اس کو معلوم ہوکہ ضدائی تمام روشی کا منبع ہے۔ جب اسے شک ہوا کہ فدا آسان پر ہے۔ تو خدانے اسے زمین کی پتال بھی دکھائی اور زمین و آسان کے دفتر بھی دکھائے اور ایک تارلطیف روی بھی دکھائی تا کہ گواہ رہے کہ زباری کا یہاں فرق نہیں۔ یہم تبہمیری وجہ سے اس کو حاصل ہوا اور گوئیں نبوت کا طالب ہوں گمروہ خدا کی طالب ہے میری طرح وہ فطرتی اور بلا اس کو حاصل ہوا اور گوئیں نبوت کا طالب ہوں گمروہ خدا کی طالب ہے میری طرح وہ فطرتی اور بلا اعمال پاک ہے اس نے پوچھا کہ یا اللہ بت کی پرستش منع ہے۔ کہا کہ میں بتا تا ہوں پرستش نہیں میں بت بنا تا ہوا دکھائی دیا۔ کہا کہ یا اللہ بت کی پرستش منع ہے۔ کہا کہ میں بتا تا ہوں پرستش نہیں کرتا۔ پس بت بنا تا ہوا دکھائی دیا۔ کہا کہ یا اللہ بت کی پرستش منع ہے۔ کہا کہ میں بتا تا ہوں پرستش نہیں کرتا۔ پس بت بنا تا جوا دو اواور پو جناحرام۔

یہ کودنیا میں لڑتے رہے ممروہ لوگوں نے کہا آؤخاص دربارم اسم ذات اوم ياوماب پڙھار۔ اسم میری شریعت میں داخل جا برها توشیشے کے رنگارتک مکا كرى يرانسان كى شكل نظرآ تى: تفاتوان لوگوں نے سجدہ کر۔ دارعالم ترهيي بمن حقيقي امام مو م موااورشر بعت انفاقی اس کو رکھی چولہ حسین نے پہنایا جاد تيرب بعدميرابيا فليفدكيام نے مجھے اور نان کھلائے مجرر توبورب بحجتم سائيان تيريار تیراعلم علیم بھی تیرے ج تو حاكم محكوم اى بال تيم تو او نچے تو نیچے سا رنگورنگ عجائب خانے قد

ملی ہے۔ باتی لوگ بہشت شریعت سکھاؤ آپ کے د محرنے کہا کہ میں نے حکم قلم دوات منگائی کہ خلاف اور کہا کہ یہ بہوشی کا کلام عارضی عالموں نے سب مغرب کی طرف درواز

تو وحدت تے وحدت

\_ محرکهاراگم

بیکودنیا میں الرتے رہے مگروہ بلا اعمال متھ کیونکہ اصلاح عالم کے لیے الرتے تھے آ مے برصاتو لوگوں نے کہا آؤ خاص در بار میں حاضری محروآ مے چلاتو لوگ پچھ پڑھتے نظرآ ئے معلوم ہوا کددو اسم ذات ادم یا وباب بر هدر بے تھے اور آج تیسرااسم حق تیری ذات ان کو بر هایا گیا تھا یہ تینوں اسم میری شریعت میں داخل ہیں اور یہی تینوں اسم ہرایک نبی اوررش کا تکیہ کلام ہوتے ہیں آگے بر ھا توششے کے رنگارنگ مکان نظر آئے جن کے وسط میں اک براسا تبان دیکھاجس میں ایک کری پرانسان کی شکل نظر آئی جس کے اردگر دہمام ستارے اور چا ندگھوم رہے تھے اور وہ حرکت کرتا تھا تو ان لوگوں نے سجدہ کرتے ہوئے کہا حق تیریٰ ذات یا ک تیری ذات پھرآ واز آئی کے سیدسر دارعالم ترجيع من حققی امام موااورشر بعت اتفاقی اس كوعطامونی كرسيدسر دارعالم ترجيع من حقیقی اما م موااورشر بعت الفاقي اس كوعطاموكي بحرمحد نے ناك كے ہاتھ كير معكوائ تودستار حسن نے رکھی چولہ حسین نے پہنایا جا در محمد نے اور شلوار میں نے خود ہی پہن کی چھرمحمد نے کہاارے نا تک تیرے بعد میرابیا خلیفہ کیا گیا ہے بزیدنے میرا گھروریان کردیا تھااب پھرآ بادہو گیا ہے پھرنا تک نے بچھے اور نان کھلائے پھر راگ شروع ہواجسمیں بیشعر پڑھتے تھے۔

تراعلم علیم بھی تیرے تیرا کھیل کھلا یا ں تو حاکم محکوم اس ہاں تیری سب بھلایاں تو او نیجے تو نیچے سایا ں ہر جا سایا رنگورنگ عِائب خانے قدرت رنگ دکھایا ہر تو وحدت تے وحدت تیری ہر وچ سال

توبورب پچتم سائیال تیریال سب نے جایال تیرا احمدتے حامد تیرے تیرایال و کو پایال تو دانو کا دانا سایاں تیریاں سب دانا یا ں اول آخر ظاہر باطن تیریاں نے سب هلہیساں سورج چندستارےسارے نظر تیری وچ آیا اک بوٹے ڈالی پتر راگ تیرے تھیں یا یا نبی رشی سب ایتھے تیری دین کو ابی

محمد کہاراگ جائز ہے اور یہاں صرف نبی اور روثی ہے یاوہ ہیں کہ جن کواتفاتی شریعت ملى بــــاق لوك بهشت كساتوس برده من رجع بي جن كواختلافي شريعت لي شي اتحادى شریعت سکھاؤ آپ کے دائیں طرف ایک مکان میں پنجتن پاک اور خدیجة الکبر بے دیکھیں پھر محد ف كما كميس ف علم ديا تعاكم شريب في اسرائيل كاحل بمرت وقت فرحم مواتوس في تلم دوات منگانی که خلافت حضرت علی اوراس کی اولا دکاحن ککھوں مگر عارضی عالموں نے جھکڑا کیا اور کہا کہ یہ بیہو تی کا کام بے حالاتکہ ہی کھی بے ہوٹ نہیں ہوتا قرآن میں بھی ہم نے یہی لکھا تھا مگر عارضی عالموں نے سب محم تو ڑ دیے اس لئے تم کو بی بنایا کہ او کوں کودھوکہ سے بچائے چرمشرق و مغرب کی طرف دروازے کھلے جس میں انسائی پیدائش نظر آئی ایک ہوائی تھا دوسرا ناری مکران

بی وجود ہے چرکہاتو کہاں رہتا ہے شكل دهاركرجار يائي برنظرآ يااورنقشه محدود موكرآت بين اوروه غير محدود ادر ہیں اور شاہ رگ ہے بھی نز دیک مارجا نداگا كرشاى شكل مين نظرات فا کامنیج ہے۔ جباے شک ہوا کہ رزمین وآسان کے دفتر بھی دکھائے ال فرق نہیں ۔ بیمر تبدیری وجہ سے لب ہے میری طرح وہ فطرتی اور بلا لیا کرتا ہے؟ تو خدا ایک کمہاری شکل ٥- كها كه مير بتاتا هون يرستش نبين

ين لكية: بين كه مجھےروحانی معراج غوركرتے ہوئے باغ كے درميان اراز دکھائیں جب میں تھوڑی دور نے ایکدوسری ونیادیکھی جس میں بعول گئ كيونكه كه دنياصاف تقري ايك كرى خوشما نظرآئي جس برمحمه اطرف رام چندرا ور کرش کھڑے خواست پیش کردے تھے اور میر اسلام ہے کہ تمام ندہب جمع ہیں ورموی کی والدہ بوجا نذ کری نشین 'مے بڑھا تو ایک پر دہ نظر آیا اس ن بیں ہوتے تھے کیونکہ میں ابھی ين تعااور يحية دم بر بهااورروش ل طرف رنجیت سنگھاوراورنگزیب نے لئے بہتری کے کام سوچوا سجده كرواورخليف بهى مغرب كم سم از كم مارك لئے فى رويا خنک یا تر مال سب یهان پر بیت المال سے کھائے اور مخ آنه بيت المال مين جمع كراؤ د نیاوی کام پر بھی حاری فیس اللدكوضرورت موتوبيت الماأ ہے اور نکاح وقی جائزے ا ہے ہے لا وارث عورت تن مجنگی کو وس آ دمیوں کے درمیال چندان ضروری نبیس عباوت ین جاؤے۔ نبی اور اللہ *ک* ہوگا۔جیب کریارر کھنے و ہے بچو۔زانی کا نکاح زا غریب کی پرورش فرض۔ د نیاوی خواهش مجمی *پور*ک خواہش بوری کرے۔ كروك ورئه چورى مدا آجائے تو عارضی مالک موگا\_اس اثناء بي*س جوا* کے اور سات رشتہ اے <u>تھے</u>تو اس کی اولادنے

جاتا ہے ای طرح کئی

ہوتی اس لئے نبی بعد

بهاري جائداد كمسوبه فروخت محر

دونوں میں بھی تخت خداوندی نظر آیا۔ پھراور پردہ کھلاجس میں تمام جانوروں کی پیدائش نظر آئی انڈے سے برند لکاتا ہوامعلوم ہوا اور پرندسے انڈہ دکھائی دیا۔ پھرایک اور پردہ کھلا جس میں تمام فتم کے ہتھیا رجنگی موجود تھے۔ پھرشاہی معجد لاہور کے گنبدوں کے برابرسات انڈے نظر آئے مگر وه بھی مکان ہی تھے۔ پھر دوزخ کا پر دہ کھلا جسمیں ندروشی تھی اور ندگرد۔ تالاب خون اور پہیپ ے پر تھےریجھاور بندروں کی آ واز سنائی دیتی تھی۔ پھرایک اور پردہ کھلاجسمیں سئورا لٹے ٹا سنگے ہوئے تھے۔جن کے زمانہ میں کوئی نبی نہ آیا تھا۔ پھرایک دروازہ سے باہر لکلاتو ساتھ دالوں نے کہا کہ پورے دس سال آپ کومعراج ہوا ہے۔ صابرہ نے کہا کہم کو گئے ہوئے تو ایک ہی منٹ گزرا ہے۔ محد نے بھی ایسا ہی معراج کیا تھا۔ ابراہیم کوایک آدمی راستہ میں ملا جوقبرستان سے عبور کرتا تھا كباكه بيقبرستان كيے زندہ ہوسكتا ہے واس كونيندا منى جس ميں سوسال تك سويار ہاجا كا توابراہيم في يوجهاكتنى مت سوئ موكها كدابهي ايك دن بهي نبيل كررا ابرابيم في كها كدتم تو سوسال مرے رہے بعنی سوئے رہے ہوگراس نے نہ مانا اور کہا کہ میری خوراک اور میری سواری سلامت ہے کین اے ابراہیم تیرا کہنا مانتا ہول کیونکہ تو نبی ہے اور خداہر شیئے پر قادر ہے۔ میرامعراج بھی دس سال کا ای طرح گزراہے مانے والے مان لیس کے میں ابھی جارسال کا تھا۔میراباب کمصن شاه نماز پر در با تفاتوجب بحده میں پر اتو میں اس کے سر پر بیٹھ گیا اور زور سے دباتار ہا آخر وہ بنس كر مجصا تارنے لگا تو ميرى دادى نے كہا كماس بجدنے تيرى نمازمعاف كرادى ہے ايك بى تجده منظور بمعلوم موتاب كديدولي الله موكا كونكه جب ديمين مول قرآن مياثرتا باركاغذوهوتا ہادراس کے جانور بناتا ہے تو ابتداء ہے ہی تبدیلی مجھ میں موجود تھی۔جس نے جو کا م کرنے میں۔ بھین میں ہی اس کوان کا خیال ہوتا ہے۔مثلاً عالم وعاقل بھین میں ہی بعد بیدائش بچاس دن کی آواز کوغور سے سنے گا اور جب وہ پشت اور رحم میں ہوگا تو اس کے والدین عقل کی با تیں سنیں گے۔ حاکم بچین میں کسی کا کلام ند نے گا اور متحمل مزاج ہوگا۔ تنجوس عورت کاحمل بخی ہوتو وہ بھی سخاوت كرف لگ جاتى ہے صدقہ بارى كى شفاء كے لئے كياجاتا ہے۔سوالى كورينا خيرات ہے اورآ مدنی سے کچھ دینا زکوۃ ہے۔ محرصدقد عقیقد ولیمہ (احکام) سناتا۔ چالیسوال وغیرہ سب حرام ہیں کیونکدان میں انسان کا نام آجا تا ہے خدا کا نام کیکرندر نیاز ہوتو جائز ہے،سال میں تین دفعه مارے بال حاضری محرتا۔ اوّل بیں جیٹھ کوجبکہ میں پیدا موادوم کم رجنوری کوجبکہ مجھے معراج ہوا سوم میرے موت کے دن جبکہ شریعت بوری ہوجائے گی۔ میرے بعد خلیفہ وہ ہوگا جومیری ہدایت پر چلے اپنا ہویاریا کام کر کے بید یا لے ورند بیت المال سے اسکو پر تعلق ند ہوگا اور ند ہی

هاري جائداد كمسوبه فروخت كرسك كاله ايك ماه مين ايك دفعه جعدكيا كرواوراس مين اپني جماعت کے لئے بہتری کے کام سوچواور خلیفہ سے منظوری حاصل کرواور جانے ہوئے ہر طرف ایک ایک تجدہ کروا درخلیفہ بھی مغرب کی طرف یاؤں پھیلائے ورنہوہ طرف برست ہوگا۔ جمعہ برآ نیوالے كم ازكم همارے لئے فى روپيدايك پيدلائيں تاكه تيموں كى تعليم پرخرج مور نذر نياز قرباني زكوة خشك ياتر مال سب يهال برحاضر كرنا موگا-تمهارى بذى كى تجارت بعى رواب تعليم وين والا بیت المال سے کھائے اور تنخواہ لینا اسکوحرام ہے۔ لڑکی کی شادی پر ایک روبیداور پیدائش پر آٹھ آند بیت المال میں جمع کراؤاورلز کے کی پیدائش پرایک روپیادا کرواورشادی پر دوروپے ہرایک د نیاوی کام پر بھی ہماری فیس دین ہوگی مبلغین اوران کی اولا دبیت المال سے کھا کیس کمی اہل الله كوضر ورت ہوتوبیت المال ہے قرضہ سود پر لے سكتا ہے۔ بشرطيكہ خليفة نگرانی كرے، متعہ ناجائز ہادرنکاح وقتی جائز ہاور مدت گزرنے پرخوبخو دطلاق ہوجائے گی۔ درندطلاق منسوخ ہوچکی ہے لا وارث عورت تن بخشی کرے تو گواہول کے سامنے کرے ورندوہ دونوں زانی ہول کے اوران کودس آ دمیوں کے درمیان شر مایا جائے۔ ہماری عبادت گاہ کے دروازے ہرطرف ہوں۔گنبد چندال ضروری نہیں عبادت کے وقت راگ میں میرانام بھی خدا کے ساتھ ملا کرجیو۔ ورنہ تم مشرک بن جاؤ کے۔ نبی ادر اللہ کو دو حاکم ماننا شرک ہے۔ اس لئے تمام مولوی مشرک ہیں ان کو عذاب ہوگا۔ جیب کر بارر کھنے والی عورت جارتک مردوں سے نکاح کرسکتی ہے۔ مگر ایسی خونخو ارعورت سے بچو۔ زانی کا نکاح زائیہ سے کرائیں تا کہ جنس کوجنس مل جائے غیروں سے پردہ کرو۔ امیر پر غریب کی پرورش فرض ہے۔خاوند چھ ماہ تک غائب رہے تو اس کے بھائیوں سے خرچ بھی اور دنیاوی خواہش بھی بوری کرائے اور لوگوں کوسنادے وہ نہ مانیں تو کسی سردار ہم خیال سے اپنی خواہش پوری کرے۔ پھراس کے گھر رہے یاوہ سردارے کی کے سپر دکرے اس کا بھی اظہار كردے ورند چورى مددويے والازانى موكا۔ اور چىمىدى آگ يى عذاب پائيكا۔ مالك والى آجائے تو عارض مالک الکارنہ کریں ورنہ سرداری سے توڑ اجائے اور مالک کا بھائی غدار ثابت ہوگا۔اس اثناء میں جواولا دہواس کی وارث صرف مال ہے جے جا ہے دیدے سات رشتہ والدین کاورسات رشته این چهور کر بابرشادی کرو۔ ورنتم کافربن جاؤے آدم کے پہلے ساست آ وم تصوّاس کی اولاد نے ان کی اولا د سے تکاح کیا اور جنب ناری شک کرتے ہیں تو خاک کو پیدا کیا جاتا ہے اس طرح کی دفعہ موا اور موتا رہے گا اور جب نبی نبیس آتا تو اس وقت گناہ کوئی چیز نبیس ہوتی اس لئے نبی بعد نبی کے اور کتاب بعد کتاب کے بھیجنا ضرور ہوا۔ ورنہ پیراور مولوی وین تباہ

ده کھلا جس میں تمام جانوروں کی پیدائش نظر آئی رُه وكهاني ديا\_ پھرايك اور پرده كھلاجس ميں تمام ر کے گنبدوں کے برابرسات انڈے نظر آئے گر ں ندروشی تھی اور نہ گرد۔ تالاب خون اور پہیپ ا- پھرایک اور پردہ کھلاجسمیں سئورا لئے ٹانگے رایک درواز ہ سے با ہر لکلاتو ساتھ والوں نے کہا انے کہا کہتم کو گئے ہوئے تو ایک بی منٹ گزرا ب آ دمی راسته میں ملا جو قبرستان ہے عبور کرتا تھا أثى جس ميسوسال تكسويار بإجا كالوابراجيم ابھی نہیں گزرا ابراہیم نے کہا کہتم تو سوسال كها كدميري خوراك اورميري سواري سلامت ماورخدا ہرشئے پرقادر ہے۔میرامعراج بھی ا مح میں ابھی چارسال کا تھا۔ میراباپ کھن مهر پر بینهٔ گیااورز ورسے دباتار ہا آخروہ ہنس نے تیری نماز معاف کرادی ہے ایک ہی جدہ ويمتى مول قرآن محاثرتا باور كاغذ دهوتا ما مجھ میں موجودتھی۔جس نے جو کام کرنے موعاقل بچین میں ہی بعد پیدائش پچاس دن ، ہوگا تو اس کے والدین عقل کی باتنس نیں ج ہوگا۔ کنوس عورت کا حمل تنی ہوتو وہ بھی کئے کیاجاتا ہے۔سوالی کودینا خیرات ہے بمبر(احكام) سناتا \_ چاليسواں وغيره سب ملیکرنذرنیاز ہوتو جائز ہے،سال میں تین بيدا موادوم مكم رجنوري كوجبكه مجهيم معراج ئے گی۔ میرے بعد خلیفہ وہ ہوگا جومیری ت المال سے اسکو کھتاتی نہ ہوگا اور نہ ہی

بھی ہے شک ہے علیون سے فلا اقتحم من تحمس خيال كوتكليف مين ديكيستي نهأ ب سمالين آسان اوروات سات عناصر جن کاذ کری<u>ہلے</u> کر جوایک دفعه کرویادس دفعه ثمن یا جانتے ہیں۔ میں راحون اوا ريتا ہے اور دوسری کوذلیل کمتا ابراہیم نے جب تمن جموث! بركت إور برايك في كانا مردوومائكاس عمرادي م میج اور مرک حواری مجی ا جنہوں نے تیری کوائی دی منسوخ كيااوررم فرمليا تأك میں میانی بوری مواس کولل ہے کہ بھلائی م ہوجائے گ مے دوسری تبدیلی تب ہوگی مے پھرسب چیزیانی ہوجا۔ بمي فنا موجائے كا اور مرز

برتن كى تا غيرخوراك مين ٥

لنى زېر بے - جانور سے ا

سے پہاچا ہے ہو۔ تو میر

پدا ہوتے رہو کے اور ا

دورخ برباد موكردوسرى

سات بيج تك كوئي شرار

1 .....

نراسوداور منازل شیطان (جمرات) کو پوجنا شروع اسے پائی کانام رکھا ہوا ہے اور زمزم کی بھی عبادت میں سے بائی کانام رکھا ہوا ہے اور زمزم کی بھی عبادت میں اس لئے چوری کے میارش کم ہوجائے گی۔ بادشاہ اور نبی کے بچاؤ کے دن اعمال کانام نبیس کیونکہ معراج میں دکھایا گیا ہے نہ اور اور اور اور اور قاطت کے ان کو چیڑا ایا ۔ تو بلبل کہنے گی کہ اب حفاظت اسے ان کو چیڑا ایا ۔ تو بلبل کہنے گی کہ اب حفاظت اس کے میاد تکانہ میں جا کر ان کی تفاظت میں جا کہ ان کی ہوجائے ہیں۔ میں اند ہوں گا فد ہی شرق ہے نہ اتا رہے۔ کیونکہ وہ بیسائی اور ہندو سلمان سب کو ملاتا ہوں۔ خدا کا جہم ندر میں مالک تحریر کھاواں ۔ تحن اقرب تھم سناواں ۔ کم کراں تو بیافی اور بیر عالم تھیں برا سداواں دیواں سبق بی بیادان کی بیر تا ہوں۔ خدا کا تو بیر کھاواں ۔ تحن اقرب تھم سناواں ۔ کم کراں بیر عالم تھیں برا سداواں دیواں سبق

انا ہے اس کے صدقہ خرات حق ان کا ہے محدی

ہے ہو۔ اس کی عبادت شروع کردیے ہیں۔
ہے ہو۔ اس کی عبادت شروع کردیے ہیں۔
ہا اور اس نے پکڑ کر مجھے چاروں طرف محمایا
۔ شریعت رور ہی تھی کہ میرا پرسان حال کوئی
ہیں ڈالوں گا۔ اے رائتی تیرے بیٹوں بیں
اب تیری حفاظت کے لیے نبی بنایا ہے۔ آل
نے بی کہا تھا کہ حسین کوجلد آل کرونماز قضاء نہ
آتی ہے وہ تبدیل ہوکر پہلی ہی شریعت ہوتی
۔ فانی ہوں) مگر لوگ نہیں سجھتے۔ نبی کے بعد
۔ فانی ہوں) مگر لوگ نہیں سجھتے۔ نبی کے بعد

مجی بھی ہے۔ فلا اقتحم میں تحم سرادستی ہادرعقبدس مرادغلام ہیں مطلب بیے کتم ایج ہم خیال کو تکلیف میں دیکوستی ندکراور نفقیر کی خدمت سے باز آء۔ سعوات دولفظوں سے مرکب ب سمايين آسان اورو ات يعنى پيدائش يايول كهوكداصل مين تعاسما معه سات يعنى آسان اور سات عناصر جن كاذكر يهليكر چكامول قيام سيككر كبده تك جوتم كرتے مور وه نماز اور صلوة ب جوایک دفعہ کرویادی دفعہ تین بایا نج کی شرطنیں قرآن کی اہیت خداجاتا ہے۔ یار است ون جانة بير - بين را يخون مول اورقر آني معايل على كرونكا - عارضي بادشاه ايك قوم كوعزت ديتاب اور دوسرى كوذليل كرتاب اوهيقى باوشاجت كوعزت ديتاب باس ني يحقيقى باوشاه موار ابراہیم نے جب تین جموث بولے تھے تواس وقت وہ نی نہ تھا ورندوہ جموث نہ بولا۔اس کا نام بركت إور برايك ني كانام بحى بركت موتاب مشهور بك خدابيد لى دوزخ ين والله كاتوه سردموجائ گاس سے مرادبیہ کے مردے کی پنڈلی کولی جائے گی اور قیامت میں کھڑا کیا جائے گائے اور محد کے حواری بھی اسرائیل بی میں مردارولی فلام علی مردار مایرہ ای سل سے میں جنہوں نے تیری گوابی دی۔ بدلہ کامعنی برابر کرنا ہے سوآج تیرے سبب اس کرخت شریعت کو منسوخ کیا اور رحم فرمایا تا کہ ابھات پیدا ہولی جوقائل ہودی مارابائے۔ینیس کہس کے گلے میں میانی بوری مواس کولل کیاجائے۔ شکم پرور حرامیوں نے شریعت بگاڑ دی ہے۔ اخر کا نشان سے ہے کہ جملائی مم ہوجائے گی اور برائی تیزی برہوگ ۔ بیشان تیسری بی کل جگ کے جانے برہوں مے دوسری تبدیلی تب ہوگی کہ زمین وآسان بدلیں سے اور اس تبدیلی کوسات سوسال گزر جائیں مے پھرسب چیزیانی ہوجائے گی اورسوسال تک یانی چڑ حتار ہے گا اوراصلی اخیرتب ہوگی کہ محرّ اوثا بھی فنا ہوجائے گا اور صرف خدا بی رہ جائے گا شیریں اور تلح کو زیادہ نہ کھاؤ۔ اندر بیٹھ آرام کر برتن کی تا شرخوراک بی بوتی ہاس لئے تو مٹی ہے اور مٹی کے برتوں میں بی کھا۔امیر کو خیرات لنى زېر بے ـ جانور سے اس كى طاقت كے موافق كام لو خالفت كوتو رُنا خار ق ہے ـ

ام محقق نمبر المسلم علی بر میان ملی المحاب کداگرتم آن والے عذاب عداب بری المحاب کداگرتم آن والے عذاب سے پچنا چا ہے۔ بوت میری تابعداری کروورنہ پچتا و کے اور چارصدی نو ماہ نودن کے بعد بار بار پیدا ہوتے رہوگے۔ جب بہشت بیدا ہوتے رہوگے۔ جب بہشت دورخ برباد ہوکر دوسری دفعہ دنیا آباد ہوگاتو اس کا ابتدائی زمانہ ست جگ ہوگا۔ جبیا کہ مج سے سات بے تک کوئی شرارت نہیں ہوتی۔ ست جگ میں نہ نکاح منڈ وہوتا ہے۔نہ چوری یاری اور

گرو سے طو تا کہ تہادا عالت میں تم سب ایک ہوگئے اس لئے میں فرق ایک سے ایک جب تی استیا تا کو ایک جب تیراستیا تا کو ایک جب مرف فرآن وید پران واجب ہے۔ صفا واجب ہے۔ صفا واجب ہے۔ صفا صورت میں مودا

احكام

ہے در نہ وہ پر ماتما

کا بھی ہے کیں تا

خيال كرےوه كاف

نەشرىيىت صرف جنگل كى گزران ہوتى ہے۔ جب جنگلى تدن چھوڑ كرانسان اپنا تدن اختيار كر يگااور شریعت آئے گی بیز ماندووار کا ہوتا ہے جوسات بجے سے ایک بجے تک کی مثال ہے اوراس میں کام کاج ہوتے ہیں اور تریتے میں یعنی تین بجے سے باخ تک بھوک بیاس ڈگریاں وغیرہ ہوتی ہیں اوراسی حصہ میں ظلم ہوتا ہے اور نبی آ کر کہتا ہے کہ سی کونہ ستاؤ۔عصر کے بعد کا وقت آخری زمانہ کل جک ہے۔جس میں ہر کوئی آرام کی طرف ماکل ہوتا ہے اور مطلب کی عبادت کرتا ہے۔ گر الل الله راستى كى آواز سنات بين \_ قيامت اسى زمين برقائم موكى اوريبين نيك بندے اين اعمال کی جزایا کمیں گے یا جسوج مسلجسوج لینی انکاری لوگ جب قبروں سے نکل کرادھر ادھر بیہوشی میں پھریں گےتو ہماری اطاعت نہ کرنے پر افسوس کریں گے۔ نبی رشی اور سات ہستی حقیقی فر محت میں ہرایک بھلا کرنے والابھی فرشتہ ہے اور برا کر نیوالا شیطان اس کی شناخت سے ہے کہ انسان کو چھیڑتا رہتا ہے۔ زمانہ کے دوسرے حصہ میں آٹھے مذہب ہیں۔ ایک اہل اللہ باتی سات مٹی آ گ ہوا خول یانی روح اور تغیر کو بی مائتے ہیں مگر وہ فساد نہیں کرتے اس لئے ان کو عذابنه بوگاان تذبحوا بقرة بناسرئيل وهم بواتفاكة حسسانده كتم عزت كرت بواس ے کاملواورا سے خدا کا اوتار شمجھواور فاقتلوا انفسکم تم این آپ کو گناه کی وجدے ذین ستجھواس مقام پرنذرونیاز کا جانوریاقتل نفس مرادنہیں اس لئے خدائی راہ نہ کچھ جلایا جائے اور نہ جانور مارا جائے اورائیے بی کی مورتی کے سواکس اور کی مورتی کی برستش نہ کروورنہ میں جنم کی سرا ملے گی اور بی کی مورتی کی تعظیم سال بسال کی جائے۔ ورندتم برباد ہوجاؤ کے۔جتنی عمرتم زندہ رجے ہواگرتم انکاری ہو گے تواس سے تیس گناہ زیادہ سزایاؤ گے۔ (مثلاً جو۲۰ سال کا ہے اس کو ٠٠٧ سال زياده هوگي )انسان چرندو پرند وغيره مين جنم نبين ليتابه بلکه چوراي اجزامين اس کي خوراک موجود ہوتی ہے۔ ۴۵ برس میں وہ اپنے چورای جنم کھالیتا ہے اور نوے سال تک گھٹتا جاتا ہے۔نیک ہوگا۔تو جنت میں جائے گا درنہ پھران چورای اجز امیں واپس آئے گا اور پھر پیدا ہوگا۔ یں یمی چداسی جنم ہیں جوائی حیاتی میں کھا کر مرتا ہے جالیس سال کے بعد جونر ناری شادی كرين اورب عيب مون توان كى اولا دايك سوچاليس سال تك زنده رب كي تمين سال مين شادى کریں توالیک سومیس سال بہیں سال میں شادی کریں توائی نوے تک ان کی اولا دزندہ رہے گا۔ زمین وآسان ایک برن ہے جس میں چرند پرنداورسامنے انسان چو ہڑے چمار باوشاہ اور کمین سانس لیتے ہیں اورائے اندرے خوراک لکا لتے ہیں اور وہی مشتر کہ اجزاء لطیف ہوکر اور جاری كثيف غذا بن كر مارے جم من آتے ہيں۔ تو پھراو في في كا خيال كرنا غلط موكا۔ اس لئے

، کمکسی کوندستاؤ۔ عصر کے بعد کا وقت آخری زمانہ ائل ہوتا ہے اور مطلب کی عبادت کرتا ہے۔ گر زمین پر قائم ہوگی اور پہیں نیک بندے اپنے لعن ریں ہوگی اور پہیں نیک بندے اپنے

ج لینی انکاری لوگ جب قبروں سے نکل کرادھر نے پرافسوں کریں گے۔ نبی رشی ادرسات ہستی

ہاور برا کر نیوالا شیطان اس کی شناخت سیے نصر میں آٹھ ندہب ہیں۔ ایک الل اللہ باتی

نتے ہیں مگر وہ فساد نہیں کرتے اس لئے ان کو ہواتھا کہ جس سائڈ ھے کتم عزت کرتے ہواں

اول ایو اسا مدهام حرت رئے ہوائی انفسکم تم اپنے آپ کو گناہ کی وجہ سے ذکیل سال کئے خدا کی راہ نہ کچھ جلایا جائے اور نہ

ک مورتی کی پرستش نه کردور نه تنین جنم کی سزا رکی مورتی کی پرستش نه کردور نه تنین جنم کی سزا ئے۔ور نه تم بر باد ہوجاؤ گے۔جنتی عمرتم زندہ

ہ مزایا وُ گے۔ (مثلاً جو ۲۰ سال کا ہے اس کو جنم نہیں لیتا۔ بلکہ چور اس اجزا میں اس کی

ی جنم کھالیتا ہے اور نوے سال تک گفتا جاتا ک اجزامیں واپس آئے گا اور پھر پیدا ہوگا۔

ن برایس واچی اے 16 اور پر پیدا ہوگا۔ ہے چالیس سال کے بعد جوز ناری شادی

سال تک زندہ رہے گی تیں سال میں شادی توامی نوے تک ان کی اولا دزندہ رہے گی۔

منے انسان چو ہڑے چمار بادشاہ اور کمین اور وہی مشتر کہ اجزاء لطیف ہوکر اور ہماری

اوی خ کا خیال کرنا غلط ہوگا۔ اس <u>لئے</u>

گروسے طو۔ تا کہ تہارا یہ جرم گواد ہے ور نہ ایک لاکھ چور اسی جنم لینا ہوگا۔ سوچو کہ غیب اور لطیف حالت بیل تم سب ایک ہی ہو۔ جیسا کہ ثابت ہوا گراب کثیف حالت بیل تم الگ الگ کیول ہوگئے اس لئے بیل فہ بہی اختلافات کومٹانے آیا ہوں اور خدا بھی مٹانا چاہتا ہے۔

ایک ایک کر کھائے سے مناں اپنا جشن منایا

ایک ایک کر کھائے سے مناں اپنا جشن منایا

ہے شیطان فسادی ظالم رجول بہن تھیں موڑے

ست چیت آئند سروپوں سانوں توڑ و چھوڑے

اکو ازل ابد بھی اکو اکو مابیاں جائے

ہند وسلم چوہڑے گئوے کیونکہ نام سداے

جاپے طال پنڈت دیدی طمن تسان نہ دیندے

جاپے طال پنڈت دیدی طمن تسان نہ دیندے

اک کیمہ نوں پڑھے ہے دوجا اسنوں کافر کہندے

الاالہ دے آگئن کا دن دسوکی بریائی

تے رام رام دے آگن کارن کیوں نہ ملے رہائی جب تک تم نہ ہم کے رہائی جب تک تم نہ ہب کی گرفت میں ہوتم ترتی نہیں کر سکتے اسے چھوڑ وورنہ تمہارے لئے بیڑیاں جھڑ یاں اور پھائی تیار ہے تو جب اس عذاب میں پھنسو گے تو کہو گے ہائے نہ ہب تیراستیاناس ہرایک عضری پیدائش کی جنسیں حقیقت میں ایک ہی ہیں۔ تمام انسان ایک ہیں۔ صرف اوقات اور موسم سے مختلف ہیں۔ ورنہ مٹی میں انسان ہوتا ہے اور انسان میں مٹی ۔ اپ گھر آپ ہی پیدا ہوتا ہے اور اپنا ہی بیٹا کہلاتا ہے۔ ای طرح رثی نی کا مادہ قرآن وید پران اور گرفتہ ہیں۔ یہی مٹی ان میں خرچ ہوتی ہے اس لئے ان کی بھی تحظیم واجب ہے۔ صفا اور مردہ پہاڑیاں ہیں ان کی تعظیم بھی جاری ہے مگر یہ تعظیم خدا کے جلوہ سے ورنہ لکڑی پھڑ وغیرہ کی پرسش ناجائز ہے۔ اس طرح گروکو پر ما تما ہی مانو جو انسانی صورت میں نمودار ہوا ہے ورنہ بت پرتی ہوگی اور نوے۔

احکام ..... سال میلا اور پیپ کھانا پڑیگا بس نی صورت تبدیل کر کے انسان بنا ہوا ہے ور ندوہ پر ماتھا ہیں ہے۔ اندہ لقول رسول کرید قرآن رسول کا بی کلام خدا کا بھی ہے پس فابت ہوا کہ خدا رسول اور قرآن رسالت سب ایک مادہ ہیں جو محض الگ الگ خیال کرے وہ کا فرہوگا ایک سوسال تک کوڑھی رہے گا اور جولوگ نی کونی جا تکر مٹی کوئی جا تکر اور

پھر کو پھر وغیرہ جائکر پوجتے ہیں وہ بت پرست ہیں۔ سائس لطیف خوراک ہے۔ تم جب نطفہ تھے

اس وقت بھی تہماری خوراک لطیف تھی۔ تو بہشت ہیں بھی تہماری خوراک لطیف ہوگا۔ نبی اپنے
فائدہ کی دعانہ مانکے اٹھودانہ تلاش کرو۔ سورج آگ ہاورچا تد پانی اورچا تد سورج کے او پرہے
اوراس سے بڑا ہے تا کہ سردار ہے۔ ایک میر پانی تول کے دکھوتو جھناوہ ہرروز کم ہوتا ہے اتنائی تم
روزانہ مرجاتے ہوا ور تین گناز ندہ ہوتے ہو۔ نصف عمر کے بعد دوگنا موت اورا کیگ گنا خوراک
ہوگی۔ نیک بروں کی محبت میں نہ بیٹھے اس لئے گروے موتا کہ تمہارے دل کا ذیک صاف ہو۔
بید ہوتو اس کے منہ میں پہلے پہل میائی کا تعوک ڈالواوراس کے کان میں روزانہ سات وفعدرام
پیدا ہوتو اس کے منہ میں پہلے پہل میائی کا تعوک ڈالواوراس کے کان میں روزانہ سات وفعدرام
رواور سات دفعہ اللہ اللہ تا کہ خرج سے دورر ہے اور نیجے کولوری اس طرح دیا کرو۔

جب دنیا پھر پو

کے بیج جنیں کی اور آ دم حوا

موجودر ہے گا۔جبیبا درخت

ے تھا اور عیسیٰ کا باپ ایک

ديتا مول\_ بهشت كي خوراً

جوڑوں سے حوروغلان پیدا

اورنا كمك كا آستان مجي خد

اس کا آستان ہے ای طرر

برتن د کھے جو بانی ہے خا

بجمائي توخداني مجيركها ك

جن کولوگ نفرت سے دی<mark>ج</mark>

ا پنامل ہے جو فلا ہر ہوائم

اس کے پاس عمن ماہ کی

ہوں۔ تو زچہ کے یاس

جائيس بري مورتي باس

بياس روزتك بابرند<u>كا</u>

والدين سے خوراك كا

عاصل کرے۔بشر کھیکہ و

اولاد پیدا کرے بشرطیکو

شريك بهن بعائى كالكا

جارفرشة لعنى جاررشي

ای طرح نی رشی رسول

کی بیعت مواتواس۔

سردارولی۔ولی غلام ا

اے بچہ تیرے رب مدہ عدموں کیا موجود باجہوں اس اکال روپ کریں نہ کتے ہود اعدر ہر ہر حال دے ہے تیرا تکہبان ست چت آندند تے رکھیں ولوں ایمان پرورش کروا تدہ دی باجموں وام دعا منظے عوض نہ ایسدا کرواہے دیا تیرے واگر اوس تے بچہ ہر دی آس جو منظے سوپائیگا نہ کوئی رہے نراس

طالم حورت سے نہ طوور نہ وہ بھی بیار ہوگی اور تم کو بھی ستی وغیرہ ہوجائے گی اور حمل
گرتار ہتا ہے اور سات جتم میں اور (باولاد) رہتا ہے۔ نبی کا فیض ابتدا ذموت بھی ہے ور نہ دہ نبی می کیسا ہے مگر واقفیت ضروری ہے اس لئے بدیشی نبی سے تم کو نبیات نبیس ملتی ۔ کیونکہ وہ تمہارا واقف ہی نبیس ۔ پس میں ہی موجودہ زمانہ کے لئے آیا ہوں مجھ سے طواور جو میر بے بعد میرا ظیف ہوگا وہ بھی کسی نہ ہب کا طرفدار نہ ہوگا میں حقیقی انسان حمل پر ما تمائے ہوں تمام تفرق منانے آیا ہوں کیا خدا انسان کا جام نہیں پہنتا ۔ تو پھر قرآن گرفتہ وغیرہ خدا کا کلام کیسے ہوئے۔ خالا تکہ سے نبی کا کلام سے خدا نے توان کو جلد بنوا کرنہیں دی ۔ پس رسول رسالت اور خدا ایک ہیں۔

پڑھ ہم منذرہم مجد گرج ہم ہی فاکردوارے ہیں ہم ہی رام محمد نا تک ہم ہی کرش بیارے ہیں ہم ہی وابواگر اگئی ہم عالم دربار ی ہیں ہم ہی موی عینی برہاوش مبیش سہارے ہیں ہم ہی گڑگا جمنا لٹکاتے ہندسندھ پیارے ہیں ہم ہی بروشلم تے کے اے دے بلہارے ہیں کہو عالم جو کل ہے میرا باغ تمام پھل پھول اسدے جان توں نوع نبی انسان

جب دنیا پھر پیدا ہوگی تو جو مورتیں اس وقت حاملہ ہوکر مری ہیں وہ اس وقت بغیر مرد کے نیج جنیں گی اور آ دم حوا پیدا ہوں کے اگر چہوہ اس ونت مٹی ہوگئی ہیں مگران میں انسان کا ج موجودرے گا۔جیبا درخت میں جے ہواور ج میں درخت۔آدم کا باب مجی اس سے پہلی طوق ے تمااور میسی کاباب ایک دسول تما کہ جس نے کہا تما کہ لا حب لك غلاما ذكيدا عمل مجھے لڑكا دیتا ہوں۔ بہشت کی خوراک لطیف ہوگی اور کھانے والے بھی لطیف ہول مے اور ان لطیف جوزوں سے حوروغلان بیدا ہوں کے فلیل کابت فاند نهدا کا مکان تعاویے محر مولی بھیلی، کرشن ادرنا تک کا آستان بھی خدا کا ہی آستان ہے۔ ویسے بی عارضی مجر مندر، گر جا اور کورووارہ بھی اس کا آستان ہے ای طرح میرامکان یعی درہ نجات ہوا۔ ایک دن میں نے جگل میں چھکورے برتن دیکھے جو یائی سے خالی تھے اور کچھ برائے جن میں یائی تھا۔ مجھے پیاس تھی میں نے بیاس بجمائی تو خدانے جھے کہا کے رکی مولوی اور پنڈت کورے برتن ہیں۔ان میں نجات کا یائی میں اور جن كولوك نفرت سے ديكھتے بي ان مين عات كاياني موجود بانسان محملي ماركر كھا تا ہے بياس كا ا بناعمل ب جوظا ہر مواتم كى كو يكھ نه كوير يانى برائى خود يالين كے تين ماہ جس كا يج كرتا ہے اس کے باس تین ماہ کی حالمہ ندجائے۔ ورنداس کا بھی حمل گرجائے گا۔جس کے منبی مرت مول ۔ تو زچد کے باس نہ جاتے ۔ بلکہ پہاس روز تک زچد کے باس خوبصورت نیک خصلت جائيں برى مورتى ياس ندمو۔ وہال ازائى ندمو بلكدراك اطيف مواور محبت كى باتنس مول اوروه بچاس روزتک بابرند لکے درنہ بار موجائے گی۔روح کا حلینیس تو خدا کا حلیہ بھی نیس معائی اور والدين سے خوراك كا مول ند لے كونكه بعدموت كے م دارث مو بعائى كى بيوه م سے اولاد حاصل كرے۔ بشرطيكدو كهدوے كه يس اب ديورساولاد فيلول كى۔ اگرد يوزيس توسس اولاد پیدا کرے بشرطیکہ غیرکنیک موسلے یا لک اڑی بھی تم پر جائزے۔ بشرطیکہ غیری مورووھ شریک بہن بھائی کا نکاح جائز ہے بشرطیکہ غیر کنبہ کے ہوں۔ جرائیل عزرائیل میکائیل اسرافیل چارفر شے بعنی جاررتی تھے۔ پھرلطیف ہوئے تو دید شنیدو جاراور ذا نقد کے جاراصول بن مجے۔ اس طرح نی رشی رسول او تاراور كتاب ایك بی بین بال اعتراض كرتے بین موى بحرى آدى کی بیعت ہوا تو اس نے کہا کہ میرا کہنا مان میرے کام پراعتراض نہ کرنا۔ اس لئے میرے شیدائی سردارولی۔ولی غلام اور بھاگ تولداورصابرہ ایسے ہوئے کہ مول بھی ایسانہ ہوا اور نہ سے وجمہ کے

سلطيف خوراك بيرتم جب نطفه تق ل تہاری خوراک لطیف ہوگی۔ نبی این اور چاند پانی اور چاندسورج کے او پر ہے كر كوتو جتناوه مرروزكم موتاب اتناى تم کے بعد دو گناموت اور ایک گناخوراک ملوتا كەتىمارە دل كازىگ مىاف بو<sub>س</sub> ن كا ذريعه بناليا ہے۔ اس سے بچر بيہ ال کے کان میں روز اندسات دفعہ رام يج كولورى اس طرح ديا كرو\_ اس اكال روب كريس ند كت محود يت أندند ترجيس دلول ايمان عوض ند ایسدا کردای دیا فی سویانگا نہ کوئی رہے تراس الوجى ستى وغيره موجائ كى اورحل نى كافيض بعدازموت بعى بيورندوه سے تم کونجات نہیں ملتی۔ کیونکہ وہ تمہارا مجهس ملواور جوميرب بعدميرا خليفه الناكي مول تمام تفرق منافي آيا فدا كاكلام كيي موئي حالانكه بيني لت اور خداایک ہیں۔

دوارے میں

يارے بي

اری س

ارے ہیں

ارے ہیں

ارے ہیں

حواری ایسے ہوئے کونکہ وہ سب منافق تھے بعد دون عذر کرتے تھے گرنی کو خدانے ان کا حال بتا ویا تھا اس لئے ان میں ملکر گزارہ کرتا رہا اصلی تابعد ارتو حسین کے ساتھ شہید ہوگئے تھے۔ باتی سب بیزید نے تھے اب بھی جولوگ ہم سے عداوت رکھتے ہیں وہ سب بیزید یئے ہیں اور چار آ دی میر سے ساتھ اصلی تابعد ارجیں۔ ہاروت ماروت رشق تھے جوسلیمان سے ال کر کام کرتے تھے۔ بلیسے بین تی وہ کا لائے تھے۔ میر سے ساتھی ہی ہاروت ماروت جیسے ہیں۔ تی وہ ای مولویوں نے باتیں بنائی ہیں کہ وہ کہ لائے تھے۔ میر سے ساتھی کتاب بنا کر جم کی پیش کی کہ یہ سلیمان کی تعلیم ہی ۔ مگر خدانے کہا کہ سلیمان کا فرنہ تھا اور اس میں گفر ہے۔ تو وہ جمو نے ہوئے۔ وہ وونوں رشی بابل میں تھے۔ ان پرشر بعت انری جس میں تفرقہ کی بات کوئی نہیں جب جمد نے بیسایا تو ذہذ فریق ایک گروہ نے نہ مانا اور وہ پیرومولوی تھے وراء ظہور ھم بعد کی کتاب کو بھی نہیں مانے حالانکہ اس میں قرآن کی عقیدہ کشائی ہے یہ اکلون بالداطل پیرمولوی حرام کھاتے نہیں۔ مہدی سے مراد ہوایت اور شر بعت جدید ہے ورنہ اس سے مراد کوئی آ دی نہیں۔ مردہ پرست جدید گئی مہدی وہ ہے کہ جس کوشر بعت جدید کھی جب رشی کو جود کلام الہی کا صندوق ہے۔ رشی کا وجود کلام الہی کا صندوق ہے۔ رشی کا وجود کلام الہی کا صندوق ہے۔

جیون جیون بین ضرورتال تنیول تنیول ہون او پا اہل ہمارے ہون جود یون ترت سا تن میت وچ من مصلے سرت امام بیجان اواز صلوق خواہش تسیجال ہونی ہار ایمان وضوحی تے با گگ محبت پرورش پردہن پڑہان مجرم تمامی دور کرہوویں مسلمان

تین تم کے صوفی ہیں۔ اول لباس بھورا پوش دوم سفید پوش اور ہاتھ مند صاف رکھنے والے سوم جو ہمارے تام سے صفائی حاصل کرتے ہیں اور کی غدجب کے پابند نہیں۔ بج کے دنوں میں سروار مال جمع کیا ہوا ہا بنٹے تھے اور ان میں سلح ہوتی تھی تین دن بعد میں جلسہ کرتے تھے اور ان پی ترقی کے وسائل سوچتے تھے محمد نے کہاتم یوں تباہ ہوجاؤ کے۔ صرف ایک کا حصہ ضرور ک ہے لینی جو بت نہیں پو جتا اور جمعہ بھی ماہ بماہ قائم کرتے تھے جسمیں مشورہ کرتے تھے ور نہ اس قسم کا آج بیار ہے کہ جا کر پیسے خرج کرآئے اور خالی ہاتھ گھر آبیٹھ اس کئے اسراف سے بچے۔ ہیں وہ مال بیال اللہ کو وواور اختلاف منانے برخرج کرو۔ زکا ور شد کیسال برابر ہے۔ نر نہ ہوتو ناری کا حصہ اہل اللہ کو وواور اختلاف منانے برخرج کرو۔ زکا ور شد کیسال برابر ہے۔ نر نہ ہوتو ناری کا حصہ

کیسال برابر ہے۔ ن یاکرے گی۔ کیونکدا عورت کا دارث بھی اوراد لا دہود صیت: ملاہے۔ہم سے تص درنہ جس کی محبت ش دے کر جائز ہے باز

سیر کہ ہمارے خیال بی بھی ٹابت کردیا کرنے میں تناتخ

رشی کی دید شنیداور

ہے۔معافی مانگ

وہ آج وی کے ذر ان کا آسان ترجم اوتار بے ہیں ان مہم..

رشیوں نے تناسخ الف تشخیص گزشتہ حاا

استحصال میں پید کران بدا عمالیوا غلطی نا قابل تلا کسال برابر ہے۔ نرکے ہوتے ہوئے ناری کا وہی حصہ ہے جواس نے شادی پر حاصل کرلیا ہے

یا کرے گی۔ کیونکہ اب وہ خاوند کی وارث ہوگی۔ لاولد آ دمی کا وارث اس کا رقم شریک ہے لاولد

عورت کا وارث بھی رخم شریک ہے جو صرف اس کے مہر سے حصہ حاصل کر یگا۔ اگر کل مال مہر سے

م ہوتو بعدادائے قرضہ تین حصہ آ دمی کے وارث لیس اورایک حصہ عورت کے وارث جس کا قرضہ

اوراولا وہووصیت نہ کرے اور جیتے بی جتنا ہو سکے اہل اللہ کود ہے کیونکہ دان سے بی راجہ اور گروجنم

ملتا ہے۔ ہم سے تصور لگا وُ تو موت کے بعد تم ہم میں حلول ہوجائے گا اور آ رام کا بہشت یا و گے۔

ورنہ جس کی محبت میں مروگ ای میں جاؤ کے اور عذا بہوگا۔ لڑکوں سے جرا زنا نہ کر و۔ خر چی

در کر جائز ہے بازارن کے پیٹ سے جواولا وہوہ وہ صاحب نفضہ کی ہوگی اے انسان تو نور ہے۔

مروشن کے کہنے سے نار ہوگیا ہے۔ اب نجات کی خواہش ہے تو عالم محبوب کا وامن پکڑ کیونکہ نی

رقی کی وید شنید اور کلام خود خدا ہوتا ہے اور دونوں کا جسم آیک ہے پس ہمارے جسم میں عالم محبوب

ہے۔ معانی ما تک ورنہ اند ھے اجتم

تنقيد

۳۹ ...... مرعیان نبوت قادیانیه ایرانیه و چیاولمنی و گوجرانوالید نے بیر قابت کردیا ہے کہ جمارے خیال میں تمام نبی اور ذات باری ایک ہی تھے۔ تب بی تو اس کا کلام ان کا کلام ہوا اور بیجی ثابت کر دیا ہے کہ جو پہلے زمانہ میں رجعت اور بروز کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا اور اس کی تشریح کرنے میں تنات کا کامفہوم الگ کیا تھا اور پھر بھی کسی زبروست ولیل سے یہ امتیاز حاصل نہ ہوا تھا۔ وہ آج وہی کے ذریعہ معلوم ہو چکا ہے کہ بیرسب لفظ آیک بی معنی رکھتے ہیں اور جنم بھوگنا یا جون بدلنا ان کا آسان ترجمہ ہے گرحی رت بیرے کہ اسلام تنات کی کا قائل نہیں۔ البتہ جولوگ کرش یا نا تک کے ادتار بے ہیں ان کا بیاصولی مسئل تھے میں اور خدومدت اویان کا ادعا چیش نہیں کر سکتے۔

میں است جب تعلیمات بیش کردہ سے ٹابت ہوتا ہے کہ چودھویں صدی کے رشیوں نے تابع پرہی اپن بوت کی بنیادر کھی ہے۔ تواب بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ:

الف ...... اگر معصوم بچه بیار ہوتا ہے اور گزشتہ جنم کی سزا میں بیار ہوتا ہے تو اس کی تشخیص گزشتہ حالات ہے کیوں نہیں کی جاتی اور کیوں خواہ خواہ ڈاکٹری اور یونانی اصول حکمیہ کے استحصال میں پسیندا ورخون ایک کیا جارہا ہے؟ ان لوگوں کا فرض تھا کہ ایک مکمل فہرست پیش کرتے کہ ان بدا عمالیوں سے دوسرے جنم میں بدیاریاں پیش آتی ہیں تا کہ اس تسم کا اوپا کیا جاتا۔ اگروہ غلطی نا قابل تلانی ہے تو ڈاکٹر اور حکیم کو کیوں خواہ مخواہ جرم بنادیا جارہا ہے کہ خدا تو اسکو بیسز اوے

ارتے سے گرنی کوخدانے ان کا حال ان کے ساتھ شہید ہوگئے تھے۔ باتی اوہ سب بزید ہے ہیں اور چار آ دی سلمان سے ل کر کام کرتے تھے۔ اللہ ایک کتاب بنا کر محمد کی پیش کی کہ یہ مایت کوئی نہتی جب محمد نے ہوئے۔ وہ مایات کوئی نہتی جب محمد نے بستایا بات کوئی نہتی جب محمد نے بستایا با اطل پیرمولوی حرام کھاتے با المباطل پیرمولوی حرام کھاتے براد کوئی آ دی نہیں۔ مردہ پرست براد کوئی آ دی نہیں۔ مردہ پرست وہ ہے کہ جس کوشریعت جدید ملتی

ہ پیچان ایمان پڑہان سلمان رپڑ اور ہاتھ منہ صاف رکھنے بے کے پابندنہیں۔ جج کے دنوں بعد میں جلسہ کرتے تھے اور اپنی مرف ایک کا حصہ ضروری ہے رہ کرتے تھے ورنداس فتم کا جج امراف سے بچو۔ پس وہ مال

بے۔ نرنہ ہوتو ناری کا حصہ

ہون او یا

ت سنا

کراہے صاف کرنا چاہتا ہے تا کہ وہ کسی بہترین جنم میں اوتار بے محرمعالج خواہ مخواہ اس تعل خداوندی میں رکاوٹ پیش کرتا ہے اور والدین بھی چاہتے ہیں کہ اس کی بیر سزاد ور ہوجائے۔ تو پھر کیا معالج یا وارث اس طرح رکاوٹ ڈالنے سے بحرم نٹھیزینگے؟ اور کیا اس بیار کے حق میں بیڈیر خواہی کمال عداوت نہ ہوگی کہ اس کو پوری سزائیس بھلٹی دیتے۔

بسست فقص الانميا و (بائبل) كے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے كہ جس قد راصلی نی بان كو بھی ہوئے وہ ایک دوسرے كے مصدق تھے اورا یک دوسرے كی مخالفت شربا نی زبان كو بھی حركت نہ دی تھی گران چو ھو سے صدی كے دعیان نبوت كے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے كہ ایک دوسرے كو کھا جانے پر سلے ہوئے ہیں۔ ایرانی سے اپنی اور قادیانی كے ایم ان كو نفر تو كاس سے بھی او پر لے جاتا ہے۔ اس كے بعد جب قادیانی نبوت نے قدرت فانیا كی خور کی اس سے بھی او پر لے جاتا ہے۔ اس كے بعد جب قادیانی نبوت نبوت نبوت نبوت بویا۔ تو جنگی و هوروں نے پیدا ہوتے ہی ایک دوسرے كی آنکھ کچو ڈئی شروع كردى اور اعلان كرديا كہ بچو ادگیرے نیست آئے میری بیعت ہی باعث نبوت ہے ہوئوں کی بادی آئی تو آپس میں نبوت كی ہوئوں کو شکایت تھی كہ ابلسنت آپ میں ہمیشہ تھیری الفاظ میں متعزق رہتے ہیں۔ گران چا لیس نبیوں كی بادی آئی تو آپس میں تیفیری میں میں میں ہو گئی ہوئوں کو شکایت تھی کہ ابلسنت آپ میں میں ہو گئی ہوئوں کی بادی آئی تو آپس میں تیفیری میں میں ہو گئی ہوئوں افتاق صرف ای صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ دوس سے تھی برانہ تیجہ کیے اور اس بات کو نہ تھی ہو گار ایس کی تو بیا میں تو بیتا میں اتحاد اس افتراق قات سے بھی برانہ تیجہ بیرا کرتے ہیں جو ان سے بہلے تھے اور جن کے متعلق دنیا شاگی کھی کہ انہوں نے شیرازہ اسلام بیرا کرتے ہیں جو ان سے بہلے تھے اور جن کے متعلق دنیا شاگی تھی کہ انہوں نے شیرازہ اسلام بیرا کرتے ہیں جو ان سے بہلے تھے اور جن کے متعلق دنیا شاگی کھی کہ انہوں نے شیرانہ و اسلام کے بیلے جا میں ہی ایک دوسرے کے مصدق نہیں تو بہل جب عبد حاضرے تی بیل میں ہی ایک دوسرے کے مصدق نہیں تو بھی ہو کہ کہ بی کہ بی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے بھو جا کیں۔

ج..... فداایک ہاوراس کے افعال اوراقوال اپنی اپی جگہ برقائم ہیں اورسب
گواہ ہیں کہ اس کا کوئی فعل کسی قتم کے عیب سے ملوث نہیں گر جب عہد حاضر کے کرشنوں کے
حالات پیش نظر آتے ہیں۔ تو تمام حالات پڑھنے کے بعد خدا کے متعلق بھی ایک برظنی پیدا ہوجاتی
ہے کہ ہرایک کو وہ بیٹا ہی و بتا ہے کسی کو بیٹی نہیں و بتا یعنی وہ بھی زمانہ ساز ہے۔ جوسا منے آیا اس کو
امام الزمان وغیرہ بنادیا اور غیر حاضر کی امامت سلب کرکے اس کو دیدی تو گویا خدا تعالی بھی
(عیداذابالله) ان چالیس کرشنوں کے میسیخ میں صادق القول نہیں رہ سکا اور دھوکا دے کرسب
کونیوت عطاکر تاریا ہے اور ساتھ ہی تکفیر کی تعلیم بھی کرتاریا ہے۔ کہ جو تہیں نہیں مانتاوہ کا فرہے۔

ادھر کچھادھر کچھالیک کوامام الیافعل شنیع نہیں ہے کہ جم کیوں نفر نہ کریں گے۔ رنج تورنجیت نگھے نے اپنے نوکر صبح آئے تو اس کے سر پرسو کہ جھے تو خواب میں ایول

د ۔۔۔۔۔ دکھائی دے رہاہے کہ جن دیے ہیں۔ تو اب جب تک

بزابى شاطرب كدمجه يجح

ریے ہیں۔ تواب جب تا سکتا۔ در نہ مجوراً نہ ہب کو شروع کردی ہے جن میں اور معاشرت اختیار کرتی ج اور دنیا کے قریب تربانی فہ کے اخراجات کے لئے آب ارکان حج اور دوزہ اور د کاذب، دجال اور کا فرمتا

سامنے رکھ کرایک نیانی ہے۔ نگرمشکل میہ ہے کہ ضروری ہے کہ تمام نداج فیصلہ کریں کدونیائے ا

سامنے پیش کیاجس میں:

طریق پر چلنا ہوگا ایک جائے کیونکہ یہ پہلے کور

ہے گرمعالج خواہ نخواہ اس فعل اس کی میرمزاد ور ہوجائے۔ تو پھر اور کیااس بیار کے حق میں مید خیر

الموم ہوتا ہے کہ جس قد راصلی نبی

الات پڑھنے ہے معلوم ہوتا ہے

الات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے

الات پڑھنے کے بعد جب قادیانی

ہوتے ہی ایک دوسرے کی آنکھ

بری بیعت ہی باعث نجات ہے

یری بیعت ہی باعث نجات ہے

یری بیعت ہی کہ اہلسنت آپس
کی باری آئی تو آپس میں تکفیری

ہے جبکہ وعوت اتحاد دنیا میں صرف

ان افتر اقات سے بھی برانتیجہ

ان دوسرے کے مصدق نہیں تو ہم

اپی اپی جگہ پر قائم ہیں اور سب سب عہد حاضر کے کرشنوں کے سخاتی بھی ایک برطنی پیدا ہوجاتی انہ ساز ہے والے میں انہ میں اور حول است آیا اس کو دیدی تو سویا خدا تعالیٰ بھی میں روسکا اور دھوکا دے کر سب ہے تہم ہیں نہیں مانتا وہ کا فر ہے۔

ادھر کھے ادھر کھانے ہوا کہ اور ہان بنایا گھرای کودوسرے کی زبان سے شیطان یا دجال بنایا کیا ہے
ایسافعل شنیخ نہیں ہے کہ جس سے انسانی اخلاق بھی تفر کرتے ہیں تو بھلا خدائی صفات اس سے
کیوں تفر نہ کریں گے۔ رنجیت شکھ جی دربار ہیں بیٹھا ہوا تھا تو میرای سائلا نہ طریق پر دعا دینے لگا
تو رنجیت شکھ نے اپنے نو کر سے کہا میر بوالد نے آئ جھے خواب ہیں تھم دیا ہے کہ جب بیمرای
می تا ہے تو اس کے سر پر سوجوتے لگا نا۔ مرای نے عرض کیا کہ جناب آپ کا والد بڑا ہی دوغلا ہے
کہ جھے تو خواب میں یوں کہ گیا تھا کہ کہت سکھ سے جس سنجی کی جوڑی وصول کرو۔ دیکھووہ
بڑا ہی شاطر ہے کہ جھے کھے کہ کہ گیا اور بیٹے سے کھے تو ایسے والد کی اولا دکیسی ہوگی۔

وحدت اديان كاولوله ايسيتمام تعليميافته اشخاص كى زبنيت يرقابض بوكر دکھائی دے رہاہے کہ جن کے زو یک تجدید یورپ کے سامنے قدامت مذہب نے متھار وال ديج بي - تواب جب تك فرب كومور توركراس كموافق ندكرايا جائ فرب قائم نيس ره سكار ورنه مجوراً فد بب كوخير بادكها يزيكا اس لئ ان خيرخوا بان فدابب في دوطرح يراصلات شروع کردی ہے جن میں ہے ایک وہ گروہ ہے جوصاف تدن بورپ میں جذب ہوکراسلام کوخنف الوقت مدمب قرارديتا ب اورصاف كهتاب كماكر باني اسلام اس وقت موت تو آج وي تدن اورمعاشرت اختیار کرتی جو تعقین بورپ نے عملاً اور تحقیقاً پیش کی ہے اور اپنے عقا کد بھی وہی تھان لئے ہوتے جوموجودہ فلفہ سے پیدا ہو بھے ہیں دوسرا گردہ ایک دہ پیدا ہوا جنہوں نے سیح کرش اوردنیا کے قریب تربانی غرجب ناک وغیرہ بن کراپنا اپنانصاب تعلیم پیش کیا اوراپی اپنی یو نیورش كاخراجات كے لئے ايك بيت المال قائم كرنے كى دعوت دى۔ جواز سود، ترك صلوت اورقطع ارکان ج اور روزہ اور دیگر مروجہ عبادات کے بعد اپنے فروی اختلافات میں ایک دوسرے کو كاؤب، دجال اوركافريتانے نكا اور اسلام قديم كوموجب لعنت قرارد برايك نيا اسلام دنيا ك سامنے پیش کیا جس میں تدن بورپ کی جھلک موجود ہے اور ہندومسلم اور عیسائی اور بہودی تعلیم کو سامنے رکھ کرایک نیاندہب تجویز کیا جواس وقت مسلم ستی کے لئے موجب نجات تصور کیا جارہا ہے۔ گرمشکل یہ ہے کہ ہرایک کا نصاب نبوت اورکورس شریعت آپس میں کرار ہاہے اس لئے ب ضروري بكرتمام فداهب جديده اورنبوات حاضره كتابعدارايك كانفرنس قائم كركاس امركا فیصلد کریں کدونیائے اسلام کے لئے کونسا کورس جاری کیا جائے چھر جاری کرنے میں ان کودو طریق بر چلنا ہوگا ایک بیر کدایک ایک یا دوسال کے لئے پہلے مرزائی تعلیم یا ایرانی تعلیم یاس ک جائے کیونکہ یہ پہلے کورس ہیں۔ان کے بعد دوسرے کرشنوں کی تعلیم کو بھی ترویج کا موقعہ دیا جائے۔دوم یہ کم محققین بورپان چالیس کرشنوں کی تعلیمات کو یکجائی طور پرغور وفکر کے بعد ایک مشتر کہ تعلیم پیش کریں جس میں تمام کو فیصدی کے حساب سے حقوق دیئے جائیں اور حصہ رسدی ہرایک کے بیت المال کو پہنچتارہے۔

الا ..... موجودہ صورت میں تارکین اسلام قدیم کے لئے یہی بہتر ہوگا کہ براہ راست تدن یورپ اور معاشرت مغربی کو اختیار کر کے ان کرشنوں کو ایک قلم چھوڈ کر دور ہے ہی سلام کریں ۔ کیونکہ یہی ان کا آخری مقعد ہے۔ جہاں تک چینی کے لئے خواہ مخواہ کو اہ کرش بننے کی زحت گوارا کررہے ہیں ۔ علاوہ بریں بیت المال کی فیس اور بہتی مقبرہ کا جزیدہ غیرہ بھی ادا کرنے سے رہائی ہوگی ۔ مگر جولوگ اصلی اسلام پر قائم رہنا جا ہے جی وہ یہ بچھ لیس کہ بچ ایک ہوتا ہے اور جھوٹ متعدد ہوتے ہیں ۔ پس اگر اسلام کو تجدید اور شیخ کی ضرورت پیش آئی تھی تو خدا تعالی ضرور ایک تھی تو خدا تعالی ضرور کے فیم کی ہی تجدید پنجاب اور ایران میں پیش کرتا اور نبوت کے لئے وہ اشخاص منتخب کرتا جوخود فرضی کر ونخوت اور جہالت مرکبہ سے خالی ہوکر صرف خدائی تعلیم کا جلوہ پیش کرتے اور محمد ثانی بن کراسلام کی پیشانی پرکلنگ کا ٹیککہ نہ بنتے ۔

اعلان کردیں۔کداسلام کم ہمارے پاس صاف صاف کے مخصوں میں پڑے ان قرآن وحدیث کی عربید ملاؤں کے تنازعات اس.

۳۳.... ا آجکل کی شخین اورآج کل اسلام کی اسلامی تعلیم با قا لیافت کو دبائے کے لئے خدائی تعلیم حاصل ہے لیے ہے۔ اغلاط سے پر ہے محاورات کا یاس نہیں رکھ

نبوت نے جو کھالہا کی لوگ تمام الل اسلام کوا۔ گرنبیس ابھی اسلام میں جوتحریرات کرھند اس کر

ی ادبیت اسلامیه <del>س</del>ه سنگس که گمراهست کرار بههر

بیاری که جو پچه بهم کهیں ان کی تصدیق و تکذیب میں اپنے آپ کوموجودا اسنے ہی یا اس تعداد۔ کا بیان بھی ضاکع کرا صرنہیں خدا کا مظہرادا

كياجائة تويانج فيعد

ں کی تغلیمات کو بیجائی طور پرغور وفکر کے بعد ایک لے حماب سے حقوق دیئے جائیں اور حصہ رسدی

بن اسلام قدیم کے لئے یہی بہتر ہوگا کہ براہ کے ان کرشنوں کو ایک قلم چھوڑ کردور ہے ہی بہاں کا کہ براہ میاں کا کہ براہ بہاں تک چہنے کے لئے خواہ مخواہ کرش بننے کی فیس اور بہتی مقبرہ کا بڑید وغیرہ بھی اوا کرنے باور بیا ہے اور بیٹے ایک بوتا ہے اور بیٹے کی ضرورت پیش آئی تھی تو خدا تعالی ضرور اور نبوت کے لئے وہ اشخاص فتخب کرتا جوخود کے دائی تعلیم کا جلوہ بیش کرتے اور محمد ٹانی بن

اعلان کردیں۔ کہ اسلام کی اصل کتاب قرآن مجیداور اسلام کی اصل تشریحات حدیث وتغییر جب ہمارے پاس صاف صاف اپنی اصلیت سے موجود ہیں قومسلم بجائے اس کے کہ تعلیمات جدیدہ کخصوں میں پڑے ان کو پائے استحقار سے محکوا کر سلف صالحین کی اصلی تعلیم کو حاصل کرے اور قرآن وحدیث کی عربیت اور علوم تو ابع کی با قاعدہ سند حاصل کرنے کی کوشش کرے تا کہ نیم ملاؤل کے تنازعات اس کے داستہ سے دفع ہوکر کا فور ہوجا کیں۔

سرس اسلام کو جو محص کماحقہ با قاعدہ تعلیم پاکر حاصل کرتا ہے اس کے سامنے آ جکل کی تحقیق اور آج کل کی نبوت صرف بچون کا کھیل نظر آتا ہے۔ کیونکہ عموماً آجکل کے محقیق کو اسلام کی اسلام کی اسلام تعلیم با قاعدہ نہیں ہے اور مدعیان نبوت نے تو اور بھی کمال کر دیا ہے کہ اپنی جاہلانہ لیافت کو دبانے کے لئے اپنی جہالت علمی کا نشان صدافت ٹھیرایا ہے اور اعلان کر دیا ہے۔ کہ ہم کو خدائی تعلیم حاصل ہے لیکن مشکل ہے ہے کہ یہ تعلیم ادبی لحاظ سے انسانی تعلیم سے بھی گری ہوئی ہے۔ اغلاط سے پر ہے۔ محاورات سے خالی ہے۔ فصاحت وبلاغت کا نام تک نہیں اصول محاورات کا پاس نہیں رکھا گیا۔ پھر دعوئی ہے کہ ہم محمد ثانی ہیں اور محمد اول سے افضل ہیں تو کیا تمس نبوت نے جو پھر الہا می عبارات میں پہلے ادبی کمال دکھایا تھا۔ آج وہ سب پھر بھول گیا ؟ اور یا یہ نبوت نے جو پھر الہا می عبارات میں پہلے ادبی کمال دکھایا تھا۔ آج وہ سب پھر بھول گیا ؟ اور یا یہ نبوت نے جو پھر الہا می عبارات میں پہلے ادبی کمال دکھایا تھا۔ آج وہ سب پھر بھول گیا ؟ اور یا یہ گوئر ہم اسلامید سے کور سے تھے ہول گیا ؟ اور یا ہی گرنہیں ابھی اسلام میں اہل جق موجود ہیں جودود ھا دودھاور پانی کا پانی کر دکھانے کو تیار ہیں ۔ کہ بیدی خود جو کر یات کر ھند اس کیا ہیں دوسرے کو، کب راہ راست پر لانے کے حقد ار ہو سکتے ہیں۔ بی ادبیت اسلامیہ سے خالی ہیں دوسرے کو، کب راہ راست پر لانے کے حقد ار ہو سکتے ہیں۔ بیکس کہ مگراہ ست کرار ہبری کند؟

سه عبد حاضر کے معیان نبوت کو دو بیاریاں گئی ہوئی ہیں اول تقدس کی بیاری کہ جو پچھ ہیں۔ وہ بیاری کہ جو پچھ ہم کہیں خواہ سی محبد حاضر کے معیان نبوت کو دو بیاری بی گھا ہم کہیں خواہ سی میں انتقال ہو ہے ہیں۔ وہ ان کی تقعد این و تکذیب کا بی نتیجہ ہیں۔ دوم وحدت و جود کی بیاری جس کی تعلیم اٹھا کر دیکھیں سب میں اپنے آپ کوموجود الکل ہونے کا دعویٰ ہے اور گن گن کر جتنے بروز ایک کرشن نے سنجالے ہیں استے بی یا اس تعداد سے بڑھ کر دوسرے نے بھی پیش کئے ہیں۔ حالانکہ بیدونوں بیاریاں انسان کا ایمان بھی ضائع کر دیتی ہیں۔ اتنا بڑا دعویٰ کہ ایک نہیں دونہیں تمام انہیاء کا مظہر بنیں پھر اسپر بھی صرنہیں خدا کا مظہر اور خدا کی صفات کا مظہر جننے کا شوق بھی دامنگیر ہو۔ مگر ذاتی قابلیت کا امتحان کیا جائے تو پانچ فیصدی نمبر بھی حاصل نہ کرسیس۔

تعليميا فتركثو موجاك

ایک مخص ہے کہا۔

کے اول ہے کیونکہ

جوابل مكهنة آغاز

ہوں جس کےسب

کےخلاف ایک معم

كاحكام ماننے كوكو

لايشرك حكمه ا

ہے مخصوص نہیں ام

میں کسی کوشر یک نبیر

سمجھنا كفر ہے اور ر

اطاعت عندالضروه

پیش کردی ہے اور ا

حاصل ہوسکتی ہےا

موجب مدايت بير

نے اپنی نبوت ثابر

پلیث فارم پر کھڑا ک

كاقول ہے كەقرار

جواب

سوم...

جواب

جيارم.

۵ ..... اب ہم لگے ہاتھ جناب ممترین کا فد بہب پیش کرتے ہیں کہ جس نے خود بيدا كرده ليافت علمى يقرآن مجيد كاليك نيامفهوم قائم كياب جوان مدعيان نبوت سي بعى زالا ہاوراس کا دعویٰ ہے کہ امت محدید نے اس کی اصلی تعلیم کو مدت سے جھوڑ کر پیروں اور مولو ہوں کی تعلیمات کواسلام مجھ رکھا ہے اور آج تک قرآن کی اصلی تعلیم پران کی بدولت ستر ہزار پردے پڑھکے ہیں مگرخدا کے فضل وکرم نے مجھے قر آن فہنی کا ایسا کامل مادہ عطافر مایا ہے کہ جس سے تمام تفاسير واحاديث كاامتحان موسكتاب اور چونكدييتمت اللي بإعمل حاصل موئى اس لئة اس كااظهار ضروری ہے۔ جواس وقت متعدد تصانیف اور ریالہ 'البلاغ''امرت سرکی اشاعتوں میں ناظرین كى خدمت ميں پيش مور با ب اوراكي تفير بيان للناس اردومين شائع كى جارى ب جسمين تمام خالفین (آرید، ہندو،سکھ،عیسائی،الل سنت اورشیعہ) کی کمزور یوں پر بحث کی جاتی ہےاور ثابت كياجاتا بك كمجوقر آنى مفهوم چودهوي صدى مين قرار پايا بودى دستورالعمل بنخ كاحقدار ہے۔ پچھلے دنوں میں ان کے رسالہ البلاغ کے مضامین پراہل اسلام نے تقید کرتے ہوئے ثابت کیا تھا کہ بیفر قد ضرور یات اسلام کامتر ہاوراال قرآن کی یارٹیوں میں سے یہاں تک غلور چکا ہے۔ کرقرآن وصدیث کی تردیرقرآن سے ہی کرتا ہے اورعبادات اسلامیہ سے روکش ہونے کا ورس دیتا ہے اس لئے اس بارٹی نے ان ونوں ایک آٹھ ورقہ ٹریکٹ شائع کیا ہے۔جس میں وہ ا بن بوزیش الزامات ندکورہ الصدر سے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر جو حال اسمیں چلی گئ بے وہ بہت گہری ہے جوندامام عقیق کوسوجھی ہےاور ندمبدیان پنجاب وایران کے فلک کوسمجھ میں آئی ہے۔ چنانچہ جناب لکھتے ہیں کہ:

اول ..... ہارے عقائد میں اس قدر کشش ہے کہ تمام نو تعلیمیا فتہ خود بخودان کی طرف کھے آرہے ہیں۔ قوم کو گراہ کر نیوالے مولوی چاہتے تھے کہ کوئی مسلمان ان کی اجازت کے سوا قرآن پر جاوی نہ ہو۔ گراس امت مسلمہ نے بیہ بت تو ٹر کر دبنی آزادی کا علم کھڑا کر دیا ہے۔ ایک جماعت کا شخصی نام امتہ مسلمہ ہے اور افرادامت بذا کا نام مسلم قرار پایا ہے۔ کیونکہ بینام جناب ابراہیم نے اپنی ذریت کو دیا تھا جس کو نبی اکرم نے اپنے لیے اور اپنے تابعداروں کے لئے قول کیا ہے اور ہم بھی قبول کرتے ہیں بیامت ہرا کیک مسئلہ میں قرآن کو تی کا فی سجھتی ہے اور ان مولو یوں کا ذریع شم پروری بند کرتی ہے۔ جواس وقت آرب ابا من دون اللہ بنے ہوئے ہیں اور ہم کو بدنام کررہے ہیں۔

جواب ..... جو عقا کد کرش قادیانی اور می ایرانی نے پیش کئے ہیں۔ ان پر بھی تو

تعلیمیافة الوہ وجاتے ہیں۔ تو پھریہ صداقت کا نشان کیے ٹھیرا؟ رب کی تعریف آجکل ہے ہے کہ بدوہ ایک خص ہے کہ بدوہ ایک خص ہے کہ ایک فض ہے کہ ایک مسب ایک فض ہے کہ ایپ ہم عقائد ہم پہنچائے تواس تعریف میں ممترین کا نمبر کسی ہے کہ کیا یہ وہ حرکت نہیں کے اول ہے کہ کیا یہ وہ حرکت نہیں جواہل مکہ نے آغاز اسلام میں مسلمانوں کے خلاف کی تھی؟

دوم ..... خدا ہی حقیقتا واجب الاطاعة اور مستحق عبادت ہے اس کے احکام جاری حصر میں میں میں

ہوں جس کے سبکتاج ہیں۔

جواب ..... بیراصول اگر چه برداز بردست معلوم ہوتا ہے۔ گرعملی حالت میں آپ اس کے خلاف ایک معمولی چو ہدری محلّہ کے احکام بھی مانتے ہیں اور اگر بیم طلب ہے کہ خدانے ہی ان کے احکام ماننے کو کہا ہے تو اطاعت رسول بھی کسی جان بل کی اطاعت سے کم نہ ہوگ ۔

سوم ..... یدانا شرک ہے کہ خدانے اپنے احکام میں کس کوشر یک کار بنار کھا ہے لایشرك حكمه احدا

جواب ...... لفظ تھم اور حکومت انتظامی معاملات پر حاوی ہے۔عبادتی اوامر ونواہی یے مخصوص نہیں اس لئے آیت پیش کردہ کا صحیح مفہوم یوں ہوگا کہ خدا تعالیٰ اپنی تدبیر وقضا وقدر میں کسی کوشر یک نہیں سجھتا مگر پھر کمترین کا مطلب حاصل نہ ہوگا۔

چہارم ..... رسول کی ذاتی شخصیت کوٹموظ رکھتے ہوئے اس کی اطاعت اطاعت اللّٰہی سجھنا کفر ہے اور اس کی عقلی وانتظامی سجھنا کفر ہے اور اس کی عقلی وانتظامی اطاعت عندالصرورة واجب ہوتی ہے۔

جواب سامعقیده نے لایشرك فی حكمه احدا كمستشنیات كى فهرست پش كردى ہاديا ہے۔ پش كردى ہے اوررسول كوبلحاظ انظام اوراسوه كر شريك فى الحكم بناديا ہے۔

پنجم ..... قرآن مجیدای اندرایک ایسادستورالعمل رکھتا ہے کہ جس سے سرفرازی حاصل ہوسکتی ہے اور وہ دنیاوآ خرت مالا مال کردیتا ہے اور وہ اپنی تفسیر آپ ہے۔

جواب ..... دستورالعمل کی تشریح نہیں کی کہ آیا وہ ان فروغات پر بھی حادی ہے جو موجب ہدایت ہیں یااس میں وہ تخیلات بھی جمائے جاسکتے ہیں کہ جن سے عہد حاضر کے کرشنوں نے اپنی نبوت ثابت کی ہے اور قصہ طرازی میں یہاں تک جو ہر دکھائے ہیں کہ گفر واسلام کوایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا ہے اور تناسخ کا اعتراف کرتے ہوئے امور آخرت کا صفایا کر دیا ہے یہ سک کا قول ہے کہ قرآن اپنی تفییر آپ کرتا ہے؟ اگر کسی انسان کا قول ہے تواسے کیوں تسلیم کیا جاتا ہے

بب بیش کرتے ہیں کہ جس نے خود ہے جوان مرعیان نبوت سے بھی زالا . مدت سے چھوڑ کر پیروں اور مولو یوں ملیم پران کی بدولت ستر ہزار پردے ں مادہ عطافر مایا ہے کہ جس ہے تمام ل حاصل ہوئی اس لئے اس کا اظہار 'امرت سر کی اشاعتوں میں ناظرین ردویں شائع کی جارہی ہےجس میں ل كمزوريول يربحث كى جاتى سےاور إياب وبى دستورالعمل بننے كا حقدار اسلام نے تقید کرتے ہوئے ثابت یار ٹیول میں سے یہاں تک غلوکر چکا بادات اسلامیہ سے روکش ہونے کا رٹر مکٹ شائع کیا ہے۔جس میں وہ كرتے بي مرجو جال اسميں چلي كئ ی پنجاب واریان کے فلک کو مجھ میں

ہے کہ تمام نو تعلیمیا فتہ خو د بخو دان کی کے کہ کوئی مسلمان ان کی اجازت کے روہنی آزادی کا علم کھڑا کر دیا ہے۔
تام مسلم قرار پایا ہے۔ کیونکہ بیٹام کے لئے لئے اوران کوئی کا نی جھتی ہے اوران من دون اللہ بنے ہوئے ہیں اور

نے پیش کتے ہیں۔ ان پر بھی تو

ילט-י

میں کیو

تبارتبير

عمل با

ابملام

قراطي

بيجى

ومصا

قائم

المل

رونما

؟ ہمارے بزدیک بی تول اگر چہ بعض جگہ قابل عمل ہوتا ہے۔ عمر قر آن بنی کے لئے اس کے علاوہ زباندانی اور محاورات شاس کی طرف نبایدانی اور محاورات شاسی کی جمی ضرورت ہے۔ ورنہ بیاصول انسان کو الی تحقیقات کی طرف لے جائے گا کہ بجر جرسے نکلا ہوا ہے اور ذبیل زنا اور جبل سے مرکب ہے۔

مشم ..... فرقد بندى اور فري نام فتنعظيم ب هو سماكم المسلمين كاارشاد باس لئي بم مسلمان كاعنوان الن لئي بندكرت بي

جواب ..... کیا تمام اہل اسلام کواس سے انکار ہے آپ نے آکھ بند

کرکے یہ کیسے خصوصیت پیدا کرلی ہے۔ کیا یہ مطلب ہے کہ اس امت کے سواتمام غیر مسلم

ہیں ؟ تو پھر کرش ایرانی قادیانی پر کیا افسوس ہے کہ وہ دونوں اور ان کے تابعدار غیر بہائی
وقادیانی کو مسلم نہیں جانے ۔ جتاب ایسی خود غرضوں نے ہی مدعیان تقدس کو جاہی کا شکار کیا
ہوا ہے۔ کوئی اہل اللہ بنتا ہے۔ کوئی اخرین میں واضل ہوسکتا ہے اور باب رحمۃ میں داخل ہوتا
ہے۔ گران نام نہا وعنوانوں سے پھے نہیں بنتا اور نہ ہی ایسے نام اینے اندر پچھ اصلیت رکھتے
ہیں اور ہمارے خیال میں امت مسلمہ کا اختیازی نام ''امۃ کمترینہ' زیادہ موزون ہے تاکہ
پبلک کو معلوم ہوجائے کہ یہ امت صرف ان قبیمات کی پیرو ہے جو بیان للناس میں کمترین
پبلک کو معلوم ہوجائے کہ یہ امت صرف ان قبیمات کی پیرو ہے جو بیان للناس میں کمترین
ترجمتی ہے جوامام اعظم یا امام شافعی وغیرہ کا بھی وہی مطلب ہے کہ ایک جماعت ان خیالات کو سیح
ترجمتی ہے جوامام اعظم یا امام شافعی نغیرہ کہی وہی مطلب ہے کہ ایک جماعت ان خیالات کو سیح
ترجمتی ہے جوامام اعظم یا امام شافعی فغیرہ کہی دفیوں ہوا اور براخیازی نام بنانا فتن عظیم نہیں بلکہ واقعات
شامد ہیں کہ اس نام کے تحت میں گی دفیہ فتنہ بریا ہوا اور بریا ہوگا۔
شامد ہیں کہ اس نام کے تحت میں گی دفیہ فتنہ بریا ہوا اور بریا ہوگا۔

ہفتم ..... صرف احسب اور اهیا طریق قابل تسلیم ہے اور وہ حدیث مردود ہے۔ جوعقل کے خلاف ہویا جس سے قرآن \_رسول اور خدا پر کوئی الزام قائم ہوتا ہو

جواب ..... اگراس نمبر میں ایک اور اضافہ کردیتے کہ عقل سے مراد کمترین فرقہ کی عقل ہے اور الزام سے مراد ہمی عقل ہے اور آن سے مراد وہ منہوم ہے جو بیان للناس میں پیش کیا گیا ہے اور الزام سے مراد ہمی وہ نکتہ چینی ہے کہ جس کو بیفرقہ عیب قرار دیتا ہے تو اہل اسلام پر بڑا احسان ہوتا اور لوگ گندم نمائی کے جال میں پھنس کر جو فروثی کے خسارہ سے بی جائے۔ کیونکہ بیفرقہ باتی تمام مسلمانوں کی حدیث بینی میں بیوتو ف اور دعمن اسلام بمحتاہے جیسا کہ ظاہر ہے

مشتم ...... حدیث قرآن پر حاکم اور قاضی نہیں کیونکہ عبد رسالت میں قرآن جمع کرنیا تھی است کی بنیاددوسری صدی میں کرنیا تھی اس کی بنیاددوسری صدی میں

پڑی ہے تو اگر اسے وحی غیر تملو کا درجہ حاصل ہوتا تو عبد خلافت راشدہ تک بھی اسے کتا بی صورت میں کیوں جمع ندکیا گیا تھا۔

جواب ..... بيوجم ولا باغلط ب كدهديث ناسخ قرآن باوربيكوكى مسلم بهي مان كو تیار نہیں کہ نی ،اللہ کے عم کے برخلاف عم دیتا ہے۔ یہ آپلوگوں کی خوش فہی ہے کہ اہل سنت کے عمل بالحديث سے صديث كى حكومت قرآن ير مان كى ئى بادرخواہ مخواہ افتراء يردازى سے كام ليا گیاہے۔ کیونکمل بالحدیث اور ننخ بالحدیث الگ الگ دومفہوم بیں اور تاریخ شاہدہ کا بتدائے اسلام میں تدوین علوم کا سلسلہ نہ تھا خودان کے اشعار بھی مدون نہ ہوئے تھے۔ زیادہ سے زیادہ قراطيس استعال كرتے تقرآن كريم بھى عهد خلافت ميں بى كتابي صورت ميں جمع كيا كيا تعاادر یہ بھی بری مشکل سے سرانجام پایا تھا۔ اس طرح عهدرسالت کے فیصلہ جات ۔ اخبار بالغیب اور حکم ومصالح ياتزكينفس كے متعلق حضور عليه السلام كے ارشادات اور تعليمات عبادات چونكة عملي نمونه قائم رکھے اور زبانی تعلیم دینے سے رات دن کا طرزعمل وعلم بن چکے تھے اس لئے کتابی صورت میں لانے کی طرف توجہ معطوف نہ کی گئی گر جب خیر القرون کا پہلاحصہ دنیا سے رخصت ہوااور عہد رسالت کے چشمد بدواقعات دیکھنے والے نہرہے تو روایات کا سلسلہ شروع ہوگیا اور اختلاف رونما ہونے سے ائمہ مدی کو خیال بیدا ہوا کہ اپنی اپنی سعی کوشش سے اسلام کے اس حصہ کو بھی قلمبند كرين \_ تب قراطيس اور زباني روايات كوجع كيا كيا اورعلم حديث ايك منتقل معركه آراءعلم بن میا فرضیکم صلحت وقت نے مدوین قرآن وحدیث پران کومجبور کیا تھا۔ ورندوہ یہ سمجے ہوئے تھے کہ سیکسل یوں ہی زبانی قائم رہے گا۔جس طرح کدان کےعلوم وفنون اوراشعار جاہلیت کا ذخيره سينول ميل جمع تفاليكن چونكه اسلام كاتعلق تمام دنيا سے تقااس لئے عجم كا داخله بهى تدوين اصول کلام اور تدوین حدیث کاسبب بنااورزیاده جمیول نے بی اپی سہولیت کے لئے اس امریس قدم برهایا۔عبدرسالت کی مثال یوں مجھو کہ جولوگ نماز کے یابند ہیں اولاد کی تربیت بھی اپنی طرح كرنا جائة بيں ان كے يہ جين من بى نماز روزه والده كى كود ميں سيك جاتے بيں اور قرآن شریف بران کی لب کشائی موتی بیم جمر جمیں صرف شنیدنی اسلام ہان کا بچدا گرنماز روزه سيمنا جابة اس كوايك متعقل علم يحضه كاسامنا يزتاب اى طرح اگر اسلام صرف جزيره عرب میں رہتا تو ان کو نہ تدوین قرآن کی ضرورت تھی اور نہ تدوین حدیث کی ۔ مگر جب عاقبت اندیش مونین نے بیرسوچا کہ بیدند ہب عجم کے لئے بھی ہے توان کی تعلیم وتربیت کے لئے تدوین حدیث وعلوم توابع کی ضرورت محسوس ہوئی۔اس لئے آج بوں کہنا کر قرآنی تعلیم کے لئے زباندانی کی بھی

،۔ مُرقر آن بھی کے لئے اس کے علاوہ اصول انسان کو ایس تحقیقات کی طرف سے مرکب ہے۔

ه هوسماكم المسلمين كاارثاد

اس سے انکار ہے آپ نے آگھ بند ہے کہ اس امت کے سواتمام غیر مسلم ونوں اور ان کے تابعد ارغیر بہائی ہی معیان نقلاس کو تابی کا شکار کیا ملک ہے اور باب رحمۃ میں داخل ہوتا ہے نام اپنے اندر پچھاصلیت رکھتے ہے کمترینہ' زیادہ موزون ہے تاکہ ہے کہ ایک جماعت ان خیالات کو سیح ہے کہ ایک جماعت ان خیالات کو سیح میں منانا فتنہ عظیم نہیں بلکہ واقعات

ف قائل تشلیم ہے اور وہ حدیث مردود کوئی الزام قائم ہوتا ہو

یتے کہ عقل سے مراد کمترینی فرقہ کی یش کیا گیاہے اورالزام سے مراد بھی پر ہزااحسان ہوتا اورلوگ گندم نمائی پونکہ بیفرقہ باتی تمام مسلمانوں کی

کیونکه عهد رسالت میں قرآن جمع تمی۔اس کی بنیا ددوسری صدی میں ضرورت نہیں اس بات کا جموت ہے کہ ایسے آ دمی گواسلام کی ضرورت نہیں آپ کے سامنے متعدد کرشنوں کے حالت موجود ہیں آپ خودا ندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیمی کمزوری کی وجہ ہے انہوں نے کس کس طرح قرآن میں تحریف کی ہے اور کیسے خیالات گھڑے ہیں کہ خودافظ قرآنی بھی ان کے حتمل نہیں ہو سکتے ۔ باقی رہاا حادث کو دمی غیر متلوکا درجہ دینا سواس کے متعلق یوں گزارش ہے کہ جب جناب کے تفسیری مضامین کو تھیمات الہید کا ورجہ دیا جاتا ہے جو تقریباً الہام کے مساوی ہے واگر مسلمانوں نے مقالات نبوید کو مساید خطبق عن الله وی کے ماتحت الہام یادمی کہدیا تو آگر مسلمانوں نے مقالات نبوید کو مساید خطبق عن الله وی کے ماتحت الہام یادمی کہدیا تو آگر کے کون نا گوارگز رہا ہے۔

تو آپ کو کیوں نا گوارگزرتا ہے۔ نم .... بیس آیات میں نماز کا تھم ہے کہ دودو پڑھا کروکسی جگہ تیسری نماز کا بھی بطور فل محم دیا گیاہے۔شاہ عبدالقادرد الوی بھی فھی تسملی علی علیه کے ماشیہ پردوہی نمازي مج وشام كوونت كلعته بين اور چندا حاديث سيمجى دونمازون كاسم ثابت موتاب ايك مدیث نے صرف ایک نماز بھی بتائی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پانچ نماز کا پابند بہت مبارک ہے سات والا اس سے بھی زیادہ مبارک ہے مگر بیضروری ہے کہ کم از کم دونمازیں تو پڑھی جا تیں۔ جواب .... احادیث کی روشی میں اگر قرآن کی تشریح کرتے تو پانچ نمازوں کی فرضيت طاهر موجاتي اورخواه مخواه عبادات سے روگر دانی كاسبت دينے يرمجبور نه موت ، مانا كه آغاز اسلام میں پانچ نمازیں نہ ہوں مراس سے بیٹابت نہیں ہوتا کہ تکیل اسلام کے وقت مجی پانچ کی فرضیت قائم نہ ہوتی تھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ہال نماز بھی صرف زبانی دوجار دعائيد لفظ برصنے کا نام ہے جیسا کہ بعض روایات سے ثابت ہواہے کہ اس امت کا ایک بہترین فروحقہ پیتے موئے کری پر بیٹھ کرنماز پڑھ رہا تھا۔ اگریہ واقعہ آج صحیح نہیں تو بہت جلداس است کے معروف العمل افراد ملی مونہ قائم کردینے کیونکہ بہتاہم ہی ایس ہے کہ جس سے ایک طرف سکھ جب جی پڑھتا ہوا نظر آئے اور دوسری طرف ایک کمترین دوجار تعریف لفظوں میں نماز اداکر لے گا۔ بابی . ند مب نے بھی نمازوں کے متعلق کچھ ایسا ہی حکم دیا ہے جس کا ثبوت اقتباس ایقان میں ملتا ہے۔ ببرحال مارے خیال میں آج کل نی کی ڈیوٹی پر تشکیم کی گئے ہے کہ سلمانوں کو احکام جدید کی دعوت دے کرقد یم اسلام کی پابند یوں سے آزاد کرے اور بیصفت کمترین میں پائی جاتی ہاس لئے امت کا فرض ہے کہاہے مرشد کو نی خفی کا خطاب دیکران کرشنوں کی صف میں کھڑا کردے جن كى تفصيل او پر ہو چكى ہے تاكہ چاكيس د جالوں كى فہرست كمل ہوجائے اورا حاديث نبويہ سے دو

نمازوں کا جوت دیے میں جناب نے اس ایک پیوتوف کا طریق اختیار کیا ہے کہ جس نے آٹھ کی

نماز پڑھنے کا تھم دیا تھا کہ ایک جھہ والے نے کہانماز جنازہ پڑھی جائے کا پابند کہنے لگا کے صرف عیدین کی نم حضرت بالک ہی ملک تھانہوں ۔ خدا کے سامنے سرتسلیم ٹم کر داور صدی خدا کی وحدانیت کا اقرار کرے و مرورت نہیں تو نماز اور دیگر عبادار فیصلہ کیا ہے امید ہے کہ امت کمتر وجودا شدفت عظیم ہے اور آپ جو جو ا جاتا ہے کہ: "کہ لے واوالشر ہوائی ہتر کستان است۔ دہم ..... امل مطار

جواب آراس یہ بالکل افتر اہے اور اگر یہ مطلبہ جناب کا خیال غلط ہے کیونکہ اتح عنہ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کی ہو۔ آج تک قرون ثلثہ ہے کیا شاہ منقبح وتنقید شرون کی ہو۔ ہال م حاکم ماتحت اور حاکم بالا کا باہمی کر یے میں اس میں وقل و پناخل باز دہم ..... قبار متع

تولو ا وجوهكم قبل المش جواب..... بُهِرُهَا

کی ضرورت نہیں آپ کے سامنے متعدد می کہ تعلیمی کمزوری کی وجہ سے انہوں نے ت گھڑے ہیں کہ خود لفظ قر آئی بھی ان ردینا سواس کے متعلق یوں گزارش ہے دیا جاتا ہے جو تقریباً الہام کے مسادی الھویٰ کے ماتحت الہام یادی کہددیا

ودو پڑھا کروکسی جگہ تیسری نماز کا بھی لی علی علیه کے ماشیہ یردوی ں دونماز وں کا حکم ثابت ہوتا ہے ایک میں کہ یانج نماز کا یابند بہت مبارک ه که کم از کم دونمازین تو پرهمی جا کیں۔ کی تشری کرتے تو پانچ نمازوں کی *ڭ دىيخ يرمجبور نه ہوتے ،* مانا كه آغاز کہ محیل اسلام کے وقت ہمی یا نچ کی مازبحى صرف زباني دوحيار دعائية لفظ ں امت کا ایک بہترین فردحقہ پیتے ہاتو بہت جلداس امت کے مصروف مص سے ایک طرف سکھے جب جی الفظول مين تماز اداكر في ابي اثبوت اقتباس ايقان ميس ملتا ہے۔ ا ہے کہ مسلمانوں کواحکام جدید کی مت كمترين ميل يائي جاتي إلى التي اکرشنول کی صف میں کھڑا کردے ) ہوجائے اور احادیث نبویہ سے دو ن اختیار کیاہے کہ جس نے آٹھ کی

نماز پڑھنے کا تھم دیا تھا کہ ایک جمدی نماز دوسرے جمدتک کفارہ ہوتی ہے۔ آٹھ کی نماز پڑھنے والے نے کہانماز جنازہ پڑھی جائے تو دوز خسن جات ہوجاتی ہے۔ اخیر ہیں تین سوساٹھ کی نماز کا پہند کسنے لگا کہ صرف عیدین کی نماز موجب نجات ہے۔ جیسا کہ روایات سے ثابت ہے۔ ایک حضرت بالکل ہی ملنگ تھانہوں نے ارشاد فرمایا کہ: ''من اسلم و جہہ لله '' قرآن کا تھم ہے خدا کے مامنے سرسلیم خم کرواور حدیث میں ہے کہ: ''من قال لاالله الاالله دخل الجنة ''جو خدا کی وحدانیت کا اقرار کرے وہ داخل جنت ہوگا اس لئے سرے سے اقرار بالرسالت کی مرورت نہیں تو نماز اور دیگر عبادات کی کیا ضرورت ہے دیکھا اہل قرآن نے اخیر میں کیسا عمد فیصلہ کیا ہے امید ہے کہ امت کمترینہ بھی اس کی اشاعت میں موٹچوں پر تاؤ دے کے دو ہاتھ دکھائے گی۔ جناب قرآن فہی چیزے دیگرست اور نکتہ آرائی امرے دیگر است اس لئے آپ کا وجود اشد فتہ تھی مے اور آپ جو عوام کواس راستہ پر لے جانا جا ہے جیں جس میں قرآن یوں پڑھایا جو دورائد تا تا جا ہے کہ: ''کہ لے واوالشر ہوا'' کھاؤ پڑو لا تسر فوا اور صرفہ نہ کروکہ ایں راہ کہ تو میروی بترکتان است۔

ا دہم ..... اصل مطاع اور واجب الاطاعة صرف خدا ہی ہے جس کی اطاعت خود ہی پر بھی عائد ہے

جواب ..... اگراس سے جناب کا بیمطلب ہے کہ اہل سنت اپنے نی کو خدا سی جے ہیں تو یہ بالکل افترا ہے اور اگر بیمطلب ہے کہ رسول خدا کا تخم حسب تنہیم الی واجب الاطاعة نہیں تو جناب کا خیال غلط ہے کیونکہ ماتحت طازم کے لئے اپنے افسر کا تتم واجب الاطاعة اور غیر مسئول عنہ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کی امت کو جناب پر سوال کرنے کا حق نہیں ہے ور نہ چتون بدل جاتے ہیں تو امت محمد میرکی کیا شامت آئی ہے کہ رسول کا تتم زیر بحث لاکرا پی تحقیقات کے در پ جو آج تک قرون طختہ ہے کی کیا شامت آئی ہے کہ رسول کا تتم فرین کی مسلم نے تحقیقات کے در پ حت تقیح وقت بھی تا ہو ایک میں گئی ہو۔ ہاں منافق بحث وتحقیص میں پڑجاتے ہے گروہ مسلمان نہ تھے۔ ہاں حاکم ماتحت اور حاکم بالاکا با ہمی معالمہ اور ہے حاکم بالاخواہ اپنے ماتحت حاکم پر سوال کرے یا نہ کرے ہیں اس میں دخل و بنا خلاف ادب ہے۔

يازدهم ..... قبلم معمود عقق نهي اينما تولو افقم وجه الله اليس البران تولو ا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

جواب ..... بہتر تھا كرسرے سے يول بى كهددية كديس البران سے ثابت بوتا ہے

کہ قبلہ رو کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں کیونکہ امروہ نہیں وہ ضرور شریس داخل ہوگا۔ تا کہ جو نتائج اس جماعت کو دوسر ہے شیخ میں پیدا ہو نیوالا ہیں ابھی ان کا ایک نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ ذرہ اور تن کر کے امام حقیق کے ذریہ ہدایت نماز میں ہر طرف جھکنے کا تھم دینا مناسب تھا۔ مگر معلوم نہیں کہ جناب کو انتظار کس کا ہے ور نہ جب تحویل قبلہ کا واقعہ ثابت ہوا ور آج تک غیر کعبہ کی طرف ادفیٰ فریفہ صلو قبل رخ بھی نہ کیا ہوا ور قرآن شریف میں بھی شبط رالمسجد الحدام کی طرف رخ کرنے کا تھم ہوتو جناب کا یوں کہنا کہ روبقبلہ ہونا نمازی کے لئے ضروری نہیں تو اس کا مطلب بوں ہوا کہ انسان گھر بیٹھے حقہ بدئن اور چو ہے بدست روبصحت خانہ دو چار کلمات کہددے تو ادائے فریفہ سے سبکدو ش ہوسکتا ہے۔

دواز دہم ..... ہم سورج کوقبلہ عین نہیں کرتے۔

جواب بسب ہال جمیں معلوم ہے کہ تعین قبلہ آپ کے ہاں خلاف قران ہے تو سورج کو قبلہ کسے بنایا جاسکتا ہے؟ مگر جن کو بیوا ہوا ہے کہ امت کمترین سورج پرست ہے کیا ان کو اس امر سے تو مغالط نہیں لگا کہ آپ کے رسالہ بلاغ میں بید مسئلہ شائع ہو چکا ہے کیونکہ جس طرح تفییر میں شائع کرنا نہ ہی رنگ ظاہر کرتا ہے ای طرح رسالہ میں بھی کہا جاسکتا ہے کہ دمختی نی ''کا بھی بھی تھی ہے۔

سیز دہم ..... جودین مولویوں نے بنایا ہم اس کے دشمن ہیں اس لئے بقول شخصے ہم دہریہ شہور ہو گئے ہیں۔ گرید فیصلہ خدا کے سپر وہے۔

جواب ..... اگر دہر بیکامفہوم یہ ہو۔ کہ خداکی ہتی ہے انکارکیا جائے تو آپ بیشک دہر بینیں ہیں اور اگر بیمفہوم لیا جائے کہ دہر بیصفت ہوکر آج نیا ندہب دنیا کے سامنے پیش کررہے ہیں۔ تو جناب کواس سے انکارنیس کرنا جا ہیئے۔ کیونکہ آپ نے فلسفہ جدیداور خیالات مغربیہ کی روشنی میں جو دہریت کا ماوی و لجائے تفییر آگھی ہے اور جواسلا می لٹریچر واقعات اسلامیہ احادیث نبو بیاورا تو ال سلف یا تحقیقات کی روشنی میں بہم پہنچاہے اسے مولو یوں کا بنا ہوادین قرار دیا ہا اور دبی زبان سے کرشن قادیانی کی طرح یہ ظاہر کردیا ہے کہ عہد رسالت کے ختم ہوتے ہی علائے امت نے یہ اسلام گھڑنا شروع کردیا تھا اور اس پر پردے ڈالنے شروع کردیئے اور یہود یوں کی طرح وی المی کومتر ہزار پردوں میں ڈھانپ دیا ہے۔ اس لئے ندوہ صرف کا فرہی ہیں بلکہ اشد ترین دشمنان اسلام ہیں خداوند تعالیٰ کوایک ہزار تین سو برس بعدرتم آیا تو مخفی نبی امرت سر بھیج کروہ ستر ہزار پردے اڑا دینے اور تھی بیمات الہامہ کے ذرید اسلام کی نئی بنیاد پڑی جس میں جھی جمر وہ ستر ہزار پردے اڑا دینے اور تھی بیمات الہامہ کے ذرید اسلام کی نئی بنیاد پڑی جس

کے مانے والے ابھی چندآ دمی آئے یس ثم الاتذر علی الارض من الکفرین دیاد الف..... نہ توکی مجد کا نشان

اس کی بجائے ایک بارہ دری یا کھلا میدان ہدایت پڑمل کرنا ہوتو ہرطرف ایک ایک مجدہ بہتداد صلاق مقررہ

ہوادا کی جائے یا کم از کم دوادر دہ بھی ضرور فاذا فرغت فانصب فراغت کے بعد ج خاص دعا مقرر نہیں شیخ وصلیل کی آیات کود نہیں کہ یہ فریضہ نماز شخص ہوکر ہرا کیک کوادا کفاسیا ورقو می ڈیوٹی ہوجو برگزیدہ اشخاص ا بیہمی ضروری نہیں کہ نماز میں عربی لفظ ہول یوتل ہو۔ ٹوٹا ہوا پہانہ۔

ج ..... جعد کا قیام مجمی صر

یمی فابت ہوتا ہے کہ بیر سم ایک بار بی منا دیا جائے کہ بوقت ندا لوگ دو ٹر کر ذکر اللہ ا قضاء ہوجائے (قبضیت السلوق ماہواری جلسہ ہوگا۔ جس میں امت کمترید میں حج کا اجتماعی اور با جماعت پانچ وقہ اسلامی کے لئے تھا۔ جس کوآج اصلی طور جب کوئی صحیح خیال سے ایسا کر سے تواسے د..... نماز کے لیے وق

ر سبلے زمانہ میں خصوصاً عرب روزانہ خسل ہاتھ پاؤں صاف کرنے کوکہا گیا تھاورنہ ہ..... قربانی ضروری کا اماحقیق نے یا بہاءاللہ نے جواحکام جا کے مانے والے ابھی چندآ دی آٹے میں نمک پیدا ہوئے ہیں ضداکی ساری دنیا تاہ ہوجائے لاتذر علی الارض من الکفرین دیارا اورہم دنیامیں یون زندگی سرکریں کہ

الف ..... نہ تو کسی معبد کا نشان نظرا آئے کیونکہ اسمیں ست پرسی کا وہم پڑتا ہے بلکہ اس کی بجائے ایک بارہ دری یا کھلا میدان ہوجس میں انسان ہر طرف سجدہ کر سکے امام حقیقی کی ہدایت پڑمل کرنا ہوتو ہر طرف ایک ایک مجدہ ہوتا چا ہئے۔

بسس نہ تعداد صلوۃ مقرر ہوکر مصیبت بے بلکہ ایک رکعت جس میں رکوع و ہود ہوادا کی جائے یا کم از کم دواور وہ بھی ضروری نہیں کہ روزانہ ادائیگ سے وبال جان ہے۔ بلکہ فاذ الفر غت فانصب فراغت کے بعد جب بھی بھی فرصت ہونماز اداکی جائے اور اس میں کوئی خاص دعا مقرر نہیں تبیح وصلیل کی آیات کو دہرا کرفرشتہ صفت نماز پیدا کی جائے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ فریضہ نماز شخصی ہوکر ہرایک کوادا کرنا ہڑے کیونکہ کمن ہے کہ جج اور جہاد کی طرح فرض کفا یہ اور قومی ڈیوٹی ہو جو برگزیدہ اشخاص کی ادائیگی سے ساری امت کے لئے کھا بیت کرے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ نماز میں عربی لفظ ہوں بلکہ زام رام اور اللہ اللہ کہنا ہی کا فی ہوگا۔ پھوٹی ہوئی بوئی بوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو۔ ٹوٹا ہوا پیانہ۔

جست جمعہ کا قیام بھی صرف ایک ماہ میں ایک دفعہ ہو کیونکہ پرانی تحریروں سے کہ ثابت ہوتا ہے کہ بیر سم ایک بارہی منائی جاتی تھی۔ بلکہ اگر پارہ ذرااوراو پر ہوجائے تو یوں تھم دیا جائے کہ بوقت ندالوگ دوڑ کر ذکر اللہ کی طرف آئیں اور نماز پڑھیں بلکہ نماز کا وقت نکل کر نماز قضاء ہوجائے (قسضیت المصلوة) تو وہاں سے چلے جائیں زیاہ تشریح یوں کی جائے کہ بیا ماہواری جلسہ ہوگا۔ جس میں امت کمتر پدیہ اپنی بہودی کے دسائل سوچ سکے گی کیونکہ اسلام قدیم میں جج کا اجتماعی اور با جماعت پانچ وقت نماز کا اجتماع صرف با ہمی تباولہ خیالات اور تعارف اسلام کے تیا ہوں کی ضرورت نہیں گر اسلامی کے لئے تھا۔ جس کو آج اصلی طور پر اوانہیں کیا جاتا اس لئے آج اس کی ضرورت نہیں گر جب کوئی جے خیال سے ایسا کر سے قواسے اجازت بھی ہے۔

د ..... نماز کے لیے وضوی بھی ضرورت نہیں ۔ صرف صفائی مراد ہے اور چونکہ پہلے زمانہ میں خصوصاً عرب روزانہ شل نہ کرتے تھے اس لئے نماز با جماعت کے لئے ان کے ہاتھ یاؤں صاف کرنے کوکہا گیا تھاور نہ اگرییز مانہ ہوتا توضیح کا نسل ہی کا فی تھا۔ ۔

ه ...... قربانی ضروری نہیں ختنہ بھی پرانی رسم ہے ورنہ قر آن تھم نہیں دیتا نے فرضیکہ امام حقیقی نے یا بہاء اللہ نے جواحکام جاری کئے ہیں ان کی روشنی میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ اسلام

البیں وہ ضرور شریس داخل ہوگا۔ تا کہ جو ان کا ایک نمونہ پیش کیا جا تا ہے۔ ذرہ فکنے کا حکم دینا مناسب تھا۔ گرمعلوم نہیں ت ہواور آج تک غیر کعبہ کی طرف ادنیٰ شطر العسجد الحرام کی طرف اے لئے ضروری نہیں تو اس کا مطلب وبصحت خانہ دو چارکلمات کہہ دے تو

کے ہال خلاف قران ہے تو سورج کو ت کمترین سورج پرست ہے کیا ان کو مسلم شائع ہو چکا ہے کیونکہ جس طرح بیں بھی کہا جاسکتا ہے کہ''مخفی نی'' کا

ك وحمن بين اس لئة بقول شخصة بم

تی سے انکار کیا جائے تو آپ ہیک ۔
آن نیا ند بہ و نیا کے سامنے پیش انگار کیا جائے تا اسلامیہ ورجواسلامی لٹر پچروا قعات اسلامیہ ہماسے مولو یوں کا بنا ہواد بین قرار دیا ہما کہ عہد رسالت کے ختم ہوتے ہی ۔ پردے ڈالنے شروع کردیئے اور ہے۔ اس لئے ندہ صرف کا فربی ہیں ۔ برس بعدر حم آیا تو تخی نبی امرت سر بردید اسلام کی نئی بنیاد پڑی جس فرایو اسلام کی نئی بنیاد پڑی جس

عبادات ہے دابست نہیں۔ سیاست تیرن اور باہمی الفت واتحاد کا نام اسلام ہے۔ و ..... عالبًا ہم نے آپ کے دلی خیالات کا صحیح فوٹو تھینج دیا ہے اور اگر پچھنطی معلوم ہو تو ترمیم کے لئے ہدایت نامہ تھیدیں تگر ہمارامشورہ سیہ کہ حتیٰ یاتیک المیقین کو ملحوظ رکھ کرتمام عبادات کا خاتمہ کردینا چاہیئے۔ کیونکہ اس وقت بڑے بڑے فلاسفر بھی خداکی ہستی کے قائل ہو چکے ہیں۔

یا کچ وتی نمازیوں سے کہد ایاجائے کقر آن میں صرف یا کچ نمازوں کے اشارے موجود ہیں۔جن سے تم نے روزانہ حاضری سجھ رکھی ہے۔ گر قرآن میں بیکہیں نہیں لکھا كة مرروز بعى نماز يرهاؤاور برايك يرصد بلكه بيددوامرمواويول في الن شكم يروري كے لئے محمر کئے ہیں۔ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ روزانہ حاضری ہرایک کی ضروری ہے۔ تو مجریہ نہیں بتایا ممیا کہاس روز اندسے مراد ہفتہ میں سے س دن حاضری ہوگی صرف یوم جعد کی حاضری كىسى بير كرادائيكى نماز كاوبال بمى علمنييل بلكه يول كها كياب كه نماز قضا بوجائة وكل جاؤرو نمازیوں سے بھی گزارش کی جائے طلوع وغروب شس کو فذکورہ ہے مگرید فدکور نہیں کہ ہرروزیا فلال روزنمازی ماضری بوگی کیونکد یون آیت نبیس اتری که: "کلما طلعت و کلماغد بت الشهمس "اتح يج چهوزكر جهاري تعيمات الهيديرايمان لا ويه حصر صرف كمترين كوديا كياب ذلك فضل الله يوتيه من يشاء مرو يكناجات كريبودى اورعيمانى سطرح عبادت كرتي بي ادر ہندوکس طرح مجن گاتے ہیں۔ پس ای تھاتھ باٹھ کے ساتھ باہے گاہے کیساتھ خدا کے بھجن گائے جائیں کیونکہ عم ہوا ہے کہ: 'فبھدھم اقتدہ '' انبیائے سابقین کی پیروی کرواوراگر تجدید دین میں کی روگئی ہوتو امام حقیق اور سے ایران کی تعلیم پیش نظرر کھ کر مکمل کی جائے۔خلاصہ بیڈ ہے کہ اس عقیدہ کے من میں مرزاصا حب کاراگ الا پاہے کہ عبدرسالت وخلافت کے بعد تین سو سال سے بزارتک فیسے اعرب اور گراہی رہی ہادر چودھویں صدی میں محمد ان سے قادیانی نے اپنے کرشی ظیمور سے اسلام کی دعوت شروع کردی ہے۔ پس اتنی مدت میں یا تو اس کے تابعدار مسلمان میں اور یا برارسال سے پہلے تین سوسال میں باتی برارسال میں سب کفرتی کفرتھا اور ابھی جو ہمارے محر ہیں وہ مجی کافر ہیں۔مرزائیوں نے تواس کی تصریح کردی ہے امت کمتر بدید بھی اس کی تصریح کردے تاکہ آئندہ کے لئے میدان صاف ہوجائے ادرمسلمان یوں کہ سکیس کہ اگر جهارااسلام مولو بول کی ساخت ہے توامت کمتریدیہ کا اسلام بھی کمترین کا ساخت پرواختہ ہے کیونکہ اسلام کی مسلسل تعلیم اس کی تائید سے خاموش ہے اور اس طرح ند بہ طرازی کی متعدد و کا تیں نکل

چی ہیں۔جن میں قرآن عی کو ترفیہ
نے بھی اگر د ماغ سوزی سے اسلام
سے بڑھ کراستاد کارپیدا ہو چکے ہیں ا
کہ جو تفی نبی کی شریعت کو ترمیم کردیگا
نہ بہب کی بنیاد ڈالی تھی اورائل قرآل
خیالوں نے نہ اس کی تعلیم کو بحال رکا
خیتی بنا کوئی اہل النداورکوئی امت میں لوگ اس سے بڑھ کر فدا ہب فیمیں لوگ اس سے بڑھ کر فدا ہب فیمیں لوگ اس سے بڑھ کر فدا ہب فیمیار دہم ...... کوئی تھ

نمازی دو ہیں۔سورج قبلہ۔۔ زباتیں موجود ہیں کہ پیشائی پرمل ڈ حوالجات بھی مطالعہ کریں۔ بخاری وغیرہ۔ ہدا بیشرح وقاید قاضحاں کم جواب.....اس نمبر برے اور جو کچھ پہلے لکھا جا چکا وہ

مردود ہیں کہانہوں نے ندمرف

ہیں۔جودشنوں کا کام ہے جوحوالہ اس کئے ان پریہاں بحث کرنا۔ اسلمین کلو کر پیش کیا تھا کہ زیر کا کئی ایک رسالوں میں فقبی مسا صاحبان نے بھی اس کی تائید کر مرکے کہا تھا کہ بیدسائل فمہر کر پیش کیا تھا۔ کہ قرآن مجید۔ بیس ترمیم ہونی چاہیئے اور اہل قر سوز ہیں اوراس سے پیشتر اہل تھ ظاہر کیا تھا کہ بیرحیاسوز ہیں بھرد چکی ہیں۔ جن میں قرآن ہی کو تریف کر کے ٹی لوگ نبی بن چکے ہیں۔ امام اور کی کرش نبی خفی نے جس اگر د ماغ سوزی سے اسلام کا ایک نیا ڈھانچہ کھڑا کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ کیونکہ ان سے بڑھ کراستاد کارپیدا ہو چکے ہیں اور خالبات است کمترینیہ کا کوئی اور دورجد بدایسا بھی پیدا ہوگا کہ جو تفی نبی کی شریعت کو ترمیم کر دیگا۔ کیونکہ تاریخ واقعات کو دہراتی ہے عبداللہ چکڑا الوی نے اس فہر جب کی بنیاد ڈالی تنی اور اہل قرآن کہلایا تھا اور تفییر کھھ کر نیا اسلام چیش کیا تھا۔ گراس کے ہم خیالوں نے نہاس کی تعلیم کو بحال رکھا اور نہ ہی اس کے عنوان نہ ہی کوقائم رہنے دیا۔ بلکہ کوئی امام حقیقی بنا کوئی اہل اللہ اور کوئی امت مسلمہ جس سے فرقہ تھی الگ ہوگیا ہے اور آئندہ اس کی بھی خیر نہیں لوگ اس سے بڑھ کر خدامی ہی تیر

چہاردہم ..... کوئی تہذیب ان مبائل کے کہنے سے اور سننے سے انکارنہیں کرتی کہ نمازیں دو ہیں۔ سورج قبلہ ہے۔ حدیث کے ہم مکر ہیں۔ گرانل سنت کی کتابوں میں الی حیاسو زبا تیں موجود ہیں کہ پیٹانی پربل ڈالے سواکوئی مخص نہیں س سکتا۔ جوہمیں براجائے ہیں وہ ذراب حوالجات بھی مطالعہ کریں۔ بخاری تغییر نسساؤ کے حدیث لیکم بیاب الحیض بیاب العسل وغیرہ۔ ہدایہ شرح وقایہ قاضی خاس کن درمخارردالخار

جواب استان مر می معلوم ہوگیا کہ شمی فرقہ بھی آپ کے نزدیک صراط متنقیم پر ہا اور جو پچھ پہلے کھاجا چکا وہ خالی رعب بی تھا۔ گراہل سنت آپ کے خیال میں دین ساز مردود ہیں کہ انہوں نے نہ صرف اسلام کو بی چھپایا ہے بلکہ حیاسوز با تیں بھی اس میں درج کردی ہیں۔ جو دشمنوں کا کام ہے جو حوالہ جات آپ نے پیش کے ہیں ان کے جوابات بار ہاشائع ہو پچک اس لئے ان پر بہاں بحث کرنا ہے گل ہوگا۔ گرتا ہم انا خرور کہد دیتے ہیں کہ شیوں نے مغہوات اسلمین کھے کر پیش کیا تھا کہ زیر بحث مسائل کتب حدیث سے نکالدیے جائیں اور المجدیث نے اسلمین کھے کر پیش کیا تھا کہ زیر بحث مسائل پیش کرتے ہوایت کی تھی۔ کہ بی قابل اعتراض ہیں اور شیعہ صاحبان نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ کہ بی قابل اعتراض ہیں اور شیعہ صاحبان نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ کہ بیارستان رفض نے شیعوں کے گھنا ؤ نے مسائل پیش کرکے کہا تھا کہ یہ مسائل فر آن نے بھی آج مخصر خیرست پیش کی ہے کہ مسائل پیش کردہ حیا کہ بین اور اہل قر آن نے بھی آج مخصر خیرست پیش کی ہے کہ مسائل پیش کردہ حیا سوز ہیں اور اس سے پیشتر اہل سنت نے البلاغ اور بیان لگناس سے متعدد مسائل پیش کردہ حیا خوا ہی کہ کہ بیدیا سوز ہیں اور اس سے پیشتر اہل سنت نے البلاغ اور بیان لگناس سے متعدد مسائل پیش کردہ کیا خام کہ یہ جیاسوز ہیں بہر حال ہی کوئی تی بات تھیں ہے ہرایک نہ ہب دوسرے پر کانتھی کر دہ با

الفت واتحاد کانام اسلام ہے۔ خیالات کاصحے فوٹو گھینے دیا ہے اور اگر کچے غلطی ارامشورہ میہ ہے کہ حصٰیٰ یاتیک الیقین کو اس وقت بڑے بڑے فلاسفر بھی خداکی ہستی

جائے کہ قرآن میں صرف یا پنج نمازوں کے مجھ رکھی ہے۔ گر قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا دوامزمولو یول نے اپی شکم بروری کے لئے نە حاضرى ہرايك كى ضرورى ہے۔ تو پھريہ دن حاضري موكى صرف يوم جعدى حاضري اگیاہے کہ نماز قضا ہوجائے تو نکل جاؤ۔ دو وخدكوره بيمكر بيبغد كورنبيس كهبرروزيا فلال "كلماً طلعت وكلماغربت نالاؤبية عمرف كمترين كوديا كياب ذلك ی اور عیسائی کس طرح عبادت کرتے ہیں كے ماتھ باج كا ہے كيماتھ خدا كے بعجن ه " انبیائے سابقین کی پیروی کرواورا گر م پیش نظرر کا کر کمل کی جائے۔خلاصہ بی ے مے کہ عبد رسالت وخلافت کے بعد تین سو ورجودهوي صدى ميس محمة اني مسيح قادياني ۔ پس اتن مدت میں یا تو اس کے تا بعد ار ا ہزارسال میں سب کفر ہی کفر تھا اور انجعی ا کا تعری کردی ہے امت کمتریدیہ بھی ہوجائے اورمسلمان یوں کہدسکیں کہاگر مجى كمترين كاساخة برداخة ب كونكه رح ند بب طرازی کی متعدد د کانیں نکل كامياني نہيں ہوئی۔ ب نربب ہزاروں دفعہ <del>ا</del> فرقه لكلاتفااورآج الر اس ہے وابستہ محمی خودا افتراق نمودأر هوجكاب ہیں چیحہ وطنی نبی مرچ<sup>ا</sup> ندہب نے بڑا زور کیا متعلق خود کرش کی پیشا لئے ان کا خاتمہ مجی م . اورامت کمترینیه مجمی م کی بناء پر بیان للناس يازدهم. سے ٹابت ہے کہ را قرآن کے عائب غیر ضروری ہے ورند ہیں متنقبل زمانه مينجر یمی وجہ ہے کہ خودالل جو پہلے حقائق منکشفہ عمارت پرعمارت کھڑ

مور ہاہے اور جدت

جاتی ہے علم نبی میر

كررہے ہيں جس ا

وہی شان ہے جو بھا دکھائی تھی مگرآ لیاڈھ

بھی ہیںاس کی ترد

ہاور کہتا ہے کدا گرید مسائل نہوتے تو خالفین اسلام کے اعتراضات پیداند ہوتے مگراہل سنت والجماعت نے ایسے اعتراضات کے جواب میں یہ ثابت کیا ہے کہ بیراعتراضات لاعلمی اور جہالت اسلامید کی وجدسے پیدا ہوئے ہیں۔ورندمعاملہ صاف تھا۔ گر جدت پندطبائع نے ان اعتراضات کو قبول کرلیا اورمعترض کے مشورہ سے ان مسائل سے اٹکا رکر کے ایک جدید ندہبی نصاب شریعت تیار کیا ہے جوغور کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیر رکت ان مسائل سے زیادہ حیا سوز واقع ہوئی ہے جو فرکور وصدر مسائل سے پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کوآج اتحاد کی سخت ضرورت ہے گرالٹی کھوپڑی والے وہ اتحادای میں سجھتے ہیں کہ آئے دن ایک نیافرقہ اور نیامذہب نکالا جائے۔ حالانکہ جس فرقہ بندی سے نفرت کرتے ہیں ای کو پیدا کررہے ہیں غالبًا بیسلسلہ یونمی جاری رہے گااور ہرایک نو پیدا ند ہب پہلے کی خبر لیتا رہے گا۔اس لئے امت مسترید پہ کوغرہ نہ مونا جائے کدان کی تعلیم کلتہ چینی سے خالی رہے گی یااس امر کی تر دید کر نیوالے پیدا نہ ہوں گے۔ تمثیلاً بیان کیاجاتا ہے کہ آج کل کے ذہبطر از اور اہل سنت میں سے قدامت بہندف بال ک دویمیس میں اور فد بہ فث بال ہال سنت کی ٹیم اصحاب الیمین ہے۔ کیونکد انہوں نے اسلام سکیفے میں وہ تعلیم پائی ہے۔جوداکیں ہاتھ سے دائی طرف سے کھی جاتی ہیں دوسری فیم اصحاب الشمال ہیں۔ کیونکہ انہوں نے پہلے وہ تعلیم حاصل کی ہے جو بائیں طرف ہے کھی جاتی ہے پھر تصانیف محققین بورب کو پیش نظر رکه کراسلام کا مطالعه کیا ہے اس لئے وہ چاہتے ہیں کہاسلام کوان تمام مسائل سے پاک کروینا جاہئے۔جن سے آج کل کا تدن منفر ہے یا جن کو آج کل کا فلف سلم نہیں کرتا۔ بہرمال ذہبی فٹ بال اصحاب الشمال میں رگیدا جارہا ہے اصحاب الیمین اسے اصحاب الشمال كى زدى بيانا جائت بين مگروه زور پكڑ كئے بين اورائے كول كے قريب لے جارے ہیں ہرایک کھلاڑی اٹی کک لگاتاہے کہ باوجوداصحاب الیمین کےرو کئے کے وہ گیندگول کے قریب ہوا جاتا ہے اور اصحاب الشمال اپنی اپنی ذاتی قابلیت کے جو ہر وکھا کر ایک دوسرے سے بردھ کرنمبر کے رہے ہیں۔ مگراہمی تک ایک گول کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے چے برا زبردست بامت محديداوركر شنول كامقابله بدريمين تتجدكيا لكاتاب كرآيا اصحاب الشمال خود آپس میں لولو کے فنا ہوجاتے ہیں یا آپس میں اتحاد پیدا کرے اصحاب الیمین کے سر کول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن واقعات بتارہے ہیں کرید بھی نصف صدی سے جاری ہے ایران کی فیم نے شروع کیا تھا۔ قادیانی فیم نے اس کا ہاتھ بٹایا تھا۔ مگر پھر بھی کامیاب نہ ہوسکے۔ آخرالا مر مظاہر قدرت ثانیه اور مجدوین الل قرآن نے بھی اپنی ساری طاقت خرج کر ڈالی لیکن ابھی تک

کامیانی نہیں ہوئی۔ بہر حال اصحاب الیمین کو اپنی کامیابی پر کامل وثوق ہے کیونکہ ایسے برساتی فرجہ براروں دفعہ لکے اور چاردن کے بعد خود بخو دمث کے ابھی کل کی بات ہے کہ چیت رای فرقہ لکا تھا اور آج اس کے پیرونظر نہیں آتے عبداللہ چکڑ الوی نے ایک جماعت پیدا کی تھی۔ جو اس سے وابستہ تھی خوداس مسلک کا اتحاد ہوں نے اس کی تعلیم کوفلو قر اردیا۔ قادیانی تعلیم میں بھی افتر اق نمودار ہو چکا ہے اور اپنے بیر کی تحریرات کو بعض دفعہ صاف افظوں میں کہد دیتے ہیں کہ خلط بیں چیچہ وطنی نبی مرچکا ہے اور اپنا فہ بب ساتھ لے گیا ہے۔ از مندمتو سطہ میں حسن بن صباح کے بیں چیچہ وطنی نبی مرچکا ہے اور اپنا فہ بب ساتھ لے گیا ہے۔ از مندمتو سطہ میں حسن بن صباح کے متحال خود کرش کی بیٹھنگو کی ہے کہ خدا کہ تا ہے کہ میرانا مختم نہیں ہوگا اور تیرانا مختم ہوجائے گا اس متحال خود کرش کی بیٹھنگو کی ہے کہ خدا کہ تتن اید یو ما فیو ما اس لئے ممکن ہے کہ جن تحقیقات اور امن کم ترید یہ بھی میں جورک کے کہ العلوم تتن اید یو ما فیو ما اس لئے ممکن ہے کہ جن تحقیقات کی بناء پر بیان للناس کھی جاری ہے چنوسال بعد غلط ثابت ہوں اور بی فرمین جاری ہے چنوسال بعد غلط ثابت ہوں اور بی فرمین جائے۔

پانزدہم ..... مااوتیتم من العلم الا قلیلا اوررب زدنی علما سے ثابت ہے کہ رسول کاعلم قابل اضافہ ہے اور وہ علم النی نہیں کہ جس میں اضافہ نہ ہو سکے اور قرآن کے بجائب بیان کردیئے تھے تو ان کا پیش کرنا ضروری ہے ورنہ بیا مانا پڑے گا کہ آپ نے اپنے زمانہ کے متعلق جو پچھ بتایا تھا وہ کافی تھا۔ گر مستقبل زمانہ میں جن تشریحات کی ضرورت محسوس ہوئی ہے ان کے متعلق آپ کاعلم کافی نہ تھا۔

یمی مجدب کہ خودائل سنت نے بھی اپنی تفاسیر میں مخطوم بھردیتے ہیں۔

جواب ..... آپ بینک دفائق دمعارف بیان کیجئمرآپ ویتی برگز حاصل نہیں کہ جو پہلے حقائق منکشف ہو کے بین ان کو پاؤل سے تھکراکر رکھدیں پہلے معارف بیان کنندول نے عمارت پر عمارت کھڑی کی ہے۔ پہلی عمارت گرائی ہے کہ اپنے ہمعصر مجد دکی بنیاد بھی آنکھوں کا شہتر بن ہور ہا ہے اور جدت پسندی ایسی زور پکڑگئی ہے کہ اپنے ہمعصر مجد دکی بنیاد بھی آنکھوں کا شہتر بن جاتی ہے ما ہم بین اضافہ خدا کی طرف سے تو ممکن ہے۔ گرید اضافہ ناممکن ہے جو آپ بیسے کررہے ہیں جس میں مفہوم ات قرآنیے قدیم کو باطل قرار دے کرنے مفہوم قائم کیے جائیں۔ نیتو وہی شان ہے جو بہاء اللہ نے دکھائی ہے یا ام حقیقی دکھار ہا ہے اور پھی بچھ مرزائے قادیا نی نے بھی دکھائی تھی گرآپیاؤ ھٹک کچو خرال ہے۔ آپ تو مارآستین ہوکر ڈیگ چلاتے آتے ہیں حدیث مانتے ہیں عدیث مانتے بھی ہیں اس کی تردید پر کمر بست بھی ہیں۔ حضور کی فضیلت کا اقرار بھی ہے لیکن گھٹاتے گھٹاتے علی

إكحاعتراضات بيدانه بوتے مكرا ال سنت ثابت کیا ہے کہ بیاعتراضات لاعلمی اور له صاف تھا۔ مگر جدت پسند طبائع نے ان مائل سے انکار کرکے ایک جدید نہیں لدان کی میر کت ان مسائل سے زیادہ حیا ، بین - کیونکه مسلمانو ل کوآج اتحاد کی سخت میں کدآئے دن ایک نیا فرقہ اور نیا ندہب یں ای کو پیدا کردہے ہیں غالباً بیسلسلہ ارے گا۔اس لئے امت کمترینید کوغرہ نہ امر کی تروید کرنیوالے بیدانہ ہوں گے۔ اسنت میں سے قدامت بہندفٹ بال کی باليمين ہے۔ كيونكدانهول في اسلام ب سے کھی جاتی ہیں دوسری ٹیم اصحاب ہ جو ہائیں طرف ہے کھی جاتی ہے پھر ماس لئے وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کوان من تنفر ہے یا جن کوآج کل کا فلے تسلیم ارگیدا جارہا ہے اصحاب الیمین اسے من بیں اور اے گول کے قریب لے ناب اليمين كروكة كيور گيندگول فابلیت کے جو ہر دکھا کر ایک دوسرے نے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے می کی برا ببركيا لكلناب كرآيا اصحاب الشمال خود کے امحاب الیمین کے سر کول کرنے مفصدى سے جارى ہے ايران كي ليم **هربمی کامیاب نه بوسکے۔ آخرالا** مر ، طاقت خرچ کر ڈالی لیکن ابھی تک مواف*ق كرنے بل ما* يـضلل الله فلا ه يسمع الصم الدء

شانزدی کیول درج ندکیا۔ بدندہب ہے اور تق الاعتبار اور فاسدالق صدی کے اخیرابن البخساری حالان اقوال منسوبہ بطرف منسوب ہونے کام مسلمہ کی قسمت یا

مسلمہ کی قسمت یا کے لیتے اور خالفہ محرسوال میہ ہے کیا تھا۔اس لئے سعادت وابستہ کہ بعد میں چلی کی آئی ہے جس اس کے وجود۔ اور عہد رسالت اور عہد رسالت خلاف قرآن ن

قر آن وحدی<u>ه ۹</u>

استعداد میں اپنے آپ ہے بھی کم ظاہر کردیا ہے۔ دنیا شاہد ہے کہ آپ سے تمیں روز ہے اور پانچ نمازیں بلاکم وکاست دستورالعمل بن کرمنقول ہیں گر جناب ہیں کہ اپنی رائے سے ارکان اسلام کو اتی وقعت بھی نہیں دیے کہ جتنی سکول میں پاجامہ کو ہے یا کالج میں ہیٹ کو۔ اس طرح ہمارے نبی کی فابت شدہ تعلیمات کو ہر جگہ رگید کر اپنی رائے الگ قائم کر لی ہے۔ پھر نزاکت بیہ کہ احکام شرعیہ کووجوب سے اباحت تک یا اباحت سے حرمت تک پہنچا کر اور شریعت جدید قائم کر کے بھی مشرعیہ کووجوب سے اباحت تک یا اباحت سے حرمت تک پہنچا کر اور شریعت جدید قائم کر کے بھی کمٹرین کا خطاب نہیں چھوڑ اسے برنگس نہند نام زنگی کا فور بھی نے تو آپ کو انبیاء کی صف میں کھڑ ا کر دیا ہے کیونکہ ایسے حالات کا مالک رسول بھی ہوتا ہے یا زندیق ؟ قالبًا آپ زندیق بنتا تو پسند نہ کریں گے اس لئے آپ اپنی نبوت کا اعلان کر دیں۔

مرزان جھی کہا تھا۔ کہ میری استعداد علمی حضور علیہ السلام سے بڑھ گئ ہے اس لئے اب میں نبی ہوں آپ بھی کہددیں کہ میں بظاہر کمترین مولوی ہوں مگراندرسے نبی ہوں کیونکہ خدا نے مجھے وہ باتیں سمجھائی ہیں جواحکام شرعیہ کی تفصیل میں معاذ اللہ محمدع نی کو بھی نہیں سوجھی تھیں لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ کی شریعت امام حقیقی اور کرشن قادیانی اور سیح ایرانی کی شریعت سے ذرہ مختلف ہے بہتر ہوتا کہ آپ ان کی شریعت کومطالعہ فر ماکران سے اتفاق رائے کر لیتے ۔ مگر چونکہ آپ کی ذہنیت سب سے برتھی۔اس لئے آپ کی غیرت نے بیگوارہ ندکیا کہان کا تتبع کریں۔ ببرحال كمترين بن كرجس طريق ہے آپ نے علمی ذہنیت كاحملہ كيا ہے وہ ہم برادشت نہيں كر سكتے ہم اس کے معاوضہ میں جس قدر بھی آپ کو برا کہیں تل بجانب ہوں مے دل آ زردہ راسخت باشد سخن آپ کاسوال ہے کہ تشریحات نبویہ کہاں ہیں؟اس کاجواب یہ ہے کدا حکام قرآنی کاعملی نموند اوراس کی ممل تشریح کتب احادیث میں موجود ہے جن کواگر کوئی وقعت شری نہ کھی دی جائے تو کم از کم بائل ک حیثیت میں تاریخی طور برتومعتر موسکتی ہے۔ باتی رہے کہ سوالات جدیدہ کے جوابات اور تحقیقات فلسفیہ بر تقید سو بیرسب کھے بعد کی چیزیں ہیں جن کے سجھنے میں بھی انوار نبوت کی روشنی میں ہی ہم سب پچھ کر سکتے ہیں۔ شاید آپ کو خیال ہوگا کہ خالفین کی تر دید میں آپ کو ید طولے حاصل ہے گرآپ جہل مرکب سے نکل کر ذرادنیا کی ہوالیں۔اسلام میں اب بھی الی زبردست ستیال موجود بین جوآپ کے طرز تعلیم کو بازیچیطفلال مجمکر صدائے بیابال سمجھر بی ہیں۔ ہائے نقلس تیراستیاناس! تونے کمترین کو بھی نہ چھوڑا۔ وہ بھی چند حاشینشینوں کے خوشامدی فقرول کا شکار ہوگیا۔ارے نخوت تیرا خانہ جاہ تونے اس کے چھوٹے سے دماغ برتسلط جمالیا اوراس برآ مادہ کردیا کہ تعلیمات نبویہ کوقر آن کے خلاف ثابت کر کے اپنی تعلیمات کواس کے

موافق کرنے میں ہمارے نی سے بڑھ جائے۔ مردے نوب بود چرشد کہ: 'بفت وائے من یہ خطال الله فلا هادی له کامصداق علی ابصارهم غشاوة پیدا شد وبحکم لا یسمع الصم الدعاء گوش بروالرسول یدعوکم لما یحییکم ندارد'' تفریق اس حرخ گرول تف

تفوبرتواے چرخ گردوں تفو چنیں کس ننہمد ککو ہش برو

شانزدہم ..... صحیح بخاری نہ وی تلوے نہ غیر تلو۔ ورنہ کی احادیث کو آئی ہوہ کو اسیس کو اور درنہ کی احادیث کو آئی ہوہ کو اور درج نہ کیا۔ مسلم نے دیباجہ میں لکھا ہے کہ جو شخص قرآن کے سواکسی اور وی کا قائل ہوہ بدند ہب ہا اور تقید کرتے ہوئے لکھا کہ امام بخاری منتحل الحدیث تخطی خلاف نہ ہب علاء ساقط الاعتبار اور فاسد القول سے تیسری صدی میں تصنیف ہوئی اور اسپر تقیدیں ہوئی رہیں۔ آخر چھٹی صدی کے اخیرابن صلاح نے کہد یا کہ ''اصبح السکت اب بعد کتاب الله صحیح صدی کا خیرابن صلاح نے کہد یا کہ ''اصبح السکت اب بعد کتاب الله صحیح اللہ خاری حالانکہ یفقرہ دوسری کتب احادیث کے متعلق بھی کہا گیا ہے۔ در حقیقت محد ثین نے اتوال منسو بہ بطرف نبی کو تسلیم کیا گران کو یہ معلوم نہ ہوسکا۔ کہ فلاں قول واقعی رسول کی طرف منسوب ہونے کا حق رکھتا ہے یا نہیں ؟ صدیوں کی کہی ہوئی با تیں کیے پر کھ سکتے تھے۔ اگر امت مسلمہ کی قسمت یا در ہوتی تو ان اقوال کو قرآن کے اوپر پیش کرتے اور عقل سے جانچے ، مطابق کو مسلمہ کی قسمت یا در ہوتی تو ان اقوال کو قرآن کے اوپر پیش کرتے اور عقل سے جانچے ، مطابق کو لیے اور خالف کو چھوڑ دیے

جواب سے مانا گرقسمت نے کمترین کے وجود سے بیسعادت عظی حاصل کی ہے۔
گرسوال یہ ہے کہ آیا تیسری یا چھٹی صدی میں آپ جیسی ہتی کا پایا جانا ممکن تھا؟ جبکہ نہ تدن
یورپ کی بنیاد پڑی تھی اور نہ علوم فنون جدیدہ نے اپ عالمگیرا ٹرات سے دنیا کو فد ہب سے روکش
کیا تھا۔ اس لئے مجبور آ یہ بہنا پڑتا ہے کہ بیآ پ ہی کا حصہ تھا اور آپ کی ہی ہستی سے اسلام کی یہ
سعادت وابستہ تھی۔ جناب بخاری سے پہلے اراکین اسلام بنائے اسلام کی اوائیگی و لی تھی جیسی
کہ بعد میں چلی آئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھسوسال کی اوائیگی و لی تھی جیسی کہ بعد میں
چلی آئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھسوسال تک اسلام بغیر بخاری کے جاری تھا۔ اس لئے
اس کے وجود سے اسلام میں کوئی کی بیشی نہیں ہوئی تھی۔ گرچونکہ اس کتاب میں حضور علیہ السلام
اس کے وجود سے اسلام میں کوئی کی بیشی نہیں ہوئی تھی۔ گرچونکہ اس کتاب میں حضور علیہ السلام
خلاف قرآن نہ تھے کیونکہ ابھی بھول آنجناب قرآن شریف ستر ہزار پردوں میں پوشیدہ تھا اس لئے
خلاف قرآن دحدیث کا تطابق اظہر من القس تھا۔ تو صحیح بخاری کو وہ وقعت پیدا ہوئی جو دوسری کتابوں کو

ہے۔ دنیا شاہد ہے کہ آپ سے تمیں روز ہے اور پانچ ای گر جناب ہیں کہ اپنی رائے سے ارکان اسلام کو مہرکو ہے یا کالج میں ہیٹ کو۔ ای طرح ہمارے نبی کے الگ قائم کر لی ہے۔ پھرنزاکت بیہ ہے کہ احکام رمت تک پہنچا کر اور شریعت جدید قائم کر کے بھی رقی کا فور ہم نے تو آپ کو انہیاء کی صف میں کھڑا ہوتا ہے یا زندیق ؟ غالبًا آپ زندیق بننا تو پہندنہ

اوعلمی حضورعلیہ السلام سے بردھ کی ہے اس لئے ترین مولوی ہول مگرا نبدے نبی ہوں کیونکہ خدا ميل ميں معاذ الله محمر عربی کوبھی نہیں سوجھی تھیں ر کرش قادیانی اور سے ایرانی کی شریعت سے ذرہ و فرما كران سے اتفاق رائے كريليتے \_ مگر چونكه کی غیرت نے میرگوارہ نہ کیا کہان کا تنبع کریں۔ ا ذ امنیت کاحمله کیا ہے وہ ہم برادشت نہیں کر سکتے ل حق بجانب ہوں گے دل آ زردہ راسخت باشر الكاجواب سيب كهاحكام قرآني كاعملي نمونه من کواگر کوئی وقعت شرعی نه بھی دی جائے تو کم ہے۔ باتی رہے کہ موالات جدیدہ کے جوابات يزي بي جن كے سجھنے ميں بھي انوار نبوت كي ، کو خیال ہوگا کہ مخالفین کی تر دید میں آپ کو ر ذرا دنیا کی ہوالیں۔اسلام میں اب بھی ایس کو بازیج طفلال مجمکر صدائے بیابال سمجھ رہی نه چھوڑا۔ وہ بھی چند حاشیہ نشینوں کے خوشا مدی نے اس کے چھوٹے سے دماغ پر تسلط جمالیا فلاف ثابت كرك افي تعليمات كواس ك ہوئے بھی صبح وشاہ قدموں برگرالیا۔ حربه ندچل سكاالا مغابيم قرآنييت أيك كلته بردوجهم نەربى - ساسلام تنمى \_ كەجبكەدەل ہوئے آخران نی متحج بنا كرقر آن' بخاری ایک ہیں کے محواحادیث۔ غلط كواور خطا كار ممکن ہے کہ امیر كوجانة بيراتو تكآپكاسا اور؟ مگر به نقله تر ہےمرزائمی کا ہیں۔چندرسا<sup>'</sup>

آپيکي بي زو

جاتے ہیں۔

سس کا نام۔

مسئول خداي

حاصل نه ہوسکی ۔ کیونکہ اس میں علاوہ احکام کےاخیار بالغیب اور سیرت نبوی بھی درج بھی اورامام موصوف نے حتی المقدوروہ روایات درج کی تھیں۔ جو بلا شبہ قابل قبول تھیں اور جو تقیدات بعد میں کی گئے تھیں۔وہ جزوی طور بر تھیں۔جنہوں نے اس کی عام مقبولیت کو نقصان نہیں پہنچایا تھا اوراغلاط کا ہونا ناممکن نہ تھا۔ وہ خدانخواسٹہ تغییر بیان للناس تعوزی تھی ۔ کہ اس کا ایک ایک حرف تفہیم الٰبی سے نا قابل تنقید ہوتا اوراہام بخاری کووہ درجہ حاصل نہ ہوا تھا جوآ پ کوعنایت ہوا ہے ذلك فيضل الله يوتيه من يشاء ليكن آنجاب الرني نوع انسان كفردين اورآب س بھی غلطی کاامکان ہوسکتا ہے۔تو یہ بات بخو بی ذہن نشین کرلیں کہوہ چیزیں آپس میں اس وقت ملتی میں کہ ایک ہی خطمتنقم ہرواقع ہوں ورندان میں تطابق محال ہوگا۔عہد تجدید یعنی چودھویں صدی کے مجددین اور انبیاء سے پہلے قرآن وحدیث کولوگ ایک ہی خطمتقیم بر ( کدوہ دونوں مافوق البشريت بيس ) سجعة رب اورجن اقوال كوانهول في موضوع يايا ان كى كانث جهانث کرکے الگ کردیا تھا جو کتب موضوعات میں اب تک درج ہیں اور آج تک ان کے باہمی تطابق برکسی کوشبہ تک بھی پیدانہیں ہوا۔ گر بدشمتی سے اصحاب الشمال تعلیمیا فتہ اصحاب نے تصانف غيرمسلم كوزير مطالعه كركے اوران كے اثرات اوليه كوايينے سادہ اورصاف د ماغ پر جگہ دے کر بعد میں جب اسلامی لٹریچر کا از خود مطالعہ کیا تو انہوں نے پہلے قرآن کو مذكورالصدر خطمتنقيم سے ينجا تار كرسطح كردى كے ايك نقطه پرركھ ديا۔ جو جاروں طرف جھكنے لگا شال کو جھکا تو ایرانی مجد ووں نے اس کی کھال کا بال بال نوچ ڈالا۔مشرق کو مائل ہوا تو 💒 قادیانی مغل نے لوٹ کراینے اندر ڈال لیا مغرب کومتوجہ ہوا، تو محققین پورپ نے اس کی ہستی کو مٹادیا کہ بیقول بشر ہے اور صحف متقدمہ کا منتخب کورس ہے سیدھا پنجاب کا رخ کیا تو مظاہر قدرت ثانیہاورا مام حقیقی اور دیگرامام الزمانوں نے اس کی خوب خاطر کی۔امت مسلمہ کے ہاتھ پڑا تواس نے اسکا سارامنہوم ہی بدل ڈالا اورصاف کہددیا کہ آج تک جتنے مذاہب ہیں سب قرآن تھےف شدہ کے خلاف ہیں اور شان رسالت کو ایک معمولی چھٹی رسان کی حیثیت میں لا کر کھڑا کردیا تھی رسول کا کاٹھ کی نتلی بنایا تھی خطا کا راور مبھی غلط کو۔الغرض یہاں تک غلوکیا کہ جو کچھ نبی نے مجھکر قرآن شریف سے دستورالعمل قائم کیا تھا اس برصاف ہاتھ پھیر دیا۔ کہ نمازیں یا نج نہیں دو ہیں۔روز ہے نمیں نہیں دس ہیں اور نماز ارکان مخصوصہ کا نام نہیں صرف خداکی طرف رجوع ہونے سے رام رام کرنے سے بھی ادا ہو سکتی ہے۔ قبلہ ضروری نہیں وضوفرض نہیں ہاتھ یا دُن صاف ہوں تو کری پر بیٹھ کرمنہ میں حقہ کا دودہ کش لئے

ہوئے بھی صبح وشام کی شیخ ادا ہوسکتی ہے خرضیکہ ساری ہی شریعت بدل ڈالی اور جب قرآن کو ینچ قدموں پر گرالیا۔

توا مادیث کواس کے پاس لاکرر کھنے کا کوشش کی گران بیل تر یف اور جو کر یا سال معانی کا حربہ نہ چل سکا اس لئے جو نا قابل تر یف ثابت ہو ئیں ان کو نکا لنا شروع کردیا اور جو تریف شدہ مغاہیم قر آن ہے ساتھ کھڑا کردیا۔ گرآپ جانے ہیں کہ مغاہیم قر آن ہے ساتھ کھڑا کردیا۔ گرآپ جانے ہیں کہ ایک نکتہ پردوجہم قائم نہیں ہو سکتے اس لئے قر آن ہی قر آن رہ گیا اورا مادیث نبویہ کی ضرورت باقی ندر ہیں۔ سیاسلامی خیر خواہی پہلے فرقہ ہائے اہل قر آن کے پہلے مجدد عبداللہ چکڑا اوی نے ظاہر کی مخص کے جبکہ وہ لا ہور مبحد چینیاں ہیں پیش امام اور مدرس تھا۔ مدت تک محاح سنہ کا درس دیت مسلم ہوئے آخراس نتیجہ پر پہنچا۔ کہ سیحین (مسلم بخاری) ہی سیح ہیں کہ پھے وصہ بعد مرف سیح بخاری کو مسیح بنا کرقر آن مجید کے ترجمہ خود ساختہ کے ساتھ مطابق کرنے لگا۔ آخر کہددیا کہ بیر جمہ اور سیح بخاری ایک ہیں۔ تو صرف قر آن ہی تا بعد جو اس کے نا خلف پیدا ہوئے انہوں نے اپنے مرشد کو بھی ناملہ کی امت مسلمہ ہی ہوئے آئی ہوئے اس کے خدہ باللہ قر آن کو بھی بدعت شجھا جا تا ہے خدم مکن ہے کہ امت مسلمہ ہی ہیئے گئے مرصہ بعد اس کے خدہ باللہ قر آن کو بھی بدعت شمھا جا تا ہے مکن ہے کہ امت مسلمہ ہی ہیئے گئے۔

ہفدہم .....ہارے خالف قرآن نہیں بیجے اور نہ ہی صاحب قرآن کی حقیقت کو جانتے ہیں و کا کہ ہمارے عقائد پر کیے حاوی ہو سکتے ہیں؟

جواب ..... قرآن مجید کا جو پہلوآپ نے نکالا ہے۔ واقعی ابھی تک مشتبہ ہے جب تک آپ ساری تغییر شائع ہوکر عام نہ ہوجائے کی کوکیا معلوم کرآپ صاحب قرآن ہیں یا کوئی اور؟ مگریہ تقدیل کی خود آرائی فرائی شان رکھتی ہے۔ کہ ہمارے سواکس نے قرآن نہ ہمجما اور نہ ہمتا ہے مرزا بھی کہی کہتا تھا اس لئے ہم آپ کواس کے ساتھ ہی کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ:

۲۷ ..... خواجه احمد الدین ناظم امت مسلمه امرتسر : اس وقت تجدید قرآن مین منهمک بیس - چندرسائل لکو یک بین اورایک تغییر بیان لذاس شائع کرر ہے ہیں - ما ہواری رساله البلاغ آپ کی بی زیرا وارت شائع ہوتا ہے ۔ جس میں جدت طرازی کے خاص خاص خاص نمو نے شائع کئے جاتے ہیں ۔ بار ہامولوی شاء اللہ صاحب امرتسری سے مناظر ہوا کہ رسول کی حیثیت کیا ہے اور وقی کس کا نام ہے اور احادیث قابل عمل ہیں یانہیں جس میں آپ نے کہد دیا کہ اصل مطاع غیر مسئول خدا کے سواکوئی نہیں اور جو شخص حدیث

اربالغیب اورسیرت نبوی بھی درج تھی اورامام ) - جو بلا شبه قابل قبول تعين اور جو تقيدات نے اس کی عام مقبولیت کونقصان نہیں پہنچایا تھا ناللناس تعوزي تقى - كهاس كاليك ايك حرف درجه حاصل نه ہوا تھا جوآپ کوعنایت ہوا ہے باگرنی نوع انسان کے فردیں اورآپ سے نشین کرلیں کہ وہ چیزیں آپس میں اس وقت ين تطابق محال موگا۔عبد تجدید بعنی چودھویں ی کولوگ ایک ہی خطمتقیم پر ( کہوہ دونوں انہوں نے موضوع پلیا ان کی کانٹ جھانث تک درج ہیں اور آج تک ان کے باہمی ا سے امحاب الشمال تعلیمیا فتہ اصحاب نے ات اوليه كواپخ ساده اور صاف د ماغ پر ود مطالعہ کیا تو انہوں نے پہلے قرآن کو ايك نقظه پرر كاديا \_جوجاروں طرف جھكنے ، كا بال بال نوج و الا\_مشرق كومائل موا توي توجہ ہوا، تو محققین بورپ نے اس کی ہستی کو رس ہے سیدھا پنجاب کا رخ کیا تو مظاہر نے اس کی خوب خاطر کی۔امت مسلمہ کے ورصاف کهه دیا که آج تک جتنے ندا ہب ن رسالت کوایک معمولی چھٹی رسان کی ل بنایا بھی خطا کا راور بھی غلط گو۔ الغرض ، سے دستورالعمل قائم کیا تھااس پرصاف نمین نبیں دس ہیں اور نماز ار کان مخصوصہ کا مرام کرنے سے بھی ادا ہوسکتی ہے۔ قبلہ ٔ کری پر بیٹھ کر منہ میں حقہ کا دودہ کش لئے

بھى عربي الاصل

زبان كوزنده كر\_

اور مخفی نبی نے بھی

كوناز بيتواس

واه ہے حاصل ہو

بيا ام

مهدی •

تمنے ایر

ديجھو

قال

انك

كودحي غير تملوكه تاب ياجورسول كومطاع غيرمسئول تبجصته بين وه مرتكب شرك في الالوبتيه بين -آپ انڈر گر بچوائٹ عررسید ہ مولوی مشہور ہیں ابتدائی تعلیم امرت سر کے ماید ناز مولوی غلام علی صاحب سے یائی تھی پھرخود دینیات کا مطالعہ شروع کردیا اور کی کروٹ بدل بدل کراس نتیجہ پر آ بینیے ہیں کہ قرآن مجید آج تک کی نے نہیں جما قرآن مفصل کتاب ہے اور جو تفصیلات مللانوں نے قرآن کے لئے مقرر کی ہیں وہ مولویوں کی خودساختہ ہیں اس لئے قرآن کی تفصیل وى معتر موكي جوخود قرآن مين موجود باس لئے ضرورت پيش آئی كه قرآن اور قرآن كى تفصيل میں ایک تفیر کاسی جائے جس کا جم مم از نم فر باھ ہزار صفحہ ہو۔ بیارادہ دیر سے کررہے تھے۔ گر چونکہ پہلے پہل انجمن اسلامیا مرتسر کے ملازم تھے اور سکول میں مختلف مضامین پڑھاتے رہے تھے اورلوگ آپ کے متعلق نیک ظن رکھتے تھے اس لئے بیکھی دبے رہے اور جب ریٹائر ہو کرامام مجد بن كئة آزادى سےايے خيالات كاظهارشروع كرديا\_آخرالامريهال تك اپني جماعت تيار كرف مين كامياب بوسخ وكرعقا كدلكه كرا بنافد ب قائم كرليا جس كي تفصيل بي المسلم والمس آچی ہے۔ بیصنرت اگر چر کمترین کا خطاب اپنے لئے تجویز کرتے ہیں، مگراس تجدیداسلام کو ملحوظ رکھتے ہوئے جوانہوں نے اپنے عقائد نامہ میں طاہر کئے ہیں۔ہم ان کو نی تخفی کا خطاب پین کرتے ہیں امید ہے کہ منظور فرما کرچودھویں صدی کے انبیاء میں شائل ہوجا کیں گے۔اگر س خطاب منظور نبين توسم ازتم مجددوقت اورامام الزمان كاخطاب توضرور لينابز ع كاورندامت مسلمه بغیرنی کے سطرح معنون ہو عتی ہے شاید بی خیال ہوگا کہ آپ بروز ابراہیم ہیں کیونکہ آنخضرت انے ہی کہا تھا کہ یا اللہ میری ذریت سے امت مسلمہ ہو کو بیامت ابراہی خاندان سے تعلق نہیں ر کھتی گررومانی تعلق کی وجدے اس میں داخل ہو کتی ہے۔ ے ہیں۔۔۔۔ کی بہاری

کاویہ حصداول میں کی بہاری کا نام چھویں صدی کے نبیوں میں درج ہو چکا ہے اب
ہماس کی کتاب فرمان سے ایک نظم درج کرتے ہیں جس میں اس نے اپنے تمام دعادی درج کے
ہیں ۔ نظم کی بندش دیکھ کر اندازہ لگ سکتا ہے کہ آدی بزامعقول ہے۔ سے قادیانی کی نظم اس کے
سامنے پانی بحرتی ہے اور اس کے مظاہر قدرت تو سرے سے اس کی گاڑی کے بیل بی نہیں بلکہ ان
کا ذکر ہی فضول ہے البید سے ایرانی فاری نثر لکھنے میں اس سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ فاری اس کی
مادری زبان تھی اور اردو یکی کی مادری زبان تھی ۔ لیکن قادیانی سے کی مادری زبان نہ فاری تھی نہ اردواس لئے بنجا بی نمانظم ونثر لکھنے پر قادر تھا اور چونکہ ان مرحیان سے سے ومہدویت میں سے کوئی

بھی عربی الاصل نہ تھااس لئے عربی نظم ونٹر کھنے میں ان نتیوں میں کوئی بھی ایسانہ نکلا کہ اس مردہ زبان کوزندہ کرے یااس کے اندھے، لولیج الفاظ کو درست کر کے سیح طور پر شفا بخش سے کام لے اور مخفی نبی نے بھی کوئی خاص ادبی لیافت آج تک اپنی خاص نظم یا نشر میں چیش نہیں کی ۔صرف آپ کوناز ہے تو اس نقذس یا اس لیافت پر جوان کوٹنا گوشا گردوں اور اصحاب الشمال تا بعداروں کی واہ واہ سے حاصل ہو چیک ہے۔ بہر حال نیجی کی نظم ذیل میں درج ہے۔

راما ہم میں مریم ہم میں رسم ہم میں ہم ہی جم گویا کہ بس ہم ہی ہم میں ہم ہی ہم میں ہم ہی ہم

یادر ہے تم سب کو اتنا جب تک ہے اس وم میں وم بولینے ہم بیشک حق حق لاکھ کر و تم زم پر ذم

یا امسی یا امسی امسی امسی امسی امیّم مبدی مبدی ام مبدی مبدی ام مبدی مبدی مبدی ام مبدی مبدی ام مبدی ام

ہم ہی صبی مہدی ہیں گہوارہ میں جو بولے تھے احمد ہم ہیں موی ہم ہیں عینی ہم ہیں کی ہم

پہلے جو کچھ لائے تھے ہم دیدا کے تم سکو گئے تمنے اس کو ایک نہ مانا سیدھے بن کے ہوگئے خم

اب ہم جو کچھ لائے ہیں سولیلو بھلے مسائی سے چھوڑو اپنا دھوم دھڑکا چھوڑو اپنا سارا بم

دیکھو کیا ہے شان ہماری سارے احمد حامد ہیں۔ قال رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ العم

ایلی ایلی ایلی ایلی ولما سبقتنی ان اللہ معنا پھر کیا ہے ہم کو اس کا عم

سبخينك لاعلم لنيا الاما علمتنيا انك انست السعياييم عن بول تيراغالي فم

قدرت تیری رنگ برنگی تو قدرت کا مالی ہے میں بی تیرا فوٹو ہوں بس مجھ سے بی عالم البم رمسئول بجھتے ہیں وہ مرتکب شرک فی الا لوہتیہ ہیں۔آپ ، ابتدائی تعلیم امرت سرکے ماید ناز مولوی غلام علی لالعه شرورع كرديا اور كئي كروث بدل بدل كراس نتيجه ير نے نہیں جما قرآن مفصل کتاب ہے اور جو تفصیلات وہ مولو یوں کی خودساختہ ہیں اس لئے قر آن کی تفصیل ل كيضرورت پيش آئي كه قرآن اور قرآن كي تفعيل ڈبڑھ ہزارصفحہ ہو۔ میدارادہ دیرے کررہے تھے۔ گر م تھاورسکول میں مختلف مضامین پڑھاتے رہے تھے ال کئے میر بھی دیے دہے اور جب ریٹائر ہوکرامام مجد ارشروع كرديا\_آخرالامريهال تك اپني جماعت تيار اپناندہب قائم کرلیا۔جس کی تفصیل پچھلے نمبروں میں باپ لئے تجویز کرتے ہیں۔ مگراس تجدیداسلام کو نامه مین ظاہر کئے ہیں۔ہم ان کونی مخفی کا خطاب ویں صدی کے انبیاء میں شاق کو جائیں گے۔ اگر ہی الزمان كاخطاب توضرور لينايز بـ گاور ندامت مسلمه ميد خيال ہوگا كه آپ بروز ابرا ہيمي ہيں كيونكه آنخضرت تمسلمه ہوگو بیامت ابراہیمی خاندان سے تعلق نہیں ل ہوسکتی ہے۔

نام چوھویں صدی کے نبیوں میں درج ہو چکاہے اب تے ہیں جس میں اس نے اپنے تمام دعاوی درج کئے کہ آ دمی بردامعقول ہے۔ سے قادیائی کی نظم اس کے ت قوشرے سے اس کی گاڑی کے بیل ہی نہیں بلکہ ان لکھنے میں اس سے بردھا ہوا ہے کیونکہ فاری اس کی فی لیکن قادیائی سے کی مادری زبان نہ فاری تھی نہ ورچونکہ ان مرعیان مسیحیت ومہدویت میں سے کوئی

ابجد، بوز، على، كلمن، سعفع، قرشت، سخذ، منغ سارے علم اس میں مجرے ہیں ضاء ظہور العالم مم دیکمو بھاگو بچتے جاؤ چلتی ہے تکوار مری

افلاس اموا

مارڈ الو کو کرو۔جو

والو\_اير

بثعاكريا

للخموشت

باغ متر

وُ الواور

مجامعية

حراؤ\_

اسے

ورند\_

چياده

جوغلط

وكمعاؤ

الكل

حکم

خون بہے گاونیا میں برجائیں گے کہرام برے سو کھی ساتھی دھرتی سب ہوجائیں گی اکدم سے یم

لاتبديل لخلق الله سمع الله لمن حمده نینی تل کے مانس کی ہے دیکھو دونو نیتا نم

> سبحان الله تعالىٰ من يخش الله يتقه جعل لكل شيءٍ سبباً وهوه وه وه وه وه

. هو المهدى هوالهادى ليس الهادى الأهو نازل ہوگا کس جابر ؟امریکہ میں جوبی اک مقم

> خشعاً ابصارهم يخرجون من الاجداث ليبس لهم من دون الله كناشفة من هم الغم

بادی مهدی نرزائن دولها دولهن ایک بین سب کے سب کنگالی ہیں اور اتم جو کھم خالی ہم

خود نبی اور خود نباهول میں ایے ہی آپ پر فدا ہوں میں جنت ودوزخ وخلا ہوں میں بارش وبرق وطورو طاء مول ميس روح وارواح وبازيا مول ميس میں ہیں میں ہوں بتاؤ کیا ہوں میں وه بھی میں ہول بس اب خدا ہوں میں حسى يسحيسا وبساحيسا مول مي میں نہ کچھ حاء دیاء ہوں میں

خود بقا اور خود فنا ہول داه كيا خوب ولربا مول ميل اختر ومبر وماه برج و فلك ابروباد سحاب وتوس وقزح بح و برسبره مکین ومکال الغرض جمله كائن وماكان اور ناممكن القياس جو مو خود سے چھپتا ہول شرم کے مارے بس خدا عی کا نام کیلی ہے

احكام ..... دل نه دكهاؤ ـ اين صفات كوقدسيه بناؤ ميرا جال چلن اختيار كرو ـ ورنه افلاس اموات وامراض اورتنائ ومصائب میں گرفتار جو کرعذاب یا ؤگے۔ زانی کو کتے سے کٹواکر مار ڈالو کوئی پیشدامتحان پاس کرنے کے بغیرنہ کرو محبت عامہ کومقدم رکھو۔ بغیر پیند کے شادی نہ كرو\_ جومزا بهم بواس بر كھولتا ہوا ياني ڈالو۔طلاق نه دو۔كوئي كسى كا مندچ اے تو ہونث كاث ڈ الو۔ ابروسے اشارہ کرے تو موچنہ سے بال نوچ دو۔ بہتان باند سے والے کو چونہ کی بھٹی میں بٹھا کر پانی ڈال دو۔ رہن اجارہ نہ کرو۔ قرض نہ لو۔ قاتل کو کری پر بٹھا کر بجل سے قتل کرو۔ زیادہ گوشت نه کھاؤ۔جس سے نکلیف ہووہ نہ کھاؤ کسی کود جال ادر حرامی نہ کہو بصحت درست رکھو۔ جو باغ میں پیشاب کرے اس کے مندمیں پیشاب کرو۔ نطفہ ضائع کرنے والے کا آلہ تناسل کاٹ ڈالواور جوعورت گاجروغیرہ سے فرزجہ کرے۔ نمک نوشا دراور مرج سے اس کوفرزجہ کرو۔ جانور سے مجامعت کرے توعضو تناسل کاٹ دو۔ جوزنا بالجبر کرے اس کی جورویا بیٹی سے بازار عام میں زنا گراؤ۔کتے ہےاس کی سفرہ کوئی کرائی جائے۔ پھر تہ خانہ میں برف کے پنیجے دیاؤ۔زانبیرحاملہ ہوتو اسے محاصرہ مین رکھو کہ حمل نہ گرائے ورند تل عمد کی سزایائے قاعل کوالٹالٹکا دو کہ سو کھ کر مرجائے یا درند نے وچیں اور مفعول کوسولی دو۔ جو تقیم ہونے کی دواد سے یا مخنث بنائے اسے لا کھ کی دیوار میں چیکا دو۔ آگ نگانیوا لے کوتوپ سے اڑاؤ۔ باغی کو بچھو کی خندق میں ڈالو۔ زبان کاٹ ڈالو۔اس کی جو فلط خواب یا خبر پھیلائے یابراا فسانہ لکھے یاغیبت اور غمازی کرے یا جھوٹی گواہی یا جھوٹی جاسوی كرے۔ جوكسي كو بنظر تحقير ديكھياس كى آئكھ ميس چوند بھر دوانگلى سے بكر ندتو ڑوز فاف كا خون ند وكھاؤ عقیقد اور تسمید دغیرہ پرخرچ كرنے والے كوجس دوام كرو۔ زخم كانچانے والے كوتل كرو\_ مفلسی دور کرو۔ کیونکہ دونم کو گرجا میں بھی میسوئی پیدانہیں کرنے دیتی۔سب کے ساتھ ملکر موحد الكل بنو\_يمي اصل عبادت بجوسب كوموحدالكل بنائ اس كوعبادت كي ضرورت نبيس كيونكداس نے صبر کیا خوش کیا۔ برائی نہیں کی نیکی کوراہ دی۔ بروں کو نکالا یا اس لیے وہ عقل وحسن وصورت حكمت حكم حكومت عزت واقبال اورنبوت ورسالت كالمستحق ب\_ يداللداور خليفه الله بناب اورعرش بریں بر بیٹھنے کے قابل ہے اور خلیفہ الشیطان فی تارجہم ۔سب اردو بولواس میں تعلیم مو۔ ایک فرمانروائے کل کو قبول کروجس کے ماتحت فرمانروائے جزوہوں جواس سے ملکر کام کریں اور خس الماجع كركے بيت المال ميں جمع كراكيں۔جوفر مانروائ كل كے زيرتصرف موادر جب تك ساری دنیاغنی نه ہوجائے۔ بیت المال سےخرچ نه کرو۔سکداشامپ بیرق ککٹ خطبہ کلمہ سب فر مانروائے کل کے نام پر ہو۔ جواتحاد کے مزاحم ہواہے تیزاب میں ڈالو۔ کھال از کر محت ہوتو مع ) کم : جاؤ چلتی ہے تلوار مری ہم چھم چھم چھم چھم چھم ہے ۔

ن الله سمع الله لمن حمدہ ماکی ہے دیکھو رونو نیٹا نم ماہ

لهادی لیس الهادی الاهو ۱ ؟امریکہ میں جوہی اک تقم

، دولها دولهن ایک بین این اور اتم جو شهم خالی هم

اور خود نباہوں میں اور خود نباہوں میں آپ پر فدا ہوں میں ودورزخ وخلا ہوں میں ارداح دبازیا ہوں میں میں میں ابول میں میں اب خدا ہوں میں حیا ویا دیاء ہوں میں حیا ویا ہوں میں کچھ حاء دیاء ہوں میں

پھرتیزاب میں ڈالنے رہو۔ان کے ہاتھ کا ٹو۔راشی مرتی چور۔ بغاوت کا اشتہارشائع کر نیوالا خط کھولنے والا۔ بر ہند فو ٹو بنانے والا۔ رہز کا آ دی یاعورت بنانے والا۔ بے حاطور پر مال کھانیوالے پر وہی مال پھلا کر ڈالو۔ کفر وسم ٹی کسر اچار مہیدہ ہے۔ جس پراس کی کھال تھنچی جائے۔ پھوٹ ڈالنے والے کوسکسار کرو۔ فرمان کے خلاف چلنے والے کو بھی سنگسار کرو۔ ملاح گاڑ ببان اور سواری والا تازہ سامان رکھے ورنہ جر مانداور تازیانہ لگا واور نقصان بحرلو۔ جس عضو سے جو برائی ہو وہی کاٹ ڈالو۔ جو جرم کسی جرم کے مشابہ ہواسے اس کی مشابہ سز ادو۔ عورتوں کو پر وہ ہیں جس نہ کرو۔ پر دہ دری عندالا من جرام ہے اور پر دہ داری عندالخوف حرام ہے۔ قابل اطمینان حالت پیدا کرو۔ پر دہ دری عندالا من جرام ہو اور پر دہ داری عندالخوف حرام ہے۔ قابل اطمینان حالت پیدا فرمان سب کے لئے ہے۔ ایک ابدالآ باوٹھ کردہ شدہ زندہ سردار سید تھ کے گئے تمہاری سرکو بی کے لئے فرمان سب کے لئے ہے۔ ایک ابدالآ باوٹھ کردہ شدہ زندہ سردار سید تھ کے گئے تمہاری سرکو بی کے لئے فرمان سب کے لئے ہوڑے کا بہی لیکچر ہے جوگر جاؤں میں دہرایا جائے اور بہی کافی اعتمال کے ساتھ خرج کرو کے گئے میں لیکچر ہے جوگر جاؤں میں دہرایا جائے اور بہی کافی عبادت ہے بی تھے کی تھم میں سب برائیاں دری ہیں ان سے پر ہیز کرو۔

سرقه مبخواری و کبر وكاهلى وطمع وبزولي كفر و شرك وبغض اسراف وطلاق قبر وب مبری وبہتان ونفاق غيبت وقل وقمار کیدو غمازی و دجل و احکار مسكرات عجب داغواؤ غرور وجمله فسادات وشرور جلق واغلام وزنا وكنسر نكك بے وفائی وریاد حقدوجنگ غبن وبد نظقی ومرابی وجور حالم ی وول آزاری وزور بر بدی ملعون مشت تا ابد ہر بغاوت ہر خیانت ہر حمد زشت رامجذار حالا ہوش کن ہر چہ فرمودست کی محوش کن گفت آی بد تریں عصیان رب نيز ترک مذہب اقوام غرب گرجا کوصاف رکھو۔ اتوارکومنبر کے پاس بخورجلاؤ دائیں بائیں سے انی (میری) دو تصوري بون اسطرف لوگ سيند بر اته ركه كرمر جمكائي - في كسامندليا فيل مورحكام کے لئے اور برآمدہ ہو۔منبر کے پاس تنجی پرخوش آواز باجا ہو۔ جب فرمان پڑھنے کڑھنے کوئی مقام

بناؤ ممكن ہوتو اارمئى كووہاں جاكر زياده نه ہو۔ چي ميں گفن کي چھڻي ڳھ برخواست ہونے کے وقت خطیب يحيىٰ عين الله كمكرسينري نزدیک والے دروازے سے لکل بازويرر كمومرده كوكاثري يك ة الدويا كرم من غرق كردو. مرجائے۔ ہیتال بل مزکیں ا مساوي الدرجه جائداد فنسيم ندكم واتسرائے کے پاس جائے اور درم خرج كرنا زكوة اورقدم بد وكالت بمندالضردرة اخبارنكال مینار برسی بوے شیر میں رکھو۔ لؤكون كي تصويرين منكوا كركم دورویے ہوگی۔ جولز کی کا م فكاية فورأظع كراسة اورد آتی مواد کی دکان با هر موثیا مررحم کرو تعلیم لازی ہے ز قصدا خودكوفا قدمشي ادرروز بینکارے جوفر مانرواک ہی

صدانت يجئ

اختیار کیا ہے۔ *کنواری اف*ا

سور کے بچھو

سرورافزاآ جائے توباہے کیساتھ فوق

خدا ہے دعائیں مآتمیں -سب جمع

ڈ الوورنہ طقہ موات کے بارے ڈ

سرورا فزا آجائے توباہے کیسا تھ خوش گلوگا ئیں اور بہت خوشی ہے گرجا گھر میں فرمان پڑھ پڑھ کے خدا ہے دعا ئیں مانگیں ۔سب ہمنوا ہوکر قسطنطنیہ کواپنا دارالخلافہ بناؤ اور وہاں کے خزیروں کو مار ڈ الوور نہ حلقہ موات کے یار ہے ڈائینومٹ رکھ کر دنیااڑا دی جائے گی۔ بیت المقدس کوسیدالمعابد بناؤ ممکن ہوتو اا رشی کو دہاں جا کراس طرز جدید پر نماز ادا کرد۔ فرمان کی تلاوت ڈیڑھ گھنٹہ ہے زیادہ نہ ہو۔ چے میں نفن کی چھٹی بھی ہو۔ دلچیس نہ بھی ہوتو پھر بھی ایک گھنشہ عبادۃ ضرور پڑھو۔ جلسہ برخواست بونے کے وقت خطیب ہاتھ اٹھا کردعا مائکے وعاضم کرنے کے بعد لا الله الاالله يحيى عين الله كهرسينه يرباته ركه كرسر جهائ اورلوك تيل يرباته وكهرس جهاكي \_ چر یں میں والے دروازے سے نکل جائیں۔ ٹیکد آلواؤ۔ مردہ کے غم میں ماتمی نشان جالیس روز تک بازوبرر کھو۔مردہ کو گاڑی پر لے جا کرمٹین کے ذرایعہ آگ بیں پھونک دو۔اوررا کھنسی خندق میں ڈالدویا گڑھے میں غرق کردو۔ بے اجازت گاڑی کے پیچھے بیٹنے والے کوخوب مارو۔ اگرچہ مرجائے۔ جینتال بل سرکیس اور کنوئیس بناؤ۔ حاجت روائی کروتا کہ کوئی مفلس ندرہے۔ گر مساوی الدرجہ جا کدا تقیم نہ کرو مجلس قائم کر کے شلع کے ماتحت رپورٹ دیا کرو۔ وہال سے واتسراے کے یاس جائے اور وہ فرمانردائے کل کے یاس بیجے۔اصلاح عالم جہاد ہاس میں ورم خرج کرنا زکوۃ اور قدم برھانا خدمت ہے۔ قلم کی حاضری طازمت ہے اور گلم کی حاضری وكالت بعندالضرورة اخبارتكال سكت مواورسفارش بهى كرسكته مومشهورخادم خلق اللدكاسية اوفي مینار برکسی بڑے شہر میں رکھو۔ ریلوے اور چنگی کے سوااتو ارکوچھٹی کرولٹڑ کی اپنی تصویریں بھیج کر لڑکوں کی تضویریں منگوا کرکسی ایک کو قرعہ ڈال کر منتخب کرے۔ څواہ وہ کیسا ہی ہو۔فیس واخلہ فوٹو دورويد موگ - جولزى كا مېرمجل موگا- پحردونو كرجاش جاكرشكريداداكرين اكر خاونديل نقص لكے تو فورا خلع كرائے اور دوسرى جكمشادى ندكرے تو اچھا ہے۔ بچوں كوتصويروں سے بہلاؤ۔ آتشی مواد کی دکان با ہر ہوٹیلیفون اور تار کے ستونوں پر چلیدیا معد چن تارہ کی شکل ہو۔ جان دارول بررم كروتعليم لازى ہے صبح مسل كر كے جمنا سكك ياكبدى وغيره كھيلو۔ بچيكوفيتى كيڑاند بهناؤ۔ جو قصداً خود کوفاقه کشی اورروزه پی جتلا کرے وہ حرامزادہ کفران نعمت کرتا ہے اورا یسے حرامزادوں پر پھٹارہے جوفر مازواکی میروی نہیں کرتے۔اے تمک حرام! صدافت يخي

سور کے بچتمہیں اب بھی یقین نہ ہوگا۔ حالانکہ تمہارے لئے مالک نے انسانی لباس اختیار کیا ہے۔ کنواری لڑکی سے خود کو پیدا کردکھلایا مردہ زندہ کیا۔ تیہ میں پھرا۔ ای بن کر اہل ۔ بعنادت کا اشتہار شاکع کر نیوالا خط نے والا ۔ بے جاطور پر مال کھانیوا نے پراس کی کھال تھینچی جائے ۔ پھوٹ کی سنگ ار کر د ۔ ملاح گاڑیبان اور ان مجرلو ۔ جس عضو سے جو برائی ہو برزادو ۔ عورتوں کو پر دہ میں جس نہ ام ہے ۔ قابل اطمینان حالت پیدا ایم کے گئے جرا کرایا جائے گا۔ یہ بیرجمہ کیئی تمہاری سرکوبی کے لئے بیرجہ کیئی تمہاری سرکوبی کے لئے برو۔ اوراس کوا پنے جوڑے ہے میں دہرایا جائے اور یہی کافی

اری و کبر و جابلی و گفت اسراف و طلاق و گفتار و افتخار و افتخار و فتخار و زنا و گفتر و شک و گفت البد و شک و گفت البد و شک کن و شکل و

ن پڑھتے پڑھتے کوئی مقام

مونجو يمين خوبصور دو\_گنده دبنن فو قال زيان استنعال ندكر یا جی سر ہی ہوجائے حرام مجمور فرستادؤ . اور بدمعاش کے سر كروروه قوم حرام كياب موسيق بهتر ىيى\_ بىيە كۇمخلا**ب**. ببنا فعوالحق كم مهوالحق هوالأ يعردا تعين كان مير زمین برناک رکڑ: سارےشیاطین کا بين اور ظينوا ہیں وہ حرام کے۔ توم في دى باتنس حجت پر چلیمانما وريحان ہوں وغي

ہیں۔شروع میں ا

يحييٰ خان 🤫

گنه ارولی،

نه ۱۹۰۴ء لکھا ہوا۔

خوب ز ور دارلهمی

کے بھائی ہیں۔!

فعاحت كومة البالج كرايا قبل ازوقت بيدا موكرهم روز بغير دوده كرما، بحيين من مكته ميني كي-یے اور ماے پر گزارہ کیا اور مہیوں لگا تار فاقد کشی کی مسمرائز نام دہرایا۔عبدالجید نے میرے حجرے میں دیکھا تو اس کی آنکھ کوصدمہ پہنچا۔ چنو کو حیدر آباد میں خاک کردیا۔ اشارہ کیا تو چھ ستار ئوٹے خواب میں خدائی لباس میں جہیر وں کودیدار دیا۔ دشمن کوتھم دیا کہ جوانی موت میں مرے یا مریض ہویا کوڑ ہی یا ہے اولا دیپشینگویاں پوری ہوئیں غیب سے آ کرکس نے کہا کہ بیہ خدا کا فوٹو ہے۔فوٹو گرافرنے ہارےفوٹو لینے میں آیک درجن شیشے استعمال کیے۔ مگرفوٹو نہ آیا۔ غیب سے میری تقدیق کے لئے آواز آئی کہ درست ہے فضائے آسانی سے بیآواز آئی کہ: "حضرت مولانا سيد محمد يحيي التحيات عليكم وخيرلك من الاولى "كيم ے ان الله مع الصابرين كي آواز آئي - ٢٨ روز بردوده ميں فاقد كش موكر ليكورويا ـ لوگ مار نے آئے تو ہم نے تلوارد کھائی اور سب بھاگ گئے مکہ میں لیکچردیا۔ مدینہ پہنچا تو روضہ اقدس کا نیا اوریا موى آواز آئى \_ا ژوها، بچمونے ميں ساكيا۔ ديكمانو آئينالوث كيا۔ زنجاراور بمبئي ميں انتقال كيا اور حیار گھنشہ بعد پھر جی اٹھاتم نے کئی بار عکمیا دیا گر پچھ نہ ہوا۔ بمقام کنڈن انڈیا آفس میں خوبصورت تصویر نے جھک کرسلام کیا۔ ایک ہی وقت کی جگہ تمکونظر آیا۔ اصل کو پکڑلواور اہل اللہ با حقانی کہلاؤ کوئی تن مرلی جوگی اورسٹیاتی ندیئے۔شادی کا حکم تطعی ہے کوئی عورت برقعہ شدا لے یا جامه نه بینے۔ بلکه گاؤن اور بوٹ اور ساڑھی بینے۔ ہاتھ اور چیرہ کے سوابدن نظانہ ہو۔ جھوٹا خواب ند بناؤ مہندی ندلگاؤ سلام کرنے میں ٹوئی اتارواور سینے پر ہاتھر کھو فرمازوا کے سامنے جيكوالسلام عليك برگزنه كهور بلكه كهوكورش ياكهوالتيات عليم يغبراسلام في السلام عليم كهدكريد بتايا تحاركه باباتم كوسلام ب كويايدا عنة الله عدايد كم كابم معنى ب يم كوك كافر كم توتم خوش موجاؤ \_ كيونكة تم مردودول كوكافوركر نيوالے موياحق كي كينى كرنيوالے اور باطل كوچھيانے والے ولى صلوت اور اسلام اورمسلم كالفظ يهى آج نجس معنى من استعال مور باب- جيم محمود كبيل وه محدود ہے اور جے مردود کہیں وہ مردود ہوگا۔ کیونکہ تمام الفاظ پر ہمارا قیضہ ہے۔ عورت ڈاکٹری کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہےاہے وہی سکھاؤ۔شریعت قدیم ختم ہوگئ۔آب شرع جدید پڑمل کرو۔ اس کے خلاف کرنا جرم ہے۔ ورندتم واجب العزير بو مال ومتاع چين ليا جائے گا۔ جورو بيني خواص بنائی جائے گی۔ پھر تہ تین کیا جائے گا۔روی ایرانی۔حدیدرآ بادی اور انگریزی ٹولی پہنو۔ پگڑ ى شملدالليس كالباس بي ورتيس مرهى ما تك ند تكاليس چليها تماموباف مونقاب جاليدار - تجامت نهزيره نما، نەمحراب نما، نەنالى نما، نەنالاب نما (بلكە بىيغەنمامو) يامنڈوا ۋيامسيجائي وضع كى ركھو-

وزبغیردودھ کے رہا، بچین میں نکتہ چینی کی۔ مسمرائزنام وہرایا۔عبدالمجیدنے میرے ئيدرآباد مين خاك كرديا ـ اشاره كيا توجيه بيدار ديا ـ رشمن كوظم ديا كه جواني موت ميس ی ہوئیں۔غیب سے آ کرسی نے کہا کہ بیہ ب درجن شفشے استعال کیے۔ مگر فوٹو نہ آیا۔ و ب فضائ آسانی سے بدآواز آئی کہ: ، عليكم وخيراك من الاولى "كلير ودہ میں فاقہ کش ہوکرلیکچردیا۔لوگ مارنے بكجرديا بدينه يهنجا توروضها قدس كانيااوريا ئينة نوث گيا\_زنجارا در جمبئ ميں انقال كيا . بچونه موا- بمقام لنڈن انڈیا آفس میں ق حكة تمكونظرآيا\_اصل كو پكر لواوراال الله يا دی کا حکم قطعی ہے کوئی عورت برقعہ نہ ڈالے ہاتھ اور چیرہ کے سوابدن نگانہ ہو۔جھوٹا رواورسینے پر ہاتھ رکھو۔ فرمانروا کے سامنے لیم پنجبراسلام نے السلام علیم کہدکریہ بتایا كاہم معنى ب\_تم كوكوئى كافر كے توتم خوش عیتی گرنیوالے اور باطل کو چھیانے والے استعال مور با برجيم محمود كهيل وه لفاظ پر ہمارا قبضہ ہے۔عورت ڈاکٹری کی يم ختم ہوگئ۔اب شرع جدید پرعمل کرو۔ مال ومتاع چین لیا جائے گا۔ جورو بیٹی ن کے حدر آبادی اور انگریزی ٹوپی پہنو یکڑ بليبانماموباف مونقاب جاليدار رحجامت مِنْهُ أَمِو) ما منذواؤيامسيحائي وضع كي ركھو۔

مونچھ کیے خوبصورتی ہوتی ہے۔ کان میں عطر کا پہاہاندر کھو۔سرمدندلگاؤ۔ ناک میں بال نہونے رو گنده دبن فو قانی دبن کا تحانی بنا تا ب-منه کالعاب نه پیو به جو ملیح کسی کوند بناؤ اردوبغیرکوئی زبان استعال ندكرو\_ابن الوقت بنو محض كمينه اورحرا مزاده نبيس ثلاً ـ توثم اس پر درشتي كرو\_ا گروه یا جی سر ہی ہوجائے ۔ تو اس کی پوری خبرلوور نہتم ساکوئی والد الحرام نہیں ۔ تمباکو دیگر مسکرات اشیاء حراس مجمو فرستاد ہ خدا کے سامنے دلائل پیش نہ کرو۔ متکبر سے تکبر کرو۔ د جال کے سامنے د جال بنو اور بدمعاش کے سامنے بدمعاش اور مسجا ہیں سیجا بن کر جذب ہوجاؤ۔ شعر گوئی میں وقت ضائع نہ کرو۔ وہ قوم حرامزادی بوی مردود ہے جس نے کتابوں کا حرف حرف نقظہ نقطہ اعراب وغیرہ شار کیا ہے موسیقی بہترین چیز ہے گرسور کے بیج حرامزادے ہیں۔جوساری نعنت البی کا كفران كرتے ہیں۔ بچیکومحلاب سے دودھ پلاؤ۔ جا نگیہ پہناؤٹھیل گاڑی میں باہر لے جاؤ۔ختنہ نہ کرو۔زیور نہ يبنا وُهو الحق كهر بهلا وُلورى يون دوه والهادى · هو المهدى ليس الهادى الاهو-م موالحق هوالله هو يحيى قل يا هو يجك باكين كان من كوان الله على العظيم پھردائیں کان میں یمی نظرہ کھو۔حاملہ بیہودہ قیام وقعوداور حرکت بے جا کوعبادت ند سمجھے مثلاً بار بار زمین پرناک رگر نایادو پہاڑ کے درمیان دوڑ دھوپ کرنا۔ جھوم کھیل کھیل کے روسیاہ پھرکو چومنا۔ سارے شیاطین کا ایک مجمع تصور کر کے این پھیکٹا وہ حرامزادے ہیں جو عورتوں کو تبس بیجا کرتے إن اور ظنو المومنين خيراً كادم جرت إن ببت مردودلوك تصوير كاحرام يجح ہیں وہ حرام کے بیچے بینہیں بیجھتے کہ کوئی چیز تصویر سے خالی نہیں ۔ البذاالی مادر بخطا مردود حرامزادی قوم قود کی باتیں ندسنو۔جو تھا پانی نہ پو۔گلاس بائیں ہاتھ سے پکڑو۔انگلی اور برتن نہ جا ٹو۔او پر کی حصت پر چلییا نما انجم وہلال ہو۔ مکان کشادہ ہو۔ دودو کے لئے سات سات گز کا کمرہ ہو، گل وریحان ہوں وغیرہ وغیرہ۔

میسی می این کی بهاری کافر آن ایک فیم کتاب ہے جس کے صفحات ۸۲۳ کک بیں۔ تروع میں اپنانام بول کھا ہے۔ اعلم حضرت احدیت مآب فر ماند وا سید محمد یحییٰ خان دوران نائب الله علی العالمین فی لینڈ لارڈ آف موضع یحییٰ پر گسنه ارولی ضلع گیا صوبه بهار اور سنتالیف وطباعت ندکور فہیں مرص نمبر ۱۹۰۸ کی شده ارولی ضلع کیا صوبه بهار اور شنالیف وطباعت ندکور فہیں مرص نمبر ۱۹۰۸ کی شده اور ونثر نوب زوردارکھی ہے فاری اور ارزو اشعار میں بھی خوب زوردیا ہے مرح بی میں مرزا کے قادیا نی کے بھائی ہیں۔ کھی سے فاری اور ارزو اشعار میں بھی خوب زوردیا ہے مرح بی میں مرزا کے قادیا نی کے بھائی ہیں۔ لکھنے نہیں چو کتے مرسب بہتم غلط سلط جومنہ میں آیا لکھ ماراا فیر میں کہدیا

کہ تمام الفاظ پر ہمارا قبضہ ہے اس مقام پران کے احکام کا خلاصہ لکھ دیا گیا ہے۔ ورندان کے صحف آسانی کی تشریح عقائدا ورمسئلہ تناسخ کا ثبوت اور علم کلام دوسر ہے مسائل استے ہیں کہ یہاں ان کی مخبائش نہیں گر جو اسلام کے خلاف تھم تھے وہ یہاں ضرور پیش کیے گئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام چھوڑ دواور جو کچھ تدن یورپ پیش کرتا ہے اس کو اپنا ند ہب بنا کر اہل اللہ کہلاؤ تو خلاصہ یہ ہے کہ

الف ..... علی محمد باب سے لیکر مرزائے قادیانی کے اخیر زمانہ تک جو پھی جھی تعلیمات بہائیداور مرزائید میں تھا بچی نے اس کا صحیح مطلب بتادیا ہے کہ گویا بدلوگ پچھ نہ پچھاسلام کا نام لیتے ہیں مکر مطلب سعدی ہمین ست کہ ماگفتیم ۔

بہنچا کراہے عربیاں ہوکر کہد دیا ہے کہ عیسائی ہوجاؤ اور اسلام سے دست کش ہوکر دنیاوی ترتی ماصل کرو۔ عاصل کرو۔

ج ..... یہ جس قدر مامور بن کرآتے ہیں۔معلوم ہوتا ہے کہ بیدایے ہیں کہ مامور من الله نہیں ہوتے ہیں۔ جوسیٰی اورمبدی بن کر مامور من الله نہیں ہوتے ہیں۔ جوسیٰی اورمبدی بن کر اس طرز پر اسلام سے بہکاتے ہیں تا کہ ان کا مریدآ سانی کے ساتھ عیسائی ہوسکے۔ یا کم اس سے برسر پیکار شدہے۔

ه ...... بالغرض اگر بیادگ مامور من النصاری نمیس و غالب خیال بیہ کہ بیادگ بائیل کے انبیاء کی طرح کا بن بن کر تعویزات جغر رال اور نجوم یا مسمریزم کے کمالات سے کھ کرایات اور پیشینگوئیاں جمع کر لیتے ہیں اور چونکہ بدارواح سے ان کو تعلیم حاصل ہوتی ہے اس لئے اسلام سے بہکانا ان کا فرض اولین ہوجا تا ہے اور جو پکھا پی وی کے دریعہ سے پیش کرتے ہیں وہ خبیث ارواح کی تعلیم ہوتی ہے۔ بائیل کا مقالہ تاریخ نمبر اول باب ۲۲ مطالعہ کریں جس میں آپ کوصاف نظر آئے گا کہ افی اب باوشاہ نے اپنے وقت کے چارسونبیوں کو جمع کرے پوچھا میں آپ کوصاف نظر آئے گا کہ افی اب باوشاہ نے اپنے وقت کے چارسونبیوں کو جمع کرے پوچھا تھا کہ بتا کہ بال ضرور وقتے ہوگی۔ یہومغط نے کہا کہ بال ضرور وقتے ہوگی۔ یہومغط نے کہا

که میکایاه نج هاضر تحیی او بهکاؤں تاکه فال کیراورر کراخی اب

ونت بهت ائیل بغیرراغ

که ش ایک نماز میں معم شروع کردیا چھیر کر چھ کا مطبع کردہا،

م میں مصرود کے بائیں ہا اپناعمل بند کر

گا۔۔ای کھ ہمزاد کی ہے عمل یاد ہے

کے زیراٹر ہ تباہ یاہلاک،

دونگامیراقبع بعدجاگ کل

دوسرے کے نبوت اور دعو کہ میکایاہ نبی کو بھی بلاؤاسے صاضر کیا گیا تواس نے صاف کہددیا کہ خداکے دربار میں پاک روحیں حاضر تھیں توایک خبیث روح آکر کہنے گئی کہ جھے اجازت ہو کہ اخی اب کو جلعادی لڑائی میں بہکاؤں تاکہ وہ وہاں جا کر مرجائے تواسے اجازت دی گئی اور اس نے چار سونبیوں کو (جواصل میں فال گیراور رمال (راول) یا کائن شے ) سکھا دیا کہا پی غیبی آواز کی شنوائی کی بنیاد پر جا کر کہد ہیں کہا فی اب نتی اب بوگا صدقیا نے یہ بات شکر میکا یا ہے گال پڑھیٹر رسید کیا۔ گراس نے کہا کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ تم اندر کی کو تلمری میں جا چھپو گے اخی اب ماراجائے گا اور بنی اسر ائیل بغیر راگی کے آوارہ بھیٹریں ہوگئی چنانچہ چارسو بنی جھوٹے تکے اور ایک سیا ثابت ہوا۔۔

و ...... عالباوه خواب عابر گاجوائی جن پرست بزرگ نے ۱۹۱۳ء میں دیکھاتھا
کہ میں ایک سرسز جنگل میں پھر رہاتھا کہ ظہر کا وقت ہوگیا چھوٹی می تجدہ گاہ نظر آئی وہاں وضوکر کے
نماز میں معروف ہوگیا جب آخری نظل بیٹھ کر پڑھ دہا تھا تو کسی نے پیچھے ہے آگر سر پرہاتھ پھیر نا
شروع کر دیا جلدی سے فارغ ہوکر دیکھا تو مرزائے قادیانی نظر آئے کہ برقعہ پہنے ہوئے ہاتھ پھیر
پھیر کر پچھ پڑھتے ہیں اور دم بھی کرتے جاتے ہیں میں نے پوچھا کہ جناب یہ کیا، فرمایا کہ تم کواپنا
مطبع کر رہا ہوں میں نے کہا کہ آپ ساراز ور فرچ کرڈالیس پھر کوگید زئیس چائے میات تو وہ اپنی کا
میں مصروف رہے اور میں فاموش ہی بھار ہا چندمنٹ کے بعد میں نے نیچ کے ماتو مرزاصا حب
میں ہمیں ہاتھ میں ایک ڈرائنگ کا پی نظر پڑی جس کو میں نے چپھے سے چھین لیا تو فورا آپ نے
اپنا عمل بند کر دیا اور کا پی واپس دینے کو کہا گر میں نے کہا کہ تم اپنا کام کرتے جاؤ میں اپنا کام کروں
گا۔ ای کھکش میں کا پی الٹ کر جود کیمی تو تین تصویرین نظر آئیس پوچھا تو کہا کہا کہ جھے تیوں کا
گا۔ ای کھکش میں کا پی الٹ کر جود کیمی تو تین تصویرین نظر آئیس پوچھا تو کہا کہا گاہ کہ تو تیوں کا
کار از کی ہے دوسری شیطان کی اور تیسری ملک الموت کی پھر پوچھا تو آپ نے فرایا کہ جھے تیوں کا
کے زیرا ٹر ہوکر چا آتے ہیں اور جودشنی کرے اس کو خردا تیل کے سپر دکر کے ہاتھ چلاتا ہوں تو وہ
دورگا میر اقبط آپ کی نیوت پر ہو چکا ہے آپ نیتیں بھی کر سے دیے گر میں نے کا پی ندی اس کے
دور کا میر اقبط آپ کی نیوت پر ہو چکا ہے آپ نیتیں بھی کر سے درج گر میں نے کا پی ندی اس کے
دورگا میر اقبط آپ کی نیوت پر ہو چکا ہے آپ نیتیں بھی کر سے درج گر میں نے کا پی ندی اس کے
دورگا میر اقبط آگ بھی ہیں نے کہا کہ بس آپ نیتیں بھی کر سے درج گر میں نے کا پی ندی اس کے
دورگا میر اقبط آگر بھی کی کر سے درج گر میں نے کا پی ندی اس کو دور الے میں میں کی کی خوال کی ندی اس کے
دورگا میر اقبط آگر بھی ہونی کی دور دور الے میں کہ کی کی کر بی دیا گر میں نے کا پی ندی اس کے

ز ...... حق اور کی بات ایک ہوتی ہے جموث اور باطل متعدد ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں آپ اس معیار سے جارٹج کیکتے ہیں کہ چودھویں صدی کے مدعیان نبوت اور دعوید اران تجدید کہاں تک ایٹ اندر صدافت رکھتے ہیں ان سب کی تعلیمات کومطالعہ کرو

ردیا گیاہے۔ورندان کے برےمسائل اشنے ہیں کہ رور پیش کیے گئے ہیں جن کا اس کواپنا نہ ہب بنا کراہل

ز ماندتک جو کچھ بھی تعلیمات پرلوگ کچھ نہ کچھ اسلام کا نام

ع کیا تھااس کو پائیہ بھیل تک رست کش ہو کر دنیاوی ترقی

ہوتا ہے کہ بیالیے ہیں کہ ہیں۔جوئیسیٰ اور مہدی بن کر بسائی ہوسکے۔یا کم از کم اس

م ایک دوسرے کی تائیدیں اکرانبیائے سابقین کا دستور اورایک دوسرے کو بھی کاٹ

ہیں تو فالب خیال بیہ ہے کہ

ام مسمرین م کے کمالات سے
ان کو تعلیم حاصل ہوتی ہے اس
ان کے ذرایعہ سے پیش کرتے
ال باب ۲۲ مطالعہ کریں جس

پار سونیوں کو جمع کرکے پوچھا
افرور فتح ہوگی۔ یہومغط نے کہا

وته....علامه عنايت ا ان كامولدا: رتس نی۔انچ ہوئے ہیں۔سرشتہ ہے پھر ہیڈ ماسٹر ہوئے محر کتاب( تذکرومطبوعه وکیل جلدوں میں <sup>ختم</sup> ہوگی۔ **ت**کراا ہے قرآن کی آیات لے کر' ہوئے اسلام جدید کی بنیادڈ ہوئی تو یخیٰ بہاری کی طرح ا تذكره اندربي اندرتا ثيركرر مضمون كو دوسرى تصنيف ا ہونے سے مسلمان ترقی یا (كلمه، صوم، صلوة، ج اور اصول مغرر کئے جاتے ہیں جهاد بالمال \_ جهاد بالنفس استقلال مكارم اخلاق تعكيم كرنمازروزه مين نگاديا\_! مجھے خبردی ہے کہ سلمان تههاري موضوع احاديث متخص مہدی ہوسکتاہےج بلكهامعول عشره يرعمل بيرا

ندكور باور فطرت انسافي

سامنے جھک جاؤاں میر

بہت جلد تباہ ہوجا تیں گےاو

تو ضروراس نتیجنگ آسانی کے ساتھ بی جاؤگے کہ ان میں پھی مامور کن انصرانیت ہیں پھی پاگل ہیں اور پھی کا بہن اور اسلام کو اسلام کے دشمن دنیا کوعیسائی بنارہ ہیں اور اسلام کو اسلام کے بیں رجبال تک ہماری رائے کا تعلق ہے ہم ببا نگ دائل بلا خوف لومتہ لائم عیسائی مشر یوں کی اس گہری چال کا بھا نڈ اپھوڑ نے میں جی بجانب ہو نگے جو انہوں نے چندسال سے عیسائیت کی علی الاعلان بہنے کو قطعا بند کر کے ایک نیاراستہ تجویز کیا ہے لین نہ بہب وسیاست کے ملم روارگروہ اور اپنج ریف از لی سے تلوار کی فکست کھانے کے بعد آئ بھی نہ بہب وسیاست کے ملم روارگروہ اور اپنج ریف از لی سے تلوار کی فکست کھانے کے بعد آئ بھی نہ بہب وسیاست کے ملم روارگروہ اور اپنج ریف اور مست وسرشار اسلام سے روش کا خطاب لینے و بھر سرا اسلام سے روش کا خطاب لینے و بھر مرز اے آنجمانی اور چئی بہاری کی تعلیم ہمارے سامنے موجود ہے مثلا جیسا کہ اس کتا ہے کہ گرجا کو صافی سے رکھواتو ارکوم بر باتھ رکھ کر سر جھکا کیں وغیرہ وغیرہ بیاس سے کہ اٹنی (یکٹی) کی دوتھ ویریں ہوں۔ اس طرف لوگ سینہ پر ہاتھ در کھ کر سر جھکا کیں وغیرہ وغیرہ بیاس سے کی شرکیہ تعلیم ہے جو سلمانوں کے طرف لوگ سینہ پر ہاتھ در کھ کر سام جو میں بوات نہیں بلکہ نجاست ہے جو شیراز کا اسلام میں بدیو پھیلا رہا ہے عیسائیوں کو ان نبیوں کی تعلیم سے کیا فائدہ ہوا؟ ہم اس نبی کے ایک فقرہ سے بیان کرتے ہیں جس سے نابت ہوتا ہے کہا ناکہ میں ان نہی کے ایک فقرہ سے بیان کرتے ہیں جس سے نابت ہوتا ہے کہ یہ سب عیسائی مبلغ ہیں۔۔۔

ا..... ہربہاری مجد کی بجائے گرجا کوصاف تقرار کھے اور ۲ ..... جعد کی بجائے اتوار کواپنا اجتماع قرار دے

ساسس آیک قدا کو مانے کی بجائے کی اُسی کے سامنے جھک جائے ہرکلہ اُو مسلمان جس کے پہلویس دل اورول میں اسلام کا دردایک ذرہ بحرموجود ہاور جو خض اپنے آپ کو مصطفے احمد جینے کاسرفداء وشیدائی بتا تا ہے کیاان مندرجہ بالا باتوں پر بحضور قلب ایمان لاسکتا ہے؟ کیاشہنشاہ دو جہاں کی غلامی پر عیسائی مبلغ کی غلامی کوتر جج دے سکتا ہے؟ ہر گزئیس کیونکدوہ جانتا ہے کہ بہاری تعلیم اور اسلامی تعلیم دومتغاد با تیں ہیں۔ بالآخر دوبارہ میں پھر قوم سے پر ذور ایک کرونگا کہ وہ زمانہ کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے ایسے دھوکہ باز ، جمولے اور دجل وفریب کے پتلوں سے بھیشہ اپنے دین وایمان کو محفوظ رکھیں اور ان کی روباہ بازیوں سے بھر اپنا مال وولت مفت میں ضائع نہ کریں۔ اگر چہ ہمیں امید کامل ہے کہ جس طرح از منہ متوسط میں ملاحدہ وزیادہ تھے اسلام تنگ آچکا تھا اور اخیر میں وہ خود بخو د تباہ ہو بچکے سے اسلام تنگ آچکا تھا اور اخیر میں وہ خود بخو د تباہ ہو بچکے سے اس میں طرح یہ لوگ

بہت جلدتباہ ہوجائیں مے اور اسلام پھرائی جگہ سرسبز وشاداب نظرآئے گا۔ والله المستعان! حق به رہ فابت قدم باطل کا شیدائی نہ ہو گر تخبے اسلام بیار اے تو ہر جائی نہ ہو گر سخبے اسلام بیار اے تو ہر جائی نہ ہو 79 .....علامہ عنایت اللہ مشرقی امرتسر

ان كامولدامرتسر بابتدائي تعليم پنجاب ميں يائي بادرانتهائي تعليم يورب ميں ياكر بی ۔ ایچ ہوئے ہیں ۔ سرشتہ تعلیم میں وزارت کا عہدہ سنجالا ۔ طبیعت تنزیخی ڈی گریٹ ہوکر پرٹیل بے مجر ہیڑ ماسٹر ہوئے مرتخواہ وہی بارہ سوماتی رہی۔ دس سال ہورہ ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب (تذکر ومطبوعه وکیل پریس امرت سر۱۹۲۴ء) کعمی تنمی جس کے متعلق بیاعلان تھا کہ دس جلدوں میں ختم ہوگی۔ گران کی بقتمتی ہے ایک جلد میں ختم ہو کررہ گئی جس میں اسلام کی طرف عے قرآن کی آیات لے کرمسلمانوں کو منجرف کرنیکی تھان کی تھی ادراسلام حقیقی کی مخالفت کرتے موتے اسلام جدید کی بنیاو ڈاککرمسلمانوں کو پریشان کیا تھا۔سات سال کے بعد جب آپ کو مایوی موئی تو یچی بہاری کی طرح انہوں نے بھی ایک محرک غیبی مقرر کیا۔ جس کی زبانی پیاطمینان دلایا کہ تذكره اندرى اندرتا فيركر رما باوروه وتت قريب بكداس كى قدرافزائى موية آپ ناس مضمون كو دوسري تصنيف اشارات مين قلمبند كيا ادرايك دستور لعمل پيش كيا كه جس برعمل پيرا ہونے سے مسلمان تق یا سکتے ہیں۔ان کی تعلیم کا خلاصہ ذیل میں درج ہے کہ یانچ بنائے اسلام (كلمه، صوم، صلوة، جج اورزكوة) اس وقت فروعات مين داخل بين آج اصل اسلام كے بيدس اصول مقرر کئے جاتے ہیں۔ ملکر کام کرنا۔اتحادیین الاقوام حکومت کی تابعداری حالفین سے جہاد بالمال۔ جہاد بالنفس۔ جہاد بالسیف۔غیرمما لک کوسفر کرنا۔سعی عمل کی رکاوٹیس وور کرنا۔ استقلال مكارم اخلاق تعليم اورايمان بالآخرة خداني بهي كما تفار عملائ امت في لوكور كوبهكا کرنماز روزہ میں لگادیا۔ پس جو محض ان اصول کا یابند ہوگا وہی مسلمان ورنہ کا فر ہے۔ یا اللہ تو نے جھے خردی ہے کہ مسلمان بہت جلد تباہ ہوجائیں گے۔اس لئے میں نے ان کو تنبید کردی ہے۔ تمباری موضوع احادیث میں مبدی کا ذکر ہے۔ گرقر آن میں نہیں ہے اس لئے تمبارے آج وہی مجخص مهدی بوسکتا ہے جو تمہیں سیح راستہ کی تعلیم دے قرآن الفاظ کا نام نہیں جوتم رہتے رہتے ہو بلكاصول عشره رعمل بيرا مون كانام بادراس قانون البي كانام بجوم ايك كتاب ماوي مين فركور باور فطرت انساني كانام بجس كى خربراك نى نے دى بـاسلام يہ ب كتم خداك سامنے جمک جاواس میں یہودی عیسائی اور محدی ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ بیصرف امتیازی

ال پھر امور من الصرانیت ہیں پچھ پاگل مائی بنارہ ہے ہیں اور اسلام کو اسلام کے رکی بلا بنارہ ہے ہیں جہم بہا تگ دہل بلا اغذا پھوڑ نے میں حق بجانب ہو نگے جو افعا بند کر کے ایک نیار استہ تجویز کیا ہے مرشار اسلام سے روش کا خطاب لینے و جنگ کا آغاز کر دیا۔ جس کے نتیجہ کے طور بخش کا اقتاب درج کیا گیا ہے کہ گرجا کوصا نے ای کا قتاب کہ درج کیا گیا ہے کہ گرجا کوصا میں میں کی فرکھتے تھے میں اورج کی شرکیۃ تعلیم ہے جومسلمانوں کے اٹر کہ ہوا؟ ہم اس نبی کے ایک نقرہ سے اندہ ہوا؟ ہم اس نبی کے ایک نقرہ سے میں کی شرکیۃ بیس ہے۔ کوشیر از ماسلام میں سے عیسائی مبلغ ہیں۔۔

راردے کی میں کے سامنے جھک جائے ہر کلمہ گو ۔ ذرہ بھر موجود ہے اور جوش اپنے آپ الدرجہ بالا باتوں پر بحضور قلب ایمان لاسکتا الدرجی دے سکتا ہے؟ ہر گرنہیں کیونکہ وہ الید وجو کہ باز ، جھوٹے اور دجل وفریب ارد بھل دوباہ بازیوں سے بچکر اپنا مال ہے کہ جس طرح از منہ متوسطہ میں طاحدہ خود بخو د تباہ ہو بچکے تھے ای طرح بیلوگ

ماف ستحرار کھے اور

علامات ہیں۔ میں نہ نبی ہوں نہ عالم نہ فقیرلیکن خدانے بچھے خبردی ہے کہتم مسلمان پانچ سال کے اثدر تباہ ہوجا کے۔ اگر پخناہے تو صراط متنقیم لیخی اصول عِشرہ کی پیروی کرو۔ تو میں نے قرآن مجید سے دس اصول قائم کر کے تمہارے سامنے پیش کردیئے ہیں ،عبادات اسلامی فطرۃ نہیں ہیں اور نہ ہی اسلام کی بنیاد ہیں بلکہ کسی وقت وہ امتیازی نشان تھے جبکہ یہود ونصاری سے متاز ہونے کی ضرورت تھی۔

وحرفت میں دخا

حاصل کرنکھے

مسلمانوں کوا۔

بهت بگاژ دیا.

تمام پردےا

محسى كوعيسا كح

ہے کہان کو:

به مجدد این عب

ببيائي اورتمة

ضروری ہے

میں بھی کئی

ہے اور باوج

۵۵ جناب نے کمال ناز اور نخرہ کے ساتھ مہدی وقت ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور پیشینگوئیوں کی بناء پراپی تعلیم کومدارنجات مجھا ہےاس کےعلاوہ مسلمانوں کومنہ بحرکر گالیاں دی ہیں علائے اسلام کو بدتر سے بدتر ثابت کیا ہے احادیث وفقہ پروہ گالیاں کسی ہیں کہ غیرمسلم بھی ۔ جرائت نہیں کرسکتا۔مشائخ اور پیروں کو بھی بری طرح گانیاں دی ہیں۔ بہر حال جتنے اس کے ہم خیال پہلے گزر چکے ہیں۔انسب کی طرف سے گالیوں اور بکواس کی ڈیوٹی اس نے بوری کردی ہاورایی کتاب اشارات میں اپنی اس کتاب کی تحریف کی ہے اور اپنے تابعد اروں کی تعریف میں بل باندھ دیے ہیں اور اخرضلوں میں بیت المال قائم کرنے کے لئے ایک سیم پیش کی ہے كدلا مورى أبادى من ايك موسل باس من نوجوان بحرتى موكر يجه عرصه كے لئے داخل مول \_ ان کاخرج ان کے اپنے ذمہ ہوگا۔ مبخسل کے بعد بیلی سے ڈرل ہوگ۔ پھر چار گھنٹہ کے لئے ان کو بیلی لے کر باہر جانا ہوگا کہ اس کے ذریعہ عمارتی کاموں میں مزدوری کریں۔جسمیں سے بچھ بیت المال میں بطور کرایہ ہوٹل جمع ہوگا اور باقی ان کی ملکیت ہوگی اور پچھلے پہرایک مانیٹر کے تحت شهر کے گلی کو چوں میں چکراگا کرغریب اور بتیموں کا مفت میں کام کرنا ہوگا یا نڈی مزدور کی اور لو کری مردوری اعانت کرنی ہوگی۔انگریزوں کی کوشیوں میں فوجی سلام کر کے لید اٹھانا ہوگا اور صاحب بہادر کے گھوڑوں کے لئے گھاس لانا ہوگا اور جب ہمارے دار لخلافہ سے سند حاصل ہوجائے تو اسيخ اسيخ علاقه ميس اى طرح فوج تياركرنا بوكارتا كهتمام مسلمان خدمت خلق الله ميس متغزق موجا سی علامہ نے متعلم کھیلائی لا مورام تسراور پشاور میں اپنی فوج تیار کرلی اور بزاروں کی تعدادیں بلچ بردار ڈرل کرتے ہوئے نظرا نے لگے اور اضروں کواسے ذاتی تیار کردہ نوٹوں سے تنخواہ دی جانے گی اور کہا گیا کہ جب ہمارا بیت المال قائم ہوگا تو بینوٹ نقدی سے تبدیل کئے جائیں مے مگرلوگوں نے جب غور کیا کہ تذکرہ کی تعلیم میں پچھاور بتایا تھااورا شارات میں پچھاور رنگ بدلا ہے جس میں وہ مسلمانوں کو صرف تھسیارے بنانا چاہتا ہے۔ تا کہ ذلیل ہوکر ہمیشہ کے لئے صاحب بہادر کے خانسامال ہے رہیں یا گوہرا تھانے کی ڈیوٹی سنجالیں ندان کوکسی صنعت

ہے خبردی ہے کہتم مسلمان پانچ سال کے فرہ کی پیروی کرو۔ تو میں نے قرآن مجید معبادات اسلامیہ فطرۃ نہیں ہیں اور نہ جبکہ یبود ونصاریٰ سے متاز ہونے کی

لامبدی وقت ہونے کا دعویٰ کیاہے اور لےعلاوہ مسلمانوں کومنہ بھر کر گالیاں دی فقه پروه گالیال کسی بین که غیرمسلم بھی ل دى ين برحال جين اس كي بم ر بکواس کی ڈیوٹی اس نے بوری کردی کی ہےاوراپنے تابعداروں کی تعریف کرنے کے لئے ایک سکیم پیش کی ہے ) موكر كي عرصه كے لئے داخل مول \_ ، ڈرل ہوگ ۔ پھر چار گھنٹہ کے لئے ان میں مزدوری کریں۔جسمیں سے پچھ ، ہوگی اور پچھلے پہرایک مانیٹر کے تحت كام كريا بوگايا تذى مزد دركى اور توكرى ملام كركے ليدا ثفانا ہوگا اور صاحب ،دارلخلافه سے سند حاصل ہوجائے تو سلمان خدمت خلق الله مين مستغرق ن این فوج تیار کرلی اور ہزاروں کی وں کوائے ذاتی تیار کردہ نوٹوں سے اوگا تو یہ نوٹ نقدی سے تبدیل کے هاور بتایا تھا اور اشارات میں کچھاور ہتا ہے۔ تا کہ ذلیل ہو کر ہمیشہ کے

ويوفى سنبالين ندان كوكسي صنعت

وحرفت میں دخل ہون علم وضل کی راہ چلیں اور نہ تجارت اور سیاست ہے آگاہ ہوں اس لئے غیر متند مسلمان تا ڑھئے کہ یہاں ضرور دال میں پھے کالاکالا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عالبًا مامور من العصار کی ہوکر سیاسی روکو دبانا چا ہتا ہے اور مسلمانوں کے بلند ارادوں کو پست کر کے ہمیشہ کے لئے وست محر غیر کر دیگا اس لئے بیلچ پارٹیاں ٹوٹ گئیں سوائے ان چند پارٹیوں کے جن کو دست غیب سے تنخواہ ملتی ہے اور انجام کوئیں سوچتے کہ علامہ صاحب اس وقت کیوں متعنق ہوگئے ہیں اور کیوں محر نمنٹ سے جنگ ذرگری شروع کردی ہے حالا تکہ یہی پہلے تذکرہ پر نوبل پر ائز صرف اس لئے حاصل کر چکے سے کہ انہوں نے تبدیل خیالات میں بڑی کامیابی حاصل کی تھی اور مسلمانوں کو مصرت اور دیسی سیرے میں متعرق ہیں۔ معلوم ہیں اس کے تحت میں کیا راز مضم ہے۔ بہر حال مسلمانوں کو ایسے چھے رستموں سے پر ہیز کرنا چا ہے کہ ہیں عیسائی نہ بناؤ الیں۔

اه ...... آج کل کے مجدوشائی بین کہ اسلام کو یہود ونصاری نے مسلمان بن کر بہت بگاڑ دیا ہے اور احادیث کا طومار بنا کر اصل تعلیم سے غافل کر دیا ہوا ہے اس لئے احادیث اور فقہ قائل عمل نہیں بیں بلکہ بیستر ہزار پردے بیں جو اسلام کے منہ پر پڑے ہوئے بیں اس لئے یہ تمام پردے اٹھا کر اصل اسلام شولنا چاہیے کہ کہاں گیا۔ رات اندھیری تھی۔ سب مجدد شولنے گئے کہاں کی وعیسائی تعلیم ہاتھ گئی کہا بس یہی اسلام ہے کسی کو مغربی تھن کہ نہاں مجھ لیا۔ کسی کو عیسائی تعلیم ہاتھ گئی کہا بس یہی اسلام ہے کسی کو مغربی تھن انہوں نے گھڑ لیا اور پھروہی کہی وقت پیش آئی۔ کہ اسلام کسی بہر حال اپنے اپنے مطلب کا اسلام انہوں نے گھڑ لیا اور پھروہی کہی دفت پیش آئی۔ کہ اسلام کسی ہے کہ ان کو یہود و نصاری نے احاد یہ سازی میں دھوکا دیا تھا۔ تو آج کون گارٹی دے سکتا ہے کہ ان کو یہود و نصاری نے احاد یہ سازی میں دھوکا دیا تھا۔ تو آج کون گارٹی دے سکتا ہے کہ یہ کہ دین عیسائیوں کا آلہ کاربن کر اسلام کو بر باذئیں کرتے ؟

المحسب عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہم صرف مسلم بیں گرسی، شیعد، المحدیث، مرزائی بہائی اور کمتریٰ فی ندہب سے بیزار بیں کیونکہ یہ بدعات بیں اس لئے ہم کو ان سے الگ رہنا ضروری ہے۔ گریہ جب پوچھا جاتا ہے کہ ہم ملکی حیثیت سے کون ہو؟ تو آپ صرف یہ کہ کر جواب نہیں دیتے کہ ہم ایشیائی بیں بلکہ ملکی تقسیم کرتے ہوئے کسی شہر سے تعلق پیدا کرتے ہیں پھراس میں ہم کئی کو چہ کی تخصیص کرنی پڑتی ہے اس کے بعد خاص سکونتی مکان بتایا جاتا ہے اور باوجودان تمام ہے انداز خصوصیتوں کے پھرآپ کے ایشیائی یا ہندوستانی ہونے میں فرق ہے اور باوجودان تمام ہونے میں فرق

نہیں آتا اور نہی تہارے صرف ہندوستانی ہونے سے سیجھ آتا ہے کہ تہاری سکونت ملک کے میں ماص حصہ شہر محلہ اور مکان میں نہیں ہے علی ہذا القیاس اگر کوئی محض چشتی صابری ہوتو اس کا میں مطلب نہ ہوگا کہ اسلام کی وسعت میں اس نے اپ خاص مسلک کوالگ کرلیا ہے اور خصوصیات مشر بی ہیدا کرتے کرتے صابری چشتی بن گیا ہے۔ اس لئے ہوشم ملکی خصوصیات کو برعوں میں شار کرنے کی بجائے از حد ضروری سجمتا ہے وہ یہ بھی یقین کرے کہ مذہبی خصوصیات بھی انقلاب زمانہ سے ایسی ضروری سجمی جاتی ہیں کہ اپنی فرہی خاص سکونت کواظہار کرنے میں مسلم کو دفت نہ رہ اور جس طرح قدرت نے ایشیا کے صوبے تسمیں سکونت کواظہار کرنے میں مسلم کو دفت نہ رہ اور جس طرح اسلامی فرہب میں قدرت ربی فہبی تقسیم اضلاع تحصیلیں شہر کو چیگل اور محلہ پیدا کئے۔ اسی طرح اسلامی فرہب میں قدرت ربی فرہبی تقسیم نہیں اگر ہندوستانی کینچا کرا تعیار کا بی فرہبی خاص کہ نہیں بینچا کرا تعیار کا بی فرہبی دنیا کسی مطلب ہوسکا ہے کہ وہ فرہ بی دنیا کسی مطلب ہوسکا ہے کہ وہ فرہ بی دنیا کسی مطلب ہوسکا ہے کہ وہ فرہ بی دنیا کہ میں کہ میں ایک خلط ہوگا کہ ہم میں ایک جنگل جانور ہے جس کو اسلام کے کسی خاص قدرتی حصہ سے بھی پچ تعلق نہیں رہا ، یا یوں کہ میں مطلب ہوستا ہی بین ورنہ وہ صرف ہندوستانی بن کر دکھا کیں اور موجودہ تعلقات کو خبر باد کہ کرجنگلی اور صرف سلم ہیں ورنہ وہ صرف ہندوستانی بن کر دکھا کیں اور موجودہ تعلقات کو خبر باد کہ کرجنگلی اور فرورہ تعلقات کو خبر باد کہ کرجنگلی اور فرورہ دورہ تعلقات کو خبر باد کہ کرجنگلی اور فرورہ مسلم ہیں ورنہ وہ صرف ہندوستانی بن کرو حشیانے زندگی بسرکریں۔

ميذيم محمد بوحنارام

سی امرتسری عورت کا نام ہے جس نے ہندوازم نصرانیت اوراسلام سینوں کے اجزاء کوکوٹ کرایک فرہب جدید کی مجون مقوی تہذیب مغربی تیار کی ہے۔اس نے اپنی شریعت کا نام کتابی صورت میں لوح کتاب پر یوں لکھا ہے۔ کھنگ کا جنازہ۔ کرشنا کرائسٹ مصطفائے فرہب (ایک اور برہم دیتا ناتی ایک انکار کرتا پر کید۔ نر مجونر ویر۔ مسجدیں گوردوارے اور گرج سفید بوش بدمعاشوں کے اڈے بیت ہوئے ہیں )اس کے بعد کتاب شروع ہوتی ہے جس کوہم برتر تیب ایواب مخضر الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

ہو گئے ہیں۔ مردہ جلانا ۲۔۔۔۔۔ برہما بشن مہیش۔روح

بخارات بجهاؤ فوتوں م سس....

ہوجائے گا اور کنیش شوبھا شیر گاؤشراب طبور ( کام ہرکشن بھگوان کی تصویر داف

۴.....ه موی بھی مہتر ہی تھے۔ بھٹا

بیٹسیں بھٹی منشیات خون میں۔ کیونکہ نمک سے ور کر کے بیٹی کومحروم الارر

رے یں و طرو ہن رو بھیک مانگنے والے کو مارا أ

جسمانی راحت ہے۔ ٹا

مواد فاسد نکالتاہے۔۔ کی بادشاہت میں داخل ہوگی۔گن، کرم اورسیہ نیٹ ،سلوبل واٹر اورس

ہے۔ پلی زمین پرنماز مواد فاسد خارج ہوتے

صرف سکھ بنا سکتا ہے۔ تھا۔ حدیث (گورویلائر

بیل ہے۔اس کے بال

ہو گئے ہیں ۔مردہ جلاتا بند کروتا کہ سوراج کی پہلی قسط مجاوے۔

۲..... قرآن پران اور دید بجهارتیں ہیں۔ چنانچدروح القدس باپ بیٹا ہیں اور برہما بشن مہیش روح نفسانی حیوانی اور طبعی ہیں۔ آلہ تناسل پر دھار مار کر بورک ایسڈ کے بخارات بجھاؤ۔فوتوں میں انگلی ڈال کرصاف کروتو ہاتھی کی مانندعقل آجائے گی۔

سسس بائیں ہاتھ کی تین انگلیاں تولوں میں داخل کرو پاریکی کا مندر صاف ہوجائے گا اور تی کا مندر صاف ہوجائے گا اور تم تو ہے کہ اند چست وچالاک ہوجاؤ کے شیرگاؤشراب طہور ( کام دہن ) ہے۔گائے ہمارے ما تانہیں۔شوآسن اور بیرآسن التحیات ہے۔ ہرکشن بھگوان کی تصویر داڑھی مونچھ کے بغیر بناتے ہیں۔

سسس بچول کوانگریزی لباس پینا کرتعلیم کی دیوی کی پوجا کراؤر مہتر بادشاہ ہے موگا بھی مہتر ہی تھے۔ بھتگی سرحد کی ایک بہادرقوم ہے خداد جالوں کا خاتمہ کرے تا کہ ہم امن سے بینصیں بھتگی منشیات خون کا دورہ بند کردیتی ہیں۔ لوگ نمک کھاتے ہیں۔ تو سانپ سے مرجاتے ہیں۔ کوئکہ نمک سے دخون کا دورہ بند کردیتی ہیں۔ کوئکہ نمک سے دی موسرتی جاری ہوجاتی ہے منو نے کرشن سمرتی کی بجائے منوسمرتی جاری کرے بیٹی کومحروم الارث بنایا ہے۔ ورن آشرم شارداا یک کا مخالف ہے۔ حضرت علی نے ایک کھیک ما تکنے والے کو ماراتھا۔

همانی داخت ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا (استشاق) جلی کریا کرم ہے۔ گدا چکر وضوبی جو جسمانی داخت ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا (استشاق) جلی کریا کرم ہے۔ گدا چکر وضوبی جو مواد فاسد نکالتا ہے۔ بیچ کی پیدائش پیدا ہونے سے پہلے ہیں سال ہوتی ہے۔ سرمایہ دار خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوسکتے۔ دیویاں ست جگ پیدا کردیں گی۔ شادی سوئمبرکی رسم ہوگ ۔ گن، کرم اور سبما کے دیوتوں کی عبادت کرو۔ وٹ مائیں تین قتم کے او جھ (سلوبل فیٹ ، سلوبل واٹر اور سلوبل شوگر) ہیں۔ پانچ نمازیں پانچ بانیاں ہیں اور جپ صاحب تہجد ہے۔ بیکی زمین پرنماز پڑھنے سے جسم میں زمین کی بیل دوڑتی ہے اور گدا، نگ اور ناک سے مواد فاسد خارج ہوتے ہیں۔

٢ ..... بپتىمە كاپانى عيسائيوں كے پاس نہيں رہا۔ سكھوں كے پاس ہوگروہ مرف سكھ بنا سكتا ہے۔ آخضرت بلك في محروہ وكلانے سے الكاركيا۔ كيونكہ وہ مدارى كاكھيل محادث وكرويلاس) بہت عمدہ چيز ہے۔ خاتی عالم سات دنوں ميں ہوئی ہے۔ عورت اكاس بيل ہے۔ اس كے بال اس كی جڑ ہیں۔ راہب ٹھگ تے جن كوعرب كے سانوريانے ختم كرديا۔

سیجھ آتا ہے کہ تہاری سکونت ملک کے سام اگر کوئی تخص چشتی مسابری ہوتو اس کا سلام کی وسعت بیں اس نے اپنے خاص سے مابری چشتی بن گیا ہے۔ اس لئے ان محمد مابری چشتی ہیں گدا ہی مذہبی خاص روری جھی جات ہیں کہ اپنی مذہبی خاص مابری چشتی ہیں گدرت رہی ایشیا کے موبر جشتیں مابری چشتی ہیں گر امتیاز کلی بخشتی ہے۔ اب کہ کہ مطلب ہوسکتا ہے کہ وہ مذہبی دنیا محمد سے بھی چھ تعلق نہیں رہا، یا یوں کہو جمدہ مابری جو دہ تعلق نہیں رہا، یا یوں کہو بہر حاصر کا رہے کہنا بالکل غلط ہوگا کہ ہم بھر حودہ تعلقات کو خبر باد کہہ کر جنگلی اور بھر حودہ تعلقات کو خبر باد کہہ کر جنگلی اور بھر حودہ تعلقات کو خبر باد کہہ کر جنگلی اور بھر حودہ تعلقات کو خبر باد کہہ کر جنگلی اور

س نے ہندوازم نفرانیت اور اسلام ندیب مغربی تیار کی ہے۔اس نے اپنی ہے۔ کلجک کا جنازہ۔ کرشنا کرائشٹ کید۔ نر بھونرویر۔ مسجدیں گوردوارے )اس کے بعد کتاب شروع ہوتی ہے

لوں نے دوز خیوں کے کھانے پیند ردہ جلانے سے تین زہر ملی گیسیں بس ) تیار ہوتی ہیں جو ہوا میں ملکر میں انگریزوں کے دماغ بھی عکھے بغل کے بال شوجٹا ہیں اور مقوی روح طبی ہیں۔ زن ومرد بال نہ کٹا کیں اور زیور نہ پہنیں۔ تغیروں کا خاندان عرب لارڈ کملی والے کردھاری کے ساتھ ختم ہوگیا ہے۔ روٹی تو بے پرنہ پکا ؤ۔ ماش کی وال میں زیری ڈالواور مونگ کی وال میں تیزیات، مہابیر کی غذا ولیہ ہے۔ رفع حاجت گڑ کرسواری ہے۔ ہشت ایک ڈیڈوت نماز جمدہے۔ امریکہ میں خٹک زمین پر تیرتے ہیں۔

مسے نے کہا کہ ایک ، کال رجم پٹر رائے و دوسری آ کے کردو۔ پس بہی ہور ہا ہے کہ لیڈر قید کو فخر جانتے ہیں۔ لارڈ کملی والے نے کہا کہ ماتم صرف تین ون ہے۔ کرائسٹ نے كهاتها كه مين بحى صرف تين دن قبر مين رجول المدرون فنس ناطقه كوآسان برجاني دیا۔زمین بموی ہے۔معلوم بیس آنے والےعذاب کے لئے قدرت کو کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ کرتی کسان موجود نظام کو بدل ویں۔ ہمارا نمر بہب ست جگ لے آئے گا۔ کرائسٹ تبت میں لامہ گورؤں کے پاس رہ کرٹینس کا تھیل لے گیا تھا۔جو گوری قوم میں بلاتبدیلی ہے۔ نرورسکھوں کو تھم تھا گرانبوں نے جھٹکا شروع کردیا۔ لارڈ کملی والے نے کہاتھا کہ مجدحرام کے ماس شکارحرام ب- خداجب برجكد بوقم مجد حرام بهي برجكه بوئي يمرملمانون في عرب كي معجد كوحرام (عزت والا) بنایا اور باقی مسجدوں کو بوچ خاند سرناج رتی نے فرمایا تھا کہ اے محد ندا کی عبادت اورائے نفس کی قربانی کر \_ کیونکہ یہی بے سل دشمن ہے ۔ تولارؤ کملی والا جانوروں سے اتنا بیار کرتا تھا کہ حنین کے پاس اک ہرنی اپنے بچے کھیلنے کو چھوڑ جاتی تھی۔مولا مارا چکر میں صحت ہے۔شوادر پارتی عزرائیل اور جبرائیل ہیں۔جن کی پوجا سے صحت حاصل ہوتی ہے۔ فینس راون کے دس سر ظا ہر کرتا ہے۔ گدھے کا سرظا ہر کرتا ہے کہ جب د ماغ روثن نہ ہوتو انسان گدھا ہے۔ گروش کو اکب ہے مراد ٹاگوں کے تین چکراورجسم کے جار چکر ہیں۔ان کے رنگ بھی سات ہی ہیں اور یہی چودہ طبق ہیں۔ پہلی سروس روح حیوانی کی ہے۔ یا بچ اندریا یا کچ چکر ہیں گخند، کھٹند آور موضع انگشت بابونت التحیات دوسری سروس روح طبعی کی ہے اور تیسری روح نفسانی کی۔

پرسسہ امریکہ میں عورتویں چولہ پہنتی ہیں۔ لارڈ کملی والے نے بھی کہا ہے کہ موٹھ ھوں سے کھنوں تک پہنواور یہی برقعہ ہے۔ جو پھل پکر خود نہ کرے وہ من سلوئا نہیں۔ تم بھی پھول ہو۔ گرتم کو پکنا نہیں آتا۔ تم بہار حسن میں خزاں نہ آنے دو۔ دو ہم جس پول ایک دوسرے کو پھینک دیے ہیں اور متضاد پول کھینچے ہیں۔ زن ومرد بھی متضاد پول ہیں۔ ایک پول میں شراب طہور اور کور کی کرنٹ ہے۔ دوسرے میں گاؤ کا دودھ اور سرتی کا پھوارہ ہے۔ کرش، کرائٹ ورجھ ایک ہیں۔ جو سرے میں گاؤ کا دودھ اور سرتی کا پھوارہ ہے۔ کرش، کرائٹ ورجھ ایک ہیں۔ جیسے وائر میلن تر بوز اور ہندوانہ ایک ہیں۔ شوبھوان بائیں کا مالک

ہے۔ بھارت کے ممبرو، معابد کو ست جگ آجائے گا۔ رامائن او ہی ہیں۔ بیجموٹ ہے کدراون کی ناری تھی۔

اس کا کیڑا لے کراس کا باپ م آپ نے پچھ تھے اور ایک اور اس کی ضرورت نہیں۔ اسک آنخفرت ایک کا فرمان ہے۔

ہے۔ عرقرنے ای کواستعال کر۔ شملہ میں مساوات ہے کدر ہے ہے تو نال ورتن (طلاق) و۔

يورپ مين او يي \_ چوفدونون

محبت کا دیوتا چوشے آسان پر تنی مسراحی دارگردن بکٹری کی

.....ا •ا....

سائنس کاپروفیسر تھا۔وہ ہنار آ جوگی ہوا ہے۔خدانے اس کو سمرتی کوتر میم کر کے محمد سمرتی کے مساوات حریت اور انسا:

اس کئے ہم نے حق اطهر قائم وہ گوائی دے سکیس۔ (سین کرائسٹ اور ٹا تک بھی ہیر ہیں۔ کنیش جی (بلی دیوتا) م

پاس دائیں طرف ہیں۔ مگر، جگ کو کیوں آنے دیا۔ وہ کم ہے۔ بھارت کے ممبرو، معابد کو مالکدام کا کمرہ بناؤ۔ مساوات اور حریت کی حوریں آئیں گی تو ست مک آ جائے گا۔ مارا کن اور مہا بھارت صرف دوناول ہیں۔ سکندرنامداور شاہنامہ بھی ناول بن بیں۔ سیجموث ہے کدراون کے ایک لاکھ پوت تے اور سوالا کھناری، درو پدی سات بھائیوں کی ناری تھی۔
کی ناری تھی۔

است عورتی میدان میں کلیں تو فتح ہو۔ جوان چارج رقی بنارس کالج میں سائنس کا پروفیسر تھا۔ وہ بنارس کو چھوڑ کرع بستان میں جابسا۔ اس کے بیٹے کا پوتا محدا کی برا بھاری جوگی ہوا ہے۔ خدا نے اس کو پنجبر آخر الزمان کا خطاب دیا۔ اس نے عربی میں قر آن لکھ کر کرشن سمرتی کو ترمیم کر کے محد سمرتی بنائی۔ چا تد کا نشان چندر نبیوں کا ہے اور ہم نے محد سمرتی کو ترمیم کر کے مساوات جریت اور انسانیت پرقائم کر دیا ہے۔ چونکہ سکتلا کو انگوشی کھونے پر تکلیف ہوئی تھی۔ کے مساوات جریت اور انسانیت پرقائم کر دیا ہے۔ دوگواہ ضروری ہیں تا کہ اگر شادی کی انگوشی کم ہوجائے تو وہ کو ای در سیس ۔ رسین ) آخضر سے اللّه بیٹھے ہوئے ہیں۔ یوگی اور پیٹمبر پاس ہیں جن میں کر انسف اور ناکہ بھی ہیں۔ حورو فلال سر پلی آ واز سے اس دنیا کے چلنے کی پرازشنا کر رہے کر انسف اور ناکہ بھی ہیں۔ حورو فلال سر پلی آ واز سے اس دنیا کے چلنے کی پرازشنا کر رہے ہیں۔ کنیش جی (بلی دیوتا) سرتی دیوی (حوروں کی سرتانے) معدا بی بہن کھٹی کے ست جگ کے بیاس دا میں طرف ہیں۔ مگرست جت جی مہارات دونوں بہنوں سے پوچھ رہے ہیں کہتم نے کل بیاس دا میں طرف ہیں۔ میں کہتی ہیں کہتم شرافت کی چال چل کر بھن گئی ہیں۔ اوگوں نے حوروں کو

ن ومرد بال ند کٹائیں اور زیور نہ پہنیں۔ ماتھ ختم ہوگیا ہے۔ روٹی توے پر نہ پکا کا۔ ت،مہابیر کی غذا ولیہ ہے۔ رفع حاجت گڑ ریکہ میں خشک زمین پر تیرتے ہیں۔ پڑے تو دوسری آ گے کر دو۔ پس بہی ہور ہا کہ ماتم صرف تین دن ہے۔ کرائسٹ نے

ہیں۔ لارڈ کملی والے نے بھی کہا ہے کہ ل پک کرخود نہ گرے وہ من سلو کانہیں ہم ں خزاں نہ آنے وو۔ دوہم جنس پول ایک ان ومرد بھی متضاد پول ہیں۔ ایک پول میں وکا دودھ اور سرتی کا پھوارہ ہے۔ کرش، مندوانہ ایک ہیں۔شوبھگوان بائیں کا مالک زندہ جلایا اور برقعہ اورستر کی آگ میں را کھ کر دیا۔ کلجگ کے سنت است محمدی کی خبر تک نہیں لینے دی۔ چین میں ہاؤں چھوٹے کرادیئے۔ منو نے عورتوں کے حق تلف کئے۔ جب تک گاؤ کرتی، بہن پرتی اور مردہ جلانے کی رسم ہے۔ کن کرم اور سبہا کے فرشتے ہندوستان میں نہیں آسکتے۔ صنعت وحرفت کاعروج غربا کے لئے چیزیں مبتکی کرتا ہے۔ اس لئے جھونیزی میں رہواور جھونیزی میں دستکاری کرو۔

آنے والی جنگ سے پہلے ہمارے مذہب بیں واغل ہو کرامن یا ؤ۔ جانور وقت مقررہ پر جوڑہ سے ملتا ہے۔ اپن خوراک کے سوا دوسری نہیں کھا تا۔ مرتم کیوں بہت نکاح كرتے ہو-جانور تين قتم كے ہيں۔ دويائے، جاريائے اورب يائے۔ كرائس نے صرف مجھلى ہے ججزے دکھائے۔عیسائیوں نے سازے جانور کھائے۔سکھوں نے جھٹکا کرلمیا۔مسلمان حلال کا لفظ لے کر جانور کھانے گئے۔ ہار سے نز دیک صرف یانی کا شکار جائز ہے۔ کیونکہ مقوی و ماغ ہے۔ یہ جل توری ہے۔ خیکی کے جانوروں کا گوشت اندرونی دیتا وں کوخیک کردیتا ہے اوروشی بنا دیتا ہے۔نشہ سے نباتات بھی بیہوش ہوجاتی ہیں۔آ مخضرت الله صراط متقیم بتائے آئے تھے۔ گر ابراہیی مولو یوں نے خبر نہ لی۔ آخر گور دواروں کے خاندان کو بتانا پڑا۔ جنہوں نے کہ باوہ سبزرنگ کی تعریف کی تھی کہ مارا بوتت جنگ بکار آپیسکھوں نے اسے بھنگ سمجھا۔نشہ والے کی شفاعت نہ ہوگی۔ ہب باتھ سے کنیش کریا آسان ہے۔جس میں اٹھیاں ڈال کریا خانہ نکال لیا جاتا ہے۔ انیا بھی کچھنیں۔ستر باتھ سے ڈرائی ستر باتھ اور ڈرائی کلینگ اچھے ہیں کہ ایک چسٹا تک کی وٹو انی لے کر قولوں میں داخل کر کے قولن صاف کرو۔ کرشن بھگوان کے وقت اس کو ایک چھٹا تک کی بڑ بڑ کہتے تھے۔ اس سے دل ودماغ صاف ہوتے ہیں۔لوئی کہنی کا علاج مسلمان نمیں کر سکتے۔ کیونکہ مختون ہیں اس لئے سنت محمد ہی بہتر ہے۔ قرآن میں ہے کہ سور اور مردہ جانوراور جو جانور پیر کے نام پر ذیج ہوجرام ہیں۔ گرو کے خاندان نے پیر پرتی کومعددم کردیا ہے۔ مچھلی کے سواکوئی جانورنہ کھاؤ۔ مانی کی مردہ مچھلی بھی نہ کھاؤ۔

ا ...... توت رجولیت دماغ میں ہے۔ خدامیں بھی بہی طاقت ہے۔ تب ہی تو وہ تعکم نہیں۔ دی تو اس نہ دی تو اس تحکم نہیں۔ دماغ اکال پر کھ کا ہیڈ آفس ہے۔ دجالوں نے لارڈ کملی والے والے والت نہ دی تو اس نے کہا چلے جاؤ۔ اکال پر کھ کے پیغام سانے والا وحی کے تھم سے کہتا ہے۔ یہی وشنو بھوان کی مہما ہے اور یہی جبریل ہے۔ اے مبری چٹ کالی بہنو جو بچھ جھے ملاہے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ جو کھبہ پرتی سے پیٹ پالنا ہوگا۔ چودہ سو ہے۔ جو کھبہ پرتی سے پیٹ پالنا ہوگا۔ چودہ سو

سال تک تمہارا بنالحاظ کیا ہے۔ اب
ہے۔ بدھ اچھاتھا مگر بعد میں بدم ہے۔
ہے اور یہاں ائرتے ہیں۔ مگر میدا شادی ہوگی تو خود بخو دمجن موجا۔
شو کے ہمراہ رہتی تھیں۔ جب شوجہ موجا۔
سو کے ہمراہ رہتی تھیں۔ جب شوجہ کا کہ سے معراہ رہتی تھیں۔ سے مقرجہ کی سال سے میں شوجہ کی سال سے میں سے میں سے میں کی سال سے میں سے

نہ آئے گی۔ یورپ میں ٹرناری اب دیکھا گیا تو ۲۳ ہزار صے نظر آئے داخل ہوں۔ کیش کی ہوجا اس گئے ہمی کنول کے نیچے دکھائی دے گر ہم حیران ہیں اس وقت تو گس کر نے سارے داز کھول دیے ہے بی ماجیکھن سے بدن کی طاقت بی ماجیکھن سے بدن کی طاقت ماجیس کوئی

روزه سے خدا خوش نہیں ہوتا۔ شیطان بھی بنا تا ہے۔ گراس گ نے بھیجا ہے۔ اس لئے اس کا پوجاریوں کومشمان بنا کر گوش گوشت جائز ہوتا ہے۔ جب کب مولو یوں، پنڈتوں اور پ آئے گا۔ ہارے ندہب کا پ سامنے کوئی چیز نہیں شہر سکتی۔ سامنے کوئی چیز نہیں شہر سکتی۔

توایخ اخراجات کم کردو۔<sup>م</sup>

منتوں نے سنت محمدی کی خبر تک نہیں ں کے حق تلف کئے۔ جب تک گاؤ سمبا کے فرشتے ہندوستان میں نہیں اہے۔اس لئے جمونپڑی میں رہواور

ہب میں داخل ہوکرامن پاؤ۔ جانور

ہنیں کھا تا۔ گرتم کیوں بہت نکاح

ہوں نے جھٹکا کرلیا۔ مسلمان حلال

مانکار جائز ہے۔ کونکہ مقوی د ماغ

مانکار جائز ہے۔ کونکہ مقوی د ماغ

ہانکو جھٹکا کردیتا ہے اوروحثی بنا

ہان کو بتانا پڑا۔ جنہوں نے کہ باوہ

میں انگلیاں ڈال کر پاخانہ نکال لیا

میں انگلیاں ڈال کر پاخانہ نکال لیا

مرو۔ کرش بھگوان کے وقت اس کو

موت ہیں۔ لوئی کہنی کا علاج

می کی طاقت ہے۔ تب بی تو وہ ملی والے کو قلم دوات نددی تو اس کہتا ہے۔ یہی وشنو بھگوان کی مہما ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا نت سے پیٹ پالنا ہوگا۔ چودہ سو

سال تک تمهارا بنالحاظ کیا ہے۔ اب ہم کو' ایدند ما تولوا قتم وجه الله "کی فلاسخی سجھآ گئی ہے۔ بدھ اچھا قامگر بعد میں بدمعاشوں نے بت پرتی شروع کرادی۔ یورپ کا بچہ بچہ مجت کرتا ہے ہور یہاں لڑتے ہیں۔ گریدوالدین کا قصور ہے کہ سوئمبر کی عمر میں شادی نہیں کرتے۔ الی شادی ہوگی تو خود بخو دمجت ہوجائے گی۔ شوجٹ جسم کا اعلیٰ جزوہے۔ کیونکہ جسمی اور سورتی دیوی شوکے ہمرادر ہی تھیں۔ جب شوجٹ اندہ ہوتو حوریں بھی دنیا میں نہیں اسکتیں۔

سااس شوجا کی تھورسکول میں افکاتے تھے کہ عبادت کرنے سے فم کی گڑگا پاس شہ آئے گی۔ بورپ میں نزناری ایساہی کرتے ہیں۔ روس کے نجات دہندہ لینن کا دماغ برلن میں دیکھا گیا تو ۲۲ ہزار حصے نظر آئے۔ اگر وہ رگ پنڈی با تیں سکھنا چاہیں تو ہمارے مذہب میں داخل ہوں۔ تیش کی پوجااس لئے زبر دست ہے کہ جس سمندر میں کنیش سونڈ نکالے گاہ ہیں سورتی بھی کنول کے بیچے دکھائی دے گی۔ اس کا مطلب سے ہے کہ تیش کریا کرم سے کوئن صاف ہوجاتی ہے اور عقل قائم ہوتی ہے۔ کرش کو دکھاتے ہیں کہ عورت کے کیڑے لے کر درخت پرچ ٹھ گیا تھا۔ ہم جیران ہیں اس وقت تو گن کر ادر سھاؤ کی پوجاتھی۔ انسان پرتی کہاں سے آگئی۔ اب عور تو ل نے بسارے راز کھول دیے ہیں۔ بیندر تم کودائی طرف لگایا جائے تو بچہ پیدا ہوگا۔ بائیں ہوتو بچی ارتباری طافت ماری جاتی ہے۔ لیے بال او جھ بردھاتے ہیں۔

اسس کوئی شکار نہ مارو۔ کیونکہ قرآن میں اس کا تاوان کھا ہے۔
اسکوئی ہے معظ کے لئے جج جاری کیا تھا۔ مراب ریل آگئ ہے اس لئے ج نہ کرو۔
روزہ سے خداخوش نہیں ہوتا۔ زکو ہ نیکس میں ادا ہوجاتی ہے۔ مولو یول نے نواب بنائے ہیں۔
شیطان بھی بنا تا ہے۔ مراس میں طاقت ہی کیا ہے جو حکومت برطانیہ کو ہماری اصلاح کے لئے خدا
نے بھیجا ہے۔ اس لئے اس کا فرض ہے کہ ہمیں حکومت خودا ختیارد ہے دے۔ اوّل مسلمان آئے تو
پوجار یوں کو مسلمان بنا کر گوشت کھلانا شروع کردیا۔ مگران کوقر آن نظر نہ آیا کہ بوقت ضرورت
کوشت جائز ہوتا ہے۔ جب کہ اس کے سواجان نہ نیجے ، سرمداور منصور کی روح پوچھتی ہے کہ آم
کب مولو یوں ، پنڈ توں اور پادریوں کا خاتمہ کرو گے۔ جب تک ید جال ہیں صراط متنقم نظر نہیں
آئے گا۔ ہمارے نہ ہب کا پیروہی سیامسلمان اور کالی کمی والے کا تا بعدار ہے۔ استری ہٹ کے
سامنے کوئی چیز نہیں تھہر سی جب سوئم رکی رسم جاری ہوگی تو انقلاب زندہ باد کا نعرہ کیا۔

مند بنا ہے اور است کے کنوار یوں کو کھیلئے نہیں دیتے تو مکمل کیے ہوں۔ دولت مند بنا ہے تو است کم کردو۔ مسئر گلیڈسٹون درجہ سوم میں سفر کرتا تھا۔ ہون میں خوشبواور کھی جلایا جاتا

ہے۔جس سے پاس کے جومز طاقت پکڑتے ہیں۔گرمردہ جلانے سے مردہ دلی چیلتی ہے۔جس کا تدارک ہوں نہیں کرسکا اور نباتی تھی نے ہون کو اور بھی کمزور کردیا ہے۔ ہندوستانی اگریزی حرف لیس تا کہ انتحاد ہوا گرمردہ کی ہڑیوں کی کھاد بنتی تو معلوم نہیں کس کس متم کی نباتات پیدا ہوتی۔گروہ تو سب گڑگا کے سپر دہوتی ہیں۔ شسل اور وضو سے گندے مواد نکل جاتے ہیں۔ پانی کی نسوار بھی مفید ہے۔ اب حوروں کے پیچھے لگو تب نجات ہوگی اور یہی راستہ صاف کر دیں گی۔ چنانچے مصطفیٰ کمال پاشا نے نجات پائی۔ امان اللہ بھی نجات پاتا، اگر مولوی نہوتے۔"انتھی ما قالتة نبیة امر تسر"

۵۳.....عقید

اس عورت نے تمام وہ مقاصد بیان کر دیئے ہیں کہ جن کی طرف آج کل مجددین وقت قدم بوصاتے ہوئے اسلام کا افکار کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ اس نے تحریف کلام البی میں وہ کام کیا ہے جواس سے پہلے کسی محرف کونییں سوجھا اور اسلام چھوڑنے میں وہ جرات دکھائی ہے جونہ امام حقیق دکھا سکا ہے نہ کوئی کمترین اور نہ بہائی کا کوئی گرویا ان کا مرید مرز ائی۔ مگر اس تعلیم کے دو مقام زیر بحث ہیں۔

ے زیادہ انسان نہیں بڑھ سکتا۔ اب کرور واقع ہوئے ہیں کہ ایک وقعہ خلاف وضع فطرت انسانی اور رنگری باز غور نہیں کیا اور یاوہ تمام دنیا کو اپنے جیسا دوم ..... "مردہ جانا" اس عورت نے خوب عقلی طور پر مقابلے

اس عورت نے حوب سی طور پر مقابلہ اس عورت نے ان کوچاروں شانے جا اس عورت کے قوید میں گرویں گے قوید قربرتان پھر استعال کئے جارہ ہوتا ہے گئے اس کا حروق ہوتا ہے گئے گئی میں چھوڑا کے میں دار کر دیا کریں یا جگل میں چھوڑا کو قید بنا کر کھالیا کریں تا کہ آبا واج کریا کی مجھلیوں کومردوں سے کیول تو اور مردوں کے بال بچھروم رہیں۔ اوام الدین

ہم ذیل میں استاذ امام مقابلہ میں اپنے دیوان کانام'' با تک موسیلتی کے ملازم ہیں۔ہم پیشہ اصحا اجلاس کال میں بیڈ کریاں دےرکا بعنی اور لاٹانی ڈکری یافتہ) ایم۔ا ناواقف ہیں اور قادیانی علوم ادبہ پیرومرشد کتے قادیانی پنجاب نما غلط کارگذارمیوسیلٹی مجرات پنجاب ممل کسی کو گالیاں دینے لگ جاتے گھارتے ہیں۔غرضیکہ ان کا دلیوا گھارتے ہیں۔غرضیکہ ان کا دلیوا لطف آتا ہے اس قدراس با تک وا ے زیادہ انسان نہیں بڑھ سکتا۔ اب جولوگ صرف ایک ہی نکاح کے خواہاں ہیں وہ یا تو خودہی کمزور واقع ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ کے بعد کو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یا ان کے ہاں استحصال خلاف وضع فطرت انسانی اور رنڈی بازی یا اغلام وغیر اہرام نہیں یا انہوں نے طبی خیال سے اس پر غور نہیں کیا اور یاوہ تمام دنیا کواپنے جیسا ہی کمزور خیال کرتے ہیں۔

دوم ..... ''مردہ جلانا' 'کمترین اور امام حقق کی رائے ہے کہ مردہ جلایا جائے۔ لیکن اس عورت نے خوب عقلی طور پر مقابلہ کر دکھایا ہے۔ اس لئے جلانے کی حمایت والے سجھ لیں کہ اس عورت نے ان کو چاروں شانے چیت گرادیا ہے۔ کیونکہ اگریہ خیال ہے کہ مردول سے قبرستان کھیل کر زمین تنگ کر دیں گے تو یہ خیالی بات واقع کے خلاف ہے۔ و نیا دیکھتی ہے کہ پرانے قبرستان پھر استعال کئے جارہے ہیں اور کوئی دفت چی نہیں آتی۔ اگر اخراجات کا خیال ہے تو کئری تیل پر بھی بہت خرج ہوتا ہے۔ اس لئے بہتر ہے کہ پرلوگ دو پیے کا دبی بل کر مردہ کو کتوں کئری تیل پر بھی بہت خرج ہوتا ہے۔ اس لئے بہتر ہے کہ پرلوگ دو پیے کا دبی بل کر مردہ کو کتوں کے سپر دکر دیا کریں یا جگا میں چھوڑ کر چلے آیا کریں تا کہ چنگی درند پر ندکھا کران کو دعا کیں دیں یا خود قیمہ بنا کہ کھا گیا کریں تا کہ آبا واجداد کا اثر جسم میں باقی رہے۔ بہر حال یہ بچھ میں نہیں آتا کہ گرفا کی مجھلیوں کومردوں سے کیوں نواز اجا تا ہے کہ وہ تو کچا گوشت کھا کیں، یا ہڈیوں کا رس چوسیں اور مردوں کے بال بچھ میں ویں۔

۵۵....امام الدين

ہم ذیل میں استاذ امام الدین مرزائی کی نظم کھتے ہیں۔جس نے علامہ اقبال کے مقابلہ ہیں اپنے دیوان کا نام ''با نگ وہل بمقابلہ بانگ درا' رکھا ہے۔ آپ گجرات شہر پنجاب میں مینسپلٹی کے ملازم ہیں۔ ہم پیشہ اصحاب کا کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہی ان کو اپنے ایک اجلاس کا الی میں بیڈ گریاں دے رکھی ہیں۔ بی۔ اے (بانی اور موجدادب) ایل۔ ایل۔ وی (لا یعنی اور لا ٹانی و گری یافتہ) ایم۔ اے (موجد علم ادب) مطلب بیہ ہے کہ وہ ملکی علم ادب سے ناواقف ہیں اور جس طرح ان کا ناواقف ہیں اور جس طرح ان کا پیرومر شدسے قادیانی بخب بنی علوم ادبیہ میں بڑے مشاق ثابت ہوئے ہیں اور جس طرح ان کا پیرومر شدسے قادیانی پنجاب بنی علوم ادبیہ میں گرظر بف کا گرس نے ان کو ایسا آسان پر چڑھایا ہے کہ کھی کی کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ بھی کس شاعر کا مقابلہ کرتے ہیں اور بھی اپی شیخیال گسارتے ہیں۔ عرضیکہ ان کا دیوان بانگ درا سے جم میں کم نہیں۔ گر جس طرح بانگ درا سے گھارتے ہیں۔ عرضیکہ ان کا دیوان بانگ درا سے جم میں کم نہیں۔ گر جس طرح بانگ درا سے گھارتے ہیں۔ تفریح طبع کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین کی

مردہ جلانے سے مردہ دلی چھیلتی ہے۔جس کا ربھی کمزور کردیا ہے۔ ہندوستانی اگریزی اُن تو معلوم نہیں کس کس شم کی نباتات پیدا وے گندے موادنگل جاتے ہیں۔ پانی کی وروں کے پیچھے لگو تب نجات ہوگی اور یہی نجات پائی۔ امان اللہ بھی نجات پاتا، اگر

یے ہیں کہ جن کی طرف آج کل مجددین ب- کیونکداس نے تحریف کلام الٰہی میں وہ مام چھوڑنے میں وہ جرأت دکھائی ہے جونہ رویاان کا مرید مرزائی۔ گمراس تعلیم کے دو

ی جائز نہیں اور نہ ہی امام حقیق اور کمترین نے لئے بھی ہے کہ جن میں رجو لیت کی پکومعلوم ہوگا کہ بیوی کے سواان کا گذارہ کی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ جب جوان آدی کی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ جب جوان آدی کی صورت بھر حاصل کرسکتا ہے۔ انہی غلطیوں کی وجہ جانا ہے کہ لوجی پچھلے جنم میں اس نے گناہ عدم بھی اس نے گناہ بعد باتھ کی وجہ بیا ۔ اب بتاؤاس بعد باتھ ہے ورجم میں امتلا کی وجہ سے بلد باتھ میں ہ کہ دومری بیوی حاصل کر ہے۔ اس پر ہے کہ دومری بیوی حاصل کر ے۔ اس پر ہے کہ دومری بیوی حاصل کر ے۔ اس پر ہے کہ دومری بیوی حاصل کر ہے۔ اس پر ہے کہ دومری بیوی حاصل کر ے۔ اس پر ہے کہ دومری بیوی حاصل کر ے۔ اس پر ہے کہ دومری بیوی حاصل کر ہے۔ اس

تفریح طبع کے لئے ہم یہاں پران کی وہ نظم درج کرتے ہیں جس میں وہ اپ مشرب کے مطابق کسی وقت رسول رہ چکے ہیں۔ اس لئے جو شخص ان کو نبی یا رسول نہیں مانا اسے ڈانٹ دکھلاتے ہیں اور پھر ہمہ اوست کا دورہ پڑتا ہوت شخص ان کو نبی یا رسول نہیں مانا اسے ڈانٹ دکھلاتے ہیں اور پھر ہمہ اوست کا دورہ پڑتا ہوت صدیق دیندار اور امام حقیق کی طرح اپنا وجود ہر ایک چیز میں دکھاتے ہیں۔ نظم پڑھتے ہی بے ساختہ بنسی آجاتی ہے اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جیسے چار کی چپلی اور ہیر ولڈ لاکڈ وبسو کمیٹن ظریفوں ساختہ بنسی آجاتی ہے اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جیسے چار کی چپلی اور ہیر ولڈ لاکڈ وبسو کمیٹن ظریفوں کے نبی ہیں۔ ورنہ کو کئی سلیم الطبع انسان ان کو تھے اللہ ماغ بھی تسلیم نہیں کرسکتا۔

۲۵....

اصول کو پامال کیا گیاہے۔ گرز لفظ پرتشدد کرنا جائز ہے اور قبط صاف شسته اردو کھیں تو ان کوم الدین کی بیعت کریں۔ خاکس الدین کی بیعت کریں۔ خاکس سننے بازی کے تمام کھیل کھیل منتے بازی کے تمام کھیل کھیل فلاسٹر سے مشورہ نہ لو۔ لینا ہے فلاسٹر سے مشورہ نہ لو۔ لینا ہے کار ہائے نمایاں سناتے ہیں کہ ہوئی۔ اس لئے ابھی یہ امرمشہ معیار صدافت ۲۳سال پیدا کے سوسال تک قائم کیا جاسکتا ہے

بجلی نہیں رہا کہ میں باوا

پیمبرنہیں رہا کہ میں مرسا

برٔ هتانهیں رہا کہ میں غا

<sup>ن</sup>کتب نہیں رہا کہ رسا<sup>ک</sup>ا

مرتانبین رہا کہ میں سنع

ناظرين آپ ديکم

.....٢9

.... مولا

وانا نہیں رہا کہ میں عاقل نہیں رہا جده نبیس رہا کہ میں واصل نبیس رہا حقیق نہیں رہا کہ میں ناقل نہیں رہا ناقه نہیں رہاکہ میں محمل نہیں رہا ہے شکر کی جگہ کہ میں برول نہیں رہا حاکم نہیں رہا کہ میں شامل نہیں رہا منصف نبیس ر با که میں عادل نبیس ر با عبدہ وہ کون ساہے جو حاصل نہیں رہا ممبرنہیں رہا کہ میں کوسل نہیں رہا تمغه نبین رہا کہ میں ماڈل نبین رہا زخی نہیں رہا کہ میں بہل نہیں رہا عرصه ملازمت میں مسلسل نہیں رہا دارونہیں رہا کہ میں درل نہیں رہا روغن نہیں رہا کہ میں جائفل نہیں رہا محوثه نبیس رہا کہ میں نریل نہیں رہا وسكى نبيس رہاكه ميس ليول نبيس رہا خشكى نبيل رہا كە ميں جل تقل نبيس رہا سمندرنہیں رہا کہ میں ساحل نہیں رہا

عالم نبین رہا کہ میں فاضل نہیں رہا آ تحرنبیں رہا کہ میں شاکل نہیں رہا تو محرنبیں رہا کہ میں سائل نہیں رہا مجنول نہیں رہائحہ میں لیلل نہیں رہا ہرقل نہیں رہا کہ میں ہیکل نہیں رہا کاغذنہیں رہا کہ میں پنسل نہیں رہا بیرسرنهیں رہا کہ میں موکل نہیں رہا ڈی نہیں رہا کہ میں جزل نہیں رہا بی اے نہیں رہا میں اہل اہل نہیں رہا جرتل نہیں رہا کہ میں کرتل نہیں رہا مقل نہیں رہا کہ میں قاتل نہیں رہا تنزل نبین رہا کہ معطل نہیں رہا ارسطونبیں رہا کہ میں اجمل نہیں رہا كيوژه نبين رباكه مين صندل نبين ربا زیره نبیس رہا کہ میں فلفل نبیس رہا وانر نہیں رہا کہ میں بوتل نہیں رہا انجن نہیں رہا کہ میں آئل نہیں رہا من مثنيين رباكه مين بل جل نبين ربا

ں جس میں وہ اپنے مشرب کے مطابق ک کا جنم لئے ہوئے ہیں۔اس لئے جو یں اور پھر ہمہ اوست کا دورہ پڑتا ہے تو میں دکھاتے ہیں۔لظم پڑھتے ہی بے لئن اور ہیر ولالہ لاکٹر ویسٹر کمیٹن ظریفوں نلیم نہیں کرسکتا۔

> میں رہا کہ میں عاقل نہیں رہا بین رہا کہ میں واصل نہیں رہا انہیں رہا کہ میں ناقل نہیں رہا میں رہا کہ میں محمل نہیں رہا كركى جگه كه يس بردل نهيس ربا ہیں رہا کہ میں شامل نہیں رہا مبی*ن ر*ہا کہ میں عاول نہیں رہا وہ کون سا ہے جو حاصل نہیں رہا یں رہا کہ میں کونسل نہیں رہا یں رہا کہ میں ماڈل نہیں رہا یں رہا کہ میں بسل نہیں رہا ملازمت مین مسلسل نهین رما یں رہا کہ میں درال نہیں رہا میں رہا کہ میں جائفل نہیں رہا میں رہا کہ میں نریل نہیں رہا ن رہا کہ میں لیول نہیں رہا بن رہا کہ میں جل تقل نہیں رہا یس رہا کہ میں ساحل نہیں رہا

بیل نہیں رہا کہ میں بادل نہیں رہا مادق نہیں رہا کہ میں باطل نہیں رہا ہے میں باطل نہیں رہا ہے ہیں باطل نہیں رہا ہے ہیں مرسل نہیں رہا تھر نہیں رہا کہ میں خافل نہیں رہا کہ حمائل نہیں رہا کہ میں خافل نہیں رہا کہ میں دنگل نہیں رہا کہ میں دنگل نہیں رہا کہ میں غزل نہیں رہا کہ میں خال نہیں رہا

.....۵

ناظرین آپ دیمیس کے کہ اس نظم میں کئی گفتلوں کا ستیاناس کیا ہوا ہے اور عروشی اصول کو پامال کیا گیا ہے۔ گرچونکہ استاذ امام الدین بروز مرزا ہیں۔ اس لئے ان کے لئے تشدید لفظ پر تشدد کرنا جا تزہے اور قطع و برید سے اپنی قطع و برید کا نشان دیا ہے۔ اس لئے اگر وہ صبح اور صاف شدہ اردوکھیں توان کومرزائیت سے خارج ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ خلاصہ ہیہ ہو کہ جومرزائی اس وقت نبی ہیں یا دوسر ہے مجد دجواس وقت و جی پارہے ہیں۔ ان کا فرض اولین ہے کہ وہ امام الدین کی بیعت کریں۔ خاکسار اور کمترین بھی اس سے فیض اٹھا کیس۔ کیونکہ وہ نبوت بازی اور تشیخ بازی کی معت کریں۔ خاکسار اور کمترین بھی اس سے فیض اٹھا کیس۔ کیونکہ وہ نبوت بازی اور کمترین کی اس سے فیض اٹھا کیس۔ کیونکہ وہ نبوت بازی اور کمترین کی بیت کریں۔ کیونکہ وہ نبوت بازی اور کمترین کوشن ہے کہ اس سے بوچھ کر فرہ ہب جاری کریں۔ کیونکہ تجھ کریں کہ تا ہوں کہ اس کے بھی جھڑا و سے تھا اور جس کی امامت کار بائے نمایاں سناتے ہیں کہ جس نے اسلامی حکومت کے چھکے چھڑا و سے تھا اور جس کی امامت کور کہ ان العراجی اتی کمی نبیس کار بائے نمایاں سناتے ہیں کہ جس نے اسلامی حکومت کے چھکے چھڑا و سے تھا اور جس کی امامت کی ورک العراجی اتی کمی نبیس کور کے ان العراجی اتی کمی نبیس مور نائی۔ کیونکہ جس کر آیا وہ سے ہیں یا مرزائی۔ کیونکہ جس طرح آیت تقول سے معیار صدافت ۲۲ سال پیدا کیا گیا ہے۔ اس طرح معیار بطالت ذیل کے سانحہ جا نگز اسے اڑھائی موسال تک قائم کیا جا سکتا ہے۔

٢٩ ....حسن بن صباح اوراس كاسبق آموز

وريسنت قاديان مصنوعي بهشت.

ا ..... مولانا عبد الحليم شرر ؛ يخ رساله حسن بن صباح مين لكهة بين كدامام موثق

اینے امام بنی اساعیل پیدائش تھی۔باپ غر تغااورايخ بييية سن نهبى كالمرف متوجه سلغنت بإياتواس ـ ہے پر طرف کراد۔ الملك كوتهم ديا كدتما سال میں تیار ہوگی میں تنار کرسکتا ہوں هو کمیا تواسی وقت ص ك تضو سلطان تے۔ تب سے ی تک کہ جب سب لے کرشام تک یک فاطمه كوابني كوشش شروع کردی۔مخرقا

لتى خىس-جس كى

ہے فروکرتے رہ

رې تخصي-جن م

شروع تقى اورمص

یقین نه کروبه جراًت

( فرامش فانه) قائمً

الدین یانچویں صدی کے آغاز میں سرزمین فارس میں مرکز علم تھے۔ آپ کے ثما کردوں میں سے تين نامور موئے بيں \_اوّل حسن بن صباح ، دوم نظام الملك ، سوم عمر خيام -عمر خيام فلاسفر شاعراور مہندس ہوا۔جس کی یادگار میں آج بورپ کی ایک کلب"عمر خیام کلب" کے نام سے موسوم ہے۔ نظام الملك كانام حسن تفاراس نے در بارسلوق میں نظام الملک طوى كا خطاب پایا تھا۔اس كا قول تھا کہ حسن بن صباح ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کے لئے فتنہ ثابت ہوگا۔ان تینوں نے ایام طالب علمی میں باہم عبد کیا تھا کہ تحصیل علم کے بعد جو بھی برسر روزگار ہو۔ دوسرے کی امداد کرے۔ان دنوں فرامش خانہ ذہب اسمعیلی کے بیرووں نے شہر قیروان افریقہ میں قائم کیا ہوا تھا۔ گواس کی بنیاد حضرت سلیمان علیه السلام کے عہد سلطنت سے بیان کی جاتی ہے۔ مگر اس کا اجرا خلفائے فالمين ك ما تحت مصر من شروع مواتفا \_ جب دار الخلاف قامره مين تبديل مواتو فرامش خان بهي وبين قائم كيا حميا - اس مين بهليسات عليمين تفيس مراب دواور بردها كرنونليمين كردى تنين-میآ تعلیم میتی که اگر اسلام کے متعلق وساوس پیدا کئے جائیں اوراپ ند بہ کی اشاعت کے متعلق جود شواریاں پیش آئیں ان کوحسب ہدایت دور کیا جائے۔دوسری تعلیم بیتی کدام مالزمان اس وقت کون ہے؟ تیسری تعلیم میں عقائدا ساءعیلیہ بتائے جاتے تھے۔ مثلاً مید کدامام صرف سات تھے۔جن میں سے افضل امام اساعیل بن جعفر صادق تھے۔ چوشی تعلیم بیٹی کہ آج تک صرف سات نی صاحب شریعت ہوئے ہیں جوائی نبوت کا اظہار کرتے تصاوران میں سے ہرایک کے ساتھا کی خاموش نبی ہوتا تھا جوان کی تائید وتقعدیق کے لئے کمربستدر بتا تھا۔ چنانج دھرت آوم عليه السلام كساته حفرت شيث عليه السلام تفيد نوح عليه السلام كساته سام عليه السلام، ابراجيم عليدالسلام كساته اساعيل بن ابراجيم عليدالسلام موى عليدالسلام كساته مارون عليه السلام عيسى عليه السلام كساته شمعون (بطرس) اور محملة كساتور معزت على اور اساعيل بن جعفر کے ساتھ محمد بن اساعیل بن جعفر الصادق ۔ پانچویں تعلیم بیتھی کہ ہراکیک نبی کے لئے بارہ داعی اورنقیب موتے ہیں۔جن میں سے ایک داعی الدعاة (مبلغین کا افسر) موتا ہے۔ کوید بارہ فضیلت میں ان ہے کم ہیں۔ مگران کی اطاعت سخت ضروری ہے۔ چھٹی تعلیم میتی کہ شریعت ہمیشہ فلفدكة الع موتى ب\_سانوي تعليم مين علم جعفر سكهايا جاتا تھا۔ جس ميں حروف كى تا ثيراور اشارات اور باجمى طريق مكالمه سحهايا جاتا تها- آخوي مين انساني حركات وسكنات كاعلم سكهايا جاتا تقااورعكم قيا فدس بات معلوم كرنے كاطريق معلوم كرايا جاتا تقاادرعكم جفروقيا فد كالم انبياء ميں ینیادی اصول بتایا جا تا تھا کہ انہی کے ذریعہ سے وہ نبوت کرتے تھے۔نویں تعلیم میں بیتھا کہ سی پر

یقین نہ کرو۔ جرأت سے کام لو۔ بہر حال ان نقیبوں اور داعیوں نے مصر میں ایک بڑا لاج (فرامش خانہ) قائم کیا ہوا تھا اور کی ایک اس میں تعلیم پاکر چیکے چیکے حکومت عباسیہ کے خلاف اپنے امام بنی اساعیل کاحق خلافت ذہن شین کر رہے تھے۔ حسن بن صباح بھی ان بی ایام میں لینی چوتی صدی کے ابتداء میں پیدا ہو چکا تھا اور مضافات خراسان میں شہر طوں اس کی جائے پیدائش تھی۔ باپ غریب آ دی عیش پرست تھا اور صباح میری عربی انسل کی طرف خود بھی منسوب تھا اور اپنے بیٹے حسن کو بھی منسوب کیا تھا۔

المست حسن خود کہتا ہے کہ میں اثناعشری ہوں اور سات برس کی عمر میں اصلاح فرجی کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ بقول شخصے والدائل سنت تھا اور استادامام موثق الدین بھی اٹل سنت تھا اور استادامام موثق الدین بھی اٹل سنت تھا اور دلی بھی خود سنظام الملک کووزیر سلطنت پایا تو اس کے پاس جا کروہ بھی وزیر بن گیا اور دل میں شمان لیا کہ اپنے جسن کو وزارت سلطنت پایا تو اس کے پاس جا کروہ بھی وزیر بن گیا اور دل میں شمان لیا کہ اپنے جسن کو وزارت سے برطرف کرادے گا۔ اتفاق آیک روز سلطان حسن شاہ (شاہ روم ومعر و خراسان) نے نظام الملک کو بھی میں تیار کرتے تو اس نے کہا کہ کم از کم دو سال میں تیار ہوگی۔ حسن بن صباح حسد کے مارے آگے بڑھ کر کھنے لگا کہ میں صرف چالیس بیم میں تیار کرسکتا ہوں۔ بھر جس بن صباح حسد کے مارے آگے بڑھ کر کھنے لگا کہ میں صرف چالیس بیم میں تیار کرسکتا ہوں۔ بھر جس اس نے رپورٹ تیار کی اور سلطان نے تھے بات وجہ سے دوسال طلب ہوگیا تو اسی وجہ سے دوسال طلب ہوگیا تو اسی وجہ سے دوسال طلب سے تھاتو سلطان نے اسی وجہ سے دوسال طلب

سسسس اس وقت زماند کی حالت بیتی کہ جب سے بنی امیہ برسرافتدار ہوئے سے بتی امیہ برسرافتدار ہوئے سے بتی بیعت لیتے سے یہاں سے سے بتی بیعت لیتے سے یہاں تک کہ جب سب رعایا بجر گئی تو بنی امیہ کے آخری خلیفہ مردان الحمار کے عہد میں خراسان سے لے کرشام تک یکدم بعاوت ہوئی اور بنی عباس نے اپنا پہلا خلیفہ سفاح قائم کرلیا۔اب چونکہ بنی فاطمہ کوا پی کوشش کا بچہ صحد نہ طاتو انہوں بدستور سابق اب بنی عباس کے خلاف پوشیدہ بیعت لینی شروع کر دی۔ گرفامی یہ ہوئی کہ بی فاطمہ کی الگ پارٹیاں اپنے اپنے امام کے لئے بیعت لیتی تعیس۔جس کی حجہ سے بنی عباس کو موقعہ بی مجائش التی رہی کہ بنی فاطمہ کے فتنہ کو بیعت کے بیعت سے فروکر تے رہیں۔ محر تا ہم جا بجا بنی العباس کے خلاف محبان اہل بیت کی پوشیدہ یارٹیاں کا م کر رہی تھیں۔ جن میں سے اساعیلی پارٹی کی تبلیغ سب سے بڑھ کر با قاعدہ اور کامل شکھم کے ساتھ شروع تھی اور مصر میں بنی فاطمہ کی ایک پارٹی کی حکومت قائم ہو پکی تھی اور حسن بن صباح چونکہ شروع تھی اور مصر میں بنی فاطمہ کی ایک پارٹی کی حکومت قائم ہو پکی تھی اور حسن بن صباح چونکہ شروع تھی اور مصر میں بنی فاطمہ کی ایک پارٹی کی حکومت قائم ہو پکی تھی اور حسن بن صباح چونکہ شروع تھی اور مصر میں بنی فاطمہ کی ایک پارٹی کی حکومت قائم ہو پکی تھی اور حسن بن صباح چونکہ شروع تھی اور مصر میں بنی فاطمہ کی ایک پارٹی کی حکومت قائم ہو پکی تھی اور حسن بن صباح چونکہ

تھے۔آپ کے شاگردوں میں سے وم عمر خيام -عمر خيام فلاسفر شاعراور مكلب"كة ام سےموسوم ہے۔ طوى كاخطاب بإيا تقاراس كاقول ت بوگا۔ ان تنول نے ایام طالب ہو۔دوسرے کی امداد کرے۔ان ریقه میں قائم کیا ہوا تھا۔ گواس کی جاتی ہے۔ گراس کا اجرا خلفائے ومين تبديل مواتو فرامش خانه بمي اور برها كرنونليمس كردي تمين. اوراپنے مذہب کی اشاعت کے نددوسرى تعليم يتقى كدامام الزمان تے تھے۔مثلاً بیر کہ امام صرف سات ہو تھی تعلیم ریھی کہ آج تک *صر*ف تے تھے اور ان میں سے ہرایک کے ربسة ربتا قعار چنانچه حفرت آ دم لسلام کے ساتھ سام علیہ السلام، عليدالسلام كحساته بارون عليه كساته دهزت على اوراساعيل بن میقی کہ ہرایک نبی کے لئے بارہ غین کا افسر) ہوتا ہے۔ گوید بارہ به چمنی تعلیم میقی که شریعت بمیشه تفارجس میں حروف کی تا ثیراور سانى حركات وسكنات كاعلم سكهايا اتفااورعكم جفروقيا فهكوعكم انبياءيس تھے۔نویں تعلیم میں بیقفا کہ کی پر

سلطان سے ناراض ہو چکا تھا۔اس لئے جب شام سے چل کراصفہان پہنچا اور ابوالفضل مجسٹریٹ جبال بعد ميل قلعهالتم کے ہاں مہمان ہوا تو وقا فو قابوں کہنے لگا کہ سیجے دوست دوتین ہی مل جادیں تو سلوجتی سلطان کا اس نے شکار مارکراخ تہس نہس کردوں ۔ گرابوالفضل اسے دیوانہ کی برسمجھتا تھا۔ کیونکہ شام سے کا شغر تک کی حکومت کا اسے تلاش کرتے کر۔ اکھاڑ دینا کوئی معمولی کام نہ تھا۔ گراس نے وظیفہ بدستور جاری رکھا۔جس سے ابوالفضل کو خیال منظر کے ساتھ واقع ۔ پیدا ہوا کہ شاید بید ایوانہ ہے۔اس لئے اس کا با قاعدہ علاج دماغی شروع کرادیا۔اس پروہ تک سیرگاہ کے لئے ایک آ كروبال سے چل ديا۔ آواره كردى كرتے ہوئے ايك اساعيلى نقيب سے آشنائى ہوگئى۔جس كے ان کی زبان میں باز کو ساتھ تبادلہ خیالات کر کے اندر بھی اندر بہت متاثر ہوگیا۔ مگر بظاہراس کی ایک نہ مانی ۔ اس کے بعد بعدمين بكركرالتمونت سمى جگه جا كرايسا بيار جوا كه خداس با تيس كرنے نگاليكن دل ميں بيرست رہى كه اگركو كي نُقيب صوبدرود بإرمين وارقا مل جاتاتو فدجب اساعيلي مين داخل موكرمسلمان تومرتا ليكن خداكي قدرت يجهدن بعد تندرست حسن نے کہا کہ ہم کو ہوگیا اورنقباء کی تلاش میں پھرنے لگا۔ آخراہے ایک نقیب ابوجم صنہاج ملا۔ جس سے اس نے مجصاتی جگه دے دیر ازسرنو تبادله خیالات کیااور فد بهب اساعیلیه کامعتقد موگیا۔اس کے بعد مؤمن داعی سے ملا۔ جس کو اوربيع ہوچکی مگر جبہ داعی عراق عبدالملک بن عطاء نے با قاعدہ سند دعوت اور اجازت دعوت بخشی تھی اور اس سے متاثر مهين دهجيان نكال كر موكردافل ندبب اساعيليه موكيا تواس في خليفه معرالمستعمر بالله كي ياس شرف يابي ك لي بيج جس كابيمطلب لكلا دیا۔ جب وہاں پہنچا۔ چونکداس کی شہرت پہلے ہی ہوچکی تھی تو خلیفہ نے کمال احترام کے ساتھ حسن کے مریدوں ۔ دافل در بارکیا۔ جس پر اراکین سلطنت کوحسد پیدا ہوا اور اس کے تکالنے کے در نے ہو سکتے۔ مسافراندزندگی بسرا چنانچه بدررحانی سرعسکرنے ایک دن موقعه پاکراسے زبردی سے ایک جہاز پرسوار کردیا جوافریقه برمايا تعاكهمبدي جار بأتفااورجس مين فرنكي سوار تصرراسته مين طوفان آكيامسافر پريشان بوڪئے ـ توبيكمال تقدس مفانى كدايك دن منح كساته كمن لكا كدفدان جهيكها بكريه جهاز سلامت ربكا - (غالبًا اس خيال ع كدم ك اینے مریدوں سے تو کون ہو چھے گانے محتے تو سفت کی قد وسیت حاصل ہوگی ) اتفا قاطوفان ہٹ گیا اور مسافراس کے پېنچاد يا\_بېركيفار معتقد ہو کراساعیلی بن مے اور جب ایک عیسائی ملک میں جہاز آنگا تو وہاں کے حاکم عیسائی نے متفق تعابه ورندوه خو ان کوراہب تصور کر کے تواضع کی ۔ پھر جہاز ساحل شام پر آلگا۔ توحس اترتے ہی ایران کوروانہ کثرت ہے آس یا ہوگیا۔راستہ میں حلب، اصفہان، خراسان، یزد، کر مان اور ایشیائے کو چک کے تمام مشہور شہرول تھے اور حسن نے شا ميں ہوتا ہوا اور ند بب اساعيلي كي نشر واشاعت كرتا ہوا پھر واپس اصغبان آپينجا اور وہاں جار ماہ عمارات متالاب اور تشہر کرخوزستان میں نین ماہ تشہرا۔ پھروہاں سے نکل کر دامغان آ کر نین سال تشہرااور وہاں سے نكل كرايينه بهم خيال پيداكرتا موا قلعه التمونت بين آئينجااورو بين شهر كيا-

٣ ..... اگلے زمانہ میں ایک دیلمی بادشاہ شکار کھیلتا ہوا اس سلسلہ کوہ میں آ رہنجا۔

حانے کو تنصاور قلعہ

قط برحميا تفا اورلوا

جهال بعد مين قلعدالتونت بنايا كيا تفا-اى سلسله كنشيب مين شكار كهيلة موسة ابناباز جموزاتو اس نے شکار مارکرایی فرودگاہ عین وہ میدان بنایا جس میں کہ بعد میں قلعدالتو نت تھا۔ بادشاہ اسے تلاش کرتے کرتے جب اپنے باز کے پاس آیا تو دیکھا کدایک بڑا لمباچوڑ امیدان خوشما منظر کے ساتھ واقع ہے۔اسے بہت ہی پند خاطر آیا۔ یہاں تک کداس نے چندروز بعدائی سیرگاہ کے لئے ایک شاہی عمارت بصورت قلعہ کھڑی کردی اوراس کا نام'' آلہ موت' کھا۔ کیونگ ان کی زبان میں باز کو بلانے کی آواز یکی لفظ تھا۔جس سے اس نے اپ باز کووالیس بلایا تھا۔ مگر بعد میں مجر کرالتمونت بن میا تھا۔ کچھ عرصہ بعداس کا نام قلعہ طالقان بر میا تھا۔ جوشہر قروین کے صوبدرود باريس واقع تفااورايك اساعيلى حاكم مهدى نامى اس ميس ربتا تفايجس سايك دن حسن نے کہا کہ ہم گوش نشینوں کے لئے بیجکہ بہت مناسب ہے۔ اگر آپ تمن ہزارروپید لے کر مجھاتی جگددے دیں کہ جس پرایک چرسہ سکتا ہوتا آپ کی کمال مہر بانی ہوگ ۔مہدی نے مان لیا اور ج ہو چی گر جب جکہ کا قضم ہونے لگا توحس نے چرسدیعن گائے کی بوری ایک کھال کی مہین مہین دھیاں نکال کرایک دوسرے سے جوڑ کران کوا تنالب کیا کہ قلعہ کے تمام احاطہ کومحیط ہوگئیں۔ جس کاریمطلب نکا کداس نے تین بزارروپید دے کرسارا قلعہ خرید کرلیا ہے۔اب مہدی مجوز تھا حسن کے مریدوں سے ڈرکر وہاں سے چلا گیا۔ ایک روایت بیکھی ہے کہ حسن پہلے پہل وہاں مسافراندزندگی بسر کرتے ہوئے شخ اساعیلیمشہور ہوچکا تھا اور اینے تقدس کا زور یہاں تک برهایا تھا کہمبدی بھی مرید ہوگیا تھا۔ آخر الامراز درون پردہ مریدوں سے مل کر قلعہ لینے کی یوں ممانی کرایک دن می کومهدی سے کہنے لگا کرقلعہ ہارے بقند میں کردو۔اس نے نہ مانا توحس نے اسے مریدوں سے عملہ کرادیا۔ چنانچ انہوں نے اسے زبردی پکڑ کر معدسامان کے دامغان پہنچاویا۔بہرکیف اب حسن نے فرامش خاندا بے قبضہ میں کرایا اور خلیفہ مصر سے بھی برائے نام ہی متفق تھا۔ورنہوہ خودام بن گیا اور اصول ندمب نوی بجائے پھرسات بی رکھے اور مریدوں کی كثرت سے آس ياس كے بادشاہ وركھا كئے - كيونكداس كے مريدوں نے جابجاا بے قلعے بنا لئے تے اور حسن نے شدیت سے کام لیما شروع کردیا تھا اور قلعہ کے گرد باغات اور عمدہ عمدہ خوشنما عمارات، تالاب ادر كوشكيس تيار كرالي تغيير

۵ .....۵ میں جب ملک شاہ اور نظام الملک دونوں نہاوندیں تھے اور بغداد جانے کو تھے اور بغداد جانے کی وجہ سے قلعہ میں جانے کو تھے اور قلعہ طالقان پر محاصرہ کے لئے کافی فوجیس مجمع بھی جے تھے۔ جن کی وجہ سے قلعہ میں تھے لیے ایک نوخیز سرفدائی کو نظام الملک کے تھے تو حسن نے اپنے ایک نوخیز سرفدائی کو نظام الملک کے

ہان پہنچااورابوالفضل مجسٹریٹ ن بل جادين تو سلوجتي سلطان كا الم سے کاشغرتک کی حکومت کا ما جس سے ابوالفضل کو خیال ) شروع کرادیا۔اس پر وہ تنگ بسے آشائی ہوگئی۔جس کے ل کی ایک ندمانی۔اس کے بعد ا بیر حسرت رہی کہا گر**کوئی** نقیب فالقدرت يجهدن بعد تندرست منہاج ملا۔جس سے اس نے جدمؤمن داعی سے ملا۔جس کو کوت بخشی تقی اوراس سے متاثر الع باس شرف یابی کے لئے بھیج فدنے کمال احترام کے ساتھ كے تكالنے كے در بے ہو گئے۔ يك جهاز پرسوار كرديا جوافريق يثان موكئ يتوبيكمال تقتس (فالباس خيال سے كمر كے ان ہٹ گیا اور مسافراس کے اتووہاں کے حاکم عیسائی نے سن اترتے ہی ایران کوروانہ فكو يك كة تمام مشهور شهرول مغبان آپنجااور وہاں جار ماہ رتین سال مخمرااور وہاں سے بر کیا۔

ہوا اس سلسلہ کوہ میں آپہنچا۔

که ان کومعلوم مجمی :

کئے جاتے جوان کو

. جاتے اور حوروغلالہ

۔ عصصے وہ سین پیدا کر

سيأت طبقات كاسب

تحيں\_اب جو ہوا

جو کھوہ د مکھ سکے

ہو۔اگراس کی خوا

نو جوان پڙھ پڙھ

ہوتے تھے۔ چنا

سر ہانے ایک مخجرا

حسن کا خط مجمی کنی

بىلى بى يىكام شرو

شرائط كم مساكي

نەبى سرفدائى ئېم

آمدني فيتخ الببار

مسلمانوں کے

ہندوستان تک

اساعيل كانتعابه

عباسيدمين الك

الجيادكي لمرح

عمان میں اینا

ندتفاراس

مٹانے کی خا

حجراسودا فماك

مارڈالنے کے لئے بھیج دیا۔ چنا نچہ وہ نور آستعنیث کی صورت میں روتا چلاتا ہوا نظام الملک کے پاس آ حاضر ہوا۔ جب کہ وہ رمضان شریف کا روزہ افطار کر کے حرم سراکو جارہا تھا۔ لڑک نے وامن بکڑ کر لمبی کہانی شروع کر دی اور جب نظام الملک کو ہم تین متوجہ پایا تو اس کے پیٹ میں حجمری گھونپ دی۔ جس سے وہ وہیں مرکیا۔سلطان کو براغم ہوا۔ گرا نفا قا ایک ماہ بعد وہ بھی اپنی موت سے یا بقول رادی کسی سرفدائی کے ذہر پلانے سے مرکیا۔ اس لئے فوجیس واپس آ کئیں اور حسن آزادی سے ایسے سرفدائی تیار کرنے لگا۔ جس کا نمونہ قائم ہو چکا تھا۔ جس سے تمام حکمران مقرا گئے اور پیسلسلہ اس کے جانشینوں میں قائم رہا۔

قرالتون میں وہ میں سال حکر ان دہا ہے گاران دہا۔ گراپنا نقاس یہاں تک جمایا کہ اس قصر ہے میں سال کے عرصہ میں صرف دود فعہ نیچ اتر اتھا۔ ورنہ وہ تھایا چلکٹی اور تقلال کے مواعظ پرتا ٹیریا سلمہ تھا نیف تھا۔ جن کے ذریعہ اپنے فہ بب کی نشر واشا عت میں استدلال قائم کیا کرتا تھا۔ (عالباً میچ قادیا نی نے بھی یہ دوسبق اس سے حاصل کے تھے) نقلال جمانے کی فاطریہ بھی تھم دے دیا تھا کہ شریعت کی تھم عدولی کی سزاصرف قبل ہوگی۔ چنا نچہ اس نے اپنے دو بیوں کہ اس نے بیٹے حسن حرام کواس لئے قبل کیا تھا کہ اس نے سیٹے وں پرینی تھم نافذ کردیا تھا۔ وہ یوں کہ اس نے بیٹے حسن حرام کواس لئے قبل کہا تھا کہ اس نے سیٹے دو کی کی تھام عدولی کی شراب پی کی تھی اور دوسرے بیٹے حسین کواس لئے قصاص میں مارڈ آ لا تھا کہ اس نے سی کوتل کیا تھا۔ ایک کو تھام عدولی کی مقال دیا گیا۔ اب تمام لوگ سم مکے کی کوتھم عدولی کی جرات نہ پرتی تھی۔

اپ قاند کے اردگرد باغات میں ملک کی خوبصورت عورتی اور مجدوئے اور حجوثے اور حجوثے اور حجوثے کو رہے جو جو حجوث کر اور جو جی رہا کرتے تھے اور تمام آرائش سامان نہریں شہداور دووہ کی نشست گا ہیں محلات البعہ فاخرہ زبورات اشجاروا ثماراور پرفضا میدان جسے دکھ کر ہرخض جیران وسشدررہ جا تا تھا، ہو ہے حسن انتظام سے تیار کئے تھے۔اس کام سے فارغ ہونے کے بعدا پنے مرید تین گروہوں میں تقسیم کئے۔وائی پوشیدہ تبلغ کر کے اپنا ہم خیال پیدا کرنے والے رفتی مجمد نہ ہر بہت جو مناسب موقع پر مسائل گھڑ لیا کرتے تھے۔فدائی جو خالفین کو آل کرنے میں تبدیل نہ ہب دھوکا فریب اور تمام بالی گھڑ لیا کرتے تھے۔فدائی جو خالفین کو آل کرنے میں تبدیل نہ ہب دھوکا فریب اور تمام بالی ان کی دسائل اختیار کرنے ہیں درینی نہ کرتے تھے جن کو اس ان کو یہ جنت حاصل ہواور حشیش (بحث کی کے بودے اس جنت میں لگائے گئے جن کو اس علاقہ میں پہلے پہل حسن نے بی استعال کرانا شروع کیا تھا۔ علاقہ رود بارطالقان کے نوجوان سرفدائی یوں بنائے جاتے تھے کہ حسن ان کو اپنے پاس پھی عرصدر کھ کراس صفائی سے بھٹک پلادیتا

کدان کومعلوم بھی نہ ہوتا تھا۔ جب بیہوش ہوجاتے تو باغات میں پہنچا کر "حوروغلال" کے سپرو کئے جاتے جوان کواپی گودیں لے کر بلائیں لیتیں۔ جب ہوش آتا تو نئ دنیاد کی کر کو چیرت ہو جاتے اور حور وغلال کواپنے زیر تصرف پاتے اور جو چاہتے کرتے۔ بلکہ وہ اپنی ولر بائی کے کرشمول ، پیسے وہ سین پیدا کر تیں جن کی نظیر کسی چیکلہ میں بھی نہیں ملتی تقی۔ چیسات روز میں باغات کے جمہ سی این طبقات کی سیر کے بعد وہ بھی بھنگ سے بیہوٹ کر کے پھر حسن کی خدمت میں واپس بھیج ویٹی تھیں ۔اب جو ہوش آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیر کی صحبت میں شرف قدمہوی حاصل کررہے ہیں اور جو پچهروه و مکھر بیچے ہیں۔سبخواب وخیال ہو گیا ہے تو پیر کا علم ہوتا ہے کہ جس جنت کی سیر کر بیچے ہو۔ اگراس کی خواہش ہے تو جب تک کوئی سرفدایانہ کام نہ کردے عاصل نہیں ہوسکتا۔ اب سے نو جوان بڑھ بڑھ کرفتل خالفین کی ڈیوٹی اینے ذمہ لے کروہ کام کر گذرتے جو مافوق الوسعت تصور ہوتے تھے۔ چنانچہ جب سلطان سخر تملہ آور ہوا تو رات کو کسی فدائی کی وساطت سے سخر کے سر بانے ایک جغرر معوادیا صبح اٹھتے ہی سلطان جز خغر دیکھ کرڈر گیا کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ای وقت حن كا خط بهي بيني كياكه الريس جابتا تواى خنجر على تبهاراس كواديتا يكريس في مصلحت في كم يبلي بى يكام شروع كياجائ سلطان بجرف اس سمتاثر موكوسل كرلى اوروالي ولا كياليكن شرا تك من ايك بيشر كم بهى تقى كد سن اين ترتى ندكر ، بناغ بنائ اورند قلع تيار كرائ اور نہ ہی سرفدائی بحرتی کرے اور ندمناجی واسلحدی طاقت بوھائے۔اس کےمعاوضہ میں شہرقم کی آ مدنی فی البجار (حسن بن صباح) کودی کی اوراس نے بدی خوشی سے میشر طمنظور کرلی۔ کیونکدید لوگ بہلے بی اپن تبلغ باطن اور اندرون پردہ کے جاتم ہو بچکے تعے اور ای وجہ سے ان کا فدہی نام مسلمانوں کے باں باطنی قرار یا چکا تھا۔ مجمی ان کوشیقی اساعیلی یا قرامطی بھی کہتے تھے۔معراور ہندوستان تک کے شیعہ اساعیلی تھے۔ان کا اعتقادتما کرتن خلافت جعفرصادق کے بعد حضرت اساعیل کا تھا۔ پھر آپ کی نسل میں مخفی طور پر امام مہدی تک پہنچ گئی اور جب وعوت فاظمین عہد عباسيدين الك بوكرشروع بوئى تقى توسب سے يہلے ايك داعى فيجس كالقب قرامطى تعالى الله البجار كي طرح الك فدجب كمر ليا تعارجس ميس محرمات كي اجازت تقي-اس في بغاوت كرك عمان میں اینادار الخلاف مقرر كرايا تھا۔ جوخلفائے معرفا هميين اورخلفائے بغداد عباسين كزيراثر نہ تھا۔اس کے تابعد ارقر امطی کہلاتے تھے اور انہوں نے یہاں تک زور پکڑا تھا کہ شرک وبدعت مٹانے کی خاطر بیت اللہ شریف تک کو گرانے کے لئے تیار ہو گئے تھے جوان سے نہ ہو۔ کا ۔ مگر حجراسودا ٹھا کر ممان کو لے محئے تھے۔جس کومسلمانوں نے بیں سال بعد پھر حاصل کیا تھا۔ شخ الجبار

رت میں روتا چلاتا ہوا نظام الملک کے درکے حرم مراکو جارہا تھا۔ لڑکے نے اور ہم تن متوجہ پایا تو اس کے پیٹ میں فعم ان کا ایک اور کی اپنی اور گیا۔ اس لئے نوجیس واپس آ گئیس اور کہ تائم ہوچکا تھا۔ جس سے تمام حکمران متحکران

ن رہا۔ گرا پنا تقدس بہاں تک جمایا کہ قعا۔ ورند وہ تھا یا چلہ ٹی اور تقدس کے سب کی نشرواٹ اعت میں استدلال قائم ، ماصل کے شعے ) نقدس جمانے کی فقل ہوگا۔ چنا وہ اس نے آپ اس نے اپنے دو اس لئے آپ کیا تھا کہ اس نے کسی کوئل کیا ہما ماوگ ہم عدولی کی اسلام کوگس ہم کئے کسی کوئل کیا ہمام لوگ سہم کئے کسی کوئل میں کا کسی کوئل کیا

ک کی خوبصورت عورتیں اور چھوٹے اور تھام آ رائٹی سامان نہریں شہداور رائٹی سامان نہریں شہداور رائٹی سامان نہریں شہداور مقص سے دارغ ہونے کے مقصدانی جو خالفین کولل کرنے میں ارکھنے نہ کرنے متع تا کہ جنت میں لگائے گئے تھے جن کواس احتان کے نوجوان کے مقاتہ پلادیتا کہ مدرکھ کراس صفائی سے بھٹک پلادیتا

نے دیکھا کہ فاہری بغاوت میں آخرمغلوب ہوتا پڑتا ہے۔ اس لئے اس نے ور بردہ بغاوت شروع کر دی۔ جوحشیش کے ذرایعہ سے پھیلی تھی۔اس لئے اس فرقے کا نام حشیثی اور باللنی بھی مشہور ہوگیا۔ ملک شاہ نے ایک دفعہ سفارت بھیجی جس نے تمام حالات دریافت کر کے پیش کیا تھا كدية لعدسلطان كے قبضدين كردياجائے محراس نے اپنارعب يوں وكھايا كدايك مريدكو كلم كياتو اس نے فورا خود شی کر لی۔ دوسرابرج برتھااسے تھم دیا تو فورانینچ گر کر مرگیا۔ کیونکہ وہ منتظر رہتے تنے کہ تھم ہوتو مرکر جنت حاصل کیا جائے۔اب سفارت خوفز دہ ہوکر واپس چلی می اوراس نے اتظام كرنا شروع كرديا\_ تركتان سے معرتك اين تمام دائى بھيح كرسرفدائى بيداكر لئے اور مسلمانوں نے فتوائے تکفیر جاری کر کے سرفدائیوں کا فکل ضروری سمجھا یحروہ بھی تیز ہو گئے اور شام میں بھی جم گئے ۔ان دنوں صلیبی لڑائیاں وہیں ہوتی خفیں ۔والٹی حلب رضوان نامی اساعیلی تھا۔ اس نے عیسائیوں سے ل کرمسلمانوں کولل کرنا شروع کردیا۔ مگر جب وہ مرگیا تو پھرمسلمانوں نے ا اساعیلیوں کو بیدریغ قتل کیا اورانہوں نے بغداد میں عین دربار کے روبرو والی خراسان کو یہ بچھ کر مارڈ الا کہ وہ اتا بک والی دمشق ہے۔اب تمام والیان ملک پر ہیبت بیٹھ گئ اورا پے تعمین قلعے خود بی مسار کردیئے کہ کہیں شیخ البال کونددیے بڑیں۔ آخر۲۵ رجمادی الثانی ۵۲۸ ه میں شیخ البار مر گیا اور وصیت کی که کیا بزرگ دای الدعاة (گریند ماسر) هوکرسب پرحاکم مور دیدارعلی نظام الملك مواور قصراني سيدسالارمو كرسلطان تجرك بييمحمود فقلعد يرقصند كرليا اوراساعيليول كو سخت اذیت پہنچائی لیکن جب محمود مر گیا تو پھر کیا ہزرگ نے قلعہ واپس لے لیا اور قزوین تک حکومت حشیشی کا احاطہ وسیع ہو گیا۔

۸..... کیابزرگ کے عہد خلافت میں فدائیوں نے قبل عام کیا۔ چنا نچے سب سے پہلے اس نے سرفدائی بھیج کرابو ہاشم گیلانی کو گیلان سے گرفتار کر کے مرواڈ الا۔ کیونکہ اس نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا تھا اور جب اسے روکا گیا تو پختی سے جواب دیا تھا۔

دوم ..... والی موصل کو سرفدائیوں نے مارڈ الا۔ جن بیس سے سات گرفتار ہوکر مارے گئے اور ایک فی گلا۔ جب اس کی والدہ نے پہلے سنا تھا کہ وہ شہید ہوگیا ہے۔ اس لئے بہت خوش تھی اور کیڑے بدل کر آ راستہ ہوئی تھی۔ بعد بیس جب سنا کہ وہ فیج گیا ہے تو سخت غمز وہ ہوکر کیڑے بھاڑ ڈالے کہ ہائے اسے جنت نصیب نہ ہوئی۔

سوم ..... معرکے خلیفہ شم فاظمی کو بھی بارڈ الا۔ کیونکہ ان کے نز دیک معرکی حکومت نزار کاحق تھا۔ جس سے فاطمیوں نے حکومت چھین کی تھی۔

چهارم..... آخمه مارڈ الا اور کان کاٹ کرلاش یا ہ پنجم...... دولت ششم...... آ قام

بنام بفتم ..... ابوالق روم ابتار کو چنبو

خوف پیدا ہوگیا تھا کہ آج ٹیٹر کرتمام ایشیاء کو چھان مارا۔ بلکا پسماندگان کو جا گیریں دی جا

نمادوزخ کی راه ل جاتی۔ ۹....

خلیفہ بغداداپنے ہاپ مستنصر میں سرفدائیوں نے مارڈ الا۔ محر چونکہ وہ علمی قابلیت ندر کا حسن کی طرف راغب ہو گئے

۲۵ سرفدائیوں کے سرکٹواد۔ دہر رہے تھے۔ مگر در پردہ اس۔ انتظام نہ ہوسکتا تھا۔ جو خراس

سجستان تک اور وہاں سے سوا ان کوششوں میں مصروف تی

. ۱۰۰۰۰۰۱۰ اب د ۱۰۰۰

نے خط لکھا ہے کہ سرفدائی آ کھڑے ہو کروہ خط سنایا ک اس لئے اس کی اطاعت وا: رک جاؤ۔ کیونکہ اس کا کلام ا

اطاعت کریں وہ مبارک اور روزے تڑوائے گئے اور بڑ چہارم ..... آ تھ سال کے بعد خلیفہ مسترشد باللہ عباس کو بغداد بیں سر بازار بری طرح مارڈ الا اور کان کاٹ کرلاش باہر بھینک دی۔

ششم ..... آ قامستنصر بالله حاكم مراغه كوجهي شهيد كرو الا -

ہفتم ...... ابوالقاسم حسن مفتی قروین کوبھی نہ چھوڑا۔غرضیکہ ہر طبقہ کے لوگوں میں سیہ خوف پیدا ہوگیا تھا کہ آج نہیں تو کل ضرور مارے جا کیں گے اور سرفدائیوں نے بھیس بدل بدل کر تمام ایشیاء کو چھان مارا۔ بلکہ یورپ میں بھی داخل ہوگئے متے اور حکومت کی طرف سے ان کے پسماندگان کو جا گیریں دی جاتی تھیں۔غلام ہوتے تو آزاد کئے جاتے اور مرجاتے تو سیدھی جنت نماد دز رخ کی راہ لل جاتی۔

۹ ..... کیابزرگ کے بعدائ کا بیٹا محر خلیفہ ہوا۔ جس کے عہد میں الراشد باللہ خلیفہ بغدادا ہے باپ مستنصر باللہ کا انقام لینے کونوج کے کرروانہ ہواتو راستہ میں ہی اس کو خوابگاہ میں سرفدائیوں نے بارڈالا۔ جب محرکو پینجر پینچی تو ایک ہفتہ تک چراغاں کیا ورخوشیاں منا کیں۔ مگر چونکہ وہ علمی قابلیت ندر کھتا تھا اس لئے سرفدائی اس کے گرویدہ نہ ہوئے۔ بلکہ اس کے بیخ مدن کی طرف راغب ہوگئے اور جب اسے اس اندرونی سازش کا سراغ ملا تو اس نے تمام ایسے مس کی طرف راغب ہوگئے اور جب اسے اس اندرونی سازش کا سراغ ملا تو اس نے تمام ایسے دور سریہ تھے۔ مگر در پردہ اس نے پھر اپ ہیدا کر لئے۔ کیونکہ اس کے باپ سے قلعوں کا انظام نہ ہوسکتا تھا۔ جو خراسان سے بخرز اور آ ذریجان تک پھر وہاں سے جنوب کو عراق اور بحت ان تک بھر وہاں سے جنوب کو عراق اور بحت ان تک بھر وہاں سے جنوب کو عراق اور بحت ان تک اور وہاں سے سواحل روم تک پہاڑی سلسلوں میں سینظر وں کی تعداد میں شھے اور ابھی ان کوششوں میں مصروف بی تھا کہ اس کا باپ مرگیا۔

است اب حسن خلیفہ موم نے تخت نظین ہوتے ہی اعلان کردیا کہ جھے امام غائب نے خطالکھا ہے کہ سرفدائی جمع ہو گئے تواس نے مغیر پر کے خطالکھا ہے کہ سرفدائی جمع ہو گئے تواس نے مغیر پر کھڑے ہوکر وہ خطاسایا کہ امام مہدی (امام غائب) کہتے ہیں کہ حسن ہمارا دا گی ادر نقیب ہے۔ اس لئے اس کی اطاعت واجب ہے اور جس امر کا تھم وے اسے مانو اور جس سے روک اس سے رک جاؤ۔ کیونکہ اس کا کلام وی الہی ہے اور وہ ملم بالغیب ہے۔ اس کے بعداس نے کہا کہ جومیر کی اطاعت کریں وہ مبارک اور قد وی ہیں اور ان سے قیود شرق اٹھا دیے گئے ہیں۔ چنانچہا کی وقت روز سے شراب بھی پی گئی اور اس آزادی کے روز سے شروا کے گئے اور بردی وعوت قائم کی گئی۔ جس ہیں شراب بھی پی گئی اور اس آزادی کے

ل لئے اس نے در بردہ بغاوت فرقے کا نام حشیشی اور باطنی بھی عالات دریافت کر کے پیش کیا تھا ، يوں دڪھايا كهايك مريد كوتھكم كيا تو م كرمر كميا- كيونكه وه منتظررت ہ ہوکر واپس چلی گئی اور اس نے بھیج کرسرفدائی پیدا کر لئے اور مجما \_مگروه بھی تیز ہو گئے اور شام ) حلب رضوان نامی اساعیلی تھا۔ جب وہ مرگیا تو پھرمسلمانوں نے کے روبرو دالتی خراسان کو بیں مجھ کر ب بينه كنى اوراپ علين قلع خود ادى الثاني ٥٧٨ هيس شيخ الجبار رسب برحاكم مورد يدارعلى نظام فلعه برقبضه كرليا اوراساعيليون كو لعه واپس لےلیا اور قزوین تک

نے قل عام کیا۔ چنانچے سب سے کے مرواڈ الا۔ کیونکہ اس نے اپنی ا۔

جن میں سے سات گرفتار ہوکر کہ دہ شہید ہو گیا ہے۔اس کئے منا کہ وہ فئج گیا ہے تو سخت غمز دہ

لدان كزويك مصركي حكومت

جلسہ کے بعد مسلمانوں میں اس فرقہ باطنیہ کا نام فرقہ ملاحدہ (بدرین) قرار پایا۔اس نے بیکی کہا کہ حسن بن صباح جب خلیفہ فاظمی معرکو ملاتھا تو اس خلیفہ نے کہا تھا کہ میرے بعد میر ابیٹا نزار خلیفہ ہوگا۔ گرززار کوخلافت نصیب نہ ہوئی۔ لیکن اس کا ایک چھوٹا بیٹا قلعہ التمونت میں لایا گیا اور در پردہ پرورش پاکر جوان ہوگیا۔ شادی ہوئی تو اس کے ہاں ایک بیٹا حسن نامی پیدا ہوا اوراسی دن محمد بن کیا کے ہاں بھی ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جو حسن سے تبدیل کیا گیا تھا۔اب میں وہی حسن ہوں جو محمد بن کیا کے ہاں بھی آبادل دسے پرورش پاکر خلفہ وقت بنا ہوں۔اس طرح اس نے معرکی خلافت کا محمد کے گھر نزار کی اولا دسے پرورش پاکر خلفہ وقت بنا ہوں۔اس طرح اس نے معرکی خلافت کا بھی نام منادیا تھا اور چارسال بعدا پنے سائد کے ہاتھ سے مارا بھی گیا اور سید بننا کا م نہ آباداس

محمد ثانی اینے بأب ہے بھی بڑھ کرفلاسفراور عالم شریعت تھا۔اس نے تخت تشین ہوتے ہی این باپ کے قاتل مرواڈ الے اور اس کے عہد میں امام فخر الدین رازی شہررے میں وعظ کرتے تھے اور بدنام ہو گئے تھے کہ وہ بھی اساعیلی ہیں۔اس اشتباہ کو دور کرنے کے لئے آپ نے ایک وفعہ وعظ میں ملاحدہ کے خلاف تخت لفظ کہددیئے گر جب محمد ثانی کوخر ملی تواس ف ایناایک سرفدائی بھیجا کہ آپ کوسیدھا کرے۔وہ سات ماہ یک شاگردین کرزانوےادب خم كرك معتقد بنار ہا\_آ خرايك دن موقعه بإكرآب كے جمره ميں سينه پر مين كم اور خجرسينه پر ركاديا۔ آپ نے کہا آ خرتمہارامطلب کیا ہے؟ کہا کہ تم ہمیں براکہنا چھوڑ دوئو آپ نے وعدہ کیا کہ آئدہ میں ملاحدہ کے متعلق کوئی لفظ نہ کہوں گا تو وہ سینہ پر سے اتر کر کہنے لگا کہ بیزنہ بھینا کہ میں نے تم پر رحم کھایا ہے۔ بلکہ مجھے قبل کا حکم ند تھاور ندآ پ ضرور مارے جاتے۔ یہ کہدکراس نے تین فیمی تھان اورتین سواشر فیاں نذرکیں اور واپس چلا گیا اور کہ گیا کہ پیخواہ آپ کوسالا نہلتی رہے گ۔زبان بندی کے متعلق امام سے لوگوں نے بوچھا تو کہا کہ میں ملاحدہ کے متعلق کچھٹیں کہوں گا۔ کیونکہ ان كاراد ، بهت تيزين - كبت بين كم عمد ثاني ني آپ كوقلعدين رہنے كے لئے بلا بعيجا تما كر آب نے معذرت پیش کر کے جان چیزائی تھی۔اس وقت سلطان صلاح الدین نے خلافت فاطميه كاخاتمه كرك حلب ميس تفاكه جارفدائي اس برآ بزے يحروه في فكلا اور شهرمسات كامحاصره چھوڑ کرشام سے روانہ ہو گیا تو انہوں نے اپنا سردار رشید الدین سنان بنالیا۔ جن نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھااورایک کتاب پیش کر کے کہنے لگا کہ میں بروزی خدا ہوں۔ پھراس نے اپنا ایک سفیر بیت المقدس بھیجا مرعیسا کول نے اسے مار ڈالا اور قاتل بھی ندویا۔اس لئے سرفدا کیول نے عيسائيوں كومجى قُلْ كرنا شروع كرديا۔ چنانچه كنشراؤشبرطائريس مارا كيا۔ فريڈرك شپرميلان كا

ارا دن ده کنند بیل اینا توکر جمید باطنو س کوآگ

ساتو پاس

واليس كروي

محاصرہ کرر ہاتھا تو وہ بھی وہیں قبل کیا گیا۔ کنٹراؤ کے قبل کے بعد دوسال جب شانیین فلسطین کاسفر کرتا ہواشہر مسبات میں پہنچا تو سنان کے ہاں مہمان ہوا۔ اس نے مرعوب کرنے کے لئے ایک برج دکھایا۔ جس کے ہرزینہ پر دودوسیا ہی کھڑے تھے۔ دوکوا شارہ کیا فورا گر کر مرکھے۔ سنان نے کہا آیا ایسی فرما نبردارسیاہ آپ کے پاس ہے۔ کہا میں کجا؟ کسی کے پاس نہیں۔ پھر سنان نے کہا تھم دول تو سب گر کر مرجا کیں۔ بتاؤکوئی دشمن ہے تواسے مرواڈ الول۔

ا ا است محمد ثانی کے بیٹے حسن ثالث نے اس کوز ہر دلوادیا اور خود تخت نشین ہوگیا۔ گرید مسلمانوں کا ہم عقیدہ تھا۔ حسن بن صباح کی تعلیم کی کتابیں جلاویں۔ مسجدیں آباد کیس اور ج کوگیا اور مسلمانوں نے غلیمت سمجھ کر اس کی بڑی عزت کی۔ گر اس سے ڈرتے بھی تھے۔ ڈیڑھ سال تک اسلامی ممالک میں پھر تار ہا اور مسلمانوں سے انفاق پیدا کیا۔ گرسر فدائی برخلاف ہوگئے اور زہرسے مارڈ الاگیا۔

٣ ..... حسن ثالث كابيمًا محمد ثالث علاؤ الدين الجعي نوبرس ہي كا تھا كەتخت نشين ہوااورا بے باپ کے قاتلوں کو مارڈ الا اور باطنی ندہب پھرز ور پکڑ گیا۔ کیونکہ وہ آغاز حکومت میں ہی بیار ہو گیا تھا۔فصدلیا گیا تو اس کا د ماغ اور کمزور ہو گیا کہ کسی کی بات برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ اس لئے ارا کین سلطنت خود ہی چیکے انظام کرتے تھے۔اس کے عہد میں سلطان خوارزم نے آرخان کونیشا بورمعه مضافات کے بخش دیئے مگروہ کسی مہم برتھا۔اس کے قائم مقام نے اس گھمنڈ میں باطنوں کے چندشہرلوٹ لئے۔ چیخ الجبال نے سرفدائی بھیج کرآ رخان کوقل کرادیا اورشہریں علا وَالدين كِنعرب لكات موئ وزير يرحمله ورموئ مكروه في فكا اورلوكول في ان كود هيلي مار ماركر مار دالا \_اس وقت بدرالدين احد شخ الجبال كي طرف \_ ي سفير موكر آيا اوروز ريكامهمان موا اوراس شرط برصلے ہوئی کہ جنگ کا خاتمہ کیا جائے اور قلعہ دامغان باطنی خرید کرلیں۔ وہ سفیرایک دن وزیر کے دسترخوان پر بیٹھا تھا کہ کہنے لگا ہمارے دوست ہرجگہ ہیں۔وزیر نے کہا اس جگہ پر كُنتخ ہيں۔ كہا كه يانچ، وزير نے اس كى طرف رومال مجينك كران كوامان دى كەسامنے آئيں تو اں کے خاص ملازم یا پنج سامنے حاضر ہو گئے۔وزیر سہم گیا اور منت ساجت کرنے لگا کہ آپ جھے ا پنانو کر مجھیں ۔ مرمیری جان بخشی مو۔ سفیروالس چلاگیا۔ مربادشاہ نے وزیر کو تھم دیا کہان یا نج باطنوں کوآگ میں ڈال دے۔مجبوراً جلادیئے گئے۔مگروہ بڑے نوش تھے۔شخ البیال نے جب سناتو پچاس ہزاراشر فی تاوان میں طلب کی اس وزیر نے غنیمت سمجھ کر قلعہ وامغان کی قیمت بھی والس كردى \_ انبى ايام ش محمة الث اين ايك نوكرك باته يقل موا\_ مدہ (بے دین) قرار پایا۔اس نے بیکھی لیفد نے کہا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا نزار کیے جھوٹا بیٹا توار کے بیٹ کیا اور کیے جھوٹا بیٹا قلعہ التم و نت میں لا یا گیا اور کی دن کیا گیا گیا ہوں جو کی کیا گیا گیا ہوں جو کی کیا گیا ہوں جو کی حال ہوں جو کے مارا بھی گیا اور سید بننا کام نہ آیا۔اس

رفلاسغراورعالم شريعت تفا-اس نے تخت کے عہد میں امام فخر الدین رازی شہررے ل ہیں۔اس اشتباہ کو دور کرنے کے لئے كهه ديئے ـ مَّر جب محمد ثانى كوخبر ملى تواس ت ماه بک شاگر دبن کرزانوے ادب خم ه میں سینه پر میٹھ گیر اور خنج سینه پرر کادیا۔ لہنا چھوڑ دوتو آب،نے وعدہ کیا کہ آئدہ تركر كمنے لگا كديدنة مجھنا كديس نے تم پر ع جاتے۔ یہ کہ کراس نے تین قیمی تھان بيتخواه آپ كوسالاندلتى رے گى ـ زبان صده کے متعلق کھنہیں کہوں گا۔ کیونکہان ، کوقلعہ میں رہنے کے لئے بلا بھیجا تھا مگر وقت سلطان صلاح الدين في خلافت \_\_ مروه في فكلا اورشهرمسات كامحاصره الدین سنان بنالیا۔جن نے پہلے نبوت کا زی خدا ہوں۔ پھراس نے اپنا ایک سفیر تل ہمی نہ دیا۔اس لئے سرفدائیوں نے طائر میں مارا گیا۔ فریڈرک شہرمیلان کا دروزی شام کے

نے کہا کہ درز کے

یزی رہتی ہے۔

ہوئے۔انگریز

نارمن کینسل \_

کرتے ہیں کہ ق

نے کی ا

ى تے۔ مزو

اس نے ایک اِ

مفهوم معلوم نا

اوراصلی معاتی

ېم یی ایک و

ب-الله

كياجاتاب

ایک بہاڑ ہر

منوانے میں ا

جب كهوه وق

نے سیجھ کہا

خالفین کا نا حکومت ہو

کھیں سے <sup>ج</sup>

١٣ .... اس كے بعداس كا بياركن الدين خورشاه آخرى خليفة تخت نشين موا اسى کے عبد میں منقو خان تا تاریوں کا بادشاہ مشرق میں تھا۔ اس کے بھائی ہلاکو خان سیہ سالار نے مغرب کی طرف دریا ہے جیوں سے نیل تک سلطنت مغلیہ قائم کرنے کی خاطر حملہ کر دیا۔ کیونکہ باطنى مغلول يرحمله آور موت تصاورخود خليفه بغداد بهي ملتجي مواتفاكه باطني ذير هسوسال سي تنك كررب بي -ان كاستيصال تمهار بسوامكن نهيل -اب وه توره چنگيز خانيد كي زير بدايت خالفين ك الل وعيال كونة تي كرتا موابرها - بدسمتى سي في نصيرالدين طوى في ايك كتاب لكوكر خليفه بغدادمستعصم باللدى خدمت مل پیش كى جس مين اس نے بہت خوشا مدى مراس كے وزيرابن علتمی نے اپنی عدادت کی بناء پر کہد دیا کہ اس نے آپ کوخلیفۃ اللہ فی ارضہ کا خطاب نہیں دیا تو خلیفہ نے ناراض ہوکروہ کتاب و جلد میں ڈلوادی اور پھنے نصیرالدین شخ الجبال کے باس چلا گیا۔ مگر چونکہ وہاں بھی اس کو خاطر خواہ جگہ نہ لی۔اس لئے ہلا کو خان سے ال کر حکومت بغداد اور حکومت باطنيكا خاتمه كرواديا اورشام ميسلطان يعرس فيشام كى باطنى حكومت كاستيصال كرديا ـ اب عراق،شام ادرایران میں باطنی برائے نام رہ گئے۔ تیمورانگ جب ما ژندران میں داخل ہوا تو اس نے وہاں پرہمی ان کا خاتمہ کرویا۔ ترکی سلاطین نے ہمی یمن ،حضرموت، بحرین میں ان کا خاتمہ كرديا \_مكرجونيح سنده مين آب اوريهال ملتان اور ناصره (جواس وقت معدوم ب) كوا پنامركز بنالیا اور چونکد بغداد کی حکومت محرانی نه کرسکتی تھی۔ اس لئے ملتان اور ناصرہ کی حکومت نے مسلمانوں کو باطنی بنانا شروع کر دیا۔ جب سلطان محمود غزنوی آیا تو اس نے ابوالفتح باطنی سے جو سومره خاندان سے تھاملتان وا گذار کرایا اور ابوالفتح سراندیپ کو بھاگ گیا اور اگریزی حکومت تک ایران اورترکی وہاں حکمران رہے۔ابوافت فرکورکی اولا دد کن مجرات میں پھیلی جو بعد میں بھورے مشہور ہو گئے۔ان دنول حضر موت اور یمن کے باطنی بھی مجرات میں تجارت کرتے تھے۔ان کی اولا دہمی بعورےمشہورہوگئ۔اب وہ آرام سے زئرگی بسر کرنے لگے۔ مرابرانی باطنوں نے دعویٰ کیا کہ ان کا امام شاہ طلیل ہے۔شہر تھے متصل شہرتم میں رہتا ہے۔جواساعیل بن جعفری نسل سے صاحب کرامات ہے۔جس کی زیارت کو بھورے بھی جاتے ہیں۔

سا .....اساعیلی فرقے جوشام میں رہتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ اساعیلی فرقے جوشام میں رہتے ہیں ۔۔۔۔۔ است بیتوں کوشن بن ۔۔۔۔۔ دروزی، خضروانی اورسویدانی۔ بیتنوں کوشن بن مباح کے معتقد نہیں ہیں۔ گران کا طریق معاشرت وہی ہے جواس نے مقرر کیا تھا۔ چنانچہ

دروزی شام کے پہاڑوں کی درزوں میں رہتے ہیں۔ان کی وجتسمیہ میں لوگ جمران ہیں۔ کسی
نے کہا کہ درز کپڑے کو کہتے ہیں۔ درزی کمین قوم ہے جو کپڑے کی درزی مانڈ کسمیری کے عالم میں
پڑی رہتی ہے۔ کسی نے کہا کہ درزخوش آ وی کو کہتے ہیں اور وہ آ زاد ہیں۔ اس لئے دروزی
ہوئے۔انگر بن محققین نے کہا کہ کوئٹ اوف درس کے تابعدار اور عیسائی ہیں اور کسی نے کہا کہ
نارمن کی نسل سے جرمنی النسل ہیں۔ بہر حال اب بیٹا بت ہواہے کہ حکومت ٹرکی کے ماتحت ٹوائ
گذار مسلمانوں کی ایک جماعت ثابت ہوئے ہیں جو اپنے آپ کوموحد کہلاتے ہیں اور دعویٰ
کرتے ہیں کہتو حید کی اصلی ماہیت ہم پر ہی منکشف ہوئی ہے۔

الما الله الما الله المعربين فاطمی خلیفه تفاحی بن اساعیل نای ایک اساعیلی دادی نے اعلان کیا کہ الماعیلی دادی نے اعلان کیا کہ الحاکم بامرالله مظهر اللی یا بروز خداوندی اور خداکاروپ دیوتا ہے۔ حاکم نے بھی اپنے قوت بازو سے اپنی خدائی کا اعتراف کرایا گرجوزیا دہ تر معتقد ہوئے وہ دروزی بی سے حزہ بن علی نے کتاب الدروز کھی جواس وفت یورپ میں حجب چی ہے۔ اس میں اس نے ایک لوح خداوندی کے اندر ظاہر کیا ہے کہ محمد (علیہ السلام) کو قرآن شریف کا اصلی مفہوم معلوم نہ تھا۔ صرف ظاہری اور لغوی معانی سمجھے سے۔ اس لئے خدا نے انسانی روپ لیا ادر اصلی معانی سمجھائے جوالی کم بامراللہ نے ایت بلیغی خط مسلے برعقا کہ میں بیان کئے ہیں اور ہم بی ایک واحد جماعت ہیں جس کو پیغیر اسلام کے بعد ایمان کے لئے خدا نے خصوص کیا ہے۔ (قال یانی اور کمترین فوٹ کرلیں)

ساسس ان کارپروزی نبی جناب امام اساعل بن جعفرصادت کی اولا و سے ثابت کیا جاتا ہے اور والدہ کی طرف ہے بھی جناب فاطمہ علیما السلام کے سلسلہ سے ملا دیا ہے۔ وہ ایک پہاڑ پر وتی لینے جایا کرتا تھا۔ ۲ سال اور چید ماہ حکومت کی اور اپنی کرخت شریعت منوانے میں لوگوں کو تباہ کیا۔ آخر لوگ تنگ آگے تو اس کی ہمشیرہ ست الملک کی سازش سے جب کہ وہ دحی لینے پہاڑ پر گیا تھا مار ڈ الا گیا اور اس کی لاش بھی کہیں پھینک دی گئی۔ گرمریدوں بندہ ہی خالی کی ایش ہی کہیں بھینک دی گئی۔ گرمریدوں نے بیہ بھو کر جنت میں زندہ ہی جلا گیا ہے۔ اگرچا ہے تو ابھی واپس آکر خالفین کا ناک میں دم کرد ہے گا۔ اب نہیں تو پھر جب بھی بھی واپس آیا قیامت تک ہماری ہی حکومت ہوگی اور خالفین کو بہاں تک ذلیل کیا جائے گا کہ وہ اپنے لباس میں خاص نشان رکھیں گے جس سے وہ شناخت ہو تھیں۔

ا ..... موحدین کا خیال ہے کہ قرآن کا اصلی مفہوم ہمیں ہی حاصل ہوا ہے۔جس

اخليفه تخت نشين مواراس ، ہلاکوخان سپہ سالار نے يا خاطر حمله كر ديا - كيونكه ن ڈیزھسوسال سے تنگ بانيركي زير مدايت مخالفين نے ایک کتاب لکھ کرخلیفہ کی۔ مگراس کے وزیرابن رضه کا خطاب نہیں دیا تو بال کے پاس چلا گیا۔ مگر مكومت بغدا داور حكومت وكااستيصال كردياراب ران میں داخل ہوا تو اس ، بحرين ميں ان كا خاتمہ ن معدوم ہے ) کواپنا مرکز ور ناصرہ کی حکومت نے نے ابوالقتح باطنی سے جو اورامكريزى حكومت تك ہملی جو بعد میں بھورے دت کرتے تھے۔ان کی رارانی باطنیوں نے دعوی میل بن جعفر کی نسل ہے

کے ہیں نی۔ بہ تینوں کو حسن بن نے مقرر کیا تھا۔ چنانچہ محرقلعه برقابض ندموسكے-آ مے۔ یہاں تک کدفن معینے کی فوجوں میں مجسی کافی تعداد م پيٺ من چريان بيوڪ كرائر يرقابض موكئة اورآج تك خلا البي اورخدا كاادنار يتصاور نجفه جمور كرمجى جاتي بي اور كي زيارت كرنے كوجاتے ہیں۔ ے..... ال<del>ا</del> زيدبن زين العابدين بن سي ے اور امامول کی تعداد ہاں شريف پرحمرانی کرنے کا ح روم..... جعو باقركوامام جانة إلى- فكرالا سوم..... اسما میں۔جناباسامیل جناب باليجي تضه جس ومتم المهة میں جاکرانہوں نے ا ے۔ چانچہ جناب اس میگر اپنے باپ کی ڈیوٹی وسیے ڈ عكران رہے۔اول منثور ہے۔ بہر حال جب میددور امام عبيد الله مهدي ہے۔

بامرالله) بسوم اساعيل (من

الحاكم بإمرالله بفتم على الظا

كويغيراسلام بعي نبيس باسك اس لئة أب كمتعلق ان كونيك ظن نبيس كيونك جب ان كانبي مرا تھاتو دوسرے روز ایک مسجد کے دروازے پراس کی طرف سے ایک فرمان (عقائدنامہ) نظر آیا۔ جس میں اس نے افسوس ظاہر کیا تھا کہ ہر چند مصر یوں کو سمجھایا گیا مگروہ نہ سمجھے۔ آخروہ لوگ اس كام كے لئے متحب كئے ملئے جو خدا كے بال نہايت بى مقدس (دروزى) بيں۔اس لئے موحدين اس فرمان کی قدر قرآن ہے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ مران کی عملی حالت سے کہان کی مسجدیں غیر آباد ہیں۔کوئی اذان دے تو کہدستے ہیں کہ گدھے خاموش رہوجارہ ال جائے گا۔ ہرایک مسجد کا ندرایک مورتی کیڑوں میں لیٹی ہوئی موجودرہتی ہے۔جس کی زیارت کے حقدار خاص خاص موحدین کے سوادوسر نہیں ہوتے۔ بیمورتی بچٹرے کی شکل کی ہوتی ہے جوامام غائب کی نشانی بنائی جاتی ہے۔معدیں بہاڑی چوٹی پر ہوتی ہیں۔ مروہ نماز روزہ سے آزاد ہیں۔شراب آزادی سے پینے ہیں لم خزیر شوق سے کھاتے ہیں۔ نکاح وطلاق میں بھی آزاد ہیں۔ مرطلاق شوہر کے ہاتھ میں ہے۔ اگر شو ہر کہددے کہ جا واور جب تک اس لفظ کے ساتھ واپس آؤ کا فقرہ نہ ہوا سے تین طلاق سمجما جاتا ہے۔جو حلالہ کے سوار فع نہیں ہوسکتیں۔ کتاب الدروز کا صندوق بہت پوشیدہ رکھاجا تا ہے اور جہال پر پڑا ہے وہاں سے اٹھانے کا تھم نہیں۔ کیونکدوہ جگہ بھی بہت مقدس ہوچک ب\_ حكومت عثماني كے ماتحت بير باجكذ ارخود مختار موكررہے ہيں۔ برائے نام رعايا سے ورن بات بات پر بغاوت کرتے تھے۔ان کی تعلیم عملی طور پر ہوتی ہے۔ بچوں کو ہروں کی محبت میں بٹھا کرالیا ہوشیار کردیا جاتا ہے کہ بدی بدی کوسلوں میں دندان شکن جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ محران کا ہرایک کام پراسرار ہے۔ کسی کو پچے معلوم نہیں ان میں مشتر کہ جلنے ہوتے ہیں۔ جن میں خیال کیا جاتا ہے کفش اور حیاسوز امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ان میں ایک پیٹین کوئی مشہور تی کر آم حریز ان کومنخر کریں مے۔اس لئے بیان کے دشمن رہے اور بددعا بھی ویتے تھے تو بول کہ جاؤ خدا تیرے سر پر مید رکھے۔ اگریزوں کو بھی خیال تھا کہ وہ عیسائی بگڑے ہوئے ہیں۔ مگر بعد میں ابھی سوسال میں ہوا کہ ان کو ثابت ہو گیا کہ ریو مسلمان بگڑے ہوئے ہیں۔ (ممر خداکی قدرت ہے کہ وہ پیشین کوئی بوری ہوگئی اور فرانس نے وہ علاقہ فتح کرلیاہے)

ه ...... خطریوں کے مرکز شہر مسباۃ پرنصیری (بنی ارسلان) حکمران چلے آتے ہیں اور شہر فزارہ (سویدانیوں کا مرکز) بھی ان کے ہی ماتحت ہے۔ مگرید تینوں فرقے آپس میں عبر سے ہیں۔ ۱۸۰۹ء کی ابتداء میں خطریوں اور سواید انیوں نے نصیر یوں کو مار مارکر قلعہ مسباۃ سے نکال دیا اور شیخ مصطفے اور لیس کوا بنا سلطان بنایا۔ بعد میں نصیر یوں نے ہر چند کوشش کی

مرقلعد پرقابض ندہو سکے۔ آخرا پنی پرانی چال چلے کہ خطری بن کرشہرمباۃ میں تمام جگہ میں پھیل گئے۔ یہاں تک کہ شخ مصطفے اور لیں کے خاص مصاحبوں میں اپنی کافی جمعیت پیدا کر لی اور قلعہ کی فوجوں میں بھی کافی تعداد میں موجود ہو گئے۔ایک دن موقعہ پاکرسلطان شخ مصطفے اور لیس کے پیٹ میں چھریاں بھونک کراس کو ہلاک کر دیا اور سار نے تصیری اپنے لباس اصلی میں جمع ہوکر قلعہ پرقابض ہو گئے اور آج تک خطری اور سویدی سرندا ٹھاسکے۔

۲..... خطری اورسویدانی اس عقیده پش شریک بین که حضرت علی علیدالسلام بروز اللی اورخدا کا او تاریخ علی علیدالسلام بروز ج اللی اورخدا کا او تاریخ بین بغداد سے دوچار منزل کے فاصلہ پر حضرت امام کے مزار پر جج چھوڑ کر بھی جاتے ہیں اور کھیہ مکرمہ کے نزدیک ایک غیر معلوم جگہ پر بھی پوشیده پوشیده کسی مزار کی زیارت کرنے کو جاتے ہیں۔ مگرا بھی تک معلوم نہیں ہوا کہ وہ کس کا مزار ہے۔

کسس ان نتیوں فرقوں کے علاوہ چنداور فرقے بھی ہیں۔اوّل زیدیہ جو جناب زید بن زین العابدین بن حسین بن علی علیم السلام کے پیرو ہیں۔ان کے نزدیک خلافت شیخین سیح ہے اور اماموں کی تعداد ہارہ تک محدود نہیں بلکہ ایک وقت میں مختلف امام ہوسکتے ہیں اور وضیح شریف پر حکمرانی کرنے کا حقداد ہوسکتا ہے۔

دوم ..... جعفریہ جو جناب زین العابدین کے بعد زید کی بجائے آپ کے بیٹے امام باقر کوامام جانتے ہیں۔ پھران کے بیٹے امام جعفر صادق کوامام مان کرختم کردیتے ہیں۔

سوم ..... اساعیلی جواهام جعفر صادق کے بینے اساعیل کواما م بچھ کر سلسلہ تم کردیت ہیں۔ جناب اساعیل جناب مام جعفر صادق کے بینے اساعیل کواما م بچھوڑ کروفات ہیں۔ جناب اساعیل جناب مام جعفر صادق کے بین حیات میں بی ایک بینا محمد نامی جھوڑ کروفات پانچھ بھی جا کرانہوں نے اپنی حکومت قائم کرلی۔ ان کے نزدیک امامت سات سات کا دورہ ختم کرتی ہیں جا کرانہوں نے اپنی حکومت قائم کرلی۔ ان کے نزدیک امامت سات سات کا دورہ ختم کرتی ہے۔ چنا نچ جناب اساعیل تک سات امام ختم ہوئے اور محمد بن اساعیل سالع تام ہیں۔ کونکہ اسپنے باپ کی ڈیوٹی دیتے ڈرہے ہیں۔ ان کے بعد تین امام ختی تھے۔ جن کی بجائے ان کے نتیب حکمران رہے۔ اول منثور بن محمد کتو م دوم جعفر مصدق اور سوم حبیب نقباء کی تعداد بارہ رہتی محمر ان رہے۔ بہرحال جب یہ دور ختم ہوا تو پھر سات ظاہری اماموں کا دور شروع ہوا۔ جن میں سے پہلا امام عبید اللہ مہدی ہے۔ جس نے مصر میں خلافت فائمی شروع کی تھی۔ دوم ابوالقاسم محمد ( قائم بامراللہ ) بنجم نزار (عزیز بامراللہ ) بششم بامراللہ ، بغیم نزار (عزیز بامراللہ ) بششم الحاکم بامراللہ ، بغیم علی الظاہر لدین اللہ اس کے عبد میں جارسال اس کی پھوپھی ست الملک حاکم بامراللہ ، بغیم علی الظاہر لدین اللہ اس کے عبد میں جارسال اس کی پھوپھی ست الملک حاکم الحاکم بامراللہ ، بغیم علی الظاہر لدین اللہ اس کے عبد میں جارسال اس کی پھوپھی ست الملک حاکم

فن نبین کیونکہ جب ان کا نبی مرا یک فرمان (عقا *نگرنامه*) نظرآیا۔ يامروه ندسمجه\_آ خروه لوگ اس روزی) ہیں۔اس کے موحدین عالت بیہ کہان کی معجدیں غیر ہوجارہ ٹل جائے گا۔ ہرایک مسجد کی زیارت کے حقد ارخاص خاص لى موتى ہے جوامام غائب كى نشانى هے آزادیں۔ شراب آزادی می آزاد ہیں۔ مرطلاق شوہر کے ساته والس آؤكا فقره نه مواس بالدروز كاصندوق بهت يوشيده وفكه وه جكه بحى بهت مقدس موچكى - برائے نام رعایا تھے ورنہ بات كوبزول كي محبت بيس بنها كرايبا ، دینے لگ جاتے ہیں۔ مران کا ے ہوتے ہیں۔جن میں خیال کیا يك پيشين كوئى مشهورتنى كدامحريز بھی دیتے تھے تو بول کہ جاؤ خدا ا برے ہوئے ہیں۔ مربعد میں ۔ ہوئے ہیں۔( مگرخدا کی قدرت

یک ارسلان) حکران طیے آتے ہے۔ مگریہ تینوں فرقے آپس میں وں نے نصیر یوں کو مار مار کر قلعہ میں نصیر یوں نے ہرچند کوشش کی

(4

رہی۔اس لئے اس کے بعد اپرتمیم سعد المستصر باللہ حاکم ہوا۔جس سے صن بن صباح کی ملاقات ہوئی تھی غرضیکہ جب نقابت ظاہر ہوتی ہے تو امامت مخفی ہوجاتی ہے اور جب امامت ظاہر ہوتی ہے تو نقابت مخفی ہوجاتی ہے اور قرآن کے ہر تھم قطعی کے لئے ایک تاویل بھی ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسلام ترمیم ہوسکتا ہے۔

زنا

٨..... من بن صباح معقولي آ دى تفاراس لئے اس نے ثابت كيا كه خدا مجرد عن الماده اور مجرو قتن السفات ہے۔ ورن مخلوق كي ساتھ تثبيہ حاصل ہوجاتی ہے اور جوصفات اس كى طرف منسوب بيں وه عارضى بيں۔ جو خلوق كي فيض يا بي سے خود بخو د پيدا ہو گئے ہيں۔ مثلاً جب اس نے كسى كوطا قتور بنايا تو قدرت كو خدا كى طرف منسوب كر كے اسے قا دركہا جا تا ہے۔ وجود سے بھى وہ خالى ہے۔ كوئكہ بيصفت بھى مخلوقات كوموجود كرنے سے بى اس كو حاصل ہوئى ہے۔ ليمن مناس صفات اضافيہ ہيں، هيتي نہيں۔

اللم .... خلاصة كتاب بذا

ا بالی اور بہائی تعلیم حسن بن صباح یا دیگر اساعیلی فرقوں کی یادگار ہے۔ جو دولت قاچار بیداران میں چیکے چیکے پرورش پاتی رہی اوران کے طریق پر ہی اپنے تقاتر کے لییٹ میں سرفعدائی تیار کرتی رہی ہے۔ جس نے اخیر میں حکومت کو مجود کردیا تھا کہ وہ بیتھم دے کہ بالی باطنی جہاں یا و کارڈ الو گرتعلیم بہائید نے اس کے اصول بدل ڈالے اور خاموش مقابلہ کے ساتھ تمام ندا ہب کا مقابلہ شروع کردیا اور ایسے ٹابت قدم ٹابت ہوئے کہ آج بھی جس قدران کو براکہو برائیس مناتے اور اپنے اصول سے جودر پردور کھا جاتا ہے ہمیشہ اس پر قائم رہتے ہیں۔

سی.... قادیانیت کے عہد میں چونکہ فدہب طرازی فارانوں کا میا ہے۔ اسے کی فتم کے اور بھی دعویدار کچھاندرونی کچھ بیرونی پیدا ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے وحدت وجوداور تناسخ کی بناء پرسب کچھ بننا اور ترمیم اسلام بچوں کا تھیل بنادیا ہے۔ جن پرسرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرا کیکومتقل فدہب پیدا کرنے کی دھن تکی ہوئی ہے۔

هسسان کی ورت کا میں اور نہ کی تجدید احکام کی مرورت نہ تھی اور نہ کی تجدید احکام کی مشکل پیش آئی تھی۔ بلکہ ضرورت اس امر کی تھی کہ ان کوان کے پرانے دو فد بہ بنی وشیعہ پر چھوڑ کر ان کا مستقبل ٹھیک کیا جاتا۔ چونکہ یہ بمسایہ اقوام سے پیچے رہ چکے ہیں۔ ایسے وسائل سو چ جاتے کہ جن سے ان کے دوش بدوش چلنے کے قابل ہوجاتے ۔ نہ یہ کہ جن خانہ جنگوں سے پہلے جاہ ہوچکے تھے تی تعلیمات پیش کر کے ان کی رہی سمی دما فی طاقت کو اختلا فات جدیدہ کی نذر کیا جاتا۔ اب جمیں پہلم مصلحین اسلام ہتا کیں کہ جشتی مقبرہ کے لئے جدوجہد کرنے میں اسلام اور جاتا۔ اب جمیں پہلم آئی شریعت کا خصوصی بیت المال پر کردیے سے مسلم قوم کا کیا ہوسکتا ہے۔ یا وہ بتا کیں کہ احکام شریعت چھوڑ کر عیسائی فد بہب کے اصول پر عمل پیرا ہونے سے ان کی کون ی تق ہوسکتی ہے؟

یہ سب پیٹ کے دھندے ہیں
جو سب پیٹ کے بندے ہیں
نفسی نفسی کرتے ہیں
کئے کئے پہ مرتے ہیں
اگراملام کی خیرخواہی پیش نظر تھی تو سب سے پہلے اسلامی زبان عربی کی

ہوا۔جس سے حسن بن صباح کی ملاقات فی ہوجاتی ہے اور جب امامت ظاہر ہوتی ایک تاویل بھی ضرور ہوتی ہے جس

ما۔اس لئے اس نے ثابت کیا کہ خدا مجرد میں مصل ہوجاتی ہے ادر جوصفات اس اِلی سے خود بخو دپیدا ہو گئے ہیں۔مثلاً جب ب کر کے اسے قادر کہاجا تا ہے۔ وجود سے رنے سے ہی اس کو حاصل ہوئی ہے۔ یعنی

> . ناب ہذا

ح یا دیگر اساعیلی فرقوں کی یادگارہے۔ جو ران کے طریق پر بی اپنے نقترس کے لپیٹ ست کومجور کر دیا تھا کہ وہ سے تھم دے کہ بابی ل بدل ڈالے اور خاموش مقابلہ کے ساتھ بت ہوئے کہ آج بھی جس قدران کو برا کہو ہے ہمیشہ اس پر قائم رہتے ہیں۔

ماہے۔ بہائی تعلیم سے سیکھا ہے۔ تاویل عندالفیرورت جائز رکھا گیاہے۔ بلکہ اگر میں سرمونوق نہیں ہے۔ مؤخر الذکر دونوں بت مجموعی موجود ہیں۔ چشم بینا اور عقل رسا رہ قدیم سے کس قدر فائدہ اٹھایا ہے۔ ایم سے طرازی کا را نوکھل گیاہے۔ اس لئے ایمو سمتے ہیں۔ جنہوں نے وحدت وجود اور سابادیا ہے۔ جن پر سرسری نظر ڈالنے سے

نشرواشاعت میں توجه مبذول کی جاتی۔ ایک بری بھاری مذہبی یو نیورشی قائم کی جاتی۔علوم قدیمہ اورفنون جدیدہ سے اسے کمل کر کے علوم قرآنیے پھیلائے جاتے۔اس کے بعد علوم جدیدہ کی تکمیل کے لئے کر بستہ ہوکر کھڑا ہونے کی از حدضرورت تھی۔جس کوسرسید نے محسوں کیا تھا۔ مکرانسوں كه جس طريق براس في مسلم قوم كوچلانا جاباتها وه راسته بعول كن بين ورندمسلمانون كوآج اسلام اوراسلامی زبان سے تفرنہ ہوتا۔ جواس وقت محسوس ہور ہا ہے۔ مرتا ہم اس کی کومسلمانوں نے کسی حد تک پورا کیا۔اس کے بعد تیسرے درجہ رمنعت وحرفت اور تجارت یا کاشت کی تحیل متی۔جس طرف کوئی مسلمان آج تک متوجہ نہیں ہوا اور نہ بی کوئی ایس تحریک ہوئی ہے جو مسلمانوں میں اس کی کا احساس پیدا کرے۔ گوفر دافر دامسلمانوں نے اس طرف توجر کی ہے۔ مگر متحده حیثیت سے کوئی ایباقد منیس اٹھایا گیا جس سے مسلمانوں کوعالمگیر فائدہ ہوسکے۔ ہندوقوم کو و کیمئے، تجارت کی چوٹی پر بیٹے ہوئے ہیں۔ اگریزوں کے بعدوہ کون ی تجارت ہے کہ جس بران کا قبعن ہیں۔اب مسلمان جس قدر بھی تجارت کررہے ہیں وہ ان کے بی دست مگر ہیں اور بہت ی الي تجارتن بن كمسلمانون كوان كاية بي نبيل كدوه كل كام كى چيز ہے اور بہت سے ايسے كام ہیں کہ جن میں باد جود معلوم ہونے کے کوئی مسلمان آ دمی نظر تبیس آتا۔ یہی جالیس دعو بداران نبوت اگرمسلم قوم کو بام ترقی بر پنجانے کے لئے ایسے وسائل سوچے کہ جن سےمسلمان ہر شعبہ تجارت برقابض موجاتي تونى بننكى بجائ ان كار بنما بنابهتر تعاادريدايك بهاند يكراسلام جب تک نہ چھوڑ اجائے تنجار الت نہیں ہو سکتی۔ورنہ کوئی ہمیں بتائے کہ جن لوگوں نے اسلام چھوڑ کر نى نبوت كاكابلر كان ركهابان كوكون ساسرخاب كاردلك كياب اورصنعت وحرفت اكرچه بهت ضروری ہے۔ مر چونکہ یورپ نے تمام مشینیں اپنے ملک کے لئے بی مخصوص کرر کھی ہیں۔اس لے ایے فنون کا حاصل کرنا چندال مفیرٹیس ۔ کونکہ جب کوئی ہنرور یورپ سے ہنر سکھ کرآ تا ہے توچونکہ ہندوستان کوانقلاب زماندنے الی صنعتوں سے خالی کرر کھا ہے۔ان کو پیٹ یا لنے کی بھی جگذ نہیں ملتی۔ اس لئے پھروہ واپس یورپ چلے جاتے ہیں۔ بہر حال اس نازک حالت میں زیر بحث مدعیان نبوت کا وجود بہت معزوا تع ہوا ہے۔ سوائے شم پروری یا غیر کی خوشامد کے اس کے تحت میں کھی کھی نہیں ہے۔

نی . بنے ہو مجدد یا نامخ اسلام یہ فیر کی ہے خوشام یا گوش وناں کے لئے

تے جن کا انجل ہے کہ مکارم اخلا کہ ان احکام کی دی ہے یا حکومت کیا گیا۔ اس کے مقدس لوگوں کی تعزیرات کا ایک تعزیرات کا ایک تعریرات کا ایک تعریرات کا ایک تعریران لوگو میرائیوں کے مرواوران لوگو شہوت رانی اور

برا کہتے ہیں نہ شامت آئی۔ ماف کہتے ہیں اور اس کی

مسلمانوں کوا کرایک بازا بنتے ہیں۔: سادہ لوح ا نہ اس میں قوم کی رفعت کا رازمضم ہے نہاس جہاں کے لئے ہونداس جہاں کے لئے

کسس بائل کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام اورات میں تھے۔ جن کا انجیل نے موقعہ بی تی کہ کا جراء ہو سکے۔ کیونکہ اس میں صرف بہی تعلیم ہے کہ مکارم اخلاق عاصل کرواور برائیوں سے رک جا وَاور خدا کی یاد کرو۔ گریہ حصہ چھوڑ دیا ہے کہ مکارم اخلاق عاصل کرواور برائیوں سے رک جا وَاور خدا کی یاد کرو۔ گریہ حصہ چھوڑ دیا ہے دی ان ادکام کی خلاف ورزی کرنے والوں پرکون می تحزیر عاکمہ ہوتی ہے اور بیتر برخدا کے بہر وکر دی ہے یا حکومت وقت کواس میں مخارکر دیا ہے اور یا دالی کا طریق بھی انجیل میں کوئی مخصوص نہیں کیا گیا۔ اس کے بعدا عمال الرسل کا مطالعہ کروتو اس میں صاف کھا ہوابار بارتم کونظر آ ہے گا کہ مقدس لوگوں کی پرورش کرواور شریعت کی پابندی چھوڑ دو۔ ہم اس لئے مبعوث ہوئے ہیں کہ شری تحزیرات کا ایک بی کوارو (صلیب میں) ہے تو ناظرین خود انصاف کریں کہ بیاؤگ مبلغین اسلام ہیں یا تعلیمات کا خلاصہ بھی ہو بہو بھی ہو بہو تھی کہ و تاظرین خود انصاف کریں کہ بیاؤگ مبلغین اسلام ہیں یا تعلیمات کی کر واوران لوگوں سے الگ ہوکرا ہے اسلام پرقائم رکھواورد بنی ود نیاوی ترقی کرتے جاؤ۔

مسسد انصاف نے ویکھے او مسلمانوں میں بنست دیگر اقوام کے عیش پرتی شہوت رانی اور اقتیاں یا آزادی کے اسباب بہت کم موجود ہیں۔ گرجرت ہے کہ بیمجددین نہ یہودکو برا کہتے ہیں نہ عیسائیوں کو فلاکار ہاہت کرتے ہیں اور نہ ہندو سکھ اور آریوں کو گراہ جانتے ہیں۔ شامت آئی ہے تو بیچارے مسلمانوں کی کہ صرف آج کل کے بی مسلمانوں کو کا فرنہیں کہتے بلکہ صاف کہتے ہیں کہ آج تی اسلام سر ہزار پردوں میں رہا۔

برق مرتی ہے تو بیجارے مسلمانوں پر

یوں تو عہدرسالت کے متصل ہی لوگوں نے اسلام سے عداوت شروع کر دی تھی اور اس کی بجائے اپنی اپنی تعلیم کے احکام جاری کر رکھے تھے۔لیکن آج کل کے مجدو مسلمانوں کوتو وہ گالیاں ساتے ہیں کہ الا مان ،کسی بازاری عورت کو بھی یہ جراًت نہیں ہو یکتی کہ ایک بازاری آشا کی یوں خاطر کرے۔ پھر باوجوداس بد گمانی اور بدزبانی کے ہمارے نبی بنتے ہیں۔ بہت خوب! صاف کیوں نہیں کہ دیتے کہ اسلام چھوڑ کر عیسائی بن جاؤ۔ کیوں سادہ لوح انسانوں کی و نیاوعقبی خراب کررئے ہو۔ اسلام کوچھوڑ تے بھی نہیں اور اسلام کے اری مذہبی یو نیورٹی قائم کی جاتی۔علوم قدیمہ ئے جاتے۔اس کے بعد علوم جدیدہ کی پھیل ا-جس كوسرسيد في محسوس كيا تقاريم افسوس راسته بعول محتے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کو آج سوس ہور ہاہے۔ گرتا ہم اس کی کومسلمانوں منعت وحرفت اورتجارت ما كاشت كي تحميل ہوا اور نہ بی کوئی الی تحریک ہوئی ہے جو وأسلمانون في اسطرف توجدي ب\_مر سلمانوں کو عالمگیر فائدہ ہوسکے۔ ہندوتو م کو کے بعدوہ کون کی تجارت ہے کہ جس پران ہیں وہ ان کے بی دست نگر ہیں اور بہت ہی س کام کی چیز ہاور بہت سے ایسے کام وى نظرتيس آتا۔ يبي چاليس دعويداران وسأكل سويحة كدجن سيمسلمان برشعبه نما بنا بهتر تعااور بيا يك بهاند بحكه اسلام یں بتائے کہ جن لوگوں نے اسلام چھوڑ کر لك كيا باورصنعت وحردنت اكرچه بهت ب کے لئے ہی مخصوص کررکھی ہیں۔اس بكوئى منرور يورب سے منرسكه كرآتا ہے خالی کردکھا ہے۔ ان کو پیٹ یا لنے کی بھی یں۔بہرحال اس نازک حالت میں زیر فر الماری می المفرک خوشار کے اس کے

> نائخ اسلام مناں کے لئے

پیچے سے بھی نہیں ٹلتے ۔مسلمانوں کو چاہئے کہ ان سے قطع تعلق کر کے ان جدیدا ختلا فات سے نجات پائیں اورا پنے دین وایمان کو تحفوظ رکھیں ۔

ہرنادان بھی سجھ سکتا ہے کہ آج ڈاکٹریا پیرسٹروہ بن سکتا ہے جو ہا قاعدہ تعلیم یا کراس زبان کا پورا ماہر ہو۔جس میں ڈاکٹری یا بیرسٹری نے نشو ونما یا یا ہے۔شروع میں بیرسٹری صرف چنداصول کا نام تھا۔ مگر انقلاب زمانہ نے ایسے واقعات پیش کر دیئے کہ اب ان چند اصولوں کو بورے طور پر بھنے کے لئے بڑے بڑے ورس ختم کرکے جب تک حکومت کی طرف سے سندحاصل ندی جائے یا اگرکوئی دعویدارعدالت میں یاکسی بیرسٹر کےسامنے دخل درمعقول دے کر کوئی قانونی بحث چھیر کراپی رائے قائم کرنے لگ جائے یاسی قاعدہ کوترمیم وتنسخ میں لا کراہے خیال پیش کردہ کومقدم سمجھے، تو ضرور ہے کہ عدالت یاوہ بیرسٹر کان ہے پکٹر کر باہر نکال دے گایا ہیہ رائے قائم کرے گا کہ اس میں شی لطیف بہت کم ہے۔ علی بذاالقیاس قرآن عربی میں ہے۔ جب تك اسلام صرف عرب بيس رباان كوقر آن فهي بيس كوئي دفت نهتمى \_معاملات ساده يتهر تمدن ساده تفافيركي مداخلت نتمى قرآن كى زبان عربي تتى سيحض والع عرب يتصدان كى اولاد عرب تھی اور معلم بھی عرب تنے مرجب اسلام نے عرب سے باہر یاؤں پھیلا کرفارس میں ڈیرہ جمایا اور مجم کے فلفہ نے اور بونان کی حکمت نے ذہبی مقابلہ شروع کردیا اور ادھرعبدرسالت دور جلا گيا اور عجى مسلمان قرآنى زبان سے نابلد تھے۔اس كنے صرف بنو، تاريخى حالات، احاديث ، اور قاوائے نبوییا در فیصلہ جات خلافت راشدہ کوقلم بند کرنا ضروری سمجھا گیا۔ورند سارااسلام عرب میں ہی بندر ہتا۔ رفتہ رفتہ ازمنہ متوسطہ میں قرامطہ وملا صدہ اور زنادقہ و وجا جلہ نے اور بھی اودهم عیار کھا تھااور موجودہ جا کیس استا کاروں سے بڑھ کراسلام میں تحریف کرنی شروع کردی تھی۔اس لے اہل اسلام کو اور بھی علوم وفنون ایزاد کرنے پڑے۔اس کے علاوہ حکومت کالظم وسن بھی اندرون عرب اور بيرون عرب مين اسلامي قواعد بربي قرار بإيا ـ اس لئے نت سنے سنے واقعات پین آنے لگے اورا بسے حوادث پین آئے جو صدر اسلام میں نامکن الوقوع خیال کئے جاتے تھے۔ مران کوحل کرنے کے لئے مجتدین اسلام نے قرآن وحدیث کی روشی میں سب کا جواب وریافت کر کے نظام اسلامی کوقائم رکھا۔اب جب کدوہ نظام ہی باقی نہیں رہااور اسلام کے ملکی اور سیاسی قانون چهوژ دیئے محمنے اوراسلامی علوم وفنون کی شخصیل کا انظام بھی با قاعدہ طور پر قائم نہیں رہا توآپ خودسوج سكتے ہيں كرقرآن كاحقيق طور يرسمها جيساك يمليے زماند ميں سمجھتے سے كيسامشكل

ہوگا۔ کیونکہ جب تک راستہ کے خطا جس قدرعلوم اسلامیہ کی خصا تفار گرآئ یئم ملاجن کو گر فی بناہوا ہے اور یوں واقعات کا موجود ہیں۔ پھران دھویدار سے کیا قائدہ؟ مانا کہ کوئی فائ نے بی۔ اے کی ڈگری کیا خادی بن بیشے۔ نہ با قاعد دبان میں دوچار سطری کو اسرار قرآئ ہیں۔ کمترین ا بات کہ ہم کو براہ راست قر بریہ قرآن نازل ہوا تھا رہے۔ علاوہ بریں حمہیر

عربی اخبار کا اقتباس ( ہے کہ مرزا قادیانی کر رقمطرازہے۔

محرفین کے عربی اقوال با

علم کے بغیرخودائی کمرو

موضوع ہے باہرلکانان

رسر. العربية (لجة الالبدائية يشما

نطح تعلق کر کے ان جدید اختلا فات سے

اكثريا بيرسروه بن سكتا ہے جو با قاعدہ تعليم انے نشوونما پایا ہے۔شروع میں بیرسٹری ه واقعات پیش کر دیئے کہ اب ان چند م کرے جب تک حکومت کی طرف ہے ہیرسٹر کے سامنے دخل در معقول دے کر ة ياكسي قاعده كوترميم وتنتيخ ميں لاكراپينے رسر کان سے پکڑ کر باہر نکال دے گایا ہے ہذاالقیاس قرآن عربی میں ہے۔جب دنت نه تقی معاملات ساده <u>تص</u>ے تدن المسجهن والع عرب تضدان كي اولاد سے باہر یا وال پھیلا کرفارس میں ڈریہ بله شروع كرديا اورا دهرعهد رسالت دور يُصرف بخو، تاريخي حالات، احاديث نردری سمجھا گیا۔ورنه سارااسلام عرب ہ اور زنادقہ ود جاجلہ نے اور بھی اودهم میں تحریف کرنی شروع کر دی تھی۔اس اس کے علاوہ حکومت کانظم ونسق بھی يايا-ال لئےنت نے نئے واقعات ہ نامکن الوقوع خیال کئے جاتے تھے۔ وحديث كى روشن مين سب كا جواب م بی باقی نبیس ر بااوراسلام کے ملکی اور كالنظام بمى با قاعده طور برقائم نبيس ريا

كديبل زماندمين سجحته تتصكيبا مشكل

موگا۔ کیونکہ جب تک راستہ کی مشکلات کومل ند کیا جائے قرآن فہی کا دعویٰ مشکل موگا۔ اس لئے جس قدرعلوم اسلامید کی تحصیل آج کل قرآن جہی کے لئے ضروری ہے۔ پہلے اس کاعشر عثیر بھی نہ تعا يمرآ ج ينم ملاجن كوعر بي زبان مين ميح طور برايك فقره بعي لكمنانيس آتاده اندهول ميس كاناراجه بنا ہوا ہے اور یوں واقعات کونظر انداز کر کے یوں ہی کہدو ہے ہیں کہ قرآن آسان ہے۔ بھلاا گر آسان بوقتم میں سے کوئی براتعلیم یافتہ ایک لفظ بھی کیوں نہیں پڑھ سکتا۔ ابھی حرکات وسکتات موجود ہیں۔ چران دعویداروں کو بر منائیس آتا وراکٹر کہتے ہیں کے طویطے کی طرح رث لگانے عيى فائده؟ مانا كدكوني فائد فهيس محرآب كوكيامعلوم كرس لفظ كاترجمه فلاس لفظ ب-اتكريزول نے انگریزی ترجے کئے۔جن کو پڑھ کر قر آن فہی کے دعویدار بن گئے۔صرف تراجم کی بناء پرتم نے بی۔اے کی ڈگری کیوں ندحاصل کر لی۔ساری عمراصحاب الشمال میں گذری ابقر آن کے حاوى بن بينهي ندبا قاعده تعليم ياكى ندعلوم وفنون اسلاميدى خبر، ندخود ميس اتى لياقت كداسلامى زبان میں دوجارسطریں لکھ سکیں اور دعویٰ بدہے کہ ہم اس وقت کے ہی ہیں، ہم مجدد ہیں، کاشف اسرار قرانی جیں۔ کمترین اور خاکسار بن کرسب کا بیڑ وغرق کردہے جیں اورسب سے برد ھاکر ب بات كه بم كوبراه راست قرآن كوه معانى سمجمائ كي بين كه خوداس ني كوبهي معلوم ند تحصيب يريقرآن نازل مواتها-اس كايه جوابنيس موسكا كتمهارے خودحواس ائي جگه برقائم نبيل رہے۔علاوہ بریں تہمیں تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ اس کتاب میں تمہارے اور تمہارے ہم خیال محرفین کے عربی اقوال یا عربی تحقیقات کھی ہیں۔ان میں کیا کیاسقم ہیں؟ ضرورت ہوتو کسی اہل علم کے بغیرخودای محزوریال معلوم کریں۔ کتاب بذامیں ان پر تنقیداس لئے نہیں کی گئی کہ ہم کو موضوع سے باہر لکانا پڑتا تھا اور خواہ تطویل مضمون کا بھی اندیشہ تھا۔

ا اسس پنجابی سیموں میں میں قادیانی کی لیافت تسلیم کی گئے ہے۔ مرزیل میں ایک عربی ایک عربی ایک عربی ایک عربی ایک عربی اخبار کا اقتباس (جس کاعنوان خافۃ القادیادیۃ ہے) درج کیا جاتا ہے جس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ مرزا قادیانی کس لیافت کے مالک تھے۔ چنانچہ (اخبار اللّق معربمر ۲۵۲ مورده ۱۹۵۹مر مقربہ ۱۳۵۰مر وقد ۱۳۵۹مر وقطراز ہے۔

"ولوا طلعت على هذا الوحى السحيف في مؤلفات القادياني العربية (لجة النور وغيرها) لعلمت أن أي صبى من صبيان مدارسنا الابدائية يشمئزان تنسب اليه هذه الثرثرة · خصوصاً شعره العربي · اجارنا الله واياك من العى والضعف فان قرأته تورث مرض السل حتما ومن الواجب على مصلحة السحة ان تحرق هذه السخافات شفقة على صحة من تتالم اعصابه من مثل هذا العبث بلغة العرب"

اس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ مرزا کی نظم ونٹر ایسی واہیات ہے کہ اگر عربی کے ابتدائی طالب علم کو بھی ہے چین نظر آئے گا۔ طالب علم کو بھی ہا جائے کہ اسے تم قبول کر کے اپنے تام پر شائع کروتو وہ بھی ہے چین نظر آئے گا۔ لہٰذا اعلان کیا جاتا ہے کہ تم اس کی عربی تعلیم سے بچو ورنہ تم کو (غیبی) سل ووق کا مرض ضرور موجائے گا اور اسلامی ہیلتھ آفیسر کا فرض ہے کہ اس کی تمام کتابوں کے گندہ مواد کونڈر آتش کردے تاکہ آئندہ امراض مہلکہ کے تعلینے کا اندیشہ ندر ہے۔

اا..... ان لوگوں ہے تو نا تک ہی اچھاتھا کہ کسی کوکا فرنہیں کہتا تھا۔ بلکہ مسلمانوں كساته الكرخداكى ياديس معروف ربتاتها اورمسلمانون كى يادكارين اس كے پاس موجودتين اوراس نے اسیے چولے بربھی اسلامی تعلیمات کھوائی تھیں۔ چٹانچیدائیں بازویر ''ن الدیسن عند الله الاسلام "الكيميمي اوربائيس بازو بركلمة شباوت تفاركرون سے ناف تك سوره فاتحداور كهاسائ اللي لكص تقاور "لا اله الا انت سبحنك اني كنت من الظلمين ، ان الذين يبايعونك " يربيك كواكي طرف آيت الكرى اورسورة نصر پير كورموزى اعداد اوراساء حنی ،ای وجہ سے قادیا نیوں نے اس کومسلمان سمجھ رکھا ہےاور مرزا قادیانی کا الہام ہے کہ میں نے اس کومسلمان یا یا اور جنم ساتھی میں غدکور ہے کداس نے ریجھی کہا تھا کے کلمہ طیبہ سے نجات حاصل موتی ہے اور خدا کا دیداراس کو موگا جوتس روز ہاور یا نچ نمازوں پر قائم رہے گا۔ انجیل، تورات اور وید کچھنیں صرف قرآن ہی باعث نجات ہے۔ تنامخ کا قائل دوزخی ہےاورآج کل رادھاسوا مح مت بھی ہرایک کوایے اسے ندہب پررہے کی تلقین کرتا ہے اورمسلمانوں سے بوی محبت ہے پیش آتا ہے اور ان کو ان کے ند ہب میں ہی اپنا مرید کرتا ہے۔ مگریہ خیال غلط ہے کہ ایسے صلح کل ہونے سے انسان یکا مسلمان بن جاتا ہے۔ کیونکہ ہندوفقیراً گرمجی صلح کل ہوکر نماز روزہ کربھی لے تواس سے میرثابت نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان بھی ہوگیا تھا۔ کیونکہ اس کی کوئی یادگار اليي نهيس ملتي كه جس ميس كوئي مسجد مهويا اسلامي تعليم كو جاري ركد كرا بنامسلم مهونا ثابت كيا مهو يحمه میتقوب لا ہوری مرزائی پرافٹ نمبرا میں لکھتا ہے کہ گرونا تک اپنے خیالات کے روسے پکا ہندوتھا اورمصلح قوم اور بندوقوم كى زبى ديوارول كامعمارتها ويكي مرزاكي خوداية آقا كوجمونا ثابت كر

رہے ہیں۔ بالفرض اگراسے ساری اسلامی تعلیم موجود بھی بادو

۱۲..... مینجار ٔ کرتے ہیں کہ خربوزہ کا موہ

ہوجاتی ہیں۔اس لئے یہ بنا جائے تو مسیح ایرانی کی صداقہ سردہ تھا اور مرزائی ماجھے کی نزدیک رکامسلمان ہوگا۔جس

شیخو پوره میں ایک ہندو مورت ہے۔ ۲۵ یا ۳۰ سال کا عرصہ ا ایک مربعہ بطور جا گیرتھی۔ ایک تھا۔ گر لوگ کہتے تھے کہ دوم لاش ای گاؤں میں وفن کی گئی میں اس نے اپنے ہم خیالوں کی چیر بھائی کے ساتھ مرشرگھ

باپ چیت رام مرچکا تمااورا می اب سنته بی بیده بال چا آخر حکومت نے مجبور کیا تو پک بیریا باپ کی تمی سب پر قابغ ۱۵ سال ہوگی سمال میں تیز اور تیسراا پی والدہ کا میج سور کے خیال میں وہ اب مجی حق

مجى ركوديق بـــميلهك

رہے ہیں۔ بالفرض اگر اسے مسلمان بھی مان لیس تو ہم کو کیوں کا فرکہا جا تا ہے۔ جب کہ ہم میں ساری اسلامی تعلیم موجود بھی ہے اور ہم اسلام پڑھل پیرا بھی ہیں۔افسوس بادوستان عداوت بادشمناں مدار

١٢ ..... پنجاب مرزا قادياني كے طفيل سے نبوت خيز علاقہ بن گيا ہے۔مرزائي كہا کرتے ہیں کہ خربوزہ کا موسم آتا ہے تو اس وقت پہلے پیچھے کڑو بے خربوزوں کی بیلیں بھی پیدا موجاتی ہیں۔اس لئے مید بناوٹی نبی ہیں اور مرزا قادیانی سے ہیں۔ مگر جب ذرہ اوپر نظر اٹھائی جائے تومسے ایرانی کی صدافت ای مقولہ سے طاہر ہوسکتی ہے۔ کیونکہ وہ اپنے خیال میں کابل کا سردہ تھا اور مرزائی ما جھے کی مجوف ہیں۔ غالبًا چیت رامی فرقہ بھی سکھوں کی طرح آپ کے نزديك لكامسلمان موكا-جس كى تشريح يول بكر چك نمبر ا داك خانه خاص مخصيل نكانه ضلع شیخو پوره میں ایک ہندو عورت ہے جومسلمانوں ہے بھی (مرزائیوں سے بڑھ کر) نیک سلوک کرتی . ہے۔ ۲۵ یا ۳۰ سال کا عرصہ جوااس جگدایک پیرصاحب محبوب شاہ رہتے تھے اور ان کی زمین بھی ایک مربعه بطور جا گیرتھی۔ایک ہندو (چیت رام اروڑہ) بھی ان کا مرید ہوا جواس علاقہ میں رہتا تھا۔ مگر لوگ کہتے تھے کہ وہ مراقی اور پاگل ہے۔ پیرصا حب مرکنے تو لکڑی کے تابوت میں ان کی لاش ای گاؤں میں فن کی گئی۔ چیت رام کی لڑکی مساق بدھاں بھی سادھن تھی۔ لا ہور چونی منڈی میں اس نے اپنے ہم خیالوں کے ساتھ ایک تکیہ بنایا ہوا تھا۔ چونکہ مساۃ ندکورخوبصورت جوال تھی تو کسی پیر بھائی کے ساتھ مٹرگشت لگانے چلی گئی۔ جب پچھ عرصہ بعد فارغ ہوکروا پس آئی تو اس کا باپ چیت رام مرچکا تھا اور اس کی لاش بھی پیرصاحب مذکور کے پاس ہی صندوق میں وفن کی گئی تقی -اب سنتے ہی بیدوہاں چلی گئی اور دونوں صندوق باہر نکال کرشہر بشہر پھرانے شروع کر دیئے۔ آخر حکومت نے مجبور کیا تو چک فدکور میں واپس لے کی اور قبر کے مقام پر رکھ دیا جو جائیداداس کے پیریاباپ کی تعی سب پر قابض ہوگئی۔ ہندومسلمان اس کے پاس جمع رہتے ہیں اور اس کی عمراب ۳۵ سال ہوگی۔سال میں تین دفعہ میلہ لگاتی ہے۔ایک پیرمجبوب شاہ کا دوسراا پنے والد چیت رام کا اورتيسراا پي والده كا صبح سويرے حقد كى نے بيرصاحب كے صندوق برر كدويتے ہيں۔ كونكداس کے خیال میں وہ اب بھی حقہ پیتے ہیں۔ بھی یوں بھی کرتی ہے کہ اس نے کے نیچ قرآن شریف بھی رکھ دیتی ہے۔میلہ کے دن دائیں ہائیں قرآن وانجیل رکھتی ہے اور درمیان میں حقہ کی نے۔ معجدیاس ہے اذان کی اجازت نہیں دیتی ورنداس کے مرید زدوکوب سے خوب تواضع کرتے ان قرأته تورث مرض السل حتما، ن تحرق هذه السخافات شفقة على د بلغة العرب''

ونٹرالی واہیات ہے کہ اگر عربی کے ابتدائی ام پرشائع کروتو وہ بھی بے چین نظر آئے گا۔ یوورنہ تم کو (مذہبی)سل ووق کا مرض ضرور تمام کتابوں کے گندہ مواد کونڈ رآتش کردے

ما تھا کہ کسی کو کا فرنہیں کہتا تھا۔ بلکہ مسلمانوں انوں کی یادگاریں اس کے پاس موجو تھیں في*س ـ* چنانچه دائيس بازوېر 'ان السدين ادت تھا۔ گردن سے ناف تک سورہ فاتحہ اور حنك انى كنت من الظلمين ، ان ت الكرى اورسورهٔ نصر بهر پچهرموزي اعداد مجھ رکھاہے اور مرزا قادیانی کا الہام ہے کہ اس نے رہمی کہا تھا کہ کلمہ طیب سے نجات اوريا في نمازول برقائم رب كا انجيل، ہے۔ تائخ کا قائل دوزخی ہے اور آج کل بنے کی تلقین کرتا ہے اور مسلمانوں سے بردی ا ابنام پد کرتا ہے۔ مگریہ خیال غلط ہے کہ ٥- كيونكه مندوفقيرا كربهي صلح كل موكرنماز مان مجمی ہو گیا تھا۔ کیونکہ اس کی کوئی یا دگار بارى ركه كراينامسلم مونا ثابت كيا مو محمر نانک اپنے خیالات کے روسے پکا ہندوتھا يكفي مرزائي خودائ آقا كوجمونا ثابت كر ہیں۔ گرنماز کی اجازت دے سکتی ہے۔ (انقلاب ۱۹۲۸ اگست ۱۹۳۰ء) امرتسر میں ابھی تک اس کے دیکھنے والے موجود ہیں۔ ان کابیان ہے کہ چیت رام دراز قد ہندوتھا۔ گلے میں کئی تھی۔ جس کے کان میں کچھ چھوٹکا تھا۔ وہی اس کے ساتھ ہوجا تا تھا۔ ای طرح اس کے مریداس کے پیچھے پھرتے سخے۔ حلال حرام اس کے ہاں سب ایک تھا۔ موریوں کا پانی بھی پی جا تا تھا۔ جا بجا اس کے مریدوں نے سکتے ابھی تک بنائے ہوئے ہیں اور با قاعدہ خلافت جاری ہے۔ گرسوال یہ ہے کہ کیا چیت رام بھی مسلمان تھا؟ اوراگروہ مسلمان تھا تو ہم کو کیوں کا فرکہا جا تا ہے۔ کیا اس نے مرزا قادیانی کا اقرار کرلیا تھا کہ ہم پیچھےرہ گئے تھے؟

سااس یکی بهاری اپنی کتاب فرمان کآخری صفح پر لکمتا ہے کہ: "مرحباً بك یا خطة البنجاب انت فی جمیع الامصار والنواحی كالقمر الطالع فی سماء المعالی فی كل حال مع الاداب "ش الوداع بوتا بوں بتھ سے اے خطہ پنجاب اور میں تھے کواس بات کا شوقیت و تتا بوں كر قوج مح خطوں سے مبارک ہے۔ بلكم مع عرب اور استبول سے بھی بعدردی میں فوقیت رکھتا ہے۔ تو نے محمولاً تھ ماہ تک (فرمان كتاب چھوانے كے لئے) اپنی تفوش میں رکھا۔ اے اللہ میں تھے سے دعاء كرتا بوں كہ بوقت معلوم اس خطہ كی زیادہ دعایت كرنا۔ يہاں كے نوگ الل دل بیں۔ مجھ كوعزیز گرائی رکھا۔ میری امتحان آمیز جباریت وقباریت برداشت كی۔" السید محمد یحیی خلدہ الله فی عینه "آخری صفحہ پر تکھا ہے كہ:" لا الله "نیخی صبیب الله د

ملوث ہوتار ہتا ہے۔قانون ق طے کر کے اپنے مریدوں میر کے معارف بیان کئے ہیں۔ تنے۔ یہ حصہ ہمارا ہی تھاجو خ خالفین کو بمبار ڈ کرڈ الو۔

ها..... هم الموت قال رب ار.

قداشلها ومن وراثهم بر ایک دفعه پردنیایس واپس کراب تمبارالوناکس طرح بوگاوریی غلط بوگاکه پا کیونکه قرآن پس باربارید کی وجه سے کوئی روح دنیا پی جسم میں تمام انبیاء کی روم بیس دوعملی پیدا بودہ ہیشہ بوگا ۔ پیر مظہر الٹی کا مطلب سب سے پہلے اپنے اندرو بین کہ یہ سب مدی کورے معلوم نہیں ہو سکتے ۔ معلوم نہیں ہو سکتے ۔

۲۱..... ؛ الامييــن رســ**ولا** \* "*آنين سلــ* 

اب طاہرے

راگست ۱۹۳۰ء) امرتسر میں ابھی تک اس مودراز قد ہندو تھا۔ گلے میں تفی تھی۔جس فا۔ای طرح اس کے مریداس کے چیچے ا۔موریوں کا پانی بھی پی جاتا تھا۔ جا بجا دبا قاعدہ خلافت جاری ہے۔ گرسوال ہیہ اہم کو کیوں کا فرکہا جاتا ہے۔ کیااس نے

رُول صفحه پر لکستا ہے کہ: ''مرحباً بك لفواحی كالقعر الطالع فی سماء اموں - تحص اے خطہ پنجا ب اور پس رک ہے - بلكہ معرع رب اور استنول سے (فرمان كتاب چچوانے كے لئے) اپنی معلوم اس خطہ كى زيادہ رعايت كرنا -يرى امتحان آميز جباريت وقباريت عينه ''آ فرى صفحه پر لكھا ہے كہ: ''لا

۔ نے کے بعد بیدامر بالکل ظاہر ہوجاتا یول کرسب سے پہلے قیامت کا انکار آیات اورا حادیث قیامت کے متعلق رویاان کا سرے سے انکار بی کردو۔ ڈالو کہ اس طریق پرتم بھی نبی بن سکو جس قدر بھی تم میں کمزور یوں ہوں وہ خی پیشین کوئی ٹابت کرنے میں فیقات اور قواعد کا پاینز نہیں رہا۔ تا کہ داور دیگ برنگ کی شخالف بیانی سے

ملوث ہوتار ہتا ہے۔ قانون قدرت گونیس بدلتا مگراس کی وق ضرور بدلتی رہتی ہے اور بیتمام مراحل مطح کر کے اپنے مریدوں میں نقلس جما کر یوں بھی کہد دو کہ مسلمانوں نے اگر چہ کئی دفعہ قرآن کے معارف بیان کئے ہیں۔ مگر جومعارف اور نکات ہم نے بتائے ہیں ان کے فلک کو بھی یا دنہ متعے۔ بیدھ سہمارا ہی تھا جو خدا کی وتی سے ہمیں عنایت ہوا ہے۔ پھر تجہیل وتکفیر کی مثین چلا کر تمام مخالفین کو بمبارڈ کر ڈالو۔

الموت قال رب ارجعون ، لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت کلا انها کلمة هو قداشلها ومن وراقهم برزخ الی یوم یبعثون "روزمرگ میں برکارکافرہیں گے ہمیں قداشلها ومن وراقهم برزخ الی یوم یبعثون "روزمرگ میں برکارکافرہیں گے ہمیں ایک دفعہ پھرونیا میں واپس بھجاجائے تاکہ ہم نیک مل کر کر بائی پاسکیں رگر جواب دیا جائے گا کہ ابتہ دفعہ پھرونیا میں واپس بھجاجائے تاکہ ہم نیک مل کر کر بائی پاسکیں رگر جواب دیا جائے گا ہوگا اور یہ بھی فلط ہوگا کہ پاک روعیں آج کل کے نبیول میں جلوہ گر ہوتی ہیں یا طول کرتی ہیں۔ کیونکہ قرآن میں باربار بی ظاہر کیا گیاہے کہ احیاء واموات کے ماہیں عالم برزخ موجود ہے۔ جس کی وجہ ہے کئی روحی جمع ہوجا کیں۔ ورندوہ جسم بالکل برکار ہوجائے گا۔ کیونکہ جس ملک کی وجہ ہے کئی روعیں جمع ہوجا کیں۔ ورندوہ جسم بالکل برکار ہوجائے گا۔ کیونکہ جس ملک جمع میں تمام انہیاء کی روعیں جمع ہوجا تا ہے۔ اس لئے اکتھا بروز انہیاء اور بروز کرش بنا سے خوجہ میں دو محملی پیدا ہووہ ہیں ہوجاتا ہے۔ اس لئے اکتھا بروز انہیاء اور بروز کرش بنا سے خوجہ میں سب سے پہلے اپنے اندروہ صفات پیدا کرناسخ ہوت قرآن کے روسے مردود ہوگا۔ اگر مرف جج گی مراد ہوتو میں کہ بیس سب مدگی کورے ہیں۔ اس لئے ان کے دعاوی غالبًا کچھا ورمضمون رکھتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہو سکتے۔

میان عاشق ومعشوق رمزیست کراهٔ کاتبیں راہم خبر نیست

السس بروز كم تعلق بير آيت پيش كى جاتى ہے كد " هدو المذى بعث فى الامييسن رسول بيجا اوران لوگول بيل جوابھى ان سے الامييسن رسول " خوابى كى باس رسول بيجا اوران لوگول بيل جوابھى ان سے آخيى طے۔

اب ظاہرے کہ جب تک حضو ملاقعہ خود زندہ رہے دنیا میں خود بدولت مبعوث تقے اور

فتنه كافور موجاتا بااورلوك انبیاه کا بروز ہوتے ہیں۔جیسے تعليمات شرعيه كامث جانااور: ∠ا..... آيت اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ آپ لئے بھی اور جومبلغین آس یا ا النيه تعر حالانكديد بالكل با کیا گیا۔ بلکہ وفات کے بعد شا جومسلمان لما يلحقوا كيمسداق ٹانیاور محدثانی کی بعثت سے كرثابت نبين مواقعا يتيسرااع کی وفات کے بعداس کے حضرت عیسی علیدالسلام کے ا بعد تورات برتھم کرنے وا۔ حضوطا کے بعدتمام مبلغیر "<u>کنتم</u> خیر ام<mark>هٔ</mark> اخرج ا بت ہوتا ہے کہ ساری امت كيا تخصيص رى؟ جوتما اعترا ظاہر ہوگا تو وہ محمد ثانی بھی ہوگا ہے کہ مین قادیانی نے جب مسيح موعودكوني تتليم بيس كيأ تمزليا يحرجب بمربيضكل كيسي محج بوكى اب ذره اورك

اور چونکه نبوت محمه بیکونی غیر:

قابل اعتراض دبی کیکن طا

نبوت کی طرح) بدلنا **جا بی** تو آ

جب دنیا سے تشریف لے محیاتو بطور قدرت ثانیہ کے پیچلی قوموں کے لئے مبعوث ہوتے رہے۔ چنانچہ سے قادیانی حضوط اللہ کا مظہر قدرت ثانیہ بن کر محمد ثانی بن محمد ہیں اور آپ کی است وآخسريسن منهم بن كرحضوط كم كابة عبم مرتبه موعى بياستدلال بالكل وابیات ہے۔ کیونکداس آیت کا مسیح مطلب بیہ کر حضوطات کی بعثت عامدہ اور قیامت تک تمام آئده بی نوع انسان کے لئے ہے۔ کیونکہ آپ پہلے پہل مکہ کی طرف مبعوث تھے تا کہ ان کو اوّل المؤمنین کا درجہ حاصل ہو۔ پھراس کے بعد عرب کے دوسرے حصوں کی طرف مبعوث تھے جو ابھی تک اہل کمہ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔اس وقت آپ عرب کے سواتمام اہل مجم کی طرف بھی مبعوث تنصة كاكه غير ملك كے لوگ بھي اسلام ميں داخل ہوسكيں۔ چنانچيسلمان فارى اورشاه جبش بھی آپ کی حین حیات میں ہی حلقہ بگوش ہو مکتے تھے اور ان کے اسلام نے ٹابت کر دیا تھا کہ اسلام تمام دنیا کے لئے ہے۔ کسی خاص ملک یا خاص قوم کے لئے نہیں ہے اور قیامت تک حضورا الله کی بعث آئندہ نسلوں کے لئے بھی ہے جواس دقت تک پیداند ہوئی تیس - چنانچہ تیرہ سوسال تک دنیائے اسلام نے اس کواس طرح تشکیم کیا اور کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہ مجی اور اكملت لكم دينكم اورخاتم النبيين سيجهى الى ضمون كى تائيه وقى ربى اورندري ضرورت محسوس موئی که حضور الله باربارجلوه گر موکرمحمد ثانی کهلائیں اور نه به مجبوری پیش آئی که دوسرا نبی نائخ قرآن پیدا ہو۔ کیونکہ گذشتہ واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسرانی اس وقت مبعوث ہوتا تھا جب كه يهلي ني كي تعليم من جاتي تمي \_ چنانچي تورات جب مث من اور بائبل كي دستبرد نے اسے خاک میں ملوادیا اور بعد میں یہودیوں کے ہاں اس کا صرف افساندرہ گیا تو انجیل نازل ہوئی اور عیسی علیہ السلام نے مبعوث ہوکروتی اللی کی تبلیغ کی۔اس کے بعد جب جیل دنیا سے اٹھ مٹی اور يبوديوں نے اس كا ايك ايك ورق تلف كرديا اور عيسائيوں كے ياس صرف تاريخي كهانيول (بائبل) کے پچھندر ہاتو قرآن مجید نازل ہوااور چونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدانے لى بـ "اناله لحافظون" تويمكن بيس كريعليم دنيات مث جائ اوركى دوسرى تعليم ك ضرورت محسوس مولي پس ختم رسالت اور يحيل دين اور حفاظت قرآن متيول الگ الگ زبردست دلائل ہیں۔اس امر برکہ بی نوع انسان کی ہدایت کے لئے حضوط اللہ کے بعد نہ کسی اور نبی کا امكان ہے اور نديي ضرورت ہے كه باربارآپ روپ بدل كرونيا ميں تشريف فرما مول- الى س بات اور ہے کہ اسلام پڑلل پیرالوگستی کا اظہار کریں۔ یااس کی تعلیم کو (عبد حاضر کے مدعیان

نبوت کی طرح) بدلنا چا بیں تو اس وقت مجددین اسلام اورعلائے امت کھڑے ہوجاتے ہیں توب فتنه كافور موجاتا باورلوگ الى غلوفهميول سنجات يات بي محرية ني نبيس موت اور نه بى انبیاء کا بروز ہوتے ہیں۔جیسا کہ آج تک کے واقعات اس پر گواہ ہیں۔ پس ظاہر ہوگیا کہ تعلیمات شرعیه کامث جانا ورچیز ہے اوراس میں دست اندازی کر کے مند کی کھانا اور بات ہے۔ ١١.... آيت منذكره بالاس أكر جعت محرى ثابت كى جائ تواس يريبلاب اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ آ ب صرف امین الل مکہ ہی کی طرف سے معوث تھے نہ کہ الل مجم کے لے بھی اور جومبلغین آس یاس اور دورونز دیک ملکول میں پنچے۔ مانتار یے گا کہ وہ مظاہر قدرت ادية تھے۔ حالاتك بد بالكل باطل بے۔ كونكه قدرت انديكا ظهور ني كى حيات ميں تجويز نبيس کیا گیا۔ بلکہ وفات کے بعد تسلیم کیا گیا ہے۔ دوسرااعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ عہدرسالت کے بعد جومسلمان لما يلحقوا كے مصداق مفہرے ہیں۔ان كى طرف آپ كى بعثت نہ ہو بلككسى مظهر قدرت انديداور محمرانى كى بعثت ساسلامى تبليغ يهلى مور حالانكه عمد محابطيس كوئى مدى نبوت محمرانى بن كراابت نبيس مواتفاتيسرااعتراض يهاكمني كي بعثت صرف اس كي حيات تك محدود مواوراس کی وفات کے بعد اس کے تمام خلفاء اور مبلخین سارے ہی مظہر قدرت ثانیہ مانے جائیں تو حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے بعد آپ کے حواری سب عیسیٰ فانی ہوں کے اورمویٰ علیدالسلام کے بعد تورات برحكم كرف والع تمام سلاطين اور انبياء بهي موى ان مول عدال برا القياس حضو الله ك بعد تمام مبلغين بحى محمد فانى مول عيد بلكه مراكب فردامت بمى فانى موكا - كونكه "كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" ـــــ ابت موتا ہے کہ ساری امت عبد و تبلغ پر مامور ہے تو ہرایک امتی محد دانی مواتو پھرسے قادیانی کی کیا تخصیص رہی؟ چوتھا اعتراض مدے کہ کس آیت یا حدیث سے بدفاہت نہیں ہوتا کہ سے موعود ظاہر ہوگا تو وہ محد ان بھی ہوگا۔ اس لئے ان اعتر اضات کی روشی میں بیامر باید یقین تک بھی جاتا ہے کہ اج تادیانی نے جب سے موعود مونے کا دعویٰ کیا تھا توبیشکل پیش آ کی تھی کہ اصادیث میں تو سیح موعود کو نبی تسلیم نبیس کیا گیا ہے تو ہماری صدافت کیے ظاہر ہوگی۔اس لئے نبوت عکسی کا نظریہ گر لیا مرجب پر مشکل آیری کرهنوه این کی نبوت کا دور قیامت تک ہے تو پر ہماری بعثت كيف مح موى -اب ذره اوركروك لى اوركهدديا كديمرى عكى نبوت بروزى باوريس محمة انى مول اور چونکد نبوت محدید کوئی غیر نبوت نبیل ب-اس لئے ندختم رسالت پرحرف آیا اور نه نبوت قادیانید قابل اعتراض رہی کیکن ظاہر ہے کہ بیٹما متعلیم ایرانی معیان نبوت سے نقل کی گئی ہے۔

اقوموں کے لئے مبعوث ہوتے رہے۔ کھ ٹانی بن گئے ہیں اور آپ کی امت مرتبه ہوگئ ہے۔لیکن سیاستدلال بالکل میالهٔ علیه کی بعثت عامہ ہےاور قیامت تک بهل مكه كي طرف مبعوث تصنا كدان كو دوس عصول كي طرف مبعوث يتع جو وعرب كسواتمام اللعجم كي طرف بعي وسكيں۔ چنانچيسلمان فاري اور شاهبش ان کے اسلام نے ثابت کردیا تھا کہ وم کے لئے نہیں ہے اور قیامت تک وتت تك بيدانه مولى تفس \_ چنانچه تيره ر کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہ بھی اور مون کی تا ئید ہوتی رہی اور نہ پیضرورت ل اور نه به مجبوری پیش آئی که دوسرانبی ہے کہ دوسرانی اس وقت مبعوث ہوتاتھا ب مث تی اور بائبل کی دستبرد نے اسے فِ افسانه ره گيا توانجيل نازل موئي اور ے بعد جب انجیل دنیا سے اٹھ گئ اور ئوں کے پاس صرف تاریخی کہانیوں ن کی حفاظت کی ذمه داری خودخدانے ناسے مث جائے اور کسی دوسری تعلیم کی ظت قرآن تيول الگ الگ زبردست الع حضوطات كے بعد ندكسي اور نبي كا ل كرونيا مين تشريف فرما مول - بال مير یاس کی تعلیم کو (عہد حاضر کے رعیان لبإجائے گااور بدمطلب ہرگز کیکن آج کل بروزیوں نے <u>،</u> كياب كدعبداللدين سباكي باب نظ برو يدميان ويد ا ا ا ہوچکی تھی اور آئندہ اس میں بواتفااورهم يمنازل شاواقف نزول عليه اورنزول اليديس! قرآن درحقيقت بم يرنازل قرآ نيك ديوثي خوسنبال بين جويقني طور يرعهد حاضراً اسلام كهجن كى بدولت جمير لونادان اورجال موء جويظا برمسلمان تصابير نے ٹابت کرد لیے ہے۔ سادي كي حالمين لے موجودہ طرز اوا کی س بحی نیں ہے۔ لیکن بائل: ے کہ مناہ بخشوانے کے ا را كەۋالواورا لگ بىيغەكراد آ نجناب المرزعيادي کاروشی میں کول جی

ك تفيك كرادب بن -

رجعت کا مسئلہاں لئے قائم

اور جماعت يزيد دونول كابرو

واقعة تل عثان ك ونت عبدالله بن سبايبودي كوموقعه ل كياتها كم حضرت على كرم الله وجهد سے اپنا انقام لے \_ كيونكه آب كے ہاتھ سے خيبر كے يبودى تباہ ہوئے تھے اور عبدالله بن سبا کاخاندان خصوصاً تباه بوا تعا۔اب اس نے مسلمان بن کر حضرت علیٰ کے طرفداروں میں یوں کہنا شروع کردیا کہ جب مسح ابن مریم آسان سے اتریں گے تو کیا وجہ ہے کہ افضل المرسلين محمر عليه السلام دنيامين ووباره تشريف نه لائمين مرحر چونكه آب كي وفات هو چكى ب-اس لئے آپ کا ظہور بروزی طور پر ہوگا اور اس وقت حضرت علی بروزمحدی ہیں۔ اس لئے ان کی مخالفت ناجائز موكى اورح فلافت آ يكابى ب-اى بناء يرحديث من آيا كه: "من كنت مولاه فعلى مولاه "اوريظامربكة بكطرف دارول من اسعقيده كيهيلان ہے بہت بڑا جوش پیدا ہو گیا تھا اور دوسری طرف بنی امیہ کے طرفدار قبل عثمان کا مرتکب حضرت علی ا کو قرار دیتے تھے اور دنیائے اسلام سے مطالبہ کرتے تھے کہ جب تک آپ سے حضرت عثمان کا قصاص ندلیا جائے خلافت قائم ند ہوسکے گی اور عبداللد فدکور نے اس یارٹی کو بھی بڑے زور سے اندر ہی اندر جوش دلایا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ امیر معاویہ جعد کے روز حضرت عثان مقتول کا خون آ لود کر تہ میں خطبہ کے وقت پیش کر کے ماتم کیا کرتے تھے جس ہے لوگوں میں بڑا جوش پیدا ہو گیا تھا اور میدان جمل وصفین میں ہزاروں مسلمان آپس میں لڑ کر بیاہ ہو گئے۔ واقعہ نہروان میں بھی بری تابی موئی اور رفته رفته ان وجوه خاصمت سے واقعہ کر بلا اور بعد میں واقعہ مخارثقفی بھی پیش آ گیا اور ای مشکش میں خاندان علوی تقریباً مث گیا اور عبداللد بن سبا کے دلی ار مان بورے ہو گئے۔ بہر حال بیعقیدہ رفتہ رفتہ قرامطہ وملاحدہ شام ومصر میں ہوتا ہوا مدعیان نبوت ایران تک پہنچ کیا تو انہوں نے بھی اینے آپ کومظہر البی اور بروزمحدی ثابت کیا اور اس بررجعت کا رنگ چڑھا کرتمام شریعت محمدی کوہی بدل ڈالا اور کہد دیا کہ محمد کی ہی شریعت تھی وہ آپ ہی واپس آ کر اس کو بدل رہے ہیں۔ کسی کا کیا دخل ہے۔ ابرانی مرئی رخصت ہوئے تو قادیان میں بیر جعت بروزی رنگ میں ظاہر ہوگئ اور جو پھے اس نے کرنا تھا کر دکھلا یا اور مرنے سے پہلے سے قادیانی نے کہددیا کہ بیں قدرت ثانیہ بن کر پھرونیا بیں آؤں گا تو مرزائیوں میں بیسیوں مدی کھڑے ہو گئے اور جب دوسرے آزادمنش لیڈروں نے دیکھا کداسلام میں ختم رسالت کی مہرٹوٹ کرا جرائے رسالت کی روجاری ہو چکی ہے تو انہوں نے بھی اپنی نبوت چکتی کی اور جابجا نبوت بازی کا کھیل شردع موگیااورعبداللدین سباکی روح خوش موگئی بیمراس موقعه بریدمانتایز تاہے که شیعه قندیم میں

رجعت کا مسئلداس لئے قائم کیا گیا تھا کہام الزمان جناب امام مہدی کے وقت فاندان رسالت اور جماعت بزید دونوں کا بروز ہوگا اور پھر واقعہ کر بلا پھر پیش آئے گا۔ جس بی بزید یوں سے بدلہ لیا جائے گا اور بیمطلب ہرگز نہ تھا کہا کی رجعت کے وقت اسلام بی تبدیل یامنسوخ ہوجائے گا۔
لیکن آخ کل بروزیوں نے ساری کا یا بی پلٹ ڈالی ہے اور رجعت کوایے برے طریق پراستعال کیا ہے کہ عبداللہ بن سبائی روح بھی پھڑک اٹھی ہوگی اور بیساختہ کہتی ہوگی کہ لویہ تو ہمارے بھی باپ نیکے۔ بڑے میاں بجان اللہ!

بہلے نمبروں میں ثابت کیا گیا ہے کہ منو اللہ کے وقت اسلام کی محیل مو چی تمی اور آئنده اس میں ترمیم و تنیخ کاحق کسی کوماصل ند تمار کیونکه حضور الله برقر آن نازل مواتفااورىم برنازل ندمواتها بلكر منوسات كالدريديد برارى طرف نازل كيا مياتفار (كيونك نزول عليه اورنزول اليديس بروافرق ہے) مكي اس قدر الل قرآن كا دعوى حدسے برو ه كيا ہے كه قرآن درحقیقت بهم پر نازل مواتها\_رسول تو صرف قاصد تها\_اس کے انہوں نے تعلیم احکام قرآنيكي ديوني خودسنمال لي إورخفي طور برني بن كراس تعليم نبوي ك ظلاف آواز الماري ہیں جو بینی طور برعبد حاضرتک دستور العمل بن کر چلی آ ربی ہے۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ حاملین اسلام كدجن كى بدولت بمين اسلام نعيب مواب معاذ اللهسب جمو في تعدا كرجموف نستع تونا دان اور جالل ضرور تنص كيونكدانهول فقدو مديث ان يبود ونصاري سے حاصل كيا تھا۔ جوبظا ہرمسلمان تعاور باطن میں اسلام کے سخت رین وشن تھے۔جیسا کرآج کل محققین بورپ نے ابت كرديا ہے۔ بہر حال ان مقلدين تعليمات يورپ نے بياعلان كرديا ہے كه قرآن كواس سادگی کی حالت میں دستور العمل بنانا جائے جواسلام سے پہلے صحف قدیمہ کے وقت تھی۔اس لئے موجودہ طرز ادائیکی صوم وسلوق جو بعد میں کھڑلی تی ہے۔ کو بری نہیں ہے۔ کرچندال ضروری بھی نہیں ہے۔ لیکن بائل جوان کے زدیک معترکاب ہے۔ اس میں تو طریق عبادت یوں فدکور ہے کہ گناہ بخشوانے کے لئے ہیکل پرقربانیاں چڑھائی جائیں اور یادالی کرنا ہوتو ٹاٹ پہن کرمر پر را کھ ڈالواور الگ بیٹھ کراللہ کی یاد کرو نیل ڈاؤن ہوئے رہویا صرف بجدہ میں گرے رہوتو کیا آ نجتاب اس طرزعبادت كوجارى كريس ميكى "فبهد هم اقتده "اگرنيس تو قرآن كواحاديث كى روشى من كيون نييس يحسنا پندكرت اور كيون الل علم كيزوك اپناميلغ علم خواه خواه ظامركر كتفيك كرارب بي تمشل طور يربيان كياجاتاب كرآ نجناب كنزويك نماز تسبحات سادا

سبايبودي كوموقعال كياتفا كه حضرت سے خیبر کے بہودی تباہ ہوئے تھے اور ملمان بن کر حفزت علیؓ کے طرفداروں سے اتریں مے تو کیا وجہ ہے کہ افضل چونکہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔اس علیٰ بروزمحری ہیں۔اس لئے ان کی يرحديث من كنت ف داروں میں اس عقیدہ کے پھیلانے يحطر فعدارقل عثان كامرتكب حضرت على كه جب تك آب سے حضرت عثمان كا ورنے اس پارٹی کو بھی بوٹے زورہے عه کے روز حضرت عثال مقتول کا خون جس ہے لوگوں میں براجوش پیدا ہوگیا الزكريتاه مو كئے \_ واقعہ نهروان ميں بھي بلااور بعدين واقعه مخارثقفي بمي پيش عبدالله بن سباك ولى ارمان بورك مرمیں ہوتا ہوا مرعیان نبوت ایران تک ری ثابت کیا اوراس پر رجعت کا رنگ ) ہی شریعت بھی وہ آپ ہی واپس آ کر نصت ہوئے تو قادیان میں بدرجعت ملایا اور مرنے سے پہلے سیح قادیانی نے ائنوں میں بیبیوں مدعی کھڑے ہو گئے میں ختم رسالت کی مہر ٹوٹ کر اجرائے في في اور جابجا نبوت بازي كالهيل

موقعه پريدانناپراتاب كهشيعه قديم ميل

موسكتى ہے۔ حالاتك سورة تح ميں صاف فركور ہے كہ " يسبحون له بسال غدو والا صال در جال لا تسله به م تحدادة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة " مساجدا سلام ميں ايسے لوگ موجود بيں كہ جوشے وشام ياد اللي ميں معروف رہتے ہيں اور ان كو تجارت ياسودا سلف كى پابندى اور ادائ زكوة سے غافل نہيں كرتى ۔ اس آيت ميں ادائے تيج اور اقام الصلاق الگ دوامر بتائے گئے ہيں اور اسلام ميں ان دونوں پر عمل درآ مديوں بور باہے كہ تسبيحات الك دواكر بتائے بيں اور ذكر اللي ميں خداكے بندے ہروفت معروف رہتے ہيں اور ان كے علاوہ نمازكى پابندى الگ كرتے ہيں۔ اگر جناب اب بھى نہيں مانے تو ذرا يہ بتلا يك كه اگر بہلا بى طريق عبادت منظور تھاتو تحميل دين كس مرض كى دوائى؟

استدا کی طور پر پیش کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بت بنائے تھے۔ سکینہ ہیں استدا کی طور پر پیش کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بت بنائے تھے۔ سکینہ ہیں تصویر یں تھیں۔ جناب عائش کی تصویر جبر بل علیہ السلام لائے تھے۔ فارسیوں کے باتصویر سکے عہد (سمالت ہیں مرون تھے۔ ایک سحائی کے تکینہ میں تصویر تھی۔ حضوطات کے گھروں کے پردوں پرتصویر یں تھیں۔ گدیلے باتصویر تھے۔ شیشہ ہیں تصویر آ جاتی ہے۔ بت پرسی کے خوف سے تصویر بندکی گئی تھی اور اب وہ خوف بیس رہا ۔ تصویر میں قدر آ جاتی ہے۔ بت پرسی کے خوف سے تصویر بندگی گئی تھی اور اب وہ خوف نہیں رہا ۔ تصویر مرف تضویر بنانے والے کو مصور ہی ہماری کو تھی میں فرق ہے۔ کودکہ فوٹو کر افر کو عکاس کہتے ہیں اور تصویر بنانے والے کو مصور ہماری کا طرف سے یہ جواب ہے کہ ان تمام دلائل سے یہ فابت نہیں ہوتا کہ سلمانوں نے تصویر سازی کا کام عہد رسالت، عہد خلافت یا بعد میں خلافت نی امیہ یا عباسیہ ہیں بھی بھی کیا ہواور کیا ہوتو علائے اسلام نے قرآن وحد یہ یا فقہ سے اسے جائز قرار دیا ہو۔ حالا نکہ بت پرتی کا وہم جاتار ہا تھا اور علوم وفنوں کی تعبیم بھی در پیش آ چکی تھی اور انبیاء واولیاء یا خلفاء وسلاطین کوا پی شاخت کی سخت ضرورت محسوں ہور بی تھی۔ گربیآ واز آتی تھی کہ ۔

کس لئے تصویر جاناں تم نے کھچوائی نہیں بت پرتی دین احم میں کہیں آئی نہیں

ہاں استعال کرنا ایسی حد تک پایا جاتا ہے کہ تصویر یا مجسمہ کو پکھ وقعت نہ دی جائے۔ ورنہ آج کل کی طرح تصویر کا استعال بھی نہیں پایا جاتا اور بی عذر بے بنیاد ہے کہ مسلمان اس فن سے بہرہ رہیں گے تو ان کی ترقی رک جائے گی۔ کیونکہ گائے کے گوشت کی بردی تجارت ہے

گر ہندونیں کرتے تو کیاان سے تصویر سازی بندگی گئی تم صوفیوں میں مروج ہو چگ نے اول ..... پاک دوم ..... تنگی سکھائی جاتی ہے کہ جانور مج

حضور می این کے خلاف فتوی و ہم نے آپ کے دلادی ہے۔ آئندہ آپ کوا

تنقید شائی ۲۱ سس

ا..... وجراعلان في ٢..... وعاء كرنا-

ان الفاظية

۳..... ال سے: مرجاؤل مر ہندونہیں کرتے تو کیاان کی ترقی بند ہوگئی ہےاور بینظر بیخود گھڑ لیا ہے کہ بت پرتی کے خوف سے تصویر سازی بندگی گئی تھی اور بیغلط ہے۔ کیونکہ اس وقت پھر تصویر پرتی مرزائیوں اور بعض صوفیوں میں مروج ہوچکی ہےاوراس کی ترویج میں دو بھار کی تقص پیدا ہو گئے ہیں۔

اوّل ..... باك دامن عورتول كى عفت اس سے جاتى ربى ہے۔

دوم ..... نگی تصویروں میں اور سینماؤں میں حیا سوز تصاویر کے ذریعہ وہ بے حیائی سکھائی جاتی ہے کہ جانور بھی اس کے مرتکب نہیں ہوتے تو کیا اندریں حالات کوئی مسلمان حضو ملاقط کے خلاف فتو کی دے سکتا ہے کہ مسلمان تصویر بنائیں یاان کو بنظر تحسین استعال کریں۔ ہم نے آپ کے سامنے پی فیمر اسلام کی دور اندیثی اور روحانی تربیت کی طرف توجہ

دلادى هــــ أسنده آپ كوافتيار م اليس بإنهائيس-"وما علينا الا البلاغ"

تنقيد ثنائي

الا سسس مرزا قادیانی کے آخری فیصلہ کی بحث کتاب ہدائتا ج تفصیل ہے۔ کیونکہ کی فیصلہ مرزا کی مشن کے لئے حقیقی فیصلہ ہے۔ سب سے اوّل چاہئے کہ مرزا قادیانی کے اصل الفاظ محوظ ہوں۔ کیونکہ مدگ کے دعویٰ پرجسی وہ روثنی ڈالتے ہیں۔ دوسرا کوئی نہیں ڈال سکتا۔ چنا نچے وہ یہ ہیں کہ مولوی شاء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ 'یستنب فونک احق ہو قل ای وربی انه لحق '' بخدمت مولوی شاء اللہ صاحب 'السلام علیٰ من اتبع اللهدی '' مت سے آپ کے پرچہال صدیف میں میری تکذیب کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ بجھے آپ اپنے پرچہ میں مردود وکذاب وجال اور مفسد کے نام سے منسوب کیا کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے بہت دکھا تھا یا گر چونکہ میں تن آپ سے بہت دکھا تھا یا گر جونکہ میں تن اللہ وسک تو آپ سے بہت دکھا تھا یا گر اور مجھے ان الفاظ سے یادکر تے ہیں کہ جن سے بردھ کرکوئی شخت لفظ نہیں ہوسکا تو آگر ہیں ایسانی کذاب ومفتری ہوں تو میں آپ کی زندگی میں بھالک ہوجا وَل گا۔''

ان الفاظ سے جار ہائیں ثابت ہوتی ہیں۔

ا..... وجداعلان فيصله يعنى ايذا يهنجإنا-

۱.... دعاء کرنا ـ

سسس اس سے بوھ کر جملہ خبریہ کہ اگر میں مفتری ہوں تو مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں ہی مرجا وَں گا۔ مرجا وَں گا۔

صاف فركور م كد " يسبحون له بالغدو والاصال قولا بيع عن ذكر الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة" ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة" جود بين كد جوشح وشام ياوالني من معروف رجع بين اوران كو رادائ زكوة سي فافل نبيل كرتى مان درآ مديون بور بام يك مك بين اوراسلام من ان دونون برعمل درآ مديون بور بام يا اور ذكر اللي من خداك بندے بروقت معروف رجع بين اور كرائي من خداك بندے بروقت معروف رجع بين اور كرائي من خداك بندے بروقت معروف رجع بين اور كرائي من خداك بندے بروقت معروف رجع بين اور كرائي من من كى دوائقى؟

کے معیان نبوت نے تصویر شی کو اسلام میں داخل کرلیا ہے اور کہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بت بنائے تھے۔ سکینہ میں تصویر جبر بل علیہ السلام لائے تھے۔ فارسیوں کے باتصویر سکے معابل کے تکمینہ میں تصویر کے حضو تقایل کے گھروں کے پردول تھے۔ شیشہ میں تصویر آ جاتی ہے۔ بت پرتی کے خوف سے تصویر باقصور میں میں موتا کہ سلمانوں نے تصویر سازی کا مردائل سے میں اور تصویر بنانے والے کو مصور فی مربھاری کا مدائل سے میں ایس میں ہوتا کہ مسلمانوں نے تصویر سازی کا موتو میں خلافت نبی امیہ یا عباسہ میں بھی بھی بھی ہوا ور کیا ہوتو بعد میں خلافت نبی امیہ یا عباسہ میں بھی بھی بھی کیا ہواور کیا ہوتو این تقد میں خلافت نبی امیہ یا عباسہ میں بھی بھی کیا ہواور کیا ہوتو این شاخت کی آتا ہوا تھی تھی اور انبیاء واولیاء یا خلفاء وسلاطین کو اپنی شاخت کی رہے آتا رہا تھی تھی کہ میں اور انبیاء واولیاء یا خلفاء وسلاطین کو اپنی شاخت کی رہے آتا رہا تھی تھی کہ ۔۔

ئے تصویر جاناں تم نے کھچوائی نہیں کی دین احماً میں کہیں آئی نہیں

حدتک پایا جاتا ہے کہ تصویریا مجسمہ کو پچھے وقعت نددی جائے۔ عال بھی نہیں پایا جاتا اور بیرعذر بے بنیاد ہے کہ مسلمان اس فن تی رک جائے گی۔ کیونکہ گائے کے گوشت کی بڑی تجارت ہے س..... اس جمله خبرید کوآیت قرآنید هشمن حلف بالله سے مؤکد کرنام کو مرزانے اس کو مباہلہ نہیں لکھا۔

لیکن میں نے مرقع قادیانی میں اس اعلان کودعاء کھا ہے اور مباہلہ بھی مگر مباہلہ کے ساتھ ریجی کھا ہے کہ مرزا قادیانی کے دام فقادہ اس کومباہلہ کہتے ہیں۔ رہامیراا نکاریا اقرار سواس کوخدائی تصرف میں کیا وغل؟ جب کہ مرزا قادیانی اخیراعلان میں لکھ چکے ہیں کہ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔مضمون صاف کہ مولوی ثناء اللہ کی ہاں یاناں کو خل نہیں۔

کتاب ہذا میں مرقوم ہے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ۲۵ رمی 19۰۸ء کو کہا تھا کہ مرزا چوہیں محفوں کے اندر مرجائے گا۔ گراس واقعہ کو اہل فقہ امرتسر نے بول لکھا تھا کہ پیرصاحب نے مرزا قادیانی کی نسبت ان الفاظ میں چیش کوئی فرمائی تھی کہ مرزا قادیانی بہت جلد عذاب کی موت مرے گا۔
(الل فقہ ۲۹ رش کے 19۰۸ء)

ناظرین کو یادر بنا چاہئے کہ پیرصاحب کے معاملہ میں اخبار اہل فقد کی روایت سب سے زیاد و معتبر ہے۔ کیونکہ بیا اخبار پیرصاحب کا آرگن تھا۔ اگر چوہیں کمنٹوں کی پیش کوئی ہوتی تو اہل فقہ میں ضرور درج ہوتی۔ والسلام!

ققر بیط شنائی

کتاب چودھویں صدی ہجری کے مدعیان نبوت مصنفہ جامع المعقول والمعقول والمعقول عناب مولانا محمال ماحب سی میں نے دیکھی نہ کتاب اسپے معنمون میں جامع ہے۔ اسلامی دنیا میں بہاء اللہ ایر ان اور مرزائے قادیانی نے جو تہلکہ مچار کھا ہے آج اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ان کے حالات اور مقالات کی جامع کتاب جائے تھی۔ مصنف علام نے اس ضرورت کو پورا کردیا ہے۔ جذاہ اللہ ! (شیر پنجاب فاتح قادیان) مولا نا ابوالوفا و ثناء اللہ (امرتسر) کا رحم بر ۱۹۳۳ء تقریف حمید

میں نے اس کتاب کا کھے حصد دیکھا ہے۔ ماشاء الله تر دید مرزائیت میں بیا ایک لا جواب کتاب ہے اور بہت مفید ہے۔

حافظ مرزائی لٹریچر با پوحبیب اللہ کلرک دفتر نبرامرتسر۱۲ ارتمبر۱۹۳۴ء

تمت بالخير!

## بسم الله الرحمن الرحيم!

| حصهدوم     | فهرست "الكاوية على الغاوية"                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٣          | موض مرتب                                                                 |
| 4          | معروضات آسي                                                              |
| 4          | سوائح حيات بِهناب مسيح ابن مريم                                          |
| 4          | (ِاقتباسات الجیل برنباس)                                                 |
| ۱۵ .       | الجيل سياح روى له                                                        |
| 14         | ، من صبيان روى<br>الكمال الدين واتمام العهمة على اور يوز آسف<br>من من من |
| IA         | مورخ طبر گادر شیخ این مریم                                               |
| <b>*</b>   | عظامهابن جربراودسطح ابن مريم<br>مستدر المستحدادة                         |
| rr         | حفرت میں کے متعلق قادیانی خیالات<br>مسلم                                 |
| ۳۵         | بجرت كي بطرف معير برايك لونظريه                                          |
| (r/h       | کغات قادیانیہ                                                            |
| <u>م</u>   | سواخ بإب اورا فتباسات تعلة الكاف<br>"                                    |
| <b>0</b> ∠ | څلپورايواب اربحه                                                         |
| ۵۸         | باب الآل، باب دوم                                                        |
| ۵۹         | باب قالت(باب اعظم)                                                       |
| 4.         | یاب مظم کے ابتدائی حالات<br>سرتیا                                        |
| 41         | باب کی تبلینی جدوجهد<br>مراحم مین                                        |
| AI.        | باب کی گرفتاری                                                           |
| 44         | باب کی ہجرت اور قیام اصفہاں<br>م                                         |
| Y1"        | سغرطهران                                                                 |
| 40         | سفرطيران اورظهورخوارق                                                    |
| ,42        | ورود تحریز دسفر ما کو<br>کر میر تقامه با کردند به                        |
| 42         | ما کومیس تین سال کی نظر بندی<br>تا به م                                  |
| AF         | مناظره تمریز<br>سری میرد                                                 |
| 4.         | باب کی سرایا بی<br>مند بر مرحم مرحم مرحم مرحم مرحم مرحم مرحم م           |
| ۷٠         | اخوند باب بب مجمد حمين بشروی<br>د درار ۱۶ کالورس                         |
| <b>∠</b> 1 | بروز فاطمه قریم الجیمن طاہرہ<br>تن ملائق                                 |
| <u>-</u> Y | •                                                                        |
| 24m        | بيعت بدشت ادر بروز ريبالت                                                |

## علف باللہ سے مؤ کد کرنا گومرزانے اس کو

ان کودعاء کھا ہے اور مباہلہ بھی گر مباہلہ کے لومباہلہ کتے ہیں۔ رہا میراا نکار یا اقرار سواس فیمار خدا کے فیمان میں لکھے بھی جی کہ اب فیمار خدا کے بال کو خل نہیں۔

علی شاہ صاحب نے ۲۵ ٹرئ ۸۰ 19ء کو کہا تھا کہ فی شاہ صاحب نے ۲۵ ٹرئ ۸۰ 19ء کو کہا تھا کہ فیش کوئی فرمائی تھی کہ مرزا قادیانی بہت جلد فیش کوئی فرمائی تھی کہ مرزا قادیانی بہت جلد کے معالمہ میں اخبار الل فقہ کی روایت سب کے معالمہ میں اخبار الل فقہ کی روایت سب ناتھا۔ اگر چوہیں کھنٹوں کی چیش کوئی ہوتی تو

٥- ماشاء الله ترديد مرزائيت من بيالك

حافظ مرزائی کٹریچر ہا بوحبیب اللہ کلرک دفتر نبرامرتسر۱۳ ارتتمبر۱۹۳۳ء . !

| ۷۸            | باب چبارم                                            |
|---------------|------------------------------------------------------|
| ∠9            | بار فروش میں چپقاش                                   |
| A•            | خْسروكيالزا كَي حِلم بيري لزائي                      |
| At            | سلطانی لفکر سے قد وسیوں کی پہلی لڑائی اور تیاری      |
| At            | جناب قدو <i>س سے خط</i> و کتابت                      |
| ۸۳            | مسئلدد جعبت                                          |
| ΥA            | قد وسیوں کی دوسری لڑائی                              |
| PΛ            | خاندان بشردى                                         |
| . <b>A</b> ∠  | باب پنجم و فحشم                                      |
| ٨٧            | مجوکے فنہ وسیوں کے حمرت ناک حالات                    |
| ۸۹            | فخل قندوس                                            |
| 91            | دعو کی مسیحیت                                        |
| 95            | اسیران قندوس                                         |
| qr            | پاب هنتم                                             |
| 91"           | بابهم                                                |
| 90"           | واقعه زنجان                                          |
| 44            | بایب نیممبیح ازل                                     |
| 92            | مل جناب ذكر                                          |
| 44            | باب وہم ذیح                                          |
| 99            | باب یاز دہمبعسیر                                     |
| I+1           | انتخاب مقاليه فخصصياح كه درتفصيل قضيه باب نوشته شد   |
| I+ <b>r</b>   | پېلامقابلەشىراز بىل                                  |
| I• <b>™</b> . | تنمريز اور ما كوميس قيام                             |
| 1+1~          | دلا <b>کل مبدویت</b> پیشن                            |
| . I+ <b>Y</b> | انقلاب عظيم ،فتنه مل بشروي                           |
| 1•4           | فنآ باب دواقعه زنحان                                 |
| 1+4           | سلطان برگولی چلاتا ،تعلیمات باب                      |
| II•           | من يظهر والله بهاءاللدشاب يعين ظهور اعظم جقيقت شاحصه |
| <b>11•</b>    | رازداري                                              |
|               | خاموش مقابله                                         |
| IIP           | . تعلیمات بهائیه                                     |
| IIC           | شرکایت از الل زمان<br>شرکایت از الل زمان             |

سند حراق جزل بغداد کو ازریانویل کو مرزاند کی

اقتباسات

الواح جناب حکومت کارو

مومت الا رباميات كان موتى آفتدكه مبداليه مبداليها مكا قرة العين طا

تعبيده الآل مخفرتو ارخ

تعلیمات با مدانت باء اقتبامات کا نزول کا کی مش وقروا شدیل اوخر ملی الارض ملی الارض ملی وقروشی کا

عیسی طیداله تحریف (د مش هیقن قیام سلطند روزه وی بروزهری طم وجهالن نصارگربهای

| 110               | متلعماق                                                                                                                                                                                                                          |     | ۷۸          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| אוז               | جزل بغداد کی تا کا می                                                                                                                                                                                                            |     | <b>4</b> 9  |
| 114               | ا ڈریا تو بل کوروا تھی                                                                                                                                                                                                           |     | ۸٠          |
| tiA               | مرزاقحه فيجي كي عليحد كي                                                                                                                                                                                                         |     | At          |
| 114               | حکومت ایران کی خدمت میں درخواست                                                                                                                                                                                                  | •   | ΑI          |
| 1r•               | اقتباسات درخواست بنرا                                                                                                                                                                                                            |     | ۸۳          |
| IFA               | الواح جناب بمهاءالله درخواست امل بصير                                                                                                                                                                                            |     | PΛ          |
| 179               | محکومت کاروبیاورقل حسنین<br>محکومت کاروبیاورقل حسنین                                                                                                                                                                             |     | PA          |
| 1174              | رباعيات نكته الكاف                                                                                                                                                                                                               |     | 14          |
| IFF               | بهائي فمهب كمزيد حالات ،عباس آفندي                                                                                                                                                                                               |     | ٨٧          |
| imm<br>imm        | منوتی آفندی                                                                                                                                                                                                                      |     | ۸٩          |
| راسان             | بها مالله                                                                                                                                                                                                                        |     | 41          |
| 1174              | عبدالبهاء كالمخصيت                                                                                                                                                                                                               |     | 91          |
| 1172              | قرة العين طاهره                                                                                                                                                                                                                  |     | 91          |
| IPA .             | قصيده اقل طاهره درشان باب تصيده دوم وسوم طاهره                                                                                                                                                                                   |     | 92          |
| ه <sup>م</sup> ا! | مخقرتوان بابيه                                                                                                                                                                                                                   |     | 914         |
| ומו               | تعليمات بهائيه                                                                                                                                                                                                                   |     | 44          |
| 10+               | مدافت بابیت و بهائیت<br>مدافت بابیت و بهائیت                                                                                                                                                                                     |     | 44          |
| IDE               | اقتباسات كتاب أيقان                                                                                                                                                                                                              |     | 9.4         |
| 101               | نزول مسح کی پیشین گوئی اور تریف بهائیه                                                                                                                                                                                           |     | 99          |
| 104               | مثمس وقمر دنجوم كاليك اورمعني                                                                                                                                                                                                    | • . | 1+1         |
| 100               | تبديل ارض كالمفهوم                                                                                                                                                                                                               |     | 1+1*        |
| 109               | . يعاد المرض<br>طي الارض                                                                                                                                                                                                         |     | 109".       |
| 14+               | ظهورهيسي كامنهوم                                                                                                                                                                                                                 |     | اما∗ا       |
| 141               | عيى عليه السلام كالبرية                                                                                                                                                                                                          | 46  | <b>Y</b> •1 |
| 111               | تحریف (دجم)                                                                                                                                                                                                                      |     | 1•4         |
| 1414<br>- 1414    | ريب<br>معمل هيقت (نبوت)                                                                                                                                                                                                          |     | 1+9         |
|                   | قیام سلطنت(امام)                                                                                                                                                                                                                 |     | <b>!!•</b>  |
| 174               | يا                                                                                                                                                                                                                               |     | 11-         |
| 121"              | مارس درور بي مودو يوم<br>بروز محر ک <sup>ن</sup> متم نبوت                                                                                                                                                                        |     | - 11        |
| 1417              | علم و جهالت<br>علم و جهالت                                                                                                                                                                                                       |     | 111         |
| 129               | ا المنظم الم<br>المنظم المنظم المنظ |     | 110         |
| 14+               | من بالمريد                                                                                                                                                                                                                       | į   |             |

| ,                                                                                                               |                       | •              | 684                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| میں مبدی کیے ہوا                                                                                                |                       | IAI            | مديينه روحاني                                                                                         |
| اشتهار برائے توجیسر کار<br>سرکت                                                                                 | •                     | IAT            | ند پیدار دخان<br>اد بی لیافت (بهاءالله)                                                               |
| تناب البريد كيون للمحا                                                                                          |                       | IAM            | ادی تیانت ربع اربیا<br>خانفین ربغوائے نفر بیشار زول آیات سے انکار                                     |
| كاررواكي مقدمتل                                                                                                 | <i>f</i> <sub>k</sub> | IAA            | ع بن چروانے مربی کروری ہے ۔<br>حار سوعلائے عصر کی شہادت                                               |
| پیشین توئیاں ( قادیانی                                                                                          |                       | 1144 .         | عار توجها مع شرک<br>شیخ شریت                                                                          |
| مسيع نامري كي قا                                                                                                |                       | 19+            | ح مربیت<br>هجرت ابتلا دامتحان                                                                         |
| وسيأل ظاشا للمينان فأق                                                                                          |                       | 191            | ببرے ہما وا کان<br>بہائی و ہب کے متعلق الل اسلام کے خیالات                                            |
| آئتم اورتشم کعا فا                                                                                              |                       | <b>**1</b>     | بهان مربب نظر من المام على الصوم والصلوة<br>القباسات كتاب اقدس (ومي بهام) الصوم والصلوة               |
| عيسائيت پراعترا <b>ضا</b> ما<br>مس                                                                              | •                     | <b>** *</b>    | العبارات تاب الدن روق به ماه ما المعاريث<br>المواريث                                                  |
| الهامة محرية ( في                                                                                               |                       | <b>r• r</b> ** | ہسواریت<br>بیت العدل( کا قیام) مری نبوت کی تکفیر (جو ہزار سال سے پہلے ہو)                             |
| مكافيفات تحويث ( `                                                                                              |                       | r•0            | بینی الطور ( مولیا م) میں برت کی میر برائد کام )<br>تعزیرات ( اور سیاس احکام ) نکاح وطلاق (کے احکام ) |
| خدائی میں مقابلہ                                                                                                |                       | 19 Y           | يرائي بلغي معاملات                                                                                    |
| الخبارمظلوميت                                                                                                   |                       | r+9            | يراح من بعث مات<br>وقائع الاحوال اور حالات بيش آمه                                                    |
| مندی کتابوں کی فہز                                                                                              | -                     | . <b>M</b>     | وقاع الاطوان اور قاط عليه المدينة<br>بحفيرا بل البيان ( با بيون ك تكفير )                             |
| ستاب البريه يراكيه                                                                                              |                       | rır            | پیرمهی ببیان ربها مکامنکر کافر)<br>المنکر موالکا فر(بها مکامنکر کافر)                                 |
| مسيح ابن مريم اوروا                                                                                             |                       | rır            | الترموالا مرز جامون (المنفرتديم)                                                                      |
| واقعة مليب اورقرآ                                                                                               | •                     | rir"           | العمة العديمة وتسعيدة  <br>ورقة بيضاه (خوبصورت مورت)                                                  |
| مصلوب اوراس کی                                                                                                  |                       | rır            | وروية بيني ورسورت ورت)<br>الثواب والعقاب                                                              |
| نوابي فيمله يرجرت                                                                                               |                       | ria            | النواب والمعقاب<br>البحن ونز ولد تعالى (جيليلاند من ضدا)                                              |
| اقتباسات سيرة ال<br>عهد طغوليت اورتعا                                                                           |                       | riy            | ا بن وجود ربها والله )<br>کهیکل (وجود بها والله )                                                     |
| عهد طفوليت اور تطبخ                                                                                             | •                     | riy            | ابی <i>س رویود به والد)</i><br>اقتاسات کتاب البربی                                                    |
| مزاج دعاوات(                                                                                                    |                       | riz            |                                                                                                       |
| بردباش ( ع ا                                                                                                    |                       | ria            | مرزا <b>گل محم</b> اور ریاست<br>پیدائش سیح قادیانی تصلیم اور باپ کی نارانستگی                         |
| مردشاب( مح                                                                                                      |                       | 119            |                                                                                                       |
| ادبیات ( کی کا                                                                                                  |                       | rr•            | ایک خواب<br>مجابده اورا بندائی حالات الهام اورمسیحیت                                                  |
| كرابات (مي                                                                                                      | •                     | rrı            | مجام واورا بندان حالات انهام اور تعییت<br>فعرم به سرین ما                                             |
| زمِاللَّا عَالَ إِ                                                                                              |                       | rrr            | فنخ اموج کے تناز عات<br>دلیل صداقت (سیح قادیانی) وفات کیج نامری                                       |
| سواخ مخلفه ( أ                                                                                                  | < <b>h</b> ,          | rra            |                                                                                                       |
| عهدوفات(^أ                                                                                                      |                       | rry            | رفع جسمانی                                                                                            |
| خاص خاص حا                                                                                                      |                       | rfa            | دجل ووجال<br>مر مسر ( السرب )                                                                         |
| منع قادياني ك                                                                                                   | •                     | rrq            | اثبات میحیت ( قادیانیه )<br>مراب                                                                      |
| مي قادياني ك                                                                                                    | ,                     | rm             | ابدی لعنت ہے رہائی<br>میں کب اور کیوں محددیثا؟                                                        |
| المالي |                       | rm             | ابدی مست سے رہاں<br>میں کب اور کیوں مجددینا؟                                                          |

فیر(جو ہزارسال سے پہلے ہو) لاق(کا حکام)

|               | 000                                                    |       |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 777           | میں میدی کسے ہوا                                       |       |
| ۲۳۳           | اشتهار برائے توجیر کار                                 | (180) |
| , rr <u>v</u> | كتاب البريدكيولكني؟                                    |       |
| rta           | كارروائي مقدمة ل                                       | į.    |
| 429           | پیشین گوئیاں( قادیانی)                                 | : .   |
| <b>*</b> 1**  | مسح ناصری ہے تیج قادیانی کی مشاہبت                     | •     |
| المام         | وسائل هلاشة اطمينان قلبي مثليث متع ناصري               |       |
| rm            | آئحتم اورنشم کھا نا                                    |       |
| ****          | عيبائيت براعتراضات                                     | •     |
| 4179          | الهامات محوّيت (مسيح قادياني)                          |       |
| 101           | مكاشفات محويب (مسيح قادياني)                           | 101   |
| tot           | خدائی میں مقابلہ                                       |       |
| raa           | ا ظهادمظلوميت                                          |       |
| rat           | مندي كتابول كي فهرست                                   |       |
| <b>10</b> 2   | كتاب البريه برايك سرسرى نظر                            |       |
| M             | مسيح ابن مرئم اوروا تعيصليب                            |       |
| ተለተ           | والقد صليب اورقر آن شريف                               |       |
| 1110          | مصلوب اوراس کی زندگی                                   |       |
| MY.           | نواني فيمله پرجرح                                      |       |
| MA            | اقتباسات سيرة المهدى قادياني مرزاصاحب كاسلاف واقارب    |       |
| 794           | عبد طفولیت اور تعلیم قادیانی<br>مسلم                   |       |
| <b>199</b>    | مزاج دعاوات (مسح قادیانی)<br>مراج دعاوات (مسح قادیانی) | •     |
| . **          | بودوباش ( سي قادياني )                                 |       |
| 14.4          | عهدشاب (سی قادبانی)                                    |       |
| P*+ 9         | ادبیات (مین قاربانی)                                   |       |
| 1711          | کرامات (میخ قادیانی)<br>میس                            |       |
| 770           | زہدا تقائے (منح قادیانی)                               | 4     |
| P*P*          | سواخ مختلنه (مسیح قاریانی)<br>مسیر                     |       |
| rar           | عهدوفات (می قادیانی)                                   |       |
| MON           | خام خام جالات (مسيح قاد ياني)                          |       |
| ۳۵۸           | مسيح قادياني كى بياريان اوردوا تين                     |       |
| Indi          | بمتح قاديانى كاتمدن رئيسانه                            | ,     |
|               |                                                        |       |

I۸∠ 14+ 141 **r•**r ۲۰۵ **r•** 4 **149** 110 717 TIT 111 ric rio rit riy 114 ľΙΛ 719 11. 221 222 110

1A1 1A1" 1A1" 1A2

| ۳۲۳           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسيح قادياني كي دعائمين                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ۳۲۵           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مشهور واقعات جماعت مرزائيي                 |
| ۳۷۰           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تاريخ بإئ تصانيف مسيح قادياني              |
| <u> </u>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اشتهارات مسيح قادياني                      |
| ۳۸•           | Astronomic Contraction of the Co | وو کنگ مسجد                                |
| MAI           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعبير خواب اذسيح قاديافي                   |
| <b>"</b> "    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عقائد ولمفوظات منيح قادياني                |
| 200           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نسخه جات قادياني                           |
| የአጓ           | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مبلغين قاديانيت                            |
| <b>17</b> 87  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وس مخرا ئط بيعت قاد ماني                   |
| ተላለ           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انجام كمذبين                               |
| ۳۸۸           | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اقتبأسات الوصية قادياني                    |
| ma.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قذرت ثاني                                  |
| <b>179</b> •  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حصول نبوت                                  |
| <b>79</b> 7   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وفات مسيح نشان معدانت اورزلز ليے           |
| ۳۹۳           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هبهتی مقبره ( قادیانی )                    |
| ٣9۵           | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تقيدات                                     |
| <b> *</b> ++  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نقشه قاديان                                |
| <b>14+Jm</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسيح قارمانی ک وفات                        |
| <b>(*•</b> (* |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ڈاکٹرعبدانکلیم کی پیشین گوئی معہ ہلاکت     |
| <b>/*</b> 4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہلا کت مولوی ثناءاللہ                      |
| <b>ι</b> ′•Λ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تنقيد بروفات مسيح قادماني                  |
| MIG           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بلاكت مرزاوسيد جماعت على شاه صاحب كى كرامت |
| Ma            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وللاكت مولوي عبدالكريم قادياني             |
| MIA           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ليكيحر سيالكوث                             |
| mrr           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تنقيح عقائدقاد مإني                        |
| ' ۲۳۲         | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دانیال کی پیشین گوئی                       |
| ۴۳q           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بائبل کی پیشین کوئیاں                      |
| اهن           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكاشفات باتبل                              |
| ന്മന          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اعلان نبوت قادياني                         |
| ۲۵۳           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تنقيد (براعلان نبوت)                       |
| ۲۲۳           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وشنام نامدقاو يانى                         |
|               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |

|               | • . | الماليكور والخارار وميجوه والأ           |
|---------------|-----|------------------------------------------|
| ۳۲۷           | •   | الهام كشف اورخوا بهائے سيح قادياني       |
| بهر           |     | وحی رحمانی وشیطانی میں امتیاز `<br>قال ا |
| <b>ለ</b> ሃላ   | 10  | قليل المقدار الهامات                     |
| 17 <u>4</u> • | •   | بِمعنی البِهام                           |
| الم           |     | البامات شركيه                            |
| <u>የረ</u> ተ   |     | البشرىٰ ( قرآن قاديانی )                 |
| ۲۷            |     | الهامات مر کهه ( فاری عربی وغیره )       |
| MAY           |     | تقيدات الهامات مركبه                     |
| MAZ           | •   | عربی الہامات (بشریٰ نصف اوّل)            |
| ١٩٣           |     | عربی الہامات (بشری نصف ثانی)             |
| ۵٠٩           |     | الهام عربي يرتنقيد                       |
| +ا۵           | •   | الهامات اردو (بشر کی نصف اوّل)           |
| اا۵           |     | البامات!ردو(بشرى نصف ثاني)               |
| ria           |     | اردوالهام يرتنقيد                        |
| ۸۱۵           | •   | پنجانی الهام                             |
| ۵۱۸           |     | فارى الهام                               |
| ۵۲۰           |     | انگریزی الہام                            |
| ۵۲۰           |     | مرزائيت اورامل اسلام ميس فرق             |
| ۵۲۲           |     | اسلام وقاديا نيت ميں وجو ہات تفرقه       |
| ٥٣٣           |     | عبدقاديانيت ميل مرعيان نبوت              |
| ٥٣٣           |     | حِ اعْدِينِ،اللِّي بخش، ڈاکٹرعبداککیم    |
| مهر           |     | ڈاکٹر ڈوئی ،احمدسعیدسٹمھرد یالی          |
| محم           | 40  | ظهبیرالدین، یارمحر فضل احمه              |
| ٥٣٤           |     | مرزامحود قادياتى                         |
| ۵۳۸           |     | عبدالله جاريوري، عابدعلي شاه             |
| ۵۳۸           |     | محمر بخش، ڈا کٹر محرمید بق               |
| <u>ል</u> ሮዮ   |     | نظم ميديق                                |
| ممد           | . * | محمصديق يرتقيد احمراور كابلي             |
| raa           |     | احمدنوركا بلى يرتقيد                     |
| 604           | 12  | غلام محمدلا موري وعبداللطيف كناجوري      |
| DY!           |     | تقيدر سالت عبداللطيف                     |
| 245           |     | ني بخش ،غلام حيدر ،محكم الدين محمرز مان  |
| <b>-</b> ,,   |     |                                          |

٣4. ۲XI MAY **የ**ለለ ተላለ ۳9. **(\*\***\* ۳.۳ Y **۰**۸ المالم MA Mai 

|             | *           | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۵         |             | <u> مح</u> يم نورالدين بھيروي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AFG         |             | نه اربيادين<br>خواجه کمال الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AYA         | 99          | ويجهان سرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 021         |             | مسيد.<br>رجل يسعى چيجاولمنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۷۸         |             | رجل يسعى رجنقيد<br>رجل يسعى رجنقيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OAT         | •           | رون کن چینید<br>محبوب عالم شاه کوجرانواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۸۳         | •           | نوب می مادر در در می<br>نمازام مقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۸۵         |             | ماراهام میں<br>روز و نکاح وطلاق!مام حقیقی<br>میروند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DAY         |             | رورورون کار مین این این این این این این این این این ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PAG         |             | عام بھا ہم میں . رو<br>تناخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| သရ၊         | (5.)        | عات<br>احکام امام حقیقی نبسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 09m         |             | احظ ماهام مین ، برز<br>ریماه با دخقیقی نمیدسو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49          |             | احکام'امام فقیقی نمبر"<br>بریندن مفتق نمیزین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4-0         |             | احکام اما حقیق نمبری<br>تقید براحکام امام حقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 410         |             | تقيد براحه ما ما من<br>خواجه احدالدين كمترين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 724         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 712         |             | یخی بهاری<br>نقر بچرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 454         |             | لقم يجيٰ<br>ريمه يجيٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AL.         |             | احکام کی<br>نق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ALL         |             | گھممعائب<br>مدانت یجیٰ بہاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 <b>22</b> |             | the state of the s |
| 42          |             | يچيٰ پر نقيد<br>پيامه ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| YPA         |             | عنايت الله مشرقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4n.         |             | عنايت الله ربينقيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YITY.       |             | ميذيم محمر يوحنارام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 70°2        |             | میڈیم پرتقید<br>مسرور میں میں اور میں مار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| YM          |             | ا مام الدين تجراتي مؤلف باتك دبل<br>اعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 404         |             | نقم امام الدين فركور ومعتقيد<br>د مروم وعروش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>44</b> + | •           | حسن بن مباح اوراس کامعنوی بهشت<br>عانیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| יזרי        |             | شام میں اساعیلی فرتے<br>ست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 149         | - Section 1 | خلاصه کتاب ندا<br>مورد مرید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14•         | . *         | يقيد ثائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |             | لَقَ مِنْ تُلِكُمُ مِلْقِرِ مِنْاصِيبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |